



خلافت عباسیہ کے بانی المنصو رالسفاح کی سفاکی ،اسلامی سلطنت کے نئے دارلخلافہ عروس البلاد بغداد کی تعمیر ،ابو سلم خراسانی کی سرکٹی ،نبوت کے دعویدار ابن مقنع کا خروج ،مشرقی دنیا کے نامور خانواد ہے البرا مکہ کی تناہی ، ہارون کے بیٹوں امین اور مامون کی کشکش سے لیکر المقصد مکتفی باللہ تک مسلمانوں کے تدن آفرین دور کے حالات وواقعات۔

تصنيف، رئيس المؤرخين علامًه عَبدُ الرحمٰن ابن خلدونَ

• تانندوتبون، تبیر من قرشی ایم اے • ترجمه، حکیم احکرمین الرابادی

لفلنس اکاردوبازارکرای طرنجی



# فرمر وست ﴿ مقد (زل ﴾

|            |           | e es                              |      | 1                        |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| صفحه       | ç         | عنوان                             | صفحه | عنوان                    |
|            |           | ابوالور دكى بغاوت                 | - 4  |                          |
| 1 1        |           | ابل دمثق کی بغاوت                 | 1    |                          |
|            | - S       |                                   | •    | ې: پاپ                   |
| Harring St |           | الل قنسرين كي اطاعت               | 1 3  | تحريك شيعان على          |
|            | **<br>*** | ومثق برقبضه                       |      | واقعهٔ قرطاس             |
|            |           | ابوخيرسفياني كاانجام              |      | فرمان فاروقی             |
| ا ا        |           | اہل جریر ہ کی بغاوت               | 74   |                          |
|            | ¥         | الربا كامحاصره                    |      | قصه څوري                 |
|            |           |                                   | , .  | حضرت عثمانٌ كي مخالفت    |
| 3.         |           | یزید بن تهریه<br>حعهٔ ریته        | , ω  | ا مام حسن کی بیعت        |
| ۳۲         |           | ابوجعفر كاثقرر                    | :    | اميرمعاد آبيرکي سياست    |
|            |           | ما لک اورا بن مبیر ه میں جنگ      |      | يزيد كى تخت شينى         |
|            |           | مصالحت کی کوشش                    | 12   | توابین<br>توابین         |
| سوسو       | •         | ابن مبير و كاقل                   |      |                          |
| S. 1.1.    | *         | ابوسلمه وسليمان بن كثير كاقتل     | ľ    | مخار کا خروج<br>ا        |
| ماس ح      | y'        |                                   |      | زامدین علی کافتل         |
| en più sa  |           | عمال سفاح                         |      | ز بد کاقل                |
| <b>ma</b>  |           | روميون كاملطيه اور تاليقلا يرقبضه |      | شيعان محم حنفيه          |
|            |           | بغادتیں اوران کا استیصال          |      | المامت لأنقل             |
|            | 27<br>27  | ابل بخارا کی بغاوت                | - 44 |                          |
| × - >,     | thy wind  | معركهطراز                         |      | ې پاپ                    |
| 44         |           | بباتم كي بغاوت                    |      | خلافت عباسيه کا قيام     |
|            |           | جا ہاں ہورگ<br>خارم کی سفا کی     | رسو  | فرقه روافريه             |
|            |           |                                   | ·    | ابوالعباسفاح سااج تالساج |
|            |           | خارجيوں ڪي سرڪو بي                | **   | حبيب بن مره کی بغاوت     |
| m2         |           | المش برقضه                        | ***  |                          |



| صفحه      | عنوان                                      | ضفحه       | عنوان                                    |
|-----------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| ۸۲        | ابراہیم بن عبداللہ کاخروج                  |            | سندھ کی بغاوت                            |
|           | بصره واموازير قبضه                         |            | زیاد بن صالح کی بغاوت                    |
|           | كوفه بإلشكركثي                             | ۳۸         | حج ابوجعفروا بومسلم                      |
| 49        | إبراتيم بن عبدالله كاقتل                   | <b>7</b> 9 | چاپ : چ                                  |
| 4.        | تغيير شهر بغداد                            |            | ابوجعفرعبداللدالمنصورا ساجة المحاج       |
| 41        | المهدي کي ولي عهدي                         |            | المنصور كي تخت نشيني                     |
| 4         | استاذميس كاخروج                            | ۱ ۲۱       | البومسلم كاسفر لحج                       |
|           | ہشام بن عمر و بحیثیت گورنرسندھ             | ٦٣         | ابوسلم کی ٹیرکشی کے اسباب                |
| 44        | تغيير رصافيه                               |            | ا ابومسلم کافیل                          |
| 27        | معن بن زائده كاقل                          |            | قل ابومسلم كاردمل                        |
|           | السفاح اورالمنصو ركي عمال                  | ۳٩         | ابونفرکی گرفتآری                         |
| ۷۸        | بيروني مهمات                               |            | سنبادی بغاوت                             |
| 49        | المنصوركي وصيت                             | M          | عبدالله بن على                           |
| ٨٢        | وفات                                       | ٩٩         | رواند بيد کي شورش                        |
| ۸٣        | چ: پاپ                                     | ۵۰         | خراسان کی بغاوت                          |
|           | محمد بن عبدالله المهدى ١٥٨م عام الم        |            | عبدالجباري سركثي                         |
|           | تخت شيني                                   | ۵۱         | المهدى كاتقرر                            |
| ۸۳        | حسن بن ابرا بيم                            |            | عامل <i>سنده</i> کی سرکشی<br>سرین        |
|           | مقنع كاظهوراور ملاكت                       |            | اصبید کی سرکشی                           |
| ۸۵        | المهدى كي عمال                             |            | بنو باشم اورمسئله خلافت                  |
| ۸۲        | المهدى كى ولى عهدى اورغيسى كى معزولى<br>وي | ۵۳         | عبدالله بن حسن                           |
| 14        | ن ارید<br>کارارید                          |            | بوحن کی گرفتاری<br>محمد بن عبدالله کافل  |
|           | المهدى كافحج                               |            | 4. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
| ۸۸        | وزيرا بوعبدالله                            | 7          | محمدالمهدی کاخروج<br>محمدالمهدی کافتل    |
| <b>A9</b> | اندلس میں دعوت عباسیہ کاظہوراا نقطاع       |            | ابراجيم بن عبدالله                       |
| 4.        | نارون کی ولی عهدی<br>د احق سروایا          |            | ابرائيم،ن تبدالله                        |
|           | وزير يعقوب كازوال                          | 1          |                                          |

| صفحه                                     | عنوان                      | صفحه  | عنوان                                       |
|------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 2.                                       | لی بن عیسلی کا تقرر        | 91    | رستان کی بغاوت                              |
| \$ 1.5 AS                                | عركهٔ نیثا پور             | •     | بفه مهدی کے عمال                            |
|                                          | مَزه کی غارت گری           | 95    | و فی مہمات                                  |
| 1+9                                      | مون کی و لیءہدی            | 92    | ات :                                        |
|                                          | غاوتيں اوران كااستيصال     | 90    | واب: @                                      |
|                                          | لی بن عیسی کی شکامات       |       | محرموي المهدى والهيتا وكاج                  |
| 111•                                     | نىي ہزار كادفينه           | `     | غازخلافت                                    |
|                                          | ملی بن عیسیٰ کی گرفتاری    |       | ادقه ا                                      |
|                                          | امون کی ولی عهدی کی تجدید  | 94    | مین بن علی کا خروج                          |
| E ME TO LONG                             | وبدئا مدولي عبدي           | 9.4   | رون کی ولی عہدی                             |
| · Resident                               | غا ندان برمکه              | 99    | ات ا                                        |
| No.                                      | را مکه کاعروج              |       | , , ,                                       |
| - Ite                                    | را مکہ کے زوال کے اسباب    |       | ون الرشيد <u>، بحاج</u> تا <del>الواج</del> |
|                                          | جعفر كأقتل                 |       |                                             |
| 111**                                    | عبدالملك بن صالح           |       | ن کی ولی عبدی                               |
|                                          | عبدالملک کی اسیری          | 1     | ل بن عبدالله كاخروج                         |
|                                          | يحيى اور فضل               |       |                                             |
| nr                                       | ابراجيم بن عثان كاقتل      | 1+0   |                                             |
|                                          | عرض مترجم                  | 14 11 | رکی روانگی                                  |
|                                          | مشاہیر بڑا مکہ             |       | ش پر قبضه                                   |
| A SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SA | غالد برکمی                 |       | کریون کااجماع<br>حرایش                      |
| 110                                      | يخي برقمي                  | 1     | ندى كى كشكر كشى                             |
|                                          | نضل برکمی<br>دونه سر       |       | غاد فعاد کا سب<br>ماری کا میر               |
| A 10 Mg                                  | جعفر برمکی                 |       | وصل ومصر کی بغاوت<br>ماری مل تا تا م        |
|                                          | عباسيه كاواقعه<br>الشرسيري |       | ال کی تبدیلی وتقرری<br>می د. ته             |
| 114                                      | ہارون الرشید کے خصائل      | 1.24  | ارج کی بغاوتیں                              |

| صفحہ   | عنوان                                                                               | صفحه    | عنوان                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|        | خلافت کی بیعت                                                                       | 4.      | فتوحات                                     |
| 1172   | مامون الرشيد كاردعمل                                                                | 'IIA    | رومیوں سے پہلی مصالحت                      |
|        | فضل بن ربيع كى مخالفت                                                               |         | ابن عبدالملك كاحمله                        |
|        | فضل بن مهل كامشوره                                                                  |         | ا خا قان کی گرائی                          |
|        | فضل بن رمیع کی مخالفت<br>فضل بن مہل کا مشور ہ<br>امراء کوعہدوں کی پیش کش            |         | شالی خاقان کاخروج                          |
| ira .  | قاسم المؤتمن كي معزولي المناه الموتمن كي معزولي                                     | ž., • . | قاسم بن رشید کی گورنری                     |
|        | حمص میں شورش                                                                        |         | قفور کی تخت نشینی                          |
|        | رافع بن ليث                                                                         | 119     | بلا دروم پرکشکرکشی                         |
| 1 -    | روم میں الیون کی تحنت سینی                                                          |         | برقله کا محاصره                            |
| ira    | امین اور مامون کے مابین کش کمش                                                      | 114     | جزيره قبرص پر فضه                          |
|        | مامون کی ولی عبدی                                                                   |         |                                            |
| 150    | عبدنامه کی بے حرومتی                                                                | THE     | عمال                                       |
| 3      | امين اور مامون کي خانه جنگي                                                         |         | ا فریقیه میں شورش                          |
| 111    | علی بن عیشی اور طاهر کی جنگ                                                         | -       | مصرمیں بغاوت                               |
| irr    | امین اور مامون کی خاند جنگی<br>علی بن عیشلی اور طاہر کی جنگ<br>علی بن عیسلی کی شکست | ٠,      | اشام میں شورش                              |
|        | نامه بثارت                                                                          | Trr     | یجی بن سعد کی معزولی                       |
|        | ابن جبله کی روانگی                                                                  |         |                                            |
|        | بهذات كالمحاصره                                                                     |         | 1                                          |
|        | ہمدان اور قزوین پر قبضه                                                             |         |                                            |
|        | ابن جَبله كاخاتمه                                                                   | ***     |                                            |
|        | مامون کی بیعت 💮 🌣 🗽                                                                 | 1 1 3 3 | سمرقذ کا محاصره<br>دفع هم مقدر م           |
|        | سفياني كأظهور                                                                       |         | رافع کی گرفتاری                            |
| IMA    |                                                                                     | ייזו    | ہارون الرشید کی رواعگی                     |
|        | سفياني کی شکست                                                                      |         | وفات                                       |
| 12 3 % | سفیاتی کا فرار                                                                      | 1       | سیرت اور کارنامے                           |
| 170    | اسد بن بزید کی شرا بط                                                               | 1184    | پاپ: ﴿                                     |
| 150    | اسد بن یزیدگی اسیری                                                                 |         | امين کي خلافت <u>اوا چ</u> تا <u>۱۹۸ چ</u> |

|       | صفحه  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان |                                    | صفحه |                                     | عنوان                                   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ابن طباطبا كاظهور                  |      | 1 44                                | امینی کشکر کی بغیر جنگ کے واپسی         |
| ř     | 174   | :   *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ابن طباطبا كاانتقا                 | 1    |                                     | عبدالملك بن صالح كي و فات               |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يات   | ابوالسرايا كىفتو ه                 | 1174 |                                     | حسين بن على كاقتل                       |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | مكه يرقبضه                         | 12   | ,                                   | طا ہر کی کارگز اریاں                    |
| 1     | IMA.  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | كوفه كامحاصره                      |      | 1.                                  | ا ہوا ن پر قبضہ                         |
|       | ) Sa  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بہ ،  | ابوالسرايا كأخاتم                  |      |                                     | واسط كوفيه اوربصره يرقبضه               |
| ,     | ·     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | حجاز ويمن                          | 1    | 1                                   | مدائن برفضه                             |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | محمہ بن جعفر کی بیع<br>ن           | !    | !                                   | حجاز میں مامون کی بیعت                  |
|       |       | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ابن افطس کی بد<br>سر ونه           | 1    | I .                                 | معر کەمرض                               |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | عباسيول کي فتح                     | .1.  | 1                                   | محاصره بغداد<br>الريس                   |
| 1     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | محمد بن جعفر کی دس                 | 1    | 1                                   | قصرصالح کی حوالگی<br>مناب ایرار سر      |
| - 1   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ہر شمہ کی روا تگی<br>مسروں         | ł    |                                     | آ بنسی لشکر کوشکست<br>ا                 |
| 1     | ۵۱۰.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ہر ثمہ کے خلاف<br>درقا             | 1    |                                     | عبداللدين حازم كافرار                   |
|       |       | ţ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ہر ثمہ کاقبل<br>ن مدیشش            |      |                                     | بغیراد پر قبضه<br>مدر کار میں طلا       |
|       | A K   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | بغداد میں شورش<br>محمد میں الٰ نا  | !    | * *                                 | امین کی امان طلبی<br>رمد سرمجا سرمیدیده |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | محمر بن ابي خالد<br>فضل پر بيع که  | •    |                                     | امین کے کل سرا کا محاصر ہ<br>مدیر نا    |
| 1:    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ں بن رہے ہو<br>عیسیٰ بن محمد کی تف |      |                                     | امین کا فرار<br>امین کافش               |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | یں بن ہراں<br>حسن بن سہل کی        |      |                                     |                                         |
|       | opa'  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | منصور بن مهدر                      |      | ariAta                              | د ایندا بوجنفرالمامون <u>۱۹۸</u>        |
| . L a |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·     | رضا کار                            |      |                                     | بغداد میں شورش                          |
| 10    | ۱۲    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عهدتی | علی رضا کی ولی                     |      | in de <del>di W</del> e.<br>Kalondi | جسن ہرشی کی بغاوت<br>احسن ہرشی کی بغاوت |
| å va  | . i., |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ابراہیم بن مہد                     | ۱۳۵  |                                     | نصر کی بغاوت                            |
| 10    | ۵۵    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | قصرابن مبير ه                      | ,    |                                     | يمامه ونز اربيه مين لژائي               |
|       |       | ing the second of the second o |       | کوفه میں شورثر                     | y A. |                                     | ابوالسرأيا كي بغاوت                     |
|       | - 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | اہل کوفہ کوا مان                   | my.  | <br>                                | عبين التمر برحمله                       |

| صفحہ        | عنوان                              | صفحه | عنوان                           |
|-------------|------------------------------------|------|---------------------------------|
|             | جعفر بن داوُ د کافتل               | rai  | سبل بن سلامه                    |
|             | جعفر بن داوُ د کی گرفتاری قتل      |      | بغداد پر قبضه                   |
|             | بيروني مهمات                       | 104  | ا براتیم بن مهدی کی شکست        |
|             | روم میں نوفل کی تخت نشینی          |      | ابراہیم کی رو پوشی              |
| 121         | با بك خرى كاظهور                   |      | المامون كي بے خبري              |
|             | ابوبلال كاخروج                     | 101  | على رضا كاانكشاف                |
|             | محد بن علي رضا كي آمد              |      | فضل بن سهل كاقتل                |
|             | با زنطینی جنگیں                    | 109  | على رضا كأعقد                   |
|             | فتوحات                             |      | على رضا كانتقال                 |
| 144         | •                                  |      | مامون كادارالخلافه مين ورود     |
| ;.<br>.;*,* | طوا نه کی تقمیر                    | 14+  | درباری کباس میں تبدیلی          |
|             | وفات الله الله الله                |      | فتنه موصل                       |
|             | مامون اورمسئله خلق قراتان          | 171  | طاہر بن حسین کی گورنری          |
| 12.         | ې باپ                              |      | احد بن دبی خالد کی ضانت         |
|             | ابواسحاق محمقهم بالله مرامع تامرام |      | طا ہر بن حسین کی ضانت           |
|             | معضم بالله كي بيت                  | 144  | طا ہر بن حسین کی وفات           |
|             | محمد بن قاسم كاخروج                | 1    | عبدالله بن طاهر کی گورنری       |
|             | محمد بن قاسم کی گرفتاری و فرار     |      | نصر بن شبت کی بغاوت<br>ت        |
| ,           | ز ط کی شورش                        |      | ابن عائشہ کاقتل                 |
| 121         | تغييرسامرا والمستعددة              | 144  | ابرا ہیم بن مہدی کی گرفتاری     |
|             | فضل بن مردان كازوال                | 144  | دیگر بغاوتیں                    |
| 121         | بالبيخر مي كااستيصال               | E .  | بلا دمصر بيريس فساد             |
|             | یا کجی سالارکی گرفتاری             |      | ابودلف الودلف المادة ع          |
|             | افشین کی سالاری                    |      | ائل قم کی بغاوت<br>ق            |
|             | بغاالكبير كي كمك<br>ذ.             |      | عبدو <i>ن</i> کاقتل<br>عامی مقت |
| 120         | افشين كاحمليه                      |      | على بن بشام كاقتل               |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                            | صفحه | عنوان                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| IAT  | عموريير کی فتح                                                                                                                                                                                                                   |      | بذكامغركه                         |
|      | عباس بن مامون كاانجام                                                                                                                                                                                                            |      | شب خون                            |
| 111  | عجيف كامخالفاندروبير                                                                                                                                                                                                             | 120  | طره خان كافتل                     |
|      | سازش كاانكشاف                                                                                                                                                                                                                    |      | جعفرخیاط کی کمک                   |
| . :  | عباس بن مامون كاخاتمه                                                                                                                                                                                                            |      | اذ بن کی پسیائی                   |
| IXM  | ماز یار کی مخالفت                                                                                                                                                                                                                | 1    | افشين كي مشكلات                   |
|      | حسن بن حسین کی کشکر کشی                                                                                                                                                                                                          | 1    | جعفرخياط كاحمله                   |
|      | سزحتان کی گرفتاری قتل                                                                                                                                                                                                            |      | افشين اوررضا كارول مين مصالحت     |
| TAS  | بازیار <u>کے رف</u> قاء کی گرفتاری                                                                                                                                                                                               | IYZ  | جعفروبا بكخرى ميں معركه           |
| 1    | ماريه برقضه                                                                                                                                                                                                                      | ,    | اذین کی پسپائی                    |
| IAY  | مازیاری گرفتاری                                                                                                                                                                                                                  |      | قلعه بذير قضه                     |
| IAZ  | موصل میں بغاوت<br>: .                                                                                                                                                                                                            |      | با بك كافرار                      |
|      | افشین حیدرین کاؤس<br>ن                                                                                                                                                                                                           |      | با بک کی گرفتاری                  |
|      | افشین کے زوال کے اسباب<br>ذور سر تاریخ                                                                                                                                                                                           |      | افشین کی واپسی<br>آ               |
| IAA  | افشین کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                 | 141  | با بك كاقتل                       |
| 1/19 | افشین کےخلاف الزامات<br>فعر فقت                                                                                                                                                                                                  |      | با زنطینو ل سے جنگ<br>دند         |
| 191  | افشین کافل<br>ت                                                                                                                                                                                                                  |      | نوقل کاشب خون<br>سر شد            |
| 195  | مبرقع كاخروج                                                                                                                                                                                                                     | 149  | ایک ہاشی خاتون کی فریاد<br>افغان  |
|      | وفا <b>ت</b><br>ا                                                                                                                                                                                                                | :    | ' فتح عموریه کا قصد<br>ن ته به فق |
| 191  | ٠٠: باب : ١٠                                                                                                                                                                                                                     |      | انقره کی فتح                      |
|      | الوجه عروانق بالتريخ المريخ المري<br>المرثة بين الله المريخ الم | 14 • | رومیوں کی گرفتاری<br>ا            |
|      | د مشق میں شورش<br>دیس بر در بر                                                                                                                                                                                                   |      | رومیوں کا بیان<br>معتصری تگا      |
|      | ترک نوازی<br>مدی میشد                                                                                                                                                                                                            | IAI  | معتصم کی روا تگی<br>عرب سام دو    |
| 190  | عجازی شورش<br>میری شد                                                                                                                                                                                                            |      | عمور پیکامحاصره<br>عماریر         |
|      | یمامه کی شورش<br>مربع مفتح                                                                                                                                                                                                       | · .  | ا عگباری<br>اما به مین می طلب     |
| 190  | يمامه کی فتح                                                                                                                                                                                                                     |      | بطريق دندوا كي امان طلي           |

| صفحه        | عنوان                                | ئے <u>.</u> | صو  | ٽوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+0         | ير كابلا دروم پرريق كى اسيرى         | بغاكب       |     | واقعه لاحد بن نصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ي تفصيل                              | ا عمال      | Y   | المختلف واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ) ابوداؤ د کی معز و لی               | ١٩ قاضح     | 12  | , <sub>کا</sub> پ ، ور ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.4        | ن ميسي ي                             | ۱۹ علی بر   | A   | جعفرالتوكل على الله ٢٣٢ جيتا ١٣٨٤ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | بن ابراجيم                           | موسی        |     | تخت شینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *           | ربيه كالغمير                         | جعفر        |     | امراء برعتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ج بن سلمه کاانجام                    | نجاز        |     | امراء برعتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ب اورمنتصر میں کشید گی               | متوكا       | •   | ابن الزيات كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.4         | ر کی تذلیل                           | المنتصر     | 19  | عمر بن فرج كاادبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | <i>ے قبل</i> کی سازش                 |             |     | ایتاخ کی گستاخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ں کا قبل<br>ں کا قبل                 | متوكل       |     | ايتاخ كاسفرحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>۲</b> •A | ر بالله کی بیعت                      | ۲ متصر      | • • | أيتاخ كأخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | يول ميں شورش                         | الثكر       |     | محمد بن بعيث برعماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ياب: ١٦٠                             |             |     | محمد بن بعيث كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r+9         | ب بنوعباس                            | زوال        |     | ولی عهدی کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | لرحمٰن بن معاویه کی اندلس پرحکومت    | ۲۱: عبدا    | ٠١  | محد بن الراميم كي موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | باقصلی میں ادریس بن عبداللہ کی حکومت | مغرر        |     | آ رمینیدگی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ته میں عبداللہ المهدی کی خلافت       | ٢٠ افريف    | ۲   | تغليس كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | تان میں ہنو حسین کی بغاوت            | طرسا        |     | بغا كبيركي مزيد فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | بن میں زید رہے حکومت                 | بلاديج      |     | قضاة پرعماب قاضى احمد بن الى داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ن وغمان میں قر ظ کاظہور              | 1.5.        |     | بجاة كى بدعهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | و <b>شام</b>                         | معرو        | ۳   | محمد بن عبدالله في كا تقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ع و نلم<br>ع                         | وولر        |     | بيروني مهمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *FILE       | معتصم كاقتل                          | ٢٠ أخليف    | 7   | رومیوں کی بدعهدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                      |             |     | A Company of the Comp |
| V. C.       | Not by the first                     |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحہ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان         | 2                                | صفحه              | عنوان           |                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | باغركاقتل                        | 111               | ولو: ١١٥        | •                                  |
| 4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | تر کوں میں ہیجا                  |                   |                 | المنتصر باللذ                      |
|                   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | میں قیام      | مستعين كابغداد                   |                   | <i>ىعز</i> و كى | معتز بن مویدی                      |
| rr•               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | معتز کی بیعت                     |                   |                 | معزولی کامحضر                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | بغدا د کی قلعہ بند               |                   | (               | وصيف کي روانگي                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | مستعين كانز كوا                  |                   |                 | ا وفات<br>مانع                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | موسی بن بغا کبیر                 |                   | لافت            | مستغين باللدكءة                    |
| 771               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یش قدمی       | بغداد کی طرف                     |                   | مخالفت          | محمد بن عبداللدكي                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | معركه نثاسيه                     |                   |                 | عمال كاتقرر                        |
| 777               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لى فتح        | شاه ابن ميكال ك                  | . x'              |                 | عبداللدين يجي                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ted<br>SP to  | اهواز كاخراج                     |                   | شهاد <b>ت</b>   | عمر بن عبدالله کی<br>ما سخاس       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | محمد بن خالد کی شکا              | 4.1               | · ·             | علی بن کیجی کی شہ                  |
|                   | in the second se |               | ترکوں کی لوٹ ما                  | i .               | شورش            | بغدا دوسام امیں<br>مثر رقبا        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اختلاف        | موسیٰ بن بغامیں                  |                   |                 | ا تامش کافتل<br>ریحہ بریا          |
| 777               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į,            | ملا داسلاميه كانتحف              | 1                 | •               | ا بوالحسين كاظهور<br>ن ربحه كرفق   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | معركدانبار                       |                   | ت               | ابوالحسين کی فتو حا<br>ں بحسر رقبا |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | آغاز جنگ<br>د                    | The second second |                 | بوالحسين كاقتل<br>السام مدي        |
|                   | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | حسين بن اساعيل                   |                   |                 | طبرستان میں حکوم<br>ملہ طہرین      |
| ***               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ل میں جھڑ پیں | انگل بغدا داورز کو<br>اسسر مراه  | ,                 | L               | ال طبر ستان کی مز<br>سب به نه      |
| 70.<br>70.<br>49. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ĺ             | مصالحت کی کوششر<br>فانس          |                   | <b>ت</b>        | من بن زید کی بیا<br>مدیر چڑھائی    |
|                   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·             | د طنی کی فضا<br>رست              |                   |                 | مد پر پر ھان<br>ے یر قبضہ          |
| 770               | នានមិនទី                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | بن طا ہر کا قصد مد<br>ر          |                   |                 | ے پر بھتہ<br>مدین جعفر کی گرفیا    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·           | بن طاہر کا نعرہ خیر<br>سنعد سے ن |                   |                 | مدبن<br>وی بن بغا کبیر کی          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، سازس        | ستعين ڪےخلاف<br>سلحه:            |                   |                 | ر ماہی جل بیرن<br>غر کے ویل کی گر  |
|                   | i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | ملح نامه                         | אַנע "            | i .             | رے خلاف شکا<br>غرکے خلاف شکا       |
|                   | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 1 114             |                 |                                    |

| 1 2 2 2     |                                                           |          | the state of the s |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                     | صفحہ     | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | فارس پر فیضه                                              | 772      | را <b>ب</b> : پهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 770         | تيعقو ب كاا ظهارا طاعت                                    | 1        | مستعین کی خلافت سے دست برداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | مصرمیں ابن طولون کی حکومت کی ابتدا                        | ].       | امور سلطنت میں تبدیلیاں `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | عبيداللدين طاهر كي گورنزي ومعزولي                         | I.       | بغااوروصیف کےخلاف سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | سلیمان بن طاهر کی گورنری                                  |          | لشكر بغداد كي سركشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1774        | أبواحمه بن متوكل كي حفاظت                                 | <b>5</b> | مویدی معزولی کامخضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | عبدالعزيز بن ولف كي گورنري                                |          | مويد کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | مغرکهٔ بهدان                                              | k        | سابقيه خليفه متعين كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1           | مفلح كأكرخ برقضه                                          |          | مغاربهاورتر کول میں جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 447         | ولف بن عبدالعزيز كاقتل                                    |          | مساورخار جي '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | معتزى معزولي                                              |          | مساوری موصل کی جانب پیش قندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TTA         | معزولی کامحضرنامه                                         |          | اہل جلولہ ہے لڑائیاں<br>سریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۲</b> ۳• | باء: باب                                                  |          | حسن بن ابوب کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · · ·       | ا خلیفه مهندی<br>اس بر بر ق                               |          | مساور کاموصل پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | صالح بن وصیف کافتل<br>سائد ن                              |          | مساوراورغېيده مين جنگ<br>ساد ساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | موسی بن بغا کی مراجعت                                     | PPI      | بلا دعراق پر قبضه<br>مفلم ریزین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171         | مهندی کی نظر بندی                                         | 1        | معلم کا تقرر<br>مفلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ÷. ,        | تجدید بیعت<br>ک مدی نتان                                  |          | مفلح کی مراجعت<br>وصیف کافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ا ترکول میں اختلاف<br>اس کویں میں سرور کرائی ا            | التدا    | ا وصیف کا ک<br>بعا کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u> </u>    | صالح بن وصیف کا خط<br>خلیفه مېندی کی سرزنش                | سوسوم    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         | میعه جیدی نظرون<br>کرخ اور شاہی محلات کے خدام کی عرض داشت |          | چې شرفت کا قیام<br>صفار پیشلطنت کا قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | رن اور مان خلافت<br>فرمان خلافت                           |          | ا جنور بيد منطق الماميات<br>العقوب بن ليس كي فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ا رمان علالت<br>مطالبات کی منظوری                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         | مصابح بن وصیف کوامان<br>مهالح بن وصیف کوامان              |          | مبرات پر قبطنه<br>کرمان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | منالخ بن وصيف كافتل<br>منالخ بن وصيف كافتل                | חשק      | ا شیراز بر قبطه<br>اشیراز بر قبطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 0 000000                                                  |          | ا پرار پښه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صد         | 10.00                                           | صف    | عنوان                                      |
|------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| صفحہ       | عنوان                                           | E     |                                            |
|            | ر وال مہندی کی دوسری روایت                      | 7 3   | عہدمنصر سے امام مہندی تک کی بیرونی مہمات   |
| tor.       | )٧: بان                                         | tra   | احمر بن نصیب کی وزارت                      |
|            | حمد بن متو كل معتمد على الله                    | · .   | ا تامش کی وزارت                            |
|            | نخت مینی                                        |       | جعفر بن فضل بحثيت والي مكه                 |
|            | زرا کی تبدیلیاں                                 | PMA   | بغااور وصیف کی بحالی                       |
|            | تصروكوفيه مين علوبيه كاظهور                     |       | باجور بحثيت والى دمثق وشام                 |
|            | بوعبدالرجن علوي                                 |       | مویٰ بن بغا کی گورنری                      |
| tor        | بعر كهاشمونين                                   |       | صفار پیچگومت کا قیام                       |
|            | لى بَن زيد كى بغاوت                             |       | زنگيول كے حالات                            |
|            | نگیوں کے بقیہ حالات                             |       | بهره پر قبضه                               |
| 100        | ىلى بن ابان كى فتو حات                          |       | على بن عبدالرحيم                           |
|            | م و پر قبضه                                     | 1     | معركه بخرين                                |
|            | مره مین قبل عام                                 |       | على كابغداديس قيام                         |
|            | عرہ یں گاما ہ<br>ولد کی زنگیوں کے خلاف کشکر کشی |       | علي كي مراجعت                              |
|            | نولدی رئیوں سے طلاک سر ی<br>ولد کی شکست         |       | زگی غلاموں کی آ زادی                       |
| 107        | 1 .                                             | 1     | د جله و قاد سیه پر قبضه                    |
| 1000       | هر جی کامعر که<br>• پر اورون                    |       | ر مبدو فاوسیه پر جسه<br>الل بفره کی مزاحمت |
| . 4        | نصور کا خاتمہ                                   |       |                                            |
| <i>,</i> . | نگ موفق' موفق کی تقرری<br>خصارت                 | 1     | ابوہلال ترکی کی شکست                       |
| 104        | وفق اور مقلح کی پیش قدمی                        | 1 .   | ابومنصور کی شکست                           |
|            | لى بىن ابان كى قتح                              |       | جعلان ترکی کی پسپائی                       |
|            | مركه نهرا بوخصيب                                |       | زنگيوں کا اہواز پر قبضه                    |
|            | ئى بن مجر بحرانى كاقتل                          | - ra- | زنگيون كو بزرييت                           |
| ran        | نگيوں کا اہواز پر قبضه                          |       | محمر بن بغا كاقتل                          |
|            | ویٰ بن بعنا کا تقرر                             |       | با بکیال گی گرفتاری                        |
|            | لى بن ابان كى شكست                              |       | مہندی کی ترکوں کے خلاف جنگ                 |
|            | ں بن ابان کا قلعہ مہدی برحملہ                   | F 701 | مهندی کی گرفتاری                           |
|            | دور د برحمله                                    |       | مہندی کاقتل                                |
| L          |                                                 |       |                                            |

| صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه                                   | عنوان                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اساعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109                                    | عبدالرحمٰن اورعلی بن ابان میں جنگ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولی عبدی کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | صفار کو بلخ وطخا رستان کی سند گورنری                   |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يعقوب صفاري جواب طلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | کابل پر قبضه                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يعقو ب صفار كي روانگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.                                    | كروخ هرات بادغيس پر قبضه                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ صفار وموفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | صفارا درغبدالله شجري                                   |
| TYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن واصل کوفارس کی سند گورنری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i<br>I                                 | صفار کا نیشا پور پر قبضه                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خليفه معتمد وموفق كي مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | نیشا پور پر قبضه کی دوسری روایت                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ز گیوں کے حالات<br>شاہی کشکر کوشکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141                                    | صفار کاساریهاور آمل پر قبضه                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Control of the Con |                                        | هن بن ديد كاتعاقب                                      |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محربن عبيد الله اورخبيت مين معاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | عبدالله بنجرى كى گرفغارى قبل                           |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابرا بيم كأمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | خراسان پرتسلط<br>سرچاپ                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نجمتانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 744                                    | اذ کرشکین کی بداعمالیاں                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نیثا پوراور بسطام پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | الیخی بن سلیمان کا تقرر<br>اینشد                       |
| 1/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابوحفض یعمر کی گرفتاری<br>خبر ذریط برده د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | میتم بن عبدالله کاموصل برحمله<br>مینتر میراند کامد سیا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فجیتانی عامل کانبیثا پورےاخراج<br>خیرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | اسحاق ویجیٰ میں جنگ<br>سے میں مقلمی میں جا             |
| 3 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فجیتانی کی مراجعت<br>فعید شریر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | جنگ ابن معلیح وابن واصل<br>دیرا پیرین بر ستعفا         |
| in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رافع بن ہرثمہ کا فریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | موئی بن بغا کا استعفیٰ                                 |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | ابوالساج کی معزولی                                     |
| or of the state of | نىيثا پورىر فجىتانى قبضه<br>چىسىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244                                    | فارس پرصفار کا قبضه                                    |
| r is<br>La Santa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حسن بن زید سے جنگ<br>فجستا نی اور عمر و بن لیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 τω                                   | دپاپ میں اور       |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمرو بن کیث کانمیثا پوریر فبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | اسد بن سامان خراسانی                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوالعباس نوفلی کی شکست وقل<br>ابوالعباس نوفلی کی شکست وقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | اطا بر بن حسين                                         |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | برر بن بالقرار المنظم المنطق   | *                                      | عبداللد بن طاهر                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا بوازېږ مُفار کا قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . (<br>- 1,                            | ليقوب صفار                                             |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زنگيون كاواسط برقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ************************************** | آل ليف ين نفر                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                        |
| انـــــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                        |

| صفحه | عنوان                                                                         | صفحه                                    | عنوان                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 124  | خبيت كاشب خون كامنصوبه                                                        | 124                                     | ابن طولون كاشام پر قبضه                            |
|      | على بن ابان كى شكست                                                           | 122                                     | انطا كيهاورطرسوس پر قبضه                           |
| 71/2 | زنگیوں کے سروں کی نمائش                                                       |                                         | حران پر بضه                                        |
|      | مختاره کےمحاصرہ میں شخق                                                       |                                         | محمد بن ا تامش کی گرفتاری                          |
|      | زنگيون كانا كام حمله                                                          |                                         | ا زنگیوں کا چرسراٹھا نا                            |
| TAA  | زنگیوں اور عسا کرشاہی میں جھڑ پیں                                             | l                                       | ا تشتر پرفوج کشی                                   |
|      | ابوالعباس كى نا كامى                                                          |                                         | تشتر پرتلین کاقبضه                                 |
|      | موفق کا مختاره پرحمله                                                         |                                         | ليعقو ب صفار كاانتقال عمر و كي حكومت               |
| 7/19 | جانبين كي علباري                                                              |                                         | اغرتمش اورزنگیون مین جنگ                           |
|      | شهر قصيل پر قبضه                                                              | · .                                     | محمد بن عبیداللداورعلی بن ابان میں آن بن<br>ملز    |
|      | معر که میدان خبیت                                                             |                                         | علی بن ایان اور مسرور بخی میں جنگ                  |
| 190  |                                                                               |                                         | 1d: Af                                             |
|      | زنگی سپه سالا رکی اطاعت                                                       | l .                                     | ابوالعباس اورزنگيوں ميں معركه                      |
| ,    | مختاره پرجمله اور پسپائی                                                      |                                         | ابوالعباس کی زنگیوں پر پہلی فتح                    |
| 191  | بنوتميم کي سرکو بي                                                            | į .                                     | ا زنگیوں کی دوسری فنگست<br>نوس پر                  |
|      | بهبود كافمل                                                                   |                                         | مُوفِقُ کُي آمه                                    |
|      | شهریناه کی دیواروں کاانہدام<br>سر                                             |                                         | منیعه پرمونق کا قبضه                               |
| 797  | زنگیول کی مزاحمت<br>مناسریش                                                   |                                         | شاہی کشکر کی منصورہ کی طرف پیش قدمی                |
|      | موفق کی زخمی حالت میں مراجعت                                                  |                                         | ا شهر پر قبضه<br>منب فق                            |
| 191  | مختاره کےشہر پناہ کی دوبار ہتمیر                                              |                                         | منصوره کی فتح                                      |
|      | ا کم کی تھوا ہیں<br>تاریخ                                                     |                                         | مختاره کامحاصره<br>ن ج سرای                        |
|      | قصرخبیب پردوسراخمله<br>لیانه رمن                                              | 110                                     | اسپرزنگوں ہے حسنِ سلوک<br>انگار کر ہی ج            |
| 197  | امیرالحرنصیرکاخاتمه<br>چ                                                      |                                         | ا زنگیون کا بخری حمله<br>مرفقه که اور مدانی کلارین |
|      | شکته پلوں کی از سرنونغیر<br>درونہ سرویہ                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | موفق کاعام معافی کااعلان<br>موفقیه کی تغییر        |
|      | نهراني هيب کامعر که<br>د فترک در پره و قري پيش                                |                                         | ا توقعیہ بالبیر<br>ابوالعباس کاحملہ                |
|      | موفق کی نہرا بی کے مشرقی جانب پیش میں اور | PAY                                     | ا بود عبان ۵ مله<br>پیچاس بزارزنگیون کی اطاعت      |
| 190  | قدى                                                                           | PAY                                     | يني ن ارا در يون ن اها حت                          |

|       | 1                                     |          |                                      |
|-------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| صفحبر | عنوان                                 | صفحه     | عنوان                                |
|       | اصفهان ہے خراج کی وصولی               |          | قلعه يرقضه                           |
| 1110  | عمرو بن ليث كي معزولي                 | 794      | جانب غربي يرمونق كاقبضه              |
|       | ابوطلحها ورعلی بن لیث کی اطاعت        | 192      | جانب شرقی پرمونق کاقضه               |
|       | موفق کی مراجعت                        | 191      | بندنهراني نصيب يرقضه                 |
| ۳۱۱   | معتضد کی گرفتاری                      | l .      | شبل بن سالم كاحمله                   |
|       | موفق کی وفات                          | 149      | شهرير قبضه                           |
|       | قرامطه كاظهور                         |          | یناه گزین زنگیوں کی سرفروثی          |
| MIL   | عقا ئدقرامطه                          |          | خبيت زنگي كاقل                       |
|       | طرسوں کی بغاوت                        | ۴.,      | ا نکلائے اور مہلمی کی گرفتاری        |
| ساس   | خوارج اورابل موصل میں معرکہ           | ;<br>: : | اعلانِ امن                           |
| ساس   | محدین یخیٰ کی تقرری ومعزولی           | P+1      | اسحاقٌ بن كنداج كي سرگرميان          |
|       | بيروني مېمات                          | :        | ا بن کنداج کی گورنری                 |
|       | روميول كاكره پر قبضه                  | :        | موصل میں خوارج کی لڑائیاں            |
|       | ابن طولون كابلا دِشاميه پر قبضه       |          | رافع بن ہرثمہ                        |
| 710   | عبدالله بن رشید کی بلا دروم پرفوج کشی |          | نمیثا بور کامحاصر ہ                  |
| MIA   | گورنروں کی تقرریاں                    |          | محد بن مهندی کی بزیت                 |
| 11/2  | زنگيوں کی سرکو بی                     | m+m      | خلیفه معتمداورموفق کی ناانصافی       |
|       | طبرستان موصل اورخمص کے                | F-0      | ا بن طولون کی و فات                  |
| 119   | واقعات ،                              | P+4      | محمد بن زیدوالی طبرستان              |
| 1. 1. | موی بن بغا کا استعفیٰ                 | m.2      | رافع بن ہر ثمہ کی جر خان پر فوج کثی  |
| rr.   | موفق کی ولی عهدی                      | : 2 ; .  | سالوس کامحاصره                       |
| ۳۲۳   | موفق اورا بن طولون میں کشیدگی         |          | ابن كنداتي وابن الي الساخ كى مخالفت  |
| rry   | موصل کے واقعات                        | r+A      | ا بن ابی الساخ کی سرکشی              |
|       |                                       |          | خمارو بياوراسحاق كااتحاد             |
|       | 000                                   | m. 9     | ابن الى الساخ بحثيث كورنرآ ذربا يجان |
|       |                                       |          | عروبن ليث                            |
|       |                                       |          |                                      |
|       |                                       |          | :                                    |

to the standard of the standard of the second of the secon

The book of the Shith the back of a second of the

## إسلامى تارىخ كاتمدُ كآفرين دَور

#### از چوبدری محمدا قبال سلیم گامبندری

تاریخ ابن خلدون کواردو میں جدید تر تیب و تبویب سے شائع کرنے کا شرف نفیس اکیڈی کی تقسمت میں لکھا تھا۔
اس کے دو جھے رسول اور خلفائے رسول اور خلافت معاویہ وآل مروان شائع ہو کر تاریخ اسلام کے شائفین سے خراج تحسین وصول کر چکے ہیں۔ آئ ہم بڑے فخر کے ساتھواس کا تیسرا حصہ خلافت بزعباس (حصہ اول) آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ جسے خلافت بزعباس کے حروج کی داستان ہے۔ بزعباس کا زمانہ بجا طور پر اسلامی تاریخ کا پہ شہرا دور کہلاتا ہے اور صرف دل فریب ہی ٹہیں طویل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی ربط و شامل قائم رکھنے اور طالب علموں کی آسانی کے اسے دو حصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پہلاحصہ ظافت بنوع باس کے بانی ابوج تفرع بداللہ المنصور السفاح سے لے کرعلی بن معتضد مکتفی باللہ کے عہدتک پھیلا موان سے بنوع باس کی طرف خلافت کے انقال کی داستان دردانگیز ہی نہیں' عبرت ناک بھی ہے۔ اسلام سلطنت کے نئے دارالخلافہ عروس البلاد بغداد کی تعمیر اور عظمت خراسان کے نقاب بوش پنج ببرا بن مقنع کا ظہور وخر دج' تاریخ اسلام کے اس زیرک سائنسدان اور شعبدہ باز کے اشار ک عیاد کا طلوع کرنا اور مہدی عباس کے ہاتھوں اس مکار کا خاتمہ۔ ہارون الرشید اور مشرق دنیا کی نا مور ملکہ زبیدہ اور ہارون الرشید کے بیٹوں امین اور مامون کی خلافت کے لئے مکار کا خاتمہ۔ ہارون الرشید اور خاص کے جرت انگیز عالات غرض کہ بیز ماندا سلامی تاریخ کا بردا اہم ترین زمانہ ہے اور بہردہ مور کے کس دور کا مطالعہ کرے ہردہ مور کے کس کی بات نہیں کہ علامہ ابن خلدون کی بی بالغ نظری اور ژوف نگاہی سے تاریخ کے اس دور کا مطالعہ کرے اور اس قدرعمد گل کے ساتھ اس کو بیان بھی کردے۔

پانچواں حصداسیرانِ اندلس اور خلفاء مصرک آغاز وانجام' چھٹا حصہ عثانی سلاطین اور ساتو اں حصہ عندی کے مجیب وغریب واقعات کا ول کش مرقع ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس تاریخ سلسلے کو تشکیل پاکستان تک بوھا کر ہرا متنبارے مکمل کردیا جائے۔ اس کے بعد تاریخ کے طالب علم کمی تشم کی تشکی محسوس نہ کریں گے۔

تاریخ ابن خلدون کے پہلے دوحصول کی طرح اس مصے کو بھی فاضل مترجم جناب علامہ تھیم احمد سین صاحب عثانی نے اردوقالب میں ڈھالا ہے اور اس کی ترتیب وتبویب کا کام جناب شبیر حسین صاحب قریش کی تجرار اردو کالج کرا چی نے بحسن وخو بی ادا کیا ہے۔

آج دُنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکتان کے دس کروڑ سے زائد توحید پرست ایسے نازک دور سے

ہیں جس میں تاریخ ابن خلدون کامطالعہ بے حدضروری ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ماضی کی روشیناں حال کا سینہ چیر کرمستقبل کی منزلیل دکھاتی ہیں۔ ہرقوم کی تاریخ ایسی رنگین ٔ رلیثی ڈوری کی حیثیت رکھتی ہے جسے لگام کی طرح تھام کرآنے والی نسلوں کے تازہ دم قافلے بےخوف وخطر مستقبل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

تاریخ کے مطالعہ سے بیراز فاش ہوتا ہے کہ روئے زمین کی ساری قومیں یا بلی ہوری کلاوتی مصری بیانی ایرانی اوررومی کی زمانی کی ساری قومیں یا بلی ہوری کی اور میں ایرانی اوررومی کی زمانی کی ساری کی ماری قومیل سے دوغیار مسلمانوں کے قومی دیا ہوری کا مسلمانوں کے قوموں مسلمانوں کے قومی خدوخال کو متاثر کرنے میں کا میاب نہ ہوری مسلمان ماضی کی طرح آج بھی زندہ و پائندہ ہیں جن قوموں کو تاریخ کے کسی موڑ پران پر اسرار فازیوں سے واسطہ پڑا ہے وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ موسیقار کی طرح مسلمان بھی اپنے نفس کی آگ میں جل کری نو خیز سال بیدا کرنے کا اہل ہے واس کے پروبال آج بھی مضبوط اور کشادہ ہیں اور طوفان حوادث کا ہر جھوٹکا اس کی بلندیوں میں اضاف کردیتا ہے۔

جغرافیا کی کل وقوع اور فوجی وسیاسی میشت سے تاریخ عالم نے پاکتان کوابیا مقام عطا کر دیا ہے کہ ساری اسلامی ونیا کی نظریں پاکتانیوں پر لگی ہو کی ہیں۔ہم ایک نے تابناک اسلامی مستقبل کے نقیب ہیں۔ ہمیں اپنے پاؤں سے ناکامیوں کا گردوغبار جھاڑ کرآگے اور آگے بڑھنا ہوگا اور تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ جمیں ٹی مزیلیں دکھائے گا!

#### و روا و المعالمة المع

Now the second of the property of the second of the second

Andrew Carlotte Control of the Contr

failed a medicable of the sound more more actions.

#### اسائے خلفاءاور زمانه حکومت

٨\_ محرين مارون الرشيد معتصم مالله ١١٨ ١٥ ١١٨ ٩\_ بارون بن معتصم واثق بالله

erriterry المعقرين مقصم متوكل على الله

TO PERFECT TO THE PERFECT OF THE PER االه محد بن متوكل منتصر بالله erraterry ١٢ - احد بن معظم مستعين بالله

# TO A L TO

۱۳ میل واژن مهتدی بالله

ا عبداللدين محدالسفاح ארופיור דופ ۲- ابوجعفرعبداللدالمنصور

plostelry سو محدين منصور المهدى

١١٩٥ عاولاله الم موسى بن مبدى الهادي

و١١٥١٥ ١٥١٥ ۵\_ ابوجعفر مارون الرشيد بن مهدى

ما والما المالية المال ١- امن محمد الوعبد الله بن مارون الرشيد <u> ۱۹۸۱ه ۱۹۳</u>

2 عبدالله بن بارون الرشيد المامون

era itera

gharasaa **- ethteis**a

10\_احمه بن متوكل معتمد على الله

or49toray 

#### پیش لفظ

## مولانا سيدعبد القدوس بإشي

علامہ عبدالرخمٰن بن خلدون کی مشہور ومعروف تاریخ کتاب العمر کا بیرحصہ اس دور کی داستان ہے جو تاریخ اسلام میں خلافت بنی عباس کا زمانہ کہلا تاہے۔

بن عباس لینی حطرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کی اولاد میں سے ابوالعباس النفاح کے ہاتھ پر سامے میں بیعت ہوئی اور مروان بن الحکم کی اولاد میں سے آخری فرماں روام روان ٹانی اس سال قل کر دیا گیا ہائی طرح مروانی خلفاء کا دور حکمرانی ختم ہوا اور عبای خلفاء کا دور شروع ہوا۔ انتہائی پستی واضحال کے مختلف ایام سے گزرتا ہوا خلافت بن عباس کا زمانہ بغداد میں بر بادی بغداد (۱۵۲ھ) تک قائم رہا اور اس کے بعد بھی برائے نام ہی سبی لین عباس خلافت قاہرہ میں زندہ کی گئی اور سر ۱۹ می تام ہی جب کہ خلیفہ المتوکل الثانی نے سلطان سلیم العثمانی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے خلافت کا منصب عثمانی سلطان کے سیر دکر دیا۔

اس کے بعد سے ترکی سلاطین عثانی خلفائے اسلام سمجھے جاتے رہے اور امیر المؤمنین کہلائے رہے۔ ایران کی حکومت کے سوا اور ساری و نیا کے مسلمان ان ترک سلاطین سے خلیفہ سمجھ کر حجت و عقیدت رکھتے تھے اور خاوم حربین شریفین ہونے کی بنا پر ان کا خاص احتر ام کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سساھے تا کسسا ہے کی بنا پر ان کا خاص احتر ام کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سساھے تا کسسا ہے کی جنگ عظیم میں ترکوں نے شکست کھائی اور اتا ترک کی قیادت میں ایک جدید ترکی حکومت نے عربوں کی بے وفائی کی ضدیش آ کرا پی بنیا دنسلیت پر رکھی اور ۲ ساھے میں خلافت کا اوارہ ہی تو ڈرویا۔

دنیا کے عام مسلمانوں نے اس سے پہلے شریف حسین ہاشی کی غداری کو بھی نفرت کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور حکیم الاسلام علامہا قبالؒ نے کہاتھا ہے

''بیتیا ہے ہاشی تاموں دین مصطفیٰ خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش'' اب جوا تا ترک نے خلافت کا تھم جاری کر کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید ٹانی کو ترکی سے جلا وطن کر دیا تو پھر علامہ اقبالؓ سے رہانہ گیا۔انہوں نے بڑے ہی در دکے ساتھ کھا: ع چار والى رك عاوال في خلافت كى قبا

اس طرح خلافت اسلامی کااداره جو با ان مین حضرت رسول الله علیه وسلم کی وفات کے بعد وجود میں آیا تھا اور ۱۳۳۱ سال بعد ۱۳۲۲ میں ختم ہو گیا۔

اس طویل زمانہ پیل ہے تو الم 18 ہے پانچ سوچوہیں سال کا زمانہ خلافت عباس کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اگر چہاس مدت میں ان کے مدمقابل فاطمیوں نے بھی اپنی خلافت قائم کی اور ایک طویل مدت تک جاہ وجلال کے ساتھ فاطمیوں کی خلافت قائم بھی رہی اس طرح دورا فآدہ اسلامی حکومت اندلس بھی عباسی خلفاء کے قبضہ ہے بہیشہ ہی باہر رہی بلکہ عبدالرحمٰن الناصر کے بعد ہے تو اندلس کے طرواتی یا اموی فرفال رواا پنے علاقے میں خلیفہ ہی بن گے اور امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہو گئے لیکن عام طور سے سازی و نیانے عباسیوں ہی کو حقیقتا خلیفہ تجھا۔

یہ بہاسی خلافت کن حالات میں قائم ہوئی اور کیسے قائم ہوئی۔ یہ تاریخ اسلامی کا بڑا واقعہ ہے۔ کس طرح مروانی خلفا کے ہاتھ سے افتد ارتکل کرعباسیوں کے ہاتھوں میں آیا۔ کن کن موثر اُت نے کام کیا۔ کیا گیا تھ کی بین چلائی گئیں۔ یہ سب ایک بڑی طویل واستان ہے جے آپ و ٹیا کے سب سے بڑے مؤرخ اور فلسفہ تاریخ کے بائی علامہ این خلدون کی تھی ہوئی تاریخ کے اس حصہ بیں پڑھیں گے جس کے اردوتر جمہ کا سرورق خلافت بی عباس (حصہ اول ) ہے اور اس طرح اس یا بی سے سے مناز خلاصت کے زوال کی داستان آپ کوخلافت بی عباس حصہ دوم میں لئے گی ۔ غور سے پڑھئے اور دیکھیے کہ سل و وطن کے خونی دیوتاؤں نے کس طرح انسانی خون سے کھیلا ہے۔ شایدان ہی داستانوں سے متاثر ہو کر علیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خونی دیوتاؤں نے کس طرح انسانی خون سے کھیلا ہے۔ شایدان ہی داستانوں سے متاثر ہو کر علیم مشرق علامہ اقبال نے کہا

از نسب بنیاد تغییر امم باوطن وابست نقدی امم ملف مادا اساس دیگر است آل اساس اندر دل ما مضمر است

جس اساس پر اُمت اسلامیہ کی بنیاد قائم ہے۔ اُس کے خلاف نسلی افتار کے مسلسل پروپیگنڈہ نے مروائیوں کی حکومت کو کمز ورکر ناشروع کیا۔ عرب و مجم کی وطنی تقسیم نے اس زہر بلے درخت کی آبیاری کی اور ابومسلم خراسانی کی تنگ ظرفی نے ہزاروں کا خون بہا کر اولا درسول کے نام کا واسطہ دے دے کروہ زمین ہموار کی جس میں علویوں نے اپنی حکومت کا درخت لگانے کی اور چھلئے چھو لئے کی جھوٹی آس لگار کھی تھی ۔ لیکن جب اقتدار کی تنظی کا وقت آبیا تو و نیائے و یکھا کہ اقتدار کی تنظی کا وقت آبیا تو و نیائے و یکھا کہ اقتدار علویوں کے ہاتھوں میں منظل ہوگیا ہے اورسب سے پہلے عباسی فرماں روائے نہ طویوں کوچن چن کر قبل کیا بلکہ امویوں کے خلاف کام کرنے والے اپنے بھائیوں اور کا مریڈوں یعنی علویوں کا خون بہانے بھی جھی کوئی کی نہیں کی اور اس قدر خوں دیزی کی کہ تاریخ کی زبان میں السفاح یعنی خوں دیز کا لقب پایا۔

عباسیوں کے دور میں بیاتو ہوا کہ افتدار حکومت برعرب کی بجائے الل مجم چھا گئے جربی سادگی اور اسلامی

اییا کیوں ہوا۔ای کے کیا وجوہ واسباب منے؟اس کی تفصیلات آپ کو تاریخ کے صفحات پر نظر آئٹیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اُمت کونسل پری سکھائی نہیں گئ تھی۔اس لئے برگزیدہ نسل کا یہودی نظریہ مسلمانوں کی انتہائی بے راہ روی کے باوجود اہل علم کی تحفل میں قبولیت کا مقام حاصل نہ کرسکا۔

دورتوسیع جب کوئی قوم زیادہ بہتر نظریئے حیات اوراعلی درجہ کا تصوراجماع کے کرصفی عالم پرجلوہ افروز ہوتی ہے تو اس کا ابتدائی دوراس نظریے کو عام کرنے اوراس تصوراجماع کو دوہروں تک پہنچانے میں صرف ہوتا ہے۔ اس میں جہاں قوت کے ذریعہ رکا دب بیدا ہوتی ہے وہاں فوجی نگراؤ ہوتا رہتا ہے ورنہ مال تجارت کی طرح نظریئے حیات اور تصورا جماع بھی سیاحوں کے ساتھ تا ہے۔ یہ دور کے ساتھ تا اور تھیلا جلا جاتا ہے۔ یہ دور کے ساتھ تا ہے۔ یہ دور کے ساتھ مرجگہ کشور کھا تا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لازمی طور پر اس کے ساتھ ہرجگہ کشور کھائی نظریئے حیات کی تبدیلی کا سب بھی بن جائے۔

مسلمانوں کا بیددورتوسیع عہدرسالت ہی سے شروع ہوگیا تھا۔خلفائے راشدین اور بنواُ میدنے اس کو پوری قوت کے ساتھ آ گے بڑھایا ادر ہر ممکن ذریعیہ سے اسلام کا پیغام دنیا کے دور دراز ملکوں تک پینچایا۔علامہ اقبال مزحوم نے شکوہ میں اس کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے۔

> محفل کون و مکاں میں سحر و شام پھرے کے توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر ترا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو تھی ناکام پھرے

ایک دوسرے بندمیں کہتے ہیں ۔

ے کیاؤں یں دوی افاقی مجی یورپ اے کیاؤں یں دوی دویا

الله المراق المراقة ك عن المراقة الك المراق المراق المراقة الك المراقة الك

مسلمانوں کا یہ دورتوسیع بنوا میہ کے ساتھ ہی ختم ہوگیا۔ بنوعباس کے دور میں پھیلا و تو کیا ہوتا سارے عالم اسلامی کوانیک جھنڈے تلے رکھنا بھی ان ہے ممکن ند ہوسکا۔ اندلس پہلے ہی دن سے الگ ہو گیا۔ سندھ سمر قداور مغرب کا حصہ پھے دنوں کے بعد ٹوٹ کرعلیحدہ ہو گیااور اس کے بعد تو نہ جانے کتنے ہی کلائے ہو گئے۔

بنوعباس کے دورخلافت میں ہر چیز میں ایک طہراؤ ساہیدا ہو گیا اور اس طہراؤ کالا زی متبید طبقہ واریت اور تکلفات زندگی بوری قوت کے ساتھ نشو ونمایا نے گئی مناکع اور علوم کی بہتات اور تر ٹی جاہ وجلال کی فراونی ہمیشہ طہراؤ کے زمانے ہی میں ہوتی ہے۔اس لئے شہر بغداد کا اس زمانے میں دنیا کا حسین ترین متمدن ترین اور مہذب مرکز علوم ہونا ضروری تھا اور
واقعت ہو بھی گیا۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے جس بغداد کا نقشہ الف لیلہ کی داستانوں میں کھینچا گیا ہے وہ اگر چہتمام تر
صیح نہیں لیکن ، لیکن ، بیاد بھی نہیں ہے۔ داستان سرانے ذوق داستان سرائی کے ماتحت الی پر کاری سے کام لیا ہے
کہ خوابوں کی و نیا معلوم ہوتی ہے لیکن عباسیوں کا بغداد حقیقتہ بھی اس سے بڑا ہی قریب ترتھا۔ ابونو اس کی شاعری اسحاق
الندیم کی داستان گوئی کی زبان وانی طفیلیوں کے لطائف اور اسی کے ساتھ ساتھ امام و کیج کی جرح و تعدیل امام
شیبانی کی قانونی موڈگافیاں بیسب ہارون الرشید کے بغداد ہی میں ہواکرتی تھیں۔

تدن کے ارتقاء کا مطالعہ کرنے کے لئے عباسیوں کا دورسب سے بہتر دور ہے اوراس میں سے تقریباً دوسوسال کا ابتدائی زمانہ بہت ہی اہم زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں اسلامی عربی شاعری نے ارتقائی منازل طے کئے تجرباتی علوم پر دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ کی گئیں۔ خود عربی زبان میں بہت می کتابیں کھی گئیں۔ بارچہ بانی 'کاغذ سازی' سفال گری' سادہ کاری اور زر دوزی نے ترتی کی فرن طب 'کیمیا' طبیعات اور نباتیات پر بڑے بڑے بڑے گئے۔ بڑی بڑی ورس کا بیں قائم ہوئیں۔ عربی زبان کے قواعد مرتب ہوئے۔ لغت کی کتابیں کھی گئیں' حدیث کے جو مجموع پہلے سے موجود سے ان کو ملاکر بڑی بڑی کتابیں کا کی گرائیں کی اور اس کے اصول وجود میں آئے۔

آ پتاری این خلدون میں سے ان دو حصول کو مطالعہ کرتے ہوئے جن میں عہد عباسی کی تاری درج ہے۔عروج وز وال دونوں کی صورتیں بڑی صاف اور نمایاں دکھ سکیں گے اور میں اُمید کرتا ہوں کہ آ پ اسے دلچپ بھی پائیں گے اور چشم کشا بھی۔ آ پ جہاں یہ دکھ سکیں گے کہ خلافت بی عباس کن حالات اور کن اسباب کی بنا پر قائم ہو تکی۔ وہاں آ پ سے وہ اسباب بھی پوشیدہ ندرہ سکیں گے جو کسی حکومت کے زوال کو ایک فیصلہ قضا وقد رکی طرح ضروری بنادیتے ہیں۔ اللّٰہم ارنا المحق حقا و ارز قنا اتباعه و ارنا المباطل باطلا و ارز قنا اجتنا به

Letter Dark the Burn

# تحريك شيعان على

أبتذاء دولت شيعه سجه لوكه دولت شيعه كي ابتداء يول موئي ہے كہ بعد وفات رسول الله ضلى الله عليه وسلم اہل بيت كا خيال یہ ہوا کہ ہم ہی حکومت وفر مال روائی کے مستحق ہیں اور خلافت ہمارے ہی نفوس کے ساتھ مخصوص ہے ہمارے سوا قبیلہ قریش میں کوئی شخص اس خصوصیت کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔

واقعة قرطاس صحح ميں وارد ہوا ہے كہ عباس نے على سے اس دور ميں (رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ) مشورة كها تھا جس میں آپ نے وفات پائی ہے کہ آؤہم اورتم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور بیدریا فت کریں کہ آپ کے بعدز مام حکومت اسلام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اگر ہمارے قبضہ میں رہے گی ہم گواس کاعلم ہوجائے گا اور اگر ہمارے سوا دوسروں کے اختیار میں جائے گی تو بھی ہم کواس سے واقفیت ہو جائے گی رحضرت علی ہو لے بیمناسب نہیں ہے! اگر ہم اس ے روک دیے گئے تو یا در کھنا کہ آپ کے بعد لوگ اس کو ہمارے قبضہ میں نہ دیں گے۔ سیجے میں پیجی آیا ہے کہ رسول الله صلی الشعلية وسلم في النيخ ال مرض مين جس مين آب نے وفات يائي ہے ارشا دفر مايا تھا: '' آؤ مين تم كوا يك فر مان لكھ دوں تا كه میرے بعدتم لوگ گمراہ نہ ہو''۔ صحابہؓ نے جواس وقت حاضر خدمت تھے فرمان کھانے میں اختلاف کیا باہم بحث ومباحثہ کرنے لگے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ دہ فر مان عالی شان نہ لکھا گیا۔ ابن عباس گہا کرتے تھے کہ بے شک مصیبت اور سخت مصیبت وہ ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورتح ریفر مان کے مابین بوجہا ختلا ف اور شور وغو عاصحابی کے واقع ہوا۔

اس سے شیعہ نے مجھ لیا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں خلافت کی وصیت علی کے حق میں کی ہے۔ حالا تکداس کی صحت کسی وجہ ہے اس حد تک نہیں ہوئی کہ جس کی طرف پوری توجہ کی جائے اور بے شک عائشہ صدیقہ نے ال وصیت کا انکار کیا ہے اوران کا انکار کرنا کافی ہے۔ یکی بات اہلِ بیعت اور ان کے ہوا خواہول میں مشہور ومعروف

فرمان فاروقی منجلہ اس کے جواہلِ آٹارنقل کرتے ہیں ہیے کہ ایک روز حضرت عمرٌ فاروق نے ابن عباس سے خاطب ہو کر فر مایا تھا کہ' چونکہ تہماری قوم ( یعنی قریش ) نے بینیں چاہاتھا کہ بوہاشم ہی میں بیعت وخلافت جمع کر دی جائے اس وجہ ے وہ تم سے کبیرہ خاطر ہوئے '۔ ابن عباس نے اس سے اختلاف کر کے جواب دینے کی اجازت طلب کی اور جیسا کہ ان کے دل میں بنو ہاشم کی طرف داری کا خیال تھا اس کے موافق کہا۔ان دونوں بزرگوں کے کلام سے متر ہے ہوتا ہے کہ وہ لوگ

قائم ہے۔ قصّہ <u>شوریٰ</u> قصہ شوریٰ میں بیہ کہ ایک گروہ صحابہؓ کا جو حضرت علیؓ کا ہوا خواہ تھا اور وہ لوگ انہیں کوخلافت کامسخق سمجھتے است میں استام شائن سے علی ماہر اور مقداد بن اسود

تے کین جب خلافت دوسرے کے بیضہ میں چلی گئ تو ان کواس کا افسوس و ملال ہوا مثلاً زبیر عمار بن یاسر اور مقداد بن اسود وغیر ہم ۔ مگر چونکہ ان لوگوں میں دین داری کوٹ کوٹ کر بھری ہوگئی تھی اور اخوت اسلامی کا بہت بڑا خیال تھا اس وجہ سے

مشوروں میں سوائے تا نف وتا سف کے اور کسی قتم کا حاشیہ نہ چڑھایا گیا۔

حضرت عثمان کی مخالفت بھر جب حضرت عثمان سے لوگوں کو برہمی پیدا ہوئی اوران برطعن ہونے لگا تو عبداللہ بن سبا معروف بدا بن السوداء نے اس میں بہت بڑا حصد لیا۔ بیخص حضرت علی کی تعریف و توصیف کرتا تھا۔ حضرت عثمان اوراس بھاعت پرجس نے حضرت علی کو خلافت نددی تھی۔ ایسے ایسے طعن کرتا تھا جس سے خود حضرت علی راضی ند تھا س کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی کے سوااور لوگ بغیر کی استحقاق کے خلیفہ بنائے گئے۔ عبداللہ بن عامر نے اس کو بھرہ ہے شہر بدر کیا 'مصر پہنچا ایک گروہ اس کے پاس ایسے ہی خیال والوں کا مجمع ہوگیا جو اس بارے میں غالی اور ند آب فاسدہ کے قبول کرنے کی طرف ایک گروہ اس کے پاس ایسے ہی خیال والوں کا مجمع ہوگیا جو اس بارے میں غالی اور ند آب فاسدہ کے قبول کرنے کی طرف مائل تھا مثلاً خالد بن ملحم' سوذان بن حمدان اور کنا نہ بن بشر وغیرہ۔ اس کے بعد خلافت کی اور علیجہ وہ کے اور آپ کے شیعتہ صفین پیش آیا۔ خوارج نے آپ سے دینی کام میں عکم مقرر کرنے کی وجہ سے خالفت کی اور علیجہ وہ وگئے اور آپ کے شیعتہ آپ کے ساتھ جنگ معاونہ میں مرنے برتیار ہوگئے۔

اما م حسن کی بیعت اس آناء میں حضرت علی شہید کر ڈالے گئے اور آپ کے لڑے حسن کی خلافت کی بیعت لی گئی۔امام حسن نے مصالحتاً زمام حکومت امیر معاویہ کے سپر دکر دی شیعہ کواس سے برہمی پیدا ہوئی۔ خفیہ طور سے اشحقاق اہل بیت اور ان کی امداد کے مشورے کرنے گئے اور امام حسن سے بھی ای وجہ سے ناراض ہو گئے۔امام حسین کو طبی کا خط کھا آپ نے سر دست آنے سے انکار کر دیا گریہ وعدہ کر لیا کہ معاویہ کے مرنے کے بعداس اقر ارکو پورا کروں گا۔اس وقت شیعہ محمد بن حفیہ نے خفیہ کے باس گئے اور در پردہ ان کے ہاتھ پر اس شرط سے بیعت کی کہ جب موقع ہو خلافت ضرور حاصل کرنا محمد بن حفیہ نے ہر ہر شہر پراپی طرف سے ایک ایک محف کو مقرر کیا جو در بردہ ان کی خلافت کی لوگوں کو ترخیب دیتا تھا۔

ا میر معاویہ کی سیاست ایک مدت تک شیعه ای حالت پررہادرامیر معاویہ اس کی روگ تھام کرتے جاتے تھے کی کو بہ نظر سیاست ملکی شہر بدر کردیتے تھے اور جب کوئی اس کا سرغنہ گرفتار کر لیا جاتا تھا تو اس کا قلع وقع بھی کردیتے تھے جدیا کہ ججر بن عدی اور اس کے ہمراہیوں کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے امیر معاویہ اور الل بیت کے راضی رکھنے کی کوشش کرتے اور ان کے دعوائے تقدم واستحقاق سے چٹم پوٹی کر جاتے تھے اور ان میں سے بھی کوئی محض ان کے مند شرآتا تھا یہا اب تک کہ امیر معاویہ نے وفات یا گی اور برید تخت نشین ہوا۔

یز بدگی تخت نشینی بزید کے زمانے میں امام حسین نے خروج کیا اور آپ کا واقعہ شہادت جیسا کہ شہور ہے پیش آیا۔ یہ واقعہ اسلام میں نہایت شنج گزراہے جس سے علی العموم سلمانوں کے قلوب بحرآ ئے شیعوں نے اس میں بے حد غلو کیا اور اس شخص براعلانہ طعن دشنج کرنے لگے جواس امر کا متولی ہوا تھایاان کی امداد سے رک گیا تھا پھراس امریز باہم ملامت کرنے

لگے کہ امام حسین کوخودان لوگوں نے ضافع کرڈ الاخود بلایا اور ان کی مددیث کی خود کردہ پشیان ہوئے مشورہ کیا اور پررائے قائم انک کہ اس کا کوئی کفارہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ان کے معاوضہ خون لینے کے لئے مرنے پر تیاد ہوجاؤے رہے۔

توابین ال خیال سے اپ آپ کو آبین کے نام سے موسوم کیا اور ہرافسری سلیمان بن صرد خزاعی نے خروج کردیا اس کے ساتھ اصحاب علی کی ایک جماعت تھی۔ اس شماند میں ابن زیاد کے خلاف امل عراق میں شورش پیدا ہوگئی تھی۔ ابن زیاد عراق سے شام چلا آیا تھا اور لشکر جمع کر کے بھر بقصد عراق جارہا تھا شیعوں نے ابن زیاد پر جملہ کردیا۔ لڑائی ہوئی

سلیمان اور بہت ہے اس کے ہمراہی اس معرکہ میں کام آ گئے جیسا کہ ہم نے سلیمان کے حالات میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ بیرواقعہ <u>(24 ھ</u>کا ہے۔

مختار کا خروج : بعداس کے فتارا بن ابی عبید نے خروج کیا اور محد بن حفیہ کی خلافت کی وعوت دی جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کرآئے ہیں۔ ان واقعات سے خواص اور عوام میں اہل بیت کی طرف داری کا خیال ایسا پھیل گیا کہ حدود حق سے متجاوز ہو گئے اور مذاہب شیعہ میں اس بات پر اختلاف پڑگیا کہ اہل بیت میں سے کون شخص ستی امارت و خلافت ہے۔ ہر ایک گروہ نے اپنے معتقد علیہ کی در بردہ بیعت کر لی بیاسی ادھڑ بن میں تھے کہ ملک و حکومت پر بنوامیہ کے قدم استقلال کے ساتھ جم کے اور شیعوں کے قلوب میں بیعقا کہ متحکم ہو گئے اور باوجود کشرت اختلاف کے ان عقا کہ کوسید بسید چھیا تے رہے جیسا کہ ہم نے کتاب اول کی صل اہامت میں ان کے ذاہب کے قل کے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔

زید بن علی کی حکمت : زید بن علی بن حین بورے ہوئے قو واصل بن عطائے تعلیم پائی جوابے وقت کا آمام معز لہ تھا اور جنگ صفین وجمل میں علی کے جوائی ) نصیحت کرنے گئے '' بورے انسوں کی بات ہے کہتم ایسے شخص سے علم حاصل کرتے ہو جو بیان کیا جمہ باقر (ان کے بھائی ) نصیحت کرنے گئے '' بورے انسوں کی بات ہے کہتم ایسے شخص اور خلاف عقیدہ شیعہ تہمارے وادا سے بدطن ہے''۔ زید بن علی باوجود یکہ انصیات علی کے قائل تھے بیعت شخص کوچے بیجھے اور خلاف عقیدہ شیعہ مفضو ل علیہ کومفضو ل کے ہوتے ہوئے امیر بنانے کو جائز جانے تھے اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ان لوگوں نے حضرت علی پر کی قتم کا ظلم نہیں کیا بعد چند ایس حالتیں پیش آئیں جس سے انہوں نے اس چیس مقام کوفہ میں خرون کیا شیعوں کا ایک بہت بڑا گروہ آپ کے پاس مجتمع ہو گیا مگر ان میں سے بعض اس وجہ سے آپ سے منحرف ہو گئے کہ آپ شیخین کی تعریف بہت بڑا گروہ آپ کے پاس مجتمع ہو گیا مگر ان میں سے بعض اس وجہ سے آپ سے منحرف ہو گئے کہ آپ شیخین کی تعریف کرتے تھے اور ریب بھی کہتے تھے کہ ان لوگوں نے حضرت علی پر کھی کسی تھم کا ظلم نہیں کیا ان شیعوں نے یہ کہہ کے ان لوگوں (یعنی بدائشنی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

ز پدکا محل اس کے بعد یوسف بن عمر نے ان کولل کر کے مر ہشام کے پاس بھیج دیالاشہ کو کناسہ میں صلیب پر چڑھادیا آپ کے لڑکے بیکی بن زید خراسان بھاگ گئے اور وہیں تھہرے رہے بعد از ان شیعوں نے ان کو پھر خروج پر ابھارا چنا نچہ ہوں اچھیں بیکی نے خراسان میں خروج کیا۔ نھر بن سیار نے ایک فشکر بسرافسری سالم بن اموز مازنی کومقابلہ پر روانہ کیا جس نے بیکی کولل کر کے سرولید کے پاس بھیج دیا اور لاشہ کو جورجان میں صلیب پر چڑھا دیا اس وقت سے زید ریہ کا خاتمہ ہوگیا۔ باتی شیعہ اپنے حال پر قائم رہے اور وقت کا انظار کرنے لگے اور در پر دہ مما لک اسلامیہ میں آل جھرکی جمایت کی دعوت دیے باتی شیعہ اپنے حال پر قائم رہے اور وقت کا انظار کرنے لگے اور در پر دہ مما لک اسلامیہ میں آل جھرکی جمایت کی دعوت دیے

الريخ اين ظلمون من فلاف بوعبان (حد اول)

گے اور اس شخص کو جو آپ کی دعوت قبول نہ کرتا تھا بنوف عالم وقت مجبور نہ کرتے تھے۔

شیعا ن محمر بن حفقید کے بن حفید کے شیعوں میں اکثر وہی لوگ سے جو اہل میت کے ہوا خوا وستے اور اس امر کے معتقد سے کہ کہ بن حفید کے بعد آپ کے لڑکے ابو ہشام عبد اللہ امامت وخلافت کے ستی بین بدا کثر سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا جا با کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کی سفر میں محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عباس مقام جمیمہ (مضافات بلقاء) میں ہوکے گر رہے جہاں کہ ابو ہشام عبد اللہ خیمہ زن سے محمد بن علی انٹر پڑے وقت آپہنی تھا مرض الموت میں مبتلا ہوگئے۔ مرتے وقت المامت کی ان کے حق میں وصیت کر گئے۔

امامت کی ان کے حق میں وصیت کر گئے۔

امامت کی منتقلی ان شیعوں کو جوع اق وخراسان میں تھاس امرے مطلع کردیا کہ عقریب امامت وظافت محمد بن علی کی اولا دیں منتقل ہوئے والی ہے۔ پس جب عبداللہ نے وفات پائی تو شیعوں نے محمد بن علی کی خدمت میں خاض ہوئے دھے۔ طور ہے آپ کی بیعت کر کی اور آپ نے بھی عبد حکومت عمر بن عبدالعزیز میں آپ دعا قد کو اطراف و جوانب مما لک اسلامیہ کی جانب بھیج و یا اہل خراسان نے عام طور ہے بطیب خاطر آپ کی دعوت قبول کر کی بعد از ان ان پر نقباء مامور کے گئے ایک زمانہ تک آپ کا کام بول بی جاری رہا تا آ مکہ محمد بن علی نے وفات پائی اور اپنے لڑے ایرا ہیم کو ان علی اور دعا قد ان کو امام کے لقب سے یا وکر تے تھے انہوں نے آپ کا طرف سے ان لوگوں کو جو خراسان میں وعوت دیتے تھے ابو مسلم کو سند والایت عنایت کر کے دوانہ کیا تا کہ لوگوں میں آن کے احکام قائم رکھے اور ان کی مبدایت جاری کر بیا اور اس کے بعد مروان بن محمد نے ابرا ہیم امام کو گرفتار کر کے عراق میں قدید کر دیا اور ان کی دیا جو تا ہوں کی جو گیا اور اس کے بیشتر بیان کیا ہے اور بیوا میہ کو کو مت وامارت میں مغلوب کر دیا اور ان کی ساتھ قابض ہوگیا جیسا کہ ہم نے اس سے بیشتر بیان کیا ہے اور بیوا میہ کو کو مت وامارت میں مغلوب کر دیا اور ان کی امرات میں وولت کو ان کی قضد کیا اور ان کیا ہے اور بیوا میہ کو کو مت وامارت میں مغلوب کر دیا اور ان کی متابع کا موران کے تعف سے تکال لیا۔

HALLES AND LESS SERVICES DE LA COMPLETA DEL COMPLETA DE LA COMPLETA DE LA COMPLETA DEL COMPLETA DE LA COMPLETA

The state of the s

en ja viole di la periode di la periode de la periode d La periode de la periode d

ing the college of th

English Color of the second of

gradition of the state of the s

#### ې:پاپ

the complete dealer of the state of the complete of the comple

Strandard was the Stranger of the Stranger of

HART IS NO WENT OF LAND BUTTON WILLIAM

### خلافت عباسيه كاقيام برسايع تا السايع

وولت عماسيد الله دولت كا آغاز دولت شيعا بوا بجيبا كريم او پرلكو آئے ہيں شيعوں كر بعض فرقے كيان يہ كا اور لقو سي اور لقو آئے ہيں شيعوں كر بعض فرقے كيان يہ كا اور لقب سي ياد كے جاتے ہيں يہ دہ اور المؤمنين على بن ابى طالب كے بعد محد بن حفيد كى امامت كے معتقد ان كے بعد اور كے بعد ان كے بعد اور كر كے ابو ہشام عبد اللہ كوا مام جائے ہيں۔ ان كے بعد اور ان كر اور بعد وان كے بعائى ہیں۔ بوجہ ان محد کو بعد وان كے بعائى ابوالعباس سفان (يعنى عبد اللہ بن حارثيہ ) كوا مام كہتے ہيں۔ ان كيانيوں كے زود يك اماموں كى يجى تر تيب ہے۔ كيان يكو حراق ہے جاتے ہيں۔ ان كيانيوں كور ديك اماموں كى يجى تر تيب ہے۔ كيان يكو حراق ہے جاتے ہيں۔ ان كيانيوں كور ديك اماموں كى يجى تر تيب ہے۔ كيان يكو حراق ہے كور اق ہمى تھا۔

فرقد راوند به : هیعان بوعباس میں سے جوخراسان میں رہتے تھا یک فرقد راوند یہ کے نام سے بھی مقبور ہے جن کا زعم یہ ہے کہ بعد نی صلی الشعلیہ وسلم کے حوارث یہ ہے کہ بعد نی الشعلیہ وسلم کے حوارث یہ ہے کہ بعد نی الشعلیہ وسلم کے حوارث اور عصب ہیں۔ بدلی (قولہ تعالیہ) ﴿ والمو الارحام بعضه ہم اولمی ببعض فی کتاب الله ﴾ ''لوگوں نے آپ کوظافت و اور عصب ہیں۔ بدلی (قولہ تعالیہ) ﴿ والمو الارحام بعضه ہم اولمی ببعض فی کتاب الله ﴾ ''لوگوں نے آپ کوظافت و امارت سے دو کا اور ان سے ظلماً اس کو لے لیا تا آ کہ اللہ جل شانہ نے اس کواری کی اولا دی طرف لوٹا دیا۔ شیخین اور عثان المارت سے دو کا اور ان سے ظلماً اس کو لیا تا آ کہ اللہ جل شانہ نے برادر زادہ آ و میں تبہاری بعیت کرتا ہوں میری بیعت کے داؤ دین علی بن عبد المسلم الما بعد رسول اللہ صلی اللہ علی ابن ابی طالب کے اور نیز اس وجہ سے کہ داؤ دین علی بن عبد اللہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علی ابن ابی طالب و هذا القابم فیکم) ''اے الل کوف وانہ انہ لم یقم فیکم امام بعد رسول اللہ صلی اللہ وسلم الا علی ابن ابی طالب و هذا القابم فیکم) ''اے الل کوف جشک تم میں کو گا امام بعد رسول اللہ صلی اللہ وسلم الا علی ابن ابی طالب کے اور اس شحص کے جواس وقت تم میں موجود ہے'' مقصوداس سے سفاح تی اللہ والم میکم کوف میں موجود ہے'' مقصوداس سے سفاح تی اللہ والم میں الموسلم کے ہواس وقت تم میں موجود ہے'' مقصوداس سے سفاح تھا۔ الموسلم کی ہواسوائے کی بعد موسلم الا علی بن ابی طالب کے اور اس شحص کے جواس وقت تم میں موجود ہے'' مقسوداس کے طب مواسوائے کی تارہ کی بعد ہو گی اس کے بعد مروان بن تھی مارا گیا اور دولت امویہ مفرض ہوگئ ان واقعات کے متاس کوف میں سفاح کی غلا دت کی بیعت ہوگی اس کے بعد مروان بن تھی مارا گیا اور دولت امویہ مفرض ہوگئ ان واقعات کے مقام موف میں ہوگئی ہوں اور وقت تم کیا ہوگئی ہوگئی ان کوف میں سفاح کی بیات کوف میں موجود کی گیا ہوگئی ہوگئی ان الوپ موسلم کی بارا گیا اور دولت امویہ مفرض ہوگئی ان واقعات کے مقام کوف میں سفاح کی بیعت ہوگئی ان کے اور الوپ سفری کی بارا گیا اور دولت امویہ مفرض ہوگئی ان واقعات کے بعد موالی بی تھی کی ان کوف میں سفری کی بعد موسلم کی بارا گیا اور دولت امویہ مفرض ہوگئی ان واقعات کے بعد موالی بی تو دول کی بیک کی دول کی دول کو کوف کوف کوف کی ان کوف کوف کوف کوف کی بارا گیا کوف کوف کوف کوف کوف کوف کوف

حبیب بن مرہ کی بغاوت سب ہے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیاوہ صبیب بن مرہ ٔ مری مروان کا ایک سیدسالا ر تھا جو جوران و بلقامیں مامور تھا۔اس نے اپنی اوراپنی قوم کی جان کے خوف سے خلع خلافت کیا سفید کپڑے پہنے اور سفید ہی رایات (پھریے ہے) نصب کئے جوشعارعباسیہ کے خلاف تھا قیس اور جولوگ اس کے قرب و جوار میں تھے انہوں نے اس کی ا تباع كي ـ سفاح ان دنول جيره مين تفاانني دنول پي خبر آئي كه ابوالورد مخيرًا ة بن كوثر بن زلسر بن حرث كلاني بهي قنسرين مين باغی ہو گیا۔ یہ آگی مروان کے سیدسالا ران میں سے تھا۔ گرجس وقت مروان کو ہزیمت ہوئی تھی اورعبداللہ بن علی قنسر بن میں . وارد ہوئے تصوراس نے مع اپنے لشکر کے سفاح کی بیعت کر لی تھی سلمہ بن عبدالملک کے اہل وعیال اس کے قریب یانس او ناعوره میں رہتے تھے عبداللہ بن علی کے ایک بیسالارنے ان لوگوں کووٹاں سے زکال دیا۔ ابوالورد كى بغاوت ان لوگول نے ابوالورد كے اس كى شكايت كى ابوالورد نے اس سيدسالاركوجس نےمسلمہ بن عبدالملك كے اہل وعیال کو ذکال دیا تھا قتل کر کے علم خلع بغاوت بلند کر دیا اہل قشر ین اس کے ساتھ ہو گئے اور اہل جمع کو بھی خط و کتابت کر کے نخالفت برا بھار دیا۔ان سب لوگوں نے متفق ہو کر ابو مجمع بداللہ بن بزید بن معاویہ کواپناا فسر بنایا اور پی ظاہر کیا کہ بھی سفیانی ہے جس کا تذکرہ کیا جاتا تھاجب پینجروحشت اثر عبداللہ بن علی کے کانوں تک پینچی تو اس نے حبیب بن مرہ ے مصالحت کر کے بقصد جنگ ابوالور وقتمرین کی طرف کوچ کر دیا۔ وثق پہنچا ابو خانم عبدالحمید بن سرابعی طائی کو پسر وفسر چار ہزار سوار دں کواپنانا ئب بنایا اور اپنے اہل وعیال اور اسباب کواس کی حفاظت میں چھوڑ کرحمص کی طرف روانہ ہوا۔ ا ہل دمشق کی بعناوت جونہی مص بہنیا الل دمشق کی بعادت کی خبر پنجی که انہوں نے بھی سفیدرایات نصب کے بیں اور عثان بن عبدالاعلى ابن سراقه از دى ان كا افسر بنايا گيا ہے اور انہوں نے ابوغانم اور اس كے شكر كوشكست فاش دے كران ميں سے کثیر التحداد آ ومیوں کو مارڈ الا ہے اور جو پچھ مال واسباب چھوڑ آیا تھا اس کوانہوں نے لوٹ آیا ہے مگر عبداللہ نے اس سے اعراض کر کے سفیان وابوالورو سے جنگ کرنے کی غرض سے کوچ کر دیا اور میدانِ جنگ میں پہنچ کرلڑ آئی چھیڑ دی جنگ چھٹرنے کے بعد عبداللہ کا بھائی عبدالصمد بن علی دس ہزار فوج کی جمعیت ہے آ پہنچا اور دوسری جانب سے لڑائی شروع کر دی مراتفاق ایبا پین آیا کے تھوڑی دراڑنے کے بعد ہزیت اٹھا کراپیے بھائی کے پاس بھاگ گیا۔ ا ہل قنسر مین کی بغاوت عبداللہ بن علی نے فورا از سرنوا بی فوج مرتب کر کے بہ ہمرا ہی مشہور سپہ سالاً روں کے فرج احزم میں ابوالور د کے لشکر پرحملہ کر دیا اس وقت اس کے ساتھ ہیں ہزار نوج تھی۔ سفیانی اور ابوالور دلشکر منتشر ہوگر بھاگ گیا کیکن ابوالور دیا بچے سوکی جعیت ہے جواس کے قوم اور قبیلہ کے تصمید ان جنگ میں ثابت قدمی ہے قوتار ہا تا آ کلہ سب کے سب مار ڈالے گئے اور ابو جم عبداللہ بن برمیرتر ند کی طرف بھاگ گیا اور اہل قشر میں نے دولت عباسے کی اطاعت قبول کر لئے۔ ومشق بر قبضير عبدالله بن على اس مهم سے فارغ موکرالل ومثق سے جنگ کرنے کولوٹا عثان بن مراقه بينجر يا كر بھاگ كيا اوراہل مشق نے دولت عباسیہ کی اطاعت قبول کر کے عبداللہ بن علی کے ہاتھ پر بیعت کر گئے۔ ا بومحد سفياتي كا انجام اي زمانه سے ابوم سفياني ايك زمانه دراز تك تزيد ميں دما بعد از ان ارض حجاز ميں خلا آيا اور برابر عبد حکومت منصور تک روپوش رہا۔ تا آ ککہ زیاد بن عبداللہ حارثی عامل جاز نے ابو محرسفیانی کوفل کر ڈالا اور اس کے اس پر کتاب میں خال جگہ ہے میں نے بینام تاریخ کامل بن اثیر صفحہ ۲۰ جار ۵ مطبوعہ مصرے کھیا ہے۔مترجم

دونوں از کون کوفید کر کے مع اس کے سر سے المنصور کے پاس بھیج دیا۔ المنصور نے ان دونوں کورہا کر دیا۔ اہل جزیرہ کی بغاوت اس کے بعداہل جزیرہ میں بغاوت بھوٹ نکل سفیدرایات نصب کے سفاح نے تین ہرارفوج بسرافسری اسین تامی سیدسالارموی بن کعب کے دوانہ کیا۔ موی بن کعب نے اس کوٹران میں طبرایا۔ اسحاق بن سلم عقبلی مروان کی جانب سے ارمینید کا گورز تھا جب اس کومروان کی ہزئیت کی خبر پنجی تواس نے ارمینیہ سے کوچ کردیا الل جزیرہ نے مقت ہوگا كرَّاتْحَاقْ كَ مرير مرمر دارى كي تو يي ركه دى اورِّحران من بينج كرحران كامحاصره كرليا . دومهينه تك محاصره والمفارح مسفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کو مامور کیا۔ بیواسط میں ابن بہبر ہ پرمحاصرہ ڈال دیا۔ چنانچہ ابوجعفر واسط سے بقصد جنگ اسحاق بن مسلم قرقيبيا ورقه بهوتا مواحران كياطرف رواند بهواالل قرقيبيا ورقه بهي باغي موكئة تتصاور سفيد بجرير بسائت تتصداحات بن مسلم بينجر بإكر عاصره جيور كرالر ما جلا كيا اورائي بعائي بكارين مسلم كوقبائل ربيدك بإس اطراف ماروين كي جانب بيج ويا امل ماردین کاسرداران دنوں بریکہ نامی ایک شخص حرور بہ سے تھاا بوجعفر بین کر ماردین پر جا پہنچالز ائی ہوئی بریکہ مارا گیا۔ الرماكا محاصره: بكار بن مسلم اين بعائى ك ياس الربالوث آيا-اسحاق ال كوالربابين جهور كراشكر كابرا حصداب مراه کے کرسمیساط چلا آیا۔عبداللہ بن علی یہ خبرین کرالر ہا آپہنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بعد ابوجعفر بھی آ گیا۔ سات مہینے تك محاصره و الياربار بكار سے متعدد لرائياں ہوئيل ليكن سي ميں عبدالله وجعفر كو كاميا بي ند ہوئي بكارا كثر كبا كرتا تھا كه 'ميں خلع بیعت ند کروں گا۔ جب تک میں اس کی موت کی خبر ند س لول گاجس کی میں بیعت کر چکا مول" ہنوز جنگ کا کوئی نتیج نیس پیدا ہوا تھا کہ مروان کی موت کی خبر پہنچ گئے۔ بکارنے امان طلب کی اور سفاح کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت جا ہی امان دے دی گئ اور حاضری کا حکم صادر ہو گیا۔اسحاق بھی ابوجعفر کے باس جلا آیا اور اس کے معتمدین احباء میں داخل ہو گیا۔اس واقعہ کے بعد الل جزیرہ وشام نے چرسرتالی نہ کی۔سفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کوجزیرہ ارمینیہ اور آؤر بائیجان کی گورنری پرمقرر کرویا۔اس زمانہ سے برابرابوجعفرای عبدہ پررہا تا آ نکدولی عبد بنایا گیا۔

ہے بید ہن ہمیر ہے۔ یہ بین ہمیر ہون ہی قطبہ سے شکست کھا کے بھاگ گیا تھا اور یہ کہ واسط میں قلعہ بندہ و گیا تھا۔ ور اور اس کے بعض ہمراہیوں نے بعد ہزیت کوفہ چلے جانے کی وائے دی لیکن اس نے افکار کیا تھا تب یجی بن حفص نے مروان کے باس چلے جانے کو کہا۔ ابن ہمیر ہ نے یہ بھی منظور نہ کیا کیونکہ مروان کی مخالفت کی جبہ سے اس کوائی جان کا خطرہ تھا۔ مجبوراً واسط میں بہنچ کر قلعہ بندی کرلی۔ ابوسلم نے حس بن قطبہ کواس کے محاصرہ پر ہا مورکیا۔ ابن ہمیرہ بھی شکرشام کے رمقابلہ پر افکا اس کے میمنہ پر داؤد تھا اور حسن بن قطبہ کے میمنہ پر حازم بن خزیمہ۔ لڑائی ہوئی شکرانال شام ہزیمت اٹھا کر مقاطر بانہ و جلے کی طرف بھاگا۔ کیرالتعداد آوی ڈوپ مرے اور اکٹر کشتیوں پر سوار ہوکر بھاگ گئے۔ ابن ہمیرہ نے مجمع بقت باندہ فوج کے شہر میں جا کر جان بچائی۔ اس واقعہ کے سات دن بعد دوبارہ جنگ کرنے کو لکا مگر پھر بھی ہزیمت اٹھا کر مقدان جنگ سے جائی گیا۔ ایک مرت تک فریقین لڑائی سے رکے رہے۔ لیکن وقتا فو قائم جنگ کی یا دد ہائی کے لئے ایک دوسرے پر تیر ہاری کر مقال گئے۔ ابن اثناء میں ابن ہمیرہ کو بین جر کی کہ ابواسی بھی نے بغرض اظہار ہوا خواہی دولت عباسیہ سیاہ کپڑے ہیں وی بین وائدہ کو بین میں سرگوشی شروع کی مفن بن زائدہ کو بھی اس سے دیا رہ بین بیرہ وئی ۔ ان لوگوں نے اس میں سرگوشی شروع کی مفن بن زائدہ کو بھی اس سے نارائٹگی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے اس میں سرگوشی شروع کی مفن بن زائدہ کو بھی اس سے نارائٹگی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے تین این ہیں وفر الرمیا اور معن وعبداللہ بن عبدالرحمٰن بن بشیر ان بشیر و نے اس لوگوں نے ان لوگوں نے تین ایوام یہ کوش گرفار کرایا اور معن وعبداللہ بن عبدالرحمٰن بن بشیر

تارخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظلافت بوعماس (صداق ل) علی معانی جاتی میں اور ان لوگوں سے معافی جاتی یہ کلی معانی جاتی ہے کہ معانی جاتی ہے معانی جاتی ہے این جمیر ہے کہ معربیا کہ باہم متنق تھے متنق الکلمہ ہوگئے۔

اپوجعفر کا تقریر ای اثناء میں جنتان کی طرف سے ابولفر مالک بن بھیم آپنچا۔ حسن بن قطبہ نے ایک وفد کو بسرگروی غیلان بن عبداللہ خزائی سفاح کی خدمت میں ابولفر مالک کے آنے کی خرویئے کے لئے روانہ کیا۔ غیلان نے عرض ومعروض کر کے سفاح کو اس امر پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے خاندان میں سے کسی کو امیر لشکر مقرد کرے چنانچے سفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کو مامور کیا اور حسن بن قطبہ کو اس مضمون کا فر مان لکھا'' اگر چہشاہی لشکر تمہارا ہی لشکر ہے اور سپر سالاران فوج تمہارے ہی ماتحت ہیں لیکن مابدولت کو یہ منظور ہوا کہ میں اپنے بھائی کو موقع جنگ پر بھیج دوں لیس تم کو مناسب ہے کہ تم اس کی بطریب خاطراطاعت کرواور کمال عمد گی سے اس کی وزارت کو انجام دو' ۔ حسن بن قطبہ نے نہایت عزت واحر ام سے ابوجعفر کو اپنے خدم میں تھر ایا اورعثان بن نہیک کو اس کی محافظت پر مامور کیا۔

ما لک اور ابن جہیر ہ کی جنگ اس کے بعد ما لک بن جہم اہل شام وابن ہمیر ہ سے جنگ کرنے کو اکلا اہل شام نے جنگ چھیڑنے سے پہلے معن بن زائدہ وابو یکی کو کس گاہ میں بھا کراڑائی شروع کردی تھوڑی ویر جنگ کرنے کے بعد آہت ہمتہ بھی بنے لئے جس وقت ما لک بن جہم کمیں گاہ سے نکل آ کے بر حامعن بن زائدہ وابو یکی نے کمیں گاہ سے نکل کرھا۔

کر دیا۔ رات تک تبایت شدت سے لڑائی بوٹی رہی ۔ پھر خود بخو دلڑائی رک گئی ۔ چند دنوں تک لڑائی رک رہی بعدازاں اہل واسط نے معن بن زائدہ وقع بن بنایت کے ساتھ ہو کر تملہ کیا حسن بن قطبہ کے ہمزاہوں نے ان کود جلہ کی طرف واپس آ رہا تھا کہ اتفاق واسط نے معن بن زائدہ وقع بن بنایت کے ساتھ ہو پھی تھی تھے تھی سے مور چہ کی طرف واپس آ رہا تھا کہ اتفاق سے مالک دخون پر پڑی ہوئی تھی بھر گیا اور خور سے دیکا رہا معلوم ہوا کہ سے مالک بن بھی کی نظر ایک لاش پر پڑی جو تشل میں خاک وخون پر پڑی ہوئی تھی تھی تھی بھر گیا اور خور سے دیکا رہم لیا۔ مالک نے عاصرہ میں بہلے سے زیادہ تخ شروع کی ششوں پر لکڑ یوں کو بار کرا تا اور ان کو جلا دیتا تھا۔ اس خوض سے کہم سے بین کر رہا کہ کر رہی اس کو جلاد یہ ان کو بر کی بین بہر والک کے گر رہی اس کو جلاد یہ ان کہ بر مالک واسط نے شہر میں بہلے سے زیادہ تخ شروع کی سے بول کو بار کرا تا اور ان کو جلاد یہ ان خوض سے کہم سے باتھا۔ گیارہ مہنے ای جانے کی خبر منائی گر رہی اس کو جلاد یہ ان کہ بر مالے اور کی گر کر ان اور دیگ کا خاتمہ نہ ہوتا تھا کہ اس کی بی جاتھ ان کہا ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی کی جر کہا تھی بھر مالی بیار کرا تا اور ان کے باس بھی کر کر وان کے بارے جانے کی خبر منائی بین بین ہوئی تھی ہوئی کہ بین بھی کر کر داتا ہوئی سے بین کے کہر میں جانے اس کو خاص خدا میں کہا ہوئی کہا تھی ہوئی کو بیا گیا ہوئی کی بین بھی کر کر داتا ہوئی کہا تھی ہوئی کے مال کہ مالے میں کر ان کے بار کر ان کے بار کی جانے کی جر میں بین کی جر کھی کی بیا تھی ہوئی کے دیا ہوئی کہا تھی ہوئی کے دیا ہوئی کہا تھی کر کے خاص خدا میں جو کہا تھی کی کر دو تا تھی کر کر کی ہوئی کے دیا ہوئی کو نہ آیا۔

مصالحت کی کوشش دوزانہ جنگ ہے تنگ ہوکر محد بن عبداللہ بن حین تی کے پاس کیلا بھیجا کہ آ ب آ جا کیں بیل آپ کی بیت کرلوں گا۔ محمد بن عبداللہ بن جین میں آپ کی بیعت کرلوں گا۔ محمد بن عبداللہ نے جواب جینے بیس تا خیر کی سفاح نے ابن ہیر ہ کے ہمراہوں بیل سے بمامیہ خطو کی بیعت کرلوں گا۔ محمد بنائر میں اوران کو انعام واکرام کی طبح دی جس سے زیاد بن صالح اوزیاد بن عبیداللہ حرثیان ابن ہمیر ہ سے آپ کی گر سے کہ ابن ہمیر ہ کے ابن ہمیر ہ کے لئی کرسفاح کے پاس جلے آپ مگر اللہ عبد نامہ امان ان شرائط کے ساتھ لکھا ایفاء وعدہ نہ کیا۔ سفراء فریقین سلح کرانے کی فکریں کرنے لگے بالا خریہ طبح پایا کہ ایک عبد نامہ کا ان ان شرائط کے ساتھ لکھا جسے جالیس روز تک مشورہ کرتا رہا تا آ نکہ عبد نامہ سلح جائے جس کو ابن ہمیر ہ منظور کرے جنانچہ ابن ہمیر ہ اس سلسلہ میں علاء سے جالیس روز تک مشورہ کرتا رہا تا آ نکہ عبد نامہ سلح

المنظمون وسلم الموسفاح كى خدمت ميں روانه كرديا سفاح نے اس كے نفاذ كا تھم و بيا يونكه سفاح كوئى كام كلاف مشوره الومسلم نه كرتا تھا۔ اس وجه اس نے الومسلم كواس واقعه سے مطلع كيا۔ الومسلم نے كلي بيجا كه ' جب راسته ميں كوئى پيخر آ جائے تو اس كوتو ژ دالواور الله كى تتم ہے جس راسته ميں ابن جميره موگا وہ درست وسيدها نہيں ہوسكا' ' يحيل عبد نامه كے بعد ابن جميره وايك بزار تين سوسواروں كے ساتھ الوجعفر سے ملئے كوآيا ها جب نے بڑھ كر ادب سے سلام كيا عزت واحر ام سے بٹھا كركہا ذرا صبر كيج الوجعفر كى خدمت ميں اس وقت خراسان كے دس بزار رؤساكى امر ميں گفتگوكر رہے بيں اس كے تھوڑى دير كے بعد ابن جميره كو حاضرى كى اجازت دى كئى ابوجعفر المنصور دير تك ابن جميره سے ادھ ادھركى با تيں كرتار ہا۔ بيجياز ال ابن جميره ورخصت ہوكرا بنى فردوگاہ پر چلا آيا۔

ابن ہمیر و کافل ایک مت تک ہر دوسرے روز ابد بعفر کے پاس ابن ہمیر واس آن و بان سے جاتا رہالوگوں نے ابد ہمیر وی ا ابد جعفر کو یہ باور کرایا کہ ابن ہمیر و پانچ سوسواروں اور تین سو بیا دوں کی جمعیت لے کرآپ کی خدمت میں آیا کرتا ہے اس سے تشکر یوں کی نظروں میں اس کی وقعت بڑھتی جاتی ہے۔ ابد جعفراس فریب میں آگیا تھم دیا کہ آئندہ صرف اپنے مصاحبین کے ساتھ آیا کرے۔

این دیم و پیس آ دیموں کے ساتھ جانے لگا۔ آخراس کے ساتھ فقط تین آ دی جاتے تھے۔ سفاح کوائی پر بھی صبر خد آ یا لکھ بھیجا کہ این بہیر ہ کا سرا تار کر میرے پاس بھی دو گر ابوجھ خرنے اس عہد نا مدے کا خاطے جس کو دو کہ چکا تھا اس فیل سے در کہا تھا تا آ نکہ سفاح نے ایک بخت فر بان روانہ کیا کہ'' فو را این بہیر ہ کو بار حیات سے سبدو ٹن کر دو ور نہ میں الیے لوگوں کو ما مور کر دوں گا جو اس کو تہا رہے وہ ال کے لن کر ڈالیں گئے''۔ ابوجھ فر نے سر داران قیب دو لوگ میں آ دمیوں کی تعداد ساتھ بلا بھیجا اور این نہیک نے ایک سوخراسانی سپا بیوں کو مکان کے ایک گوشہ میں بھا دیا جب وہ لوگ میں آ دمیوں کی تعداد ساتھ بلا بھیجا اور این نہیک نے ایک سوخراسانی سپا بیوں کو مکان کے ایک گوشہ میں بھا دیا جب وہ لوگ میں آ دمیوں کی تعداد سے جس کے سر درا گھرین نباتہ وہ تو تر ہماں تی شکیل با ندھنے گئے جس وقت بیسب قید کر لئے گئے اس وقت ابوجھ فرنے خازم اندر بلانا شروع کیا اور این نہیک و نیر ہماں کی مشکلیں با ندھنے گئے جس وقت بیسب قید کر لئے گئے اس وقت ابوجھ فرنے خازم کیا کہ بہر اور گئے اور کھلوگ این بھیر ہ کی جانب لیک خزانوں کی طرف چلے گئے اور کھلوگ این بھیر ہ کی جانب لیک خزانوں کی طرف چلے گئے اور کھلوگ این بھیر ہ کی جانب لیک خزانوں کی طرف چلے گئے اور کھلوگ این بھیر ہ کی جانب لیک خزانوں کی طرف چلے گئے اور کھلوگ این بھیر ہ کی جانب لیک خزانوں کی طرف تھے گئے اور کھلوگ این بھیر ہ کی گئے داؤہ و کھلوگ این بھیر ہ کی گئے دائوں کہ اعلان کر ویا اور کر بین ڈر کے با قیا ماندہ کو امان کیا گئی اندین سلم کو ابوجھ فرنے امان دے دی۔ لیکن سفاح نے اس کومظور نہ کیا اور مار ڈالا گیا البت ذیا دبن عبر اللہ نے تو مرائی در کی سفارش کی جس کوائی دیا گیا اور می گئی گیا۔

ابوسلمہ وسلیمان بن کثیر کا قبل اسے پیشتر ہم ان واقعات کو بیان کرآئے ہیں جوابوسلمہ خلال ہے دوبارہ حکومت ابوالعباس سفاح واقع ہوئے تھے اورشیعوں نے اس بات پراس کومتہم کیا تھا اور سفاح کو اس سے برہمی پیدا ہوئی تھی۔ جس عمال سفاح : جس وقت سفاح کی حکومت کواستخام واستقلال حاصل ہو گیا۔ اس وقت اس نے کو فد و سواد پر اپنے بیچاداؤو

ہر اللہ معرک کیا گھر بعدا زاں اس کو کو فد و سواد سے معز ول کر کے جازیمن اور بمار کی گورزی مرحمت کی اور تبایع اس کے

وفد و سواد پر اپنے براورزاوہ عیسیٰ بن موئی بن محمد کو مقرر فر مایا سرساج شی داؤد کے انقال کر جانے پر اپنے ماموں بر بد بن

عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن العد عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن العد عبد اللہ بن اللہ بن عبد اللہ بن اللہ بن عبد اللہ بن العد اللہ بن عبد اللہ بن عب

(٣٥) فلافت بنوغماس (صداؤل) جامع منجد کے قریب قصرا مارے میں قیام کیا اور حیلہ وفریب سے اہل موصل کو بلاکران میں سے بارہ آ دمیوں کو مار ڈ الا۔ اہل موصل میں اس سے بخت برہمی پیدا ہوگئی۔ معاوضہ لینے کی فرض ہے سب کے سب جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ کی نے بیدانگ د کھے کر منا دی کرا ڈی کہ جوشص جا تھے معہد میں چلا آئے گااس کوامان دے دی جائے گی لوگ بیٹن کو جا مع مسجد کی طرف دوڑ پڑے یجیٰ نے پہلے سے جامع مبجد کے درواز ول پرآ دمیوں کو گھڑ اکر رکھا تھا۔ جو شخص عبامع کے اندرجا تا تھا اس کو ٹیرلوگ فار و لتے بچھاں مروفریب سے بیان کیا جاتا ہے کہ گیارہ ہرارآ دمی مارڈا لے گئے یہ تعدادان لوگوں کی ہے جوآ مادہ بہ جنگ ہوئے تصان کے ماسوااور لوگ بھی قتل کے گئے جن کا پھیٹارنہیں ہے رات ہوئی تو کی کے کان میں اُن عور تول کے رویے كي آواز آئي جن كے بھائي باپ بينے اور شوہر مار ڈائے گئے تھے جم موتے ہی تھم دے دیا كہ فورتين اور اور كے بھی قتل كر والے جا کیں۔ تین روز تک خون مباح کر دیا گیا بھر کیا تفاقل عام کاباز ارکرم ہو گیا اس کے نظر میں چار ہزارز کی بھی تھے انہوں نے عورتوں کی عصمت و پاک دامنی پر دست اندازی شروع کر دی۔ ہزاروں عورتوں کو جبراً کیلڑ لے گئے اس قل عام کے بعد چوتھے روز لیجی شہر کے دیکھنے کی غرض سے سوار ہو کر نکلا فیطول میں گرد ہراروں آ دمی برہنے شمشیراور آلات حب لئے ہوئے تصایک عورت نے لیگ کریچی کے گھوڑ ہے کی باک پکڑ لی کہنے گی ''کیائم بنو ہا شم نیس ہو؟ کیائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا کے لڑے نہیں ہو؟ کیاتم کواس کی خبر نہیں پیچی کدمومنات ومسلمات سے زمگیوں نے جبراً نگاح کرلیا ے ''یے کی نے اُس کا بچھ جواب نہ دیا چلا گیا۔ا گلے دن زنگیوں کوروزیندد سے کے لئے بلایا جب کل زنگی جمع ہو گئے توسب کے قتل کا تھم دے دیا۔ سفاح کو اس کے اہل موصل کے ساتھ بدھلی ظلم اور خوں ریزی کی خبر ہوئی اس کومعزول کر کے بجائے اس کے اساعیل بن علی کو مامور کیا اور بجلئے اساعیل بن علی کے اس کوا ہواز فارس کی حکومت پر بھیج دیا۔ روميول كاملطيه وقاليقل يرقضه سراج من قططين والى روم في ملمانول كي خلاف خروج كر كي ملطيه كا عاصره کرلیا۔ای زمانه میں جزیرہ میں بھی بغاوت پھیلی ہوئی تھی ان دنوں اس کاعامل مویٰ بن کعب بن اسان تھا۔ایک مدت کے عاصرہ کے بعد اہل ملطبہ امان حاصل کر کے بلاد جزیرہ کی طرف چلے آئے جس قدر مال واسباب اٹھا سکے اپنے ہمراہ اٹھا لائے۔ رومیوں نے ملطبہ کو ویران کر کے قالیقلا کا قصد کیا اور مرج خصی پر پہنچ کر پڑاؤ کر دیا۔ قسطنطین نے ایک لشکر بسرافسری اینے نامی سپر سالا رکوشاں ارمنی کے قالیقلا (اطراف ماردین) کی جانب روانہ کیا کوشان نے قالیقلا پہنچ کر محاصرہ ڈال دیا شہر ہی کے ایک ارمنی نے کوشان ہے سازش کر کے شہریناہ کی دیوار میں کھڑ کی کر دی کوشان رات کے وقت بحالت بخفلت مع اپنی تو م کے گھس پڑا اور قالیقلا پر بہزور تیج قبضہ کرلیا ہزاروں مسلمان اس معرکہ میں کا م آ گئے۔ بغاوتیں اور ان کا استیصال مٹی بن یزید بن عمر بن ہمیر ہ کواس کے باپ نے پرامہ پر مامور کیا تھا۔ جب اس کا باپ مارا گیاتواس نے بیامہ پرسفاج کے عامل کو قبضہ دینے ہے اٹکار کردیا پرید بن عبداللہ بن عبدالمدان نے مدینہ سے ایک لشکر بہسرافسری ابراہیم بن حبان ملمی بمامہ کی طرف روانہ کیا ابراہیم بن حبان نے شی بن یزید کومع اس کے ہمراہیوں کے مارڈ الا۔ اہل بخارا کی بغاوت ای سندمیں شریک بن شیخ میری نے بخارا میں برخلاف ابوسلم کے خروج کیا اور اس کے اکثر ا تظامات کو درہم برہم کر ڈالا تین ہزارے زیادہ لوگ اس کے پاس مجتبع ہو گئے ابوسلم نے زیادین صالح خزاعی کوشر یک سے

عرخ این خدون برخ این خدون برخ این خدون برخ این خدون برخ این خداد از این سندین ابودا و دخالد بن ابراجیم نے بلا ذخل پر جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ شریک وزیاد میں لڑائی ہوئی شریک مارا گیا۔ ای سندین ابودا و دخالد بن ابراجیم نے بلا ذخل پر جنطائی کی جبش بن جل بادشاہ خال کرایک قلعہ میں جاچھیا دہقا نیوں نے مقابلہ کیا ابودا و دنے ان کوشکست دے کراس قلعہ پرمحاصرہ و ال دیا جس میں جبش چھیا ہوا تھا۔ ایک مدت کے حاصرہ کے بعد جبش مع دہقا نیوں کے نکل کرفر غانہ اور فرغانہ سے چین چلاگیا ابودا و دنے جن لوگوں کوقلعہ میں پایا ان کومع مال غنیمت ابومسلم کے پاس بھیج دیا۔

ای سند میں مابین اختید فرغاند و بادشاہ شاش کے فتنہ وضاد پیدا ہوا۔ اختید نے بادشاہ چین سے امداد طلب کی بادشاہ چین سے امداد طلب کی بادشاہ جین نے ایک لا کھون سے اختید کی مدد کی۔ اختید نے بادشاہ شاش کا محاصرہ کرلیا تا آ گئد بادشاہ شاش قلعہ نے کل آ یا اختید و بادشاہ چین نے اس سے کی شم کا تعرض نہ کیا اور نداس کی قوم سے کچھ چھٹر چھاڑ کی ابوسلم کو پی خبر گلی تو اس نے زیاد بن صالح کو ان لوگوں سے چھٹر چھاڑ کرنے کے لئے روانہ کمیا۔ زیاد بن صالح کی سخد طراز پر ٹر بھیٹر ہوگئی۔ ایک خوٹر پر جنگ بن صالح کو ان لوگوں سے چھٹر چھاڑ کی آبر ارا و میوں کو ان میں سے مسلمانوں نے قبل کر ڈ الا اور بیس بزار کو گرفار کرایا۔

ابی جور ہے وہ ملک چین بھاگ گئے بیوا قعد ذی الحج سوسا بھے کا ہے۔

بسام کی بعناوت بہ الے کا دورشروع ہوا تو بیام بن ابراہیم نے جو خراسان کا ایک نامی پر سالارتفاعکم بغاوت بلند کیا اور نظر سفاح سے ایک گروہ کو اپنا ہم سفیر بنا کرمع ان کے مداین کی طرف روانہ ہوگیا۔ سفاح نے اس کے بعد ہی خازم میں خزیمہ کو بسام سے جنگ کرنے کوروانہ کر دیا۔ بسام اور خازم میں لڑائی ہوئی بسام کے اکثر ہمراہی اس معرکہ میں کام آگے۔ بسام میدان جنگ سے شکست کھا کر بھاگا۔ خازم تھوڑی دیرتھا قب کر کے واپس ہوا۔

خازم کی سفا کی اتفاق سے مقام ذات المطلم رکی طرف ہوکر گزراجہاں پر کہ سفاح کے ہاموں بنوعبدالدان کا خاندان ستر آدمیوں کی تعداد سے جس میں ان کے اعزوا قارب اور خدام بھی تھے مقیم تھا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ مغیرہ بسام کے ہمراہیوں میں سے ان کے پاس مقیم ہے۔ خازم نے ان لوگوں کو بلا کر مغیرہ کا حال دریافت کیاان لوگوں نے جواب دیا ''وہ ہمراہیوں میں سے ان کے پاس مقیم ہے۔ خازم نے ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا وہ لوگ بھی تنی کے ہمارے پاس اجازت حاصل کر کے آیا تھا ایک شب رہ کر چلا گیا''۔ خازم نے ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا وہ لوگ بھی تنی کے ساتھ سید ساتھ پیش آئے۔ خازم نے ان سب کو ل کے ان کے مال واسباب کولوٹ لیا اور مکانات منہدم کرادیا۔ بمانی کولوٹ لیا در مکانات منہدم کرادیا۔ بمانی سید ساتھ سید ساتھ کے پاس چلا گیا۔ خازم کواس کے ساتھ سید ساتھ کے پاس چلا گیا۔ خازم کواس کول کے ساتھ سید ساتھ کے پاس چلا گیا۔ خازم کواس نواس نواس کول کے ساتھ سید ساتھ کے پاس چلا گیا۔ خازم کواس نواس نواس نواس کونازم کے تا ہم در لیا۔

موی بن کعب وابوچم بن عطیہ یہ خرپا کرسفاح کے پاس دوڑ ہے آئے۔ عرض کیا'' امیر المؤمنین خازم آپ کا فقد یکی جال شار ہے۔ اس نے آپ کی جداعات کی ہے آپ کے ساتھ ل کراپنے اعزہ وا قارب ہے لڑا ہے جو شخص آپ کا خالف ہوا ہوا ہوا گارب ہے لڑا ہے جو شخص آپ کا خالف ہوا ہوا ہوا گار بعض نے آپ کی کرڈالا ہے مناسب ہے کہ اس سے درگز رکھنے اور اگر بغیر قتل کئے ہوئے چارہ نہ ہوتو کسی سرحد پر بھنے دیجے اگر جنگ میں مارڈالا گیا تو فہوا المراداور اگر کامیاب ہوگیا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے مزد یک خازم کو ان خوارج کی سرکو بی سے لئے بھیج دیجئے جو محان و جزری وابن کا وان بن شیبان بن عبد العزیر لشکر کی ماتھی میں بڑد یک خازم کو ان رائے کے مطابق سات سو جنگ آوروں کو خازم کے ساتھ مامور کیا۔

<u>خارجیول کی سرکو بی</u> سلیمان علی نے بھرہ سے تشتیوں پرسوار کرا کر جزیرہ این کاوان کی طرف خازم کوروا نہ کیا۔ خازم

خازم نے اس مہم نے قارغ ہوکر ساحل عمان پر پہنچ کر جلبندی سے لڑائی چھیڑی دی ایک مدت تک ایک حالت سے لڑائی ہوتی رہی فریقین ایک دوسرے سے مغلوب نہ ہوتے تھے بالآ خرخازم کے تھم سے اس کے لشکریوں نے اپنچ تیروں کے پہلوں کو روغن سے آلودہ کیا اور آگ سے مشتعل کر کے جلبندی کی فوج کے گھروں پر پھینکنا شروع کیا۔ تیروں کے مکانات پر پہنچنا تھا کہ آگ لگ گئی۔ مجبور أجلابدی کے ہمراہی اہل وعیال کے بچانے کی غرض سے آگ بجھانے کی طرف مشغول ہوئے خازم نے اپنی فوج کو تھا۔ کا تھم اور اس کے ہمراہی جو تعداد میں دن ہزار تھے مارڈ الے گئے مازم نے ان کے سروں کوسلیمان کے پاس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو خازم نے ان کے سروں کوسلیمان کے پاس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو پاس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو پاس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو پہلی رائے پر ندامت ہوئی۔

کش پر قبضہ بعدازں ای سنہ میں ابوداؤ دخالد بن ابراہیم نے اہل کش پر جہاد کیا اور بادشاہ کش کو مارڈ الا حالا نکہ وہ طبع تھا اورا ہل کش کے خون کومباح کردیا قبیتی قبیتی ظروف چینی منقوش نہ ہب (سنہری) ریشی کپڑے سامان آرائش اور فیس نفیس اسراب چینی جس کوزمانہ کی آنکھ نے نہ دیکھا تھا لوٹ کرسم قند میں ابوسلم کے پاس بھیج دیا اور چند دہقا تان کش کو بھی اس واقعہ میں قبل کر دیا تھا اور طاز ان برا دراخ ید کو تخت نفین کر کے بلخ لوٹ آیا۔

ان دنوں ابومسلم زیا دین صالح کو بخارااورسمر قند کا نائب بنا کر بعد خوں ریزی اہل صغد و بخارااورسمر قند میں شہر بناہ

بنانے کا تھم وے کرمرومیں واپس آ گیا تھا۔

بنامے ہیں ہوتے سر دویں وربی اسپی سائے۔ سندھ کی بغاوت: ان واقعات کے بعد سفاح کوسندھ میں منصور بن جمہور کی عہد شکنی و بغاوت کی خبر پنجی اپنے افسر پولیس موئی بن کعب کواس مہم پر بھیج ویا اور بجائے اس کے اس عہدہ پر میڈب بن زہیر کو مامور کیا موٹی اور منصور سے سرحد ہند پر مقابلہ ہوامنصور کے ہمراہ بارہ جزار فوج تھی بایں ہمہموئی سے شکست کھا کر بھا گا اور ریگتان میں شدت تھی سے مرگیا۔منصور کے گورنر نے جوسندھ میں تھا یہ بن کرمع اپنے اہل وعیال واسباب کے بلا دخز رچلا گیا۔

زیاد بن صالح کی بعاوت : ۱۳۵ بیس زیاد بن صارح نے مادراء النہ میں خروج کیا ابوسلم اس سے جنگ کرنے کومرو سے روانہ ہوا اور داؤ د خالد بن ابراہیم نے نفر بن راشد کو زیاد کے دست برد سے ترفد کے بچانے کے لئے ترفد کو بھیج دیا۔ جوں ہی نفر ترفد بہجا۔ چندلوگوں نے طالقان سے نکل کرعیسیٰ بن ماہان کو قاتلین نفر کے تعاقب پر مامور کیا۔ چنا نچیسیٰ نے قاتلین نفر کوچن چن کر قالا۔ اس اثناء میں ابوسلم آ مربیج گیا اس کے ساتھ سباع بن نعمان آ زادی بھی تھا جس کوسفاح نے زیاد بن صالح کے ساتھ سہجا کر بھیجا تھا کہ اگر فرصت وموقع مطرقو ابوسلم کو مارڈ الناکسی نے بیخ برابوسلم تک پہنچادی۔ ابوسلم نے ساتھ یہ جھا کر بھیجا تھا کہ اگر فرصت وموقع مطرقو ابوسلم کو مارڈ الناکسی نے بیخ برابوسلم تک پہنچادی۔ ابوسلم نے ساتھ کی تعرب سالار

عربی این خدون کے مرابی کے مرابیوں کے میں ایوداور نے میں ایوداور کی کرایک دہقان کے گر جا چھپا دہقان نے میں روازی دور کرایک دہقان کے گر جا چھپا دہقان نے می مرداری سے مخرف ہوگئے تھے۔ ابوسلم بخارا میں داخل ہوازیاد دور کرایک دہقان کے گر جا چھپا دہقان نے اس کوتل کر ڈالا اور سرابوسلم کے پاس لا کرر کھ دیا۔ ابوسلم نے قبل زیاد کی خبر ابوداور دکولکھ بھیجی۔ ابوداور دان دنوں ہم طابقان میں مصردف تھا فارغ ہوکرکش داپس آیا اور عیسی بن ماہان کو بسام کی طرف روانہ کیا گراس کو چھ کا میابی حاصل نہ ہوئی۔ اس میں میں میں ابوداور دکی برائیاں کھی ہوئی تھیں۔ ابوسلم نے ابوسلم نے ابوسلم نے ابوسلم نے ابوسلم نے دیا ابوداور نے عیسی کو بٹوا کر قید کر دیا اور پچھ عرصہ بعد قید سے رہا کر دیا۔ دہا ہوتے ہی تشکری ٹوٹ پڑے اور اس کو مارڈ الا اور ابوسلم بخار سے مرولوث آیا۔

جے ابوجعفروالپوسلم اسان سے جدانہ ہواتھا۔ سفاح نے بغرض ادائے جی آنے کی اجازت طلب کی کیونکہ یہ جس زمانہ سے والی خراسان ہواتھا۔ خراصان سے جدانہ ہواتھا۔ سفاح نے پانچ سولشکر کے ساتھ آنے کی اجازت دی۔ ابوسلم نے لکھ جیجا کہ '' مجھے اور اکثر لوگوں سے عداوت ہے جھے اپنی جان کا خطرہ ہے'' اس پر سفاح نے ایک ہزار تو جی لانے کی اجازت دی اور وجہ پہ ظاہر کی کہ شہر مگہ اس قدر لفکر کے رسد کا شخصا نہیں ہوسکتا۔ ابوسلم آٹھ ہزار تو جی ساتھ روانہ ہوا مال واسباب کورے میں چین پہ پہنچا۔ مال واسباب کورے میں چین پر ابوسلم کے استقبال پر مامور کیا۔ جول ہی ابوسلم در بار شن واضل ہوا۔ سفاح نے مدار الحلافت کے قریب پہنچا۔ سفاح نے نامور سیسالاروں کو ابوسلم کی استقبال پر مامور کیا۔ جول ہی ابوسلم در بار شن واضل ہوا۔ سفاح نے مدین مقارف کو گئے ہوتا وی اور سیام کو جوز کی اجازت دی اور سیام کے بھو کی کا اجازت طلب کی تو بیان کا حدید کی اجازت وی دور میں نے اجازت دے کی اجازت وی اجازت وی اجازت وی اجازت وی اجازت کی اجازت وی اجازت وی اور میں کی اجازت وی اجازت کی اجازت وی اجازت وی اور میں کی اجازت وی ادار اس کی امیازت وی اجازت وی اجازت وی ادار اس کا میکند و جو تو دو امیر بنایا جائے کے بہر کیف میں تم کی کی اجازت ویتا ہوں ''

ابوجعفر وابومسلم میں باہم کشیدگی اس زمانہ سے چلی آ رہی تھی جس زمانہ میں سفاح نے ابوجعفر کوخراسان مین اپنے اوراپ بعدابوجعفر کی بہیں ایام میں اوراپ بعدابوجعفر کی بہیں ایام میں کا درزی مرحمت کی تھی ابومسلم نے ابوجعفر کی انہیں ایام میں کئی قدر تحقیر کی تھی جب اس مرتبہ ابوجعفر سفاح کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابومسلم کی پھیلی شکایت پیش کر کے اس کے تل کر ذالنے کی اجازت دے دی پھرخود بخو داس کواس تعلی پرندامت ہوگی اور ابوجعفر کواس تعلی سے ذالنے کی اجازت دے دی پھرخود بخو داس کواس تعلی پرندامت ہوگی اور ابوجعفر کواس تعلی سے دوک دیا خوض ابوجعفر وابومسلم ساتھ ساتھ ساتھ کے کرنے کو گئے اور حران پرمقاتل بن تحکیم مامور کیا گیا۔

2. 1885年 · 1987年 · 19

是是我们的人们的,我们就是这种人的人们的,我们们们的种子,不是这个种人的。

据的,我没是我的"我,我们就是我们的",还是说,这一句话说:"你是我们的"。

THE RESIDENCE SERVICES

## ابوجعفرعبدالمنصورا سلاح تا ۱۵۸ ج

المنصور كى تخت تسينى: ذى الحبير العالم من ابوالعباس سفاح جيره سے انبار چلا آيا تھا (اوراسي كو دارالخلافت بنايا تھا) دو یرس کے قیام کے بعد ذی الحجہ استارہ میں جب کہ تیرہ را تیں ماہ نہ کور کی گز رچکی تھیں اپنی حکومت کے پانچویں برس ( تعنی جار برس آٹھ مہینے پر)انقال کر گیا۔ اس کے چیاعیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انبار میں دُن کیا گیا۔ ابوجہم بن عطیہ اس کا وزیر تھا۔اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے بھائی ابوجعفر اور بعد ابوجعفر کے عیلی بن موسیٰ کی ولی عہدی کا عہد نامہ لکف کرایک كيڑے مين ليبيك كرا پنا اہل بيت كى ميرول سے مرتب كر كيسلى كے پاس ركھوا ديا تھا۔ جس وقت سفاح نے وفات ياكى اس وقت ابد جعفر مکہ میں تھا۔ ابوجعفر کی طرف ہے بیٹی ہن مویٰ نے لوگوں ہے بیعت کرلی اور اس حادثہ ہے اس کو مطلع کیا۔ ابوجعفركوان حادثه كيسننه يصدمه بوارابوسلم كوبلاكرخط بإصف كوديارابوسلم خطاد مكصفة بحارو بإاانسا للله وانسا اليه راجه معون پڑھنے لگا۔ جب ابوجعفر کو قدرے سکون ہوا تو ابوسلم سے مخاطب ہوکر بولا'' مجھے اور کسی کا اندیشنہیں ہے البتہ عبدالله بن على كے شرسے مجھے خطرہ پيدا ہور ہائے '۔ ابوسلم نے عرض كيا'' ميں اس كے لئے كافی ہوں اور اس كے لشكر ميں عام طورے خراسانی بھرے ہوئے ہیں اور وہ میرے مطبع ہیں' ۔ اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی ابوجعفری باچھیں کھل گئیں۔ ابومهم اور حاضرین نے بیت کی اور دونوں مراجعت کر کے کوفیر کینچے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے ابوسلم ہی کوسفاح کی موت کی خبر پیچی تھی اور اسی نے ابوجعفر کی تعزیت اور خلافت کی

تہنیت کا خطاکھا تھااور دودن کے بعد بیعت طلافت کی عرض داشت جیجی تھی۔

ي البيرين ابد جعفر المنصور وارد كوفيه موا تقااور پھر وہاں سے انبار چلا آیا عیسیٰ بن مویٰ نے خزائن اور دوادین کو الوجعفر المنصور كير وكرديا اورا يوجعفر المنصور متنقل طور بي خلافت كى كرى يربينج گيا-

عيد اللدين على كى بخاوت عبدالله بن على فل وفات سفاح كور بارخلاف مين آيا تھا۔ سفاح في الكرشام وخراسان كے ساتھ صا كف كي طرف جيج ديا تھا۔ رفتہ رفتہ دلوك پہنچا ہنوز كسى قتم كى كاميا بى حاصل جد ہو كي تھى كہيلى بن موى كالحط مشخر وفات سفاح وبيت ابوجعفر المنصوروو لي عهدي عيسي بن موي ببنجا بيسا كدسفاح نے عهد نامه لکھا تھا۔عبداللہ بن على نے

کے ابد عفر المصور کا نام عبداللہ بن مجمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا۔ سلامہ بربر بیام الولد کے بطن مصروح میں پیدا ہوا تھا۔ ( تاریخ الخلفاء مطبوعه نقيس اکنڙي کراچي)

لوگوں کو جمع کرخط پڑھا اور اس واقعہ کو یا دولا یا کہ جس وقت سفاح نے حران کی طرف لشکر بھیجے کا قصد کیا تھا اس کے بھائیوں نے جانے ہے۔ بی چرایا تھا۔ اس پرسفاح نے کہا تھا'' جو شخص اس مہم پر جائے گا وہی میرا ولی عہد ہوگا'' اس وقت سوائے میرے کی نے مہم حران کا بیڑ و نہیں اٹھایا تھا۔ ابو فانم طائی خفاف مروزی اور ان کے علاوہ اور مرداروں نے بھی اس کی شہور و شہادت وی سب نے عبداللہ بن علی کی بیعت کر ٹی جن میں جمید بن تھلبہ اور خراسان' شام اور جزیرہ کے مشہور و معروف سروار تھے۔ بیعت لینے کے بعد عبداللہ بن علی نے حران بھی کرمقاتل بن تھیم کا محاصرہ کرلیا۔ جالیس روزتک محاصرہ کے رہا۔ اثناء محاصرہ میں اٹل خراسان سے خاکف ہوکران میں سے ایک گروہ کیڑ کو ڈالا حمید بن قطبہ کو والی کہاب مقرر کرکے دیا۔ خط دیا اور صلب روانہ کیا جوزفر بن عاصم گورز صلب کے نام تھا اور اس میں پرکھا ہوا تھا کہ جمید کو چینچیج ہی قبل کر دو۔ حمید نے راستہ میں خط کھول کر پڑھلیا اور بجائے صلب جانے سے واق کی طرف چلاگیا۔

ابوجعفر المنصورن فح سے لوٹ کر ابومسلم کو جنگ عبداللہ بن علی پر مامور کیا۔ حمید بن قطب چونکہ عبداللہ بن علی سے ناراض بی تقاراس خرے ملتے بی ابوسلم سے آ ملاراس کے مقدمۃ الجیش پر مالک بن بھیم خزاعی تقار عبداللہ بن علی نے ابوسلم کی آید کی خبرین کرمقاتل بن علیم کومع ان لوگوں کے جواس کے ساتھ تھے امان دے دی اور تران پر قبضہ کرلیا۔ بعد ازال مقاتل کومع ایک خط کے عثان بن عبدالاعلیٰ کے پاس (رقہ) روانہ کیا عثان نے خط پڑھتے ہی مقاتل کوقل کر کے اس کے دونو لاڑکوں کوقید کر دیا اور جب عبداللہ بن علی کو ہزیمت ہوئی اس وقت اس نے مقاتل کے دونو ل اڑکوں کوچکی مار ڈالا۔ ابوجعفر المنصور نے بعدروانگی ابوسلم محمد بن صول کوآ ذر بائیجان سے طلب کر کے عبداللد بن علی کے پاس دھو کا دینے کی غرض ے روانہ کیا۔ چنانچے تھے بن صول نے عبداللہ بن علی کے پائس پہنچ کر میرظا ہر کیا کہ 'میں نے سفاح سے سنا ہے وہ فرماتے تھے كه ميرے بعد ميرا جانشين ميرا چيا عبدالله ہوگا''۔عبدالله بن على بولے' 'تو جھوٹا ہے ميں تيرے فريب كوسجھ گيا'' محمد بن صول یہ س کرتھراا تھاعبداللہ بن علی نے تکوارا ٹھا کراس کی گردن پر ماردی میروہی محمد ہے جوابراہیم بن عباس صولی کا تب کا دادا تھا اس کے بعد عبداللہ بن علی نے حران سے تصمین میں آ کر قیام کیا اور خند ق کھود کر مورچہ قائم کر لیا اس اثناء میں ایوسلم مع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے آپہنچا۔اس سے پیشتر المنصور نے حسن بن قطبہ والی ارمینیہ کواپوسلم کی کمک کولکھ بھیجا تھا۔ چنانچ حسن بن قطب نے الومسلم سے موصل میں ملاقات کی تھی اور اس کے ساتھ نصبین بھی آیا تھا۔ ابومسلم نے عبداللہ بن علی ے اعراض کر کے شام کے راستہ پر پڑاؤ ڈالا اور پیکہلا بھیجا کہ' مجھے صوبہ تمام کی گورنری ملی ہے مجھے تم ہے جنگ کا حکم نہیں دیا كيا " - الل شام جوعبدالله بن على كي مراه تح انبول في عبدالله بن على سي كبا" اب آب مار يهمراه شام جلي تاكه م این اہل وعیال کو ابوسلم کے پنج خضب سے بچائیں'' عبداللہ بن علی نے ہر چندان لوگول کو سمجھایا کہ ابوسلم ہمارے ہی مقابلہ پر آیا اور وہ ہم کو دھوکا دیتا ہے۔لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہ سنی مجبور ہو کرعبداللہ بن علی اہل شام کے ساتھ شام کی طرف کوچ کردیااورابوسلم پیضتے ہی اس مقام پر گیا جہاں عبداللہ بن علی کے لٹکر پڑاؤ تھا۔ سطح پانی کو بچا کر کے اس میں مردار جانور ڈالوا دیئے۔عبداللہ بن علی کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں سے کہا' ' کیوں میں بیپنہ کہتا تھا کہ میشخص تمہارے مقابلہ پرآیا ہے'۔ ہمراہیوں نے ندامت سے سرجھکا لیا۔ عبداللہ بن علی لوٹ آئے اور ابومسلم کے شکر کے پڑاؤ پر قیام کیا ان کے مین پر کار بن مسلم عقیلی تھا۔ میسرہ پر حبیب بن سوید اسدی اور سواروں پر عبد الصمد بن علی ( بعنی عبد الله کا

ہزیمت کے بعدامن دے کرگئریوں کے قل وغارت سے منع کردیا۔ عبدالصدین علی بھاگ کر کوفہ پہنچا۔ عیسیٰ بن مولی نے اس کی امان طلب کی المصور نے امان دے دی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عبدالصمد نے رصافہ میں قیام کیا تھا تا آ نکہ جمہور بن مرار عجلی جس کوالمصور نے ایک دستہ فوج سواروں کے ساتھ روانہ کیا تھا وار درصافہ ہوا اور اس نے عبدالصمد کو گرفار کر کے یا بہزنجیراً بوالحطیب کے ہمراہ المنصور کے پاس بھیج دیا تھا اور المصور نے رحم کھا کر اس کور ہا کر دیا۔ باقی رہا عبداللہ اس نے بھرہ میں اپنے بھائی سلیمان بن علی کے پاس جا کر قیام کیا۔ ایک مدت تک چھیار ہا تا آ نکہ سلیمان کوالمنصور نے طلب کیا اور بیدرالخلاف انبار کوروانہ ہوا۔

کے بغیر عراق کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن سراقہ بھی یہ کہتا ہوا کہ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں جان بچا کر بھاگا۔ ابوسلم مظفر دمنصور اہل شام کے نشکر گاہ میں گیا اور جو پچھے پایالوٹ لیا۔ فتح کااطلاع نامہ المصور کی خدمت میں بھیج دیالوگوں کو

ابو مسلم کاسفر نجے جن دنوں ابوسلم المصور کے ساتھ جج کرنے کو گیا تھا ان دنوں اس نے سفر جج میں نیک نامی کے خیال سے بڑے بڑے نمایاں کام کئے تھے کئویں کھدوائے پانی کا انظام کیا اور وفو دکے ساتھ بہسلوک احس پیش آیا۔اس نے برخوں کو کھانا کھلوا یا بغد انقضا موسم جج ابوسلم المنصور ہے آگے بڑھآیا تھا اور پیشتر اسی کوخبر وفات سفاح ملی تھی ۔اس نے ابوجھفر المنصور کے پاس تعزیت کا خطاقہ کھا گین خلافت کی مبار کبادنہ دی اور نداس نے اس کے ابوجھفر کواس سے ناراضگی پیدا ہوئی ایک عماب آ موز نطاکھ بھیجا۔ تب ابومسلم نے طرف مراجعت کی اور نداس کا انتظار کیا۔ابوجھفر کواس سے ناراضگی پیدا ہوئی ایک عماب آ موز نطاکھ بھیجا۔ تب ابومسلم نے

ا بوسلم کی سرکشی کے اسباب: المصور کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اس خوف سے کہ ابوسلم مباواخراسان نہ جلا جائے مصروشام کی سندگورنری لکھ کر ابوسلم کے پاس بھیج دی۔ ابوسلم کوائن سے اور نفرت پیدا ہوئی۔ جزیرہ سے بقصد خراسان نكل كفر ابوا -المنصورف بيخر ياكرانبارے مدائن كى طرف كوج كرديا اور ابوسلم كوبلاجيجا ابوسلم كے حاضري سے انكاركر کے بیرظا ہر کیا کہ میں دور ہی ہے آپ کی اطاعت کروں گا اورا گرایں کے سوا آپ اور کسی امر پر مجبور کرنا جا ہیں گے تو میں ا مسلم نے جوالمنصور کے فرمان کا جواب کلھاتھا اس کوہم تاریخ کامل الاین اثیر سٹیہ ۲۲۲ جلد پنجم مطبوعہ مصرے بے نظر دکھییں ناظرین ورج کرتے إلى((و هـ و هـ ذا لـ م جلق لامير المؤمنين اكبر مطا الله عدوا اله مكرم الله منه و قد كناتر دي من ملوك أل سامان ان انفوف مايكون لا وزراء اذا اسكنت الدهماء فنحن ناقرون من قربك حريصون على الالو فاء لك ما وفيت جريون بالسمع و الطاعة غير النهامن يعيد حيث يقارنها السلامةفان ارضاك ذلك فانا كاحسن عبيدك وان بيعت الولان تعطى نفسك الادتها نفقت ما ابرمت من عهدك فسمانسس) ''امیرالمؤمنین الله آپ کوبزرگ کرے۔اب کوئی دھن یا فی نہیں رہاجس پراللہ تعالی نے آپ کو عالب نہ کیا ہو۔ بے شک ہم سے ملوک آل ساسان کی میردوایت کی گئے ہے کدوز بروں کے لئے وہ حالت خطرناک ہوتی ہے جب کہ ہنگامہ وفسادفر و ہوجاتا ہے کس اب ہم محراب سے کنارہ کش ہوتے ہیں مگر وفادادی پر قائم زمیں گے جب تک آپ بھی وفاداری کرتے رہیں گے دورہی اے جب تک سلامتی شامل حال رے گی بسر وچشم اطاعت کے ہم سراوار ہوں گے اگرآپ اس امر پر راضی ہوجائیں گے قہم آپ کے غلامان غلام بیٹو ہیں گے اور اگر آپ اس سے اٹکار کریں گے۔ بایں طور کہ ہماری سلامتی کے نہ خواہوں ہو گے تو ہم نے جوعہد کیا تھا ہی جان بچائے کی غرض ہے اس کوشکست کرویں گے البصورے نے پرنیا برج کر الومسكم كنام يقرمان روائدكيا ((قد فهمت كتابك ويست صفتك صفته اولئك الوزر الخشيسة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حل الدولة اكثرية جرائمهم فانما راحتهم في انتشار نظام الجماعة قلم سويت نقتيك بهم فانت في طاتمك و منامحتك و إصطلاحك سما من اعباء هذا الامر على ما انت به وليس مع الشريطة التي ارجبتك منك سمعاً و لاطاعة رحمل اليك امير المؤمنين عيسي بن موسى رسالة لتسكن اليها أن أصغيت و أسال الله أن يعول بين الشيطان و ندغانه و بينك فإنة لم يجد بابا يفسدينتك او كدعنده و اقسرب من الباب اللذي فعجه عليك)، "مين تبهار يخط كامطلب مجد كيابون تم ان وغاباز وزيرون مين تبين موجوايين باوشاه كي عكومت وسلطنت كاضطراب كى بوجائي كثرت جرائم كخوابش كرت بين كيفك ان كاراحت اس ميس كالتشيراز وحكومت واتفاق متشرر يرتح في الميخ كوان لوگول کے ساتھ کیوں شارکرلیا ہم تو اس وقت ہماری فرمال برواری میں ہو ہمارے ساتھ خلوص کا برتاؤ کرتے ہواور ای مضوطی ہے اس کام کواشا ہے ہوئے ہوجیا کہ میبار کھائے تھاوراس وقت تم نے بیقیدا پی اطاعت سمعا وطاعیة میں تہیں لگائی تھی۔امیرالمؤمنین محض تبہاری تبلی کی خاطر کے لئے عیسی این موی کے ہاتھ خط رواند کے بین بشرطیکہ گڑ ہوٹ سے متواور میں اللہ تعالی سے جا بتا ہوں کہ وہ مابین تعبارے اور شیطان اور اس کے وسوسول من حائل اوجائ كيونكه الله مجنت في والسنة بس مهاري نيت مين فناوة الناسية زوري مضوط ببتراورا سان أس مين ياياك جس کا دروازہ اس نے تم بر گھولا ہے۔

عرخ این خلدون \_\_\_\_\_\_ خلافت کاعلم بلند کروں گا۔ المصور نے اس رائے کو منظور نہ کیا اوراس قیم کی اطاعت سے اپنی خوشنو د کی ظاہر نہ کئ ۔ یہ خط علیا کی بن موٹ کے ہاتھ بھیجا گیا تھا۔ اس غرض سے کہ ابو مسلم کو موانست پیدا ہواوراس کے خیالات بدل جا تیں۔ بعض لوگوں کا یہ بیان ہے کہ ابو مسلم نے المنصور کے فرمان کے جواب میں خلع خلافت کی دھمکی دی اور یہ بھی تحریر کیا تھا کہ میں نے آج تک جوعباسے کی خلافت کی دعوت دینے کا گناہ کیا ہے۔ اس سے میں نے اب تو بہ کر کی ہے۔ مساری قا

تارخ ابن خارون \_\_\_\_\_\_ خلافت ہومہاں (صداؤل) المعصور کے پاس چلنے پر راضی کر لیا۔ چنانچے ابومسلم اپنے کشکر کوحلوان میں بسرافسری مالک بن بٹیم کھیرا کر تین ہزار فوج کے ساتھ مدائن بہنچ گیا۔

وزر السلطنت ابوالوب کوالوسلم کے اس کروفر کے داخلہ سے پیٹی ابوا کہ مبادا کوئی الیا حادثہ ابوسلم کے ہمراہیوں کی جائب سے پیٹی آ جائے جس سے خلیفہ وقت اور ساتھ ہی اس کے میری جان خطر سے بیٹی آ جائے جس سے خلیفہ وقت اور ساتھ ہی اس کے میری جان خطر سے بیٹی آ جائے جس سے خلیفہ وقت اور ساتھ ہی اس کے میری جان خطر سے بیٹی کو ایس کے بیاس چلے جا و اور اس کے ذریعے سے المنصور سے ملواور ولایت کسکری اس سے سفارش کراؤاں میں تم کو بہت بردا تمول حاصل ہو جائے گا۔ مگر شرط سے کہ اس نفع میں تم میرے بھائی کو بھی شریک کرلینا کیونکہ امیر المومنین ابوسلم کے آتے ہی اس کا انتظام کرنے والے ہیں۔ وہ خف اس دم پی میں آگیا۔ ابوالوب نے المصور سے اس خص کے بیٹے ابوسلم سے ملاقات حاصل کرنے کی اجازت حاصل کرلے۔ پس شخص ابوسلم سے ملاقات حاصل کرنے کی درخواست حاصل کرلے۔ پس شخص ابوسلم کا دل بیخریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست حاصل کرلے۔ پس شخص ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبریں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخواست

جون ہی دار لخاافۃ کے قریب ابوسلم کے چینجے کی فرمشہور ہوئی۔ سرداران بنو ہاشم وارا کین سلطنت حسب بھم المصور ابوسلم کے استقبال کوائے ابوسلم نے در بارخلافت میں حاضر ہوکر المعصور کی دست ہوئی اور آزام کرنے کی غرض سے اجازت حاصل کر کے واپس جلا آیا ہے ہوئی تو المعصور نے اپنے حاجب عثان بن نہک کو چار جافظین کے ساتھ جس میں معیب بن رواح اور ابو حنیفہ حرب بن قیس تھا بلوایا اور ان کوپس پر دہ بڑھ ایت کردی کہ جس وقت میں اپنے ہا تھ کو ہاتھ دریا دوں۔ ابوسلم کو فورا قتل کر ڈالن اس کے بعد ابوسلم کو بلوایا گیا۔ باتوں باتوں میں المعصور نے ان دو تلواروں کا حال دریا دت کیا جو ابوسلم کواس کے بچا عبد اللہ بن علی سے لئے تھیں (انقاق وقت سے اس وقت ابوسلم ان میں سے ایک کواپئی کمر سے دکائے ہوئے تھا) عرض کیا ''یوایک مجملہ انہیں دو کے ہے''۔ المعصور بولا''لاؤ دُورا میں تو دکھوں''۔ ابوسلم نے کمر سے کھول کر تلوار دے دی۔ المعصور تھوڑی دیر تک اس کوالٹنا پلٹتا اور دیکھتا تھا''۔ ابوسلم نے فرش کے نیچور کھ کرعتا ب آ میر کھنا تھا''۔ ابوسلم '''جوکو نیے باز نہ ہوگا۔ کین بھر میں نے انہیں کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ یہ بچھ کر آپ لوگ معدن علم بین''۔ کہ یہ امران نے لئے جائز نہ ہوگا۔ کین بھر میں نے انہیں کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ یہ بچھ کر آپ لوگ معدن علم بین''۔ ابوسلم '''جوکو نیے بات پہند نہ آئی کہ ہم اور آپ ایک چشے برجی ہوں''۔

البوسلم '''جوکو نیے بات پہند نہ آئی کہ ہم اور آپ ایک چشے برجی ہوں''۔

البوسلم '''جوکو نیے بات پہند نہ آئی کہ ہم اور آپ ایک چشے برجی ہوں''۔

المنصور كياتم به بتاسكتے ہوكتم كوكس امر نے ميرى طرف مراجعت كرنے سے دوكا تھا جب كهم كوسفات كاموت كي خرائی تھى يا قيام كرنے سے كون ي خبر مانع ہو كي تھى تا كہ ميں تنهار سے پاس پہنٹی جا تا''۔

آبومسلم ''لوگوں کونفع پہنچائے اور آپ سے پیشتر کوفہ پہنچ جانے کے خیال سے میں نے مراجعت نہیں کی اور نہ قیام کیا'' المعصور :''(ترش روہوکر) تو تمہارا بیارا دہ ہوا کہ عبداللہ بن علی کی لونڈی پرتم قابض ہوجاؤ''۔ ابومسلم '' نہیں خداوندا میں نے تو اس پرایسے خیص کو مامور کیا ہے جواس کی حفاظت کرے گا''۔

المنصور ''اچھاتم نے میرے علم کی تعیل کیوں نہ کی اورتم خراسان کیوں جارہے تھے؟''

ا بومسلم ''آپ کے خوف سے خراسان جارہا تھا کہ وہاں سے عذر ومعذرت کرکے آپ سے صفائی کرلوں گا''۔ لمد مدد مارک سے تعدید میں معدد جوری ہیں؛''

المنصور " وه مال كمال ع جوتم فحران من جع كياتها"-

ا بومسلم '' میں نے وہ مال نشکر یوں میں تقسیم کر دیا تا کہ ان کوتفویت ہواوران کادل بڑھے''۔ '

المنصور ''(چیں بہچیں ہوکر) کیا تو ہمیشہ خطوط میں اپنے نام کومیرے نام سے پہلے ہیں لکھا کرتا اور کیا تونے آسیہ بنت علی سے خطبہ (منگنی) نہیں کی اور کیا تو اس کا مری نہیں ہے کہ توسلیط بن عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ تو نے بری ترقی کی روسیاہ توٹے خت دشوار راسته اختیار کیا''۔

ہنوزالومسلم جواب نددینے پایا تھا کہ المنصور نے پھرغیظ وغصہ کے ابجہ میں کہنا شروع کیا

'' کیوں خود سر! تو نے سلیمان بن کثیر کو کیوں قبل کیا باوجود یک کہ وہ ہمارا بہت خیر خواہ تھا اور وہ اس زمانہ ہے ہمارا نقیب تھا جب کہ تواس کام میں شریک بھی نہیں کیا گیا تھا''۔

ابوسلم: 'اس نے میری خالفت کی تھی اس وجہ سے میں نے اس کول کر ڈالا''۔

المصور كاجره يفقره منت ى فررأس بوكيالين بح كنه بإيا تفاكم ابوسلم جرأت كرك بول الحا

" بيميريان كا گزاريون كاصله بجواس وقت تك مين كرتار با؟"

المنصور: ''(ڈانٹ کر) اے شیطان کے بچ'اگر تیری جگہ پرکوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس کی کارگر اری دیتالیکن تونے کیا کیا ہے ہماری ہدولت تونے بھی گلجھومے اُڑائے ہیں'۔

ابوسلم نے اس کا پچھ جواب نددیا سرنیجا کرلیا المحصور کا عصد لحظہ برلخلیز تی کرتا جاتا تھا۔

ابومسلم نے بیرنگ دیکھ کرکھا:

'' جامیں سوائے اللہ کے کسی ہے نہیں ڈرتا''۔

اس پرالمنصور نے اس کوگالیاں دیں اورایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا۔ تالیوں کی آ واز کا آنا تھا کہ محافظین پر دہ سے نکل آئے عثان بن نہیک نے لیک کر گردن پر ایک تلوار ماری جس سے ابوسلم کی تلوار کا پر تلہ کٹ گیا۔

ابوسلم نے گھراکرکہا''امیرالمؤمنین! مجھے میرے دیمن کے لئے زندہ رہے دیجھے''۔

المعصور بولا ''الله مجھے زندہ ندر کھے۔اگر میں تجھا لیے زبر دست دشمن کو پناہ دوں''۔

اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی محافظین نے تلواریں نیام سے تھی لین اور مارتے مارتے ابوسلم کو بے دم کر دیا۔ یہ

واقعه بجيبوي شعبان يحتاج كاب

قبل الموسلم كار يمل الوسلم كار عان كار عان كالعدوز برالسلطنت الوجم في بابرآ كرلوگوں كو بدكر واپس كيا كه اميراس وقت اميرالمؤمنين كى خدمت ميں رہيں گے۔ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ ہمرا ہيان الوسلم بين كركل سرائے شاہى سے واپس آئے اور المعصور كے تلم سے ان لوگوں كو صلے دیئے گئے۔ چنا نچه ابواسحاق في ايك لا كار درہم بائے۔ اس كے بعد عيلى من مولى فيد دربار خلافت ميں حاضر ہوكر ابوسلم كو دريافت كيا اور اثناء گفتگو ميں اس كى خدمت و كارگز اريوں اور امام ابراہيم كي خيالات كا تذكر و كر فرك لگا۔ المعصور چلاكر كہنے لگا'' واللہ ميں اس سے زياد و دشمن كى كوتمهار برخاندان كاتمام عالم ميں

عيسى بن موى كى زبان سے بے ساختدانا لله و انا اليه داجعون فكار المنصور نے نا دافتكي ظاہر كرك كها در كيان كى موجودگى مين تم بھى صاحب حكومت شارك جائے تھے ''عيسى بن موى نے اس استفہام كالجھ جواب ندويا۔ المفور نے جعفرين خظله كوبلا كرابوسلم كِنْ كَمْ تعلق مشوره طلب كيا جعفر في ال كِنْ لَكِ رائح وي المعصورة كها" الله تجفي تو فیق دے' جعفر کی نظر جو نہی المعصور کے وائیں جانب پڑی ابومسلم کومقتول دیکیے کر جوش مسرت سے بول اٹھا'' اے امیر المومنين آج سے آپ کی خلافت شار کی جائے گی'۔ المصور مسکرا کر چپ ہو گیا۔ تھوڑ کی دیرے بعد ابومسلم کے ماتحوں میں سے ابواسحاق کوطلب کیا۔ ابواسحاق کے دل پر ابومسلم کا اس قدرخوف غالب تھا کہ اس کی زبان سے ایک لفظ ند لکتا تھا۔ المصور نے تشفی آمیز الفاظ میں کہا ''جوتمہا کے دل میں ہوئے بخوف و ہراس بیان کرو( ابوسلم کی لاش کی طرف اشار ہ کر کے ) دیکھواللہ تعالیٰ نے اس کو مارڈ الا''۔

ابواسحاق نے میسنتے ہی مجدہ شکرادا کیا۔اس کے بعد سراٹھا کرعرض کرنے لگا۔

"الله تعالی کا شکر ہے کیا اس نے آئ آپ کی ذات بایر کات کی وجہ سے مجھے امان دی واللہ میں اس کے پایس مجھی نہیں آتا تھا مگریہ کہا ہے اہل وعیال کو وصیت کر آتا تھا اور در حقیقت کفن پہن کراور خوشبولگا کراس کے

Appendiction of the second of اس قدر کہنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے کھول کر دکھائے تو اس کے پنچے وہ کفن پہنے ہوئے اور خوشیو لگائے موئے تھے۔المعصور کے دل میں بیجال دیکھ کردم آگیا ہنس کر بولا:

" تم امیر المؤمنین کی اطاعت میں ہمیشہ ثابت قدم رہواوراس اللہ کاشکر ادا کروجس نے تم کوراحت پیچائی ہے۔جاوُاں کی جماعت کومنتشر کرو''۔

بدوا قعات ابومسلم کے آل کے دن ہیں۔

ا بونصر كى كرفنارى: دوسرروز المنصورة ابونفر مالك بن بيم كوابوسلم كي طرف سے اس مضمون كاخط لكھا: · <sup>د ک</sup>رجس قدرتمهارے پاس مال واسباب میں چھوڑ آیا ہوں وہ میرے پاس روانہ کر دواور بعدروانگی مال و اسبابتم بھی چلے آؤ''۔

چونکہ ابومسلم نے ابونفر مالک بن ہٹیم کو چہوفت روانگی سیمجما دیا تھا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی خط آئے اوراس پر پوری مہر ہوتو یہ بچھ لینا کہ میں نے وہ خطانیں لکھا ہے اس وجہ سے ابونھر المنصور کے بھیجے ہوئے خطا کو دیکھر مشتبه ومشکوک ہو گیا اور بقصد خراسان ہوارن کی طرف روانہ ہو گیا۔المنصو رنے بیخبر یا کرشہرز در کی سند گورٹری لکھ کراس کے پاس روانہ کی ساتھ ہی اس کے زہیر بن ترکی گورز ہمدان کے پاس کی گرفتاری کا بھی حکم بھیج دیا۔ جو نبی ابولفر ہمدان پہنچا ز ہیر ترکی نے دعوت کے بہانہ ہے بلا کر گرفتار کرلیا۔اس کے بعد المنصور کی کھی ہوئی شمرز ورکی سند گورنری ابو تھر کے نام کی لینچی زہیرنے اس کور ہا کر دیا اس کے دوسرے روز المنصور کا فریان ابوٹھر کے قبل کا آپہنچا۔ زہیرنے جوایا لکھ بھیجا کہ میں نے اس کو پہلے گرفتار کرلیا تھالیکن جب سند گورنری شہرز وراس کے نام کی آئی تو میں نے رہا کر دیا۔ ابوسلم عقل ہوجانے ہے ابوجعفر المصور کو پورااطمینان عاصل ہوگیا خطرات جس قدراس کی خالفت ہے دل میں بیدا ہور ہے تصلب کے سب رفع ہوگئے۔ واقعقل کے بعدایک روزلوگوں کو جمع کر کے منبر پر گیا۔ نہایت موانست آمیز وموالفت انگیز الفاظ میں خطبہ لویا اوراس کے ہمراہیوں کو خلف مقامات پر منتشر و پراگذہ کردیا۔

سنبا دکی بغاوت ایوسلم کے ہمراہیوں میں سے ایک سنباد معروف به فیروز اسببد (جوی) نے اطراف خراسان میں خروج کیا۔ اکثر اہل جبال نے اس کی احباع لی۔ بدلوگ ایوسلم کے خون کا معاوضہ طلب کرتے تھے انہوں نے نیٹا پوراور

ل الوجعفر المنصور نے چوخطبید یا تھااس کوہم تاریخ کا مل لائن اثیر صفحہ ۲۲۸ جاریجم مطبوعہ مصرے بہ نظر دلچیبی ماظرین درج ذیل کرتے ہیں

(( أيها الناس لا تخرجوا من انس و الطاعة الى وحشته المعصية و لا تمشو في ظلمة))

((الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق إن إنا مسلم احسن مبتداً أوا شاء معقبا))

(( و اخذ من الناس بنا اكثر صما اعطانا و رحج قبح باطنه على حسن ظاهره و علمنا))

(( من خبث سريرته و قسادينية ما لو علمه الانم لنا قيه لعدريا في قتله و غضاً))

(( في امهالنا و ماذال نيقض بالبحثة و يحفر زمنه حتى اهل لنا عقوبته و اباحنا))

(( دُمة و لم يمعنا الحق له من القضاء الحق فيه و ما احسن ما قال البالغة))

((الدنياني للنعمان)) م

فمن اطاعت فالفعة بطاعته كمنا اطاعت وادلته على الرشد

''اے لوگوائم لوگ انس طاعت سے وحشت معصیت کی طرف نہ جا کا اور داہ حق پر چلنے کے بعد باطن کی تاریکی میں نہ چلو۔ بے شک اپوسلم کا آغاز خوبی کے ساتھ ہوا اور انجام برائی سے اور اس نے لوگوں سے زیادہ اس سے کہ ہم نے اس کو دیا تھا تفوق حاصل کیا اور اس کی بدیا طنی اس کے حسن ظاہر پر غالب آگی اور ہم اس کی خبث باطنی اور فساد نیتی سے ایے آگاہ ہوئے کہ اگراس کو اس کو اس کے تو اور اس خوال ہو سے ایے آگاہ ہوئے کہ اگراس کو اس بیت کو تو ٹر تا اور ہمارے ذمہ کی حقارت کرتا تھا۔ تا آئی ہم کو اس کی طوب حل اللہ و چھوٹر رکھنے پر طامت کرتا وہ پر ابر بیت کو تو ٹر تا اور ہمارے ذمہ کی حقارت کرتا تھا۔ تا آئی ہم کو اس کی طوب تا بغہ گئی اور اس کا خون ہم کو مباح ہوگیا اور اس کے حقوق ہم کو تق کے جاری کرنے سے مانع نہ ہوئے اور کیا خوب تا بغہ ذبیانی نے نعمان سے کہا تھا: '' جو شخص تہماری اطاعت کی وجہ بھیے اس نے اطاعت کی وجہ بھیے اس نے اطاعت کی ہوئی جو نی خوال ہو ہونفی بہنچا دواور اس کو رشد کی رہنمائی کرواور جو شخص تہماری نا فرمانی کرے اس کو الی عقوب تا کروکہ جس سے ظالم تھر اس کی معیشت کی فکر شکر و '

رے پر قبضہ کرلیا اور مال واسباب وخزائن لے لئے جوابومسلم ہو وقت روائی سفاح رہے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور
لوگوں کا مال واسباب لوٹ لیا عورتیں گرفتار کر کے لوٹٹریاں بنالیں گر بایں ہمہ تجارہ سے حرض نہ ہوتا تھا۔ ظاہر یہ کرتا تھا کہ
میں کعبہ کو منہدم کرنے کو جارہا ہوں۔ المصور نے اس کی سرکو بی پر جمہور بن مراز مجلی کو مامور کیا مابین ہمدان ور سے کے ایک
سنسان میدان میں صف آ رائی کی نوبت آئی۔ جمہور بن مراز نے کمال مردائی سے لڑ کر سنباد کو ہزیت وی تقریباً ساٹھ ہزار
آ دمی سنباد کے مارے گئے اس کی عورتوں اور بچوں کو قید کرلیا گیا۔ سنباد نے طبرستان میں جاکر جان بچائی گراس اجمل رسیدہ
کو طبرستان میں بھی پناہ نہ بی ۔ عامل طبرستان کے ایک ملازم نے اس کو تی کر کے جو بچھاس کے پاس تھا لے لیا اور المحصور کو
اس واقعہ سے مطلع کر دیا۔ المحصور نے عامل طبرستان سے سنباد کے مال واسباب کا مواخذہ کیا۔ عامل طبرستان کر گیا۔ تب
المحصور نے ایک لشکر عامل طبرستان کی گوشالی کوروانہ کیا عامل طبرستان میں کر دیلم کی طرف بھاگ گیا۔

سنباد کی بزیمت کے بعد جمہور نے اس کے شکرگاہ کا مال واسباب لوٹ لیا۔ اس بین ابو مسلم کا ٹر انہ بھی تھا۔ گر مال غنیمت دارالخلافت کوروانہ نہ کیا ادر جب المنصور کے خوف نے اپنی مہیب شکل دکھلائی تو خلع خلافت کا اظہار کر کے رہے میں جا کر قلعہ بندی کر لی ۔ المنصور نے اس مہم پر ایک عظیم الشان شکر کے ساتھ تھے بن اضعت کوروانہ کیا۔ جمہور یہ نہر پا کررے چھوڑ کر اصفہان کی طرف چلا گیا۔ اصفہان کی اصفہان کی اور رہے برحمد نے بقنہ کرلیا۔ اس کے بعد مجمد نے اصفہان کا قصد کیا۔ جمہور کیا۔ اس کے بعد مجمد نے اصفہان کے ہمراہیوں میں سے نے اصفہان ہے ہمراہیوں میں سے نے اس کو تی کر ڈالا اور اس کا سرائم صفور کے یاس بھی دیا۔ یہ واقعہ اسلامے کا ہے۔

عبدالله بن على آپ او پر بڑھ آئے ہیں کہ عبداللہ بن علی ابو سلم سے ہزیت اٹھا کر بھرہ چلے کے تھے اور اپنے بھائی سلیمان کے پاس قیام کیا تھا۔ اس کے بعد المصور نے وسلاھ میں سلیمان کو حکومت بھرہ سے معزول کر دیا۔ عبداللہ بن علی اور ان کے ہمراہی اس واقعہ سے خانف ہو کر رو پوش ہو گئے۔ المصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان اور اس کے بھائی عینی کو کھی بھیجا کہ میں عبداللہ اور اس کے سرداران لشکراور خدام کو امان دیتا ہوں تم ان کو میر بے پاس لے آؤے سلیمان و س

عبداللہ بن علی ای زمانہ سے برابر قید میں رہے تا آئکہ المنصور نے وسماجے میں عیسیٰ بن مویٰ کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے لئے کا معزول کر کے اپنے لئے کہ بن المنصور کو اپناول عہد مقرر کیا اور چونکہ اس کی تخت نشنی کے بعد عیسیٰ کو ولی عہد بنانے کی ہدایت کی تقی عبداللہ بن علی کو اس کے سپر دکر کے لل کرڈالنے کا تھم دے دیا اور خود بقصد رجج مکہ معظمہ کی طرف چلا گیا۔ المنصور

کے چلے جانے کے بعد عیسیٰ نے المصور کے کا جب (سیکرٹری) یونس بن فردہ سے عبداللہ بن علی کے قب کا مشورہ کیا۔ یونس نے کہا'' میرے نزدیک تم عبداللہ کو آل نہ کرہ ورنہ المعصور تی ہے والیسی پرتم کو اس کے قب کے عض قبل کر ڈالے گا اوراحیا ناوہ تم عبداللہ کو طلب کر بے تو ہر گر ہر گر نہ دینا اور دیکھواس داز کو کس سے نہ کہنا'' غرض عیسیٰ نے عبداللہ کو قب نہ کیا اوراپی مکان میں چھیار کھا۔ چنا نچہ جب المعصور تی کرے والیس آیا تو چندلوگوں کو اپنے عزیزوں کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ لوگ سمجھا جھا کو اس کے بھائی عبداللہ بن علی کی سفارش پر آمادہ کریں چنا نچہان لوگوں نے المصور کے آدمیوں کے سمجھانے کو سمجھا جھا کو اس کے بھائی عبداللہ بن علی کی سفارش کی ۔ المحصور نے تعیسیٰ ہے عبداللہ بن علی کو طلب کیا عیسیٰ نے عرض کیا'' میں نے اس کو جیسا کہ آب نے تھم دیا تھا کہ رفاقات کر ڈالا'' ۔ المحصور بولا'' میں نے تو یہ کم نیاتھا'' ۔ بنوزعیسیٰ اس کا جو اب نہ دیے پایا تھا کہ المحصور نے اپنے تا کہ المحصور نے اپنے تا کہ المحسور نے اپنے تا کہ المحسور نے اپنے تا کہ المحسور نے اپنے اللہ کا جو اب نہ دیے پایا تھا کہ المحصور نے اپنے اعلی میں کیا تھا بلکہ نظر بندر کھنے کی غرض سے اس کے عوش گرفتار کر لو میں نے عبداللہ کو اس کے حوش کر فتار کر لو میں کیا تھا بلکہ نظر بندر کھنے کی غرض سے اس کے عوالہ کیا تھا''۔

المصور کے اعمام نے بیت کم پاتے ہی میسیٰ کو گرفتار کر لیا اور قل کرنے گی غرض سے باہر لے آئے تماشا ئیوں کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ عیسیٰ جم غفیر جمع ہوگیا۔ عیسیٰ جم غفیر جمع ہوگیا۔ عیسیٰ جمع بیسیٰ قصہ تھا یعسیٰ نے پہلے تو کمال صبر واستقلال سے کام لیا مگر جب بید دیکھا کہ موت میرے سر پر کھیل رہی ہے تو گھیر اگر بول اٹھے' لللہ مجھے نہ قل کر دعبداللہ بن علی زندہ ہیں'۔

المنصور کے روبرولا کر حاضر کر دیا۔ المنصور نے اس غریب کوبھی ایک مکان میں قید کر دیا۔ جس کی بنیا دمیں نمک دیا گیا تھااور پانی ڈالنے کا تھم دے دیا پانی ڈالنا تھا کہ دیواریں گرپڑیں عبداللہ بن علی دب کرم گئے۔

كربولا: ((اندا اليوم تواب)) بازار يول كانول من جول بى بيا وازينى سب كسب انفرير وشدير عاراتي مون ك شركادرواز و كول ديا كيالوك كلس كارخازم بن خزيراور شيم بن شعبد في ملكرديا- آن كي آن مين سب كسب ڈ چر کرویے گئے اس واقعہ میں اتفاقیہ مثان بن نہیک کے ایک تیرآ لگا جس سے وہ چندروز بعدم گیا۔ المعصور نے اس کے بعد اس کے بھائی عیسیٰ بن نہیک کواپی فون جان ناران کا افسر مقرر کیا اور اس کے بعد ابوالعباس طوی کواس عہدہ ہے سرفراز فرمایا۔ پیکل واقعات شہر ہاشمیہ میں واقع ہوئے تھے۔

بغاوت راوندیہ کے فروہونے کے بعد المنصور نے معن بن زائدہ کوطلب کرکے کمال عزت واحتر ام سے بٹھایا۔ دریتک اس کے کار ہائے نمایاں کی ثناء وصفت بیان کرتا رہا۔ معن نے عرض کیا''واللہ اے امیر المؤمنین میں ڈرتے ڈرتے میدان جنگ میں آیا تھا۔ جب میں نے بید مکھا کرآپ کے لئے خطرناک حالت بیدا ہور بی ہے۔ تو مجھ سے برداشت نہ ہو کا۔ بے تابانہ نکل پڑااور میں نے جو کچھ کیاوہ آپ ملاحظہ فرمار ہے تھے'۔

بعض لوگوں کا پیربیان ہے کہ معن این زائدہ ابوالخصیب (المحصور کے جاجب) کے پاس رو پوش تھا اور ابوالخصیب ال فكريس تفاكمعن كي عفوتفيركراكرامان حاصل كرے۔ جب بيدوا تعديثي آيا تو ابوالخصيب نے المنصور كي خدمت عين حاضر ہو کرمعن کی حاضری کی اجازت جابی۔المصور نے راوندیہ کے متعلق معن سے مشورہ کیا۔معن نے رائے دی کہ " بیت المال كادرواز ولشكريوں كے لئے كھول ديجئے۔

ع دور خوش دل كنده كار بيش"

المصورنے اس سے اختلاف کر کے کہا" مناسب بیہ ہے کہ ان سر کشوں کی سرکونی کی جائے معن نے عرض کیا "دبہترلیکن بیں اس کام کے لئے زیادہ موزوں ہول"۔

معن بلاا نظار جواب اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی میدانِ جنگ کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ بڑے بڑے مصائب المائ تاآ كدتفرياً كل راونديد مارے كئے واقعہ جنگ كے بعد معن جرروبيش موكيا المصور نے اس كوطلب كركے المان دى اورولايت يمن كا گورنرمقرر كرديا \_ ...

خراسان کی بغاوت علیفه سفاح نے خراسان میں بغاوت وہلاکت کے بعد بسام بن ابراہیم ابوداؤد خالد بن ابراہیم و بلی کومقرر کیا تھا۔ جب وسماھ کا دور آیا تواس کے بعض اشکریوں نے بغاوت کی جب کہ یہ کشما بن میں متیم تھا۔ کشکریوں نے اں کے مکان کا محاصر وکر لیا۔ ابوداؤ درات کے وقت اپنے مکان کی حجت پران لوگوں کود کیمنے کی غرض ہے چڑھا اتفاق ہے یاؤں پھیلا اور گریزااور اُسی دن جاں بحق ہو گیا۔ ابوداؤ دے مرنے کے بعداس کا افسر پولیس 'عصام''اس کی قائم مقامی كرتارياتا آكه خليفه المعصور ني عبدالجبارين عبدالرحمٰن كوامير خراسان مقرركر كردوانه كيات

عبد الجيار كي مركشي: عبد الجارية خراسان مي قدم ركتے بى ايك آفت برپاكردى سيدمالارون كى ايك جماعت كو اس الزام میں کہ بیاوگ دولت علویہ کی دعوت دیتے تھے قید کردیا جن میں جاشع ابن حریث انساری گورٹر بخارا ابوالمغیر ہ خالد بن کثیر مولی بنوتمیم گورنر کو ہتان اور حرکیش بن محمد ذیلی یعنی ابوداؤ د کا چچازا دیمائی شامل تھے۔ پھر چندان لوگول کو قتل کر وُالا اور ابودا وُركِ مقرر كے ہوئے حمال پر مال حاصل كرنے ميں نتی كرنے لگا۔ دفتہ رفتہ اس كی شكايت المصور تك بمجی

ابوابوب سے خاطب ہو کر بولا: ''ابوالجبار تو ہمارے ہوا خواہوں کو بغاوت کرنے کے خیال سے فنا کے ویتا ہے''۔ ابوابوب نے دائے دی کدا ہے الجبار الشکر خراسان کے حصہ کثیر کو جہادروم پر بھیج دیے کے لئے تھے تھے اور جب عبدالجبار لشکر خراسان کو جہاد روم پر بھیج دیے کے لئے لئے تھے تھے اور جب عبدالجبار لشکر خراسان کو جہاد روم پر بھیج دیے ایک لحظ میں عبدالجبار کے دماغ کی گری فروہ وجائے گی'۔ المصور نے بین اگر۔ اس ورت میں اگر۔ اس ورت میں اگر۔ آپ کے مطابق عبدالجبار کو کھی جب الجبار نے جوابا لکھا: ''کہ چونکہ ترک نے فوج کئی کہ ہے۔ اس صورت میں اگر۔ آپ لئے کہ خواسان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے' ۔ المصور نے بین خط ابوابوب کو دے دیا۔ ابوابوب نے عرض گیا: ''آپ یہ لکھے کہ محصے خراسان کے جلے جانے کا اندیشہ ہے' ۔ المصور نے بین اس کی مفاظت کے دیا۔ ابوابوب نے عرض گیا: '' عبدالجبار نے یہ جواب دیا کہ خراسان کی اگر میں اس قدر بارعظیم کی محمل نہیں ہو سکے گی'۔ ابوابوب نے جواب دیکھ کر عرض کیا '' محبدالجبار نے یہ جواب دیا کہ خرف باطنی ظاہر ہو گیا اس نے دیا دور کا طہار کر دیا آپ نے ذراعجات کیے''۔ ابوابوب نے جواب دیکھ کر عرض کیا '' کیجھ اس کا خبث باطنی ظاہر ہو گیا اس نے دیا دیا کہ خبٹ باطنی ظاہر ہو گیا اس نے دیا دور کا ظہار کر دیا آپ نے ذراعجات کیجے''۔

المهمذي كاتقرر المنصور نے ايك تشكر كے ساتھا ہے لڑے المهدى كوروانہ كيا اور يہ تم ديا كه رہے ميں بنج كر قيام كرنا

چنا نچ المهدى نے رہ ميں بنج كر پر اؤ ڈالا اور خازم بن تزيمہ كو عبد الجبارے جنگ كرنے كى غرض ہے آگے ہو ہے كا تھم

دیا۔ خازم اور عبد الجبار ميں لؤائى چيزگئى۔ عبد الجبار ميدان جنگ سے شکست کھا كر بھا گا اور مقطنہ ميں بنج كر چھپ گيا۔

بخشير بن مزام نے اس واقعہ سے مطلع ہوكر اہل مرورود كوجمع كيا اور ان لوگوں كے ساتھ دجلہ عبور كركے مقطنہ ميں اُتر ااور

عبد الجبار كوگر قاد كركے خازم بن خزيمہ كے پاس حاضر ہوا خازم نے عبد الجبار كوايك جبہ بالوں كا پہنا كر اورف كى دم كى

طرف منہ كركے سوار كرايا اور تمام شہر ميں تشہير كرا كرم اس كے اہل وعيال اور ہمراہيوں كے المصور كى خدمت ميں بھيج

ديا۔ المنصور ان كوطرح طرح كى ايذا كيں دينے گئے تا آئكہ جس قدر مال ان لوگوں نے غين كيا تھا سب كا سب حاضر كر

ديا۔ تب المنصور نے عبد الجبار كے ہاتھ پاؤں گائ دينے كا تھم ديا۔ بيدا قدر مال ان لوگوں ہے۔ باقی رہاس كے اہل وعيال وہ بلک ميں قيد كر ديے ہے۔

اس کامیابی کے بعد المهدی خراسان میں تھرار ہا۔ تا آ کلہ و اس میں عراق اوٹ آیا۔

عامل سنده کی سرکشی: ۱۳۱ج میں عینیہ بن موئی بن کعب عامل سنده نے بغاوت کی بیا ہے باپ کے بعد عامل سنده مقرر کیا گیا تھا اس کے باپ نے مستب بن زہیر کومحکہ پولیس کا افسر مقرر کیا تھا۔ مستب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا عینیہ کوالمنصور کیا گیا تھا اس کے باپ نے مستب بن زہیر کومحکہ پولیس کا افسر مقرر کردے۔ المنصور کواس کی خبر ہوئی تو وہ طلب کر کے محکمہ پولیس پرندمقرر کردے۔ عینیہ کودم پن وقت مالی کورزی مرحمت کر کے جنگ عینیہ دارالخلافت سے بھرہ میں آیا اور بھرہ سے عربن حقص بن ابی صفوۃ عنگی کوسنده و ہندگی سندگورزی مرحمت کر کے جنگ عینیہ پرمامود کردیا چنا نجے عمر بن حقص سندھ میں پہنچ کر عینیہ سے لڑا اور کا میا بی کے ساتھ سندھ پر قبضہ حاصل کرلیا۔

اصبہ بد کی سرکشی: ای من میں اصبہ دوالی طبرستان نے بھی سرکشی کی اور ان مسلمانوں کے خون سے اپنظام کے ہاتھوں کو رنگ لیا جواس کے ملک میں تھے۔ المنصور نے اس کی سرکو بی کے لئے اپنے آزاد غلام ابوالخصیب خازم بن خزیمہ اور دوح بن حاتم کو ایک فشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچے ان لوگوں نے طبرستان میں پہنچ کر اس کے قلعہ کا بحاصرہ کر لیا۔ ایک مدت تک عاصرہ کئے رہے۔ بالآخر بہ کر وحیلہ دروازہ کھاوا کر گھس گئے لانے والوں کو مار ڈالاعور توں اور بچوں کو قید کرلیا۔ اصبہ دے عاصرہ کئے رہے۔ بالآخر بہ کر وحیلہ دروازہ کھاوا کر گھس گئے لانے والوں کو مار ڈالاعور توں اور بچوں کو قید کرلیا۔ اصبہ دے

زیر کھا کرخودگئی کر ہے۔

ینو یا شیم اور مسئلہ خلافت : جس وقت مروان بن جمری کا کومت بیں تزلزل واضطراب پیدا ہوا۔ اس وقت بنو ہاشم نے ایک جمع کر کے ظیفہ مقرر کرنے کے متعلق مشورہ کیا آخر کا رسب نے اس امر پرانفاق کیا کہ جمد بن عبداللہ بن حس فئی بن علی کو ظیفہ بنا نا جائے ہے ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مخبلہ ان لوگوں کے جنبوں نے اس شب کو بیعت کا تھی۔ المعصور اپنے بھائی سفاح کے عہد ظافت اس ابھی کی کرنے کو گیا تھا تو محداور اس کا بھائی ابرا ہیم چپ گیا تھا اور بنو ہاشم کے ساتھ اس کے بین کی سفاح ہے بہ تھا اور بنو ہاشم کے ساتھ اس کے بین آبا تھا اس نے ان دونوں کو دریا فت کیا۔ زیاد بن عبیداللہ کو حدید کی طرف والی کرویا۔ اس کے بعدالمصور ان خوال کہ بعدالمصور ترخیب اس کے اس کے بعدالمصور ان خوال کے اس کے بعدالمصور ان خوال کے بعدالمصور ان خوال کے اس کے جدالمصور ان خوال کے بعدالمصور ان خوال کی جواب دیے تھے کہ آپ نے اس کی جنبو صدے برطان ہے۔ اس وجہ سے دہ نوہ جان کے خوف سے دو پوش ہو گیا ہے اور عوال ہواں کے خوف سے دو پوش ہو گیا ہے اور عوال کے اس کے جواب دیے تھے کہ آپ نے اس کی جنبو صدے برطان ہے سے دہ خوال کے دائلہ وہ تھی کہ دائلہ وہ تھی کہ ان کے خوف سے دو پوش ہو گیا ہے اور سے بین کرا کم کہ اس کے اور جی عذرات می جنبو دیا گیا ہواں کے خوف سے دو پوش ہو گیا ہواں ہوائی ہو گیا ہواں ہوائی ہو گیا ہواں ہوائی ہو گیا ہواں ہوائی ہو گیا ہواں کے خوف سے دو پوش ہوائی کو بیل سے خوال کے بدرائلہ ہوائی ہو گیا ہواں کے خوال کے خوال کو بیل می می ان کی میں ان می کی ہواں نے تھی ہوائی ہو اس کے بدرائلہ ہوائی ہوائی

المصور نے جاسوس ندر ہے ہوں۔ جب اس میں بھی المصور کو کا میابی نہ ہوئی تو ایک خط محد کے طرف داروں کی جانب سے المصور کے جاسوس ندر ہے ہوں۔ جب اس میں بھی المصور کو کا میابی نہ ہوئی تو ایک خط محد کے طرف داروں کی جانب سے محمد کے نام لکھا۔ جس میں اطاعت وفر ماں برداری کا اظہار کیا تھا اور عجلت کرنے کی رائے دی تھی۔ اس خط کو اپنے جاسوس کے ہاتھ عبداللہ کے پاس بھیجا اور اس امر کے اظہار کے لئے کہ ان کے ہوا خواہوں کے پاس سے آیا ہے۔ بہت سامال و اسب اس کے ساتھ کردیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ المحصور کا ایک کا تب جو در پردہ ہوا خواہ محمد کا تھا۔ اس نے عبداللہ بن حس کو مشر کے ہوا لات ایک خطالاء ہوں کے خوال محمد جہینہ میں تھیرے ہوئے تھے۔ قاصد نے محمد کردیا فت کرنے کی بہت کوشش کی باب موض کو ظاہر کرنے کے خیال سے کہ ان کے ہوا خواہوں کا خطان کے ہاتھ میں دیا جائے ۔عبداللہ بن حس نے قاصد سے کوشش کو ظاہر کرنے کے خیال سے کہ ان کے ہوا خواہوں کا خطان کے ہاتھ میں دیا جائے ۔عبداللہ بن حس نے پاس گیا اور ان میں ہینچا دیں گے چنا نچے قاصد علی بن حسن کے پاس گیا وار ان میں ہینچا دیں گے چنا نچے قاصد علی بن حسن کے پاس گیا وار ان موسور حقیقت حال آیا۔ عبداللہ بن حسن کے پاس گیا اتفاق سے اس وقت دہ جاسوں بینچا ہوا تھا۔ محمد کو علی دیا۔ ابو بہار علی بن حسن کو اس واقعہ کی کو دوانہ کر دیا۔ ابو بہار علی بن حسن کو اس واقعہ کیا۔ بھی کی بیاس کیا دائے ہو کہ اس کو بینچا ہوا تھا۔ محمد کو علی کیا۔ ابو بہار علی بن اس واقعہ کیا۔ بھی کیا۔ ابو بہار کو کھی کیا۔ بھی کیا۔ بھی کیا۔ بھی کیا دائے ہو بہار کی کہا۔ دیم کیا۔ بھی کیا دوائے گیا کہا۔ دیم کیا ہو اسال بینچا ہوا تھا۔ محمد کو علی کیا دیا ہو کہا ہوں کیا تھا کہ کا بیاس کیا دوائے ہو کہا دیا ہو کہا ہوں کیا تھا ہوں کہا تھا ہوں کیا ہو کہا ہوں کیا گیا ہو کہا ہو گیا ہوں کیا گیا ہو کہا ہو گیا ہو کہا گیا ہو کہا ہو کہا ہوں کیا تھا ہو کہا ہوں کیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کیا ہو کہا ہو کہا ہوں کیا گیا ہو کہا ہوں کیا گیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کیا گیا ہو کہا ہو کہا ہوں کیا ہو کہا کہا کہا کو کہا کہا کو کہا کہا کو کھا کو کہا کو کیا کہا کہا کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کو کہا کو کہا کو کہ

محربولے: ' میں آیک مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ آلودہ نہ کروں گا''۔

تب أبوبهارك كما: "اجيما ال كومقيد كرك اين مراه ركف "

محمد نے اس سے بھی اختلاف کیا۔ اس وجہ سے کروڈ اندجان کے خوف سے فرار ہوا کرتے تھے۔ پھر ابو ہمار نے رید رائے دی کہاس کوقبیلہ جہینہ میں کسی کے پاس نظر بند کراد بیجئے محد نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ لیکن جب لوٹ کراپی مجلس میں آئے تو وہ شخص ہی ندار دھا۔

عبداللدين حسن فيخف جبيد على كرمدينه يهنيا اورمدينه منوره سالمنصوركي خدمت من حاضر مواكل حالات بيان ك اور بجائ ابو مبارك يدكه وياكدان كساته ايك فخص ورينا مي ب ابوجعفر المنصور في ويركوطلب كر يحمر كاحال طلب کیا۔ ویریے فقمیں کھا کیں اوراپی لاعلمی ظاہر کی۔المنصور کواعتبار نہ آیا اوراسے پڑوا کر قید کر دیا۔ اس کے بعد المعصور نے عقبہ بن سالم از دی کوبلا کرا کی خط جعلی محر کے ہوا خواہان خراسان کی جانب سے لکھ کردیا اور بہت سامال واسباب دے کر عبدالله بن حسن کے پاس رواند کیا۔ جو س بی عقبہ نے عبداللہ بن حسن کے پاس پہنچ کر ہوا خوا ہان خراسان کا جعلی خط اور مال و اسباب دیا۔عبراللّذ بن حسن نے خط بجینک دیا اور جھڑک کر بولے ا

'' میں ان لوگوں کونہیں جا متائم میرے پاس سے حلے جاؤ''۔

اس وقت تو عقبہ جلاآ یا لیکن وقافو قاآ تا جا تارہا۔ یہاں تک کرعبداللہ بن حسن اس سے مانوس ہو گئے اوراپنے دلى حالات كن كل عقب في عض كيا

'''اس خط کا جواب لکھ دیجئے'' یے عبداللہ بن حسن نے جواب دیا '' خط کا جواب تو نہ کھوں گا مگر ان لوگوں سے میرا سلام کہددینااور پہ کہدوینا کہ میرے دونوں لڑ کے فلاں وفت خروج کریں گے'۔

عقبہ کو جب محد اور ابر اہیم کے حالات معلوم ہو گئے تو لوٹ کر المنصور کے پاس آیاکل حالات عرض کئے المنصور نے به قضد فج كؤج كياا ورمكه بهنچا- بنوحسن ملفه كوآئ عبد الله بن حسن بھي ان كے ساتھ تھے۔ المنصور نے ان لوگوں كوعزت و احرّ ام سے بٹھایا ایکلے دن دعوت کردی اجب بیلوگ وقت مقررہ پر آئے اور کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو المصور نے عبداللہ بن حسن کوطلب کرے کہا: '' کیوں صاحب آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہم بھی مخالفت شاکریں گے اور نہ تمہاری حکومت پرخلل اندازی کریں گے''۔عبداللہ بن حسن بولے ''میں اس وقت تک اسی اقرار پر ہوں''۔المنصور نے عقبہ بن سالم کی طرف تنکیوں سے دیکھاعقبہ بن سالم عبداللہ بن حسن کے روبروہ کرکھڑا ہوگیا۔عبداللہ بن حسن نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا عقبہ بھی ای طرف بھر گیا عبداللہ ابن حسن نے دوسری طرف منہ پھیرلیا عقبہ بھی ای طرف جا کر کھڑا ہو گیا مجبور ہوکر عبدالله بن حسن نے آ تکھیں نیچی کرلیں۔المنصور دریافت کرتا جاتا تھا اور عقبدایک ایک بات بتا تا جاتا تھا۔المنصور نے پید با تين ن كرعبدالله بن حن كوتيد كرف كاعم و عديات المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف

غيرالوطن محمر بے جارہ جواطراف وجوانب ملا دمیں جھیا بھرتا تھا رفتہ بھرہ پہنچا۔ بنورا ہب یا بقول بعض بنومرہ بن عبيد من قيام كيا والمنصوركواس كي خبرلگ كئي - رينجر سنته بي المنصور بصره جلا آياليكن اس وقت محمد نے بھيره چھوڑ ديا تھا -عمر بن عبيدالمنصور ہے ملئے کو آيا۔ المنصور نے کہا ''اے ابوعثان کيابھر و ميں کوئی ايسا تحص ہے کہ جس ہے ہم کوائي خلافت و

حكومت مين خطره موسكتا مو"\_

عمر بن عبید نے عرض کیا:''امیرالمؤمنین!بھرہ میں ایبا کوئی شخص نہیں ہے جوآپ کی خلافت حکومت کا خالف ہو''۔ المحصور نے بین کرمراجعت کر دی اور محمد وابراہیم پر اس قدر خوف طاری ہوگیا تھا کہ بھر و سے نکل کرعدن چلے گئے۔وہاں اطمینان خاطر نہ حاصل ہوا تو سندھ چلے آئے اور سندھ سے پھر کوفداور کوفد سے کمہ پیزمنورہ آپنچے۔

پھر سا اور کے المصور کے کرنے کو آیا تھا۔ مجھ وابراہیم بھی کے کو آئے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے المصور کو دھو کہ دیے کا قصد کیا مگر مجھ نے اس سے خالفت کی۔ اس کے بعد المعصور نے عبداللہ بن حسن کوان کے دونوں لڑکوں مجھ اور ابراہیم کے حاضر کرتے پر مجبور کیا۔ زیاد عالی مدید نے خان کی جان بڑکی۔ المصور بھی ہے وکر اپنے دارالخلافت کو لا تو اس کی دوائل کے بعد مجھ وار دید پینہ منورہ ہوا۔ زیاد نہایت الطاف و مرحمت سے چیش آیا اور پھر کہا کہ آپ جہاں چاہیں لوٹا تو اس کی دوائل کے بعد المحمد وار دید پینہ منورہ ہوا۔ زیاد نہایت الطاف و مرحمت سے چیش آیا اور پھر کہا کہ آپ جہاں چاہیں بین المطلب کو سند گورٹری دینے کی غرض سے مدید منورہ روانہ کیا۔ ابواللا زہر نے اس سے مطابق عبدالعزیز بن المطلب کو مدید منورہ کا عامل بنایا اور زیاد کو مح اس کے مصاحبین کے گرفتار کرکے المعصور نے ان سب کو قید کر دیا۔ ابوالمعصور نے ان مدید منورہ کی جات تاکید کی اور اس مقدمہ پروریا دی سے مال و زر خرج کرنے کی خت تاکید کی اور اس مقدمہ پروریا دی سے مال و زر خرج کرنے کی خت تاکید کی اور اس مقدمہ پروریا دی سے مال و زر خرج کرنے کی اجاز ت دے دی۔ چنا نچھر دی خالا نے بعد مال و زر خرج کیا ہو مربی سے برید بی اسید سلمی نے دیا رہوں ہو کہ اس کے مصاحبین میں سے برید بی اسید سلمی نے دیا رہوں کے دیا ہوں میں مند امارت مرجمت فرمان بن میان مربی کو مقرر کرنے کی رائے دی۔ المعصور نے اس کے مصاحبین میں سے برید بی اسید سلمی نے دیا رہوں کرنہ پید میان میں مند امارت مرجمت فرمان بی میان میں مند امارت مرجمت فرمان بین میان میں دیا وارد مرمضان بی اسید کیا اور درمضان بین امیان میں سند امارت مرجمت فرمان بین میان دیا۔

اس نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر بڑا اودهم مچایا۔عبداللہ بن حسن کولڑکوں کے نہ حاضر کرنے پر دھمکی دی۔عمّاب شاہی سے ڈرایا۔عبداللہ بن حسن نے کہا:'' واللہ تو آج ایسا ہی تھی القلب ہور ہا ہے جیسا کہ قصاب بھری کے ذرج کرنے کے وقت موجا تاہے''۔ریاح پیفقرہ من کر چوکنا ہوگیا۔ ابوالیشر می حاجب بولا ''غریب کوغیب کی کیا خبر ہے۔ آپ ان سے ناحق محمد کا حال دریا فت کرتے ہیں''۔

ریاح نے جواب دیا: "تف ہوتھ پراس بوڑھ نے جو بھے کہا ہے ٹھیک کہا ہے تو نے اس کے ٹوائے کام کوئیں سے اس کے ٹوائے کام کوئیں سے اس کے باتھ میداللہ بن صن کی مجلس سے اللے کر چلا آیا اور تھے بن خالد کو گرفتار کرنے پڑوایا۔ ٹوکر کی جہتو میں شب وروز سر کر ذان رہنے لگا۔ دریافت کرتے کرتے یہ معلوم ہوا کہ تھو مضافات بنج میں جبل جہید کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں جھپا ہوا ہے فوراً اپنے ایک سر دار کوٹھ کی جلاش میں روانہ کیا تھر کول کی اطلاع ہوگی اور وہ بھاگ گیا۔

اس کے بعدریا جے بنوحس کو گرفتار کرا کر قید کردیا جن کے نام یہ تھے : عبداللہ بن حس بن علی جسن و ابراہیم وجعفر پسران حسن بن حسن سلیمان وعبداللہ پسران داؤد بن حسن بن حسن محمد واساعیل واسحاق پسران ابراہیم بن حسن بن حسن عباس بن حسن بن حسن موئی بن عبدالله بن حسن بن حسن ان لوگول بین علی بن حسن بن علی العابد نه خصے دوہ الله ون ریاح کے پاس گئے فرمایا '' میں تیرے پاس اس غرض ہے آیا ہوں کہ تو جھے کو بھی میری قوم کے ساتھ قید کردے''۔ ریاح نے ان کو بھی انہیں لوگوں کے ساتھ قید کردیا المعصور کواس کی اطلاع دی گئی تواس نے لکھا'' کہ ان لوگوں کے ساتھ محمد بن عبدالله بن عمر و بن عفان معروف بد دیاج کو بھی قید کردو''۔ بیعبدالله بن حسن بن حسن کے اخیا نی بھی کو کہ ان کے مطابق محمد بن عبدالله کو پکڑ کر قید کردیا۔

بھائی تھے کیونکہ ان دونوں کی ماں فاطمہ بنت انحسین ہیں۔ ریاح نے اس فرمان کے مطابق محمد بن عبدالله کو پکڑ کر قید کردیا۔

انہیں ایام میں گور نرمصر نے علی بن محمد بن عبدالله بن حسن کو گرفتار کر کے المحصور کے پاس بھیج دیا ان کوان کے باپ نے دعوت دیے کی غرض سے مصر بھیجا تھا۔ المحصور نے ان کو قید کر دیا۔ اس وقت سے یہ برابر قید خانہ ہی میں رہے انہوں نے کو باپ باپ کے بواخوا ہوں میں سے عبدالرحلٰ بن ابی المولی وابو جرکے نام بھی بتلا دیے تھے۔ المحصور نے ان دونوں کو گرفتار کراکر کر بڑوا یا اور قید کردیا۔

لعض لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے عبداللہ بن حسن بن حسن صرف تید کئے گئے تتھا در ایک مدت تک قید میں ڈ ہے بعد میں المعصو رکے مثیر دول نے بقیدا ولا دحسن بن حسن کو بھی قید کر دینے کی رائے دی۔ چنا نچیرسب کے سب گرفتار کر لئے گئے اور قید خانہ میں بھیجے دیے گئے ۔

اس واقعہ کے بعد ۱۳ ایج میں المنصور ج کرنے کو گیا۔ مکہ معظمہ پہنچا تو قید خانہ میں اولا دھن بن حسن کے پاس محمد بن عران بن ابراہیم بن طلحہ بن مالک بن انس کو یہ بیام دے کر بھیجا کہ محمد وابر ہیم پسر ان عبداللہ بن حسن کو ہمارے سپر دکرود۔ عبداللہ بن حسن نے اس گا تو کچھے جواب نہ دیا۔ حاضری کی اجازت طلب کی المحصور نے کہا'' واللہ میری آ تکھیں اس کو اس وقت تک نہ دیکھیں گی جب تک وہ اپنے دونوں لڑکوں کو میرے پاس حاضر نہ کرے گا''۔عبداللہ بن حسن نہایت محسن ہر دل عزیز اور بے حفیق تھے جس سے جو پچھ کہتے تھے وہ قبول کر لیتا تھا۔

ادائے جے بعد المصور ربزہ کی طرف روانہ ہوا۔ ریاح بھی برنظر مشایعت ساتھ ساتھ آیا۔ المصور نے اولا و حسن کومع ان لوگوں کے جوان کے ساتھ تھے عراق بھی دینے کا جم دیا۔ چنا نچہ ریاح نے ان لوگوں کو قید خانہ سے نکال کر جھکڑیاں بہنا کر بغیر کجا وہ کے اوٹوں برسوار کرا کے عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ جعفر السادق بردہ کی آڑسے ریاس معاملات و کیھتے جائے تھے اور آئھوں سے آئسو جاری تھے دوران سفر میں مجمد وابرا ہیم بدؤں کے لباس میں اپنے باپ عبداللہ بن حسن کما کرتے تھے اور تھوں کے باس میں اپنے باپ عبداللہ بن حسن کما کرتے تھے اور خود تی کی اجازت جا ہے تھے۔ عبداللہ بن حسن کما کرتے تھے اور خود تی کی اجازت کی بات نہ کر و بات کی اس کے بات نہ کر و بات کی مناسب موقع ہا تھ نہ آئے گا اگر ابوجعفر المصور تمہاری کر بیانہ زندگی کا مخالف ہوتو تم لوگ اس سے بازنہ آتا کہ کر بیانہ موت مروث رابعہ بھی تھا آبال ہو بھی اس کی جاتھ کہ اس کے ایک دور سے کہ دیاں جاتھ کہ اس کی خالف نہ کر دیا تھا اور دیا کا ہر کیا تھا کہ اہل شام اس کے ایک گوائے۔ بعضوں کا بیان ہے کہ دیا جسمور کواس جرو تعدی پر آبادہ کیا تھا اور دیا کا ہر کیا تھا کہ اہل شام اس کے ایک اس کے ایک ہوا خواہ بیں کہ ان کیا تھا کہ اہل شام اس کے ایک ہوا خواہ بیں کہ ان بیل سے ایک مخالف نہ کر کے گا۔

ال واقعہ کے بعد ابوعون عامل خراسان نے المعصور کے پاس ایک عرض داشت بایں مضمون روانہ کی کہ الل خراسان میں اندرونی سازشیں بہت ہور ہی ہیں اور یہ لوگ محمد بن عبداللہ کے خروج کا انتظار کر دہے ہیں۔المعصور نے اس ے مطلع ہوتے ہی جمہ بن عبداللہ کوتل کی غرض سے جلاد کے حوالے کر دیا اور اس کا مراتر واکر خراسان بھجوا دیا۔ اس سرک ساتھ چند آ دمی ایسے بھیج گئے تھے جنہوں نے خراسان بننج کرتم کھائی تھی کہ بیسر جمہ بن عبداللہ کا ہے اور ان کی دادی کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ پھر المحصور ربغ ہ سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچا اور بنوحسن کوقصرابن مہیر ہ میں قید کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے ان میں سے جمہ بن ابراہیم بن حسن شہید کئے گئے اس طرح سے کر زندہ ایک ستون میں چن دیئے گئ بعد از ال عبداللہ بن حسن اور پھر علی بن حسن نے وقات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ المحصور کے تھم سے دیلوگ شہید کئے گئے۔ ان میں سے بچرسلیمان وعبداللہ پسر ان داؤداور اسحاق واساعیل پسر ان ابراہیم بن حسن کے اور جعفر بن حسن کے اور کوئی جال بر نہیں ہوا۔ حب کے سب کمال بے کسی سے المحصور کے نچر قلم کی نذر ہوگئے واللہ اعلم۔

محکہ بن عبداللہ نے ندار سے ایک سو بچاس آ دمیوں کی جمعیت کے ساتھ قروح کیا۔ قید خانہ کی طرف آئے محمہ بن خالہ بن عبداللہ قسم کی اوران کے ہراورہ زادہ نذیر بن پزیداوران لوگوں کو جوائی کے ہمراہ سے قبد خانہ سے نگالا۔ بیادوں پر خوات بن بکیر بن جبیر کو ماہور کیا اور دارالا مارت میں پنچے وہ اپنے ہمراہ یوں کو ندا کرتے جاتے ہے ''کی کوئل نہ کرنا کسی کو تمل نہ کرنا کسی کو تمل نہ کرنا کسی کوئل نہ کرنا کسی کی جوئل ہوئے ریاح اوران کے بھائی عباس وابن سلم بن عقبہ کوگر فائد کرکے قید کر دیا۔ بعد از ال مجد کی طرف آئے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ جس میں المصور کی ان عادات خسیسہ وخصائل رذیلہ کا ذکر کیا۔ جس کا وہ خوگر ہوگیا تھا اور لوگوں کے ساتھ عدل دانسا ف کا برتا و کرنے کا دعدہ کیا۔ ان سے مدد کے خواست گار ہوئے

محرالمهدی کے ظہور کے نویں دن ایک شخص آل ادر لیس بن ابی سرح سے (جس کا نام حسین بن سمح تھا) مسافت طے کر کے المحصور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان واقعات ہے اس کوآگا گاہ کیا المحصور بولا' تو نے اس کود یکھا ہے؟''۔ موض کیا:'' ہاں! میں نے اس کوئیشم خود دیکھا ہے۔ مغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے میں نے با بخس کی بین' نے المحصور کو بین ابوا اور اپنے ابی بین ہوا کے دن سے محمد المهدی کے خوف و ہراس پیدا ہوا اور اپنے اللہ بین وار اکین دولت کو جمع کر کے مشورہ کیا اور اپنے بچا عبد اللہ بن علی سے جواس وقت تھی کی صبیعیں جمیل رہے تھے جھر المهدی کے متعلق رائے طلب کی۔ انہوں نے کہلا جھیا:''تم فورا کوف چلے جاؤ کیونکہ تک کوف والے ہوا خوا والی کی تم کو الموار کی کا کہندی کر اور سالم کو اس کے ہمراہ محمد المہدی کی طرف روائے کر واور لشکر یوں کے روز پنے بن قبید کورے سے طلب کر کے مطابق کوف چلا آئیا۔ اس کے ہمراہ محمد اللہ بن رہے بن عبد اللہ بن عبد المد ان بھی تھا۔ کوفہ بنی کی طرف روائے دی کہ اواز میں فو جیس جھیج دو کہندی کے المحمور راس رائے کے مطابق کوفہ چلا آئیا۔ اس کے ہمراہ عبد اللہ بن رہے بن عبد اللہ بن عبد المد ان بھی تھا۔ کوفہ بنی کی طرف روائے دی کہ ابواز میں فو جیس جھیج دو کر المحصور راس رائے کے مشورہ کیا۔ سفاح اس سے اکثر مشورہ کرتا تھا۔ اسی نے رائے دی کہ ابواز میں فو جیس جھیج دو کر المحصور نے بزید بن بیکی سے مشورہ کیا۔ سفاح اس سے اکثر مشورہ کرتا تھا۔ اسی نے رائے دی کہ ابواز میں فو جیس جھیج دو

تا کہ پوری پوری خواطت ہو سکے۔المصوراس جواب کو بحق نہ سکا بولا ''اس نے مدینہ میں خروج کیا ہے'۔ یزید نے جواب دیا ۔''اس نے مدینہ میں خروج کیا ہے'۔ یزید نے جواب دیا ۔'' ہاں میں سمجھا اہواز ہی ان کی کا میا بی کا دروازہ ہے اور جعفر بن حظلہ بھرائی نے بدوقت مشورہ بھرہ میں فوج سمجھے کی رائے دی تھی۔ لیس ابراہیم نے اس سمت میں خروج کیا تو ان دونوں کی آراء کی خوبیاں خاہر ہو کیں۔ المنصور نے جعفر کے رائے پراعتراض کیا تھا کہ ہم کو بھرہ میں کیوں خوف زیادہ ہے؟ جعفر نے بیتو جبہہ بیان کی تھی کہ اہل مدینہ جہاں پر جمر نے خروج کیا ہے۔ جنگ آور سیاہی اور فسادی نہیں ہیں وہ اپنے حال میں مست ہور ہے بین اور اہل کوفہ تمہارے قد موں کے خروج کیا ہورائل شام تو پہلے ہی سے آل ابی طالب کے جانی دشن ہیں۔ اب سوائے بھرہ کے اور کون سامقام باتی رہا جس کی حفاظت امیر المؤمنین کے لئے ضروری ہو۔ المحصور ریوس کر خاموش ہورہا۔

اس کے بعد المصور نے قطع جت کے خیال سے محد المهدی کے پاس ایک خط<sup>ام شعر</sup> امان لکھ کرروانہ کیا محد المهدی نے اس کے خط کا جواب ترکی وہیا ہی دیا جیسا کہ اس نے لکھا تھا غرض فریقین نے اپنے اپنے کوالی الی صفات سے

ا ان خطوط کوموَر خ علامہ نے اطالت فقال کے خیال سے نظر انداز کر دیا ہے۔ لیکن برنظر دلچینی ناظرین ہم اس کوتاریخ کامل لابن ا جیر سفی ۲۵۳ جلد پنجم مطبوعہ مصرے درج کرتے ہیں۔ و ہوا ہذا

Sometime to the second

and the second

بسم الله الرحمن الرحيم النما جَزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون"

"في الارض فساد أن يقتلوا و يصلبوا أو تقطع ايديهم و أرجلهم"

"من خلاف او ينصوا من الارض ذلك خزى في الدنيا و الاخرة ط و لهم عذاب عظيم.

الا اللذين تابو من قبل أن تقدر و عليهم فاعلمو أن الله غفور الرحيم"

" ذلك عهد الله و ميثاقة و ذمة رسوله اومنك و جميع ولدك"

و اخوتک و اهل بیتک و من اتبعکم علی دمانکم و اموالکم"

و اسوغک ما اصبت من دم او مال و اعطیک الف الف درهم"

و ما سالت من الحوالج و انزلك من البلاد حيث شئت و ان"

اطلق من في حبسي من اهل بينك و ان كل من جاء ك و بايعكي"

واتبعك أو دخل في شني من امرك ثم لا اتبع احدا"

منهم بشئى كان منه ابدا فان اردت ان تتوثق لنفسك"

فوجه الى من اجببت ياخِذمني الامان والعهد و الميثاق ماتتوثق به والسلام"

'دہم اللہ الرحن الرجیم ۔ بے شک سز ا اُن لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول سے لاتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں ہے کہ وہ لوگ مارے جا کیں ۔

یاصلیب پر چڑھائے جا کیں یا اُن کے ہاتھ اور پاؤل دوسرے کائے جا کیں یا شہرے نکال دیئے جا کیں ۔ یان کے لئے و نا اور آخرے کا عذاب جو اور اُن کے لئے عذاب عظیم ہے۔ گرجن لوگوں نے اس سے پیشتر کہم اُن پر غالب آؤلو بہر کی ہو۔ جان رکھو کہ اللہ غفورالرجیم ہے۔ میرے اور تہرارے ور اُن کے لئے مذاب کا رسول عہد بیٹا تی اور ذمہ ہے کہ میں تم کو اور تہرارے کل لڑکوں اور جان ہوں اور خاندان والوں اوران لوگوں کو جنہوں نے تہراری اجاع کی ہے اُن کی جان اوران کے مال واسب کی امن و تا ہوں اور اور جان ہوں جواس وقت تک خوٹریزی کی ہویا کی کا مال لے لیا ہواور میں تم کو ایک لاگوں اور جہاں تم کو منظور ہوگا ہی شہر میں تم تھرائے جاؤ گے اور بین تم کو ایک لاگوں کو جہاں تم کو منظور ہوگا ہی شہر میں تم تھرائے جاؤ گے اور بین تم کو ایک لاگوں کو جہاں تم کو منظور ہوگا ہی شہر میں تم تھرائے جاؤ گے اور بین تم کو ایک لاگوں کی ہویا کی کا میں تبرے بیاں آن کو بیس رہا کر دوں گا اورانس کو بھی امن و بیا ہوں جو کی کو تم کا مواف اور نہراری بیعت نیز جس قد رتبہارے خاندان والے ایک کام میں تہراری ائی ہواور اس کو امن دینے کے بعد پھر اس سے بھی کی قتم کا مواف نہ ان کو اور کی اور اس کو ایک کی ہویا کی کام میں تہراری اس نے ترکن کی ہویا کی کو اور کی کو دور کی اور واس کو اس کے بھی کی قتم کا مواف نہ نہ کروں گا۔ لئے

متصف کیا تھا کہ جس سے احتراز کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ بیصحت تمام ان کی روایت کی گئ ہے ان خطوط کوطری نے کتاب الکامل بیر نقل کیا ہے۔ فعن ارادا الوقوف علیها طیلمسها فی اما کنها.

پر محر المهدي نے مكم عظمه برمحمد بن حسن بن معاويد بن عبدالله بن جعفر كويمن برقاسم بن اسحاق كواورشام برموك بن

ہے گیں آگر اس بارے میں اپنا اطمینان کرنا جائے ہوتو جس کو جا ہومیرے پاس جینج کر جھے سے امان عبد اور اقرار جس پرتم کو وقوق ہوسکے لے لور والسلام محمد بن عبداللہ بن صن نے اس کا جو اب حسب ذیل تحریر کیا

(( طّسم تبلك اينات الكتاب المبين نتلوا عليك من نبا و موسى و قرعون بالحق لقوم يومنون أن فرغون علا في الارض و جَعْلَ اهلها شيعاً يستضعف طايفة منهم يذبح انباهم و يستحي نساءهم طاله كان من المقسدين و يزيد ان يمن على الذين استعضفُوا في الارض و نجعلهم المة و نجعلهم الوارثين ٥و تسكن لهم في الأرض و لوي فرعون و هامان و جنودها ما كانو ايحذرون و انا اغرض عليك من الأمان مثل ما عرضت على فان الحق حقنا و انما عليم هذا الأمر ربنا و حرجتم له يشيختنا و حظيتم بقيضله قان ابانا علينا كان الوصى و كان الامام فكيف و رثتم و لايته وولده احياء ثم قد علمت انه لم يطلب الأمر احد مقبل نسبها و شرفنا و حالتا و شرف آبائنا لسنا من ابناء اللعنا و لا الطرداء و لا الطلقاء و ليس يمت احد من بني هاشم بمثل الذي نمت به من القرابته و السابقة و الفضل و انا بنوام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو في الجاهلية و بمنو بمنته فاطمّة في الاسلام و انكم أن الله اختارنا و اختار لنا فوالدنا من النيين محمدً أفضلهم و من السلف أو لهم السلام على و من الازواج افصلهن حديجة الطاهرة و اول من صلى الى القبلة و من البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء العالمين و اهل الجنة من المولودين في الاسلام حسن و حسين سيد اشباب اهل الجنة و أن هاشما ولد علينا مرتين. و أن عبدالمطلب و لد حسنا موتين و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في مرتين من قبل حسن دوالي اوسط بني هاشم نسبا و أمرجهم ابالم تبعرف فيي العجمة ولم تنازع في امهات الأولاد فما زال يختار لي الاباء و الامهات في الجاهلية و الالسلام حتى يختار لي في الاشرار فيانيا ابن ارفع النباس درجة في الجنة و اهونهم عُذابًا في النار" و لك الله على أن دخلت في ظاعتي و احبيت دعوتي ان اومنك على نفسك و مالك و على كل امر احدثته الاحد امن حدود الله ادحقا لمسلم او معاهده فقد علمت اما يلزمي من ذلك و أنَّا اولى بالأمر منك و أوفي بالعهد لاتك اعظيتي من الامان و العهد رجالًا قلبي فأي الامانت تعطني امان ابن هبيرة أم امان عمك عبدالله أم امان ابومسلم))

طسم ہے آئیں تھی ہوئی کہ آب کی ہیں۔ ہم تھے کو کھے احمال موی اور فرعون کا تھیقی ساتے ہیں اس قوم کے لئے جو یقین کرتے ہیں۔ ہے شکہ فرعون ملک میں ہوا ہور ہا تھا اور وہاں کے لوگوں نے کی جھے کرر کھے تھا ایک گروہ کو اُن میں ہے کمزور کردیا تھا ان کے بیٹوں کو ذیح کرتا تھا اور ان کی حوز توں کو دیا تھا اور ان کی حوز توں کو دیا تھا اور ان کی حوز توں کو اور ان کی حوز توں ہو گا تھے ہے۔ جس کے خطر ور کھے تھے اور ان کی حوز توں کو ان کے ہاتھ ہے۔ جس کے کا وہ خطر ور کھے تھے اور ان کی حکومت ہم ملک میں قائم کر دیں اور دکھا ویں فرعون وہا مان اور اگن کے لئے کہ تھے اور ان کی حکومت ہم ملک میں قائم کر دیں اور دکھا ویں فرعون وہا مان اور اگن کے لئے کہ ہوئے اور ہمارے ہی گروہ ووالے بن کرہم پر حکومت کے حاصل کرنے کو فکھ اور ان کی پروانت کا میاب بھی ہوگئے کہ کو تھے ہو گئے۔ کہ وہ مار ان کی پروانت کا میاب بھی ہو گئے کہ کو تھے ہو گئے۔ کہ وہ مار کہ بھی بھانے ہو کہ ہوگئے اور ہمارے ہی گروہ ووالے بن کرہم پر حکومت کے حاصل کرنے کو فکھ اور ان می پروانت کا میاب بھی ہو گئے۔ کہ وہ مار ان میں اور ان می تھی ہو گئے۔ کو ان کھی ہو گئے۔ حالانکہ اُن کے لائے کی کو کہ کہ بھی بھانے ہو کہ آئے ہو کہ بھی بھانے ہو کہ اور نے میں ہو گئے گئے ہو جو بھی بھی اور ان میں ہو گئے گئے ہو کہ بور کہ بھی بھانے ہو کہ اسلام میں آپ کی لائی فاطمہ کی تھی جو بھار چھوڑ و کے گئے تھے۔ جو ہائم میں کی حصل کہ ان کو کی فاطمہ کی تسب سے پہلے اسلام میں جب سے افعال میں جب سے افعال میں جب سے بھی اسلام میں جب کی اور کے سے افعال میں جب سے افعال میں جب سے افعال میں جب سے افعال میں جب سے بھی اسلام میں جب سے افعال میں جب سے بھی اسلام میں اس کے جب اور کے سے جب اور کے سے بھی جب سے بھی جب سے افعال میں جب سے بھی اور اسان میں جب سے بھی ہوں سے بھی جب سے بھی جب سے بھی جب سے بھی ہ

عبداللہ کو مامور کیا۔ چنانچ محمد بن صن بقصد مکہ روافہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ قاسم بن اسحاق بھی تصدا بقا قابطن او اخر میں سری بن عبداللہ عامل مکہ سے مد بھیٹر ہوگئ ۔ دو ہی چار ہاتھ لڑنے کے بعد سری بن عبداللہ بھاگ کھڑا ہوا اور محمد بن صن نے مکہ پر قبضہ کر لیا تا آئکہ محمد المہدی نے اس کو جنگ عیسی بن موٹی پر جانے کا حکم دیا چنانچ محمد اور قاسم ابن عبداللہ عیسی بن موٹی سے

(ابن ہمیرہ اورعبداللد بن علی اور اپوسلم کوالمنصور نے امان دے کر دھو کہ دیا تھا) جب المنصور کے پاس ٹوک جھوک کا خط پہنچا پڑھنے کے ساتھ ہی غصہ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ای وقت ابوا یوب کوطلب کر کے خط و کھلا یا اور ذیل کا خط لکھ کر روانہ کیا

((بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد بلغني كلامك و قرأت كتابك فاذ احل فخرك بقرابة النساء التضل به الجفاة و الغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولآبا و لا كالعصبة و الاوليا كان الله جعل العم ابا و بدا به في كتابه على الوالدة المدنيا والوكان اختار الله الهن على قدر فرايتهن كانت امنة اقربهن رحما و اعظمهن حقا و اولى من يدخل الجنة و لكن اختار المله لحلقه على علمه فيما مضي منهم و اصطفائه لهم و اما ما ذكرت من فاطمه ام ابي طالب و ولادتها فان الله لم يرزق احد من ولمدها الاسلام لا بنتا و لا ابنا ولو أن رحلا رزق الاسلام يا القرابة رزقه عبدالله و لكان أولى هم بكل حير في الدنيا و الاخر-ة و لكن الله يختبار لدينه من يشاء قال الله تعالى انك لا تهدى من احيت و لكن الله يهدى من يشاء و هو اعلم بالمهتدين و لقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وله عمودة اربعة فانزل الله عزوحل و اندر عشيرتك الأقربين فاندرهم ودعاهم فأجاب اثنان احدهما ابوك فقطع الله ولايتهامنه ولم يجعل الله بينه وبينهما الاولا ذمة والاميراثا و زعمت انك ابن اخف اهل النار عذاباً و ابن خير الاشرار و ليس في الكفر بالله صغير و لا في عذاب الله خفيف و لا يسيرو ليس في الشر حيار و لا يسعى لمومن بالله أن يفخر بالنار و ستر دو سيعلم الذين ظلموا أم منقلب ينقلبون و أما إمر حسن و ان غيد المطلب ولد مرتين و أن النبي صلى الله عليه وسلم ولدك مرتين فخير الا و لين الاخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلده هاشم الامرة و لا عبدالمطلب الامرة و زعمت انك اوسط بني هاشم و اصرحهم اما و ابا و انه لم يلدك العجم ولم تعرف فيك امهات الاولاد فقد رايتك فخرت على طرافاً نظر و يحك و فخرت على من هو خيرمنك نفساً و أباً و اولاداً و احا ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما خيار بني أيبك خاصة و اهل الفصل منهم الا بنوا امهات الا ولا دما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من على بن الحسين و هو لام ولد ولهو حير من جدك حسن بأن حسين و صاكان فيكم بعده مثل محمد بن على وجدته أم ولد و لهو خير من ابيك و لا مثل ابنه جعفر و جدته ام ولدو لهو خير منك اما قولك انكم بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى يقول في كتابة ما كان محمد ابا احد من رجالكم والكنكم بنوبنت وانها لقرابة قريبة والكنها لا يحوزلها الميرات والاترث الولايت الله المسالك

من المها لا ينجوز لها الامامة فكيف تورث بها و لقد طلبها ابوك بكل وجه فاخرج فاطمة نهارا و مرضها سرا ودفنها ليلاً فابيي النياس الاالشيخين ولقد حاءت السنة لااختلاف فيها من المسلمين أن الجدايا الام و الخال و الخالة لا يورثون و أما ما فخرت به من على و سابقته فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة فامر غيره الصلاة ثم احذ الناس رجلاً بعد رجل فلم ياخلوه وكان في الستة فتركوه كلهم دفعاله عنها و لم يرواله حقا فيها و اما عبدالرحمن فقد عليه عثمان و هو له متهم وقاتله طلحة والزبير وابي سعد بيعته فاغلق بابه ودونه ثم بايع معاوية بعده ثم طلبها بكل وحه وقاتل عليها وتفرق عنه اصبحابه وشك فيبه شيعته قبل الحكومة ثم حكم حكمين رضي بهما اعطاهما عهد الله و ميثاقة فاجتمعا على خلعه ثم كان حسن فباعها من معاوية بخرق و دراهم و لجق بالحجاز و اسلم شيعته بيد معاوية و دفع الامر الى غير اهله و اخد ما لا من غير و لاية و لا حلة فيان كيان لكم فيها شنى فقد يعتموه و اخذتم ثمنة ثم خرج عمك حسينٌ على ابن مرجانة فكان الناس معه عليه حتى قتلوه و اتوا براسه اليه ثم خرجتم على بني اميه فقتلوكم و صلبوكم على جذوع النحل و احرقوكم بالنيران و نفوكم من البلدان حتى قتل يحيي بن زيدٌ بحراسان و قتلوا رجالكم و اسروا الصبية و النساء و حملوهم بالاو طاء في المحامل كالسبني المجلوب التي الشام حتى خرجنا عليهم وطلبنا بثاركم وادركنا بدماء كم واورثنا كم ارضهم و ديارهم و سنينا سلفكم و فضلناء فاتخذت ذلك علينا حجة و ظننت انا انما ذكرنا للتقلمة على حمزة والعباس و جعفر و ليس كذلك كما ظننت ولكن خرج هولاء من الدنيا و سالمين متسلماً منهم مجتمعاً عليهم بالفضل و ابتلى ابوك بالقتال و الحرب و كانت بنو امية تلقته كما تلعن الكفرة في الصلوة المكتوبة فاجتجنا و ذكرنا هم فضله و عنقناهم و ظلمنا هم بمانا لو امنه فلقد علمت ان مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج الاعظم ووكاية زمزم فصادت للعباس من بين اكوته فنا زعنا فيها ابوك فقضي لنا عليه عمر فلم تزل نليها في الجاهلية و الاسلام و لقد قحط اهل المدينة فلم يتوسل عمر الي ربه و لم يتقرب الاباسنا حتى يغيثهم الله قسقاهم الغيث و ابوك حاصر لم يتوسل به و لقد علمت انه لم يق أحد من بني عبد المطلب فلم يق شرف و لا ولذه قالسقايته سقايته و ميرات النبي له و الخلافة في ولده فلم يبق شرف و لا فصل في جاهلية و ألا اسلام في الدنيا و الأخرة و العباس وراثه وموزته وامامآ ذكرت من بدرفان الاسلام جاءو العباس يمون اباطالب وعياله وينفق عليهم للازمة التي اصابته ولوان العباس اخرج الى بدر كارها لمات طالب وعقيل خوعا وللحسنا حفان عتبة وشيبة ولكنه من المطعمين فاذهب عسكم العاروا ابة وكفاكم النفقة المونة ثم فدي عقيلا يوم بدر فكيف تفخر علينا وقد علنا كم في الكفر و فدينا كم و خزنا عليكم مكازم الاباء وورثنا دونكم خاتم الانبياء وطلبنا بقاركم فادركنا منه ماعجزتم عنه لم نذركوالا نفسكم والسلام عليكم

سے جہال اور بازاری دھوکہ کھا کتے ہیں۔ حالا تک اللہ تعالی نے عورتوں کو بچاؤں باپوں عصبا اور ایوں کی طراح نہیں بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچا کو باپ کا اللہ تعالیٰ نے بچا کو باپ کرتا تو آمند (ماوروں اللہ تعلیہ وسلم میں ان میں سے نہایت قریب عزیز اور بوئ می والی ہوتیں اور جنت میں داخل ہوئے والوں میں سے اولی ہوتیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے جوگز رکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق پیدا اور برگزیدہ کیا (شکہ جسیاتم جھتے ہو) اور تم نے جوفا طمید آم ابی طالب اور اس سے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہوتی اس کی حالت سے بہدا ہوئے اس کے کی کو بہوجیقر ابت وائرہ سے نہیں کیا اور اگر اللہ تعالیٰ مرووں میں سے کسی کو بہوجیقر ابت وائرہ اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوجیقر ابت وائرہ اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوجیقر ابت سے بہتر سے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لئے جس کو چاہا تھی اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ویا ہوئی اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوطرح سے و نیاوآ خرت سے بہتر سے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لئے جس کو چاہا تھی۔ اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوجیقر ابت سے بہتر سے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپ کے دین کے لئے جس کو چاہا تھا۔

مدینه منوره لوٹ آئے اور مدینه منوره سے بھر ہیں آئے جیپ گئے۔ اتفاق سے ایک روز ان کواوران کے لڑکے عبد اللہ کو محمد بن سلیمان بن علی نے گرفتار کرلیا اور چندمحافظین کے ہمراہ المصور کے پاس جیج دیا المصور نے ان کو پٹوا کر قید کر دیا۔

هي اختيار كيا الله تعالى فرما تائي "بشك توجس كوجابتا بم مايت نبيس كرسكنا مكرالله جس كوجا نبتا بم مايت كرتا ب اوروه موايت بإن والول كؤخرب جانتائے 'اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حمصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیااور آپ کے چار پچلاس وقت تھے۔ پس اللہ عروجل نے آپیر کریمہ ﴿ وَ الْسَسَانَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عشيدولك الاقتربين "اوردراتواي قريب تي عزيرولو" نازل فرمائي چنانچ آپ فيانوكون كوعداب الهي في درايا وي حق كي طرف بلايا ان میں سے دونے اس دین کو تبول کرلیااز انجملہ ایک میراباپ تھا (یعنی عباس بن عبدالمظلب اور دوسرے عز ہاور دونے وین حق قبول کرنے سے انکاد کیا۔ ان میں سے ایک تمہاراباپ (بعنی ابوطالب بن عبدالمطلب اور دومراابواہب بن عبد المطلب) اس وجہ سے اللہ تقالی نے ان دونوں کا سلسارولا یت آپ ہے منقطح کردیا اور آپ میں اوران دونوں میں کوئی عزیز داری وز مدومیراث نہ قائم کی تمہارا میز دم ہے کہم ایسے خص کے بیٹے ہوجودوز خیوں میں سب سے ممتر عذاب میں ہوگا اورتم خیرالاشرار کے لڑکے ہوتو اللہ تھالی کے ساتھ گفر کرنے میں کوئی صغیر نہیں ہوتا اور عذاب میں حقیف وآ سان نہیں ہوتا اور شرمین کوئی بہتر منیں ہوتا۔ کسی مرومون کوجواللہ تعالی پرایمان رکھتا ہو بیمناسب نہیں ہے کہ دوزخی ہونے پرفخر کرے اور عنقریب تم خوددوزخ میں جاو گے اور قریب ہے کہ جان جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ کس کروٹ وہ الٹے پلٹے جائیں گے حسن کے متعلق تم نے پیکھاہے کہ عبدالمطلب سے ان کا دوہراسلسلہ قرابت ہےاور پھرتم کورسول الله على الله عليه وسكم سے دوطر فرتعلق قرابت ہے تواس کا جواب میہ ہے کہ غیرالا ولین وآخرین رسول الله علی الله علیہ وسلم ہیں ان کو ہاشم وعبدالمطلب سے ایک بدری تعلق تقااور تمہارایہ زعم کہ بہترین بوہاشم ہواور یہ کہ تمہارے باپ و ماں ان میں زیادہ مشہور سے اور نیا کہ تم میں مجمیوں کامیل نہیں اور پر کہتم میں کی کوئیزک کا لگاؤنہیں ہے میں دیکھا ہوں کہتم نے کل جوہاشم ہے اپنے کو تھر بنادیا ہے نور کروتم پر تف کل اللہ تعالی کوئیا جواب دو گےتم نے اپنے کوحدے متجاوز کر دیا ہے اورتم نے اُس سے اپنافخر جمایا ہے جوتم سے ذا تاوصفا تا بہتر ہے۔ لینی ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم (پیرحضرت ماریة بطیہ کے بطن سے بیدا ہوئے تھے ماریکو نجاش نے آپ کی خدمت میں تحقیدً جیجاتھا ) بالضوص تمہارے باپ کی اولا دمیں کوئی بہتر واہل فصل سوائے بنو امہات الاولاد ( کنیزک زادوں کے )نہیں ہے۔ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم میں علی بن حسین (امام زین العابدین ) ہے افضل کو نی شخص نہیں پیدا ہوااوروہ ام ولد (کنیزک) کے اور بلاشبتہارے داداحسن بن حسین ہے بہتر ہیں اورکوئی خص تم میں بغدان کے تجربی علی کی طرح تہیں ہوااوران کی دادی ام دلتھیں اور ہرآ نمیندہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں اور نہ کوئی مثل ان کےلڑ کے جعفر کے ہے اوران کی دادی بھی ام دلیہ ہیں اور بیتم سے بہتر ہیں اور يركمنا كرتم رسول التدعليه وسلم كراز كي موتو التدنعا في تواني كتاب مين يون ارشاد فرما تا به هذا كيان مدحد مد اب احد من رجالكم " ومحريم لوگوں میں ہے کسی کے باپ نہ تھے الیکن تم لوگ ان کی لڑکی کے لڑ کے ہواوریہ بے شک قرابت قریبہ ہے مگراس کومیراث نہیں پہنچ سکتی اور نہ یہ ولایت کی وارث ہو علی ہاورنداس کوامات جائز ہے لیس کیونکراس قرابت کے ذریعہ سے تم وارث ہو بیلتے ہواور تمہارے باپ نے ہرطرح ہے اس کی خواہش کی تھی فاطمه کودن میں نکالا اور در پردہ ان کو بیار کیا اور رات کے دفت دن کیا ہایں ہمہ لوگوں نے سوائے شیخین (ابو بکر وعمر ) کسی کومنظور نہ کیا اس طریقہ میں مسلمانوں میں کچھاختلائی تہیں ہے کہ نانا' ماموں اور غالہ مورث نہیں ہوتے اور جوتم نے علی اور ان کے سابق الاسلام ہونے کی وجہ سے فخر کیا ہے تو اس کا جواب سیہ ہے كەرسول اللەشكى الله عليه دسكم نے بدوقت وفات دوسر بے كونماز پڑھانے كاحكم ديا تقابعدازاں لوگ ایک کے بعد دوسر نے كوامام بناتے گئے اورعائي كونتخب نه كیا عالانکه پیجی ان چیبزرگوں میں تھے لیکن سب نے اُن کواس امرے قابل نہ بچھ کرچھوڑ دیااوران لوگو<u>ں نے اس میں ان کوح دار نہ خیال کیااور عبدالرحن نے</u> توان برعثان کومقدم کردیااوروه اس معامله مین متیم بھی ہیں اور طلحہ وزبیران سے اڑے اور سعد نے ان کی بیعت سے انکار کیا درواز ہ بند کر لیا بعد از ال معاویہ کی بیعت کی اس کے بعد تبہارے باپ نے پھر خلافت کی تمنا کی اوراز ہے اور ان سے ان کے مصاحبین علیٰجد ہ ہو گئے اور قبل تھم مقرر کرنے ہے ان کے ہوا خواہ ان کے ستی ہونے کے بایت مشکوک ہوئے پھر انہوں نے دو شخصوں کو بدرضا مندی علم مقرر کیا اوران کواللہ کا عبد و بیثاق دیا آن دونوں شخصوں نے اُن کی معزولی پراتفاق کرلیا۔ پھرحسن خلیفہ ہوئے انہوں نے حکومت وخلافت کومعاویہ ؒ کے ہاتھ کیڑوں اور دراہم کے بدلے فروخت کرڈ الا اور نجاز جلے آئے اور ائے ہوا خواہوں کومعاد بدر ضی اللہ تعالی کے سپر دکر دیا اور عکومت کو اُن سے حوالہ کر دیا اور بلااستیقا تی وجواز مال لے لیا لیس اگر تمہارا اس میں پھی تی تھا تو اً س كوتم نے فروخت كر دالا اور قيمت وصول كر بى يرتمهارے چا حسين نے ابن مرجاند (ابن زياد) برخروج كيا لوگوں نے برخلاف تمهارے چا كے اس كا ساتھ ديا تا آ نكه ال او ول نے تمارے چا كو قل كر والا اور ان كا سركات كر اس كے ياس لے آ كے پرتم اللہ

عارج این خدون \_\_\_\_ خلافت بوعهاس (حدادل)

اس کے بعد المنصور نے عینی بن موی کو گھر سے جنگ کرنے کے لئے مدینہ منورہ روانہ کیا اس کے ہمراہ محمہ بن الی العباس سفاح 'کثیر بن حصین عبدی 'حمید بن قطبہ اور ہزار مردوغیرہ بھی تھے۔ روائل کے وقت المنصور نے بیہ ہدایت کی تقی کہ اگرتم کو ان پر کامیا بی حاصل ہو جائے تو اپنی آلوار کو نیام بیں واخل کر لینا' امان دے دینا اور اگر روپوش ہوجائے تو اہل مدینہ کو گرفتار کرلینا بیاس کے حالات کو جانتے ہیں اور آل ابوطالب میں سے جو شخص تم سے ملاقات کرے اس کا نام میرے

🚓 نے بنوامیہ برخروج کیاان لوگوں نے تم کولل کیا خرما کی ڈالیوں برسو کی دی آگ میں جلایا اورشپر بَدرکر دیا۔ یجیٰ بن زیدکوخراسان میں قمل کیا تہارے ذکورکوانہوں نے مار ڈالا رائے اور وراق کوقید کرلیا اور بغیر فرش کے ملوں پر سوار کرائے تجارتی لوغزیوں کی طرح شام بھیج دیا۔ تبان تک کہ أن يرجم في خروج كيااورجم في تمهارا معاوضه طلب كيار چنا خي تمهار ي خونول كابدله بم في كاليا ورجم في كوال كي ملك خور نين كاما لك بنايا اور ہم نے تہارے اسلاف کو بلند کیا اور فضیات دی۔ کیاتم جس کے ذریعہ ہے ہم کو معقول کیا جا جے ہو؟ شایدتم نے پیگمان کیا ہے کہ تہارے باپ کو مخرقا عباس اورجعفر پرمقدم ہونے کی وجہ ہے ہم ذکر کیا کرتے تھے۔ حالا تک بیاب انہیں ہے جیسا کتمہارا گمان ہے البتہ بیاوگ و ٹیا ہے ایساصاف ہو گئے ہیں کہ سبان کے مطبع اوران کے افغل ہونے کے قائل تھے اور تمہاراہا پ جدال وقال میں جتلا کیا گیا بنوامیدان پرلعنت ویسائی کرتے تھے جیسا کہ کفار پر نمار فرائض میں کی جاتی ہے۔ لیس ہمنے جھڑا کیاان کے فضائل بیان کئے ان پر تحق کی اور بدوجر کات ناشاکت کے ان کی ہم نے گوٹالی کی۔ بے شک تم جانة ہوكہ بم لوگوں كى بررگ جابليت ميں جائ كے بائى بلانے اور ولايت زمزم پر مخصرتى اور بيعباس كے بھائيوں ميں صرف عباس بى كے لئے مخصوص تقی تمہارے باپ نے اس بابت ہم ہے جھڑا کیا عرف نے ہارے فق میں اس کا فیصلہ کیا اس کے برابر ما لگ ہم جا بلیت واسلام میں رہے اور جن دنوں مدینہ منورہ میں قط پڑا تھا تو عمر نے اپنے رب کی طرف توسل وتقرب ہمارے بی باپ کے ذریعہ سے کیا تھا اور انہیں کے توسل سے پانی ما نگاتھا۔ چنا نچەاللەتغالى نے يانى برسايا حالانكى تىمار ب باپ اس وقت موجود تھان كاتوسلىنىين كيااور يىتم كومعلوم سے كەبعد بى صلى الله عليه وسلم ك بنى عبدالمطلب ميں سے كوئى فخص سوائے عباس كے باقى نہ تھا اس وراشت بچاكى طرف نتقل موگئ چربنى باشم بيں سے متعدد فخصول نے خلافت كى خواہش کی گرسوائے ان کے لڑکے کے اور کوئی کامیاب نہ ہوا۔ سقاریتو ان کا تھا ہی میراث نبی بھی ان کی طرف منتقل ہوگئی اورخلافت ان کے لڑکوں میں چکی آئی غرض د نیاوآ خرت کی جابلیت واسلام میں کوئی شرف وعزت باقی نہیں رہی گریہ کہ عباس اس کے وارث ومورث نہ ہوئے ہوں اور جو بدر کا واقعہ بیان کیا ہے تو جب اسلام شائع ہوااس وقت عماس ابوطالب اوران کے عیال کے فیل تضاور قبط کی وجہ سے ان کے شرح سے وست گیری کرتے تصاور اگر بدر میں باکراہ عباس کا لے جاتے تو طالب وعقیل بھوکوں مرجاتے اور عتب وشیبہ کے لگنوں کو چاشتے رہتے لیکن عباس تو اُن کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں ہی نے تہاری آبرور کھی غلامی سے بچایا کھانے کیڑے سے تہاری کھالت کرتے رہے چر بنگ بدر میں مشکل کوفدید و کرچھوڑ ایا پس تم ہم سے کیا دون کی لیتے ہوہم نے تمہارے عیال کی تفریل بھی خر کیری کی ہے۔ فدریتمبارا دیا ہے تنہارے بزرگوں کی عزف و ناموس کومفوظ رکھا ہے خاتم الانبياء كتهار بيوا بم وارث موسة اورتهارا معاوض بهي بم في طلب كياجناني جن سعة عابز موسكة اورجس كوتم في الين لئ حاصل مذكر سك تحاس كوبم في حاصل كرايا والسلام عليم ورحمة اللد

مترجم المعصور نے جواب خط کے لکھنے میں جادہ اعتدال ہے قدم بہت با ہر نکال دیا ہے علی این ابی طالب اور امام حسن پر فسول برمرو یا کے بہتان تائم کئے ہیں اس کا یتج ریر کرنا کہ '' تمہار ہے باب نے اس کی ہرطرح ہے خواہش کی تھی'' ۔ بالکل غلط ہے جناب امیر نے بھی خلافت کی خواہش ہیں گئی اور نہ جناب امیر نے بھی خلافت کی خواہش ہیں گئی اور نہ ہم کے نئی باہر نکالا تھا علی بذا امام حسن کے نب بہلکھنا کہ انہوں نے خلافت کو بعوض کیڑے اور درہم کے فروخت کر ڈالامحض بہتان ہے انہوں نے خلافت کو بعوض کیڑے اور درہم کے امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویک کی گئی '' داس کا بیشین گوئی کو گئی '' داس کا بیکھنا بھی افترا ہے کہ عباس ابوطالب اور ان کے عیال کے فیل سے چونکہ تحرین عبداللہ کے ہوا خواہ علی این ابی طالب کے فضائل بیان کرتے وقت بہتی کہا کرتے تھے کہ سے بدری اور عباس بدر میں کھا دی سے اس خد جس اس نے بدری انڈ کرہ کر کے اس دھیہ کو مٹانے کی کوشش کی ہے غریب محمد نے اپنے خط میں حوائی دیو تھی کی برائی نہیں اٹھار کے ساتھ تھا اس نے بدری اور تھی تھی کی برائی نہیں اٹھار کے ساتھ تھا اس نے اپنے خط میں کوئی دقید علی کی برائی نہیں اٹھار کے ساتھ تھا اس نے اپنے خط میں کوئی دقید علی کی برائی نہیں اٹھار کے مالا تعلیٰ کی سے خواہد کی اور اس نے اپنے خط میں کوئی دقید علی کی برائی نہیں اٹھار کے مالا کھی ۔

الغرض عینی نے قید میں پہنچ کراہل مدینہ کے چندلوگوں کو طبی کے خطوط روانہ کے مجملہ ان کے عبدالعزیز بن مطلب مخزوی عبیداللہ بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبد بن مورہ بن قیام کر کے یاس کے ارد گرد خند ق کھود کراڑ نے کے متعلق رائے طلب کی خبرالی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے مدید منورہ عبن قیام کر کے یاس کے ارد گرد خند ق کھود نے کا حکم دیا اور اسی خند ق کھود نے کا حکم دیا اور اسی خند ق کو کے مصاحبوں عبن باہم اختلاف ہوا تو مہدی نے بنظر افتد اور سول صلی اللہ علیہ وسلم خند ق کھود نے کا حکم دیا اور اسی خند ق کو کھدوایا جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ امر زاب عبل کھدوایا تھا۔ اس اثنا و میں عبد کی ایک بن موسی نے اعرض میں پہنچ کر گراؤ ڈالا اس سے پیشتر محمد المہدی نے اہل مدینہ کو خروج کرنے ہے منع کردیا تھالیکن بعد کو اجازت و روی ایک جم غفیر اپنی اور اور کی طرف نکل کر چلا گیا۔ معدود سے چند مہدی کے پاس رہ گئے۔ اس وقت اس کو اپنی اس کی غلطی محسوں ہوئی۔ ابوالغلم شی کو ان کو کو ل کے واپس لانے پر مامور کیالیکن کامیابی نہ ہوئی۔

بہرحال میسیٰ نے اعوض سے کوچ کر کے مدینہ منورہ سے چارمیل کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا اور ایک دستہ فوج کو مکہ کے راستہ کی طرف بھیجا کہ خلیفہ المعصور تم کو امان راستہ کی طرف بھیجا کہ خلیفہ المعصور تم کو امان و سے بین اور کتاب وسنت کی طرف تم کو بلاتے ہیں اور انجام کا ربخاوت سے ڈراتے ہیں۔ مہدی نے جواب دیا '' جیں ایک ایک ایک ایک ایک میں بین کر خاموش ہوں جا۔ بارہویں رمضان ہے اور اتھام جرف ایک ایک میں آتر ادور وزخشہرار ہا تیسر ہے دوزایک بلندمقام پر کھڑ ہے ہوگر اہل مدینہ سے ایکار کر کہا:

''اے اہل مدینہ میں تم کوامان دیتا ہوں بشرطیکہ تم میرے اور میرے حریف کے درمیان میں حاکل نہ ہو'۔ اہل مدینہ گلیال دینے لگئیسلی لوٹ آیاد وسرے دن پھرای مقام پر بہ قصد جنگ گیا اوراپ سپرسالارول کواطراف مدینہ منورہ میں بھیلا دیا۔ محمد المبدی بھی معدا ہے ہمراہوں کے میدان جنگ میں آیا اوراس کا پھر پرہ عثان بن محمد بن خالدین زبیر کے مہاتھ میں تھا اوران کا شعارا حدا حد تھا۔ سب سے پہلے ابواغلمش صف کشکر ہے نکل کرمیدان میں آیا ٹم ٹھونگ کر آواز دی' ' ہے کوئی اور الل جو بھے ہے آگر ہم نبر دہو'۔

عیسیٰ کے لئکرے اسد کا بھائی نگلا ابواظمش نے قریب دینچتے ہی اس کو مارڈ الا ا دوسر افخص آیا اس کا بھی ابواظمش نے خاتمہ کرویا اور جوش مردانگی میں آ کر بول اٹھا''انا ابن الفاروق''

محمد المهدى نے اس معركہ ميں بہت بڑى مردا كى سے كام ليا بڑے بڑے زغوں ميں مبتلا ہواستر آدى اس كے ہاتھ سے مارے گئے ۔ اس كے بعد مينى بن موئى كے تلم سے حميد بن قطبہ ايك سوپيا دوں كو ليا كر خندق كے قريب كى ديوار كى طرف بڑھا محمد البيوں نے جربارى شروع كى مگر حميد كے قدم استقلال كولغزش نہ ہوئى ديوارتك جوں توں كر كے پہنچ كيا

ادراس کومنیدم کر کے خندق کو بھی عبور کرلیا اور محر المهدی کے ہمراہ یول سے لائے لگا عصر کے وقت تک برابرلاتا رہا۔ ہنوز جنگ کا بازار گرم ہی تھا کہ عیسیٰ نے اپنے رکاب کی فوج کو بڑھنے کا جکم دیا۔ لٹکر یون نے خندق کوعرق زین پوش اوراسباب سے پاٹ کرراستے بنادیئے جواران لٹکر خندق عبور کر کے محر المهدی کے لٹکرسے جا بھڑے گھسان کی لڑائی ہونے گئی ہوئے ن میدان جنگ سے واپس آئر کو شسل کیا۔ خوشبولگائی پھر میدان جنگ کی طرف لوٹا عبداللہ بن جعفر ہوئے ''آپ نے بری غلطی کی اس عظیم الثان لٹکر کا مقابلہ کرنا آپ کی طاقت سے باہر ہے کاش مکہ چلے گئے ہوتے''۔ جواب دیا

المن الل مدينه كواس حالت مين نبين جيوز سكيا والله مين ينعل ندكرون كات اس سيازيا و في ابوكاكه ما دا جاؤن كا

اورتم كوبرنست ميريآساني ہے جہاں جا ہو چلے جاؤ''

محمد المهمدي كاقتل عبدالله بن جعفر تصورى دورتك ساته درب پحراوت آئے۔ای طرح تقریباً كل همراي منتشر ومتفرق ہو گئے صرف تين سوآ دى باقى رہ گئے۔ همراهيوں ميں ہے كى نے كہا آج ہم لوگوں كی وہی تعداد ہے جوابل بدر كی تعداد تھی، عيسی ابن خير مهدى كے همراهيوں ميں ہے بصرہ يا اور كی شہرى طرف چلے جانے كوبار باركہتا جاتا اور مهدى يہى جواب ديتا تھا۔ "واللہ تم لوگ ميرے ساتھ مبتلاء بلانہ ہوجس طرف تمہارا جی جاہے ہے جاؤ'۔

اس کے بعد مہدی نے ظہرین ادا کی عیسیٰ بن خطیر دیوان کی طرف چلا گیا اور اس رجٹر کوجلا دیا جس میں بیعت کرنے والوں کے اساء تھے پھر قید خانہ کی طرف آیا۔ ریاح بن عثان اوراس کے بھائی عباس اوراین مسلم بن عقبہ کوئل کیا محمد بن قسر ی نے پی خبر پا کر دروازہ بند کولیا اور چ گیا۔ ابن خفیر لوٹ کرممر کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہو کراڑنے لگا مج بطن سلع کی طرف بڑھا۔اس کے رکاب میں بنوشجاع کی جماعت تھی ان لوگوں نے اپنی سواریوں کے یاؤں کان ڈالے اور تلواروں کی نیام تو ڑ کرمر جانے کے عہدو پیان کر کے تھم گئے ۔عینی کی فوج کو دویا تین بار ہزیت دی۔ پچھ لوگ اس کے مراہیوں میں سے پہاڑ پر چڑھ کے اور دوسری جانب سے اثر کرمدینه منورہ آئے اور ایک عبامی مورت کی سیاہ اوڑھنی لے کر منارہ مجد پر پھریرہ کی طرح سے اڑا دیا محد کے ہمراہیوں کے جواس وقت تک کمالِ مردا نگی سے لڑرہے تھے یہ واقعہ دیکھ کر چکے چھوٹ گئے اور وہ یہ بچھ کر کیفیسی کے فشکر نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا بھاگ کھڑے ہوئے طرق اس پر بیہ ہوا کہ بنوغفار نے بھی عینی کے ہمراہیوں کواپن جانب سے راستہ دے دیا میسی کے شکری مدینہ منورہ ہوگر محمد کے شکریوں کے سامنے سے آ پہنچے محمد نے حمید بن قطبہ کوللکا راحمید نے مقابلہ پر آنے ہے انکار کیا اور عیسی بن حفیر کو پکار کر بولا ''منم جنگ نہ کرو میں تم کوامان دیتا موں '۔ ابو حفیراس پر ملتقت نہ ہوا برابراز تار ہا یہاں تک کہاؤتے الزتے زخموں سے چور ہوکر گر پر امحمد اس کی لاش پراؤر ہاتھا عيلى كشكرى هرج بارطرف اس برحمله كررب تصاور كمال استقلال كالكارلاكاركزان كيحملون كاجواب ويتاجا تاتقا ایک خص نے لیک کر پشت پر نیز ہ ماراصد مہ زخم ہے جوں ہی جھے حمید ابن قطبہ نے بڑھ کرسینہ پرایک برچھارسید کر دیا تیورا كركر پڑے ابن قطبہ نے گھوڑے سے اثر كرمرا تارليا اورعيني كے روبرولا كر د كاديا عيني نے تحر كے سركومعەس ہائے شجاع محمد بن أبي الكرام بن عبدالله بن على بن عبدالله بن معفر لي معرفت المصور كي خدمت ميں روانه كيا اور نامه بشارت فتح قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن الی طالب لے کر گئے۔ یہ واقعة تل نصف رمضان المبارک ۱۳۵ھ یوم دوشنبہ بعد عصر چودہ تاریخ کودا قع ہوا۔ خاتمہ جنگ کے بعد عیسیٰ نے گی لواء امان کی غرض سے مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پرنصب کردیئے اور محمد کی لاش کومعہ ان کے ہمراہیوں کے مابین شینتہ الوداع ومدینہ منورہ سولی پر چڑھا دیا۔ پھران کی بہن زینب نے اجازت حاصل کر کے بقیج میں دفن کردیا۔

ای زمانہ سے المنصور نے رسد وغلہ کو براہ وریا مدینہ منورہ میں آئے سے روک دیا۔ اس کے بعد المهدی نے اجازت دی۔

اس واقعہ میں محدالمهدی کے قبضہ میں ذوالفقار علی تھے جس کواس نے بہوض ایک مطالبہ کے جوائل پرواجب الا دا تھاایک تاجرکودے دیا تھا۔ چنانچہ جب جعفر بن سلیمان والی مدینہ منورہ بن کرآیا تواس نے پیمطالبہ ادا کر کے ذوالفقار علی تاجر سے لے لی۔خلیف المہدی کواس کی اطلاع ہوئی تواس نے جعفر بن سلیمان سے واپس لے لی۔ رفتہ رفتہ الرشید تک پہنچی الرشید اپنی گمرے بائدھتا تھااس میں اٹھارہ قفارہ تھے۔

محمد المهدى كے ساتھ اس جنگ ميں مشاہير بنى ہاشم سے محمد كا بھائى موسى بن عبدالله عزه بن عبدالله بن محمد بن على بن حسين اور حسين وعلى كے نام پر كہا كرتا تھا كه "ميں نے تو آئيس دونوں بن حسين اور حسين وعلى كے نام پر كہا كرتا تھا كه "ميں نے تو آئيس دونوں كے باپ كا بدلہ ليا ہے ۔ پھرانہوں نے كيوں محمد كى اعاشت كى "على وزيد پسران حسن بن زيد بن حسن تو محمد كے ساتھ تھے اور دونوں كے ہمراہ تھے اور حسن و يزيد وصالح پسران معاديد بن عبدالله بن جعفر تاسم بن اساق بن عبدالله بن جعفر تاسم بن اساق بن عبدالله بن جعفر اور على بن جعفر بن اساق بن على بن عبدالله بن جعفر محمد كے معين و مدد گار تھے اور ان كا باپ المصور كے تكر ميں تھا۔

بن ہاشم کےعلاوہ جولوگ اس معرکہ میں محمد کے ساتھ شریک تھے وہ حب ذیل تھے:

ا عبدالله بن عطاء بن يعقوب كے ٹولڑ کول كے نام يہ تھے۔ ايرا جيم اسحاق ربيعه جعفر عبدالله عطاء يعقوب عثان عبدالعزيز۔ تاريخ كامل اين اثير جلد پنجم مطبوعه مصرصفحه ۲۲۱

ایرا جمیم ہیں عبداللہ الراہیم بن عبداللہ برادرالمبدی جمدی جبتی پائی برسے برابر ہوری تھی اورابراہیم ہیشہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر نتقل ہوتا رہتا تھا۔ گاہے فارس گاہے کرمان گاہے جبل گاہے جاز گاہے ہیں اور کھی شام میں بھی جا پہنچا تھا ایک بارموصل میں المصور شخص اور خاص پر حاضر ہوا تھا اور دوبارہ بغداد میں۔ جن وفوں المصور شخص اور واقت کاروں کے ساتھ بغداد کا بنیادی پھر الب فرات پرد کھنے کو آیا تھا المصور کو ایس کی جرائل گئی فر آآ دمیوں کو اس کی گرفاری پر کاروں کے ساتھ بغداد کا بنیادی پھر اپنی گرفاری پر کھنے کو آیا تھا المصور کو ایس کے جب المصور نے ہر مکان پر ایک ایک جا سوس مقرر کردیا اس وقت ابراہیم سفیان بن حیان تی کے ہاں تھیم تھا اور یہ بات مشہور تھی کہ سفیان اور ابراہیم میں مراسم و اشکاد ہے۔ سفیان نے ابراہیم کی اس مخصور کے تاری کی کر قال کی گرفاری کی ہوئیاں کہ گھرے اٹھی کر سیدھا المصور کے پاس چلا گیا عرض کیا ۔ دوسر اٹھی ابراہیم کو الا کر حاضر خدمت کرتا ہوں بشر طبکہ آپ مجھے ایک پر واف راہدادی میرے اور میرے غلام کے لئے دیا اور ایک کی جونا سائٹکر بھی اس کے ہمراہ کر دیا سفیان لئکر کے ساتھ اپنے مکان پر آیا اور انسان کہ ہوئیاں کی تھوٹا ہوا ایس کے مراہ کر دیا سفیان لئکر کے ساتھ اپنے مکان پر آیا اور لئکر کو دروازہ پر تھرا کر ایر لا یا اور اس کے ہمراہ کر دیا سفیان لئکر کے ساتھ اپنے مکان پر آیا اور لئکر کو دروازہ پر تھرا کر اندر کیا۔ براہیم کو فلاموں کا لباس پہنا کر باہر لا یا اور اس کے مراہ کو کرا یک ایک دودو چار چار کر کو دروازہ و پر اگرا کر اندر کو کو تھی دو پوش ہوگیا۔ سفیان بن معاور دوالی بھرہ کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو گیا تھا۔ اس نے لئکر یوں کو بچتھ کر کے ان دونوں کی حال دورو کی دوران کو تھی دونوں کی میا ہوئی کونان واقعات کی اطلاع ہوئی تو گیا تو اس نے لئکر یوں کو بھی دونوں کی حالے مقال بھی میں کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اس نے لئکر یوں کو بھی دونوں کی میا ہوئی کونی کی میا ہوئی کو گیا تھا۔ اس نے لئکر یوں کو بھی اس کو بھی دونوں کی کونی دونوں کی میا ہوئی تھی کی دونوں کی میا ہوئی تو گیا ہوئی تو کر کے مسئور کر کی کونی دونوں کی کونان دونوں کی میا ہوئی تو گیر کے دونوں کی کونان کونان کی کونان دونوں کی میا گیر کی کی کونان کونان کی کونان کی کونان کی کونان کونان کونان کی کونان کونان کونان کی کونان کونان کونان کونان کونان کو

محر بن صین امیر اہواز کوابراہیم کے آنے کی خبرگی تو وہ بھی اس غریب کی جبتو کے در پے ہوگیا ہے چارہ ابراہیم صن بن حبیب کے مکان میں مدتوں جب پار ہا ایک روز اتفاق سے اثناء راہ میں محر بن صین سے سامنا ہوگیا۔ جس وقت کہ بیرون شہرسے حسن وابراہیم خجروں پر سوار چلے آرہے تھے ابراہیم جھٹ خجر سے از کر قضائے حاجت کے بہانہ ایک جھاڑی کی آڑ میں بیٹے رہا محمد نے حسن سے دریافت کیا''اس وقت تم کہاں سے آرہے ہوا ور اس مقام پر کیوں تھہرے ہو؟''حسن نے جواب دیا۔''ایک ضرورت ہے فلاں موضع کی طرف گیا تھا وہاں سے واپس آرہا ہوں میرا فلاں غلام قضائے حاجت کی غرض سے ابھی از کر گیا ہے میں اس کا انظار کر رہا ہوں'' محمد سے ن کرچلا گیا اور ابراہیم وحسن بھی اپی فرودگاہ پر چلے آئے۔۔۔۔۔ اس کے بعد ابراہیم ہی اس کا انظار کر رہا ہوں'' محمد سے ن کرچلا گیا اور ابراہیم وحسن بھی اپی فرودگاہ پر چلے آئے۔۔۔۔۔ اس کے بعد ابراہیم ہی اس کے بعد ابراہیم ہی اپنے میں اپنے بھائی محرفہور کے بعد حسب طلب یکی بین زیاد بن حیان تبطی پھر وار دیھرہ ہوا

اس کے بعد ابراہیم ۱۳۵ھ میں اپنے بھائی محرظہور کے بعد حسب طلب یجی بن زیاد بن حیان بھی پھر وار دیھرہ ہوا کی نے اس کواپنے مکان میں جومحلّہ بنی لیٹ میں واقع تفاظہرایا اور لوگوں کواس کے بھائی کی بیعت پر اکسانے لگا سب سے پہلے جنہوں نے اس کی بیعت کی وہ نمیلہ بن مر عبسی 'عبداللہ بن سفیان 'عبدالواحد بن زیاد' عمر بن سلم' جمیں اور عبداللہ بن بجی پہلے جنہوں نے اس کی بیعت کی وہ نمیلہ بن مر عبسی 'عبدالیا ایک جماعت کثیر قضاء واہل علم کی مجتمع ہوگئ ۔ رجشر بن صین رقاقی تحداد میں چاران لوگوں نے مرکب جواتو تعداد میں چار ہزار تھے۔ بھرہ کے ہرکوچہ وگئی میں ابراہیم کے کام کی شہرت ہوگئی بعداز اں ان لوگوں نے مسلمتا

ابراہیم کو وسط شہر میں لاکر ابوم وان (مولی پوسلیم) کے مکان میں جومقبرہ بنی بشکر میں تفاحم رایا تا کہ لوگوں کوآنے جانے اور

ایک دومرے سے ملنے جانے میں آسانی ہو ) ۔

ابراجيم بن عبدالله كاخروج محدالمهدى نے ظاہر ہونے كے بعد ابراہيم كوبھى ظهود كا خط لكھا تقان دنوں المنصور كوفيہ کے باہر پڑا ہوا تھا اور اس نے چندسپہ سالا رول کوسفیان کے پاس بھیج دیا تھا اور پیے ہدایت کروی تھی کہ بہوفت ظہور آبر اہیم سفیان کی مدوکرنا۔ رمضان ۱۳۵ ہے کی بہلی تاریخ کوابراہیم نے برقصد خروج ظہور کیا۔ جامع مجد میں آئے نماز صبح اداکی پھر متجد سے نکل کردارالا مارة میں داخل ہوئے اور مفیان کومعدان سیدسالاروں کوجن کوالمنصور نے اس کی مک پر بھیجا تھا قید کر ویا جعفر ومحمد بسران سلیمان بن علی مینجر یا کر چیسوآ دمیول کی جعیت سے دوڑ پڑے۔ ابراہیم نے ان کے مقابلہ پر معین بن قاسم جدوري كو بچاس وميول كيماته ماموركياس في ان دونو ركوباب زينب بنت سليمان بن على تك بسيا كرديا أنبس كي طرف زمینی عباسی منسوب کئے جاتے ہیں۔

بھرہ وا ہواز پر قبضیر جعفر دمحہ بسران سلیمان ہن علی کی ہزیت اور دارالا مارت پر قبضہ کرنے کے بعد ابراہیم نے امان کی منادی کرادی اور بیت المبال ہے ہیں لا کھ درہم پر آمد کر کے بچاش بچاس اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیئے۔ بعد از ان مغیرہ کوبسرافسری ایک سوپیادوں کے اہواز کی جانب روانہ کیا۔ باوجود بکہ محدین حیان جار ہزار کی جعیت ہے اس کے مقابلہ برآیا تھا۔لیکن شکست کھا کر بھاگ ڈکلا مغیرہ نے اہواز پر قبضہ کرلیا اور عرو بن شداد کو قارس پر جیجا۔ اساعیل وعبدالعمد پیران علی (بن عبداللہ بن عباس) نے جو گورٹر فارس تھے ریس کر داڑالجبر دمیں قلعہ بندی کر لی عمرونے فارس اور اطراف فارس پراپی کامیابی کا جمنڈااڑا دیا اور ہارون بن مش عجلی کو بسرافسری ستر ہ ہزار فوج کے واسط کی طرف بڑھنے کا حکم دیا المصوري جانب سے داسط ميں ہارون بن حميدايا دي تھا۔ فريقين ميں لڙائي ہوئي ميدان ہارون عجل كے ہاتھ رہاہارون ايا دي واسط چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہارون عجل نے قبضہ حاصل کرلیا۔ المنصور کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عامر بن اساعیل کو پانچ برار یابدروایت بعض میں ہزار کی جعیت سے ہارون عجلی کی جنگ پر مامور کیا ایک مدت تک عامر وہارون عجلی میں اڑائی ہوتی ر ہی بالآخر دونوں نے بدانظار نتیجہ آخری جنگ المصور وابراہیم لڑائی موقوف کر دی۔

کوف پرلشکرکشی اس کے بعد ہی محمد المهدی کے مارے جانے کی خبر ابراہیم کے پاس قبل عید الفظر پینجی لوگوں کے ساتھ عید ادا کی اوران لوگوں کواس حادثہ جا نکاہ سے مطلع کیالشکر یوں اورعوام الناس کو المنصور سے اور زیادہ نفرت ہوگئے۔ اگلے دن ابراہیم نے اسے نظر کومرتب کیا اور بصرہ میں نمیلہ اور اپنے الر کے حسن کواپنا نائب بنایا۔ روا گل وفوج کشی کی بابت آر باب ، مشوره میں اختلاف پیدا ہوا بھریوں نے بھر ہ میں ظہر کراطراف جوانب تما لگ کی طرف لشکر جیجے اور بہ وقت ان کی مد د كرنے كى رائے دى كوفيوں نے اس سے اختلاف كر كے بيان كيا كدائل كوفية ب كے انظار ميں جي آپ كى صورت د کیھے ہی ہرانک اپنی جان آپ پر ٹارکرنے کو تیار ہوجائے گا آپ ضرور کوفہ پر چڑھائی کیجئے''۔ ابراہیم نے انہیں کی رائے

المنصور نے بین کرایک خطعیسی این مولی کو عجلت کے ساتھ آئے کو لکھا دوسرامسلم بن قتیبہ کورے میں طلبی کا تیسرا

ا تاریخ کال الاین اثیر صفحه ۲۲ جلد پنجم مطبوعه مصرمین جندی تکھا ہوا ہے۔

سالم کوابراہیم کی طرف کا بولصنے کا تحریر کیا اور اس کی کمک پر متعدد سید سالا رون کو مامور فر مایا۔ چوتھا خط المہدی کے نام تھا جس میں خزیمہ بن خازم کوا ہواز کی طرف روانہ کرنے کو کھا تھا اس اثناء میں فارس مدائن واسط اور سواد کی بیم غملی کی پیم خبریں پینچیں اور ایک لاکھ فوج اس کے مقابلہ پر کوفہ میں ایک آواز کی منتظر ظهری ہوئی تھی۔ المعصور نے نہایت حزم واحتیاط سے ہر سبت کی جافظت پر فوجیں روانہ کیں اور ہر فساد کے دروازہ کو کمالی ہوشیاری سے بند کیا۔ پچاس روز تک مصلی پر بیٹھا رہا کی وقت اس کا جبہ وقیعی ندا تا راگیا اور وہ میلا ہوگیا تھا جب کی ضرورت سے باہر آتا تھا تو شاہی لباس پہن لیتا تھا گرجس وقت اندر پہنچا اتار دیتا تھا آئیں دنوں مدینہ منورہ سے دوعور تیں فاطمہ بنت جمہ بن عینی بن طلحہ بن عبیداللہ اور امدۃ الکریم بنت عبداللہ (خالہ بن اسید کی نسل سے ) تھے تھے تھی گئی تھیں گر المعصور نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یہ ایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یہ ایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یہ ایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یہ ایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یہ ایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یہ ایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یہ ایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یہ یہ میں ابر اہیم کا سرا بینے رو بر د نہ د کیا تھولوں یا ابر اہیم کے ساسے میر اسر نہ دیکھا جائے''۔

ا ہرا ہیم بن عبد الله كافل جوں بى على بن موى دارالخلافت ميں حاضر ہوا پندرہ ہزار فوج كے ساتھ ايرا ہيم كى جنگ پر بھیج دیااس کے مقدمة انجیش پرحمیدین قطبہ نین ہزار کی جمعیت سے تھاا براہیم بھرہ سے ایک لا کھفوج لے کرآیا ہوا تھا اور عیسیٰ بن مویٰ کے مقابلہ پر کوفیہ سے سولہ فرسنگ کے فاصلہ پر پڑاؤ کتے ہوئے تھامسلم بن قتیبہ نے کہلا بھیجا کہ ''اپنے اردگر د خندق کھودلوتا کہ مقابلہ کرنے میں سہولت ہو''۔ ابراہیم نے اپنے ہمراہیوں کے سامنے اس معاملہ کو پیش کیا ان لوگوں نے جواب دیا'' ہم تو خند قنہیں کھودیں کے بفضلہ ہم غالب ہیں اور ابوجعفر گویا ہمارے قبضے میں ہے'۔مسلم کا قاصدیوں کر والین آیا انظے دن بقصد جنگ صف آرائی شروع کی ہمراہیوں میں سے سمی نے رائے ڈی کروستہ دستہ فوج لڑاؤ اگرایک وستر کے انہر ام پردوس ادستہ تازہ دم کمک پر پہنچ جائے۔ابراہیم نے اس کو تا پیند کیا اور اہل اسلام کی طرح صف بندی کر کے لڑنے کا حکم دیا بقیہ مراہیوں نے اس دائے سے اتفاق کیا لڑائی تیزی کے ساتھ شروع ہوگئ حمید بن قطبہ اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا عیسیٰ نے اللہ کی تم ولا کرامیر لشکر کی اطاعت کو کہا حمید بولا: '' ہزیمت میں امیر لشکر کی اطاعت کا لحاظ نہیں کیا جاتا''۔غرض اکثر لشکری بھاگ گئے علینی کے پاس ایک جماعت قلیل باقی رہ گئی مگریہ سب نہایت استقلال کے ساتھ مرنے پر تیار ہو کر لڑر ہے تھے کہ اس اثناء میں جعفر وقد پیران علی ایک لئکر لئے ہوئے اہراہیم کے لئکر کے پیھیے سے آپنچابراہیم کے ہمراہی اس اچا تک حملہ سے گھرا کر ایکے ساتھ جنگ مقاؤمت کی طرف متوجہ ہوئے توعیسی کے شکریوں نے ان کا تعاقب کیا۔منہز مین بیرنگ و مکھ کرسب کے سب لوٹ بڑے ہر چہار طرف سے لڑائی شروع ہوگئی ورمیان میں ابراہیم کالشکرتھانہ تو آگے ہو ھسکتا تھااور نہ ہر چہار طرف سے گھر جانے کی وجہ سے جی کھول کر مقابلہ کرسکتا تھا۔مجبور ہوکر بے ترتبي كرماته ماكر كور بوع مرف جي ويا جاوموني باقى روكى عيد برابر عمله برعمله كرمار ما قاا تفاق سايك تير ابراہیم کے ملے میں آ کر ترازوہ و گیا۔ ہمراہیوں نے گھوڑے سے اٹارلیااور جاروں طرف سے حلقہ کرے اپنے حریف کے حلون کا جواب دینے لگے جمید نے اپنی رکاب کی کل فوج کومجموی قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کا حملہ کرنا تھا کہ ابراہیم کے ہمراتی بدحواس ہوکرمنتشر ہو گئے حمید کے شکریوں نے ابراہیم کا سرا تار کرعیٹی کے روبرولا کرر کھ دیا عیسی نے سجدہ شکراداکر کے المنصور کے پاس بھیج دیا بیدواقعہ پچیسیویں ذیقعدہ الحرام ۱۳۵ھ کا ہے۔

جس وقت ابراہیم کا مراکمنصو رہے روبر ورکھا گیا روکر کہنے لگا'' واللہ میں اس معاملہ کو پیند نہ کرتا تھا کیکن اتفاق کیجھ

شهر بغداد كى تعمير چونكه باشميدين راوندية ئون يورش كياكرت تصاور ال كوف كواس كى سكوت وبال برنا كوارتنى أور نيز خودالمنصوركو مرونت الي جان كاخطره رباكرتا تقااس وجدان كقرب وجوار يتنفر موكرجس مقام يرآح بغداؤ آ بادے آیا بطارقہ کوجود ہاں پرموجود تھے بلا کران مقامات کے حالات کرارٹ برودت بارش کیچڑ اور خشکی دریافت کئے اوران سے مشورہ کیا'ان لوگوں نے جس مقام پراب بغداد ہے اس طرف اشارہ کیا اور بیفوا کد طاہر کئے کہ میا ایسا مقام ہے جہال پر کشتیوں کے ذریعہ سے شام رقہ مصراور مغرب کے مختلف شہروں ہے رسد آسکتی ہے اور نیز چین ہند بھر و واسط ویار بكر روم اورموصل سے براہ د جلہ اور ارمینیہ اور اس کے ملحقات سے براہ خشکی غلہ وغیرہ بہنو کی پینچ سکتا ہے۔ اس مقام پر قیام مناسب ہے جن کوسوائے جسورا اور قناظیر کے اور کسی ذریعے سے عبور نہیں کرسکتے اور جب آپ ان کومنقطع کرویں گے تو آ پ کادشمن بے قابوہ و جائے گا اور آ پ بھر ہ کوفہ اور واسط وموصل کے درمیان میں دریا و منظی اور پہاڑ کے قریب مقیم رہیں كُ ' ـ المنصور نے بياوصاف من كراس مقام پراپنا دارالسلطنت بنانے كاعز مصم كرليا ـ چنانچه اسماره ميں اس كابنيا دي پقر رکھا اور شام' جبل' کوفۂ واسط اور بھرہ سے صناع ومعمار بلوائے اور جن لوگوں کوففل' عدالت' عفت' امانت' اورعلوم ہندسہ سے واقفیت بھی ان کوچھی طلب کیا۔ جاج بن ارطاۃ اور ابوعنیفہ نقیہ انہیں لوگوں میں سے تھے ۔ تغییر شہر سے پیشتر حسب حکم المعصور شهر بغداد كاخط كوئلول سے ديا گيا درواز في فعلين طاقات اور صحيح جين قائم كى گئيں اوراس خط پر جوكوئلوں ہے ديا گیا تھا حب القطن ڈال کرآ گ روٹن کی تب المنصور نے اس کود مکھ کر سمجھا اورای خطرپر بنیا د کھودنے کا حکم دیا چارسر دارانِ الشكر برجبار طرف اس كالتير برمقررك كفي امام الوطنية في جونكه عهد قضا فصل خصومات كاختياد كرف سا اكاركيا تفا اس وجہ سے وہ اینٹیں اور چوناوغیرہ کے شاراورا نظام پر مامور کئے گئے کیونکہ المنصور نے تشم کھالی تھی کہ ضروران سے کوئی کام لے گا چنانچہ ین کام لیا گیا۔

المنصور نے قصر کی بنیاد نیچ بچاس گز اوراو پر بیس گزر کھوائی اور بنیاد میں قصب وخشب رکھوایا اور پہلی این اپنے اپنے التحصد و کلا کے اللہ و العجمد و الارض لله بور تھا من بشاء من عبادہ و العاقبة المتقین) بعدار السم عبارہ و العاقبة المتقین) بعدار السم عبارہ و سے خاطب ہوکر بولا ((اینوا علی بوکہ الله)) جس وقت دیواریں ایک قدم آئی پنیں محمد المہدی کے ظہور کی خرا کی تعمیر موقوف کر کے کوفہ چلا آیا تا آ ککہ محمد اور اس کے بھائی کی لا ائی سے فارغ ہوکر پھر بغدادیں آیا اور تعمیر کا کام شروع کرایا خالد بن بر مک سے مداین اور ایوان کری کوقو اور کر بغداد میں اس کے اسباب کے لانے کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ خالد بن بر مک

ا جرورجح جسر بالفتح و الكسر الذي يعبر عليه يعي ل\_

ع مصع قنطرة و هو ما يسى العاء للعود جو جُرياني برائر في كرض من بنالي جائد مثلًا بل بالدهنا غيره.

اپے کم ور ہیں کہ جن کو جمیوں نے بنایا اس کوتو رہمی نہ سکے '۔

المحصور نے اس پر پیچھ توجہ نہ کی منہدم کرانا موقو ف کر دیا۔ مگر واسط شام اور کوفہ ہے درواز نے اکھر واکر بغداد ہیں لایا اور شہر کو یہ ور آباد کیا اور وسط میں کل سرائے شاہی بنوایا تا کہ ہر طرف ہے لوگوں کا بُعد وقر ب ایک عدمعین پر ہے۔ جامع مسجد قصر کی جانب بنوائی گئی اور شہر بناہ دو بنوائیس اندر کا باہر شہر بناہ سے بلندتھی۔ معجد کی سب جائی من ایک اور ست کی سختے اس کی کر کا تھا پہلے منشیوں اور سخس ایا روں کے مکانات رحب جامع مجد تک بنائے گئے تھے اور بازار شہر کے اندر تھا کیکن بعد تیاری قصر و جامع مسجد ان کو اگر رقم کی جانب کر دیا کیونکہ مسافر بے وقت چلا کرتے اور را توں کو وہیں رہا کرتے تھے۔ سڑکیں چاہیں گڑ چوڑی رکھی گئی تھیں۔ شہر بازار میو، قصر خلاف 'فسیلوں' خندتوں اور در وازوں کی تھیر میں چار کروڑ آٹھ لاکھ بینتیس ہزار در ہم صرف گئی تھیں۔ شہر بازار میو، قصر خلاف 'فسیلوں' خندتوں اور در وازوں کی تھیر میں چار کروڑ آٹھ لاکھ بینتیس ہزار در ہم صرف بوٹ تھے معارکوا کی تھیر میں باتی رہے بھی اسے قید کر دیا جب اس ہوئے تھے معارکوا کی تھی اسے قید کر دیا جب اس بوٹ نے اس باتی نکا والیس لے لیا خالد بن الصلت کے پاس پندرہ در ہم تحویل میں باتی رہے تھا اسے قید کر دیا جب اس نے دادا کر دیے تو رہا کیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ المنصور نے اس بارے میں گیارہ لا کھ درہم صرف کئے تھے۔ بازاریوں اور نشکریوں کو راستہ میں عیسیٰ کی ایذاد ہی پر مامور کیا تھا اور خالدین بر مک کوئع اپنے ہوا خواہوں کی ایک جماعت کے اس امر کی شہادت دیخے پر متعین کیا تھا کے عیسیٰ بن موئی نے ولی عہدی ہے دست کشی کرلی ہے ان سب واقعات کومیں نے اس وجہ سے ترک کردیا کہ بیہ استادسیس کا خروج (۱۹۵۰ میل میل) ایک محض مدی نبوت (مسمی به استادسیس) اطراف فراسان میں ظاہر ہوا۔ تقریباً تین بزار جنگ آوراہلِ ہرات با دغیس اور جستان وغیرہ کے اس کے پاس مجتمع ہو گئے اوراس نے اکثر مضافات خراسان پر قبضه کرلیا احثم گورزمروروزنے بین کراپنالشکرمرتب کیا اور استادسیس سے جاتھ پرا۔ استادسیس نے اس کو ہزیت دے گر اس کے تشکر کے حصہ کیر کو قال اس کے بعد جوجوسیہ سالا راس کے مقابلے پر آئے ان کواس نے ہزئیت دے دی۔ المعصور نے جن دنوں بدرواق (راذان) میں خیمہ زن تھا خازم بن خزیمہ کوایے ولی عہدی المهدی کے پاس بارہ ہزار کی جمعیت ہے روانه کیا المبدی نے خازم کو جنگ استادسیں پر بھیج دیا۔ چنانچہ خازم نے تمیں ہزار فوج سے استاد میں پر دھاوا کیا اس کے مین پر بیٹم بن شعبہ بن ظہیر تھا، میسرہ پر نہار بن حصین سعدی اور مقدمہ پر بکا دین مسلم عقیل لواء لشکر زیر قان کے ہاتھ میں تھا۔ خازم نے موقع کارزار بیل بینی کراستادسیں کودھوکہ دینے کی غرض سے متعدد خندقیں اور موریع قائم کے اور ایک خندق کو دوسرے خندق سے بذر بعیرسرنگ ملا دیا اور ایک بہت بری خندق اپنے کل لشکر کے لئے کلدوائی اور اس کے جاروروازے بنوائے (ہر درواز ہ پر منتخب منتخب ایک ہزار سیا ہی بسر اضری کارآ زمود ہ سرداروں کے متعین کئے۔ استاد سیس کے ہمرا ہی بھی مرتب ہوکر مقابلہ پرا کے ان کے ساتھ بھاوڑ ہے کدالیں اورٹو کریاں تھیں اور اس درواڑے پر جنگ شروع کی جس طرف بکار بن مسلم تھا۔ بکاراور اس کے ہمراہی ایبا جی تو ڈ کرلڑ نے کہ استاد سیس کے ہمراہیوں کے داشتہ کھٹے ہوگئے منہ موڑ کر اس طرف جھے جس دروازہ پرخود خازم تھا اور ان میں سے حریش نامی ایک شخص اہل جستان کواپے ہمراہ لئے ہوئے بہ قصد جنگ آ کے برھاخارم نے ریف کواپی طرف آتے ہوئے دیکھ کر ہٹم بن شعبہ کو بکاری طرف سے نکل کر نشکر حریف پر پیچھے سے حملہ كرنے كا حكم ديا (بدلوگ ابوعون وغربن مسلم بن قتيمہ كيآنے كا انظار كررہے تھے) اور خود خازم سين پر موكر حريش كے مقابلہ پر آیا اور نہایت بختی سے بازار کارزار گرم کر دیا اس اثناء میں حریش کے پیچے ہے بیٹم کے لفکر کے پھر پرے ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیئے خازم کے لشکریوں نے جوشِ مسرت سے تکبیری کہیں اور ایک نعرہ اللہ اکبر پرسب نے مجموی قوت ے تملہ کرویا۔ حریف مقابل کالشکر جونہی فرار کے قصد ہے بیچے بٹا ہیٹم کی رکاب کی فوج نے تلواراور نیزوں پر رکھالیا۔ عرصہ تک قبل وخول ریزی کا دور دوره در ہا۔ ستر ہزار مارے گئے 'چودہ ہزار قید کر لئے گئے معدودے چند ہمراہیوں کے ساتھ استاد سیس بھاگ کرایک پہاڑ میں جاچھیا خازم نے فورا محاصرہ کرلیا۔اس کے بعد بی ابوعون بھی آپیجیااوراس کے فیصلہ کالٹی پر استادس مع اليا لؤكول كے قيد كرليا كيا۔ باقى رہا كرديے گئے۔ بشارت نامد فتح المهدى كے ياس بھيجا كيا اور المهدى نے المصوري خدمت مين ايثي كاميا بي كا حال كه بهجار

بیان کیاجا تا ہے کہ استاد سیس مراجل مادرالمامون کا باپ تقااوران کالڑ کا غالب المامون کا مامول جس نے فضل بن ہل کوئل کیا ہے۔

ہشام بن عمر و بحیثیت گورنرسندھ :عبدخلافت المنصور میں سندھ کا گورز عمر بن حفص بن عثان بن قبیط بن ابی صفرہ م ملقب بہ ہزار مرد تھا۔ پس جس وقت محمد المهدى كاظهور ہوا جيسا كہ ہم او پر لكھ آئے ہیں تو محمد المهدى نے اپنے لا كے عبداللہ

ہشام بن عمرونے بیرواقعہ المنصور کے پاس کھی بھیجا المنصور نے اس کاشکر بیادا کیا اور اس بادشاہ سے جنگ کرنے کو بھیجا جہاں عبداللہ اشتر مقیم تھا۔ چنا نچے ہشام نے اس بادشاہ برفتے پائی' اس کے ملک پر قبضہ کرلیا اور اس کے حمول کومع اس کے لڑ کے عبداللہ کے اللہ عالم کے مدیدہ نورہ کرلیا تھا المنصور کے خدمت میں بھیج دیا جس سے عبداللہ بن اشتر نے اپنے زمانہ قیام میں نکاح کرلیا تھا المنصور نے ان لوگوں کومع اس لڑ کے کے مدیدہ منورہ روانہ کردیا تا کہان کے خاندان والوں کے حوالہ کردیا جائے۔

ے ان ووں وں اس رہے ہے مدینہ ورہ دوانہ رریا ہوں کہ ان میں سے جات ان رہا ہے۔ حکومت سندھ پر ہشام بن عمر کی تقرری اور عمر بن حفص کی معزولی کے بعد افریقیہ میں بلوہ ہو گیا المنصور نے اس کے فروکر نے کے لئے عمر بن حفص کو افریقیہ کی جانب روانہ کیا۔ جیسا کہ آئندہ اس کے حالات ٹیں لکھا جائے گا۔ تغمیر رصافیہ : جس وقت المہدی نے خراسان سے مراجعت کی اس کے خاندان والے شکم' کوفہ اور بھرہ سے ملئے کو آئے۔ المهدى نے ان لوگوں كوانعامات اور كيڑے ديئ المنصور نے بھى ايبا ہى كيااس كے بعد للكريوں نے اس پر يورش كى تم بن عباس بن عبداللہ بن عباس نے رائے دى كه آپ ان لوگوں كومنتشر كرد يجئے كہى تدبيران كى يورش سے نجنے كے لئے كافی ہے۔

معن بن زائدہ کافل المنصور نے جینان پرمعن بن زائدہ کو مامور کیا تھا۔ معن نے بھتان بھی کر تھیل سے وہ خراج طلب کیا جورتبیل سالا نہ دیا کرتا تھا۔ تبیل نے تھوڑا سا اسباب روانہ کیا اور قیت زیادہ لکھ دی۔ معن کواس سے برہمی پیدا ہوئی اور لشکر مرتب کر کے رہنج کی طرف روانہ ہوگیا اس کے مقدمہ پر اس کا برادر زادہ پر بید بن زائدہ تھا۔ معن نے رہنج کوفتح کر کے وہاں کے رہنے والوں کوفیل کر ڈالا اور تبیل خود زابلتان چلا گیا۔ معن کامیا بی کے بعد بست میں لوٹ آیا ایام مر ما بہیں گزارے۔خوارج کے ایک گروہ کومعن کی عادثوں سے ناراضگی پیدا ہوئی وہ مجتم ہوکر معن کے اور اس کو مارڈ الا۔

معن کے مارے جانے کے بعد بھتان میں یزیدان کا قائم مقام ہوا۔ اس نے معن کے قاتلوں کوچن چن کرقل کیا۔ تھوڑے دنوں بعد اہل شہر کواس کی ٹری شاق گزرنے گئی کئی نے اس کی طرف ہے المنصور کے پاس ایک خطالکھ کر بھیج دیا جس میں المہدی کے خطوط ہے ناراضکی شیکتی تھی اور اس کے معاملہ ہے درگزر کرنے کی درخواست کی تھی ۔ المنصور یہ خط د کھی کر گئے کہ آگ گہولا ہو گیا المہدی نے اس کے خط کو پڑھوا یا اور اس جرم کی یا داش میں پزید کو معزول کر کے قید کر دیا بعد از ال ایک شخص کی سفارش پر مدینة السلام میں طلب کرلیا لیس تراسان تھیج کی سفارش پر مدینة السلام میں طلب کرلیا لیس نزیان زمانہ سے برابر معتوب رہا تا آگ کہ بوسف برم کے پاس شراسان تھیج دیا گیا ۔ جیسا کہ آسمندہ ذکر کیا جائے گا۔

السفاح اور المنصور كے عمال : سفاح نے اپنی بیعت خلافت كے وقت كوفد برائي بچا داؤد بن علی كو مامور كیا تھا اور چابت برعبداللہ بن بسام كؤ محكمہ پولیس برموی بن كعب كواور دیوان الخراج (محكمہ مال) پر خالد بن بر مک كو۔ اپنے دوسر بے بچا عبداللہ كومروان سے جنگ كرنے كوروانہ كيا تھا اس كے مقدمة الحبيش پر ابوعون عبدالملك بن يزيد بن قطبه تھا اور يچي بن چعفر بن بتمام بن عباس كومدائن كي جانب (اس كے مقدمہ پر احمد بن قطبه تھا) اور ابور بقطان عثان بن عروہ بن عمار بن يا مركو

( السابع من ) سفاح نے اپنی ہمائی ابوجھ رالمصور کو جزیرہ ارمینیا اور آفر را بجان کی گورٹری پر مامور کیا ابوجھ فر نے اپنی جانب سے ارمینیہ پر بڑید بن اسد کو آفر رہا بجان پر محد بن صول کو مقرر کیا اورخود جزیرہ میں قیام پذیر بہوا۔ اس سے پیشتر ابوسلم نے بدوقت قبل ابوسلم خلال محد بن اجھ ہے کہ فارس کی حکومت وے دی تھی۔ بعدال اس خارج نے بچا عیسی بن علی کو امیر فارس کی گورٹری سے دو کا اور اس سے حکومت نہ کرنے بن علی کو امیر فارس کی گورٹری سے دو کا اور اس سے حکومت نہ کرنے کو تم ملی کو امیر فارس کی گورٹری اپنے براور ترا وہ موئی کو بھر ہ کی محکومت مناور کی بن مجہور کودی اور اپنے بچا دا کو دی کو در موئی کو بھر ہ کی کو مت نہ کرنے کو بھر ہ کی کورٹری اپنے براور ترا وہ موئی کو بھر ہ کی کو در میں اور محمد کو در میں مواد پر بھلی کو مناور کی محسور بن جہور کودی اور اپنے اس کے بس بیر میں مورک کی اور محمد نہ کو بھر اس مورک کیا۔ ای سندھ کی گورٹری دی تھی اور محمد نہ کی اور اس مورک بی کو بیر محمد بی کورٹری دی تھی اور محمد نہ کو بیر کو بیر مورک بی کو بیر محمد بی کورٹری دی تھی اور محمد نہ کو بین کو بیر کی براور کے اس کے بین کو بیر کو براور کر کی کو بین کے اس کے در کی کی اور محمد کی اورٹری برا کی بین کو بین کو بین کو بیا کو بیر کی براور کی کی براور

جس وقت المنصور (۱۳ هر میس) تخت خلافت پر متمکن ہوا اور عبراللہ بن علی نے نقض بیعت کی اور ابو سلم نے خراسان پر الوداؤد بن خالد بن ایراہیم کو مامور کیا تھا ان دنوں مصر میں صالح بن علی شام میں عبداللہ لین علی کوفہ ہیں عیسی بن موق بھر میں سلیمان بن علی مدیدہ میں زیاد بن عبیداللہ حارثی کہ میں عباس بن عبداللہ عبدہ گور نری پر مامور ہے بھر میں ابوداؤد خالد بن ابراہیم عامل خراسان مرکیا تو بجائے اس کے عبدالجبار بن عبدالرحمٰن خراسان کا گورز ہوا اس نے مورز کی المہدی کو خراسان کی جانب روانہ کیا اس کے مقدمتہ الحیش پر خازم بن خریمہ تعاوت کی اس وقت المنصور نے اپنے لڑکے المہدی کو خراسان کی جانب روانہ کیا اس کے مقدمتہ الحیش پر خازم بن خریمہ تعاجبا کے المہدی کو خراسان عالی بھرہ نے بھی وفات مقدمتہ الحیش پر خازم بن خریمہ تعاجبا کے المہدی اللہ بحائے اس کے سفان بن معاویہ تقرر کیا گیا اور (۱۳ اچ میں) موئی بن کوب والی سندھ نے انقال کیا تب بجائے اس کے اس کا لڑکا عینہ گورز سندھ بنایا گیا (۱۳ اچ میں) اس نے بغاوت کی تو المنصور نے عمر بن حفیق بن ابی صفرہ کوسندھ پر مامورک ا

ای سندمیں مصر کی گورٹری حمید بن قحطبہ کو جزیرہ اور بلا وانطا کیہ کی اپنے بھائی عباس بن محمد کو دی اور اس سے ویشتر

اصل كتاب بين اس مقام يرجك جيوني مولى ب ما بين خطوط واللين كالضمون تاريخ كامل الابن اثير مطبوعه مصر جلد ينجم صفحه ٢٢ سے اخذ كيا كيا ہے۔

چزیرہ وہلاوانطا گیہ میں یزید بن اُسید تھا اور اسی سندیں اپنے بچپا اساعیل کو حکومت موصل ہے معزول کر کے بجائے اس کے مالک بن بیٹم نزاعی کو مقرد کیا اور ۲ ساچ میں سفاح نے بیٹم بن معاؤیہ کو گورنری موصل ہے معزول کر کے مکہ وطا کف میں سری بن عبداللہ بن عباس کو بین میں عبداللہ بن عباس کو بین بن عباس کو بین میں عبداللہ بن عباس کو بین سے تبدیل کر کے مقرد کیا اور اس کے بجائے اس کے نوفل بن فرات کو ما مور کیا۔ پھر اس کے بجائے اس کے نوفل بن فرات کو ما مور کیا۔ پھر اس کو بھی معزول کر کے بجائے اس کے نوفل بن فرات کو ما مور کیا۔ پھر اس کو بھی معزول کر کے بیائے اس کے نوفل بن فرات کو ما مور کیا۔ پھر اس کو بھی معزول کر کے بیائے اس کے نوفل بن فرات کو ما مور کیا۔ پھر اس

مدیده منوره کی گورنری پرمجرین خالد بن عبدالله قسری تفالیکن این ابوالحن (بیخی مجر) کے مقدمہ میں اس کو متبہ کر کے معزول کر دیا اور ریاح بن عثان مزنی کوسند گورنری مرحت کی اور جب اس کومجر المبہدی کے ہمراہیوں نے قبل کر ڈالا تو بجائے اس کے عبداللہ بن رہے حارثی کو مقرر کیا اور دی ایر ایس بی ابراہیم (برادرمہدی) کے قبل کے بعد بھرہ کی حکومت سالم بن قتید با بلی کو دی اور موسل کی گورنری پر بجائے ملک بن بیٹم کے اپنے لڑ کے جعفر کو مامور کیا اور اس کے ساتھ حرث بن عبداللہ جین مورسید سالا رکو بھیجا پھر اس الم بن قتید کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے محمد بن سلیمان کو حکومت بدید بری بن عبداللہ کو حکومت کی تعین کیا۔

یکا رہے کا دورآیا تو المصور نے عینی بن موی کو بدوجہ خالفت ولی عہدی المہدی حکومت کو فہ سے معزول کر کے کو فہ پر مستعلی کو مقرر کیا اور بجائے جمہ بن سلیمان کے بھرہ کی حکومت جمہ بن السفاح کو دی مگر جمہ بن السفاح حکومت بھرہ سے مستعلی ہوکر بغدا دچلا آیا اور بہیں مرگیا بوقت روائی بغدا دجم نے عقبہ بن سالم کو بھرہ جمل اپنا جائیس مقرر کیا تھا۔ المحصور نے اس کو بحال رکھا اور مدینہ منورہ پر جعفر بن سلیمان کو متعین کیا۔ المجاھے جس بوجہ بغاوت اکراد حکومت موصل پر خالد بن بر مک کو روانہ کیا اور 171ھے جس اپنے بچاعبد الصد کو مکہ معظمہ کی حکومت سے معزول کر کے جمہ بن ابراہیم کو مکہ کی سندگورزی مرحمت کی ۔ ہواچے جس گورزی مدینہ منورہ سے جعفر بن سلیمان کو معزول کر کے حسن بن زید بن حسن کو حکومت دی اور ای اچھی عمر بن حمل محت حفص کو سندھ کی گورزی مدینہ کی گورزی پر بھیج دیا اور بجائے اس کے سندھ جس بشام بن عمر وقعلی کو مقرر کیا۔ بعدا اور معرب بن کی بی بیائے برید بی جم بن سعید کو ما مورکیا۔ اس سندھی معن میں بنا کہ اور کیا۔ اس سندھی کی معرب بن دیا ہورکیا۔ اس سندھی کو ما مورکیا۔ اس سندھی معن بن زائدہ بحتان جس میا دار گوانعل بحال رکھا۔ لیکن بچھی حمل ہورکیا۔ اس کے بزید بن برید (برادرزادہ معن بن زائدہ ) کام کرنے لگا لمصور برنے اس کو بالفعل بحال رکھا۔ لیکن بچھی حمل ہورکیا۔ اس کے بزید بن برید (برادرزادہ معن بن زائدہ ) کام کرنے لگا لمصور برنے اس کو برید بی برید کر اور اور اور اور معن بن زائدہ کو کھی میں بنا کا کہ بھی بھی بحال رکھا۔ لیکن بچھی حمل بعد معزول کردیا۔

ای سند میں عقبہ بن سالم اجر بھرہ نے بجائے اپنے نافع بن عقبہ کو مقرر کر کے بحرین پر فوج کشی کی اور سلیمان بن محکیم عدوی کوتی کر ڈالا۔ المنصور نے بحرین کے قیدیوں کورہا کردیے کی وجہ سے عقبہ کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے جابر بن موری کا بی کو ما مورکیا چرامل کو بھی معزول کر کے عبد الملک بن طیبان کو معزول کر کے جابر کر کے بیٹم بن معاویہ بھی کو مقرر کیا۔ ای سند میں مکہ وطا گف کی گورنری پر محر بن ابراہیم امام کو بھیجا گیا بھراس کو معزول کر کے بجائے اس کے ابراہیم بن مجاویہ بی بی محمد (اس کے برادرزادہ) کو حکومت مکہ وطا گف پراور حکومت موصل پر اساعیل بن خالد بن عبداللہ قسری کوروانہ کیا۔ اسید بن عبداللہ امیر خراسان کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کوسند امارت وی گئی۔ سے ہی میں عبداللہ قسری کوروانہ کیا۔ اسید بن عبداللہ امیر خراسان کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کوسند امارت وی گئی۔ سے ہی میں

ا واقد معزون محدين خالدوتقرري رياح بن عتان كوابن اثير في ١٩٨٨ هي كواقعات مين تحريكيا ب عالبًا علامه كالبي مقصود وكامترجم

عبیداللدائن بنت ابی لیل قاضی کوفیہ نے وفات بائی شریک بن عبداللہ نخی عہدہ قضاء پر مامور کے گئے ای سنہ میں بین کی گورزی پر یزید بن منصور تھا۔ مراہ اچ میں المحصور نے حکومت جزیرہ سے اپنے بھائی عباس بن محمد کو برطرف کر کے ایک کثیر التعداد مال بطور تا وان وصول کیا اور بجائے اس کے موئی بن کعب حقعمی کو معین کیا۔ اس کی معزولی کا سب برید بن اسید کی شکایت بیان کی جاتی ہے بہر کیف عباس بن محمد اس وقت سے برابر معتوب رہا تا آ نکد المنصور کو اس کے بچا اساعیل سے بھی برابر معتوب رہا تا آ نکد المنصور کو اس کے بچا اساعیل سے بھی برہمی بیدا ہوئی اس وقت اساعیل کے بھائیوں یعنی المنصور کے بچاؤں نے اساعیل کے معاملہ میں سفارش کی عیسی بن موئی برخش کیا '' اے امیر المومنین ! ان لوگوں نے تو اپنے بھائی کی سفارش کی اور وہ مقبول ومنظور بھی ہوگئی گر آ پ اپنے بھائی عباس سے اسے تا رہائی کا کہ نہیں کہا''۔ المعصور یہ برگی ہوگیا۔

اسی سند میں المعصور نے تمیں لا کھ درہم خالد بن بر مک کو بطور جرمانہ پیش کرنے کا تھم دیا تھا اور اوا کرنے کے لئے مرف تین دن کی مہلت دی تھی بصورت عدم اوا لیکی بہتم دیا تھا کہ ''قل کر دیا جائے گا'' ۔ خالد نے اپنے لڑکے بیجی کو تمارہ بن حمزہ مہارک بڑکی اور صالح صاحب المصلی وغیرہ جسے رؤسا کے پاس قرض لینے کو بھیجا۔ بیجی کہتا ہے کہ میں ان سب کے پاس گیا بعض نے تو خلیفہ کی ناراضگی کی وجہ سے حاضری ہی کی اجازت نہ دی اور کسی نے انکار کر دیا۔ مگر تمارہ بن حمز ہونے جھے حاضری ہی کی اجازت نہ دی اور کسی نے انکار کر دیا۔ مگر تمارہ بن حزوجہ تک نہ ہوا عاضری کی اجازت دی جس وقت میں اس کے پاس گیا اس وقت اس کا مندایک دیوار کی طرف تھا میر کی طرف موجہ تک نہ ہوا میں نے سلام کیا تو جواب سلام بہت آ ہمتہ ہے دے کرخالد کا حال دریا فت کیا میں نے کل حالات بتا ہے اور قرض طلب کیا۔ میں اس کے پاس سے واپس جلا آ بیا۔ اس کے بعد محمد عواب دیا ''۔ میں اس کے پاس سے واپس جلا آ بیا۔ اس کے بعد

ال نے روپے بھیج دیے غرضیکہ ہیں نے دودن میں ستائیس لا کھ درہم جمع کر لئے لیکن تین لا کھ مہیا کرنے سے میں معذور رہا انقاق سے اس اثناء میں موصل و جزیرہ کی شورش کی خبریں دربار خلافت میں پہنچیں اور اکراد کی شرار توں ہے موصل و جزیرہ میں برظی بھیل گئے۔ موگل بن کعب تو معتوب ہی تھا۔ ایک دوسرے حاکم عاقل اور منظم کی ضرورت پڑی میتب بن زہیر نے موضل کی گورزی کے لئے نہایت موزوں ہے''۔ المنصور نے کہا'' کی کیونکر ہوسکتا ہے ابھی تو ایک معاملہ میں اس کا ضامن ہوں آ ہے اسے موصل کی گورزی مرمامور فرمائے''۔

اس کے دوسر نے دن خالد در بارخلافت میں پیش کیا گیا اور کل روپیر بھی داخل خزانہ کردیا گیا بقیہ تین لا کھ معاف کر

دیا گیا اور موسل کی سندگورزی خالد کو اور اس کاڑ کے بچی کو آ ذربا بجان کی سندگورزی مرحت کی گئے۔ چنا نچہ دونوں باپ

بیٹے المبندی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ المبندی نے موسل پہنچ کر موئی بن کعب کو معزول کر کے ان دونوں کی گورنری کا اعلان کر

دیا۔ بیخی کہتا ہے کہ مجھے خالد نے ایک لا کھ درہم و نے کر عمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ نے قرض لئے گئے عمارہ نے دیکھتے ہی کہا

دیا۔ بیخی کہتا ہے کہ مجھے خالد نے ایک لا کھ درہم و نے کر عمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ نے قرض لئے گئے عمارہ نے دیکھتے ہی کہا

دیا۔ بیخی کہتا ہے کہ مجھے خالد نے ایک لا کھ درہم و نے کر عمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ نے قرض لئے گئے عمارہ نے دیکھتے ہی کہا

دیا۔ بیخی کہتا ہے کہ مجھے خالد نے ایک لا کھ درہم و نے کر عمارہ کی اور کی جو لیس جالا تیا ) اس وقت سے خالد ہراہر تا

زمانہ وفات موسل کا گورنر ہا۔ ای سنہ عمل المحصور نے سینب بن زہیر کو افری پولیس سے معزول کر کے قید کر دیا تھا اس جرم

نرمانہ وفات موسل کا گورنر کی ہو تھ رہت اس قدر پڑا یا تھا کہ ابان مرکیا۔ یہ میت کے بھائی عربی زبید کے ساتھ کو فیر عمل اور المحصور نے اس کو اور میداللہ کو نور عمل کا دور کی ہو لیس پرعمر بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن موسول کا دور کیا۔ بھی عرصہ بعدالمہدی نے مسیت کی سفارش کی اور المحصور نے اس کو اس کے عہدہ کی سفارش کی اور المحصور نے اس کو اس کے عہدہ کردیا۔

ای سند میں عباس بن محرصا کفد کے ساتھ جہاد کرنے کو لکا عباس کے ساتھ اس کے دونوں پچاصالی وہیٹی بھی تھے۔
عباس نے ملطیہ کورومیوں کے قبضہ نکال کراس کے شہرادر فصیلوں کو دوبارہ بنوایا اورائل ملطیہ کو پھر ملطیہ میں الاکر آباد کیا
عباس نے ملطیہ میں جملطیہ میں جھاوئی قائم کی عباس اس سے فارغ ہوکر (وسلامیل) شاہراہ عام سے دارالحرب میں
داخل ہوا اوراکٹر ممالک رومیہ کو تدوبالاکر دیا۔ آئیس دنوں جعفر بن حظلہ مہرائی نے بھی ہراہ ملطیہ رومیوں پر جہاد کیا تھا۔ اس
داخل ہوا اوراکٹر ممالک رومیہ کو تدوبالاکر دیا۔ آئیس دنوں جعفر بن حظلہ مہرائی نے بھی ہراہ ملطیہ رومیوں پر جہاد کیا تھا۔ اس
اسلامی المصور اور بادشاہ روم میں ایک معاہدہ ہوا جس کی روسے المصور نے قیدیان قالیقلا کو فدیہ کے رہا کرایا۔ اس
کے بعد وسمان میں عبدالو باب بن اہرا ہیم صالفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا اس کے ہمراہ حسن بن قبطبہ بھی تھا۔ سطیطین بادشاہ
دوم ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ برآیا مقام چھان پر پہنچا تو عسا کر اسلامیہ کی کشریت سے خاکف ہوکر بلا جلدال وقال
دوم ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ برآیا مقام بیجان پر پہنچا تو عسا کر اسلامیہ کی حجمت کوئی صاکفہ جہاد کرنے کو نہیں
دوم ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ برآیا مقام بیجان پر پہنچا تو میں کہ جماع میں میں اس میں خاکہ کوئی صاکفہ جہاد کرنے کوئیں
دوم آئے ارمینہ بی سلملیانوں کی ایک جماعت کوئی کرے واپس جلے گئے سے سمانے میں اشر خال بخوارز کی نے ترکوں کو محت کوئی میں اشر خال بخوارز کی نے ترکوں کو محت کوئی سالہ نوں اور ذمیوں کے ایک گروہ کوگرفتار کرلیا شہر میں جو پھے پایا لوٹ لیا۔ ارمینہ سے فاری کے دور تعلیس میں جا پہنچا اورو ہیں شہرار ہا۔

ان دنوں حسب بن عبداللہ دو ہزار نوح کے ساتھ موصل میں پڑا ہوا تھا کیونکہ خوارج جزیرہ میں مقیم سے المنصور نے حرب کو جرائیل بن کیجی کے ہمراہ ترکوں کے مقابلہ پر بھیجے دیا۔ باہم کڑائی ہوئی جرائیل بن کیجی کی فوج میدان جنگ سے گونگھٹ کھا گئی حرب بن عبداللہ معدایک گروہ کیٹر مسلمانوں کے شہید ہوگیا اس سر بیل مالک بن عبداللہ معدایک گروہ کیٹر مسلمانوں کے شہید ہوگیا اس سر بیل مالک بن عبداللہ ملک الصوائف کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے بہت سامالِ غنیمت ہاتھ ہا تھی آیا جس کو مالک نے ورب حرث بیل بیٹھ کرتھیم کیا۔ 17 اچ بیل عباس بن مجرحون قطبہ اور حجہ بن اشعث صائفہ کے ہمراہ جہاد پر روانہ ہوا ممالک نے ورب حرث بیل بیٹھ کرتھیم کیا۔ 17 اچ بیل عباس بن مجرحون قطبہ اور حجہ بن اشعث صائفہ کے ہمراہ جہاد پر روانہ ہوا ممالک روم یہ بیل داخل ہو گرفل وغارت کرتا رہا واپسی کے وقت راستے میں 10 جے میں مجمد بن اشعث مسلمانوں کے آئے ہے دن کے جہاد ہے تنگ آ کرصلے کی درخواست پیش کی اور جزید دیے کا افر ارکیا۔ اس سے بعد ہیں اور جزید دیے کا افر ارکیا۔ اس سے بیل وہاد کی میں میوب بن کی صائفہ کے ساتھ جہاد کی غرض سے دارالحرب کی طرف سلمی نے بھی صائفہ نے ساتھ جہادگیا اور الاہا ہے میں میوب بن کی صائفہ کے ساتھ جہاد کی غرض سے دارالحرب کی طرف برحاد شنوں سے نہ بھی موال کے بھی جہادگیا اور الاہا ہے میں میوب بن کی صائفہ کے ساتھ جہاد کی غرض سے دارالحرب کی طرف

المنصور کی وصیت ۱۵۸ ہے۔ ۱۸۵ ہے اوقت ج کرنے کو جار ہاتھا مقام ہیر میمون میں جب کہ چھتار یخیں ذی الحجہ کی گزر پچک تھی المنصور نے وفات یا کی اور قبل وفات رخصتی کے المہدی کوطلب کر کے بیدوسیت کی تھی :

''عزیزمن! میں نے کوئی ایساا مزمیں باتی چھوڑ امگریہ کہ میں نے اس میں تم ہے سبقت نہ کی ہواور میں تم کو چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں گومیرا گمان میر ہے کدان میں سے تم ایک بھی تقیل نہ کرو کے (المصور کے پاس ایک صندوقچہ تھاجس میں اس کے علوم کے دفاتر رہا کرتے تھے بیصندوقچہ ہمیشہ مقفل رہا کرتا تھا سوائے المنصور کے كُونَى فَخْصُ اس كُونِين كَفُولْنَا تَعَا 'اس صندوقي كي طرف اشاره كرك كها 'ويكهواس صندوقي كي كامِل حفاظت كرنااس میں تمہارے آیا ءواجداد کے علوم ما کان و ما یکون الی یوم القیامة بیں اگرتم کوکسی امر کا خطرہ پیش آئے تو تم دفتر كبيركود يكيناا گراس مين تمهارا مقصود حاصل هو جائے تو فبها ور نه دفتر ثانی کود يكينا اس طرح ساتويں دفتر تك د کیستے جانااگران میں بھی تم اپنامقصود نہ پاؤنو مجموع صغیر کود کھنااس میں ضرور جوتم چاہو گے پاؤ گے کیکن میرا خیال سے ہے کہتم اس کی تھیل نہ کرو گے اور دیکھواس شہر کی پوری محافظت کرنا خبر وار بھی اس کی تبدیلی نہ کرنا میں نے اس میں اس قدر مال جمع کر دیا ہے کہ اگر دس برس تک خراج کا ایک حبہ وصول نہ ہوتو بھی لشکریوں کے روزین مصارف خاندان والوں کے خرچ اور روانگی فوج کے لئے گانی ہوگائم اس کی ہمیشہ گرانی کرتے رہو کیونکہ جب خزانہ معمور ہوگا تو تم ہمیشہ وشمنوں پر غالب رہو کے مگر میرا خیال میہ ہے کہتم اس کا قبیل نہ کرو گے اور میں تم کوتمہارے خاندان والوں کی بابت بھی وصیت کرتا ہوں کہان کے ساتھ بہ حسن سلوک پیش آتا ہا نیکی کرنا ہمیشدان کو ہرکام کا پیشوا منانا اور ان کے نمایاں کام تمہارے ہیں گرمیرا خیال ہے کہتم اس کی تعمیل جہ کرو گاور میں تم کوالل فراسان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کی وعیت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ تنہار ہے تو ہے باز و میں اور ایسے مواخواہ ہیں جنہوں نے اپن جان و مال کو تباری سلطنت قائم کرنے میں خرج کیا ہے جھے یقین ہے کہ تمہاری محبت ان کے ولول ہے بھی نہ نکلے گی تم ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا ان کی لغزشوں سے درگز رکرنا 'جوان سے نمایاں کام سرز دموں اس کامعقول صلہ دینا اور ان میں سے جومر جائے اس کے اہل و عیال میں تم اس کی نیابت کرنا مگرمیراخیال میہ ہے کہتم اس کی تعمیل نہ کرو گے اور خبر دارشیر کا شرقی حصہ ہر گز ہرگز ند بنوانا کیونکہ تم اس کی تغییر پوری نہ کرسکو گے اور میرا خیال میہ ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے اور خبر دار قبیلہ بنوسلیم کے سے مدونہ طلب کرنا اور میراخیال ہے کہتم الیا ہی کرو گے اور خبر دار عورتوں کو اپنے کا موں میں دخیل نہ بنانا اور میر اخیال ہے کہتم ایسا ہی کرو گے۔

وین کے التے اسل اور اس کی معاصی ہے رو کئے کو کافی ہے تو اپنی کتاب کر پیم میں اس کی بابت علم وے ویتا ہے۔ جَالَ رَكُوكِ الله تعالى في باوجود وعيد عذاب اليم بهت براغصرات هفل بركيا بجاورا بن كتاب كريم من عذاب وعقاب كدوچيدكاتكم ديا ب جوملك مين فسادكي كوشش كرتا برارشا وفرمايا انسا جزاء الذين يحاربون الله و رسول و يسعون في الارض فسادا) الاية المصاحر اده يا دشاه الله تعالى كحبل المتين عروة الوقى اوردین قدیم ہے پس اس کی حفاظت کرواوراس کی مضبوطی کی کوشش کرواورمضرت کواس سے رفع کرو علیدین پر تملیگر و بدهتیوں کا ستیصال کرواور جولوگ اس کی اطاعت ہے نکل گئے ہیں ان سے لڑواور اللہ تعالیٰ نے جس كالحكم أيخ محكم قرآن مين صا درفر مايا باس متجاوز نه مواور انصاف كيسا تطعكم كرواوراس مين اعتدال ے نہ بڑھو کیونکہ بیرفتنہ وفسا داور دشمنوں کا قلعہ وقع کرنے والا ہے اورلوگوں کو وعظ ویند کرو مال غنیمت لشکریوں کے لئے جپوڑ دو کیونکہ میں اس قدر چپوڑ ہے جا تا ہوں کہتم کواس کی ضرورت نہیں رہی اور صلہ رحم وقر ابت کا بہت لحاظ کرنا خبر دار ناراض کرنے والے امور کے قریب نہ جانا اور رعیت کے مال لینے سے محتر زئر حدول اور اطراف بلاد کی پوری نگہبانی کرنا راستوں میں امن قائم رکھناعوام کوبلوہ دفساد سے رو کنا نرمی سے اُن سے پیش آ نا جس سے ان کو نا گواری پیدا نہ ہواس کو دفع کرتے رہنا' مال واسباب کوشار کر کے فزانہ میں رکھو۔ خبر دار تفریق جماعت ہےاحتر از کرنا کیونکہ مصائب کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے اور بیز ماند کی عادتوں میں ہے اور جس قدر ممکن ہوسواریاں بیادے اور لشکر ہروقت مہیا رکھنا۔خبردار آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھنا اس سے تمہارے کام میں خلل پڑ جائے گا اور بسا اوقات اکثر امور فوت بھی ہو جائیں گے اور خوادث ومصائب کے آئے سے پہلے احکام صادر کردینااوراس کے دفع کردینے کی خوب جی توڑ کرکوشش کرنا۔ جووا قعد دن کوہونے والا ہواُ س کے دفع کرنے کورات ہی ہے لوگوں کوموجو دکر لینا اور جورات کوہونے والا ہواُ س کے دفع کرنے کے لئے دن سے سامان مہیا رکھنا ہر کا م کو بذاتہ کرنا 'سستی و کا ہلی کومزاج میں دخل نیددیٹا مخسن طغی اور بدخلنی کے برتاؤ اپنے عمال اور کا تب کے ساتھ کرنا' ہر وقت ہوشیار رہنا اور جو شخص تمہارے ورواز ہ پر رہنا ہو اُس کو دریافت کرتے رہنااورلوگوں پر چاضری دربارکوآ سان کرنااور جونزاع تمہارے روبروپیش کی جائے اُس پر غور کرنا اورلوگوں پرایسے مخص کو مامور کرنا جوغافل و بے خبر ند ہواور تم بھی بے خبروغافل ندر ہنا کیونکہ جب سے میں نے زینہ خلافت پر قدم رکھا ہے اس وفت ہے میری آ تکھیں نہیں جھپکیں مگریہ کہ میراول ہیدارتھا یہ میری وصیتیں ہیں اللہ تعالی میرے بعد تیرامحافظ ہو''۔

وفات بیدوست کرنے کے بعد المہدی کورخصت کیا اورخود کوفد کی طرف روانہ ہوا کوفد میں پہنچ کرجے وغمرہ کا احرام با ندھا' قربانی کے جانوروں پرنشان بنا کرآ گے روانہ کیا۔ان کا موں کو المنصور نے ذیعقد ہ کے چندایا م گزرجانے پرانجام دیا تھا۔ کوفد سے دوایک منزل سفر کرنے کے بعد المنصور کو وہ در دلائق ہوا جس سے اس کی وفات ظہور میں آئی پھرید در درفتہ رفتہ بڑھار ہے سے جواس کا ہم نشین تھا دورانِ علالت میں کہا کرتا تھا ((یا دبی الی حرم انی ھار با من ذنوبی)) بیرمیمون پر پہنچا

القامت تقااس کے لڑے ابوجنفر المهدی محرز بسٹھ برس کی مہینہ کی عمر پائی ابراہیم بن کیجی بن علی نے نماز جنازہ پڑھائی گذرم گوں محیف العارضین اورطویل القامت تقااس کے لڑے ابوجنفر المهدی محرز جعفر اکبر (ان کی ماں ام موٹی اردی بنت منصورہ بمشیرہ نہید بن منصور حمیری تھی) صالح (ان کی ماں ام الولد رومیتھی) سلیمان عیسیٰ بعقوب (ان کی ماں فاطمہ بنت محمد طلحہ بن عبیداللہ کی اولا وسے تقیس) جعفر اصغر قاسم عبدالعزیز اور عباس متصاور ایک لڑکی عالیہ تقی معارف این قریبہ مطبوعہ مصرصفی ۱۳۹۔

有影響的 医乳质内部 医胸膜丛丛 医乳腺 医皮肤 人名英巴拉瓦 医二氏

ng king state og kilometer (som en som e Norskelle og kilometer (som en som en so

1960年4月1日<sub>第</sub>40日本

第二次 医阿克克斯氏 医克克斯氏管 医克克斯氏 医克克斯氏试验检尿病 医多种性 医皮肤炎

an guide ann an tall an tha an t-airm ann agus agus an the agus faightfig tuibh air ag gair a

e de la productión de la company de la c La company de la company d

Horse Campagaga (Markon Capacita) in the Array Capacita and Array Capacita

in the second state of the second second

THE WAR STATE OF STATES AND A STATE OF THE WORLD STATES AND A STATE OF THE WORLD STATES AND A STATES AND A STATE OF THE WORLD STATES AND A S

The bottom of the Million of the well and the second

# 

### محمد بن عبدالله المهدى ١٥٨ هي ١٩٩١ هي

تخت شینی علی بن محمد انوفلی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے (پیخص صرہ کارہنے والا اوران وٹول منصور کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا) کہ میں مکہ معظمہ سے المنصور کے انتقال کی صبح کوشکر میں آیا تھا اس وقت منوئی بن المہدی شامیانہ کی چو بوں کے پاس کھڑا تھا اور دوسری جانب قاسم بن المنصور ایستادہ تھا۔ مجھکواس سے یقین ہوگیا کہ المنصور نے وفات پائی اس کے بعد حسن بن زیدعلوی اور بہت ہے آوئی آگئے یہاں تک کہ شامیانہ میں جگہ باقی نہ رہی رونے کی آواز آنے گی اس کے بعد ابوالعنم خادم قبابچاڑے مر پرمٹی ڈالے وامیر المؤمنین والمیر المؤمنین کہتا ہوا لگا۔قاسم نے اپنے کپڑے چاڑ ڈالے رہے ہاتھ ہیں ایک کاغذ لئے ہوئے باہر آیا اور لوگوں کو مخاطب کرکے پڑھنے لگا۔اس میں لکھا ہوا تھا

(( بسم اللُّه الرحمن الرحيم من عبدالله المنصور المير المؤمنين الى من خلف من يني هاشم و

شيعته من أهل خراسان وعامته المسلمين)

''' بهم الله الرحمٰ الرحيم از بنده خدا المصورامير المؤمنين بجانب پس ماندگان بني باشم و دوا خوا بان خراسان و عامه المسلمين''

اس فقدر پڑھنے کے بعدر بھے رو پڑا اور سامعین بھی رونے لگے پھر ربھے نے اپنے دل کوسنجال کر کہا'' رونا تو تمہارے آگے بی اتر گیا ہے خاموش ہو جاؤاللہ تعالی تم پررتم کرئے'۔ سامعین خاموش ہوگئے اور ربھے پڑھنے لگا۔

((اما بعد فاني كتبت كتابي هذا و اناهي في يوم آخر يوم من آيام الدنيا و اول يوم من آيام الآخرة اقراد عليكم و السلام و اسأن الله ان لا يقتنكم يعدى و لا يلبسكم شيعاً و لا يذيق بعضكم باس

''ا البعد میں نے بیع میر نام تحریر کیا ہے اور میں زندہ ہوں دنیا کے دنوں میں ہے آخری دن میں اور آخرت کے دنوں میں سے پہلے دن میں' میر اتم کوسلام پنچے اور اللہ تعالیٰ سے بید چاہتا ہوں کہ میر سے بعدتم کو فقنہ میں نہ ڈالے اور شرتم کو کی فرقوں میں متفرق کرے اور نہتم میں سے بعض کو بعض کے خوف کا مزہ چکھائے''۔ اس کے بعدان لوگوں کوالمہدی کے حق میں وصیت کی تھی اور ایفاءعہدہ پراُن کوآ مادہ کیا تھا۔

ر بیجے نے عہد نامہ تمام کر کے حسن بن زید کا ہاتھ پکڑ کر کہا'' اٹھو بیعت کرؤ'۔ چنا نچہ حسن بن زید نے اٹھ کرموسیٰ بن المہدی کے ہاتھ پر المہدی کی خلافت کی بیعت کی بعد از ان حاضرین دیگر بیعت کرتے گئے بھر بنو ہاشم بلائے گئے اس وقت المهدی کے خاصلہ پر لائے گئے اس وقت المحصورا پنے گفن میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور سر کھلا ہوا تھا لیس اس کی لاش کواٹھا کر مکہ معظمہ سے تین میل کے فاصلہ پر لائے اور دفن کردیا۔

عیسیٰ بن مویٰ نے جس وفت لوگ المهدی کی خلافت کی بیعت کررہے تھے بیعت کرنے ہے انکار کر دیاعلی بن عیسیٰ
بن ماہان بولا'' واللہ اگرتم بیعت نہ کرو گے تو میں تہاری گردن ماردول گا' عیسیٰ بن مویٰ نے بہ مجوری بیعت کرلی۔ یحییل
بیعت کے بعد مویٰ بن المهدی اور رہے نے المنصور کی خبر وفات و بیعت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی چا در وعصا اور خاتم
خلافت 'المهدی کی خدمت میں بھیجی اور مکہ معظمہ ہے نکل کھڑ ہے ہوئے۔ جب پینچر نصف ماہ ذی الحجہ کو المهدی کے پاس
بغداد میں پہنچی تو اہل بغداد نے بھی حاضر ہوگر بیعت کرلی۔ پہلا جو کام المهدی نے بیعت لینے کے بعد کیا یہ جس قدر
المصور کے قید خانہ میں مجھسب کور ہا کردیا گروہ قیدی رہانہ کئے گئے جوخونی یا خاصب یابا غی تھے۔

حسن بن ابراہیم مجلدہ ہائی یافتہ قیدیوں کے پیتوب بن داؤد تھا جوسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن کے ماتھ قید کیا گیا تھا حسن بن ابراہیم کواس سے سوعلی بیدا ہوئی اپنے ایک معتمد دوست کے پاس ایک سرنگ قید خانہ تک کھود نے کا کہلا بھیجا۔ اتفاق سے پیتوب بن داؤدکواس کی اطلاع ہوگئ یعتوب بن داؤدائن علا شرقاضی کے پاس گیا ابن علا شرنے یعتوب بن داؤدائن علا شرقاضی کے پاس گیا ابن علا شرنے یعتوب بن داؤد دائن علا شرنے کی خامت بیل بیش کرنے کو بھی دیا۔ ابوعبیداللہ وزیر نے المہدی کی خامت میں بیش کرنے کو بھی دیا۔ ابوعبیداللہ وزیر کے پاس المہدی کی خامت بیل کر دیا۔ جب بدلوگ اٹھ کر چلا تم خامت میں بیش کر دیا۔ جب بدلوگ اٹھ کر چلا تم فرمت میں بیش کر دیا۔ جب بدلوگ اٹھ کر چلا تم فرمت میں بیٹر بل کر دیا مگر بھی حسن موقع پاکر آئے تو حقیقت حال کہ سنائی المہدی نے حسن کو ایک قید خانہ سے دوسرے قید خانہ میں تبدیل کر دیا بھی جس مورہ کیا یعقوب نے بحال کیا المہدی نے یہ درخواست منظور کر کیا اور یعقوب نے بحال کیا المہدی نے یہ درخواست منظور کر کیا اور یعقوب نے موض کیا '' آپ حسن کو امان مرجمت فرما ہے ہیں اس کو جاخر کر دول گا'' ۔ المہدی نے یہ درخواست منظور کر کی اور یعقوب نے خطاب کر دیا بعد از ال المہدی سے دفت ہے وقت حسن کی حاضری کی اجازت کے لی چنا نچرا کر اوقات حسن دربار خلافت میں حاضر ہو کر مرحدی امور عمل کر دیا بعد از ال المہدی ہے دفت ہے تھوڑے ہی دفول میں اس کا اعزاز بڑھ گیا اور ابوعبیدا للہ دورم کیا رہے گیا اور ابوعبیدا للہ دورم کیا کہ دورہ کیا ۔ المہدی نے اب کے خطاب کر کے ایک لاکھ درہ می گیا۔ المہدی نے ابن خدمات کے صلاحی بنام حسن ایک فرم اس اس کر کیا اور اس کو بی بھائی کے خطاب کر کے ایک لاکھ درہ می گیا۔ المہدی نے اب کے خطاب کر کے ایک لاکھ درہ می گیا۔ المہدی نے اب کو خان خدمات کے صلاحی بنام حسن ایک فرمان کر کر کیا اور اس کو بی بھائی کر کر خان کے خطاب کر کے ایک لاکھ درہ می گیا۔ المہدی نے اب کیا کو درہ می گیا۔ المہدی نے دول کی بھائی کے خطاب کر کے ایک لاکھ درہ می گیا۔ المہدی نے دول کیا کو دول کی گیا گیا۔ المہدی کے خطاب کر کے ایک کی کو دول کی کو دول کی کو دول کی کو دول کی کیا کو دول کی کو دول کو کو دول کی کو دول کو کو دول

مقنع کا ظہوراور ہلا کت یہ مقنع مروکار ہے والا اور حکیم وہاشی کے نام سے معروف وموسوم تھا تائے گا قائل تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا اور اس کی صورت میں اس نے حلول کیا بعدہ صورت ٹوع میں بعد از اں ابو سلم پھر ہاشم میں اور یکی مقنع ہے پس (180ھ) مقام خراسان میں ظاہر ہوکر الوہیت کا دعولی کیا اور ایک چرہ سوتے کا بنا کر اپنے منہ پرلگا لیا اس وجہ سے مقنع کے نام سے موسوم ہوا یہ کیجی بن زید کے مارے جانے کا منکر تھا اس کا بیزیم تھا کہ کیجی بن زید مارے نہیں گئے

اریخ این خلدون منوعهای (خصر اقل) بلک رو پیش ہو گئے ہیں اور اپنا بدلہ لیں کے عوام الناس کا ایک گروہ کثیر اس کا متبع ہو گیا اور اس کو بجدہ کرنے لگا مقیع نے رساشين كش كے قلعہ بيسام و بخر و ه مين قيام كيا۔ اسى ا ثناء ميں سفيد پوشان بخارى وصعد نے ظاہر ہوكر برخلا ف خلافت عباسيد ان كاساته ديا كفاراتزاك في بعني اس كي مدوكي اور مسلمانون برجس طرف وه تصاسى جانب سے تعلق كر ديا ابوالنعمان جنيد اورلیف بن تفرین سیار مقابلہ پر آئے لیٹ کا بھائی محمد بن نشر اور اس کا بھائی تمیم کالڑ کا حسان اس واقعہ میں کام آیا المهدی نے ان کی مک پر جرئیل بن یکی کوروانه کیا اور باغیان بخاری وصعد سے جنگ کرنے پر جرئیل کے بھائی برید کو مامور کیا جارمہیتے تك جنادات بعض قلعون برازائي موتى وي بالآخر عسا كراسلاميد في مبزود تين اس قلعد يرقبقنه حاصل كرليا مسات موآ دمي مارے گئے باق جور ہو مقع کی طرف جماگ گئے اور جرئل نے ان کا تعاقب کیا۔

اس کے بعد المهدي نے ابوعون کو جنگ مقع پر معین کیا چونکہ اس نے جنگ مقع میں کار مائے تمایاں نہ کے اس وجہ ہے عسا کر اسلامیداور ایک جماعت سیدسالاروں کے ساتھ معاذین مسلم کوروان کیا گیااس کے مقدمہ انجیش پرسعیدحریثی تھا عقبہ بن مسلم بھی رینجر یا کرزم ہے ابنالشکر لئے ہوئے آئی بنچامقام طواولیں میں معاذے ملا اور دونوں نے بالا تفاق مقتع ك نشكر برحمله كيامقع كالشكر پہلے بى حمله بين بھاگ كھڑا ہوا سينكرون آ دى مار ڈالے گئے باقی مائدہ جان بيا كر جماك اور بسیام میں مقع کے پاس جا کردم لیا مقع نے قلعہ بندی کرلی اور معاذنے بیٹنج کرمحاصرہ کرلیا اثناء جنگ میں حریثی اور معاذمیں على كئ ريش نے المهدى كى خدمت ميل معاذكى شكايت لكو بيجى اور بيكى درخواست كى كد "اگر مجص تنها جنگ مقع برآت امور كرين تويين فوراً اس كاقلع قنع كردول كانسه المهدى في اس كومنظور كرايا چنانچ سعيد حريثي بلامشاركت معافي جنگ مقتع میں مصروف ہوا پھر بھی معاذبے اپنے لڑ کے کواس کی مدد کے لئے بھیج دیا۔ عسا کر اسلامیہ آلات حصار شکن کے کر قلعہ کی طرف برهی مقع کے مراہیوں نے گھبرا کرخو فیہ طور سے امان طلب کی سعید حریثی نے امان دے دی تیں ہزار آ دمی قلعہ کا دروازہ کھول کرنگل آئے مقع کے پاس تقریباً دو ہزار جنگ آور باقی رہ گےسعید حریثی نے حصار میں تخق شروع کی مقتع نے ا بني بالكت كاليقين كرك ايد الى وعيال كوجع كيا بعض كت بين كرز بريا ويا اوربعض كت بين كرجلا ويا اوران لوكان ك

المهدى كي عمال افقاه من المهدى في اليخ بجااماعيل كو عومت كوف معزول كرك اسحاق بن صباح كندى اشعتی کو مامورکیا اوربعض کتے ہیں کہیسی بن لقمان بن جمہ بن خاطب بجی کو بعد معز ولی اساعیل گورزی کوفیہ پر بھیجا تھا اس سنہ میں سعید بن ذیخ کواحداث بھر و سے عبیداللہ بن حسن کوا مامت سے معز ول کر کے ان دونوں کے بجائے عبدالملک بن ابوب بن ظبیان نمیری کومتعین کیار پیچی عرصه بعدا حداث کوعماره بن حمر و کے شپر دکر دیااس نے اپنی طرف سے مسور بن عبیدالله یا ملی کو اس کامتولی کیا۔اس سندمیں فئم بن عباس کو بمامہ کی حکومت ہے مطر (المعصورے آزاد خادم) کوامارت مصر سے اور عبدالصمد بن علی کومدیند منورہ سے سبکدوش کر کے بیامد پر فضل بن صالح کو مصر پر ابوم رہ محد بن سلیمان کواور مدیند منورہ پر محد بن عبدالله

جل جانے کے بعد خود بھی آگ میں کود پڑا عسا کر اسلامیہ مظفر ومنصور قلعہ میں داخل ہوئیں حرایثی نے مقع کا سرا تارکر

المهدى كى خدمت مين بھيج دياي سرحلب مين المهدى كے پائ الا الصابق يہنيا

ا کانت نظمی سے علاق و تعین لکھا ہے جس سے معی سات ہیں لیکن پیفلط ہے بجائے شین کے تعین لکھ دیا ہے کہائی الثاری الکامل لا ان اشیرا کجز ری الحجامد السادر صفح الم مطبوع مصر

الا بعض المهدى نے سندھ كى گورنرى نفر بن محر بن اشعث كودى اور غافيہ قاضى كومدا بن علاقہ كے رصافہ مل عبدہ قضاء پر مامور كيا۔ فضل بن صالح كو كومت جزيرہ سے معزول كركاس كے بجائے عبدالصمد بن على كو جزيرہ پر عيسىٰ بن لقمان كومفر پر بزيد بن منصور كوسواد كوفه پر حسان شعروى كوموسل پر اور بسطام بن عمروتفلى كوسندھ سے معزول كر كے آذر بائجان پر مقرر كيا اى سنہ ميں نفر بن مالك عارضہ فالح ميں مبتلا ہوكر مركميا تب بجائے الى كے عزہ بن مالك اس كے بحرہ بن مالك اسى كے بلاس افتر كو مامور كيا اور بارون كى اتاليقى پر يجي بن خالد بوليس افتر كو مامور كيا۔ ابان بن صدقہ الرشيد كر سيكرش كو المهادى كے باس تبديل كرديا اور بارون كى اتاليقى پر يجي بن خالد بن برمك كو معين كيا پھراسى سنہ ميں اور ضمرہ محمد بن سليمان كو حكومت بھرہ سے معزول كر كے سليمان بن رجاء كومرحمت كى اس سنہ ميں سواد كوفہ يريزيد بن منصور اور احداث كوفہ يراسحاق بن منصور مامور رہا۔

ایک روز دارالخلافت میں عاضر ہوااس وقت روسا شیعا ن المهدی عیسیٰ کے فلع ولی عہدی پر متفق ہور ہے تھے سب

کسب اس پر ٹوٹ پر سے عیسی نے دروازہ جواس کے پشت پر تھا بند کر لیاان لوگوں نے اس کوتو ڑ ڈالا المهدی نے بظاہراس

سے ناراغتگی ظاہر کی مگر وہ لوگ اپنے اس فعل سے بازنہ آھے یہاں تک کہ گھر والوں نے بھی اس بارے میں تخی کرنا شروع کر
دی مجر بن سلیمان بہت زیادہ تخی کر رہا تھا۔ عیسیٰ نے اس قیم کا عذر کیا جواس سے بوقت ولی عہدی کی گئی تھی المهدی نے قضا ہ
اور فقہا ، کواس سئلہ کے طل کر نے کوجم کیا جن میں مجر بن علاقہ اور سلم بن خالد زخی بھی تھاان لوگوں نے بہجواب اصحتا بیان
کیا کہ دعیسیٰ پر اس قتم کی پابندی نہیں ہے اور اس کا کھارہ دے کرولی عہدی سے یلیحدگی اختیار کر سکتے ہیں ' سالمهدی نے ان
کووں ہزار درہ ہم مرحمت کئے زاب و کسکر میں جاگیریں ویں چنا نچ عیسیٰ نے اپنے آپ کوولی عہدی سے جب کہ چاردن ما و
محرم والا اپنے کے باتی تھے خلع کرلیا اور المہدی کے لائے کے موٹی الهاوی کی ولی عہدی کی بیعت کر لی اور المہدی نے دربار
عام منعقد کیا ۔ خاندان شاہی روسا ملت مجتمع ہوئے المہدی نے ان لوگوں سے بیعت کی جامعہ کی طرف آیا اور عیسیٰ اس
کے ہمراہ تھا خطہ دیا اور لوگوں کو عیسیٰ کی معز ولیت اور ہادی کی ولی عہدی کی بیعت سے آگاہ کیا اور بیعت کرنے کے لئے ان
لوگوں کو بھی بلایا ۔ سب کے سب بیعت کرنے کے لئے بڑ ھے اور عیسیٰ نے بھی اپنے خلع ولی عہدی کی شیعت سے آگاہ کیا اور بیعت کرنے کے لئے ان

فقی باربد: ۱۹۵۱ میں خلیفہ المہدی نے عبدالملک بن شہاب سمعی کو بسرافسری ایک عظیم الثان فوج کے ساتھ جس میں رضا کار(والعیر) بھی تھے بلاد ہند کی طرف روانہ کیا فارس سے شتیوں پرسوار ہو گئے اور سرز مین ہند میں بننی کر باربد پراڑائی کا نیز وگاڑ دیا اہل باربد نے بدین جا کر پناہ لی عسا کر اسلامیہ نے بدیس آگ دیا اہل باربد نے بدین جا کر پناہ لی عسا کر اسلامیہ نے بدیس آگ دیا ہیں آدی شہید ہوئے ۔ دریا کا جوش فروہونے اسلامیہ کی خون آشام ملواروں کی نذر ہوگئے ۔ مسلمانوں کی طرف سے تقریباً ہیں آدی شہید ہوئے ۔ دریا کا جوش فروہونے کے انظار میں چندروز شہر سے رہے اتفاق سے ایک بیماری وبائی (جومنہ بیں ہوتی تھی) پیدا ہوگئی جس سے ایک ہزار آدی مرکم از ان جملہ ایرا ہیم بن صبح تھا بعد از ان کشیوں پرسوار ہو کر فارس کی جانب روانہ ہوئے ساحل بحراح پر پہنچے رات کا وقت

ہوا کا ایک ایا طوفان آیا جس سے اکثر کشتیاں پانی کے تھیڑوں سے ٹوٹ کئیں اور ایک گروہ کیر ڈوب کرم گیا۔
المہدی کا حجے و البھ میں المہدی نے جج کی تیاری کی بغداد پراپ لڑے المہادی اور اس کے مامول پزید بن مضور کو ابنا
نائب بنایا اور اپنے دوسر لڑکے ہارون کو معہ چند لوگوں کے جو خاندان خلافت سے تھے۔ البادی کی مصاحب پر مامور کیا
اور خود معہ و ڈریا یقوب بن داؤ دکے معظمہ کی جانب روانہ ہوگیا کہ میں بہنچ کروزیر السلطنت یعقوب نے صن بن اہر ایم کو
پیش کیا۔ جس کی امان یعقوب نے اس سے پیشتر حاصل کر لی تھی۔ المہدی بخسن اخلاق پیش آیا جا گیردی۔ خانہ کعبہ کا وہ
علاف جو بشام بن عبد الملک اموی نے چڑھایا تھا اور وہ بہتی وہیں دیبا کا تھا اثر واکر دوسرا سمدہ بیشی غلاف چڑھایا۔ مصارف
غیر میں ہزاروں روپ خرج کئے۔ عراق سے بین ہزارور ہم مقرسے تین لا کھ وینار اور بین سے ایک لا کھ وینار منگوا کرخرج
کے داس کے علاوہ ایک لا کھ بچاس ہزار غرباء میں کپڑے تھیے کے مصید نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وہنے کیا اور انسار کے
یا کی سوغاندانوں کو عراق میں لاکر آباد کیا اور معقول نخوا ہیں مقرر کیں جاگیریں دیں اور اپنی محافظت پران کو مامور کیا۔

خاندانوں وغزان میں لا کرا بادلیا اور جنوں تواہیں سرزی کا جا بیزی ویں اور پان سے چہل رہ سردیا۔ واپسی اسے وقت مکہ کے داشتہ میں مکانات تغییر کرنے کا حکم دیا (سیمگانات ان مکانات سے بڑے اور شان وار

ي بدواقعات الداج كيان - تاريخ كافل الابن اثير جلد ششم سفي المطبوع مطر

بنوائے گئے تھے جوالمنصور نے قادس سے زبالہ تک بنوائے تھے) اور تمام مقامات و مکانات میں حوض اور کنوئیں بنوائے میلوں کے جدید نشان نصب کرائے ان تمام کاموں کا اہتمام یقظین بن موی کے سپر دکیا گیا تھا۔ مسجد بھر و کی بھی توسیع اور منبروں کو بقدر منبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم چھوٹا کرنے کا تھم صا در ہوا اور کا اھ میں حرمین شریفین کے برجائے جانے کا تحکم حیا اس کا اہتمام بھی یقظین بن موی بی کے سپر دہوا بہت سے مگانات کو مسار کر کے حرم میں شامل کر دیا تعمیر کا کام المہدی کی وفات تک جاری رہا تھا۔

رئے اور مذہبی کا موں میں کمال احتیاط کرتا تھا۔ رئے کوکئی موقع حرف گیری کا نہ طامجور ہوکراس کے لڑے جمد کی برائیاں کرنے اور مذہبی کا موں میں کمال احتیاط کرتا تھا۔ رئے کوکئی موقع حرف گیری کا نہ طامجور ہوکراس کے لڑکے جمد کی برائیاں میان کرنے لگا ایک روز المہدی ہے موقع پا کریے جزویا کہ ''محمد بن ابوعبداللہ مرقد ہوگیا تو بدوقت عدم موجودگی ابوعبداللہ کے حمد کو تعرف کرتا ہے' ۔ المهدی کے ول میں جب اس جہت والزام کا پورا پورااثر ہوگیا تو بدوقت عدم موجودگی ابوعبداللہ کے جمد کو دربارخلافت میں چیش کیا۔ اس کے بعد ابوعبداللہ کو طلب کیا گیا المهدی نے گھرے فاطب ہوکر ارشاد کیا '' کہتے پڑھو' مجمد کے دربارخلافت میں چیش کیا۔ اس کے بعد ابوعبداللہ کو طلب کیا گیا المهدی نے گھرے فاطب ہوکر ارشاد کیا '' بھر کہتے ہوگی کہ کہتے ہوگی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گ

عزت المهدى كى نظروں میں بڑھتی چلى گئار فتہ رفتہ اس قدرتو قیر بڑھی کہ تمام مما لک محروسہ میں اس کے مقرر کئے ہوئے امین نظر آتے تھے المہدى جو تھم صادر کرتا تھا اس کا نفاذ بغیر دستخط وزیر یعقوب کے نہ ہوتا تھا اور وہ تھم وزیر یعقوب ہی کے امینوں ۔

کے ہاتھوں سے انجام پذیر ہوتا تھا۔

اس واقعہ سے عبدالرحمٰن والی اندلس کواشتعال ہیدا ہوااس نے لشکر مرتب کر کے اندلس کے بلاوشالیہ کی جانب سے شام پر چڑھائی کر دی اتفاق میہ پیش آیا کہ سلیمان بن یقطن اور حسین بن کیجیٰ بن سعید بن سعد بن عثان انصاری سرقبطہ میں باغی ہوگیا بہ مجوری عبدالرحمٰن والی اندلس جنگ شام سے اعراض کر کے سرقبطہ کی طرف جھک پڑااوران کی سرکو بی وگوشالی نے اسے اُس قصد سے روک دیا۔

با زنطینی جنگیس: ۱۳ ایر پس المهدی نے بدقصد جها دروم فراہمی گئر کی جانب توجہ کی اور بر عجلت تمام خراسان اور اپنے کل مما لک محروسہ سے تشکر مجتمع کر کے کوچ کر دیا روا تھی ہے ایک دن پہلے لئکرگاہ بیں اس کے بچاہیئی بن علی کا آخر ماہ جمادی اللّہ خربیں انتقال ہو گیا باین ہمہ دوسرے دن بغداد بیں اپنے لڑکے موٹی الهادی کو اپنی نیابت پر مامور کر کے ہارون کو اپنی ہمراہ کئے ہوئے بلا دروم کی طرف روانہ ہو گیا ووران سفر میں جزیرہ وموسل ہو گرگز راعبدالصمد بن علی کومعز ول کر کے قید کر دیا بحداز ال الزاج میں رہا کر دیا جس وقت مسلمہ بن عبدالملک کے قصرے مقابل پہنچا عباس بن علی (المهدی کے بچا) نے اس بعداز ال الزاج میں رہا کر دیا جس وقت مسلمہ بن علی کے ساتھ کیا تھا المهدی نے یہ شنتے ہی مسلمہ کے لڑکوں علاموں اور جملہ معلقین کوطلب کر کے بیس ہزارد بنار مرحمت کے اور ان کے وظا کف مقرر کر دیے پھر فرات کو عبور کر کے حلب بہنچا اور اپنے کر عبار کون کو تا ہوں کے ہارون کے ہمراہ اس تھم پر بیسی بن موئ عبدالملک بن صالح محت ہوں ہوئے میں ہوئی میں خوالم میں بن موئ عبدالملک بن صالح میں جا کہ ہوئی تھا مگر سرداری لشکر اور رسد و غلہ کا بن موئ عبدالملک بن صالح میں مقاطر میں روز تا ہے کا صرہ کے رہا کیا گیسویں روز امان کے ساتھ اس کومفتوح کیا۔ اس بن موئ عبدالملک بن صالح و قلد معالوں کی سے مراہ اس کے دہا کیا گیسویں روز امان کے ساتھ اس کومفتوح کیا۔ اس بن موئ عبدالملک بن صالح و قلد معالوں کا جیاس وزیک بی صورہ کے دہا کیا گیسویں روز امان کے ساتھ اس کومفتوح کیا۔ اس

ا ایک زماندین محربن علی سلمه بن عبدالملک کی طرف موکر گزراتها مسلمہ نے دعوت کی تھی اورایک بزاردینارندر کئے تصدیر حمة اللہ

ت اس مقام پرچگه خال ب تاریخ کال این اثیر عنی ۲۵ جلد عشم مطبوع مصر سے بینام کلما گیا ہے۔

ارخ این ظدون من اف او من اول) کے بعد اور چند قلعات فتح کے اور نیک نامی کے ساتھ المهدی کی خدمت میں واپس آیا المهدی نے اس اثناء میں اطراف حلب کے زناد قد کیر بے حدیثی شروع کر دی۔ چن چن کرفتل کرار ہاتھا ہارون کی واپسی کے بعد بغداد کوروانہ ہوا بیت المقدی کی زیارت کو گیا \_مسجدانصلی میں نماز پڑھی اور بخیریت تمام بغداد واپس آیا۔

مارون کی ولی عبیدی خلیفه مهدی نے ۱۲۱ھ میں اپنے بھائی ہادی کے بعد اپنے اوے ہارون کی ولی عبدی کی بیعث لی اورالرشيد كالقب دياب

وزیر یعقوب کا زوال: داؤدین ملهان شیعی نفرین سار کاسکرٹری تقاادر فرقه زیدیه کے عقائد کا یابند تھا جن دنوں کیجیٰ بن زید نے خزاسان میں خروج کیاان امام میں بھی ابوداؤ دنصر کے حالات سے بیٹی بن زید کومطلع کیا گرتا تھا پس جب ابومسلم خراسان نے بیچیٰ کے خون کا معاوضہ لیا تو ابوداؤ دابوسلم کی خدمت میں حاضر ہواابوسلم نے اس کوامان دی مگر اس کا مال و اسباب جواں نے زمانہ گورنری نصر میں حاصل کیا تھا لے لیا تھوڑے دنوں بعد داؤ دمر گیا اس کے لڑ کے ذی علم ً باا دب اور ہوشیار نکلے چونکہ ان کاباب داؤ دنھر کاسکرٹری تھا اس وجہ سے عباسیہ کے دربار میں پچھ عزت نہ ہوئی۔ زید بیہ ہونے کی وجہ ے خاندان بنو فاطمہ ہے میل جول پیدا کیا اور اس بناء پر داؤ دبن ابراہیم بن عبداللہ کی صحبت میں رہا اس مے اُڑکول نے اس كر نے بروى روبيا ختياركيا۔ ابراہيم كے مارے جانے كے بعد خليفہ خصور نے ان لوگول كى علاش كرا كر حسن بن ابراہيم کے ساتھ یعقوب وعلی کوبھی قید کر دیا۔ پھر جب منصور مرگیا اور مہدی تخت خلافت پر بیٹیا تو اس نے اس کوبھی رہائی یافتہ قدیوں کے ساتھ رہا کردیا۔ رہائی یانے کے بعد یعقوب نے اپنے پر پرزے نکا لے حسن بن ابراہیم کے بھا گنے کی اطلاع کی پھر جب حسن بن ابراہیم بھاگ گئے تو مہدی نے کہہ ن کرامان حاصل کر کے حسن کو حاضر کر دیا۔ یہی بڑاسب یعقوب کی قدر افزائی کاہوا خلیفہ مہدی کی نظروں میں اس کی اس قدرتو قیر بڑھی کہ اس کووز رات کامعز زرتبہ مرحمت فر ما دیا۔

لیقوب نے رشہ وزارت پر پہنچتے ہی زید پیرکوکل ممالک محروسہ کے معزز وممتازعہدوں پرمقرر کرویا غلیفہ مہدی کے آ زادغلاموں کو بیامرشاق گزرا شکایتیں کرنے لگے اورخلیفہ مہدی ان کی شکایتوں کواس انداز سے من لیتا تھا کہ ان لوگوں کو یکا یقین ہو جاتا تھا کہ خلیفہ مہدی ہے دل میں ہماری شکا نیوں نے گھر کرلیا ہے۔شب کوآلیں میں اکثر کہا کرتے تھے کہ کل صبح کو ضرور بعقوب گرفتار کرلیا جائے گا مگر جب مجمع ہوتی اور بعقوب در بارخلافت میں حاضر ہوتا تو غلیف مہدی اس سے بہ خندہ پیٹائی پیش آتا ہنس ہنس کر باتیں کر تا اور لیقوب بھی اس کے بی بہلانے کوٹورتوں بی کایاجن چیزوں کی طرف اس کی طبیعت راغب تلی۔ انبی کا تذکرہ کیا کرتا تھا آیک روز شب کو دیر تک قصہ کہتا رہا نصب شب کے بعد رخصت ہو کرا پے گھوڑے کے ياس آيا غلام سو كيا تفاسوار موكراني جاور كاكناره الفان لگا كھوڑا بدكا يفقوب زمين برآ ربايند لي لوث كئ - چوث آجانے كى وجہ ہے حاضری دربارے معذور ہوگیا دشمنوں کوموقع مل گیاشب وروز شکائیت کر کے خلیفہ کا مزاج برہم کر دیا تا آ تکہ مہدی نے اس کواوراس کے کل عمال کو گرفتار کرائے قید کر دیا۔

زعالق معرب زندہ ہے جس کے معنی معتقد ژند کے ہیں اور ژند مجومیوں کی زبیری کتاب ہے جمع زناویق وزنادیقہ اور بقول مشہور زندیق اس کو كت بي جوكفركوچىيا ئے اور ايمان فا بركرے كافی افر بالموارو

یعقوب کوقید کرنے کا سب نیر بھی بیان کھا جاتا ہے کہ خلیفہ مہدی نے ایک علوی کوٹل کی غرض سے بعقوب کے سپر دکیا تھا اور بعقوب نے رحم کھا کراس کور ہا کر دیا کسی نے خلیفہ مہدی تک پینجر پہنچا دی اور اس شخص کو پیش کر دیا مہدی نے بعقوب کو طلب کر کے اس علوی کا حال دریا فت کیا عرض کیا '' میں نے اس کوامیر المؤمنین کے تھم سے قبل کرڈ الا''۔

مہدی نے علوی کو پردہ سے نکال کر یعقوب کے روبر وکردیا یعقوب نے شر ما کر مرجھکا لیا۔خلیفہ مہدی نے ندخانہ کے قید خانہ میں قید کر دیا۔ ہادی کے زمانۂ خلافت تک مجبوں رہا ہارون الرشید کے عہد حکومت میں قید خانہ سے نکالا گیا آتھوں سے معذور ہوگیا اجازت حاصل کر کے کہ معظمہ میں قیام کیا۔

اور بعض نیہ کہتے ہیں کہ یعقوب کے ادبار کا بڑا سب یہ پیدا ہوا تھا کہ یعقوب مہدی کے مصاحبین کونبیذ سے منع کیا کرتا تھا بلکہ بھی ہم بھی اس فعل فتیج پرچھڑک دیتا تھا اور مہدی ہے اکثر کہا کرتا تھا:

''افسوس ہے کہ بعد تماز ، جنگا نہ مجد میں آپ کے پاس آپ کے مصاحبین بیٹھ کر نبیذ کا دور چلا یا کرتے ہیں واللہ ان حرکات پر آپ نے مجھے اپناوز برنہیں بنایا ہے اور نہ میں نے سیجھ کر آپ کی مصاحب اختیار کی ہے'' خلیفہ مہدی کو بیٹھیجت نا گوارگز ری موقع یا کرقید کر دیا۔

طبرستان کی بغاوت : کا اچین دندا برمزدشردین والیان طبرستان نے علم بغاوت بلند کیا تھا خلیفہ مہدی نے ان کی سرکوبی اور آتش بغاوت کے فروکرنے کو اپنے ولی عہد ہادی کوروافہ کیا ہادی کے لئکر کا پھریرہ محرین جمیل کے ہاتھ میں تھا۔ عہدہ تجابت پریضع (خلیفہ مصور کا آزاد غلام) دستہ فوج جان نثاران پرعیسی بن ماہان اور محکمہ بیام رسانی پر اہان بن صدقہ مامور تھا ابان بن صدقہ کی وفات پرخلیفہ مہدی نے بجائے اس کے ابو خالدا حول کو مقرر کیا۔

ہادی نے دربار خلافت سے رخصت ہوکر نشکر مرتب کیا اور کل نشکر پراپی طرف سے بزید بن مزید کو مامور کر کے آگر سے بڑید بن مزید کو مامور کر کے آگر ہے ان دونوں سرکشوں مشکروں کا محاصرہ کرلیا تا آ نکہ ننگ آ کروہ دائرہ اطاعت میں آگئے۔ اس بغاوت و بدظمی کی وجہ سے خلیفہ مہدی نے بچی حریثی کو حکومت صوبہ طبر ستان سے معزول کر کے عمر بن علاء کو مامور کیا اور اپنے آزاد غلام فراشہ کو جرجان کی گورنری پر جیج دیا۔ اس کے بعد پھر ۱۲۱ھ میں بچی حریثی کو جالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ طبر ستان کی جانب روانہ کیا۔

خلیفہ مہدی کے عمال : خلیفہ مہدی نے سالا چے میں اپنے لڑکے ہارون کو آذر با بیجان ارمینیہ اورکل بلا دمغرب کا والی مقرر کرے اس کے محکمہ مال کا سیکرٹری ثابت بن موکی اور سررستہ بیام رسانی پر یجی بن خالد بن بر مک کو تعیین فر ما یا اور زفر بن عاصم کو حکومت جزیرہ سے معاد سلم کو گورنزی خراسان سے بیٹی حریثی کوامارت اصفہان سے سعید بن دعیم کو طبرستان سے اور مہلیل بن صفوان کو جرجان سے معزول کر کے جزیرہ کی حکومت عبداللہ بن صالح کو خراسان کی مسیتب بن زبیرضی کو اصفہان کی تھم بن سعید کو طبرستان کی عمر بن علاء کو اور جرجان کی بیشام بن سعید کوعنایت کی ۔ ان دنوں تجاز و بما مدیمی جعفر بن سلیمان گورنر تھا۔

کی تھم بن سعید کو طبرستان کی عمر بن علاء کو اور جرجان کی بیشام بن سعید کوعنایت کی ۔ ان دنوں تجاز و بما مدیمی جعفر بن سلیمان گورنر تھا۔

کوفیہ بیں اسحاق بن صباح ' بحرین بھر و فارس اور ابواز میں مجمد بن سلیمان گورنر تھا۔

۱۲۲ھ میں اس کومعزول کر کے اس کے بجائے صالح بن داؤ دکومتعین کیا اس سند میں سندھ کی حکومت پرنھر بن محمد

130 عیس خلف بن عبداللہ کو حکومت رہے ہے معزول کر کے عیسی (جعفر کے آزاد غلام) کو مقرر کیا اور بھرہ کی حکومت روح بن حاتم کؤ بچرین عمان امواز کر مان اور فارس کی امارت نعمان (خود خلیفه مهدی کے آزاد غلام) کو دی۔ مجد بن فنل كو حكومت موصل في مبلدوش كرك بجائه اس كاحد بن اساعيل كومقر ركيا

الا اله کے دور میں عبیداللہ بن حسن نمیری عبدہ قضاء بھرہ سے معزول کر دیا گیا اور بجائے اس کے خالد بن طلبق بن عمران بن حمین کوبھرہ کا قاضی مقرر کیا مگراہل بھرہ نے اس سے ناراضگی طاہر کی تب خلیفہ مہدی نے ابو پوسف کومقرر کیا جكدوه جرجان كوجار باتفاراس مندمين المل خراسان في ميتب بن زمير سے بغاوت كى وجد سے ابوالعباس فضل بن سليمان طوسی کومقرر کیااور ہجتان کوبھی اس کےصوبہ میں شامل کر دیا پس اس نے اپنی طرف سے بحسان برقیم بن سعید بن دعلیج کو تعین کیا اور اسی سنہ میں خلیفہ مہدی نے مدینہ منورہ کی حکومت پر ابرا ہیم اپنے چچا زاد بھائی کو مامور کیا اور منصور بن پزید کوحکومت یمن مے معزول کر کے عبداللہ بن سلیمان راجی کوعنایت کی ان دنون مصر کا گورٹر ابرا ہیم بن صافح تھا۔

الم المعلى الله المولى في كوفد مين وفات بإلى اس سند من خليفه مهدى في يكي حريثي كوحد ووطرستان اور روبان سے معزول کر کے اس کی بجائے عمر بن علاء کو مقرر کیااور جرجان کی حکومت اپنے موٹی فراشہ کو مرحت کی اور ابراہیم بن یجی جومدینه منوره کاعامل اور خلیفه مهدی کا چیاز او جائی تھا ج کرنے کو گیا اور اوائے تجے کے بعد انتقال کر گیا۔ خلیفہ مہدی نے بجائے اس کے اسحاق بن موی بن علی کومتعین کیا اس سند میں عمال بایں تفصیل تھے یمن پرسلیمان بن بر ید حارثی میامد پر عبدالله بن مصعب زبیری بصره پرمحمه بن سکیمان عبده قضاء پرعمر بن عثان تیمی موصل پراحد بن اساعیل باشی اور بردایت لعض مؤرفين موي بن كعب\_

اسی سند میں عرب نے با دیہ بھرہ میں مابین بمامہ و بحرین فتنہ وفساد ہریا کیا تھاراستہ بند ہو گیا تھا محر مات شرعی کا یاس باتی ندر با تقااورنماز بھی چھوڑ ہیٹھے تھے۔

بیرونی مہمات <u>وہ اچ</u>ین خلیفہ مہدی نے اپنے چیاعباس کوصا گفہ کے لشکر کا سردار مقرر کر کے جہاد کرئے کوروانہ کیا اور اس کے مقدمۃ الحیش پرھن وسیف تھارفتہ رفتہ اہرہ پر پہنچے اور اس کو کمال مردا تگی ہے فتح کر کے بیچے وسالم واپس آئے۔اس معركه میں ایک بھی مسلمان ضائع نہیں ہوا۔ الا چے میں ثمامہ بن ولید امیر کشکر صائفہ نے وابق پرفوج کشی کی رومیوں نے بسرافسری میخائیل اسی ہزار کی جمعیت سے مرعش پر دھاوا بول دیا اور بلاد مرعش پر پہنچ کرا کثر کوقل کر ڈالا بعض کوقید کرلیا اور قلد مرحش پر بینی کران کا بھی محاصر ہ کرلیا اور سلما نوں کی ایک تعدا دکیٹر کول کر کے بیجان کی طرف والی آئے گرعیٹی بن علی نے قلعہ مرعش فہ بچوڑا۔خلیفہ مہدی کورومیوں کی بیش قدی شاق گزری اس نے نشکر کی تیاری کا فورا تھم صا در کر دیا اور <u>الا اچ</u> میں روی لشکرنے حرث پر چڑھائی کی تھی اوراش کے شہر پناہ کومنہدم کرویا تھا۔ای سنہ میں حسن بن قبطبہ کے لفکر صا کفہ کی اس ہزار کی جمعیت سے بلا دروم پر جہاد کیا وہ قل وغارت کرتا ہو بہت دورتک چلا گیا مگر ندتو کمی قلعہ کو اس نے فتح کیا اور نہ رومیوں کے سی کشکرے جنگ آ زما ہوا بہر کیف صحیح وسالم والیس آیا اور پرید بن اسیدسلمی نے فالیقا کی جانب سے جہاد کیا تھا تین قلعے فتح کئے اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ مہدی نے بیفین نفیس سوارا چیں جہا دکیا جیسا کہاو پر

بیان کیا گیا پھر ۱۲ اچ بیں عبد الکبیر بن عبد الرحل بن زید بن خطاب نے حدود حریث سے جہاد کاعلم بلند کیا۔ میخائیل وطارو ارمنی بطریقون نے نوے ہرار کی جعیت سے مقابلہ کیا عبد الکبیر کشر سے فوج مخالف سے خاکف ہوکر بلا جدال وقال لوٹ آیا خلیفہ مہدی نے برہم ہوکر قل کا قضد کیا۔ مگر چندلوگوں کی سفارش سے بجائے قبل کے قید کردیا۔

ها الدوران کی اوران کی اوران کے الم اوران کے الاوروم میں پہنے کرایک قیامت برپا کردی بطریق فقیط کا الکر مقابلہ پرآیا اوران کے الکر اسلام سے بزید بن مرید نے تکل کر حملہ کیا بطریق کا گئر ہزیت کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا بزید کے ہمرای الکر اسلام سے بزید بن مرید نے تکل کر حملہ کیا بطریق کا گئر ہزیت کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا بزید کے ہمرای اس کے لئکر گاہ کولوٹ کر دمشق جا پہنچ مسلمانوں کا افر میگڑین پہلی ظافر ورت جنگ دمشق بی میں رہتا تھا اس نے ان کودولا کھ دینار اور بائیس ہزار درہم ویے ہارون الرشید اپ لئشکر کے ہمراہ جس کی تعداد تقریباً ایک لاکھتی فتح و عارت کرتا ہوا تھی فتح و عارت کرتا ہوا تھی خصصت و مینار اور بائیس ہزار درہم ویے ہارون الرشید اپ لئشکر کے ہمراہ جس کی تعداد تقریباً ایک لاکھتی فتح و عارت کرتا ہوا تھی فتح و مینار دینار سالا نے ذر ہزید دے کرتین برس کے لئے اس شرط پرسلے کر لی کہ قط خطن ہے بازار میں مسلم کو بازار میں سلمانوں کی آیہ و ورفت کی ممانعت نہ کی جائے گی عسا کراسلامی نے ان اور اینی میں سلمانوں کی آیہ ورفت خرود و خت کی ممانعت نہ کی جائے گی عسا کراسلامی نے ان اور اینی برسلمان والی جزیرہ و ہزار چیسوآ دمیوں کو گرفتار کیا تھا اور چوس کو باتی رہ گئو ڈوالا تھی بن سلمان والی جزیرہ و قسم سلمانوں کی آیہ کرون پر این بر بن بطال کو بسرافسری اسلامی قسط خلید کی طرف روانہ کیا چا تھی منظر ومنصور بہت سامال فی تین نے منظر ومنصور بہت سامال فیسم سلمانوں کی تو باتی رہ النے پر باکرونہ ہزار ہوں آیا۔

وفات الا اله میں خلیفہ مہدی کو تجربہ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ امور سلطنت کے انھرام کے لئے ہادی کی بہ نسبت ہارون الرشید میں قابلیت زیادہ ہے اس خیال کے پیدا ہوتے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موسی الہادی کو ولی عہدی ہے معزول کر کے ہارون کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے اور ہارون کے بعد ہادی تخت خلافت کا مالک سمجھا جائے۔ ان دنوں ہادی جرجان کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے اور ہارون کے بعد ہادی تخت خلافت کا مالک سمجھا جائے۔ ان دنوں ہادی جرجان کی فیصلہ کی میں میں جہ کے اس میں کہ معلوں میں میں میں میں میں کہ کے اسرون میں بینے کروہ ان کا قصد کیا تھا اتفاق وقت سے ماسبدان میں بینے کروہ انتقال کر گیا۔

اس کی موت کے اسباب میں علماء تاریخ نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کو کسی لونڈی نے زہر دیا تھا۔ اس وجہ سے مرگیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک لونڈی دوسری لونڈی کو امرود میں زہر دینا چاہتی تھی ا تفاق ہے اس امرود کو دھو کہ کھا کر

لے خلیفہ مہدی نے دس پرس کئی مینیے خلافت کی تینتالیس پرس کی عمریا کی ہے تاہیج میں مقام ایدی میں پیدا ہوا تھا اس کی ماں کا نام امموی بنت منصور حمیر میں تھا تنی بلیج صورت رعایا کا خیر خواہ عقاید کا درست اور زناوقہ کا جائی دخمن تھا اس نے زناوقہ کے ایک گروہ کئیرکو گرفتار کرا کر آئی کی اس سے سے مسلم سے زناوقہ ولحکہ بن کی ردمیں دو کتا ہیں تھنیف کی گئی تھیں ۔ صدیت کی ساعت اس نے اپنے باپ اور مبارک بن فضالہ جیسے عالم تبحر سے کہ تھی اور اس سے بچل بن حمر بن سلیمان ضیعی 'حمد بن عبد اللہ رقافی اور البوسفیان سعید بن بچلی حمیری نے روایت کی ہے اس کی صحیت میں اکثر علم و اس کے جائی گئی میں اکثر بیا البند بارج تھے علم دوست نیک مزاج تھا۔ ملحصاً من الکال لابن اشیرصفی ۱۳ سادی و تاریخ الخلافاء المسوطی صفحہ ۱۸۵ اوسا یک الذہب صفحہ ۱۸۵

المريخ ابن ظدون

خلیفہ مہدی کے روبرو پررکھ دیا خلیفہ مہدی نے کھالیا جس ہے اس کی موت وقوع میں آئی اور بعض کہتے ہیں گذایک روز خلیفہ مہدی شکار بھاگ کرایک ویران مکان میں گھس کیا خلیفہ مہدی بھی اس مہدی شکار بھاگ کرایک ویران مکان میں گھس کیا خلیفہ مہدی بھی اس مکان میں گھس گیا دروازے چھوٹے تھے کھر کھا کر گر پڑااورائی دن چوٹ کے صدمہ سے مرگیا۔ اس کی موت محرم والا چیا مواقع ہوئی ہارون الرشید نے نماز جنازہ پڑھائی اور موافق عہد سابق کے موی الہادی نے اپنے باپ کی موت کی خبرس کر جب کہ دہ جرجان میں تھر ابوا اہل طبرستان سے جنگ کرر ہاتھا آئی خلافت کی بیعت کر لی۔

#### CANAL TO BOOK LINE

表情感激情与无意识的 美国共享的英语人名的美国人名的人名的人名

福德公司 医肾髓管 的复数医腹膜 网络大大大学 医二种 医二种 化铁

free state of the state of the state of the

一大大学中国的大学的大学的一个中央大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学

A WELLINGS COUNTY OF THE STAND THE STAND AND A SECOND STANDARD OF THE STANDARD STANDA

## ابومجرموسي الهادي وبالع تا محاج

آغاز خلافت ظیفه مهدی کے انقال کے بعد ہارون الرشید نے ول جو کی اور تالیف قلوب کے خیال سے شکریوں گودودو سودرہم مرحمت کئے اور بغداد کی طرف واپسی کی منادی کرادی بغداد میں پہنچ کران لوگوں کومہدی کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی ربع کے مکان پر چڑھ گئے آگ لگادی۔روزینظلب کیا اور قید خانہ تو ٹر کر قیدیوں کو نکال لیا۔اس کے بعد ہی ہارون الرشید مجی بغداد مین گیا خیزران (مادر مارون الرشید) نے رہی اور کی بن خالد کومشورہ کی غرض سے بلا بھیجا۔ یکی بن خالد تو مادی کے خوف سے حاضر نہ ہوا البتہ رہیج خیز ران کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی ہدایت کے مطابق لشکریوں کو سمجھایا بجھایا لشکر یوں کوغوغا وشوراس کے کہنے سے فروہو گیا خلیفہ ہادی کواس کی خبر گی تواکیک عمّا ب آموز خط لکھ بھیجا۔ رہیج نے خلیفہ ہادی کا عمّاب آموز خط یجیٰ کودکھلا کرمشورہ طلب کیا بچیٰ نے رائے دی کہتم اپنے لڑے فضل کوتھا نف وہدایا دے کرخلیفہ ہادی کے یاں بھیج دومعذرت کرآئے امید ہے کہ خلیفہ ہادی کے مزاج کی برہمی جاتی رہے گی۔ ربیع نے ایسا ہی کیا اور خلیفہ ہادی تدبیرے راضی بھی ہو گیا۔

ہارون الرشید نے بغدواد پہنچ کرا پنے بھائی ہادی کی خلافت کی بیعت لی اور مما لک اسلامیہ میں ایک مشتی فرمان مشعر خلافت ہادی وموت مہدی روانہ کر دیا اورنصیر وصیف کوان واقعات ہے مطلع کر کے خلیفہ ہادی کے بیاں جرجان بھیجے دیا خلیفہ نے کوچ کا حکم دے دیا اور نہایت تیزی ہے قطع مسافت کر کے ہیں دن میں بغداد پہنچا۔ رہیج کوخلعت وزارت سے سرفراز فر مایالیکن رئیج این وزارت کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعدمر گیا۔

زناوقد خلیفه مادی تخت خلافت پرقدم رکھے ہی اپنا باپ کی طرح زنادقہ کے پیچے پنج جمال کر پڑ گیا جس کو جہاں پایا قل کر ڈالا ازانجیلے علی بن یقطیل اور یعقوب بن فضل رہیے بن حرث بن عبدالمطلب کی اولا دے تھا اس نے خلیفہ مہدی ک روبروز ہوقہ کا قرار کیا تھا چونکہ خلیفہ مہدی نے ہاشمیوں کے تل نہ کرنے کی تسم کھالی تھی اس کوتل نہ کیا قید کر دیا مگر ساتھ ہی اس کے اپنے اور کے ہادی کو وصیت کر دی تھی کہ جب تم بیعت خلافت پر متمکن ہونا تو اس کوقل کر دینا۔ ای طرح داؤ دین علی کی اولا دیے قبل کی وصیت کی تھی۔ چنانچہ ہادی نے اس وصیت کے مطابق ان لوگوں کو قبل کرڈ اللہ۔

خلیفہ ہادی کی تخت نشینی کے وقت ممال اس تفصیل ہے تھے 'مدینہ منورہ برغمر بن عبدالعزیز بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب كدوطا كف پرعبدالله بن فتم ، يمن پرابراميم بن مسلم بن قتيبه بمامه و بحرين پرسويد قا كدخراساني عمال پرحبن بن سلیم حواری کوف پرموسی بن عیسی بھرہ پر ابنِ سلیمان بر جان پر حجاج (خود خلیفہ کا آزاد غلام) قومس پر زیاد بن حساب طبرستان وروبان پرصالح بن شخ بن عمیرہ اسدی موصل پر ہاشم بن سعید بن خالد پھراس کوخلیفہ ہادی نے اس کی سمج خلقی کی وجہ سے معزول کر کے بجائے اس کے عبدالملک بن صالح بن علی ہاشمی کومقرر کیا تھا۔

صا کفہ کے ساتھ اس و الجامیے میں معبوب بن یکی جہاد کرنے کو گیا تھا اور روم نے اپنے بطریق کے ہمراہ حرث کی طرف خروج کیا تھا والی حرث بخوف روم تعلیہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور رومیوں نے اس پر قبضہ کرلیا تھا معبوب یہ نجر پا کر حدوو را بہت سامال غنیمت اور قبدی لے کروالیس آیا تھا۔

حسین بن علی کا خروج حسین علی بن حس شائ بن حس فی بن حس فی بن حس فی این ابی طالب کائے ہیں ای ولا اھر میں ان کا ظہور ہوا۔ سبب ظہور یہ الدخلیفہ ہادی نے مدینہ منورہ کی امارت پرجیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں عربی عبدالعزیز کو مامور کیا تھا ایک روز ابوالزفت حس بن محمہ بن عبدالعزیز نے بیٹی کر گرفار کرلیا اوران لوگوں کو پٹوا کر گلے میں ری ایک مقام پر بیٹے ہوئے تھا اور نبیذ کا دور چل رہا تھا عربی عبدالعزیز نے بیٹی کر گرفار کرلیا اوران لوگوں کو پٹوا کر گلے میں ری ڈال کر بازار مدینہ میں تشہر کرائی حسین بن علی سے صبط نہ ہوسکا عربی عبدالعزیز کے پاس کے سفارش کی اور یہ کہا کہ ان لوگوں پر نبیذ پیٹے کی وجہ صدنہ جاری کرنا چا ہے کوئلہ علیا عواق نے اس کی اہانت کا فتو کی دے دیا ہے تم نے کس مسئلہ کی رو سے ان پر عبدالعزیز نے رہا کرنے کی بجائے قید کر دیا چرد وبارہ جسین مجاہز ہی جی بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور دونوں صاحبوں نے حسن بن مجہ کی صاحب نہ کر کر عبدالعزیز کے پاس آئے اور دونوں صاحبوں نے حسن بن مجہ کی صنا نت کر کر عربی بن عبدالعزیز کے پہلے سے ان لوگوں کی مجاہ خرض آئی ابی طالب برابرائیک دوسرے کی صاحب کرتے رہتے تھے اور دائی مدینہ گرانی کی غرض سے ان لوگوں کی موجوں کے مور دیاں مدینہ گرانی کی غرض سے ان لوگوں کی موجوں کے موجوں کے موجوں کے میں بن مجہ کی صاحب کے بیا کہ کہ کرتے ہے ان لوگوں کی دوسرے کی صاحب کرتے رہتے تھے اور دائی مدینہ گرانی کی غرض سے ان لوگوں کی دوسرے کی صاحب کرتے رہتے تھے اور دائی مدینہ گرانی کی غرض سے ان لوگوں کی دوسرے کی صاحب کرتے رہتے تھے اور دائی مدینہ گرانی کی غرض سے ان لوگوں کی دوسرے کی صاحب کرتے رہتے تھے اور دائی مدینہ گرانی کی غرض سے ان لوگوں کی دوسرے کی صاحب کے میں دوسرے کی صاحب کرتے رہتے تھے اور دائی مدینہ گرانی کی غرض سے ان لوگوں کی دوسرے کی صاحب کرتے رہتے تھے اور دائی مدینہ کی موجوں نے دوسرے کی صاحب کرتے رہتے تھے اور دائی مدینہ گرانی کی غرض سے دوسرے کی صاحب کرتے رہتے تھے اور دائی مدینہ کی موجوں کے دوسرے کی صاحب کی صاحب کی صاحب کرتے در سے تھے اور دائی میں کرتے کی موجوں کے دوسرے کی صاحب کرتے در سے تھے اور دائی کر کرتے در سے کرتے کرتے کی سے کرتے کر کرتے در سے کرتے کر کرتے در سے کرتے کر کرتے کی سے کرتے کی سے کرتے کر کرتے کر کرتے کر سے کرتے کرتے کی سے کرتے کر کرتے کر کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کی سے کرتے کر کرتے کر

ر براد الله الله المنظمة المنط

الگادن مج ہوتے ہی ہوعایں کے گروہ والے بھتی ہوکہ جنگ کرنے کو نظام جو دیکو داریک دوسرے سے ظہر تک کمالی شدت ہے جنگ ہوتی رہی فریقین کے ہمرائی کثرت سے زخی ہو گئے بعد نماز ظہر خود بخو داریک دوسرے سے ملیحہ ہوگئے۔ اسکے بعد تیسرے روز مبارک ترکی ہدارہ وہ جی پیٹھا اور عبالی ہے ہوکہ ان ان طرح وہ برتک آل ابی طالب سے لڑتا رہا بعد از اں اسکے ون پر لڑائی ملتوی کر دی گئی حسین کے ہمرائی معبویل کے اور عبالیوں کالشکر اپنی شکرگاہ میں والی آئے اور ہوالت بخفلت اس پر ہملہ کردیا مغرب کے وقت سے برئے زور شور سے حسین پر سوار ہوکر مبارک کے لشکر کی طرف گئے اور ہوالت بخفلت اس پر ہملہ کردیا مغرب کے وقت سے برئے زور شور سے لڑائی شروع ہوئی عباسیوں کالشکر دو چار ہا تھا گر جی اور یہ جا اس کو کر کمر کھولے نفلت کی حالت میں جملہ کر دیتا میں وہ جا رہا تھی اور کہ معالم کہ جس وقت ہمارالشکر لڑائی سے والیس ہوکر کمر کھولے نفلت کی حالت میں جملہ کر دیتا میں دو چار ہا تھی اگر کر بھاگ کھڑا ہوں گا۔ یہ سرازش اس خیال سے کی گئی تھی کہ مبارک ترکی کو اہل بیت کی اذبیت گوارانہ تھی۔ بہر کیف لشکر عباسیہ کی بڑیت کے بعد حسین نے اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ ایکس دن تک مدینہ مورہ میں تیا م کیا۔ آثری ماہ ذی القعد ہیں مدینہ سے روانہ ہوکر کہ معظم پہنچا اور منادی کرادی کہ 'جو خلام ہمارے پاس آئے گا ہم اس کوآزاد کر دیں گئے' اس ندا سے میں اس میں جدارہ کی خواد کو اس میں کوار نہ کہ برائی اور موری واساعیل پر ران عینی بن موری وغیرہ تھے۔ اس نوا تھا دیتوں اور خواد کے اس نواز انجملہ سلیمان بن محسور کی ہماس بن محسوری واساعیل پر ران عینی بن موری وغیرہ تھے۔

محمد بن سلیمان کواس بز دلا خدر کت سے سخت برہمی پیدا ہوئی خلیفہ ہادی کے گوش ہوش تک پینچر کتو وہ بھی ناراض ہوااورغضب ناک ہوکرموی بن عیسیٰ کے مال واسباب کوضیط کرلیا مبارک تزکی کے بھی مال واسباب کوضیط کر کے جانوروں کی

مویٰ بن عیسیٰ نے گرفتارکر کے قُل کرڈ الا۔

(همداول) فلانت بوعباس (همداول) سائیسی پرمقرر کی ایس مبارک ترکی اس وقت سے اس حالت میں رہا تا آئکہ خلیفہ ہادی نے وفات یائی منجملہ منہز مین کے ادریس بن عبداللہ بن حسن بن علی بھی نے گئے تھے جول تول مسافت کر کے مصر پہنچے اور ان دنوں سرشتہ ڈاک واضح مولی صالح بن منصور کی سپردگی میں تھا اور بیآ ل علی بن ابی طالب کے ہوا خواہوں میں سے تھا اس نے اور لیں کو تیز رفقار گھوڑے پر سوار کرا کر بلاد مغرب کی طرف روانه کردیارفته رفته شهرولیا مضافات طلنجه میں وار دہوئے اور بربریوں نے ان کی دعوت کوقبول کرلیا چند دنوں کے بعد خلیفہ ہادی کواس کی خبر گلی اس نے واضح اور اس کے ہمراہیوں کو گرفتار کرا کے سولی پرچڑ صادیا۔

. ادریس اورا دریس بن ادریس اوراس کی پیچیلی نسلوں کی لڑائیاں جوخلفاء بنوامیداندنس سے ہوئی تھیں وہ ہم ہم مندہ بیان کریں گےان شاءاللہ تغالیٰ \_

ہارون کی ولی عہدی: چونکہ خلیفہ مہدی اینے اواخر میں ہارون الرشید سے مجت زیادہ کرنے لگا تھا اس وجہ سے ہادی کے دل میں ہارون الرشید کی طرف سے عداوت پیدا ہوگئ تھی اور خلیفہ مہدی ہارون الرشید سے زیادہ محبت اس دجہ ہے کرتا تھا کہ اس نے ایک شب کو میرخواب دیکھاتھا کہ'' میں نے دوچھڑیاں اپنے دونوں لڑکوں (بادی وہارون) کو دین ہادی کی چھڑی او پر کی جانب سے قدر سے سر سز ہوئی اور ہارون کی پوری چیڑی شاداب وتر دتا ڑ ہ ہوگئی اس کی پیعبیر بھی گئی کہ ہادی کی مدت خلافت کوتا ہ اور ہارون الرشید کی عمر گی وخو بی کے ساتھ طول وطویل ہوگی۔

ہادی نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی اپنے باپ کی وصیت کے خلاف ہارون الرشید کومخروم کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولى عهد مقرر كرنے كا فيصله كرليا اور اراكين سلطنت ہے بھى بية نيال ظاہر كر ديا۔ چنانچہ بيزيد بن مزيد على بن عيسى اور عبد الله بن ما لک اس امر پرمستعد ہو گئے اور اپنے گروہ والوں کو بیسمجھا دیا کہ جلسہ عام میں ہارون الرشید کی منقصت شان بیان کر کے کہہ دیٹا کہ ہم لوگ اس کی ولی عہدی سے ناراض ہیں اور خلیفہ ہادی نے بھی اپنی فوج کو جنگی قاعدہ سے سلام کرنے کو منع کر دیا۔ یچی بن خالد بارون الرشید کا مدار المهام تفالها دی نے سارے الزامات ای کے سرتھوپ دیئے اور اپنے در باز میں بلا کرخوب خوب دھمکیاں دیں بچیٰ بن خالد نے عرض کیا'' امیر المؤمنین آپ ہی نے تو خلیفہ مہدی کے بعد ہارون الرشید کی مدار المہا می کی خدمت میرے سپرد کی ہے اگریہ امرآپ کی مرضی کے خلاف ہوتو یہ جاں نثار فوراً علیحدہ ہو جائے مگر ہارون الرشید پھر بالكل نے قابوہو جائے گا''۔

ہادی کا غصہاس کلام کے سنتے ہی شھنڈا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ہاردن کو دلی عہدی ہے علیجد ہ کرنے کے متعلق گفتگو كرنے لگا۔ يجيٰ بن خالد نے عرض كيا '' امير المؤمنين!اگر آپ اعيان سلطنت اورعوام الناس كو بدعهدى اور حلف شكني پرمجبور كرين كے اور اپنيدر بر ركوار كي وصيت پر قائم ندر بين كرة جس كوا پاپ بعد تخت حكومت كاما لك مقر كتے جاتے بين اُس پر بہت برااٹر پڑے گا اور ہزار ہا کہی سیاسی پیچید گیاں پیدا ہوجا ئیں گی کہ جن کاسلجھانا دشوار ہوجائے گا اور اگر ہارون کے بعد جعفر کی ولی عہدی کی بیعت کی جائے گی تو یہ بہت زیادہ متاسب اورمصلحت وقت کے مطابق ہوگا'' یہ بی بن خالد کی ہیہ باتیں ہادی کے دل میں اتر گئیں اور خاموش ہو گیا۔

یجیٰ بن خالد رخصت ہوکرا پنے مکان پر آیا پھران لوگوں کو جوجعفر کی بیعت ولی عہدی کا بیڑ ہ اٹھا چکے تھے سرگوشیاں شروع کیں ہادی کے کان بھر دیتے ہارون کوجعفر کی بیعت ہے بیچی رو کتا ہے ورنہ ہارون کب کا جعفر کے ہاتھ پر بیعت کر

لیتا۔ ہادی نے طیش میں آ کر کیلی کو جیل میں بھیج دیا۔ تیلی نے قیدخانہ میں جانے کے بعد ایک عریف اکھا اور حاضری کی اجازت جابى چنا بچه مادى نے يكي كوخلوت ميں بلايا۔ يجي نے دست بسة عرض كيادد امير المؤمنين! كيا آپ كواس كا كمان ہے کہ لوگ آپ کے لاکے جعفر کوخلافت سپر دکر دیں گے۔ حالانکہ وہ نابالغ ہے اور صلوٰ ۃ و جج وغز وات میں اس کی امامت ے راضی ہوجا کیں گے اور خدانخو استدآ پ کا سامیاطفت ہم پر خدر ہا اور جعفر تخت نشین ہوا تو کیا آپ کا بی خیال ہے کہ آپ کے خاندان والے نچلے بیٹھیں گے اور جعفر کو حکومت وسلطنت کرنے دیں گے میرے نز دیک وہ لوگ فوراً جعفر کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجا تیں گے اور آپ کے پدربزرگوار کی اولا دے خلافت نکل جائے گی واللہ اگر خلیفہ مہدی ہارون کو اپنا ولی عہد ندینا جاتے تو بہلیا ظرمعاملات سلطنت وسیاست ضرورت وقت اس خطرہ سے بیچنے کے خیال سے آپ خود ہارون کومقرر فرماتے مصلحت وقت یہی ہے کہ اپنے بھائی ہی کواپنا ولی عہد بنائے رکھنے میں اقر ارکرتا ہوں کہ جب جعفر جوان ہو جائے گا تو میں بارون کواس براتا ماده کرلوں گا کہ وہ خلافت سے وست کش ہوکر جعفر کی بیعت تبول کر لئے ''۔ بادی نے بیچی کی کل با تیل منظور کرلیں اور قیدے رہا کردیا۔ نگروہ اراکین سلطنت جوجعفری بیعت کے موافق تصالر شید کے خوف سے پھر ہادی کوجعفر کے ولی عبد بنانے کی را کیں دیے گئے ہادی نے ہارون کوجھفر کی بیعت پرمجبور کرنا شروع کر دیا یکی بن خالد نے رائے وی کہ آ پ خلیفہ ہادی سے شکاری اجازت حاصل کر کے کسی طرف چلے جا کیں اور جس طرح ممکن ہوایا م گزاری سیجے۔ ہارون نے غلیفہ ہادی سے شکار کی اجازت حاصل کی اور قصر مقاتل کی طرف جلا گیا۔ جالیس روز تک غایب رہا ہادی کو ہارون کی بید حرکت نا گوار گزری بلا بھجا۔ ہارون نے علالت کا بہاند کیا اس وقت تمام خدام وارا کین سلطنت جو ہادی کی ہاں میں ہان ملاتے تھے نکتہ چینیاں کرنے لگے۔

و فات اس واقعہ کے چند دنوں بعد ہا دی بلا وموصل کی طرف چلا گیا اتفاقِ وفت سے بھار ہو گیا اور رفتہ رفتہ مرض کا اشتداد بڑھتا گیا۔مما لک محروسہ کے گورنروں کو بلا بھیجا اور جب ہادی کی صحت سے ایک گونہ نوا مید ہوئی تو ان امراء واعیان دولت نے جنہوں نے جعفر کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی کیجیٰ بن خالد کوقل کر ڈالنے کا عہد و پیان کیا پھریہ سوچ کر کہ شاید ہادی اچھا ہوجائے ہادی کے خوف سے رک رہے۔اس کے بعد ہی ماہ رئیج الاول مے اچے میں خلیفہ ہادی کا انتقال ہوگیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ہادی نے بعد والیس بلادِموسل وفات یائی تھی اور بھی کہا جاتا ہے اتا ہے کہ ہادی کی ماں خیزرال کے آشارہ سے ایک لوعذی نے ہادی کوسوتے میں مار ڈالا۔ اس کا سبب بیتھا کہ ہادی کے شروع زمانہ خلافت سے خیزران تمام معاملات سلطنت کی گرانی کرتی تھی اور وہی امراء دربار اور فوجی سرداروں کی درخواستوں کے مطابق احکام صا در کرتی تھی منج وشام خیزران کے کل برلوگوں کا مجمع رہا کرتا تھا امراء دولت اور فوجی سردار ہروفت اس کے کل میں آیا جایا كرتے تھے۔ايك روزايك معامله ميں خيزران نے بادى سے بھى كہابادى نے اس كاجواب اس كےمطابق ندديا۔خيزران نے کہا ''میں نے عبداللہ بن مالک سے اس کام کا ذمہ لیا ہے''۔ مادی نے غضب ناک موکر عبداللہ بن مالک کو بخت وست کہا

ں خیزران کی ہادی کے ساتھ اس قدرعدادت کرنے کی وجہ پیمعلوم ہوتی ہے کہ ہادی نے ایک طبق پلاؤ خیزران کے پاس میجا (جس میں سے نصف کھالیا تھااورنصف میں زہر ملادیاتھا) نیکہلا بھیجاتھا کہ کہ یہ بلاؤ تغیس پکاہواہ مجھے زیادہ پیند آیا۔اس وجہ سے آپ کے لئے بھیجا ہوں چونکہ خیز زال کےدل میں بادی کی طرف سے خطرہ اس سے پہلے ہی سے پیدا ہو چکا تھا اس بلاؤ کو کتے کے آ کے دکھ دیا۔ جو نبی کتے نے کھایا مرگیا اس سے خزر ان کے دل میں مادی کی طرف سے الی عداوت بیدا ہوگئ جس سے مادی کی موت وقوع میں آئی۔ تاریخ الخلفاء۔

تارخ این خاروں اور ان کے میں کہ محالی خیز ران میں کر جھا کراٹھ کھڑی ہوئی ہادی نے کہا '' آپ کا کام میہ ہے گہ آپ اپنے گھر میں ہوئی ہادی نے کہا '' آپ کا کام میہ ہے گہ آپ اپنے گھر میں بیٹھی رہیں واللہ اگر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قرابت دار ہوں گا تو آج کے بعد جو میرا فوجی سردار اور عامل آپ کے درواز ہیر آئے گا اس کی گردن اڑا دول گا اور اس کا مال واسباب ضبط کرلوں گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہر دار ان کا میں ہے جس لئنگر اور اراکین دولت میرے ہوئے ہوئے وشام آپ کے پاس آیا کرتے ہیں کیا آپ کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے جس میں آپ مشخول ہوں آپ کا کام ہی نہیں ہے جس میں آپ مشخول ہوں آپ کا کام ہے کہ گھر میں رہے اور قرآن شریف کی تلاوت کیا تیجیح خردار آئندہ کی مسلم و ذمی کو

سن مکان میں آنے کی اجازت ندریجے گا'۔ خیزران اپنے بیٹے کی بیرے ادبانہ گفتگون کررنج وغصہ میں اوے آئی ہادی بھی محل سرائے نکل کر دربارعام میں چلاآ باا سرائے سلطنت اور افسران فوج سے دریافت کیا ''تم میں سے کون شخص اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی مال سردول سے باتیں کرے اور پھروہی باتیں مردوں میں بیان کی جائیں اس طرح کہ فلاں شخص کی

پ مان نے میدکام کیا اور اس طرح کیا"۔ حاضرین نے عرض کیا" جم لوگ اس امر کو پیند در کریں گئے" فرمایا" بروے افسوس کی

بات ہے کہ تم لوگ میری مال کی خدمت میں جاتے ہواور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو''۔ اعیان سلطنت ہادی کا مطلب مجھ کرخاموش ہوگئے اور خیز ران کی مجلس میں آنا جانا بند کر دیا۔

بعض میہ کہتے ہیں جب ہادی ہارون کو خلع ولی عہدی اور اپنے لڑ کے جعفر کی بیعت پر مجبور کرنے لگا تو خیز ران کو اس سے خطرہ پیدا ہوا اتفاق وقت سے اس زمانہ میں ہادی بیار ہوگیا اور علالت زور پکڑتی گئی خیز ران نے ایک لونڈی کو اشارہ کر دیا اس نے ہادی کو نہروے دیا۔ ہارون الرشید کو در بار عام میں دیا اس نے ہادی کو نہروے دیا۔ ہارون الرشید نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہر ثمہ بن اعین نے ہارون الرشید کو در بار عام میں لاکر تخت خلافت پر بیٹھا دیا ہارون نے بچی بن خالد کو بلا کر قلد ان وزارت سپر دکر دیا اور تمام ممالک محروس میں ہادی کی موت اور ہارون کی خلافت پر بیٹھے ہی قلد ان ہوں الرشید کے پاس ہادی کی موت کی خبر لے کر آپا تھا ہی ہارون المشید کے پاس ہادی کی موت کی خبر لے کر آپا تھا ہی ہارون المشید کے باس ہوگی کے بیر بیٹھے ہی قلد ان ہوں المشید کے باس میں بیلے میں ورفید نے کا ختیا رکامل دے دیا۔

(مترجم) غلیقہ بادی کی کنیت ابوجم تھی اور نام موئی تھا غلیفہ المہدی بن المنصو رعبداللہ بن جمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس کا الوکا تھا م ولد پر بر بدخیز ران نامی کی طون سے مقام رے بھی اچھ اپنے میں بر بربی کی عمر میں بولی عہدی فلیفہ مہدی والا پیس تخت خطافت پر بدیشا ایک برس تین مہینہ خلافت کر کے محاجے میں مرگیا۔ تعیس برس کی عمر پائی آ ڈاد مراج ، عشرت پہنڈ شرائی اور لوقعب میں زیادہ مصروف رہتا تھا۔ بایں ہم فصح بلیخ اور ادب نواز تھا اس کو موئی اطبق بھی کہا کرتے تھا س وجہ سے کہاں کا اور لوقعب میں زیادہ مصروف رہتا تھا۔ بایں ہم فصح بلیخ اور ادب نواز تھا اس کو موئی اطبق بھی کہا کرتے تھا س وجہ سے کہاں کا موزی المسلم اور کا نسبہ کی اور ان بر استعمال میں مرک کے بیات کہ موزی کی موزی کے موزی کے موزی کے موزی کی موزی کے موزی کی موزی کے موزی کے موزی کے موزی کی موزی کی کہ موزی کی موزی کی کہ موزی کی موزی کی موزی کے موزی کی موزی کی موزی کے اس موزی کی موزی کی موزی کے موزی کی موزی کی موزی کے موزی کے موزی کے موزی کی موزی کی موزی کی موزی کی موزی کی موزی کی موزی کے موزی کے موزی کی موزی کی موزی کر کے موزی کی موزی کی موزی کے موزی کی موزی کے مار کی موزی کے موزی کی موزی کی موزی کی موزی کی موزی کی موزی کی موزی کے دیا ہے دیا تھا۔ چنا نجہ ذیل کے اضعار جب کہ ہاردون کے زمانہ میں آلات حرب کی بہت زیادتی ہوئی۔ کہ می موزی کے موزی کی موزی کے دیا تھی کی اس کو موزی کی موزی کی موزی کے موزی کے دیا تھی کا موزی کی موزی کی موزی کے موزی کی موزی کی موزی کے موزی کے موزی کی موزی کی موزی کے موزی کے موزی کی موزی کے موزی کی موزی کی موزی کے موزی کی موزی کے موزی کی موزی کے موزی کی موزی کے موزی کے موزی کے موزی کی موزی کے موزی کے موزی کے موزی کی موزی کے موزی کے موزی کے موزی کے موزی کی موزی کے موزی کے موزی کے موزی کے موزی کی موزی کے موزی کی موزی کے موزی کے موزی کی کر کر کی موزی کے موزی کی موزی کی موزی کے موزی کی کر کر کر کی

<sup>۔</sup> اس کا پیسب بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ ہادی نے جعفر کو ولی عہد بنانے کے خیال سے ہارون کے قبل کا تھم وے دیا تھا اس وجہ سے خیز زان نے ہارون کی فرط محبت سے اپنی لونڈی کے ذریعہ سے ہادی کوز ہر دلوا دیا۔ تاریخ الخلقاء صفحہ 19۔

نے اس کاڑ کے جعفر کی بیعت ہے اٹکار کیا تھامشہور ہیں:

نصحت لهارون فرد نصيحت و كل امرء لا يقبل النصح نادم و ادعو للامر المولف بيننا في عدمنه و هو في ذاك ظالم و لا انتظاري مناه يوماً التي غير للمساد التي منا قلته و هوراغم

'' میں نے ہارون کونسیحت کی مگراس نے قبول نہ کیا اور جونسیحت قبول نہیں کرتاوہ نادم ہوتا ہے۔ میں ایسی یا تیں کہتا ہوں جوار تباط کا سبب ہیں اور وہ اس سے دور بھا گتا ہے اور اس بارے میں وہ ظالم ہے اگر جھے امر وز فروا کا انتظار ہوتا تو چارنا چار میر کی بات اس کو مانٹا ہی پر تی''۔

غلیفہ کا دی نے اپنے مرنے پرنوا دلا دیں چھوڑیں سات کڑے تھے جعفر (جس کو دلی عہد بنانا چاہتا تھا) عباس عبداللہ ' اسحاق اساعیل سلیمان ادرموی اور دولڑ کیاں امیسیٰی وام عباس تھیں۔

ل تاریخ کامل این اثیرجلد اصفحای

ع تاریخ کال این اثیرجلد ۲ صفحه اس

### چا<u>پ: ٦</u> ہارون الرشید مر<u>ے اح</u> تا سواھ

تخت مینی خلیفه بارون الرشید نے تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہی انظامی نقطه نظر ممال کے تقرر و تبدیلی کے احکام

اس کی عمر با کین کرت انتقال کے بعد طفاع عباسہ کا یہ پانچواں تا جدار رہے الاول و کے بھی سولہویں تاریخ کو مقام عبینی بازیں تحت شین ہوا اس وقت اس کی عمر با کین برس کی تھی۔ فضل بن کی کی برخ اس سے سات ون بیشتر پیدا ہوا تھا فضل کی ماں نے اس کو اور اس کی ماں فیزرال نے فضل کو دو دھ پلایا تقال ہوا تھال ہوا تھال ہوا تھا اور ظیفہ بادی اس کے قل کی فریس تھا جو نہی بادی نے وہ تو ڑا ہر شمہ سنا میں نے در شید کے باس بینے کرخت شین کا مرث دہ سایا اور رشید نے تحت نشین ہوتے ہی کی بن خالد کوچیل سے نگوا کر وزارت سپر دکر دی اور بعضوں کا بینان ہے کہ بادی کی موت کی فہر کئی بن خالد نے رشید نے باس بینے کرخت شین کا مرث دہ سایا اور رشید نے تحت نشین ہوتے ہی کی بن خالد کوچیل سے نگوا کر وزارت سپر دکر دی اور بعضوں کا بیبیان ہے کہ بادی کی موت کی فہر کی بینان کے میار کو قل میں نظام کردیا ۔ رشید نے باس بینان ہے کہ بادی کی موت کی فہر کی بینان کو گرو کے موجو پہذاتی اچھا نہیں ہوا گور کے کان تک پیز بہتے جو اس دیا تھے اس بین کا فیصلہ کردیا ۔ لیجے پی خاتم خلافت حاضر ہے' ۔ بنوز یہ گفتگوتمام شہونے پائی تھی کہ کو سرائے شاہی سے بھی ہو کی نے وہوں فرا ہوا اور ٹیسرا (مامون الرشید نے مہارک لقب سے پکارا جائے گا۔ بیدات کی بیدان کی میں ایک خلیفہ (بادی) کا نام عبد اللہ رکھا ہو تی برجلوں فرما ہوا اور ٹیسرا (مامون الرشید ) عالم وجود بھی بھی بھی بیار ہوں کا مربود الربیا ہیم موسلی نے بارون الرشید کی تبنیت میں نیاشعار ہو سے بھی بھی موسلی نے بارون الرشید کی تبنیت میں نیاشعار ہو سے بھی بھی موسلی نے بارون الرشید کی تبنیت میں نیاشعار ہو سے بھی اس ایک خلیفہ کرون الرشید کی تبنیت میں نیاشعار ہو سے بھی تاری الربیم موسلی نے بارون الرشید کی تبنیت میں نیاشعار ہو سے بھی ایک بھی ہوں الربیم موسلی نے بارون الرشید کی تبنیت میں نیاشعار ہو سے بھی نیاشعار ہو سے بھی تاری کی تبنیت میں نیاشعار ہو سے بھی تاری کی تو نیا موسلی نے بارون الربی کی تبنیت میں نیاشعار ہو سے بھی تاری کے بیاروں الربی کی کو تو تاری کی کو تاریخت کی کو تاریک کی کو تاریخ کی کو تاریک کی کو تاریک کی کو تاریک کو تاریک کو تاریک کو تاریک کی کو تاریک کو تاریک کی کو تاریک کی کو تاریک کی کو تاریک کو

الم تسرا ان الشميس كسانت مريضة فسلسمسا اتسى هسارون اشرق نسورهسا تسلسلست الدنيسا جمسالا بملكه نهسارون و اليهسا و يسحيسى وزيسرهسا

''کیاتم نے نہیں دیکھا کہ آفاب بیارتھا۔ جب بارون تخت نشین ہواتواس کی روشی چنگ آخی۔ دنیانے اس کی بادشاہت سے خوبی کالباس پہن لیا کیونکہ ہارون اس کا بادشاہ ہے اور بچی اس کا وزیر'' اورا ایک بلد ہارون کی تخت نشنی کے دفت آیا تھا لوگوں نے کہا'' کیا لے کر آیا ہے'' عرض کیا'' میں ایک پیام لا یا ہوں''۔ کہا'' بیان کرو'' گزارش کی'' میں نے خواب دیکھا کہ کس نے مجھ سے کہا ہے کہتم امیر المؤمنین کے پاس جاؤاور یہ ابیات اس کے حضور میں پہنچا آؤ''۔

> ت وارث ت ال خيلافة من قيري ش ت رف الي كيم الساء عروسا السي ه ارون تهاي بعد موسي ت ميس و مساله ان تهان ترميس

سادر قرمائے۔ چائی تو بربی عبدالعزیز عری کو مدید منورہ کی گورزی ہے معز ول کرے اسحاق بن سلیمان کو مقر کیا اور نہید بن ماتم کو وز افریقیہ کے انقال کرجانے پر روح بن ماتم کو اور پھر روح بن ماتم کی وفات کے بعداس کے لڑکے فضل کو سند کو رزی مرجت کی پھر جب یہ مارا گیا تو ہر تمہ بن ماتھ کو اور پھر روح بن ماتم کی وفات کے بعداس کے لڑکے فضل کو سند کو راہ نہ بیں کل سرحدی بلا دکو ہزیرہ وقسر بن سے علیحہ ہ کر کے ایک جداگانہ صوبہ قرار دے کر عواصم کے نام سے موسوم کیا۔ طرطوس کی تعیر اور اے آباد کرنے واقع میں شرکا ہو کہ ایک عبداگانہ صوبہ قرار دے کر عواصم کے نام سے موسوم کیا۔ طرطوس کی تعیر اور اے آباد کرنے کو گیا تھا ان ونوں مکہ وطال کی گورزی پر سلیمان بن علی اور دلی سے جبر و خرات کی اور صاکفہ کے ساتھ سلیمان بن عبداللہ بن قرم کو گیا تھا ان ونوں مکہ وطاکف کی گورزی پر سلیمان بن علی اور عبداللہ بن قرم کو گورزی پر سلیمان بن علی اور خراسان کی گورزی پر ابوالفضل بن سلیمان طوی تھا پھراس کو معز ول کر کے جعفر بن تھر بن تھر بن اور کہ کو مامور فرمایا تھا جعفر نے کہ واسان بی تھر کو بان قالوث کی مارون الرشید نے کہا ہو میاں کو میز ول کر کے عباس کو میز کو کہا تھا اور جو بان قالوث کیا۔ وہان قالوث کیا روان الرشید نے کہا ہو میلیمان بن عبال اور الحقاق فی برا مین کو کہا کہ کو میرون کی بن اور بیا ہو میلیمان بن عبال کو خوال کر کے عباس کو میز کو کہا ہو میلیمان بن عبال کو در الون الرشید نے کہا ہو میلیمان بن میں بلا بھیجا اور جب اسحاق در بار خلافت میں حاضر ہوا تو اس کے لگر کا کا کھم دے دیا اور بجائے اس کے ارمینیہ کی امارت سے میں میں میں میں میں جو دول کر کے عبداللہ بن المہدی کو مقرر کیا ۔

الے اچ میں بوتغلب کے صدقات وصول کرنے پرروح بن صالح ہمدائی کو مامور کیا گیا تھا اتھا ت سے بنوتغلب اور روح میں مخالفت پیدا ہوگئ ۔ روح نے ان کی سرکو بی کے خیال سے لشکر فراہم کیا بنوتغلب کو اس کی خبرلگ گئی انہوں نے رات کے وقت مجتمع ہوکرروح پرشب خون مارا اور انہیں معدا یک جماعت کے جواس کے ہمراہیوں میں سے تھے مارڈ الا۔

سے اچھ میں محمد بن سلیمان والی بھرہ نے وفات پائی چونکہ اس کا بھائی جعفر بن سلیمان ہارون الرشید ہے اکثر اس کی شکائیتیں کرتا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق اور مال غنیمت کو خصب کر کے اسباب وسامان مہیا کیا ہے اور اپنے آپ کو خلافت وحکومت کا مستحق سمجھتا ہے۔ ہارون الرشید کے دل میں اس کے کہنے سننے سے محمد بن سلیمان کی جانب سے غباز پیدا ہو گیا تھا جو وفات کے بعد محمد بن سلیمان نے اس طرح نکلا کہ اس کے مال واسباب گھوڑ ہے اور اٹاث البیت کو ضبط کر کے خزانہ شاہی میں داخل کر لیاجنس کا کوئی شار نہیں ہے۔ ساٹھ ہزار دینار نقذ تھے محمد بن سلیمان کا سوائے جعفر کے اور کوئی بھائی

نہ قاوہ محمد بن سلیمان کے مرنے پروراثت کا دعوے دارہ واہارون الرشید نے اس کے اقر ارسے اس کومعقول دے دیا۔ سمے اچ میں ہارون الرشید نے اسحاق بن سلیمان کوسندھ و نکران کی گورنری مرحمت کی اور پوسف بن امام ابو الوسف کوا مام موصوف کی زندگی ہی میں عہد ہ قضاء پر مامور فر مایا۔

جہ'' تونے ورشین قرایش سے خلافت پائی ہے۔ وہ ہمیشہ تم دونوں کے پاس دلہن بن کرآئے گی مویٰ کے بعد ہارون کے پاس ناز کرتی ہوئی آئی ہے۔ اورالی حالت میں وہ کیوں نہ ناز کرئے' ۔ تاریخ کامل جلد ششم صفحہ ۴۳ مهم واعلام الناس صفحہ ۸۸۔ لے اصل کتاب میں جگد خالی ہے۔

یجی بن عبد الله کاخروج درجی میں یکی بن عبداللہ بن صن براور مہدی نے دیکم میں خلافت عباسہ کے خلاف خروج کیا تو ہوگئی جاروں طرف سے جوق درجوق لوگ کیا تھوڑے ہی دنوں میں اس کارعب و جلال بڑھ گیا اور ہمرا ہیوں کی تعدا دزیا وہ ہوگئی جاروں طرف سے جوق درجوق لوگ اللہ چلا آتے تھے۔ ہارون الرشید نے ان کی جلوہ گری کے لئے ضل بن یجی کو بچاس ہزار کی جعیت کے ساتھ روانہ کیا اور جوان طبر ستان اور رے وغیرہ کی سند گورٹری بھی دے دی ضل نے بغدا و سے نکل کرفشکر مرتب کیا اور سامان و اسباب سفر مہیا کر کے دی کوچ کرویا طالقان میں پہنچ کر یجی بن عبداللہ کے نام ایک خط کھا جس میں شاہی عتاب کی دھم کی دی تھی اور خلافت عباسیہ کے رعب و داب سے ڈرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صل کر لینے پرانعام و جا گیرات کی احمیہ بھی دلائی تھی۔ والی دیلم سے عباسیہ کے رعب و داب سے ڈرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صل کر لینے پرانعام و جا گیرات کی احمیہ بھی دلائی تھی۔ والی دیلم سے بھی اس بارے میں خطو کرتا ہت کی تھی اور صلح کر لینے کی صورت میں دی لا کھ در ہم دینے کو لکھا تھا۔

یجیٰ کے دِل میں اس خط پڑھنے سے الی ہیب چھا گئی کہ اس نے مصالحت منظور کر لی اور لکھ بھیجا کہ مجھے اس شرط پر صلح منظور ہے کہ ہارون الرشیدانے قلم ہے سلح نا مہ کھے کر دے اور اس پر فقہاء قضاۃ سرداران ہو ہاشم اور ان کے مشامخین کے وستخط بھی ہوں مجملہ ان کے عبد الصمد کے بھی وستخط ہوں فضل نے تمام واقعات سے ہارون الرشيد کومطلع کيا ہارون الرشيد نے اس شرط کے مطابق صلح نامہ لکھ کرمع ہدایا اور تھا گف کے فضل کے پاس روانہ کیا چنا نچہ بچی نے معنفنل کی بغداد کی طرف کوج کر دیا ہارون الرشید نے نہایت تیا ک سے ملاقات کی اور اپنے ہرایا وتحا نف کا اس کوگرویدہ بنالیا۔ اس واقعہ کے بعد فضل کا اعز از ہارون الرشید کے دربارخلافت میں بڑھتا گیا بالآخر ہارون الرشید نے کچیٰ برکی کوقید کر دیا اور پھروہ قید طأنہ ہے مرکر ہی انگلا۔ عمر بن مہران کی گورنری موی بن عیسی کو ہارون الرشید نے ملک مصری گورنری پرمقرر کیا تھا چند دنوں بعداس کے متعلق دارالخلافت میں بیخبریں پہنچنے لگیں کہ بیامیرالمؤمنین کا دشمن اور خلافت سینہ کے انقلاب کا خواہاں ہے۔ ہارون الرشید نے غصہ ہوکر مصر کی گورنری کا انتظام جعفر بن کیجیٰ برکمی کے سپر دکر دیا اور عمر بن مہران کوسند گورنری دیئے کے لئے پیش کرنے کا تھم دیا ہے خص نہایت بدشکل عجیب الخلقت احول (بھیگا) اور پہت قامت تھا۔صورت وشکل نازیبا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ذکیل اور کم حیثیت لباس پہنتا تھا اور غلام کوسواری پراپنے بیچھے بٹھا تا تھاجب دربارِ عام میں اسے پیش کیا گیا اور گورزی مصر کا اس کومژ دہ سنایا گیا تو اس نے بیشرط پیش کی کہ بعدا نظام نما لک مصرے واپسی میرے اختیار میں رہے دارالخلافت سے اجازت حاصل کرنے کی مجھے ضرورت ندرہے خلیفہ ہارون نے ریشر طمنظور کر کی اور عمر بن مہران رخصت ہو كرمفركور دانه بهواا تفاق ہے جس وقت عمر مفریبنجا تھااس وقت موتی بن عیسی جلسہ عام میں بیٹھا ہوا تھا اور ارباب حاجت اپنی ا بني عرضيال پيش كرر ہے تھے جب سب لوگ منتشر ہو گئے تو عمر بن مبران نے فرمانِ شاہى موى بن عيسى كے سامنے ركاديا۔ موی نے تمام پڑھ کر کہا جتاب ابوحفص کب تشریف لائیں گے (ابوحفص عمرین مبران کی کئیت تھی ) عمرین مبران نے جواب دیا دو ابوحفص میں ہی ہول''۔موی نے عمر بن مہران کوسرے یاؤں تک بغورد کی کرکہا (( لعن الله فرعون حیث قال الیس لسی صدٰک مصسر)) ''الله کی فرعون پرلعنت ہو کم بخت اسی ملک کی مصر کی با دشاہی پر دعوائے خدائی کرتا تھا اور کہتا تھا گی'' کیا غرض موی نے گورنری مصر کا جارج دے کر بغداد کا راستہ لیا اور عمر بن مہر ان ملک مصر کے انتظام میں مصر وف ہوا
کا تب (سیکرٹری) کو تکم دیا کہ کسی کا کوئی تخذ و نذر سوائے زر نقذ کے قبول نہ کیا جائے لوگ ایک زمانہ ہے اس کے عادی ہو
رہے بتھے کہ گورنر مصر کو ہدایا و تحا کف دے کر خراج ملتوی کرالیا کرتے تھے اسی دستور کے مطابق مصر والوں نے نذرانے و
تحا کف پیش کئے ۔ عمر بن مہر ان نے سب پر ان کے پیش کرنے والوں کے نام کھا کر بطور امانت خز انہ میں رکھوا دیئے جب
قبط اول اور دوم کو عمر بن مہر ان نے کمالی تخق و تشد دہے وصول کیا تو تیسری قبط میں لوگوں کو شکا بیش پیدا ہو کیس کہ ہم نذرانے و
تحا کف بھی دیتے ہیں اور پھر ہم سے خراج بھی تخق کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے ۔ عمر بن مہر ان نے ان نذرا نوں و تحا کف کو
خزانہ سے نکلوا کر دینے والوں کے سامنے پیش کر کے دام دام کا حساب کر کے خراج وصول کر لیا اور تیسری قبط میں ملک مصر کا
خراج بودا کر کے بغداد والیس آیا۔

ومشق کی بغاوت ای سنر ( یعنی ای ای ای مرصوبی و کمانی کے این مقام ومثق میں بہت براہ گامہ برپا ہوا محتریوں کا مردارالولیدام عام بن ممارہ تھا جو خارجہ بن سنان بن ابی حارث مری کی اولا و میں سے تھا اصل فسا و بنوقین و کیا نیے میں بیدا ہوا تھا اس سبب سے کہ ممانیہ نے بنوقین کے ایک آ دمی کو مار ڈالا تھا بنوقین اس کے معاوضہ لینے کے لئے بتع ہوئے ان دنوں دمشق کی گورنری پر عبدالصد بن علی فائز تھا اس نے ہنگامہ کی خبر پاکر دؤسا وارکین دولت کو دونوں قبیلوں میں مصالحت کرائے کا غرض سے بچھ کیا قبیلیہ تو سمجھانے بچھانے سے رک رہے مگر کیا نیے نے حیلہ وحوالہ کر کے ٹال دیا اور دات کے وقت بحالت عفلت مصرید پر جملہ کر کے ان میں سے تین سویا چھ سوافر اوکو کائے ڈالا بنوقین نے قبائل قضاعہ وسیلم سے مدوطلب کی ان لوگوں نے مدونہ دی تب بنوقین قیس میں آئے اور اپنی ہے کہ کمزوری اور مجوری ظاہر کر کے اعانت کی درخواست کی قیس نے یہ درخواست میں جنگ کا باز ار کر دو است منظور کر کی اور ان کے ساتھ بلقاء کی طرف کوچ کر دیا اور موقع پاکر آ ٹھ سویمانیے کو مار ڈالا فریقین میں جنگ کا باز ار گرم ہوگیا اور لڑائی طول تھنچ گئی۔ در بارخلافت میں پر نہریں بینچیں تو خلیفہ نے انظاماً عبدالصد کو معزول کر کے ابراہیم بن صالح کو مامور کیا دو برس تک برابر آتش فساد کھڑ کی رہیں۔ دو برس کے بعد فریقین نے مصالحت کر لی۔

وفد کی روانگی: ایراہیم بن صالح کوبھی شب وروز کے انظام اورتگ و دو ہے فرصت ندمی دشق پراپ لڑے اسحاق کو اپنا مائب بنا کر بطور وفد (ڈیوٹیشن) در بار خلافت میں چلا آیا چونکہ دونوں باپ بیٹوں (بعنی ابراہیم واسحاق) کا میل خاطر ممانیہ کی جانب بنا کر بطور وفدر ڈیوٹیشن کی شکایت کر دی اگر چیرالوا صدین بڑنے معذرت کر کے صفائی کرلی اور اسک کر جانب تھا ابراہیم نے خلیف تیں کی شکایت کر دی اور قیس کے ایک گروہ کو گرفتار کر کے پٹوایا اور تشہیر کرائے قید کر دیا لوگوں کو اس سے اشتعال بیدا ہوا۔ ایک روز غسان نے قیس بن عیلی کے لڑکے پر جملہ کر کے اسے مار ڈالا اس کے بھائی نے حواران میں دواقیل سے فریاد کی اور مدو کا خواست گار ہوا' دواقیل امداد کی غرض سے بمانیہ پر چڑھ آئے اور ان میں سے چند آدمیوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد بمانیہ نے کلیب بن عمر بن جدید بن عبد الرحمٰن پر جملہ کیا کلیب تو بھی گئی ابو ہمدام نے بہان موجوں اس کے بہاں مقیم تھا۔ بمانیہ نے مار ڈالا اس مہمان کی ماں (سایہ) ابو ہمدام کے پاس روقی پیٹی گئی ابو ہمدام نے بہان دیوار میں اس کے بہاں مقیم تھا۔ بمانیہ نے مار ڈالا اس مہمان کی ماں (سایہ) ابو ہمدام کے پاس روقی پیٹی گئی ابو ہمدام نے بہان دیرا امور میں تو افسان کریں گئی۔ کہان میرائی میرائی دیوار میں اس کے بہاں مقیم تھا۔ بمانیہ کروہ میں کروہ می اس قرائی دور نہا کروہ میں تو افسان کریں گئی۔ کی اس کروہ می اس قرائی اس کے دیان تھی کی دور قیاں کی میں کروہ می اس قرائی میں تو افسان کریں گئی۔ کروہ میان کی دور دور دولی کی دور دولیک کی دور دولیک کروہ میں کروہ میں کروہ میں کی دور دولی کی دور دولی کروہ کی دور دولی کی دور دولیک کی دور دولیں کی دور دولیک کی دور دی کی دور دولیک کی دور دولیک کی دور دولی کی دور دولیک کی دور دولی کی دور دولیک کی دور

ومشق پر قبضه اسحاق کواس واقعه کی خبر پنجی اس اثناء میں ابو ہیدام بھی دارالا مارت میں حاضر ہوا اور حاضری کی اجازت چاہی اجازت نے دی گئی۔ اس کے بعد کسی چورنے ایک بیمانی کو مار ڈالا اور بمانیہ نے قبیلہ سلیم کے ایک شخص کا وارانیا را کر دیا اور قبیلہ بیمار کو جواس کے ہمانیہ شخص کیا جارب نے ابو ہیدام سے اس کا شکوہ کیا ابو ہیدام معدان لوگوں کے اسحاق کے پاس گیا اسحاق نے اس کو گھر ایا ہواد کھ کر تفتیش مقدمہ کا وعدہ کیا اور در پردہ بمانیہ کو ابو ہیدام پر حملہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ چنانچہ بمانی خوجت ہوکر باب جابیہ کی جانب آئے ابو ہیدام بھی پی خبر پاکر سلح ہوکر میدان جنگ میں آیا اور کمال مردانگی سے ان کو شکست دے کردمشق پر قبضہ کر لیا اور جنل کا دروازہ کھول دیا۔

یمانیے نے پرنگ و کھر تبید کلیب سے امداد کی درخواست کی ان لوگوں نے ان کی حالت پرتری کھا کرمد دوی اور معزیہ نے ابو ہیدام کے ساتھ صف آرائی کی باب تو ما پر فریقین میں معرکہ آرائی ہوئی ابو ہیدام نے چار باریمانی کوشکست دی اسحاق نے گھرا کر جنگ روک دینے کا حکم صادر کیا ابو ہیدام نے جنگ سے اپنے ہاتھ روک لئے اسحاق نے بمائیہ کوال سے مطلع کر کے بحالت خفلت عملے کرنے کو کہلا بھیجا ابو ہیدام کے جاسوسوں نے بھی پے فرا ابو ہیدام تک پہنچا دی وہ آگ بگولا ہوگیا گھرسوار ہو کر میدان جنگ دی اس کے بعد بمائیداردن پھرسوار ہو کر میدان جنگ کی طرف نکلا اور ان کوشکست دی چردو بارہ باب تو ما پر ان کوشکست دی۔ اس کے بعد بمائیداردن خولان اور کلیب وغیرہ کو جنع کر کے دشق کی طرف بڑ سے ابو ہیدام نے جاسوسوں کو فیرلانے کی غرض سے ما مورکیا جاسوسوں نے فیرلانے کی غرض سے ما مورکیا جاسوسوں کے فیرلانے کی خرالانے کی خرالانے قیام کی خرلانے کو بھیجا اور جب اس کو ابو ہیدام کی حالات تیا می خولان اور کو دسید بیر ہو کر ساسے داخل ہونے کا کی خرلانے کو بھیجا اور جب اس کو ابو ہیدام کی حالات سے واقنیت ہوگئ تو اس نے بمائیکو شریع کی جرکی ہوگئی ہوگئی ہوئی کو روانہ کیا اور خود سید بیر ہو کر ساسف سے حملہ کی خولان معرکہ ہیں بھی شکست ہوئی۔

تقریباً ستریوم تک فریقین لڑائی سے رکے رہے۔ میں ایک کث

سندی کی کشکرکشی خرد رق الا خرسه ند کورکوسندی خلیفه بارون کی جانب سے ایک لشکر کردشق کے قریب پہنچا بھانیہ نے اس کوابو ہیدام کی جانب سے برہم کردیا ابو ہیدام نے کہ الاجیجا کہ ' میں امیرالمومنین کا مطبع ہوں میری بیجال نہیں ہے کہ خلافت بنائی کے تقم سے سرتا کی کروں'' ۔ سندی بین کردشق میں داخل ہوا اور اسحاق درا تجاح میں جا اترا دوسرے دن سندی نے اپنے ایک سپرسالا رکو تین ہزار کی جعیت کے ساتھ ابو ہیدام کی طرف روانہ کیا ابو ہیدام نے ان کے مقابلہ پر ایک ہزار جوانوں کی شکل وصورت دیکے کرخوف سے کانپ اٹھا اور لوٹ کرسندی کے جوانوں کو میدان کارزار میں نکالا سپرسالا ران ہزار جوانوں کی شکل وصورت دیکے کرخوف سے کانپ اٹھا اور لوٹ کرسندی کے پاس آیا اور اسے بیرائے دی کہ بیدا گلے موت کو حیات سے افضل تھے تیں جس طرح ممکن ہوان سے مصالحت کرنی مناسب بیاس آیا اور اسے بیرائے دی کہ بیدام سے مصالحت کر لیے مصالحت کے بعدا بو ہیدام نے حوار دن کی طرف کوچ کر دیا اور سندی تین روز تک دمشق میں طرح ایک بیرائم معدا ہے لڑے اور ایک غلام کے مقابلہ بیر آیا لائے گل اللہ بیرائم معدا ہے لڑے اور ایک غلام کے مقابلہ بیر آیا لائے گل موٹ کے اور ایک خلام کے مرابی اس واقعہ سے مطلع ہو کر چاروں طرف سے دریا ہوتی مولی ایو ہیدام کے ہمرابی اس واقعہ سے مطلع ہو کر چاروں طرف سے دریا کی طرح المرآئے الو ہیدام نے اس کے تعاقب پر لشکر مامور کیا ابو ہیدام ان کو بیپا کر کا اہرہ کی کا طرح المرآئے الو ہیدام ان کو بیپا کر کا اہرہ کی کا طرح المرآئے الو ہیدام ان کو بیپا کر کا اہرہ کی بیرائی دیوں کی نے اس کے تعاقب پر لشکر مامور کیا ابو ہیدام ان کو بیپا کر کا اہرہ کی جانب چلاگیا (اور فتدرم شن کا خاتمہ ہو گیا ) یہ واقعہ رمضان سے کا ہے ۔

فتنہ و فساد کا سبب ابعض لوگوں نے اس فتنہ و فساد کا سب یہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ ہارون کے ایک گورنر نے ہجنان میں ابو ہیدام کے بھائی کو مارڈ الا تھااس نے وہاں تو بچھنہ کہالیکن شام میں آ کرایک بہت بڑا گروہ جمع کرلیا اور آ تش فساد شتعل کردی خلیفہ رشید نے اس کے بھائی کو اس کو گرفتار کرلایا خلیفہ رشید کردی خلیفہ درشید نے اس فتنہ کے فراکر کو یا فیلے در اور رہا کر دیا۔ و ۱۸ میں خلیفہ درشید نے اس فتنہ کے فروکر نے کی غرض سے جعفر نے گئی کوشام کی طرف روانہ کیا۔ چنا نچے جعفر اپنے جسن انتظام سے اس فساد کو فروکر کے نیک نامی کے ساتھ دار الخلافت بخداد میں واپس آیا۔

موصل ومصر کی بعناوت: یربے بھی عطاف بن سفیان از دی نے خراسان وموصل پر قبضه کرلیا تھا ان دنوں موصل کا گورنر محمد بن عباس ہاشی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عبدالملک بن صالح تھا بہر حال عطاف نے تھوڑ ہے ہی دنوں میں چار ہزار جنگ آوروں کو بنا وروں کو جنگ آوروں کو جنگ آوروں کو جنگ آوروں کو جنگ آوروں کی جنگ آوروں کی

المحامیم میں حوفیہ نے (یہ قبیلہ قیس و تصناء سے تھے) گورز مصراسحاق بن سلیمان سے بغاوت کی اور کھلے میدان کو نے کو آئے۔ خلیفہ ہارون نے ہر تمہ بن اعین کو (یہ ان دنوں فلسطین میں تھا) مصر کی بغاوت فروکرنے کی غرض ہے مصر جانے کو لکھا۔ جو اپنی ہر تمہ نے مصر میں قدم رکھا جو فیہ کا و ماغ درست ہوگیا اور آتش فساد فروہو گئی غرض سے خلیفہ ہارون سے انظاماً مصر کی گورزی ہر تمہ کو دے دی چرایک ماہ کے بعداس کو معزول کر کے عبدالملک بن صالح کو مامور کیا۔

خوارج کی بعنا و تیں: خالد عظر نف نے اپی جانب ہے داؤد بن بزید کو اپنی نیابت دی اور جستان کا عامل مقر رکیا اس کے عہد گوزری میں حسین خارجی نے (بیقیس بن تعلیہ کا آزاد غلام تھا) اہل اوق کی سازش ہے کم بغاوت بلند کیا عثان بن عماره عامل جستان نے اس کی سرکو بی کو ایک تشکر دوانہ کیا حسین نے اس کو تکست دے کراس کے ایک گروہ کیئر کو آل کر ڈالا اور جوش کا میا بی میں باذفیس 'بونج اور ہرات کی طرف کوچ کر دیا خالد غطر لف نے بارہ بڑار لشکر حسین کی گرفتاری و جنگ پر مامور کیا۔ حسین نے چوسو کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس لشکر کو بھی نیچا دکھا کر بہت ہے آ دمیوں کو آل کر ڈالا اس وقت مامور کیا۔ حسین برابر اطراف خراسان میں آل و غارت کرتا رہا اور کی معرکہ میں عامل خراسان کو اس کے مقابلہ میں کا میا بی نہیں ہوئی تا آ کلہ کے کا جے میں اس کی دلیرانہ وباغیانہ زندگی کا خاتمہ کردیا گیا۔

معرکہ نیشنا پور: اس سے اور جمزہ سے لڑائی ہوئی جمزہ نے شکست دے دی علی بن عیسیٰ نے تازہ دم فوج دے کراس کو پھر جنگ حمزہ پر والیس کیا مقام نیشا پور میں صف آرائی کی نوبت آئی اور ایک خوں ریز جنگ کے بعد جمزہ شکست کھا کر قبستان کی طرف بھا گاعیسیٰ کے لئکر پول نے تعاقب کیا ۔ جمزہ کے ہمراہ پول میں سے چالیس آدمیوں کے سواجو اُس کے ہمراہ قبستان کھا گرفت تان کیا جو جمزہ کی بھاگ گئے تھے اور کوئی جا نیمر نیوں کو دوان کیا جو جمزہ کی اور ان قصیات و دیمیات کی جانب اپنے لئکر پول کو دوان کیا جو جمزہ کی اعام میں اعانت والداد کر رہے تھے اور نہایت ہے رحی سے خوارج کے خون کی ندی بہا وی تقریباً تمیں ہزار خوارج اس قبل عام میں مارے گئے ۔ خاتمہ جنگ کے بعد عیسیٰ نے مقام زرنج میں عبداللہ بن عباس نعی کو اپنا نائب مقرد کر کے مراجعت کی ۔

حمز ہ کی غارت گری عبداللہ بن عباس نے خراج اور مال غنیمت جمع کرائے زرخ سے کوچ کردیا ہمزہ کواس کی خبرلگ گئی اثناء راہ میں بحالت غفلت عبداللہ سے چھیڑ چھاڑ کی عبداللہ اور اس کے ہمراہیوں نے نہایت استقلال ومردا تکی سے مقابلہ کیا۔ بالآخر حمزہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے اکثر ہمراہی اس معرکہ میں کام آئے۔اس واقعہ کے بعد حمزہ

بغاوتین اوران کا استیصال ای سنیم ابونصیب و ب بن عبدالد نبائی مقام خراسان میں علم بغاوت بلند کر کے خراسان کے اطراف و جوانب کولوئے لگا گر پھر سطوت شاہی ہے فائف ہوکرامان کا خواست گار ہواا مان وے دی گئی۔ اس واقعہ کے بعد ہی پی خبرہ شہور ہوئی کہ بلاد با دغیس میں عزہ فارجی نے بغاوت پھیلا دی ہے اور قبل و غارت کا باز ارگرم کرد کھا ہے۔ عیسیٰ بن علی نے عزہ پر فوج کشی کردی مقابلہ ہواعیسیٰ نے عزہ کے ہمراہوں میں سے دس ہزار آدمیوں کو مار ڈالا اور جوش کا میابی میں کا میابی میں کا میابی میں کا کل وزابلہ تان تک بڑھتا چلا گیا ابوضیب نے میدان خالی و کھر عبد شکنی کردی اور بلوا ئیوں کا ایک گروہ کشر ہے کہ کا میابی میں کا میابی میں اور نیٹ اپور پر قبضہ کر کے مروکا قصد کیا چونکہ اہل مرواس کے فتہ وشر سے غافل تھے عاصرہ میں آگے گئر ان کی متفقہ کوشش سے ابوضیب بیپ ہوکر سرخس کی جانب لوٹ آیا الا ابھ میں علی بن عیسیٰ بن ماہان ابوضیب کی سرف کی کی کوئی کی مقتمہ ہوگیا اور آتش بغاوت کی اور اس کے فائمہ سے جبر کی میاب فائم ہوگی اور آتش بغاوت جوالی مدت واطفال قیدی بنا گئے ابوضیب کی زندگی کے فائمہ سے خراسان کی بغاوت کا خاتمہ ہوگیا اور آتش بغاوت جوالی مدت سے جبر کی رہوگئی سرد ہوگئی۔

علی بن بینی کی شکایات میں امراہ خراسان نے بی بن بینی کی بداخلاق کے ادائی ظلم اور بخت گری ہے تک آکر در بارخلافیت میں شکایات کو جیسی کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو تیرظلم وستم کا نشانہ بنارکھا ہے بلکہ شیر از ہ خلافت وسلطت کو در ہم جوسی گرڈ المنظی بھی فکر کر رہا ہے خلیفہ دشید نے بینجر پاکر رہ کا قصد کر دیا جو ن بی خلیفہ بارون کالشکر رہ میں پہنچا علی بن عیسی فذار نے تحالف اور جیسی فیتی اسباب لئے ہوئے حاضر ہوا خلیف کل ادا کین دولت اور شاہی خاندان میں پہنچا علی بن عیسی فذار ہی جو کہ خاندان کے موجد حاضر ہوا خلیف کو رزی خراسان کے کل ممبروں کے سامنے نذریں بیش کیس اس سے خلیفہ ہارون کے خیالات بدل گئے اور اس نے خوش ہو کر گورزی خراسان پر واپن کر دیا اور دے طبرستان و نباوند تو مس اور ہمدان کے صوبہ کو بھی اس کی گورزی میں ملی کر دیا۔ اس واقعہ ہے قبل

وا بھے کہ رافع بن لیٹ بن نھر بن سیار نے سمرقد میں آئٹی بغاوت بھڑکا دی اور شاہی فوج سے ایک مت دراز کا کیاں ہوتی رہیں۔ انہیں لڑائیوں ہیں اس کے لڑکے عیلی نے وفات پائی اس کے بعد غلیفہ ہارون نے علی بن عیلی کو چندو جو ہات کی وجہ سے (اوا پھیں) معزول کر دیا اس کے علاوہ یہ وجھی کہ یہ لوگوں کو ذلیل سجھتا تھا اور روسا شہر کی تو ہین کر تا اور ایک روز حسین بن مصعب (یہ طاہر بن حسین کے والد سے) علی بن عیلی سے ملئے گئے تھے علی بن عیلی کمال ترش روئی سے بیش آیا اور سخت کلامی کی اور کلمات فحش سے خاطب ہو کرفل کر ڈالنے کی دھم کی دی۔ ایسا بی واقعہ بشام بن فرخسرو کے ساتھ پیش آیا اور سخت کلامی کی اور کلمات فحش سے خاطب ہو کرفل کر ڈالنے کی دھم کی دی۔ ایسا بی واقعہ بشام بن فرخسرو کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بشام نے اس واقعہ کے بعد فالے کا بہانہ کر کے علی کے خوف سے خانہ شینی اختیار کر کی ہر چند لوگوں نے مکان سے نگلنے کو کہا پر نہ نگلا۔ یہاں تک کہ علی بن عیلی معزول کیا گیا باقی رہا حسین وہ بحال پر بیٹان ور بارخلافت میں پہنچا مکان سے نگلنے کو کہا پر نہ نگلا۔ یہاں تک کہ علی بن عیلی معزول کیا گیا باقی رہا حسین وہ بحال پر بیٹان ور بارخلافت میں پہنچا مکان سے نگلنے کو کہا پر نہ نگلا۔ یہاں تک کہ علی بن عیلی معزول کیا گیا باقی رہا حسین وہ بحال پر بیٹان ور بارخلافت میں پہنچا مکان سے نگلنے کو کہا پر نہ نگلا۔ یہاں تک کہ علی بن عیلی معزول کیا گیا باقی رہا حسین وہ بحال پر بیٹان ور بارخلافت میں پہنچا تھی کیا تھیں کہ کی اور امان کا خواست گار ہوا خلیفہ ہارون نے اسے امان دے دی۔

تمیں ہزار کا دفیتہ مجملہ ان امور کے جس سے خلیفہ ہارون نے اس کو گورنزی خراسان سے معزول کیا تھا ایک یہ بھی تھا کہ جب اس کالڑکاعیسیٰ جنگ رافع میں مارا گیا تو ایک لونڈی جواس راز سے واقف تھی بیٹی کے بعض خدام کواس سے مطلع کیا کہ باخ میں تمیں ہزارد بنارعیسیٰ کے دفن کر دیئے ہیں اس خادم نے اپنے ملئے والوں سے تذکرہ کیا رفتہ رفتہ جوام الناس میں کر دوڑ پڑے باغ میں گس کر دینارلوٹ لائے اور اس سے پیشتر یہ بمیش خرانہ کی کی کی میں بیراز افشاء ہوگیا عوام الناس میں کر دوڑ پڑے باغ میں گس کر دینارلوٹ لائے اور اس سے پیشتر یہ بمیش خرانہ کی کی گل سے کیا کرتا تھا اور خلیفہ ہارون کو یہ یقین دلایا تھا کہ جنگ رافع میں میں نے اپنی عودتوں کے زبورات فروخت کر کے فوج کشی کی تھی خلیفہ رشید کے کان تک دینارلوٹ کی خربیجی تو اس نے جھلا کراس کو معزول کر دیا اور ہر تمہ بن اعین کوطلب کر کے خراسان کی سند گورنری مرحمت فر مائی اور رہاء خادم کواس کے ہمراہ روانہ کیا ۔ خلیفہ نے بیخر مان اپنے قلم سے تحربر کیا تھا اور اس کر کے روانہ کیا ہے۔ کر سام کا کہ دگار و معاون مقرر کر کے روانہ کیا ہے۔

علی بن سیسی کی گرفتاری: ہر ثمہ نے نیشا پور پہنچ کرا نظام شروع کردیا اوراپے ہمراہیوں کو نیشا پور میں مقرر کر کے مرو پہنچاعلی بن میسیٰ سے ملاقات ہوئی اس کومعہ اس کے اہلِ وعیال اور متعلقین کے گرفتار کر کے مال واسباب کو ضبط کرلیا جس کی قیت آٹھ لا کھتی جو خلیفہ ہارون کے پاس پانچ سواونٹوں پرلدوا کر بھیج دیا اور علی بن قیس کواونٹ پر بغیر کجاوہ اور پردہ کر کے سوار کرا کے دارالخلافت بغداد کی جانب روانہ کیا۔ اس کے بعد ہر ثمہ نے ماوراء انہر کی جانب کوچ کر دیا اور رافع بن لیٹ کا سرقند میں محاصرہ کرلیا۔ آخر کار طویل محاصرہ سے گھرا کر رافع نے امان طلب کی ہر شمست میں مواجب سے مقد میں ہوا ہے۔ سمرقند میں قیام پر بر رہا۔ مرومیں ہر ثمہ کے آنے کا دا قد تر 19 سے میں ہوا ہے۔

ما مون کی و لی عہدی کی تخیر پد ۱۸۱ج میں خلیفہ بارون الرشید نے انبار سے بقصدی کم معظمہ کاسفراضیار کیا اور اس کے ساتھا ہے تینوں اڑے محرامین عبداللہ مامون اور قاسم تھے۔سب سے پہلے امین کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اس کو

ا اصل کتاب بین جگه خالی ہے میں نے بینا م تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۲ صفحه ۸ سے قبل کیا ہے۔مترجم۔

عراق شام ادر عرب کی حکومت عطا کی تھی۔اس کے بعد مآمون کو ولی عہد مقرر کیا اور اس کوخراسان اور ہمدان کے صوبجات تا اقصائے مشرق دیئے تتے اور مامون کے بعدائے تیسرے بیٹے قاسم کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اس کوموتمن کالقب دیا تھا گر مامون الرشید کواس کی معزولی کا بصورت نالائق ثابت ہونے کے اور بجالی کا بصورت لائق ہونے کے اختیار دیا تھا اس کو

جزيره " ثغوراور عواصم كي حكومت دي تقي \_

عہد نامہ ولی عہدی مدروں پنج کراہل مدیدہ کوانعامات دیے اور مستحقین میں خیرات تقیم کی امین مامون اورا پی طرف سے ایک کروڑ پانچ لاکھ دینار را و خدا میں صرف کے ای طرح مکہ معظمہ میں داد و دہش سے کام لیا فقہاء قضاۃ اور سرداران نشکر کوطلب کرے دونوں شنرا دول کی جانب سے جدا جدا عہد نامے کھوائے ایک امین کی طرف سے تھا مامون کے ساتھ وفا کرنے کا دوسرا مامون کی طرف سے تھا امین کے ساتھ ایفاء عہد کا کھران دستا دیز اے کوشہا دتوں سے کمل کر کے خانہ کعب میں آ ویزال کردیا اور پھر جب و ایم میں طرستان گیا اور وہال کچھ عرصہ قیام پذیر ہاتو سرداران شکر وارکین دولت کوجی کرکے بیدہ اور ساز و سامان ہے اس کاما لک مستقل طور کوجی کرکے بیدہ اور ان لوگوں سے مامون کی ولی عہدی کی تجدید بیت کرکے بغداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کاما لک مستقل طور پر میں روسا شہروسرداران شکر کوجی کیا۔ اس کاما ولی عہدی کی تجدید بیت کرکے بغداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کاما کہ میں روسا شہروسرداران شکر کوجی کرکے امین کی ولی عہدی کی تجدید بیت کرکے بغداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کاما کو میں روسا شہروسرداران شکر کوجی کرکے امین کی ولی عہدی کی تجدید بیت کرکے بغداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کاما کو کی بیعت کی تجدید کی ہے۔

فائدان برا مکرے ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ خالد بن بر مک اکا برشید میں سے تھا اور دولت عباسیہ میں جواعز از اور رتبہ برا مکہ کو حاصل تھا وہ اور اراکین سلطنت کو نعیب نہ تھا بڑی بڑی ولا بیوں اور صوبوں کے یہی مالک و حکر ان تھے۔ خلیفہ منصور نے موصل اور آذر بائیجان کی گورٹری پر خالد کو مقر رکیا تھا اور اس کے بیٹے بچی کو آرمینیہ کی حکومت مرحمت کی تھی اور خلیفہ مہدی نے ہارون الرشید کی اتالیقی اس کے سپر دفر مائی تھی اور اس نے اس خدمت کو نہایت عمد گی سے انجام دیا تھا اور خلیفہ ہادی سے جبکہ اس نے ہارون کو معزول کر کے اپ بیٹے کو ولی عہد بنانے کا قصد کیا تھا تھا محل محلا مخالفت کی تھی۔ اس بناء پر خلیفہ ہادی نے اس کو قید کر دیا تھا چہذا ہوں مند خلافت پر جلوہ افروز ہوا تو قلمدانِ وزارت کی کے سپر دکر کے امور مملکت کے سیاہ و سفید کا محل اختیار دے دیا۔

برا مکہ کا عروح اس سے پیشتر یخی خیر ران (مادر ہارون الرشید ) کی رائے سے امور مملکت انجام دیتا تھالیکن ہیں ہم گئاتو اس کا قدم استقلال اور استحکام کے سلطنت میں جم گیااس کا بہت بڑا خاندان تھا حقیقی بھائی اور جھیجے کثر ت سے تھاس کے بیٹے جعفر فضل اور محمد امور سلطنت میں اپ باپ کی طرح دخیل تھے۔ خلیفہ کے ودشہ کا ان کو بہت بڑا حصہ ملاتھا۔ خلیفہ سے ان کوخاص نسبت تھی اور فضل تو خلیفہ ہارون کا دور دھر نہائی تھا۔ فضل کی مال نے ہارون کی مال کوخیزران نے فضل کو دور دھ پلایا تھا اور چونکہ ہارون نے بچی کی گور میں پرورش بائی تھی اس وجہ سے ادب کے ہماتھ بچی کو باپ کے خطاب سے مخاطب کیا کرتا تھا اور (یجی کے معمر ہو جانے پر) فضل اور جعفر کوعہد ہ وزارت پر بر فراز کیا تھا۔ قبل از بی جعفر کومھر و خراسان کی گورنری بھی دی تھی اور جن دنوں مضریہ و بمانیہ کے مابین شام میں فتنہ وفساد ہر پا ہوگیا تھا اس کو ہی اس ہنگامہ کے فرو کر رہے کے لئے متخب کیا تھا چیاں نے بکنال خوبی اس خدمت کو انجام دیا اور نیک نامی کے ساتھ واپس آیا تھا۔ فضل کو بھی کومت مصر وخراسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے کومت مصر وخراسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے کومت مصر وخراسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے کومت مصر وخراسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے

بھی بن عبداللہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کی حکمت علی اور سیاسی چالوں سے کیئی سے عبداللہ نے خلیفہ کی اطاعت قبول کی تھی اور مامون کی ولی عبدی کے بعد جعفر بن کیجی کواتالیقی کی خدمت سپر دکی گئتھی ان تمام مہمات انتظامات اور ملکی خدمات کو

نہایت حسن وخو بی سے سرانجام دیا۔ رعایا سے خلیفہ تک سب ہی ان کے مداح تھے۔

برا مکہ کے زوال کے اسباب دفتہ رفتہ ان کا اقتد اراور جاہ وجال حکومت وسلطنت میں اس درجہ بڑھ گیا کہ خلیفہ کا مہری نام ہی نام رہ گیا تھا امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے یہی مالک تھا امراء دولت کواس سے حسد بیدا ہوا اور وہ موقع پاکر خلیفہ سے شکا بیت کرنے گئے۔ کثر ت شکایات سے خلیفہ کے دِل میں بھی برا مکھی الخصوص جعفری طرف سے ایک خیال پیدا ہوگیا چھوٹی چھوٹی فلطیوں اور فروگر اشتوں کوان آ تھوں سے دیکھنے لگا جس سے مقین اور غیر قابل عفو جرائم و یکھے جاتے سے سیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ کے دخل برہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ خلیفہ نے بھی بن عبد اللہ کو جب کہ ضل برکی اس کو دیلم سے بھی تھا کہ خلیفہ نے بھی تھا کہ خلیفہ نے بھی بن عبد اللہ کو جب کہ ضل برکی رہا کہ اجازت واطلاع کے بغیر رہا کہ دیا فضل بن رہے نے خلیفہ کے کا نوں تک اس واقعہ کو پہنچا دیا۔ خلیفہ نے جعفر سے استفسار کیا جعفر نے اس خور رائی اور ایسے باغی ملزم کے رہا کر دینے سے کھیدگی بیدا ہوئی اور وقا فو قا لوگوں کی شکایتوں کے دی خلیفہ کے جعفر کی اس خور رائی اور ایسے باغی ملزم کے رہا کر دینے سے کشیدگی بیدا ہوئی اور وقا فو قا لوگوں کی شکایتوں سے بیناراضگی بڑھی برائی برائی برائی کو رہائی وار سے اپنی ناراضگی خاہم کرتا اور بات بات پراعتراض کرنے لگا۔

یجی در بارخلافت میں حاضری کی غرض سے آتا تو در بان منہ پھیر لیتے تھے۔ایک مدت ای حالت سے گزرگی۔ جعفر کافتل: بخواج میں جے سے والیس کے وقت خلیفہ ہارون نے انبار میں قیام کیا جعفر بھی ہمراہ تھا ایک روز رات کوظیفہ

رون نے مسر ور (اپنے خادم خاص) کوسر ہنگوں کی ایک جماعت کے ساتھ طلب کر سے حکم دے دیا کہ تو اس وقت جعفر کے خیمہ بین جا اور فیمہ کے درواز سے برباکراس کا سرا تارلاستر وریدین کر کانپ اٹھا وہ باز بارعرض کرر ہاتھا آپ اس حکم پرغورکر

کے صاور فرمایئے۔خلیفہ ہارون نے ڈانٹ کر کہا' دنہیں! مجھے اس حکم کی تعمیل کرنا ہوگی''۔مسرور سہم گیا پھر خلیفہ نے ڈیین پر چھڑی چکی اور بولا' نجااسی وفت اس حکم کی تعمیل کرور نہ تیری خیز ہیں ہے''۔

مسروریدد نیم کر کہ خلیفہ کا غصہ بڑھتا جاتا ہے رخصت ہو کر جعفر کے خیمہ میں آیا اور جعفر کا سراتا رکر خلیفہ ہارون کے دوبرولا کرر کا دیا۔ خلیفہ نے اس شب کوضل بر کمی کو گرفتار کرائے قید کر دیا اور پیچی کے تمام مکانات جا گیریں خدام اور مال و اسباب کی ضبطی کا ایک گشتی فرمان تمام ممالک میں بھیجے دیا اور برا مکہ کے ہرچھوٹے بڑے کوجیل میں ڈال دیا۔ا گلے دن جعفر ک

عبد الملک کی اسیر کی پھر دوسرے دن خلیفہ ہارون نے اس کوسر در بارطلب کیا وہ جان کے خوف ہے کا بیتا ہوا حاضر ہوا اور اپنے تعلقات خدمات اور خیر خواہیاں ظاہر کرنے لگا خلیفہ ہارون نے کہا'' واللہ اگر بنی ہاشم کوسخی ہتی پر باتی رکھنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں بے شک مجھے قبل کر ڈالٹا'' اور یہ کہہ کر پھر جیل میں بھیج دیا اس کے بعد عبداللہ بن مالک (بید کہہ پولیس کا افسر اعلیٰ تھا) حاضر ہوا اور باتوں باتوں میں عبدالملک کا ذکر آگیا عبداللہ بن مالک نے عرض کیا'' امیر الموسنین! بچ تو بہہ کہ عبدالملک آپ کا خیرخواہ اور جال نثار ہے میں نے آج تک اس میں کی قتم کی برائی نہیں دیکھی'' ۔ خلیفہ ہارون نے فر مایا ''اگرتم کو اس کی حرکات وسکنات اور افعال سے اطمینان کلی ہے تو میں اس کور ہا کے دیتا ہوں'' عرض کیا'' چونکہ آپ نے اس کو قید کر دیا ہوں'' عرض کیا'' چونکہ آپ نے اس کو قید کر دیا ہے۔ اس لئے بیام تامناسب ہے مگر نری سے بچ'' ۔ خلیفہ ہارون نے ایسا تی کیا اور وظیفہ مقر رکر دیا ۔ یہاں تک کہ ہارون اکر شید کا انتقال ہوگیا اور خلیفہ امین نے اس کور ہا گیا۔

یجی اور صل اس دافعہ کے بعد خلیفہ ہارون نے قیدیان برا مکہ برخی شروع کردی کی برخی کے پاس ملامتانہ کہلا بھیجا کہ ''تم نے جھے سے عبدالملک کے باغیانہ خیالات جھیائے آگے کو بیزیبانہ تھا''۔ یکی نے بیدیائی کر جواب دیا''امیرالمؤمنین ا خود بیدخیال فرماسکتے ہیں کہ عبدالملک مجھ سے اپ ایسے پوشیدہ راز کیوں بتلائے گاہیں تو ہوا خواہ دولت وحکومت تھا اور اگر جھے بیامراشارہ و کنایہ بھی معلوم ہوجا تا تو میں اُس کا آپ سے زیادہ وخمن ہوتا نعو ذباللہ آپ ایسے خیالات اپ و ماغ عالی سے دور سیجے ہال پر ضرور تھا کہ میں بروجہ تقدین نہ ہی اس سے مجت رکھتا تھا اور میرا کمان تو یہ ہے کہ اس میں نہ ہی تقدین سب عبادور سے براحد کر گئے ''۔ بیا مبر نے یہ بیام ہارون تک پہنچایا خلیفہ نے بیامر کو پھر النے یا وی بیچی کے پاس جیجا اور یہ وہمکی دی کہ اگر سے جو جو جو بیان نہ کرو گئو میں تبہارے بیٹے نسل کوئل کر ڈالوں گا''۔ بیکی نے جواب دیا'' امیر المومنین کو مسلم لوگل کر ڈالوں گا''۔ بیکی نے جواب دیا'' امیر المومنین کو اختیار ہے کہ ہم لوگوں کی جانبی آپ کے قبضے میں ہیں جو جا ہیں کریں'' بیا مبر نے یہ من کرفشل کا ہاتھ پکڑ لیا اور لے چلا بیکی اختیار ہے کہ ہم لوگوں کی جانبی کوئی کر بیا کریں' بیا مبر نے یہ من کرفشل کا ہاتھ پکڑ لیا اور لے چلا بیکی اختیار کیا گئو

کی دعا دی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے حکم کے مطابق پیام برنے فضل کونتین دن تک دوسرے مکان میں مقید رکھا۔ جب ان

دونوں آ دمیوں میں سے کسی کے حال کا انکشاف شہواتو پھر دونوں کوایک ہی جگہ پر قبد کر دیا۔

ابراجیم بن عثمان کافل ابراہیم بن عثان بن نہیک جعفر برکی کے قبل کے بعد اکثر برا مکہ کاذکر کرکے رودیا کرتا تھااور اس کی قوم بھی اس کے ساتھ روتی تھی ابراہیم کے روتے روتے میصالت ہوجاتی تھی کہ دیوانہ وارجعفر کابدلہ ما نگنے لگتا تھا اور جب كنيزول كرماته مجل عيش من نبيذيين كوييضا تفاتو الوارباته من كركها تفا ((واجعفو الاواسيداه والله لا ثادن بك و لا قصل قاتملك) " اع يعفر الع مير عمر داروالله من تمهار عنون كابدل فروراول كااورتهار عالى كو ضرور قبل کروں گا''۔ ابراہیم کا میہ جوش انتقام دیکھ کراس کے بیٹے ابوحفص نے جا کرخلیفہ ہارون سے اطلاع کر دی خلیفہ ہارون نے ابراہیم کوطلب کر کے جعفر کے قل پر افسوی و غدامت ظاہر کی۔ ابراہیم نے رو کر جواب دیا ''واللہ امیر المؤمنین آب نے بہت بری غلطی کی'۔ ہارون الرشیدین کر جلا اٹھا اور چیڑک کر بولا'' چل اٹھ کھڑا ہو''۔ اہرا ہیم جول ہی اٹھا اس کے بیٹے نے چیچے سے تلوار کا ایک ہاتھ لگایا جس کے صدمہ سے وہ چندراتوں کے بعد مرگیا کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے نے ہارون کے حکم سے بید کل کیا تھا۔

یکی بر کی برابر کوف بی کے جیل میں رہا تا آئکہ واچ میں انقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کے بیغ نصل نے سواج میں وفات پائی۔خاندان برا مکہ کا من عالم میں سے تھے اور ان کی دولت منجملہ بڑی دولتوں کے تھی اور بیاوگ دولت اور ملت کے چبرہ کی زبیائش تھے۔

عرض مترجم

علامه مؤرخ نے جس قدرحالات برا مکہ کے تحریفر مائے ہیں وہ نہایت بچے اور تلے ہوئے ہیں کسی مقام پر نقطہ تک رکھنے کی جگذبیں ہے گر ہیں اختصار کے ساتھ۔

بہ نظر دلچنیں ناظرین خاندان برا مکہ مشاہیر کے حالات اور کتب تواریخ سے لکھنا چاہتا ہوں امید ہے کہ پڑھنے والے شوق ورلچیں سے براھیں گے۔

خالد برملی خاندان برا مکه میں سے جوسب سے پہلے عہدہ وزارت پر فائز کیا گیا وہ خالد بری تھا اس کے اجداد آتش کدہ نوبهار کے متولی تھے جس کومنو چربادشاہ فارس نے ماہتا ہے کہنام پر بنوایا تھا اور شہور آتشکدوں میں چوتھا نمبرای کا تھا۔ جب السي عبدخلافت عثان وى النورين مين خراسان فتح موااوراسلاي حكومت تمام اطراف مين بيميل كئ اس وقت بياتش كده جمي جوع بدمنوے آباد چلا آتا تھا دیران ہو گیا اور خاندان بڑا مکررنج ومصیبت کے حاصرہ میں آگیا۔ پھر ۲<u>۸ ج</u>عہد خلافت دلیدین عبدالملک عموی میں قبیبہ بن مسلم حجاج کی طرف سے خراسان کا گورنر ہو کروار دخراسان ہوااور ایک بہت بڑی فوج مرتب کرک مرد پرفوج کشی کی اس لڑائی میں جہاں اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھاو ہاں لونڈیاں بھی گرفتار ہوکر آگی تھیں ان میں ا کی عورت برمک کی تھی تھیم مال غنیمت کے دقت بیعورت عبداللہ بن مسلم (برادر قبیبہ ) کے حصہ میں آگی اتفاق ہے بیاس ہے عاملہ ہوگئ چندروز بعداہل کلج ہے سکے ہوگئ تو قبیبہ کے حکم ہے لونڈیاں واپس ہوئیں مجبوراً عبداللہ نے اس برنجی عورت کو بھی

بر مک کے پاس واپس کر دیا مگریے شرط قرار پائی کداگر بیٹا بیدا ہوا تو ہماراہے' حمل کی مدت گزرنے کے بعد خالد بیدا ہوااس کی تعلیم و تربیت کا زمانہ کیسے اور کہال گزرااس کے معلق ہم خامہ فرسائی نہیں کرنا جائے ہے۔

اس کاعروج ۱۳۱۱ عبد خلافت سفاح ہے شروع ہوتا ہے۔ ابوسلمہ پنجلال وزیراً ل محد کے آل کے بعد وزارت کا معزز عبدہ ای کومرحت کیا گیا۔ سفاح کے مرنے تک اس نے وزارت کی۔ المعصور نیمر مندخلافت پرجلوہ افروز ہوااس نے بھی اس کووزارت ہی کے عہدہ پر رکھا۔ لیکن ایک سال ایک مہینہ کے بعد ابوابوب موریانی کی حکمت مملی سے خلیفہ منصور نے خالد کو بعد ابوابوب موریانی کی حکمت مملی سے خلیفہ منصور نے خالد کو بعد ابوابوب موریانی کو قلمدان وزارت کاما لک بنادیا گیا۔ اگر چہ پھر خالد کو عہدہ وزارت کلما لک بنادیا گیا۔ اگر چہ پھر خالد کو عہدہ وزارت نعید بیس ہوالیکن ہڑے بوٹ ند صدار یول کے کام اس کے سپر در ہے۔ وہ خلیفہ مہدی کا خانہ ولی عہدی میں اتالیق بھی رہا۔ موسل کی حکومت اس کے سپر دکی گئی۔ غرض جب تک زندہ رہا متازع ہدول سے سرفراز رہا آخر الامر بقول ابن القادی سالا میں وفات یائی۔ اس کا ایک لڑکا کی تھا۔

قضگ مرحمی فضل برگی ساتھیویں ذی الحجہ بھم اچ میں پیدا ہوا اس کے ایک مہینہ بعد ہارون الرشید کی ولادت ہو کی دونوں ایک دوسرے کے دودہ شریک بھائی تھے۔ ہارون الرشید جیسا بھی کو باپ کہا کرتا تھا دیسا ہی فضل وجعفر کو بھائی کے خطاب سے یا دکرتا تھا مہدی نے بھی کے سپر دہارون کی اتا لیق کی تھی اور ہاون <sup>ہ</sup>نے جعفر وفضل کی آنخوش تربیت میں اپنے بیٹوں امین و

ل ابن خلكان مطبوعه مرجلداول صفحة ١٠١٠ تب خلكان جلداول صفحة ١٠١

س ابن خلكان جلد دومطبوعه مصرصفي است

این خلکان جلداصفی ۸۰۰۸ می این خلکان جلداصفی ۹۰۹

مامون کودیا تھاہارون الرشید کا پہلا وزیراعظم کی بڑی تھا لیکن ضعیف ہوجائے پر م کا بھی قلد ان وزارے فضل کر سپر دکیا گیا گریکی کا اقتد ار بدستور قائم رہا اور پیچیدہ معاملات ملکی ای کی رائے سے طے کئے جائے تھے بچی بن عبداللہ علوی کی بناوت کے زمانہ میں ای کواس مہم پر روانہ کیا گیا اوراس نے اس خدمت کو بغیر جنگ اور خوں ریزی کے نہا بیت حسن وخو بی سے انجام دیا تھا۔ اس حسن خدمت کے تھی اور طرستان رے نہاویو تھا۔ اس حسن خدمت کے صلایا کا دار میکھی ہوران الرشید نے صوبہ خراسان کی گورزی اسے مرحمت کی تھی اور طرستان کرے نہاویو ہمدان جرجان آ ذربا پیجان اور ارمینیہ کے بلاد بھی اس کی گورزی میں ملتی کردیتے تھے فضل کا دائر ہ حکومت بہت بڑا تھا۔ جواڈ کریک میں اور علم و ہمز کا قدر دان تھا اس کی سے اور فیاضی کے حالات کھنے کے لئے ایک دفتر چا ہے اس کی دا دورہش نے ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ علوم وفنون کو ترتی دیے میں میں انتقال کیا۔

ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ علوم وفنون کو ترتی دیل میں انتقال کیا۔

جعفر برکی جعفر برکی کی برخی کا دوسرا نامور بیٹا تھا۔اس کے اقتد اراور مکی خدمات کے تذکر سے روز روش کی طرح خاہر
بیس خلیفہ ہارون کواس سے دلی مجت تھی۔وہ ایک لحواس کے بغیر جین نہ پا تا تھا۔ مصراورخواسان کی گورٹری پر ہااور نظل کے
بحد عہدہ وزارت پر فاکر کیا گیا۔ عقیل فہیم اور تجرب کا رتھا اس کی لیافت پر ہارون الرشید کو تار تھا وزارت کا اقتد اراس درجہ برقو ھا
ہوا تھا کہ ہارون الرشید برائے تام خلیفہ تھا تھم وا دکام تمام مما لک تحروسہ میں اس کے جاری تھے جہاں و کھیے اس کی جا گرتھی یہ
عالی شان مکا نات د جلہ کے کنار سے اس کے نظر آتے تھے ہروقت اس کے دروازہ پر جاجت مندوں کا میلہ سالگار ہتا تھا۔ آئیس
کے اسباب سے اور اس کا خاندان تاہ و بر باد کر دیا گیا۔ اس کے قل کے افسانہ میں بڑی رنگ آ میزی کی گئی ہے اور عجیب و
غریب واقعہ ہونے کے لحاظ سے لوگ اسے ولچی سے سنتے اور نقل کرتے ہیں۔ اس بے سرو پا افسانہ کے ذکر سے تاریخ کے
دامن پر بدنماواغ لگ گیا ہے۔

عماسه کا واقعہ: اس غلط واقعہ کا ماخذ جس کی شہرت اردوزبان میں بھی ناولوں اور رسائل کے ذریعہ ہوگئی ہے تاریخ کمیر ابوجعفر جذید طبری ہے جس نے ماسچ میں وفات یائی اس وقت سے آج تک برابر مؤرخین ایک دوسرے سے اس واقعہ کو فقر کرتے چلے آئے عام طور سے اس واقعہ کی کرتے چلے آئے عام طور سے اس واقعہ کی کرتے چلے آئے عام طور سے اس واقعہ کی موات کرتے ہے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کوخوداس روایت پریفین نہ تھا اس کے الفاظ یہ ہیں :

( قلد خدانني احمد بن زهير احسبه عن عمه زاهر بن حرب ان سبب هلاک جعفر و البرامكة ان البرامكة ان البرامكة ان البرامكة ان البرامكة عن جعفر و عن اخته عباسة بنت المهدى و كان يحضرهما اذا جلس للمشرب فقال لجعفر ازوجكها ليحن لك النظر و لايكون منهاشي سمايكون للزجال الي زوجته فروجها منه على ذلك))

'' مجھے ہے احمد بن زہیر نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیر دوایت اس نے اپنے بچاز اہر بن حرب ہے گی ہے کہ سبب ہلا کت جعفراور برا مکہ کا بیہ ہے کہ رشید کو بغیر جعفراورا پی بہن عباسیہ بنت المہدی کے ایک ساعت صبر نہیں آتا تھا اور بید دنوں شراب نوشی کے جلسہ میں شریک ہوا کرتے تھے اس لئے رشید نے جعفر سے کہا کہ میں عباسہ کا عقد تمہارے ساتھ کیا جا بتا ہوں تا کہتم کواس کا دیکھنا مباح ہوجائے لیکن زن دشوی کے تعلقات نہوں' چنا نچے اس THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

على شرط يرعباب كاعقد جعفرات كرديا أن المناسرة المناسبة المناس المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

یم الفاظ میں جن کی بناء پر بعض موزمین نے برسی برسی خیالی عمارتیں قائم کر کی بین طبری ہے جس نے اس واقعہ کی روایت کی ہے وہ احمد بن زہیر ہے اور احمد بن زہیر ہے اس کا حال خود طبری کومعلوم نہیں ہوااس کا مید کہنا (( اجمد عن معد زاهر بن حراب)) صاف طور سے بتلار ہاہے کہ احمد بن زہیر کی روایت مورخانہ حیثیت سے نہیں ہے بلکہ عام روایت کی بناء

' قطع نظراس کے اگر بیامر شلیم کرلیا جائے کہ اخیر روایت طبری کا جس پر سلسلہ روایت ختم ہوجا تا ہے زاہر ہی ہے قو زاہر
گا بیرحال ہے کہ اس کا کسی معاملہ یا مشورہ عقد عباسہ میں شریک ہوتا یا جعفر کے آل کے وقت موجود ہوتا کسی تاریخ میں نہیں پایا
جا تا خود طبری نے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو اس معاملہ میں ہارون الرشید کے ہم راز وشریک تھے۔ اور یفرض محال اگر
طبری اس واقد کو تسلیم کر لیتا تو آ کے جل کرجعفر کے آل اور اسباب تحریر شدکر تا اور اگر تحریر کرتا تو اس واقعہ کو ترقیج و بتا مگر اس نے
ایر انہیں کیا بلکہ تمام واقعات جو جعفر کے آل کے محرک ہوئے تھے بلاتر جے کلیود نے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ نہ کورہ اس
کے جزور کی مسلم نہیں ہے تھے دیات اتلیدی نے بھی اس واقعہ کو اعلام النا سے تھے اگر ایس بروایت ابراہیم بن اسحاق نے آل کیا
ہے اور اصل راوی کا نام ابو ثور رزاہر بن صقلاب اور بجائے عباسیہ کے میمونہ کے نام کھا ہے ۔

عد بالمنظر الله بالمواجعة في المنظول المنظوم الله المجاهة المهيدة المارة المجاهة المنظمة الله المنظمة المنظمة

خلیفہ مہدی کی چارلڑکیاں ہاتو قد عباب عالیہ اور سلمتھیں علاوہ ان کے کوئی لڑکی میمونہ نامی نتھی اور عباسہ کا عقد ماروں نے پہلے محربین سلیمان سے کیا تھا جب بیمر گیا تو اہراہیم بن صالح بن علی ہے اس کا نکاح کردیا۔ دیکھوکتاب المعارف لا بی محمہ بن عبداللہ بن مسلم بن قبیبہ کا تب دینوری التو فی صفحہ ۲۷ صفحہ ۳۰ اعلامہ ابنِ خلدون مؤلف کتاب بندا نے جواس واقعہ پر مقدمہ تاریخ میں ریماک دیا ہے وہ سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے گرافسوس ہے کہ اس کو بخیال طوالت مقال اعادہ نہیں کیا جا ہے۔

فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع اليها. انتهى كلام المترجم

ہارون الرشید کے خصائل: ہارون الرشید جیسا کہ طبری وغیرہ نے روایت کی ہے ایک سال جہاد کرتا تھا اور دوسرے سال زیارت کعبہ کوجاتا تھا اور روز انہ سور کعتیں نماز پڑھا کرتا تھا اور ایک ہزار درہم خیرات دیتا تھا اور جب جج کرنے کوجاتا تو ایک سوفقہاء کواپنی جیب فاص سے اپنے ہمراہ لے جاتا تھا اور جس سال جج کونہ جاتا تو تین سوآ دمیوں کواپنے خرج سے جج کرنے کو جاتا تھا۔ انرفام ملکی اور سیاست میں خلیفہ مضور کا پیروتھا مگر دادود ہش میں اس کا مخالف تھا۔ اس سے پیشتر کوئی خلیفہ اس سے زیادہ نی گرائی سید سالا روں اور اپنے خلیفہ اس سے زیادہ فرخی جوادا در بے در اپنے مال کا دینے والانہیں گزراجہا د کا بے حد شاکق نامی گرائی سید سالا روں اور اپنے خاندان کے سربرآ وردہ مجبروں کو جنگ پر جیجا کرتا تھا۔

فتو حات جنانچ و مجاھے میں تشکر صائفہ کے ساتھ سلیمان بن عبداللہ بکائی کو مامور کیا تھا بعض کا بیان ہے کہ خود بہنس نیس اسم ہم برگیا تھا اور و میں اس نے بہت بڑی کا میابی حاصل کی اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا ہزار ہا آ دمی قیدی بنا لئے گئے ہیں عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن صالح کوصا کفہ کی فوج کا سردار بنا کر جہاد پر دوانہ کیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ عبدالملک کو پیجا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے رومیوں کوخوب تکلیف دمی شدت سرما سے لئکر بول کے ہاتھ کا سرکا اس کا سردار بنا کر جہاد پر دومیوں کوخوب تکلیف دمی شدت سرما سے لئکر بول کے ہاتھ کا سرکر گئے۔ بعدازاں سرماج پیل عبدالرزاق بن حمید نظابی کر کے ہیں ذفر بن عاصم

ا بن عبد الملک کا حملیہ ۱۸۱ھ میں عبد الرحمٰن بن عبد الملک بن صالح صا گفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیار فقہ رفتہ افسوس شہراصحاب کہف تک بینج گیا ای زمانہ میں ان لوگوں کو پی خبر لگی کہ رومیوں نے اپنے باوشاہ مسطنطین بن الیون کے بعد اس کی ماں رنی کو تخت حکومت پر جانشین کیا اور اس کو عطشہ کا لقب دیا ہے۔ پی خبرس کر اسلامی لشکرنے کمال مردانگی سے بلاوروم پر حملہ کیا اور کا میا بی کے ساتھ والیں آیا۔

قاسم بن رشید کی گورنری : ۱۸ه پی خلفه نے قاسم بن رشید کوءواصم کی گورنری پرمقرر کر کے بسر افسری لشکر صا کفه بلا دروم پر جہاد کرنے کوروانہ کیا۔ چنانچہ اس نے قرہ پر چھنی کراڑائی کا بیزہ گاڑ دیا اور اہل قرہ کوروزانہ جنگ وخوں ریزی سے تنگ کرنے لگا آنہیں دنوں قاسم نے عباس بن جعفر بن اضعت کوقلعہ سنان کے عاصرہ کے لئے بھیج دیاروی تاب مقابلہ نہ لائے اور تین سوپیس مسلمان قیدی دے کر مسلمانوں سے مصالحت کرلی۔ چنانچے مصالحت کے بعد شنرادہ قاسم معدا پے لشکر کے داپس آیا۔

نقفو رکی نخت شینی: ان دنوں روم کی حکومت ملکدریٹی کے قبضہ میں تھی رومیوں نے اس کومعزول کر کے نقفورڈ یکفورس کو تخت نشین کیا بیرومیوں کے دیوان الخراج ( دفتر مختصیل مال گزاری یا بورڈ آف ریونیو ) کاافسر تھا اس واقعہ کے پانچ مہینہ بعد ملکہ رینی مرکئی اور نقفور نے ادائیگی خراج مقررہ ہے انکار کر کے بیصلاح ومشورہ ارکان سلطنت ہارون الرشید کوالیک محط لکھ

بھیجا۔ بلا دروم بر اشکر شی : خلیفہ ہارون اس خط کود کھی کرآ ہے ہے باہر ہوگیا اور اشکر آراستہ کر کے بہ قصد جہاد بلا دروم پر چڑھائی کردی اور اس تیزی ہے ہرقل (ہر یکلی) پائے تخت رومیوں پر جا پڑا کہ نقفور جیرت زدہ رہ گیا کچھ نہ بن پڑی تو مجبور ہوکر معافی ما گئی اور مصالحت کی درخواست کی مگر مصالحت کے بعد ہی پھر بدع ہدی کی اس خیال سے کہ شدت سر ما کی وجہ سے خلیفہ ہارون مراجعت کا قصد نہ کر ہے گااس کا یہ خیال خام نکل گیا۔ خلیفہ ہارون نے بینجر پاکر کمر بہت با ندھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بلاد روم میں پہنچ کرتمام ملک میں اپنی فوج پھیلادی بات میں بہت سے مشہور قلعے ملک روم کے فتح کر کے والیس آبا

۱۸۸۱ میں بسرافسری کشکرصا کفدا براہیم بن جرئیل نے حدود صفصاف سے بلا دروم پرحملہ کیا نقفوروالی روم مقابلہ پر آیالیکن پہلے ہی حملہ میں تاب مقابلہ نہ لاسگا' فکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا تقریباً چالیس ہزار فوج کام آگئی۔ای سندمیں شہزادہ قاسم بن رشید نے وابق میں رابطہ قائم کیا۔

۱۸۹ میں خلیفہ ہارون نے جب کہ رہے میں گھہرا ہوا تھا شروین بن قارن تداہر مزجد مازیار اور مرزبان بن جتان والی دیلم کوامان مرحمت کی اور حسین خادم کی معرفت امان نامہ لکھ کر طبرستان کی طرف روانہ کیا چتا تچہ مرزبان اور تداہر مزابان نامہ پاتے ہی در بارخلافت میں حاضراً نے خلیفہ نے نہایت اعزاز واحر ام سے اینامہمان بنایا اور انعامات و صلے مرحمت کئے تداہر مزاور مرزبان نے اطاعت وفرماں برداری کا اقرار واعتراف کر کے شروین کے اوائے خراج کا بھی فد مرکبایا۔ ای سند میں مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین سرزمین رومیوں کی قید سے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین سرزمین رومیوں کی قید سے چھڑ الیا ورکوئی مسلمان قیدی سرزمین سرزمین سرزمین سے بھی سرزمین سے اسلام سرزمین سے اسلام سرزمین سے اسلام سرزمین سے بھی سرزمین سے سین سرزمین سے بھی سرزمین سے سرزمین سے بھی سرزمین سے سرزمین سے بھی سرزمین سے بھی سرزمین سے بھی سرزمین سے سرزمین سے بھی سرزمین سے سرزمین سے بھی سے بھی سرزمین سے بھی سرزمین سے بھی سرزمین سے بھی سرزمین سے بھی سے بھی سرزمین سے بھی سرزمین سے بھی سرزمین سے بھی س

ہر قلہ کا مخاصرہ: وواج میں خلیفہ ہارون نے مامون کورقہ بٹن اپنا نائب بنایا اور کل انظام مملکت اس کے سپر دکر کے نقفور باوشاہ روم کی بدعہدی کی وجہ سے ایک لا کھ پینتیس ہزار فوج نظامی سے علاوہ فوج مجاہدین ورسا کا والعیر کے بلا دروم پر جملہ کر دیااس مرتبہ سوائے ان لوگوں کے جن کا نام درج رجہ شرقه اور کوئی دار لخلافہ بغداد میں باتی نہیں رہاسب کے سب کم رہتہ ہو کر عسا کر اسلامیہ کے ساتھ جہاد کرنے کوروانہ ہو گئے اور خلیفہ ہارون نے بدونت روائی اپنے ممالک محروسہ میں ایک گشتی فرمان بلا درم حدی پر جہاد کرنے کاروانہ کردیا اور خود ہر قلہ پر پہنچ کرمحاصرہ کرلیاتیں یوم کے ماصرہ کے بعد ہن ورتبے فتح کرکے اہل قلمہ کو گراون کے ساتھ بلا دروم کے اور قلعات کو فتح کرنے کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سپر سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو کے اور جس کو کے اور جس کو کے اور جس کو کہ کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سپر سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو کے اور جس کو کہ کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سپر سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سپر سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو کہ کی دوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سپر سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو کھوروں کے اور جس کو کھوروں کو کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس کا مور سپر سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کوروانہ کیا تھا کہ کوروانہ کیا اللہ جل سے اس کوروانہ کیا گوروانہ کیا اللہ جل سے دوروں کی کی میٹ سے قلع مفتوح کے اور جس کوروانہ کیا تھور میں کی جمالے کی کوروانہ کیا گوروانہ کیا گور کیا گوروانہ کیا گور کر انہ کیا گوروانہ کیا گوروانہ

ی مضمون خطاکا پی از کر ملک سابق نے اپنی ناوانی سے جہیں رہٹی کا قائم مقام کیا تھا اور فودکو بیادہ کا قائم مقام بنار کھا تھا۔ اس وجہ سے بہت سامال واسب اس نے تہارے پاس روانہ کیا حالانکہ اس کا دو چندتم کو ملک کے پاس جھینا تھا اور پیٹورٹوں کی فطر ٹی کمزوری اور حماقت کی وجہ سے ہوا ہیں بغور معائد خطا بندا جس قدراب تک تم نے ملک روم سے خراج وصول کیا ہے واپس کروواور خودکو آئندہ مصائب سے بچاؤ ورند بذر ایو تلوار فیصلہ کیا جائے گا'۔ اس خطکو پڑھتے ہی ہارون کا چہرہ فصہ سے تمثما انجا ہے قلم سے خطکی پشت پر بیعیارت لکھ کرروانہ کردیا من المورف معین المی نقفور سک المورف قد قد ات تحتابک یا ابن الکافرة و المجواب ما ترہ دون ما تسمه " ہارون الرشیدامیر المؤمنین کی جانب سے نقفور سگ روم کو معلوم ہو کہیں نے تیران طاب کا فرزادہ پڑھا اس کا جواب مجاسے سنے کو اپنی آئلوں سے دیکھے گا'۔ تا رخ کا کل ابن اشر جلد آصفی ہے مطبوع مقر ۔ ا

الى ف چايالوت ليا اورويران كردياب د جويد و المراجع الم

جزیرہ قبرص پر قبطہ انہیں دنوں شراحیل بن معن ابن زائدہ نے قلعہ سقالیہ (سلی) اور دیسہ کو بڑید بن مخلانے قلعہ و صفصاف اور تونیہ کو فتح کرلیا اور عبداللہ بن مالک نے قلعہ ذی الکلاح کا محاصرہ کرلیا اور حمید بن معیوب امیر البحر مقرر کیا گیا اس نے سواحل شام ومصر کی شتیوں کو درست کر کے جزیرہ قبرص پر چڑھائی کر دی۔ اہلِ قبرص کو شکست ہوئی حمید نے جزیرہ قبرص کو منہدم کر کے آگ دی اور مال و اسباب جو کچھ پایا لوٹ لیا اور قبرص کے رہنے والوں میں سے تقریباً سترہ ہزار آ دمیوں کو گرفتار کرلیا اور دافقہ میں لے جاگر وخت کر ڈالا استف قبرص نے دو ہزار دینار دے کر قبد کی مصیبت سے اپنی جائی۔ ان واقعات کے بعد غلیفہ ہارون نے ضوانہ کا محاصرہ کرلیا اور چند دنوں کرمیاصرہ کے بعد عقبہ بن جعفر کو کا صرف سے دو پر چھوڑ کرکوچ کر گیا نقفو دینے روز انہ جنگ سے تنگ آ کر خراج اور اپنا جزیہ چارد ینار البخائر کے اور بطریق کی طرف سے دو ود ینار دوانہ کے اور پر درخواست کی کہ قبدیاں ہرقلہ میں سے فلاں عورت مجملے مرحت فرمائی جائے کیونکہ میرے بیٹے کی مشکیر بیوی ہے۔ چنانچے غلیفہ ہارون نے اس درخواست کے مطابق اس عورت کوروانہ کردیا۔

دیگرفتو حات: ای سندمیں جزیرہ قبرص باغی ہوگیا جس کو میں بن یکی نے بد دورتی اپنی مردانہ کوشٹوں سے سر کیا اور وہال کے سرکتوں اور متکبروں کو گرفتار کر کے قبد کر دیا۔ جوں ہی خلیفہ ہارون نے جہاد روم سے مراجعت کی روی یا دشاہ نے عین زریدادر کہتہ سوداء کی طرف خروج کر دیا اور حالت فقلت میں میں زریدو کہنہ سوداء کو لوٹ کروالیس چلا آیا مگر والیس علا آیا مگر والیس علا آیا مگر والیس علی آیا مگر والیس علی آیا مگر والیس علی آیا مگر والیس علی ایس کے موقت اہلی مصیصہ نے رومیوں سے کل مال واسباب چھی لیا۔ اوالی میں بزید بن مخلد ہیری نے دی ہزار فوج کی جمعیت کے ساتھ ملک روم پر جہاد گیا۔ رومیوں نے ایک تنگ راہ میں ان لوگوں کو گھیر لیا۔ بزید بن مخل کو اس واقعہ میں شکست ہوئی کے ساتھ ملک روم پر جہاد گیا۔ رومیوں نے ایک تنگ راہ میں ان لوگوں کو گھیر لیا۔ اس سند میں خلیفہ ہارون نے ہر شمہ بن اعین کو تبل کو رزن خراسان سالفہ کی سر داری سرحمد بچیاس آدمیوں کے شہید کر ڈالا گیا۔ اس سند میں خلیفہ ہارون نے ہر شمہ بن اعین کو تبل مرخمہ نے خود بھی عسا کر اسلامیہ کے ساتھ بلا دسرحمد کی طرف کوچ کر دیا سرحد حدث پر عبراللہ بن ما لک کو اور موش سند بن مسلم بن قیتہ کو مامور فر مایا ای زمانہ میں رومیوں نے مرغش پر بہ حالت خفلت شب خون مارہ اور بہت سامان و سیاب لوٹ کر دائیں گیا۔ مقام سے حرکت تک نہ کی حقیقہ کے کا نوں تک پر چر پی تو اس سے جو کت تک نہ کی حقیقہ کے کا نوں تک پر چر پیٹی تو اس بندہ میں برید بن مزید کو طرف کو جانب روانہ کیا اورخود سرحد حرث پر قیا م کر کے اپنے سیہ سالاروں کو سرحد کی بلاد کے کہیوں نے وقعے دیا۔ ذریوں نے وضع قرطع اور لیاس میں مسلم نوں سے خالفت شروع کر دی۔

ا کلا اواجے میں ہر ثمہ کوطرسوں کی تعمیر پر مامور کیا گیا فرخ خلیفہ کا خادم اس تعمیر کا فتظم مٹائٹھی طرسوں میں تا خیر ہوتی نظر
آئی تو خلیفہ کے علم سے خراسان کی تین ہزاد فوج اور مصیصہ وانطا کیہ کی ایک ایک ہزار فوج طرسوں میں تعمیر کی غرض سے طلب کر
لیگی۔ چنا نچیلا واجے میں طرسوں کی تعمیر تحمیل کو پنچی ۔ اس سنہ میں حزمیہ نے اطراف آ در با ٹیجان میں باغیانہ حرکت شروع کی جس
کی سرکو کی پرعبداللہ بن مالک دس ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ حزمیہ کا ایک گردہ کیٹر قبل وقید کر لیا گیا۔ یہ لڑا آئی مقام
قرمانین میں ہوئی تھی خاتمہ جنگ کے بعدوہ قیدی جومیدان جنگ میں گرفار کرلئے گئے تھے خلیفہ کے تھم نے قبل کر ڈالئے گئے اوران قید یوں کو جو جنگ کے بعد گرفار کئے گئے تھے فروخت کر ڈالا۔ ای سنہ میں سرحدی بلاد پر فاہت بن مالک خزاعی کو مامور

کیا گیا۔ای کے ہاتھ سے مطمورہ مفتوح ہوا۔ای سندمیں اس کے ذریعہ سے مقام بروزن میں رومیوں اور مسلمانوں کے مابین مصالحت ہوئی فریقین نے زرفدریہ دے کراپنے اپنے قیدی رہا کرا گئے۔ پھر دوبارہ اس سنہ میں رومیوں اور مسلمانوں نے معاوضہ دے کراپنے اپنے قیدیوں کوچھڑ الیا۔اس مصالحت میں مسلمان قیدیوں کی تعداد دو ہزار پچاس تھی۔

عُمال افریقید کی گورزی پرجیها کہ ہم تحریر کرآئے ہیں مزید بن جاتم فائز تھا۔ وہ ایجا پیس اپنے بیٹے داؤدکوا بنانائب بناکر مرگیا خلیفہ ہارون نے اس کے مرنے پرروح بن جاتم (مزید کے بھائی) کو فلسطین سے طلب کر کے افریقید کی گورزی پر مامور فرمایا اور ابو ہو بی بین فرق کو کومت بزیرہ سے معزول کر کے قل کر ڈالا اور بجائے اس کے (ابو جفیہ حرب بن قیس) کو مامور فرمایا۔ ایجا سے موصل کی حکومت پر تھم بن سلیمان کو مقرر کیاای کے زمانہ گورزی میں فضل خارجی نے اطراف تعدین میں خروج کیا اور تھیں کو لوٹ کر داریا اور خلاط کا قصد کیا پھر اس ارادہ گوماتوی کر کے تصیب کے قصد سے موصل کی طرف آیا تھم نے بینجر پاکرا پنالشکر آراستہ کیا مقام زاب میں جنگ ہوئی پہلی لا ائی میں تھم کو تھکست ہوئی لیکن تھم نے نہایت علم نے بیادت ہوئی بیٹی لا ائی میں تھم کو تھکست ہوئی لیکن تھم نے نہایت علم نے بی قوت کوسنجال کرفضل پر حملہ کردیا ای معرکہ بین فضل مے اپنے ہمراہیوں کے گام آگیا۔

افریقید میں شورش ای سند میں دوح بن حاتم نے افریقید میں وفات پائی حبیب بن نصر مہلی کواس کا جائیں مقر رکیا گیا مگر جب فضل بن روح نے دربار خلافت میں حاضر ہوکر گورنری افریقید کی درخواست پیش کی تو خلیفہ ہارون نے حبیب کو معزول کر کے فضل کوافریقید کی سند گورنری مرحت فر مائی ہے مہر کے اچھیں فضل واردا فریقید ہوااوراس کے پہنچ ہی افریقید معزول کر کے فضل کوافریقید کی اس میں آتش بعناوت بھڑک اٹھی اور خراسانی لشکراطاعت ہے منحرف ہوگیا۔ فضل نے ہم چندان کی رضامندی کی کوشش کی گروہ میں آتش بعناوت بھڑک اٹھی اور خراسانی لشکراطاعت ہے منحرف ہوگیا۔ فضل نے ہم چندان کی رضامندی کی کوشش کی گروش کی مراضی نہ ہوئے اور روز ہوش بعناوت بڑھتا چلا گیا۔ بالآخر خلیفہ ہارون نے ہم شمہ بن اعین کوسند گورنری عنایت کر کے ایک لشکر کے ساتھ افریقید روانہ کیا۔ چنانچاس کی عمرہ کارگز اربوں سے بعناوت فروہ وگئی۔ پھے موصد بعد چونکہ اہلی افریقید میں نفاق و مخالفت بیدا ہورہ کی ہے ہر شمہ بن اعین نے گورنری سے استعفا واضل کیا۔ خلیفہ نے منظور فر مالیا جوروانگی افریقید کے ڈھائی برس بعد عراق چلاآیا۔

مصر میں بغاوت اس سندمیں فضل بن کی کو بجائے اس کے بھائی جعفر بن کی کے مصر کی گورزی علاوہ حکومت رے اور بحث ان کے مرحمت کی گئی پھر تھوڑے دنوں کے بعد حکومت مصر سے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کو مامور کیا اور اس کی تقرری کے بعد ہی مصر میں جوقیہ نے علم بغاوت بلند کیا (جوقی قیس وقضاعہ کا ایک گروہ ہے ) خلیفہ ہارون نے اسحاق کی کمک پر مرحمہ بن اعین کوسند گورزی مصر مرحمت کر کے مامور فرمایا جوقیہ نے ہر ثمہ کے پہنچتے ہی اطاعت قبول کرلی اور آتش بغاوت فروہوگئی۔ ایک مجینہ بعد ہر ثمہ کومغزول کرلی اور آتش بغاوت فروہوگئی۔ ایک مجینہ بعد ہر ثمہ کومغزول کر کے بجائے اس کے عبد الملک بن صالح کومقر رکیا گیا۔

شمام ملیں شورش اس سند میں اپنی دولت وحکومت کا نظام نیجی بن خالد کے سپر دکیا تھا اور و ۱۸ ہے میں جعفر بن بیجیٰ برکی کو ایک بہت بڑے نشکر کے ساتھ بغاوت شام کے فروکرنے کوروانہ کیا جس میں بہت بڑا ساز وسامان جنگ اور نامی نامی سپہ سالارا ورمشہور مشہور جنگ آور سے جعفر بن میجیٰ نے اپنی خداوا وقابلیت سے اس فساد کوفر و کیا واپسی کے بعد خلیفہ ہارون نے بنظر قدرافز اکی خراسان و جستان کی گورزی مرحمت فرمائی ۔ جعفر نے اپنی طرف سے میسیٰ بن جعفر کوم کررکیا اور خود مرایں کے بنظر قدرافز اگران کی جعفر کے بعد خلیفہ ہاروں کے بنظر قدرافز اگران کی میں محمت فرمائی ۔ جعفر نے اپنی طرف سے میسیٰ بن جعفر کوم کردگیا اور خود مرایں کے بیا

ا اصل كتاب ين اس مقام برجاد عالى بيديام تاريخ كال صفيد ٢٥ جلد ١ سي الما كيا بيد

انتظام ملکی و مالی میں مصروف رہا۔

یجیٰ بن سعد کی معزولی اس اثناء میں ہرخمہ بن اعین افریقیہ سے واپس آیا جعفر نے اپی طرف سے خلیفہ کا افسر باؤی گارؤ ما مورکیا اس کے بدافشہ بن بچیٰ حکومت طبرستان اور رویان سے معزول کر دیا گیا اور بجائے اس کے عبداللہ بن خارم طبرستان اور رویان سے معزول کر دیا گیا اس نے اہلِ موصل کے ساتھ طبرستان اور رویان کا سعید بن سلم کو جزیرہ کا اور بچیٰ بن سعد حریثی کوموصل کا والی مقررکیا گیا اس نے اہلِ موصل کے ساتھ وصول کرنے کی کوشش کی جس سے اکثر اہلِ موصل جلاء خالمان نہ برتاؤ کے اور سنین ماضیہ کی مال گزاری اور جروشتم کے ساتھ وصول کرنے کی کوشش کی جس سے اکثر اہلِ موصل جلاء وطن ہوگرنگل گئے۔خلیفہ ہارون نے اس کومعزول کر دیا اور المجارب میں محمد بن مقاتل بن تھیم علی کو (ہر شمہ کے ستعفی ہوئے کے بعد ) افریقیہ کی گورٹری مرحمت کی اس کا باب مقاتل سپر سالا ران شیعہ میں سے تھا اور کیٹرون کا دود ھرشر یک

٠٠ بيفاني اورساته كالحيلا مواقعا\_

ابراتیم بن اغلب کی تقراری ابل افریقیہ نے ہرتمہ کے علیدہ ہونے پر چرسر بناوت اشایا۔ پر تمام ملک میں برنظی پیسل گئی۔ ابراہیم بن اغلب ان دنوں والی زاب تھا اور کشر افریقیہ ای سے صلاح ومشورہ کرنے کو آتا تھا اور پر دہ ان کی ایدا کرتا تھا مگر پھر بھی جو نے اپنی حکست عمل سے نظر افریقیہ کو اپنا مطبع بنا لیا اور کل افریقیہ میں امن وامان کا دور ہو گیا۔ کشر افریقیہ نے جو مجوراً محمد کا مطبع ہو گیا تھا ابراہیم کو در با رخلافت میں گورٹری افریقیہ کی در خواست پیش کرنے پر آبادہ کیا اس شرط پر کہ خراج مصر میں سے جو ایک لاکھ سالانہ افریقیہ کے مصارف فوج کے لئے جانا کرتا ہے بجائے اس کے چادلا کھ سالانہ علاوہ اس ایک لاکھ ترافت میں سالانہ داخل کیا کروں گا۔ خلیفہ ہارون نے اپ مشیروں سے اس معاملہ میں مشورہ کیا ہم جمہ بن اعلی سے درائے دے دی کرد' ابراہیم بن اغلب کو افریقیہ کی گورٹری دے دینے کوئی حرج نہیں ہے'' ۔ چنا پی سند کیا ہم جمہ بن اعرب کی بیاس بھی دی گئی اور کیا درائی امور کی گرانی اپ وی کی جو اس کی باس جو جو کہ ابراہیم کی بارٹری جو تر کو اور خواست فرہ ہوگئی۔ بلوہ ہونے کے باس کی جو دیا جو اس کی مورٹ کیا ہو کیا اور باغیوں کو گرفنا رکرا کے دار الخلافت بغداد جسے دیا جس سے شورش و بعاوت فرہ ہوگئی۔ بلوہ ہونے کے باس کی حکومت وسلطنت کی بنا پڑی جو آئندہ اس کے سلسانے ملل افریقیہ میں باقی رہی جسیا کہ اس کی ماروں کیا جا تا تا تک اس کی حکومت وسلطنت کی بنا پڑی جو آئندہ اس کے سلسانے ملک افریقیہ میں باقی رہی جسیا کہ اس کے حالات میں بیان کیا جا تا تا تک اس پر میوں کو تا کہ اس کے مطالات میں بیان کیا جو کہ تا آئندہ سے بیری خلفاء عالیہ آگئے۔

عُمال کی تنبد ملی و تقرر گی بزید بن مزید آذر با مجان کا گورز شا ۱۸ اچ می خلیفه بارون نے صوبہ ارمینیہ کو بھی اس کے صوبہ سے ملی کر دیا اور خزیمہ بن خازم کو تصمین کی گورزی عنایت کی سر ۱۸ اچ میں بحن و مکہ کی حکومت تماد بر بری کو سندھ کی داؤد بن بزید بن حاتم کو جبل کی بیچی حرش کو اور طبرستان کی مہر ویدازی کوعطافر مائی ۔ ۱۸ اچ میں اہل طبرستان نے بورش کر کے مہر ویہ کو مار ڈالا تب بجائے اس کے عبد اللہ بن سعید حرش کو ما مورکیا۔ اس سند میں بزید بن مزید عیا آئی افراج بھی خلیف ارمینیہ کا گورز تھا مقام بر فعہ میں وفات پائی اور بجائے اس کے اسد بن بزید (اس کے بیٹے) کو ما مورکیا گیا ۱۹ ۱۸ اپیش خلیف بارون کورے جانے کی ضرورت بیش آئی اسی زمانہ میں طبرستان کرے دنیا وند و قومس اور جدان کی حکومت عبد الملک بن بارون کورے جانے کی ضرورت بیش آئی اسی زمانہ میں طبرستان کرے دنیا وند وقومس اور جدان کی حکومت عبد الملک بن بارک کومرجمت کی اور و 19 می میں موصل کی گورزی پرخالد بن بزید بن حاتم کو ما مورکیا۔ بر جمہ کی گورزی سلیمان کی معزولی اور

ا اصل كتاب مين جكه خالى مترجم ـ

سے علیحد ہ کر کے قید کر دیا گیا۔

تحمی اس دا قعد میں ہر ثمہ نے بشر برا در رافع کو گرفتار کر کے خلیفہ ہارون کی خدمت میں بھیج دیااور بخارا کو فتح کر لیا۔

ير بهي عقا كداور خيالات كايا بند تفار زندقته والحاوي يخت نفرت تقى بزرگان دين مصنعقد اندماتا تفافضيل بن عياض كرمكان برخود جا تالك

🚓 تھا۔علماء وفضلاء کی نصیحتوں کو گوش ہوش ہے سنتا تھا۔

شعرادر شعراء ہے محبت دلی رکھتا تھااورا پے مدائے کو زیادہ پیند کرتا تھاعلی الخلوص شاعرخوش کلام کے کلام کو کمال رغبیت وشوق سے سنتا تھااوران کو بڑے بڑے انعامات دیتا تھامروان بن ابی حفصہ کوایک تصیدہ پر جس کا بدایک شعربیہ ہے

وسدت بهسرون الشغبور فساحك مست

پانچ ہزار دینار'ایک خلعت فاخرہ' دی غلام رومی اور ایک خاصہ کا گھوڑا مرحمت کیا تھا۔ خلفاءعباسیہ بیں سب سے پہلے ای نے چوگان کھیلا اور آ ویز ان نشانہ پرشرط باندھ کر تیراندازی کی اور شطرنج بھی کھیلی اور بے نکلفی کی مجلس میں نغمہ دسرودکوشوق و ذوق سے بیٹھ کر سنا گویوں کے مراتب اور وظیفے مقرر کئے ۔ ابراہیم موسکی کو جواپنے زمانہ میں علم موسیقی کا استاو مانا جاتا تھا دس ہزار در دہم ماہانہ دیتا تھا۔ رقیق القلب اس درجہ تھا کہ تھوڑی می ترکز کے نیس کے نفتگوا در کلام سے اطلاع دیے برمقر دکیا تھا ایک روز ابوالونا میں ایک میں اور دوشعر کھی دیے۔ روز انہ کے نفتگوا در کلام سے اطلاع دیے برمقر دکیا تھا ایک روز ابوالونا نہیہ نے دیوارجیل پر جوش میں آکر بید دوشعر کھی دیتے۔

وعسسا السلسله تسجشه الشحيق وم

جاسوں نے خلیفہ کے کان تک ان شعروں کو پہنچا دیا من کررو پڑا قدر نے سکون ہوا تو ابوالعنا ہید کوطلب کر شے رہا کردیا اور ایک ہڑا دوینار مرحت کئے۔

اس کے مرنے پر ملک میں ایک مصیبت چیل گی۔شعراء نے برسول ٹوحہ خوانی کی فضیل بن عیاض قرماتے تھے'' مجھے ہارون کی موت سے زیادہ صدمہ کئی امر کانہیں ہوا مجھے یہ گوارا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری عمر کا حصد ہارون کی عمر میں زیادہ کرویتا''۔ میں نے بیٹوٹ کامل ابن اشیرتارٹ الحدواء ابن خلکان اور المعارف سے استخاب کر کے لکھا ہے۔

## باپ: <u>%</u> امین کی خلافت ۱۹۳<u>ھ</u> تا ۱۹۸ھ

خلافت کی بیعت نظیفہ ہارون الرشید کی وفات کے بعدا گلے دن شخ کو نشر ہارون میں امین کی خلافت کی بیعت کی گئی۔
مامون الرشیداس وقت مرومیں تقاحمونی (خلیفہ مہدی کا آزاد غلام تھا) افر ڈاک نے اپنی نائب سلام بن سلم کو جو بغداد میں تقاس واقعہ سے مطلع کیا آور دربار خلافت میں صاخر ہو کر خلافت کی مبار کباد دینے کی ہدایت کی سب سے پہلے جس نے امین کو خدمت میں ایک خط امین کو خدات کی مبار کباد دی وہ یہی تقالے شخرادہ صالح بن ہارون الرشید نے بھی اپنے بھائی امین کی خدمت میں ایک خط خلافت کی مبار کباد اور وفات ہارون الرشید معرفت رجاء خادم کے روانہ کیا اور ساتھ ہی اس کے خاتم خلافت عصا اور چادر کو خدادا کی۔ بھیج دیا۔ رجا کے پہنچنے پرامین اپنے قصر سے جو خلد میں تھا برآ مدہو کر قصر خلافت میں آیا اور لوگوں کے ساتھ نماز جعدادا کی۔ خطبہ دیا اور حاضرین کو ہارون الرشید کی موت کی خبر سنا کراپئی آپ اور لوگوں کی تعزیت کی ۔ بعداز ال تمام خاندان خلافت جیت خطبہ دیا اور صاخری ہو اور سندی عوام الناس سے بیعت خطبہ دیا اور صاخری گیا تھا۔ سپر سالا رول سے اور سندی عوام الناس سے بیعت نے بیعت کی سلیمان بن المصور کو جو خلیفہ امین کے باپ و ماں کا پچا تھا۔ سپر سالا رول سے اور سندی عوام الناس سے بیعت خلیفہ ایمن می المدن کی ملطا می فوج کو دو برس کا روزید عنایت کیا۔ اس کے بعد زبیدہ جاتون رقہ سے بغداد آ کیں۔ خلیفہ ایمن می اراکین سلطنت وامراء بغدادا انزار تک ان کے استقبال کرنے کو گیا زبیدہ ہی کے ساتھ خز انہ شاہی تھا۔ خلیفہ ایمن می اراکین سلطنت وامراء بغدادا انزار تک ان کے استقبال کرنے کو گیا زبیدہ ہی کے ساتھ خز انہ شاہی تھا۔

ہارون کے انقال سے پہلے جس وقت کہ اس کی علالت ترتی پذیر ہورہی تھی اس کے نظرگاہ میں ایک خط بکر بن المعمر کی معرفت امین نے اپنی بیعت لینے کی غرض سے روانہ کیا تھا۔ دومراخط ماموں وموتمن کے نام بھی اسی مضمون کا بھیجا تھا اور تیسراخط اپنے بھائی صالح کو اس مضمون کا لکھا تھا کہ معد نظر نزائن اور مال واسباب کے نظام کے مشورہ ورائے سے علی آوان خطوط کے علاوہ ایک خط علیحہ ہ فضل کے نام مال واسباب اور شاہی خزانے کی حفاظت کے متعلق لکھا تھا اور ہر محکمہ کیا اور شاہی خزانے کی حفاظت کے متعلق لکھا تھا اور ہر محکمہ کیا اور خوال کے عہدہ پر بھال وقائم رکھا تھا مثلاً پولیس باڈی گارڈ اور جابت وغیرہ انفاق سے آپ کی اطلاع ہارون کو جو کہ اور نامی کی حلالا کیارون کو شبہ پیدا ہوا استعقاد فر مایا ''کوئی خط لا یا گئی۔ بکر کو بلا بھیجا۔ آ نے کا سب دریا فت کیا بکرنے صاف جواب نہ دیا۔ ہارون کو شبہ پیدا ہوا استعقاد فر مایا ''کوئی خط لا یا ہے' ۔ جواب دیا نہیں غلیقہ ہارون کے جھا کر درے پڑا کر جیل میں ڈال دیا۔ اس واقعہ کے بعد بی ہارون کا انتقال ہو گیا نظل بن رہے نے بکرکوجیل سے نکلوایا بمرنے امین کے خطوط اس کے حوالہ کردیے ۔ اراکین سلطنت خطوط پڑھ کر امین سے نظام میں خواس وقت نظرگاہ میں مقاس دیا ہی ان لوگوں کے ساتھ جواس وقت نظرگاہ میں میں تھا اس دیے ہوا اس کے حوالہ کو جواس وقت نظرگاہ میں میں تھا اس دیا ہو گا کہ جانے کے متعلق بغداد کی متعافی بغداد کی طرف کو جی کردیا۔ اس نے اور کل لئکر یوں نے مامون کے عہد اور میثا ق

مامون الرشيد كار فيمل عامون الرشيد كواس كى اطلاع بوئى توان في الب كر پسالارون عبدالله بن ما لك كل بن معاذ بخيب بن جميد بن قطبه اورعلاء مولى بارون كوجو بمراه ركاب شخه ايك جلسه مين جمع كيا عالاء اس كا عاجب (لار في جمير لين) عباس بن ميسب بن زبير اضراعلى پوليس ايوب بن الي سمير كاتب (سكريئرى) تفاعبدالرحن بن عبدالملك بن صالح اور ذوالرياسين فضل بن بهل مخضوص ومعزز معتقد بن ميں سے تخصہ حاضر بن ميں سے بحض نے به مرائح دى كه فورا تعاقب كركے فضل بن بهل فرح اس كے بمرابيون كوالي لا يا جائے ليكن فضل بن بهل نے اس سے اختلاف كركے مشوره ديا كرن مجمول بن بهل من اس بي معلوم اختلاف كركے مشوره ديا كرن مجمول ان اور لا على ديات ان لوگول كواليا عمد و بينا ق اور يا بندى بيعت كا علم ديجے اور بدعهدى اور نقض بيعت بهت كور كي برسے ذرائي اس بي دو ايك خط فيثا پور كون كون كواليا الرشيد نے اس رائے كے مطابق سهل بن صاعداور نوفل خاوم كى معرفت ايك خط فيثا پور فضل بن ربيع وغيره كے ياس وال الرشيد نے اس رائے كے مطابق سهل بن صاعداور نوفل خاوم كى معرفت ايك خط فيثا پور فضل بن ربيع وغيره كے ياس والت كيا اس رائے كے مطابق سهل بن صاعداور نوفل خاوم كى معرفت ايك خط فيثا پور فضل بن ربيع وغيره كے ياس وال الرشيد نے اس رائے كے مطابق سهل بن صاعداور نوفل خاوم كى معرفت ايك خط فيثا پور كون كون كيات اس رائے كے مطابق سهل بن صاعداور نوفل خاوم كى معرفت ايك خط فيثا پور كالى بن ربيع وغيره كے ياس والت كيات اس رائے كے مطابق سهل بن ربيع وغيره كے ياس والے كیات والے كون الرشيد نے اس رائے كے مطابق سهل بن ربيع وغيره كے ياس والے كے میاد والے کیات والے کون الرشيد نے اس والے کے مطابق سهل بن ربيع وغيره كے ياس والے کے مطابق سهل بن ربيع وغيره كے ياس والے کے مطابق سهل بن ربيع وغيره كے ياس والے کے مطابق سهل بن ربيع وغيره كے ياس والے کے مطابق سهل بن صاحد والے کے مطابق سهل بن صاحد والے کے مطابق سهل بن ربيع وغيره كے ياس والے کے مطابق سهل بن ربيع وغيره ميات والے کے اس والے کے مطابق سهل بن ربيع وغيره كے بي مورف والے کیات والے کون الرب والے کے معرفت الکے کون الرب والے کے مطابق سهل بن والے کے کیات والے کے کارپر والے کے کارپر والے کے کون الرب والے کیات والے کے کون الرب والے کیات والے کے کیات والے کیات والے کے کیات والے کے کارپر والے کے کیات والے کیات والے کے کون والے کیات والے کیات والے کے کیات وال

قصل بن ربیع کی مخالفت بضل بن ربیج نے خط پڑھ کر کہا'' میں بی اکیلا کیااس لٹکر میں ہوں' عبدالرحن نے اپنے پاؤں سے مہل کود با کر نیزہ مارنے کا قصد کیا بھر پچھ سوچ مجھ کر نیزہ کا پھل دکھلا کر بولا'' اگر تیرا آتا (مامون) ہوتا تو اس کے سینہ پر بھی یہی رکھ دیتا'' رمہل جرت سے عبدالرحمٰن کا مندو بکھ رہا تھا اور عبدالرحمٰن مامون کوگالیاں دیتا جاتا تھا۔ مہل وٹوفل بہ ہزار خرابی اپنی جان بچاکر مامون کے پاس وائیل آئے اور تمام واقعات سے مطلع کیا۔

فضل بن سہل کا مشورہ فضل بن سبل نے عرض کیا ' اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے چونکہ آپ خراسان میں ہیں ان دشمنوں کی دشمنی ہے آپ کو کوئی نقصان نہ بہنچ گا۔ خراسان میں مقتع نے خروج کیا تھا بعدا زاں پوسف البر نے سرا تھایا اس ہو دولت عباسی کو بغذاہ میں اندیشہ پیدا ہوا۔ لیس اللہ تعالیٰ کی عمایت ہے بہت جلد رفع ہوگیا اور آپ کی بیعت کا طوق ان بغاوت کے زمانہ کے حالات ملاحظہ فرمائے ہیں اور آئی بقضلہ تعالیٰ آپ اپنے نا نہال میں ہیں اور آپ کی بیعت کا طوق ان کی گردنوں میں ہے صبر واستقلال سے کام لیج میں آپ کی خلافت کا ذمدار ہوں' مامون نے کہا''ان شاء اللہ تعالیٰ میں تہمارے کہنے بیش کروں گا اور اس کام کا انظام تمہار سے سرد کرتا ہوں' نفسل بن ہمل نے عرض کیا''عبد اللہ بن ما لک اور در سے ادا کین دولت کو جو ب زیادہ آپ کے قضہ میں آب کے قضہ میں آب کے قضہ میں آب کے جو اب ندویا فضل اس کام کو انجام دیں خاوج ہوں تا آب کہ زمام کو میں آب کے قضہ میں آب کے قضہ میں آب کے جو اب ندویا فضل مامون نے کہا بہتر ہیے کہ تم ہی اس کام مامون سے باتھ میں آب ہو ہوں پر آبا اور اس کام کا انتظام اسے باتھ میں آب ہو ہوں پر آبا اور ان حالات ہیں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آب بہتر ہیے کہ تم ہی اس کام کا انتظام اسے باتھ میں آب نے میں ان کی موردہ حالات میں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آب بہتر ہے کہ تم ہی اس کام کا انتظام اسے باتھ میں آب کے خوال کر کے کہا ہوں کر ایس کام کو انتہا کہ والے کو کہا کہ کو کی کو کی کے دروس کی کوراہ جن پر چلنے اور شمل کرنے کی موراہ بی کر بی اور اس منالہ کی تعلیم دیں "

ا مراء کوعہدول کی پیش کش مامون نے ای وقت فقہا کوطلب کر کے وعظ و چد کی ہدایت کی اور سیسالاران لشکرو

تھے انظام کرنے لگا اوراپنے بڑے بھائی امین کے پاس تھا کف روانہ کئے اور مؤ دبانہ عرضی کھی۔ قاسم المؤتمن کی معٹر ولی ان واقعات کے بعد خلیفہ امین نے اپنی حکومت کے پہلے ہی دور میں اپنے بھائی قاسم الموتمن کوحکومت جزیرہ سے معزول کر دیا مگر قاسرین کے اورعواصم کی گورٹری پر بدستور قائم رکھا اور جزیرہ میں بجائے اس کے خزیمہ بن خازم کو مامور کیا۔

حمص ملیں شورش : شروع عہد خلافت میں مکہ معظم کی گورزی داؤد بن عیسیٰ بن موی بن محمد اور جمع کی گورزی پراسجاق بن سلیمان فائز تھا۔ لیکن اہلِ جمع نے اس سے خالفت کر کے بغاوت کی اسحاق جمس سے سلمیہ چلا آیا خلیفہ امین نے اس کو معزول کر کے عبداللہ بن سعید حریثی کو مامور کیا لیس اس نے جمعی پہنچ کر باغیوں میں سے بعض کوئل کیا اور بعض کو جیل جمیج دیا اور اطراف جمع میں آگ لگا دی۔ باغیوں نے مجبور ہو کرانان کی درخواست کی عبداللہ بن سعید نے امان دے دی۔ گروہ کی حراف میں سے اسکر آدمیوں کو گرفآ ارکر کے قبل کر ڈالا۔ اس کے بعد خلیفہ امین نے ابراہیم بن عباس کو جمع کی سند گورزی مرحمت فرما کر جمع روانہ کیا۔

رافع بن لیٹ بیاور میں ہر تمہ بن اعین سمر قند میں بہزور تیخ داخل ہوا اور اس پر قبضہ کرلیا اور وہیں قیام بھی کر دیا اس کے ساتھ طاہر بن سین بھی تھا۔ رافع بن لیٹ نے ترکوں کے پاس جا کر پناہ لی اور ترکوں کی پشت پناہی سے لشکر آراستہ کر کے دوبارہ ہر تمہ کے مقابلہ پر آیا۔ ہر تمہ کی حکمت عملی سے ترکوں اور رافع میں چل گئی۔ بڑک رافع سے علیحہ ، ہوکر واپس گئے جس سے رافع کے کاموں میں ضعف بیدا ہوگیا اس اثناء میں مامون کے جالات سے اس کو آگا ہی ہوئی امان طلب کر کے حاضر در بار ہوگیا۔ مامون کمال احترام سے پیش آیا اور بہت عزت کی اس کے بعد ہر تمہ حاضر خدمت ہوا مامون نے س کو اپ باڈی گارڈ کی افسری دے دی مگر خلیف این کو بیسب کارروائیاں پند نہ آئیں۔

روم میں الیون کی تخت سینی ای سندیں اپنی عکومت کے ساتویں برس نقفور باوشاہ روم جنگ برجان میں مارا گیا اور بجائے اس کے اس کا بیٹا استبراق جانتین کیا گیا ہے بہت جری اور بہا در تھا دو مہینے حکومت کر کے مرگیا بعداز آن اس کی بہن کا اماد منا نئل بن جرجیس تخت نشین ہوا اس کی حکومت کے دوسرے سال ۱۹۹ ھے بیل رومیوں نے بغاوت کر دی۔ منا کیل مرالسلطنت چھوڑ کر بھاگ گیا اور دبیا نیت اختیار کرلی نتب رومیوں نے منا کیل کے بعدالیون پر سالا رکو تخت نشین کیا۔

امین اور مامون کے مابین کشمکش جس وقت فضل بن رہن مامون کی نقض بیعت اور خالفت کر کے خلیفہ امین کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کو عواقب امور کے خطرات پیدا ہوئے۔ دورا ندیش کے خت مامون سے اپنے کل تعلقات قطع کر کے خلاف کو خلوات پیدا ہوئے۔ دورا ندیش کے خت مامون سے اپنے کل تعلقات قطع کر

پی خلیفہ امین نے بغیر سو ہے سجھے اپنے تمال کے نام ایک گشتی فرمان اس مضمون کا روانہ کر دیا کہ بین خطبوں میں مامون اور موتمن کے بعد میر سے بیٹے موئی کے لئے دعا کی جائے۔ مامون کو اس کی اطلاع ہوئی اس نے امین کے نام کو مر نامہ سے نکال دیا اور خط و کتابت بند کر دی۔ اس کے بعد خلیفہ امین نے عباس بن موئی بن عیسی میں بن جعفر بن المنصور نامہ و اللہ موصل اور تھر بن میں بن بہت کو مامون کے باس بہ بیام لے کر روانہ کیا کہ میر سے بیٹے موئی بن امین کی ولی عہدی کو اپنی و کی عہدی کو اپنی و کی عہدی کو اپنی و کی عہدی کو اپنی ہوئی بن امین کی ولی عہدی کو اپنی و کی عہدی پر مقدم کر دواور مجمع عام میں اس کا اظہار کر دو۔ جس وقت بدلوگ مامون کے باس پنچے مامون نے امراء خراسان کو جع کر کے اس بار سے بیس مثورہ کیا۔ ان لوگوں نے بیک زبان ہوکر عرض کیا ''جم لوگوں نے آپ کی جیت اس شرط سے کی تھی کہ آپ خراسان سے باہر تشریف نہیں لے جا نمیں گے'۔ مامون نے خلیفہ کے وفو دکو طلب کر کے اس درخواست کی منظوری سے انکار کر دیا جو دہ لیک آپ تھے فضل بن بہل اس موقع پر ایک بیدچال اور چل گیا کہ عباس بن موئی کو دم پٹی دے کر اپنا جاسوں و مخبر بنالیا جو و قراف فوق فل غلیفہ امین اور اس کے در بار کی کیفیت لکھتار بتا تھا۔

ما مون کی مشکلات و فود کی والی کے بعد خلیفہ این نے مامون سے فراسان کے بعض بلاد کی درخواست کی اور نیے خواہش بھی ظاہر کی کہ فراسان میں ما بدولت وا قبال کے افسر سررشتہ ڈاک کے قیام کی اجازت دی جائے۔ مامون نے ان میں سے ایک کو بھی منظور شرکیا اور ساتھ بھی اس کے بطورا حتیا طرب اور سرحدی بلاد پراپ معتمد اور خواص کو نگر افی وجا فظت کی غرض سے متعین فرما دیا تا کہ کوئی مخض اجنبی بلا اجازت فراسان میں نہ آسکے باوجود اس احتیا طرب مامون عواقب مخالف کی غرض سے معان فرمان کی دور سے خوالی ہوئی اور نے کا قصد کر لیا تھا ، جہنو نہ باغی ہوگیا تھا اور ملوک ترک نے فراج دیا بیند کر دیا تھا مامون کو اس سے جمعہ خوار میدا ہوافضل بن جمل نے مسئورہ دیا کہ اور مورد نیا اور بادشاہ کا تل سے دوستا نہ مراسم اس کے خوار سے خوار مان کے تعدید اور اور سے خواری معاف کر دیسے اس انظام کے بعد سوار اور قائم کرنے کے خیال سے فراسمان کے تھا اگر کا ممالی حاصل ہوجائے تو نورعلی نور ورنہ خاتیاں نے باس بناہ گریں ہو جائے گا۔

بیادوں کا لشکر مرتب کر کے برسر مقابلہ آئے گا اگر کا ممالی حاصل ہوجائے تو نورعلی نور ورنہ خاتیاں نے باس بناہ گریں ہو جائے گا۔

موسیٰ کی ولی عہدی : مامون نے اس رائے کواستحسان کی نظرے دیکھ کراہیا ہی کیا اور خلیفہ امین کو یہ جواب اس کے خط کے ارادت مندانہ اس مضمون کی عرضی جیجی امیر المؤمنین آپ کا فرمان شان مجھے ملامیں آپ کا اس سرحد پڑایک اوٹی گورنر خلیفہ امین نے اپنے بیٹے موٹی کو ولی عہد مقرر کرنے کے بعد علی بن عیسیٰ کی آغوش تربیت میں دیا اور محر بن عیسیٰ بن نہیک کواس کی پولیس پر عثان بن عیسیٰ بن نہیک کواس کے باڈی گارڈ پراور علی بن صالح صاحب المصلی کواس کے دفتر انشاء پر مامور کیا۔ اس کارروائی کے بعد خلیفہ نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی موٹی کے بعد ولی عہد بنایا۔ جنانچ خطبوں میں پہلے امین کا نام لیا جاتا تھا بعد از ال موٹی اور عبداللہ کے لئے دعائی جاتی تھی اور اس کوالقاسم بالحق کالقب دیا تھا۔

عہد نامہ کی ہے جرمتی : خانہ کعبہ سے وہ عہد نامہ طلب کر کے جاک کر ڈالا جواجن و مامون کی وہا عہد کی کے متعلق تھا اور جس کو خلیفہ ہارون نے خانہ کعبہ میں آ ویزال کرا ڈیا تھا۔ مامون کے جاسوسول نے جو بغداد بیں تھان تمام واقعات نے مامون کو مطلع کیا مامون نے گوت ہوت ہوت ہوت کر ارشاد کیا'' جن امور کی اطلاع مجروں نے وی ہاں سے بچے یقین ہوتا ہے کہ بھی میری تق رسی کے لئے کافی ہوں گے' اور انظام فضل بن بہل کو فشکر رہے کے پاس انعامات و ظائف اور رسد و غلہ تھیم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ فضل بن بہل نے اپنی خوش انظامی سے فوج نظامی کے علاوہ اطراف رسے میں جس قدر جنگ تقسیم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ فعد از ال طاہر بن حسین بن مصعب بن ڈریق بن اسعد خزامی نے ابوالعباس خزامی کو امراف مقرر کر کے فشکر رہے کی طرف روانہ کیا اور اس کے اساف میں تامور سیہ سالا روں اور فعرت ما آب فوجوں کو بھیج اور مراصد مقرر و متعین کے خلیف این نے بھی عصمت بن جاد بن ابوالعباس نے رہے میں بھی جمعیت بن جاد بن ابوالعباس نے رہے میں بھی جمعیت سے بھا ان کی طرف روانہ کیا اور مراصد مقرر و متعین کے خلیف این نے بھی عصمت بن جاد بن ابوالعباس نے رہے میں بھی جمعیت سے بھا ان کی طرف روانہ کیا اور رہے کہ ویا کہتم بھران بھی تھیم رہنا اور اپنے مقدمت انجیش سالم کواکی بڑار بیا دوں کی جمعیت سے بھران کی طرف روانہ کیا اور رہ تھی ویا کہتم بھران بھی تھیم رہنا اور اپنے مقدمت انجیش کو سادہ بھیج دینا۔

امین اور ما مون کی خانہ جنگی ان واقعات کے بعد خلیفہ این نے علی بن عیبی بن ماہان کو خراسان کی جانب ما مون سے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فضل بن رہے کو فضل بن بہل کے جاسوں نے علی بن عابان کی روائل پر اس وجہ سے آ مادہ کیا تھا کہ اہل خراسان کواس سے دلی نفر سے تھی بہی وجہ تھی کہ اہلی خراسان اس کے مقابلہ میں بی تو وگر کر سے تھی بی وجہ تھی کہ اہلی خراسان اس کے مقابلہ میں بی تو وگر کر سے تھی بن ماہان کے پاس بہت سے خطوط اس مضمون کر سے تھی بی ماہان کے پاس بہت سے خطوط اس مضمون کے جسم سے تھی کہ ''آ ب اگر امیر فسکر ہو کہ آئیں گے تو ہم لوگ فورا آ ب کی اطاعت قبول کریں گے ''۔ خلیفہ امین نے اس بناء پر ابن ماہان کوروائلی کا تھی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاوند ہمدان تھ 'اصفہان اور کل بلاد جبل کو کہ باوخراجا مرحت فرمایا اور خزانہ ابن ماہان کوروائلی کا تھی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاوند ہمدان کو ''اصفہان اور کل بلاد جبل کو کر باوخراجا مرحت فرمایا اور خزانہ

دیئے گئے اور سنا ہریران گاذ کرمتر وک ہوگیا۔

شاہی سے خاطر خواہ روپے لے جانے کا اختیار دیا۔ سامان سفر واسباب جنگ ضرورت سے بدر جہازیادہ عنایت کیا پیاس بزارسوار ہمراہ رکاب کردیے اور ابودلف قاسم بن عیسی بن اور یس مجلی اور ہلال بن عبداللہ حضری کے نام اس مضمون کا فرمان روانہ کیا کہ بوقت ضرورت جنگ این ماہانہ کی بدو کرنا علی بن عیسی بن ماہانہ خلیفہ این سے رخصت ہو کرزیدہ (مادراین) کی محل سرا کے دروازہ پر خصت ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ زبیدہ نے مامون کے معاملہ میں جیسا کہ وصیت کرنے کاحق تھا بے حدوصیت کی اور جاندی کی جھکڑی و بیڑی و بیڑی دے کریہ مجھایا کہ 'میں اس کو حجت وشفقت میں اسپنے بیٹے امین کے برابر بھتی ہوں اگر جھکو فتی اپنی حاصل ہوجائے تو نہایت ادب وامتیاز سے اس میں اس کوقید کرلانا 'خردار مامون کے ساتھ کی ہے او بی نہ کرنا''۔

علی بن عیسی اور طاہر کی جنگ : غرض علی بن عیسی این ماہا نہ بغداد ہے شعبان میں روانہ ہوا تھا۔ خلیفدا میں مع اپنے پہ
سالا رون اور لکری مشالیت کے خیال ہے سوار ہوا مشابعین بغداد کا بیان ہے کہ شان وشکوہ اور سامان واسباب کا لشکراس
سے پیشر نہیں و یکھا گیا۔ سابلہ میں پہنچا تو رہے ہے آنے والوں نے بیان کیا کہ طاہر رہ میں شمر اہوالشکر مرتب کر رہا ہے
اور ہمہ تن جنگ پر آمادہ ہے۔ این ماہان نے بیس کر ہلوک دیلم اور طبر ستان کے پاس خطوط روانہ کئے اور مراہم اشحاو
برحوانے انجامات و جاگیرات دیے کا وعدہ کیا اور قبی قبی تر یورات تھا تھے میں جیسے اس معاوضہ میں کہ خواسان کی ناکہ
بری کرلیس چنا نچہ ہلوک دیلم اور طبر ستان نے اس کو منظور کرلیا۔ بعداز ان این ماہان سابلہ سے روانہ ہوگر دے کے پہلے صوبہ
میں تیمہ زن بہوال کے حقی اور ہمراہیوں نے جاسوں ہراول اور مور ہے قائم کرنے کی رائے دی این باہان نے اس
سے خالفت کر کے کہا '' طاہر جیسے تحق کے مقابلہ کے لئے اس قدر تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یا رہ میں قاطر ہندہ ہوگر کو این ماہان رہ سے دی اس کا قلع وقع کر
دیں گا ورصورت نافی میں ہم کو کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے'۔ رفتہ رفتہ جب این ماہان رہ سے دی فرسگ کے فاصلہ
پر پہنچا تو طاہر کے ہمراہی این ماہان سے جنگ کرنے کے محاملہ میں خور کرنے گئے آخر الا مرائی پر منقل ہو جی کہ رہ میں میں اس جانبی ماہان رہ سے دی فرسگ کے فاصلہ
پر پہنچا تو طاہر نے ہیں اور ہم پر حالت فلی تیں شب خون ماریں۔ بہتر یہ ہے کدر سے سابل جانبی کی اور این کے مطابق رہ سے ناکی کرنے گئے فرسنگ کے فاصلہ پر صف آ زائی کی ان کی
رہ نے اور طور ہنرار سواروں سے کمقی ۔

پاسٹور دوار ہنرار سواروں سے کمقی ۔

تعداد جار ہنرار سواروں سے کمقی ۔

تعداد جار ہنرار سواروں سے کمقی ۔

احدین ہشام نے جواشکر خواسان کا اضراعلی تھا پیرائے دی کوشکر گاہ میں امین کی معزولی اور مامون کی خلافت کی مناوی کر اور بنا چاہے تا کی بن عیسی پیر ظاہر کرئے کہ میں امین کا عامل ہوں اہلِ خراسان کوامین کی اطاعت کا دھو کہ نہ دیے پائے۔ طاہر نے ایسا ہی کیا علی بن عیسیٰ نے طاہر کی قلت جماعت کا احساس کرئے اپنے ہمراہیوں سے خلطب ہو کر کہا ''ولا ورو! کیا ویکھتے ہو بات ہی بات میں ان کو لے لوٹ پولگ اس قدر قلیل ہیں کہ ان پر کواروں کا وار کرنا یا نوک وار نیزوں سے ان کے سینوں کو چھیدنا فضول ہے۔ بہتر یہ کہ ان کو چاروں طرف سے گھر کر گرفار کرلو''۔ ان فقروں کے سنتے ہی سیاہیوں کے دل بڑھ کے علی نے اپنے لئکر کو میند ومیسرہ سے مرتب کرئے وی جنٹا ہے اور ہر جھٹا ہے کے ساتھ ایک ایک ہزار فوج کی اور ایک پھر اور وی کے ساتھ ایک ایک ہزار فوج کی اور ایک پھر اور ویسرے پھر یو ہے ایک تیر کے فاصلہ پر رکھا اور دیتھم دیا کہ باری باری جنگ کریں

طاہر نے بھی اپنی فوج کومتعد درستوں میں تقسیم کر کے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور صبر واستقلال سے لڑنے کی ہدایت کی۔ علی بن میسلی کی شکست القاق ہے صف آرائی کے وقت طاہر کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ علی بن عیسی کے پیاس چلا گیاعلی بن میسلی کے اس فعل سے طاہر کے باقی ہمراہی رک رہے اور جنگ میں جی توڑ کرکوشش کی پھرا تھے بن ہشام کے مشورہ ے طاہر نے بل آغاز جنگ علی بن عیسیٰ میں کے لئکراس امرے اور بے دلی پھیلا دی کہ عبد نامہ کوجس میں مامون کی بیعت کا تذکرہ تھا دونوں لشکروں کے درمیان نیز ہ پر آ ویزاں کر کے علی بن عیسی اوراس کے ہمراہیوں کو مامون کے عہد و پیان کو یاد دلایا اورعوا قب بدعهدی اور فکٹ بیعت ہے ڈرایا۔اس کے بعدار انی چھر گئی۔ پہلے علی کے میمنہ نے طاہر کے میسرہ پر حملہ کیا جس سے طاہر کے میسر ہ کوشکت ہوگئ پھر دوبارہ علی کامیسرہ طاہر کے میمند پرحملہ آ ورہوا اور اس کو بھی اس نے مورجہ سے ہٹا دیا طاہر نے اپن رکاب کی فوج اور ہمراہیوں کواپن پر جوش تقریر سے ابھار کر علی کے قلب لشکر پر حملہ کرویا پہلے ہی حملہ میں علی کے قلب کو نگست ہوگئی طاہر کا میں ومیسرہ اپنے ہمراہیوں کو کا میاب دیکھ کرلوٹ پڑا جس سے طاہر کے ہمراہیوں کی قوت بوسے گئ اور ہمراہیانِ علی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے علی ان کو بلند آواز سے واپس بلانے لگا۔ اس اثناء میں طاہر ک همراہیوں میں کمی نے ایک تیرالیا مارا کہ علی کے گلے میں جا کرتراز وہو گیا علی نے زمین پرگر کر دم توڑ دیا ای شخص نے پہنچ کر سرا تارلیا اور لاش کوالیک کشری پرادکا کرظا ہر کے پاس لا یا اور اس کے علم سے ایک کنوئیں میں پھینک ویا۔ کامیا بی کے بعد طاہر نے باری تعالی کے حضور میں دعا کی اور علی کے کل غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس کے ہمراہیوں نے علی کے لشکر کا دوفر سنگ تک تعاقب کیا ۔ اس تعاقب میں بار باراز الی ہوئی لڑائی میں طاہر کے ہمرای ان کوتل وقید کرتے تھے تا آ ککہ فتح منداور منهزم گروہ میں رات حائل ہوگئ جس سے فتح مندگروہ تعاقب سے رک رہااورمنہز مین قل وقید ہونے سے فتح گئے یہ

نامہ بیثارت خاتمہ جنگ اور فتح یا بی کے بعد طاہر رہے میں واپس آیا اور فتح کا اطلاع نامہ بنوسط فضل بن بہل مامون کی خدمت میں روانہ کیا جس کی برعبارت تھی:

وْ بِسَمِ اللَّهِ الْوَحْمَنِ الرَّحْيَمُ كَتَابِي النَّي أَمَيْتُوا الْمُؤْمِنِينَ وَرَاسَ عَلَى بِيْن يدى و خاتمَه في إصبِّعْ عَدْ تَ

و دولهم الشالر حن الرحيم مير عريضه امير المومنين كينام روانه كرنا يول درانجاليك على كامر مير حدويرو به ادراس

كى انگوشى ميرى انگلى ميں ہے اوراس كالشكر ميرى ماتحتیٰ ميں ہے۔ والسلام''۔

تین دن کے عرصہ میں میرخط ڈاک کے ڈرایعہ سے خراسان پہنچافضل بن ہل خط لئے ہوئے مامون کی خدمت میں حاضر ہوااور کا میالی کی خوشخبری سنائی مبارک باد دی بعد از ان اور ارا کمین دولت حاضر ہوئے اور شاہی سلام کیا اس کے دو ون کے بعد علی کا بر بھی آیا جے تمام خراسان میں پھرایا گیا۔

امین کو بھی علی بن عیسیٰ کے مارے جانے اور لشکر کی شکت کے حال ہے آگا ہی ہوئی فضل بن رہیے نے مامون کے وكيل ( نوفل خادم ) كوطلب كرك جو پچماس كے قبضہ ميں مال واسباب تقاضيط كرايا جس كى قبت يا فج لا كھ تھى جوخليفه مارون كى وصيت كے مطابق ديا گيا تھا۔اس واقعہ سے امين كوخودكودر پردہ پريتاني موئى اشكريوں اورسيد سالاروں نے اپني اپني تنخوا ہوں اور روزینہ کا شور وغل مجایا۔عبداللہ بن حاتم نے بر ورتیخ ان کو خاموش کرنے کا قصد کیالیکن امین نے عبداللہ کو منع کر

كان لوگون كى تخوا بهون اورروز يے تقسيم كرد يے .

ابن جبلہ کی روانگی علی بن میں کو آگ کے بعد امین نے عبد الرحمٰن بن جبلہ انباری کو بیس ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ طاہر سے جنگ کرنے کے بعد ان کی طرف روانہ کیا۔ ہمدان اورکل بلا دِخراسان کی جن کوابن جبلہ فتح کر ہے ان کی سند گورنری مرحمت فرمائی بے علاوہ اس کے مال واسباب اور بہت ساسامان جنگ بھی دیا۔ غرض ابن جبلہ دارالخلافة بقداد سے روانہ ہو کر ہمدان پہنچا اور اس کی قلعہ بندی کرلی۔

ہمدان کا محاصرہ طاہرینجر پاکراپنالشکرظفر پیکر گئے ہوئے ہمدان پڑآ پہنچاہی جبلہ نے ہمدان نے نکل کرمقابلہ کیا مگرطاہرنے اس کو پہلے ہی جملہ میں شہر کی طرف بسپاکر دیا چردوبارہ عبدالرحن ابن جبلہ کواپنی فوج کومرزب کر کے میدان جنگ میں آیا اور طاہر سے شکست کھا کرشہر کی طرف بھا گا طاہر نے شہر ہمدان کا محاصرہ کرلیا اہلِ شہر کو طول حصارے ہرطرت کی تکلیفیں ہونے لگیں۔

ہمدان اور قزوین پر قبضہ عبدالرحن نے اس خوف ہے کہ مبادااہل شہر طول حصار کی وجہ سے باغی نہ ہوجا کیں طاہر سے امان طلب کر کے ہمدان اس خطرہ کو پیش نظر کر کے کہ والی قزوین دوسری جانب سے حملہ نہ کر دے ایک ہزار سواروں کو لے کر قزوین برحملہ کردیا تھا۔عامل قزوین اس خبر سے مطلع ہو کر ہوائی اور کل ہلا دجل پر کامیا بی کے ساتھ بعضہ کرلیا تھا اس کے بعد طاہر نے ہمدان اور کل بلا دجل پر کامیا بی کے ساتھ بعضہ کرلیا۔

ابن جبلہ کا خاتمہ ایک مت تک عبدالرحن بن جبلہ بے خوف وخطر جہاں چاہتا تھا آتا جاتا تھا طاہر کے امان دینے گی وجہ سے کوئی تخص معترض نہ ہوتا تھا جب اس کو طاہر اور اس کے ہمراہیوں کی طرف سے اطمینانِ گال ہو گیا تو ایک روز اپنے ہمراہیوں کو جمتے کر کے بہ حالت غفلت تملہ کر دیا۔ طاہر کی فون کمال عجلت سے تیار ہو کر مقابلہ پر آگئی اور جنگ گاباز ارگرم ہو کیا۔ فریقین جی تو ٹر قر ٹر وایک دو سرے پر حملے کرنے لگابالآ خرعبدالرحمٰن کے ہمراہی میدانِ جنگ سے منہ موڑ کر بھاگ کو یقین جی تو ٹر قر ٹر وایک دو سرے پر حملے کرنے لگابالآ خرعبدالرحمٰن کے ہمراہی میدانِ جنگ سے منہ موڑ کر بھاگ کو سے بورے عبدالرحمٰن مارا گیا اور اس کے شکست خوردہ ہمراہی بھاگ کرعبداللہ واحمد پسران حریثی کے پاس چہنچ جس کو امین نے بسر افسری ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ عبدالرحمٰن کی کمک پر روانہ کیا تھا گر طاہر کا خوف ان کے دِلوں پر ایسا قائم ہوا کہ بغیر کی جنگ وجدال کے بغداد کی طرف بھاگ گئے۔ طاہر کیے بعد دیگر سے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کرتا ہوا حلوان چہنچا اور طوان کے عیاروں طرف خندق کو دوا کر مور ہے قائم کے اور از سرنوا پی فوج کو مرتب وجمع کرنے میں مصروف ہوا۔

مامون کی بیعت اس واقعہ کے بعد ہی مامون نے ممبروں پراپنے نام کا خطبہ پڑھنے اور امیر المؤمنین کے لقب سے مخاطب کئے جانے کا حکم صادر کیا اور فضل بن جل کوکل مما لک نثر تی جبل ہمدان سے تب طولہ اور بجرفارس سے بجردیکم و جرجان تک عرضا سب کے ساہ وسفید کرنے کا اختیار دے دیا اور ایک نیز ہ پر جس کی دوشاخیس تھیں فضل کے لئے ایک لواء مقرر کیا اور ذوالریاسین (یعنی صاحب سیف وقلم) کا مبارک لقب دیا لواء حرب کا منظم علی بن ہشام کو بنایا گیا اور فیم بن خازم کے میر دقلمدان وزارت کیا گیا اس کے بھائی حسن بن ہمل کو دیوان الخراج کی افسری دی گئی۔

سفیاتی کا ظہور سفیانی کا نام علی بن عبداللہ بن خالد بن برید بن معاویہ تھا نفید بنت عبیداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب اس کی مان تھیں۔ ابوالعمطر اس کی کنیت تھی کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ کنیت حزدون کی ہے لوگوں نے اس کواس لقب

ومشق ہر قبضہ خطاب بن وجہ العلس نے (بنوامیہ کا آزاد غلام تھا) جو صیدا پر متصرف تھا اس کی جمایت کی جس سے سفیا نی

گوت بڑھ گئی اور اس نے سلیمان بن منصور کے قبضہ سے دمشق کو نکال لیا۔ اس کے اکثر ہمرای قبیلہ کلب کے بتے دمشق پر
قبضہ کرنے کے بعد سفیا نی نے محمہ بن صالح بن بہیس کلا بی کے پاس ایک خطروانہ کیا جس میں اطاعت قبول کرنے کی صورت
میں انعامات و صلے دینے کا وعدہ کیا اور سرکتی کی صورت میں قبل و غارت کی دھمکی دی تھی۔ محمہ بن صالح نے اس کا بچھ جواب
نہ دیا۔ سفیا نی نے قبیہ کا قصد کیا قبیہ نے محمہ بن صالح سے اعانت طلب کی۔ چنانچ جمہ بن صالح تین سوسواروں کے ساتھ پہنچا
جس میں اکثر و پیشتر اس کے موالی اور احباب تھے۔ سفیا نی نے بزید بن ہشام کو بارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ اس کے مقابلہ
برروانہ کیا۔ فریقین میں لڑائی ہوئی۔ بزید کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تقریباً دو ہزار آ دمی مارڈ الے گئے اور
برروانہ کیا۔ فریقین میں لڑائی ہوئی۔ بزید کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تقریباً دو ہزار آ دمی مارڈ الے گئے اور

سفیانی کی شکست: اس کے بعد سفیانی نے ایک نظر مرتب کر کے اپنے بیٹے قاسم کے ہمراہ ابن بہیس کے مقابلہ پر دوانہ کیا اس معرکہ میں بھی سفیانی کے ہمراہوں کوشکست ہوئی۔ اثناء جنگ میں قاسم کا م آگیا اس کا سرا تارکرا مین کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ سفیانی کو اس اطلاع ہوئی تو اس نے بھر لشکر فراہم کر کے بسرگروہی اپنے آزاد غلام معتمر کے میدانِ جنگ میں بھیجا اس مرتبہ بھی سفیانی کے ہمراہیوں کوشکست ہوئی اور معتمر مار ڈالا گیا ان واقعات سے سفیانی کے کاموں میں ضعف آگیا قیسیہ نے اس سے فائدہ افٹھا تا چاہا بعد از اس ابن بہیس بیار ہوگیا رؤسانی نمیر کو جمع کر کے وصیت کی کہ''تم لوگ مسلمہ بن بعقوب بن علی بن محمد بن مسلمہ بن بدالملک کی خلافت کی بیعت کر لواور اس ذریعہ سے سفیانی پر کامیابی حاصل کرو کیونکہ بغیراس حیلہ کے تم سر سبز نہ ہوسکو گے۔ بنونمیر نے اس وصیت پڑھل کرنے کا وعدہ گیا ابنی بہیس ان لوگوں سے رخصت ہوکر حوران چلا آیا اور یونمیر نے جمع ہوکر مسلمہ بن یعقوب کے ہاتھ پر بیعت کر ہی۔

سفیانی کا فرار مسلمہ بن یعقوب بنونمیری بیعت کرنے ہے باغ باغ ہوگیا اپ خاندان اور موالی کوجع کر کے سفیانی کے مکان پر آیا اور اس کومع اور رؤسا بنوا میہ کے قید کرلیا اور قیب ہو اپنے مقربین اور معتدمشیروں میں داخل کرلیا اس اثناء میں ابن بہیس نے شفایائی اور لشکر مرتب کر کے دمشق کا محاصرہ کرلیا قیب نے محرم ۱۹۱ھ میں دمشق کو ابن بہیس کے حوالہ کر دیا مسلمہ و سفیانی عور توں کا لباس بہن کر مرہ کی جانب بھاگ گئے اس وقت ہے ابن بہیس دمشق پر متصرف اور قابض ہوگیا تا آت گئے عبد اللہ بن طاہر دمشق کی طرف آیا مصرکیا پھر مصرے واپس ہو کر دمشق آیا اور ابن بہیس کو اپنے ہمراہ عراق لے گیا پس ابن بہیس نے وہیں وفات یائی۔

اسلابن بر بدکی شرا کط عبدالرحن بن جبله کے آل ہونے پردارالخلافت بغداد میں تہلکہ بڑگیافضل بن رہیج نے اسد بن بزید بن مزید کوطلب کر کے جنگ طاہر پر جانے کی استدعا کی اسد چرت زدہ ہو کرفضل بن رہیج کا مند دیکھنے لگافضل بن رہیج نے تسلی وشفی دی اوراس کی خدمات اور کارگز اربوں کا ذکر کر کے بہادری مردا نگی اور فرمان برداری کی تعریف کی اسد نے کہا اور بین بیدون کو جھے جنگ طاہر پر جانے میں پھے عذرتہیں ہے۔ میں آپ کا اور امیر المؤمنین کا مطبع ہوں مگر لڑائی بغیر لشکر کے نہیں ہوسکتی اور لشکر بغیر سامان اور روزینہ عربت فرمائیے۔ ناتوان اور صحیفوں کو چھا دے دیجے تو انا جنگ آزمودہ اور بہا در سپاہیوں کو میر ہے ہمراہ کیجے علی الخصوص میرے ہمراہ یوں میں سے ایک مشعوں کو چھا دی دیجے تو ان جھا کہ ایک میں کہ ایک بڑا در سپاہیوں کو مال وزردے کران کی بیاری افلاس کو دور کر دیجے اور ہاں ایک شرط اور ہے کہ جینے شہر میں فتح کروں ان کا بھر سباب و کتاب مجھ سے نہ طلب تیجے گا' فیلل بن رہے بولا'' تمہاری شرطیں نا جائز ہیں میں امیر المؤمنین کے مشور سے کے بغیران کا جواب نہیں دے سکتا''۔

اسد بن بزید کی اسیری فضل بن رئیج اس قدر کہدگرامین کی خدمت میں حاضر ہوااور تمام حالات عرض کے امین نے جھا کر اسد بن بزیدکو جل کی فیر اس نے کہ اسد نے مامون کے دونوں لڑکوں کو جو بغداد میں اپنی مال وختر ہادی کے پاس تھے طلب کیا تھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ خراسان لے جاؤں گا اور یہ دھمکی دی تھی کہ اگرتم نے اطاعت کی تو فبہا تنہار سے لڑکتم کو مبارک ورنہ میں ان کو آلے کر ڈالوں گا'۔ امین نے غضب ناک ہو کر قید کر دیا عبداللہ بن حمید تھلبہ کو طلب کر کے اسد کی طرح شرطیں پیش کیس تب احمد بن مزید کو طلب کر کے اسد کو بھیجنے کی معذرت کی اور جنگ طاہر پر دوانہ ہونے کا تھم صا در کیا۔

الشکرکی بغیر جنگ والیسی فضل بن ربیج نے حسب تھم خلیفہ ایمن بیس ہزار سواروں کے جمعیت کے ساتھ احمد بن مزید کو روانہ کیا۔ روائی کے وقت احمد نے اسدگی سفارش کی خلیفہ ایمن نے رہا کر دیا احمد بن مزید کی دیکھا دیکھی عبداللہ بن جمید بھی اجازت حاصل کر کے دوسری ہیں ہزار فوج کے ہمراہ گراحمہ بی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ دونوں حلوان پنچے اور خاتقین ایمیں پڑاؤ ڈال دیا طاہر بھی خبر پاکران کے مقابلہ پر آگیا اور جاسوسوں اور مخبروں کواحمہ وعبداللہ کے لشکر میں بھیس بدل کر چھیلا دیا ان لوگوں نے ان کے لشکر گاہ میں داخل ہو کر پی خبرا اڑا نا نثر وع کی کہ'' خزانہ بغداد خالی ہو گیا ہے لشکر یوں کی مختوب کر تا تھا اور کوئی مخالفت غرض دفتہ آپی میں اس کی بحث اس عبداللہ کی لشکرگاہ میں تثویش پھیل گئی کوئی اس خبر کی موافقت کرتا تھا اور کوئی مخالفت غرض دفتہ آپی میں اس کی بحث اس ورجہ بڑھی کہ آپی بین میں متصادم ہو گئے اور بلا جدال وقال بغداد کو واپس گئے۔ پھر کیا تھا طاہر بڑھ کر حلوان پر جا اتر ااس کی بحث اس اثناء میں ہر ٹھرے مع ایک لشکر جرار کے مامون کا فر مان لئے ہوئے آپینچا طاہر نے فر مان کو آپی میں متصادم ہو گئے اور بلا جدال وقال بغداد کو واپس گئے۔ پھر کیا تھا طاہر بڑھ کے مواب سے لگا کر پوسہ دیا اور اس کے موابل بھرا گیا۔

عبد الملک بن صالح کی و قات: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ظیفہ ہارون نے عبد الملک بن صالح کوجیل بھیج دیا تھا چنانچہ بیاس زمانہ سے جیل ہی میں رہا تا آئے تکہ ظیفہ ہارون کی وفات ہوئی اور امین تختِ خلافت پر رونق افروز ہوا۔امین نے تخت خلافت پڑھمکن ہوتے ہی عبد الملک کے کور ہا کر دیا جس وفت طاہر کا معالمہ پیش آیا۔عبد الملک نے دربار میں حاضر ہوکر گزارش کی کہ'' امیر المؤمنین اہلِ شام کو جنگ طاہر پر مامور فرمائے بیلوگ اہل عراق سے زیادہ جری اور دشمنانِ خلافت

بینام میں نے تاریخ کامل صفحہ واجلد ششم بے لکھا ہے۔ ابن طلدون میں جگہ خالی ہے۔مترجم

يواقعه ويقعده ساواه كابتاريخ كالل جلد فشم صفحه ال

پنائی کے حق میں موقائی ہیں اور میں ان کی اطاعت کا ذمد دار ہوتا ہوں''۔ امین نے اس بناء پر عبد الملک کو شام وجزیرہ کی سندگور تری مرجمت فرمائی اور بہت سامال وسامان جنگ عنایت کر کے دخست کیا۔ عبد الملک دربا برخلافت سے دوانہ ہوکر رقہ پہنچا اور دو کر کے عبد الملک کے باس آئے پہنچا اور دو کر کے عبد الملک کے باس آئے اور بطیب خاطر فوجی خدمت قبول کرتے گئے۔ عبد الملک بھی ان لوگوں کو انعامات صلے اور خلعتیں دیتا جاتا تھا تھوڑے ہی دئوں میں شامیوں کا ایک بہت پر الشکر اس کے باس جن و مرتب ہوگیا۔ ابھی روائی کی نوبت نہ آئی تھی کہ عبد الملک علیل ہوگیا اور روز پر دوز اس کا مرض بڑھتا گیا ای اثناء میں اس کے لئکر میں خراسانیوں اور ابلی شام کے مابین اس سبب سے کشیدگی بیدا ہوگئا کہ جنگ سلیمان بن ابی جعفر میں شامیوں نے خراسانیوں کا ایک جانور پکڑلیا تھا۔ آتھا تی جنگ وجدال کی ہوگئا کہ جنگ سلیمان بن ابی جعفر میں شامیوں نے شامیوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور باتوں باتوں میں جنگ وجدال کی سے ایک خص کے باس نظر آگیا خراسانیوں نے شامیوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور باتوں باتوں میں جنگ وجدال کی سے ایک خص کے باس نظر آگیا خراسانیوں کا گر دونوں نہ رکئی برابر لائے تر سے لاشوں کے ابار لگ گئے بالآخر اہل میں حص و قبائل کلی اور باتوں باتوں میں جنگ وجدال کی جو کے خور اسانیوں کو لئے سے دوکا اگر دونوں نہ رکئی برابر لائے تر سے لاشوں کے ابار لگ گئے بالآخر اہل ہوگیا۔ حص و قبائل کل سے اپنے شہروں کو کو کی اور باتوں باتوں بین میں خوالے کی کو کھی اور باتوں باتوں بی خور اسانیوں کو لئے خور کو کو کھی اور باتوں باتوں کو کھی خور اسانیوں کو لئے کھی دور باتوں باتوں بی خور اسانیوں کو کھی دور باتوں باتوں بیا توں کو کھی ہوں کو کھی دور باتوں باتوں کو کھی خور اسانیوں کو کھی دور باتوں باتوں برائی خور اسانیوں کو کھی دور کو کھیں کے دور کو کو کھی دور کو کو کھی دور کو کھی دور کی دور کو کھی دور کو کھی دور کو کھی دور کی دور کو کو کھی دور کو کو کھی دور کو کو کھی دور کو ک

امین کی معزولی و بحالی عبدالملک بن صالح کے مرنے کے بعد حسین بن علی نے لئکر میں بغداد کی ظرف کوچ کرنے کی منادی کراکرکوچ کردیا بغداد پہنچارؤ ساوا مراء بغد داور سپر سالا ران لئکر ملنے کوآئے تقریباً نصف شب گزر جانے پرامین نے طلب کیا حسین بن علی نے جانے ہے انکار کر دیا حج ہوتے ہی بغداد کے بل پراپنے ہمراہیوں کو لئے ہوئے پہنچا اوران لوگوں کو سمجھا بچھا کرامین کی معزولی اور تفض بیعت کرنے پرآمادہ کرلیا بعداز ان بل عبور کرنے کا حکم دیا مین کے لئکر سے لہ جھٹر ہو گئی گریہ کے بی جملہ میں امین کی فوج بھاگئی ۔ بیدا قعہ پندر ہویں رجب المواج کا ہے۔

ال واقعہ کے دومر ہے دوز سین بن علی نے مامون کی خلافت کی بیعت لی عباس بن عیمی بن موئی نے قصر خلافت پر حملہ کردیا اور امین کو قصر خلاسے نکال کر قصر منصور میں لا کر قیم کردیا اس کے ساتھ اس کی ماں زبیدہ بھی تھی۔ اس کے دن صبح ہوتے ہی اوگوں نے سین بن علی نے اپنے اپنے دوزیۓ طلب کے حسب خواہش نہ پانے پرسر گوشیاں کرنے گے محمہ بن ابی خالد نے گئرے ہو کر حسین بن علی نے اپنے اپنے اکھڑے ہوئا سے کھڑے ہوئا ہوئی ہوئی اس کے حسب ونسب سرداری اور امین کی معزولی پراغتراض کیا اسدح تی بولا ''اے ساہیو! کیا دیکھتے ہوئا لوگ امین کے معزول کرنے گوگئے ہیں تم بھی ان کی روک تھام کوچلو''۔ اس فقرہ کے شتے ہی لوگوں کو خود کردہ پشیمانی ہوئی کی زبان ہوکر ہو گئے '' بی تم بھی نے قبل مولی اپنے تاخص نازل فرما تا ہے اور ان پرقل و کی خول دیتا ہے' '۔ سب کے سب یہ سنتے ہی جمراا مجھے اور شور وقل بچاتے ہوئے حسین کی طرف چلے اہل خول دیا تھے اور ان کی کھڑے یا گیا۔ اسد خول دیا تھی مراہ ہو بلے حسین بھی سید بہر ہوکر مقابلہ پر آیا ایک بحت وخوز پر جنگ کے بعد حسین کو گرفار کرلیا گیا۔ اس حرفی نے قطر ضور میں بینچ کرا میں کو قید و تم ان کی مصیبت سے دہائی دی اور تخت خلافت پر بھایا ایمن نے سلے ہونے کا تھم دیا بلوا تیوں کا مجمع بات ہی بات ہ

حسین بن علی کا قبل صین پایه زنجر در بارخلافت میں حاضر لایا گیا امین نے پخت ملامت کی حسین نے اپی بے اعتدالیوں کی معذرت کی امین نے حسین کور ہا کر کے لئنگر فراہم کرنے اور جنگ طاہر پر جانے کا تھم دیا ساتھ ہی اس کے ایک

سے اڑائی ہوئی حسین مارا گیا اس کا سراُ تارکرامین کے پاس لایا گیا۔اسی واقعہ کے بعد فضل بن رہیج آبیارو پوش ہو گیا کہ اس کی اطلاع کئی گوکا نوں کان نہ ہوئی۔

طاہر کی کارگر اربال : جس وقت مامون کا فرمان والاشان مشحرروائی اہواز طاہر کے پاس صاور ہوا طاہر نے حسین بن عمراتی کواہواز کی جانب روانہ کیا اور خود بھی اس کے بعد ہی اہواز کی طرف کوچ کر دیا۔ اس اثناء میں اس کے مجروں نے آ کر میڈ جردی کہ خلیفہ امین کی طرف سے مجر بن یوید بن حاتم ایک عظیم الشان کشکر لئے ہوئے طاہر اوراس کے ہمراہیوں کے پنج خضب سے اہواز کو بچانے کے لئے آ رہا ہے۔ طاہر نے اپنے ہمراہیوں میں سے مجمہ بن طالوت محمہ بن علاء اور عباس بن مخارا کو چند دستہ فوج کے ساتھ رہی کی کمک پر مامور کیا اور پی کھم دیا کہ نہایت تیزی سے مسافت طرکے رہی کے کشکر سے جا مطوا در پھر ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا مجمہ بن بندی کر کے ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا مجمہ بن بندی کر کے ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا محمہ بن بندی کر کے ان لوگوں نے دی کہ کھلے میدان میں بندی کو تھی تھی تا آ نکہ بھرہ وہ ہے کی قوم کو نے سے میڈیا دہ وہیں سے قلعہ بندی کر کے جنگ سے بچہ تا آ نکہ بھرہ وہ آ ہوئی کو تھی اور وہیں سے قلعہ بندی کر کے جنگ سے بچہ تا آ نکہ بھرہ وہ آ ہوئی کو نے اور وہیں سے قلعہ بندی کر کے جنگ سے بچہ تا آ نکہ بھرہ وہ آ ہوئی کو م

اہوازیر قبضہ جمہ بن پزیدنے اس مثورہ کے مطابق اہوازی جانب مراجعت کی اور طاہر نے قریش بن قبل کو محر بن پزید کے تعاقب پر مامور کرکے بیتھ میں کہ اہوازی قلعہ بندی سے پیشتر محر بن پزید کے ہمراہیوں کو معداس کے ہمراہیوں کے گرفتار کرلو مگر اس میں قریش کو کا میا بی نہ ہوئی ہے جمہ بن پزید قریش اہواز کے قریب بہنچا تو محمہ بن پزید نظر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا اور نہایت بخت اڑائی ہوئی محمہ بن پڑید کے ہمراہیوں کے قدم میدان جرگ سے اکھڑ کئے لیکن محمد اور اس کے جان نثار غلاموں نے مرنے پر کمرین باندھ لیں اور دادم دائی دے کرمیدان جنگ برگ میں باندھ لیں اور دادم دائی دے کرمیدان جنگ برگ میں باندھ لیں اور دادم دائی دے کرمیدان جنگ برگ میں باندھ لیں اور دادم دائی دے کرمیدان جنگ برگواروں کے سایہ کے نیچ جاں بحق تسلیم کردی۔

واسط کوف اور بھرہ پر قبضہ جنگ کے خاتمہ پر طاہر نے اہواز پر قضہ کرکے بمامہ بح بن اور عمان پر اپنی طرف سے والی مقرر کے بعد از الل واسط کا قصد کیاان ونوں واسط میں سندی بن بچی جریش اور پیم بن سعید (خزیمہ بن خازم کا نائب) تفالید ونوں طاہر کی آمد کی خرین کر بھاگ گے۔ طاہر نے واسط پر بھی بلا مزاحمت ویخاصمت قضہ کرکے اپنے سپر سالا روں میں سے ایک سپر سالا رکوکوف کی جانب روانہ کیا کوف کی گورزی پر عباس بن ہادی فائز تھا۔ اس نے فوراً خلیف امین کی معزولی کا اعلان کے سامون کی خلافت کی بیعت کر لی اور طاہر کے پاس ایک اطلاعی بید خرکھ کر بھیج دیا۔ منصور بن مہدی گورز بھر ہ اور مصل بین ایسانی کیا اے طاہر نے سب کوان کے عہدوں پر بحال مطلب بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن ما لک گورز موصل نے بھی بھرہ اور موصل میں ایسانی کیا اے طاہر نے سب کوان کے عہدوں پر بحال

ال ميدانغه پندر بوي رجب افاج كائے - تاريخ كامل جلد شقم صفيده واصطبور مصر

ا الما العات رجب الواج كي من المان كالل ابن البرجلد عشم صفيه ١٠١٠ مطبوع مصر

ركها حرث بن بشام اور داوُ دبن موى گوقصرابنِ مبير ه كى جانب روانگى كاظهم ديا اورخو د جرايا ميں خيمه زن رہا۔

جاز میں مامون کی بیعت جس وقت امین نے بیت اللہ شریف سے خلیفہ ہارون کا عہد نامہ منگوا کر چاک کر ڈالا اور داؤ دبن عیسی گورز جاز کو مامون کی معزولی کا حکم ویا داؤ دبن عیسی نے لوگوں کو جع کر کے امین کے اس حکم کی قبیل سے اٹکار کر کے کہا'' کیا تم لوگوں کو یا ذہیں ہے کہ خلیفہ ہارون نے اپنے غیون شہزا دوں کی ولی عہدی کی بیعت مجد حرام میں لی تھی اور کیا تم لوگوں سے بیا قر ار نہیں لیا تھا کہ مظلوم کا ساتھ و دیا ظالم سے لڑنا دیکھوجھ امین نے ظلم وستم کا ہاتھ برخوایا ہے اور اپنے دونوں ہما ئیوں (مامون وموتمن کو) خلافت سے محروم کر کے اپنے چھوٹے لڑ کے کو جو دودو ھی پی رہا ہے اپنا ولی عہد بنایا ہے اور اس کی بیعت نی ہے اور خلیفہ ہارون کے لکھے ہوئے عہد نامہ کو خانہ کعبد سے نکلوا کر ظلماً چاک و تلف کر ڈالا ہے۔ میں تم کو لیقین دلاتا ہوں کہ امین کی نقض بیعت اور مامون کی بیعت خلافت سے تم پر اللہ تعالی ناراض نہ ہوگا بلکہ تم لوگوں سے راضی وخوش ہوگا کے دونوں سے داخود ہوئی کہ اس اقر ار وعہد کو پورا کرتے ہو جو اس سے پیشتر خلیفہ ہارون کے ہاتھ پر کر چکے تھے' سے اضرین نے بطتیب خاطر واؤود ہن تھی کی اس تقریر سے متاثر ہوگر مامون کی خلافت کی بیعت کر کی داؤ دینے کہ معظم کے اطراف و جو اب سے بیشتر خلیفہ ہارون کے ہاتھ پر کر چکے تھے' سے اطراف و جو اب سے بیشتر خلیفہ ہارون کے ہاتھ پر کر چکے تھے' سے اضرین نے بطتیب خاطر مادی کر اوی خطبہ میں مامون کا نام پر حما اور اپنے لؤ کے سلیمان کو جو مدینہ منورہ کا گور تر تھا لکھ بھیجا اس نے بھی ایسا تی کیا یہ واقعد دجب الواجے کا ہے۔

اس واقعہ کے بعد داؤر نے مکہ سے براہ بھرہ و فارس و کر مان مرو کی طرف کوچ کر دیا اور مامون کی خدمت میں حاضر ہوکرتمام واقعات عرض کئے۔ مامون نے خوش ہوکراس کے عہدہ پراس کو بحال رکھاعلا دہ ازیں صوبہ عک کو بھی اس کے صوبجات مقبوضہ سے ملحق کر دیا اور زخصتی کے وقت پانچ لا کھ درہم بطور انجام مرحمت فر مائے اور اپنے برادر زادہ عباس بن موی کی موسم جج کا ناظم مقرر کر کے اس کے ہمراہ روانہ کیا اور بزید بن جریر بن مزید بن خالد قسری کو

بسرافسری ایک شکر جراریمن کی سند گورزی عنایت کر کے یمن کی جانب رواند کیا۔ یہ لوگ طاہر کی طرف سے اُس وقت ہوکر گزرے تھے جب کہ طاہر بغداد کا محاصرہ کئے ہوئے تھے طاہر نے ان لوگوں کو کمالِ احترام وتو قیر سے گھہرایا دعوت کی بعد از ال بزید طاہر سے رخصت ہو کر یمن پہنچا اور اہلِ یمن کوجع کر کے مامون کی بیعت اور ایمن کی معزولی کا خطبہ دیا حاضرین اور تمام اہلِ یمن نے مامون کی خلافت کی بیعت کرلی اور فرماں برداری واطاعت کے لئے گردنیں جھکادیں۔

معتر کہ صرصر جس وقت امین کوسین بن علی بن عیسی کے مارے جانے کی خریجی اوراس نے اپنی آتھوں سے طاہر کی فتو جات کا سیلاب بڑھتا ہوا وکیلیا اس وقت وہ خواب خفلت سے بیدار ہوکر جنگ طاہر پر کم باندھ کراٹھ کھڑا ہوا چنا نچہ ماہ شعبان الواج میں چارسولواء خید سالاروں کے لئے متعقد کے اور پھران سب پر علی بن محمد بن بیک کوامیر بنا کر ہر شمہ کی طرف کوجی کرنے کا حکم دیا اس لفکر نے نہروان کے قریب ماہ رمضان کے سنہ مذکور میں ہر شمہ سے جنگ کی گرا تفاق ایسا چین آیا کہ پہلے بی شملہ میں اس لفکر نے نہروان کے قرابوا۔ اس کا نامی سیدسالا دعلی بن محمد گرفار کرایا گیا ہر شمہ سے جنگ کی طرف سے پر در پیس بھی دیا اور خود نہروان جا کہ فیم ہوگیا۔ ان دنوں طاہر صرصر میں مورچہ فائم کئے تھے خلیفہ این کی طرف سے پر در بیل بھی جو بیان کے اس کی طرف سے پر در بیل ہوگی تو بیل کا نقشہ بگڑتا ہوا دکھی کر طاہر کے شکر کو بیل کو ایس کے اس بھی گئی امین نے ان فوجی آر دی تو اس باب دے کرسازش روع کر دی آر میں اور طاہر ان کو گئی امین نے ان کو گول کو مال واسباب سے مالا مال کر دیا اس میں امین کو ایک گونہ کا میابی ہوگی تو سرداران لشکر کو بلانے لگارفتہ رفتہ ان کا گروہ کی میں امین نے دیک کا مین کے دوستوں اور ہمراہوں کو کا کہ کہ میں تا بیان ہوگی تو سرداران لشکر کو بلانے لگارفتہ رفتہ ان کا گروہ کی گئی میں نے ان کو گول کو مال واسباب سے مالا امل کر دیا اس میں امین کو ایک گونہ کا میابی ہوگی تو سرداران لشکر کو بیل نے لگارفتہ رفتہ ان کا گروہ کی ہوئی تیں میں نے ان کو گول کو میں نے ان کو گول کرا ہوں کی تو بر میں دیا میں کے کھی کو کہ کی میدان جنگ میں آیا لا ان ہوئی تمام دن لڑائی ہوئی تمام دی اور میں سے تھی امین کے لئیکر کو شکلت ہوئی ظاہر کے گئی طاہر کے گئی طاہر کے گئی میں کو بھی تھیں کے کھی کو کھی کو بھی کو تھی دور کو کے کہ دور کیا ہوئی کی تو تھی دیں۔ ان میں کو گئی کو کو کھی کو تو کو کہ کو کے کہ کو کو کی کو کہ کو کے کہ کو کو کے کو کہ کو کے کو کہ کو کہ کو کھی کو کی کو کہ کو کی کو کہ کو کی کو کی کو کی کو کو کے کہ کو کھی کو کہ کو کو کو کے کہ کو کے کو کہ کو کو کے کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کے کو کو کو کو کے کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کے کو کو

جب بین نگست خوردہ فوج امین کے پاس پینجی تو امین نے ایک دوسرالشکر مرتب کر کے لشکر یوں کو بہت سامال و
اسباب دیا۔ اس لشکر میں منہز مین سے ایک شخص کو بھی شریک نہ کیا اور جنگ آ زمودہ سپہ سالا روں کوفوج کے جدا جدا دستوں کا
افسر مقرد کر کے طاہر کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ طاہر نے اپنی حکمت عملی سے اس لشکر کواپنے ساتھ ملالیالشکری ہجائے طاہر سے
جنگ کرنے کے امین ہی کی طرف شور وغل مجاتے ہوئے لوٹ پڑے امین نے اُس جدید فوج کوان سے جنگ کرنے کا حکم دیا
جو حال ہی میں بازار یوں اور پناہ گیروں نے مرتب کی گئ تھی۔ طاہر نے ان سے بھی سازش کرلی اور بہت سامال واسباب
دے کران میں سے چند آ دمیوں کو بطور شامن کر کے اپنے یہاں نظر بند کرائی ۔

محاصرہ بغداو: بعدازان معدائے ہمراہوں اور سید سالا دوں کے صرص ہے کوچ کر کے باب انبار پر جا اُترا اور اپنی چالی و چالوں اور عاملانہ تد ابیر ہے اُمین کے شکر ہے ایک گروہ کیڑ کوتو ڑلیا عوام الناس میں ایک تھلکہ سامج گیا ہے قیدی جیل کے دروازے تو ڑتو ڑکے نکل آئے بدمعاشوں بازار یوں اور اوباشوں نے لوٹ مارشروع کردی غریبوں اور برکسوں پرٹوٹ دروازے تو ڑتو ڑکے نکل آئے بدمعاشوں بازار یوں اور اوباشوں نے لوٹ مارشروع کردی غریبوں اور برکسوں پرٹوٹ پرٹے نے دوسری طرف پرٹے نے دوسری طرف ایس اور مجمعیں نصب کیس ہر جمہ نے دوسری طرف اسلامی مطرف مطبوع مصرے لکھا ہے۔ مترجم ہی اہتمام وانظام کیا۔ عبیداللہ بن وضاح نے شالیہ میں اور طاہر نے باب انبار میں اپنا مورجہ قائم کر کے خاصرہ کرلیا مین کے پاؤں تلے سے زمین لکل گی۔ باوجود وسیع ہونے کے اس پراس کامل سرا نگ ہو گیا۔ رسد وغلہ کے بند ہوجانے سے مصیبت پرمصیبت طاری ہوگئ ۔ مجوراً نؤشہ خانہ کے مال واسباب اور خز انوں کے سامان وظروف نقر کی وطلائی کوفروخت کر کے لشکر یوں کو دینے لگا اور اپنے ہمراہیوں کو طاہر کے لشکر پر آتش بازی کرنے اور گرم تیل بھیئنے کا تھم دیا جس سے ایک گروہ کثیراس واقعہ میں کام آگیا۔ سعید بن مالک بن قادم امان حاصل کر کے طاہر کے پاس چلا آیا۔ طاہر نے اس کو بازاروں اور دریائے دجلہ کا والی مقرر کر کے ان مقامات اور سرحدوں میں خند قوں کے طود نے اور دید موں کے باندھنے کا تھم دیا جن پر اس جنگ میں قبضہ ہوجائے اور اس مہم کی انجام دبی کی غرض سے بہت سا اسباب و سامان و یا اور ایک وستہ فوج کا اس کے ہمراہ کردیا۔

قصر صالح کی حوا گی امین کی طرف سے قصر صالح اور قصر سلیمان بن منصور میں جو کنارہ وجلہ پر تھے چند سپر سالا امتعین سے ان لوگوں نے اپنے ما مرکے و مرمون اور مورچوں کے توڑنے میں آتش بازی سے کام لیا اور مختیفوں سے بے طد سنگ باری کی جس کا جواب ترکی جا برگافتکر بھی دے رہا تھا اس وجہ سے بغداد کا اکثر حصر خراب ہوگیا بگرجس حصہ پر طاہر کا قیضہ ہوجا تا تھا تھی الا مکان اس میں خندتی تھود کر مورچہ قائم کر لیتا تھا اور بخوص اس فعل میں مزاحمت کرتا تھا اس سے لڑتا تھا اور بخوص اس فعل میں مزاحمت کرتا تھا اس سے طاہر کہ مقابلہ پر نہ آئے میں خلیدہ میں نے اُن روئو ما یہ بی باشم اور مرداران فکر کے مال واسب کو صبط کرلیا جو تھے میدان کی طاہر کے مقابلہ پر نہ آئے میں خلیدہ کی سے تھا کہ برکے مقابلہ پر نہ آئے میں خلیدہ کی سے تعداد کی ریز روفون میں بودئی کار آئموز و تحق میدان جنگ میں امن کی طرف درزان نظر نہ آتا تھا او باشوں اور جرائم پیشرادگوں نے تہرکا میدان خالی دیکھ کرلوٹ مارشر دع کردی۔ ابھی جنگ کا کوئی تیجہ سے لڑتا نظر نہ آتا تھا او باشوں اور جرائم پیشرادگوں نے شہرکا میدان خالی دیکھ کرلوٹ مارشر دع کردی۔ ابھی جنگ کا کوئی تیجہ خور تھا میا کہ اس سیسالار نے جادی الآئی ہوا بھی تھرصالے کے مورچہ کوطا ہر کے حوالہ کردیا اس کے بعد محمد میں امان کی درخواست میش کی جو قصر صالے کے مورچہ کوطا ہر کے حوالہ کردیا اس کے بعد محمد میں امان کی درخواست میش کی بی بازاریوں اور رضا کار (والعیر نے اس کو ایان دے دی اس نے بھی طاہر سے خط و کتابت کر کے امان حاصل کر کی بازاریوں اور رضا کار (والعیر نے بی عہر کر قصر صالے میں طاہر سے دوبارہ مقابلہ کیا مگر اس طفلانہ حرکت سے کوئی فائدہ عاصل نہ ہوا ایک گروہ کشر اس واقعہ میں کام آگیا۔

ا مینی کشکر کوشکست طاہر نے قصر صالح پر قبضہ کرنے کے بعدا مین کے سب سالا رواں سے خط و کتابت شروع کی اور بشرط بعت امان وینے کا وعدہ کیا ان لوگوں نے بہ کمال خوثی منظور کرایا سب پہلے کل بوقط بہ نے اس کے بعد بیجی بن علی بن ماہان اور قمہ بن ابی عباس طائی وغیرہ نے بیعت کی اس سے امین کے کاموں میں شخت اضطراب بیدا ہو گیا اور وہ گھرا گیا جنگ کے تنام کاموں کو تھر بن عیسی بن نہیک اور حسن ہرش کے سپر دکر دیا ان لوگوں کے ساتھ غوغا ئیوں اور کرائے کے سیا ہوں کا ایک جم غفیر تھا اور وہ بی معرکہ بنگ کے سیا ہوں کا ایک جم غفیر تھا اور وہ بی معرکہ بنگ کے سیا ہوں طرف دیا ہوں طرف ایک ہوکا عالم تھا۔ طاہر نے قصر صالح پر قابض ہوکر بغداد کی شہر بناہ کے تو ڑے جانے کا حکم دیا اور رسدگی ورا تہ بندا دیں جو کا عالم تھا۔ طاہر نے قصر صالح پر قابض ہوکر بغداد کی شہر بناہ کے تو ڑے جانے کا حکم دیا اور رسدگی در آ مہ بند کر دی۔ کشیتوں کو براہ فرات بغداد میں جانے سے دوک دیا جس سے غلہ بے عدگران ہوگیا طول حصار غلہ کی کمیا بی

عبد الله بن خازم كا فرار خليفه امين كوايخ قل كايفين اورا بني نا كامي كاوثوق مو كيا عبدالله بن خازم بن خزيمه امين کے خوف سے مدائن بھاگ گیا کیونکہ امین اس کی طرف سے مشتبہ ہو گیا تھا اور اس کی ایذ ارسانی پر بازاریوں اور نمینوں کو مامور کردیا تھا بعض کا یہ بیان ہے کہ طاہر نے اس سے خط و کتابت کی تھی اور پہیصورت سرکشی مال واسباب کے منبط کر لینے کی وصم کی دی تھی اس وجہ سے اس نے خلیفہ امین کی رفاقت ترک کر دی تھی۔ اس کے بعد ہرش نے مج اسے ہمراہوں کے بغداد ے نکل کرجزیرہ عباس (مضافات بغداد کی طرف کوچ کیا طاہر کے لشکریوں نے چھیڑ چھاڑ کی لڑائی ہوئی ایک گروہ کثیر دریا میں ڈوب کر مرگیاباتی ماندہ تینے اجل کی نذر ہو گئے ان واقعات سے خلیفہ امین کو سخت صدمہ پہنچاس کے تمام کا موں میں ضعف آ گیا۔اس اثناء میں مؤتمن بن رشیدایے بھائی مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مامون نے جرجان کی گورنری پر بھیج دیا۔ **بغداد پر قبضه** : ظاہر نے خزیمہ بن خاؤم اور محمد بن علی بن موہیٰ بن ماہان کو کہدین کر امین کے معزول کرنے پر نتار کرلیا۔ چنانچەان دونوں نے آخرمحرم 191 ھے کود جلہ کے میل کوعبور کیا اورامین کی معزولی کا علان کر دیا اور ہر ثمہ کو جوان کے مقابلہ پر تھابلا بھیجا ہر ثمہ نے بلا مزاحمت و مخاصمت مہدی کی کشکر گاہ میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا ایکے دن طاہر شہرا ورکرخ کی طرف بردها اہلِ شہر وکرخ نے مزاحمت کی لڑائی لڑی طاہر نے ان کوشکست دے کر قبضہ کرلیا اور امان کی منا دی کرا دی اور شکریوں کو با زار کرخ اورقصروضاح میں گھیرا کر 4 پینالمنصورقصر زبیدہ اورقصرخلد کا درواز ہ پل سے بھرہ کے درواڑہ تک اور شط صراق ہے د جله کے اس کنارہ تک جہاں پر د جلہ میں بینہر گری تھی اپنے اشکر کو پھیلاء یا اور موقع موقع سے نجنیقوں ں کونصب کرا کے سنگ باری کا تھم دے دیا۔ خلیفہ امین مع اپنی ماں اور لڑ کیوں کے شہر مدینة المنصور میں پناہ گزیں رہا اور نہایت استقلال وصبر سے حصار کی نختیوں کو بر داشت کرنے لگااس کے اراکبین سلطنت میں سے صرف حاتم بن صقر اور حرکیثی اس کے ساتھ رہ گئے اور باقى كيالشكرى اوركيا لونڈى غلام اس سے عليحد ه مو گئے كوئى كى كاپرسان حال نەتقامچە بن حاتم بن صقر اورمجد بن ابراہيم بن اغلب افریقی نے امین کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا'' اس گی گزری حالت میں بھی اس وقت سات ہزار سوار امیر المؤمنين كي حكم كے منتظر ہيں مناسب بير معلوم ہوتا ہے كہ ہم اسى قدرامراء ورؤسا واراكين دولت كے لڑكوں كومنت كركے ان کا افسر مقرر کریں اور کسی وروازہ ہے بہ حالت غفلت نکل کر جزیرہ وشام کی طرف چلے جائیں اور ایک جدید سلطنت کی بخا ڈالیں عجب نہیں کہ اس سے عوام الناس کامیلانِ طبع آپ کی جانب ہوجائے اور اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے کوئی بات بیدا کردے''۔خلیفہامین نے اس رائے کو پسند کیا اور بغداد سے جزیرہ وشام کی طرف چلے جانے کا قصد مقم کر لیا۔ ا مین کی امان طلبی : طاہر کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان بن مصور محد بن عیسی بن تبیک اور سندی بن شا ہک کوخط

کا دھم کی دی کہ آگرتم لوگ امین کواس قصد ہے باز خہ رکھو گے تو تمہار ہے جن میں بہتر نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے خلیفہ امین کی خدمت میں عاضر ہوکر جنگ زرگری شروع کر دی اور یہ کہنے گئے کہ امیر المؤمنین کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ خود کو ابن اغلب اور ابن صقر کے قبضہ میں وے دیں۔ یہ لوگ خائن اور غیر معتبر ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہر شمہ بن اعین سے امان طلب کیجے اور اس کے پاس چلے چلے ابن صقر اس رائے سے خالفت کر کے بولا ' اگر امیر المؤمنین امان ہی طلب فرمار ہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ طاہر سے امان طلب کے بیاس جانے اور اس کے پاس جائے ہوئے اس سے انکار کیا اور طاہر کے پاس جانے اور اس کے بیاس امان کا بیام بھیجا۔ ہر شمہ نے اس ورخواست کو منظور کر کے کہلا بھیجا امان طلب کرنے کوشگوں بدتصور کر کے ہر شمہ کے پاس امان کا بیام بھیجا۔ ہر شمہ نے اس ورخواست کو منظور کر کے کہلا بھیجا کہ '' میں با شناء آپ کے اور لوگوں سے لاوں گا اور اگر وہ بھی امان کے خواست گار ہوں گا قو ان کو بھی میں امان وے واست گار ہوں گا قو ان کو بھی میں امان وہ وہ گواست گار ہوں گے تو ان کو بھی میں امان وہ دوں گا دوں گا ۔ ' وہ گا کہ ''

امین کے محل سراکا محاصرہ طاہر کواس کی اطلاع ہوئی تو اس کو بیام شاق گزرا کہ فتح یا بی کا تاج ہر شمہ کے ہر کہ ا جائے اور خلیفہ امین امان حاصل کر کے ہر ثمہ کے پاس آئے۔ ہر ثمہ نے طاہر کے ظاہر کی طور وطریقہ سے اس خیال کوتا کو کر اپنے ہمراہیوں کو خزیمہ بن خازم کے خیمہ میں جع کر کے بیرائے ظاہر کی کہ ظاہر سے موجودہ حالات میں شکر رہتی پیدا کرتا مناسب تہیں ہے بہتر یہ ہے کہ طاہر سے اس معالمہ کی صفائی کر لینا چاہے۔ چنا نچہ ہر ثمہ مج اپنے ہمراہیوں اور سلیمان سندی اور ابنی نہیک وغیرہ کے طاہر کی خدمت میں حاضر ہوا اور پی ظاہر کیا کہ ظیفہ امین بذاتہ سوائے ہر ثمہ اور کسی کی پاس نہ جائے گا گر ہاں خاتم خلافت عصا اور چو حقیقت شعاء خلافت میں سے ہیں آپ کے حوالہ کردے گا۔ طاہر اس امر پر راضی ہوگیا جوں ہی بیلوگ طاہر سے دخصت ہوئے ہر ش پہنچا اور طاہر کے کان میں یہ چھونک دیا کہ بیلوگ آپ سے وعدہ کر گئے ہیں خلیفہ امین اپنے ہمراہ خاتم خلافت عصا اور چا در ہر ثمہ کے پاس لے جائے گا۔ طاہر بیس کر غصہ سے کانپ اٹھا اسی وقت چند لوگوں کا امین سے محل مرائے محاصرہ پر تعین کردیا۔

امین کا فرار پیسیوی محرم ۱۹۹ یوکو ہر تمہ نے امین کے پاس کہلا بھیجا کہ آج کی شب اور صبر فرمائے کیونکہ آج می گنارہ در پا پر کچھالی باتیں بھے نظر آئی ہیں جن سے بھے خطرہ پیدا ہوتا ہے امین نے جواب دیا ''میرے جس قدرا حیاب اور ہوا خواہ تھا م بین کرسکتا۔ ایسا نہ ہو کہ طاہر کو اطلاع ہوا خواہ تھا م بین کرسکتا۔ ایسا نہ ہو کہ طاہر کو اطلاع عوج کا اور وہ بھے گرفار کر کو آل کر ڈالے' اس کے بعدامین نے اپ دونوں لاکوں کو گلے لگایا میار کیا اور ان دونوں سے رخصت ہو کر رفتا ہوا دریا کے کنار کے پرایا دران دونوں سے رخصت ہو کر رفتا ہوا دریا کے کنار سے پرایا ۔ ہر تمہ ایک حراقہ گرسوار ہو گیا ہر تمہ نے اس کے ہاتھ و پاؤن کے بوجا طاہر دیا ورحراقہ کے کہتان کو یہ تھا دیا کہ جو تھا میں ہوئے اس کے ہاتھ و پاؤن کے بوجا طاہر دیا ورحراقہ کے کہتان کو یہ تم دیا کہ جو تھی مزاحمت کر سے اس پر بے تائل آئٹ بازی کرتا۔ جو ل ہی حراقہ آگے ہو حاظا ہر کی جنگی کشتوں کا بیز ہ ما سے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ خراقہ کو جنگی کشتوں کا بیز ہ ما سے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ خراقہ کو جنگی کشتوں کا بیز ہ ما سے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ خراقہ کو جنگی کشتوں کا بیز ہ ما سے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ خراقہ کو

<sup>۔</sup> حراق ای جنگی شتی کو کہتے ہیں جس میں آتش بازی کے مقامات ہوئے ہیں جس کے در لیجے سے دشمنوں پر وریا میں آگ برسائی جاتی ہے۔ اقرب الموراد صفحہ ۱۵ جلد اول۔

بيكار كرديا غوطه زنول نے حراقه ميں سوراخ كرديا يقوري دير ميں حراقه پانى سے لبريز ہوكر و وب كيا۔

میں نے کہا'' ہاں حضوران شاءاللہ تعالیٰ''۔

ہم لوگ یہی باتیں گررہے تھے کہ محمد بن حمید طاہری آپہنجا دورہے کھڑا ہوا دیکھنار ہا ہماں تک کہ وہ امین کو ہمچان کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد تقریباً نصف شب ایک گروہ مجمیوں کو جمتی ہوئی برہند تلواریں لئے ہوئے آیا۔ امین ان لوگوں کو دیکھ کر آہتہ آہتہ چھچے بٹنے لگان میں سے ایک نے لیک کرامین کو پکڑ کرزمین پر گرا دیا اور ذرج کر کے سراتا رلیا اور طاہر کے دو برو لے جا کر رکھ دیا۔ جب اکثر دوبرو لے جا کر رکھ دیا۔ جب کر ہوں تو لاش کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ طاہر نے امین کا سرشارے عام پر آویزاں کرا دیا۔ جب اکثر آدمیوں نے و کیے لیا تو اپنے ابن عم محمد بن حس بن مصعب کی معرفت فتح کا اعلان نامہ مامون کی خدمت میں رواحہ کیا اور اس کے ساتھ امین کا سرشارے اگرے شکر آدا کیا۔

感效的 医克勒特氏感染 医二氏性肠炎 化阿克姆特特多特特 电影 化二烷基甲烷

party of the single called by well a second the first of a second

the same the feel year or executed we had

## **∅: Å**∱

## عبداللدابوجعفرالمامون ١٩٨٥ ع ٢١٨ هـ

طاہر نے امین کے آل ہونے کے بعدامان کی منادی کرادی اور جعہ کے دن شہر بغداد میں اپنی کا میا لی کے جھنڈ بے گاڑتا ہوا جائم جم مجد میں نماز جعدادا کی۔ مامون کے نام کا خطبہ پڑھا اور امین کی برائیاں بیان کیں۔شاہی محل سراؤں کی حفاظت پرلوگوں کو متعین کیا اور زبیدہ مادرامین اور امین کے دونوں لڑکوں موکی وعبداللہ کو بالائی زاب کے شہروں کی طرف شہر بدر کر کے بھیج دیا۔ چند دنوں کے بعد موکی وعبداللہ کو مامون کے پاس بھیج دیا۔

بغداد میں شورش : امین کے قل ہوجانے پر بغداد میں شکر اور نیز طاہر کی فوج کواپنے کے ہوئے پر پشیاتی ہوئی۔ گراس ندامت سے کیا حاصل تھا۔ طاہر سے روزینہ طلب کیا۔ وہاں کیا تھا حیلہ وحوالہ سے ٹال دیا۔ لشکر یوں میں سرگوثی ہونے لگ رفتہ رفتہ رفتہ اشتعال اس قدر بڑھا کہ امین کے قل کے بانچویں روز لشکر یوں نے بلوہ کر دیا۔ طاہر مج اپنے ایک گروہ سپر سالا روں کے عقر تو با بھاگ گیا اور وہاں سے ان کی سرکو بی کے لئے ایک لشکر مرتب کر کے بغداد کی طرف لوٹا۔ بلوا سیوں نے معذرت کی اور بغاوت کا سار االزام پولیس والوں اور بازار یوں کے سرمنڈ ھو دیا۔ طاہر نے ان کی خطا کیں اس شرط سے کہ وہ حسب مستور سابق مطبع وفر ماں بردار ہوجا کیں معاف کرویں اور چار مہینے کا روزیہ تھتیم کرویا۔ روساو مشائخ بغداد نے اہل بغداد کی حفا ہونے کہ مغرب تک مغرب تک مغرب تک معاف کرویں اور چار ماہر کا غصہ فروہ وا اور لڑائی کا بازار شعنڈ انہوگیا۔ مشرق سے مغرب تک طل صوبجات اور ممالک میں مامون کی حکومت کا سکہ چل گیا۔

حسن ہرشی کی بعناوت اسی ۱۹۸ھ میں صن ہرشی نے علم بغاوت بلند کیا۔ایک گروہ بازار یوں کااس کے ساتھ ہو گیااور بہت سے بدویوں نے اس کی اتباع کی صن ہرشی پہتا ہوا کہ ''لوگو! آل گھر '' کی اطاعت کر واور انہیں کی تنایت کرؤ'۔ نیل کی طرف آیارعایا سے جبرا شراج وصول کیااور جس نے ذراسی مخالفت کی اس کولوٹ لیا۔

خلیفہ مامون نے بغداد کے فتح ہونے کے بعد حسن بن نہل برادر فضل بن نہل کوطا ہرکی مفتو حات جبل عراق فارس ' اہواز' حجاز اور نیمن کی سند گورنری مرحمت کی پس حسن نے 199ھ میں اپنے صوبجات میں پہنچ کرا پی طرف سے اپنے عمال کو پھیلا دیا اور طاہر کو جزیرہ' موصل' شام اور مغرب کا گورنر مقرر کر کے نھر بن شبت کی جنگ پر جانے کا تھم دیا اور ہر ثمہ کوخراسان کی جانب روانہ کیا۔

\_ (المحمد المحمد تصر کی بعناوت نفر بن هبت ' بنوهیل بن کعب بن رسید بن عامرے مقام کیسوم شالی حلب میں رہتا تھا۔اس کوابتداء بی <u> سے امین کی طرف میلان تھا۔ چنانچہ امین کے قل ہونے کے بعد امین کی بیعت کے ایفاء کا اظہار کیا اور اپنے گر دونواح کے </u> شہروں پر قبضہ کر کے سیمساط پر بھی متصرف ہوگیا۔تھوڑے ہی دنوں میں عرب کے بادینشینوں کا ایک گروہ عظیم اس کے پاس جع ہوگیا۔سامان جنگ درست کر کے فرات کی جانب شرق عراق کی طرف عبور کیا اور حران پر پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔اس اثناء میں طالبین کے مواخواموں میں سے چندلوگوں نے تھرے ل کرآ ل علی میں سے کسی ایک کی بیعت کرنے کی ورخواست کی کیونکہ آئے دن بنوعباس اور ان کے عمال طرح طرح کے ظلم دستم کررہے تھے۔ تھرنے جواب دیا'' میں سیاہ جینڈ ہے والول کی اولا د کی بیعت نه کرول گاورنه وه کے گا که میری ذات سے نظر مربر آورده ہواہے''۔ حاضرین بولے'' اچھا ہنوامیہ میں سے کسی کی بیعت کر لیجئے''۔ جواب دیا'' بیلوگ پا مال ہو گئے ہیں اور پا مال گروہ تر تی نہیں کرسکتا۔اگر مجھے کوئی یا مال شخص سلام بھی کرے تو مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ اس کی پا مالی ہے مجھے پچھ نقصان نہ پہنچے حقیقت سے ہے کہ میرامیلان بنوعہاس کی طرف ہے۔ گران سے میں اس وجہ سے نالفت کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے عجم پر عرب کو مقدم کر دیا ہے''۔اس کے بعد طاہر نے اس . کے مقابلہ پر پہنچ کررقہ میں قیام کیااوراس مضمون کاخطالکھ جیجا کہتم امیرالمؤمنین کی اطاعت قبول کرلواور بإغیانه خیال چیوڑ کر مطیع بن جاؤ۔اس نے پھے جواب نددیا۔اس اثناء میں طاہر کوایے باپ حسین بن زریق بن مصعب کی خراسان میں انتقال کرنے کی خبر پینچی اور بیر کہ خلیفہ مامون جنازہ پر آئے تھے اور فضل نے قبر میں اتارا تھا اس کے بعد ہی خلیفہ مامون کا نامہ تغزيت صادر بهوا\_

یما مہ ونز اربیہ میں لڑائی امین کے قل کے بعد موصل میں مابین بمامہ ونزار یہ بیاڑائی ہوگئ اس وجہ سے کہ علی بن حس ہمدانی جوموصل پرمتصرف تھا۔اس نے نزار ہے پر جبروشتم شروع کر دیا تھا۔جس وقت عثان بن نعیم برجمی دیارمصر میں وار دہوا۔ نزار یہ کے اعزہ وا قارب اور ان کے سرداروں سے اس واقعہ کو بیان کر کے غیرت ولائی اور نزار یہ کی حمایت پر اجمارا چنانچہ میں ہزار آ دی مصرے عثان کے ہمراہ موصل کی جانب روانہ ہوئے علی بن حسن کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان لوگوں کو والیں چلے جانے کے لئے کہا مگرعثان نے کچھ اعت نہ کی مجبوراً علی بن حسن نے بھی جار ہزار فوج مرتب کر کے میدانِ جنگ كاراستدليا متعدد لزائياں ہوئى بالآخر نزار بيشكت كھاكر بھاگ گئے۔ ہزار ہا آ دى كام آئے اور على اپنے دارالحكومت مين ميواليس آي<u>ا</u>۔

ابوالرایا کی بغاوت: جس وقت خلیفہ مامون نے حسن بن بہل کوکل مفتوحات طاہر کا گورزمقرر کر سے عراق کی جانب روانہ کیا اوگوں نے آپیں میں کہنا شروع کر دیا کفشل بن آبل نے خلیفہ مامون کواپنے قبضہ میں کررکھا ہے۔ مامون کوئی کام فضل کی مرضی کے خلاف نہیں کرسکتا۔ کل خاندان خلافت ادا کین سلطنت اور سپے سالا ران کشکرکواس نے دبالیا ہے۔ بنوہاشم اورامراء شرکواس سے ناراضکی پیدا ہوئی اور حسن بن بہل کی شکایتی کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ایک فتند بریا ہوگیا۔

ابوالسرایاسری بن منصور نے جس کے متعلق میر کہا جا تا ہے کہ میہ بنوشیبان اولا دبانی بن قبیصہ بن ہانی بن مسعود میں ے تھا۔ بنوتمیم کے ایک شخص کو جزیرہ میں قتل کر ڈالا۔ والی جزیرہ نے بدلہ لینے کی غرض سے ابوالسرایا کی گرفتاری کا حکم دیا۔ ابوالسرایا کواس کی خبرلگ گئے۔ وہ فرات کوعبور کر کے شرقی جانب فرات چلا آیا اور رہزنی کرنے لگا۔ بچھ عرصہ بعد تمیں عین التمر پر حملہ ابوالسرایانے اس کواپے ہمراہیوں میں تقتیم کر دیا اور بہوفت روانگی یہ ہدایت کر دی کہتم لوگ ایک ایک دو دوکر کے میرے بعد ہی میرے پاس چلے آناان لوگوں نے اثبا ہی کیا۔ تقریباً دوسوا دی جمع ہو گئے ابوالسرایانے ان لوگوں کو مرتب کرے میں التمر پر حملہ کر دیا اور اس کے عامل کو گرفتار کرے میں التمر کولوٹ لیا مال غیمت جو کچھ ہاتھ آیا اپنے ہمراہیوں میں تقتیم کر دیا۔ اس کے بعد اتفاقاً ایک دوسرے عامل سے ملاقات ہوگئ جو بہت سامال واسباب تین خچروں پر لا دے ہوئے لئے جارہا تھا ابوالسرایانے اس کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھوں میں تقتیم کر دیا۔

اس عرصہ میں ہرتمہ کالشکر آپنچا جس کواس نے اس کی سرکونی پر مامور کیا تھا ابوالسرایا اس لشکر کوشک دے کر بیان میں گئے۔ بعد ازان اس کے بقیہ ہمراہی بھی اس سے آسلے جس سے اس کی جمعیت بولھ گئے۔ وقوقہ کی طرف قدم برطائے ابوضر غانہ نے سات سوسواریوں کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ گر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر قصر میں جاچھیا ابوالسرایانے ان کا بھی مال واسباب لے کرانبار کا قصد کر دیا۔ انبار میں ابراہیم شروی (خلیفہ منطور کا آزاد غلام) مامور تھا ابوالسرایا نے اس کو بھی قال کر کے انبار کولوٹ کیا اورا پنے ہمراہیوں میں تقسیم کر کے چل کھڑ ابوا پیچدو در جا کر پھر انبار کی جانب واپس آیا۔

ابن طباطبا کا ظہور بعدازاں بقصد قد خون کیا طوق بن مالک تعلی کی طرف ہو کر گررا اس نے قین کے خلاف اس کی امداد کی چار مہینے تک ظہرار ہار بعیہ کی جنبہ داری کی دجہ سے قیس سے لڑتا رہا ۔ یہاں تک کے قیس نے طوق کی اطاعت قبول کر لی اور ابوالسرایا رقد کی جانب چلا گیا دہاں پر محد بن ابراہیم بن اساعیل بن ابراہیم بن حسن بن مثنی بن حسین بن علی سے ملاقات ہوگئی۔ اس کا باپ ابراہیم طباطبا کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا۔ ابوالسرایا نے این طباطبا کی بیعت کر لی رابن طباطبا نے دریا کے دراست کو ف روانہ کیا اور خود دکتی کا راستہ اختیار کیا۔ چنا نچہ ایک معین اور مقررہ وقت پر ابوالسرایا اور ابن طباطبا کوفہ میں داخل ہوئے ابن طباطبانے ابل کوفہ سے آل محر کی جایت کرنے کی بیعت لے کی اور ابوالسرایا نے قصر عباس بن موئی بن عیلی کا رخ کیا اور اس اب اور جواہرات لوٹ لئے بیواقعہ پندر ہویں ابوالسرایا نے قصر عباس بن موئی بن عیلی کا رخ کیا اور اس کا مال واسباب اور جواہرات لوٹ لئے بیواقعہ پندر ہویں

جادی الثانی واجے کا ہے۔ ابن طباطبا کا انتقال بعض کا میربیان ہے ابوالسرایا ہر ثمہ کنتخب آ دمیوں میں سے قا مجر تخواہ بند کر دینے کی وجہ سے

ناراض ہوکر کوفہ چلا گیا اور این طباطبا کی بیعت کر لی اور جب کوفہ پر متصرف ہو گیا تو اطراف و جوانب کے دہنے والول نے جوق در جوق حاضر ہوکر بیعت کی ان دنوں کوفہ کی گورنری پرحس بن ہمل کی جانب سے سلیمان بن منصور تھا جس بن ہمل نے بید

شابی میں مقابلہ کیااور کمال مردا تگی ہے لڑ کر زہیر کے نشکر کو پسپا کردیااور لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ ایکے دن شبح کومجر بن طباطبا کومردہ ایا ادراک از برار برائیس کر کرنے عام میں جعفور میں میں میں میں ایک ایک است کے بیٹر کا میں میں میں میں میں میں م

پایا۔ ابوالسرایانے بجائے اس کے ایک نوعم علوی محد بن جعفر بن محد بن زیر بن علی بن حسین کو برائے نام جانشین بنایا اور خودکل کامول کا انفرام وانتظام کرنے لگا۔ زہیر خاتمہ جنگ کے بعد قصر ابن ہیرہ میں واپس آیا اور وہیں کھیر گیا۔ حس بن مہل نے

عبدوس بن محمد بن خالد مروروذی کو بسرافسری چار ہزار فوج کے زہیر کی کمک کورواند کیا ابوالسرائے نے اس کوجھی نصف

رجب وواج میں محکست دے دی اور اس کے اکثر ہمراہی اس معرکہ میں کا م آئے۔ باقی جورے وہ قید کردیے گئے۔

ابوالسرایا کی فتو حات: اس واقعہ کے بعد ابوالسرایا نے کوفہ میں اپنے نام کا سکہ بوایا اور متعد دفوجوں اور عمال کو بھر ہ اور واسط کی جانب روانہ کیا۔ بھر ہ کی گورٹری عباس بن محر بن عینی بن محر بحضر کو کمکی حسین بن حسن بن علی بن زید العابدین معروف به افطنس کو (انہیں کو موسم کو امیر مقر رکیا تھا) یمن کی ایرا ہیم بن مولی بن جعفر الصادق کو فارس کی اساعیل بن مولی بن محمد بن واؤد بن حسن جعفر الصادق کو اور امواز کی زید بن مولی بن جعفر الصادق کو مرحمت چنا نچ عباس نے بھر ہو پہنچ کر عباس بن محمد بن واؤد بن حسن مثل کو مدائن کی طرف نکال باہر کیا ابوالسرایا نے اس کو بیتھم دیا کہ بغداد پر جانب شرقی سے حملہ کر دور عباس نے ابیا بی کیا واسط چھوڑ دیا حسن بن بہل کی جانب سے عبداللہ بن سعد حریثی تھا۔ اس نے ابوالسرایا کے سپر سالا روں کی آئد من کر واسط چھوڑ دیا حسن بن بہل کی جانب سے عبداللہ بن سعد حریثی تھا۔ اس نے ابوالسرایا پر جانے کی درخواست کی اور اس سے پہلے ہر حمد حسن بن بہل نے اپنے ہمراہیوں کا ہور تگ دیکھر ہر خمد حسن بن بہل نے اپنے ہمراہیوں کا ہور تگ دیکھر ہر خمد سے جنگ ابوالسرایا پر جانے کی درخواست کی اور اس سے پہلے ہر خمد حسن بن بہل نے اپنے ہمراہیوں کا ہور تگ ویور اور ابیار واپس آئیا اور ایک لشکر آئر راستہ کر کے ماہ شعبان میں کوفہ کی طرف دور نے ابوالسرایا ہورائیک لشکر آئر راستہ کر کے ماہ شعبان میں کوفہ کی طرف دور نے ابوالسرایا۔

ابوالسرایا کی بسیائی ای زمانہ میں حسن نے مدائن اور واسط کی حفاظت کی غرض سے علی بن ابی سعید کو مدائن کی جانب روانہ کیا تھا۔ اتفاق یہ کہ ابوالسرایا کواس کی خبرلگ گئی اس وقت بی قصرابن ہمیر و میں تھا۔ جھٹ پٹ ایک لشکر مرتب کر کے مدائن تھے ویا جس نے ماہ دمضان میں مدائن ہو تھنہ حاصل کرلیا اور خود قصرابن ہمیر و سے کوئ کر کے نبر صرص برا تھی اہر شہر اہر شہر ہمی اپنالشکر لئے ہوئے اس کے مقابلہ پراتر ااور علی بن ابی سعید نے شوال میں مدائن پہنچ کر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا محاصرہ کرلیا۔ ابوالسرایا نے اس واقعہ کوئ کر نبر صرص سے قصرابن ہمیر و کی جانب مراجعت کی۔ ہر شمہ نے اس کی روائل کے بعد می کوئ کر دیا۔ اثناء راہ میں ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا گروہ ل گیا۔ ہر شمہ نے ان کو گھر کرمار ڈالا اسکے بعد نہایت تیزی سے ابوالسرایا کو جا گھرا۔ ہر شمہ اور ابوالسرایا سے متعدد لڑائیاں ہوئی ایک گروہ کثیر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا قبل کر ڈالا گیا۔ ابوالسرایا کو جا گھرا۔ ہر شمہ اور ابوالسرایا سے متعدد لڑائیاں ہوئی ایک گروہ کثیر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا قبل کر ڈالا گیا۔ ابوالسرایا کو جا گھرا۔ ہر شمہ اور ابوالسرایا سے متعدد لڑائیاں ہوئی ایک گروہ کثیر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا قبل کر ڈالا گیا۔ ابوالسرایا کو جا گھرا۔ ہر شمہ اور ابوالسرایا سے متعدد لڑائیاں ہوئی ایک گروہ کثیر ابوالسرایا کو باکھ کھرا۔ پٹ بھا گا۔ طالبین بنوع ہاس اور ان کے ہوا خوا ہوں کے مکانات پر ٹوٹ پڑے جو پچھیا یا لوٹ

لیا۔ مکانات ویران و مسارکر کے ان لوگوں کو تکال دیا اور جوا مانتیں ان کی اور لوگوں کے پاس تھیں ان کو چرا الے لیا۔

مکر پر قبضہ: مکہ کی گورٹری پر وا کو دہن عیسیٰ بن موئی بن محربن علی تھا۔ جس وقت اس کو حیین افظس کی آمد کی خبر معلوم ہوئی ہوا خوا ہان بنوع ہاس کو جمع کیا اتفاق سے ان دنوں مسرور الکبیر وہاں موجود تھا وہ ایک سوسوار وں کے ساتھ رجج کرنے گیا تھا۔

مسرور الکبیر نے بقصد جنگ تیاری کردی اور دا کو دکوان لوگوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی دا کو دنے جواب دیا 'میں حرم شریف میں قبل وخون پیند نہیں کرتا اگر وہ لوگ ایک راست سے مکہ میں داخل ہوں گے تو میں دوسرے راست سے نکل جا ک کوج کردیا اس کے بعد بی مسرور الکبیر بھی عزاق کی طرف کوج کردیا اس کے بعد بی مسرور الکبیر بھی عزاق کی جانب روانہ ہوگیا 'اس وقت حسین افطرس اس خوف سے مکہ میں جانے سے لڑائی ہوگی شرف میں پڑا کو دو الے ہوئے تھا۔ جب اس کو بیخ جو بی کہ معظمہ علی داخل ہوا طواف کیا جب اس کو بیخ جو بی کہ عظمہ علی داخل ہوا طواف کیا بیان صفاوم وہ سعی کی عرف میں ایک شب قیام کیا غرض جملہ منا سک جج ادا کئے۔

کوفہ کا محاصرہ: ہر تمہ اطراف کوفہ میں تھہرا ہوا کوفہ کا محاصرہ کے ہوئے تھا۔ اس نے اس اثناء میں منصور بن مہدی کو بلا بھیجا اور رؤسا کوفہ سے خطو کتابت کی اور علی بن سعید مدائن سے واسط کی طرف آیا اور اس پر تبعنہ حاصل کر کے بھرہ کا گرخ کیا۔ انہیں واقعات پر 199ھ کا دور تمام ہوجاتا ہے اور وزاع کا سکہ تمام عالم میں چلنے لگتا ہے۔ ہر تمہ جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں کوفہ کا محاصرہ کے ہوئے تھا۔ حصار کی شدت جب بڑھتی ہوئی نظر آئی تو ابوالسرایا آٹھ سوسواروں کی جمعیت کے ساتھ مع محمد بن جعفر بن محمد کے کوفہ چھوڑ کر بھاگ انکلا۔ ہر تمہ نے پندر ہویں محرم وزاع کوکوفہ میں واخل ہو کر قبضہ کرایا۔ عنسان کو (جوخراسان کی فوج میں باڈی گارڈ افر تھا) کوفہ کی امارت دی اور ایک روز قیام کر کے لوٹ کھڑ اہوا۔

ا بوالسرایا کا خاتمہ ابوالسرایا نے کوفہ نے نکل کر قادسہ کا قصد کیا اور پھر قادسہ سے سوس کی جانب روانہ ہوا۔ مقام خورستان میں ایک قافلہ لگی جو اہواز سے بہت سامال و اسباب لئے جا رہا تھا۔ ابوالسرایا نے اس کولوٹ لیا اور اپنے ہمراہیوں پر تقییم کر دیا ان دنوں حسن بن علی مامونی اہواز کا گورز تھا۔ یہ جُر پاکر مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی۔ حسن بن علی نے ابوالسرایا کو تکست دے دی۔ ابوالسرایا کے ہمراہی منظر ق و منتشر ہوکر بھاگ گئے۔ حسین بن علی مع محمد اور اپنے غلام ابوالثوک کے ابوالسرایا کی قیام گاہ مقام راس عین (مضافات جلولاء) کی طرف آیا اور چاروں طرف سے گھر ایا۔ ساو کندوش نے نہایت مردائی سے ابوالسرایا کو گرفتار کرلیا اور پا بہز نجیر حسن بن بہل کے پاس مقام نہروان میں لا کر حاضر کیا۔ حسن بن بہل نے باس مقام نہروان میں لا کر حاضر کیا۔ حسن بن بہل نے باس مقام نہروان میں کو بغد اور کے بل حسن بن بہل نے ابوالسرایا کوئی کر کے اس کامرہ می میں می کوئید بن مول کی خدمت میں جی دیا اور لاش کو بغد اور کے بل پر لاکا دیا۔ اس کے بعد علی بن سعید ہمرہ کی جانب دوانہ ہوا اور اس کوؤید بن مولی بن جعفر الصادق کے قباسہ کے مکانات بھرہ نے بیا لئار کے نام سے بھی موسوم کرتے تھاس وجہ سے کہ اس نے عباسیوں اور ہواخواہان دولت عباسہ کے مکانات بھرہ میں بھرت جاواد کے تھے۔ زید نے علی بن سعید نے امان کی درخواست کی علی بن سعید نے امان دے دی۔ گرساتھ بی اس کے بخوف و خطراتی کہ فیل بن سعید نے امان کی درخواست کی علی بن سعید نے امان دے دی۔ گرساتھ بی اس

تجار و مین اس خداداد کامیابی کے بعد علی بن سعید نے مکہ عظمہ مدینہ منورہ اور یمن کی طرف علومین سے جنگ کرنے کے

لئے فوجیں روانہ کیں۔ مکہ معظمہ میں ابراہیم بن موسی بن جعفر تھا۔ جب اس کو ابوالسرایا کے تل کئے جانے کی خبر پنجی تو اس نے معظمہ پر کسی کوا پی طرف ہے مقرر کر کے بین کی جانب کوچ کر دیا۔ یمن کی گورنری پر اسحاق بن موسی بن علیی خلیفہ مامون کی جانب سے مامور تھا۔ اس پر ابراہیم کا خوف اس قد رطاری ہوا کہ وہ بیمن چھوڑ کر مکہ کی جانب بھاگ نکلا۔ پھر کیا تھا ابراہیم نے بیمن پہنچ کر قبضہ کر لیا۔ چونکہ اس نے بین بین کے کر قبضہ کر لیا۔ چونکہ اس نے بین بین قل وخوز بیزی حد سے زیادہ کی تھی اس وجہ سے بیجز ارکے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم جزار نے عقبل بن ابی طالب کی اولا دمین سے ایک شخص کو مکہ کی جانب سے لوگوں کو ج کر انے کی غرض سے روانہ کیا۔ مگر اس عقبل کے مکم معظم پہنچ سے پیشتر ابوائحن معظم مع ابیا جماعت سپر سالا روں کے جس میں حمد و بیب سے میں ان عام میں قیام کر دیا۔

ا تفاق سے ایک قافلہ کر معظم ہے آر ہاتھا اس قافلہ میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی تھا۔ عقیلی نے قافلہ پر شب خون مارکر
اہلی قافلہ کے تمام مال وا سباب تجارت اور نیز خانہ کعبہ کے غلاف کولوٹ لیا۔ اہل قافلہ بحال پریشان کمال ہے سروسا مانی سے
مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ معظم نے جلودی کوا کیک سونتخب آدمیوں کے ساتھ عقیلی کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ جلودی را توں رات
عقیلی کے سر پر پہنچ گیا اور ضبح ہوتے ہی نقارہ جنگ بجوادیا۔ لڑائی ہوئی عقیلی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت سے
ہمراہی اس کے گرفتار کر لئے گئے جس قدر مال واسباب تجارت ان لوگوں نے قافلہ کالوٹ لیا تھا سب کا سب اور نیز خانہ کعبہ
کاغلاف لی گیا۔ معظم نے قید یوں کووس دس در کے لگوا کر حملہ کردیا اور حجاج کے ساتھ بماطمینان تمام منا سک جج ادا کئے۔

محرجعفر کی بیعت: محر بن جعفر الصادق بن محر الباقر بن علی بن زین العابدین ملقب بد دیباچه عالم نزا ہداور نیک سیرت سے اپ باپ جعفر الصادق سے حدیث کی روایت کرتے تھے اورلوگ آپ سے علم وادب سکھنے کے لئے آتے تھے۔ چنا نچہ جب حسین افطس نے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں مکہ معظمہ پر قبضہ کرلیا اور خانہ کعبر کا غلاف اتار کر دومرا غلاف پڑھایا جس کو ابوالسرایا نے کوف سے روانہ کیا تھا اور بوعباس کی اما نوں کے چھچے پڑھے تھے اورلوگوں کے مال واسباب کو جرآ جھینئے بھی تیب اکثر اہل مکہ جان و مال کے خوف سے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اوراس کے ہمراہیوں نے حرم شریف کی جالیوں کو تو روانہ کو اللہ خود افطس نے بھی کھیٹے شریف کی جالیوں کو تو رائل کے خوف سے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اوراس کے ہمراہیوں نے حرم شریف کی جالیوں کو تو رفز انہ ہم تھا تکال کر اپنے ہمراہیوں بین تقسیم کر دیا۔ اس سے اہل مکہ کے دلوں پر بہت برا اثر پڑا۔ ای اثناء میں ابوالسرایا کے مارسے جانے کی خبر مضور ہوئی جان کا خطرہ کے مارسوں کے بین ہوگیا اور گھر ایا ہوا مجمد بین بعضر الصادق کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی '' یہ موقع مناسب ہولوں کو قلوب آپ کی حارف میا کہ بیت کے لیتا ہوں کوئی شخص کی '' یہ موقع مناسب ہولوں کو قلوب آپ کی حارف ماکل ہیں۔ آپ کے بین منظر الصادق کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی '' یہ موقع مناسب ہولوگ کو تھوں آپ کی خالفت نے کرے گئے۔ اور کی میت کے لیتا ہوں کوئی شخص آپ کی خالفت نے کرے گئے۔ اور کی من جعفر الصادق ان لوگوں کے کہنے شنے میں آگے اور طوعاً وکر ہا بیت خلافت کی بیعت کی اور اس کے اور کی کہنے شنے میں آگے اور طوعاً وکر ہا بیت خلافت کی بیعت کی اور ان کا لڑکا علی برابراسی امر پر اصرار کرتار ہا۔ بالآخر محمر ان کے بیعت کی اور امر کے گئے۔ اس کی خلافت نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور امر کوئی ہوئے۔ اور گول نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور امر کے گئے۔ اس کے کارنے گئے۔

ابن افطس کی بدا عمالیاں بچھ صد بعد آپ کار سے می اور ابن افطس نے ہاتھ پاؤں نکالے اور طرح طرح کی

بدا عمالیاں کرنے گئے۔ زنا' اغلام اور سر باز ارعورتوں کو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ حسین عورتوں کو بی عصمت بچانا وشوار ہوگیا۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت یا لونڈ انظر آ جاتا بیلوگ اس پر ٹوٹ پڑتے اور اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے کی غرض سے جبراً پکڑ لے جاتے تھے۔ لوگوں نے بیرنگ ڈھنگ دیکھ کرایک جلسے کیا اور محمد بن جعفر الصادق کے معزول کرنے اور قاضی مکہ کا لڑکا محمد بن جعفر الصادق کے مکان میں مقید تھا۔ قاضی مکہ کا لڑکا محمد بن جعفر الصادق کے مکان میں مقید تھا۔ چنا نچہ جب اہل مکہ نے محمد بن جعفر الصادق کے مکان میں مقید تھا۔ چنا نچہ جب اہل مکہ نے محمد بن جعفر الصادق کے مکان میں مقید تھا۔ چنا نچہ جب اہل مکہ نے محمد بن جعفر الصادق کے مکان کوشور وغل مجائے ہوئے جا کر گھیر لیا تو آ پ ان لوگوں سے امان حاصل کر کا پڑے بیٹے کے مکان پر گئے اور اس لڑکے کو اپنے بیٹے سے لے کر ان لوگوں کے حوالہ کر دیا۔

عباسیوں کی فتح اس واقعہ کے چند دنوں بعد اسحاق بن موئی بن عیسیٰ ایک شکر لئے ہوئے بمن سے آپنچا۔ طالبوں نے جمع ہور کم معظمہ کے اردگر دخند قیس کھودیں۔ اطراف وجوا نب کے بدویوں کو یکجا کر کے مقابلہ پر آئے۔ اسحاق نے بھی صف آرائی کی گر پھر پچھسوچ بھے کر جنگ سے دست کش ہوکر عراق کی جانب کوچ کر دیا۔ اثناء داہ میں اس کشکر سے ملا قات ہوگی جس کو ہر ٹھے۔ نے جلودی اور دجاء بن جیل کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا تھا (یے حسین بن بہل کا پچاز او بھائی تھا) چنا بچہ اسحاق ان لوگوں کے ہمراہ پھر مکہ معظمہ والحیل آیا۔ طالبیوں نے جی تو ڈکر مقابلہ کیا۔ چونکہ عباسیوں کا ستارہ اقبال عروج برخوا سالبیوں کو شکست ہوئی۔ محمد بن جعفر الصادق نے امان کی درخواست پیش کی امان وے دی گئی۔ عباسیوں نے معظمہ بپر کا ممال ہوں کے مراب ہوئی۔ بلاد جہدیہ میں بہنے کا ممالی ہو سے جفعہ کی جانب اور پھر جمفہ سے بلاد جہدیہ جس بہنے کا ممالی ہوئی تک ساتھ پھر کشکر مرتب کرنے گے۔ بلاد جہدیہ میں بہنے کراطمینان کے ساتھ پھر کشکر مرتب کرنے گئے۔ متعدد کراا اس ہوئی آئے۔ بنا کہ مرتب ہوگیا تو ہارون بن میتب والی کہ پنہ کراطمینان کے ساتھ پھر کشکر مرتب کرنے گئے۔ رفتہ رفتہ دیس جعفر الصادق کو تکست کھا کرا چی قیام سے جنگ کرنے کے لئے نکلے۔ متعدد کراڑا کیاں ہوئیں آخر الا مرٹھ بن جعفر الصادق کو تکست واش ہوئی تکست کھا کرا چی قیام سے جنگ کرنے کے لئے نکلے۔ متعدد کڑا ایک ہوئی ان کے ہمراہیوں کا کام آگیا۔

ارج ابن طلاوان آنے کے شام و جازی طرف واپس جاؤ'' مگر ہرتمہ اس پر ماتقت نہ ہوا۔ خلیفہ مامون سے ملنے کے شوق میں اور نیز اس خیال سے کہ میرے آباؤ اجداد ہمیشہ دولت عباسیہ کے ہوا خواہ تھے اور میں بھی اب اور اس سے پیشتر مرابر بہی خواہ دولت عباسیہ رہا ہوں خراسان جانے کا ارادہ ترک نہ کیا اور فضل بن مہل کے ان حالات سے خلیفہ کو مطلع کرنے کرا مرابر ہی خواہ دولت عباسیہ رہا ہوں خراسان جانے کا ارادہ ترک نہ کیا اور فضل بن مہل کے ان حالات سے خلی والات چھپا تا ہے اور لوگوں کو ہر طرح سے مجبور اور ان پر طرح طرح کے ظلم وسم کرتا کی غرض سے کہ وہ خلافت بنا ہی سے ملکی حالات جھپا تا ہے اور لوگوں کو ہر طرح سے مجبور اور ان پر طرح طرح کے ظلم وسم کرتا ہے۔ خراسان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

ہر شمہ کے خلاف شکایت: اتفاق میر کہ ہر کہ ہے ان خیالات سے ضل بن ہل مطلع ہوگیا۔ موقع پا کر خلیفہ مامون سے کہ دیا کہ ابوالسرالیا کا فتند در حقیقت اس کا اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی جہارت اور عدول علمی کی کوئی انتہائیں رہ گئی خلافت پناہی کے قانون کی تعمیل اس نے مطلق نہیں کی۔ جان پناہ نے تو شام و حجاز کی طرف واپس جانے کا تھم صادر فر مایا تھا گر پناہی کے قانون کی تعمیل اس نے مطلق نہیں گرجہ ہوئی کی جائے گی تو اور وں کوعد ول تھی اور خلاف ورزی کی جرائت پیدا ہوگی۔ خلیفہ مامون کے خلیفہ مامون کے بر شمہ کے آنے کا انتظار کرنے موگی۔ خلیفہ مامون سے اس کے آنے کی خبر مختی نہ رہے تھا رہ بجانے کا تھم کی اور خلاف میں وارد ہوا اور اس خیال سے کہ خلیفہ مامون سے اس کے آنے کی خبر مختی نہ رہے۔ نقارہ بجانے کا تھم

وياريا

جرشمہ کافیل : ظیفہ امون کے کانوں تک طبلوں کی آ واز پیٹی تو دریافت کیا''کون آتا ہے؟''گزارش کی گئ'' ہرشمہ آپہنچا ور معرضا نہا اور گڑیہ کا در گئی ہون کے کوف کے علویوں اور وی گر جما اور گئی آلا مقرار کر کے کیوں جاہ وہ لاک کیا۔اگر قبہ بیٹی کوفل نہ دیتا تو ان لوگوں کو زیرہ گرفار کرسکتا تھا''۔ ہرشمہ معذرت کرنے لگا۔ ظیفہ امون نے اس کی ایک بھی نہ تی۔ پیٹ پر ایک لات رسید کی۔ناک تو ڑ ڈالی اور کشاں کشاں جیل بھی دیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا تو ایک مخص کو اس کے آل پر مامور کر دیا۔ جس نے اس کوجیل کی تکلیف سے ابدی نجات دے دی۔ اس پر بھی صبر نہ آیا تو ایک مخص کو اس کے آل پر مامور کر دیا۔ جس نے اس کوجیل کی تکلیف سے ابدی نجات دے دی۔ بھی الحف اور میں ہوں کے قبل دوا گئی ہر شمہ اس بھی ہوں کہ خور اس کے تالی دور سے دیا تھا کہ انہوں نے قبل دوا گئی ہر شمہ اس کے معرف کی بہت ہوں کے تالی کو خور اس کے تالی کو اپندا دے تالی کو خور اس کے تالی کہ کو خور اس کے تالی کو اپندا دیا ہوں کی تالی کو خور اس کے تالی کو ایک کو اس کو تا اور بہائے کر کے اس کی تالی کو ایک کو اس کر دیا ہو کے تالی کو ایک اور دور کے تالی کو خوال دیا اور ایک کے اشار دیا ہو تالی کو اس کو تالی دیا ہوں کے دیا گئی بردور کی خور سے جو کی جو کی گئی ہوئی رہی گئی ہوئی رہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے تالی کو تالی دیا ہوئی کی کہ کیا کو اس کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کر کیا در اور اور اور ایک کیا در اور اور ایک کو اور اور اور ایک کو کیا در اور اور اور اور ایک کو کیا در اور اور ایک کو کیا در دی اور اور اور ایک کو کیا در دیا ہوئی کی کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کی کر دیا ہوئی کی کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کی کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی کی کر دیا ہوئی کر دیا ہوئی

بدواقعدذى تعده و والحيرة كال ابن اثير جلد ا صفحه ١٣٠)

دولت عباسید نے زیدین موی کی گرفتاری پرفوجیس متعین کرویں جنہوں نے نہایت کم مدت میں اس کو گرفتار کر رح علی بن مشام کے باس لاکر حاضر کرویا۔ اس واقعہ کے بعد ہر خمہ کی خربیتی ۔

محمد بن الی خالد: ای اثناء میں محمد بن ابی خالد نے علی بن ہشام سے نخالفت کا اعلان کر دیا کیونکہ علی بن ہشام اکثر بلکہ بھیشتھ بن ابی خالد کو تقارت کی نگاہوں ہے دیکھا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے محمد بن ابی خالد اس سے بگو کر جند تر بہت ہے با ملا اور لائی شروع کر دی۔ علی بن ہشام نے عبداللہ بن علی بن عیدی پر حد جاری کی تھی اس وجہ سے حربیہ کو اشتعال پیدا ہوا اور ان لوگوں نے جمع ہوکر اس کو نکال دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع حسن بن مہل کو مدائن میں ہوئی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں تو وہ شروع لا تاجے میں مدائن سے واسط کی جانب بھاگ گیا۔ فضل بن برتیج جوز ما نہ خلیف المین سے خلیفہ مامون کی مخالفت کی وجہ سے روپوش تقابد ستور روپوش رہا۔ اس عرصہ میں معنی بن محمد بن ابی خالدرقہ سے طاہر کے باس سے آئی اور اس کے اور اس کے باپ نے مشورہ کر کے جنگہ جس پر کر ہمت باندھ کی اور شکر مرتب کر کے واسط کے ارادہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ اثناء راہ میں حسن کے ہمرائیوں میں سے جو مقابلہ پر باندھ کی اور انسی ہوئی دکھا نے دور اس کے ارادہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ اثناء راہ میں حسن کے ہمرائیوں میں سے جو مقابلہ پر باندھ کی اور نظر و تیا رکھا تی اور انسی میں ہوئے۔ اثناء راہ و بی بیا لوٹ کر اپنے بیٹے جمعم کی باس سے خوتی (اطراف سواد) کا عالم تھا اور سیسی میں ابی خالد نے جا کر گرفا رکہ لیا۔ مال واسباب جو پچھ پایا لوٹ کر اپنے بیٹے جمعم کے باس بیت خوتی کی جانب روانہ کیا تو بیٹے جمعم کی باس بیت ہوئے۔ اس کی جانب روانہ کیا حسن کا نائب بیٹے جمعم کی باس کی جانب روانہ کیا حسن کا نائب بیٹے جمعم کے باس کی طرف بھا گرا یا اور کو فیسے واسط جلا گیا۔

فضل بن رہے کوا مان : ہارون نے میدان خالی پا کرنیل پر قبضہ کر کے اپنے باپ کی جانب مراجعت کر دی۔ محمد دہارون نے واسط نے واسط کا قصد کیا۔ حسن بن ہمل نے اس فبر سے مطلع ہو کر واسط سے کوچ کر دیا مگر فضل بن رہے جو ایک زمانہ دراز سے واسط میں رو پوش تفاظیم اربا محمد وہارون کے داخل ہونے کے بعد محمد سے امان کا خواستگار ہوا۔ محمد نے نہایت خوش سے فضل کوامان دے کر بغداد کی جانب روانہ کر دیا اور خود بقیہ لئکر کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے حسن بن ہمل کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ چنا نچہ حسن کے عساکر اور سپہ سالا رول سے مذبحیر ہوئی۔ متعدد لڑائیوں کے بعد محمد اور اس کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے حسن نے تعاقب کرلیا۔ محمد نے جرجرایا میں پہنچ کرقیام کیا اور اپنے لڑکے ہارون کوغر مایا کی جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے حسن نے تعاقب کرلیا۔ محمد نے جرجرایا میں پہنچ کرقیام کیا اور اپنے لڑکے ہارون کوغر مایا کی جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے حسن نے تعاقب کرلیا۔ محمد نے جرجرایا میں پہنچ کرقیام کیا اور اپنے لڑکے ہارون کوغر مایا کی

غیبی بن تحمد کی تقرر کی جونکہ محد ان اڑا ئیوں میں زخی ہو گیا تھا۔ بہتری کی صورت نظر ند آئی تو ابوز نہیل (محرکا دوسرا لڑکا) محمد کو بغدادا ٹھالایا۔ بغداد پہنچ کر محمد نے دم تو ڑ دیا۔ شب کے وقت خفیہ طور سے اپنے ہی مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اسی شب میں ابوز نبیل نے زہیر بن میڈ ب قوش کر ڈالا۔ خزیمہ بن خازم نے بغداد کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور عیسی بن محمد کے پاس مید مجمع جھے دیا کہتم بجائے اپنے باپ کے جنگ حسن کے کمانڈ رانچیف مقرر کئے گئے۔ حسن بن مہل کومجر کے بن محمد کے پاس مید محموم ہوئی تو اس نے اپنے لئکر کو ہارون کی جانب نیل کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کشکر نے نیل پر پہنچ کر ہارون کے مال واسباب کولوٹ لیا اور نیل پر قبضہ کرلیا۔ ہارون ٹیل سے مدائن بھاگ گیا۔ حسن بن بہل کی پیپائی: اس واقعہ کے بعد اہل بغداد نے ایک جلہ کر کے منصور بن مہدی کو مسید خلافت پر بٹھانے کا قصد کیا منصور بن مہدی نے اس سے انکار کردیا۔ تب ان لوگوں نے حسن بن بہل سے خاکف ہوکراس کوخلیفہ مامون کا نائب بغداد وعراق مقرر کیا اور بعض ہے کہتے ہیں کہ اہل بغداد نے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد سے حسن سے جنگ کرنے پر موافقت اور سازش کر لی تو حسن بے خیال کر کے کہ جھویں اہل بغداد کی مقاومت و مخالفت کرنے کی طاقت نہیں ہے عیسیٰ بن محمد کو جا بلوی کی سازش کر لی تو حسن بے خالدان اور اہل بغداد کے باتیں کرنے لگار شتہ داری وقر ابت کا وعدہ کیا۔ علاوہ ازیں ایک لا کھ دینا راور اس کومع اس کے خاندان اور اہل بغداد کے امان دینے اور صوب جات کی گورنریوں پر متعین کرنے کا اقر ارکیا۔ عیسیٰ نے ادھران سب امور کومنظور کر کے خلیفہ مامون کا وقت کی گو جہ سے لڑ رہا ہوں۔ تم لوگ کی میں جہ سے لڑ رہا ہوں۔ تم لوگ کی میں جہ سے لڑ رہا ہوں۔ تم لوگ کی کی وجہ سے لڑ رہا ہوں۔ تم لوگ کی میں جنوبا شم ہیں سے اپنامر دار بنالؤ'۔

منصور بن مہدی جنانچاہلِ بغداد نے منصور بن مہدی کو اپنا والی مقرر کر لیا اس کے بعد عیسیٰ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو تعداد میں ایک لا کھی پچیں ہزار لگا۔ منصور بن مہدی نے حسان بن عباد بن ابی الفرج کواطراف کوفہ کی طرف ما مورکیا۔ اس نے حمید طوس سے جو حسن بن ہمل کی طرف سے کوفہ پر مامور تھا لڑائی کی ۔ حمید نے اس کوشکست و سے کر گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ ہر رجب اس میں جاور کا میا بی سے بعد نیل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ منصور کو اس کی خبر گلی تو اس نے محمد بن یقطین کو ایک کثیر التعداد و جب اس میں میرکی ہوئی ہے دکھایا اور اس کے سے روانہ کیا۔ مقام کو تی میں حمید سے لہ جمیڑ ہوگئی۔ حمید نے اس کو بھی نیچا دکھایا اور اس کے قیام کیا۔

رضا کار جس وقت بغداد میں اوباش مزاجوں کی کثرت ہوگئ اور چاروں طرف سے بدمعاشوں نے ظلم وسیم کے ہاتھ لوگوں پر بڑھانے شروع کر دیئے اور دن دہاڑے دکا نداروں اور مسافروں کولوٹے گئے۔ اعلانیہ اور نخر بیطور پر گنا ہوں کا ارتکاب کرنے گئے اور حکومت اندرونی جھڑوں اور اعیان دولت کی کمزوری کی وجہ سے ان کے انسداد سے معذور ہوگئ تو اوباش مزاجوں اور بدمعاشوں نے اطراف و جوانب کے قصبات اور دیہات پر ہاتھ بڑھائے جوسامنے آیا مارڈ الا۔ جو پایا لوٹ لیا۔ رعایاان کے ظلم سے پریشان ہو ہو کر حکام کے پاس آئی مگریہان کی چارہ جوئی نہ کرسکتے تھے۔ وہ اس وقت مسلمین تو م وملت اس کی مدافعت کے خیال سے ایک دوسر ہے سے ملئے لگے اور آپس میں ان منکرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے گئے اور آپس میں ان منکرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے گئے اور ہوئی کے اور آپس میں ان منکرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے گئے اور آپس میں ان منکرات شرعہ کی مدافعت کرنے کا قصد کرلیا۔

سب سے پہلے فالد مدایون نامی ایک شخص نے جو بغداد کے متاز باشندوں میں سے تھااپے ہمسایہ اور محلّہ والوں کو امر بالمعروف اور نہی عن الممثلر کی ترغیب دی۔ اس طرح کہ شاہی جبروت وسطوت سے کسی شم کا تعارض نہ ہونے پائے۔ اہلِ محلّہ نے آباد گی ظاہر کی۔ چنا نچہ اس کے محلّہ میں جس قدراو باش مزاج اور جرائم پیشہ لوگ تھے سب کو گرفتار کر کے قید کر کے حکام وقت کو اس سے مطلع کیا۔ اس کے بعد دوسرے محلوں کی طرف توجہ کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی جند حربیہ سے مہل اس ملامہ انساری نے بھی جوابلِ خراسان میں سے تھا اور اس کی گئیت ابوحاتم تھا۔ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن الممثلر اور عمل

۳ رمضان <u>۲۰۱ ہے میں اس نے اپنے د</u>عاوی کا ظہار کیا تھا اور اس سے دوروز پیشتر خالد مدابیش نے لوگوں کوتر غیب دی تھی۔تاریخ کامل جلد الاصفیۃ ۱۳۳۱

رفتہ رفتہ مضور بن مہدی اورعیسیٰ بن محمد بن ابی خالد تک ان دونوں کی خبریں پینی گئے۔منصور اورعیسیٰ کواس خبر سے برہمی و ناراضکی پیدا ہوئی اس وجہ سے کہ ان کے اکثر رفقاء انہیں جرائم پیشہ اور آبرویا فتہ لوگوں سے ملے جلے رہتے تھے گر چونکہ موقع مناسب نہ تھا خاموش رہے۔ جب پچھ عرصہ بعد حسن بن بہل سے اپنے اور تمام اہلِ بغداد کے لئے امان حاصل کر کے مصالحت کر لی تب اطمینان کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور خلیفہ مامون کے فرمان عالی شان کا انتظار کرنے گئے۔ اہلِ بغداد کواس مصالحت سے جدمسرت ہوئی اور ان لوگوں کی رضا مندی سے خالد مدر یوش اور بہل کی مہمات میں بہت آسانی ہوگئی۔

علی رضا کی و کی عہدی: جس دفت اہل بغداد کو بی معلوم ہوا کہ خلیفہ مامون نے علی بن موی کاظم کی ولی عہدی کی بیعت لی ہاور الرضامن آل جھرکا اُن کولقب مرحمت فر ماکر شکر یوں کوسیاہ وردی پہنے کی ممانعت کر کے سبز وردی پہنائی ہاور تمام ممالک میں ایک شخ فر مان مشعر مضمون بالا روانہ کیا ہے اور جس بن بہل نے بغداد سے مراجعت کر کے عیسیٰ بن محم بن ابی خالد کو رمضان اوج بھیں اس امر سے مطلع کر کے تحریکیا کہ تم اپنے کل شکر یوں سے جو تبہارے پاس بیں اور نیز بنو ہاشم سے خالد کو رمضان اوج بھی اس اور نیز بنو ہاشم سے علی رضا کی ولی عہدی اور بجائے سیاہ کیٹر ول کے سبز جامہ کے استعمال کی بیعت لے لو۔ اس وقت بعض نے تو اس تھم کی تعمیل کی اور بعض نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم ہر گز اس امر پر راضی نہ ہوں گے کہ بنوعباس سے حکومت وخلافت کا اقد ارتکل کر اور علی میں جلا جائے۔

ابراہیم بن مہدی کی بیعت اس خالفت و برہمی کے بانی مبانی منصور وابراہیم پسران مہدی تھاور جو کچھان دونوں میں خامی تھی۔ اس کومطلب بن عبداللہ بن مالک سندی نفر وسیف اور صالح صاحب مصلی نے مزید پختہ کر دیا اور مسلحاً جمعہ تک دن خلیفہ مامون کی معز ولی اور ابراہیم بن مہدی کی خلافت اور ابراہیم کے بعد اسحاق بن ہادی کے مالک بخت وخلافت ہونے کا اعلان کرنے کومنع کر دیا۔ گرچند ہی دنوں بعد محرم ۲۰۱ھ میں نام بردگان اور کل اہلِ بغداد نے ابراہیم بن مہدی کی خلافت کی بیعت کرے مبارک کے لقب سے ملقب کیا۔ ابراہیم نے مندخلافت پرقدم رکھتے ہی لشکریوں کو بطور انعام چے چے خلافت کی بیعت کرے مبارک کے لقب سے ملقب کیا۔ ابراہیم نے مندخلافت پرقدم رکھتے ہی لشکریوں کو بطور انعام چے چے ماہ کی تخواہیں دینے کا وعدہ کیا اور نہایت اطمینان سے کوفہ وسواد پر قبضہ حاصل کر کے آ گے بڑھا اور مدائن بہنچ کراشکر کی آرائیگی

ل خلیفه مامون <u>نرام در می</u>ن علی بن موی رضاین جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کوجلسهٔ عام میں اپناولی عبد مقرر کیا تھا۔ تاریخ کامل جلد ۲ صفح ۱۳۳۶

ت ۱۹۶۶ کی الحبر الحیال وجوہات ہے جس کا ذکر مؤرخ علا مدائن خلدون نے کیا ہے۔ اہلی بغداد نے ابراہیم بن مہدی کی بیت کر لی اورایک شخص کو میسکھار کھا کہ کل جمعہ کے دن جمع عام میں کھڑے ہو کر رہے کہد ینا کہ ہم میرچاہتے ہیں کہ خلیفہ مامون کے لئے دعا کی جائے اور بعداس کے ابراہیم کے تن میں جوخلیفہ مامون وارث تخت خلافت ہوگا اور دوسر شخص کو بیتا کہ تم مید کہنا کہ ہم مامون کی خلافت سے راضی نہیں ہیں۔ ہم کومعزول کر کے ابراہیم کی خلافت کی بیعت کر نے ہیں اوراس کے بعداسحاتی بن موئ بن ہادی کو اپنا خلیفہ بنا تمیں گے۔ (تاریخ کامل این اثیر جلد اصفی ۱۳۳۲)

میں مصروف ہوا اور بغدادی جانب غربی پرعباس بن موکی ہادی کو اور جانب شرقی پر اسحاق بن موکی ہادی کو متعین کیا۔

قصرا بن جمیر ہیں قبضہ ان دنوں قصرا بن بہیر ہیں حسن بن بہلی کی طرف سے جید بن عبدا لمجید با می ایک شخص رہتا تھا۔

اس کے ہمراہ سپہ سالا رول میں سعید بن ساجور ابوابط عسان بن ابی الفرخ اور محمد بن ابراہیم بن اغلب افر لیقی وغیرہ ہے۔

انفاق سپہ کہ ان لوگوں کی تمید ہے کی وجہ سے کشید گی تھی۔ ان لوگوں نے جمد کی عداوت کے پیش نظر ابراہیم بن مہدی سے سازش کر کی اور بیا قرار کرلیا کہ ہم لوگ جمید کو قصرا بن ہمیر ہے یا ہم قدم ندر کھنے ویں گے۔ تم آ کر کمپ پر قبضہ کرلو۔ بلکہ اسکو اعتیاط کے طور پر مارڈ الیس کے حسن بن بہل کو کی ذریعہ ہاس کی خبر لگ گئی۔ فوراً در بار ظلافت میں جمید کو طلب کرلیا اور ان لوگوں کو قصرا بن ہمیرہ ہی ہیں دہنے دیا۔ چنا نچہ ابراہیم نے ان لوگوں کے لکھنے کے مطابق عبلی بن محمد بن ابی خالد کو قصرا بن ہمیرہ میں بھر ہی ہیں ہو چھے تھا لوٹ لیا اور ابن تمید اپنے باپ کے حرثوں گو لے کرا پے باپ کے پاس چلاگیا۔

ان لوگوں کو قصر ابن ہمیری کھنی ہیں جو بھے تھا لوٹ لیا اور ابن تمید اپنے باپ کے حرثوں گو لے کرا پے باپ کے پاس چلاگیا۔

گورخی سر مت کر کے بیہ ہم ایت کی کہ خبر پر کھڑ ہے ہو کر یہ کہد دینا کہ خلیفہ مامون کے بعد چرا ہمائی علی بن موئی کا ظم مند کو ورخی منظور نہ کیا اور دیا ہمائی علی بن موئی کا ظم کے ساتھی ہیں ' کھر پیٹھے دیے۔ ابراہیم بن مہدی نے عباس خلافت کا وارث ہوگا گئا ورز ہمائی علی بن موئی کا ظم کے ساتھی ہیں ' کھر پیٹھے دیے۔ ابراہیم بن مہدی نے عباس سے جنگ کر نے کہ لئے اپنے بیٹی زاد بھائی علی بن محمد کی نے جانب سے جنگ کر نے کہ لئے اپنے بیٹی زاد بھائی علی بن محمد کی نے جانب کے بین میں کو بی بی بی بی مہدی نے عباس سے جنگ کر نے کہ لئے اپنے بیٹی زاد ویوائی علی بن موئی کا ظم کے ساتھی ہیں ' کھر پیٹھے دیے۔ ابراہیم بن مہدی نے عباس سے جنگ کر نے کے لئے اپنے بیس الا روں میں سے سعیدا ور ابوالیسط کو مامور کیا دعباس نے اپنے بیٹی زاد ویوائی علی بین مہدی نے عباس سے جنگ کر نے کے لئے اپنے بیس الا روں میں سے سعیدا ور ابوالیسط کو مامور کیا دعباس نے اپنے بیٹی زاد ویوائیس کے بیاں سے جنگ کر نے کے لئے اپنے بیہ کا اس کو بھی کو بیاتھی ہوں کے بیاں کو بیکھوں کے بیار کیا کو بیٹور کے کو بیار کیا گئی بیاں کو بیار کیا کو بیار کیا کے بعد کیا ہ

جعفرع فدد یباچه کومقابله پر بھیجا۔ لڑائی ہوئی علی بن محمد کوشکت ہوئی۔ سعیداور ابوالبسط نے بڑھ کر جرہ میں قیام کر دیا۔ بعد

ازاں اہلِ کوفیہ پرحملہ کرنے کو نکلے۔اہلِ کوفیہ اور ہوا خواہان دولت عباسیہ بھی مستعد ہوکر میدان جنگ میں آئے متعد دلڑا ئیاں

ہوئیں بالآ خراہلِ کوفیہ امان حاصل کر کے عباس کو مکان ہے باہر لے آئے۔لڑائی کا زور وشور فروہو گیا۔ فتح مند گروہ جوش

کامیا لی میں فرحاں وشاداں کوفہ میں داخل ہونے گئے۔عباس کے ہمراہیوں میں سے چندلوگوں کو بیامرشاق گزرا پھر دوبارہ

بھڑ پڑے۔ تکواریں نیام سے نکل آئیں۔کشت وخون کا بازارگرم ہو گیا۔سعید کے ہمراہیوں نے عباس کے ساتھیوں کواڑ کر

پہپا کر دیا اور عیسیٰ بن موی کے مکانات میں آگ لگا دی وہ جل کر خاک وسیاہ ہوگیا۔

اہل کو فہ کوا مان: اس اثناء میں سعید تک جیرہ میں بیخبر پہنچ گئی کہ عباس نے بدعہدی کی اور حاصل کی ہوئی امان کی پرواہ نہ کی 'من کرآگ بگولا ہوگیا۔ جبٹ بٹ سوار ہو کوفہ آیا اور جس جس کو پایا قتل کرنا شروع کر دیا۔ رؤسا کوفہ گھرائے ہوئے سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے معذرت کی اور قسمیں کھا کر بیر ظاہر کیا کہ قتل تو بازار بوں کا تھا۔ عباس کا اس فتنہ وفساد لے کوئی قدمت میں حاضر ہوئے معذرت کی اور قسمیں کھا کر بیر ظاہر کیا کہ قتل و غاز اربی کا تھا۔ عباس کا اس فتنہ وفساد لے کوئی اور اپنی حافظ ہوئی ہوئی اور اپنی طرف سے نسل بن تحد بن ابوالبسط نے بازار کوفہ میں امان کی عام منادی کرا دی۔ کئی تخص سے کئی قتم کا تحرض نہ کیا اور اپنی طرف سے نصل بن تحد بن صباح کندی کو والی مقرر کیا۔ پھر عبد اس کو معز ول کر کے عسان بن ابی الفرج کوسند گورزی دی۔ پھر اس کے ابوالسرایا کو مارڈ الا تو اس کوسند گورزی دی۔ پھر اس کو معز ول کر کے بول برا در زادہ سعید سپر سالا رکو متعین کیا۔ اس کے بعد

حيد بن عبد الحميد شكر آ راسته كرك ان لوكول سے لانے كے كوف كى طرف آيا۔

ہول پرجید کا ایباخوف غالب ہوا کہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور ابراہیم بن مہدی کے علم سے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد
حن کا محاصرہ کرنے کے لئے نیل کے راستے واسط کی جانب روا نہ ہوا۔ حسن نے ان دنوں شہر واسط میں تھم کر قلعہ بندی کر لی
تھی مگر عیسیٰ کی آید سن کر باہر نکل کر لڑنے پر تیار ہوگیا۔ چنانچہ اپنے ہمراہیوں میں سے چند آ زمودہ و تجربہ کارسپہ سالا رول کو
عیسیٰ سے جنگ کرنے کو روانہ کیا۔ جنہوں نے کمال مروائی سے عیسیٰ کوشکست فاش دے کر اس کے نشکرگاہ کولوٹ لیا۔ عیسیٰ اپنا
سا منہ لے کر بغداد لوٹ آیا اور شہر واسط کی خالت دور کرنے کے خیال سے سبل بن سلامہ مطوع سے بھڑ گیا اور اس کے
ہمراہیوں سے سازش کرکے اس پرفتح یا بی حاصل کر لی۔

سہل بن سلامہ سہل بن سلامہ اپ مکان کے کسی گوشہ میں جھپ گیا۔ چندراتوں کے بعد گرفتار ہوکر اسحاق کے روبرو پیش کیا گیا۔ با ہم گفتگو ہوئے گی۔ اسحاق نے کہا'' اچھاتم جمع عام میں کہدو کہ میں تم لوگوں کورا ہو باطل کی طرف بلا تا تھا میں تم کور ہا کردوں گا'' سہل نے لوگوں کو نکا طب کر کے کہا'' بھا ئیو! میں تم کو کتاب اللہ اور سٹت پڑکل کرنے کی دعوت و بتا تھا اور اسی امر عام میں لا یا سہل نے لوگوں کو نکا طب کر کے کہا'' بھا ئیو! میں تم کو کتاب اللہ اور سٹت پڑکل کرنے کی دعوت و بتا تھا اور اسی امر کی اب بھی ہدایت کرتا ہوں''۔ اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی اسحاق کے ہمراہی مہل بن سلامہ پرٹوٹ پڑے نوب جی کھول کر مارا اور قید کر دیا اور دو جارروز کے بعد پا بہز نجیرا براہیم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ ابراہیم نے بھی اس کو پٹوا کرجیل میں جھوا دیا اور پھراس خیال سے کہ مبا دالوگوں میں اشتعال بیدا ہوا یہ ظاہر کر دیا کہ مہل بن سلامہ جیل میں مرگیا۔ گردردھیقت اس کو

سوس میں میں میں بن عبدالحمید نے بقصد جنگ ابراہیم بن مہدی بغداد کا قصد کیا۔ عیسیٰ بن محمد بن ابی خالدابراہیم بن مہدی کی جانب سے سپر مالا رجنگ تھا۔ حمید نے اس سے سازش کر لی اور انعامات اور صلے دینے کا وعدہ کیا۔ جس کی وجہ سے عیسیٰ نے حمید کی مدافعت نہ کی اور مقابلہ میں پہلوتھی کرتا تھا۔ اوھر ہارون بن محمد نے (بیعیسیٰ کا بھائی تھا) ابراہیم بن مہدی کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابراہیم کو پیخبرین کر سخت برہمی پیدا ہوئی۔ اوھ عیسیٰ نے اپنی فوج میس پرمناوی کراوی کہ جمید کی ہم سے مصالحت ہوگئ ہے۔ اس پر ابراہیم نے عیسیٰ کو طلب کر کے سخت وست کلمات کے۔ عیسیٰ نے اس سے انکار کیا' معذرت کی ابراہیم نے اس کی اور پڑوا کر اس اور اس کے چنداور سید سالا روں کو قید کر دیا مگر اس کا نائب عباس نامی اس موقع یہ نے کہ کھا گیا۔

بغداد بر قبضہ اس واقعہ سے لوگوں کے بنیالات تبدیل ہو گئے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے گئے اور عینی کی گرفتاری سے ناراضگی ظاہر کرنے گئے۔ بالآخرسب نے عباس کے پاس بتن ہوکر ابراہیم بن مہدی کے معزول کرنے پرا تفاق کر لیا۔ پھر کیا تفاطوفان بے تمیزی کی طرح اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ ابراہیم کے گورٹر کو جسر اور کرخ سے نکال دیا عباس نے حمید کو لکھے بھیجا کرتے کر یہذاد کھتے ہی تم چلے آؤیس بغداد تمہارے توالد کردوں گا۔ حمید ریخبر پاکرصرصر میں آ اترا۔ عباس اور سیسالا رائی بغداداس سے ملئے کو آئے اور اس شرط پر ابراہیم کو معزول کرنے کا اقر ارکیا ہر سپاہی کو بچاس بچاس درہم دیئے جا تمیں۔ ابراہیم کواس کی خبرگی تو اس نے عینی اور اس کے بھائیوں کو جیل سے نکاوا کر حمید سے جنگ کرنے کی درخواست کی۔ ان لوگوں

نے انکار کردیا۔ جمعہ کے روز حمید بغداد میں داخل ہوا نماز ادا کی حظیفہ مامون کے نام کا خطبہ پڑھااور اس سے فارغ ہوکر حسب اقر اراانعام دینے میں مصروف ہوا۔ حمید کے ہمراہیوں میں سے کوئی بولا''ان لوگوں کے انعام میں سے دس دس در دہم وضع کر لیمنا چاہئے۔ کیونکہ انہوں نے علی بن ہشام کے مقابلہ پر پہلوتہی کی تھی'' ۔لشکریوں کواس سے برافر وختگی ہوئی۔ حمید نے کہا''تم لوگ نہ گھبراؤ میں تم کودس دس اور زیادہ دول گا''۔

ابراہیم بن مہدی کی شکست : ابراہیم نے اس دادو دہش کون کرعینی اور اس کے بھائیوں سے جنگ جمید کی چھر درخواست کی اور اس کے بھائیوں سے جنگ جمید کی چھر درخواست کی اور نہ کرنے کی صورت بین قتل کی دھم کی دی۔ عینی اور اس کے بھائیوں نے جان کے خوف سے منظور وقبول کر لیا۔ فوجین آراستہ کر کے میدان ال اپ آپ کو جمید کے لیا۔ فوجین آراستہ کر کے میدان ال اپ آپ کو جمید کے آدمیوں کے حوالہ کر دیا۔ گھکر شکست کھا کر ابراہیم کے پاس واپس آیا اور جمید نے جاکر وسط شہر میں اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ ابراہیم کے اکثر جمرای بھاگ کر مدائن پنچاور اس برقابض ہوگئے اور بقیہ جمید سے لاتے رہے۔

ابراہیم کی رویوشی فضل بن رہیج ابراہیم کے ساتھ تھا۔ اس واقعہ کے بعد حمید ہے آ ملا اور مطلب بن عبداللہ بن ما لک فی حمید کو گھے بھی گاس میں ابراہیم کو اس طرف ہے نہ نکلنے دوں گا۔ سعید بن ساحور اور ابوالبسط وغیرہ سپر سالا ران لئکر نے بھی علی بن ہشام کو ای مضمون کا خطاتح ریکیا۔ جب ابراہیم کو ان لوگوں کی اس سازش کا حال معلوم ہوا تب ان کی ول جوئی کرنے دگا۔ یہاں تک کہ رات آگی اور نصف ذی الحجہ ابراہیم کو ان کا خون کر کے رویوش ہو کیا۔ اس واقعہ کے بعد جاروں طرف ہے تا کہ بندی کر کے حمید وعلی بن ہشام ابراہیم کے مکان پر آئے۔ ایک ایک گوشہ کو گھونڈ انگر اسے نہ پایا۔ یہ واقعہ ابراہیم کی مکان پر آئے۔ ایک ایک گوشہ کو خور نگر اس میں بھر کا ہے۔ علی بن ہشام نے بغداد کی شرقی جانب اور حمید نے خور بی بغداد میں قیام کیا اور تہل بن سلامہ جیسا کہ اس سے پیشتر لوگوں کو ترغیب دیتا تھا دینے لگا۔ حمید نے اس کو اپنے تقر ب کا اعزاد وجائز ہے وانعا مات مرحمت فرمائے۔

المهامون کی بے خبر می : آئے دن عراق میں حسن بن تهل کی وجہ سے فتہ وفساد ہریا ہونے لگا اور لوگوں کی نفرت ہو ما نیو ما اس وجہ سے اور برؤ ھنے لگی اور بیا وراس کا بھائی خلیفہ مامون کے مزاج میں بے حد دخیل ہوگیا تھا جس کا م کو بید ونوں چاہتے بلا اجازت خلیفہ کر گزرتے تھے اور جس امر کو چھپا نا چاہتے تھے خلیفہ کے کان تک اس کی آ واز نہ پہنچتی تھی۔ اراکین دولت میں کی کو بی چال نہتی کہ اشار ہ وکنا بیع اس کا تذکر ہوب تک لاسکتا ۔ طرہ اس پر بیہ ہوا کہ خلیفہ مامون نے علی رضا بن موئ کا ظم کو اپنا ولی عبد بنایا اور اس پیرا بیسے اقتد ارخلا فت کو بنوع باس سے آلے علی میں منتقل کرنے کا قصد کیا۔ اس سے عوام وخواص میں خت برافر وختی پیرا ہوگی اور خصل بن تہل ان واقعات کو خلیفہ مامون سے خلاجر تہ کرتا تھا اور اس کے اختیاء میں حدورجہ کی احتیا طرکہ تا تھا اس خیال سے کہ مباوا خلیفہ مامون کے خیالات میرے اور میر سے بھائی کی طرف سے متبدل و منتیز ہو جا تیں اور جب ہم شمال کرتا ہوا تھیں حاصر ہونے اور بیوا قعات عرض کرنے آیا تو فضل بن تہل نے اس سے مطلع ہو کراور اس آمر کا یقین کر ہو میں کہ کے کہ خلیفہ نے ہر شمہ کی آئیے بھی نہ تی کہ کو تھا تھیں کہ کہ کہ کو تھا ہے کہ کان مجرد کے اور ایل بغداد کی فرت ترتی پنہ برشہ کی آئیے بھی نہ تی کہ کو تھا ہو کی اور آئے ون فتند و اور آئی کہ کہ کو تا ہو کی اور آئے ون فتند و اور آئی کی کر کے دم لیا۔ ان وجو ہات و اسباب سے ہوا خواہان دولت اور اہلی بغداد کی فرت ترتی پنہ برجہوگی اور آئے ون فتند و اور آئی کی کھی نہ تی کہ کو تھی کی در ہوگی اور آئے ون فتند و کو تا کہ کو کہ کر کے دم لیا۔ ان وجو ہات و اسباب سے ہوا خواہان دولت اور اہلی بغداد کی فرت ترتی کی خراج کی اور آئی کو اس کی کر کے دم لیا۔ ان وجو ہات و اسباب سے ہوا خواہان دولت اور اہلی بغداد کی فرت ترتی کی خراج کی اور آئی کو در کے دن فتد کی کو خواہ کی کر کے دم لیا۔ ان وجو ہات و اسباب سے ہوا خواہان دولت اور اہلی بغداد کی فرت ترتی کی خواہد کی کو خواہد کی کو کر کے دم لیا۔ ان وجو ہات و اسباب سے ہوا خواہ اس کی کو کی کی کو کر کے در اس کی کر کے دم لیا۔ ان وجو ہات و اسباب سے ہوا خواہ اس کی کر کے دو کو کو کو کر کے در کیا کہ کی کی کے دو اس کی کر کے در کو کر کی کو کر کی کر کی کی کر کے در کی کر کے دو کر کی کی کر کی کر کی کی کر کر کی کر کے کر کر کی کر ک

فساد ہر پاہونے گئے۔سپہ سالا ران وسر دارنِ لشکرا پی آئی فوجوں میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ مگراس کے ساتھ ساتھ فضل بن سہل کا وہ رعب وداب تھا کہ کسی کومجال نہ تھی کہ ان واقعات کوخلیفہ مامون کے کا نوں تک پہنچا سکتا۔

على رضاكا انكشاف چندلوگ اپنى جان بر كھيل كرعلى رضاكى خدمت ميں حاضر ہوئے اور بيدرخواست كى كه آپ ان واقعات کوخلافت پناہی کے گوش گزار کر دیجئے۔ آپ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق دربارِخلافت میں تشریف لے گئے اور ان فتنہ وفسادات سے جوآئے دن عراق میں ہور ہے تھے اور فضل بن کہل ان کو چھیار ہاتھا اور نیز اس امر سے کہ اہلِ بغداد نے ابراہیم بن مہدی کی بیعت کر لی ہے خلیفہ مامون کوآ گاہ کردیا۔خلیفہ مامون بولا ''اس کی خلافت کی بیعت نہیں کی گئی بلکہ اہلِ بغداد نے اس کواپنا امیرینالیا ہے جوان کے امور دینی اور دنیاوی کوانجام دیتارہے گا''۔ آپ نے جواب دیا'' آپ ہے جن نے سے بیان کیا ہے غلط اور سرا سرجھوٹ ہے۔اس وقت تک ابراہیم اور فضل ابن مہل میں جنگ ہور ہی ہے اور خواص وعوام آپ سے اس وجہ سے کشیدہ ومتنظر ہور ہے کہ فضل وحسن اور میں آپ کے ہر کام میں پیش بیش ہورہے ہیں اور آپ نے میری ولی عہدی کی بیعت بھی لے لی ہے''۔ خلیفہ مامون کہا'' آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی خض بھی آگا ہے'۔

جواب دیا'' یچیٰ بن معاذ عبدالعزیز بن عمران اوران کے علاوہ اور مرداران شکر''۔

خلیفہ مامون نے ای وفت اُن لوگوں کوطلب کر کے ان واقعات کے متعلق دریافت کیا۔ ان لوگوں نے نصل بن مہل کے خوف سے لاعلمی ظاہر کی مگر جب خلیفہ مامون نے اصرار کے ساتھ پھر دریا فت کیا ادران لوگوں کے جان اور آل کی امان دی اور حفاظت کی ذمة داری کی تب انہوں نے ویسے ہی واقعات اور حالات بیان کئے جیسے کی علی رضائے کہے تھے اور بیابھی گوش گزار کیا کہ'' اہلِ عراق آپ کو بعجہ ولی عہدی علی رضا رفض ہے متہم کرتے ہیں اور فضل بن سہل نے طاہر بن حسین جیے کارگز ارشخص کو جس کی جاں نثاری اور ہوا خواہی ہے امیر المؤسنین بھی واقف ہیں۔ رقہ میں بھیجے دیا ہے۔ جہاں پراس کے قوائے حکمرانی کمزوراورضعیف ہو گئے ہیں۔حالا نکہ مما لک محروسہ میں چاروں طرف بغاوت وفساد کی آ گ بھڑک رہی ہے۔ اگراس کا تدارک نه کیا جائے گا تو تھوڑ ہے ہی دنوں بعد بیمرض لا علاج ہوجائے گا اور نیتجتًا زمام خلافت ہاتھ ہے نکل جائے گی''۔خلیفہ مامون کو اِن اراکینِ سلطنت کے کہنے سے یقین ہوگیا فوراً خراسان پرغسان بن عبادکو( جوفضل بن مہل کا پچازاد بھائی تھا ) اپنا نا ئب مقرر کر کے کوچ کر دیا فضل بن مہل کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان ارا کین سلطنت کوجنہوں نے میہ واقعات خلیفہ مامون کے گوش گز ارکئے تھے ستانا شروع کردیا مگر پچھ حاصل ندتھا۔

فضل بن مہل کا قتل جوں ہی خلیفہ مامون مقام سرخس میں وار دہوا۔ چار شخصوں نے تمام میں فضل بن مہل پرحملہ کر کے اے مارڈ الا اور بھاگ گئے۔خلیفہ مامون نے اعلان کر دیا کہ جو شخص فضل بن مہل کے قاتلوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسکو ( دس ہزار دینار )انعام دیا جائے گا۔ چنانچیء باس بن ہیٹم دینوری نے قاتلوں کو حاضر کیا۔ پوقت پیٹی قاتلوں نے مقدمہ میں یہ بیان کیا کہ آپ ہی نے تو ہم کواس کے قل پر مامور فرمایا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ملزموں کے بیانات مختلف ہو گئے تھے بعض نے تو یہ بیان کیا کہ ہم کوضل بن تہل کے برا درزادہ نے اس کے قل پرمقرر کیا تھا اور کسی نے کہا ' دعبدالعزیز بن عمران سپ

مامون ان کے اٹکار پر ملتفت نہ ہواسب کے قبل کا تھم دیا اور ان کے سروں کوشن بن مہل کے پاس بھیج کرعراق کی جانب

روانه ہو گیا۔

اس کے بعد ہی خلیفہ مامون تک پینجر پینجی کہ حسن بن ہل کو مالیخو لیا ہو گیا ہے اور اس کا دماغ بے کار ہو گیا ہے۔خلیفہ مامون نے اپنے خادم دینارکوحسن بن مہل کے پاس بھیج دیااور تمام اشکر کا انتظام اس کے سپر دکر دیا۔اس وقت ابراہیم بن مہدی اورعیسیٰ مدائن میں تھے۔ابوالبط اورسعید نیل میں اور ان لوگوں کے مابین لڑائی پرابر ہور ہی تھی اور مطلب بن عبداللہ بن ما لک حیلہ کر کے مدائن سے بغداد واپس آیا تھا۔ وہ در پر دہ لوگوں کو مجھا تا بجھا تارہا کہتم لوگ مامون کی خلافت تشکیم کر لو۔ابراہیم بن مہدی کومعز ول کر دو' خلیفہ مامون کے بعد تخت خلافت کامنصور بن مہدی وارث ہوگا'اس کے کہنے سننے سے خزیمہ بن خازم وغیرہ سیہ سالا ران کشکر نے مطلب بن عبداللہ سے سازش کرلی۔ تب مطلب نے علی بن ہشام اور حمید کو بغدادی جانب بوصفے کے لئے لکھ بھجا۔ حمید نے آ کے بوھ کرنبرصرصر پر بڑاؤ کر دیا اورعلی نے نبروان بر۔ ابراہیم بن مبدى نفر ياكرنصف صفر ٢٠١٠ وكدائ ب بغدادكى جانب مراجعت كى دندرودين بيني كرمصور فريداورمطاب كوبلا بھیجا۔ان لوگوں نے حیلہ حوالہ کر کے ٹال دیا۔ابراہیم نے ان لوگوں کی گرفتاری پیسیٰ کو مامور کیا۔منصور وخزیمہ نو گرفتار کر لئے گئے اور مطلب کے خدام نے مطلب کو گرفتار نہ ہونے دیا۔ ایرا ہیم نے جھلا کرمطلب کے مکان کولو شنے کا تھم دے ا دیا۔ مگر پھر بھی مطلب برندآ یا۔حید علی بن ہشام مدائن کواس کے مددگاروں سے خالی یا کرمدائن پنتے اور قبضه کرلیا اورو بین قيام پذير ہوگئے۔

علی رضا کا عقد: ۲۰۲ پیس سفرمدائن کے دوران اورا ثناءراہ میں خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی کاعقدعلی رضا ہے کر دیا تھا اوران کے بھائی ابرا ہیم بن مویٰ کاظم کوامیر الحجاج مقرر کر کے حج کرنے کو بھیجاتھا اور یمن کی سند گورنری مرحمت فرمائی تھی۔ ان دنوں یمن پرحود په بن علی بن عیسیٰ بن ماہان متصرف ومتو لی تھا۔

على رضا كا انتقال جس وقت خليفه طوس ميں پہنچاولی عہدِ خلافت على رضا كا انتقال اخير صفر ١٠٠ جي ميں انگور كھا لينے ہے ہو گیا۔خلیفہ مامون نے حسن بن مہل کواس قیامت خیز سانحہ سے مطلع کیا اور نیز اہلِ بغداد اور اپنے گروہ والوں سے علی رضا کی \_ ولی عہدی کی معدرت کی اور یہ بھی تحریر کیا کہ آپ نے وفات یا ئی۔ ابتم لوگ بدستورسابق ہمارے وائرہ اطاعت میں

**ما مون کا دارا لخلا فت میں ورود:اس کے بعد خلیفہ مامون طوس ہے روانہ ہوکر جرجان پہنچا۔ تقریباً ایک ماہ تقیم رہا** اور زبانہ قیام میں رجاء بن ابی الشحاک کوچر جان اور ماوراء النہر کی سیدسالا ری عطا کی ۔ پھر ہم مناج میں معزول کر دیا اور

خلیفہ مامون نے اپنی ایک لڑکی ام حبیب کا عقد علی رضا سے اور دوسری بیٹی کا ام افضل کا عقد مجد بن رضا ہے کیا تھا۔ تاریخ کا آل اس اخیر جلد

بعض کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون نے علی رضا کوانگوروں میں زہر ملا کر کھلا دیا تھا جس ہے ان کی موت وقوع میں آئی اور پیدوایت میرے نز دیک دوردراز عقل وخلاف قیاس ہے۔ تاریخ کامل این اثیرجلد ۲ صفح ۱۳۴۶

عسان بن عباد تو بوجہ سراہت کی بن بن ہے سراسان برجان سبرستان جتان سرمان اور دہاری بوری مرجبت فرمائی۔ کچھ عرصہ بعداس کومعزول کر کے طاہر کومقرر کیا۔ جیسا کدآ ئندہ ہم بیان کریں گے۔الغرض جرجان سے روانہ ہو کر نہروان میں وارد ہوا۔ اس کے اعزہ و اقارب ہواخواہان دولت سپہ سالاران کشکر اور رؤسا و عمائدین ملنے کوآئے چونکہ طاہر کواس سے بیشتر نہروان میں ملنے کو کھر بھیجا تھا۔ لہٰذا وہ بھی رقہ سے نہروان چلا آیا تھا۔ آٹھروز قیام کرنے کے بعد بغداد کی طرف کوچ کیا۔

در باری لباس میں تبدیلی بندرہ صفر ۱۳ میں بغداد پینی کررصافہ میں قیام کیا۔ پھردصافہ سے نکل کراپے شاہی کل میں جو کنارہ د جلہ پرتھا آ انز ااور سپہ سالا رانِ لشکر لشکرگاہ میں تھیرے رہے فتنہ وفساد فروہ وگیا۔ بغاوت کی آگ اس کے آتے ہیں ہود دہوگئی۔ مگر ہوا خواہان دولت عباسیہ سبزلباس کے پہننے کے بارے میں برابر معرض رہے تا آ تکہ خلیفہ مامون نے ایک موقع خاص پر طاہر سے خوش ہو کر فرمایا '' طاہر جو تیری تمنا ہواس کو ظاہر کر میں اس کو ضرور بوری کروں گا''۔ طاہر نے عرض کیا '' در بارخلافت میں سیاہ کیڑے پہن کر آنے کا تھم دہجئے''۔ خلیفہ مامون نے اس وقت بیدرخواست منظور کرلی اور ایک در بار عام میں اس کو اور کل سپر سالا رانِ لشکر اور اعیان سلطنت کو سیاہ رنگ کی خلعتیں سرحت فر ما کیں اس سے اہل بغداد اور کل اراکین دولت کو بے حدمسرت ہوئی اور بدستور قد تم سب نے اطاعت وفر ما نبر داری قبول کرلی۔

فتنه موصل ان واقعات سے پیشتر و ایج میں بنواسامہ اور بنونقلہ کے مابین مقام موصل میں چل گئی۔ بنونقلبہ نے محمہ بن حسن ہمدانی برا درعلی بن حسن ہمدانی والی شہر کے دامان عاطفت میں جا کر پناہ لی علی بن حسن ہمدانی نے اپنے ہمائی کے بناہ دینے ہمائی کے بناہ دینے ہمائی کے بناہ دینے کے لحاظ سے بنونقلبہ کوشہر سے نکل کر لشکر آرائی گا تھم دیا۔ بنواسامہ نے بیخبر پاکرایک ہزار پیا دوں کی جعیت کے ساتھ بنونقلبہ کا تعاقب کیا اور مقام عوجاء میں پہنچ کر بنونقلبہ کا عاصرہ کر لیاعلی وحمہ پسران حسن ہمدانی کو پی خبر گلی تو انہوں نے بنونقلبہ کی ہوئی بنواسامہ کا اور پھی آدمی بنونقلبہ کے اس واقعہ میں کام آگے اور بعض بنو اسامہ کر فار کر لئے گئے۔ اس واقعہ کے بعداحمہ بن عمر بن خطاب تقابی علی بن حسن بن ہمدانی کے پاس گیا اور آئندہ و جنگ خوزیزی نہونے کی ذمہ داری لی علی نے شاہی فوج کو داپس بلالیا اور فتنہ و فساد فروہ و گیا۔

پھر کا بی میں علی بن حسن ہمدانی نے از د پر جواس وقت موصل میں تھے ظلم وستم کرنا شروع کر دیا اس وجہ ہے کہ انہوں نے علی بن حسن کے اس راز کوافشا کر دیا تھا کہ اس نے اپنی قوم کو عمان پر جا کر متصرف ہونے کی ہدایت کی تھی۔ از داس ظلم و تعدی ہے پریشان ہو کر ایپ سر دارقوم سید بن انس کے پاس جا کر جمع ہوئے اور اس کے نا قابل پر داشت ظلم کی شکایت کی و تعدی ہے جا بھڑا۔ علی بن حسن نے کے سید بن انس نے کو تیلی ویشنی ہوئے کا حکم دیا اور نہایت مردا گئی سے علی بن حسن سے جا بھڑا۔ علی بن حسن نے کے سید بن انس نے کو تیلی ویشنی ہوئے کا حکم دیا اور اس کی بیعت کر کے اس کو شہریش لایا اور اس کے ساتھ تھا کر مہدی بن علموان خار جی کے پاس جا کر پناہ لی اور اس کی بیعت کر کے اس کو شہریش لایا اور اس کے ساتھ تھا کر مہدی بن علموان خار ہی کے کا کہ اور اس کی بیعت کر کے اس کو شہر سے انکا لی جاری رہی بیا آخر از دینے علی بن حسن اور اس کے کل ہمرا ہموں کو شہر سے نکا لی با ہر کیا اور ان کا مارا گیا۔ تھر بن حسن بھاگ کر بغداد پہنچا۔ از د

اورسید بن انس نے مؤصل پر قبضہ کرلیا۔ خلیفہ امون کے نام کا خطبہ پڑھا اور جب خلیفہ مامون وارد بغداد ہوا تو سید بن انس ایک وفد کے ساتھ در بارخلافت میں حاضر ہوا مجھ بن حس بن صالح ہمدانی نے اس کی اور اس کی قوم از دکی شکایت کی اور اپنے بھائیوں اور اہل بیت کے مارے جانے کا استفاقہ پیش کیا۔ خلیفہ مامون نے جواب لینے کی غرض سے سید بن انس کی طرف زُنج کیا اس نے دست بستہ عرض کیا'' ہاں اے امیر المونبین! میں نے اور میری قوم نے ایسا ہی کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے ممالک محروسہ میں خارجی کو ہلالیا تھا اور آپ کے منبر پر اس کو کھڑا کیا تھا اور آپ کی خلافت کی تو ہین کی تھی''۔ خلیفہ مامون نے بیس کر ان کی خوزین کی کومعاف کر دیا اور اس کومؤصل کی سندگورزی عطافر مائی۔

طاہر بن حسین کی گورنری خلیفہ مامون نے عراق میں پہنچنے کے بعد طاہر بن حسین کو جزیرہ بغدادشرقی وغربی اور سواڈ کی حکومت عطا کی۔ پچھ عرصہ بعد ایک روز طاہر بن حسین مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے بیٹنے کی اجازت دی اور روپڑا طاہر نے دست بستہ گزارش کیا ''اللہ تعالی امیر المؤمنین کی آ تکھیں ہمیشہ ٹھٹٹری رکھ 'آپ کے رونے کا سبب بچھے نہیں معلوم ہوا''۔ خلیفہ مامون نے جواب دیا ''میں ایک ایسی وجہ سے روتا ہوں کہ جس کا ذکر کرنا ذات ہے اور چھپانا باعث رہے وطال ہو اور چھپانا والت ہوں کہ جس کا ذکر کرنا ذات ہے اور چھپانا باعث رہے وطال ہو اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی خص دکھ تکلیف سے خالی نہیں ہے''۔ طاہر کو جو پچھ عرض معروض کرنا تھا عرض معروض کرنا تھا عرض معروض کرنا تھا عرض معروض کرنا تھا عرض کی دونے کہ دون کرکے واپس آیا۔ اس وقت حسین خاوم بھی حاضر تھا۔ طاہر نے اپنے مکان پر پہنچ کر حسین کے ملیفہ سے رونے کی معروض کی اور ایک لاکھ در ہم اس کو اور استے ہی حسین خاوم کونڈ رکرنے کا وعد ہ کیا۔ اس معاوضہ میں کہ خلیفہ سے رونے کا سبب دریا فت کردے۔

اگلے دن ظوت خاص میں صین خادم نے دست بستہ کھڑے ہو کرعرض کیا ''امیر المؤمنین! آپ پر میرے مال
باپ قربان ہوں کل بہ وقت حاضری طاہر دشمنان خلافت کی آئکھیں کیوں پُر آب ہو گئیں تھیں؟'' خلیفہ مامون نے کہا'' تجھے
سے خیال کیو کر پیدا ہوا''۔عرض کیا'' شب بھرائ فکر واندیشہ سے جھے نیز نہیں آئی'۔ارشاد کیا''اس وقت میرے ول میں پکھ
ایسے ہی خیالات آگئے تھے جس سے میرے آنوئیک پڑے۔ دیکھ خبر دارا گر سہوا بھی تیری زبان پر وہ آگے تو تیری خیر نہ ہو
گئ'۔ حسین خادم نے دست ہوی کر کے عرض کیا''کیا مجال! بھلا میں نے بھی حضور کے دارا کوافشا کیا ہے''۔ خلیفہ مامون نے
گئ'۔ حسین خادم نے دست ہوی کر کے عرض کیا''کیا مجال! بھلا میں نے بھی حضور کے دارا کوافشا کیا ہے''۔ خلیفہ مامون نے
کہا''اس وقت اپ بھائی محمد امین کا خیال آگیا تھا کہ کل اس کواسی طاہر نے کیا کیا تذکیل و تحقیر کی تھی اور یہی طاہر آج
میرے دو ہر دکی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کرنا چا ہتا جو شان خلاف ہو مجھے عبرت ہوئی اور میں رو پڑا''۔ حسین نے
طاہر سے سے دافعہ بیان کیا۔ طاہر نے احمد بن ائی خالد سے کہا کہ'' اب میری خبر نہیں ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہو مجھے خلیفہ کی
سیکھوں سے دور بھینکے ا''

احمد بن ابی خالد کی ضانت احمد بن ابی خالدای وقت خلیفه مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفه مامون نے اس کو گھرایا ہواد بکھر کے وقت حاضر ہونے کا سبب دریافت کیا۔ عرض کیا'' تمام رات میری اس تثویش میں گزرگی که فراسان کا تخته تباہ ہوا چاہتا ہے۔ کیونکہ امیر المومنین نے غسان بن عباد کو والی مقرر کیا ہے اور وہ اس قابلیت کا حامل نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتراک علم بخاوت بھر بلند کریں اور ولایت فراسان معرض زوال میں پڑجائے'' خلیفہ مامون نے کہا'' تمہاری میہ تشویش بجا ہے اچھا بتلا کو کہ فراسان کے والی ہونے کی قابلیت کس میں ہے؟''عرض کیا'' طاہر بن حسین میں''ارشاد ہوا

''اس پر بھروسٹین ہوسکا۔ وہ بہت جلد بغاوت پر کمریت ہوجاتا ہے''۔عرض کیا'' میں اس کا ضامن ہوں وہ ہر گز سرتا بی نہ کرے گئے ۔ عرض کیا'' حلیفہ مامون نے طاہر کوطلب کرے مدینہ السلام (بغداد ہے ) اقصائے مشرقیہ تک طوان سے خراسان تک کی سند گورٹری مرحمت فر مائی نے طاہرائی روز بغداد ہے نکل کرا کیے میدان میں نشکراور سامان سفر مرتب کرنے میں معروف ہوا۔ تقریباً کیک ماہ کھر اربااور آخری ذی تعدہ ہوا ہے میں بغداد ہے خراسان کی جانب روانہ ہوا۔ روائی کے وقت خلیفہ مامون نے دس لا کھ درہم جووالی خراسان کی تخواہ تھی مرحمت فر مائی اور بجائے اس کے جزیرہ میں اس کے لڑکے عبداللہ کو تعین فر مایا۔ جوسر رشتہ پولیس میں اپنے باپ کا نائب تھا۔ گرطا ہرنے اس کو اپنے بچازاد بھائی اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کے پاس نفر بین شربت سے جنگ کرنے کے لئے رقہ بھیج دیا تھا۔

بعض نے طاہر کے گورز خراسان ہونے کا سب یہ بھی بیان کیا ہے کہ عبدالرحمٰن مقصوی نے نیٹا پور میں ایک عظیم الشان فوج خرور یوں سے جنگ کرنے کے لئے بغیرا جازت والی خراسان غسان بن عباد جمع کی کھی لیکن اس خیال سے کہ یہ کام مبادا غلیفہ مامون کی مرضی کے خلاف ہوڑک رہاور حسن بن ہمل سے ان کوایک خصومت کی پیدا ہوگئ ۔ خلیفہ مامون کام مبادا غلیفہ مامون کی مرضی کے خلاف ہوڑک کر ہم حت قر مائی ۔ چنا نچہ طاہر خراسان گیا اور 197 ہے جری تک تھر ار ہابعد از اس خلافت کی ہوا د ماغ میں آئی ۔ چنا نچہ ایک روز خطبہ دینے کو کھڑا ہوا تو خلیفہ کے لئے دعا نہ کی ۔ منبر سے بیجے اتر آیا۔ یہ چہولیس نے خلیفہ مامون کواس واقعہ سے مطلع کیا۔

طاہر ہیں حسین کی وفات: ظیفہ امون نے احمد بن ابی خالد کو طلب کر کے فر بایا ' چوتکہ تم ہی اس کے ضامی ہوئے تھے اب جاؤ اور اس کورج ہے کے دن طاہر کی موت کی خبر آگی۔ ظیفہ امون نے بینجرس کرارشاد کیا ((المصحد لله الذی قدمه و احزن)) اور بجائے اس کے اس کے بینے ظلحہ کو ماہوں نے بینجرس کرارشاد کیا ((المصحد لله الذی قدمه و احزن)) اور بجائے اس کے اس کے بینے ظلحہ کو ماہور اور نہایا اور اور کہ با نہا تھا کہ اور اور المستحد لله الذی قدمه و احزن) اور بجائے اس کے اس کے بینے ظلحہ کو ماہور اور الماہی خور کیا اور ور اور کو کی اس کے بینے ظلمہ کو اور اور الماہی خور کیا اور ور اور کو مقدم کر کے دربار ماہور کی جائے ہو گئے اور اس کے بینے اور کہ کہ کا کہ اس کے بینے فرک کے دربار بین خور کی جور کیا اور اس کے بینے فرک کو دربار بین خور کی کے اس کے بعد سین بن صعب نے کر مان میں علم بغاوت بلند کیا اور حد بن ابی غالد اس کی بینے فرک کو کی کو روز کی اور اس کے بینے فرک کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

سے چاروں طرف اپنی فوج کو پھیلا دیا اور و ۲۰ میں مقام کیسوم ہیں خود جا کراس کو گیر لیا۔ خلیفہ مامون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے محمد بن جعفر عامری کونفر بن هبت کے پاس بہ شرط اطاعت امان دینے کا بیام دے کر بھیجا۔ نفر نے اس شرط کومنظور کیا کہ میں عاضر در بارنہ ہوں گا۔ خلیفہ مامون اس شرط کومن کرتھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر مہرسکوت تو ٹر کر بولا' اللہ اکبر! نفر کی بیشان کہ وہ میری صورت دیکھنے کا روادار نہیں ہے''۔

محر بن جعفر نے دست بوی کر کے عرض کیا''اس وجہ سے کہ وہ عاضری سے قاصر ہوتا ہے کہ اس نے بہت بری خطا کی ہے''۔ خلیفہ ما مون نے جواب دیا''کیا تو اس کی خطا کوفشل بن رہج کی خطاؤں سے زیادہ سجھتا ہے' اس نے تو میر سے ان مال واسباب اور آلات حرب کو ضبط کر لیا تھا جس کو خلیفہ رشید نے میر ہے جس وصیت کی تھی اور سپر سالا رائی فشکر کوا کسا کر میر سے بھائی سے جا ملا تھا اور مجھے تن تنہا مرو میں چھوڑ کر دشمنوں کے حوالہ کر کے چلا گیا تھا اور خوب فتندو فساد ہر پا کئے تھے تم نے بھی وہ عالات وواقعات دیکھے اور شخ جیں جواس نے میر سے ساتھ کے اور کیا عیسیٰ بن ابی خالد سے اس کی لغزش بڑھی ہوئی ہے؟ اس جن ناشنا ہی نے میر سے ہی شہر میں آتش بعناوت مشتعل کی تھی اور میر سے دارالکومت کوزیر وزیر کیا تھا۔ طر ہ اس پر سے ہوا کہ میر بی بیعت تو ڈکر ابر اہیم کی خلافت تسلیم کر لی تھی'۔ محمد بن جعفر نے عرض کیا'' امیر المومنین ! دولت علیہ پران لوگوں کے حقوق سابقہ تھے۔ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں کی قشم کا خطرہ پیدائہیں ہوا اور نفر کی کوئی جن اس دولت علیہ پران لوگوں کے حقوق سابقہ تھے۔ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں کی قشم کا خطرہ پیدائہیں ہوا اور نفر کوئی جن اس دولت علیہ پرئیس ہے۔ بیتو بنوامیہ کے نشکر کا آدمی ہے''۔ خلیفہ مامون نے کہا'' جو بچھ ہو میں نفر کی کا آدمی ہے''۔ خلیفہ مامون نے کہا'' جو بچھ ہو میں نفر کی اس شرط کوئی خور کروں گائوں گیا کہ اس کی دولت علیہ پرئیس ہے۔ بیتو بنوامیہ کے نشکر کا آدمی ہے''۔ خلیفہ مامون نے کہا'' جو بچھ ہو میں نفر کی اس شرط کوئی خور کروں گا''۔

نفرتک اس مباحثہ کی خبر پیچی تو اس نے بھی اپنی پیش کردہ شرط پراصرار کیا۔عبداللہ بن طاہر نے حصار میں بختی شروع کر دی۔ مجبور ہوکرامان کی درخواست پیش کی۔عبداللہ بن طاہر نے منظور کرلیا۔ چنا نچیر<mark>وا آھے میں نفر نے قلعہ کے دروازے</mark> کھول دیئے اورعبداللہ بن طاہر کے پاس چلا آیا۔عبداللہ بن طاہر نے اس کو در بارخلافت میں بھیجے دیا اور قلعہ کیسوم پر قبضہ حاصل کر کے یا نچے برس کے محاصرہ و جنگ کے بعداس کو ویران ومسار کردیا۔

اس واقعہ کے بعد عبداللہ بن طاہر رقد کی جانب والیس آیا اور <u>االاج</u> میں بغداد پہنچا۔عباس بن مامون معظم اور اراکین دولت سے ملاقات کی۔

ابن عائشہ کا قبل ابراہیم بن محد بن عبدالوہاب بن ابراہیم امام معروف بدا بن عائشان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے برق شدو مدے ابراہیم بن مہدی کی بیعت کی تھی۔ اس کے ساتھ ابراہیم بن اغلب اور مالک بن شاہیں بھی تھا۔ بدونت ورود خلیفہ مامون پہلوگ اطراف بغداد میں روپوش ہوگئے تھے۔ چنا نچہ جس وفت نظر بن شبت بغداد کر ترب پہنچا جا سوسوں نے پینچا دی کہ ابن عائشہ وغیرہ معدا ہے چند ہمراہیوں کے جس دن نظر بغذاد میں وافل ہوگا بلوہ کرنے والے جن لے پہلا بغداد نے ان لوگوں کو مفروا معرف مورا بی چند ہمراہیوں کو دریا ہت کر لیا مکر خلیفہ بغداد نے ان لوگوں سے نہایت بختی ہے برتاؤ کیا گیا۔ ان مامون نے ان لوگوں سے نہایت بختی سے برتاؤ کیا گیا۔ ان لوگوں نے بنایت بختی ہے برتاؤ کیا گیا۔ ان لوگوں نے بنایت بن سے برتاؤ کیا گیا۔ ان لوگوں نے بنایت بن مارہوں کر بھا گیا اور ان لوگوں نے بنایت بن مارہوں کر بھا گیا اور ان لوگوں نے بنایت بن مارہوں کر بھا گیا اور ان لوگوں نے بنایت بن مارہوں کر دیا۔ اس کے مراہوں کر بھا گیا اور ان لوگوں نے بنایت بن مارہوں کر دیا۔ بنا ور ان کو بھا گیا اور ان میں بھا گیا اور ان کوگوں کے بنا کہ بھا گیا ہوا کہ بھا گیا ہواں کیا ہواں کیا ہواں کوئی کر کے بھا گی جانے کا مشورہ کیا۔ خلیفہ امون تک پینج کی ہوارہوں کر دیا۔ بیا گیا ہواں کوئی کر کے بھا گی جانے کا مشورہ کیا۔ خلیفہ امون تک پینج کی ہوارہوں کر دیا۔ بن مارہوں کوئی کر کا بن مارہوں کوئی کر کے بھا گیا ہواں کوئی کر کھر بن کر کھر بن کر دیا۔ بن مارہوں کوئی کر کھر بات کی کہر کر کھر بھر کی ہوارہ کر کھر کیا۔ خلیفہ امون تک پیغر کی کے دورہوں کر دیا۔

ابراہیم بین مہدی کی گرفتاری : ای سنہ میں ابراہیم بن مہدی کوبھی گرفتار کرلیا گیا۔ یہ عورت کالباس بہنے ہوئے عورت کی سنہ میں ابراہیم بن مہدی کوبھی گرفتار کرلیا گیا۔ یہ عورت کالباس بہنے ہوئے عورتوں میں ملاجلا ہوا جارہا تھا کی پولیس افسر کی نظر پڑگی چال ڈھال سے تاڑ گیالیک کردریا فت کیا' ایسے وقت میں کہاں جا رہی ہو؟''ابراہیم ہیں کرہم گیا فوراً انگوشی یا قوت کی ہاتھ ہے اُ تار کر پیش کردی افسر پولیس کا شبہ اس سے قوی ہوگیا۔ گرفتار کر کے کوتو ال شہر کے پاس لایا۔ کوتو ال شہر نے پابہ زنجیر در بار خلافت میں جیج دیا۔ خلیفہ مامون نے بنو ہاشم اور ادا کین سلطنت کود کھلانے کی غرض سے ابراہیم کوائی صورت و حالت میں در بار میں پیش کے جانے کا حکم دیا۔ بعداز اُن تگرانی احمد بن الی خالد قید کردیا۔ پھھ مامون نے حسن کی سفارش ابی خالد قید کردیا۔ انفاق سے معتصم اس وقت در بار خلافت میں خلیفہ مامون کی خدمت میں تھا بی خرمعلوم ہوئی تو بلا بھیجا اور جو جو خطا کیں اس سے سرز دہوئی تھیں ایک ایک کر کے اس کو یا دولا کیں۔

ابراہیم نے اپنے کلام منظوم ومنشور سے معذرت کی جوضیح وبلیغ تھااوروہ کتب توارخ میں نہ کور ہے ہم اس کوفل کر کے طول کلام نہیں کرنا چاہتے۔

بغاوت مصروا سكندريير : سرى محمر بن حكم صوبه مصر كاوالي تعاهن سير مين جب بيدمر كيا تواس كالز كاعبيدالله جانشين موا\_ بچھ عرصہ بعدان نے علم بغاوت بلند کر دیا اور خلافت مآب کی اطاعت مے مخرف ہو گیا۔ان ہی دنوں اندنس سے ایک گروہ اسكندريه مين آاترا-جس كوخليفة علم بن مشام نے اطراف قرطبہ ہمالك مشرقيه كي جانب جلاوطن كرويا تھا۔ جب بيرگروہ وارداسكندريه مواتواس نے دفعتہ بحالت غفلت والی اسكندريه پرحمله كركے نكال ديا اورخود اسكندريه پرقابض موكر ابوحقص عمر بلوطی کواپناآمیر بنالیا۔ بیوہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن طاہر جنگ نصر بن شبت میں مصروف تھا۔اس مہم سے فارغ ہوکرمصر کی طرف بوهااور قریب مصر پہنچ کراپنے ایک سپر سالا رکو بوسنے کا تھم دیا۔عبداللہ بن سری نے مصر سے نکل کر مقابلہ کیا۔ ہنوز لڑائی کا کوئی آخری فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ عبداللہ بن طاہر نہایت تیزی سے سافت طے کر کے آپہنچااور عبداللہ بن سری کے لشکر پر دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔عبداللہ بن سری کوشکست ہوئی۔مصرین جاکر پناہ گزیں ہوا۔عبداللہ بن طاہر نے اس پر محاصرہ ڈال دیا۔ بالآ خرعبداللہ بن سری نے شدت حصار ہے تنگ آ کرامان طلب کی فریقین میں مصالحت ہوگئی۔ بیدوا قعہ والمعيكا ب-اس كے بعد عبداللہ بن طاہر نے اس گروہ كى سركو بى كى طرف رُخ كيا جنہوں نے اسكندريد ير قصنه كرايا تقاران لوگوں نے اس کی آ مری خبر یا کرامان کی درخواست پیش کی عبداللدین طاہرنے اس شرط سے منظور کیا کہ اسکندر چھوڑ کر بحر روم کے سی جزیرے میں جواسکندریہ سے متصل ہو چلے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس شرط کے مطابق اسکندریہ خالی کردیا اور بیر جزیرہ افریطش پر جا کر قبضہ کرلیا اور وہیں مکانات بنا لیے ای زماندے بیر جزیرہ مسلمانوں کے قبضہ بین آگیا اور ای گروہ کے لوگ اس پر متصرف وقایض رہے۔ تا آئد (فرانس) نے اس کوان کے قضہ سے اکال لیا۔ <u>عُمّال</u> جن ونت م<u>ن من ه</u>ین خلیفه مامون دار دِ بغدا د هوااور رفته رفته بغادت کی مشتعل آگ خاموش هوگئی۔ اس وقت خلیفه مامون نے انظاماً عمال کا ردو بدل شروع کیا۔ کوف پراپنے بھائی ابومینی کو۔ بھرہ پراپنے دوسرے بھائی صالح کؤ جرمین پر عبدالله بن حسین بن عبدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب کوموسل پرسید بن انس از دی کواور بغداد کے سررشتہ پولیس پرطا ہر بن حسين كومامور فرمايا - بيان دنول رقد مين تفاحس بن بل نے أس كو يهاں كاوالي مقرركيا تفا مگر خليفه مامون نے اس كور قد

میں طلب کر کے بغداد کے سررشتہ بولیس کی اضری مرحمت فرمائی تھی۔ چنانچہ طاہر بن حسین رقہ میں اپنے بیلے عبداللہ کواپنا جانثین بنا کر بغداد چلا آیا۔ پچھ عرصہ بعد خلیفہ مامون نے اُس کوخراسان اورکل صوبہ جات شرقیہ کی گورنری عنایت کی اوراس کے بیٹے عبداللہ کوطلب کر ہے بچاہے اس کے سررشتہ پولیس پر متعین کیا اور یجیٰ بن معا ذکو جزئر ہو کی حکومت دی عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کوارمینیهٔ آ ذربائیجان کی گورنری اور جنگ با بک کاانتظام سپر دکیا۔ اس اثناء میں سری بن محمد بن حکیم والی سفرنے وفات یائی۔اس کے بیٹے عبداللہ کو جانشین مقرر کیا اور داؤ دین برزید گورنر سندھ کا بھی انقال ہو گیا۔اس کی جگہ بشیر بن داؤ د مقرر کیا گیا۔اس شرط پر کہ دس ہزار درہم سالا نہ دارالخلافت میں بھیجا کرے۔اس کے بعد یجیٰ بن معاذ الا ۲۰ ھیں اپنے بیٹے احمد کواپنا جانشین بنا کر مرگیا۔خلیفہ مامون نے اس کومعزول کر کےعبداللہ بن طاہر کو جزیرہ کی سندِ گورنری مرحمت فرمائی ساتھ ہی اس کے مصرکو بھی اسی کی گورزی ہے ملحق کر کے جنگ نصر شبت پر جانے کا تھم دے دیا عیسیٰ بن پر بدجلو دی کو ہو جانے میں مہم زظ پر مامورفر مایا۔ بعد از اں ۲۰۱ج میں معزول کر کے داؤ دین منحورکو متعین کیا اور مضافاتِ بصرہ ٔ د جلۂ بمامه اور بحرین کو اس کی گورنری میں شامل کر دیا۔ بے ۲۰ جے میں محمد بن حفص کوطبرستان و دیان وٹہا وند کی گورنری دی گئی۔اسی سند میں سید بن انس نے عرب کے ایک گروہ بنوشیان نامی برخلیفہ مامون کے حکم کے مطابق حملہ کیا۔اس وجہ سے کہ بنوشیان آئے دن فتنہ و فساد بر پاکرتے تھے۔مقام وسکرہ میں بوشیبان سےمعرکہ آرائی ہوئی اورنہایت بےرحی سے یامال کئے گئے۔ و ۲۰۰ میں علی بن صدقه معروف بدزريق كوارمينيداورآ ذربائجان كي گورنري دي گئ اور جنگ با بك كاحكم ديا گيا-اس نے اپني طرف سے احمد بن جنیدا سکانی کو مامور کیا جس کو با بک نے قید کر لیا اور ابراہیم بن لیث بن فضل آؤر بائجان کی گورنری پر بھیجا گیا۔ان دنول جبال طبرستان میں شہریار بن شروین تھا جس کا <del>واع پ</del>ین انقال ہوا اور اس کا بیٹا سابور جانشین مقرر کیا گیا۔ مازیار بن قارن نے اس پرفوج کشی کی ۔ لڑائی ہوئی سابورگرفتار ہو کرفتل کر ڈالا گیا اور طبرستان وغیرہ یا مازیار بن قارن کا قبضہ ہو گیا۔ <u>اا آج</u>یس زریق نے سیدین انس والی موصل پر چڑھائی کی۔ زریق و چھن ہے جس نے جبال پر ماہین موصل وآ ذر ہائیجان قبضہ کرکیا تھا اورجس کو خلیفہ مامون نے و ووج میں ارمینیہ وغیرہ کی گورنری مرحت فرمائی تھی۔ چونکداس سے اورسید بن انس سے متعدد لڑا ئیاں ہو کیں تھیں ۔موقع یا کرایک فوج کثیرمجتمع کر کے بہقصد جنگ سید بن انس موصل پرچڑ ھائی کر دی۔سید بن انس نے عار بزار کی جعیت سے مقابلہ کیا۔ نہایت شدت سے ال ائی ہوئی۔ اثناء معرکہ میں سید بن انس کام آگیا۔ خلیفہ مامون کواس کی خبر وحشت اٹر کے سننے سے سخت برہمی بیدا ہوئی ۔اواکل <mark>الاج</mark> میں محمد بن حمید طوی کوموصل کی سند گورنری مرحمت فرما کر جنگ زریق و با بک خرمی کا علم صادر فرمایا۔ چنانچ محمد بن حمد طوی نے موصل بینج کرزریق کوشکست دی۔موصل بر کمال خوش اسلوبی ے قبطة كرليا۔ انہيں ايام ميں موى بن حفص گورز طبرستان نے وفات پائی خليفہ مامون نے اس كے بيٹے كو بجائے اس كے مقرر کیا اور حاجب بن صالح کوسند ھا کی حکومت عنایت کی۔ بشیر بن داؤد سابق والی سندھنے اس کو چارج دینے ہے انکار کر دیا۔ دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی۔ آخر لامر بشیر بن داؤ دشکت کھا کرکر مان بھاگ گیا۔ ساتھ کے دور میں محمد بن حمید طوی با بک خرمی کی لاائی میں مارا گیا۔اس کا واقعہ آل یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مہم موصل سے فارغ ہوکرا پے عظیم الثان لشکر کے ساتھ با بک خری پر چڑھائی کی اور نہایت مستعدی وہوشیاری ہے اس کوشکست دیتا ہوا اور مضافات مقبوضہ کا انظام

یدواقعات الا ہے کے ہیں۔ تاریخ کامل این اثیر جلد ششم صفحہ ۲۷

کرتاہواایک پہاڑے دامن تک پنچا۔ با بکخری دامن کوہ میں تھوڑی دیر تک لاکر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جمہ بن حمید نے جوش کامیا بی میں تعاقب کیا۔ جب تقریباً تین کوس چڑھ گیا تب با بک کے ہمراہیوں نے کمین گاہ نے نکل کرجمہ بن حمید پر دفعۃ حملہ کیاان لوگوں کے حملہ کرتے ہی با بک بھی ٹوٹ پڑا۔ جمہ بن حمید کے ہمراہی گھرا کر بھاگ کھڑے ہوئے گرممہ بن حمید کے قدم کو جنش شہوئی اس کے ہمراہ صرف ایک شخص باقی رہ گیا تھا وہ نہایت ثابت قدمی واستقلال سے لڑتا ہوا پیچھے کو ہنا۔ اتفاق سے با بک کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ نے محمد بن حمید کوچا روں طرف سے گھر لیا جو منہز م گروہ کی ایک جماعت کو خاک و خون میں ملاز ہا تھا۔ حمد بن حمید زخی ہوکر گرا اور بات ہی بات میں بڑپ کر دم توڑ دیا۔ خلیفہ مامون کو اس کے تل سے خت صدمہ ہوا۔

ویگر بعناوتین اسی سند میں عبداللہ بن طاہر کو خراسان کی گورزی عنایت فرمائی گئی۔ اس کا بھائی طلحہ بن طاہر اپنے بھائی کی طرف سے خراسان کی حکومت پر مشمکن تھا۔ عبداللہ بن طاہر مقام دینور میں بقصد جنگ یا بک لشکر کی در تگی و آرا سنگی میں مصروف تھا اورخوارج نے میدان خالی دیکھ کر قربیہ حمراء مضافات فیشا پور میں بلوہ کر دیا تھا۔ خلیفہ مامون نے بیخر پا کرعبداللہ بن طاہر کو خراسان کی سند گورزی مرحمت فرما کر فوراً دوانہ ہوجانے کا حکم دے دیا۔ چنا نچے عبداللہ بن طاہر دینور سے روانہ ہو کر نیشا پور بہنچا اور اہل فیشا پور سے والی فیشا پور کے خصائل و عادات دریا فت کئے کی نے پچھ جواب ند دیا۔ عبداللہ بن طاہر نے اس کو معزول کر دیا بلوہ فروہ و گیا۔ با الم بی احمد بن عمری معروف با احمد اللہ بن طاہر خوار سواج پیس اپنے بیط طاہر نے اس کو معزول کر دیا بلوہ فروہ و گیا۔ با الم بی معروف با ابوالرازی کو بمن پر مامور فرما یا اور سواج پیس اپنے بیط بنا و جن با کو اور اور کی جانب روانہ عباس کو جزئر یہ تغورا ورعواصم پر اور اپنے بھائی ابواساق معظم کوشام ومصر پر مقرر کیا۔ عبداللہ بن طاہر کو خراسان کی جانب روانہ کیا اور ہرائیک کو یا خی کیا تھ کورانوا مرحمت فرماے۔

بلا دِمصر میس فساد: ابواسحاق معتصم نے اپنی جانب سے ابن عمیرہ باذغیسی کومصر کا والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ قیسیہ اور ممانیہ کے ایک گردہ نے بنگامہ کر کے ۱۳ میں ابن عمیرہ کو مارڈ الا۔ چارونا چارا بواسحاق معتصم خودمصر گیا اور ہزور تیخ ان لوگوں کو زیر کیا اور وہیں قیام کر کے بلادِمصریہ پر اپنی جانب سے عمال مقرر کئے ۔ تھوڑے ہی دنوں میں فتندوفسا دفر وہوکر امن وا مان قائم ہوگیا۔ ۱۳ میں چونکہ بشیر بن داؤد نے دار الخلافت میں خراج بھیجنا بند کر دیا تھا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے خلافت بنا ہی نے غسان بن عباس کوسندھ کی گورنری یہ مامور فر مایا۔

ابودلف برا البح میں خلیفہ مامون نے ابودلف کو دربار خلافت میں طلب کیا۔ ابودلف خلیفہ محمد امین کے ہمرا ہوں میں سے تعالیٰ جوعلی بن عینی بن ماہان کے ہمراہ طاہر بن حین سے جنگ کرنے کے لئے آیا تھا۔ وہ علی بن عینی کے مارے جانے کے بعد ہمدان والیں آیا۔ طاہر بن حین نے اس سے خط و کتابت شروع کی اور خلیفہ مامون کی بیعت کرنے کہا۔ ابودلف نے جواب دیا کہ میں سروست خلیفہ مامون کی بیعت نہیں کروں گا۔ ساتھ بی اس کے فریقین میں سے کسی کاسماتھ بھی نہ دوں گا۔ طاہر نے اس کو فینیمت جان کرمنظور کرلیا اور ابودلف نے کرخ مضافات ہمدان میں پہنچ کرقیام کیا۔ اس زمانہ سے پیکر خ بی میں رہا۔ تا آئکہ خلیفہ مامون نے بقصد رہے کوچ کیا اور اس کو بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابودلف باوجود یکہ اس کے ہمراہیوں اور امل قم کی بغاوت: اس اثناء میں اہل قم میں بغاوت پھوٹ نکل ۔ اس وجہ سے کہ اہل قم نے خراج میں ایک لا کھ درہم کم کرنے کی درخواست دی تھی اس اُمید پر کہ خلیفہ مامون نے قیام عراق کے زمانہ میں اہل عراق کا خراج کم کردیا تھا۔ مگران کی درخواست منظور نہ ہوئی تب ان لوگوں نے ادائے خراج سے اٹکار کر دیا۔ خلیفہ مامون نے ان کی سرکو بی پہلی بن ہشام اور بحیف بن عنبہ کو مامور فرمایا متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخران لوگوں نے بلوائیوں کو منتشر کر دیا۔ بیمی بن عمران مارا گیا۔ شہر پناہ کی ضیلیں منبدم کر دی گئیں اور سات لا کھتا وان جنگ قم والوں سے وصول کیا گیا۔

عبدوس کافتل ۱۲۱<u>۶ میں عبدوس فہری ایک شخص نے مصر میں سراتھا یا</u> اور معتصم کے بعض عمال کوفل کرڈ الاخلیف مامون سی خبر پاکردمشق سے مصرآ یا اس کے آتے ہی بلوہ فروہو گیا۔لوگوں نے عبدوس کوگر فقار کر کے خلیفہ مامون کے روبروحاضر کیا۔خلیفہ مامون نے اس کے گردن زدنی کا تھم صادر کردیا۔

علی بن بشام کافل : اسی سند میں خلیفہ مامون کوعلی بن بشام سے ناراضگی پیدا ہوئی اور بید ناراضگی اس حد تک بڑھی کہ جیف اور احد بن بشام کواس کے مال واسباب اور اسلحہ کے ضبط کر لینے پر مامور کیا۔ علی بن بشام نے بیخبر پا کر عجیف کول کر کے بابک کے پاس چلے جانے کا قصد کیا۔ گراس میں کا میاب نہ ہونے پایا۔ عجیف نے اس کو گرفتار کر کے در بار خلافت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ مامون نے اس کے لگی کا تھم صا در فرمایا اور اس کا سرشام عراق خراسان اور مصر میں نیز ہ پرد کھر کھرا کر دریا میں ڈال دیا۔ اسی سند میں خسان بن عباد سندھ سے مع بشیر بن داؤ دد کے وار دِ بغداد ہوا اور خلیفہ مامون نے عمران بن موک علی کوسندھ کی گورزی مرجمت فرمائی۔

جعفر بن واوُ وکی گرفتاری قبل جعفر بن داوُ دقتی جیل مصرے قم کی جانب بھاگ گیا اور قم پہنچ کرعلم بغاوت بلند کر دیا۔ بیاس زمانہ سے جیل مصر میں مقید تھا۔ جب کہ خلیفہ مامون نے اس کو حکومت قم سے معزول کیا تھا مگر علی بن عیسی تی کی حسن تدبیر سے بہت جلد گرفتار ہوکر دار الخلافت میں بھیج دیا گیا۔ خلیفہ مامون نے اس کے قبل کا حکم دے دیا۔

بیرونی مہمات: وجمع میں رومیوں نے اپنی بادشاہ الیون کو جبکہ وہ سات برس چھ مہینے حکومت کر چکا تھا قتل کر ڈالا اور میٹا کیل بن جرجیں معزول بادشاہ کو دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھایا نو برس تک اس نے اُن پر حکومت کر کے ہوا تاہے میں انتقال کیا۔ اس کے مرنے پر اس کا لڑکا نوفل تخت نشین ہوا۔ اسماج میں عبداللہ بن خرواز بہ والی طبرستان نے بلاز وراور شہر زبلا و ویلم سے اور جبال طبرستان کو شخ کیا اور شہریار بن شروین جبال طبرستان سے باہر کر دیا گیا اور مازیار بن قارت بقصد تعاضر ور بارخلافت بغداد کی طرف روانہ ہوا اور ابولیل نے والی ویلم کو گرفتار کر لیا۔ ب<mark>ا یک خرمی کا ظہور</mark> ای سندمیں با بک خرامی جاویدانیہ میں ظاہر ہوا۔ یہ جادیدان بن کہل کے ہمراہیوں میں سے تھا۔ اس نے بید دعولی کیا تھا کہ جادیدان کی روح مجھ میں حلول کرگئی ہے۔ جادیدان کے معنی دائم وباقی کے اور خرم کے معنی شاد مانی کے ہیں۔ یہ فرقہ معتقدات المجوس کامعتقد تھا۔

ابو بلال کاخروج بھاتھ میں ابوبلال صادق شاری نے خروج کیا۔ خلیفہ مامون نے اپنے بیٹے عباس کو معدا یک گروہ سپہ سالا ران کار آزمودہ کے اس کی سرکو بی پر متعین فرمایا لڑائیاں ہوئیں۔ ابوبلال انہیں لڑائیوں میں مارا گیا۔ محرم ہوا ہے میں خلیفہ مامون نے اسحاق بن ابراہیم بن مصعب (طاہر کے پچچا زاد بھائی) کواپنا قائم مقام بنا کرلشکر صا کفہ کے ساتھ بغرض جہاد بلادروم میں داخل ہوا۔ ساتھ بی اس کے اس کوسواڈ طوان اور د جلہ کی گورنری بھی مرحمت فرمائی۔

محمہ بن علی رضا کی آمد جس وقت خلیفہ مامون مقامِ تکریت میں پہنچا محمہ بن علی رضا ملنے کوآئے۔خلیفہ مامون نے خوشنودی مزاج کی خلعت مرحمت فر مائی اوراپی بیٹی ام فضل سے ( نکاح کے تیر ہویں برس) خلوت سیحد کرادی۔اس کے بعد محمد بن علی رضامعہ اپنے اہل وعیال کے مدینہ منورہ چلے گئے اور و بیں مقیم ہوئے۔

<sup>۔</sup> اس فرقہ کا بیاعتقاد بھی تھا کہ روح قالب عضری چھوڑنے کے بعد دوسرے قالب میں چلی جاتی ہے اور مال' بہن اور بیٹی کے ساتھ تکاح درست ہے۔ای اعتبارے اس مذہب کودین فرح کے نام ہے موسوم کرتے تھے۔تاریخ کامل این اثیر جلد 4 صفحہ ۱۳۷۳۔

رومیول کی بدعہدی اس کے بعد کا اچ میں رومیوں کی بدعہدی اور نا زبیا حرکات سے خلیفہ مامون نے بلا دروم کی طرف بقصد جہاد قدم بڑھائے اور قلعہ لولوہ پر بہنج کرمحاصرہ کرلیا۔ تین مہینے دس دن کے محاصرہ کے بعد عجیف کو حصار پر چھوڑ کر والیس آیا۔ نوفل والی روم نے بیخبر پاکر عجیف کو جا کر گھیر لیا۔ خلیفہ کواس کی خبر گئی تواس نے ایک عظیم الثان لشکر عجیف کی کمک کو روانہ کیا۔ نوفل بیس کرکوچ کر گیا اہلِ قلعہ لولوہ نے امان کی اور نوفل نے مصالحت کی درخواست کی جومنطور نہ کی گئی اور بیسنہ انہیں لڑائیوں میں تمام ہوگیا۔ خلیفہ مامون ان دنوں سلوین میں تھا۔

طوان کی تغییر : شروع ۱۱۸ میں پھر بلا دروم کی جانب جہاد کر تاہوالوٹا اور اپنے بیٹے عباس کوتغیر طوانہ پر مامور کیا چنانچہ عباس نے طوانہ کو ایک مربع میل میں آباد کیا۔ چارکوس کی شہر پناہ بنوائی۔ چاروں ست ایک ایک دروازہ رکھااور بھیل تغمیر کے . بعدلوگوں کو مختلف شہروں سے لاکر آباد کیا۔

و فات : ۱<u>۳۱۸ جی</u>می خلیفه مامون لنهر بر برول پر پہنچ کرعلیل ہوا۔ یو ما فیو ما مرض بڑھتا گیا۔ اس حالت میں عراق چلا گیا اور مقام طرسوس میں جاں بحق تسلیم کر دی بیروا قعداس کی خلافت کے بیسویں برس کا ہے۔

1 - 1 - 1 - 1 - 21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

## ٩: پل ابواسخق محمم عنصم باللد ١٦ه ١ ١٢٩ ه

e de la companya del companya de la companya del companya de la co

معتصم باللَّد كي بيعت مامون كاولى عبداس كابھائي معتصم تھا۔ كنيت اس كى ابواسحاق تھى اور نام محرتھا۔ خليفہ مامون كے مرنے پرمعتصم کی خلافت کی بیعت کی گئے۔ بدوا تعد پندرہ رجب ۱۲ بیکا ہے۔ الشکر بول نے شوروغل مجایا کرعباس بن مامون كومسند خلافت برمتمكن كيا جائے خليفه معظم نے عباس مامون كو در بار خلافت ميں طلب كيا۔ عباس نے حاضر ہوكر بطيب غاطر بیعت کرلی۔شوروغل فروہوگیا۔خلیفہ معتصم نے اسی وقت طوا نہ کے مسار و دیرا نہ کرنے کا حکم صا در کیا۔ سامان واسباب جس قدرا ٹھا سکے اٹھالائے۔ باتی کوجلا دیا اورلوگ آپے اپنے گھروں کووا پس آئے۔

محمد بن قاسم كاخروج جمد بن قاسم بن على بن عمر بن على زيد العابدين بن حسينٌ مدينه منوره كي مسجد مين ر باكرتا تق - عابد أ زاہداور نیک سیرت تھے۔خراسان کا ایک شیطان بصورت انسان ان کے پاس آ کررہنے لگا اس نے یہ خیال متحکم کر دیا کہ ''آ پ مستحق امامت ہیں'' اور جولوگ خراسان سے جج کرنے کے لئے آتے وہ اس کی تحریک وترغیب ہے آپ کی بیعت کر لیتے تھے ایک مدت اس حالت میں گزری۔ جب خراسان کے معتقدین کی کثرت ہوئی تو محربن قاسم معداس خراسانی شیطان کے جور جان گئے اور مصلحاً چندروز دونوں روپوش رہے مگریہ در پر دہ لوگوں کوآپ کی بیعت کرنے کی ترغیب ویتا اور رؤسا اور امراء کوآپ سے ملاتا رہتا تھوڑے دنوں بعداس خراسانی شیطان نے محمد بن قاسم کوخروج کرنے کی رائے دی اور لوگوں کو علانيه رضامن آل محمد كي شيعوں كي طرح دعوت دينے لگا۔

محمد بن قاسم کی گرفتاری وفرار : جیما کہم اوپر بیان کرآئے ہیں خراسان کے نامی سپر سالار عبداللہ بن طاہر نے اس طوفان کورو کنے کی طرف توجہ کی۔اطراف طالقان میں متعدولڑائیاں ہوئی اور ہرلڑائی میں محمد بن قاسم کو فکست ہی اٹھانا یری - آخر کارتن تنها میدان جنگ سے جان بھا کر بھا گے ۔ نسا پٹیجاتو کسی نے والی نسا سے آپ کے آنے کی خبر کر دی ۔ والی نسانے گرفتار کرے عبداللہ بن طاہر کے پاس اور عبداللہ بن طاہر نے بیدرہ رہیج الاول 17 ھے وُ'' دار لخلافہ'' میں بغداد خلیفہ معتصم کے پاس بھیج دیا۔خلیفہ معتصم نے مسرورالکبیرخادم کے زیرنگرانی قید کر دیا۔ سال پورانہ ہونے پایا تھا کہ اس سنہ کے شب عيد الفطر ميں جيل سے نكل كر بھاگ كے اوركى كوكا نو ل كان خبر نہ ہوئى۔

ز طر کی شورش : زطایک گروه عوام الناس کا تھا' جنہوں نے بھر ہ پر قبضہ کرلیا اور دن دہاڑے مسافروں اور تجار کولوٹ

تعمیرسا مرا خلیفہ معظم نے اپنے عہد خلافت میں مصر کے ایک گروہ کو جمع کر کے مطاربہ کے نام سے موسوم کیا تھا اور سمر قند ' اشروسنہ اور فرغانہ سے ایک گروہ کو نتخب کر کے فراعنہ کا لقب دیا تھا۔ بیلوگ گھوڑ وں پر سوار ہوکر باز اراور عام گزرگا ہوں میں گھوڑے دوڑ اتے ہوئے تھے۔ اکثر بچ 'بوڑ ھے اور عور تیں ان سے چوٹ کھا جاتی تھیں۔ عام باشندگان بغداد کو اس سے تعکیف ہونے گئی۔ جس وقت ان سے میں کوئی تنہا لی جاتا تو اہل بغداد کو مار دیتے گراس پر بھی ان کی شفی نہ ہوئی۔ واو بلا کا شور مچانے گئے۔ وقت بے وقت معظم کے کا نول تک بیآ واز چہنچے گئی اس نے رفاہ عام کے طور پر قاطون تعمیر کرنے اور ان کو سے اس کی تعمیر کو وہاں لیے جاکر آباد کرنے کا قصد کر لیا تھا۔ بیوہ فہر ہے جس کی خلیفہ رشید نے بنا ڈ الی تھی لیکن اتفاق سے اس کی تعمیر کونے اپنے میں کونے پہنچی رفس کے بنا ڈ الی تھی لیکن انفاق سے اس کی تعمیر کی بنا چانشین بنا کر قاطون آیا اور دوبارہ تعمیر کی بنا ڈ الی ۔ چنا نچر میں اپنا جانشین بنا کر قاطون آیا اور دوبارہ تعمیر کی بنا ڈ الی ۔ چنا نچر میں سلسلہ تعمیر تحمیل کو پہنچا کر سرمن رائے کے نام سے موسوم کیا۔ بنا کر قاطون آیا اور دوبارہ تعمیر کی بنا ڈ الی ۔ چنا نچر میں جاس کے اس کی ان موسوم کیا۔ بنا کر قاطون آیا اور دوبارہ تعمیر کی بنا ڈ الی ۔ چنا نچر میں جاس کی مالیان کو پہنچا کر سرمن رائے کے نام سے موسوم کیا۔ عوام الناس اسے کثر ساستعال سے سام اکتے گئے۔ اس کر مانہ سے سام اان لوگوں کا دار الحکومت قراریایا۔

فضل بن مروان بردانی رہتا تھا۔ چونکہ اس کا خط صاف تھا بچی جرمقانی اسے خطوط کھو ایا گرتا تھا اور پیشی کا کام لیتا تھا۔ اتھا ق سے بچی جرمقانی مراکیا تو معقصم نے فضل بن مروانی کو اپنے سیرٹری کا عہد عنایت کیا اور اپنے ہمراہ شام اور مصر لے گیا اس کے بچھ عرصہ بعد جب معقصم تحت نشین ہوا تو فضل بن مروان کے اختیارات بہت وسیج ہو گئے۔ ہر کام میں بہی پیش پیش رہنے لگا۔ قلم دان وزارت کا تو ما لک تھا ہی محکم دیوان و خزانہ کا بھی افسر ہو گیا۔ شامت آئی تو اس خیال ہے کہ میں خلیفہ معقصم کی ناک کا بال ہو گیا ہوں آگڑ انعامات و صلے دینے میں خلیفہ معقصم کے تکم کی تھیل ہے گریز کرنے لگا۔ حاضرین در بار نے خلیفہ معقصم کے کان بھر نا شروع کرویئے۔ وقت بودت جب موقع مل جا تافضل کے چق میں دو چار کلے برائی کے کہ گزرت اوراس امرکو بھی مناسب موقع پر ظاہر کردیئے گئے کہ فضل آپ کے تھم کی تھیل نہیں کرتا۔ معقصم کو اس سے ایک خاص خیال پیدا ہوا جس کا متبید یہ ہوا کہ واس سے ایک خاص خیال پیدا ہوا جس کا متبید یہ ہوا کہ واس سے ایک خاص خیال پیدا ہوا جس کا متبید یہ ہوا کہ واس سے ایک خاص خیال پیدا ہوا جس کا متبید یہ ہوا کہ واس سے ایک خاص خیال پیدا ہوا کے میں مناسب موقع پر نظا ہر کردیئے گئے کہ فضل آپ کے خاص خیال پیدا ہوا جس کا متبید یہ ہوا کہ واس سے وقت رفت بور فرز کے دوں بعد فضل گوجیل سے نگلوا کر موصل کے لیا اور بجائے اس کے گھر بن عبد الملک بن الزیات کو مقرر فر مایا۔ پھر تھوڑ نے دنوں بعد فضل گوجیل سے نگلوا کر موصل کے لیا اور بجائے اس کے گئی کی میں عبد الملک بن الزیا سے کو مقرر فر مایا۔ پھر تھوڑ نے دنوں بعد فضل گوجیل سے نگلوا کر موصل کے لیا اور بجائے اس کے گھر بن عبد الملک بن الزیا ہے کو مقرر فر مایا۔ پھر تھوڑ نے دنوں بعد فضل گوجیل سے نگلوا کر موصل کے لیا اور برا کے اس کے گھر بن عبد الملک بن الزیا سے کو مقرر فر مایا۔ پھر تھوڑ نے دنوں بعد فضل گوجیل سے نگلوا کر موصل کے لیا اور برا کے اس کے گھر بن عبد الملک بن الزیا سے کو تھر فر فر کر فری اور کو سے کہ کی کھر کی کھر کو کی بعد اس کو تھر کو کی بعد اس کو کھر کو کی بول کے کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے با بک خرمی کا استیصال با بک خری کے حالات اور ای ای کے خرد کی وظہور کے واقعات اور یہ کہ یہ جاویدان بن اس کا پیرو ہے۔ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اس نے شہر بذکوا پنا لجاء و مسکن بنا رکھا تھا۔ خلیفہ ما مون نے اپنے عہد خلافت میں جس قد رفو جیس اس کے مقابلہ پر بھی سب کواس نے نیچا دکھایا۔ بہت سے سیدسالا ران لشکر کوئل کرڈ الا اورا کر قلعات کو جوار دبیل اور آذر بائیجان کے مابین تھے ویران و مسمار کر دیا۔ جب خلیفہ مقصم تخت خلافت پر مشمکن ہوا تو اس مہم پر ابوسعید محمد بن یوسف کو ما مورکیا۔ چنا نچہ ابوسعید حسب بھی خلیفہ مقصم ان قلعات کوجن کو با بک خرمی نے ویران و مسمار کر دیا تھا از سر نوتھیر کرایا۔ فوج "آلا ہے جب اور خلہ کی کئی مقدار ڈنجرہ کر کے قلعہ کو مضبوط و مشخکم کیا۔ اس اثناء میں با بک خرمی کے سی وست کے ان بلاد پر شب خون ما را ابوسعید نے اس کا تعاقب کیا اور نہایت مستعدی سے جو بچھوہ اول کے گیا تھا اس سے چھین لیا۔ بہت سے آدمیوں کوئل کرڈ الا اورا کشر کوگر فار کرلیا۔ مقتولوں کے سروں اور قیدیوں کوا کی عضد اشت کے ساتھ در بار خرمی کے خدمت میں بھیج دیا۔ (یہ بہلی شکست تھی جو کہ با بک خرمی کے ہمرا ہیوں کو فصیب ہوئی )۔ خلافت میں خلیفہ مقصم کی خدمت میں بھیج دیا۔ (یہ بہلی شکست تھی جو کہ با بک خرمی کے ہمرا ہیوں کو فصیب ہوئی )۔

یا کمی سالارکی گرفتاری دوسری کلست محرین بعیث کے ذریعہ ہوئی۔ یہ ذربائیان کے ایک قلع میں جس کواس نے این داؤد سے لیا تھا اور با بک خری کامعین و مددگار تھا اور اس کی فوجوں کے لئے رسدر سانی کا کام دیتا تھا اتفاق سے واقعہ مذکورہ کے بعد با بک خری کا ایک سپہ سالا رعصمت نائی اس قلعہ کی طرف سے ہوکرگز را حسب عادت قد بمہ محمد بن بعیث نے دعوت کی اور عزت واحر ام سے تھر ایا۔ رات کے وقت حالت بخفلت میں عصمت کو گرفتار کر کے خلیفہ معظم کی خدمت میں بھیج دیا اور اس کے ہمراہیوں کو تل کر ڈالا۔ خلیفہ معظم نے عصمت سے با بک کے بلا داور قلعات کے اسرار دریا فت کئے عصمت نے رہائی کی اُمید پر عرض کردیئے۔ خلیفہ معظم نے عصمت کوقید کردیا اور افشین حیدر بن کاؤس کو جبال کی گورزی مرحمت فر ماکر جنگ با بک پر دوانہ کردیا۔

افشین کی سالاری: افشین نے میدانِ کارزار میں پہنچ کر پہلے رسدرسانی کا انظام کیا اور راستوں کو خطرات سے پاک و صاف کرنے کی غرض سے تھوڑی تھوڑی دور چوکیاں بٹھایاں اور کار آ زمودہ تجربہ کارسپہ سالا روں کو پیڑول پر تعین کیا جوشب وروز اردینل سے اس کے نشکرگاہ تک گشت کیا کرتے اور حدوز اردینل سے اس کے نشکرگاہ تک گشت کیا کرتے اور جب پا بک خرمی کا کوئی جاسوں مل جاتا تو افشین اس سے با بک کے اخلاق برتا و اور احسانات کے بارے میں دریا فت کرتا

اوراس سے دو چندان لوگوں کو مرحت کر کے رہا کردیتا۔
اجٹا الکبیر کی کمک اس کے بعد خلیفہ معظم نے بغا الکبیر کومٹ کثر التعداد فوج اور مال واسباب کے افشین کی کمک پر دوانہ کیا۔ باب بیس کر بغا الکبیر کی سمک پر دوانہ کیا۔ باسوسوں نے افشین تک بیخیا وی۔افشین نے بغا الکبیر کولکھ بھیجا کہتم قافلہ کے ساتھ قلعہ نہر تک آؤاور قافلہ کے روانہ ہو جانے کے بعد مع اپنے ہمراہیوں کے پھرار دئیل واپس پلے جاؤ بغا الکبیر نے ایسا ہی کیا۔ با بک پی خبر پاکر بغا الکبیر کا قافلہ قلعہ نہر کی طرف روانہ ہوگیا ہے۔ شبخون مارنے کے قصد سے ایسے جہ وئے ہمراہیوں کے ہمراہ کی طرف چلا استان کی طرف چلا استان کی طرف چلا ہوں کے ہمراہیوں کے ہمراہ کول کھڑا ہوا۔افشین چکے ہے جس دن بغاسے ملنے کا وعدہ تھا نکل کرار دئیل کی طرف چلا

اليااور بحفاظت بمام بعاكومع مال واسباب كابوسعيد كمورج ييل لاكر مفرايا-

افشیں کا حملہ: اس اثناء میں باب قافلہ تک پہنچ گیا۔ قافلہ کے ہمراہ والی قلعہ نہر بھی تھا۔ بغاالکہ یہ سے تو ڈر بھیڑنہ ہوئی والی قلعہ نہر کے سامنے پڑگیا لڑائی ہونے لگی۔ باب کے ہمراہ یوں نے ان لشکر یوں کو جو قافلہ کے ہمراہ سے تہ تیخ کر کے جو پچھ مال واسب تھا لوٹ لیا۔ اتفاق سے کہ اس اثناء راہ میں افشین کے سیہ سالا روں میں سے شہیم تا می ایک سیہ سالا رسے دو چار ہو گیا۔ باب ب نے پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ اس عرصہ میں گیا۔ باب ب نے اس کو بھی شکست دے وی شہیم ایک قلعہ میں جاکر چھپ رہا باب نے کافشراس نا گہانی حملہ سے گھرا گیا۔ کمال بے افشین بھی اپنا لشکر لئے ہوئے آپ پنچا اور دفعتہ باب کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ باب کمال اس کا محدود سے چند آ دمیوں کے ہمراہ بھاگ کروسا مانی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لشکر کا زیادہ حصہ اس معرکہ میں کام آگیا۔ باب معدود سے چند آ دمیوں کے ہمراہ بھاگ کروسا بانی سے بھاگ کو ایوں کے ہمراہ بھاگ کروسا موقان میں طلب کرلیا۔

پنر کا معرکہ: وو چارروز قیام کر کے موقان ہے روانہ ہوکر مقام پنریش آ اترا۔ افشین اس کامیا بی کے بعدا پے لشکرگاہ ہرزند ہیں آ یا۔ لیک لیک سے بیائی خیال ہیں تھا کہ با بک نے ایک کا انعامات اور صلے مرحمت کے اور یا بک کوشکست دینے کی تدبیر میں سوچنے لگا۔ بیائی خیال ہیں تھا کہ با بک نے ایک کی ساتھا کہ با بک نے ایک کر با بک نے ایک کر با بک نے انتھین کا لیک رسد کے نتا کہ با بک نے انتھین کا لیک رسد کے نتا کہ با بک نے انتھین کے انتھین کے انتھین کے انتھین کے انتھیں کا لیک رسال کے اس سے با با بک کے لیک کول نے لوٹ لیا۔ بغاالکبیر یے فریا کہ بیائی میں آ یا اور لیک کا میں آ یا اور لیک کا میں آ یا اور لیک کا میں آ یا اور لیک کے باتھوں سے بچا کر افغین کے لیک کول کے اور انتھا کہ بیائی کی میں آ یا اور انتھا کہ بیائی کے باتھوں سے بچا کر افغین کے لیک کا مور بے قائم کے اور بغا الکبیر نے قربے بذیمیں وافل ہو کر لڑا اگی چیٹر دی اور ایک خون ریز جنگ کے بعدا ہے ہمراہوں میں سے ایک جماعت کو اس معرکہ کی نذر کر کے محمد بن حمد سید سالار کے مور چہ میں والی آ گیا۔ افشین نے اس کے امداد طلب کرنے پر اپنے بھائی فضل اور احمد بن خلیل بن بشام اور ابو ہوتن اور جنا کا الاعور کو والی آ گیا۔ افشین نے اس کے امداد طلب کرنے پر ایس سے سے تعملہ آ ور ہوں گا۔ افغاتی ہو کو فرو کی مقابلہ پر تعملہ کی اور ایک مقابلہ پر تعملہ کی کہ جہ سے وقت اور یوم مقررہ پر اس ست سے تملہ آ ور ہوں گا۔ افغاتی ہے بوفا وغیرہ نے شدت سرما اور بارش کی وجہ سے وقت اور یوم مقررہ پر جملہ نے کیا اور افشین نے تیاری کر کے تملہ کردیا۔ با بک کا لیکٹر جو اس کے مقابلہ پر تعالہ بر تعالی نی نہ بل کا کھر جو اس کے مقابلہ پر تعالی نے بدور کی اور انسان تو بیا بارٹ کی وجہ سے وقت اور یوم مقررہ پر جمل کے مور چہ پر قبضہ کرلیا۔

شبخون اگلے دن بغاوغیرہ شدت سر مادبارش سے نگ آ کر کی رہبر کے رہبری کے ذریعہ سے ایک پہاڑی پر بڑھ گئے جو انشین کی شکرگاہ کے قریب تھی۔ یہاں پر بھی ان کواس سر مااور بارش سے سابقہ پڑا۔ مزید برآں یہ ہوا کہ برف بھی پڑگئا۔ ماتھ پاؤں نے کام دینے سے جواب دے دیا۔ دوروز تک اس حالت ہیں مبتلار ہے۔ ادھر با بک نے موقع یا کرافشین کے لکھر پر شبخون مارااورلڑ کر پیچے ہٹا دیا۔ ادھر بغا کے رکاب کی فوج نے رسد وغلہ ختم ہونے کی وجہ سے شوروغوغا مجایا۔ بغانے مجبور ہوکر بقصد قلعہ بذو نیز افشین کا حال دریافت کرنے کی غرض سے کوچ کر دیا۔ کچھ دورنکل آنے پرافشین کا حال معلوم ہوا۔ با بک کے نیز ول نے ہوا۔ با بک کے نیز ول نے ہوا۔ با بک کے نیز ول نے

طرہ خان کا قتل طرہ خان با بک خرمی کا ایک نامور سپر سالا رتھا۔ با بک کی اجازت سے مراغہ کے ایک قرید میں ایام شا گزار کرنے کو چلا آیا تھا۔ افشین نے اپنے سپر سالا رکو جوم راغہ میں تھا۔ طرہ خان کی گرفتاری کولکھ بھیجا۔ سپر سالا رم اغد نے شب کے وقت طرہ خان کے مکان کو جا کر گھیرلیا اور قل کر کے اس کا سرافشین کے یاس بھیج دیا۔

جعفر خیاط کی کمک انہیں واقعات پر ۲۲ ہے رخصت ہوجاتا ہے اور ۲۲ ہے کا دور شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ معظم نے جعفر خیاط کی کمک بیروانہ کیا اور ایتاخ کی معرفت تیس لا کھ درہم فوج کے مصارف کے خیاط کو بسر انسری ایک عظیم الشان فوج کے مصارف کے لئے بھیجے۔ اس مالی اور فوجی امداد سے افشین کی قوت بڑھ گئی۔ اوائل فصل رہے میں بقصد جنگ با بک کوج کر دیا۔ رود کلاں پر بہنے کر خندق کھودی مورج تائم کے اس اثناء میں بی خبر گئی کہ با بک کا ایک سپر سالار جس کا نام اذین ہے اسی مورچ ہے مقابلہ پرصف آرائی کررہا ہے اور اپنے اہل وعیال کو اس نے کسی بہاڑی قلعہ پر بھیج دیا ہے۔

اذین کی پیپائی افشین نے اپ سپسالار کو معدا یک دستہ فوج کے اذین کے اہلِ وعیال کو گرفتار کرلائے کو بھی دیا۔ چنانچاس سپسالار نے نہایت مستعدی اور ہوشیاری ہے اس علم کی تمیل کی۔ اذین کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی ان کی روک ٹوک کرنے کے لئے سوار ہو کر نکلا اثناء راہ میں ملاقات ہوگی۔ فریقین ایک دوسر سے بھڑ گئے۔ اذین نے پچھور توں کو چھین لیا۔ افشین کے آور میول نے سیاہ جھنڈیوں کے ذریعہ سے اس واقعہ سے افشین کو آگاہ کردیا جو پہلے سے مختلف بلند مقامات پر سیاہ جھنڈیاں لئے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کو ہدایت کردی گئی کہ اگر کوئی حادثہ یا فریق مخالف کو تملہ آور دیکھو تو انہیں سیاہ جھنڈیاں کئے ہوئے دیا۔ ان گروہ کے آئیس سیاہ جھنڈیوں کے ذریعہ سے اطلاع دینا۔ افشین نے فوراً ایک گروہ کو ان کی گئی کہ اگر دوانہ کیا۔ اس گروہ کے آئیس سیاہ جھنڈیوں کے دریعہ سے اطلاع دینا۔ افشین نے فوراً ایک گروہ کو ان کی گئیسے مورتوں کے والی آئے۔ سے افزین کے ہوش وحواس جاتے رہے گھرا کر بھا گا اور افشین کے ہمراہی مع اذین کی بقیہ عورتوں کے والی آئے۔

افشین کی مشکلات : اس داقعہ کے بعد افشین آ ہتہ آ ہتہ قلعہ بذکی طرف بڑھنے لگا۔ رات کے وقت لوگوں کو پہرہ پر مقرر کر تا اورخود بھی شب کے وقت با بک کے خوف سے پترول کے ساتھ گشت کرنے کو تکلاً اگر چلکگری شب کی بیداری اور دن کے سفر سے تھا۔ رفتہ رفتہ قلعہ بذکر دو بروا ہے مقام دن کے سفر سے تھا۔ رفتہ رفتہ قلعہ بذکر دو بروا ہے مقام پر پنچے جہاں کہ قدرتی طور سے تین بہاڑیوں ایک دو سرے سے متصل واقع تھیں اور ان تین پہاڑیوں کے درمیان میں ایک وسیح میدان تھا۔ وسیح میدان تھا۔ وسیح میدان تھا۔ وسیح میدان تھا۔ افشین نے اپنے لشکر کواسی میدان میں مع غلااور جملہ اسباب ضروری کے تھر ایا اور تمام راستوں کو ایک داستہ کے سوانچروں سے چن دیا۔ انہیں پہاڑیوں کے قریب با بک کالشکر بھی پڑا ہوا تھا۔ افشین روز انہ غیس میں نماز ضبح اوا کر کے نقارہ بجوا تا دیکھری ای نقارہ بجا رہنا اور جب نقارہ بجوا تا دیکھری ای نقارہ بجا رہنا تا بند کر دیتا۔ غرض لشکر نقارہ کی آ واز رکام کرتے اور جب اس کا ارادہ آ گے بڑھنے کا ہوتا جنگ کورو کنا مقصود ہوتا تو نقارہ کا بجانا بند کر دیتا۔ غرض لشکر نقارہ کی آ واز رکام کرتے اور جب اس کا ارادہ آ گے بڑھنے کا ہوتا

اکثر اوقات ابوسعید 'جعفر خیاط اوراحد بن ظیل بن ہشام تین تین دستوں فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ کرتا تاکہ کیے بعد دیگر ہے میدان کارزار میں جائیں اورخودایک بلندمقام پر بیشا ہوالڑائی کا منظر دیکھار ہتا۔اس مقام سے با بک کا قلعہ اور کل سرائے بھی دکھائی و بتاتھا۔ ہمیشہ با بک ان کے مقدمہ میں معدود ہے چند آ دمیوں کو لے کر آ تا اور باقی فوج کمین گاہ میں رہتی۔ ہروقت اس کے لئکری شراب چیتے 'گلجھوے اڑاتے' گاتے اور بانسری بجاتے۔ ظہر تک افشین سے منظر دیکھار ہتا' بعد ادائے ظہر اپنی خندق میں واپس آ تا اس کے واپس ہوتے ہی کیے بعد دیگرے اس کی فوجیس بھی میدان جنگ سے ترتیب واروا پس آ جاتی تھیں۔

جعفر خیاط کا حملیہ با بک کا گروہ اس طویل جنگ ہے گھرا گیا۔ایک روز حسب دستورافشین کا لفکر واپس ہوا۔ اتفاق ہے جعفر خیاط کا حملیہ با بک کا لفکر میدان خالی جھے کر بذہ نکل پڑا جعفر نے ہو ھے کر حملہ کیا اور بلندا واز ہے اپنے ہمراہیوں کو پکارا۔ افشین کا لفکر لوٹ پڑا۔ لڑائی چر دوبارہ چھڑگئی۔ جعفر کے ہمراہیوں میں ہے ابودلف کے ساتھ ایک گروہ رضا کار (والعیر ز) کا تھا ان لوگوں نے بلا علم افشین با بک پراس زور شور ہے مملہ کیا کہ د کیفے والے یہ بچھے تھے کہ بدلوگ کمندین (والعیر ز) کا تھا ان لوگوں نے بلا علم افشین با بک پراس زور شور ہے مملہ کیا کہ د کیفے والے یہ بچھے تھے کہ بدلوگ کمندین ڈال کر قلعہ پر چڑھ جا تیں گے۔ جعفر نے میدان کارزار میں افشین سے پانچ ہزار تیرا ندازوں کی امداد طلب کی۔ افشین نے کہلا بھیجا کہ تم امدادی فوج کا انظار نہ کرو جہاں تک ممکن ہوا ہتہ ہتہ بہ جمعہ عمل واپس چلے جاؤ۔ جنگ کا نقشہ خطرناک ہور ہا ہے۔ اس عرصہ میں رضا کارحملہ کرتے ہوئے بذتک پہنے گئے فریقین لڑتے کرتے تھی اور خال آئے۔ افشین با بک کے ان لفکر بیوں نے جو کمین گاہ میں گئے وار آئی اور با تھا۔ پہنے گیا ہے ۔ کمین گاہ ہے نکا آئے۔ افشین با بک کے ان لفکر بھی ہوگئی اور دونوں حریف اپنی اپنی تھا م گاہ پڑا ہے کمریں کھولیں جعفر ہاتھ مندوھو کر افشین کے پاس گیا۔ افشین نے عدول بندہ ہوگئی اور دونوں حریف آئی ہوگئی۔ معفر نے افشین کے امداد نہ جیجے پرا ظہار ملال کیا۔ غرض دونوں نے معفول وجوہات بتا تمین تو صفائی ہوگئی۔

معتین اور رضا کارول میں مصالحت اس کے بعدرضا کاروں نے خرج کی کی ورسدی شکایت کی۔ افشین نے جواب دیا''جوخص اس کی مصارف اور گرسکی کی تکالیف ہر داشت کر سکے وہ ہمارے ساتھ دشنوں کے مقابلہ پررہ ورندانیا راستہ لے۔ امیر المؤمنین کے لئکر میں بفضلہ تعالیٰ جگ آوروں کی کی نہیں ہے'' رضا کاریہ کہتے ہوئے کہ واپس ہوئے کہ ''ہم تو قلعہ بذکو ہات ہی بات میں فتح کر لیتے گر امیر لشکر ناحق ہم لوگوں کو تواب جہاد سے محروم کرتا ہے۔ اب بھی اگر ہم کو حملہ کرنے تعلیٰ کر کے تعلیٰ کر کے تعلیٰ کر کے تعلیٰ کر کے تعلیٰ دیا وقت کو جم اپنی تو ت کا نتیجہ دکھلا دیں افشین کے کان تک یہ باتیں پہنچ گئیں'' رضا کاروں کو طلب کر کے تعلیٰ دی ۔ جنگ کا تھم دیا اور جس وقت ان لوگوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اُسی وفت خود بھی حملہ کرنے کا وعدہ واقر ارکیا۔ مال'

جعفرو با بک خرمی میںمعرکیہ :اگلے دن جعفرنے تیرانداز وں'لفاطون اور نامی نامی جنگ آ وروں کونتخب کرے ایک لشکر مرتب کیا اور رضا کاروں کواپنے ہمراہ لئے ہوئے میدانِ جنگ میں آیا۔ با بک کے لشکرنے قلعہ سے تیر باری شروع کر دی۔ جعفر کے رکاب کی فوج خود کو ہا بک کے حملوں سے بچاتی ہوئی قلعہ بذکی فصلیوں تک پہنچ گئی اور جعفر کمال مردا گلی و استقلال ہے دروازہ بذیر پہنچ کراڑنے لگا۔ لڑتے لڑتے دو پہر ڈھل گئی۔ افشین نے حسبِ ضرورت ان لوگوں کے لئے کھانا اور یانی روانہ کیا اور قلعہ بذکی قصیلوں کو تو ڑنے کی غرض سے مز دوروں کو مع بھاؤ ڑوں اور کدالوں کے جعفر کے پاس جیجا۔ ال اثناء میں با بک کالشکر قلعہ کا دروازہ کھول کرنکل آیا اور رضا کاروں کو آپنے پر زور حملہ سے قلعہ بذکی فصیل سے پیچے ہٹا دیا۔لشکر جنگ نہایت خطرناک تھا بھی با بک کالشکر رضا کاروں کوقلعہ کی فصیل سے پسپا کردیتا تھا اور کسی وقت رضا کاربا بک کے لٹکر کو قلعہ کے اندر داخل دیتے۔غرض فریقین ای حالت میں تھے کہ ثام ہوگئ اور رات نے اپنے سیاہ وامان میں آفتاب عالم تاب کو چھپالیا۔ افشین نے اپنے لٹکر کومیدانِ جنگ سے مراجعت کا تھم دیا۔ آخر دونوں حریف اپنی اپنی قیام گاہ میں آئے۔لطف میے ہے کہ ہر فریق کواس جنگ کے بعدا پی کامیابی سے نا اُمیدی ہوگئی اکثر رضا کاراپیے شہروں کولوٹ گئے۔ آ ذین کی پسیائی دو ہفتہ بعدافشین نے پھر جنگ کی تیاری کی لشکر کو چار حصوں میں تفقیم کیا۔ایک حصہ کوجس میں ایک ہزار تیرانداز تھے آ دھی رات کے وقت اس پہاڑی کی جانب روانہ کیا جوقلعہ بذکے قریب تھی اور جس کے دامن میں با بک کا نامی سیدسالا رآ ذین صف آ رائی گرتا تھا اوران کو بیہ ہدایت کر دی کہ جس وقت جعفر کو بذکی جانب بڑھتے ہوئے ویکھنا' تیر باری کرتے ہوئے بابک کے لٹکر پر تملہ کر دینا۔ دوسرے حصہ کواس ٹیلہ کے بینچ کمین گاہ میں چھپا دیا جس کی چوٹی پر با بک کے آ دمی کمین گاہ میں بیٹھے تھے۔ تیسر سے حصہ کومحافظت کی غرض سے لشکر گاہ میں چھوڑ ااور چوتھے حصہ کوسلے ومرتب كركے مجمع ہوتے ہى سوار ہوكراس مورچه كى طرف آيا جہاں پرحسب عادت گزشتہ لڑا ئيوں ميں تھ ہرتا تھا۔ جعفر خياط چندنا مي سپر سالاروں کے ہمراہ اس بہاڑی کی طرف بوھا جس کے دامن میں آؤین سپدسالار بابک نے صف آرائی کی تھی۔ آذین نے جعفر کو بڑھتے ہوئے دیکھ کرتیر باری شروع کی۔ادھر سے جعفر کے ہمراہیوں نے بھی ترکی بدتر کی جواب دیا۔ادھرسےان تیراندازوں نے تیروں کامینہ آذین پر برسانا شروع کردیا جونصف شب سے اس پہاڑی کی چوٹی پر بیٹے ہوئے تھے۔ آ ذین کے ہمراہی اس دوطر فی حملہ سے گھبرا گئے اور وادی کی طرف بڑھے تو ٹیلیے نیچے سے دوسری کمین گاہ والول نے خاراشگاف تیروں سے اعتقبال کیا۔

قلعہ بذیر قبضہ بابک نے عوانِ جنگ بگڑتا ہوا دیکھ کرافشین سے بیدر خواست کی کہ بچھاس قد رجنگ سے مہلت و پہنے کہ میں اپنے اہل وعیال کوکسی دوسرے مقام پر منتقل کرلوں۔ بعدازان قلعہ بذکی گجیاں میں آپ کے حوالہ کردوں گا ہنوزیہ مرحلہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ کس نے افشین تک بینجر پہنچادی کہ عسا کراسلا میہ نے قلعہ بذیر بین قضہ کرلیا ہے اور بقضلہ تعالی اس کے میناروں پرامیر کی کامیا بی کا پھر برااڑا دیا گیا۔ افشین سجدہ شکراداکر کے قلعہ بذر میں داخل ہوا اور ہا بک کے کل سراوں

مقام پر منتقل کردیا اور جس قدر مال واسباب اٹھا سکا اٹھا گیا۔ اس کے دوسرے دن پھر افشین قلعہ بذکے ملاحظہ کے لئے آیا۔ پہلے روز کی آتشز دگی سے جو مکانات شاہی ہے تھے ان کو بھی جلوا دیا اور ملوک ارمینیہ اور ان کے بطریقوں کو باب کے بھاگئے کا حال تحریر کر کے اس کی گرفتاری کی سخت تاکید کی۔ اس کے بعد کسی جاسوس نے آ کریہ نجر دی کہ با بک اس وقت

وادی میں ہے جس کا ایک کنارہ آ ذر ہائیجان سے کمخق ہے اور دوسرا کنارہ ارمینیہ تک پھیلا ہوا ہے۔افشین نے اسی وقت چند میں میں کا نتا میں متعدی رنگائی در ختا میں ہو دوسرا کنارہ ارمینیہ تک پھیلا ہوا ہے۔افشین نے اسی وقت چند

آ دمیوں کواس کی گرفتاری پر متعین کیا مگر گنجان درختوں اور جھاڑیوں نے ان لوگوں کی نظروں سے با بک کو بچالیا۔

با بک کافرار ال اثاء میں خلیفہ عظم نے با بک کوامان دینے کا تھم بھیج دیا۔ افشین نے اس فرمان کو با بک کے ہمراہوں میں سے ایک شخص کو جواس کی امان کا مدمی تھا حوالہ کر کے با بک کے پاس بھیجا۔ با بک نے اس امان ہی کومنظور نہ کیا بلکہ طیش میں آ کر دوایک آ دمیوں کو جوافشین کے لشکر کے بیچے کی رڈ الا اور اس وادی سے معدا ہے بھائی عبداللہ ومعاویہ اور ابنی ماں کے بقصد ارمینیہ نکل کھڑ اہوا۔ اتفاق سے کافظین میں ہے کسی کی نظر پر گئی جواس کی گرفتاری پر متعین کئے تھے اس نے کہ مصد ارب ابوالسفاح سے جاکر کہ دیا۔ ابوالسفاح نے تعاقب کا تھے دیا۔ ایک چشمہ پر جاکر ان لوگوں نے گھر لیا۔ بیک سوار ہوکر بھاگ گیا مگر اس کی مان اور اس کا بھائی معاویہ گرفتار ہوکر افشین کے پاس بھیج دیئے گئے۔

یا بک کی گرفتاری اس واقعہ کے بعد با بک جہال ارمینہ میں جا کررو پوٹن ہوا۔ جاسوں اس کے پیچھے بیچھے تھے زادراہ ختم ہوگیا تھا۔ ایک تین کواپ ہمراہیوں میں ہے بچھرو پید دے کر کھانا ٹرید نے کو بیجا۔ کی افسر پولیس کی اس تحفی پر نظر پوٹ گئا وہ جال ڈھال خوال ہے تا ڈگیا۔ ہمل بن ساباط کے پاس کھلا بیجا کہ ایک تحفی اس شکل وصورت کا آیا ہے جیھے اس پر شبہوتا ہے کہ وہ با بک کے ہمراہیوں میں سے ہے ہمل بن ساباط بین کر دوڑ آیا اور اس تحف کے مراہیوں میں سے ہے ہمل بن ساباط بیا کہ جاپلوی ہے دم پی دے کرانے قلعہ میں لایا اور چیکے سے افشین کو اطلاع کردی۔ افشین نے دوسیہ سالاروں کو با بک کے چاپلوی ہے دم پی دے کرائے قلعہ میں لایا اور چیکے سے افشین کو اطلاع کردی۔ افشین نے دوسیہ سالاروں کو با بک کے گرفتار کر لانے نے باہور کوائی کے وقت یہ ہمراہ کی کو اور با بک کو شکل کے حیار سے میدان کی طرف لے چالا۔ ان دونوں سپہ سالاروں کے موقع پاکر حالت غفلت میں با بک کو گرفتار کر لائے نے موقع پاکر حالت غفلت میں با بک کو گرفتار کر لیا۔ افشین نے با بک کو قید کر دیا اور اس سن خدمت کی ماروں کہا کہ اس کی ساتھ اس کو بھی قید گردیا طلاع عرضد اشت خلیفہ میں بی بیاس بیا ہو بھی قید کر دیا دورا یک مارائی کی بیاس بیاہ کو جو ایک مدت سے اس کے پاس بیاہ کو جو ایک مدت سے اس کے پاس بیاہ خدمت میں دوانہ کردی کے باس بیاہ کو جو ایک مدت سے اس کے پاس بیاہ خدمت میں دوانہ کو تھی تھی کر دیا دورا یک اطلاع عرضد اشت خلیفہ معتصم کی خدمت میں روانہ کردی۔ خدمت میں روانہ کردی۔ خدمت میں روانہ کردی۔ خدمت میں روانہ کردی۔ خدمت میں روانہ کردی۔

افشین کی واپسی : خلیفہ معصم نے مع ان دونوں کے سامرہ تک ہر منزل پر خلیفہ معصم کے علم کے مطابق افشین کی کمال

عزت واحترام سے استقبال و خاطر مدارات کی اور ایک قاصد خاص خلیفہ کا مع خلعت فاخر ہ اور ایک راس عربی محور ہے کے افشین سے ملتا تھا جس وقت سامرہ کے قریب پہنچا خلیفہ معصم کا بیٹا واثق معہ سرداران واراکین سلطنت کے استقبال کی غرض ے سامرہ سے باہر آیا اور کمال تو قیرے قصر مطیرہ میں تھہرایا۔ افشین نے اسی قصر میں با بک کوبھی اپنے زبر حراست رکھا۔ خلیفہ معتصم کے عم سے افشین کے سر پرتاج رکھا گیا فتی خلعت پہنائی گئی۔ بیس لا کھ درہم بطور صلے کے مرحت فرمائے اور دس لا كادر بهم اس كے نشكر يوں ميں تقسيم كئے كئے بيدوا قعد ماہ صفر ٢٢٦ جاكا ہے۔

با کیک کافتل ای زمانه میں جبکہ با بک قصر مطیر ہ میں مقید تھا احمد بن ابی داؤد با بک کود یکھنے کے لئے آیا۔ تھوڑی دیر تک بہ نظرغورد مکتار ہابعدازاں چند باتیں کرکے واپس گیا۔اس کے بعدایک روز خلیفہ عظم خودتشریف لایا اورسرے یا وَل تک و مکی کرلوٹ گیا۔ا گلے روز خلیفہ معتصم دربار عام میں رونق افروز ہوااورلوگوں کوحسب مراتب دربار عام سے قطرِ مطیر و تک بٹھایا اور با بک کو ہاتھی پرسوار کرا کے دربار میں حاضر کرنے کا تھم دیا۔جس وقت با بک دربار شاہی میں پہنچا خلیفہ عصم نے تھم دیا کہ ہاتھ یاؤں کا شکراس کو ذیح کر ڈالو۔اس تھم کی ان لوگوں نے کمال تیزی سے تعمیل کی جواس کام پر پہلے سے ہامور تھے۔ سر کوخراسان بھیج دیا۔ لاش کوسامرہ میں صلیب پر چڑ ھادیا اور اس کے بھائی عبداللہ کو بغداد میں اسحاق بن ابراہیم کے یا س رواند کردیا تا کداس کے ساتھ بھی ای قتم کا برتاؤ کیا جائے۔

انشین اس مہم میں بابک کے محاصرہ کے زمان شن علاوہ غلہ اور مصارف سفر وقیام کے جس روز میدان جنگ میں جاتا تھا دس ہزار بومیزخرچ کرتا تھا اورجس دن اپنے موریے میں رہتا تھا یا نچ ہزار۔ بابک نے اس بیس برس کی مدت میں ایک لاکھ بچین ہزار آ دمیوں کوتل کیا۔ سپہ سالا روں میں سے یجیٰ بن معاذ عیسیٰ بن محد ُ بن ابی خالد احمہ بن جنیو زریق بن علی بن صدقه محمد بن حميد طوى اورابرا ہيم بن ليث كوشكست دى ۔ تين ہزار تين سوآ دى اس كے ہمراہ قيد كئے گئے اور سات ہزار جيھ سونفرمسلمان عورتیں اوران کے بچے اس کے پنجہ غضب سے چھڑائے گئے۔ بیلوگ ایک احاطہ میں گھہرا دیئے گئے۔ جو مخص ان لوگوں میں کسی کا والی وارث آتا اس سے شہادت لی جاتی اور ثبوت کے بعد ولایت ووراثت حوالہ کر دیا جاتا۔اس معر کہ میں افشین نے با بک کے اہل وعیال سے ستر ہ مردوں اور تیس عورتوں کو گرفتار کیا تھا۔

با زنطینیول سے جنگ سرم میں نوفل بن مینائیل والی روم نے بلاداسلامید کی طرف قدم بروهائے اور غفلت میں اہل زبطرہ پر پہنچ کر حملہ کرویا۔ اس جرات و جمارت کی بیروجہ ہوئی کہ با بک خری جس وقت اپنی کامیابی سے ناامید ہوگ برنصیبی اور بدنختی کے میدان میں جاروں طرف ہے گھر گیااس ونت اس نے اس خیال سے کہ خلیفہ مقصم کی جنگی قوت دو لڑا ئيوں كى طرف منتقسم نهو جائے اور عجب نہيں يہي حيلہ ميرى جان برى كا ہو' نوفل بن ميخائيل والى روم كولكھ بھيجا كہ خليفہ معتصم نے میرے مقابلہ پراپناتمام شکر بھیج دیا ہے امراء وافسران فوج کا کیا ذکر کرے اپنے خیاط جعفرین دیناراور طباخ ایتاخ کو بھی میری مهم پررواند کردیا ہے۔ بیموقعدا چھاہے تم اس کوغنیت شار کر کے بلا داسلامیہ پر چڑھائی کردواب کوئی شخص دارالخلافت میں ایسانہیں باتی رہاجوتہارے مقابلہ کا قصد بھی کرسکے۔

نوفل کا شب خون نوفل اس امرے مطلع ہو کر جامہ ہے باہر ہو گیا ایک لاکھ کی جمعیت کے ماتھ بلا داسلامیہ برجملہ کر دیا اس تشکر میں وہ لوگ بھی تھے جن کواسحاق بن ابراہیم بن مصعب نے اس سے پیشتر شکست دی تھی اور وہ اپنی جا نیں بچا کر بلا د روم پلے گئے تھے نوفل نے زبطرہ پر پہنچ کرشب خون مارامرووں میں سے جومقابلہ پر آیا حالت غفلت میں ان کو گرفتار کرلیا قال کرڈ الاعوز توں اور بچوں کوقید کرلیا۔ بعداز ال ملطیہ کی جانب لوٹا اور اہلِ ملطیہ کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا۔

ایک ہاشمی خاتون کی فریاد زبطرہ وملطیہ بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا گہا کہ ہشیہ ہورت کوروی کثال کثال لئے جاتے تھا وروہ ((واسعت صماہ واسعت صماہ )) کہتی جاتی تھی۔ خلیفہ معضم اس پُر در دقعہ کوئن کر بے قرار ہو گیا۔ لبیک لبیک کہہ کرمند خلافت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قصر خلافت میں کوچ کی منادی کرادی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر دارالعوام کی جانب آیا امراء لشکر کوجع کر کے قاضی بغداد عبد الرحل بن اسحاق اور شعبہ بن مہل کو معہ تین سوتین معززین علاء وصلحاء کے طلب کیا اور اپنے تمام مال واسباب کی ایک فہرست کمل تیاری کی ایک حصہ اپنے لڑکوں کو اور ایک حصہ خادموں کو دیا اور ایک حصہ وقف بوجہ اللہ کیا۔ دستا و بر تقسیم کی تکیل کرا کے ان لوگوں سے کھوائی اور لشکر آر داستہ ومرتب کرنے کی غرض سے دوسری جمادی الاول سام کے کوئر بی د جلہ کی طرف کوچ کر دیا۔ نہایت تھوڑی مدت میں مجامدین اور شاہی لشکریوں کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ عجیف بن جنسہ اور عمر فرعانی کوئع کر و یا۔ نہایت تھوڑی مدت میں مجامدین اور شاہی لشکریوں کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ عیف بن جنسہ اور عمر فرعانی کوئع ایک گروہ سیسالاران لشکر کے اپنی روا گئی سے پیشتر اہلی زبطرہ کی الداد کوروانہ کیا۔

فقح عمور بدکا قصد القاق سے بدلوگ زبطرہ میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ دوی اس کو ویان و غارت کر کے کوچ کو سے جو رونا چا رفتا فار فار کے انظار میں قیام کر دیا۔ اہل زبطرہ رومیوں کے طوفان برخیزی فروہونے اور عساکر اسلامیہ کے آنے کے بعد رفتہ رفتہ زبطرہ میں آ کر آباد ہونے گئے۔ اس اثناء میں عساکر اسلامی کو بمقابلہ با بک فتح یا با حاصل ہوگئی۔ فلیفہ معتصم نے اپنے مصاحبین سے دریافت کیا ''رومیوں کے زدیک کون ساتھ بھرہ اور عالی شان ہے''۔ عرض کیا ''معوریہ''۔ فلیفہ معتصم نے بید مصاحبین سے دریافت کیا ''رومیوں کے زدیک کون ساتھ بھرہ اور مالی شان ہے''۔ عرض کیا ''معوریہ''۔ فلیفہ معتصم نے بید متنظ بھی تیاری کا تھم صاور فر مایا اور کمال تیزی و گلت سے اس فقد رساز و سامان جنگ اور الا سے جرب مہیا کئے تھے۔ مقدمہ انجیش پر اشناس کو اور اس کے بعد محمد بن ابراہیم بن مصعب کو میسرہ پر جعفر بن دینار خیاط کو اور قلب میں جیف بن عبشہ کو مامور کر کوئی کر دیا با در دوم میں داخل ہو کرمقام سلوقیہ میں بینی کر دیا ہوں کے مسافت پر واقع مطافر سے ایک یوم کی مسافت پر واقع محمد کو اور اشاس کو در واور اشاس کو بید ہوایت کر دی کہ صفحاف میں بینی کو کوئی کوئی کیا وادر اشاس کو بید ہوایت کر دی کہ صفحاف میں بینی کوئی کوئی کیا۔ اشاس کی روائی کے بعد وصیف کوروانہ کیا اور جب کہ چورائیں ماہ رجب کی باقی رہ گئی تھیں خور بھی کوئی کیا۔

انقر ہی گئی اس اثناء میں جاسوسوں کے ذریعہ سے پیچر پیچی کہ بادشاہ روم اسلامی مقدمۃ انجیش پرشب خون مارنے والا ہے۔ خلیفہ منتصم نے اشناس کو کھر جیجا کہ '' متم کوجس مقام پر فر مان ہذا ملے اُسی مقام پر نین یوم کے لئے قیام کردینا۔ اس عرصہ میں آ پہنچوں گا۔ اس کے بعدایک دوسرافر مان اس مضمون کا دار دہوا کہتم اپنے لشکر کے سپرسالا روں میں سے کسی ہوشیار سپر سالا رکوایک دستہ فوج کے ساتھ والی روم اور رومی لشکر کے حالات دریافت کرنے پر مامور کردؤ'۔ اشناس نے عرفر عانی کودو سوسواروں کی جعیت کے ساتھ اس علیم کی تعمیل پر متعین کیا۔ عرفر عانی نے انقرہ میں نے پہنچ کراپنے ہمراہیوں کورومیوں کی

'' تم تکم ثانی ملنے تک قیام کروبا دشاہ روم تم پرحملہ کرنے کی غرض سے تمہاری طرف پڑھ رہا ہے۔اورافشین تک اس خط کے پہنچاد ہے کاوس ہزارصلہ مقرر کیا۔

روميول كى گرفتارى الفاق به كهافشين تك به خط نه بي سكا ـ اس دجه ب كه اقصائ بلا در دم مين افشين داخل ہو كيا تھا دوم افر الفيل كى خليفہ دومرا فر مان خليفہ معتصم نے اشاس نے اشاس نے اشاس نے اس حكيم كى فورا تعميل كى خليفہ معتصم نے ابنا لشكر ظفر بيكر لئے ہوئے اس كے بيچے بيچے تا جس وقت انقر ہ كو تين منزل باقی رہ گئيں اشئاس نے روميوں كى ايك جماعت كو گرفتار كر نے قتل كرنا شروع كرديا أن ميں ہے ايك بوڑ ھے بيسائى نے دست بسته عرض كيا دوت تم مور نے قل سے كيا فائدہ اٹھا كو گرفتار كر نے قتل رہ تم مير نے قل سے كيا فائدہ اٹھا كو گرفتار كے تاك وقت تم اور تم ہارالشكر رسد وغلہ كے نہ تي ہے سايك مصيبت ميں گرفتار ہے تم مجھے رہاكر دوقو ميں تم كو ايك ايك اليك كروہ كا في مقدار ہے ''۔ اشناس ايك ايك كو وہ كا پية بلا دول جو كہ انقر ہ سے بہ خوف جنگ بھاگ گيا ہے اور اُس كے پاس غلہ كى كافى مقدار ہے ''۔ اشناس نے مالك بن كردكو پانچ سوسواروں كى جمعیت كے ساتھ اُس بوڑ ھے بيسائى كے ہمراہ كرديا اور يہ ہدايت كردى كه جب يہ بوڑھا بيسائى اہل انقرہ كا پية سيح صحح بتا دے قر مها كردينا ۔ بوڑ ھے بيسائى نے به اُميدر ہائى اہل انقرہ كا پية مي محت كے ساتھ اُس كو گرفتار كرايا غلہ واسباب جو پھوائن كے پاس تھا اوٹ ليا۔ بوڑھا بيسائى اہل انقرہ كا پية محد تماد كركے ان لوگوں كوگرفتار كرايا غلہ واسباب جو پھوائن كے پاس تھا اوٹ ليا۔ بور کے باكر مالك بن كرد نے حملہ كركے ان لوگوں كوگرفتار كرايا غلہ واسباب جو پھوائن كے پاس تھا اوٹ ليا۔

رومیوں کا بیان ان لوگوں کے ساتھ وہ مجرومین بھی تے جو بادشاہ روم کے ہمراہ جنگ افشین میں شریک تھے۔ ان مجروعوں نے پوچھے پر بیان کیا کہ ہم لوگ بادشاہ روم کی رکاب میں تے جس وقت پینچ کی عسا کر اسلامیا طراف ارمینیا نے بلادروم میں داخل ہوگیا ہے بادشاہ روم نے اپ اعزہ میں سے ایک شخص کواپے اشکر کا سردار بنا کر ارمینیہ کی طرف کوچ کر دیا۔ ہم لوگ بھی بادشاہ کے رکاب میں تھے۔ انفاق سے ہم لوگوں نے مسلمانوں کواس وقت جا کر گھیر لیا جب کہ وہ نمازش کے دار کر دیا۔ ہم لوگوں نے مسلمانوں کواس وقت جا کر گھیر لیا جب کہ وہ نمازش کے دار کر دیا۔ ہم لوگوں نے میں مشغول تھے ہم لوگوں نے اُن کولڑ کر بیپا کردیا' اُن کے جنگ آ وروں کوآل کر ڈالا اور باقی ما ندہ کے تعاقب میں ہماری فوج کی تعالی کو جا دیا۔ ہماری فوج کو جا دیا۔ ہماری بوج کا بیس آئے۔ لائی ہوئی وہ لوگ ہم پر غالب آئے ہمارے مورچہ کو ہماری کو جوئے دیاں گھا کہ میدان جنگ سے جدا ہوگیا۔ ہم لوگ میدان جنگ سے جکست کھا کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور شود کریں کھاتے ہوئے اس کیمپ کی طرف آئے جس پر یا دشاہ روم نے اپنے ایک عزیز کو مقرد کیا تھا۔

یہاں بدگل کھلا ہوا تھا کہ کل کشکراپنے سردار ہے بگڑ گیا تھا کیپ میں چاروں طرف ایک طوفان بے تمیزی برپا تھا اگلے دن ہمارابا دشاہ بھی آپنچااور ہنگامہ فرو ہو گیا بادشاہ نے بالزام بغاوت اپنے نائب کوسزائے قل دی اوراپئے تمام ممالک محروسہ میں ایک گشتی فرمان اس مضمون کا بھیج دیا کہ جس طرف منہز مین جائیں اُن کو مارپیٹ کے فلاں مقام پرمسلمانوں سے معتصم کی روانگی بیدواقعہ جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا کاہ شعبان کی پیچیبویں تاریخ کا ہے عرض داشت پہنچنے کے دوسرے دن افشین مقام انقرہ میں خلیفہ معتصم کی خدمت میں حاضر ہوا تیسرے دن خلیفہ معتصم نے بقصد جنگ کوچ کیا۔ میمند پر افشین میسرہ پر اشناس کومقرر کیا اور خود بہنس نفیس قلب میں رہا۔ ہر شکر کو دوسرے لئکرسے دو دوکوس کے فاصلہ پر رکھا گیا اور مختلف راستوں سے عمور مید کی طرف بروسنے کا تھم دیا گیا۔ ساتھ اس کے میصی ہدایت کر دی گئی کہ ما بین انقرہ وعمور میہ تدرقصبات ودیباتی ملیں اُن کو ویران ومسار کر دینا۔

عمور بیرکا مخاصرہ چنانچے سب سے پہلے عمور بدیرافشین پہنچا۔ بعدازاں خلیفہ معظم بعدازاں اشناس خلیفہ معظم نے عمور ب کوغوروتعتی کی نظروں سے دیکھ کر ہرایک ست کواپنے سپر سالا روں میں تقلیم کر دیا۔

ہنوزلڑ اکی نہیں شروع ہوئی تھی کہ ایک شخص نے جس کوعیسائیوں نے عیسائی بناڈ الاتھا۔خلیفہ معصم کی خدمت میں حاضر ہوکر ایک خفیہ راستہ کا پیتہ بتایا جس پر بظاہر پتھر کی دیوار بنی ہوئی تھی اور در حقیقت وہ دیوار خالی تھی ۔خلیفہ معتصم نے اُسیست میں اپنا مورچہ قائم کیا منجعیقیں نصب کرائیں دوہی چار پھر دیوار پر بڑنے پائے تھے کہ دیوار میں آیک بڑاساروزن ہوگیا۔

سنگ ہاری: بطریق باطیس اور والی تلعہ عوریہ نے ایک عرضی بادشاہ روم کی خدمت میں روانہ کی اتفاق سے بیع عرضی مسلمانوں کے ہاتھ بڑگئ عرضی میں لکھا ہوا تھا کہ'' چونکہ شہر بناہ کی دیوارشالی گرئی ہے اور عساکر اسلامیہ عنقر بب عوریہ میں داخل ہوا چاہتا ہے اس وجہ سے بطریق باطیس اور والی قلعہ آئ شب کے وقت نکل کر مسلمانوں کے تشکر سے لڑتے بحر تے ہوئے آپ کی خدمت میں عاضر ہوں گے'' خلیفہ مقصم نے سرداران شکرکواس سے مطلع کر کے محافظت کی بخت تاکید کی بعد ازاں دونوں پر جوں کی درمیانی دیوار پر اس قدر سنگ باری گی گئی کہ دیوار ٹوٹ کر زمین پر آر ہی شہر بناہ کی دیوار کی بنیاد میں جو خدی تھی اس کوعسا کر اسلامیہ نے جانوروں کی کھالوں سے جس میں مٹی ہری ہوئی تھی پائے دیااور بڑے بڑے متعدد با بہ چومین قلعہ کی طرف بڑھیں ۔ اہل دیا جہ بڑی جدوجید سے خندق عبور کر کے دیوار تک پڑنج گئے۔ دونوں حریف بی تو ٹر کراڑ نے ہوائی میاں اس کے ہوئی قلعہ کی طرف بڑھیں ۔ اہل دیا جہ بڑی جدوجید سے خندق عبور کر کے دیوار تک پڑنج گئے۔ دونوں حریف بی تو ٹر کراڑ نے گئی میاں اور بڑھیں ۔ اور چھر جسال سے کہ اور اس کا میانی نو بھی اور سیاں لیے کہ تو اور کی موری کی جدے با وجود خوں ریز جنگ ہوئے کے مسلمانوں کو کا میانی نہ ہوئی۔ کراڑ تا ہوا قلعہ کی طرف بڑھاراست تنگ ہوئے کی وجہ سے اوجود خوں ریز جنگ ہوئے کے مسلمانوں کو کا میانی نہ ہوئی۔ کراڑ تا ہوا قلعہ کی طرف بڑھاراست تنگ ہوئے کی وجہ سے با وجود خوں ریز جنگ ہوئے کے مسلمانوں کو کا میانی نہ ہوئی۔

بطر لق دا ندوا کی امان طلی دوسرے دن پھراشاں نے لڑائی شروع کی منجنیقوں سے سنگ باری ہونے لگی افشین اور خلیفہ منتصم نے بھی دوسری طرف سے حملہ کیا تمام دن بڑے زوروشورے جنگ ہوتی رہی نہ تو اہلِ قلعہ عسا کراسلامہ کو پیچے

درخواست کی خلیفہ معتصم نے امان دے دی۔

عمور سے کی فتح اگے دن وہ ج کو قلعہ کا دروازہ کول کر خلیفہ معتصم کی خدمت میں چلا آیا اس بطریق کا نام'' دندوا' تھا اس دوران میں دندوا خلیفہ معتصم ہے بیٹھا ہوا با تیں کرر ہا تھا عبد الواباب بن علی نے مسلمانوں کواشارہ کر دیا سب کے سب آسی راستہ دوران میں دندوا خلیفہ معتصم نے بیٹھا ہوا با تیں کرر ہاتھا عبد الواباب بن علی نے مسلمانوں کواشارہ کر دیا سب کے سب آسی راستہ کھراوئہیں تہاری خواہش کے مطابق کا م کیا جائے گا'۔ دندوا خاموش ہوگیا اور اسلامی فوجیس جوق در جوق شہر میں داخل ہوگئیں رومیوں نے کلیدہ میں جا کر پناہ کی مسلمانوں نے آگ گا دی۔ باطیس بطریق قلعہ کے ایک برج میں چہت کو ایک خلیفہ معتصم دور میں ایک جم غیر قبد ہوں کا جمع ہوگیا۔ خلیفہ معتصم نے شرفا اور روسا کو علید کیا تھا اور کی طرح میں کی طرح میں کیا تھا۔ خلیفہ معتصم نے شرفا اور روسا کو علید کا روسا کی طرح میں کیا تھا تھا۔ خلیفہ معتصم کی سورت کیا اور بالی غلیدہ کرکے بیٹے ہوئی دو خت کیا اور باتی ماندہ کو جلا دیا اثناء رہے میں ایک روز بعض شکر یوں نے مالی غلیمت کو بانچ دن میں جس قدر فروخت ہوسکا فروخت کیا اور باتی ماندہ کو جلا دیا اثناء رہے میں کی خواد و کا میا ہو کیا۔ کا معابی کے بعد خلیفہ معتصم کے جا دیا۔ اس خداداد کا میابی کے بعد خلیفہ معتصم نے قبد یوں کو اینے سیسالاروں میں تقسیم کر کے طروس کی جانب کوچ کیا۔ کا میابی کے بعد خلیفہ معتصم نے قبد یوں کو اینے سیسالاروں میں تقسیم کر کے طروس کی جانب کوچ کیا۔

خلیفہ معتصم اس قلعہ کا پیپن دن ۱ رمضان ہے آخر شوال تک محاصرہ کے رہااس زمانہ سے نوفل رومیوں پر حکومت کرنے لگا تا آئد کا 17 سے میں عہد خلافت خلیفہ واثق میں انقال کیا اس وقت رومیوں نے بجائے اس کے بیٹے میخائیل کواس کی مال ندورہ کی زبر سر پرس تخت نشین کیا اس نے چھ برس حکومت کی بعد از ان اس کے لڑ کے میخائیل نے اسے کسی مصاحب مے جم کر کے خانہ نشین کردیا۔

عباس بن مامون کا انجام : چونکه خلیفه معظم افشین کو تجیف بن عنسه بر ہمیش تفضیل دیا کرتا تھا اسی وجہ ہے جس وقت عیاب بن مامون کو رفت کے گرفت کرنے کی آزادی نددی جیسے کہ افشین کوخود مخاری اور آزادی دی تھی علاوہ ازیں اکثر اوقات خلیفہ معظم عجیف کے خیالات میں تبدیلی اوقات خلیفہ معظم عجیف کے خیالات میں تبدیلی واقعت خلیفہ معظم عجیف کے خیالات میں تبدیلی واقعت ہوئی بغاوت اور برعہدی کی ہوا دماغ میں سائی عباس بن مامون سے ملاقات کی باتوں باتوں میں تھیمت کرنے لگا۔

"" پ نے خلیفہ مامون کی وفات پر بڑی غلطی کی ناحق خاموثی اضیار فرمائی خلیفہ معظم کے برنست آپ شخق خلافت ہیں اگر آپ نے ذراسا اشارہ کرتے ہوئے آئندہ اس غلطی کا از الد کا اقراد کیا اور عجیف کی اتفاق رائے ہے اپنے راز واروں

میں سے ایک شخص سمرفندی نامی کو جوعبداللہ بن وضاح کا قرابت دارتھااس امریز قرر کیا کہ امراء ورؤسالشکر کودر پر دہ خلیفہ معتصم سے بدخلن اور عباس بن مامون کی ظرف مائل کیا کرتے تھوڑے دنوں میں سیدسالا ران لشکر اور مقربین بارگاہ خلافت کا ایک گروہ عباس بن مامون کی جانب مائل ہو گیا اور اس کی خلافت کی بیعت کرلی اور با ہم بیع ہدو بیان ہو گیا کہ ہر شخص اپنے ہمراہی سیدسالا رکوخواہ وہ خلیفہ معتصم کے اسٹاف کا ہویا افشین واشناس کے ہمراہیوں میں سے ہوتل کرڈ الے۔

بجیف کا مخالفان روید بیسی بیف نے حدود بلاوروم میں داغل ہوتے وقت عباس بن مامون سے کہا" یہ موقع اچھا ہے آؤ
ہم لوگ اپنے عہدوا قرار کو پورا کر کے بغداد کو والی جائیں " عباس بن مامون نے انکاری جواب دیا بھر جب عمور یہ مغتور ہوائیں وقت بجیف نے لوگوں کو مال غیمت لوٹ لینے کا اشارہ کر دیا اور یہ ہدایت کردی کہ جس وقت خلیفہ مخصم سوار ہوکر تہاری طرف آئے دفعۃ حملہ کر دینا چنا بچہ لوگوں نے بجیف کی پہلی رائے پڑل کیا مگراس رائے کی دوسری شق پڑلی در آمد کر نے کی جرائت نہ ہوئی فرغانی کا ایک نوعم عزیز خلیفہ مخصم کے خواصوں میں تھا۔ انفاق سے ای شب کو پیل کا فرغانی کے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گیس مار رہا تھا برسیل تذکرہ لوگوں کے مالی غیمت کو شنے اور خلیفہ مخصم کے سوار ہوکر آنے کا مقصد بیان کرنے گئے فرغانی نے روک کر کہا" صاحبر ادہ آکڑ اپنے خیمہ میں رہا کر وامیر المؤمنین کی خدمت میں کم حاضر ہوا کروا گرکسی وقت شور وغوغا سنا تو دیکھو گھرا کرنگل نہ آنا کونکہ تم ابھی صاحبر ادہ اور سادہ لوٹ ہوئے۔

سازش کا انکشاف ان واقعات کے بعد خلیفہ معظم نے اپنے سرحدی بلاد کی جانب کوچ کیا اثناء داہ میں اشناس اور عمر فرغانی اور احر بن خلیل ہے ان بن ہوگی اشناس نے ان دونوں کو شخت وست کلمات سے مخاطب کیا اور بارگا و خلافت میں حاضر ہوکران دونوں کی شکایتیں جڑدیں خلیفہ معظم نے عمر فرغانی اور احد بن خلیل کوطلب کر کے بخرض تنبید اشناس کے حوالہ کر ریا اشناس نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا جس وقت خلیفہ معظم صفصاف میں وار د ہوااس لڑک نے جوفرغانی کا عزید تفاظ خلیفہ معظم سے اس شب کا قصد بیان کیا خلیفہ معظم نے بعنا کو اشناس کے پاس بھیجا کہ فرغانی کو گرفتار کر لاؤتا کہ اس سے کا واقعہ دریا فت کیا جائے ۔ فرغانی نے بے ہوئی کا بہانہ کر کے واقعہ بیان کرنے ہے انکار کیا خلیفہ معظم نے فرغانی کو ایتا نے کے داور احد بن خلیل کو اشناس کے حوالے کر دیا احمد بن خلیل نے اشناس سے عباس بن مامون کے حالات اور سے مالا دروں کی بیعت کرنے اور حریث مرفت کی حالات بتلا ہے۔

عباس بن ما مون کا خاتمہ اشاں نے حت کو گو قار کر کے خلیفہ معظم کی خدمت میں بھیج دیا۔ (حرث اس وقت مقدمہ اکیش میں تھا) حرث نے کل واقعات از اول تا آخر عرض کردیے ۔ خلیفہ معظم نے خلعت والغام دے کر دہا کر دیا اور اس وقت سید سالا ران لشکر ہے بوجہ کثر ت جماعت معرض نہ ہوا البتہ عباس بن مامون کو طلب کر کے نفس واقعہ کو دریافت کیا۔ عباس بن مامون نے تمام حالات عرض کر دیئے ۔ خلیفہ معظم نے افشین کے زیر بھرانی قید کر دیا۔ اس کے بعد پنج جمال کرسید سالا روں کے بیچے پڑ گیا کسی کو قید کیا۔ کسی کو آل کیا منجملہ ان لوگوں کے سب سے پہلے مشاء بن سہیل کو مزائے موت دی بین میں پہنچ کر عباس بن مامون نے کھانا طلب کیا 'کھانا دیا گیا۔ مگر پانی سے ساتا اس میں مامون نے کھانا طلب کیا' کھانا دیا گیا۔ مگر پانی سے ساتا کا دیا کر عراف کو زندہ ذمن کر دیا۔ موصل پہنچا میں جر کرسی دیا وہ دم گھٹ کر مر گیا نصیبین میں پہنچ کر خلیفہ معظم نے ایک گڑھا کھدا کر عرفر غانی کو زندہ ذمن کر دیا۔ موصل پہنچا

تو بجیف کواسی طرح مارا جس طرح عباس کی زندگی کا خاتمه کیا تھا غرض تھوڑ ہے، ہی دنوں میں رفتہ رفتہ کل سپر سالا روں کوجنہوں نے عباس بن مامون کی بیعت کی تھی قبل کر ڈالا اور عباس بن مامون کوعباس لعین کے لقب سے یاد کرنے لگا۔ شامرہ میں داخل ہوتے ہی خلیفہ مامون کی بقیداولا دکوگر فتار کرا کے ایک مکان میں قید کر دیا یہاں تک کہ وہ سب مرگئے۔

حسن بن حسین کی کشکرکشی عبداللہ بن طاہر نے جرجان کی تفاظت کی غرض ہے ایک عظیم الثان کشکر کے ساتھ اپنے چیا حسن بن حسین کوروانہ کیا اور بیہ ہدایت کردی کہ اس خندق پر اپنا مورچہ قائم کرنا جس کوسر خاستان نے کھدوایا ہے۔ دوسر الشکر بسرافسری حیان بن جیلہ تو مس کی جانب بھیجا حیان بن جبلہ نے حسب ہدایت عبداللہ بن طاہر جبال شردین پرصف آرائی کی در بار خلافت تک بینچی تو خلیفہ معتصم نے دارالخلافت بغدا دسے متعدد سپر سالاروں کواس شورائگیز طوفان کے فروکر نے در بار خلافت تک بینچی بین مصعب کو براہ راست سرخاستان کی جانب بھیجا اور منصور بن حسن والی نہاوند کورٹ کی طرف سے طبرستان میں داخل ہونے کا حکم دیا اور ابوالس جو کو دنیاو مدکی حفاظت پر مامور کیا۔ غرض عساکر شاہی نے چاروں طرف سے مرخاستان کی گھر لیا۔

سرخاستان کی گرفتاری وقتل دس بن حسین اور سرخاستان کاشکروں میں ایک خندق حد فاصل تھی۔ اکثر اوقات لیکر بول میں ہنی نداق ہوا کرتا تھا حسن بن حسین کے لئکری ایک روز اپنے سر داروں سے چھپ کر سرخاستان کے مورچہ میں گئے کہ سن بن حسین کواطلاع ہوگئ تو اس خوف سے کہ مبادا میر کے لئکری کی ناگہائی مصیبت میں جتلانہ ہوجا کیں سوار ہو کر جلاتا ہوا دوڑ ااس کے لئکر یوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین عصد میں بحرا ہوا دوڑ ای کے اپنا پھر پر ہ سرخاستان کے کر جلاتا ہوا دوڑ ای سے اپنا پھر پر ہ سرخاستان کے کہ جا

(1/0) و خلافت بنوعباس (حقداول) مورچه پراژاد ماسرخاستان اس وقت جمام میں تھا۔ یہ س کر کہ حسن بن حسین کالشکر خندق عبور کر کے لشکر گاہ میں گھس آیا ہے گھبرا کر بھاگ کھڑ اہواجس بن حسین کے لشکر یوں نے سرخاستان کی لشکرگاہ پراطمینان سے قبضہ کرلیا اور ایں کے بھائی شہر یارکوگر فتار کر کے حسن بن حسین کے روبروپیش کر دیا۔ حسن بن حسین نے اس کے قبل کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد پانچے کوٹ کے فاصلہ پر سرخاستان کولے جا کر گرفتار کیااور پابرزنجیرحس بن حسین کے پاس لائے حسن بن حسین نے اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کردیا۔ ما زیار کے رفقاء کی گرفتاری اس واقعہ کے بعد حیان بن جلہ نے قارن بن شہریار پر دارزادہ مازیار کوخط و کتابت کر کے ملالیا اوراس سے بیوعدہ کرلیا کہتم بلا جنگ وخون ریزی شہرساریہ کوحدود جرجان تک ہمارے حوالے کر دوہم تم کواس کے معاوضًہ میں وہ بلا دویں گے جوتمہارے آباؤا جداد کے ہیں۔قارن اس پرراضی ہو گیا۔ حیان نے عبداللہ بن طاہر کواس سے مطلع کیا عبداللہ بن طاہر نے منظور کرلیا۔ حیان نے قارن کواس منظوری کی اطلاع دی چوتکہ قارن تنہا اس مصالحت کوخلاف مرضی اپنے سپرسالا رول کے نہ کرسکتا تھا دعوت کے بہانہ سے سب کواپنے خیمہ میں بلایا انہیں لوگوں میں قارن کا پچاعبداللہ بن قارن مجمى تھا جب سب نے اطمینان سے بے خوف وخطرا پنے اپنے ہتھیاروں کو کھول کرر کھ دیا اور کھائے میں مشغول ہو گئے تو قارن نے سب کو گرفتار کر کے حیان کے پاس بھیج دیا حیان نے ان لوگوں کی گرفتاری پراٹٹکر کو تیاری کا حکم دیا سوار ہوکر جبال قارن میں گیاا در بلا جنگ وجدال قبطه کرلیا مازیار کواس واقعه سے تخت صدمه مواجوش بغاوت فروہو گیا ہاتھوں کے طویطے اڑ گئے کچھ بن نہ برُ تا تھااس کے بھائی قومیارنے رائے دی کہتم اپنے ہمراہیوں کور ہا کر دواپنے آپنے وطنوں کو چلے جائیں لڑائی تو بگڑی گئ ہے ایسانہ ہو کدان کی جانب سے بھی کوئی حادثہ پیدا ہوجائے مازیار نے اس رائے کے مطابق سب کواپنے اپنے وطن چلے جانے کا نتاردے دیا۔ چنانچ افسر پولیس افسر مال اورسکریٹری مازیار کے شکرگاہ سے اپنے اپنے شہرواپس آئے۔

ساریہ بر قبضہ اہل ساریہ کوان واقعات کی قبرگی تو انہوں نے حاتم ساریہ ہرستان بن شہرین پرجو مازیار کی طرف سے مامور تھا حملہ کر دیا مہرستان شہر چھوڑ کر بھاگ گیا لوگوں نے جیل کے دروازے تو ڑ ڈالے جس قدر قیدی تھے نکل پڑے اس ا ثناء میں حیان شہر سار یہ میں پہنچ گیا تو ہیار براور مازیار نے یہ واقعہ س کرمجر بن موئی بن حفص والی مطرستان کی معرفت جو ایک زمانہ سے اس کے پاس قیدتھا حیان کی خدمت یہ بیام بھیجا کہتم مجھے امان دے دواور میرے آباؤ اجداد کے مقبوضہ جہال پرمیری حکومت تشکیم کرگومیں مازیار کوتمہارے حوالہ کر دول گا حیان نے اس درخواست کومنظور کرلیا۔ قوبہار کے بعض ہمراہیوں نے قوبمیار کواس سخافت رائے پر کہ وہ بجائے حسن کے حیان سے امان کا خواستگار ہوائفیحت و ملامت کی قوبمیار ان لوگوں کے کنے سننے میں آ گیا۔ پھران لوگوں نے حسن کو یہ بیام دیا کہ یہ خطاد کیکھتے ہی آپ چلے آ ہے ہم قوہیار کے بھائی مازیار کو آپ ے حوالے کر دیں گے چنانچے صن بھی لشکر گاہ میں سے روانہ ہو کر تین دن کی مسافت طے کر کے یوم مقررہ پر ساریہ کے قریب پہنچ گیا حیان نے حسن کا ایک کوئ سے استقبال کیا۔حسن نے حیان کو جبال شروین سے چلے آئے پرزجر دتو نیخ کی اور اسی وقت جبال شروین کی طرف رواند ہو جانے کا حکم دیا حیان نے جبال شروین کی جانب رواند ہونے کی غرض ہے سارید کی · طرف مراجعت کی اتفاق ہے قضا آ گئی مرگیا۔

عبداللدين طاهرت بجائے اس كے مربن حسين بن مصعب كو ماموركيا اور بير مرابت كر دى كه قارن كے كسي كام میں دست اندازی نہ کرنا۔الغرض حیان کی واپسی کے بعد حسن خو مابار وسط جبال مازیار میں پہنچا حسب وعدہ قو ہیار ملئے کوآیا

میں تقریباً بارہ سو تھا ناء داہ میں جمد بن اہر اہیم کی فوج سے ڈبھیٹر ہوگئ ان لوگوں نے ان کوگر فار کر کے شہر ساریہ ہی جو جال بعض کا پی خیال ہے کہ جس نے مازیار کے ساتھ بے دفائی کی اور اس کوگر فار کر ایا وہ مازیار کا بچیاز او بھائی تھا جو جال طہر ستان کا مالک و حکمر ان تھا اور مازیار طبر ستان کے شہروں پر حکومت کر رہا تھا۔ جبال طبر ستان تین تھے جبل دنداد ہر مزا جبل دندا سنجان اور جبل شروین بن سرخاب ۔ جس وقت جبال طبر ستان میں ایک عام بغاوت پھیل گئ اور مازیار کے پچپازاد بھائی کو انظام واس قائم کرنے کی خوض سے فوج کی ضرورت ہوئی اس وقت اُس نے اپنے بچپازاد بھائی کو بلاد طبر ستان سے بلاگر مہم بالشان مقامات کا والی بنا دیا ۔ پچھ عرصہ بعد بیشک دامن گر بھوا کہ اس شرط پر سازش کرئی کہ میر ا آبا و اجداد کے مقبوضات خطوک آب ہے شرح کی اور افضین و مازیار کے نامہ و بیام سے مطلع کر کے اس شرط پر سازش کرئی کہ میر ا آبا و اجداد کے مقبوضات پر میر کی حکومت تسلیم کر لینا ۔ چنا بچھ ت نے بتو سط عبداللہ بن طاہر بارگا و خلافت سے ان شرائط کی منظور کی حاصل کرئی اور جس روز اور جس وقت کا وعدہ ہوا تھا اُسی دن اور اُسی وقت سوار ہو کر جبال طبر ستان کی طرف گیا اور مازیار کے بچپاز او بھائی کی اعانت و سازش سے مازیار کا محاصرہ کرلیا تا آئیکہ مازیار نے حسن سے کہنے سے اپنے کوشن کے لگئریوں کے بپر دکر دیا۔

اور یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مازیار کوشکار کھیلتے ہوئے حسن نے گرفتار کیا اور اس کی گرفتاری کے بعد دوہر سے والی جبل سے لڑنے کو گیااس کواس واقعہ کی اطلاع نہ تھی وہ مقابلہ پر آیالزائی ہونے لگی سامنے تو کشت وخون کا بازارگرم ہی ہو رہا تھا۔ پس عقب سے بھی اسلامی فوج نے پہنچ کر حملہ کر دیا گھبرا کر بلا و دیلم کی جانب بھاگ گھڑا ہوا عسا کر اسلامیہ نے موصل میں بغاوت : ۲۲۸ جیس مرداران اکراد ہے ایک مخص جعفر بن فہر بن حسن نامی نے اطراف موصل میں برخلاف خلافت اسلاميهم بغاوت بلندكياا كرادوغيره كاايك گروه كثيراس كامطيع موگيا پيركيا تفاجعفر نے لوٹ مارشروع كردي خليفه عتصم نے اس کی تعبیداور ہوش میں لانے کے لئے عبداللہ بن سید بن انس کو تعین فر مایا اور موصل کی سند گورٹری مرحمت کی پینانچیہ عبدالله بن سیدنے اطراف موصل میں پہنچ کرجعفر سے صف آرائی کی اور کمالِ مردا نگی ہے لؤ کر ماتعیس پر قبضہ کر لیا۔ جعفر ماتعیس سے نکل کرکوہ دامن کی چوٹی پر چلا گیا کوہ داس کے دشوارگز ارگھا ٹیاں تھیں اس کی بلندی آسان ہے باتیں کر رہی تخیں۔ راستہ نہایت ننگ تھا عبداللہ بن سیدنے تعاقب کیا اور بہ ہزار دفت وخرالی بسیاراُن دشوارگز ارگھا ٹیوں کوعبور کر کے جعفرے جا بھڑا دونوں حریف جی توڑ کراڑنے لگے۔جعفر کے بہت سے ہمراہی اس معرکہ میں کام آ سے لشکر اسلام کے سرداروں میں سے اسحاق بن انس (عبدالله بن سید کا چا) شهید ہوا انہیں واقعات پر ۲۲۲ ہے کا خاتمہ ہوجاتا ہے گر ہنگامہ کا زار بدستورگرم رہتا ہے تمام نہیں ہوتا خلیفہ معتصم نے اپنے خادم خاص ایتاخ کو ایک عظیم الثان کشکر کے ساتھ موصل کی جانب عبدالله بن سيد کي کمک کوروانه فر مايا يتاخ سيدها جبل داس پرچڙ ها گيااور پهلے ہي معر که ميں جعفر کو نيچا دکھا کر عين معر که ميں قتل كردُ الا جعفر كے ہمراى منتشر ہوكر تكريب كى جانب بھاگ گئے باقى جوسامنے پڑ گئے گرفتار كر گئے ان كاخون عام كرديا گيا۔ الشنين حبير بن كا وُس افشين اشروسند ميں پيدا ہوا اور يغداد ميں زيرساية عاطفت خليفه معتصم نشوونما پا كي خليفه معتصم كي نظروں میں اس کی بڑی عزت وتو قیر بھی جن دنوں سہ با بک خرمی کامحاصرہ کئے ہوئے تھا جو مال واسباب ان معرکوں میں لشکر اسلام کے ہاتھ آتاوہ سب کا سب اشروسنہ بھیج دیا جاتا تھا عبداللہ بن طاہر نے بارگاہ خلافت میں اس کی ایک خفیدر پورٹ بھیج دی خلیفه معظم نے جاسوسوں اور مخرول کے مقرر کرنے کا حکم صا در فرمایا ایک مرتبہ انشین نے بہت سامال واسباب میدان كارزار سے اشروسندرواند كيا عبدالله بن طاہر كوخبر ہوگئ سب مال واسباب چھين ليامال واسباب لانے والوں نے بيان كيا كه مال افشین کا ہے عبداللہ بن طاہر نے بہتجاہلِ عارفانہ ڈانٹ کر کہا اگریہ مال ہمارے بھائی افشین کا ہوتا تو وہ مجھے ضرور اس ے مطلع کرتے۔ یقیناً تم لوگ چور ہو وہ لوگ اس کا پچھ جواب نہ دے سکے عبداللہ بن طاہر نے ان لوگوں کوجیل بھیج دیا مال و اسباب كولشكر اسلام مين تقسيم كرويا اورافشين كوايك خط اس مضمون كالكهر بيجبا كه "اس قدر مال واسباب فلا ل فلال اشخاص لائے تھے اور وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ مال واسباب آپ کا ہے۔ مجھے ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا میں نے وہ مال واسباب ضبط کر کے نشکر اسلام میں تقلیم کر دیا کیونکہ میں اُس کوتر کوں کے مقابلہ پر بھیجے والا ہوں اور ان کو چور سجھ کر میں نے جیل میں ڈال دیا ہے''۔افشین نے رفع ندامت کی غرض ہے تحریر کیا'' بھائی جان! میرا مال اور امیر المؤمنین کا مال ایک ہے وہ لوگ چورنبیں ہیں آپ اُن کور ہا کرد بچے والسلام '۔

عبداللہ نے افشین کے لکھنے پران لوگوں کورہا تو کر دیا مگر دونوں دلوں کی کدورتیں مزید مشتمکم ہوگئیں ۔ افشین کے زوال کے اسباب : ادھرعبداللہ بن طاہر نے بارگا وخلافت میں اس کی بھی اعلاع بھیجے دی ادھر افشین اس آپاد پر پڑھآئے ہیں کہ وہ گرفتار ہوکر بغداد بھیج دیا گیا اور بنگ با بک کے خاتمہ پرخلیفہ معصم نے افشین کوآ ذربا مجان کا والی مقرر فرمایا افشین نے اپنے اعزہ وا قارب سے منگور نامی ایک شخص کوآ ذربا مجان میں ابنا قائم مقام بنایا اتفاق سے آ ذربائیجان کے کسی قصبہ میں با بک کا بہت سا مال واسباب منگور کے بھتے پڑھ گیا جس کی نہ خلیفہ معصم کواطلاع تھی اور نہ افشین کو۔ پرچینو بیوں کے افسر نے دربارخلافت میں اس کی خبر کر دی منگور سے کیفیت طلب ہوئی۔ منگور نے اس واقعہ کی

تكذيب كى اورير چانويسول كافسر كے قل كورى بوگيا۔

اہلِ اردنیل نے منکج رکواس ارادہ سے روکا۔ منکج راہل اردبیل سے متصادم ہوگیا رفتہ رفتہ خلیفہ معتصم تک اسکی خبر پنجی۔
خلیفہ معتصم نے افشین کے پاس منکج رکی معزولی کا فرمان بھیج ویا اورا یک سپے سالا رکو بجائے منگج رکے روانہ کیا۔ منگج را بی معزولی کی خبر پاکر باغی ہوگیا۔ اردبیل سے نکل کرصف آرائی کی داروگیراور آئل وغارت کا ہنگامہ برپا ہوگیا شام ہوتے ہی منگج رکوشکست ہوئی وہ بھاگ کر آذر ہا بھا اوراس کو درست کرکے ہوئی وہ بھاگ کر آذر ہا بھا اوراس کو درست کرکے باطمینان تمام رہنے لگ تق بٹا ایک ماہ تک قلعہ بٹار ہا۔ بعدازاں اس کے ہمراہیوں بیس سے ایک شخص نے اسکو بحالت غفلت کو فارک کے اس سے سام ابہ بچا۔ خاس کے بارگاہ خلافت سے مقرر ہوگر آیا تھا اوروہ سپے سالاراس کو لئے ہوئے سام را بہ بچا۔ خلیف مشتب اور مشکوک ہوگیا ماہ رہنے یا سکو جیل میں ڈال دیا۔ غرض ان معاملات سے خلیفہ معتصم کے نزد میک افشین مشتب اور مشکوک ہوگیا موہ نے دوروں سے پیشتر اس کی آئکھوں میں تھی جاتی رہی سے واقعات ۱۲۵ھے کے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو سپے سالار رہنے یاس امان حاصل کر کے حاضر ہوگیا تھا۔

افشین کی گرفتاری جس وقت افشین کوخلفه معظم کی سوء مزاجی کا حساس ہوا بدحوای می چھا گئی کچھ بن نہ پڑتا تھا بھی میہ خیال کرتا کہ'' خفیہ طور سے بھاگ کرار مینیہ چلا جاؤں اور ارمینیہ سے بلا وخزر کی طرف نکل جاؤں اور وہاں سے اشہروسنہ آرہوں گر چر بیسوچ کر چونکہ خلیفہ معظم خود بنقس نفیس اس معاملہ کواپنے ہاتھ بیس لئے ہوئے ہے اس اراوہ بیس مجھے کا میا بی نہ ہوگ'۔ رک جاتا تھا اور بھی یہ قصد کرتا کہ ایک روز خلیفہ معظم کی مع کل ہمر داران وارا کین سلطنت کے دعوت کر دوں نتمام دن وہ لوگ کھانے بینے میں مشغول رہیں گے شام ہوتے ہی سب کے سب تھک کر سوجا ئیں گے اور میں موقع پا کر سرشام سے نکل جاؤں گا۔ افشین انہیں خیالات میں ڈو یا ہوا تھا کوئی رائے مستقل نہیں قائم کرنے پایا تھا کہ اس کواپنے ایک خادم پر عصر آگیا جواس کے ان مجونانہ خیالات سے واقعہ تھا۔ خادم سے جھرکر کہ افشین اب چندروزہ مہمان ہے۔ ایتان کے پاس کیا ایتان نے اس کو خدمت میں بیش کر دیا۔ خادم سے خطر کہ ناشین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکم مینچے دیا۔ خلیفہ معظم نے اس کو خلیفہ معظم کی خدمت میں بیش کر دیا۔ خادم نے افشین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکم میں وقت فیس کی خدمت میں بیش کر دیا۔ خادم نے افشین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکم میں وقت فیس کی خدمت میں بیش کر دیا۔ خادم نے افسین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکم میں وقت فیس کی خدمت میں بیش کر دیا۔ خادم نے افسین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکم میں وقت فیس کی خدمت میں بیش کر دیا۔ خادم نے افسین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکم میں وقت فیس کی کھر کی خدمت میں بیش کر دیا۔ خادم نے افسین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکم میں دور کی دور کہا ہوں کو کیا کی کھر کیا ہیں ان مور کیا ہے کہا کہ کی کھر کیا گیا تھا کہ کو خوش میں کی خدمت میں بیش کر دیا۔ خادم نے افسی وقت فیسی کی کھر کی کھر کی کھر کیا تھا کہ کو کی کھر کیا تھا کہ کو تمام کیا گیا تھا کہ کی کھر کیا گیا کہ کو کھر کیا ہو کہ کی کھر کیا تھا کہ کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کیا گیا کہ کو کھر کیا تھا کہ کو کھر کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کھر کیا تھا کہ کی کھر کیا تھا کہ کی کھر کیا تھا کہ کیا تھا کہ کی کھر کیا تھا کہ کی کھر کیا تھا کہ کو کھر کے کہ کو کھر کیا تھا کہ کر تھا کہ کی کھر کیا تھا کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کیا تھا کہ کر تھا کہ کی کھر کیا تھا کہ کی ک

حسن بین افشین کی گرفتاری حسن بن افشین ماوراءالنهر کے بعض شہروں کا والی تھا خلیفہ معتصم نے عبداللہ بن طاہر کولکھ بھیجا کہ کسی حیلہ سے اس کو گرفتار کر کے بارگاہ خلافت میں بھیج وو چونکہ حسن بن افشین اکثر نوح بن اسدوالی بخارا کی شکایت کیا کرتا تھا۔عبداللہ بن طاہر نے حسن بن افشین کے پاس بخارا کی حکومت کی سندلکھ کربھیج دیا اور در پردہ نوح کولکھ بھیجا کہ جس وقت صن بن افشین تمہارے پاس سند حکومت بخارا لے کر پنچ گرفتار کے میرے پاس بھیج دینا' نوح بن اسد نے ایسا بی کیا اور عبداللہ بن طاہر نے حس کو طبیعہ معتصم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتصم نے افشین کے مقدمہ کی ساعت سیاں سے کریٹ ترب کریٹ کے شد سے فیشر سے نوٹ کے سازی کا میں نام کا میں نام کا میں نام کا میں ہوئے کا میں ہوئے ک

کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا اور کمیشن کے روبروافشین کے حاضر کئے جانے کا حکم صاور فرمایا۔

افشین کے خلاف الزامات اس کمیش میں وزیر السلطنت محربی عبدالملک بن الزیات واضی احدین ابی داؤ داسیاق بن ابراہیم اوراراکین دولمت وسید سالا ران شکر کی ایک جماعت شریک تھی۔ علاوہ ان لوگوں کے مازیار قید خانہ سے طلب کیا گیا۔ موید ومرزبان میں برکش باوشاہ صغد اور صغد کے دوشخص جن کا بیددعویٰ تھا کہ افشین نے ان کو مارا ہے اور بیدونوں معجد کے امام ومؤدن تھے بلائے گئے وزیر السلطنت کے روبرومقد مدیش ہوا۔

وزير السلطنت (صغد يون عاطب موكر) كيون تمهارا كيادعوى ب

دونوں صغدی : ( کپڑے اتار کر اور زخم دکھلا کر ) ملاحظہ فرمایے۔ افشین نے ہم لوگوں کو بے جرم و گناہ کوڑوں سے اس قدر پڑوایا کہ ہمارے بدن میں گوشت باتی نہیں رہا۔

محربن عبدالملك (افعين سے) كيون انسين تم ان كو بچائے ہو؟

افشین : ہاں حضور میں ان کو جانتا ہوں (ایک کی طرف اشارہ کر کے ) میدا شروسند کا مؤذن ہے ( دوسرے کی طرف اشارہ کر کے ) میں مجد کا امام ہے۔

محر بن عبد الملك بنم في ال الوكون كواس قدر كيون بنوايا؟

افشین اس وجہ سے مجھ سے اور با دشاہ صغد سے سیمعاہدہ تھا کہ کی قوم کے خدجب سے تعرض نہ کیا جائے ہر خض اپنے ند ہب وملت پر چھوڑ دیا جائے چونکہ ان دونوں نے اس معاہدہ کے برخلاف اہلِ صغد کے بت خانہ میں گھس کر بتوں کوتوڑ ڈالا اور بت خانہ کومسجد بنالیالہٰذامیں نے ان کواس جرم کی سزادی۔

محد بن عبد الملك عم الي اس بيان كى تائدى شهادت بيش كرسكة مو؟

افشین نے اس کا جواب میکھ دویا اور تدامت سے سر بچا کرلیا۔

محمد بن عبدالملک وہ کتاب سیجیکٹ پر ہے جومطلاً و مذہب تمہارے پاس ہےاوراس میں چواہر بھی لگے ہوئے ہیں میں نے سا ہے کہاس میں کلمات کفرید بھی ہیں۔

افشین : وہ ایک کتاب ہے جومیرے آبا و اجداد ہے مجھ تک ورا نتا کینجی ہے اس میں عجم کے آواب لکھے ہیں میرے بزرگ باپ نے اس کے آواب سکھنے کی مجھے وصیت فر مائی تھی میں اس کے آواب سکھ لیتا ہوں اور گفریات چھوڑ ویتا ہوں۔

محمد بن عبد الملك الى تناب كى الى قدر عرت كون كرت بون

افشین بان مجھاں کیاب پر ہے سونا' چاندی اور جوابرات اٹار لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور میں یہ بھتا تھا کہ ان باتوں ہے میرے اسلام میں کوئی نقصان نہ بیدا ہوگا' وزیر السلطنت افشین کے اس منطقی جواب کوئن کرنظر تعق ہے و کیمنے لگا اس کے چڑہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ول میں اس جواب کی بچھ وقعت نہیں بیدا ہوئی تھوڑی دیرے سکوت کے بعد موید کی طرف اشارہ کیا موید نے وست بستہ کھڑے ہوکر افشین کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا یہ" گردن مروڑ ہے ہوئے جانوروں کا گوشت کھا تا ہے اور جھ کو بھی ایسے گوشت کے کھائے پر مجبود کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گردن مروز ہے ہوئے جانوروں کا گوشت نہ ہوج جانوروں کا گوشت نہ ہوج جانوروں کے گوشت سے زیادہ لذیز اور مزے دار ہوتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا اعلانیہ کہ ہد ہا کہ اس کم بخت قوم میں داخل ہو کر مجھے مکروہ اور نامطبوع چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ زیتون میں نے کھایا اونٹ نچر پر سوار ہوا مگر بایں ہمداس وقت تک میں نے شختہ کرایا ہے اور شایک بال میں نے اپنے زیرناف سے جدا کیا ہے؟ افشین فرطیش میں آکر) کیا ہے بچری آپ کے نزدیک تقد ہے؟

محربن عبدالملك نہيں۔

افشین ، پھرمیرے مقابلہ میں اس کی شہادت کیوں قبول کی جاتی ہے۔ (موبد کی طرف مخاطب ہوکر) کیوں موبدتونے ہیہ بیان کیا ہے نا؟ کہ میں تجھ سے اپنے راز بیان کیا کرتا تھا اور جب تونے میرے راز کوافشا کر دیا تونہ تواپنے دین کے اعتبار ہے تقدر ہااور نہ صادق العہد والا قرار ہوا۔ پھر تیری شہادت میرے مقابلہ میں کیوں قبول کی جائے گی۔

محمر بن عبدالملک: بس بس تمهاری طانت لسانی بهت برهی ہوگی ہے۔خاموش ہوجاؤ۔شہادت پیش ہو لینے دو۔شہادت ختم ہونے کے بعد بحث ومباحثہ کرتا۔ (مرزبان سے مخاطب ہوکر) کیوں مرزبان! افشین کے معاملہ میں تم کیا جانتے ہو؟

مرزبان كيون افشين تم كوابل اشروسندائي خطوط مين كيا لكھتے بين؟

افشین مجھاس وقت خیال نہیں ہے۔

مرز بان : کیاتم کووہ اپنی تحریروں میں ایسے القاب سے خاطب نہیں کرتے جس کے معنی عربی میں المی الله الا له من عیدہ فلان ( پخدمت خدائے خدائے گال از بندہ قلال ) ہے۔

افشين بالاب خيال آيا ب غالباً يى لكھ بير-

مُحِدُ يَن عبدالملك · پيرتجھ ميں اور فرعون ميں کيا فرق ہوا؟

افشین : حضور! وہ لوگ ہمیشہ سے میرے آباؤ اجداد کو اور اسلام لانے سے قبل مجھ کو بھی ای القاب سے اپنی تحریروں میں خاطب کیا کرتے تھے اگر اسلام لانے کے بعد میں ان کوایسے القاب کی تحریز سے منع کرتا تو وہ لوگ میری اطاعت سے منحرف اور مجھ سے باغی اور سرکش ہوجاتے۔

محمد بن عبدالملک: (مازیاری طرف اشار ہ کرکے )تم نے اس سے بھی بھی خط و کتابت کی ہے؟ افشین میں نے اس سے بھی کوئی خط و کتابت نہیں گی۔

محمر بن عبد الملک کیوں مازیار (نشین کی طرف اشارہ کرکے) اس نے تم کو خطاکھا تھا؟

مازیار: (ہاں حضوراس کے بھائی نے میرے بھائی قوہیار کوخط لکھا تھا جس کا مخضر ضمون یہ ہے کہ''اس دین کا کوئی ناصرو مددگار میرے یا تمہارے اور با بک کے سوانہیں ہے گرید نصیب با بک نے اپنی جماقت کی وجہ سے خود کو ہلا کت میں ڈال دیا' میں چاہتا تھا کہ وہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو'شدنی امرا بی حافت سے میرے کہنے پر خیال نہ کیا اس حالت میں اگرتم عکم بغاوت بلند کر دوتو میں تمہارے مقابلہ پر یہ لوگ میرے سواکسی دوسرے کو مامور نہ کریں گے اس وقت میرے رکاب میں کار آئر مودہ فوجیں اور سپر سالار ہیں میں تم سے سازش کرلوں گا تو یہ جان رکھو کہ بھارے مقابلہ پر سوائے عربی یا مغربی اور ترکی افشین: (قطع کلام کرکے) مازیار کا توبیہ دعویٰ ہے کہ میرے بھائی کواس مضمون کا خطاکھا تھااس میں جھ پرکیاالزام عائد ہوا
بفرض تقدیرا گرمیں اس میم کا خطاس کولکھتا تو ضرورا ہے کسی معتمد کی معرفت اس کے پاس روانہ کرتا اور بیا مرامیرالمؤمنین سے
بوشیدہ ندر ہا۔عبداللہ بن طاہر تو خراسان میں موجود ہی تھا' قاضی احمہ بن الی نے اس کہنے پرانشین کوایک ڈانٹ پلائی۔ وزیر
السلطنت محمہ بن عبدالملک نے خصہ کی تیز نگاہوں سے دیکھ کر اشارہ سے خاموثی کا تھم دیا۔ گرافشین سے خاموثی نہ دہا گیا۔
قاضی احمہ بن داؤ دسے مخاطب ہو کر بولا' 'کیوں حضرت جب آپ عباد قبا بہن کر گھرسے 'برآ مدہوتے ہیں تو ایک جماعت کو
بغیر قبل کئے ہوئے نہ گھر میں جاتے ہیں اور نہ عباد قبا تاریخے ہیں۔ آپ بھی عجیب چیز ہیں' ۔

محمہ بن عبد الملک: بس بہت تیزی اچھی نہیں ہوتی نمک حرام 'بد تمیز دائر ہ تہذیب سے باہر قدم ندر کھ بیر بتا کہ تیرے ختنے ہوئے ہیں ہائییں ؟

افشین نے انکاری جواب دیا۔ محمد بن عبد الملک نے چیں بہ چیں ہو کرکہا'' کیوں بے دین! تجھ کو کی چیز نے ختنہ کرانے سے رو کا بہتو شعار اسلام سے ہے۔

افشین (رهیمی آوازے) میں نے جان کے خوف سے ختنہیں کرایا۔

محمد بن عبدالملک کیا خوب جواب بہت معقول ہے بیقد و قامت اور پیخوف۔ (طنز سے) کیوں افشین لڑائیوں میں تو نیز ہ ہازی کرتا ہے شمشیر بکف صف ااعدا میں گھس جاتا ہے۔ اس وقت تجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں پیدا ہوتا ؟ تعجب ہے کہ ایک انگل کھال کے کٹانے سے اس قدر خاکف ہوا۔

افشین الزائی میں ضرورت مجبور کرتی ہے اور میں بہمجبوری اس کو برداشت کرتا ہوں۔ختنہ کواس پر قیاس نہ سیجیجے اپنے ہاتھوں ہے کوئی اپنے یاؤں پر کلہاڑی نہیں مارتا۔

افشین کافیل جمہ بن عبدالملک نے با نظار صدور و تھم قاضی احمد بن ابی داؤد کی طرف دیکھا۔ قاضی احمد بن ابی داؤد نے

ہا۔ اس پر جرم فابت ہے۔ محمد بن عبدالملک نے بنا کبیر کواشارہ کردیا۔ بغا کبیر افشین کو بارتا ہوا جیل میں لے گیا۔ اس کے

بعد محمد بن عبدالملک نے بازیار کو چارسودرے مار نے کا تھم دیا جس کے صدمہ سے مازیار مرگیا۔ پچھ عرصہ بعدافشین نے خلیفہ
معتصم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ میرے بیاس آپ اپنے کسی معتد فاص کو بھیج و بیجئے۔ میں پچھ گزارش کیا چاہتا ہوں۔ خلیفہ
معتصم نے حمدون بن اساعیل کو افشین کے باس بھیج دیا۔ افشین نے ان الزامات کی جو اس کے ذمہ عائد کئے گئے
معذرت کی اور معانی کا خواستگار ہوا۔ حمدون بن اساعیل نے ہوز خلیفہ معتصم تک یہ بیام نہیں پہنچایا تھا کہ افشین کو ایتا نے کہ مکان میں لے گئے اور خلیفہ معتصم کے تھم کے مطابق قرا

کرے باب عامہ پرسولی دے دی جب کل آئندہ روندگان دیکھ چکے تو لاشہ کوصلیب سے اتار کر جلا دیا۔ یہ واقعہ شعبان ۲۲۲ سے کا ہے کہ انتقادی میں افغین کا کھانا یانی بند کردیا گیا تھا اس وجہ سے مرگیا۔

و فات خلیفہ معصم ابواسحاق محمر بن ہارون الرشید نے ۱۵ رہے الا دل سر ۲۲۲ ہے کوآٹے برس آٹھ مہینے خلافت کر کے اس دار فانی سے انتقال کیا۔

ا بروایت ذبی غلیفه معظم و ۱۸ بیس بیدا ہوااس کی ماں ام ولد موات کوفہ سے تھی نام ماردہ تھا صولی کہتا ہے کہ یہ نامور طیفہ ماہ شعبان ۱۸ کار بیس کی بیدا ہوا اور علامہ ابوالحس علی معروف بدائن اخیر صاحب تاریخ کا طیخ برکرتا ہے کہ وعاج بیس عالم وجود بیس آیا روایت اول کے مطابق سینہا کیس برس کی عمریا کی دوسر کی روایت کی روایت کی اور تیسر کی روایت کے اور تیسر کی روایت کے افترار ہے اور تامرہ بیس مالی بیت حیات رہا ہے لئے تاریخ میں شجاعت ہمت قوت میں مدفون ہوا اس کے جینے واقعی باتھ ہوا ہوا تھا ہوئی میں مورط القامت تھا اس کی طبیعت میں شجاعت ہمت قوت میں مدفون ہوا اس کے جینے واقعی باتھ ہوا ہوا تھا ہوئی مورخ کی سال مورخ کی اس مورخ کی اور مورخ کی مورخ کی مورخ کی مورخ کی مورخ کی مورخ کی اور مورخ کی مورخ کی مورخ کی ہوا کی اس مورخ کی مورخ کی ہوا کی اور مورخ کی ہوا کی مورخ کی ہوا کی مورخ کی ہوا کہ ہوا کی ہ

فوات الوفيات جلد مصفحه ٢٤ تاريخ الخلفاء ازسيوطي \_

是一个人,我们就是一个自己的人,我们也不是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人。 第二十二章

Experience of the control of the con

## <u>)٠: ب</u>ك ابوجعفرواثق باللد كالمص تا اسمع

صبح ہوتے ہی اس کا بیٹا واثق باللہ ہارون مندخلافت پر رونق افروز ہوا ارا کین دولت وسر دارانِ لشکرنے بیعت کی اس کی کنیت ابوجعفرتھی ۔

ومتنق میں شورش خلیفہ دانق کے تخت نشین ہوتے ہی اہلِ دشق باغی ہو گئے اپنے امیر کو جاروں طرف سے گھیر لیا اور مرج واسط میں برقصد مقابله لشکر مرتب کیا۔ رجاء بن ابوب ان دنوں رملہ میں مبرقع سے معرک آرائی کررہاتھا مگر خلیفہ واثق کے حکم ے اپنے کشکر کا کچھ حصہ مرقع کے مقابلہ پر چھوڑ کر بغاوت دمشق کے فروکرنے کے لئے آیا متعدد لڑا کیاں ہو کی بالآ خررجاء نے اہلِ دمثق کو تکست دی اور نہایت بے رحی سے میدان جنگ میں پندرہ سوآ دمیوں کو کاٹ ڈالداس کے ہمراہیوں میں سے تین سوآ دی کام آئے۔اس خون ریز جنگ کے بعد اہلِ دشق کے دماغ کی گری فرو ہوگئے۔آئی بغاوت خاموش ہوگئی چاروں طرف امن وامان قائم ہوگیا اور رجاء مبرقع سے ہم نبر د ہونے کے لئے رملہ کی جانب لوٹ آیا اور اس کو بھی شکست دے کر گرفتار کر کے سام ابھیج دیا جیسا کہ ہم او پر اکھ آئے ہیں۔

ترك نوازى بگامده شق كفروبون برخليفه واثق نے اشاس تركى پرائي خاص عنايت مبذول كى اپنى سلطنت اورتمام مما لک محروسه اسلامیہ کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار کامل دے دیا۔ شب کے وقت مصاحبین اور ہم نشین قصے اور خلفاء ووزراء گرشتہ زمانہ کے واقعات بیان کیا کرتے تھے اتفاق ہے ایک مرتبہ برا مکہ کا ذکرا کیا۔ دیرتک ان کی فیاضی الوالعزی اور دولت مندی کا جرحار ہا خلیفہ رشید بران کے متولی ہوجائے اور کل امور سلطنت برقابض ومتصرف ہونے کے حالات بیان ہوتے رہےان واقعات کے شنتے ہی خلیفہ واثق کے کان کھڑے ہو گئے اگلے دن ایک تشتی فرمان جاروں طرف روانہ کر دیا اور ان سب کوگر فنار کر کے بجر و تعدی مال واسباب لینے لگا۔ احمد بن اسرائیل ہے ای ہزار دینار مارپیپ کر وصول کئے۔ سلیمان بن ذہب ہے (بیایتاخ کاسکرٹری تھا) جارلا کھ حسن بن وہب سے چودہ ہزارابراہیم بن رباح اوراس کے سیکرٹری ہے ایک لا کھاورا بوانورر سے ایک لا کھ چالیں ہزار۔ولایت یمن پرخلیفہ معتصم نے بعد معزولی جعفر بن دینارایتا خ کومقررکیا تھااور پھراس کومعتوب کرے قید کر دیا مگر بچھ عرصہ بعد خوش ہوکر رہا کر دیا جب خلیفہ واثن تخت خلافت بہتمکن ہوا تو اس نے ا پی جانب سے ایتاخ کویمن کی گورنری مرحمت فر مائی۔ رسالہ باڈی گارڈ پر خلیفہ عصم کے عہد خلافت میں بعد معزولی افشین اسحاق بن کچیٰ بن معاذمقررکیا گیا تقا۔خلیفہ والّق نے اس کو بحال رکھا۔ اسرم چیں محمد بن صالح بن عباس مدینه منورہ پر متعین

عان کی می شورش بنوسلیم کا ایک بہت بڑا گروہ اطراف مدیند متورہ میں رہتا تھا خلافت اور عمال کی تبدیلی سے ان لوگوں کے دل بڑھ گئے بڑات ہوگئے۔ دن دہاڑے مسافروں اور نیز اہل شہر کولوٹ لینے گئے ایک مرتبہ بنو کنانہ کے ایک شخص پر بحالت غفلت جھاپہ مارا اور مال واسباب جو کچھ پایا لوٹ لیا محمد بن صالح والی مدینہ نے ایک وست فوج جس میں قریش وانصار کے رضا کا ربھی تھے۔ بنوسلیم کو ہوت میں لانے کے لئے روانہ گیا۔ بنوسلیم کے ان کو بے ڈھب شکست دی۔ بہت ہے آدمیوں کو مار ڈالا۔ مال واسباب کولوٹ لیا ، خیموں کو جلا دیا ، آلات حرب چھین لئے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مابین جس قدر قصبات اور دیبات تھے سب کولوٹ لیا۔ آمدور فت قافلوں کی جند ہوگئی۔ خلیفہ واثق نے اس طوفان بے تیزی کے فروکر نے قصبات اور دیبات تھے سب کولوٹ لیا۔ آمدور فت قافلوں کی جند ہوگئی۔ خلیفہ واثق نے اس طوفان بو تین بنا کیر کے ان کو خلیم مقابلہ پر آئے گڑا ایک ہو مون کی بنا کیر کے ان کو خلیم کے امان کی جد واست کی خلیفہ واثق کے جم کے مطابق امان و سے دی گئی۔ بنگا مدفرہ ہونے کے بعد ایک بڑار بلوا بھوں اور مفعدہ درخواست کی خلیفہ واثق کے جم کے مطابق امان و سے دی گئی۔ بنگا مدفرہ ہونے کے بعد ایک بڑار بلوا بھوں اور مفعدہ پر دازوں کو بخاوت وفتہ واثق کے جم کے مطابق امان و سے دی گئی۔ بنگا میں قید کردیا یہ واقعہ میں ایک بڑار بلوا بھوں اور مفعدہ پر دازوں کو بخاوت وفتہ واثق کے جم کے مطابق امان و سے دی گئی۔ بنگا مدفرہ ہونے کے بعد ایک بڑار بلوا بھوں اور مفعدہ پر دازوں کو بخاوت وفتہ واثق کے جم کے مطابق امان دے دی گئی۔ بنگا مدفرہ ہونے کے بعد ایک بڑار بلوا بھوں اور مفعدہ پر دازوں کو بخاوت وفتہ واثق کے جم میں گرفتہ کی کہ مندی میں کو دورہ کے جیل میں قید کردیا یہ واقعہ میں کہ میں گرفتہ کے مطابق اس میں کو دروں کو بیات کے دورہ کو بیا کہ کو دروں کو بیات کی جم میں گرفتہ کو کر کے مدید مورف کے جیل میں قید کردیا یہ واقعہ میں کی دورہ کو بیات کی کو دروں کو بیات کو کو کی گئی۔ بنگا مدید کو بیات کی کو دروں کی گئی۔ بنگا مدید کو بیات کو بیات کی کو دروں کو بیات کی گئی دروں کو بیات کو بیات کی کو بیات کی کو دروں کو بیات کی کو بیات کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کر دروں کو بیات کی کو بیات کی کر دروں کی کو بیات کی کر دروں کو بیات کو بیات کی کر

ال ہنگامہ و بقاوت کو فروکر کے بغا کبیر نے فریضہ فج ادا کیا اور ذات عرق میں بینج کر بنو ہلال کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا جیسا کہ بنو سلم کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا جیسا کہ بنوسلم کے ساتھ پیش آیا تھا اور ان میں سے تین سومضدہ پر داڑوں کو گرفتار کر کے مدیدہ منورہ کے جیل میں نقب لگائی اور محافظین جیل کو میں بھیج دیا اور پھر فوج مرتب کر کے بنومرہ کی جانب چلا گیا۔ان مفدہ پر داڑقیدیوں نے جیل میں نقب لگائی اور محافظین جیل کو قت جمع مو کر دوک ٹوک کی قیدی پھر پڑے ہے تک لڑائی ہواتی رہی۔ بلا خراہل مدینہ غالب آئے اور قیدیوں کو قید حیات سے رہائی مل گئے۔ بغا کبیرکواس خبر کے سننے سے بخت صدمہ ہوا۔

بنومرہ کی طرف بیغا کہیر کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ فرارہ اور بنومرہ نے فدک پر عاصبانہ قبضہ گرایا تھا بیغا کہیر نے پہنر پا کر بنومرہ پر جملہ کر دیا اور اپنے سیسمالا روں میں سے ایک سیسمالا رکو بنومرہ کے پاس سمجھانے کے لئے روانہ کیا بنومرہ اس کی سطوت اور رعب داب سے خائف ہو کر شام کی طرف بھا گے بغا کہیر کے سیسمالا رنے سرزمین شام تک تعاقب کیا اور بغا کہیر جالیس روز تک فدک میں تضہرا رہا بعد از ان مح ان لوگوں کے جن کو بنومرہ اور فزارہ سے گرفتار کر لیا تھا مدینہ منورہ والیس آیا بطون عقار فوارہ شمخ اور تعلیہ کے رؤسا اور سر داروں نے حاضر ہو کراطاعت وفر ماں برواری کی قسمین کھا تیل ۔ والیس آیا بطون عقار فوارہ شمخ اور تعلیہ کے رؤسا اور سر داروں نے حاضر ہو کراطاعت وفر ماں برواری کی قسمین کھا تیل ۔ بغا کمیر کو ان اور باقی اور ان اور باقی لوگوں کر رہا کردیا ۔ ان میں سے ایک جزار آدم مفیدہ پروازی مدینہ منورہ کے جنل میں ڈال دیا اور باقی لوگوں کر رہا کردیا ۔

میامه کی شورش پھراسا جیس خلفہ واٹن کے علم کے مطابق بونمیر کی سرکوبی کے لئے بھامہ گیا۔ شرفاء بونمیر کے ایک گروہ سے نہ بھیٹر ہوگئی دونوں فریق نے ایک دوسرے پرحملہ کیا جنا کبیر نے ان میں سے پیاس آ دمیوں کوفل کرڈالا اور چالیس کو گرفتار کرلیا۔ اس کے بعدائل بمامہ کا قصد کیا اور اطاعت قبول کر لینے کی شرط پرمعافی دینے کا وعدہ کیا مگران لوگوں نے ٹی رعایت منظور ندگی اور جبال سند مدی طرف روانه ہوگئے۔ بغا کبیر نے پمامہ کا ایک چکر لگا کرانی فوج کو کھنف و متعدد حصول میں تقلیم کیا اور لشکر کے ہر جھے کو بجائے خودا کیہ مستقل فوج قرار دے کر اطراف جمامہ میں پھیل جانے کا حکم ویا اس سے چاروں طرف قبل وغارت کا بازارگرم ہوگیا جس طرف نظرا شی تھی سوائے گئت وخون اور مقتولوں کی لاشوں کے پچھ نظر ندآ تا تھا اضاخ کے قرایب پھراہل بمامہ سے بغا کبیر نے ایک ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا اتفاق سے اس معرکہ میں اس کے مقدمہ لیجیش اور میرہ کو فکست ہوئی قبل وغارت کا قیامت خیز ہنگامہ اس کی نشکرگاہ میں برپا ہوگیا۔ شام تک اہل بمامہ عارت گری میں مصروف رہے۔ رات ہوتے ہی کا میا بی کے باوجود بھاگ کھڑے ہوئے۔

وافعد آل احمد بن نصر : احمد بن نفر بن ما لک بن بیثم خزاعی کا دا دا ما لک بن بیثم خزاعی خلافت عباسیه کے نقبار میں سے تعا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں احمد بن نفر کا شار محد ثین میں تھا۔ اس کی نشست و برخاست اسحاب حدیث کی صحب میں اکثر رہا کرتی تھی ان بیں سے ایک کروہ نے جس بین ابن تھیں ابن وور تی اور ابوز ہیرو قیرہ تھے۔ احمد بن نفر ہ کو هیر ہ دی دیا آ دی سا دہ لورج تھا غلیفہ دائن پر خلق قرآن کے قائل ہونے کی وجہ سے طبق و شنج کرنے لگارفتہ رفتہ طبق و تشنج نے سب و میں مارہ دون احد بار کرتی ہوگئی اس کے ہمرا ہیون میں نے دواشخاص شم کی صورت اختیار کر لی فران کو اس کی ہمرا ہیون میں نے دواشخاص الوہارون شداخ اور طالب نے لوگوں کو اس کی بیعت کی ترغیب دی ایک خلق نے امر بالم وف اور نمی عن المسکر پر اس کی بیعت کرتی ابوہارون اور طالب نے ایک لشکر مرتب کر کے لشکر یوں کو انعامات اور جا کرے مرحمت کے اور شب پیخشیہ اسم عبد و پیان کیا۔ مجملہ ان لوگوں کے جنہوں نے احد بن لفر کی بیعت شعبان اسم ایو کو بخرض اظہار دعوت خروج کرنے کا ما ہم عبد و پیان کیا۔ مجملہ ان لوگوں کے جنہوں نے احد بن لفر کی بیعت

کی سی بوافتر س کا ایک شخص قبل وعده آپنچاوه حالت نشریل تھا نقاره بجادیا اسحاق بن ابرا جیم افسر پولیس اس وقت موجود نه تھا اس کا قائم مقام اور بھائی محمد بن ابرا ہیم نقارے کی آواز بن کر گھبرا گیا۔ ایک آدمی کو دریا فت حال کی غرض سے روانہ کیا کو کی شخص نظر نہ آیا انقاق سے ایک اعود (بھینگا) شخص عیسیٰ نامی جمام میں مل گیا' اس نے بنواشرص احمد بن نفر' ابو ہارون اور طالب کا پنتہ بتلا دیا۔ اس کے بعداحمد بن نفر کا ایک خادم گرفتار کیا گیا۔ اس نے عیسیٰ اعور کے بیان کی تائید کی محمد بن ابرا ہیم نے اس وقت ایک دستہ فوج احمد بن نفر وغیرہ کی گرفتاری کے لئے بھیج دیا سب کے سب گرفتار ہو کر آئے محمد بن ابرا ہیم نے ان لوگوں کو سامرا بھیج دیا۔

ان لوگوں کو سامرا بھیج دیا۔

خلیفه واثق کے روبرو دربارِ عام میں پیش کئے گئے اس جلسہ میں قاضی احمد بن ابی داؤ دہمی تھا۔ خلیفہ واثق نے احمد بن نفر سے بعاوت اور خرون کی وجہ دریافت نہ کی خلق قرآن کا مسئلہ چھیڑ دیا احمد بن نفر نے برض کیا'' وہ کلام الہی ہے''۔ پھر خلیفہ واثق نے اللہ تعالی کی روبیت اخبار سے جہ سے اور میں خلیفہ واثق نے اللہ تعالی کی روبیت اخبار سے جہ سے اور میں آب کو نصبحت کرتا ہوں کہ آب حدیث شریف کی مخالفت نہ سے بحک'' ۔ خلیفہ واثق نے علماء کی طرف و کھے کر احمد بن نفر کی بابت دریافت کیا' عبد الرحمٰن بن اسحاق قاضی جانب خربی بغد د نے کھڑ ہے ہو کر عرض کیا ''امیر الہومئین کو اس شخص کا خون مباح ہے'' ۔ قاضی احمد بن ابی داؤ د بولا'' بی خص کا فر ہو گیا اس کو تو بہ کی ہدایت کی جائے'' ۔ خلیفہ واثق نے صدمہ (یہ عمر بن محد مکر ب زبیدی کی تلوار تھی کی اور نیام سے کھنچ کرا حمد بن نفر کی طرف چلاا حمد بن نفر کی خون جائی خلیفہ واثق نے محد میا الد مشقی ایک تلوار کند کے برای مور بغداد برصلیب پر چڑ ھادیا۔

ایک تلوار کند ھے پر ماری دوسری سر پر رسید کی پھر بیٹ پر اس تلوار سے ناف سے سینہ تک چاک کر دیا۔ اس کے بعد سیا الد مشقی نے بڑھر مراتا رکر بغداد بھی دیا جو جسر بغداد پر آویز اس کردیا گیا اور لاش کو در بغداد برصلیب پر چڑ ھادیا۔

مختلف واقعات: اس می ایم کی استان کی دور بر خلیفہ دائی نے سعید بن مسلم بن قتیبہ کو ثغور اور عواصم کی سند گورزی مرحت فر مائی اور یہ ہدایت کی کہ عیسائی قید یوں کو بعوض مسلمان قید یوں کے والی روم کودے کر مصالحت کر لوگر ساتھ ہی اس کے مسلمان قید یوں سے قرآن کی مخلوق ہونے اور رویت اللہ کا مسئلہ دریافت کرتے جانا جو خص خلق قرآن کا قائل ہواور رویت اللہ کا مسئلہ دریافت کرتے جانا جو خص خلق مرحت کرنا اور جو خص خلق مشکر ہواس کا معاوضہ دے کر عیسائیوں کی قید سے چھڑ الینا اور آیک دینا رعلاوہ ڈادِسفر کے بطور انعام مرحت کرنا اور جو خص خلق قرآن کا مشکر اور رویت اللہ کا قائل ہونہ اس کے معاوضہ میں کی عیسائی قیدی کورہا کرنا اور نداس کی رہائی کی فکر کرنا چنا چیا تھی دوی اور مسلمان اپنے اپنے قید یوں کو لئے ہوئے نہر لامس پرآئے جو طرسوس سے ایک منزل پرتھی مسلمانوں نے عیسائی قید یوں کو مسلمان قد دیل جو کا کو میسائیوں کے پنج نفض سے نجات دلائی گئی تعداد میں جار جو اس کے اسلمان کی مسلمان قدر یوں کو مسلمان قدر مسلمان قدر ہوں کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کی جو کو کو مسلمان کو مسلما

احمہ بن سعید بن سلم نے اس سے فارغ ہوکرایا مہر مائے آتے ہی ایک لشکر مرتب کر کے سرحدی بلاو پر جہاد کر دیا اثناء داہ میں روم کے ایک بطریق سے ملاقات ہوگئی۔ بطریق نے موسم سر مامیں سفر و جہاد کرنے سے بوجہ صعوبت راہ منع کیا احمہ بن سعید نے اس کے کہنے پر النفات ندگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برف اور کشرت بارش سے بے حد نقصان کا سامنا کرنا پڑا تقریباً دوسو آدمی برف و بارش کی نذر ہو گئے اس قدر کفار نے گرفتار کر لیا اور ایک گروہ کشر بدندون میں ڈوب کر مرگیا۔ مجوراً بے نیل دم رام واپس آیا۔ فلیفہ واثق نے احمہ بن سعید کو اس ناعا قبت اندیشی پر نفیجت وضیحت کی اور معزول کر کے بجائے اس

رومی اورمسلمان اپنے اپنے قیدیوں کو لئے ہوئے نہر لامس پر آئے جوطرسوں سے ایک منزل پرتھی۔مسلمانوں نے عیسائی قیدیوں کور ہا کر دیا اور عیسائیوں نے مسلمان قیدیوں کو۔مسلمان قیدی جن کوعیسائیوں کے پنجۂ غضب سے نجات ولائی گئ تعداد میں جیار ہزار چونسٹھ مرد آٹٹھ سولڑ کے اورعور تیں اورایک سواہلِ ذمہ تھے۔

احد بن سعید بن مسلم نے اس سے فارغ ہوکرایا م سر مائے آتے ہی ایک شکر مرتب کر کے سرحدی بلاد پر جہاد کر دیا اثناء راہ میں روم کے ایک بطریق سے ملاقات ہوگئی۔ بطریق نے موسم سر مامیں سفر و جہاد کرنے سے بوجہ صعوبت راہ منع کیا احمد بن سعید نے اس کے کہنے پر التفات نہ کی۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ برف اور کثر ہے بارش سے بے حد نقصان کا سامنا کرنا پڑا تقریباً دوسو آدی برف و بارش کی نذر ہو گئے اسی قدر کفار نے گزفار کرلیا اور ایک گروہ کثیر بدندون میں ڈوب کر مرگیا۔ مجبوراً بے نیل ومرام واپس آیا۔ خلیفہ واثن نے احمد بن سعید کو اس ناعا قبت اندیشی پر نصیحت وضیحت کی اور معزول کر کے بجائے اس کے نظر بن حمز ہ خزاعی کو متعین فرمایا۔

ظفه دائن کی ماں کا نام قراطیس تھا ام ولد (کٹیرک) تھی مکہ کی راہ بیں جیبویں شعبان الواج کو پیدا ہوا چھتیں برس چار مہینے کی عمر پائی احمد بن ابی داؤ داور بروایت بعض اس کے بھائی خلیفہ متوکل نے نماز جنازہ پر ھائی اور مکہ کی راہ مقام ہارونی بیں فرن کیا گیا۔ بیا ہے آ باؤا جداد کی طرح خاتی قرآن کا کا کا اور رویت پاری کا مشکر تھا۔ نہ بہا اعترال کی جا ب عالی کی با بہ معترالہ تھا۔ نہ بھی ایک اور مؤذ بین سے مسکلے تی آب اور رویت پاری کا مشکر تھا۔ نہ بہا اعترال کی جا ب عالی کی باری کا اخرار کیا اس کے بھی ایک اور مؤذ بین سے مسکلے تی آب اور رویت باری کا اخرار کیا اس کو مرادی سولی کہتا ہے کہ خلیفہ دائق اوب وفضل کی وجہ مامون اصحابہ اس مامون ہے دویت ہو گئی ہو جا سے دیا دہ کوئی راوی اس خورا بھی بیان مون شاعری اور خواج ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گ

ing properties and an overland of the properties of the second of the se

### $\mathfrak{M}:$ $\mathbf{\psi}$

# جعفرالتوكل على الله المسامع تا يهماه

تخت سینی : خلیفه داثق باللہ کے مرنے پر قاضی احمد بن ابی داؤ دُ ایتاخ ' وصیف' عمر بن فرج اور ابنِ الزیات وغیرہ قصرِ ظافت میں جمع ہوئے اور محدین واثق باللہ کو جوایک نوعمرار کا تھا تخت خلافت پر بٹھانے کی غرض سے سیاہ زرہ پہنا کی اتفاق ے بوجہ نوعمری جھوٹا نکا وصیف نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا'' کیاتم لوگ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے ہوجوا سے کم عمر صاحبزادے کومندخلافت پرمتمکن کرنا جاہتے ہو؟'' حاضرین بیئن کر چو کئے ہو گئے ستحقین خلافت کے متعلق آراء قائم كرنے كي بالآخرسب نے باتفاق جعفر بن معظم كوطلب كيا۔ احمد بن الى داؤد نے لباس فاخرہ يہنايا عمامة بائدها وست بوسه كرك كها " والسلام عليك با احمير المؤمنين ورحمة الله عليه وبركانية ورالتوكل على الله كالقب ديات

خلیفہ متوکل نے بیعت لینے کے بعد خلیفہ واثق کی نما نِے جنازہ پڑھائی اور دفن کرنے کا تھم دیا بعد ازاں شاہی لشکر کو آ تُص مهينے كى تخواہ مرحمت فرمائى 'بلاد فارس پرابراہیم بن محمد بن مصعب كومتعین كیا' غالم بن محمد طوى كوحكومت موصل پر بحال ركھا' ا بن عباس محمد بن صول کودیوان نفقات ہے معزول کیا اور اپنے بیٹے منتصر کوتر مین' یمن اور طا نف کی حکومت عنایت کی ۔

خلیفہ واثق نے اپنے عہد خلافت میں محمد بن عبد الملک ابنِ الزیات کو قلمدان وزارت سپر دکر کے امور سلطنت کے ساہ وسفید کرنے کا اختیار دے دیا تھا اور محمد بن عبدالملک اپنی ذاتی قابلیت سے تمام اراکبین دولت پر حاوی ہور ہاتھا متوکل اور نیز خاندانِ خلافت کے کسی ممبر کا کچھ پاس ولحاظ نہ کرتا تھا ایک مرتبہ خلیفہ واثق اپنے بھائی متوکل پر ناراض ہوا متوکل ابنِ الزيات كے پاس كيا' طالات بيان كے اور خليفہ واثن كوراضي كرنے كى التجاكى ابنِ الزيات نے نہ تو خندہ بيثاني سے سلام كا جواب دیا' نہ خوش اخلاقی سے ملاقات کی اور نہ متوکل کی باتیں توجہ سے سیں بلکہ نہایت بے رخی سے کہا'' آپ تشریف لے جائے اگرآپ کے حالات اور اطوار درست ہو جائیں گئو امیر المؤمنین بلاکی سفارش کے آپ سے خوش ہو جائیں گے میری سفارش کی گوئی ضرورت نہیں ہے' ۔ متوکل بدرو کھا جواب پا کر مغموم ورنجیدہ اٹھ کر قاضی احمد بن ابی داؤ د کی خدمت ' میں گیا قاضی احمد بن ابی داؤ د' متوکل کی صورت دیکھتے ہی سردقد تعظیم کواٹھ کھڑا ہوا' نہایت اخلاق سے پیش آیا' عزّ ت و احترام سے صدر مقام پر بٹھایا اور آئے کاشکریدادا کیا۔ متوکل نے کہا'' میں آپ کے پاس اس غرض ہے آیا ہوں کہ بھائی جان مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں بہت اچھا ہوتا اگرآپ ان کوراضی کردیتے " قاضی احمہ نے بہ کمال مسرت اس امر کے انجام دینے کا اقرار کیا اور ای روز سے وقاً فو قاً خلیفہ واٹق باللہ سے جب موقع مل جا تاتھا تو متوکل کی سفارش کر دیتا تھا۔ یہاں تک

این اگریات کا عامید این اگریات نے بوقت ملاقات متوکل ہے جو بے رخی اور بداخلاقی کا برتاؤکیا تھا اس کا کیا ذکر طرواس پر نیہ ہوا کہ خلیفہ واتن بالندی خدمت میں ایک ر بورٹ اس مضمون کی بھیج دی کہ '' جعفر میر بے پاس مختو کی کیا ہوگیا۔ اس وقت میں آیا تھا اور بھرے امر المومنین کو واضی کرنے کی التجا کی تھی ' خلیفہ واقتی اس ر بورٹ کو مُن کرآگ گ بگولا ہوگیا۔ اس وقت این الزیات کے پاس تھم بھی ویا کہ '' جعفر کو بال پکڑ کر تھیٹے ہوئے میر بے پاس حاضر لاؤ'' این الزیات نے اس تھم کی پوری تھیل تو ندی کی گرمتوکل کو بال بھیجا۔ متوکل اس خیال ہے کہ امیر المومنین شاید بھی ہے راضی ہوگے ہیں۔ ول بی بنتا ہوا در بارخلافت میں حاضر ہوا خلیفہ واقتی نے ایک بجام کو اشارہ کیا۔ بجام نے لیک کرمتوکل کے بال پکڑ کے اور وو چار بھیل و کے بیں دول بی بنتا ہوا کہ بیتا ہوئی مراس وقت کیا کرسکاتھا۔ خاموش را با موسل کو الزیات کو کرفار کر کے ایپ مرسکاتھا۔ خاموش را با موسل کی بال پکڑ کے اور ایک احداث میں قید کردو و اقد ماہ صفر اس النے کہ کو میا کہ این الزیات کو کرفار کر کے ایپ مرسکاتھا۔ خاموش را با بیک کو خار ہوگئی کی بیت کیا کہ کا میں الن کے موسل تھا بی کہ کا دوسر النا ہوگئی ہوئی تھی ہوئی تھی دوسر النا کی ہوئی تھیں اور جو ان قدم میں ایک کو دور میں جس بی بیاں ابن بیات کی کرفار کی اور جب کی ساتھ کی گرفار کے دور کی کا دور کی کا دور کرفان کے دور کو کا کہ کہ کی کہ کو میں کی جو کہ کی کو کہ کی بار کی بیا کی بین کی جو کہ کو کی اس کی دور کی کو کی ہوئی تھیں اور جو اس قدر تھی تھا کہ کہ کی کرفار کی کی دور کرفانی تھا کہ کہ دور کرفانی کی دور کرفانی تھا کہ کہ دور کرفانی تھا کہ کہ دور کرفانی تھا کہ دور کرفانی تھا کہ کہ دور کرفانی تھا کہ دور کرفانی تا ہور کرفانی کی کرفار کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کرفانی کیا گرفانی کیا دور کرفانی تھا کہ دور کرفانی تو کہ کہ کہ کہ کہ کرفانی کرفانی کیا کہ کہ کہ کہ کہ کرفانی کہ کہ کہ کہ کرفانی کرفانی کے دور کرفانی تھا کہ کہ کرفانی کے کرفانی کرفانی کے کرفانی کرفانی کے کہ کرفانی کے کرفانی کرفانی کرفانی کے کرفانی کرفان

عمر بن فرج کا ادبار عمر بن فرج رجی نے بھی متوکل کے ساتھ خلیفہ واثق سے نارانسگی کے زمانہ میں ابن الزیات کا سا برتاؤ کیا تھا جس کی پاداش میں خلیفہ متوکل نے تخت نشینی کے بعد ماہ رمضان میں گرفتاً دکر کے قید کردیا تھا اور مال کرلیا تھا گر پھر گیارہ لاکھ زرجر مانہ وصول کر کے دہا کرویا۔

ایتاخ کی گنتاخی ایتاخ اسلام ابرص کا خادم اوراس کاباور پی تھا چونکہ قد وقامت کابلند ہاتھ پاؤں کاسٹرول اور شجاع تھا خلیفہ معتصم کی نظروں میں ساگیا وواج میں خرید لیا۔ آدی دانشمند مزاج شناس تھا خلیفہ معتصم اور واثق کے عہد خلافت میں اس کی بروی عزت افزائی ہوئی۔ چاروں طرف ای کا دور دورہ ہوگیا۔ برے برے صوبجات کا انظام ای کے سپر دہواسامرا میں بہلاظ دولت اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کا بھی ہم پلے تھا اراکین دولت کی بربادی اور تباہی اس کے ہاتھوں ہواکہ تی محل اولا دیا مون ابن الزیات صالح ، عجیف ، عمر بن فرج اور ابن عمر اور اس کی نگرانی میں وہ لوگ شل اولا دیا مون ابن الزیات صالح ، عجیف ، عمر بن فرج اور ابن جنید وغیرہ قدر ایج جاتے ہے۔ سفارت نجابت اور محکمہ جنگ کا نبی مالک تھا ترکی شامی اور خراسانی پلیٹنیں اسی کے ماتحت تھیں غرض جس قدر اہم اور ذمتہ داری کے کام تھے وہ سب اس کے سپر دھے۔

ایک روز شب کے وقت خلیفہ متوکل کے ساتھ بیٹھا ہوا پی رہاتھا۔ دونوں نشہ میں چور سے لڑنے لگے خلیفہ متوکل نے سیختی ایتاخ نے اس کے خلیفہ متوکل نے سیختی ایتاخ نے نیام سے تلوار تھینچ لی خواصوں نے دوڑ کرایک دوسرے سے علیحد ہ کر دیا۔ ضبح ہوتے ہی ایتاخ در بارخلافت

ایتاخ کاسفر جاز اس اثناء میں زمانہ کی آگیا۔ ابتان نے کی اجازت چای متوکل نے اجازت دے دی ساتھ ہی اس کے ایک خلعت گرال بہا عنایت فر مائی۔ ایک دستہ فوج ہمراہ کردیا ان شہرول کی اس کو سندا مارت عطا کی جوسفر جاز میں اس کی راہ میں پڑتے تھے۔ چنا نچا بتاخ برقصد ہج ماہ ذیقعد سست ہے یا سست ہو کرروانہ ہوگیا اس کی روائل کے بعد خلیفہ متوکل نے ابتاخ بعد خلیفہ متوکل نے ابتاخ بعد خلیفہ متوکل نے ابتاخ کے پاس ہدایا اور تحاکف روانہ کے اور بغداد میں اسحاق بن ابراہیم کو کھی بھیجا کہ ابتاخ کو کسی حیلہ سے بغداد میں لے جا کر قید کر دوجوں ہی ابتاخ بغداد کے قریب پہنچا اسحاق بن ابراہیم نے ابتاخ کے پاس ایک خطروانہ کیا جس کا مضمون میر ہا تا ہو کہ اور بغداد شریف بغداد تشریف لئے باس ایک خطروانہ کیا جس کا مضمون سے بھے اور فرنا بین خازم کے مکان میں سب کو جمع کر کے حسب مراتب انعامات اور صلے مرحت سیجے "

ایتاخ کا خاتمہ : ایتاخ اس میم کی قیل کرتے ہوئے بغداد میں داخل ہوا اسحاق بن ابراہیم دروازہ پراستقبال کے لئے کھڑ اتھا جس دفت ایتاخ مکان کے اندر جلا گیا۔ اسحاق نے اس کے ہمراہیوں کو اندر جانے سے روک دیا اور دروازہ پر پہرہ بھادیا۔ اس کے بعداس کے دونوں لڑکوں منصور ومظفر اور دونوں سیکرٹریوں سلمان بن وہب اور قدامہ بن زیا دکو بھی گرفتار کر بھا دیا۔ اس کے بعداس کے دونوں لڑکوں کے ساتھ زمی کا برتاؤ سیج اگر خطاوار کیا ایتاخ کو یہ خبرگی تو اسحاق بن ابراہیم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ ''میرے دونوں لڑکوں کے ساتھ زمی کا برتاؤ سیج اگر خطاوار ہوں تو میں ہوں ن میں دونوں نے ساتھ نے برابر قید بی میں رہاتا آ کلہ سرگیا بعض کا بیان ہے کہ ایتاخ کا پانی بند کر دیا تھا اس دجے مرگیا اور اس کے دونوں لڑ کے جیل بی میں رہے۔ یہاں تک کہ متوکل کے بعد مخصر مندخلافت پر رونق افروز ہوا اور اس نے ان دونوں کور ہاکیا۔

محمد بن بعیث کا خاتمہ : خلیفہ متوکل نے امدادی فوجیں بھیجیں مگر کامیا بی کی صورت نظر ندآئی مجبور ہوکر بغاالشرابی کو دوہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ مرند کی فوج کی ملک پر مامور کیا۔ بغاالشرابی نے میدانِ جنگ میں پہنچ کر قلعہ مرند کے اردگر دایک

چردگایادردل ہی دل میں رائے قائم کی کہ تحمت عملی اور دھو کے کے بغیری قلعہ بہزورا جنگ فتح نہیں ہوسکتا شام ہوگئ تھی تحمہ بن العید کے جمر ابی قلعہ میں اور عاصرہ اپنے مورچہ ہیں واپس آئے اگے دن بعنا الشرابی نے جنگ کے چیڑ نے سے پہلے عیسیٰ بن چیشے بن شکمیل کو چر بن بعیث کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ' میں تم کو اور تہمارے کل سرداروں کو امان دیتا ہوں ۔ تم لوگ خلیفہ متوکل کے تھم سے قلعہ کا دروازہ کھول دو' ۔ محمہ بن بعیث کچھ جو اب نددیتے پایا تھا کہ اس کے ہمراہیوں کا ایک گروہ کشر قلعہ کا دروازہ کھول کر بغا الشرابی کے پاس چلا آیا محمہ بن بعیث کے مکانات کو لوٹ لیا اس کی عور تیں اور لڑکیاں گرفتار کو گئیں ۔ اس کے بعدوہ خود بھی محمد ہیے بھائیوں صقر و خالد اور بیٹوں جلیس' صفر اور بعیث کے اثناء راہ سے گرفتار ہو آیا بغا الشرابی ان قید یوں کو لئے ہوئے بغداد کی طرف روانہ ہوا بغداد کے قریب بیٹی کرلوگوں کو دکھلانے کی غرض سے محمد بن بعیث کو محمد اس کے ہمراہیوں کے اور تو لی میں ڈال دیا جمہ بن بعیث بغداد میں بیش کو کریا ۔ ماہ بعد ۱۳ سے گرفتار کو کو کو کریا ۔ ماہ بعد ۱۳ سے گرفتار کو کریا ۔ میں جارہ میں ڈال دیا جمہ بن بعیث بغداد میں بھی گرایک ماہ بعد ۱۳ سے گلے شریب کیا جنگ میں خوان کے ساتھ شاکر ریا میں جمرائی کو کریا ۔ گلے خوان کے ساتھ شاکر ریا میں جمرائی کردیا ۔ گلے خوان کو سے کہ میں بعیث کرایک ماہ بعد ۱۳ سے گلے شاکھ شاکر ریا میں جمرائی کردیا ۔ گلے خوان کے ساتھ شاکر ریا میں جمرائی کردیا ۔ گلی خوان کے ساتھ شاکل نے میں جمرائی کو کریا ۔

وتی عہدی کی بیعت دس اللہ ملک ہے۔ بیعت لینے کے وقت بیقرار دیا کہ پہلے میرے بعد محد تاج وقت کا مالک ہوگا موز عین نے بجائے طلحہ کے زبیر کا نام لکھا ہے۔ بیعت لینے کے وقت بیقرار دیا کہ پہلے میرے بعد محد تاج وقت کا مالک ہوگا اور اس کو المفھر کا لقب دے کر افریقیہ مغرب قاسرین ثغور شامیہ جزریہ دیار معز دیار ربیعہ ہیت موصل عانہ خابؤ کور دجلہ سواڈ بحر مین مفروت حربین سندھ محران قندابیل گورا ہواز بحرکوفہ بحر بھر ہ اور سامرا کے مستقبلات کو جاگیر میں دیا اور بعد المنظر کے اپنے دوسرے بیئے طلحہ کو مند خلافت کا وارث تھم ایا اور اس کو المعتز کا لقب مرحمت فرما کر صوبحات خراسان طبرستان رے ارمینیہ آڈر بائیجان اور صوبحات فارس کو عنایت کیا اور کچھ عرصہ بعد مسلوک کیا جائے۔ ان دونوں خزائن اور دارالطرب کو اس کی جاگیر میں اضافہ کیا اور بی تھم صادر فرمایا کہ المعتز کا نام سکہ پر مسکوک کیا جائے۔ ان دونوں وارثانِ تاج و تحت کے بعد ابراہیم کی و لی عہدی کی بیعت لی اور اس کھمس و مشق فلسطین اور صوبحات شامیر عنایت کئے۔

ای سنہ میں خلیفہ متوکل نے لشکریوں کو تبدیلی وضع ولباس کا تھم دیا چنا نچے لشکریوں نے کمبلوں کے جبے پہنے بجائے بیٹی کے کمر ڈوریوں سے باندھی اور خدام کے لباس میں جہالریں کلوائیں۔ پیٹی باندھنے کی ممانعت کی اور خدرمیوں کی عبادت گا ہوں کو جوجد پر تغییر ہوئی تھیں منہدم کردیئے کا گشتی فرمان جاری فرمایا اوراس امرکی ممانعت کی کہ ممالک محروسہ میں کوئی شخص کسی حاکم کی دہائی نہ دے اور ذمی اپنے جلسوں میں صلیب نہ تکالیں اوران کے دروازوں پر علامت کی غرض سے شیاطین کی صور تنبی لکڑی کی بنادی جائیں۔

محر بن ابراہیم بغداد کا افر پولیس تھا عبد خلافت مامون اعظم معتصم واتن اور متوکل میں تھا اور اس کا بھائی اسحاق بن ابراہیم بغداد کا افر پولیس تھا عبد خلافت مامون اعظم معتصم واتن اور متوکل میں تھا اور اس کا بھیجا محمد بن اسحاق سامرہ میں دارالخلافۃ کے دروازہ پراس کی نیاب کرتا تھا۔ ۳۳۵ ہے میں اسحاق بن ابراہیم کی وقات پر خلیفہ متوکل نے اس کو ( یعنی محمد بن اسحاق کو ) محکمہ پولیس پر متعین کیا اور تمام صوبجات جو امین کے باپ کے تھے اسے مرحمت فرمائے اور معز نے اپنی جانب بن اسحاق کو ) محکمہ پولیس پر متعین کیا اور تمام صوبجات جو امین کے باپ کے تھے اسے مرحمت فرمائے اور معز نے اپنی جانب سے میامہ بجرین اور مرکی نیابت عطاکی محمد بن اسحاق نے تمام فیمتی قیمتی اسباب اور جو اہرات جو اس کے باپ کے تھے خلیفہ متوکل اور اس کی اولا دکی خدمت میں بھیج و یے محمد بن ابراہیم تک بی خبر پیچی خلیفہ متوکل اور ٹیز اپنے بھیتیج سے مخت ناراض ہوا

آ رمیننه کی بغاوت صوبه آرمینیدگی گورزی پر یوسف بن محمد ما مورتها بطریق بقراط بن اسواط جوبطریقیوں کا سردارتها۔ امان کا خواستگار موکر دارالا مارت میں حاضر ہوا بوسف بن محر نے اس کومعداس کے بیٹے کے گرفتار کر کے خلیفہ متوکل کی خدمت بین بھیج دیا۔ پوسف کے اس فعل سے آرمینیہ کے بطریقیوں کو خت اشتعال بیدا ہوا بقراط بن احواط کے چیاز او بھائی اوراس کے دامادموی بن زرارہ کے پاس جمع ہوئے اور با تفاق رائے سب کے پوسٹ بن محرکو مار ڈالنے کی قشمیں کھائیں چنانچے رمضان ۲۳۷ھ مقام میں یوسف بن محمد کو جاروں طرف سے گیرلیا۔ یوسف بن محمد پینجریا کر اہلِ آرمینیہ سے جنگ كرنے كونكا ابل آ رمينيانے پہلے ہى معرك ميں يوسف بن محد كوشكست و ب كراس كومع اس كے بحراميوں كے آل كر والا بار كا و خلافت ہے حسب علم خلیفہ متوکل بغا کبیراس ہنگامہ کے فروکرنے کوروانہ ہواموصل ادرجز کریہ ہوتا ہواار دن پر جااتر ااور بزور تیج اس پر قبضہ حاصل کر کے موی بن زرارہ اوراس کے بھائیوں کوقید کر کے خلیفہ متوکل کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ تقلیس کا محاصرہ اس معرکہ میں موی بن زرارہ کے ہمراہیوں میں تقریباً تمیں برارآ دی مارے گے اورایک گروہ کثر گرفتار کرلیا گیا۔ اس کے بعد بغا کبیر نے شہر دیل میں جاکر پڑاؤ کیا ایک مہید تک طہرا رہا پھر شہر دبیل سے روانہ ہوا تفلیس پر پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا اور زیرگ ترکی کوایک دستہ فوج کے ساتھ بطور مقدمۃ انجیش کے تفلیس پر مملہ کرنے کا تھم دیا اسحاق بن اساعیل بن اسحاق نے (بیبنوامیہ کا خادم تھا)تفلیس سے نکل کرزیرک کامقابلہ کیاقتل وخوں ریزی کا باز ارگرم ہو گیا شہر تفلیس کے مقامات اور نیز دارالا مارت لکڑی کی بنی ہوئی تھی بغا کبیر کے حکم سے نفاطیق نے شہر پر آتش باری شروع کر دی قصرا مارت میں آگ لگ گئی وہ جل گیا علاوہ اس کے ہزار ہا مکانات جل کر خاک و سیاہ اور پچیاس ہزار آ دی اس آتش زنی کی نذر ہو گئے۔ باتی جورہے وہ گرفتار کر لئے گئے۔ ترکی اور مغربی بلٹنوں نے اسحاق بن اساعیل کو گھیر کر گرفتار کر لیا بغا كبيرنے اس وقت اسحاق كوتل كرڈ الا يـ

بعنا کبیر کی مزید فتو حات اسحاق کے اہلِ وعیال معدا ہے مال واسباب کے شہر صغد بیل چلے گئے جوشہر تعلیس کے برابر ہرکومن کے شرقی جانب تھا جس کونوشیروان نے آباد کیا تھا اور اسحاق نے انہیں ضرورتوں کو پیش نظر کر کے پہلے ہی رسد وغلہ جمع کر کے اس کو مضبوط کر رکھا تھا مگر ان اجل رسیدوں نے اس قلعہ نے بھی بعتا کبیر کے پنج ظلم سے نہ بچایا۔ اس کے بعد بعتا کبیر نے ایک لشکر دوسر سے قلعہ کی جانب جو ما بین بروعہ اورتفلیس کے واقع تھا روانہ کیا۔ اہلِ قلعہ نے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی بالآخر بغتا کیر کے لشکر یوں نے برورتیج فتح کر لیا اور اس کے بطریق کو گرفتار کرلیا۔ اس مہم سے فارغ ہوکر قلعہ کیس پر حملہ کیا جو بلقان کی سرز مین میں تھا اور جس کا والی عیسی بن یوسف تھا بین یوسف نے بہت کچھ ہاتھ یا دُن مارے کین بغا کبیر کے لشکر یوں نے اس کو گرفتار کرلیا اور بغا کبیر نے اس کو معہ چند بطریقوں کے بغداد کی طرف روانہ کردیا یہ واقعہ ۱۳۲۸ھے کا ہے۔
نے اس کو گرفتار کرلیا اور بغا کبیر نے اس کو معہ چند بطریقوں کے بغداد کی طرف روانہ کردیا یہ واقعہ ۱۳۲۸ھے کا ہے۔
فضا قدیر عمان ہے۔ سراجھ میں خلیفہ موکل کو قاضی احمد بن ابی واؤ دسے ناراضگی پیدا ہوئی اور یہ کشیدگی و ناراضگی اس حد تک

اسی سنہ میں قاضی احمد بن ابی داؤد نے اپنے بیٹے ابوالولید کے مرنے کے بیس دن بعد و فات پائی مُد بها معتزلی تھا اس نے بشر مرکبی سے اس مُذہب کی تعلیم پائی تھی اور بشر مرکبی نے مہم بن صفوان سے اور جہنم بن صفوان نے جعد لین اوہم معلم مروان سے ان خیالات اور عقائد کو حاصل کیا۔

بن على مامور ہوا۔

مصل کی بغاوت چونکہ ابوالمغیث موی رافق والی جمس نے بعض رؤ ساجمس کو بلاکسی جرم کوخطا کے آل کر ڈالا تھا۔ اس وجہ سے کے ۲۳۲ ہے میں اہلی جمس نے جمع ہوکر بلوہ کر دیا اور اس کو دار الا مارت سے نکال کر اس کے ہمراہیوں میں سے چند آ دمیوں کو قتل کر ڈالا خلیفہ متوکل نے بجائے اس کے جمر بن عبدویہ انباری کو متعین فر مایا اس نے بھی اہلی جمس کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے اور تی سے بیش آیا اہلی جمس اس سے بھی مخرف اور باغی ہوگئے۔ دار الخلافۃ سے دمشق اور رملہ کی فوجیں اس ہوگا مہ کے فروکر نے پہتی آیا اہلی جمس اس میں ہوگا ہے ۔ دار الخلافۃ سے دمشق اور رملہ کی فوجیں اس ہوگا مہ کے فروکر نے پہتی تی یا اہلی جمس کا مار آگیا۔ فروکر نے پہتی تی گئیں۔ چنا نچو اہلی جمس پر ان کو فتح یا بی حاصل ہوئی ایک گروہ کثیر بلوا ئیوں کا اس معر کہ میں کا م آگیا۔ عیسائی شہر بدر کر دیتے گئے کنائش (گرج) گرا دیتے گئے اور ان میں سے جو جامع مجد کے قرب وا تصال میں سے جامع محد میں شامل کر لئے گئے ۔

ہو جائے گا میں طبیقہ متومل میدین کر ہمت ہار کیا اس سے بچاہ کا حوصلہ بڑھ کیا اورا ہی سعید یو بچاہ می مرازے اورا سے دن سے فساد ہے خوف پیدا ہوایار گاہ خلافت میں ایک درخواست بھیج دی۔

محمد بن عبد الله فمي كا تقرر خليفه مؤكل نے محمد بن عبدالله فمي كواسوان قفط 'اقصر'اسفااورارمنت كى سند گورنري مرحت فرما کر بچاۃ ہے جنگ کرنے کا تھم صادر کیااور عتبہ بن اسحاق ضی والی مصر کے نام محد بن عبداللہ فی کی مالی اور فوجی امداد کرنے کا فرمان بھیج ویاچنا نچیجر بن عبداللہ فتی ہیں ہزارفوج کے ساتھ جس میں شاہی میلٹنیں اور رضا کار کی فوج بھی شامل تھی۔ بلاد ہجا قا کی طرف ختکی کی راہ سے روانہ ہوااور براہ قلزم متعدد کشتیاں آٹا سنو مجوروں اور روغن زینون سے بارکرا کے بلاد بجا ہ کی جانب روانہ کر دیں رفتہ رفتہ محمد بن عبداللہ تی ان کے قلعوں تک پہنچ گیا۔ بادشاہ بجا ۃ علی بابا نامی محمد بن عبداللہ تی ہے ووجہ در کشکر مرتب کر کے مقابلہ برآیا اور نہایت دھیمی رفتار سے لڑائی شروع کی اس اُمیدی کتھوڑے دنوں میں ان کارسد وغلیجتم ہوجائے گا اُس وفت ہم ان کو بغیر جدال وقال کے گرفار کرلیں گے اس ا ثناء میں وہ کشتیاں ساحل پر پہنچ گئیں جن کواس نے اپنی روانگی کے وقت مصر سے براه قلزم روانه کیا تھا تو محمد بن عبدالله فمی نے اپنے نشکریوں کو حسب ضرورت اور خاطر خواہ اشیاءخور دنی تفسیم کردیں۔ على بإباكي اطاعت على بإباس انظام أور دورانديثي كود كيوكر دنگ موگيا۔اگلے دن خم شونک كرميدان مين آيا اور نہایت بخی سے لڑائی شروع کی چونکہ اس کے اونٹوں میں وحشت زیادہ تھی ہر چیز کود مکھ کربدک اٹھتے تھے خلاف تو قع کامیا لی نہ ہوئی۔ ووسرے دن محد بن عبداللہ فتی نے محور وں کی گر دنوں میں مھنٹیاں بندھوا کر صلہ کرنے کا تھم ویاعلی بابا کی فوج کے اونٹ گھنٹیوں کی آ وازش کر بدک کر بھا گے شتر سواروں نے ہر چند سنجالا نہ سنجلے ۔ مجبور ہو کرعلی با با بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا محدین عبداللہ فتی نے تعاقب اور تل وغارت کا حکم دے دیا ہزار ہا آ دی مارے گئے اور قید کئے گئے تا آگئ علی بابانے امان ومصالحت کی درخواست کی محمد بن عبداللہ تی نے بیشر ط کی کہتم بقایا اور حال خراج ا دا کروہم تم کوتمهارا ملک جس کو ہم فتح کر چکے ہیں واپس دے دیں گے علی بابانے بطیب خاطران شرا نظاکومنظور کرلیا اور بعد تحریر و تحمیل عہد نا مدمحمہ بن عبداللہ فتی کے ہمراہ بہ قصد حاضری دربارخلافت کوروانہ ہوااور بجائے اپنے اٹے لڑکے (فیعس) کومقرر کر گیا۔خلیفہ متوکل نے علی بابا کو کمال احتر ام وعزت سے تھہرا یا خلعت فاخرہ سے سرفرازہ کیا'اس کے اونٹوں کو دیبا اور قیمتی کیٹروں کی جھولیں ڈالیں اور بہنظر عزت افر ائی مصر سے مکہ تک کی راہ کی حکومت عنایت کی اور اس کے بلاد پر سعد ایتا خی خادم کو بطورريز يذنث كےمقررفر ماياسعدنے اپن طرف ہے محمدتی كو مامور كيا چنانچ محمد فتی اس كےساتھ واپس آيا اور جارول طرف بلا دبجاة مِن امن وامان قائم ہو گیا۔

بیرونی مہمات : ۲۳۸ میں رومیوں کا آیک بیڑہ جس میں سوکشتیاں تھیں۔ ساحل ومیاط پر پہنچا۔ اتفاق میہ کہ اس وقت سرحدی فوج کو عنیسہ بن اسحان ضی والی مصر نے کسی ضرورت سے مصرطلب کرلیا تھا معدود سے چند سپائی ساحل ومیاط پر موجود سخے۔ رومیوں نے موقع مناسب پاکر خاطر خواہ ومیاط کولوٹا۔ جامع مسجد کوجلا یا اور کشتیوں کو مال واسباب آور قید یوں سے بھر کر شینس کی طرف کوچ کردیا جینس میں پہنچ کررومیوں نے یہی برتاؤ کئے اور کسی کے کان پر جوں تک ندرینگی۔ رومیوں نے یہی برتاؤ کئے اور کسی کے کان پر جوں تک ندرینگی۔ رومیوں کی مدعوری کی مدعوری ایس سند میں علی بن میلی ارمنی افسر صوائف نے لئنگر صا گفتہ کے ساتھ جہاد کیا اور ۲۲۲س میں میں میں بنایا جس نے کچھ بھی چوں و چرا کیا اس کوئل کیا ایک گروہ کثیر نے میسائیت ملکہ روم نے مسلمان قید یوں کو جروت میں کی میسائیت

۲۰۵ خلافت بوعیاس (حصّداوّل) قبول کر لی مگر پیر پچھسوچ سمجھ کرخود ہی مفاہمت کی خواستگار ہوئی خلیفہ متوکل نے سیف خادم کو بہمراہی قاضی بغداد جعفر بن عبدالوا حدمفا دات كي غرض سے روانه كيا اور بغداد ميں عهد ه قضاء پراين ابى الثوارب كو مامور فرمايا چنانچيز تبرلامس پر روميوں اورمسلمانوں نے اپنے اپنے قید یوں کوفد بیدے کرایک دوسرے کی قیدے رہا کرایا بعداس کے پھررومیوں نے بدعهدی کی عین زلط پرشب خون مارا جس قدر و ہاں زلط منصب کومع عورتوں اوراڑ کوں کے گرفتار کر لیا اور صا کفیہ سے علی بن سیجی ارشی کی واپسی مے سمیساط کی جانب قدم بردھائے آئمہ تک قبل وغارت کرتے ہوئے چلے گئے سینکڑوں مسلمانوں کو مار ڈالا ہزار ہا مکانات لوٹ لئے۔ سرحدی اور جزریہ بلا دکوتا خت وتاراج کر دیا اور تقریباً دس ہزار مسلمانوں کو گرفتار کر کے واپس گئے۔ قرشاس عمر بن عبدالاقطع اورا یک گروہ مجاہدین نے تعاقب کیا مگر بے نیل ومرام واپس آئے۔

بغا كبير كابلا دروم برحمله اس كے بعداى سنديس خليفه متوكل نے على بن يجيٰ كوصا كف كے ساتھ بلادروم ميں جہاد کرنے کے لئے روانہ کیا اور ۲۲۷سے میں بغداد ہے دمشق جلا آیا۔اس کے ساتھ کل اراکینِ دولت بھی دمشق میں آ گئے۔ شاہی د فاتر اورکل محکمہ جات جن کوخلا فت پناہی سے تعلق تھا بغدا د سے دشق میں نتقل ہوآئے دومہینے تک مقیم رہا۔ اس کے بعد ا تفاق ہے دمشق میں وبا پھوٹ گئی۔اس وجہ ہے پھر بغدا دلوٹ گیا۔روا گئی ہے پہلے بغا کبیر کوایک عظیم الشان فوج کے ساتھ بلا دروم میں جہا دکرنے کے لئے بھیجا۔ چنا نچے اس نے بلا دروم میں داخل ہو کر جنگ وخوں ریزی کا بازار گرم کردیا۔ روم کے بوے بوے گردن کش اور سور ما پہلوان لوگوں میں کام آ گئے ۔ جب ہر ست سے الا مان الا مان كى يكار موئى توبغا كبير نے بلا داسلاميد كى طرف مراجعت كى -

بطریق کی اسپری: پھر ۱۳۵۵ میں رومیوں نے سمیساط پر حملہ کیا جو بچھ پایالوٹ لیااورصا کفہ نے بسرافسری علی بن سیجی ارمنی کوکرہ پر جہاد کیا۔ اہل کوکرہ اپنے بطریق سے بگڑ گئے گرفقار کر کے خلیفہ متوکل کے خدام کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ روم نے ایک ہزارمسلمان قیدیوں کورہا کر کے بطریق کوچھڑایا۔ ۲۳۲ھ میں عمر بن عبیداللہ اقلع نے صا کفہ کے ساتھ بلا دروم پر چڑھائی کی چار ہزاررومی نویبان ہاتھ آئیں' فرشاس پانچ ہزار راس گرفتار کرلایا' فضل بن قارن ایک بیڑہ جنگی جہازات کو لے کرجس میں بیس کشتیاں تھیں قلعہ انطا کیہ پر چڑھ گیا اور اس کو بہزور تیج فتح کر کے ملبے کا جور پر جا اٹر ابہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا بزار ہامیسائی گرفار کر لئے گئے اور علی بن کیلئے پانچ ہزار میسائی دس ہزار راس جانور گرفار کئے اس سندیس اس کے ہاتھ عیسائی اورمسلمان قیدیوں کا نبادلہ کیا گیا۔ فریقین نے دو ہزارتین سوقیدی رہا کرائے۔

عمال کی تفصیل : ۱۳۲۶ پیس خلیفه متوکل نے بلا دفارس پر محمد بن ابراہیم بن مصعب کومقرر کیا تھا ان دنوں موصل کی حکومت یر غانم بن حمید طوی فائز تھا۔ اس کے اوائل زیانہ خلافت میں مجر بن عبداللہ بن الزیات قلمدان وزارت کا مالک تھا آور دیوان الخراج محكمه مال يا بوردٌ آف ريوينيو كاليحيل بن خا قان خراساني (ازاد كا غلام) افسراعلي تفاله اس زمانه مين فضل بن مروان معزول کیا گیا اور بجائے اس کے دیوان نفقات پرابراہیم بن محد بن حول مامور ہوا۔ ۲۳۲ھ میں محد بن عیسی کومعزول کر کے حرمین' بمن طائف کی گورٹری اپنے بیٹے منتصر کوعنایت کی اور جب ابتاخ حج کو چلا گیا تو حجابت پروصیف خادم کو مامور کیا۔ ۲۳۵ میں اپنے بیٹوں کی ولی عہدی کی بیت لی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا اور اسحاق بن ابراہیم بن حسین بن مصعب کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ابراہیم کو بغداد کی پولیس پر مامور کیا۔اس کی (بیٹی اسحاق بن ابراہیم کی) اور حسن بن سہل کی

وفات ایک ہی سنہ میں واقع ہوئی۔

۱۳۲۱ میں مبیداللہ بن کی بن خاقان عہدہ سیکرٹری سے اور بعدازاں وزارت سے سرفراز کیا گیا اور صوبہ آرمینیہ وآ ذربائیجان کے صیغہ جنگ و خراج پر یوسف بن الجی سعید محد بن یوسف سرور دری کواس کے باپ کی وفات کے بعد مقرر کیا چنا نچاس نے ارمینیہ وآ ذربائیجان میں بیٹی کر بطارقہ کے ساتھ کی ادائی کے برتاؤ کے اہل ارمینیہ وآ ذربائیجان نے بناوت کر دی اور اس کو مارڈ الا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں ان لوگوں کی سرکو بی پر ظیفہ متوکل نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بغا کیرکو مامور کیا چنا نچہ اس نے اُن لوگوں سے یوسف کے خون کا معاوضہ لیا اور معاون سواد پر عبد اللہ بن اسحاق بن ابراہیم کو مامور کیا۔

قاضى افى داؤركى معزولى ٢٣٩٠ وقاضى احمد بن افى داؤد عهده قضاء معزول كيا گيااور بجائ اس كے يحلی بن اکثم قاضى القضاة كے عهد جليله پر سرفراز موار اس سنه ميں محمد بن عبدالله بن طاہر خراسان سے دار الخلافت بغداد ميں آيا خليفه متوكل نے پوليس بغدادكى افرى اور جزيره وعمال موادكى حكومت عنايت كى۔

علی بن میسلی: ان دنوں مکه معظمه کی گورنزی پرعلی بن عیسلی بن جعفر بن منصورتھا یہی امیر الحجاج تھا اس نے لوگوں کے ساتھ اس سال جج ادا کیا۔ بعداز ان سال آئندہ میں بجائے اس کے عبداللہ بن محمد بن داؤد بن عیسلی بن موسی مامور کیا گیا اس زمانہ میں جعفر بن دینار مکه معظمه اور کل بلاد مجاز کے راستوں کی محافظت پر متعین ہوا۔

موسی بن ابراہیم جمص میں ابواتمعیف مولی بن ابراہیم رافقی مامورتھا۔ ای ۲۳۲ھ میں اہل جمع نے اس سے سرکشی کی تب بجائے اس کے جمد بن عبدویہ کو جمع کی گورٹری عطا کی گئی اور اس سنہ میں کی بن اکٹم عہدہ قضاء سے معزول کیا گیا اور بجائے اس کے جمعفر بن عبدالعامد بن موتی بن جمد بن بحد بن محمد بن موتی بن جمد بن محمد بن موتی بن جمد بن محمد بن موتی بن جمد بن موتی بن جمد بن موتی بن جمد بن موتی دیات ابراہیم امراہیم کی دونات کے بعد حسن بن مخلد جراح مامور ہوا اس سے پیشتر حسن اس حکمہ میں ابراہیم کی نیابت میں تھا۔

جعفر میرکی تعمیر : ۲۲۵ میں خلیفہ متوکل نے ایک جدید شہر جو بعفر یہ کے نام سے موسوم ہوائتمبر کرایا سپہ سالا ران کشکر اور اراکٹین دولت کواس میں آباد کیا دولا کھ دیناراس کی تعمیر میں صرف ہوئے وسط شہر میں ایک بہت بڑا محل بنام نہا دلولوہ بنوایا جس کی بلندی تمام شاہی محل سراؤں سے زیادہ تھی۔اس محل میں صاف و شفاف پانی کی ایک نہر بھی جاری کی گئی جو پہاڑ سے کاٹ کرلائی گئی اس شہر کے متعدد نام شھے کوئی متوکلیہ کہتا تھا کوئی جعفر بیاورکوئی ما خورہ۔

شجاح بن سلمہ کا انتجام اسی سند میں جعفر بن دینار کے مرنے پر مکہ معظمہ اور گاز کے راستہ پر ما یوالیاج اور دیوان ضیاع اور قرق علی بن سلمہ ما مور ہوا۔ نجاح بن سلمہ بڑے رعب و داب کا آ دمی تھا ارا کین سلطنت اور وزراءاس کا پاس کرتے سطے۔ خلیفہ متوکل بھی اس کی عزت کرتا تھا جس بن مخلداس کے دیوان ضیاع میں تھا اور موی بن عقبہ دیوان الخراج کا افسر تھا نجاح بن سلمہ نے ان دونوں کی خلیفہ متوکل سے چغلی کر دمی اور یہ بڑ دیا کہ یہ دونوں جا لیس ہڑ ارغین کرگئے ہیں۔

خلفہ متوکل بین کرآ ہے ہے باہر ہو گیا۔نجاح کوشن دمویٰ کوسزا دینے کی اجازت دے دی حسن ومویٰ کواش کی خبر لگی تو وہ گھبرائے ہوئے عبیداللہ بن کیجی بن خاقان وزیرِ السلطنت کی خدمت میں گئے اور ان حالات سے مطلع کیا۔وزیر السلطنت نے نجاح سے ان لوگوں کی سفارش کی اور جب وہ پھی نفذ وجنس لے کرخطا معاف کرنے پر آ مادہ ہوا تو ان لوگوں سے معذرت کا خطاکھوا کرنجاح کے پاس بھیج دیار نجاح نے بسوچے سمجھ خط کی پشت پرید لکھ کرواپس کر دیا کہ ایک لاکھ چالیس ہزارد پنارعلاوہ فروش وسامان آ رائش اور اسباب کے حاضر کروتو میں تمہاری تفقیر سے درگر رکروں وزیرالسلطنت نے اس دستاویز کوجس سے نجاح کے کاموں کی قلعی تھلی تھی خلیفہ متوکل نے اسی وقت نجاح کو بلوا کراس قدر بیٹوایا کہ وہ مرگیا اور اس کے لڑکوں اور وکلاء سے جو مختف بلاد میں چیلے ہوئے تھے بطور جر مانہ کے مالی کثیر وصول کرلیا۔

متوکل اور منتصر میں کشیدگی اگر چہ فلیفہ متوکل نے ارکین سلطنت سے اپنے بیٹے متصر کی ولی عہدی کی بیعت لے کی صحود تھی ۔ مگراس وجہ سے کہ منصر کی طرف ہے اس کے دماغ میں بیہ خیالات قائم ہوگئے وقتے کہ بیجلد باز' ناعا قبت اندلیش ہے خود کردہ پشیمان اور نادم تھا۔ فلیفہ متوکل اسی وجہ سے کہ منصر میں عجلت کا مادہ زیادہ تھا منصر کو ستعجل کے لقب سے اکثر یا دکرتا تھا اور منصر کو متوکل سے اس وجہ سے کشیدگی بیدا ہور ہی تھی کہ اس نے اپنے اسلاف کا غد جب (اعترال اور تشیع) چھوڑ دیا تھا بسا اوقات مجلس میں اس کے مصاحبین علی بن ابی طالب پر چوٹ کرتے تھے اور متوکل بیشا ہوا ہنتا رہتا منصر کو بیر کا ت نا گوار گزرتی تھیں' مصاحبین کو موقع وکل دیکھ کردھم کی دے دیتا تھا اور بھی بھی جب ضبط نہ کرسکتا تو خلیفہ متوکل سے بیہ کہ دیتا تھا'' بیا بیات اچھی نہیں ہے گئی ہم لوگوں کے برزگ مردار اور بنو ہاشم کے شیخ ہیں اگر آپ کے فرز دیک وہ (اعیاد آباللہ) برے ہیں قرآب جو جا سے کہ ہم لوگوں کے برزگ مردار اور بنو ہاشم کے شیخ ہیں اگر آپ کے فرز دیک وہ (اعیاد آباللہ) برے ہیں قرآب جو جا سے کہ ہم لوگوں اور ذلیلوں کوروک دیجئے''۔

منتصر کی تذکیل : خلیفہ متوکل اس کے کہنے پر منتصر کی تحقیرو تذکیل کرتا' گالیاں دیتا' معزولی قبل کی دیما اوراکٹر وزیر السلطنت عبیداللہ بن بچی بن خاقان کو تکم وے دیتا کہ اس کو گردنی دے کرنگال دو۔ پھی بھی اپنے بیٹے منتصر کونماز و خطبہ پر مامور کرتا اور گاہے معزول کر دیتا۔ بھی وجو ہات تھیں جن سے لوگول کو اس سے نا راضگی اور کشیدگی پیدا ہوئی انہیں دنوں متوکل مامور کرتا اور گاہے معزول کر دیتا ور دواجن کو بھی اپنی تو نوں مزاجی سے بدول کر دیا اور ان لوگوں نے موالی (آزاد غلاموں) کو خلافت پناہی کی مخالفت پر ابھار دیا۔ اسی زمانہ میں بغا کمیر بچکم خلیفہ متوکل سمیساط کی طرف بدا نظار صوا گف کو چ کر گیا اور بجائے اس کے ایسی دولیا دیا۔ اسی زمانہ کا کہ کا تھا تھی ہوگی مالی واسیاب اور جا گیر جواصفہان اور جبل وغیرہ شرائی صغیر تعین کیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ متوکل نے وصیف سے نا راض ہوکر مال واسیاب اور جا گیر جواصفہان اور جبل وغیرہ میں جدل کا غبار نکا کے دونون اپنے میں جدل کا غبار نکا کے دونون اپنے میں جوالے کے دونون اپنے والے دلیا تھوڑی دیے تک دونون اپنے دل کا غبار نکا کے درجے۔ بالآخر بیدا کے تا تم کی کہ خلیفہ متوکل کی زندگی کا خاتمہ کر دینا جا ہے۔

متوکل کے قبل کی سما زش جنانچاس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے خدام کی ایک جماعت کو مامور کیا اور اپنے لڑ کے صافح اور اشمد عبد اللہ اور نفر کو ان کے ہمراہ کر دیا جس رات کو خلیفہ متوکل کوئل کرنے کا عبد و بیان ہوا تھا اس رات کو نیسب محل سرائے شاہی میں خفیہ طور سے داخل ہوئے حسب عادت مخصر بھی حاضر ہوا۔ چند کھے بیٹھ کر بدستور قدیم اپنے خادم زرافہ کو لئے ہوئے واپس آیا مخصر کی واپسی کے بعد بغاشر الی نے دیگر مصاحبین اور حاضرین کومراجعت کا اشارہ کیا۔ وہ

عرض کیا ''خداوند عالم آج انبیس لوگوں کے پہرہ کی باری ہے''۔خلیفہ متوکل یہن کرخا موش ہوگیا۔

متوکل کاقتل ان اوگوں نے یہ خیال کر کے خلیفہ متوکل ہمارے بے وقت آنے پر معترض ہوا ہے جب ہوتے ہی ہم میں سے ایک کوبھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ مار نے اور مرجانے کی تسمیں کھا کیں اور سب کے سب ششیر بھف خلیفہ متوکل پر ٹوٹ پڑے۔ فتح بن خاقان بچائے کے قصد سے خلیفہ متوکل پر جا بڑا ان لوگوں نے اسے بھی قبل کر ڈالا اور خون آلود تلواریں لئے ہوئے منصر کے باس آئے اس وقت منصر نہ زار کے مکان میں سور ہا تھا ان لوگوں کے شور وغوغا سے جاگ کر باہر آیا ان لوگوں نے اسے بھی قبل کر ڈالا اور خون آلود تلوری کے باس آئے ان ان لوگوں نے منصر سوار ہو کر کی سرائے آداب خلافت کے مطابق منصر سوار ہو کر کی سرائے تا ہی میں داخل ہوا حاضرین نے بیعت کی اور پوسف کو لکھ بھیجا کہ میں نے فتح کو اس بڑم میں کہ اس نے میر ہے باپ گوٹل کیا تھا تھا تھی کر ڈالا۔ وصیف اس خرے مطلع ہو کر حاضر ہوا اور بیعت کی ۔

منتصر باللد کی بیعت: اس وقت طیفه منصر نے اپنے دونوں بھائیوں معزز اور موکد کو بھی طلب کر کے اپنی خلافت کی ان سے بیعت لے لی رفتہ رفتہ یہ جنرعبیداللہ بن کی تک پیچی وہ رات ہی کوسوار ہو کر معزز کے مکان پر آیا مگر ملا قات نہ ہوئی بات بات ہی میں اس کے پاس دی ہزار آ دمی جمع ہو گئے جس میں نزدی ار منی اور مجمی سے ان لوگوں نے متفق ہو کر عرض کیا '' آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم منصر کا مع اس کے ہمراہیوں کے خاتمہ کردی عبیداللہ بن کچی نے ان لوگوں کو اس فعل سے رو کا اور فتح خود بھی اپنے خیالات پریشان اور منتشر کو جمع کر کے جو قصد اس کا رہا ہو باز آیا۔ جب کوئی تو خلیفہ منتصر نے خلیفہ متوکل اور فتح کے دفن کئے جانے کا حکم صا در فر مایا۔ یہ واقعہ متوال کے ۲۳ ہے ک

الشكر يول ميں شورش خليفه متوكل كے مارے جانے كى خرمشہور ہونے پرلشكريوں ميں ايک شورش ہى پيدا ہوگئ اور اوباش ان كے پیچے شوروغو غانجاتے ہوئے كل سرائے شاہى كے درواز و پر پنچے اركين سلطنت ميں سے ايک شخص باہر آيا اور ان لوگوں كى گفتگون كروايس گيا بحدازاں خليفه منصر بنفس نفيس كل سرائے شاہى سے برآ مدہوااس كے گردو پیش فوج جان خاران كالكيد وسته تقان لوگوں نے ان كومار نا شروع كرويا سب كے سب بھاگ كھڑ ہے ہوئے اس كے بعدان ميں سے جھآ دى كام آ گئے۔

ا خلیفه متوکل علی اللہ جعفر ابوالفضل بن معتصم بن رشید کی ماں ام ولد (کنیزک) تھی شجاع نام تھا۔ ۱۸ سے میں پیدا ہوا ماہ ڈی الجمہ ۲۳ سے میں بعد خلیفہ واثن پاللہ مندخلافت پر شمکن ہواتقریباً چالیس مرحلے عمر کے طبے کئے۔ چودہ برس دس معنے تین دن خلافت کی۔ اس کا میلان طرح اہل سنت و جماعت کی طرف تھا ۱۳۳۷ سے میں اس نے تمام مما لک محروسہ میں اعلان کردیا محدثین کوگران بہا خلتین مرحمت فرمائیں اورا حادیث صفات ورویت کی روایت بیان کی جس روایت کیا تاریخ جلدے صفات بیان کی جس کی ساعت تھر بیائی جس کے جاند کی ساعت تھر بیائی جس کے معالی عمان نے جامع رصافہ میں اوران کے جمائی عمان نے جامع منصور میں بیٹھ کر حدیثوں کی روایت بیان کی جس کی ساعت تھر پائٹیں بڑارا دمیوں نے کی۔ تاریخ جلدے صفحہ ۳ تاریخ الحلاقا ہے۔

#### الم: شَلَ

teranograpia kojak artiki izviri izvirila koja kojak koj

#### رُوال بِنُوعِياتُ اللهِ

اخبارخلفاءعباسيه جنهول نءع يدخلافت منتصر سيزمانة محكومت متلفي تك خلافت وحكمراني كي جبكه آتش فتنه برطرف بحرث ربي تقي اوراركين سلطنت مما لک محروسہ کور بائے جاتے تھے اور بوجہ خودس ی وخودمختاری گورنران صوبجات قوائے دولت مضحل اور کمز ور ہورے تھے

عبدالرحمٰن بن معاوليه كي الدلس مين حكومت جسونت بنوعباس كرى خلافت پررونق افروز ويئة تمام ثما لك اسلامیہ میں ان کا سکہ چل گیا جیسا کہ اس سے پہلے ہوا میہ کی حکومت کا جراغ جل رہا تھا اسی زمانہ میں جب کہ ہوا میہ کا بچہ بچہ اس جرم میں کہ وہ خاندانِ خلافت کا آئندہ ایک رکن ہوگاتل ہور ہاتھا۔ ہاشم بن عبدالملک کی اولا ڈے عبدالرحل بن معاوید بن ہشام نامی ایک شخص اس عام خون ریزی ہے بہ کمال بے کسی و بے سروسا مانی اپنی جان بچا کر بھا گا۔ دریا کوعبور کرکے ا عالس پہنچا جو تک بھر انی کی بود ماغ سے نہ گئ تھی۔ اندلس کوعبدالرحمٰن بن بوسف فہری کے قبضہ ہے نکال کر خود حکر آئی کر یے نگا۔ ایک برس تک خلیفہ سفاح کے نام کا خطبہ اندلس کی مساجد میں پڑھایا گیا اس کے بعد جب عبدالرحمٰن بن معاویہ کے خاندان مشرق سے اندلس آ کے توان لوگوں نے سفاع کے نام کا خطبہ پڑھنے پر غیرت ولائی اور نصیحت کی غیدالرحل میں معاویہ کے دِل میں اپنی اور اپنی قومی تباہی کی چوٹ موجود ہی تھی۔ سفاح کی دعوت پر اس کے نام کا خطبہ مؤتو ف کر دیا جس ے انڈلس کو دولت اسلامیہ سے جم کے مالک بنوعمال ہو گئے تھے۔

مغرب اقصلی میں اور لیس بن عبد اللّٰہ کی حکومت ، پھر جب عہد خلافت خلیفہ ہادی ہوا چے بیں علی بن حسن بن علی گا واقعة بيش آيااوران كيمر گروه حيين بن علي بن حسن ثني معدايك گروه كے جوان كے خاندان بين سے شيخان كروا كے باتھ ا افریقید میں عبید اللہ المہدی کی خلافت: پچھ عرصہ بعد جس وقت خلیفہ متوکل مارا گیا اس وقت سے خلافت عباسیہ اور ضعیف ہوگئی چاروں طرف سے گورنران صوبجات اسلامیہ کی خود مخاری کی صدائیں آنے لگیس حکر انی کی مشین کے پرزے ایک دوسرے سے جدا ہو کر بجائے خود ایک مشین کے قائم ہوگئے۔ بغداد میں بغاوت پھوٹ نگل علویہ نے بلاد اسلامیہ میں نکل کراپی دعوت کا نقارہ بجادیا۔ چنا نچ ابوعبداللہ شیعی نے ۲۸۱ پیمن افریقیہ پہنچ کر طامہ میں عبیداللہ المہدی بن محمد بن جعفر الصادت کی خلافت کی دعوت دی اور ان لوگوں سے عبیداللہ المہدی کی خلافت کی بیعت لے کی اور افریقیہ کو بنواغلب کے قبضہ سے نکال کر اس پراور مغرب اقصلی مصرا در شام پر متصرف ہو گئے پس ان کل صوبجات نے کی اور افریقیہ کو بواغلب کے قبضہ افتد ارسے نکل کر ایک جدید دولت کی صورت اختیار کر لی جو دوسوستر برس تک قائم رہی جیسا کہ ان کے حالات اور اخبار میں بیان کہا جائے گا۔

طبرستان میں بنوشین کی آمارت پر کھی صد بعد دی ہے میں خلافت ستعین میں علویہ ہے من بن زید بن محر بن اساعیل بن حسن بن زید بن محر ان کے ہاتھ پر اساعیل بن حسن بن زید بن حسن سبط معروف بدوا کی نے طبرستان میں خروج کیا اور دیلم میں گئے وہ لوگ آن کے ہاتھ پر مشرف بداسلام ہوئے اور انہوں نے طبرستان اور اطراف طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس کے بعد ای مقام پر ایک اور دعوت و حکومت کا بنیادی پھر اوسی بنوسین سے اطروش کے ہاتھ سے رکھا گیا۔ پھر بنوعلی سے عمروا کی طالقان کی حکومت زمانہ مقدر میں قائم ہوئی جیسا کہ آپ آئیدہ پر حسین کے۔

بلا دیمن میں زید سے حکومت: اس اطروش کا نام حسن بن حسین بن علی بن عمر تھا۔ پھر ان پر دیلم غالب آئے جس سے ایک دوسری دولت کی بنا پڑی ۔ یکن میں رئیس یعنی ابن طباطبا بن اساعیل بن ابراہیم بن حس شقی کا ظہور ہوا انہوں نے دعوت زید یہ کا آغاز کیا۔صعدہ صنعاء اور بلادیمن پر متصرف ہوگئے اور یہاں پر ان کی ایک علیحہ و حکومت قائم ہوئی جوالک عرصہ تک قائم رہی۔

یکی بن حسین کا خروج سبب کا خروج سبب بہان میں ہے جن کا ظہور ہوا وہ یکی بن حسین بن قاسم شے جنہوں نے موج بین خودج کیا بن حسین بن قاسم شے جنہوں نے موج بین خودج کیا بعد از ال زمانہ فقتہ میں دعاۃ علویہ ہے صاحب زکے اس دعوی ہے کہ وہ احمد بن عینی بن زید شہید ہے ہوئ ہوئ خلافت مہتدی میں ظاہر ہوا الوگوں نے اس کے نب بین طن و جرح کی تو اس نے اس کے نب بیان طن و جرح کی تو اس نے اس کے نب بیان کی طرف منسوب کر دیا تھا گر محققین کے نز دیک ریمی بن منسوب کر دیا تھا گر محققین کے نز دیک ریمی بن منسوب کر دیا تھا گر محققین کے نز دیک ریمی بن عبد القیس ہے۔ چنا نچہ اس کو اور اس کی اولا دی ایک دولت اطراف بھرہ میں زمان نو فقتہ سے قائم ہوئی جس کا انقراض و خاتمہ غلیفہ محضد کے ماتھوں ہوا۔

محرين وعمان ميل قر ظ كاظهور عجراطراف بحرين اورعمان مين قرظ كاظهور موايد گوفه بـ <u>٩ يـ ام</u>ي عهد خلافت معتصد

مصروشام انہیں واقعات کے اثناء میں بنوسا مان نے اطراف ماوراء النہر میں خودسری کا آخری و ۲۲ ہے میں اعلان کیا گر دعوت خلافت کو برستور قائم رکھا بایں ہم خلفاء کے احکام کی تعمیل نہ کرتے تھے ان کی حکومت آخری چوتھی صدی ہجری تک قائم رہی۔اس کے بعد ایک دوسری حکومت ان کے موالی (آزاد غلاموں) کی محزنہ میں چھٹی صدی تک ان سے الحق و مصل رہی اور ابتدائے و ۲۵ ہے زمانہ فقنہ سے اعالبہ قیروان وافریقیہ گی ایک دوسری سلطنت مصروشام میں خودمخاری وخودسری کی وجہ آخری تیسری صدی ہجری تک قائم رہی پھران کے بعد ہی ایک جداگانہ حکومت ان کے موالی بنوطنج کی قائم ہوئی جس کا قیام و سستھ تک رہاان واقعات کے اثناء میں دولت عباسیہ کے قوائے حکمر انی مصلی و کمزور ہوئے گے اور ان کی حکومت کا دائرہ جگ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ ان کے قبضہ سے سواد و جزیرہ بھی نکل گیا صرف بغدادان کے قبضہ وقصر ف میں رہا۔

وولت ویلم بعدازاں ایک دوسری عکومت ویلم کی قائم ہوئی جس نے تمام صوبجات ممالک اسلامیہ برقضہ حاصل کرکے بغداد کا قصد کیا اوراس پرجی قابض ہوگئے مسلوع عہد خلافت ستانی سے خلیفہ برائے نام مند خلافت پرجیمکن رہا درحقیقت دوسروں کے قضہ اقتدار میں زمام خلافت رہی یہ دولت تمام سلطنوں سے جو بحالت کر وری دولت عباسیہ قائم ہوئی تھیں باعتبارا قد اراور وسعت کملی کے بڑی اورشان دارتھی۔ پھران کے ہاتھوں سے ملک وحکومت کو سلحو تیہ نے خرسے جو ترک کی ایک شاخ ہے ہے ہیں۔ ایک شاخ ہے کرآ خری چھٹی صدی ہجری تک یہ حکومت قائم رہی ان کی حکومت وسلطنت بھی دنیا کی عظیم ترین سلطنوں میں شادی جاتی ہے پھراس سے چھوٹی چھوٹی سلطنوں کی بنا پڑی جواس وقت تک قائم ہیں۔

خلیفہ مستعصم کافتل اس کمزوری کی حالت میں خلفاء بنوع باس ما بین وجلہ فرات صوبحات سوادا دربعض صوبہ فارس میں اپنا قدم استقلال کے ساتھ جمائے رہے تا آئکہ تا تاریوں نے چین کی جانب سے سراٹھا یا اور دولت بخوقیہ پرٹوٹ پڑے اس وقت تک وہ لوگ ندیب بحوی کے پابن وقعے بعدازاں بغداد برج ھآئے خلیفہ مستعصم کول کرڈالا اور خلافت اسلامیہ کے شرازہ حکومت کو درہم برہم کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵ھ کا ہے۔ اس واقعہ کے بعد تا تاری دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان کی بہت بری دولت ہوئی بہت کی چوٹی سلطنتیں اس نے تکلیں جو اس وقت تک اطراف و جوانب میں یاتی ہیں جیسا کہ ہم ان کوان کے موقع پر بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔

theographics on the form to enough the second of the secon

ng king grang na kanalang ang ang makang matalang manalang manalang manalang manalang manalang manalang manala

M. Harry M. James

#### 是一种·西班牙斯自己的 المستشطر بالله

AND CONTRACTOR SOLVE

نتر ومو بد کی معزو کی خلیفرمنصر نے جیبا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں بیعت خلافت کینے کے بعد دیوان مظالم پراپومر اوراحمد بن سعيد كؤوشق برنيسي بن محرنوشري كو ما مورفر ما يا قلمدان وزارت احمد بن نصيب كيسير دهامما لك محروب ميس كتي قتم کی بدنظمی نہیں واقع ہوئی چونکہ وصیف بغا اوراحمہ بن خصیب کوخلیفہ متوکل کے قتل کی وجہ ہے معتز اور موید کی سطوت ہے آئندہ خطرہ کا اندیشہ تھا خلیفہ منتصر کو تخت نتینی کے جالیسویں روز ان دونوں کومعزول کرنے پر آمادہ کر دیا خلیفہ منتصر نے ان دونوں کے پاس معزوتی کا پیام کہلا بھیجاموید نے منظور کرلیا اورمعتز نے انکار کردیا وصیف وغیرہ کی بن آئی طرح طرح کی اس پرمختی کی اورقل گی بھی دھمکی دی۔موید بیرنگ دیکھ کرمعتز ہے تنہائی میں ملانری اور ملاطفت ہے اوٹج نیج سمجھائی۔ یہاں تک کہ معتز بھی اس کی رائے سے متفق ہو گیا اور خود کومعزول کر دیا۔

معترولی کامحضر : اس کے بعد دونوں نے اپنے قلم خاص سے اپنی معزولی کامحضر لکھ کر دربارخلافت میں حاضر ہوئے خلیفہ منتصر نے کمال احرزام سے اپنے پاس بٹھالیا اور اطاعت شعاری کا متیجہ دیکے کرمعذرت کرنے لگا کہ میں ہے امراء دولت کے کہتے سننے سے تم لوگوں کومعزول کرنے کا اس وجہ ہے قصد کیا تھا کہ مبادا پیلوگ تم کو کئی تسم کا صدمہ نہ پہنچا ئیں اب چونگہ تم لوگوں نے آپی معزولی اپنے قلم خاص ہے کھی ہے وہ اندیشہ جا تا رہا۔ ان دونوں نے دست بوٹی کی شکریہ ادا کیا قضا ہ سردارانِ بنو ہاشم سیدسالاران لشکر ارکین دولت اور رؤساشپرنے اس محضر پراچی آپئی گواہی کھی۔خلیفہ منتصر نے اس مفتمون كاليك مَنْ فرمان اليني تمام كما لك محروسه اور نيز بغيراديس مُكربن عبدالله بن طاهرك ياس في ديا\_

وصیف کی روآ فلی احمد بن خصیب کو جب ان دونوں ولی عہدوں کی طرن سے اظمینان ہو گیا اور ان کی معزول میں این کو پوری پوری کامیابی ہوگئ تو وصیف کے در بے ہو گیا کہ جس طرح ممکن ہوخلیفہ کی نظروں سے دور پھینک دیتا جا ہے کیونکہ ان دونوں میں ایک مدت سے اُن بن ہور ہی تھی۔خلیفہ متصر نے احمد بن نصیب کے اشارہ سے وصیف کو بلا بھیجا۔تھوڑی دریے بعد وصیف نے عاضر ہو کر دست بوی کی۔خلیفہ منتصر نے اس سے مخاطب ہو کر ارشاد کیا'' وصیف! ہم کویہ خبر پینچی ہے کہ رومی مراہوں نے سرحدی ممالک میں داخل ہو کربد تھی پھیلا دی ہے۔ اس حالت میں اِن کی سرکوبی کے لئے تم کو یا جھ کولشکر کے

ہمراہ ضرور جانا جائے''۔ وصیف نے عرض کیا'' خادم کے ہوئے ہوئے امیر المؤمنین کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ منصر نے احدین نصیب کو وصیف کی روا تکی کا سامان مہیا کرنے کا تھم دیا تشکر اول کو حسب حالات آلات شک اور رسد وغلہ مرحت فر ماکر روانہ کیا اور وصیف کو سے ہوایت کی کہ تشکر اسلام سے حدود ملطیہ میں جامانا۔ اس کے مقدمة الحبش پر مراحم بن خاقان (فتح کا بھائی) اور رسد رسانی لشکر اور مالی غنیمت کے فراہم وقت میم کرنے پر ابوالولید قیروانی تا صدور تھم ثانی مقدم کا گھائی

و فات بھر ظیفہ منصر اللے اپن تخت نشینی کے چھے مہینے یا نچویں رہی الاول ۲۳۸ھ میں بعارضہ ذبحہ و فات پائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کی طبیب نے مجمد زہر آلودہ لگا دیا تھا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی۔

مستعین باللہ کی خلافت: خلیفہ منصر کے مرنے پرارکین سلطنت اور خدام خلافت کل سرائے شاہی میں جمع ہوئے جس میں بناصغیر بنا کبیراورا تامش وغیرہ تھے خلیفہ بنانے کی بابت رائے زنی کرنے گئے سید سالا ران ترک اور سرداران مغاربہ اور افروشیہ نے حلف اٹھا کر بیان کیا کہ جس کو بغا کبیراور بغاصغیرا تامش خلیفہ مقرر کریں گے اس کوہم لوگ بھی اپنا سرداراور امیر سنایم کر لیں گے۔ چنا نچہ یہ لوگ مشورہ کی غرض سے ایک علیحدہ کم رہ میں گئے اس کمیٹی میں احمد بن خصیب وزیر السلطنت بھی تھا یہ لوگ با تفاق رائے اس خیال سے کہ مباوا آئے تعدہ کی قسم کا صدمہ ندا ٹھا نا پڑے خلیفہ متوکل کی اولا و سے اعراض کر کے اولا دیے اعراض کر کے اولا دیے اعراض کر کے بعث اولا دیا تھ پرخلافت کی بیعت اولا دخلیفہ متحصم کی طرف نظران تخاب و کی بیعث کی بیعت اور مستعین باللہ کا خطاب دیا احمد بن خصیب کو بطور قائم مقامی عہدہ کتا یت (لیعنی سیکرٹری شب) اور ا تامش کو عارضی طور پرعہدہ و زارت دیا گیا (یہ واقعہ کا ربیح الثمانی و سائے شب دوشنہ کا ہے)۔

محمد بن عبداللہ کی مخالفت اگے دن سے ہوتے ہی خلیفہ ستعین خلافت کی شان سے دارالعوام میں آیا اہراہیم بن اسحاق شمشیر برہنہ لئے ہوئے آگ آ گے تھا عسا کر اسلامیا درخدام دولت دورویہ عف بستہ کھڑے ہوئے شخیر داران عباسیہ اور طالبیہ علی حسب مراتب موجود تھے لکا یک شوروغل کی آ واز آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکریوں کی ایک جماعت نے دارالعوام کے دروازہ پر پہنچ کرایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ دریا فت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ محمد بن عبداللہ بن طاہر کے ہمراہی ہیں اور معزز کو مند خلافت پر بٹھانے کے خواہاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ بازاریوں اور تماشا کیوں کا بھی ایک گروہ تھا۔ دواجن کے ہمراہیوں کے ہاتھ پاؤں ڈھلے پڑگئے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہوگیا۔ اس اثناء میں سفیہ پھر یے دواجن کے ہمراہیوں کے ہاتھ پاؤں ڈھلے پڑگئے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہوگیا زرجیں اور آلات والے اور شاکریہ آپنچ دوسری جانب سے مغاربہ اور اشروشیہ نے حملہ کر دیا اور معرکہ کارزارگرم ہوگیا زرجیں اور آلات جگئے۔ بخاصغیز نے پہنچ کران غوغائیوں اور بلوائیوں کو ہٹایا اور ان میں سے چند

ن خلیفه منصر باللد محرین منوکل بن معصم بن رشید بن مهدی بن منصور کی مال ام ولد رومیه بیشید نامی شی ۱۳۳۳ بید مقام سامره میس پیدا بهوا چه میسینے خلافت کی بجیس برس چه میبینے کی عمر پائی سامره میں انتقال بهوا احمد بن محمد معتصم نے نمازه جنازه پڑھائی ملیح صورت گذم رنگ اور بارعب و داب تقا علویوں کے ساتھ خاص رعایتین کرتا تھا۔ تاریخ کامل جلد مے شخبہ ۲۸۲

تارخ الخلفاء أنه سيوطي فويت الوفيات فلدام فحيهما

ا ابن اثیرجلد کصفحه

ووں وں حروالا ہی ہو مدے اتناء کی فیدیوں نے بیل فادرواڑ ہورڈ ڈالافیدی طن کے این دوران میں جول نے ظیفتہ منتعین کی بیعث کر لی سبعت کرنے والوں کو انعامات اور جائزے ملنے لگے۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ بن طاہر کے پاس معہ شکی ام مصل اس فیاس سے فیدیوں نے میں شیشا فیمتعمل کے سب کی ا

بيعت كأبيام بهجا-اس فاورس فجو بغدادين تصفليفه متعين كى بيعت كرلى

عمال کا تقرر اسلی بیت کے بعد پی خبرگی کہ طاہر بن عبداللہ بن طاہر والی خراسان کا خراسان میں اوراس کے پیچا حسین بن طاہر کا مرویل بیت کے بعد پی خبر بن عبداللہ کے مرو پر اور محمد بن عبداللہ کا مرویل انتقال ہوگیا۔ خلیفہ ستعین نے ۱۳۸۸ ہے ہیں محمد بن طاہر کو بجائے طاہر بن عبداللہ کے مروپر اور خوارزم کی اس کے بیچا ملکے کو نیٹ اپورکی اس کے بیچا مسین بن عبداللہ کو صوب اور خوارزم کی اس کے بیچا سلیمان بن عبداللہ کو طوبر ستان کی اوراس کے براور عم زاد عباس کو جربان مسین بن عبداللہ کو صوب بات میں اور خوارزم کی اس کے بیچا سلیمان بن عبداللہ کو طرب ستان کی اوراس کے براور عم زاد عباس کو جربان اور طالقان کی حکومت عنایت فرمائی۔ بنا کمیر کے مرنے پراس کے بیچا موسی کواس کے تمام صوب بات پر متعین کیا۔

عبداللد بن یجی کی جلا وطنی مترکی سه سالا رون میں ہے ابوجور کو بسر اخری ایک شکر کے عمود فقای کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہ اس نے اس کول کر ڈالا۔ اس ۱۳۸۸ میں عبداللہ بن یجی بن خاقان نے ادائے جج کی اجازے جا بی طیفہ ستعین نے اجازت وے دگی طراس کے روانہ ہونے کے بعد بی ایک شخص کواپے سر داروں میں سے عبداللہ بن یجی کوجلاء وطن کر دینے ہر مامور کیا چنانچہ اس نے اس کو جج ہے روک کر رقبہ کی طرف جلاء وطن کر دیا نہیں دنوں ترکون نے معتر اور موید کے قبل کا فقید کی مامور کیا چنانچہ اس نے اس کو جو ت میں نظر بند کر دیا۔ کیا۔ احمد بن تصیب نے ان لوگوں کو اس فعل ناروا سے مع کیا۔ خلیفہ ستعین نے ان دو توں شیز ادوں کو جو ت میں نظر بند کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن تصیب مورد عماب خلافت بنای ہوا خدام دولت نے اس کا اور اس کے لڑکوں کا مال واسباب صبط کر کے طبیش کی جانب جلاء وطن کر دیا۔

ا تامش کا تقرید: اتامش کوعبده وزارت پرستقل کیا۔ مصراور مغرب کی سند عکومت عطا کی بغائر ابی کو حلوان اسبذان اور جا سند کا موں پر اور اشناس کو بقیہ ارکبین سلطنت پر جانقذ تی پڑشا کہ خادم کوکل سرائے شاہی فون جان شاران اور خاص خاص کا موں پر اور اشناس کو بقیہ ارکبین سلطنت پر مامور کر دیا۔ علی بن یکی ارمنی کو ثنو رشامہ سے صوبجات ارمینیہ اور آ وربائجان کی گورٹری پرتبدیل کر دیا۔ صوبہ خص پر کندر نامی ایک تعلق میں ایک تعلق بن قارن براور مازیار مامور ہوااس نامی ایک ایک تحص تھا۔ اہلی تعلق میں تھا صابقہ کے نامی میں تھا صابقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا تھم بھیجا گیا۔ چنا نجہ وصیف نے اس تھم کے مطابق بلا دروم میں داخل ہو کر قلہ ورز کو تھے کرایا۔ عمر بین عبداللہ کی شیما دت بھر وسیف نے اس تھم بی داخل اور تھا ہی جا در کے تعلق بین اور نامی میں دیار اسرافنری کشرصا کف جہاد کرنے کو گیا اور مطابح کو تھی کرایا۔ عمر بین عبداللہ کی شیما دت بھر وہ ہوں کہ با درام پر جہاد کرنے کی دربار خلافت سے اجازت حاصل کی بجاد بین اہل کہ تھیے کی ایک جا تھی مقابلہ پر آیا۔ عسا کر اسلامیہ کو جا دول طرف سے گیر لیا۔ عسا کر اسلامیہ کو جا دول کو براد مسلمانوں کے شہید ہوگے۔ جا دول طرف سے گیر لیا۔ عربی عبداللہ می بی بادشاہ دوم بھیاں بڑار فون سے خرج استحق میں مقابلہ پر آیا۔ عسا کر اسلامیہ کو جا دول طرف سے گیر لیا۔ عربی عبداللہ می دو بڑار مسلمانوں کے شہید ہوگے۔ جا دول طرف سے گیر لیا۔ عربی عبداللہ می دو بڑار مسلمانوں کے شہید ہوگے۔

علی بن کیچیٰ کی شہادت: اس واقعہ ہے رومیوں کے حوصلے بڑھ گئے تغور بڑیرہ پر چڑھائی کر دی علی بن کیجیٰ کوجس وقت کہ وہ ارمینیہ ہے میا فارقین کو جار ہاتھا پہ خراکی جوش حمیت قومی ہے لوٹ پڑا ایک عظیم خور بڑی کے بعد مع چارسوآ واپوں الغداد وسامرا میں شورش جس وقت ان دونوں نامی سیسالا دوں کی شہادت کی خبر بغداد تک پنجی اہل بغداد کی شہادت کی خبر بغداد تک پنجی اہل بغداد کی شہادت کی خبر بغداد تک کے دوست تھے ملک وقوم کوان کی ذات ہے بڑی تقویت تھی ترکوں پر غفلت اور لا پروائی کا الزام لگایا خلیفہ متوکل کے مارے جانے اور المور سلطنت پر ترکوں کے متصرف وغالب ہوجانے کا تذکرہ کرتے ہی سب جوش انتقام سے تقراکے عوام الناس نے جمع ہوکر جہاد جہاد جہاد کا شور برپاکر دیا فوج شاکر بیاس منادی کوئین کران لوگوں سے جاملی و دربار خلافت سے اپنی تخواجی طلب کیں اور جیل کے درواز بے تو زکر قیدیوں کو فکال لیا۔ بغداد کا بل تو ڑ ڈالا جھر بن عبداللہ بن طاہر کے کا تبول کے مگانات لوٹ کے گئے۔

فلیفہ منتعین نے اس کے بجائے ابوصالح عبداللہ بن محمد بن علی توعیدہ وزارت سے متاز کیا وصیف کوا ہواز کی اور بعنا صغیر کوفلسطین کی سند حکومت عظائی کچھ عمر میں بعد بعناصغیراوروزیرالسلطنت ابوصالح سے آن بن ہوگئی ابوصالح بخوف بعناصغیر بغداد جھاگ گیا تب سنتھین نے قلمدان وزارت محمد بن فضل جر جانی کے سپر دکر دیا اور دیوان رسائل پر سعید بن حمید کو ما مورفر مانا ۔

ا بوالمحسین کا ظہور : یجی بن عمر بن بچی بن حسن بن زید شہید کوفہ میں رہتے تھے کئیت ابوالحسین تھی ان کی مال عبداللہ بن جعفری نسل میں سے تھیں یہ بنوطالب کے مشاہیر بزرگوں میں سے تھے غربت اور س میری کی وجہ سے افلاس اور تنگ دشی نے گھیرلیا تھا نان شبینہ کوتیاج ہور ہے تھے انہیں دنوں عمر بن فرج کوفہ میں عہدِ حکومت متوکل میں بنوطالب کا سردار مقرر ہوکر خراسان لے آیا ابوالحسین اس سے ملئے کو گئے ۔ اپنی مقروضی افلاس نہی دستی اور کشر سے عیال کا حال بیان کر کے ہمدردی اور صلد حم کے خواستگار ہوئے عمر بن فرخ نے سخت درشت الفاظ سے مخاطب کر کے قید کر دیا جب لوگوں نے صانت کی توریا کما گما۔

ابوالحسین قیدے رہا ہوکر بغداد پنچے پھر بغدادے سامرا آئے وصیف سے ملاقات کی اپنی ہے کسی اور بختاجی کو بیان کرکے بچھ وظیفہ مقرر کئے جانے کی بابت عرض ومعروض کی۔ وصیف بھی بدمزاجی سے پیش آیا۔ بخت و ناملائم الفاظ کہہ کر نکلوا دیا۔ مجبوراً بحال پریشان کوفہ واپس آئے ان دنوں محمد بن عبداللہ بن طاہر کی جانب سے ابوب بن حسین بن مولی بن جعفر بن سلیمان بن علی والی گوفہ تھا۔ ابوالحسین نے کوفہ میں پینچ کر بادیہ نظیمان عرب اور ابل کوفہ کو بہ قصد خروج جمع کیا اور آل محمد کی علیمان بن علی والی گوفہ تھا۔ ابوالحسین نے کوفہ میں پینچ کر بادیہ نظیمان سے ور ابل کوفہ کو بہ قصد خروج جمع کیا اور آل محمد کی علیمان بن علی والی گوفہ تھا۔ ابوالحسین نے کوفہ میں بینچ کر بادیہ نظیم اس دعوت کومنظور قبول کیا جبل کے درواز ہے تو ڈرکر حمایت اور ان سے راضی ہونے کی دعوت دی۔ سب نے بطیب خاطر اس دعوت کومنظور قبول کیا جبل کے درواز ہے تو ڈرڈا لے دو ہزار دینار قبد ہوں کو تعال نیا ہر کیا۔ شابی دفائر کوجلا دیا ہیت المال کے درواز ہے تو ڈرڈا لے دو ہزار دینار مرتب المال کے درواز ہے تو ڈرڈا لے دو ہزار دینار مرتب المال کے درواز ہے تو ڈرڈا ہے دو ہزار دینار مرتب المال کے درواز ہے تو ڈرڈا ہے دو ہزار دینار مرتب المال کے درواز ہے تو ڈرڈا ہے دو ہزار دینار مرتب المال کے درواز ہے تو ڈرڈا ہے دو ہزار دینار مرتب خوت کو دور ہوائی ہوئی کوئیاں بائی دفائر کوجلا دیا ہیت المال کے درواز ہے تو ڈرڈا ہے دور کیاں میں میں میں کیا ہوئی ان کیا ہوئیاں بائی دفائر کوجلا دیا ہیت المال کے درواز ہے تو ڈرڈا ہوئیاں بائی دفائر کوجلا کیا ہوئی انسان کیا ہوئی کیاں بائی دفائر کوجلا کو بائیاں بائی کوئیاں کوئیاں بائی کوئیاں بائ

ابوالحسین کی فتو جات جنانچ پولیس فرحمد بن عبداللہ بن طاہر کواس سے مطلع کیا جمہ بن عبداللہ بن محمود اور ابوب نے ابوالحسین گور زمواد کو کھی جب کا بین عمر پر چلے جاؤ۔ چنانچ عبداللہ بن محمود اور ابوب نے ابوالحسین سے صف آ رائی کی ابوالحسین نے پہلے معرکہ میں بی ان کوشکست وے دی جو کچھان کے ساتھ تھا لوٹ کر جبواد کوف کی جانب قدم بڑھائے زبید بیا ورا طراف و جوانب کے رہنے والوں کا ایک گروہ ساتھ ہوگیا سر دیمن واسط چنچ پہنچ شک عظیم الشان لئکر جمع ہوگیا ۔ مجمد بن عبداللہ نے گھرا کر حسین بن اساعیل بن ابراہیم بن حسین بن مصعب کواس بڑھتے ہوئے طوفان کی دوک تھام پر مامور کیا اس تھم کے مطابق حسین بن اساعیل اپنا لشکر مرتب کر کے ابوالحسین کی طرف روانہ ہوا اور ابوالحسین نے کوف کی طرف روانہ ہوا اور ابوالحسین نے کوف کی طرف مراجعت کی عبدالرحمٰن بن خطاب معروف بوجہ اتعلی سے ٹہ بھیڑ ہوگی ابوالحسین اس کوشکست دے کرکوفہ چلاگیا اور عبدالرحمٰن بن خطاب نے میدان جنگ سے بھاگر کوک شاہی میں دم لیا۔

ابوالحسین کافن الله بغداداورکوفد کے عوام و خواص نے زید یہ کی امداد پر کمریں باندہ لیں ابوالحسین کے پاس جوق درجوق آ کرجی ہونے گئے اس اثناء میں حسین بن اساعیل کوفد کے قریب آپہنچا عبدالرحمٰن بن خطاب بھی بینچر پا کراس سے آ ملا ابوالحسین نے کوفد سے نکل کرصف آ رائی کی تمام رات ترتیب نشکر میں مصروف رہا ہے جوتے ہی جند کر دیا۔ حسین بن اساعیل کے ہمراہیوں نے سخول کرابیائر زور تملہ کیا کہ ابوالحسین کے رکاب کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی ہوگا ہدوارو کی تمام را اور کھی نے بھاگ گئی ہوگا ہدوارو کی ترق بریا ہوگیا۔ سینکر وں آ دمی کام آ گئے۔ ایک گروہ کیٹر ابوالحسین کے تبعین کا گرفتار کرلیا گیا از انجملہ میصم مجلی تھا بالآخر کی بن عبداللہ بن طاہر نے اس کوخلیفہ متعین کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ خلیفہ متعین نے ایک صند ق کے باس بھی دیا گیا اور محمد بن طاہر نے اس کوخلیفہ متعین کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ خلیفہ متعین نے ایک صند ق میں بند کرا کے سلاخ خانہ میں رکھوا دیا اور قید یوں کو خیل میں ڈال دیا (یہ واقعہ پندر ہویں رجب موام کے کا ب

طرستان کی ناک کابال بنا ہوا تھا۔ جو چا ہتا تھا کر گرزتا تھا۔ سلیمان دم تک نہ مارتااس نے اپنی اولا د کوطبرستان کے شہروں میں مختلف عہدوں پر مقرر کر دیار عایا کوان لوگوں کی عا دات ر ذیلہ خصائل جسیسہ سے شکایتیں پیدا ہو کیل طرہ اس پر یہ ہوا کہ محمد بن اوس بلا دویلم میں داخل ہوکر ایک گروہ کو گرفتار کر لایا۔ حالانکہ اہلِ دیلم اور طبرستان والوں سے مصالحت تھی اس سے ان لوگوں کو بھی برہمی پیدا ہوئی منحرف ہوگئے۔

اہل طبرستان کی مزاحمت اس اشاء میں محمہ بن عبداللہ کا نائب ان جا گیرات پر قبضہ کرنے کو وار دطبرستان ہوا اور اس قطعہ زمین پر قابض و متصرف ہونے کا قصد کیا جس سے وہاں کے رہنے والے متنفید ہوئے تھے محمہ و جعفر پسران رستم نے مزاحمت کی اور ان لوگوں کو لے کراٹھ کھڑے ہوئے جواس بلاد میں ان کے مطبع وفر ماں بر دار تھے۔ محمہ بن عبداللہ کا نائب ان لوگوں سے جا کف ہوکرسلیمان عال طبرستان کے پاس چیجا کہ سلیمان لوگوں سے جا کف ہوکرسلیمان عال طبرستان کے پاس چیا آئیا۔ رستم نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیلم کے پاس بھیجا کہ سلیمان والی طبرستان کا مقابلہ پر ہماری مدد کرواس کے بعد طبرستان میں علویوں سے محمہ بن ابراہیم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ آپ امارت کا دعوی سے جو دقوا نکار کردیا مگریہ ہدایت امارت کا دعوی سیجے۔ ہم آپ کے احکام اور اوامر کی تھیل کریں گے۔ محمہ بن ابراہیم نے اس سے خود قوا نکار کردیا مگریہ ہدایت کردی کہتم رہ میں جا کرحسن بن زید بن محمہ بن اساعیل بن حسن بن ڈید بن حسن سبط کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرو

حسن بن زیدگی بیعت رسم نے اپنے ایک خاص آ دی کومچہ محد بن ابراہیم کے خط کے حسن بن زید کی خدمت میں روانہ کیا۔ حسن بن زیداس درخواست اور محد بن ابراہیم کے خط کود کیھ کر چھو لے نہ سائے رے سے طبرستان آ پہنچے اس عرصہ میں اہل کلاروسالوس دریان اور دیلم کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ پسران رسم ان کے سردار و پیشوا تھے ان سب لوگوں نے بالا تفاق حسن بن زید کی امارت کی بیعت کی اور سلیمان وحجہ بن اوس کے ممال کو طبرستان سے نکال باہر کیا۔ سلیمان وحجہ بن اوس کے ممال کو طبرستان سے نکال باہر کیا۔ سلیمان وحجہ بن اوس کے ممال کے نکال دینے کے بعد جبال طبرستان والے بھی اس گروہ میں آ ملے اور ایک خاصالتکر مرتب ہوگیا۔

آ مدیر چڑ ھائی حسن نے میدان خالی دیکھ کرآ مدیر چڑھائی کردی۔ محد بن اوس ساریہ سے آمد کے بچانے کوآیا لیکن پہلے ہی حملہ میں تکست کھا کر ساریہ میں سلیمان سے جا ملا۔ حسن نے آمدیر قبضہ حاصل کر کے ساریہ کارخ کیا۔ سلیمان نے اپنالشکر مرتب کر کے میدان کا راستہ لیا خلطی میہ ہوئی کہ شہری حفاظت کا بچھا نظام نہ کیا اور اس کا احساس حسن بن زید کے سپہ سالاروں کو ہوگیا۔ چنا نچے جس وفت شہر کے باہرا یک میدان میں صف آرائی ہوئی اور دونوں حریف باہم متصاوم ہو گئے۔ حسن بن زید کے دوایک سپہ سالار میدان جنگ کا راستہ کاٹ کرشہر میں تھس گئے سلیمان بی خبر پاکرحواس با خمتہ بھاگ کھڑا

بیان کیا گیاہے کے سلیمان نے اراد تا شکست اٹھائی تھی اس وجہ سے کیل بی طاہر کامیلان تشیع کی جانب تھا۔

رے پر قبضہ: ساریہ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد حس بن زیدنے اپنے چھاڑا دبھائی قاسم بن علی بن اساعیل یا بدروایت بعض مؤرّفین محر بن معفر بن عبدالله عقی بن حسین بن علی بن زین العابدین کو بسرافسری ایک فوج کے رہے کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے رہے پر جھی قبضہ کرلیا۔ رفتہ اس کی خبر دربارخلافت تک پیچی ۔ خلیفہ ستعین نے ایک لشکر ہمدان کی جانب حسن بن زید کے قبضہ وتصرف سے بچانے کوروانہ کیا۔

محمد بن جعفر کی گرفتاری محمد بن جعفر (حن بن زید کاسپه سالار) رے پر قابض ہونے کے بعداہل رے سے بدسلو کی کرنے رکا اہل رے کو کشیدگی پیدا ہوئی۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر نے اپنے ایک سپه سالار محمد بن میکال برا درشاہ بن میکال کو بسرگروہی ایک فوج رہے کی جانب روانہ کیا۔ محمد بن میکال نے پہنچتے ہی رہے پر فیصفہ کر سے محمد بن جعفر کو گرفتار کر لیا۔ حسن بن زید نے واجن نای ایک سپه سالار کو مامور کیا ابن میکال نے پہنچتے ہی رہے پر فیصفہ کر سے محمد بن بولی ابن میکال کو گئست ہوئی اثناء دارو گیر میں مارا گیا اور رہے پر دوبارہ حسن بن زید کا قیضہ ہوا۔ بچھ موصد بعد سلیمان بن طاہر نے جرجان سے طبر ستان کی جانب مراجعت کی اور اس کو حسن بن زید کے قیضہ سے نکال لیا۔ حسن بن زید طبر ستان کو خیر آباد کہ کر دیا میان نے سازید وا مدکس کی طرف کوچ کر دیا اور اس کے ہمراہ قارن بن شہرزاد کے لڑے بھی تھے۔ سلیمان نے ان کی خطا معاف کر دی اور اپنے مراہیوں کو انہیں تکلیف دیتے ہے روگ دیا۔

موسیٰ بن بغا کبیر کی آمد اس واقعہ کے بعد موٹی بن بغا کبیر بسرافسری ایک شکر جرار وار در ہے ہوااوراس کوابوولف کے قبضہ سے نکال لپاراس کے بعد ایک شکر صوبجات طبرستان کیطر ف روانہ کیا حسن بن زید سے اڑائی ہوئی آخرالا مرحسن بن زید صوبجات طبرستان بر کامیا بی سے ساتھ قبضہ کر لیا اور حسن بن زید کے مکان اور فوج کی میں کو ویران کر کے رہے کی طرف لوٹ آیا۔

یا غرکے و کیل کی گرفتاری اغرتر کی ترکوں میں ایک نا مورسیہ سالا راور بغاصغیر کے مصاحبوں میں تھا خلیفہ متوکل کے اس کے جانے کے بعداس کاوظیفہ بڑھا دیا گیا گی گاؤں سواد کوفہ میں بطور جا گیر مرحت کئے گئے۔ ایک شخص نے اہل باروسا سے ان دیہا توں کو دو ہزار دینار پر تھیکہ لے لیا اتفاق وقت ہے این ماربینا می ایک شخص باغر کے دیل ہے ابھی گیا اور اس کو گرار کے قید کر دیا۔ پچھ تو صد بعد باغر کاوکیل رہا ہو کر سام آ آ پہنچا۔ دلیل بن یعقوب تھر انی سے ملاجس کے جھند میں ان وقت نے کہ کہ تھا مت شکی۔ باغر کا وکیل باغر کے باس گیا والی ان گیا میا گیا ہو کہ سام واقعات بیان کے۔ باغر کو اس سے بر جمی پیدا ہوئی اس وقت بغاصغیر کے باس گیا ولیل نظر آئی کی شکایت ہوت وست الفاظ سے اس کو یا دکیا۔ بغاصغیر کے باس گیا ولیل نظر آئی ہے مداول کا چونکہ الفاظ سے اس کو یا دکیا۔ بغاصغیر نے بائی گیا تھا میں جو اس کے ساتھ جا ہو الفاظ سے اس کو یا دکھا تو تھی ہیں ہے میں ذرا اس کے کاموں کا انتظام کر لوں تو تم جو اس کے ساتھ جا ہو اس کے اس کو خطا وقت اس کے ہا تھ میں جی عبد اس کے ساتھ جا ہو

باغر کے خلاف شکایات ایک روز بناصغیر حسب عادت قدیمه اپنامنعبی فرض اوا کرنے کو خلیفہ متعین کی خدمت میں حاضر ہوا خلیفہ متعین نے وصیف نے عرض کیا" امیر المؤمنین اس معاملہ کو مجھ سے زیادہ اچھا جائے ہیں ہے 'نے خلیفہ متعین بین کر بغاصغیر کی طرف محاملہ کو مجھ سے زیادہ اچھا جائے ہیں گئیں ہے 'نے خلیفہ متعین بین کر بغاصغیر کی طرف رائے طلب کرنے کی غرض سے متوجہ ہوااس نے صاف افکار کردیا۔ باغرکواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے ان ہمراہیوں کو جمع کیا جنہوں نے خلیفہ متعین اور وصیف کو مار کو جمع کیا جنہوں نے خلیفہ متوکل کے قبل کا اس سے عہد بیان کیا تھا اور ان لوگوں سے دوبارہ خلیفہ متعین اور وصیف کو مار ڈالنے اور خلیفہ متعمل یا واثق کی اولا دکومند خلافت پر بٹھانے کا اقر ارلیا۔ اس شرط سے کہ زمام حکومت اس کارروائی کر بعد انہیں کے ہاتھ میں ہوگی۔

سازش کا انگشاف دفتہ رفتہ رفتہ پیز خلیفہ ستعین کے کانوں تک پہنچ گئی۔ بغاصغیراور وصیف کو بلا بھیجاتھوڑی در کے بعد دونوں حاضر ہوئے خلیفہ ستعین نے ان سے بیرواقعات بیان کئے۔ بغااور وصیف نے قسم کھا کراس سے اپنی لاعلمی ظاہر کی خلیفہ ستعین نے باتفاق رائے بغااور وصیف باغر کومع ان دوٹر کوں کے جواس کے ہم راز تھے گرفار کر کے قید کر دینے کا تھم دیا۔ جس کی قمیل تھم کے صادر ہوتے ہی نہایت مستعدی ہے گی گئی۔

باغر کافل ترکوں تک اس خبر کا پنچنا تھا کہ آگ بگولہ ہو گئے اور سلے ہوکرنکل کھڑے ہوئے شاہی اصطبل کولوٹ لیا خاصے کے گھوڑ وں پرسوار ہوکرمحل سرائے شاہی کی طرف آئے اور اس کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ وصیف نے ترکوں کی بیرحالت و کھے کر باغر کے قبل پرایک سردارکو متعین کیا تھوڑی دیر بعد باغر کا سربغا اور وصیف کے روبروآ گیا۔

سامراہے ان لوگوں کی روا گئی کے بعد تر کوں کوخو دکر دہ پشیمانی ہوئی ۔ چیسر داران لشکرسوار ہوکر خلیفہ مستعین ادراس کے ہمراہیوں کو واپس لانے کی غرض ہے روانہ ہوئے مگران لوگوں نے ان کے عرض ومعروض کرنے پر خیال نہ کیا نا اُمید ہوکر واپس آئے اور معتز کوخلیفہ بنانے کے متعلق غور وفکر کرنے لگے۔

مستغین کا بغدا و میں قیام جس وقت خلیفہ ستعین نے دارالخلافت بغداد میں بظاہر ستقل سکونت اختیار کرلی ترکوں کو اس کے ایک گونہ تنویش بیدا ہوئی چند سردار ان الشکر عذر خواہی کے لئے بغداد میں خلیفہ ستعین کے پاس آئے اپنے کئے پر

پشیانی ظاہر کی اور مراجعت کے لئے من وخوشا مد کے ساتھ اصرار کرنے لئے خلیفہ متعین اپنے احسانات اوران کی بے وفائیوں اور بدیجہ دیوں کا اظہار کر کے بات بات پر چھڑک دیتا تھا بالا خرخلیفہ متعین نے نگ آ کرصری الفاظ میں اپنی خوشنودی مزاح ظاہر کر دی ترکوں میں سے کسی نے کہا'' اچھا اگر امیر المؤمنین ہم سے راضی ہو گئے ہیں تو ہم اللہ الحواور ہمارے ساتھ سوار ہوکر سامرا کا راستہ لو' ۔ محمد ہن عبداللہ بن طاہر نے اس بے باکا نہ اور غیر مہذب گفتگو کرنے پر ریمارک کیا خلیفہ متعین نے سن کر ارشاد کیا'' یہ لوگ جابل ہیں مجمی ہیں۔ ان کو آ داب شاہی کی خبر نہیں ہے' ۔ محمد بن عبداللہ یہ سن کر خاموش ہوگیا۔ خلیفہ متعین نے ترکوں سے مخاطب ہو کر فرمایا'' نی الحال تم لوگ واپس سامراجا و تمہارا وظیفہ بحال رہے گا اور عنظریب میں بھی آؤں گا'' چنا نیجر کوں نے مراجعت کی۔

معتز کی بیعت خلیفہ متعین کے ندآنے اور محد بن عبداللہ کے اعتراض کرنے سے کشیدہ خاطر ہو گئے بیجہ بیہ ہوا کہ معتز کو جیل سے باہر نکالا اور اس کی خلافت کی بیعت کر لی ملاز میں کو دو دوماہ کی تخوا ہیں تقسیم کیں۔ بیعت عامد کے وقت ابوا حمد بن الرشید بھی بلائے گئے تھے۔ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر کے معتز سے خاطب ہو کرتھر پیشا کہا'' تم نے تو اپنے آپ کو معزول کر دیا تھا؟'' معتز نے جواب دیا'' ہاں! مگر بدا کراہ و جر''۔ ابوا حمد ہوئے'' جھے اس کی کیا خبر میں تو آس کی (مینی مستقین کی) بیعت کر چکا ہوں اب میں تبہارے ہاتھ پر کس طرح بیعت گروں''۔معتز نے قائل ہو کر چھوڑ دیا۔

پیمیل بیعت کے بعد محکمہ پولیس پرابراہیم و برج کو مامور کیا گیا گابت دوا دین اور بیت المال کا انتظام بھی اس کے سپر دہوا۔ سیہ سالا روں میں سے جنہوں نے معتز کی بیعت کی تھی عمّاب بن عمّاب بغدا دبھا گ کر چلا گیا۔

بغدا دکی قلعہ بندی جمہ بن عبداللہ کومعتری بیعت کی خرگی تو اس نے انظامی نقط تظریے سلیمان بن عمران والی موسل کو کھی جیجا سامرا کارسدوغلہ بند کر دواس اثناء مالک بن طوق مع اپنے اہل وعیال اور لشکر کے آپنچا۔ حوبہ بن قیس والی انہار کے نام فراہمی لشکر کا فرمان روانہ کیا۔ بیرونی انظام کرنے کے بعد بغداد کی قلعہ بندی شروع کر دی شہر پناہ کو درست کر دیا۔ ہر درواز بے رمخیتقیں نصب کرائیں اور کار آزمودہ سیسالا رمقرر کئے ۔ فصیلوں پرنا می گرامی قدر انداز وں اور جنگ آوروں کو مامور کیا اور شہر کے دونوں جانب عمیق خند قیس کھدوائیں۔ اس انظام و درسی میں تین لاکھ تیس ہزار و بیار صرف ہوئے۔ وظائف اور روزیخ واقف کاروں کو میر دکرد کیے گئے تا کے عندالضرورت لوگوں کو دیا کریں۔

مستعین کا ترکول کو انتہاہ خلیفہ ستعین نے بھی گورزان صوبجات مما لک محروسہ کے نام فرامین جاری کئے کہ قراح وغیرہ تا صدور کم فانی بجائے سامرا کے بغدادروانہ کرور ترکول کے سرداروں کو لکھا کہ اس وقت تک جو کچھتم نے کیا ہم نے اس سے درگز کیا اب بھی اپنے باغیانہ خیالات اور نا بٹا کہت افعال سے باز آ وادرخلافت بنائی کی اطاعت قبول کرو معز اور محر بن عبداللہ میں خطو کا بہت تروع ہوئی معز محر سے اپنی بیعت کرنے کو کہتا تھا خلیفہ متوکل کی بیعت کی یادد ہائی کرا تا تھا جو اس سے لی گئ تھی کہ منتصر کے بعد معز کو مند خلافت کا مالک سمجھنا اور محر معز کو مستعین کی اطاعت قبول کرنے اور باغیانہ خیالات کے باز آنے کی ترغیب دیتا تھا۔ ایک مدت تک دونوں میں خطو کتابت جاری رہی مگر کوئی نتیجہ بیدانہ ہوا۔
موسی بن بعنا کبیر کی واپسی موسی بن بغا کبیران دنوں بہ قصد جنگ اہل جمص شام گیا ہوا تھا خلیفہ ستعین اور معز اس

معر کہ شاسیہ : دوسرے دن ان سیسالا روں کی جوباب شاسیہ پر سعین سے بعرض صدور تھم جنگ ہیں۔ پورٹ آئی کہ ترکوں کا آئ جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ باب شاسیہ ہے وہ لوگ بہت قریب آگے ہیں۔ محر بن عبداللہ بن طاہر نے پشت رپورٹ پر لکھ بھیجا کہ فی الحال تم لوگ ان پر تحملہ نہ کرو جہاں تک ممکن ہو جنگ وآئیدہ دنوں پر ٹالوا کروہ حملہ کریں تو تم مدافعت کے علاوہ جنگ نہ کرواسی روز عبداللہ بن نظیمان نائب بناصغیر مکہ معظمہ سے تین سوا ومیوں کی جعیت کے ساتھ آئی پہنچا محر بن عبداللہ بن طاہر نے انعام اور جائز سے مرحمت کے اس کے دوسرے دن ترکوں نے باب شاسیہ کی طرف پھر چیل قدمی کی سین بن اساعیل معدا ہے لئکر کے مقابلہ پڑآیا لڑائی جھڑگی دونوں طرف کے بہت سے آ دی گائم آئے سینکٹر وں رخی ہوئے۔ بالا خر

خراسان پر قبضه عمر بن عبداللد بن ظاہر نے اسے طلع ہو کراپنے ایک سیدسالا رکوتھوڑی می فوج کے ساتھ ترکوں کی

موفق كالشكر باب ثناسيه برساتوي صفراه الصيم من بينجا تفاريخ كامل جلاع صفحه ٥٥

شاہ این میکال کی فتے ابن طاہر نے اس کے مقابلہ پرشاہ ابن میکال کو متعین کیا فریقین فم طویک کر میدان میں آئے لئر الی ہوئی شاہ ابن میکال نے معز کے شکر کو سخت شکست دی مظفر و مصور میدان جنگ سے واپس ہو کر بغداد آیا ابن طاہر نے اس کواوران کل سید سالا ران کو جواس معرکہ میں اس کے ہمراہ سے ہرایک کو چار چار خلعتیں 'طوق اور سوئے کے کنگن مرحمت کئے جنگی ضرور توں کے خیال اور میدان جنگ کے وسیع ہونے کے لحاظ سے باب شاسیہ تک جن قدر مکانات باغات اور دوکا نیں تھیں منہدم کرادیں۔

ا ہواڑ کا خراج اس اثناء میں فارس اور اہواڑ کا خراج منکو راور اشروسی کے ساتھ آپہنچا ترکوں نے لوٹ لینے کا قصد کیا ابن طاہر کواس کا خطرہ پہلے ہی سے بیدا ہو گیا تھا ایک جماعت کواس کی حفاظت پر مامور کر دیا ترکوں کی ایک بھی پیش ندگی منکو رمعہ خراج فارس واہواڑ بغداد میں واخل ہوگیا۔

جب تركول كواس غارت كرى ميس كاميا في ند موكى تو كسياني موسة اورغيروان كي طرف محة اور مل كي تشتيول كوجلاديا-

محمد بن خالد کی شکست: اس سے پیشتر خلیفہ مستعین نے محمد بن خالد بن پڑید بن مزید گونو رہز رہیکا والی مقرر کیا تھا چنا نچہ محمد بن خالد ملکر کے انظار وفرا ہمی مال واسباب و ہاں تشہرا ہوا تھا انقا قاتر کوں کی بعناوت اور غلیفہ مستعین کے محصور ہوجانے کی خبر لگ گئی جسٹ بیٹ کوچ کر دیا اور ہراہ رقد بغداد آئی بنچا ہیں طاہر نے اسکو بھی خلست و سے دی۔ بھاگ کر سواد چلا گیا اور وہیں لشکر کا افر اعلیٰ بنا کر ترکوں ہے جنگ کرنے کیلئے روانہ کیا ترکوں نے اسکو بھی خلست و سے دی۔ بھاگ کر سواد چلا گیا اور وہیں متم رہا۔ ابن طاہر کواس واقعہ کی خبر ہوئی ہے ساختہ بول بیٹھا۔ لا یفلح احد من العرب الا ان یکون معد بنی پیصرہ اللہ به متم رہا۔ ابن طاہر کواس واقعات سے ترکوں کی جرات بڑھ گئی کمال جیزی سے شہر کی طرف بڑھ نہایت شدت سے ترکوں کی جوارت کی بڑھ گئے گرد و تو ان کے بازاروں کو لوٹ لیا۔ اس روزانہ جگ و تو ل لائی شروع کردی۔ لڑتے ترکی بنا جو رکو گئی میں ہے جائی اور اللہ بالی تو موجوں کے بازاروں کو لوٹ لیا۔ اس روزانہ جگ و تو ل رہن کی سام میز کی سام میز کی سام کی دیوں سلطنت بیس کر گھر راا میں اس میز کی اور ایک اس کو خلیفہ متعین کے جرفت بالی جور کو یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ متعین کے مرف سلامت میز خلافت بر رونق افروز ہے اس وقت میں جی کا دور اس میز کی اور ایک اطلاقی عرف سلامت میز خلافات بر رونق افروز ہونے ای وقت میں جی کی دی۔ سلامت میز خلافات بی رونق میں بھی دی۔ دی۔ دی۔ اس بر داری در بار خلافت میں جی دی۔

موسیٰ بن بغا کا اختلاف مولیٰ بن بغاجیها کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں ترکوں کے ہمراہ تھا۔لیکن کچھ سوچ سجھ کر ظیفہ متعین سے ملنے کا قصد کیا ہمراہیوں نے اس رائے سے خالفت کی مکالمہ سے مباحثہ شروع ہو گیا اور پھر مباحثہ سے جنگ کی نوبت بھنج گئی۔ چند آ دمی کام آگئے۔موکیٰ بن بغا مجبور ہوکرا ہے ارادہ سے باز آیا۔ بلا دِاسلامیدکا تحفظ جمیر بن عبدالله بن طاہر کوتر کول کا جوش جنگ آئے دن ترقی پڈٹر دیکھ کراور بلادا سلامید کی تفاظت کا انتظام کرنا پڑا۔ اپنے سپہ سالاروں میں سے ایک کار آ زمودہ سپہ سالارکو مدائن کی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا اور تین ہزار سواروں کواس کی کمگ پر متعین کیا۔ توبہ بن قیس کوانبار بھیجا۔ ڈیڑھ ہزار فوج اس کی امداد پرروانہ کی گئے۔ توبہ نے انبار میں بھنج کے رفزات کوانبار کی خندق سے نہر کائ کر ملادیا ساری خندات پر آب ہوگئا۔

آغا نے جنگ : اس اثاء میں اس کے شکری اسباب وغیرہ اتار نے اور رکھنے میں مشغول سے ترکوں کی فوج آئی بیٹی لا ائی اس سے پہلے سے چند دستہ فوج کو کمیں گاہ پر بٹھا دیا جس وقت حسین کی فوج اس کمین گاہ سے آگے بڑھی ترکوں نے کمین گاہ سے اس سے پہلے سے چند دستہ فوج کو کمیں گاہ پر بٹھا دیا جس وقت حسین کی فوج اس کمین گاہ سے آگے بڑھی ترکوں نے کمین گاہ سے نکل کر چیچے سے تملہ کر دیا اور آگے سے ترکوں نے سنجل کر حملہ کیا اس اچا تک حملہ سے حسین کے ہمراہیوں کے ہوش و حواس جاتے رہے گھرا کر میدان جنگ سے بھاگ کو ایک گروہ کیرائس کے ہمراہیوں کا فرات میں ڈوب گیا۔ ایک جماعت کو ترکوں نے گرفار کرلیا۔ پھلوگ بھاگ کر اواخ ماہ جمادی الثانی میں یاسریہ پنچے ۔ ابن طاہر نے ان لوگوں کو بغیر اور میں واخل ہوئے ہوئے ان اوگوں کو بغیر اور کی وائس ہوئے کا خاتم دیا اور ایک دوسر کی تازہ دم گوئی کو گھر تب کر کے باشریہ سے انبار کی طرف واپلی جائے کا تھم دیا اور ایک دوسر کی تازہ دی گوئر گوئی کو بسر افسر کی جند بانیا ہوئے بن بن تالی بن بن تالی بن بی گار می کو بسر افسر کی خواس کے تاکی وقت حسین بن تالی بن بی گار می کو بسر افسر کی دوسر کی تاری وقت حسین بن تالی بن بی گار می کو بسر افسر کی دوسر کی تاری دوئے گار تو کی کو بسر افسر کی دوسر کی تاری دوئے گار کو بسر افسر کی کو بسر افسر کی دوسر کی تاری دوئے گار نے دولا کی کو بسر افسر کی دوسر کی تاری دوئے گار کی دوسر کی کار کی کو بسر افسر کی دوسر کی کار کو کر کار کو کر کار کانگر کو بسر افسر کی دوسر کی کار کی کار کو کر کار کانگر کو کر کر کار کانگر کو کر کو کر کانگر کو کر کانگر کو کر کانگر کو کر کانگر کو کر کیوں کا کشکر خور کر کے والا تھا۔

حسین بن اساعیل کی شکست: چنانچیز کوں کالشرعبور کرنے کو آیا۔ حسین بن اساعیل نے مزاحمت کی فریقین ایک دوسرے سے متعادم ہو گئے آخر الامر حسین کوشکست ہوئی ایک کشتی پرسوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا تر کوں نے اس

ا معنی بن اساعیل حسب علم این طاہر بغدادے ۲۳ بھادی الاول <u>۳۵ مع بوم کی شنب</u>کوانباری طرف روانہ ہوا دی ہزار فوج اس کے رکاب میں تھی۔ تاریخ کامل جلد مصفحہ ۵

کے کشکرگا واورکل مال واسباب پر قبضه کرلیا۔ منہز موں کا ایک گروہ ای شب کو بھاگ کر بغد دینجا اور سپر سالا روں کی ایک جماعت اس کے کشکر سے جدا ہو کرمعتز سے لگی جس میں علی وقمہر پسران خلیفہ واثق بھی تھے یہ واقعہ اوائل رجب ۲۵۱ ھ کا ہے۔

امل بغدا داورتر کول میں جھڑ پین اس واقعہ کے بعد فریقین میں متعدد لڑائیاں ہو کیں جانبین سے ہزار ہا آدی کام آئے انہیں لڑائیوں کے اثناء میں ایک مرتبہ ترکوں کاشکر بغدا دیں داخل ہو گیا اور پھراہل بغدا دیے وال کو مارکر نکال باہر کیا۔ بعد از اس ترکوں نے مدائن کی طرف کوچ کر دیا۔ ابوالساج والی مدائن سے متعدد لڑئیاں ہو ئیں بالآ خوا بوالساج ترکوں کی مدائن سے متعدد لڑئیاں ہو ئیں بالآخوا بوالساج ترکوں کی مدافعت نہ کر سکا ترکوں نے مدائن پر قبضہ کر لیا اس اثناء میں وہ ترکی لشکر جو انباز میں تھا سواد بغدا دیس غربی جانب سے قبل و غارت کرتا ہوا آپیم پیم اور قصر ابن ہمیرہ تک لوشے ہوئے بڑھ آئے ماہ ذیقعدہ اسلام کا صرہ برابر قائم رہا۔

ماہ ذیعقد ہ گی کسی تاریخ میں بہت بڑی خون ریز لڑائی ہوئی جس کی نظیر پیشتر کی لڑائیوں میں نظر نہیں آتی۔ ایک روز این طاہر نے ماہ غذکورہ میں طویل محاصرہ سے گھبرا کراپنے نامی نامی سپہ سالا روں اور سر داران لشکر کو جس کیا۔ ویر تک اپنی پر زور تقریر سے ان کو ابھار تا رہا جب ان لوگوں کے چیر سے سرخ ہوگئے اور سرخ سرخ آتھ کھوں سے جوش انقام جنگ کا خون شکینے لگا تو این طاہر نے نصور میں الملہ فتح قریب کہ کر تملہ کا تھم دیالشکری این تھم کے صاور ہوئے ہی غرائے ہوئے تیروں کی طرح ڈکارتے ہوئے ترکوں کے لشکر پر جا پڑے ہنگا مقبل وخون ریزی گرم ہوگیا اس واقعہ میں ترکوں کو تشاہ ہوئے شکست ہوئی ایک حصہ کثیر ان کی فوج کا کام آگیا۔ بغا اور وصیف کی رکاب میں جوتر کی دستہ تھا وہ اپنی قوم کو شاہ ہوئے ہوئے دیکھ کرترکوں سے جا ملاجس سے ترکوں کو ایک گونہ قوت ہوگئی مرتب ہوکر پھر لوٹ پڑے اہلی بغداد فکست کھا کر بھوئے۔ بھاگ کھڑے ہوئے۔

مصالحت کی کوشش : ماہ ذی ججہ ۱۵۱ھ میں رشید بن کا دوس برادرافشین فریقین میں سلح کرانے کی غرض ہے ترکون کے کشکر میں امان حاصل کر کے گیالوگوں نے ابن طاہر برخلیفہ متعین کے معزول کرنے کی تہت لگائی جب رشید ترکوں کے لشکر سے واپس آیا اور اہل بغداد کو معزز اور اس کے بھائی ابواحد کا سلام پہنچایا اہل بغداد نے اس کواور ابن طاہر کو گالیاں دیس اور سخت وست کلمات سے مخاطب کیا اور منہدم کر دینے کے قصد سے رشید کے مکان کی طرف لیکے ابن طاہر خلیفہ مستعین سے اس بنگامہ کے فروکرنے کی اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کے پاس آیا۔ اس فعل سے جس کو وہ گرنا چاہے مستعین سے اس بنگامہ کے فروکرنے کی اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کے پاس آیا۔ اس فعل سے جس کو وہ گرنا چاہے مستعین سے اس بنگامہ کے فروکر کے ایک بغداد کے خیالات اس کے بچھنے سے درست ہو گئے فائد فروہو گیا اور سے اپنے دکانات پروائیس آئے۔

بلطنی کی فضا بھراین طاہراورابواحر میں خط و کتابت شروع ہوئی عوام الناس اور تشکریوں کو بدطنی کا موقع مل کیا خیالات فاسدہ جواس کے طرف سے قبل اس کے پیدا ہو گئے تھے پھر دوبارہ تازہ ہو گئے۔لٹکریوں نے اپنی تخواہیں اور روز بے طلب کئے ابن طاہرنے ان لوگوں کوفتند فروکرنے کا بھم دیا اور دومہینے کی تخواہ دینے کا وعدہ کیالٹکریوں نے یک زبان ہوکر ابن طاہر کا قصد مدائن ابن طاہر نے اہلِ بغداد کا آئے دن بیرنگ ڈوھنگ دیکھ کر بغداد سے مدائن چلے جائے کا قصد کیا رؤ ساشہ نے حاضر ہو کرمعذرت کی کہ بیغل بازاریوں کا ہے ہم لوگ اس سے ہری ہیں اورا گرہم ہی قصور وارسمجھے جاتے ہیں تو معاف فر مائے 'ابن طاہر نے ان لوگوں کو کمال شائنگی سے نہایت معقول جواب دے کروالیس کیا ' انہیں دنوں خلیفہ منتعین مصلحاً ابن طاہر کے مکان سے اٹھ کررصافہ میں رزق خاوم کے مکان پر چلا آیا۔ مگر سیدسالا ران لشکرا ورسر داران بی ہاشم کو ابن طاہر کے ہمراہ رہے اوراس کے ساتھ ہو کر جنگ کرنے کی ہدایت و تا کیدگی۔

ا بن طاہر کا نعر ہ خیر خواہی: ایک روز ابن طاہر بہ قصد جنگ مسلح ہو کر مگان سے باہر آیا سوار ہو کر لشکر یوں کی طرف گیا اور سر دارانِ لشکر کو جمع کر کے کہنا لگا'' واللہ میں خلیفہ منتقین کے سوا اور کسی کا خیر خواہ نہیں ہوں جب تک میرے دم میں دم ہے اس وقت تک خلافت پناہی کی بہتری اور بہودی کا خواہاں رہوں گا''۔ لوگوں کے دل اس فقرے کے سننے سے بھر آئے' مرحبا مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ چلا اٹھے۔ ابنِ طاہران لوگوں سے رخصت ہو کرخلیفہ مستعین کی طرف چلا۔

مستغین کے خلاف سمازش راہ میں کسی فتہ پرداز نے یہ پی دی کہ ' تم کس خیال میں ہوجس کی ہمدردی اور خیر خواہی میں خودکو ہلاک کررہے ہواس نے تو بغااور وصیف کوتمہار نے آپ پر مامور کیا تھا۔ گران لوگوں نے اس علم کی تعمیل نہ کی'۔ یہ خبر سننے سے ابن طاہر کے چہرہ کا رنگ اڑگیا۔ اس تر دد وانتشار کی حالت میں اپنے مکان پرواپس آیا اس اثناء میں احمد بن اسرائیل اور حسین فی ابی مخلد آگئے۔ ان دونوں نے بھی خلیفہ متعین کی طرف سے اسی قسم کی خبر بدستائی تب تو ابن طاہر کے ہوش اڑگئے۔ طرح طرح کے خیالات اُس کے دل میں آئے گئے گر کمالی استقلال سے ان کو ضبط کیا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا تا آئکہ عیدالا تھی کا دن آگیا۔

صلح نامه : نمازِعیدالاضیٰ کے بعد ابن طاہر خلیفہ ستعین کی خدمت میں سلام کرنے کو حاضر ہوااس وقت فقہاء وقضاۃ اور ارکین دولت بھی موجود تھے۔ ابن طاہر نے عرض کی'' امیر المؤمنین کی اگر مرضی وعلم ہوتو ابواحمد سے مصالحت کر لی جائے اور صلح نامہ بھی لکھ دیا جائے''۔ خلیفہ ستعین نے کہا'' بہتر'' ابن طاہر رخصت ہوکر باب شاسید کی جانب آیا اور تھوڑی دیر تظہر کر خلیفہ ستعین کی خدمت میں پھرواپس گیا اور بیعرض کی کھلے نامہ کمل طور پر مرتب ہوگیا ہے اور شرائط کے بیر بیں (1) آپ خود کو خلیفہ ستعین کی خدمت میں پھرواپس گیا اور بیعرض کی کھلے نامہ کمل طور پر مرتب ہوگیا ہے اور شرائط کے بیر بیں (1) آپ خود کو

والمراب والمحافظ المحاور والمرابع والأناف أناز والمجراني أبوائه والمرابع والمحاور والمحاور والمحافظ والمارات

The same and the s

and the second of the control of the control of the second of the second of the second

and the figure of the first of the contract of

\$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$

# 

# متعین کی خلافت سے دستبر داری ۲۳۸ھ تا ۲۵۵ھ

جس وقت وہ ملح نامہ جس کوائن طاہر نے مرتب کیا تھا سپہ سالا رانِ لشکر اور معتز کے دستخطوں کے ساتھ کھمل ہو گیا اہلِ بغد دسے معتز کی خلافت کی بیعت کی گئی جامع مسجد بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا خلیفہ ستعین نے بھی بیعت کی اور اپنی معزولی کا اعلان کیا خلیفہ معتز نے اس کورصافہ سے قصر حسن بن بہل میں لا کر تھہرایا اور اس کے ہمراہ اس کے اہل وعیال بھی تھے۔ چادر عصا اور خاتمہ خلافت لے لی مکہ معظمہ جانے کی ممانعت کر دی۔ بھرہ جانے کی درخواست پیش کی ہے بھی نامنظور کی گئی مزید برآل سیہ ہوا کہ قصر حسن بن بہل سے کشتی پر سوار کر اکر واسط بھیجے دیا۔

امور سلطنت میں تبدیلیاں ان واقعات کے بعد امور سلطنت میں بہت ی تبدیلیاں واقع ہوئیں خلیفہ معز نے احمد بن ابی اسرائیل کو قلمدان وزارت سپر دکیا۔ ابواحمد (خلیفہ معز کا بھائی) بغداد سے سامرہ واپس آیا۔ آخر محم م ۲۵۲ھ میں ابوالساج دیوداد بن دیودست مراجعت کر کے وار دیغداد ہوا ابن ظاہر نے معاون حواد کا آنظام اس کے سپر دکیا چنا نچہ اس نے اتر اک اور مغارب کی مدافعت پر اپ نائب کو مقر دکیا اور خود کو فدکی جانب روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد خلیفہ معز نے ابن طاہر کو کھی جیجا کہ بعن وصیف اور ان لوگوں کے نام جوان کے ہم آ ہنگ ہیں دیوان سے خارج کردیتے جا کیں۔

بغا اور وصیف کے خلاف سمازش: اس اثناء میں محد بن ابی مون نامی ایک شخص نے جوابین طاہر کے سید سالا رول میں شا ابواسحاق کی سازش سے بغا اور وصیف کے قتل کا بیڑہ اٹھا لیا اور بارگاہ خلافت سے اس مسن خدمت کے صلہ میں نمامہ بخری کی سازش سے بغا اور وصیف تک بینجر پہنچ گئی سوار ہو کر ابن طاہر کی خدمت میں آئے تمام حالات سے مطلع کیالوگوں کی بدعہدی اور بیان شکنی کی شکایت کی ۔ ابن طاہر نے ان کوشلی دے کروا پس کردیا۔ اس کے بعد وصیف نے اپنی بہن سعا دکوموید کے پاس بھجا۔ موید نے اس کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی اس کے کہنے سے خلیف معز کی خدمت میں حاضر ہوا اور وصیف کی سفارش کر کے خطا معاف کرائی۔

آلی ہی ابواحمہ بن متوکل نے بغا کے ساتھ ہمدردی کی خلیفہ معنز نے عفوتقعیر کر کے ایک فرمان متعزخوشنودی مزاج ان دونوں کے نام جیج دیا۔اس کے بعد پھر ترکوں نے ادھر خلیفہ معنز سے کہہ ن کر بغااور دصیف کے نام سامرا میں حاضری کا فرمان بھجوایا اور ادھرا بن طاہر کو کھے بھجا کہ بغااور وصیف اگر سامرا آنے کا قصد کریں گے تو ہرگزندآنے دینا۔ بغااور وصیف نے خلافت بٹابی کا فرمان یاتے ہی سامراکی تیاری کر دی۔ ابن طاہر نے روکنا چاہا۔ لیکن وہ ندر کے بغداد سے روانہ ہوکر لشکر بغداد کی سرشی ماہ رمضان ۲۵۱ ہے میں ماہین نظر بغداداورائن طاہر کے ایک فتنہ برپاہوگیا۔ یہ لوگ اپ وظا کف اورروز یے طلب کرنے کے لئے ابن طاہر کے پاس آئے تھا بن طاہر نے جواب دیا 'میں نے بارگاہ خلافت میں تہار کو فظا کف اورروز یے کے متعلق ایک عرض داشت بھی تھی خلافت پناہی نے تحریفر مایا ہے کہ اگرتم نے نشکر بغداد کواپ لئے رکھا ہے تو ہم کواس کی حاجت نہیں ہے مو تو ف کروؤ' ۔ بغداد لکر یہ ان کر شوروغل کیا نے لگا ابن طاہر نے مجور ہوکر دو ہڑارد بناد ہے۔ ہگا مفر وہوگیا۔ اپنی فروگاہ پوواپس آیا۔ اس کے لئے سر کہ اور میں کہ مورہ کو کر دو ہڑارد بناد ہے۔ ہگا مفر وہوگیا۔ اپنی فروگاہ پوواپس آیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ انسکر بغداد نے بورش کی اس مرتبہ اس کے ساتھ پھریے اور طبل بھی تھے۔ ہر داران لشکر کے لئے شامہ پر خیمے نصب کئے اور عام بیاہوں کے لئے سرکنڈ کے اور کر لایوں کے مکانات بنائے میں بنا براہیم نے بھی اسپ مراہیوں کو جمع کی اور خطیب کو محتر کے تو بین دعا کر نے لئے اور کو کو ایک مراہیوں کو بھی کی طرف اور کو دیا۔ ایک طرف کو ایک مراہ کو کی خوال سے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی بالا خرابن طاہر کی فوج کو اپنے اراجہ میں بردھا۔ ایس ظاہر کی فوج کو اپنے اراجہ میں کو ایک اربیہ مراہ کی فوج کو اپنے اراجہ میں کو میابی ہوئی۔

بعدازال لشكر بغداد نے جانب شرقی لشكر كی مدوسان طاہر كی فوج كوشت فاش دی غوغا ئيوں نے پوليس كيمپ كولوث ليا۔ ابن طاہر نے اس ہنگامہ ہوش رہا كود كي كران دوكانوں كے جلا دینے كا تقم دیا جو درواز وہ بل بر تقین ان دكانوں ميں آگ كا لگنا تھا كه لشكر بغداد كا آگے ہو ھنا مؤقوف ہو گيا۔ فريقين ميں آگ حائل ہو گئے۔ ابن طاہر كی فوج نے پائمال ہونے سے نجات بائى اور فتح مندگر دوہ اپنے ئيمپ ميں واپس آيا۔ ابن طاہر نے پھراى وقت سے فراہمي لشكر كی طرف توجہ كئا۔ كارآ زمودہ ساہيوں سے ایک تازہ دم فوج مرتب كی۔ اس ارتناء ميں الشكر بغداد سے دو قتص ابن طاہر كے پاس آئے اور لشكر بغداد كا ایک پوشدہ راستہ بتلاد با۔ ابن طاہر نے باس آئے اور لشكر بغداد كا ایک پوشدہ راستہ بتلاد با۔ ابن طاہر نے محركہ بہت جال گذار سے سالا روں اور تھوڑى ہى فوج كے ساتھ اس راستہ كی طرف سے تملہ کرنے كی غرض سے روانہ كیا۔ معركہ بہت جال گذار اور وح قرسا تھا۔ لشكر بغداد كا نائى سے سالا رابن تخليل اس لؤائى ميں مارا گيا۔ اس كے دوسر سے سردار ابوالقاسم عبدون بن موفق نے ابن طاہر پر خملہ كيا۔ مگر كاميا بی نہ ہوئى ہے بھی انہيں لڑائیوں کے اثناء میں مرگیا۔

موید کی معزولی کا محضر ماہ رجب ۱۵۱ج میں خلیفہ معز نے اپ بھائی موید کو وی عہدی ہے معزول کیا اس وجہ ہے کہ علاء بن احمد عامل ادمینیہ نے موید کے پاس پانچ ہزار دینار کی ضرورت کے لئے بھیجے یہ بنی بن فرغان شاہ کو خبر لگ گئی۔ اثناء راہ ہے لئے موید نے امراک اور مغاربہ کو عیسی بن فرغان شاہ کی مخالفت پر ابھار دیا۔ عیسی نے بازگاہ خلافت بیں جاضر ہو کر موید کی اس کے موید کی معزولی کا تھم نام لکھوایا۔ شکایت جڑدی معزز نے موید اور ابواجر کواسی وقت گرفتار کرائے قید کر دیا اس نے مال لانے کا ارادہ رکھتے ہیں خلیفہ معزز نے موید کی اس کے بعد خلیفہ معزز تک کس نے بینر بہنچا دی کہ اثر اک موید کو جیل سے زاہر لانے کا ارادہ رکھتے ہیں خلیفہ معزز نے موئی بن بغانے اس کی معزولی کے باہر لانے کا عمر معزز نے موئی بن بغانے استفسار کیا موئی بن بغانے لاعلی خلا ہری خلیفہ معزز نے اسکے دن موید کو جیل سے باہر لانے کا عمر

سیائی خلیفہ سنتین کا خاتمہ خلیفہ معز نے موید کے تل کے بعد معز ول خلیفہ سنتین کے تل کا ارادہ کیا گئے بن عبداللہ

بن طا ہر کو کھے بھیجا کہ' بر نصیب معز ول خلیفہ سنتین کو سیما خادم کے حوالہ کردو' ۔ ابن طاہر نے سیما خادم کی معرفت ایک خط

حب مضمون منذ کر ہ بالا ان دو مخصوں کے تا م کھی بھیجا کہ جو سنتین کی نگر انی پر واسط میں مامور سے بیان کیا جا تا ہے کہ بلکہ احم

بن طولون کی معرفت یہ خط روانہ کیا گیا تھا۔ چنا نچراحمہ بن طولون معز ول خلیفہ کو واسط سے لے کر قاطول آیا اور سعید بن صالح

کے حوالہ کر دیا سعید بن صالح نے اس قدر مارا کہ معز ول خلیفہ سنتین امر گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ سنتین کے باؤں میں پھر

با ندھ کرد جلہ میں ڈال دیا۔ بہر کیف سنتین کے مرجانے کے بعد اس کی سواری کا جانو ربھی سر ٹیک کرمر گیا۔ سنتین کا سرا تا ر

کر بارگاہ خلافت میں بھیج دیا گیا خلیفہ معز نے تھم دیا کہ سر دئن کر دیا جائے اور اس جن خدمت کے صلہ میں سعید بن صالح کو کے اس بڑار در ہم اور بھر ہ کی سندگور زی مرحت کی جائے۔

پیاس ہزار در ہم اور بھر ہ کی سندگور زی مرحت کی جائے۔

بیاے میں مساور جی موسل کی گورزی پر عقبہ بن محر بن جعفر بن محر بن اضعث بن ہائی خزاعی تھا اور حدیثہ موسل کی پولیس سیان مساور خل رہی ہورخا رہی ہور ہورخا رہی ہور ہورخا کہ حسین نوعمراز کا تھا حور ہونے اپنے ساور کو کھر جیجا کہ حسین خلیفہ متعلق ہور ہورخا ہورخا کہ حسین ہورخا ہورخا ہورخا کہ مساور کو کھر جیجا کہ حسین میں ہورخا ہورخا ہورخا ہورخا کہ حسین ہورخا ہورخا کہ مار کا تھا ہور کا تھا ہورخا کہ ہور کا تھا ہورخا کہ ہور کا تھا ہورخا کہ ہور کا تھا ہور کا تھا ہورخا کہ ہور کا تھا ہورخا کے داخ جور کا تھا ہور کا تھا ہورخا کہ ہور کا تھا ہور کا کھا ہورخا کہ ہور کا تھا ہور کا کھا ہور کا کھا ہور کا کھا ہور کا تھا ہور کا کھا ہور کا تھا ہور کا تھا ہور کھا ہور کے کہ ہور کھا کھا ہور کا تھا ہور کا کھا ہور کا کھا ہور کھ

مساور کی موصل کی جانب بیش قدمی ان لوگوں کے آبے سے مساور کی جعیت بڑھ گئ فوجی صورت میں مرتب کر کے موصل کارخ کیا اور جانب شرقی میں بینج کر لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا چند دنوں تک عقبہ بن محم والی موصل سے لڑتا رہا پھر وہاں سے مواجعت کر کے خواسان کے داستہ پر آ تھرا۔ خواسان کی راہ کی محافظت پر بندار اور مظفر بن مشک مامور تھے۔ بندار یہ جر ابیوں کو پاکرتین سو کی جعیت کے ساتھ مقابلہ پر آیا مساور کے ہمراہ سات سوخواری تھے لڑائی ہوئی مساور نے بندار کے ہمراہ یوں کو تھے سے مواجعت دے کرسب کو مار ڈوالا از انجملہ بندار بھی تھا۔ صرف پچاس آدمی جاں بر ہوئے مظفر بن مشک بھاگر ربغداد آپینیا۔ اہلی جلولہ سے لڑائیاں : خواری جلولا ء کی جانب چلے آئے اہلِ جلولا اور مساور سے متعدد لڑائیاں ہوئیں جن میں فریق کے بعدازاں بارگاہ خلافت سے خطر مش مامور کیا گیا ایک عظیم الثان لشکر لے کر مقابلہ پر آیا مساور نے اس کو بھی شکست دے دی اورا کڑا عمال موصل پر قابض ہوگیا۔

حسن بن ابوب کی شکست : پر ۲۵۷ میں ابوب بن عمر بن خطاب تعلی کوموسل کی حکومت دی گئی اس نے اپی طرف سے اپنے بیٹے حسن کو بطور نا ب کے موصل پر متعین کیا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر فرا ہم کیا جس میں حدون بن حرث بن لقمان (امراء بنی حمدان کا دادا) اور محمد بن عبداللہ بن سید بن انس بھی تھا حسن نے لشکر مرتب کرنے بعد جنگ مساور کوچ کر دیا اور نہر ڈاب کوعبور کر کے مساور کے سر پر جا پہنچا۔ مساور اپنا کیمپ چھوڑ کر پیچے ہٹ گیا۔ حسن نے بڑھ کر وادی ریات میں طبل جنگ بجواد یا لڑائی کا باز ارگرم ہو گیا لشکر موصل کو حکست ہوئی محمد بن سیداز دی تارا گیا حسن بن ابوب مضافات اربل کی جانب بھاگ گیا۔

مساور کا موصل پر قبضہ: اس واقعہ کے بعد ۱۹۵۸ میں ایک خلفہ (معز) کی معزولی اور دوسر نے خلفہ (مہدی) کی خلافت اور گورزموصل کی تبدیلی سے خوارج نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی عبداللہ بن سلیمان ایک ناتجر ہے کارشخص موصل کی گورزی پر مقرر کیا گیا۔ مساور نے موقع پا کرموصل پر چڑھائی کر دی عبداللہ بن سلیمان والی موصل خونہ جنگ سے موصل کی گورزی پر مقرر کیا گیا۔ مساور نے شہر میں بینچ کر بلا مزاحت و جنگ قبضہ کر لیا اہل موصل بین ہے کی کے کان پر جوں تک ندرینگی اس اثناء میں جمعہ کا دن آگیا جامع معجد میں اپنے ہمراہیوں کے نماز اداکر نے کو گیا خطبہ دیا ٹماز پڑھی اور بعد ادائے نماز جمعہ حدیثہ موصل کی طرف چلا گیا جواس کا دار البحریت تھا۔

مساوراورعبیده میں جنگ! ۱۸۵۱ھیں خوارج میں سے ایک مخص عبیدہ بن زہر عمری نامی نے مساور کی خالف کاعلم

ل سیلژانی موصل کے قریب اطراف مہینہ میں ہوئی تھی مخالفت م<u>ہ ۲۵ ج</u>یس پیدا ہوئی اور جنگ ماہ جمادی الاول <u>۱۹۵۶ ج</u>یس ہوئی ہے ( تاریخ کال این اثیرجلد یصفح ۸۹)

بلا دِعراق برِ قبضه تحورُ دوں بعد بن زہیر سے ایک دومر افخض طوق نامی مساور کی بخالفت پر اٹھا حسن بن ابوب بن احمدوی نے اس کے لئے ایک عظیم الثان لئکر فراہم کیا طوق نے ۱۵۵ ہے یا ۱۵۵ ہے بیں مساور سے صف آ رائی کی لیکن ناکامی کے ساتھ پہا ہوگیا۔ مساور نے عراق کے اکثر بلا دیر قبضہ کرلیا اور خراج بھیجنا بند کردیا۔ موئی بن بغنا اور با بکیال نے بسرا فری ایک عظیم الثان لئکر کے مساور پرفوج کئی کی س تک بڑھ آ کے۔ ابھی لڑائی نہ چھڑنے پائی تھی کہ بین جرپا کرکہ ترکوں نے فلیف مہتدی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور مسند خلافت سے اس کو تاریخ کی کوشش کررہے ہیں سامرا واپس یطے آ ہے۔

مفلح کا تقرر: چنانچہ جس وقت غلیفہ معتدرونق افروزی مند ظلافت ہوا تو اس نے ایک بہت بڑے لئکر کے ساتھ طلح کو جنگ ساور پر روانہ کیا مساور نے حدیثہ ہے نگل کران دو پہاڑوں کا ارادہ کیا جواس کے مقابل میں تھے۔ کے پیٹر پاکر مساور کے کھیلے دھہ پر جاپڑا اور نہایت تیزی ہے معرکہ کارزارگرم کردیا۔ مساور پہاڑ کی چوئی پر چڑھ گیا اور جاس کا محاصرہ کئے ہوئے وامن کوہ میں تفہر گیا اور سے ایک مدت تک دونوں فریقوں میں متعدد لڑا ئیاں ہوتی رہیں چونکہ مساور کے ہمراہیوں میں زمانہ جنگ عبیدہ سے اس لڑائی تک زخیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ تھی اس وجہ سے موقع پاکر قلہ کوہ سے اس کو خالی دیکھر موصل کا قلہ کوہ سے ارت یا جو کی تو میدان کو خالی دیکھر موصل کا دیکھر کی ہوئے اور دیار زبیعہ سے سنجار نصیبین ہوتا ہوا خابور پہنچا اور اس کا انتظام کر کے دیا۔ پھر موصل سے روانہ ہو کر دیار زبیعہ پہنچا اور دیار ربیعہ سے سنجار نصیبین ہوتا ہوا خابور پہنچا اور اس کا انتظام کر کے کیا۔ پھر موصل سے روانہ ہو کر دیار زبیعہ پہنچا اور دیار ربیعہ سے سنجار نصیبین ہوتا ہوا خابور پہنچا اور اس کا انتظام کر کے

موصل وایس آیادوایک روز قیام کرے حدیث کی طرف کوچ کردیا۔

مفلح کی مراجعت بغداد: جون ہی ملح نے موصل کو چھوڑ امساورلوٹ بڑا اوراس کے نظر کے بچھلے حصہ برقل وغارت کا ہاتھ صاف کرتا ہوا صدیثہ تک بہنچا مفلح کے ہمراہی روزانہ جنگ اور سفر سے تھک گئے تھے اور لڑائی سے جان جرانے گئے تھے مفلح نے چندروز صدیثہ میں قیام کر کے رمضان ۲۵۱ھ میں بغداد کی جانب مراجعت کردی اور مساور نے دوبارہ ان شہروں پر مفلح نے چندروز صدیثہ میں تار کارعب و داب بڑھ گیا۔ اس کے بعد ۲۵۸ھ میں مسرور بلخی نے صدیثہ پرچڑ جائی کی اور سید سالا ران ترک میں سے جعلان نامی بید سالا رکوا کی فوج کشر کے ساتھ صدیثہ پر مملہ کرنے کا تھم دیا۔ پھر الآ میں جملان نامی بید سالا رکوا کی فوج کشر کے ساتھ صدیثہ پر مملہ کرنے کا تھم دیا۔ پھر الآ میں جسلان تا میں جسلان کے نظر ہوگیا۔ مسرور نے اس کا تعاقب کیا۔ موفق نے بھی اس تعاقب میں مسرور کا ساتھ دیا مگر ان دونوں نے اس کونہ پایا۔

وصیف کافل سر۲۵ ہے عہد خلافت معتز میں ترک فراعند اور اشروسیند کی فوجیں جمع ہو کر چار جار میننے کے روزینے کی

ا بینام میں نے تاریخ کائل این اثیر جلد مسفحہ و سے لکھا ہے اصل کتاب میں خالی جگہ ہے۔ (مترجم)

بغا کا قبل وصیف کے مارے جانے کے بعد ہی گئر ہوں کا جوش خود بخو دفر و ہوگیا۔ خلیفہ معتر نے بغاشر ابی کا دہی عبدہ عنایت کیا جو وصیف کا تھا۔ تاج بہنایا خلعت فاخرہ سے سر فراز کیا لیکن پچھوصہ بعد اس خیال ہے کہ بغاشر ابی کو امور سلطنت میں دخل جاسل ہوگیا ہے۔ مبادا کی وقت فقتہ بغاوت کا باتی ہوجائے خفیہ طور سے یا بمیال کی طرف مائل ہو گیا اور آئی ہو گیا ہے۔ مبادا کی وقت فقتہ بغاوت کا باتی ہو جائے خفیہ طور سے یا بمیال کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ مبادا کی وقت فقتہ بغاوت کا باتی ہو جائے خفیہ طور سے یا بمیال کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ مبادا کی وقت فقتہ بغاؤ ہوں گئی ہو جائے خفیہ طور سے یا جوان کی جائے ہو مائل ہو گیا ہو ہو گیا ہے۔ مبادا کی وقت فقتہ بغیر اس کی ہو ہو گئی ہو گئی

بغا کائل پوشیدہ طور ہے آنے کا مقصور نہ تھا کہ صالح بن وصیف کے مکان میں جا کر چھپ رہوں گا اور حالت خفلت میں خلیفہ معتر پر تملہ کر کے اس کی زندگ کا خاتمہ کردوں گا۔ لیکن اپنے ارادہ میں کامیاب ند ہوا یل کے المار موں کے ہاتھ مارا کیا۔

I the state of state and the same that the same the same of the sa

REPORT OF THE PARTY OF THE PART

an wint to we get an arm of a mark of constitution is

e di Pauline di Amerika di Santa di Sa Santa di Sa

### صفارية سلطنت كاقيام اهتم تا هوهم الم

یعقوب بن لید اوراس کا بھائی عمر و بحتان میں تا نے پیتل کی دکان رکھے ہوئے تھا آئیں کے زمانہ میں ایک شخص ہوا تواہان اہل بیعت سے صالح بن نفر کھائی نامی اس اطراف میں ظاہر ہوا اور خواری سے معرکہ آرائی میں معروف ہوگیا چونکہ اس کے ہمرای رضا کار کے نام سے موسوم ہوئے اس وجہ سے لوگ اس کوصالح مطوعی کہنے لگے امراء ورؤساشہرا ورقوام الناس کا ایک گروہ اس کے معتقد وں میں داخل ہوگیا از انجملہ در ہم بن حسن اور یکی بجستان پر قبصتہ کرکے طاہر بن عبداللہ والی خرسان کو نکال دیا اتفاق میں گہا ہم معتقدین کی باعوصلہ زندگی کا خاتمہ ہوگیا در ہم بن حسن کے بجائے اس کے رضا کاروں پر حکومت کرنے لگا اس کے زمانہ میں معتقدین کی بہت کشرت ہوئی مگر بیرصدر درجہ کا برد کی اور سادہ لوج تھا والی خراسان نے بحیلہ و کمراس کو گران اور سادہ لوج تھا والی خراسان نے بحیلہ و کمراس کو گران امر بنالیا۔

لیمقوب بن لیث کی فتو حات لیقوب بن لیده ایک شجاع و با تدبیر خص تھااس نے شرات ہے جنگ چھیڑوی اور کمال مردائلی ہے اور کران کو در بار خلافت میں ایک عرضی اس مقدون کی جیج وی که دمیں نے خلافت بنائی کے خالفین (شرات) کولڑ کے زیر کر ویا ہے اور میں ہر طرح خلیفۃ المسلمین کے مطبع وفر ماں بروار بول" ۔ اوھر آ ہستہ آ ہستہ تکمت مملی جنان پر قبضہ کرکے اس کے داستوں کی حفاظت کا انتظام کرلیا۔ اوگوں کوامر بالمعروف نبی عن المنکر کا وعظ و پند کرنے لگا۔ اس سے اس کی وجاہت خلا ہر میں ترقی ہوئی اراکین دولت بھی اس کی عزت کرنے گئے۔

ہرات بر فیضد کی حرصہ بعد یعقوب بن لیٹ نے جسان سے اطراف خواسان کی جانب کوچ کیا ان ونو ل خواسان کی جانب کوچ کیا ان ونو ل خواسان کی جانب کوچ کیا ان ونو ل خواسان کی جانب کے حکومت بر محد بن اوس ایند بن طاہر تھا اور اس کی جانب سے ہرا ۃ بر محد بن اوس انبازی محمد بن اوس ایعقوب کی خبرس کرایک لشکر مرتب کرے مقابلہ بڑتا یا۔ ایعقوب کے ہم ان اور اخراف کو اموا۔ ایعقوب نے ہرا ۃ اور پوشنج برا بنی کا میا بی کا جھنڈ اگاڑ ویا اس واقعہ سے والی خواسان اور اطراف وجوانب کے امراء کے ہوش وحواس جان کے داوں براس کی جیب اور رخب کا سکہ جیٹھ گیا۔
جانے رہے ان کے داوں براس کی جیب اور رخب کا سکہ جیٹھ گیا۔
کرومان میں فیضہ اسی زیادہ بیں علی بن حسین بن شبل نامی ایک شخص فارش کی گورٹری پر فائز تھا با وجود کیہ اس نے خواج

یعقوب نے قریب کر مان پہنچ کر قیام کیا گھردومہینے تک طوق کے انتظار میں گھرار ہا۔ جب طوق نے کر مان سے قدم باہر نہ نکالاتو یعقوب نے جستان کی طرف کوچ کر دیا طوق نے اس کی مراجعت کے بعد بجائے آراننگی گشکر اور تیاری جنگ کے لہوولعب کی مجلس منعقد کر دی۔ ابھی یعقوب جستان ہی کے راستہ میں تھا کہ جاسوسوں نے اس کی اطلاع کر دی لوٹ جنگ کے لہوولعب کی مسافت کو ایک دن میں طے کر کے طوق کے سر پر آپہنچا اور چاروں طرف سے گھر کرفتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ طوق اور اس کے مصاحبین کا نشر ہم ان ہوگیا۔ حواس یا ختہ ہو کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ یعقوب نے کر مان پر قبضہ حاصل کر لیا اور طوق کو یا بہ زنجیر جیل میں ڈال دیا۔

شیراز بر قبضہ علی بن حین کواس کی خرگی جس وقت کہ یہ شیراز میں تھاسند کے ساتھ بدن بین آگ کی لگ گئے۔ یہ بھر کر کہ استراز کی بھی خبرنیں ہے۔ یعقوب اس طرف ضرورا ئے گا۔ فورا ایک لشکر مرتب کرے شیراز کے باہرایک ایسے مقام براتر پڑا جس کے ایک جانب تو سربہ فلک پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور دوسری طرف نبر تھی۔ راستہ ایسا نگ تھا کہ دوآ وی ایک ساتھ نہ چل سے تھے۔ یعقوب بھی انظام کر مان سے فارغ ہوکر شیراز کی طرف بڑھا اور علی بن حسین کے مقابلہ بر پہنچ کر پڑاؤ کر دیا۔ راستہ نگ ہونے کی وجہ سے آگ بڑھنے کی ہمت نہ پڑی۔ دوسرے دن لیقوب نے اپنے رکاب کی فوج کے سواروں کو مرتب کر کے ایک پر جوش خطبہ دیا اور گھوڑ اے کو مجبز لگا کر نہر میں ڈال دیا اس کے چیچے چیچے فوج کے سواروں نے کہی نیزے آڑے کر کے گھوڑ وں کو نہر میں ڈال دیا رکاب سے رکاب ملائے باتیں کرتے ہوئے بات ہی بات میں نہر عبور کر کے بی بن حسین کر فقار کر لیا گیا۔ یعقوب نے اس کی لئکرگاہ کو لوٹ کر شہر کا رخ کیا اور شیر اڈ پر کا میا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے بحت ان کی طرف واپس آیا (یہ واقعہ 100 مے کہا ہے)

فارس پر فیضیہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہر عبور کرنے کے بعد علی بن حمین اور پعقوب سے بخت لڑائی ہوئی جس کا آخری نتیجہ ہے ہوا کہ علی بن حمین کا قرار کراد تھے۔ علی بن حمین کا افکار تقریباً پندرہ ہزار تھا جس میں موالی (آزاد غلام) اور اکراد تھے۔ علی بن حمین کا انگر شکست کھا کرغروب آفا ب کے وقت شیراز کی طرف لوٹا شہر پناہ کے دروازہ پر منبز موں کا ایک جم کھ طاقھا ہر خض یہ چاہتا تھا کہ جس طرح ممکن ہوسب سے پہلے میں شیراز میں داخل ہوجاؤں بھے لوگ اطراف فارس میں منتشر ہوکرا ہواز تک بھی گئے۔ اس معرکہ میں علی بن حمین کے ہمراہیوں میں سے پانچ ہزار آدی کام آئے۔ یعقوب نے فارس پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد علی بن حمین کے طرح کی ایڈ ائیں دیں اور جروظلم ہے ایک ہزار تھان جواہرات کھوڑے آلات حرب اور عمدہ عمدہ فیمتی

لیتقوب کا اظہار اطاعت: دربار خلافت میں اپنی اطاعت وفر مال برداری کی ایک عرض داشت بھیج دی ادراس کے ساتھ ہی نفیس تھا نف اور فیمتی فیمی تھیج از انجملہ دس باز سفید ایک باز اہلی چینی ادر سونا فے مشک کے تھے روانگی تھا نف اور عرض داشت کے بعد لیعقوب نے جتان کی جانب کوچ کر دیا اس کے ساتھ علی بن حسین اور طوق بھی تھا۔خلیفہ معتر نے اس کے بعد ہی فارس کو اپنے ممالک مجموسہ میں شامل کرنے کی غرض سے اپنے گورنروں کوروانہ کردیا۔

مصر میں ابن طولون کی حکومت کی ابتداء چونکہ با بکیال منجملہ ان سربر آوردہ اراکین دولت کے تھا جو بغاوصیف اورسیماطویل کے ساتھ رہتے تھے جس وقت اندرونی فقنے ہر پا ہونے گئا در گورنران صوبجات کی سرتا بی اورخود مخاری سے قوائے حکومت مضحل ہو چلے اس وقت اطراف و جوانب کے عمال نے دست درازی شروع کر دی جو جہاں تھا اس کو اپنا مورقی ملک سمجھ کر دبا بیٹھا انہیں ونوں خلیفہ معتز نے با بکیال کو بجائے ابن مدہر کے صوبہ مصر کی گورنری عزایت کی اس وقت با بکیال حدید و میں مقیم تھا اس نے ایک مورکیا۔
با بکیال حدید و میں مقیم تھا اس نے اپنی طرف سے احدین طولون کو بطور نائیب کے مامورکیا۔

طولون ترکی انسل ہے اس کا باب فرغانہ کی لڑائی میں قید ہو کر آیا تھا۔اس نے خاندان خلافت میں پرورش پائی اس کے جیٹے احمہ نے بھی وہیں پرورش پائی۔ ہوش سنجالا حکمرانی اورا نظام کے طریقے سیکھے۔

با بکیال کوسند حکومت مصر ملنے کے بعد ایک بیربن فکر دامن گیر ہوئی کہ کس کو نیابت دی جائے اور کس کو حکومت مصر پر میری جانب سے بھیجا جائے ۔مشیروں نے احمد بن طولون کی طرف اشارہ کیا۔ چنا نچہ با بکیال نے اس کو اپنا تا ئب بنا کر مصر بھیج دیا۔ اس نے مصر پر بہاستثناء مضافات مصر اور اسکندریہ پر قبضہ حاصل کر لیا پھر جب خلیفہ مہتدی نے با بمیل کو قبل کر کے بارکوج ترکی کو مصر کی گورنری مرحمت فر مائی یارکوج نے احمد بن طولون کو چونکہ اس سے اس کے مراسم قدیمہ تھے۔ اس کے عہدہ پر بحال رکھا بلکہ کل بلا دمصر بیرکا بنی جانب سے نائب مقرر کیا۔ اس سے حکومت مصر پر اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے حکم ان ہوئے اور خوب زور وشور سے ان کی حکومت و دولت کا ملکہ چلا۔

عبیداللد بن طاہر کی گورنری و معزولی: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ محد بن عبداللہ بن طاہر بن حسین عراق و سواد کی گورنری پر تھا'اس کے اعز ہوا قارب محکمہ پولیس وغیرہ کی افسری کررہ ہے تھے گریہ خود بذاتہ بغداد میں مقیم اور خلیفہ ستعین کے ساتھ سرفروثی کررہا تھا بالآ خرمتعین اور محز سے مصالحت ہوگئی اور خلیفہ معز نے متقل طور سے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں کے لیے۔ 120 ھے میں عہد خلافت اپنے ہی گھر بن عبداللہ بن عبداللہ کے سروکیا۔ وفات کے وقت اس نے تھومت و دوات اور مال جو کچھاس کے قضہ میں تھا ہے جھائی عبیداللہ بن عبداللہ کے سپر دکیا۔ محمد بن عبداللہ کے مرفے براس کے بیٹے طاہراور عبداللہ میں نماز جنازہ بڑھانے کی بابت کشیدگی ہوئی عوام الناس کا میلان طبع طاہر کی طرف تھا اور سپر سالاران الشکر وصیت عبداللہ میں نماز جنازہ بڑھا نہ اور ہم عنایت کئے گئے۔

کے خیال سے عبیداللہ کا ساتھ و ب در ہے تھے۔ در بار خلافت سے بوجہ وصیت خلعت فاخرہ سے عبیداللہ سرفراز فر مایا گیا اور خلافت کے ساتھ بچاس ہزار در ہم عنایت کئے گئے۔

سلیمان این طاہر کی گورٹری اس کے بعد خلیفہ معز نے سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کوخرا آسان سے طلب کر کے عراق اور سواد کی حکومت اس کے بھائی محمد بن عبداللہ کو مرحت کی اور عبیداللہ کو معز ول کر دیا۔ عبیداللہ بی خور اللہ کا مرحت کی اور عبیداللہ کو معز ول کر دیا۔ عبیداللہ بی خور اللہ کا میں جو

کھ قا اُس کو لے کر براہ غزنی وجلہ چلتا پھر تا نظر آیا۔ سلیمان معدا پنے نامی سپر سالا رحمہ اون بغداد میں واغل ہوا اس کے ہمراہ خراسان کا ایک عظیم الثان لشکر بھی تھا۔ ان لوگوں نے اہل بغداد کے ساتھ ظالمانہ برتا و کئے 'کجے اوائی سے پیش آئے ۔ باشندگان بغداد کواس سے ناراضگی اور بے ولی پیدا ہوئی۔ باقی رہا بغداد کالشکر اس کواس سے برہمی پیدا ہوئی کہ سلیمان بن طاہر نے بیت المال میں جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس کولشکر بغداد اور شاکر بدگی حق تلفی کر کے اپنے لشکر پول میں تقسیم کر دیا۔ لشکر پول نے متفق ہو کر بلوا کر دیا۔ جیل کے درواز ہو ڈوالے محمد بن اوس وجلہ عبور کر کے جزیرہ کی طرف بھا گا۔ عوام الناس اور لشکر یول نے تعاقب کیا۔ لڑائی ہوئی آخر الا مرحمہ بن اوس کو شکست فاش ہوئی ۔ لشکر بغداد نے باب شاسیہ سے اس کو کال باہر کیا اور اس کے مکان سے دولا کو درہم کے قیمتی اسباب کولوٹ کرلشکرگاہ کی جانب گئے اور اس کو بھی لوٹ لیا۔ سلیمان نے مجبور ہوکر بغاوت وہنگامہ کوفر وکرنے کی غرض سے لشکرخواسان کی جانب واپس کردیا۔

ابواحد بن متوکل کی حفاظت بھرز ماند معزولی خلیفہ متر اور خلافت مہدی میں ایک قیامت فیز ہے گامہ بر پا ہوا جیسا کہ

آئندہ بیان کیا جائے گا مہدی نے آخری ماہ رجب ۲۵۵ھ میں سلیمان بن عبداللہ کے پاس بغداد میں ایکی خلافت کی بیعت
لینے کا پیام بھیجا۔ اتفاق بیک ان دنوں ابواحد بن متوکل بھی بغداد میں موجود تھا۔ جس کو خلیفہ معزز نے اس شورا مگیز طوفان کی
روک تھام کو بغدادر واند کیا تھا۔ سلیمان نے حکمت عملی ہے اس کو جھیا دیا گئی یوں اور عوام الناس نے اس وجہ سے بلوہ کر دیا
اور جمع ہوکر سلیمان کے مکان پر آئے سلیمان کے ہمراہیوں نے مقابلہ کیا۔ شام تک لڑائی ہوتی رہی اسکا ون جامع مبحد میں
خلیفہ مغزز کے نام کا خطب پڑھا گیا۔ بلوہ فروہ و گیا۔ پھران لوگوں نے جمع ہوکر ابواحد کی بیعث کرنے کی عوام الناس کو ترغیب
دی اور اس کے دیکھنے کی خواہش کی۔ سلیمان نے ابواحد کو باہر نکال کرائن لوگوں کو دکھلا یا اور جس چیز کے وہ خواہاں سے اس
کے دیے کا وعدہ کیا بلوائیاں کا مجمع منتشر ہوگیا۔ سلیمان نے ابواحد کی حفاظت پر چند لوگوں کو متعین کر دیا اس کے بعد
اس مقام کا حدیث عبان میں مہتدی کی خلافت کی بیعت لی گئی۔

ولف بن عبد العزيز كافتل اس واقعه كے بعد عبد العزيز كا نقال ہوگيا۔ ولف بن عبد العزيز اس كا بيا جائين ہوا قاسم بن مہاۃ نامی ایک خص نے والی اصفہاں سے ولف سے معركة رائی كی۔ ولف كوشكت ہوئی قاسم نے اثناء ودار گير ميں ولف اور اس كے چند ہمراہيوں كى زندگى كا خاتمہ كرديا۔ اس سے ولف كی فوج پر بہت برااثر بڑا۔ چند سپاہی قاسم پرٹوٹ پڑے اور اس كا بھى كام تمام كرديا۔ قاسم كے مارے جانے سے فتح مند لشكر كا بھى حوصلہ بت ہوگيا۔ فلکت خورد وگروہ كی طرح حسرت اور ما يوسى كے ساتھ اپنى قيام گاہ پر واپس آئے۔

اہر بن عبد العزیز کا تقرید واف کے ہمراہیوں نے متفق ہوکراس کے بھائی احمد بن عبدالعزیز کو الا اچ ہیں اپنا امیر بنا المیر بنا المیر بنا العزیز بن کا تقرید واف کے ہمراہیوں نے متفق ہوکراس کے بھائی احمد بنا پی طرف سے احمد کو اصفہان پر ما مور کیا۔ ۱۹ معید کیا پی طرف سے احمد کو اصفہان پر ما مور کیا۔ ۱۹ معید کیا۔ ۱۹ معید کیا ہوئی اس سے برسر مقابلہ آیا۔ احمد نے اس کو فکست فاش دے کرفتم میں محمد اس کے بعد اسے میں خلیفہ موفق نے بیاخ احمد نے روانہ کردیا۔ اس کے بعد اسے میں خلیفہ موفق نے بیاخ احمد نے روانہ کردیا۔ اس کے بعد اسے میں خلیفہ موفق نے قیام کے لئے شہر اور اپنا آراستہ مکان چھوڑ کر چلا گیا۔ مراہ سے بیان میں عبدالعزیز (اس کا بھائی) جانشین ہوا۔ مکیر (اپنے بھائی) کے مشورہ سے کام کرنے لگا۔ فلیفہ معتقد کے میں لیف سے برسر مقابلہ آیارافع بن لیف نے ان کو فکست و دے دی جیسا کہ آئندہ ہم بیان کی خداد ان کراہا ہو میں خلیفہ معتقد نے اصفہان نہاوند اور کرخ کی حکومت پر عمرو بن عبدالعزیز کو ما مور کیا اور عمرو بن عبدالعزیز کو اسے در بارخلافت میں حاضر ہوا۔

معتزی معزولی صالح بن وصیف بن بعا ظیفه معتزی ناک کابال بنا ہوا تھا۔ جو چاہتا دعویٰ ہے کرگزرتا خلیفه معتزوم تک نہ مارتا۔ احمد بن اسرائیل اس کا کا تب (سیرٹری) اور حسن بن مخلاعهد ه وزارت پرتھا۔ کتاب بیں ابونوح عیسیٰ بن ابراہیم کو ایک خاص اعزاز حاصل تھا جو اور سیرٹریوں کو نصیب نہ تھا۔ ترکوں نے جمع ہو کر ابوان خلافت کو گئیر لیا اپنی تخواہیں روزینے اور وظا نف طلب کرنے گئے۔ صارلح نے خلیفہ معتز ہے عرض کی' بیت المال میں اب ایک حبر بھی باقی نہیں ہے جو کچھ تھا وزراء اور کتاب نے لیا''۔ احمد بن اسرائیل نے مخالفت کی۔ صارلح نے پھراس کی ٹروید کی ۔ احمد بن اسرائیل نے مخالفت کی۔ صارلح نے پھراس کی ٹروید کی ۔ احمد بن اسرائیل نے مخالفت کی۔ صارلح بات کرتے کرتے طیش میں آ کراحمد بن اسرائیل نے دولو پی نہیں اور ابونوح کی طرف اشارہ کر کے تھم تویا ''ان تیوں کم بختوں کو قیار کر گؤ ' سرمنگوں میں ہے دولو پی صارف کے نے مخالف کی سفارش کی ۔ گرمنگور نہ ہوئی۔ بالا تخر صور کے اس احمد اور ابونوح کو گرفار کر لیا۔ خلیفہ معتز نے ان لوگوں کی سفارش کی ۔ گرمنگور نہ ہوئی۔ بالا تخر سے سامال لے کران لوگوں کو رہا کیا۔

جب لشکریوں کواس فعل فتیج کے ارتکاب کرنے سے پچھافا کدہ نہ ہوا اور کل مال جومعاوضہ میں ملاتھا۔ صالح نے ہڑپ کرلیا نہ تو ان کواس مال سے پچھاملا اور نہ ان کی تخوا ہیں ملیں ۔ طرواس پر پیرہوا کہ نشکریوں پر تہت لگائی جانے لگی کئہ انہوں نے رشوت اور سازش سے بیچر کت کی ہے حالانکہ بیام الیان تھا۔ وہ صالح سے برہم ہوگئے جمع ہوکرا بی تخواہیں پھر مانگنے لگے اور خلیفہ معتز کی خدمت میں حاضر ہوکر بید درخواست پیش کی کہ' دکم بخت صالح نے ہم کو بہت بوی زک دی ہے آ بہم کو پچاس ہزار دینار مرحمت فرمایئے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے تا کہ ہم کواور نیز آپ کوآئئدہ داخت ملے''۔

بے چارہ خلیفہ معتز کے پاس کیا تھا بیت المال کوامراء اور اراکینِ سلطنت نے پہلے ہی سے خالی کر دیا تھا۔ شاہ س شطرنج کی طرح نام کا خلیفہ تھا۔ اپنی ماں کی طرف دوڑا گیا۔ تمام حالات عرض کئے۔ پچپاس ہزار کی درخواست کی ماں نے انکار کیا۔لشکری جاہل مزاج تو ہوتے ہی ہیں۔ پینجر پاکر کہ امیر المؤمنین کی پیش گاہ سے درخواست نامنطور ہوئی ہے۔ بگڑ گئے اور اس کی معزولی پڑتفق ہوکر ہلڑمچاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔

جس وقت خلیفہ معنز نے ترکول کے دباؤ سے خود کو معزول کیا اوراس امر کا اقر ارکر لیا کہ میں خلافت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا ہوں اور بخوشی ورغبت تمام امور خلافت کو مہتدی کے سپر دکرتا ہوں اس وقت تمام اراکین دولت امرا اکشکر رؤسا شہر آورعوام الناس نے خلیفہ معنز کے پچپا زاد بھائی محمد بن واثق کو مسند خلافت پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر اطاعت و خلافت کی بیعت کی اور ''مهتدی باللہ کالقب دیا۔

آ پاو پراہمی پڑھ آئے ہیں کہ بچیہ اپنے بیٹے خلیفہ معز کو دشمنوں کے حوالہ کر کے براہ سربگ بھاگ گئی۔خلیفہ معز کے بعدلوگوں نے اس کو ڈھونڈھا نہ پایا۔ بھا گئے کا بیسب تھا کہ جس وقت صالح نے وزراء کے ساتھ بے عنوانی کی بے تو قیری سے بیش آیا 'ان کی آ بروریزی کی اوران لوگوں سے جہزار وبیدوصول کر کے رہا کیا اس وقت بر گر کی مجیے انہیں وزرا میں سے دوایک محض صالح نے برکوں کو جمع کر کے میں سے دوایک محض صالح نے برکوں کو جمع کر کے بعاوت پر ابھار دیا تھے ہیں جھے کر کہ اب میراراز فاش ہوجائے گا اور میں کی طرح زندہ نہ بچوں گی چیکے جسے مجل سراح

ا خلیف معتز باللہ محد ابوعبد اللہ خلیف متوکل بن معتصم بن رشید کا بیٹا تھا۔ ۳۳۳ بیسمقام سرمن رائے میں پیدا ہوااس کی ماں ام ولد ( کنیزک) رومیہ تھتے۔ ٹائی تھی۔ چار برین چھا واور چند یوم خلافت کر کے چوہیں برن کی عمر یائی۔ تاریخ کامل جلد صفحہ کے وتاریخ الحلفاء از سیوطی ۴۳۵۔

مبتدى كى خلافت كى بيعت يوم جبار شنبكولى كى جبكه وه ماره رجب ١٥٥٨ جيك ايك رات باقى ره كى تقى تاريخ كامل جلد الصفيدية

عربے این ظرون \_\_\_\_\_ ظلانت بوعباس (حسد الله) ایک سرخ این ظرون الله الله بوعباس (حداله) ایک سرنگ کلد وائی اورخز ائن شاہی میں جو پچھ مال واسباب اور جواہرات تھاس کو برآ مدکر کے بطور امانت کسی کے پاس رکھ دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے خلیفہ معز کوآ کر گھیرلیا تب فتحہ بخوف جان براہ سرنگ بھاگ گئی۔

اب ظاہر ہونے کا واقعہ سنے کہ ہنگامہ فروہونے کے بعد صالح کے پاس امان کا پیام بھیجا صالح نے ماہ رمضان معلی ہیں گلے ہوگا ہوگی ہانچ لا کھودیناری تھیلی پیش کی۔صالح نے دم پٹی اور نیز دھمکی دے کر

اس خزانه کا پیة در یافت کیا جوز مین کے نیچ تھا۔

اس خزانہ میں آیک کروڑ تین لا کھ دینارا یک مکوک زیرجائی قدر بڑے موتی اورا یک کیلجہ یا قوت سرخ تھاجس کی نظیر مانا مشکل تھی۔ صالح نے ان سب مال واسباب کو برآ مدکر کے اپنے قبضہ میں کیالوگوں نے تیجے کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ ''اس کم بخت نے پچاس ہزار دینار کے لئے اپ بیٹے فول کرا دیابا وجود کیداس کے پاس اس قدر مال تھا'' فیجے نقصان ما یہ اور ہمسایہ کے طعنے نہ برداشت کر سمی تو کہ معظمہ چلی آئی اور زید بن معتز کو گرفتار کرا کے تکلیفیں دینے لگا بالآخران کا مال و اسباب بھی ضبط کر لیا اور مارتے مارتے ان کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعدا بونوس کو گرفتار کر ایا اور اس کے ساتھ بھی ما بھی جس بی برتاؤ کیا۔ پھر جسن بن مخلد کی گرفتار کرائی ہی برتاؤ اس کے ساتھ بھی کیا گیا۔ حیات مستعار کا مجھ جسہ باتی تھا نہ برا۔ کی برتاؤ کیا۔ پھر جسن بن مخلد کی گرفتار کرائی۔ بہر بی تو وہ نا راض ہوا اور چیس بھیں ہوکر بولا'' ان لوگوں کی سراوہ می کے لئے قید کی مصیبت کیا کم تھی ناچی قبل کئے گئے''۔ انا لللہ و انا الیہ راجعون

ا مکوک آیک پیانہ ہے جس میں تین کیلجہ عاتے ہیں اور ایک کیلچہ ۱۸ریمن کا اور من دورطل کا اور ایک رطل بارہ اوقیہ کا اور تھساب مثال تو ہے۔ مثقال کا ہوتا ہے اور کھساب وزن رائج الوقت ایک رطل ڈیڑھ پاؤ سمتو لدے برابر ہے۔ (مترجم)

# 77:00

BULLER BERTHOLD SERVICE STORES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES

双方数据 法自己的现在分词 医自己的现在分词

## خلیفه مهندی ۱۳۵۸ تا ۲۵۲ ه

خلیفہ مہتدی نے مندخلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہی لونڈ یوں اور مغینوں کوسامرا سے نکلوا دیا محل سرائے شاہی میں جس قدر در ندے تھے ان کے مارڈ النے اور کوں کو زکال دینے کا تھم صاور فر مایا عدل واقصاف کرنے کی غرض سے دربار عام کیا۔ حالانکہ ان دنوں جاروں طرف فتنہ وفساد کا ہوش رُباطوفان اٹھ رہاتھا اور دولتِ عباسیہ اس کے انتظام اور فروکر نے میں عنظرب تھی خلیفہ مہتدی نے اصلاح وانتظام پر کمر ہمت باندھ لی قلمدان وزارت سلیمان بن وہب کے سپر دکیا مگر صالح بن وصیف نے اپنی حکمت عملی یا خوش انظامی ہے اس کو بھی اپنے قبضہ میں کرلیا اور رُعب و داب کے ساتھ جگومت وسلطنت

موسیٰ بن بغا عہدِخلافت معتز سرھم ہے۔ اطراف رے اوراصفہان میں غائب تھااس کے ساتھ ملح وابوالساج کا غلام بھی تھا۔ نتیجہ اورمعتز نے جس وقت خلیفہ معتز کے قوائے حکمرانی کمزوراوراس کے امور سلطنت میں اضطراب واختلال واقع ہور ہاتھا قبل اس واقعہ کے کہ خلیفہ معتز کے ہاتھ سے زیام حکومت چھین لی جائے' موسیٰ بن بغا کو پیرحالات لکھ بھیجے تھے۔ فتیحہ کا بیہ خط موسیٰ کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ اس نے مفلح کوحسن بن زیدعلوی کے مقابلہ پر بھیج دیا تھا۔ چنانچہ مفلح نے طبرستان میں حسن بن زید سے معرکہ آرائی کی ۔حسن بن زید کوشکست ہوئی مفلح نے اس کی کشکرگاہ پر قبضہ کر کے اس کے محلات کو جوآ مدمیں تھے جلوا دیا اوراس کے نتجا قب میں دیلم تک چلا گیا موٹ بن بغانے مفلح کی درخواست کے مطابق مراجعت کا حکم دے دیا اس اثناء میں کہ موی بن بغاملے کے آنے کا انتظار کرر ہاتھا۔ خلیفہ معنز کی معزولی قبل اورمہتدی کی بیعت وتخت نشنی کا واقعہ پیش آ گیا۔ رفتہ رفتہ ان واقعات کی اور نیز اس امر کی بھی خبر پہنچ گئی کہ صالح نے نمک حرامی کر کے خلیفہ معتز کا مال و اسباب لے لیا اوراس کے وزراءاورامراء کی تو بین کی ہے اورامیر المؤمنین کی ماں فتحہ کا مال واسباب چھین کر زکال دیا ہے۔ موی بن بغائے ہمراہیوں کواس سے اشتعال پیدا ہوا جمع ہوکرموی بن بغائے پاس گئے۔ کہین کرسامرا چلنے پر تیار کرلیا۔اس غرصہ میں مقلح بھی بلا ددیلم سے واپس آ گیاان دنوں موسیٰ بن بغارے میں تھا۔موسیٰ بن بغانے سامرا کی طرف کوچ کیا۔ موسیٰ بن بغا کی مراجعت خلفہ مہتدی نے مولیٰ بن بغا کی آید کی خبرین کررے میں قیام کرنے کا اعلان بھیج دیا اور آ ئے دن علویوں کی بغاوت اور شورش ہے ڈرایا مگر موئ بن بغانے بچھ عاعت نہ کی اس کے مراہی نامہ بروں کے تماتھ جو خلیفہ مہتدی کا خط لائے تصفی ہے بیش آئے۔موی نے در بارغلافت میں معذرت لکھ جیجی۔نامہ بروں نے اس کی تصدیق مہتدی کی نظر بندی : تا آنکہ ماہ محرم ۲۵۱ ہے میں موئی بن بغا معدا ہے ہمراہیوں کے سامرا آپہنچا۔ صالح بن وصیف یہ سن کرجیب رہاموئی بن بغا سیدھا در بارِخلافت کی طرف چلا گیا اور حاضری کی اجازت طلب کی اس وقت غلیفہ مہتدی در بارِ خاص میں خلافت پر بیٹھا ہوالوگوں کی داوفریاوٹن رہا تھا چند لھے تک سکوت کے عالم میں حاضری کی اجازت دیے کے مسکلہ پر غور کرتار ہااس کے مصاحبین بھی سکوت تو جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ صالح بن وصیف کے معدالشکرے آنے کا انظار کر دے بین تھوڑی در کے بعد خلیفہ مہتدی مہرسکوت تو اگر بولا'' اچھا موگی بن بغا کو حاضری کی اجازت دی جا جو دہ کے کی میں اجازت دی جا جو دہ کے کی میں نظر بندگر دیا۔ ایوانِ خلافت میں جو چھھا لوٹ لیا۔

تجدید بید بیعت مهدی نے مولی بن بعائے معذرت کی لفف وعنایت کا خواستگار ہوا مولی بن بعنائے خلیفہ مہتدی سے پہلے اس امر کا عہدو بیان لیا کہ آئندہ صالح کو کسی من کا اختیار امور سلطنت میں نددیا جائے اور ظاہر و باطن مجھ سے رسم دوستانہ کیساں رکھی جائے۔ بعداز ان تجدید بیعت کی اور ہر کام میں بہی پیش رہنے لگا۔ ابھے دن صالح کو ایوانِ خلافت میں بلا بھیجا۔ وزراء کے قل اور خلیفہ معتز کے مال واسباب چین لینے کا جواب طلب کیا۔ صالح نے دوسرے دن آئے گا دعدہ کیا جول ہی رات ہوئی سب ہمراہی ایک دو دو کر کے منتشر ہوگئے۔ معدود سے چند کے سواکوئی باتی شدر ہا چارونا چار بخوف جان حصید دہا ورموکی بن بعنائے آدمی اس کو تلاش کرنے گئے۔

صالح بن وصیف کا خط آخری محرم ۲۵۱ ہے میں خلیفہ مہتدی نے ایک خط دکھا یا جس کوسیما شرائی نے اس کی خدمت میں پیش کیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ ایک اجبی عورت مجھ یہ خط و سے کر غائب ہوگئ ہے۔ اراکین دولت اور سیہ سالارانِ الشکر جمع کے گئے۔ سلیمان بن و جب نے خط کھولا۔ خط کے مضمون سے یہ ثابت ہوا کہ صالح بن وصیف کے ہاتھ کا یہ خط کھا ہوا ہوا ہوا ہے۔ اس خط میں و زراء کے تل کی و جو ہات اور خلیفہ معتز اور اس کی ماں کا مال و اسباب لینے کے واقعات تحریر کے تنے اور یہ بھی کھا تھا کہ '' میں یہ خوف جان اور فتہ و فسا د کے فر و کرنے کے خیال سے سام ایمن جھیا ہوں' محط کا مضمون من کر فلیفہ مجتد کی کا ول جر آیا اراکین دولت سے مخاطب ہو کر بولا'' صالح سے اب توصلح اور آ نقاق کر لوٹمہارا و وسر دار ہے۔ اگر اس سے کی تم کی لغزش ہو گئی ہے تو اس سے درگز رکر و تمہار سے ساتھ اس نے بھی بدائد گئی نہیں گئ '۔ اس پر ترک یہ کہ کر اس کے اس کے اور تیا ان بھرصالح کی طرف ہو گیا ہے اور اس نے اس سے سازش کر لی ہو اور تیا اسکا پید جا نتا ہے''۔ ور بار کے الحد کر خلے گئے۔

تر كوں ميں اختلاف اس كے دوسرے دن ايوان شاہى كے اندرموى بن بنا كے مكان پرتر كوں نے جمع ہوكريدائے قائم كى كہ خليفہ مهندى كومند خلافت سے انار دوما بكيال نے اس رائے كى خالفت كى اور ان لوگوں كواس امر كى دھمكى دى كہ اگرتم لوگ ایسے شیخ امر کے مرتکب ہوئے تو یہ یا در کھنا کہ میں تم لوگوں سے علیحد ہ موکر خراسان چلا جاؤں گا۔ اتفاق یہ کہ ظیفہ مہتدی کواس کی خبرلگ گئی اس وقت مجلس کارنگ بدل گیا عمد ہفیس کپٹر سے پہنے خوشبولگائی تکوار حائل کر کے غصہ کی صورت بنا کر مستدِ خلافت پر ببیٹھا اور با بکیال وغیرہ کو بلا جیجا تھوڑی در کے بعد با بکیال مع چندا راکین دولت کے حاضر ہوا۔

خلیفہ مہتدی کی سرزنش: ظیفہ مہتدی نے غضب آلودہ نگا ہوں ہے دیکھ کرغیظ آ دازے ڈائٹ کرکہا'' کیوں ناعا قبت اندینو اہم میں کل کیا مشورہ ہور ہاتھا مجھے تہارا تمام حال معلوم ہوگیا ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو مجھے ہیا گزر چکے ہیں میں مزنے ادر مارنے کو کھیل مجھتا ہوں درنہ جب تک بیتلوار میرے قبضہ میں ہے اس وقت تک تم میں سے کو کی شخص بھی میرابال بیانہیں کر سکے گا۔ خدا کی تم مجھے صالح کا بیتہ نہیں معلوم ہے تم لوگ خلفاء اسلام کوئل کر کے بعد جری ہوگئے ہو۔ کیوں با مکیال اور محربی بغاتم دونوں تو صالح کے شریک حال تھے جب اس نے مادر معز کے اسباب اور مال کو ضبط کیا تھا کیا تم لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی ۔ تنہا آس کو ہڑ ہے کر جانے دیا؟ دیکھویاد رکھوکہ مجھے ان سب واقعات کی اطلاع ہے؟''

حاضرین نے اس تقریر کا کچھ جواب نہ دیا۔عوام میں پی خبر مشہور ہوتے ہی کہ ترکوں نے امیر المؤمنین کی معزولی پر اتفاق کرلیا تھااوراس امر کے در پے تھے مگر نا کام رہے۔مساجد میں جمع ہوکرا میر المؤمنین کے بق میں دعا کرنے میں مصروف ہوئے اراکین سلطنت کی فتنہ پر دازی اور خلیفہ وقت سے سپہ سالا ران لٹکر کی بغاوت کرنے پر راستوں میں رقعے لکھ لکھ کر تھینکے اوران کواعلانے بخت و ناملائم خطاب سے یاد کرنے لگے۔

کرخ اور شاہی محلات کے خدام کی عرض داشت اس کے بعد (بیم چہار شنبہ مقر ۱۸ اس ان خدام نے جوکرخ اور شاہی محلات میں سے خلیفہ مہتدی کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ درخواست کی کہ'' امیر المؤمنین اپنے بھائی ابوالقاسم عبداللہ کوہم لوگوں کے پاس روانہ فرما کمیں۔ جان شارانِ خلافت پناہی کچھوش ومعروض کیا چاہتے ہیں'' رخلیف نے یہ درخواست منظور فرمائی اور اپنے بھائی ابوالقاسم کوان لوگوں کے پاس بھیج و پان لوگوں نے منظور فرمائی اور اپنے بھائی ابوالقاسم کوان لوگوں کے پاس بھیج و پان لوگوں نے منظور فرمائی اور ان کے ہمراہیوں کے حالات روز روش کی طرح ظاہر ہیں' ہم لوگ خلافت بناہی کے جان شاروں اور تالعداروں میں سے ہیں اونی سااشارہ پرہم سرکٹانے اور کالئے پر تیار ہیں ان کم بخت سے سالا ران لفکر اور نمک حرام اراکین دولت نے باری کی خواس نے ہماری کے بان شارہ پرہم سرکٹانے اور کالئے پر تیار ہیں ان کم بخت سے سالا ران لفکر اور نمک حرام اراکین دولت نے باری کے باری کے مافل اور بے پرواہ ہیں جو فران آتا ہے اس کوا نے تھرف میں لاتے ہیں تعالی کو بی ہم مرفت در بار ظافت بیل بھی جو اس کا کھیے جو اب نہ دیا ان لوگوں نے اس مورش داشت کو فور سے برخ کر تھم خاص سے تجربر کیا '' تمہاری اطافت ورہوا خواہی سے بہت خوش ہوا ہوں میں ختر در اور الموالة اس کے خراک کی در اسے خبراور خلیفہ وقت کی اطاعت کی تو فیق عطافر مائے' میں تمہاری اطاعت اور ہما لک محرف در ایک مورش کی انہوں والم ہوں دولت کرتا ہوں۔ جاگیرات اور مما لک محرف در کے قبل میں ان خلام کرنے والے بیل والم بول والم ہائے'' میں تراب کو اور الوالوں والم ہائے'' میں تراب کو المور کے اس کو میں ان خلام کر ان خواس کو المور کو والم ہوں والم ہائے'' میں تو المور کو المور کی انہوں والملام'' ۔

فر مان خلافت ابوالقاسم اس فرمان كولئے ہوئے شاہى محلات اور كرخ كے خدام كے پاس آيا وہ لوگ اس كويڑھ كرخوش

عرض واشت کی منظوری بیرع داشت خلیفه مهندی کے پاس اس وقت پنجی جب کدوہ دربارِ عام میں انفصال قضایا اور خصوبات کی غرض سے روئق افروز تھا فقبا' قضاۃ' سپرسالا ران کشکراوراراکلین دولت حسب مراتب کھڑے ہوئے تھے لفا فہ کھولا گیا اور عرض داشت ان لوگوں کی موجود گی میں پڑھی گئی سب کے چروں پر ہوائی سی اڑنے گئی۔ پچھ من نہ پڑا جن جن امور کوان لوگوں نے پیش کیا تھا از اول تا آخر سب کی منظوری کا جواب لکھا۔ ابوالقاسم نے سپر سالا ران کشکر اور اراکین دولت کوعذرت ومعذرت کرنے کے لئے چند سفیروں کے بھیجنے کی رائے دئی۔

کر خ اور شاہی محلات کے خدام کے مطالبات: چنائچ سپر سالا رانِ لشکراوراراکینِ دولت نے اس رائے پر عمل درآ مد کیا اور ابواالقاسم معہ فرمانِ خلافت اور ان لوگوں کے سفیروں کے کرخ اور شاہی محلات کے خدام کے پاس کیا انہوں نے ان کے عذرات کوگوش النفات سے سنا۔ فرمانِ خلافت کوسراور آٹھوں سے لگا کر پڑھااور ذیل کی پانچ ٹو قیعات کے صدور کی درخواست کی۔

- ا) زیادات کی ضبطی فرمائی جائے۔
- ۲) جا گيرات واپس كردى جا كين \_
- m) برونی خدام خاصے تکال دیے جائیں۔
- م) طریقه سیاست وملک داری جبیبا که خلیفه متعین کے عہد خلافت میں تھا ویباہی اب اختیار کیا جائے۔
- ۵) موی بن بغااور صالح بن وصیف سے صاب نبی کی جائے۔ ہر دوسر سے مہینے تخوا تقسیم ہوعسا کر اسلامی کی افسری پر امیر المؤمنین کا کوئی بھائی یاعزیز وقریب مقرر فرمایا جائے آزاد غلاموں کے قضہ سے یہ معزز حمدہ نکال لیا جائے۔

مطالبات کی منظوری: ای مضمون کا ایک خطرسیه سالا ران کشکر اور اراکین دولت کے نام بھی لکھ کر دوانہ کیا خلیفہ مہتدی نے درخواست بڑھ کرتو قیعات منذ کر ہالا کے لکھنے اور صادر کئے جانے کا تھم دیا اور سپر سالا ران کشکر واراکین وولت نے بھی ان تمام باتوں کو منظور کرلیا جس کے وہ خواست گارتھے۔ علاوہ اس کے مولی بن بغانے ایک علیحدہ خطم شعر صالح بن وصیف کے ظاہر ہونے اور اس سے حیاب سمجھنے کا لکھ جمیجا۔ ان لوگوں نے ان خطوط کو پڑھ کر جواب دینے کا وعدہ کر کے جلسہ برخاست کیا۔ صالح بن وصیف کوامان اگلے دن ابوالقاسم بوار ہوکران لوگوں کی طرف جواب لینے کی غرض سے روائد ہوا۔ موی بن بغاجمي ڈيڑھ ہزار آ دميوں كى جمعيت كے ساتھ اس كے يہجے چلاا ثناءراہ ميں ايك مقام پر پہنچ كرجس طرف ہے ان لوگوں کا راستہ تھا کھڑا ہوگیا۔ ابوالقاسم بھی دوسری طرف ہے آگیا اس عرصہ میں جوق جوق وہ لوگ بھی آگئے ہر مخض اپنے فہم وا درائک کے مطابق رائے زنی کرنے لگا۔ شور وغل سے کان کے پردے چھٹے لگے۔ جب وہ لوگ کسی امر پر متفق نہ ہوئے تو الوالقائم في الوان خلافت كي طرف مع مراجعت كي اورًا بيع ساته موي بن بعا كرجي لونا لايات خليفه مهتدي في محرين بعا کوابوالقاسم کے ساتھ جانے کا حکم دیا اورا یک فرمان لکھ کران کومرحت کیا جس میں نہایت تا کیدے صالح بن وصیف کوایان دى كئ تقى ان لوگول نے يدورخواست پيش كى كەموى النيخ باب كا قائم مقام كيا جائے اور صالح كواس كے باب كا عهده عنایت ہوا در کشکر بدستور سابق اس کے قبضہ میں رہے اور امان دینے پر در بارخلافت میں حاضر ہو۔ ارا کین دولت نے بھی

اس کی منظوری دے دی۔ گر پھروہ لوگ متفق اللفظ نہ ہوئے کرخ 'سام ااور شاہی محلات میں منتشر ہو گئے۔

اں کے دوسرے دن بنووصیف نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کیا آلات جنگ ہے سکے ہوئے اہل شرکے جانو روں کو لوث لیا اور سامرامیں ان کوفوج کی طرح مرتب کر کے ابوالقاسم کے مکان کو جا گھیرا صالح کو لاؤ جلانے لگے۔ خلیفہ مہتدی نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اور میر کہا کہ''اگران کے پاس صالح ہوتو اس کو حاضر کریں اس شوروغو غا کا کیا فائدہ ہے''۔ موی بن بغانے بیرحالت و مکھ کرسپہ سالا ران لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ چندلحہ میں سپے سالا ران لشکر مع اپنی رکاب کی فوج کے تیار ہو گئے۔موی مع ان لوگوں کے سوار ہوکر بلو آئیوں کی طرف چلا اب اس وقت اس کے ہمراہ چار ہزار قوج تھی بلوائیوں نے موی کواس تیاری سے آئے ہوئے و کھے کر دم نہ مارا کمال خاموثی کے ساتھ نظر بچا بچا کر چلتے پھرتے نظر آئے اور سیدن بخیرو دُو بی تمام ہو گیا نہ تو کر خیول نے مولی بن بغا کے خلاف کو کی حرکت کی اور نہ شاہی محلات اور سامرا والوں نے چوں وجرا کیا۔

صالح بن وصیف کافل موی بن بغانے صالح کی جنبو میں بے حد کوشش کی شرمیں جاروں طرف منادی کرادی۔ غوغائیوں میں سے کسی نے اس کو کسی صورت سے گرفتار کر لیا۔ ایوان خلافت کی طرف لے کر چلاعوام الناس کا ایک جم غفیر پیچے پیچے تھا۔موی بن بغا کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے لیک کر صالح پرتگوار چلائی سید صاباتھ مونڈ ھے سے اتر گیا ب ہوش ہوکر گرااور دوسرے نے دوڑ کرسرا تارلیا اورتشہیر کی غرض سے نیز ہیرنصب کر کے شہر میں پھرایا۔

اس بنگامہ کے فروہونے پرموی بن بغاشرات سے جنگ کرنے کوئن کی طرف روانہ ہوا۔

عہد منتصر سے ایام مہتدی تک کی بیرونی مہمات ۱۳۸۰ھ عہدِ خلافت منصر میں ایک مخص مجمہ بن عمر شاز لی نے اطرا ف موصل میں دولت عباسیہ کے خلاف علم مخالفت باند کیا در بارخلافت سے اسحاق بن ٹابت فرغانی اس کی سرگو بی پرمتعین ہوا چنا نچہان نے اس کومعہاں کے چند ہمرا ہوں کے گرفتار کر کے قل کر ڈالا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ ای سند میں وصیف بسرافسری تشکرصا کفیہ جہاد کرنے کو گیا خلیفہ منتصر نے تھم دیا کہ تھم ثانی صادر ہونے تک چار برس ملطبیہ میں قیام پذیر پر ہواور موسم جہادیں کفارکوآ رام وچین سے نہ بیٹے دوریان دنوں بلا دسرحدی شام میں مقیم تھا۔ چنانچہاں تھم کے مطابق وصیف نے بلا دروم برفوج کشی کی اور قلعه فرورید کوکامیا بی کے ساتھ فتح کیا۔

سر الله اقطع نے بلادروم پر فوج کشی کرنے کی اس سے اجازت طلب کی اس نے اہل ملطنہ ہے ایک شکر مرتب کر کے بلاد وم پر فوج کشی کرنے کی اس سے اجازت طلب کی اس نے اہل ملطنہ ہے ایک شکر مرتب کر کے بلاد وم پر حملہ کرنے کی اجازت و کے دی ۔ بادشاہ روم سے مرج اسقف میں لا بھیڑ ہوگئ بچاس بڑا دشکر اس کے ہمراہ تھا اس نے مسلما توں کو جن کی تعداد دو بڑارتھی گئیر لیا ۔ عسا کر اسلامیہ نے عاصرہ تو گرفت کی بر چند کوشش کی مگر کامیا بی نہ ہوئی پھرائیک بہت بڑی لڑائی کے بعد عمر بن عبداللہ اقطع مع اپنے ہمراہیوں کے شہید ہوگیا۔ اس واقعہ سے رومیوں کے دل بڑھ گئے اوروہ جوش فتح مندی میں صدود جزریہ کی طرف بڑھی اور حالت غفلت میں بہتے کرمسلمانوں کو خوب با مال کیا علی بن بھی امری کو اس کرمع عارس منانوں کے شہید ہوگیا (بدواقعہ ۱۳۹ھے کا میں کروٹ پڑااوررومیوں سے دست بدست لڑکی اس وقت بیارمینیہ سے میا فارقین کی طرف جارہا تھا اس متوحش خبر کوشن کرلوٹ پڑااوررومیوں سے دست بدست لڑکرمع عارسومسلمانوں کے شہید ہوگیا (بدواقعہ ۱۳۹ھے کا ہے)

سرد میں عبد خلافت معز باللہ میں محد بن معاذ نے اطراف ملطیہ سے جہاد شروع کیا۔ لیکن اتفاق سے فکست کھا کر بھا گاگر فقار کرلیا گیا۔

احمد بن حصیب کی و رارت فلیفه منظر نے سرفراز فر مایا اور ابوعمر احمد بن سعید (بی ہاشم کے آ زاد غلام) کو صیفہ فوج
داری کی حکومت عنایت کی بعد از ال (۱۳۹۹ پیش) خلیفہ ستعین تخت خلافت برجلوہ افروز ہوا اس اثناء بیل طاہر بن عبداللہ والی خراسان کا آنقال ہوگیا۔ در بارِخلافت ہے بجائے اس کے اس کے بینے محمد کو خراسان کی اور تھر بن عبداللہ کو حراق کی گورزی مرحت فر مائی گئی حرمین معاون سواد اور مرزشتہ پولیس کی افسری بھی اسی کودی گئی اس نے اپنی طرف سے اپنے بھائی سلیمان بن عبداللہ کو بطور منا نب طبر ستان پر مامور کیا۔ بعنا کبیر کی وفات پانے پراس کا بیٹا موئی مامور ہوا۔ ساتھ بی اس کے محکمہ خبر رسانی کی افسری بھی اس کو عنایت کی گئے۔ اہل عش کی مرکشی اور عامل جھی سے بعاوت کرئے پرفضل بن قاران (ماذیار کا جمائی) متعین کیا گیا اس نے مص بین بنج کرتی عام کا محم دے دیا ایک گروہ کیثر مارڈ الا گیا اور سردا ران جھی میں سے موآ وی گرفتار کرکے سامرا بھیج دیئے گئے۔

ا تامش کی وزارت اس کے بعد علیفہ متعین نے احمہ بن نصیب کوعہدہ وزارت سے معز ول کرے قلدان وزارت الامش کے بیروکیا معروم خرب کی حکومت عنایت کی اور معز ول وزیرا تو بن غصیب کو بعد معز ولی اور ضطی مال واسیاب برقی و اقریقی کی طرف جلاء وطن کر ویا۔ انہیں دنول بغاشرا بی کو حکوان ماسیدان اور مہر جانفذ ق کی گورٹری مزعت ہوگی (یہ واقعات ۱۹۸۸ ہے کے بین) اس کے بعد اتامش کولوگوں نے مارو الاست غلیفہ متعین نے بجائے اس کے بداللہ بن مروان کو ویان الخراج (یعی محکمہ مال ) سے معز ول کر تھیں کی بن فرخان المرائل کے عہد اللہ بنا مروان کو ویان الخراج (یعی محکمہ بال ) سے معز ول کر تھیں بن موگی ابور المرائل پر معید بن فرخان مرائل کے عہد کو تعربی کو اور دیوان الرسائل پر معید بن مولی معرول کر کے جعفر بن محل بن عثان برجی کومقر رکیا اور معز ول قاضی کو بھر بین جی کی جانب جلاء وظن کر دیا۔ (یہ واقعات ۱۹۳۱ ہے کہ بین)

کی حکومت دی گئی۔ اہلِ جمعی میں بغاوت پھوٹ نکلی بلوہ کر کے اپنے گورزفضل بن قارن کو مار ڈالا ظیفہ متعین نے ان کی سرکو بی اور گوشالی پرموئی بن بغا کو ما مور فر مایا اہلِ جمعی برہر مقابلہ پرآئے۔متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآ خراہلِ جمعی کوشکست ہوئی اور موئی بن بغانے جمعی کوجل کر خاک سیاہ کر دیا اس سند میں شاکر بداور لشکریوں نے فارس میں عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم والی فارس پر دفعتہ تھلہ کر دیا اور اس کے مکان کوتا خت و تاراج کر کے محمہ بن حسن بن قارن کو مار ڈالا عبداللہ بن اسحاق کی طرح اپنی جان بھا کر بھاگ گیا۔اطراف طبرستان میں علویہ کا ظہور بھی اسی جمعی ہوا۔

بغا اور وصیف کی بحالی اولا بیس فلفه معتر نے بغا اور وصیف کوان کے عہدوں پر بحال کیا اور محکہ خبر رسانی کی افسری
پر مولی بن بغا کبیر کووالیں فر مایا۔ اس مد میں محمد بن طاہر نے ابوالساج کوکوفہ کی حکومت پر مامور کیا چنا نچہ بی عبد الرحمٰن کے پاس
کیا جیسا کہ ہم او پر بیان کرآ کے بیں اور بہ ظاہر کیا کہ میں اعراب سے جنگ کرنے کے لئے آیا ہوں۔ ابوا تھ سے میل جول
بیدا کر لئے بہ حکمت عملی قید کر کے بغد او بھیج ویا بیدواقع مولا ہے کا ہے۔ اس سے میل خلیف معتر نے حسین بن ابی الشوارب کو
قاضی القصاق کا معز زعہدہ عنایت فر مایا اور محمد بن عبد اللہ بن طاہر نے ابوالساح کوراہ مکہ پر متعین کیا۔ دریا برخلافت سے عیسیٰ
بن شخ بن سلیل شیبانی (بیرحساس بن مرہ بن ذیل بن شیبان کی اولا و سے تھا) دملہ کی گورنری پر بھیجا گیا اس نے فلسطین اور
دمش کومعداس کے مضافات کے دبالیا۔ شام کا فراج جو بہیشہ دارالخلافہ کوروانہ کیا جاتا تھا بند کر دیا۔

با جور بحثیت والی و مشق و شام انین دنو ا براہیم بن مدیر معرکی گورزی پر قاال نے سات لا کھ دیار معر ا دارالخلافت بغدادردانہ کیا اتفاق ہے میں کواس کی خبرلگ گئی اثناءراہ میں قافلہ کوروک کر لوٹ لیا دارالخلافت ہے جواب طلب کیا گیا تو اس نے بدالزام لشکریوں کے مرتھو یہ دیا خلیفہ معتمد نے اس کوا نظام مملکت کے پیش نظرار مینیہ کی گورزی پر تہریل کر دیا اور ما جورکو و مشق کی گورزی عنایت فرمائی جس وقت با جوروم شقور میں جنگ ہوئی مفور کو بیں ہزار جنگ آ وروں کی جمعیت ہے با جورکورو کئے کی غرض ہے روا نہ کیا باجوروم تقور میں جنگ ہوئی مفور کو بیا گا ہوگیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵ سے بیلی کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑگئے مجبوراً انجمیل فرمان خلافت پنائی پراہ ساحل ار مہینہ کی طرف ووائد ہوگیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵ سے کا ہے۔ ای سندیل وصیف نے عبدالعزیز بن ابی ولف علی کوصوبجات جبل پرا پی طرف ہے متعین کیا۔ موسی بین بونا کی گورٹر کی : ۱۹۵ سے بیلی موسی بن بعاجل کی گورزی پر مامور کیا گیا۔ چنا نچے موسی محالی کی گورزی پر مامور کیا گیا۔ چنا نچے موسی محالی کی گورٹر کی اس کے مقدمہ انجیش بوئی محالی ابوالساج تھا۔ عبدالعزیز بن ابی ولف نے صف آ رائی کی گر خلست کھا کراپے قلعہ میں جا کر بناہ گزیں ہو کیا تھا کی وصیت کے مطابق اس کا بھائی عبداللہ مامور ہوا اس کے بعد خلیف معتر کے اس کے اہلی عبداللہ مامور ہوا اس کے بعد خلیفہ معتر کے اس کے معلی کی گورزی پر قااس ہے اوراز د سے اطراف موصل میں متعددلا ائیاں ہوئیں ای سند میں عزاتم بن خاقان کا مصر میں موصل کی گورزی پر قااس ہے اوراز د سے اطراف موصل میں متعددلا ائیاں ہوئیں ای سند میں عزاتم بن خاقان کا مصر میں انتقال ہوگیا۔

صغار بہ حکومت کا قیام: یعقوب صغارنے ای سند میں سجستان فارس اور جرا ہی بیضنہ عاصل کر کے اپنی دولت وحکومت کی بنا قائم کی اور با بکیال نے اپنی جانب سے احمد بن طولون کو حکومت مصریر متعین کیا اس زیانہ میں بوطولون کی حکومت کا

زنگیوں کے حالات: اکثر دعاۃ علویہ جنہوں نے عہد خلافت معظم یا اس کے بعد عراق میں خروج کیا زیدیہ ہیں۔ انہیں کے اتم کے اتمہ میں سے علی بن محمد بن احمد بن عیسیٰ بن زید شہید ہیں جو بھرہ میں رہتے تھے۔ چنانچہ جس وقت اُن لوگوں نے خلفاء وقت سے متنازعت شروع کی اور انہوں نے ان کی جنجو کی جانب توجہ فرمائی اور ان کے اس عملی بن محمد بن حسین کا مقام فدک میں کا متمام کیا گیا۔

بھرہ پر فبضہ :ای زمانہ میں ایک فخص نے رہے میں خروج کیا اس دعویٰ سے کہ میں علی بن محمہ بن عیسیٰ ہوں یہ واقعہ عمد خلافت مہتدی ۱۹۵۸ھ کا ہے اور جب ابن علی نے بھرہ پر فبظہ حاصل کیا تو عمائدیں اور مشہور خاندان والوں نے اس پر جرح وقد ح شروع کی اس وفت اس نے اپنے اس قول سے رجوع کر کے بیٹی شہید جرجان برا درمیسیٰ مذکور کی طرف خود کو مشنوب کردیا۔

علی بن عبد الرحیم : مسعودی نے اس کوطا ہر بن حسین کی جا ب منسوب کیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ پہ حسین بن طاہر بن کی عرف بن عبد اللہ بن حسین بن طاہر بن کی عرف بن عبد اللہ بن حسین بن علی کا بیٹا ہے ۔ لیکن ابن حزم نے حسین سیط کی نسبت پر کھا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب سوائے تلی بن حسین کے اور کسی نے بیں چلا طبری اور حزم وغیرہ حقین کی پیرائے ہے کہ پہنچض عبد القیس کے قبیلہ سے ہاوراس کا نام علی بن عبد الرحیم ہے اور شہر رے کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ زید یہ کے متواز خروج کر نے سے اس کے دل میں خروج کا ایک ولولہ اور جوش پیدا ہوا اور اس وجہ سے اس نے خود کو اس خاندان سے منسوب کر دیا۔ اس دعوی کی اس امر سے پوری پوری تا نیر ہوتی ہے کہ یہ خوارج ازار قد کے عقائد کا پابند تھا اور ان عقائد سے اہل بیت میزلوں دورین ۔

معرکہ بحرین بہرکیف اس کے بیالات ہیں کہ پیفلیفہ منصر کے حاشیہ شینوں کے ایک گروہ سے ملا اور ان کی تعریف اور مرح میں قصا کہ کھے جس سے اس کارسوخ ان لوگوں کی مجلسوں میں بڑھ گیا بعد از ان ۱۳۹۹ ہیں سامرا سے بحرین چلا آیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں عبد اللہ بن عمین بن عبد اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب کی نسل میں سے ہوں اور لوگوں کو یہ وقت کے نشکر سے اپنی اطاعت وفر ماں برداری کی دعوت وکیا کھڑا ایل جمرو غیرہ نے اس کی انتہاں کی اور اسی وجہ سے بادشاہ وقت کے نشکر سے اور بہت بڑے فقد وفساد کے بانی مبانی ہوئے بچھ عرصہ بعد علی ان لوگوں سے جدا ہو کر احثا چلا آیا اور قبیلہ سعد بن تمیم میں بنی شاش کے بان قیام بزیر ہوا۔ بحرین سے چند عائد ین بھی اس کے ساتھ چلے آئے تھے از انجملہ بھی بن مجمدار رق بحرانی میں بنی شاش کے بان قیام بزیر ہوا۔ بحرین سے چند عائد رہے ۔ اس سے اور اہل بحرین سے لڑائی ہوئی میدانی جنگ اہل اور سلیمان بن جامع تھا بھی دونوں اس کے لئکر کے سپر سالا رہے ۔ اس سے اور اہل بحرین سے لڑائی ہوئی میدانی جنگ اہل اور سے میں کے باتھ رہا اور علی قلب سے کھا کر بھاگا۔

على كا بغداد ميں قيام : اس تكست سے عرب كا كروواس سے جدا ہو گيا معلى بن ابان كاساتھ ندچھوڑ ابھرہ پہنچا اور بنى

ضیعہ کے ہاں میم بودان دنوں تھ بن رجاء عامل بھر ہ تھا۔ بلالیہ اور سعد پید میں آتش فتر شتول ہور ہی تھی اس نے فریقین میں سے ایک کے ملانے کی کوشش کی۔ راز افشا ہو گیا۔ محر بن رجاء نے اس کی گرفتاری پر چند سپا ہوں کو تعیین کر دیا علی بیخر پاکر بھا گیا اس کا بیٹا' اس کی بیوی اور اس کے ہمراہیوں کا ایک گروہ گرفتار کر لیا گیا علی سیز ارخرابی بغداد پہنچا ایک برس تک مقیم رہااؤر پہیں اس نے خود کو محد بن احمد بن عیسیٰ کی جانب منسوب کیا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ ایک گروہ اس کی جانب ماکل ہوگیا۔ از انجملہ جعفر بن محم صوحانی (یہ برنید بن صوحان کی اولا دسے تھا) مسروق آور رقیق تھا (یہ دونوں بیجی بن عبد الرحمٰن کے خلام سے کے غلام سے ) علی کے مصاحبین میں داخل ہونے کے بعد مسروق ورفیق کے نام بدل دیے گئے مسروق کو حز ہ کے نام سے موسوم کیا اور کنیت ابوالفضل رکھی بعد اس کے رؤسا بلا کیہ وسعد یہ نے متنق ہو کر محد بن رجاء عامل بھر ہ کو زکال دیا اور جیل کا دروازہ تو ٹر کر قیدیوں کو رہا کر دیا۔

علی کی مراجعت رفتہ رفتہ ان واقعات کی خر بغداد میں علی تک پیچی ماہ دمضان ۲۵۵ ہیں بھرہ کی جانب مراجعت کی بین محمر سلیمان بن جامع 'سروق اور رفتی اس کے ہمراہ تھے بھرہ پیچی کر قصر قرشی میں اتر ااور زگل غلاموں کو آزاد کرنے کے دعدہ پر بلایا بات ہی بات میں ایک جم غفر جمع ہو گیا۔ ایک پُر جوش تقریر کے بعد ملک و مال دینے کا وعدہ کیا احسان اور اور حسن سلوک کی فتم کھائی اور تریر کے ایک گلاہ پر (ان الله اشتوی من المؤمنین انفسهم و امر الهم بیان احسان اور اور حسن سلوک کی فتم کھائی اور تریر کے ایک گلاہ پر آگیا۔ ایک دودو کر کے علی کے آتا خرا بیت کہا اور ایک بلندمقام پر نصب کردیا۔ زگلی غلاموں کے اپنے ایک دودو کر کے علی کے پاس اپنے غلاموں کی بابت کہنے شنے کو آئے علی نے اشارہ کر دیا۔ زگلی غلاموں نے اپنے آتا واری کو مارنا اور قید کرنا شروع کر دیا۔ شرفا بھرہ یہ رنگ دیکھ کردم بخو دہو گئے اور علی نے ان لوگوں کو رہا کردیا جن کو زگلی غلاموں کے ناموں کے ناموں کے قاموں کے قاموں کے قراموں کے اپنے خاموں کو مارنا اور قید کرنا شروع کردیا۔ شرفا بھرہ یہ رنگ دیکھ کردم بخو دہو گئے اور علی نے ان لوگوں کو رہا کردیا جن کو زگلی خاموں کے خاموں کی بابت کی خود ہوگئے اور علی نے ان لوگوں کو رہا کردیا جن کو زگلی خاموں کی بابت کی خود ہوگئے اور علی نے ان لوگوں کو رہا کردیا۔ شرفال کے ایک کو ترکی خاموں کی بابت کو تو کو دو کر کے خود کرنے تھا کو دو کر کے خود کی کے دودو کر کے خود کی ایک کو دود کر کرنا تھا۔

رنگی غلاموں کی آرادئی: الغرض بیریت کامیابی کی ہوا پس برابر بیاں ہی لہرار ہاتھا اور چاروں طرف سے زنگی غلام جوق در جوق اس کے پنچ آ کرغلامی سے خودکور ہاکراتے جاتے تھے اور علی ان لوگوں کو ہروقت اپنی پُر جوش تقریر سے ابھارر ہا تھا اور ملک و مال کو حاصل کرنے کورغبت و لار ہاتھا۔

کااورملک و مال بوجا س کریے ورحبت و لار ہا تھا۔ و جلہ و قا وسید پر قبضہ جس وقت ان لوگوں کا ایک خاصا گروہ جمع ہو گیا اور جبل کونی میمون کی طرف عبور کیا اور جری کو د جلہ سے نکال کر قبضہ کرلیا بعدا زاں ایلہ کی طرف بڑھا ان دنوں ایلہ کا والی این ابی عون تھا۔ چار ہزارفوج لے کرمقابلہ پر آیا گڑائی ہوئی بالآخر این عون کو فکست ہوئی۔ علی کے ہمراہوں نے بہت سامال و اسباب لوٹ لیا۔ پھر قادسہ کا رخ کیا۔ ہمراہیوں نے اس کے اشارہ سے قادسہ کو بھی تا خت و تاراق کیا۔

امل بصرہ کی مزاحمت: ان واقعات ہے اس کی قوت بڑھ گئی آلات حرب کی بھی ضرورت باقی نہ رہی ۔ اہل بھرہ کا الک گروہ آئی ندر ہی ۔ اہل بھرہ کا ایک گروہ آئیدہ خطرہ کا خیال کر کے اس ہے لڑنے کے لئے آیا۔ اس نے بچی بن محمد کو بسرافسری پانچ سولشکر کے مقابلہ پر بھجا۔ بچی نے پہلے ہی تعلیم سامل بھرہ کو فشت وے کران کے سامان جنگ اور آلات حرب کو پھین لیا۔ اس کے بعد دو سرا بھجا۔ بچی نے پہلے ہی تعلیم سامل بھرہ کے دونا می سپر سالار خم تھو تک کرمیدان جنگ بھر تیسرا گروہ اہلی بھرہ کا اور وہ بھی نیجاو کھی کرمیدان جنگ میں آئے ان کے ہمراہ رسدوغالہ اور سامان میں اس کے اس کے ہمراہ رسدوغالہ اور سامان

ابو ہلا ل ترکی کی شکست ان واقعات ہے دنگی غلاموں کی جرأت بورھ گئ ۔ بات بات پرفتنہ وفسا دبریا کرنے گئے اس اثناء بین ان کے شرائیز طوفان کے فروکر نے کو دربار خلافت ہے ابو ہلال ترکی چار ہزار کی جعیت کے ساتھ مامور کیا گیا نہر دیان برصف آرائی ہوئی ۔ دنگی غلاموں نے اس کو بھی شکست دے دی اس کی نشکر گاہ کولوٹ کیا اور سینکٹروں آدی مامال ہوگئے۔

ابو منصور کی فتکست اس کے بعد ابو منصور (یہ ہو ہاشم کا آزاد علام تھا) ایک لفکر عظیم الثان لے کر زنگیوں کی گوشا کی کو جا ۔ اس کے جا ۔ اس کے بعد ابو منصور کے ایک دستہ فوج سے ٹر بھیلم ہوئی علی اس بین شریک تھیں ۔ علی نے اس کے مقابلہ پرعلی بن ابان کو تعین کیا ۔ ابو منصور کے ایک دستہ فوج سے ٹر بھیلم ہوئی علی ابن ابان نے اس کو فکست قاش ذی اور ایک مقابلہ پرعلی بن ابان کو تعین کیا ۔ ابو منصور کے ایک دستہ فوج سے ٹر بھیلم ہوئی علی ابن ابان نے اس کو فکست قاش ذی اور ایک گروہ کو گھائے پر بھی دیا جہاں کہ تقریباً ایک ہزار کشتیاں لگر انداز تھیں ۔ ابلی کشتی زنگیوں کو آبے ہوئے دیکھ کر بھاگ کے زنگیوں نے بلا تخاصت و مراحمت ان کولوٹ ایا اس واقعہ سے ابو منصور کو طیش آ گیا وہ سطح ہو کر خود میدان جنگ میں آ یا ۔ زنگیوں نے بلا تخاص برہ بھی بازہ میں اور دو مراحمہ بن مسلم کی باتھی ہوں جنگ ہوں ہوئی ایک گروہ کی بیٹر معرکہ کا رزار میں کا م آ گیا۔ باتھی ہوں جنگ ہوں ہوئی ایک گروہ کی بیٹر معرکہ کا رزار میں کا م آ گیا۔ برخصایا جس سے ذکھوں نے اس کے مال واسباب اور آلا ہو گئے ۔ بعدازاں علی نے بھرہ کا رزار میں کا م آگیا۔ اس می کہ میں بھی ان کو بیت بڑا تھوں ہوگیا ۔ اس می کہ میں بھی ان کو بیک بیٹر کو کیا ۔ ابل بھرہ جمع ہو میں ان کو بیک بیٹر کی اور دریا سے تملہ کیا۔ ایک وی سے میں بھی ان کو بیک سے دی اور بہت بڑی فکست دی اور دریا سے تملہ کیا ۔ ان کو بیل ہوں کے تریب بھی کی ان کو بیک سے دی اور بہت بڑی فکست دی اور بہت بڑی فکست دی میں میں میں میں میں میں میں میں ان کو فکست دی اور بہت بڑی فکست دی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ان کو فکست دی اور بہت بڑی فکست دی میں میں میں میں میں میں میں می آگے۔

درخواست کی زنگیوں نے ان کوامان دیے دی۔ عیادان اور جو پھے وہاں مال واسباب آلات حرب اور لونڈی غلام ہے۔
غرض سب پر اہواز تک قبضہ کرلیا ان دنوں اہواز میں دیوان الخراج (محکمہ مال) کا اضراعلی ابراہیم ابن مد برتھا اہل اہواز
زنگیوں کے خوف سے بھاگ گئے زنگیوں نے اہواز میں گھس کر خاطر خواہ کو ٹا اور ابراہیم بن مد برکوگر فیار کرلیا۔
زنگیوں کو ہز بھیت : اہل بھر ہ زنگیوں کے خوف سے شہر چھوڑ کر اطراف وجوانب میں پلے گئے۔ خلیفہ معتد نے سعید بن
صالح حاجب (لارڈ جیمبرلین) کو کے ۱۹ میں زنگیوں سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا چنا نچیاس نے سیاہ بخت زنگیوں کو شکست
دی اور جو پھھان کے پاس تھا لوٹ لیا۔ انہیں سیاہ بختوں کے پنجہ خضب میں ابراہیم ابن مد برگر فیار تھا۔ بیکی بن محمد بحرائی کا

مکان اس کے لئے جیل بنایا گیا تھا دوسیاہ دیواس کی محافظت و گرانی پر مامور تھے ابن مدہر نے ان سے ساؤش کر کے ایک سرنگ کھدوائی اوراس کی راہ سے نکل کرائیے اہل وعیال سے جاملا۔

محمد بن بعنا کافل اوائل ۱۵۱ بیران ترکوں نے جن کا ذکراو پر آپیکا ہور جوکر خ اور شاہی مکانات کی محافظت پر مامور تھے تخواہ اور روزینے مانگنے کا بہانہ کر کے چھرا یک ہنگامہ بریا کیا خلیفہ مہتدی نے اپنے بھائی ابوالقاسم اور کیفلنج ترکی وغیرہ کو جب ترکوں کے پاس بھجا ابوالقاسم اور کیفلنج کے سمجھانے سے شور ش فروہو گی اپنے اپنے مکانات اور قیام گاہ پروا پس آگئے می نے ابونھر محمد بن بغا تک پی نہران بھر وہوگی اپنے ایک وفر اندم وہوئی پسران بغا کے قضہ میں نے بھر کہ دیا ہے کہ کل مال وفر اندم وہوئی پسران بغا کے قضہ میں ہے بھر بن بغا اپنے بھائی کے پاس سی بھاگ گیا اور اس کا بھائی سن میں مساور خار بی سے لڑر ہا تھا خلیفہ مہتدی نے مہدی نے جو بن بغا کے متعدو خطوط کھے امان دی محمد بن بغا مع اپنے بھائی حون اور کیفلنے کے واپس آیا خلیفہ مہتدی نے اس کو کر قار کرتے قید کر دیا اور پندرہ ہزارہ بینا راس کے وکیل سے وصول کر کے اس کو تل اور

مہتدی کی تر کول کے خلاف رائے : خلیفہ مہتدی کے پاس اس وقت صالح بن علی بن یعقوب بن منصور بنیٹا ہوا تھا خلیفہ مہتدی نے صالح سے رائے طلب کی صالح نے تر کوں کے قل اور پامال کرنے کی رائے وی خلیفہ مہتدی جوش شجاعت میں آ کراٹھ کھڑ اجوا تر کوں فراغنہ اور مغاربہ فوجوں کو تیاری کا تھم دیا اور جنگ کے ارادہ سے سلح ہوکر نکلا۔ میشہ میں مسرور

الدورية الغديم ورجب الماع كالب تارئ كالناء في الفرجلد عفيه وليداء

بنی تھا' بیوہ میں یارکوچ اورخود بدولت اماتکین وغیرہ سپرسالاران کشکر کے قلب میں تھا۔رعب و داب و کھانے کی غرض سے با بکیال کے قل کا تھم صادر کیا عماب بن عماب نے اس کا سرا تار کر ترکوں کے روبر و بھینک دیا۔ بجائے مرعوب ہونے کے ترکوں کو اس سے حد درجہ اشتعال پیدا ہوا طرہ اس پر بیہوا کہ جس قد ر ترکی فوجیس اس کے مینہ ومیسرہ میں تھیں وہ با بکیال کے قل سے بگڑ کر بلوائیوں سے جاملیں باتی لشکر وقت مقابلہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔

مہتدی کی گرفاری تنها خلیف مہتدی کیا کر تاششیر بکف لا تا ہوا بھا گا جا تا تھا اور چینے چینے کر پگار رہا تھا یا معشو المسلمین انا امیر المؤملین قاتلوا من خلیفتکم ''اے گروہ مسلمانان میں امیر المؤمنین ہوں کہاں بھا گے جاتے ہوا ہے خلیفہ کی طرف ہے لاؤ'۔ مگر کوئی جواب ندویتا تھا جیل پر بہنچا اس خیال سے کہ شاید رہائی پانے کے بعد قیدی میری طرف ہے لایں 'جیل کا دروازہ کھول دیا اور ان کی جھکڑیاں اور بیڑیاں کا ت دیں قیدیوں میں سے کسی نے اس کے خیال کی تا کیونہ کی دروازہ کو رہوگئے ۔ مجبور ہو کر احمد بن جیال افر پولیس کے مکان میں جا چھپا بلوائیوں نے بیٹی کر درواز ہے وڑ ڈوالے نکال لائے ایک نجر برسوار کرا کر جوس میں لائے اوراحمد بن خاقان کے پاس نظر بند کر دیا۔

مہتدی کافتل اس کے بعد بلوائیوں میں خلیفہ مہتدی کے معزول کرنے کامشورہ ہونے لگا خلیفہ مہتدی نے اس سے انکارکیا بلکہ بجائے معزولی کے مرجانے پر آمادگی خلا ہر کی بلوائیوں نے ایک خط جوموی بن بغا با بکیال اور دیگر سپے سالا ران لشکر کے نام تھا دکھلا یا بیخط خاص اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا مضمون خط کا بیٹھا:

'' کہنام بردگان کے ساتھ بھی بدعہدی نہ کی جائے گی اور نہ بھی ان لوگوں کو دھو کہ ویا جائے گا۔ نہ ان لوگوں کے ساتھ کی جائے گا۔ نہ ان لوگوں کے ساتھ کی جائے گا۔ نہ ان لوگوں کے ساتھ کی جائے گا۔ نہ ان لوگوں کے قل کا بہا نہ ڈھونڈ ا جائے گا اور جب کوئی فعل اس قسم کا کیا جائے تو یہ لوگ جس کو چاہیں خلیفہ بنا کمیں میں بیعت کی پابند تی ان پرضروری نہیں ہے''۔خلیفہ مہتدی یہ خط و کھے کرخاموش ہور ہا اور آن لوگوں نے غریب خلیفہ مہتدی کے قل کو مہاح تصور کر کے خلیفہ مہتدی کا کام تمام کردیا۔

زوال مہتدی کی دوسر می روایت داویت متذکرہ بالا کے علاوہ مؤرض نے خلیفہ مہتدی کے معزول ہونے گی یہ روایت بھی کی ہے کہ کرخ اور مکانات شاہی کے ترکول نے خلیفہ مہتدی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض و معروض کرنے کی اجازت چاہی ۔خلیفہ مہتدی نے حاضری کی اجازت دے دی محمد بن بعنا در با رخلافت سے اٹھ کرمجہ یہ کی طرف چلا گیا۔ ترک چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ در با رخلافت بی حاضر ہوئے اور بیدرخواست کی کہ موجودہ سپر سالا ران لشکر معزول کردیئے جائیں اور ان سے حساب فہی کی جائے اور عہدہ بائے جلیلہ پرخاندان خلافت کے افراد مقرر کئے جائیں ۔خلیفہ مہتدی نے اس درخواست کی منظوری کا وعدہ کر لیا تو اپنی اپنی قیام گاہ پر واپس آئے۔ صبح ہوئی تو یہ لوگ ایفاء وعدہ کے خواست گار ہوئے ۔خلیفہ مہتدی نے اس ایفاء نہیں ہوسکتا ۔ باس آ ہستہ آ ہستہ تہماری خواہش کے مطابق تمام کام انجام دیے جائیں گرکوں نے نہ مانا خلیفہ مہتدی نے ارشاد کیا ''اچھاتم لوگ برطف اقرار کرو

ا خلیفہ مہتدی باللہ خلفاءعباسیہ میں نہایت وین دار منصف مزاح اور لباس ورع وتقویٰ سے آ راستہ تھااس نے لہوولوب ناچ رنگ گانا بجانا اور شراب کی ممانعت کردی تھی اراکیوں سلطنت کوظلم کرنے سے روکتا تھا گیا رہ مہینے بندرہ وان خلافت کی اڑتمیں مر مطے عمر سے مطے کئے۔

اس کے بعدا ہے اور خلیفہ مہتدی کی جانب سے محر بن بغا کوخط لکھا جس میں اس کو در بارخلافت سے چلے جائے بر ملامت کی اور پیمی لکھا کہم لوگ اپنا طال عرض کرنے کے لئے آئے تھے مکان خالی یا کر قیام کردیا ہے۔ بن بغااس خط کود مکیم کروا پس آیا۔ان لوگوں نے محد کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔اس کے بعد مولی بن بغالور مقلح کوظی کا خطاکھا اور پیری تخریز کیا کہ لشکر اسلام کا فلاں شخص کو (جس کا ذکر او پر ہو چکا ہے ) جارج دے دواور خفیہ طور سے چندلوگوں کو جب کہ وہ لوگ اس حکم کی تھیل نہ کریں ان کوگرفتار کر لانے کی ہدایت کر دی۔ جس وقت پیرخط مویٰ اور اس کے ہمراہیوں کے روبر دیڑھا گیا۔ سب نے اس کی تعمیل سے انکار کر کے بالا تفاق سامراکی جانب کوچ کردیا ، خلیفہ مہتدی نے بقصد جنگ کشکر مرتب کیا ، فریقین میں کاغذی کھوڑے دوڑنے لگے موی کے ہمراہی اس امر کے خواست کار تھے کہ موی کو کس صوبہ کی گورٹری دے دیجائے تاکہ موی اس صوبہ کی طرف واپس جائے اور خلیفہ مہتدی کے مصاحبوں کا پینشاءتھا کہ موی در بارخلافت میں حاضر ہو کر مال و خزانہ کا حساب مجھائے۔ دونوں فریق کی امریز شفق نہ ہوئے یہاں تک کہموئی کے بہت ہے ہمراہی موئی سے علیحد وہو گئے مجوراً موی اور ملتح نے خراسان کا قصد کیا اور ہا بکیال معدا یک گروہ سیرسالا ران کشکر کے خلیفہ مہتدی ہے آ ملا خلیفہ مہتدی نے چونکہ پہلے بیخالف تھا اے تل کر ڈالا۔ ترکوں میں اس ہے ایک خفیف ی حرکت پیدا ہوئی مگر کسی نے چون جرانہ کی بعد از ال تر کوں کوفیرا غَنْہ اورمغار بہ کا ہم پلیسمجھا جانا نا گوارگز را مکانات شاہی ہے ان لوگوں کو نکال دینے کا ارادہ کیا۔خلیفہ مہتدی نے ممانعت کی ترکوش کوایک خاصا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ با بکیال کے معاوضہ خون کے بہانہ سے نکل کھڑے ہوئے خلیفہ مہتدی اس طوفان بے تمیزی کوفر وکرنے کے لئے سوار ہوا۔ اس کی رکاب میں چھ ہزار فوج فراغنداور مغاربہ کی تھی اور تقریباً ایک ہزار ترک بھی تھے جوصالح بن وصیف کے ہمراہیوں میں ہے تھے۔ پینجر یا کرتر کوں نے بھی کشکر جمع کیااور دس ہزار کی جعیت کے رت ن سے برت کی ہے۔ ساتھ مقابلہ یرآئے۔ خلیفہ مہتدی کوشکست ہوئی اور وہی واقعات پیش آئے جوآپ ابھی او پر پڑھآئے ہیں۔

enactive at the security of the filtering control of a filtering

网络美国物品 医动物管 电影 电影 经收益 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种

garakan kabupatèn kang dikang dikakan berangan dibungan berangan kabupatèn kalanggan kabupatèn kabupatèn kabup

A LANGUS CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

overstaden i sekkologija, od se odišelje i sektorom og sektorom oktorom i jediniča, i odišelje i šektorije. Njemstija sjema ij odilogije sjemski sikologije to je obližanski sektorije i jediničanoj si obližanski si. But I have the first the second of the secon

## احمد بن متوکل معتمد علی الله ۱۵۲ه تا ۱۹ کام

تخت شنی : شکست مہندی کے بعد ابوالعباس احمد بن متوکل جو کہ جوسق میں قیدتھا حاضر کیا گیا۔ حاضرین نے خلافت کی بیعت کی۔ بیعت کی ترکول نے موئی بن بغا کو یہ واقعات لکھ بیھیجے یہ اس وقت خانقین میں تھا۔ چنا نچہ اس نے بھی حاضر ہو کر بیعت کی۔ الغرض پھیل بیعت اور بخت نینی کے بعد احمد بن متوکل کومعتمد علی اللہ کا مبارک لقب دیا گیا۔

مصروکوفیر میں علویہ کا ظہور ۲۵۱ج میں ابراہیم بن محر بن یکی بن عبداللہ بن محر وف ابن صوفی مصر میں ظاہر ہوا اور آل محر کی جمایت کی لوگوں کو دعوت دینے لگا۔ بلا دسعید کے چند قصبات پرقابض و مصرف ہوگیا۔ احمد بن طولوں نے ایک لشکر مصر سے روانہ کیا۔ ابن صوفی نے اس کوشکست دے کراس کے سپسالار کوئل کرڈ الا۔ دوبر الشکر بہقام المہم میں صف آرائی ہوئی ابن صوفی کواس معرکہ میں شکست ہوئی بھاگ کر الواجات میں دم لیا اور لشکر کی فراہمی کی کوشش کرنے لگا تھوڑے دنوں میں ایک لشکر فراہمی کی کوشش کرنے لگا تھوڑے دنوں میں ایک لشکر فراہم ہوگیا مرتب وصلح ہوکر اشمونین کی جانب کوچ کیا اور ابوعبدالرحمٰن عمری (لیعنی عبدالجید بن عبداللہ بن عرب کے ایک میں میں میں ایک شکر فراہمی کی کوشش کرنے دیا تھوٹا کے دنوں میں ایک لشکر فراہم ہوگیا مرتب وصلح ہوکر اشمونین کی جانب کوچ کیا اور ابوعبدالرحمٰن عمری (لیعنی عبدالجید بن عبداللہ بن

ابوعبد الرحمٰن عمری چونکہ بجا ہ آئے دن بلاد اسلامیہ پرچڑھائی کرتے تھے اور سرحدی مسلمانوں کوچین ہے ہیں رہنے دیتے تھے اس وجہ سے ابوعبد الرحمٰن عمری نے خود کو جنگ بجا ہ اور ان کے ملک پر جہاد کرنے کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اس

ہمدردی اور حیت اسلامی کی وجہ ہے ان کی شان و شوکت بڑھ گئی اس اطراف میں اس کے تبعین کثرت سے تھے۔ احمد بن طولون نے بیخبر پاکرایک لشکر ابوعبد الرحمٰن کی طرف روانہ کیا۔ ابوعبد الرحمٰن نے امپر لشکر سے معذرت کی کہ میں نے فتہ و فسا و برپاکر نے کی غرض سے خروج نہیں کیا' بلکہ سلمانوں کی افسیت اور نکلیف رفع کرنے کے اراوے سے کم ہمت با ندھی ہے ابن طولون میری حالت سے واقف نہیں ہے تم جا کر اُس سے میری حالت بیان کرواگر وہ تم کو واپس بلا لے تو فیہا! ورنہ تم لوگ معذور سمجھے جاؤگے۔ امیر لشکر نے اس معذرت پر توجہ نہ کی صف آرائی کر کے بھڑگیا۔ ابوعبد الرحمٰن نے اس کو شکست و سے دی وہ بھاگ کر اسوان پہنچا۔ احمد ابن طولون کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو امیر لشکر سے خت نا راض ہوا اور ابو عبد الرحمٰن کواس کی حالت پر چھوڑ دیا چنا نے ابوعبد الرحمٰن نے ہر ور تیخ بجاۃ کو جزیدادا کرنے پر مجبور کردیا۔

معرکہ انتمونین مقام اشونین میں جہاں کہ آب ابھی سیر کررہے تھے علوی اور عمری سیدسالا روں سے جنگ ہونے والی تھی۔ اپ اسپ انتکاروں کو لئے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلہ پر پڑا ہوا تھا۔ دونوں حریف جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے مگر تم عمری کی سوائے سننے میں ایک مصروف ہوئے کہتم کوخبر تک نہ ہوئی عمری نے متعد دلڑا ئیوں کے بعد علوی دلا در (انن صوفی) کوشک دے دی جس سے لڑائی کا خاتمہ ہوگیا۔

ابن صوفی بھاگ کراسوان پر پہنچا طراف وجوانب پر قبل وغارت کا ہاتھ بڑھایا۔احران طولون نے مصرے ایک لفکر جرارروانہ کیا۔ابن صوفی اس ہے مطلع ہو کرعیذاب کی جانب بھاگا اور دریا عبور کرکے مکہ معظمہ پہنچا۔ ہمرائی بتر ہتر ہو گئے۔والی مکہ نے ابن صوفی کو گرفتار کرکے احمدان طولون کے پال بھیج دیا۔ایک مدت تک جیل میں رہا بعدازاں رہا کر دیا گئے۔والی مکہ نے ابن صوفی کو گرفتار کرکے احمدان طولون کے پال بھیج دیا۔ایک مدت تک جیل میں رہا بعدازاں رہا کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ چلا آیا اوراس سرزمین یاک میں جال بجن تسلیم کردی۔

علی بن زید کی بعناوت ای ۱۹۵۱ پی بین زیدعلوی نے کوفہ میں دولت عباسیہ کے خلاف علم وامارت بلند کیا اور کوفہ پر بقضہ حاصل کر کے گورز کوفہ کو تکال دیا خلیفہ معتد نے شاہ بن میکال کوروا نہ کیا علی بن زید نے پہلے ہی معرکہ میں شاہ بن میکال کو وقت دے کراس کے بہت ہے ہمراہیوں کو مار ڈالا تب خلیفہ معتد نے کچورٹر کی کو جنگ علی بن زید پر معین فرمایا علی بن زید پر خوب کا کرف ہے قادمیہ چلا آیا۔ کچور نے کم شوال ۱۹۵۱ پر میں کوفہ پر بیضہ کرلیا اور علی بن زید بلاد بی اسد میں تبھیم زہا کچھ موسد بعد آخر ذیجے سنہ مذکور میں کچور ترکی نے دوبارہ علی بن زید پر چڑھائی کی لڑائی ہوئی۔ علی بن زید کے بہت ہے ہمراہی مارے گا اور قید کر لئے گئے۔ چنا نچے جنگ کے بعد کچور کوفہ لوٹ آیا۔ پھر کوفہ سے بلا اجازت خلیفہ سرمن دائے چلا گیا اور ویل کے اور قید کر لئے گئے۔ چنا نچے جنگ کے بعد کچور کوفہ لوٹ آیا۔ پھر کوفہ سے بلا اجازت خلیفہ سرمن دائے چلا گیا اور ویل کے اور قید کر لئے معتد نے بھرائی کے ایک کھڑوں کے ایک کو مار ڈالا جس سے ایک کو مار ڈالا جس سے ایک کھڑوں کے ایک کو مار ڈالا جس سے ایک کو مار ڈالا جس سے ایک کو مار ڈالا جس سے ایک کا خاتمہ ہوگیا۔

بعض کابیان ہے کہ رنگیوں کے سردار کے پاس چلا گیا تھا اور اس نے اس کو ۲<u>۱ میں قبل کر ڈ</u>الات ای سند میں حسین بن زید طالبی نے رہے پر قبضہ کرلیا تھا اور موک بن بعا کو اس سے جنگ کرنے کے لئے روا نہ کیا گیا تھا۔

زنگیول کے بقید جالات ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ خلیفہ معتد نے سعید بن صالح حاجب کو زنگیوں کی گوٹالی پر متعین کیا تھا۔ چنانچ سعید نے میدانِ جنگ میں پنج کرزگیوں پر مملد کیا اور پہلے ہی مملہ میں ان کومیدانِ جنگ سے بھگا دیا۔ پھر دوبارہ وہ اپی حالت کودرست کر کے اور جمع ہوکرائر نے کوآئے سعید کواس معرکہ میں ناکا می ہوئی۔ اس کے اکثر ہمراہی کام آئے لشکر
گاہ جلا دیا گیا۔ خائب وخاسر لوٹ کر سامرا آیا خلیفہ معتمد نے جعفر بن منصور خیاط کو معین فر مایا جعفر نے پہلے شتیوں کی آمدو
رفت بند کردی 'جس سے زنگیوں کی رسد بند ہوگی۔ بعدازاں دریا کے رائے زنگیوں سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا مگران سے
شکست کھا کر بحرین چلا آیا زنگیوں کے سردار نے اپنے سپہ سالا روں میں سے علی ابن ابان کوار بک کائیل تو ڑنے کے لئے
روانہ کیا۔ ابراہیم بن سیماسے جب کہ دہ فارس سے واپس آ رہا تھا مقابلہ ہوگیا۔ ابراہیم نے علی ابن ابان کے اشکر پر حملہ کر
دیا۔ علی ابن ابان زخی ہوااور بہت سے اس کے ہمراہی مارے گئے۔

علی ابن ابان کی فتو حات : اعتام جنگ پرابراہیم نہر جی کی طرف روانہ ہوا اور اپنے کا تب (سیرٹری) شاہین بن بسطام کوعلی ابن ابان کے تعاقب پر مامور کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ قوڑی دور تعاقب کرکے دوسری راہ سے نہر جی پر آ کرمل جانا علی ابن ابان کواس کی خبرلگ گئے۔ تیار ہوکر حالت فضات میں عصر کے وقت شاہین کے لئکر پر جا پڑا ایک گروہ کثیر کام آگیا۔شاہین اور اس کا چھازا دبھائی کام آگیا۔ جو ل بی علی بن ابان جنگ شاہین سے فارغ ہوا۔ ایک مخبر نے ابراہیم بن سیما کے قریب آجانے گر خرکر دی اسی وقت علی ابن ابان نے اپنے ہمراہیوں کومر تب کرلیا۔عشاء کے وقت ڈر بھیٹر ہوگئی۔ ایک سخت اور بڑی خون ریزی کے بعد علی ابن ابان نہر جی کی جانب والیس آیا۔

بھرہ پر قبضہ جس وقت سے مصور بن جعفر دریا میں زنگیوں سے شکست کھا کروا پس آیا تھا زنگیوں کے مقابلہ پر جانے سے جی چرا تا تھا۔ کشتیوں کی اصلاح خند ق کے کھود نے اور مور چہ کے قائم کرنے پراکتفا کر ہاتھا اس اثناء میں علی ابن ابان کواس کا محاصرہ کرنے کی غرض سے بھرہ پر چڑھائی کر دی اور اہل شہر کواپنی روز انداڑ ائیوں اور چھیڑ چھاڑ سے تنگ کرنے لگا۔ گروو نواح کے بادید نشینان عرب کو سمجھا بچھا کر اپنا ہم صغیر بنالیا ان کا ایک گروہ کثیر اس سے آ ملا اس نے ان لوگوں کو بھرہ کے چاروں طرف چھیلا دیا اور دوروز تک برابراڑتا رہا۔

بھرہ میں قبل عام بالآخرنصف شوال سے 10 ہیں بھرہ کو ہزور تیج فتح کر لیا نہایت ہے رکی ہے اہل بھرہ کو آل و غارت کر این نہا ہوں ہے واپس آیا۔ اس پر بھی اس کے برائم دل کو تسکین نہ ہوئی دوبارہ سہ بارہ قبل و غارت کرتا ہوا بھرہ میں گیا۔ تا آ تکہ اہل بھرہ نے امان طلب کی علی ابن ابان نے امان دے کر ان لوگوں کو دار اللہ مارت کے ایک مکان میں جمع ہونے کا بھم دیا جب وہ جمع ہوگئے تو اس نے اُن سب کو قبل کر ڈ اللہ جائے مجداورا کشر محلات بھرہ میں آگ لگا دی۔ آتش زنی کو اس قدروسعت دی کہ بھرہ میں اس سرے سے اُس سرے سے آئی سرے تک آگ ہی کے شطے دکھائی دیتے تھے لوئے و مارکی کوئی حدیثی اہل بھرہ جہاں نظر آتے مارڈ الے جاتے تھے چند دنوں تک بھی حالت قائم رہی ۔ بالآخر اللہ مان اللہ مان کی منادی کرا دی۔ چونکہ اہل بھرہ اس سے بیشتر ایک باردھو کہ کھا تھے ہیں گئے کوئی فرد باہر نہ نکلا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر خدیت (زنگیوں کے سردار) تک پینچی ۔ اس نے علی این اہمان کومعزول کر کے بچی بن تھر بچرانی کو مامور کیا۔

مولد کی زنگیول کے خلاف کشکرکشی جس وقت زنگیوں نے بھر ہ میں داخل ہوکراہے ویران وخراب کر دیا۔ خلیفہ معتمد نے محمد معروف بہ مولد کوا کے عظیم الثان کشکر کے ساتھ بھر ہ کی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا۔ چنانچے مولد روانہ

٢٥٢ ﴿ صَدَاوَل) ہو کرایلہ پہنچا اور پھرایلہ ہے کوچ کر کے بھرہ میں جا اتر ااہل بھرہ اس کے پاس آ کرجتے ہوئے ذکیوں کے ظلم وجور کی شکایت کی مولد نے ان کواور نیز اپنے لشکر کومرتب کر کے زنگیوں پر تملہ کر دیا۔ زنگی بھر ہے نکل کر نہر معقل کی طرف چلے آئے ۔ ختیت (زنگیوں کے سردار)نے اپنے سپرسالار یکی ابن محرکو جنگ مولد پررواند کیا دس روز تک لڑا تی ہوتی رہی ۔ کونگ بقيمه برآ مدنه ہوا۔ تب خبيت نے ابوليت اصفهاني كو يكي بن محركي كمك برجيجا اور حالت غفلت ميں شب خون مارنے كي مدایت کیا ۔

مولد کی شکست چنانچ ابولیث اور یکی بن محر نے مولد کے اشکر پرشب خون مارا تمام رات اور پھر من سے شام کے لاائی موتی رہی مغرب کے وفت مولد کی فوج میدان جنگ سے بھاگ تئ ۔ زنگیوں نے اس کے نشکر گاہ کولوٹ لیا ۔ یجی نے جاتم ہ تك منهزم كروه كانعا قب كيارا ثناءتعا قب من جس كويايا گرفتار كرليا جو يجي ملالوث ليار قرب وجوار كے قصبات اور دينات كو تاخت وتاراج کردیا غرض جہاں تک ان کی قوت تھی اس کوان لوگوں نے للّ وخوں ریزی بین صرف کیا اور خاتمہ جنگ کے بعد نبر معطل کی جانب واپس آئے۔

مهر جي كامعركية : جن وقت زنگيون كومم بعره عفراغت عاصل موني على ابن ابان في نهر جي كارخ كيا- اموازين ان دنوں منصور بن جعفر خیاط گورنر تھا۔خلیفہ معتد نے اس گورنگیوں کی لڑائی کے بعد جو پھڑین میں ہوئی تھی اجواز کی گورنزی پر مامور کیا تھا۔ چنانچ منصور نے اہواز میں بہنج کر نہر جی پر قیام کیا اس عرصہ میں زنگیوں کا نامی سپر سالا رعلی این ابان آبہجا۔ اس کے بعدى ابوليث اصفهاني براه دريااس كى كمك برآ كيا اور بلاحكم واجازت على منصور كالشكر يرتمله كرديا الفاق يركه منصور ك لشكر كوفتح يابي حاصل ہوگئ ۔ ابوليث كے ہمراہيوں كا اكثر جصداس معرك ميں كام آگيا۔

منصور کا خاتمہ معدودے چند بھاگ کر ضبیت کے پاس بنتے۔اس کے بعد علی ابن اور منصورے معرک آرائی ہوئی ظہرے وقت سے مغرب تک الزائی ہوتی رہی۔ بالآ خرمنصور کے شکر کو شکست ہوئی۔ زنگیوں نے تعاقب کیا۔ منصور نے اس خیال سے کدیٹی گرفتار منہ موجاؤں نہر میں کودیڑا تیرند سکا ووب گیا۔

بعض کا بیان ہے کدایک زنگی سیابی نے جب کہ مضور نہریں کو دیڑا تھا یانی میں کو دکر منصور کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مارے جانے کے بعداس کے بھائی خلف بن جعفر کو بھی مار ڈالا گیا۔ یار جون نے سیدسالا ران ترک میں سے بجاشے منصورك اصطيخو ركوتعين كيار

مو فق کی تقر ری ابواحد مؤفق (خلیفه معتد علی الله کا جا ل) مکه معظمه کی گورزی پر نفا۔ جس وقت زنگیوں نے آتش فساد روش کی خلیفہ معتدیٰ مکہ معظمہ سے طلب فر ما کر کوفہ حرمین راہ مکہ اور یمن کی حکومت عنایت کی ۔ پچھ حرصہ بعد بغدا ڈسواڈ واسط کوء و جلہ اور بھر ہ اورا ہواڑ کی شند گورٹری بھی دے دی اور بیہ ہدایت کر دی کہایی جائب سے یار جوج بھر ہ کور د جلہ ' یمامہ اور بحرین پرمقرر کر دو چنانچہ یار جوج نے اپنی تقرری کے بعد ان بلا دیر سعید بن منالح کوبطور اپنانا کب مقرر کیا۔ جب صالح کوز مگیوں کے مقابلہ پر مکست ہوئی توبیار جوج نے بھرہ کورد جلہ اور اہواز پر بجائے اس کے منصور کو تعین کیا اور جب منهورانيين الثانيون عن بالراكيات والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة

موفق اور ملکح کی پیش قدمی : جیها که آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ خلیفہ معتد نے آپے بھائی ابواجر مؤفق کو مھر' قلمرین اورعواصم کی گورنری عنایت فرمائی۔ ملح کو خلعت فاخرہ دی گئی۔ یہ واقعہ ۲۵۸ھے کا ہے اور ان دونوں کو زنگیوں کے مقابلہ پر جانے کا حکم دیا۔ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ یہ دونوں نامور روانہ ہوئے۔ خلیفہ معتد نے اپنے بھائی کی مثالیت کی۔

علی بن ابان کی فتح اس وقت علی ابن ابان نهر تحیلی پر پڑاؤڈالے ہوئے تھا بیکی بن مجہ بحرانی نهر عباس پر بڑا تھا اور خبیت (زنگیوں کا ہردار) معدا پنے چند ہمراہیوں اور معدووے چند سپاہیوں کے لوٹ کا مال واسباب لانے کی غرض ہے بھر ہ تک آ جا رہا تھا۔ چنا نچہ جس وقت موفق نے نهر موصل پر بیٹی کر بڑاؤ کیا زنگیوں کا لشکر مرعوب ہوگئ جو مؤفق کے مقدمة الحیش پر تھا رفگیوں کے سردار نے علی ابن ابان کو موفق کی طرف بڑھنے کہ جا گھا۔ گھسان کی لڑائی ہونے گئی۔ اثناء جنگ میں مفلح کوایک تیز آلگا جس کے صدمہ سے ای وقت وہ بڑپ کر مرگیا۔ اس کا مارا جانا تھا کہ لشکر بھاگ کے اوا بہت سے ہمراہی گرفتار کر لئے گئے۔

معرکہ نہر ابوخصیب : اس واقعہ ہے موقق کوفراہی اور ترتیب نظری ضرورت محسوں ہوئی مفلح کے مارے جانے سے مجوراً میدان جنگ سے ایلہ کی جانب چلا آیا نہراسد پر قیام کر کے درسی فوج میں مصروف ہوا۔ اتفاق سے نظر میں وہاء پھوٹ نکلی اور اس کے اکثر ہمراہی بیار ہوگئے اور بعض مربھی گئے تو نہراسد سے کوچ کرکے بادرو و چلا آیا آلات حرب سامان جنگ ودرسی بیڑا جہازات اور تر تیب نظر میں مشغول ہوگیا۔ جب اس طرف سے ایک گوندا طمینان اس کو ہوگیا تو خبیت کے نشکر پر جا پر ایدال ان نہرا بوضیب پر ہوئی۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک اور خوں ریز تھا۔ اس معرکہ میں زنگیوں کا ایک گروہ کثیر مار ڈالا بہت کی عور تیں جن کوان سیاہ بختوں نے گرفار کر لیا تھا چھڑ الی گئیں۔

اختتام جنگ پرابواحمرائے نشکرگاہ باورود میں واپس آیا۔ باورود میں آئے کے ساتھ ہی نشکرگاہ میں آگ لگ گئ فوراُ واسط کی جانب کوچ کر دیا۔ واسط پہنچ کر آ رام و آ سائش کی غرض ہے اس کے اکثر ہمراہی اس سے جدا ہو گئے۔ اس نے بھی واسط میں محمد بن مولد کو بجائے اپنے چھوڑ کرسامرا کی جانب مراجعت کردی۔

کی بن جمر بحرانی کافل جس وقت اصلیخو ربعد منصور خیاط گور نرا ہواز ہوکر آیا اور جب کہ مؤفق زنگیوں کی طرف جنگ کے ارادہ سے جارہا تھا پی خبر کی کہ بچی بن محر زنگیوں کا نا مورسیہ سالا رنہ عباس کی جانب روانہ ہوا ہے۔ ای وقت اصلیخور نے اپنی فوج کو آراستہ کر کے کوچ کر دیا نہر عباس پر بیجی بن محر سے فرجھے ٹر بھیٹر ہوگئی۔ یکی نے اپنے لئنکر کو ووصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ کو اصلیخو رکے مقابلہ پر چھوڑ ادوس سے دھیہ کے ساتھ نہر عبور کر کے ان کشتیوں پر جاپڑا ہو اصلیخو رک ساتھ رسد لے کر آئی گئی مقس اور ان کولوٹ لیا۔ شام کے وقت اپنے بیتر ول کو دجلہ کی جانب روانہ کیا۔ مؤفق کے لئنگر سے جونہم اسد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوجا رہوگیا۔ دودوہا تھ لڑکر بھاگ کھڑ اہوا مؤفق کے مقدمہ آئیش نے تعاقب کیا۔ شکست خوردہ گروہ نے بھاگ دوڑ کی۔ گھراہٹ میں جس طرف بچی تھا عبور نہ کیا۔ بلکہ دوسری جانب عبور کر گیا اور فتح مندگروہ جو اس کے تعاقب میں شا بچی کی۔ گھراہٹ میں جس طرف بچی تھا عبور نہ کیا۔ بلکہ دوسری جانب عبور کر گیا اور فتح مندگروہ جو اس کے تعاقب میں شا بچی کے ۔ گھراہٹ میں جس طرف بچی کے ساتھ معدود سے چند آدمی مقصور ٹی دیر کے بعد شکست کھا کر بھاگے۔ بچی زخی ہو کر ایک

دیا۔ <u>پہلےاس کے ہاتھ یاؤں کائے گئے۔ بعدازاں مارڈ الا گیا</u>۔

زگیوں کا اہواز پر قبضہ زنگیوں کواس سانحہ قیامت خیز سے تخت صدمہ ہوا۔ 109ھ بیس خیت نے اپنے نامی سیہ سالاروں سے علی ابن ابان اور سلیمان بن مولی شرانی کواہواز کی جانب روانہ کیا اور اس لشکر کو بھی ان کی فوج بیس شامل کردیا جو کی بن محمد بحرانی کی رکاب بیس تھا۔ مقام و هبیان میں اصطبخو رہ سے مقابلہ ہواز گیوں نے جی تو ڈ کر محلہ کیا اصطبخو رکو شکست ہوئی۔ بھاگ دوڑ میں اصطبخو رہارا گیا۔ ایک گروہ کیٹر اس کے ہمراہیوں کا اس واقعہ کی تذر ہو گیا۔ حسن بن ہر تھے من من ہر تھے من بن ہر تھے تعلقہ و غیرہ گرفتار کر لئے گئے اور فتح مندگروہ کا میا بی کے ساتھ اہواز میں داخل ہوا ایک مدت تک اطراف جوانب اہواڑ میں لوٹ مارکر تارہا ون دہاڑ ہے۔ جس کو پایالوٹ لیا تا ہم تکہ موئی بن بعالان کے مقابلہ برآیا۔

موی بن بغا کا تقریر جب زنگیوں نے 9 محاج میں امواز پر قبضہ کرلیا اس وقت خلیفہ معتد نے ان سے جنگ کرنے کے لئے موسی بن بغا کو اور جنگ عنایت فرما کر متعین کیا۔ مولی بن بغانے امواز پرعبدالرحمٰن بن مفلح کو بھر ہ پراسحاق بن کنداجی کو اور باورود پرابراہیم بن سیما کومقرد کرکے چاروں طرف سے زنگیوں پرحملہ کرنے کا تھم دیا۔

علی بن ابان کوشکست جانچ سب سے پہلے عبد الرحلٰ بن علی خیدان جنگ میں پہنچ کرعلی ابن ابان پر حملہ کیا علی ابن ابان کا شکراس مستعدی سے مقابلہ پر آیا کہ عبد الرحلٰ بن مفلی کی رکاب کی فوج کے دانت کھے ہو گئے اور بے تر تیمی کے ساتھ ہواگ کھڑی ہوئی شام تک فتح مند گروہ اپنے فریق منہ م کوئل وقید کرتا رہا۔ جو ل بی تاریک شب نے اپنے سیاہ دامن پھیلا دستعدی سے تو الله خود بخو درک گئی دوسرے دن عبد الرحلٰ بن مفلی نے پھراپے لشکر کو مرتب و آراستہ کیا اور کمال مستعدی سے تو جو تے بی زگیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس شدت کا تھا کہ علی بن ابان کا افکر بے قابوہ کو کرمیدان جنگ سے بھاگ تکلاعلی ابن ابان نے ہر چنداس کورو کئے کی کوشش کی گرکارگر نہ ہوئی زگیوں کی ایک تعداد کثیر اس معرکہ میں کام آگئ اور بہت سے سیاہ بخت قید کر لئے گئے علی ابن ابان خبیت کے پاس لوٹ آیا اور عبد الرحمٰن بن مفلی درسی و تیاری لشکر کے خیال سے قلعہ مہدی

علی ابن ابان کا قلعہ مہدی مرحملہ علی بن ابان نے خبیت (اپنے سردار) کے پاس پہنچ کر پھراپے نشکر کومرت و آراستہ کیا اور خبیت سے اجازت عاصل کر کے قلعہ مہدی پر جہاں کہ عبدالرحمٰن بن آج اپنی فوج کی درتی میں مصروف تھا حملہ کر دیا۔ چو تکہ عبدالرحمٰن نے نہایت ہوشیاری سے قلعہ بندی کی تھی علی بن ابان کو کمی تھم کی کا میا بی نہ ہوئی بے نیل مرام ابراہیم بن سیما کی طرف لوٹ بڑا۔

ما در ود برحمله : ابراجیم بن سیمااس وقت با درود میں تھا پہلے واقعہ میں تو ابراہیم کوشکست ہوئی محردوبارہ ابراہیم نے سنجل

كراس يخي كاحمله كيا كيعلى ابن ابان ك لشكر بول يرعر صركار زار تنك بوكيا ميدان جنگ سے مند مور كر بھا گ كھڑ ہے ہوئے علی بن ابان نے عیاض کا راستہ اختیار کیا اثناء راہ میں ئے اور بید کا جنگل تقا اس وجہ سے عیاض تک ہنوز نہ پہنچنے پایا تھا کہ ایراہیم کے ہمراہیوں نے آگ لگادی علی ابن ابان اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ جنگل سے نکل کر جھا گا ایک جماعت کثیر گرفتار کر لی گئے۔اس کے بعد عبد الرحمٰن نے بیخبر یا کرعلی بن ابان پر حملہ کردیا۔

عبدالرحمٰن اورعلی این ابان میں جنگ اس عرصه میں ضیت کی طرف سے براہ دریاعلی بن ابان کی کمک پر آ پنچی فریقین نے ہنگامہ کارزارگرم کر دیا۔علی بن ابان نے اپنے ایک حصہ فوج کوعبدالرحمٰن پر پیچیے سے حملہ کرنے کو بھیج دیا۔عبدالرحلٰ کواس کی اطلاع ہوگئی ایک حصہ فوج کو مقابلہ پر چھوڑ کرفورا دوسرے حصہ کو لے کرلوٹ پڑاعلی بن آبان کے ہمرا ہیوں کوعلاوہ دوایک چھوٹی تشتیوں کے اور کچھ ہاتھ نہ لگا۔ دوسرے دن عبدالرحمٰن نے علی بن ابان پرحملہ کیا اس کے مقدمہ انجیش پر طاشتر <sup>او</sup> تھا علی بن ابان نے کمال مردانگی سے مقابلہ کیا گر پہلے بی حملہ میں طاشتمر سے شکست کھا کر بھا گا اور خبیت (زنگیوں کے سروار) کے پاس جا کر دم لیا۔عبدالرحنٰ بن مفلح اور ابراہیم بن سیمانے ووجنلف راستوں سے ضبیت پر چڑھائی کی بدتوں دونوں میں معرکه آرائی ہوتی رہی اسحاق بن کندا بمصیق والی بصرہ نے زنگیوں کی رسد بند کر دی جس وفت تک خبیت ایرا ہیم اور عبدالرحن سے مصروف جدال وقال رہا اس وفت تک اس نے اسحاق ہے کچھ تعرض نه کیا۔لیکن جوں ہی ان لڑا ئیوں کا خاتمہ ہو گیا اپنے ایک دستہ قوج کو بھرہ کی طرف روانہ کیا جوسترہ ماہ تک اہل بھرہ سے لڑتا رہا تا آ نکہ موٹی بن بغانے زنگیوں کی لڑائی سے مراجعت کی اور بجائے اس کے مسرور بکنی کواس مہم کی سر داری دی گئی۔

صغار کو بلنج وطخا رستان کی سند گورنری اس سے پیشر عہدِ خلافت خلیفہ معز میں بیقوب بن لیٹ صغار کے فارس پر قابض ومتصرف ہوجانے پرعلی بن حسین ابن نیل کے قبصہ سے نکل جانے کے واقعات لکھے جانچکے ہیں۔ پیچھ عرصہ بعد پھر فارس پر خلفاء عباسیہ کی حکومت کے بھر رہے کا میابی کی ہوا میں لہرانے لگے۔ حرث بن سیما کواس کی گورنری دی گئی۔ ان دنوں فارس میں ایک مخص عراق عرب کارہے والاحمد بن محراصل بن ابراہیم شیم مقان نے احمد بن لیت ہے راہ ورسم بيدا كر كے ان كردوں ہے ميل وجول بيدا كيا جوان اطراف ميں رہتے تھا ورموقع يا كرحرث بن سمار حالب غفلت ميں حملہ کر دیا۔ حرث بن سیما اس واقعہ میں مارا گیا۔محد بن واصل نے ۲۵۶ پیمیں فارس پر قبطہ کرلیا۔ اس عرصہ میں خلیفہ معتلا کی خلافت کا دور آ گیا۔ اس نے حسن بن فیاض کووالی فارس مقرر کر کے روانہ کیا محمد بن یعقوب بن لیٹ نے بینجر یا کر <u>کے اور</u> میں فارس کا رخ کیا۔ خلیفہ معتد کو اس کی خبر گئی۔ سخت برہم ہوا مؤفّق نے مسلحاً به نظر اطفاء آتش فساد بلخ اور طخارستان کی سندگورنری لکھ کر یعقوب بن لیٹ کے یا س بھیج دی۔ چنا نچے یعقوب بن لیٹ نے فارس سے اعراض کر کے بلخ

کا بل پر قبضه بھر می ہے رواند ہو کر کابل پہنچا اور رتبیل کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ایک قاصد خلیفہ معتد کی غدمت میں معد

طاشتمر ایک ترکی سیدسالارتفاعبدالرحمٰن نے اس کوئی بن امان کے مقابلہ پر روانہ کیا تھا۔مترجم۔

تحا نف کے روانہ کیااور مراجعت کر کے بست میں آ کراتر پڑا بجتان کی جانب واپس آنے کا قصد تھا مگر بعض سپہ سالاروں کی عجلت سے جھلا کرایک برس تک تھبرار ہا۔ایک سال کے قیام کے بعد بجتان واپس آیا۔

کروٹ مرات اور با فلیس پر فبضه پھر بھتان سے ہرات چلا آیا اور شہر کردخ کا محاصرہ کرلیا۔ ایک مدت کے محاصرہ کے بعد اللہ بناہ کے دروازے کھول دیئے بعقوب بن لیٹ نے اس پر قبضہ حاصل کر کے بوشخ پر جملہ کردیا اور حسین بن علی بن طاہر بن حسین کوگر فار کرلیا محمد بن طاہر بن عبد اللہ نے سفارش کی مگر یعقوب بن لیٹ نے اس کو رہائے کہ ان کیا۔ اس کے بعد ہرات اور با ذفیس بر بھی قبضہ حاصل کر کے جہتان کی جانب لوٹا ان دنوں بجتان کی گورزی پر

صغارا ورعبدالله سنجرى: ایک زمانه دراز سے بعقوب بن لیٹ سے اس کی چل رہی تھی جس وقت یعقوب کی ہالی اور فوجی قوت برسے گئی اور اس نے عبداللہ سنجری کواپی حکمت عملیوں سے ضعیف و کمزور کر دیا۔ اس وقت عبداللہ سنجری جستان چھوڑ کر خراسان کی طرف چلا گیا اور محمد بن طاہر والی خراسان کے پاس جا کر بناہ گزیں ہو گیا۔ یعقوب نے محمد بن طاہر سے انپ حکست خوردہ حریف (عبداللہ سنجری) کو طلب کیا۔ محمد بن عبداللہ نے عبداللہ سنجری کے دینے سے انکار کیا۔

صغار کا نیشا پور پر قبضہ اس بناء پر یعقوب نے خراسان پر چڑھائی کردی اور نیشا پورکو جا کر گیرلیا ہے۔ بن طاہر نے اس بنا تو بھوب نے انکار کردیا تب محمد بن طاہر نے استخاص اور خاندان کے معز زمجروں کو یعقوب نے مطفو روانہ کیا چنا تجہ یعقوب ان لوگوں سے بہاحترام وعزت ملا مگراس کے بعد ہی ماہ شوال وہ تاہیے میں بردورو جرنیشا پور میں تھس کر محمد بن طاہر کو مع اس کے خاندان والوں کے گرفتار کر لیا اور اپنی جانب سے ایک شخص کو نیشا پور پر مامور کر کے در بارخلافت میں ایک اطلاع عرض واشت اس مضمون کی تھیج دی کہ اہل خراسان نے اس وجہ سے کہ تھرائن طاہرا پنے فرائض منصی کے اوا میں ایک اطلاع عرض واشت اس مضمون کی تھیج دی کہ اہل خراسان نے اس وجہ سے کہ تھرائن طاہرا پنے فرائض منصی کے اوا کرنے میں کوتا ہی اور پہلو تھی کرتا تھا اور طہرستان میں علویوں کے غالب ومتصرف ہوجائے کا قوتی اندیشہ تھا مجھے بلا بھیجا اس وجہ سے میں نے نیشا پور میں واضل ہو کر قبضہ کر لیا ہے اور جم بن طاہر کوئٹ اس کے اہل وعیال کے گرفتار کر لیا ہے۔ خلیفہ مختد وجہ سے میں نے نیشا پور میں واضل ہو کہ جم قدر بلا و متحد وقت کی خواف تبدید بیڈا کھی بھیجا کہ ماہدوات وا قبال کو تمہارا نے فل بخت نا گوار گردا ہے بہتر یہ ہے کہ جس قدر بلا و تعندون تعرف میں ہیں اس پر اکتفا کر دور نہ تمہار سے ساتھ مخالفاند برتا و کیا جائے گا اور تم دولت عباسیہ کرنے افغین میں تھی اس کی جائے گا ورتم دولت عباسیہ کرنے افغین میں شار کے جاؤ گے۔ یہ واقعہ و 18 ھے 18 میں ہیں اس پر اکتفا کر دور نہ تمہار سے ساتھ مخالفاند برتا و کیا جائے گا اور تم دولت عباسیہ کرنے افغین میں میں اس کی براکتفا کر دور نہ تمہار سے ساتھ مخالفاند برتا و کیا جائے گا اور تم دولت عباسیہ کرنے افغین میں میں اس کی ان کو تعرب کرنے کہ کوئٹ کے اور کے دیوا قد و 18 میا کہ کوئٹ کی اور کی جائے گے۔ یہ واقعہ و 18 ھے 18 میں میں میں اس کی ان کی تعرب کرنے کیا گور کیا جائے گا اور تم دولت عباسیہ کرنے کوئٹ کوئٹ کی ساتھ کی موجوز کے گا کوئٹ کے ان کے کہ کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کرنے کوئٹ کوئٹ کیں کوئٹ کی کوئٹ کی کرنے کیا گور کرنے کوئٹ کی کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کرنے کوئٹ کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی کوئٹ کی کرنے کوئٹ کی

نیش اپور پر قبضہ کی دومری روایت بعض نے یعقوب کے نیشا پور پر قابض و متصرف ہونے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ محمد بن طاہر والی خراسان کے قوائے عکومت مضمل اور کمزور ہو جانے کی وجہ سے اس کے بعض اعزہ وا قارب نے یعقوب بن طاہر کی قوت مدافعت بالکل سلب ہوگئ ہے نیشا پور پر آ کر یعقوب بن لیک سلب ہوگئ ہے نیشا پور پر آ کر قبضہ کرلؤ' ۔ یعقوب نے پہلے اس امری تحقیق کی بعد از ال محمد بن طاہر کو لکھ بھیجا'' چونکہ حسن بن زید علوی طبر ستان کو بوٹا فیصلہ کرلؤ' ۔ یعقوب نے پہلے اس امری تحقیق کی بعد از ال محمد بن طاہر کو لکھ بھیجا'' چونکہ حسن بن زید علوی طبر ستان کو بوٹا فیو ما دیا ہے جاتا ہے اس وجہ سے بھی در بارخلافت سے اس کی روک تھا م کا حکم آباہے تم سے کی قتم کا مجھے مروکا رئیس ہے میں خلافت بنا بی کے حکم کی تعمل کرنے کو موریا کی جانب جانا جا ہتا ہوں تم اپنے دل میں کسی طرح کا خطرہ نہ پیدا کرو''۔

برس دومہینے بغد دقوع میں آئے۔

فلافت بنوعماس (هشه اول) مریدا حتیاط کے خیال ہے اپنے دوا یک سپر سالا رول کو جا سوی کی غرض سے نیٹا پورٹیجے دیا تا کہ دم پئی میں محمد بن طاہر کے خیالات تبدیل کرتے رہیں مقابلہ و جنگ کا انظام نہ کرنے دیں اس کے بعد خود بھی کوچ کر کے نیٹا پور کے قریب پہنچ گیا۔ عمر بن لید نیٹا پور میں داخل ہو کر محمد بن طاہر کو یعقوب بن لیث کے پاس گرفتار کراا یا یعقوب نے اس کوفرائف منصی کے ادا کرنے میں کوتا ہی کرنے پریخت وست کلمات سے مخاطب کیا اور اس کے تمام خاندان کو جو تعداد میں ایک سوساٹھ آ دمی تھے گرفتار کر کے بجتان کی جانب روانہ کر دیا محد بن طاہر کے گرفتار ہوتے ہی اس کے تواہین کل صوبجات خراسان میں پھیل گئے اور بات ہی بات میں محر بن طاہر کے عمال کو تکال کر قبضہ کرلیا۔ بیوا قعات محمد بن طاہر کی حکومت کے گیارہ

صغار كاسار بيراور آمل برقبضه الغرض جب يعقوب ني محدين طاهر كوكر فاركر ليااور خراسان كيتمام صوبجات پر اس کے توابین متعین ومقرر ہو گئے اس وقت اس کے حریف عبداللہ سنجری نے حسن بن زیدوالی طبرستان کے باس جا کریٹاہ لی۔ بعقوب نے حسن بن زید ہے عبداللہ بخری کے بناہ گزیں ہونے کے متعلق خط و کتابت کی حسن بن زید نے لکھ بھیجا'' میں نے اس کو پناہ دے دی تم کواگر دعوائے مر دانگی ہوتو تیار ہو جا ؤیمل عنقریب تمہارے سر پر پہنچا جا ہتا ہوں''۔ اس خط کے بعد ہی ۱۲ ج میں حسن بن زید یعقوب کے سریر پہنچ گیا۔ یعقوب نے لشکر مرتب کر کے مقابلہ کیا مقام ساریہ میں صف آ رائی کی نوبت آئی دونوں فریق حریف جی توڑ کرلڑنے لگے بالآخرحسن بن زید شکست کھا کرسر زمین دیلم کی جانب بھاگ گیا اور يعقوب نے كاميا بى كے ساتھ سار بياور آمل پر قبضه كرليا۔

حسن بن زید کا تعاقب : خاتمہ جنگ اور ساریدوآمل پر قضہ حاصل کرنے کے بعد بعقوب نے جالیں ہزار کی جعیت کے ساتھ حسن بن زید کا تعاقب کیاا تفاق سے طبرستان کے پہاڑوں میں جا پہنچا جاگیس روز تک مینہ برستار ہا بہ ہزار خرا بی و وقت این فوج کی ایک تعدا د کثیر کوضائع کر کے واپس آیا اور ان واقعات کی ایک اطلاعی عرض داشت وربارخلافت میں جھیجے دی نہ

عبدالله سنجرى كى كرفتارى ولل عبدالله خرى فكت كے بعد حسن بن زید کے پاس رے كی جانب جلا كيا تھا يعقوب نے بی خبر یا کرحا کم رے کواس مضمون کا خطالکھ بھیجا'' بہتر ہدے کہ میرے تریف کومیرے حوالے کر دوور نہ میں تمہارے سرپر پنجا جا ہتا ہوں لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ' عامم رے نے عبداللہ نجری کو گرفآد کر کے بیقوب کے پاس بھیج یا بیقوب نے اس کولل کر کے بحتان کی جانب مراجعت کی۔۔۔۔۔

خراسان برتسلط: جس وقت حسن بن زيد كوطرستان مين بمقابله عبدالرحن بن مفلح شكست بهوتي اورابن مفلح في معيدان جنگ ہے مراجعت کی حسن بن زید نے ای وقت ہر جان پر قضد کر لینے کے ارادہ سے جرجان کی جانب کوچ کرویا۔ محمد بن طاہروالی خراسان نے پینجر یا کرایک نشکر جرجان کی حفاظت کی غرض ہے روانہ کیا۔ مگر پیشکراس کوحسن بن زید کے تصرف و غلبے ند بچار کا۔ حسن بن زید نے جرجان پر پہنچ کر قبضہ کر ہی لیا اور پیشکردور سے منہ تکتارہ گیا۔ اس واقعہ ہے تک بن طاہر کی حکومت کولغزش ہوگی اکثر صوبجات خراسان میں بدائمی پھیل گئ۔اطراف وجوانب کے امراءاس کی کمزوری سے فائدہ افرکرتگین کی بدا عمالیا سے خلیفہ معتمد نے صوبہ موصل کی گورزی پرسپہ سالا دانِ ترک سے اساتکین نامی ایک نامور سپہ سالا رکو متعین فرمایا تھا۔ اس نے اپنی جانب سے اپنے لڑکے افرکتگین کو ماہ جمادی الاول ۱۹۵۹ میں روانہ کیا۔ افرکتگین نے موصل میں پہنچ کرادھم مجاویا فتی فجور شراب نوشی زنا عظم اور سفا کی کا دروازہ کھول دیا ایک روز ایک لشکری نے بدمستی کی حالت میں ایک عورت پرا ثناء راہ دست درازی کی عورت چلائی۔ ادر لیس حمیری نامی ایک برزگ سیرت نے بدمستی کی حالت میں ایک عورت پرائی دوران کی عورت کی عراب عورت کی عزت بچائی۔ لشکر نے افرکتگین سے ادر لیس کی شکایت جڑدی افرکتگین نے ادر لیس کو گرفار کراکے خوب بیٹوا۔

یجی بن سلیمان کا تقریر اہل شہرکواس سے اشتعال پیدا ہوا جمع ہو کرمشورہ کرنے گئے رائے یہ قرار پائی کہ خلیفہ معتد کو اس کی اطلاع کرنی چاہئے۔ اذکرتگین کواس مشورہ کی خبرلگ گئی۔ لٹکر سرت کر کے چڑھ آیا اور بلااستفسار لڑائی شروع کر دی۔ اہل شہر بھی جمع ہوکرلڑنے گئے۔ آخر الا مراہل شہرنے اذکرتگین کوشہرسے مارکر نکال دیا اور متفق ہوکر کیجی بن سلیمان کو حکومت موصل کی کری پر بٹھا دیا۔

بہتم بن عبد اللہ كا موصل برحملہ اس اثاء ميں الا سے كا دور آگيا۔ اساتكين نے بيثم بن عبد اللہ بن معمر تعلى عدوى كو صوبہ موصل كى نيابت عطاكى اور اہلِ موصل كى گوشالى كى تاكيد كى چنا نچے بيثم نے موصل بينج كراڑائى چيڑوى۔ ايك مدت تك اہلِ موصل سے لڑتے رہے۔ طرفین كے ہزار ہا آ دى كام آگئے۔ بيثم مجور ہوكرواليس آيا اساتكين نے بجائے اس كے اسحاق بن ايوب تعلى (بنوحمد ان كے دادا) كو تعين كيا۔ ايك مدت تك اسحاق بھى محاصرہ كئے رہا۔ اثناء محاصرہ ميں يجى بن سليمان عليل ہوگيا۔

اسحاق و یجی میں جنگ اسحاق نے اس کی علائت کا فاکہ ہاتھانے کی کوشش کی محاصرہ میں تنی اور مستعدی سے کام لینے لگا شہر بناہ کی بعض سمت کی دیواریں بھی زمین دوز کر دیں۔ اہل شہر نے یجی بن سلیمان کواس حالت میں لا کرصف لشکر کے آگا دیا۔ اہل شہر کواس سے بے حد جوش پیدا ہوا۔ نہایت مردا تگی سے تملہ آور ہوئے اسحاق کو مجبوراً پیچھے ہمنا پڑا۔ دوسرے دن پھرلا آئی شروع ہوئی اوراس جوش حشر دوسرے دن پھرلا آئی شروع ہوئی اوراس جوش حشر دوسرے دن پھرلا آئی شروع ہوئی اوراس جوش حشر دوسرے دن پھرلا آئی شروع ہوئی اوراس جوش میں داخل ہو کر رہض میں قیام پذیر ہو طرح کی امیدیں دلاتا تھا تا آئی اہل شہر نے اس امر پر مصالحت کر لی کہ اسحاق شہر میں داخل ہو کر رہض میں قیام پذیر ہو جنانچہ اسحاق ایک ہفتہ تک ربض میں شہر ار ہا۔ اس کے بعد کسی شہری اور اس کے لشکری سے باقوں باقوں (لا اتی ) میں چلی جنانچہ اسحاق کو مار کرشہر سے نکال دیا اور یکی بن سلیمان مستقل طور سے موصل رحکومت کرنے لگا۔

جنگ ابن ملکے وابن واصل اسے پیشتر ہم حرث بن میما گورز فارس پرمحہ بن واصل بن ابراہیم تنبی کے حملہ کرنے

موسیٰ بن بغنا کا استعفیٰ اس واقعہ کے بعد ابن واصل نے جنگ کے ارادہ سے موئی بن بغنا سے واسط کا رُخ کیا۔ رفتہ رفتہ ابن بغنا کے استعفاء بیشتر موئی بن بغنا نے بینجر پارفتہ ابن ابنانے بینجر پار فت ابنانے در باز خلافت میں استعفاء پیش کیا کراور نیز اس وجہ سے کہ فارس میں آئے دن فتنہ وفساد ہر پا ہور ہا ہے تھمرا کر گورنری سے در باز خلافت میں استعفاء پیش کیا جس کوخلافت پنا ہی نے منظور فر مالیا۔

موت سے مرگیا۔

ابوالساح کی معزولی: جن دنوں ابن مفلح اہواز سے فارس کی طرف واپس آ رہا تھا اسی زمانہ میں بجائے اس کے ابوالساج مقرر کیا گیا تھا اور اس کوزنگیوں سے جنگ کی ہدایت کی گئی تھی چنانچہ اس نے اپنے دامادعبدالرحمٰن کواس مہم پرروانہ کیا ۔ علی بن ابان سے ملا بان سے سالار زنگیان سے ٹر بھیڑ ہوئی ۔ علی بن ابان نے اسے شکست دے کر مار ڈالا۔ ابوالساخ اس وحشت اثر خبر کوئن کرلشکرگاہ مکرم کی جانب لوٹ آیا۔

علی بن ابان نے اہواز پر قبضہ حاصل کر کے اہواز اور اہلِ اہواز کو جی کھول کر پائمال کیا بازاروں میں آگ لگا دی شاہی مکانات منہدم کرادیئے۔اس جال گداز واقعہ کے بعد ابوالساج گورنری اہواز سے معزول کر دیا گیا۔ بجائے اس کے ابر اہیم بن سیمامتعین ہوا اس زمانہ سے ریے اہواز ہی میں رہا تا آگہ موسیٰ بن بغافار س کی گورنری سے استعفاء دے کر والیس آیا۔

فارس پر صغار کا فیضہ : عبدالرحن بن ملح جنگ این واصل میں مارا گیا جس کوہم ابھی او پر بیان کرآئے ہیں اوراس واقعہ کی خریعقوب بن لین صغارت پنجی حکومت فارس کی طبع وامن گیر ہوگئی فوراً لشکر مرتب کر سے جستان سے کوج کر دیا۔
این واصل کواس کی خبر لگ گئی۔ ابراہیم بن سیما کی لڑائی چیوڑ کرصغار کی جانب لوٹ پڑااور صغار کے نشکر گاہ کے قریب پہنچ کر اپنے ماموں ابو بلال مرداس کوخط لے کر روانہ کیا۔ صغار نے اس کے جواب میں اپنے قاصد کی معرفت خط بھیجا۔ ابن واصل نے قاصد کو گئی صغار نے کی تیاری کر دی۔ انتفاق میہ کہ صغار کواس کی اطلاع ہوگئی صغار نے آئی تیاری کر دی۔ انتفاق میہ کہ صغار کواس کی اطلاع ہوگئی صغار نے آئی تیاری سے مخاطب ہو کر کہا'' دیکھو تبہارے دوست نے ہمارے ساتھ بدعبدی کی۔ ہمارے قاصد کو گرفتار کر کے جملہ کرنے کی تیاری کر دی ہے۔ مگر ہم کواس کی مطلق پر واہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل و حامی ہے''۔ ابو بلال میس کرخاموش ہو گیا۔ پکھ جواب نہ بن پڑا صغار نے اسی وقت کشکر کوتیار کر کے ابن واصل کی طرف کوج کر دیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن پڑا صفار نے اسی وقت کشکر کوتیار کر کے ابن واصل کی طرف کوج کر دیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن پڑا صفار نے اسی وقت کشکر کوتیار کر کے ابن واصل کی طرف کوج کر دیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن پڑا صفار نے اسی وقت کشکر کوتیار کر کے ابن واصل کی طرف کوج کر دیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے

اس مہم سے فارغ ہوکرایل زم براس وجہ سے کدانہوں نے اس واصل کی جمایت کی تھی صغار نے چڑھائی کر دی اور جوٹن کا میابی میں ابواز پر بتعند کر لینے کی بھی طبع دامن گیرہوگئی۔

AND AND THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PR

I see to be properly they will be now be the property of the best of the see

是要要是1964年,我们把握了了中国的企图,要到1964年的中国的企图,And His Table 1964年,

and a second field in a second of the second

## باهانی حکومت کا قیام و <u>سا</u> تا و ۲۸م سے

اسلا بمن سامان خراسانی بنوسامان کامورث اسد بن سامان خراسان کے مشہور خاندان کا ایک معزز فرد تھا بھی یہ اپنے آپ کواہل فارس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور گاہے سامہ بن لوگی بن غالب کی جانب اسد کے چار بیٹے ہے تو ہے 'احر' بیٹی اور الیاس۔ جن دنوں مامون کی خدمت میں شرف حضوری اور الیاس۔ جن دنوں مامون کی خدمت میں شرف حضوری حاصل کی۔ مامون نے ان لوگوں کوعہدہ ہائے جلیلہ سے سرفراز فر مایا۔ چنا نچہ جب مامون نے عراق کی جانب مراجعت کی اور خراسان میں اپنی نیابت پر غسان بن عباد کو (یہ فضل بن سہیل کاعزیز تھا) مامور کیا تو اس نے نوح کوسمر قند کی 'احر کوفر غانہ' کے کی کوشامل واشر وسندوغیرہ کی اور الیاس کو ہرات کی حکومت دی۔

طاہر بن حسین بیچھ عرصہ بعد بجائے عسان کے طاہر بن حسین کوخراسان کی حکومت عطا ہوئی اس نے ان لوگوں کوان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ اس کے بعد نوح بن اسد کا انقال ہوگیا۔ تب طاہر بن حسین نے اس کے صوبہ کواس کے دو بھائی بیچیٰ اور احمد کے سوبجات سے ملحق کر دیا۔ احمد نہایت خوش خلق اور خصائل پندیدہ سے متصف تھا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد الیاس نے ہرات میں وفات یائی۔

عبدالله بن طاہر عبدالله بن طاہر نے اس کے بیٹے ابواسحاق محد بن الیاس کواس کی جگہ پر مقرر کیا۔ احمد بن اسد کے سات بیٹے تھے۔ نفر کیقوب کی 'اساعیل اسحاق' ابوالا فعث 'اسداور ابوغانم حمید' احمد کے انقال کرنے پرصوبہ سرفند میں اس کا برا بیٹا نفر اس کا قائم مقام بنایا گیا' چنانچاس وقت سے تا زمان انفر اض حکومت بنی طاہر اور اس کے بعد بھی سرفند کی سند حکومت اس کو گورٹر خراسان کی جانب سے کئی رہی۔ یہاں تک کہ بنی طاہر کی حکومت در ہم برہم ہوگئی۔

لیعقوب صفار : دولت صفار کا پھر پرہ خراسان میں کامیا بی کی ہوامیں اڑنے لگا۔ چنا نچہ خلیفہ معتدنے اپنی جانب سے نصر کو اس صوبہ کی سند گورزی الا کے میں مرحمت فرمائی۔ جب کہ بعقوب صفار نے خراسان پر قبضہ حاصل کر لیا جیسا کہ آپ او پر پڑھآئے ہیں تو نصرنے اپنی فوجوں کوشط ججون کی طرف صفار کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کرنے کوروانہ کیا'اتفاق سے اس تشکر کا سردار جنگ صفار کی نذر ہوگیا۔نصر کالشکر بخارالوٹ آیا (احمد بن عمر) والی بخارا جان کے خوف سے شہر چھوڑ کر

بھاگ گيا۔

آل لیٹ بن نصر : اہل بخارانے ابو ہاشم محمد بن مبشر بن رافع بن لیٹ بن نصر بن سیار کوامارت کی کرسی پر بٹھایا پھر پچھ عرصہ بعداس کومعزول کر کے احمد بن لیٹ کوامیر بنایا تھوڑے دتوں بعداس کوبھی معزول کر کے حسن بن محمد کوشہر کی حکومت سپر د کی پھر جب اس کوبھی معزول کر دیا تو نصر نے اپنے بھائی اساعیل کو بخارا کی زمام حکومت عنایت کی ۔اس اثناء میں رافع بن ہر تمہ (یہ بنوطا ہر کا داعی تھا) خراسان کا گورنر ہواا ورصفاراس ملک پرغالب ومتصرف ہوئے۔

اسماعیل اس وقت اساعیل والی بخارانی اس خطوک ابت شروع کی اور باہم معاونت واتحاد کاعبد و پیان کر کے صوبہ خوارزم کی حکومت حاصل کر لی۔ لوگوں نے اساعیل و نفرین کہہ من کرچے چلوا دی۔ چنا نچہ نفر نے ۲۷۲ھ میں اساعیل پر چڑھائی کر دی۔ اساعیل نے رافع برثمہ سے مد دطلب کی رافع بن ہرثمہ ایک کیر التعداد فوج لے کرخوداس کی کمک کو بخارا پہنچالڑائی کی نوبت نہ آئی۔ دونوں بھائیوں میں مصالحت ہوگی رافع شراسان کولوٹ آیا۔ اس کے بعد پھران دونوں بھائیوں میں مصالحت ہوگی رافع شراسان کولوٹ آیا۔ اس کے بعد پھران دونوں بھائیوں میں بہنچ پر بھی پیدا ہوئی جورفتہ رفت لڑائی کی حد تک پنج گئے۔ ۵۷ میں ایک خت وخوں ریز جنگ کے بعد اساعیل کولفر پر فتح نصیب ہوئی جس وقت نفر اساعیل کے روبر و حاضر ہوا۔ اساعیل نے دوڑ کر دست بوی کی اور بدستور کری امارت سرفند پر اس کوجلو ہ افر وژر کھا۔خود اس کی نیابت میں بخاراکی امارت کرتا رہا۔ اساعیل نہایت منکسر مزاج 'منی اور اہل علم و وین کا قدر دان تھا۔

ولی عہدی کی بیعت: جس وقت موئی بن بغا گورزی ولایت شرقیہ ہے ستعفی ہوا غلیفہ معتمد نے اپنے بھائی احمہ مؤفق کے سیجنے کا قصد کرلیا تھا چنانچ اس غرض کے حاصل کرنے کے لئے شوال الآج میں دربار عام متعقد کیا امراء وزراء اوراراکین سلطنت حسب مدارج حاضر ہوئے ۔ فلیفہ معتمد نے ایک مخصر تقریر کے بعدا پنے جیغے جعفر کو اپنا ولی عہد بنایا اور مقوض الی اللہ کا مبارک لقب مرحمت فرما کرموئی بن بغا کو اس کی نیابت عنایت کی ۔ افریقیہ مصر شام جزیرہ موصل ارمینی طریق خراسان اور مہر جانقذ ق کی سندگورزی عطافر مائی ۔ اس جلسہ میں یہ بھی قرار دیا کہ میرا دوسراولی عہد میرا بھائی ابوا حمہ ہوگا۔ اس کو الناصر اللہ بن اللہ المون ق کا لقب دے کر بلاوشرقیہ بغداد کوف طریق مگر بیمن کسکر کو دولیا اجماف فارٹ فارش اصفہان کرخ ویوور دے اللہ بن اللہ المون کی کا قب دے کر بلاوشرقیہ بغداد کوف طریق مگر بیمن کسکر کو دولیا اجسفید و سیاہ بنائے اور می شرط کی کہ اگر میں مرجاؤں اوران وقت تک جعفر بالغ نہ ہوتی ہملے موتون مسید خلافت پر شمکن ہو بعداز ال جعفر۔ ای شرط کے ساتھ حاضرین سے بیعت اوران وقت تک جعفر کی جانب سے صوبجات مغرب پر مولی بن بغنا مامور کیا گیا۔ قلمدان وزارت صاعد بن تغلد کے بیروہ وابعداز ال کی جعفر کی جانب سے صوبجات مغرب پر جھاگئ معافی کا خواست گار ہوا۔ بجائے اس کے اساعیل بن بابل کو میہ معزز کی عرد وعناست ہوا۔

ہدی ہوں ۔ تقررولی عہدے بعد خلیفہ معتمد نے اپنے بھائی مؤفق کوزنگیوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا مؤفق نے اپنی جانب سے اہواز' بھرہ اور کور د جلہ پرمسر وربلخی کومقرر کر کے بطور مقدمۃ کیجیش کے آگے بڑھنے کی ہدایت کی اور اس کے بعدا پی روانگی کاعزم کیا۔ ہریں ہوئیں۔ لیعقو ب صفار سے جواب طلی جس وقت یعقوب صفار نے فارس کواپن واصل کے اور خراسان کواپن طاہر کے قبضہ ے نکال کراپیے ممالک مقبوضہ میں شامل کرلیا اور اس کی خبر در بارخلافت تک پیچی تو خلیفہ معتد نے سر در بار کہد دیا'' حاشا و گلا میں نے بعقوب صفار کو فارس وخراسان پر قبضہ لینے کی اجازت نہیں دی اور نہ میں نے اس کوان افعال کے کرنے کی ہدایت کی جس كاوه مرتكب بهوا ہے۔ مجھ كواس كے اس فعل سے خت نارانسگى بيدا ببوئى ہے' ۔مؤفق نے گزارش كی'' امير المؤمنين! ايسے خود سر مخض کی سرکونی کرنا ضروری ہے۔لیکن مناسب بیہے کہ پہلے اس سے جواب طلب کیا جائے''۔

خلیفہ معتمد نے اس رائے کو تحسین کی نگاہ ہے دیکھ کر اساعیل بن اسحاق اور فواج نامی ایک نامورسیہ سالا رترک کو صفار کے پاس میر بیام دے کر بھیجا کہ مابدولت وا قبال کوتہ ہاری میدوست درازی مطبوع خاطر اقدس نہیں ہوئی۔ بہتر میرے کہتم انہیں بلا دکی حکومت پراکتفا کرو جوٹم کودر بارخلافت ہے مرحمت ہوئے ہیں اور میں ان لوگوں کو جوٹمہارے ہمراہیوں میں سے ہیں اور جن کو میں نے محمد بن طاہر کے ساتھ گرفتار کر لیا تھار ہا کر کے تمہارے پاس بھیجتا ہوں' ۔ اساعیل تھوڑے دنوں بعد مفار کے پاس سے واپس آیا اور پیظاہر کیا کہ صفار کا قصد موصل کی طرف بڑھنے کا ہے۔ مؤفق ان واقعات سے مطلع ہو کر زنگیوں کی مہم پر جانے سے رک رہا۔ ہاں اساعیل کے ساتھ صفار کا حاجب ذرہم نامی بھی حکومت طبرستان خراسان جرجان ' ریے فارس اور افسری پولیس بغدا د کی سند حاصل کرنے کو در بارخلافت میں آیا تھا چنا نچے خلیفہ معتد نے علاوہ صوبجات جستان اور کرمان کے جوکہ پہلے سے اس کے بصد میں تھے۔

**یعقو ب صفار کی روانگی**:ان صوبجات کی سند گورنری بھی عنایت جن کی حکومت کی صفار نے استدعا کی تھی۔ ذرہم مع عمر بن سیما کے صوبجات مذکورہ الصدر کی گورنری کی سند لئے ہوئے صفار کے پاس واپس آیا۔صفار نے بیلکھ کر کہ'' میں شکر و احسان کی غرض سے امیر المؤمنین کے در دولت پر حاضر ہوا جا ہتا ہوں''۔اپٹے لشکرگاہ مکرم سے کوچ کر دیا ابوالساج والی اہواز چونکہ صفار کے ماتحت تھا پی خبر یا کراستقبال کی غرض سے شہرے باہرآ یا عزت واحتر ام سے صفار کوشہر میں لے گیا۔ بڑی دھوم کی دعوت کی ۔صفارایک دوروز قیام کر کے بغداد کی جانب روان ہوا۔ بیرحالات تو صفار کے تھے۔

جنگ صفار ومو فق: اب در بارخلافت کارنگ ڈھنگ ملاحظہ کیجئے کہ جس ونت قاصدوں نے واپس ہوکر صفار کی عرضی <u>پیش کی اہلِ در بار کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی</u>ں۔سکتہ کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا۔کسی نے کہا'' اس کی نیت الحِين نيس بين كوكى بولا" برا انمك حرام بي فرض برخض الى فنم كے مطابق رائے زنى كرر باتھا۔ استے ميں خلافت پناى اٹھ کھڑے ہوئے اور بغدادے نکل کر زغفراینۃ میں بھٹی کرلشکر آرائی کی اوراپنے بھائی مؤفق کو برقصد جنگ صفار کے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچے رجب ۲۲۲ھ میں صفار کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ مؤفق کے میمنہ پرموی بن بغاتھا۔ میسرہ میں مسرور بلخی اور قلب لشكرين خودمو فن بہلے صفار كے مينداورمو فق كے ميسره سے أبر بھير ہوئى۔مو فق كاميسره بہلے بى حمله ميں بھاگ كھڑا ہوا ابراہیم بن سیما وغیرہ نامی نامی سیدسالا راس معرکہ میں کام آئے۔مؤفق نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کرمنیز منوں کو آ واز دی اوران کو حکمت عملی ہے واپس لا کر دو ہارصفار کے لشکر پرحملہ کیا۔صفار کی فوج نے بھی جی تو ڑ کرمقابلہ کیا جنگ وخوں ریزی کی گرم بازاری ہوگئی لاشون کے انبارلگ گئے۔ آخر وفت عِصر تک نہایت شدت ہے لڑائی جاری رہی۔

صفار میدان جنگ سے فنکست کھا کرخوزستان کی طرف روانہ ہوااور جندسا بور میں پینی کر قیام کیا۔ زنگیوں کے سردار نے خط و کتابت شروع کی دوبارہ جنگ کرنے پرابھارنے لگا اورامداد واعانت کا وعدہ کیا۔ صفارنے جواب میں سورہ کا فرون لینی ﴿قَلْ یاایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون تا آخر سورہ ﴾ لکھ جیجی۔

ابن واصل کو فارس کی سند گورٹری ان واقعات کا ثناء میں ابنِ واصل نے صفار کومصروف جنگ و کھر کر فارس پر جھنہ کرلیا در بارخلافت میں اطلاعی عرض داشت روانہ کی خلیفہ معتمد نے خوش ہو کر فارس کی سند گورٹری مرحمت فر مائی۔ صفار نے پینچنے کے ساتھ ہی ابنِ واصل کو نکال باہر کر کے قبضہ کرلیا انہیں دنوں صفار نے محمد بن عبد اللہ بن ہزار مردکردی کوا ہواز کی حکومت پر مامورکیا۔

غلیفہ معتمد ومو فق کی مراجعت بہم صفار کے خاتمہ پر خلیفہ معتمد نے سامرا کی طرف مراجعت کی اور مو فق واسط کی جانب لوٹ آیا۔ قصد صم صفار کے تعاقب کرنے کا تھا لیکن علالت طبیعت کی وجہ سے بغداد والیس آیا اس کے ساتھ مسرور پنگی ہمی تھا بعد مردی بین بعنا کے زنگیوں کے مقابلہ پر بھیجا گیا چونکہ ابوالساج نے صفار کی مہمان داری اور مدارت کی تھی اس روسے اس کی جا گیرات اور مال واسباب منبط کر کے مرح ور پنگی کومرحت ہوا اور تھے بن طاہر محکمہ پولیس بغداد کی افسری کرنے لگا۔

زنگیوں کے حالات : او پر بیان کیا گیا ہے کہ مسرور پنگی موئی بن بغا کے بعد زنگیوں سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا گیا اس کے بعد مرد فق کا قصد روائی تھا۔ لیکن صفار کے واقعات بیش آ جانے کی وجہ سے روانہ نہ ہوسکا۔ صفار کی معرک آرائی میں مصروف ہو گیا۔ طروف ہو گیا۔ حروان کی تھا۔ کہ مرداد نے میدان خالی در ابوطلات کو وائی آیا زنگیوں کے مرداد نے میدان خالی در باتھ لائے کی جانب روانہ کیا اور سلیمان بن موئی کو قاد سے کی طرف شب خون مار نے کے لئے بھیجا اس اثناء میں ابن ترکی سیہ سالار دوایا کے ایک راستہ شائی لٹکر لئے ہوئے زنگیوں کی فوج سے بخت مارت کو آی بینجا۔ سلیمان بن موئی سے میدان دوایا کے ایک راستہ شائی لٹکر لئے ہوئے زنگیوں کی فوج سے بنگ کرنے کو آی بینجا۔ سلیمان بن موئی سے متابلہ ہو گیا تھا۔ بین ترکی سیہ سالار دوایا کے ایک راستہ شائی لٹکر لئے ہوئے زنگیوں کی فوج سے بنگ کرنے کو آی بینجا۔ سلیمان بن موئی سے مقابت کھا کر سلیمان بن موئی سے بنگ کرنے دوات کی جانب کھا کہ موران دوایا کے ایک راہ دوار کی اور ورف کا تھم میان جائے کی جانب ماکل ہوا خوب کی زاد دریا اور دھیش کو براہ دریا اور دھنگی تملد آور دونے کا تھم جانب ماکل ہوا خوب کے زنگی جدار آور کی تھا کہ موران کیوں کے مردار ) نے اپنے سیرسالاروں اغریمش اور حشیش کو براہ دریا اور دھی تھی تھا کہ کے تھا کہ میں کہ کے کہ کو تک کے کا تھی تھا کہ سلیمان بن مورانے کا تھی جانب ماکل ہوا خوب کے کا تھی تھا کہ کی تھا کہ کو تک کے کا تھی تھی کہ کو تھی تھا کہ کو تک کی تھی کی دوران کے کرنے کو کی تھی تھا کہ کی تھی کو تک کی تھی تھی کی کو تک کو تھی تھی کی کو تک کو تھی کو تک کے کرنے کی کی تھی تھی کی تھی کی کو تک کی تھی کی کو تک کے کی تھی کو تک کو تک کے کرنے کی تھی کی کو تک کی تھی کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک

دیاسلیمان نے بیخبر باکرایے ہمراہیوں کے حصہ کثیر کو جنگل میں چھپا دیا اور بید ہدایت کردی کہ جب تک طبلوں کی آواز نہ سنتا اس وقت تک حملہ آور نہ ہونا۔ جو ن ہی اغر تمش مقابلہ برآیا زنگیوں کی چھوٹی سی جماعت نے لشکرگاہ سے نکل کرصف آرائی کی اور شاہی لشکر کواپنے مقابلہ میں مصروف و مشغول کرلیا۔ سلیمان نے اپنی فوج کی آیک دو سری نکٹری کو لے کرشاہی لشکر کے چھپے سے حملہ کیا۔ قریب بینچ کر طبلوں کو بچوایا نقاروں پر چوب کا پڑنا تھا کہ جنگل سے غول بیابانی کا جھنڈ نکل پڑا اغر تمش کی رکاب کی فوج اس اچا تک حملہ سے گھرا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ حشیش مارا گیا زنگی فوجیں لشکرگاہ تک تعاقب میں بڑھ گئی جو پچھ پایا لوٹ لیا اور چار کشتیاں بکڑلیں۔ لیکن اغر تمش نے اپنی شکست خوردہ فوج کو پھر جمع کر کے دوبارہ حملہ کیا۔ جو پچھ زنگی شاہی لشکرگاہ سے لوٹ کے شخصان کو واپس بلالیا۔

سلیمان مظفر ومنصور حشیش کا سر لئے ہوئے خبیت (ایپے سر دار) کے پاس واپس آیا خبیت نے حشیش کے سر کوعلی بن آبان کے پاس اطراف اہواڑ میں جھیجے ڈیا۔

محمد بن عبیداللد اور خبیت میں معامدہ دوسری لڑائی زنگیوں کی احمد بن کیٹو نہ ہے ہوئی اوراس میں ان کو بہت بری طرح سے فلکست اٹھائی پڑی مسرور بٹنی نے اہواز کی جانب احمد بن کیتو نہ کوروانہ کیا تھا۔ چنانچہ مقام سوس کے قریب پہنچ کر جند سابور میں قیام گیا اور صفار کی طرف سے محمد بن عبیداللہ ابن بزار مروکر دی والی اہواز تھا اس نے شاہی سطوت سے خاکف ہوکر خبیت سے خط و کتابت کی ٹیے بیا کہ علی بن ابان کو اہواز کی گورزی دی جائے اور محمد کواس کی نیابت ۔ بروقت مقابلہ ایک دوسرے کا معاون ویدد کار ہوگا۔ اس عہدو پیان کی توثیق کی غرض سے دونوں تشتر میں مجتمع ہوئے۔ احمد نے ان کی سازش سے مطلع ہوکر جند سابور سے سوس کی طرف کوچ کرویا۔

 ونكيون في يبلي على ملد مين يامال كر كصفحدونيات نيست ونابو وكرويا

ابراہیم کافیل: اس واقعہ کے بعد ہی صفار نے چندا دمیوں کوابراہیم کے پیچے سرخس کی جانب روانہ کیاان لوگوں نے سرخس میں پہنچ کر ابراہیم کا کام تمام کر دیا۔ ابراہیم کے مارے جانے پرصفار نے الاسم پیس جستان کی جانب مراجعت کی پوقت روانگی نمیشا پور پرعزیز بن مصری کواور ہرات پراپنے بھائی عمر بن لیٹ کو متعین کیا اور عمر بن لیٹ نے ہرات کی نیابت طاہر بن حفض با ذعیسی کومرحت کی۔

نجستانی بین فتہ وفساد کا مادہ کوٹ کو جمرا ہوا تھا ہر وفت اس کی رگوں میں شرارت اور بدمعاشی کا خون دورہ کررہا تھا' صفار سے تو بچھ پیش نہ کی گئی بڑے فور وفکر سے ایک بیہ بہانہ نکالا کہ اس کے بھائی علی بن لیٹ کے پاس جا کرادھراُ دھر کی با تیں کر کے کہنے لگا'' تم نے بید دیکھا ہے کہ تمہارے دونوں بھائیوں یعقوب صفار اور عمر بن لیٹ نے خراسان کو با ہم تقسیم کرلیا اور تم کو ایک بالشت زمین بھی نہ دی جس ہے تم کو بھی کچھ دلچیں ہوتی۔ مزہ بیہ ہے کہ خراسان میں تمہارے قابو کا ایک شخص بھی نہیں جو تمہارے مقوق کی مگہداشت کرے اگر تم مناسب بھوتو مجھے خراسان بھی دو میں تمہارے کا موں کو نہایت مستعدی سے انجام دوں گا اور تمہارے حقوق کی مجمولی کے بی بن لیٹ اس دم پی میں آگیا ہے بھائی لیقو ب صفار سے اس امرکی اجازت طلب کی صفار نے اجازت دے دی۔ غرض کہ اس معقول بہائہ سے صفار کے ساتھ مذگیا۔

لشکری سیدسالا ری عنایت کی۔

ابوحم يعمر كى گرفتارى ابوحف يعمر سے مركى نے جبدوہ بنخ كا محاصرہ كے ہوئے تھا۔ يتم يك كى كە آ ية ہم اور آپ منفق ہوكرا نبى خالفوں كواس ملك سے نكال ويں۔ يعمر نے اس كے قول وفعل پراعتا وندكيا اور بن كے محاصرہ سے دست كش ہوكر ہرات كى طرف چلا گيا اور طاہر بن حفص (عمر بن ليف كے نائب) كے ہاتھ سے نكال كراس پر فيفتہ كرليا۔ طاہر بن حفص انہيں واقعات ميں يعمر كے ہاتھ سے مارا گيا۔ فيتانى كواس كى فبر كى ۔ تيار ہوكر فوراً يعمر پر فوج كشى كر دى جس وقت مقابلہ پر بہنچا بجائے جنگ كے تعمر على سے كام لينے لگا۔ يعمر كے سپر سالار سے جوكہ ابوطلى منصور كے ساتھ ما نوس و مالوف تھا اس شرط سے سازش كرلى كه تم يعمر كو گرفتار كركے مير سے حوالہ كردو ميں ابوطلى كوتمها دے سپر دكردوں گا۔ چنا نچاس نمك حرام سپر سالار نے يعمر كوروت كے بہاندا ہے گھر ميں بلايا۔ فيتانى نے اس وقت عملہ كركے يعمر كوگرفتار كرليا اور پا بہ زنجير نيشا پور ميں الن ہے نائب كے پاس جيج ديا۔ نائب نے يعمر كوبار حيات سے سبک دوش كرديا۔

جیتانی عامل کا نیشا پورسے اخراج بھر ہے ہمراہیوں نے جمع ہوکرابوطلحہ کوامیر شکر بنایا ابوطلحہ نے اس نمک حرام سے سیالا رکوجس نے اپنے آتا کے نعمت کے ساتھ دغایازی کی تھی قبل کرڈ الا اور سامان سفر درست کر کے نیشا پور کی جانب کوچ کر دیا۔ نیشا پور پی کوچ کر حین بن طاہر سے ملاقات ہوئی۔ بیاصفہان سے اس امید پر آیا تھا کہ چونکہ جمتانی بنوطاہر کی حکومت کا خواہاں ہے اس وجہ سے میرے نام کا خطبہ پڑھے گا۔ لیکن جمتانی کے نائب نے حسین بن طاہر کا نام خطبہ بہن نہ پڑھا۔ ایک خطبہ پڑھا دونوں نے جمع ہوکر جمتانی کے عامل کونیشا پور سے نکال کرقیام کردیا۔

جُستانی کی مراجعت بختانی پخبر پاکز ہرات سے نمیثا پور پر چڑھ آیا سے رکاب میں بارہ ہزار فوج تھی۔ جب نمیثا پوزک تمین منزلیں باتی رہیں اپنے بھائی عباس کوہملہ کے اراد ہے ہوھئے کا تھم دیا۔ ابوطلحہ نے نمیثا پور سے نکل کرمقا بلہ کیا عباس تھکت کھا کہ بھاگا۔ جُستانی عباس کوہملہ کے اراد ہے ہوھئے کا تھم دیا۔ ابوطلحہ نے نمیشا پور سے نکل کرمقا بلہ کیا عباس کی تکست کھا رہ ہوگا کہ اسکوا پنے شکست خوردہ بھائی کی بھی خبر شدر ہی۔ ہرات کی جرات بیٹے کر ہوش وحواس درست ہوئے تو عباس کی قلر ہوئی اعلان کردیا کہ جو شخص عباس کا پیتہ لگا دے گا اسکواس قدرانعام یا جائے گا۔ کسی نے پیتہ لگانے کا اقرار نہ کیا۔ مگر رافع بن ہر شمہ نے عباس کی سراغ رسانی کا بیڑا اٹھالیا۔

رافع بن ہر شمہ کا فریب ابوطلحہ کی طرف آیا امان کی درخواست کی ابوطلحہ نے امان دے دی۔ رافع نے ابوطلحہ کے پاس جا کراپٹا اعتبارالیا بڑھا کے ابوطلحہ ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگا پچھ عرصہ بعد خفیہ طور سے عباس کے حالات جُستانی کولکھ سے بعد از ان ابوطلحہ نے رافع کو معہ دوسپہ سالا روں سے بہن کی جانب خراج وصول کرنے کو بھیجا۔ رافع نے بہن بھی کر باطمینان تمام خراج وصول کیا اور دونوں سپہ سالا روں کو حالت مخفلت میں گرفار کرئے جُستانی کی جانب کوچ کر دیا۔ اُٹاء رُاہ میں تھک کرایک گاؤں کے کنارہ قیام پذیر ہوااس گاؤں میں پہلے سے ملی بن یجی خارجی مقا۔ ابن طاہرا و رابوطلحہ نے دافع کی اس بے عنوانی اور بدع ہدی ہے مطلع ہوکرائس وقت حملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پنچے۔ جہاں کہ ملی بن بیجی

اس پەسالار كانام عبداللەين بلال قلاپ كامل اين ا ثيرجلد ك شخير ١١٨

محاصرہ نیشا پور: رجب ۲۱۲ ہے میں ابن طاہر نے اسحاق شاری کو بسرافسری ایک عظیم الثان فوج کے جمان کی جانب دسن بن زیداور دیلم سے جنگ کرنے کو روانہ کیا۔ چنانچہ اسحاق نے دیلم کوخی کے ساتھ پائمال کیا مگر پچھ عرصہ بعد فتح مندی کے غرور میں ابن طاہر سے باغی ہوگیا۔ ابن طاہر اس واقعہ سے مطلع ہو کراسحاق کی سرکو بی کو گیا۔ اسحاق نے اثناء راہ میں موقع مناسب و پھر کر تملے کر در تصور کر کے شہر سے نکال ہر کیا۔ ابن طاہر کیا۔ ابن طاہر کیا۔ ابن طاہر کیا۔ ابن طاہر نے نیٹا پور سے نکل کر ڈیڑھ کوس کے فاصلہ پر قیام کیا۔ لشکر کے فراہم کرنے اور ترتیب دینے میں مصروف ہوا جب ایک گروہ کو گئی کر ڈیڑھ کوس کے فاصلہ پر قیام کیا۔ لشکر کے فراہم کرنے اور ترتیب دینے میں مصروف ہوا جب ایک گروہ کی اور ابناء جنگ میں اہل نیٹا پور کی جانب سے ایک خط اسحاق کی طرف میں کی جانب سے ایک خط اسحاق کی طرف سے کی جانب سے ایک خط اسحاق کی طرف سے کے آئ تا کہ ہم تم کو گھر لیا ہے تم بی خط د کھتے ہی اہل نیٹا پور کے تام اس مضمون کا تحریب کیا دونوں سے مقابلہ کریں''۔ دوسراخط اسحاق کی طرف سے اہل نیٹنا پور کی کامل طور سے محافظت کر وعظر یب تبیار ہوائی جب کے مطابق تنہا رہی الماد کرنے کو حاضر روانہ کرنے کے بعد تھوڑ دی ہوں ہی نیٹنا پور کی دامل طور سے محافظت کر وعظر یب تبیار ہوائی ہوں''۔ اس خط کی دورانہ کرنے کے بعد تھوڑ ہوں ہی نیٹنا پور کی کامل طور سے محافظت کر وعظر یب تبیار ہوائی ہوں کی نیٹنا پور کی کامل طور سے تعافظت کر وعظر یب تبیار ہوائی ہوں کی مارا گیا۔ ابوطلح نے اس کے بعد نہا یت شدت سے نیٹنا پور کی کامل طور سے تعافظت کر وعظر یہ تبیار ہوائی ۔ ابوطلح نے اس کے بعد نہا یہ تعدر کیا دورانہ کی کی مارا گیا۔ ابوطلح نے اس کے بعد نہا یہ تعدر کیا۔ اس کی خطر ہوں کے مطابق تن کے بعد نہا یہ کو کر دورانہ کیا ہوں کے مطابق تن کے بعد نہا یہ دورانہ کیا ہوں کے ساتھ تو وہ تھی نیٹنا پور کی کامل کیا۔ ابوطلح نے اس کے بعد نہا یہ کہ مارا گیا۔ ابوطلح نے اس کے بعد نہا یہ کہ کیا ہوں کیا۔ سے نیٹنا یور کا کا صرو کیا۔

نیشا بور پر جیمتانی کا قبضہ اہلِ نیشا پورنے مجبور ہو کر جیمتانی سے خط و کتابت شروع کی اور اس کواپی حمایت کے لئے بلا بھیجا چنانچہ جیمتانی ہرات سے متواتر دوشاند روز سفر کر کے نیشا پور آپہنچا۔ رات کا وقت تھا اہلِ نیشا پورنے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ جیمتانی شہر میں داخل ہو کر لشکر کی فراہمی اور محاصرہ کے توڑنے کا انتظام کرنے لگا۔ ابوطلحہ نے بیمن کر حسن بن زید سے ایوں کو میں ہو کر بلتے کی جانب واپس آیا اور سے امداد طلب کی حسن بن زید نے پوری مدودی مگر کچھا میا بی نہ ہوئی۔ محاصرہ سے دست کش ہو کر بلتے کی جانب واپس آیا اور ابوداؤ دنا ہجوزی پر محاصرہ ڈال دیا۔ بیدا قعہ ۲۱۹ میرائے۔

حسن بن زیدسے جنگ نیٹا پورسے من بن زید پر پڑھائی کردی اس فیدسے کداس نے اس کے مقابلہ پر ابوطلی کو مدری تھی ابلی جرجان جمع ہو کرحسن بن زید کی کمک پر آئے لیکن فجھتانی نے ان کوجھی نیچا دکھا کر جا لیس لا کھ درہم تا وان جنگ وصول کئے (یدواقعہ ماہ درمضان ۲۷ھ کا ہے)

جَمَّتًا فی اور عمر و بن لیث : آنہیں ایام میں یعقوب صفار نے دفات پائی بجائے اس کے عمر و بن لیٹ حکومت کی کرسی پرجلوہ افروز ہوا اور جُمْتانی نے جرجان سے نیٹا پور کی جانب مراجعت کی عمر و بن لیٹ نے پینجر پاکر ہرات سے حملہ کر دیا۔ایک نہایت سخت دخوں ریز جنگ کے بعد عمر و بن لیٹ کوشکت اٹھا کرنقصان کے ساتھ ہرات واپس آنا پڑا اور فجستانی نیٹا پور میں تھمرار ہا۔ چونکہ عمرو بن لیٹ کوسلطان وقت کی طرف سے سرداری کی سند حاصل ہو کی تھی۔اس وجہ سے فقہاءاورا مراء نیٹا پور کا میلان طبع اس کی جانب تھا۔ جُمتانی کی آئکھوں میں بیر میلان کا ٹاسا کھٹکتا تھا موقع پاکرا پنے اطمینان قلب کی غرض سے ایک دوسرے سے لڑا دیا۔ بعدازاں کے ۲۲ھے میں ہرات پر فوج کشی کی عمرو بن لیٹ کا ایک مدت تک حصار کئے رہا مگر فتح یا پی حاصل نہ ہوئی تواپنے نائب کو نیٹا پور میں چھوڑ کر جستان چلا آیا۔

عمروبن لیث کانیشا بور برقبضه جمتانی کے نائب نے نیٹا پوریس خود مخاری حاصل ہوتے ہی ایک ہے امہ برپا کردیا۔ اہل شہر کے ساتھ ظلم وسفاکی سے پیش آنے لگا۔او ہاش مزاجوں آبرو باختہ اور مفیدہ پر داز وں کواس سے بہت ہوی مد دملی نہ دن دہاڑے لوگوں کولو شخے لگے۔ امراء وروساء نیٹا پورنے جمع ہو کر فجستانی کے نائب پر حملہ کر دیا ساتھ ہی اس کے عمر وین لیت سے امداد طلب کی چنانچ عمرو بن لیٹ نے ایک انگراہل نیٹا پورکی کمک پرجیج ویا فجستانی کا نائب گرفتار کرلیا گیا اور عمر و بن لیٹ کی فتح یا بی کے پھریرے کامیا بی کی ہوا کے ساتھ شوخیاں کرنے لگے۔ رفتہ اس کی خبر فجھتانی تک پینچی' آگ بگولہ ہو گیا۔لشکر مرتب کر کے نیٹا پورآ پہنچااور ہر ورتیج عمر و بن لیٹ کے لشکر کو نکال کر دوبارہ قبضہ کر کے اختیام کا تاج تک تشہر ارہا۔ عمر و بن لیث نے جنتانی سے ننگ آ کر ابوطلحہ کو جب کہ وہ نٹن کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ چنانچہ ابوطلحہ ایک عظیم الثانی فوج لے کرآیا عمرو بن لیٹ نے بڑی خاطر و مدارات کی بہت سامال نذر کیا اور خراسان میں اس کوچھوڑ کر سجتان کی طرف کوچ کردیا۔ فجتانی نے بھی یہ من کر سرخس کا رخ کیا۔ کیونکہ اس وقت تک سرخس عمر و بن لیٹ کے قبطہ میں تھا ایک گورنریهان موجود تھا۔ابوطلحہ نے آ کے بڑھ کر مزاحمت کی لڑائی ہوئی۔ابوطلحہ میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ضلم پہنچا۔ فجستانی نے تعاقب کیا اور خلم میں بینچ کر دوبارہ شکست دی ابوطلہ بجستان کی طرف بھا گا اور فجستانی نے طخارستان میں تیام گر دیا۔اس کے بعد ابوطلحہ نے اپنی منتشر قوت کو پھر جمع کیا اور چاروں طرف سے لشکر فراہم کر کے نیشا پور پر چڑھ آیا۔ جمتانی کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا۔ جس وقت فجستانی کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی اس وقت طخارستان سے نیشا پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابوالعباس نوفلی کی شکست وقل واقعات متذکرہ بالا سے جب این طاہراوراس کے ہواخواہوں کے دلول پر بیامر مرتہم ہو گیا کہ جستانی کی بیرساری کوششیں اپنے ذاتی نفع کے لئے ہیں اور اس پروہ میں کہ وہ ابنِ طاہر کی حکومت کا داعی ہے ا بنی آمارت حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ اس وقت سے جنتانی کی بیخ کنی کا خیال استحام کے ساتھ و ماغ میں جاگزیں ہوگیا۔ ا تفاق سے ان دنوں احد بن محمد بن طاہر صوبہ خوارزم کی گورنری پر فائز تھا اس نے اپنے ایک نامورسیہ سالا رابوالعباس نوفلی کو یا کئے ہزار جنگ آ وروں کی جعیت کے ساتھ جنتانی کے استقبال کی غرض سے نیشا پور کی جانب روانہ کیا۔ جنتانی پی خبر پا کرشہر ے باہر آیا اور چندلوگوں کوبطور سفیر کے نوفلی کے پاس میہ پیام دے کر بھیجا کہ ' قبل وخوں ریزی ہے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ بے دجہتم مجھ سے جنگ نہ کرو' کے نوفی نے ان لوگوں کو گرفتار کرا کر پٹوایا اہلِ نیشا پورکواس سے حد درجہ کا اشتعال پیدا ہوا ہر کہ دمہ جع ہوکر مجتانی کے پاس آئے اور صف آرائی کی تھبرائی نوفلی نے بھی اس خبرے مطلع ہوکرانے اشکر کو مرتب کیا۔ لڑائی ہوئی۔ بالآخر جنتانی نے نوفلی کو گرفتار کر کے مار ڈالا۔اس کے بعد پینجر پا کر کہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن طاہر نے مرومیں وہاں کے رہنے والوں سے جبروظلم سے دوسال کا خراج پیشگی وصول کرلیا ہے براہ ابیور دایک شابنہ روز میں مسافت طے کر کے مرومیں بیٹنے کرابرا تیم بن محد کوگر فقار کر لیا اور بجائے اس کے مروکی حکومت پرموی بلخی کو مامور کیا۔

جُستانی کافل جس وقت جُستانی کے اہل وعیال اور والدہ نیٹا پور میں گرفتار کرلئے گے اور اس کو طخارستان میں اس کی خبر
کی اور خبر سننے کے ساتھ ہی نیٹا پور کی طرف روا نہ ہوا اثناء راہ مقام ہرات میں ابوطلحہ کے ایک غلام نے جا ضر ہو کر امان کی درخواست کی جُستانی نے امان وے دی اور اپنی خدمت خاص میں رکھ لیا بیام جُستانی کے اس غلام (رام جور تامی) کو جو پہلے سے خدمت میں رہتا تھا اس درجہ شاق گر را کہ وہ جُستانی کے قبل کے در پے ہو گیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا تفاق بیر کہ جُستانی کا ایک دوسراغلام قتلغ نامی بھی اس سے ساز کر گیا وجہ بیتھی کہ جُستانی نے ایک روز غصہ میں آ کر اس کی ایک آ کھ تکاوالی تھی۔ کا ایک دوسراغلام قتلغ نامی بھی اس سے ساز کر گیا وجہ بیتھی کہ جُستانی نے ایک روز غصہ میں آ کر اس کی ایک آ کھ تکاوالی تھی۔ چنا نچ ان دونوں غلاموں نے منفق ہو کر ۱۲ س جی جند اوگوں کے شیراز ہ حیات کو درہم برہم کر ڈالا۔ جُستانی کو قبل کر کے رام جورائی سے انگشری دکھا کر گھوڑ نے تیار نے اس کی انگل سے انگشری ذکال کی اور مع چند لوگوں کے اصطبل کی طرف گیا۔ دار وغد اصطبل کو انگشری دکھا کر گھوڑ نے تیار کرائے اور ان پرسوار ہو کر ابوطلحہ کو اس واقعہ سے مطلع کرنے کے لئے روانہ ہو گئے۔

جب بختانی حسب معمولی دربارهام میں نہ آیااور اراکین دولت سپر سالاران انظار کرئے کرئے اگا گئے قوسب کے سب با تفاق رائے دربافت حال کی غرض سے بختانی کے خیمہ میں گئے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے سب کے ہوش وجواس جائے رہے ایک دوسرے کا حیرت سے منہ تکنے گئے داروغہ اصطیل نے رامجور کے جانے اور انگشتری دکھا کر گھوڑے تیار کرانے اور پھر اس پر سوار ہو کر جانے کا حال بتلایا سب دیوانہ واراس کی تلاش کرنے گئے لیکن اس وقت نہ یایا۔ چند دنوں بعد انفاق سے ہاتھ آگیا مارڈ الا مچرسب نے شفق ہو کر رافع بن ہر شمہ کے سر پر امارت کی ٹوپی رکھ دی اس کے حالات ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ا ہواز برصفار کا قبضہ سال سے میں صفار نے اہواز کارخ کیاان دنوں احمد بن کینو نہ والی اہواز جو سرور بلخی کا سپر سالار تھا تشریعیں مقار میں بھنچ کر پڑاؤ کر دیا۔ سلطانی فوجیں جو اس کے قرب وجوار میں تھیں تھیں صفار کے خوف سے بھاگ گئیں۔ صفار نے جند سابور میں بھنچ کر پڑاؤ کر دیا۔ سلطانی فوجیں جو اس کے قرب وجوار میں تھیں صفار کے خوف سے بھاگ گئیں۔ صفار نے بلا مزاحمت غیر ہے جند سابور اور اس کے مضافات پر قبضہ کرکے اپنے ہمراہیوں میں سے خضر بن عزیز مامی ایک سپر سالا رکوا ہواز کی جانب روانہ کیا جو ں بی خضر اہواز کے قریب پہنچا ملی بن ابان معدا پنے کا کی بلننوں کے اہواز چھوڑ کر نہر سدرہ میں جاکر قیام پذیر ہوا اور خضر نے اطمینان کے ساتھ اہواز میں داخل ہوکرا نی فتح یا بی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔

چند دنوں تک خطر اور علی بن ابان کے ہمراہیوں سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ چلتی رہی۔ تا آ فلیملی بن ابان ابٹی فوج کو مرتب کر کے اہواز پر چڑ ھا یا۔ خطر کے ہمراہیوں کی ایک تعداد کشر اس واقعہ میں کام آ گئی۔ بہت سا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ خطر ہے ہمراہیوں کی ایک تعداد کشر اس واقعہ میں کام آ گئی۔ بہت سا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ خطر پسباہ وکر نشکر گاہ مرم پہنچا۔ علی بن ابان نے اہواز میں واغل ہو کر جس قدر خطر کا اسباب و مال تھا سب پر قبضہ کر لیا اور جس جس پر خطر کی ہمدردی یا ہمراہی کا اشتباہ ہوا اُن سب کو گرفتار کر کے اہواز کے باہرائیک مکان میں قید کردیا۔ بعداز ان امواز سے واپس ہو کر نہر سدرہ پر قیام کر دیا اس اثناء میں صفار نے خطر کی کمک پر فوجیس روانہ کیں 'گرساتھ ہی اس کے انہواز سے جنگ کرنے کی ممانعت کی اور اہواز میں محض قیام کرنے کی ہدایت کی۔ علی بن ابان نے اس شرط کو منظور نہ کیا جو زنگیوں سے جنگ کرنے کی ممانعت کی اور اہواز میں محض قیام کرنے کی ہدایت کی۔ علی بن ابان نے اس شرط کو منظور نہ کیا جو

كچھا ہوا زمیں ازقتم رسد وغلہ تھا سب کوا ٹھالا یا۔ فریقین میں مصالحت ہوگئی۔

زنگیول کا واسط مر قبضه : اغرتمش اورسلیمان بن جامع کی لزائی اور سلیمان بن جامع کی فتح یابی کے حالات آپ او پر پڑھا نے ہیں۔ پہل جب سلیمان بن جامع اپنا ولی مقصود حاصل کر چکا تو چند امور میں مشورہ کرنے کی غرض سے خدیت کی جانب کوچ کیا۔ اتفاق سے تکبین بخاری کے لشکر کی طرف ہو کر گزار انگین ان دنوں بیز دود میں مقیم تھا۔ سلیمان جس وقت بیز دود کے قریب پہنچا جنانی نے رائے دی کہ چونکہ لشکر روز اند جنگ سے پریشان اور تھک گیا ہے بہتر ہے کہ تم اس مقام پر سامنے کے ٹیلے کے بیچھے جھپ رہومیں تھوڑی می فوج لے کرنہری طرف سے اشکر خالف پر حملہ آور ہوتا ہوں اوراڑتا ہوا پیچھ ہوں گا جس وقت اس ٹلہ سے اشکر خالف جوش مندی میں آ کے بوجھے عقب سے تم حملہ کر کے اپنا مطلب حاصل کر لینا سلیمان نے اس رائے کو استحسان کی نظر سے دیکھ کر اس بھل درآ مدکیاتگین کالشکر شکست کھا کر اپنے لشکر کوم تب کر کے تکین کے لشکر پر شب خون ماراتکین کے تمام دن کے تھے ہوئے ساہی مقابلہ نہ کر سکے زنگیوں نے جی کھول کرتکین کے لشکرہ گاہ کو تاخت وتاراج كرناشروع كيا\_

تکین ا پنالشکرگاہ چھوڑ کر دور جا کھڑ اہوا پھراطمینان کمال ہے اپنے خاص خاص سپرسالا روں اور خادموں کو جمع کر کے سلیمان پر تملی کر دیا'' سلیمان کے ہمرای جو چند گھنٹہ پیشتر سے لوٹنے میں مصروف تصابیح کوسنجال نہ سکے بسیا ہوئے سلیمان کوان کے ساتھ بیچھے بلنا پڑا۔ اب اس وقت تکین کوایک گونہ اطمینان ہوجلا تھا۔ سلیمان کے ہمراہی لوٹے ہوئے مال و اسباب کوچھوڑ کر بھاگ گئے تھے جس کوتکین کے لشکری دلجمعی کے ساتھ فرا ہم کررہے تھے۔اس اثناء میں سلیمان نے اپے لشکر کو پھر مرتب کیا اور متعدد وجوہ سے براہ دریا وخشکی حمله آور ہوا تکین کے قدم اس حملہ میں اُ کھڑ گئے اور شکست کھا کراپیا بھا گا کہ پھر دوبارہ لوٹ کرحملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔زنگیوں نے خاطر خواہ اس کے شکر گاہ کولوٹا۔ ہزاروں کا مال واسباب ہاتھ دیا۔سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعدا پے نشکر کا چارج جنانی کودیا اورخودا پیخ سر دارخبیت کی طرف روانہ ہو گیا (پیواقعات ٣٢٢ه کے ہیں)

بعدروانگی سلیمان جنانی نے فراہمی رسد وغلہ کی جانب توجہ کی قرب وجوار کے دیبات میں لشکر لئے ہوئے گیا۔ اتفاق سے جعلان نامی ایک سپسالارشاہی اس طرف آیا ہواتھا ان واقعات کی خبر پاکر جنانی سے بھڑ گیا۔ جنانی جواب ترکی بہتر کی دینے پرمستعد ہوالزائی ہوئی مگر جنانی کونقصان اٹھا کرمیدانِ جنگ سے واپس آنا پڑا۔ بھلان نے اثناء دارو گیر میں جنانی کی ملوار چھین کی ۔اس کے بعد شاہی لشکر کے نامور سید سالا رول منجور ااور محمد بن علی بن حبیب نے زنگیوں پر حملہ کیا اور قبابیہ تک بڑھائے بچابیہ نے خبیت کوان واقعات سے مطلع کیا خبیت نے سلیمان کواس مہم پر روانہ کیا۔ چنانچ سلیما<del>ن بہا ظہار</del> جنگ جعلان مقام طیراً میں وارد ہوا۔ جنانی نے حاضر ہوکر کل حالات ہے مطلع کیا۔ علیمان نے ای وقت جنانی کو مقدمة انجیش پرمتعین کر کے جعلان کے مقابلہ پر ہلا چھیڑ چھاڑ تھرے رہنے کی ہدایت کی اور خود بقیہ فوج لے کرمحرین علی پرحملہ آور ہواایک خوں ریز جنگ کے بعد محمد بن علی شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوااس کا بھائی اس معرکہ میں کام آگیا۔ سلیمان نے محمد بن على كِ الشكر كارة كولوث ليا يستكرون بزارون كا مال ماته آيا (بيروا قعدما ورجب ٢١٣ هيكا ٢٠)

بعدازاں ماہ شعبان سنہ مذکور میں قصبہ حسان پر چڑ ھائی کی یہاں پرایک سپیسالا رحسن بن خمارتکین رہتا تھاتھوڑی

سلیمان کی مراجعت پرمطرا بن جامع نے زنگیوں سے میدان خاتی دیکھ کر تجابید پر چڑھائی کردی۔ چونکہ تجابیہ میں اس وقت کوئی مخص ایبا نہ تھا جومطرے مزاحم ہوتا اس وجہ ہے مطرنے حجابیہ کولوٹ کرایے جلے ہوئے ول کے آبلے توڑے ا یک گروہ کثیر کو قید کرلیا۔ان میں قاضی سلیمان بھی تھا اس کو گرفتار کر کے واسط بھیج ویا۔اس کے بعد طہھا کی جانب بڑھا۔ جنانی نے سلیمان بن جامع کو پیرهالات لکھ بھیج ۔ چنانچہ اذ بجر ۱۲ میرکوسلیمان اپنالشکر لئے ہوئے آپہنچاس اثناء میں احمد بن کیتو نہ کوئیمی کوٹیہا ورجیملا ہوتا ہوا پر بدید پہنچ گیا۔ جعلان نے نہایت تیزی اور تجلت سے اس صوبہ کی حفاظت کا انتظام کرلیا۔ جا بجاسر حدیر فوجیں متعین کر دیں۔ تکین نے سلیمان کے شکر ہے لڑائی چھٹر دی اور اس کے سپر سالاروں کے ایک گروہ کوئٹر بت مرگ چکھا کرروزانہ جنگ سے ہمیشہ کے لئے نجات وے دی۔ انہیں دنوں مؤفق نے شہر واسط کی سندا مارت محمد بن مولد کو مرحت فرمائی ایک عظیم الثان کثیر التعدا دلشکر لئے ہوئے وارد واسط ہوا۔ سلیمان بن جامع نے اپنے سروار خبیت سے امداو طلب کی خبیت نے خلیل بن ابان کو ڈیڑھ ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ سلیمان کی کمک پر روانہ کیا سلیمان کے قوائے مضمل جس میں جنگ کرنے کی صلاحیت نتھی۔اس تازہ دم فوج کے آجانے سے مضبوط وتو انا ہو گئے ۔لشکر مرتب کر کے ابنِ مولد برفوج کشی کردی۔ابن مولد کوشکست ہوئی سلیمان نے واسط میں کھس کرفتل عام کا دروازہ کھول دیا بزار ہا آ دمی مارے گئے بازارلوٹ لئے گئے مکانات جلاد ئے گئے منگور بخاری اس وقت واسط ہی میں تھا۔اس قتل وخوں ریزی کا خوفناک منظر اس سے نہ دیکھا گیا۔ اہل واسط کو بچانے کی غرض سے منج سے شام تک اڑتا رہا بالآ خرمغرب کے قریب مارا گیا۔ پھر کیا تھا وہا سهاجو کچھ تھاوہ بھی فتح مندگروہ کی نذر ہو گیا۔

واسط کے دیران کرنے کے بعدابراہیم واثناس کے خیال سے سلیمان نے حنبلاء کی جانب مراجعت کی اور نوے

ابن طولون کا شام مر تبضی وشق کی گورزی پرتر کی سیدسالارون میں سے ماجورنامی ایک سیدسالارعبد خلافت معتند میں مامور تھا۔ الا مرحے دور میں اس نے وقات پائی۔ تب اس کے بیٹے نے بجائے اپنے باپ کاز مام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ احمد بن طولون نے پینجر یا کرمھر کی نیابت اپنے بیٹے عباس کودی اور بقصد توسیع دائر ہ حکومت وقبصہ ومثق مصر ے روانہ ہوا اور دمش کے قریب بھنی کر ابن ماجور کولکھا '' مجھے بارگاہ خلافت سے شام کا صوبہ عنایت ہوا ہے۔ تم کوکیا عذر

<sup>۔</sup> یہ بیو ہی صحف ہے بورصافہ کاسید سالا رتھاجس پرسلیمان نے اس سے پیشتر حملہ کیا تھا۔ ماخوذ از کا ال ابن اثیر جلد عصفیہ ۱۲۵۔

ہے؟''ابنِ ماجور نے بےعذری کے ساتھ اطاعت قبول کر لی اور رملہ میں آ کر ابنِ طولون سے نیاز حاصل کیا۔ ابنِ طولون اس کورملہ پر ماجور کے دمش پہنچا اور اس پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے سیہ سالا ران دمشق کوان کے عہدوں پر بحال وقائم رکھا دو چارروز قیام کر کے جمع 'حماۃ اور حلب کی طرف گیا اور ان پر بھی اپنی کا میا بی کے جنٹرے گاڑ دیئے۔ اس کے بعد انطاکیہ اور طرسوس کی طبع دامن گیر ہوئی۔

خران پر قبضہ : این طولون نے اس درخواست کومنظور کرلیا۔ اگلے دن شام کے ارادہ سے کوچ کر دیا۔ حران پہنچا۔ حران کی زمام حکومت جحد بن اتامش کے قضہ میں تھی۔ محد بن اتامش برسر مقابلہ آیا۔ این طولون نے اس کو بھی شکست دے کرحران پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس اثناء میں میڈر لگی کہ اس کے بیٹے عباس نے مصر میں اس کے خلاف آت ش بغاوت مشتعل کر دی ہے اور خرانہ میں جو کچھ تھا اس کو لے کر برقہ کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ ابن طولون کے کان پر اس خبر سے جول تک نہ رینگی۔ کمال اطمینان سے بلاوشامیہ کا انتظام کرتا رہا۔ سرحدی مقامات کی حفاظت پر فوجیس متعین کیس۔ حران میں ایک چھاؤٹی قائم کی۔ رقہ کی محافظت پر اپنے غلام لولوکومعہ ایک لشکر کے مامور کیا۔ رفتہ رفتہ محمد بن اتامش کی خبر موئ بن اتامش تک پہنچی ہمدر دی اخوت کا خون جوش میں آگیا ایک لشکر مرتب کر کے حران پر حملہ کردیا۔

محرین ابتامش کی گرفتاری ان دنوں حران میں ابن طولون کی طرف سے احد بن جیفو نہ مامور تھا۔ موئی کی خبر پاکر متر دو ہوا ابوالا غرنا می (بیاعرا فی تھا) ایک شخص نے گزارش کی'' امیر کوموئی کے آئے نے سے فضول تر دو ہور ہاہے وہ ایک جلد باز شخص ہے ارشاد ہوتو میں اُس کوزندہ گرفتار کر لاؤں مگر شرط بیہ ہے کہ جھے بیس آ دمی مرحت فرمایے''۔

احرنے خوشی کے لہدیں کہا'' تم بشوق تمام میر کے شکر سے بیس آ دی چن لو میں تہمیں خوشی سے اجازت دیتا موں'' ابوالاغرنے اس وقت بیس آ دی لشکر سے متحب کئے اور ان کواپنے ہمراہ لئے ہوئے موی کے لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوا اور مویٰ کے لشکر گاہ کی کر انہیں ہیں آ دمیوں میں سے چند کو کمیں گاہ میں بیٹھا دیا اور خود مع بقید آ دمیوں کے بلباس

اعراب موئ کے لئکرگاہ میں داخل ہوا۔ موئ کے خیمہ کے پاس چند گھوڑے بند ہے ہوئے تھے۔ پہنچ ہی ان کو گھول دیا شوروغل مجاچا رول طرف سے سابی دوڑ پڑے۔ موئی بھی شوروغو خاس کرنگل آیا اور معہ چند ساہیوں کے ابوالاغر پر حملہ آور ہوا ابوالاغر معہ اپنے ہمراہیوں کے حملوں سے اپنے کو بچا تا ہوا بھا گا تا آئ تکہ اس مقام سے گزر گیا جہاں کہ اس کے ہمراہی کی اس کا گزر کمیں گاہ میں بیٹھے تھے موئی تعاقب کرنے والوں کے آگے گھوڑ ابڑھائے ہوئے دوڑ ا آر رہاتھا۔ جوں ہی اس کا گزر کمیں گاہ سے ہوا ابوالاغر کے ہمراہی نکل پڑے ادھر موئی کے ہمراہی ان معدود سے چند کے اچا تک نکل آنے سے بھاگ کھڑے ہوئے جو پہلے سے ہیں گاہ میں چھے ہوئے تھے۔ ادھر ابوالاغر بھی معہ اپنے ہمراہیوں کے لوٹ پڑ ااور موئی گوگر فارکر کے احمد ہوئے جو پہلے سے کمیں گاہ میں چھے ہوئے تھے۔ ادھر ابوالاغر بھی معہ اپنے ہمراہیوں کے لوٹ پڑ ااور موئی گوگر فارکر کے احمد ہوئے جو پہلے سے کمیں گاہ میں جمار بحد نے اس کو ابن طولوں نے اس کو دیا۔ ابن طولوں نے اس کو دیا اور معہ اپنی رکاب بن جیفو نہ کے دور وحاضر کیا۔ احمد نے اس کو ابن طولوں کے پاس جھیج دیا۔ ابن طولوں نے اس کو دیا ور معاضر کیا۔ احمد نے اس کو ابن طولوں کے ہیں)

زنگیوں کا پھرسراُ ٹھانا ۵ کا جھیں سلیمان بن جامع نے ایک نہرسواد کوفہ تک کھدوائی تا آ ککہ آسانی و ہولت کے ساتھ اس اطراف میں آل وغارت سے ساتھ اس اس اطراف میں آل وغارت سے ساتھ اس نے اس سے مطلع ہو کرایک روزسلیمان کے لئکر پرشب خون مارا تقریباً چالیس سرداروں کو تہ تیج کیا۔ متعدد کشتیوں کو جلا دیا۔ عام سیابی اکثر قبل یا گرفتان کے لئکر پرشب خون مارا تقریباً چالیس سرداروں کو تہ تیج کیا۔ متعدد کشتیوں کو جلا دیا۔ عام سیابی اکثر قبل یا گرفتان کی اس شب خون کے بدلہ لینے کو نعمان یہ کے دامل کو درست کر کے اس شب خون کے بدلہ لینے کو نعمان یہ پر جرایا چلے کہ حال کر دی اہل نعمان یکو اس کی اطلاع نہ تھی جو نہایت ہے دھی کے ساتھ قبل کئے گئے۔ باقی ما ندہ جان دی کر جرایا چلے کے ۔ اہل سواد نے بین کر بخوف جان دی جو نور ادکی جانب کوچ کردیا۔

تشتر برقوج کشی انہیں دنوں علی بن ابان نے تشتر پرفوج کشی کی اور اس کو جا گیرا۔ مؤفق نے اپنی جانب سے صوبہ اہواز پر بروز بلنی کو حکومت عنایت کی تھی اور اس نے اپنی طرف سے تکین بخاری کو مقرد کیا تکین نے بینجر پاکرتشتر کی جمایت پرفوجیں مرتب کیس اور ایسی حالت میں تشتر جا پہنچا جبکہ اہلی تشتر نے علی بن ابان کے حملوں سے تنگ آ کرشہر سپر دکر دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ گرتگین کے آجانے سے حوصلہ مند ہو گئے اور شہر کی فصیلوں سے ان لوگوں نے اور باہر سے تکین کے لشکر نے زنگیوں کے لشکر پر جملہ کیا زنگیوں کا لشکر اس دوطر فد جملہ سے گھرا کر بھاگ کھڑ اہوا اور ایک گروہ کشرا تکا اس معرکہ میں کام آگیا۔

تشتر پرتکین کا قبضم میں میں کے خاتمہ جنگ کے بعد تشتر میں قیام کیا اور علی بن ابان نے اپنے سپر سالاروں کی ایک جماعت کو بل میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ مجبروں نے تکین تک پی خبر پہنچادی تکین نے ایک دستہ فوج مرتب کرے اس وقت جملہ کردیا۔ رات کا وقت سپر سالا ران علی بن ابان کی مجل میں نبیذ کا دور چل رہا تھا۔ خوبصورت خوبصورت لویڈیاں گا بجاری تھیں عیش وعشرت کا دیگ جما ہوا تھا اس اثناء میں تکین نے پہنچ کر چھاپہ مارا سپر سالارعلی بن ابان کا ایک گروہ مارا گیا۔ یا ماندہ بھاگ کو بی بن ابان کے پاس پہنچے تکین نے تعاقب کیا اور علی بن ابان بیس کر بلا جدال وقال جماگ گیا۔

اس واقعہ کے بعد علی بن ابان نے تکین سے مصالحت کے متعلق خط و کتابت شروع کی تکین نے قتل وخون ریزی کے خیال سے متطور کرلیا دونوں میں مصالحت ہوگئ ۔ رفتہ مر ورتک پینچی طرح طرح کے خیالات تکین کی جانب سے قائم ہونے لگے۔ بلاآ خرصبر نہ ہوسکا ڈبل کو چ کرتا ہوا تکین تک پینچ گیا اوراس کواس الزام میں کہ زنگیوں سے ساوش کرلی ہے

لیعقوب صفار کا انتقال عمر و کی حکومت ۹۰۰ شوال ۲۱۵ پی کو پیقوب صفار بانی دولت صفاریه نے (مقام جندسا بور میں بعارضہ تولنج) وفات پائی اور قبل از وفات مقام رخج ذرابلستان ( یعنی غزنه ) کو بردور تنج فتح کرلیا تھااس کا دائرہ حکومت بہت وسیع تھااس کے آخری زمانہ میں خلیفہ معتد کا میلان اس کی جانب ہوگیا تھا حکومت فارس دینے کا وعدہ کیا تھا مگریہ فرمان اس وقت صفار کے پاس پہنچا جب کہ اپنے خالق اکبر سے لولگائے ملک الموت سے باتیں کرر ہاتھا۔

صفار کے مرنے کے بعد عمر و بن لید اس کا جانشین ہوا در ہار خلافت میں بغرض اظہار اطاعت وفر مال برداری عرضی روانه کی خلیفه معتدیے خوش ہوکرخراسان کی سند گورنری اصفہان سندھ جستان سرمن رائے اور پولیس بغدا د کی افسری عنایت کی اور سند گورنری کے ساتھ خلعت فاخرہ 'پولیس بغداد کی افسری عنایت کی سند گورنری کے ساتھ خلعت فاخرہ بھی روان فرمائی۔ اغر تمش اور زنگیول میں جنگ سلیمان بن جامع ادراغرمش کی لزائیوں کے حالات ادراس کے بعد تکین وجلان مطربن جامع واحمد بن کیتونہ کے واقعات اورشہر واسط براس کے متصرف ہوجانے کی کیفیت ہم اوپر کھوآئے ہیں۔ تکین بخاری کی گرفتاری کے بعد اغرتمش ۲۲۱ھ میں وار دشتر ہوا۔مطربن جامع بھی اس کے ہمراہ تھا تشتر میں پہنچ کرعلی بن ابان کے ان سپہ سالا روں اور ہمراہیوں کو جوتشتر میں محبوس تھے قید حیات ہے آ زاد کر کے لشکر گاہ مکرم کی جانب کوچ کر دیاعلی بن ابان بھی سے خبر پا کر مکرم میں آ گیا دونوں حریف متصادم ہو گئے صبح سے دو پہر تک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی بعد دو پہر اغرتمش نے زنگیوں کی کثرت اوراینی نا کامی کی مجسم صورت دیکھ کراڑائی موقوف کر دی علی بن ابان نے اہواز کی جانب مراجعت کی اور اغرتمش بقصد خلیل بن ابان اربل کا بل عبور کرنے کو بڑھا۔ خلیل نے اپنے بھائی علی کواس سے مطلع کیا علی نے اپنے ہمراہیوں کودوحصوں میں تقسیم کر کے ایک حصد کو اہواز میں چھوڑ ااور دوسرے حصد کے ساتھ اربل کی نہر کی طرف کوچ کیا۔ اس کے ر دانہ ہوتے ہی اس کے بقیہ ہمراہی بھی اغرتمش کے خوف سے اہواز چھوڑ کرسدرہ چلے آئے علی اور اغرتمش سے نہراربل پر تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔ گرکوئی نتیجہ جس سے دونوں حریف کے حصلوں کا قطعی فیصلہ ہوجا تا بیدانہ ہوا۔ لڑائی ختم ہونے پرعلی پھراہواز کی جانب لوٹ آیا۔اہواز اس کے آئے ہے پیشتر اس کے ہمراہوں سے خالی ہو چکا تھاان لوگوں کو واپس لانے کی غرض سے چندآ ومیوں کوروانہ کیا۔لیکن وہ لوگ واپس نہ ہوئے بدرجہ مجبوری خود بھی ان لوگوں ہے جا ملا۔ اس اثناء میں -واقعات ہے مطلع ہو کراغرتمش آئی پنچالزائی شروع ہوئی شام تک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی اگلے دن اتفاق وقت ہے ایک تازہ دم فوج علی بن ابان کی کمک کوآ گئی (اس فوج کوخدیت کے لئے روانہ کیا تھا) اغرشش نے کثرت فوج سے خوف کھا کر ا پے حریف کے لئے میدان جنگ گوبرائے چندے خالی کردیا۔

محمد بن عبیداللدا ورعلی بن ابان میں جنگ: چونکدایک مدت سے محمد بن عبیدالله (بیرامبر مز کا والی تھا) اور علی بن ابان سے اُن بَن جلی آ رہی تھی اس وجہ ہے آئندہ خطرات کے پیش نظر کر کے محمد نے اٹکلائی بن خبیت سے درخواست کی کہ مجھے علی بن ابان کی ماتحتی سے نکال کراپئے حاشیہ نشینوں کے زمرہ میں داخل کر لیجئے۔ مگر محمد میہ تدبیر برعکس ہوگئی ا نکلائی کواس سے برہمی پیدا ہوئی۔ اپ باپ (خبیت) سے محمد سے حساب نہی اور خراج طلب کرنے کی اجازت حاصل کر کے علی بن ابان کواس خدمت پر مامور کیا محمد بن عبیداللہ نے بحیلہ وحوالہ ٹالنے کی کوشش کی علی بن ابان زگیوں کی فوج لئے ہوئے رام ہر مزک قریب بنتی گیا محمد نے بی خبر پاکر رام ہر مزکو خالی کر دیا افضائے سرحد پا جا کر پناہ گزیں ہوا علی اور اس کے لشکر یوں نے رام ہر مزکو میں داخل ہوکر خاطر خواہ لوٹا بعد از اں مجمد نے علی سے خط و کتابت کر کے دولا کھ در ہم پر مصالحت کر لی علی نے رام ہر مزکو والگر اشت کر دیا۔

اس مصالحت کے چندونوں بعد محمد نے علی ہے ہمقابلہ اکر اوا مداوطلب کی اس شرط پر کہ کل مال غنیمت کا مالک علی موج والہ علی کوطع دامن گیر ہوئی۔ محمد بن عبید اللہ ہے چند آ دمیوں کو بطور ضانت کے طلب کیا۔ محمد بن عبید اللہ نے اس کو بحیلہ و حوالہ ٹال کرایک حلف نا مذکر ریم کر کے بھیجے و یا علی نے مجلز نا می ایک شخص کو اس مہم کا سر دار بنا کر ایک تشکر کیٹر التعدا و کے ساتھ محمد بن عبید اللہ کے یاس بھیجے و یا علی نے جہرا ہی اس لشکر کے اگر ادر پر حملہ کیا جس وقت دونوں فریقوں میں گھسان کی بن عبید اللہ کے یاس بھی دیا محمد اللہ نے بہمرا ہی اس لشکر کے اگر ادر پر حملہ کیا ایک گروہ کی رقمی گسان کی لا آئی ہونے گئی محمد کے ہمرا ہیوں نے قصد آمور چہ فالی کر دیا آئر اونے تی ہے دوئیوں پر جملہ کیا ایک گروہ کی تشرف کی میں گسان کی گیا ہے حدفقصان اٹھا کر والی ہوئے محمد نے چند دستہ فوج کوئی کی ایک گروہ کی ایک گروہ کی تھی آئیا گراد کے کہوئے کہ کہوئی کوئی گئی گرائی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی کہوئی کی این کر دیا تھی ایک کر ویا تر ہوئی کہوئی کی دیا ہوئی کہوئی کر بیا ہی معدونہ میں بہت سا ہوئی خدیت کے معاوضہ میں بہت سا معاملہ میں کر دیا شرط یہ قرار پائی کہ محداج میں بہت سا فائن در دیے کا وعدہ کیا ان کوگر کوئی ترغیب و بتار ہے۔ محمد نے بطیب خاطر اس شرط کومنظور کر لیا گھر با ہم صفائی اور معالحت کرا دیے تر مار لیا گئی کہ محداب کی مقائی اور معالحت کرا دیے کے معاوضہ میں بہت سا خدیت کی کومت و دولت کے قائم ہونے کی ترغیب و بتار ہے۔ محمد نے بطیب خاطر اس شرط کومنظور کر لیا گھر با ہم صفائی اور معالحت کی کا کومت و دولت کے قائم ہونے کی ترغیب و بتار ہے۔ محمد نے بطیب خاطر اس شرط کومنظور کر لیا گھر با ہم صفائی اور معالحت کی کا کومت کو دولت کے قائم ہونے کی ترغیب و بتار ہے۔ محمد نے بطیب خاطر اس شرط کومنظور کر لیا گھر با ہم صفائی اور معالحت کی کا کومت کو دولت کے قائم ہونے کی ترغیب و بتار ہے۔ محمد نے بطیب خاطر اس شرط کومنظور کر لیا گھر با ہم صفائی اور معالحت کی کا کومت کومت کومت کومت کومت کومت کے تائم ہونے کی ترغیب و بتار ہے۔ محمد نے بطیب خاصور کی کی کومت کومت کی کومت کومت کی کومت کے دولے کی کر خوالے کی کر خوالے کی کومت کی کومت کے کومت کی کر خوالے کی کر خوالے کی کر خوالے کی کومت کی کر خوالے کی کی کر خوالے کی کر کی کر کر کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر

علی بن ابان اور مسرور بلخی میں جنگ اس کے بعد جب علی بن ابان کو محد کی جانب سے ایک اطمینانی صورت پیدا ہوگئ تو مونہ پر چڑھائی کر دی ہے شار آلات حصارا ہے ہمراہ لے گئے۔ مسرور بلخی ان دنوں صوبہ ابواز میں تھا۔ یہ خبر پاکر مونہ کی حمایت کو اپنالشکر لئے ہوئے بہتی گیا علی اور مسرور سے ازائی تھن گئی۔ بالآ خرعلی شکست کھا کر جس قدرا سباب ہے ہمراہ الما تھا سب کو چھوڈ کر بھاگ کھڑا ہوا ایک گروہ کثیر زنگیوں کا کام آگیا ہوزاس شکست سے علی کی شکستگی خاطر رفع نہ ہوئی تھی کہ مؤفق کے آنے کی خبر گرم کا نوں میں بہتی بینے تھی۔

en who a think the company of the world with the contract of the selection of the selection

·安宁安全各个各个的基础的

ings profit words in the stips of an end of the section

## ابوالعباس اورزنگيول مين معركه

آئے دن زنگیوں کی کامیا بی اور واسط میں غلبہ اور قتل و غارت سے متنبہ ہو کرمؤ فق نے اپنے بیٹے ابوالعباس کو زنگیوں کی مہم پرروانہ کیا۔ ( ابوالعباس و دھن ہے جو آئندہ خلیفہ معتمد کے بعد مند خلافت پر متمکن ہو گا اور اسلامی دنیا میں المتصد بالله كالقب عاطب كياجائكا)

ماہ رہیج الثانی ۲۲۲ میں دس ہزارفوج پیادہ وسوار کی جمعیت کے ساتھ زنگیوں کی طرف ابوالعباس نے رخ کیا دریا کے راستہ سے بھی جنگی کشیتوں کا ایک بیڑہ روانہ کیا جس کی افسری پرابومزہ نصیر مامورتھا رفتہ رفتہ پیشکر دیر عاقول میں وار دہوا ابوالعباس کو بیاطلاع دی کهزنگیوں کے مقدمہ انجیش پر جنانی ہے۔اسی وقت وہ جزیرہ میں قریب برور دیا کے قریب مقیم ہے اورسلیمان بن موی شعرانی ایک فوج لئے ہوئے ان کی کمک کومعرابان میں پڑا ہوا ہے ابوالعباس نے پینجر پا کرکوچ کر دیا۔ زنگیوں نے اس مہم کے لئے بے حدفو جیس فراہم کی تھیں س رکھا تھا کہ ابوالعباس ایک نوعمر جوان ہے جس کومعر کہ آرائی میں مطلق دخل نہیں ہے اس سے پیخیال قائم کرایا تھا کہ اولا کثری فوج نے خائف ہوکر برسرِ مقابلہ نیر آئے گا اور ٹانیا اگر آ بھی ج گیا تو پہلے ہی جملہ میں دانت ایسے کھٹے ہوجا کیں گے کہ پھر بھی اڑائی کا حوصلہ نہ ہوگا۔

ابوالعباس کی زنگیوں بر بہلی فتح غرض ابوالعباس نے مقاصلے پہنچ کرجاسوسوں کوفریق خالف کی خرلانے پر مامور کیا۔ تھوڑی ور کے بعد جاسوسوں نے خاضر ہو کر ظاہر کیا کہ زنگیوں کا شکر بھی آ گیا ہے اول حصہ شکر کا صلح کے اس کنارے پر ہے اور آخری حصالشکرنٹیبی واسط تک پھیلا ہوا ہے۔ ابوالعباس معمولی راستہ چھوڑ کر غیر متعارف راہ سے نفر گیا ابوالعباس نے اپنے پُر زور جملہ سے زنگیوں کو پیچھے ہٹا دیا مگر پھر مطلحاً خور پیچھے ہٹا۔ زنگیوں کے دل اس سے بر مے اور وہ بڑھ بڑھ کر جلے کرنے لگے ابوالعباس نے للکار کر کہا'' نصر! کیا دیکھا ہے۔ ان کوں کو لے اب آ گے نہ بڑھنے یا میں''۔ نفرائ آوازکوئ کرایک دوسری جانب ہے جس طرف زنگیوں کا خیال دوہم بھی ندگیا تھا ٹڈی دل لشکر لئے ہوئے لکل پڑا زنگیوں کے ہوش وحواس مم ہو گئے بچھ بن نہ پڑا نہر کی طرف بھا گے ابوالعباس نے رومال کے اشارہ سے جنگی کشتیوں کی فوج کوبھی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پائے رفتن نہ جانے ماندن کامضمون ہوگیا چاروں طرف سے جملہ سے گھبرا کر جس طرف راستہ پایا بھاگ کھڑے ہوئے۔ چھکوں تک شاہی لشکرنے تعاقب کیا جو کچھان کے لشکرگاہ میں تھالوٹ لیا یہ پہلی فتح تھی جو شاى كى كى در گيوں كے مقابله ميں نصيب مولى . ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ م

زنگیول کو و وسری شکست اس جنگ کے بعد سلیمان بن جامع نہرا مین کی جانب 'سلیمان بن موی شعرائی بازار خیس کی طرف بھاگ آیا اور ابوالعباس نے واسط سے ایک کوس ہٹ کر پڑاؤ کیا۔ دونوں فریق اپنی فوج کی اصلاح اور درتی سامان جنگ میں مصروف ہوئے۔ ایک ہفتہ بعد سلیمان اپنے لئکر کو تین حصول میں تقسیم کر کے تین طرف سے حملہ کرنے کی غرض سے ابوالعباس کی جانب بڑھا اور چند دستہ فوج کو کشتیوں پر سوار کرا کے دریا کے داستہ سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ نصیرا ور ابوالعباس نے دریائی حملہ کی روک تھام پر اپنی ہمت کو مصروف کیا اور آس کے مقابلہ میں خشکی پر دست بدست لانے کا لئکر یوں کو اشارہ کیا۔ ہنگا مہ کار زارگرم ہوگیا دو پہر تک نہایت بختی سے لڑائی ہوتی رہی نظیم کے قریب زنگیوں کی فوج ہمت ہارگی۔ بے ترتیمی کیا۔ ہنگا مہ کارزارگرم ہوگیا دو پہر تک نہایت بختی سے لڑائی ہوتی کا میابی میں قل وقید کرنے لگا۔ ظہر کے بعد زنگیوں کے سیمان اور جنائی بہزار کے لئکر میں بھگدڑ بھی گئی۔ جنگی حشیاں گرفتار کرلی گئیں۔ ہزاروں زنگی تلوار کے گھا ہوا گی درتی اور اصلاح دقت وخرائی بسیارا پی جان بی جان کی درتی اور ابوالعباس منظم و مصورات کی گور کی گئیں۔ ہنگا میا در فرائی جو ریف کی درتی اور اصلاح کے مطاور فرائی جو ریف کی درتی اور اصلاح کا حکم صاور فرائی جو ریف سے چین کی گئیں۔

زگیوں کوجس وقت بمقابلہ شاہی عساکر ناکامی ہوئی اوراپی جان بچاکر بھاگے اس وقت بھی نقسان رسانی اور شیطنت سے بازندآئے کے۔راستوں سے تو واقف ہی تھا کندہ جس طرف سے شاہی لشکر کا گزرہوئے والا تھا اس راستے میں بڑے بڑے کوئیں اور گڑھے کھود کر گھاس پھوس اور مٹی سے پائے دیا۔غریب ابوالعباس اورتصیر کواس کی خبرند تھی اس راستہ سے ہوکر گزرے دوچا رسواران گڑھوں اور کئوؤں میں گریڑے شاہی لشکرئے اس راستہ کوچھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرلی۔

اس کے بعد خبیت نے اپنے مصاحبوں اور ہمراہیوں کو براہ دریا عقلت میں ہملہ کرنے کی ہدایت کی۔ چنا مجہز دگیوں نے ای برجمل کیا اور ابوالعباس کی چند کشتیوں کو گرفتار کر لائے ۔ ابوالعباس نے بیخر پاکرتوا قب کیا اور جنگ کے ورہے اپنی کشتیوں کو تو واپنی بی لا یا ان کی کشتیوں میں ہے بھی تقریباً تمیں کشتیوں کو مع مال واسباب کے گرفتار کر لیا ابوالعباس کو زمگیوں کی اس حرکت نا شاکتہ ہے خت طیس آیا اور نہایت ہوشیاری اور مستعدی ہے کام لینے لگا۔ اس کے بعد طبیعان بن جامع ان بہتیم شکستوں کے بعد طبیعا میں جا کر قادر کر لیا ابوالعباس کو زمگیوں بہتیم شکستوں کے بعد طبیعا میں جا کر قادر کر قادر کر ایا اور شعرائی ہازار خیس بیس جا کر قادر کو اس کے موسوم کیا تھا اور شعرائی ہازار خیس میں جا بھیالاں کے شہر کا نام مدیعہ تھا۔ سلیمان اور شعرائی نے مصور اور مدیعہ میں جائج کر محاصرہ کے خطرات کے خیال سے میں جا چھیالاں کے شہر کا نام مدیعہ تھا۔ سلیمان اور شعرائی نے مصور اور مدیعہ میں جائج کر محاصرہ کے خطرات کے خیال سے تھا چند دنوں تک ای فیم کی چھیڑ چھاڑ چھاڑ چھاڑ تھی ایک روز ابوالعباس ان دونوں کے رسد دفلہ کے چھیٹر چھاڑ چھاڑ جھا تھاتی رہی ایک روز ابوالعباس ان دونوں کے رسد دفلہ کے چھیٹر چھاڑ چھاڑ جھاڑ کی ایک روز ابوالعباس ایس جا تھر میں ہا ہر نگھ جی کر دی۔ ابوالعباس میں جا جہوں ہو گیا تھر بیا تمام دن لڑائی ہوتی رہی جس کا متجہ یہ ہوا کہ ابوالعباس شہر مدید تک ترقیج کر آئے میں ہا ہر نگھ جی رہ کی میں ابوالعباس کی میں آبا ہو تھا جہوں ہو گاڑ ہوں کا مید بر سے رہ نگھ ورسے کے مظلم ورس کی منظم ومصور اپنی گھرگی میں آبا ہے خبیت بری میں جوئی مظلم ومصور اپنی گھرگی میں آبا ہے خبیت ہو کہ میں تھا بہ ابوالعباس جمع ہو کر مجموی تو سے جنگ کرنے کا محمد دیا۔

مو فق کی آمد: اس وقت تک تنها ابوالعباس بی زنگیوں کے مقابلہ پراٹر رہا تھا اور بقضلہ تعالی اپنی مردا تھی ہے باوجود توعمری اور نا تجربہ کاری کے نمایاں کا میابی حاصل کرتا جاتا تھا۔ ہنوز مو فق لشکر کی درسی اور فراہمی رسد وغیرہ سے قارغ نہیں ہوا تھا بلکہ سرحدی مقابات کی درسی اور مرمت میں مشغول تھا اس اثناء میں اس کونگی بین ابان اور سلیمان بن جامع کے یک جاہونے کی خبر پینی کہ یہ دونوں اب مجموعی قوت سے ابوالعباس کے مقابلہ پر آئیں گے۔ فوراً بقیہ امور کا انتظام کر کے رکتے الاول کا ۲۲ ہے میں بغداد سے کوج کر دیا۔ واسط پہنچا اپنے ہونہار بیٹے ابو العباس سے ملا ابوالعباس نے ہمام حالات از اول تا آخر عرض کر دیئے۔ مؤفق نے ابوالعباس کے سردارن لشکر کو خلعتیں العباس سے ملا ابوالعباس نے تمام حالات از اول تا آخر عرض کر دیئے۔ مؤفق نے ابوالعباس کے سردارن لشکر کو خلعتیں مرحمت فرمائیں۔ لشکر یوں کو انعامات دیئے۔ اس کے بعدا بوالعباس اپنے لشکرہ گاہ میں واپس آیا دوسرے دن مؤفق نے شہر شداد پر جاکر قیام کیا اور اس کا بیٹا شرقی و جلہ میں دہانہ برودا پر جا ابرا دوچا رروز تک دونوں تھبرے رہے تیسرے روز ابو العباس نے بقام کیا اور اس کا بیٹا شرقی و جلہ میں دہانہ برودا پر جا ابرا دوچا رروز تک دونوں تھبرے رہے تیسرے روز ابو العباس نے بقام کیا دی مردمت کی اور کی کار ف بردھا۔

منیعہ پرمو فق کا قبضہ بھم سشنبہ کھر ہے الیانی کے ۲۱ ہے کو دونوں طرف سے باپ اور بیٹوں نے مدیعہ پر حملہ کیا زارگرم ہوگیا مونق کی خبر نہ تھی دریا کی حالت سے بے خبر و عافل ہو کر جمر مث بائد ھرکر ابوالعباس کے مقابلہ پر آگے الوائی کا بازارگرم ہوگیا اس اثناء میں مؤفق نے بہتی کر دریا کی طرف سے ملکر دیا۔ زگی فوجیس اس اچا تک اور غیر متوقع حملہ سے تھرا کر جوں ہی شہر کی حفاظت کی طرف مائل ہوئیں ابوالعباس کے ہمراہی بھی انہیں کے ہمراہ شرمیں تھس پڑے ایک گروہ کی قبل وقید کیا گیا۔ شعرانی مع بقید آدمیوں کے بھاگ کر جنگل میں جا جھیا۔ مؤفق اپنے اشکرگاہ میں واپس آیا۔ تقریباً پندرہ سومسلمان عورتیں زنگیوں کے بخبر غضب سے رہا ہوئیں۔ اگلے دن پھر مؤفق سوار ہو کر مدیعہ میں داخل ہوا اور لشکریوں کو اس کے لوٹ لینے کا اشارہ کر دیا۔ شہر پناہ کومنہدم کرا کر خند قین جو شہر پناہ کے اردگر وقیس ان کو پٹوا دیا۔ کشتیوں میں آگ لگوا دی ' بے انتہا رسدو غلہ ہاتھ آیا۔ پچھڑو وخت کر ڈالا باقی لشکر میں تھیم کر دیا۔

خبیت کواس روح فرسا واقعہ کی خبرگی تواس نے ابنِ جامع کو کھے پھیجا'' دیکھوخبر دارغفلت ہے کام نہ لیناور نہ تہاری بھی وہی گت ہوگی جوشعرانی کی ہوئی ہے۔خلیفہ کالشکر طوفان بے تمیزی کی طرح بوسا آتا ہے' اس اثناء میں جاسوسوں نے دربار موفق میں حاضر ہوکر گوش گزار کیا کہ سلیمان ابن جامع اس وفت حوانیت میں تقیم ہے موفق بیسنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تیاری کا تھم دے دیا اور اپنے ہونہار بیٹے الوالعباس کو دریا کے راستہ جنگی کشتیوں کو لے کر بوسے گا شارہ کیا اور خود شکی راہ ہے کوچ کے کہ کہ دے دیا اور اپنے ہونہار بیٹے الوالعباس کو دریا کے راستہ جنگی کشتیوں کو لے کر بوسے گا شارہ کیا اور خود شکی راہ ہے کوچ کر کے صیابہ بہتا ہوں کو مدایک دستہ فوج کے کسریٹ کی خواظت پر ما مور کر کے بھاگ گیا۔ ابوالعباس نے پہنچ کراؤ ائی کا نیزہ گاڑ دیا شام تک ہنگا مدکاز ارگرم رہا۔ رات کے وقت انہیں دوسیہ سالا روں کے ہمر آبیوں میں سے ایک شخص نے ابوالعباس کی خدمت میں حاضر ہوکر امان کی درخواست کی ۔

شاہی کشکر کی منصور ہ کی طرف پیش قدمی ابوالعباس نے امان دے کرسلیمان بن جامع کا عال دریادت کیااس مخص نے جواب دیا کہ ابن جامع اس وقت اپنے شہر منصورہ میں مقیم ہے۔ ابوالعباس میان کرانے باپ (مؤفق) کی خدمت میں واپس آیااور ان واقعات ہے مطلع کیا۔ مؤفق نے اسی وقت منصورہ کی طرف ہو تھنے کا حکم صادر کیا اور خود بھی

اس کے بعد ہی کوچ کر دیا۔ طہشا (منصورہ) کے قریب پہنچ کر دومیل کے فاصلہ برمورچہ قائم کیا۔ انگلے دن موقع جنگ اور شہر پناہ کی فصیلوں کے دیکھنے کوسوار ہواز نگیوں کی فوج سے مقابلہ ہو گیا جومؤفق کے آنے کی خبریا کر کمین گاہ میں پھی ہوئی تھیں۔ دریتک لڑائی ہوتی رہی موفق کے غلاموں کا ایک گروہ گرفتار ہو گیا۔ ابوالعباس نے احمد بن مہدی جنانی کوایک ایسا تیرا مارا کہ جس سے وہ جاں برنہ ہوا گھوڑے سے گر کرفوراً مرگیا۔ اسکے مرتے سے خدیت کو سخت صدمہ ہوا مگر چارہ کا رہی کیا تھا۔ مغرب کا وقت آگیا تاریکی چاروں طرف پھیلتی جاتی تھی۔ مؤفق نے اپنے لشکرگاہ کی جانب مراجعت کی زنگیوں گالشکر

شہر ہر فیصنہ : دوسرے دن کہ یوم شنبر تھا اور رہے الی پر ۲۲ ہے کی ستا کیسویں رات تھی مؤفق نے آخر شب بیں اٹھ کراپ کھر کومرت کیا جنگی کشتیوں کو دریا کے راستہ منصورہ کی جانب ہوئے تھا کہ اس عرصہ بیں سفید کی صبح نمودارہ وگئ ۔ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی ۔ دریت اللہ جل شانہ کے حضور بیں بہ حضور قلب دعا کرتا رہا جوں ہی افق فلک پر سرخی نمایاں ہوئی حملہ کا تھم دے دیا ۔ عسا کرشاہی کا ایک کالم شرغراں کی طرح ڈکارتا ہوا شہر پناہ کے قریب بھی گیا۔ ابوالغباس اس کالم کا سردار تھا زگیوں نے سینہ پر ہو کر مقابلہ کیا دو پہر تک ہوئے دور وشور سے لڑائی ہوتی رہی بعد دو پہر ڈکی لیپ ہو کراپی خدر توں کی طرف کو نے عسا کرشاہی نے تعاقب کیا۔ ادھر خندتی پر کمال تیزی سے لڑائی شروع ہوئی ادھر جنگی کشتیاں براہ دریا شہر کے گئارہ پر پہنچ گئیں عسا کرشاہی نے تعاقب کیا۔ ادھر خندتی پر قبضہ کرلیا اس اثناء بیں ابوالغباس کے رکاب کی فوج شہر کے گئارہ کی خضر سائی بنا کرعبور کرگئی۔ ذکی فوجوں نے گھرا گھرا کرشہم میں داخل بونے کا ادادہ کیا گھر جیس کہ نہ ہو سیکٹری کو خطر سائی بنا کرعبور کرگئی۔ ذکی فوجوں نے گھرا گھرا کرشہم میں داخل بھیہ حصہ شہر پر قبضہ کو نادور کے خطر بھیا ہوئی اور کھلے بھی دھے شہر پر قبضہ کرتا جلا آتا تھا دونوں طرف کے حملہ سے جندہی گھنٹ پیشتر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہوچ کا تھا اور کھلے بہلے لیقیہ حصہ شہر پر قبضہ کرتا جلا آتا تھا دونوں طرف کے حملہ سے جیسا کہ پائمال ہونا تھا پائمال ہوئے ہزار قل یا قید کئے گئے۔

منصورہ کی فتے ابن جامع مع معدود بے چندمصاحبوں کے بھاگ گیافتے مندگروہ کے ایک دستہ فوج نے دجلہ تک تعاقب کیا گراپی کوششوں میں کامیاب نہ ہوااس معرکہ میں زنگیوں کی تعداد کشرکام آگی اور باتی ماندگان کا اکثر حصہ گرفتار کرلیا گیا۔ جاں بروں کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ مو فق نے کامیا بی کے ساتھ شہر پر قبضہ کرلیا جس کا دورا کیک کوس کا تھا۔ اہلی کوفہ اور واسط کی وس ہزار عورتوں 'لاکوں کو زنگیوں کی غلامی ہے نجات ابدی حاصل ہوئی مال واسیاب جو پچھ ہاتھ لگااس کی کوئی حدو انتہا نہ تھی۔ سلیمان بن جامع کی عورتیں اور چندلا کے بھی گرفتار ہوگئے۔ چندسپہ سالاران زنگیوں کو گرفتار کرلانے برما مورکئے کے جو جان بچا کر بہاڑوں اور جنگوں میں چھپے تے شہر بناہ کی فصیلیں منہدم کردی گئیں خند قیں باٹ دی گئیں۔ سترہ دون تک مو فق مع اپنے مراجعت کردی۔

مختاره کا محاصره: مو فق نے واسط میں پہنچ کراپے نشکر کا جائزہ لیا ان کی تکالیف کو دوراور ضرورتوں کو رفع کر کے نشکر کا دوبارہ مرتب کیا اور بقصد شہر خدیت جس کا نام اس نے مختارہ رکھا تھا کوچ کیا اس کے ہمراہ اس کا بیٹا ابوالعباس بھی تھا۔ مختارہ کے قریب پہنچ کر دومیل کے فاصلہ پر قیام کیا۔ رات کے وقت موقع جنگ اور فصیلوں کی جالت و کیفیت و کیھنے کو گیا۔ شہر پناہ کی فصیلیں نہایت مشحکم ومضوط تھیں۔ چوڑی چوڑی خدقیں چاروں طرف سے اس کواپنی آغوش مفاظت میں لئے ہوئے

اسیرزگیول سے حسن سلوک : صبح ہوتے ہی براہ دریا جنگی کشتول کے ماتھ اپنے بیٹے ابوالعباس کوبر سے کا تھم دیا اور خوفق جم ترب کر کے خشکی کے راستہ سے مختارہ برجملہ کیا۔ ابوالعباس نے کمال تیزی سے کشتوں کوشہر پناہ کی دیوار سے ملا دیا قریب تھا کہ دفتگی پراتر پڑتا اتفاق وقت سے زنگیوں نے دیکھ لیا شور وغل مجاتے ہوئے دواڑ پڑھے نجنیقوں سے سنگ باری شروع کردی۔ اوپر سے پھرول کا مینہ برسانے لگے۔ ابوالعباس نہایت استقلال وقیل سے ان سب مصائب کو برداشت کرتا ہوا خشکی پراتر نے کی کوشش کر رہا تھا مگر کی طرح کا میاب نہ ہوتا تھا مؤفق نے پررنگ دیکھ کروا پس آنے کا اشارہ کیا۔ ابوالعباس کی کشتوں کے ساتھ دو کشتیاں زنگیوں کی بھی چلی آئیں جس میں ملاح اور سپاہی تھے ان لوگوں نے مؤفق سے امان کی درخواست کی مؤفق نے ان لوگوں کو امان بھی دی خلعت بھی دی اور خاطر مدارت سے بھی پیش آیا۔ اس حس سلوک سے امان کے جا ہے والوں کی آئیرش درج ہوگئی۔ خبیت نے پرزنگ دیکھ کرفوراً چندا آدموں کو دہا نہ دریا پر مامور کردیا تا کہ جنگی کشتوں کے بیڑ سے والوں کی آئیرش درج ہوگئی۔ خبیت نے پرزنگ دیکھ کرفوراً چندا آدموں کو دہا نہ دریا پر مامور کردیا تا کہ جنگی کشتوں کے بیڑ سے زالوں کی آئیرش درج ہوگئی۔ خبیت نے پرزنگ دیکھ کرفوراً چندا آدموں کو دہا نہ دریا پر مامور کردیا تا کہ جنگی کشتوں کے بیڑ سے دالوں کی آئیرش درخواست کی مؤفر نے بیا کی بیا مارے بیا عاطفت میں جا کر بناہ گزیں نہ ہوں۔

زنگیول کا بحری حملہ بعد ازاں بہودامیر الحرکو براہ دریا حملہ کی تیاری کا حکم دیا۔ ابوالعباس مقابلہ پر آیا نہایت سخت و خوں ریز جنگ کے بعد بہبود کو فکست ہوئی ہزار ہازگی قتل یا غرق ہوئے مجبور ہوکر بہبود کو واپس آٹا پڑا۔ اس لڑائی کے بعد بھی زنگیوں کی بعض جنگی کھیوں نے ابوالعباس سے امان کی درخواست کی علاوہ اس کے اکثر خشکی کی فوجیس بھی امان کی خواست گار ہوئیں جن کو ابوالعباس اور مؤفق نے سرچشی اور فیاضی ہے امان دے دی اور ایک ماہ کامل بلا جدال وقال مقیم رہا۔

مؤفق کا عام معافی کا اعلان بندرہویں شعبان سنہ فدکورکومؤفق نے بقصد حملہ اپی فوج کو پھر درتی اور تیاری کا تھم دیا۔ پیاس ہزار فوج کی جمعیت کے ساتھ براہ دریا اور شکی عقارہ کی طرف سیلاب کی طرح ہڑھا زگیوں کی تعداداس معرکہ ہیں تین لا کھتی مگر ہا وجوداس کثریت کے اس خوبی سے محاصرہ کیا کہ حریف کے دانت کھٹے ہوگئے منا دی گرادی کہ جس کوا بنی جان عزیز ہووہ ہم سے امان کا خواستگار ہوا ورجس کوا بنی جان دو بھر ہوا اپنے مال واسباب کو لا وارث اپنے بچوں کو پیٹیم کرنا ہووہ ہمارے خارہ شکاف تنواروں اور نوک دار نیز وں کے مقابلہ پر آئے بیر عابت خاص عام باشندگان مختارہ اور لشکر بول کے مقابلہ پر آئے بیر عابت خاص عام باشندگان مختارہ اور لئکر بول کے کے ذریعہ سے شہر میں چھکوائے اکثر باشندگان مختارہ اور لشکر یوں نے حاضر ہوگرا مان کی درخواست کی ۔ جن کومؤ فق نے امان ویے کہ ماتھ ہی خاصرہ بی کو بت نہیں آئی گیا جدال و قال خبیت کا جھا و سے کہ اس تھو ہی خلاجہ اس کے اکثر ہمراہی اس سے علیحد ہ ہو کرمؤ فق کے لئکر میں چلے آئے۔

مؤ فقیہ کی تغمیر اگے دن مصلیًا مؤفق اس مقام ہے کوچ کر کے مخارہ کے قریب ایک مقام پر خیمہ زن ہوا۔ فوجی چھاؤنی اور جنگی کشتیاں بنانے کا تھم دیا شہر کے آباد کرنے کا بنیادی پھراپنے ہاتھ سے رکھا اور اس مقام کومؤ فقیہ کے نام سے موسوم کیا۔ تھوڑے دنوں میں لشکریوں 'سرداروں' شاگر دبیشوں کے مکانات بن گئے جامع مسجد تیار ہوگئ دارالا مارت کی تقبیر بھی تحمیل کو پہنچ گئی۔ تمام ممالک محروسہ میں نجار کے نام گشتی فرمان بھیج دیے بات ہی بات میں ہرفتم کے سامان اور اسباب کی متعدد دکانیں کھل گئیں۔ کھانے پینے اور ہرضر درت کی چیزیں بکثرت مہیا ہوگئیں۔

ابوالعباس كا حمله ايك مهينة تك اسى انظام ميں مصروف ربا جب اس طرف سے اطمينان ہو گيا تو اپنے ہونہار بيٹے ابو العباس كو يہ تكم ديا '' كر مختارہ كے باہر جس قدرز كى فوجيس پھيلى ہوئى ہيں ان پر حملہ كردواورا پنے پُر زور حملوں سے ان كوان كى سركشى اور تمر دكا مزہ چكھا دو كه آئندہ مقابلہ پر نه آئيں يا زج ہوكرامان كے خواستگار ہوں''۔ اس چھیڑ چھاڑ سے بيہ تہجہ بيدا ہوا كه ان بين سے اكثر امان كى درخواست كر كے مو فق كے شكر ميں چلے آئے باقى جورہے وہ فتل يا قيد كر لئے گئے۔ مختارہ والے بستور محاصرہ ميں رہ گئے۔ مگر مو فق ان بر بھى اپنے حسن سلوك اورا حمان كا جال پھيلا رہا تھا اس حكمت عملى سے بھى ہزار ہا ذبكى آئے دن گرويدہ احمان ہوكر مو فق كے لئكر ميں چلے آئے دن گرويدہ احمان ہوكر مو فق كے لئكر ميں چلے آئے دن گرويدہ احمان ہوكر مو فق كے لئكر ميں چلے آئے دن گرويدہ احمان ہوكر مو فق كے لئكر ميں چلے آئے۔ ہوئے۔

بچاس ہزارز نگیوں کی اطاعت انہیں دنوں اتفاق وقت سے زنگیوں نے مؤفق کی ایک شتی گرفآر کر لی جورسدو غلہ لئے ہوئے مؤفق ہی والے است کا است محت اشتعال بیدا ہوا جنگی سنتیوں کے بیڑہ کو تیاری کا تھم دے دیا اور اپنے بیٹے ابوالعباس کواس کی حفاظت پر مامور فر مایا اس واقعہ کے بعد ہی زنگیوں نے ایک حرکت بید کی کہ ان میں سے ایک گروہ نے شب کے وقت نکل کرفیے رکی فوج پر جملہ کا ارادہ کیا جاموسوں نے فیے برکواس سے مطلع کر دیا فیے رفت کی کہ ان میں سے ایک وہ حملہ کر رہا نہ کو میں جا کر ان کو گھیر لیا دو ایک سپر سالا رگرفتا راور دو ایک قبل ہوئے ۔ باقی ماندہ سپا ہی اور سپر سالا رول نے بھاگ کر میں دم لیا۔ اس چھیڑ چھاڑ پر بھی پناہ گزیں اور امان کے خواست گاروں کی تعداد میں کمی نہ ہوئی اخیر ماہ دمضان المبارک سند خدکور تک بچاس ہزار زنگیوں نے عباس علم کے پنچ آ کر اطاعت کی گردنیں جمکا دیں اور امان کے خواہاں ہوئے۔

خبیت کا شب خون کا منصوبہ اوہ شوال میں ضیت نے مؤفق کے بلا جدال وقال طول قیام سے گھرا کر پانچ ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ علی بن ابان کومؤفق کے لئکر پرحملہ کرنے کوروانہ کیا اور ہدایت کردی کہ رات کے وقت بغیر روشی کے دریا عبور کرواور کمال تیزی سے چاریا پانچ کوس کا چکر کاٹ کرسفیدی صبح نمودار ہونے سے پیشتر جس وقت مؤفق کے لئکر ادائے نماز قضائے حاجت میں مصروف ہوں عقب لشکر سے حملہ کردواور تم جس وقت حملہ کرد گے اس وقت میں بھی مقابلہ پر آ جاوں گا یقین ہے کہ اس حملہ میں ہم کو کا میا بی ہو' علی نے اس رائے کو استحمان کی آ محصوں سے دیکھ کر تیاری کردی اور اسی رائے کے مطابق نصف شب کے پہلے دریا عبور کرلیا۔

علی بن ابان کی شکست : جاسوسوں نے موفق تک رخبر پہنچا دی۔ موفق نے اس وقت اپنے بیٹے ابوالعباس کوملی بن ابان کے مقابلہ اور روک تھام پر روانہ کیا ابوالعباس نے جنگی کشتیوں کے ایک بیڑہ کو جس میں تقریباً میں کشتیاں بڑی اور پندرہ چھوٹی تھیں دریا کی حفاظت پر مامور کیا تا کہ علی بن ابان کے ہمراہی شکست کھا کر دریا عبور نہ کر تکیس اور خو دایک ہزار سواروں کی جعیت سے اس راستہ پر جا کر چھپ رہا جس طرف سے علی بن ابان آنے والاتھا جوں ہی علی بن ابان اس راہ سے

گزراابوالعباس نے حملہ کر دیا زنگی اس غیر متوقع حملہ سے گھبرا کر بھاگے ابوالعباس کے سواروں نے تلواریں نیام سے کھنچ لیس۔ نیز ہ بازی کے جو ہر دکھانے لگے زنگی گھبرا کر دریا کی طرف بھاگے بحری فوج نے عبور کرنے سے روکا۔ بہت بڑی خوں ریزی ہوئی اکثر حصہ کام آگیا۔ کچھ دریا میں ڈوب کر مرگئے کچھ قید کر لئے گئے۔ معدود سے چند جھپ چھپا کر بھی گئے۔ صح ہوتے ہی لڑائی کا خاتمہ ہوگیا تھا۔

زنگیوں کے سرول کی نمائش آفاب کی سرخی کنارہ آسان پرنمایاں ہورہی تھی قریب طلوع آفاب ابوالعباس نے میدانِ جنگ ہی میں نمازادا کی بعد ازاں قید یوں اور مقتولوں کے سرول کو لئے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں عاضر ہوا موق نے نے فرط مجت سے گلے لگا لیادعا ئین دیں ۔ لڑائی کے حالات استضار کئے۔ دوپہر کے قریب تھم دیا کہ قید یوں اور مقتولوں کے سرول کو کشتیوں میں بار کر کے خدیت کے گل سرائے سامنے دکھلانے کی غرض سے لے جاؤ۔ خدیت اور اس کے مراہیوں کواس واقعہ کی اطلاع نہ تھی ۔ شمخر سے کہنے گئے۔ ''مؤفق نے بیرنگ اچھا جمایا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھلانے اور زگی دلا وروں کو ڈرانے کی غرض سے ان سیاہ بخت زگیوں کو قیدی بنایا ہے جو شامتِ اعمال سے جاکر اس سے امان کے خواہاں موقع بین آدی کی غرض سے امان کے خواہاں کہ موقع بین آدی کے مرتبیں ہیں مگر بہت اچھے بنائے ہیں' ۔ جاسوسوں سے خدیت کی اس گفتگواور خیال کی موقع کو خبر کر دی۔ موقع نے اس سروں کو خبر توں کو مختوں میں رکھ کر محصوروں کے پاس پھنگوا دیا ایک ہنگا مدشور قیامت ہم باہو گیا جو دیکھا تھا جلا کر دوا خطا تھا خدید بھی ان سرول کے دیکھنے کو آیا۔ جمہر ضرح محالے گلا بھاڑ کر دونے لگا۔

مختارہ کے محاصرہ ملیں سختی اس واقعہ کے بعد ابوالعباس اور زنگیوں میں متعدد دریائی لڑائیاں ہوئیں اور سب میں ابو العباس فتح مند ہوتا رہا تا آئکہ زنگیوں کی رسدگی آیہ بند ہوگئی۔ غلہ جوشہر کے اندر موجودتھا وہ بھی قریب اختتا م بہتی گیا۔ گر فریق مار می کتنی کی وہی گئی ہے۔ گئی گیا۔ گر فریق مار می کتنی کی وہی کتنی کی دین کی میں کا می سر دار فاقد کشی اور شدت حصار سے نگل آ کرشہر سے نکل آئے۔ امان کی درخواست کی۔ مثلاً محمد بن حرث فتی اور احمد بر بوعی وغیرہ۔ محمد بن حرث بہت بڑا نا مورسیہ سالا رتھا شہر پناہ کی حفاظت اس کے میپردتھی اور احمد بر بوعی زنگیوں کے نامور جنگ آوروں سے تھا مؤفق نے ان دونوں کو امان دی انعام دیے۔ صلے دیے اور ایپ خاص مصاحبین کے زمرہ میں داخل کرلیا۔

زنگیوں کا ناکام مملے ۔ خبیت نے یو ما فیو ما اپنے ہمراہیوں کی اہتری کا احساس کر کے دوسیہ سالاروں (ایک کا نام شہل وسرے کا نام ابوالبذی تھا) کودس ہزار فوج کی جمعیت کے ساتھ شہر کے ایک غربی جانب سے نکل کر تین طرف سے موفق کے لئکر پر حملہ اور رسلہ وغلہ کی آ مد بند کرنے کا حکم دیا۔ جاسوسوں نے موفق کے کان تک بیفر پہنچا دی۔ موفق نے ایک فوج بسرافسری اپنے آزاد غلام (اس کا نام تریک تھا) کے بیچے دی چنا نچہ جس وقت زنگیوں نے دریا ہے خشکی پراتر نے کا تصد کیا شاہی لئکر نے حملہ کر دیا زنگیوں کو اس کی فہر نہتی ہزاروں قل ہوگئے۔ سینکڑوں دریا میں ڈوب کر مرکئے باقی ما ندہ گرفارہو گئے یا کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گئے چارسو کھتیاں زنگیوں کی گرفار کر کی گئیں۔ زنگیوں کو اس معرکہ میں بخت نقصان اٹھا نا پڑا۔ رہی سہی قوت جاتی رہی ۔ طرح اس پر بیتھا کہ بناہ گرینوں کی تعداد بردھتی جاتی تھی جس سے جامرین کی قوت ترتی پذیر ہو

ل في تاريخ كامل اين اشرجلد مصفحة ١٣١٦. ع تاريخ كامل اين اشرجلد مصفحة ١٣٧٦.

ر ہی تھی اور محصورین کی تعداد گھٹے کے ساتھ مجموی قوت بھی انحطاط کی جانب مائل ہوتی جاتی تھی۔

زنگیول اور عسا کرشاہی میں جھڑ پین خیت نے دوبارہ ناکہ بندی کا انظام کیا معترمعتر نای نای سرداروں کو راستہ کی عافظت پر مامور کیا اور دوسیہ سالاروں کو بیتھم دیا کہ مؤفق کے شکر میں امان حاصل کر کے جاؤاوراس سے بیہ کہ دو کہ طول حصار سے کوئی فائدہ نہ ہوگا آؤ کھے میدان لڑکرا پی اپنی قسمت کا فیصلہ کرلیں۔ موفق نے اس بیام پراپنے بیٹے ابو العباس کو نہر غربی کی جانب حملہ کرنے کوروانہ کیا۔ شہر کی بیست فی بن ابان کے سپر دیھی ۔ کمال شدت سے ہنگامہ کارزارگرم ہواشور وغل سے کان کے پر دے پھٹے جاتے تھے دو پہر ہوتے ہوتے ابوالعباس کی فتح مندی اور علی بن ابان کی شکست کے ہواشور وغل سے کان کے پر دے پھٹے جاتے تھے دو پہر ہوتے ہوتے ابوالعباس کی فتح مندی اور علی بن ابان کی شکست کے آثار نمایاں ہوگے۔ قریب ظہر علی بن ابان اپنے مور چرسے برتا بی کے ساتھ بیچے کو ہٹا۔ خدیث نے اس امر کا احساس کی کے سلیمان بن جامع کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ علی ابن ابان کی کمک پر روانہ کیا جس سے علی بن ابان کے فقرم میدان جسکے میں بوئی اور سیاہ بحث زگی لشکر شہر کی جنگ میں پھر جم گئے شام تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی بالآخر ابوالعباس کی فتح تھیب ہوئی اور سیاہ بحث زگی لشکر شہر کی جانب ہوگا گا۔

اس اشاء میں ایک گروہ ان زنگیوں کا آگیا جنہوں نے امان حاصل کر کی تھی اور اپنی قوم کے مقابلہ میں جنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابوالعباس اس کا میابی کے ساتھ واپس آرہا تھا گر ان لوگوں کی تحریک سے نہر اتراک کی طرف بڑھا۔ اس طرف محصور زنگیوں کی تعداد نہایت قلیل تھی ابوالعباس نے اس کی سے فائدہ حاصل کرنے کے قصد سے ان پر جملہ کر دیا۔ چند لوگ کمندوں کے ذریعہ سے شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ گئے اور گروہ محافظین کا دار انیار اکر دیا ضبیت نے بیٹر پاکرا ہے ہر داروں کو لکاراز گی فوجیں ضبیت نے بیٹر پاکرا ہے ہر داروں کو لکاراز گی فوجیں ضبیت کی آواز من کر دوڑ پڑیں۔ ابوالعباس بہ وجہ قلت فوج چھے ہمٹ آیا استے میں موفق کی جانب سے امدادی فوج پہنچ گئی جس سے شکست نے فور اُفتح کی صورت اختیار کرلی اور ابوالعباس کو پھرا ہے جریف مقابل کے مقابلہ میں فتح مندی حاصل ہوگئی۔

ابو العباس کی ناکامی: مگریہ کامیا بی عارضی تھی تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد ناکامی ہے بدل گئی۔ سلیمان ابن جامع ابو العباس کی پہلی کامیا بی کا احساس کر کے فوج کثیر لے کر بالا ئے نہر چلا گیا تھا اور ایک میل کا چکر کاٹ کر ابو العباس کے لشکر پر عقب سے حملہ آ ور ہوا جبکہ وہ اپنے حریف مقابل ہے مصروف جدال وقال تھا ابو العباس کی رکاب کی فوج جوں ہی سلیمان کے لشکر کی مدافعت کی جانب مائل ہوئی آ گے ہے زنگی فوجیں پلٹ پڑیں جو شکست کا لباس پہنے ہوئے فرار ہونے والی تھیں اس سے ابو العباس کو ایک ولئے من شکست اٹھانی پڑی موفق کے آزاد غلاموں کا ایک گروہ مارا گیا اور چند نامی سور ما بھی کام آگے۔ ابو العباس کا کامی کے ساتھ اپنے لشکرگاہ میں واپس آیا۔ یہ واقعہ اتفاق سے ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے زنگیوں کے شکست تھوں مضبوط اور تو ی ہو گئے اور ان کو ایک گوندا نی کامیا لی کا بیتین ہوگیا۔

مو فق کا مختارہ پر جملہ موفق کو پیا تفاقی نا کامی بہت شاق گزری سرداران کشکرکوجی کر کے کہا''ان شاءاللہ تعالی کل نہر اتراک کی جانب نے عام حملہ کیا جائے گا اور سامنے کے برج پر جس طرح ممکن ہوگا قبضہ کرلوں گا۔ نہر کے بور کرنے کا پورا سامان رات ہی کے وقت سے مہیا رکھا جائے۔ دوسری جانب سے میزا ہونہار بیٹا ابوالعباس حملہ کرے گا'تم لوگ اس اتفاقی ناکامی سے بددل نہ ہواسلام کی عزت اللہ تعالی کے ہاتھ ہے وہ ضرور ہم کو ہمارے ارادوں میں کامیاب کرے گا'۔ سردارانِ لشکراس عام تھم کوئ کراپنے اپنے خیموں میں گئے۔ جملہ کی تیاری میں مصروف ہوئے ہی جوتے ہی تیار ہو کرمؤفق کے خیمہ کے پاس آئے سلامی دی مؤفق نے لشکر مرتب کر کے نہراتراک کے جور کرنے کا تھم دیا اور خود بھی'' بہم اللہ مجریہاو مرسہار یا حتا ہوالشکر کے ساتھ جلا۔ بیدن چہار شنبہ کا تھا اور ماہ ذیجہ کا ۲۷ھے کی چھیسویں تاریخ تھی۔

شہر کا بید حصہ جس طرف مو فق کالشکر سلاب کی طرح بردھتا جاتا ہے۔ نہایت مضبوط و مستحکم ہے جا بجا موقع موقع پر منجیقیں بھی نصب ہیں آلات قبال بھی کثرت ہے موجود ہیں۔انکلائی بن خبیت مع سلیمان ابن جامع اور علی بن ابان کے اس حصہ میں ہے۔ غرض بظاہراس کی کامیا بی دشوار معلوم ہور ہی ہے۔

جانبین کی سنگیاری ضیت نے مؤفق کے شکر کواس طرف بوهتا ہواد کھ کرسنگ باری کا تھم دے دیا۔ نہایت تیزی سے تجدیقیں چلئے گئیں تڑا تر پھر گرنے گئے قدرا ندازوں نے روح وتن گے فیصلہ کرنے کو تیرو کما نیں اٹھالیں پھرالی حالت میں نہر کاعبور کرنا اور عبور کے بعد شہر پناہ کی دیواروں کے قریب جانا کارے دار دتھا۔ نہر کے قریب پنجی کرمو فتی کالشکر اس خوفنا کے وجانستاں منظر کود کھی کرآ گے ہو ھنے سے دک گیا۔ مو فق نے للکار کر کہا ''میرے شیرو! کیا یہ مجھیلیں جن کوسیاہ بخت زنگی چلار ہے ہیں تہاری مردا کی کی سدراہ ہوں گی۔ جھے یقین ہے کہ تہاری جوانمر دی اور دلا وری کے مقابلہ میں ان کی کھی حقیقت نہیں ہے' ۔ یہ آ واز نہ تھی بلکہ ایک برتی قوت تھی جوچھم زدن میں لشکر کے اس سرے سے اس سرے تک پہنچ گئی جاں نار دولت بلا تامل وغور بات ہی بات میں نہر عبور کر گئے نہ تیروں کی میند کی پروا کی اور نہ سنگ باری کا ان کو پچھ خوف ہوا۔

شہر فصیل پر قبضہ اشہر بناہ کی دیوار کے نیج بینج کر منہدم کرنے اور سیر ھیاں لگا کراس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔
زنگیوں نے سنگ باری سے ان کورو کنا چا ہا گراس میں کا میاب نہ ہوئے سیر ھیاں لگا کر فسیل شہر پر چڑھ گئے اور لڑ بحر کراس
پر قبضہ کرلیا ہی لیا علم دولت عباسیہ فسب کر دیا گیا تحجیقیں اور آلات حصار شکنی میں آگ لگا دی۔ زنگیوں کا ایک جم غفیر مارا
گیا۔ دوسری جا نب ابوالعباس لڑر ہاتھا۔ اس کے مقابلہ پرعلی بن ابان گیا ہوا تھا ابوالعباس نے اس کو پہلے ہی جملہ میں ہزاروں
زنگیوں کو یہ تینج کر کے شکست فاش دے دی علی بن ابان نے بھاگ کر شہر بناہ کا درواز ہ بند کرلیا ابوالعباس کالشکر جوش کا میا بی
میں دیواروں تک بہنچ گیا اور اس میں ایک روزن کر کے برور تینج گئیس پڑا۔ سلیمان بن جا مع سینہ سپر ہوکر مقابلہ پرآگیا
شدت کے ساتھ و دریتک لڑائی ہوتی رہی تا آئکہ ابوالعباس کے رکا ب کی فوج آھیے مورچے میں واپس آگی۔

معرکہ میدان خبیت مردوروں نے فوراً اس روزن کو بند کردیا مگر دوسری طرف مو فق کی رکاب کی فوج نے شہریناہ کی دیوار میں متعدد دورون کر لئے خندق پرایک مخضر ساملی بنالیاجس سے باسا نی تمام شاہی تشکر عبور کر گیا۔ زنگیوں میں بھگڈر کچ گئی شاہی تشکر ان کوئل وگر فقار کرتا ہوا دیرا بن شمعان تک چلا گیا اور اس پر قضہ حاصل کر کے اسے آگ لگا دی۔ اس مقام پر زنگیوں سے بہت بڑی اور ویر تک لڑائی ہوتی رہی۔ بالا خرفکست کھا کر بھا کے میدان خبیت تک پنچے خبیت خود سوار ہوکر میدانِ کارزار میں آیا۔ اپنے ہمرا ہیوں کولکا رلکا رکراڑ وانے لگا مگر کسی کے قدم رکتے نہ تھے جو تھا وہ بھا گئے ہی پر تیار تھا۔ آخر کار خبیت کے خاص خاص ہمراہی بھی بھاگ کھڑے ہوئے اتنے میں رات کی تاریکی نے فتح مند گروہ کوجملہ سے روک دیا چونکہ روشن کا کوئی انظام اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تھے مؤفق نے واپسی کا حکم دے دیا تھا۔

ابوالعباس کی فتح منداند مراجعت ابوالعباس کو پناه گزیں زگیوں کی روائلی کی وجہ سے مراجعت میں تاخیر کرنی پڑی چلتے چلتے رات ہوگی ذگیوں کو موقع مل گیا پورش کر کے سب سے پچلی کشتی پرحملہ آور ہوئے اور اس سے کسی قدر کا میا بی حاصل کر کے اپنے جلے ہوئے دل کے آبلی تو ڈے ۔ ببودر (زنگیوں کا امیر البحر) مرور بلخی کے مقابلہ پرتھا۔ والبی کے وقت اس نے بھی مسرور کے ہمراہیوں پرحملہ کیا جس سے مسرور کی فوج کی آیک جماعت کا م آگی اور آیک گروه گرفتار کر لیا گیا اس لڑائی کے خاتمہ پر زنگیوں کے جاتمہ پر زنگیوں کے بعد اس کو موقع نے بطیب خاطر منظور کر لیا۔ از انجملہ زنگیوں کا مامور سید سالا در بحان بن صالح مغربی تھا۔ مؤفق نے امان کی درخواست کی جس کو مؤفق نے بطیب خاطر منظور کر لیا۔ از انجملہ زنگیوں کا مامور سید سالا در بحان بن صالح مغربی تھا۔ مؤفق نے امان دینے کے بعد اس کو ابوالعباس کے مصاحبین میں شامل کر دیا۔ (مید واقعہ انتیو سی ماہ ذیجے علائے گئے۔)

زگی سید سالا رکی اطاعت ماہ مرم ۱۲۸ھ میں زنگیوں کے ایک بہت بڑے معتدعلیہ اور نامور سید سالا رجعفر بن ابراہیم معروف برسجان نے مؤفق کے دربار میں حاضر ہوکرا طاعت کی گردن جھکا دی امان کا خواست گار ہوا مؤفق نے خلعت فاخرہ سے سرفراز فر مایا انعام اور صلے مرحمت کئے۔اگلے دن خبیت کودکھانے کی غرض سے ایک جھوٹی کی کشی پرسوار کرا کر خبیت کے کل سراکی طرف روانہ کیا۔ سید سالا ران خبیت اور اس کے ہمراہیوں کے مصائب اور مؤفق اور اس کے لشکر یوں کے حسن اخلاق اور عادات کو بالنفصیل بیان کے اور والی آیا اس سے زنگیوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں جھپ جھپ کر بہت سے نامی نامی رؤسااور سردار مؤفق کے یاس امان حاصل کر کے چلے آئے۔

مختارہ پر حملہ کی تیاریاں اور تھ الثانی تک مؤفق لئکریوں کو آ رام دینے کے خیال سے بلا جدال و قبال محاصرہ دالے ہوئے پڑارہا۔ ۵ ربع الاول کو بقصد حملہ لئکر کو پھر مرتب کیا سرداران لئکر کوشہر کی ایک ایک ست پر مامور فر مایا۔ ہر ایک کے ساتھ سرنگ لگانے والوں 'دیواروں میں روزن بنانے والوں اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ جانے والوں کا ایک گروہ متعین کیا اور ان کے چیچے حملہ مخالف کے بچانے کی غرض سے مشہور مشہور تیرا ندازوں کی فوج کور کھا کہ جو فی اس گروہ سے مزاحت کر سے ان کو فوج کور کھا کہ جو فی اس گروہ سے مزاحت کر سے اس کو فور آنشانہ تیرا جمل بنا و بنا اور کل سپر سالا ران فوج کو یہ بدایت کر دی کہ زنگیوں کی تکست کے بعد بلا اجازت میر سے بقصد تعاقب ایک قدم بھی آ گے نہ بڑھا نا اور نہ روزنوں کی راہ سے بلا تھم میر سے شہر میں واخل ہونے کا فصد کرنا۔

مختارہ پر حملہ اور پسیائی الغرض جب مؤفق نے حملہ کا پورا پورا انظام کر لیااس وقت سب کوحملہ کا بھم دیا۔ لشکر نہ تھا ایک سیاب تھا اس کے مقابلہ پر زنگیوں کی کاہ کے برابر بھی وقعت نہ تھی۔ زنگیوں نے رو کئے کے قصد سے تیر ہاری شروع کی مگر شاہی تیرا ندازوں نے ان کے حوصلے بست کر دیئے۔ چاروں طرف سے تیروں کا مینہ بر سے لگا۔ زنگی گھبرا گھبرا کر چھتوں سے اثر کر مکانوں میں حجیب گئے شاہی لشکر نے شہر بناہ کی دیوار میں متعد دروزن بنا گئے۔ زنگیوں کی فوجیں جھرمٹ ہا تدھ کر مقابلہ پر آئیں شاہی لشکرنے ان کواپنے پُرزور جملہ سے بیچھے ہٹادیا اور جوشِ کا میا بی میں قبل وغارت کرتا ہوااس مقام سے بھی مقابلہ پر آئیں شاہی لشکرنے ان کواپنے پُرزور جملہ سے بیچھے ہٹادیا اور جوشِ کا میا بی میں قبل وغارت کرتا ہوااس مقام سے بھی

آگے بڑھ گیا جہاں تک جنگ سابق میں جنچا تھا حریف مقابل نے جوشکت پرشکت کھا تا ہوا بھا گا جاتا تھا مؤکر حملہ کیا مختلف مقابات سے ان زنگیوں نے نکل کرحملہ کیا جو کمین گاہ میں چھے ہوئے تھے۔ شاہی لشکر نقصان اٹھا کر دجلہ کی جانب لوٹا۔ زنگیوں نے ان لوگوں کو قید وقل کرنا شروع کر دیا ہتھیا روں کا ایک ذخیرہ ہاتھ آیا مؤفق نے اپنے شم مؤفق یہ کی طرف مراجعت کی سرداران لشکر کو بلا اجازت آگے بڑھنے پر ملامت کی اور جولوگ اس معرکہ میں کام آگئے تھان کے اہل وعیال کی شخواجی مقرر کردیں اور درستی ویز تیب لشکر کا تھم صادر فر مایا۔

بنوتمیم کی سرکو فی اس کے بعد مؤتی تک پی فریخی کہ بعض بادیہ نظینان بنوتیم زنگیوں کورسد وغلہ پہنچاتے ہیں سن کرآگ بگولہ ہوگیا ای وقت ایک لئکر بنوتیم کی سرکو بی کے لئے بھیج دیا جس نے پہنچنے کے ساتھ ہی تیل عام کا باز ارگرم کر دیا اکثر قبل کئے گئے اور جوقید ہوکر آئے ان کے قبل کا مؤفق نے تھم دے دیا۔ حدود بھرہ تک رسد وغلہ کی آ مدروک دیا ادھر رسد کی آ مہ قطعاً موقوف ہوگئی ادھ مؤفق حصار میں تخق سے کام لینے لگا۔ پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ گئی۔ زنگیوں کی ایک جماعت شدت گرشکی ہے تگ آ کر تلاش اشیاء خور دنی کے لئے بلا دوقصیات بعیدہ میں چیل گئی مؤفق نے ان لوگوں کے سمجھائے اور بلانے پر آدمیوں کو متعین کیا اور پر تھم دیا کہ جو تفض شاہی امان حاصل کرنے سے انکار کرے اس کو بے تامل مارڈ النا۔ اس حسن تدبیر سے بھی ہزار ہازنگی مؤفق کے سایۂ امان میں آ گئے اور ہزاروں کا کام تمام کر دیا گیا۔

بہبود کا اللّٰ علیہ اوراس کے ہمراہی جب اس حال بدتک بی گئے تب مو فق اوراس کرلائے نے بھر ہنگا مہ کارزار
کوگرم کیاروزانہ جنگ وخون ریزی سے زنگیوں کی گری دیاغ فروکرنے گئے انہیں معرکوں میں زنگیوں کا نامورسید سالا ر
بہود بن عبدالواحد مارا گیا جیسا بہود کا مارا جا نامو فق کے اعظم فتو حات کا مقد مدتھا و پیاہی زنگیوں کے او بارکا یہ پیش خیمہ
تھا۔ اس کے مارے جانے سے عساکر اسلامیہ کو بہت بڑی راحت نصیب ہوئی۔ یہ کم بخت ایک جنگی کشتی پرتھوڑی ہی فوج
لئے ہوئے دریا میں گشت کر تار بتا تھا۔ کشتی پرعبای پھریوا کی طرح پھریوا نصب کیا تھا۔ اسلامی جنگی کشتیوں کا یہ بیڑہ واس
سے یہ خیال کرکے کہ یہ بھی ایک اسلامی جنگی کشتی ہے متصرض نہ ہوتا اور یہ موقع پاکران پر اپنا ہا تھو صاف کر دیتا تھا ایک بار
انفاق سے ابوالعباس کے ہا تھ لگ گیا۔ قریب تھا کہ اس مکار کی زندگی کا خاتمہ ہوجا تا مگر خوش قستی سے فی گیا دو بارہ ایک
اسلامی کشتی پر تملہ کیا۔ اہل کشتی لڑنے گے جس وقت دونوں کشتیاں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں۔ موفق کے غلام نے
اسلامی کشتی پر تملہ کیا۔ اہل کشتی لڑنے گے جس وقت دونوں کشتیاں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں۔ موفق کے غلام نے
لیک کراس کے بعیف پر ایسا نیزہ مارا کہ گئے ہی جگر کے بارہو گیا تڑے کر دریا میں گراہم راہیوں نے اٹھا کرکشتی میں رکھا اور
اورانہ ہو گئے۔ خیمت تک جنبختہ جنبختہ جنبختہ اس نے دم تو ٹر دیا۔ موفق نے ایل کشتی اور نیز اس غلام کو انوا مات دیے اور گراں بہا

شہر پناہ کی د بواروں کا انہدام: بہود کے مارے جانے کے بعد خدیت کو طبع دامن گیر ہوئی بہود کے عزہ وا قارب کو گرفتار کرکے مال واسباب کوطلب کیا ان لوگوں نے دینے سے انکار کیا۔ اس پر خدیت نے بعض کوان بیس سے پٹوایا اور بہود اسکو مکانات کوخر اندی امید بیس کھدوایا اس سے خواص اور عوام بیس برہمی پیدا ہوئی اکثر بھاگ کرمؤفق کے پاس چلے آئے مؤفق نے عہدہ بائے جلیلہ اور انعامات عطافر مائے اور بقیہ ہمراہیان بہود کو امان دینے کی منادی کرا دی چونکہ اکثر اوقات

ہوائے نالف کی وجہ سے دریاعبور کرنے میں وقتیں پیش آئی تھیں اس وجہ سے بنظر آسانی مختارہ کی جانب غربی کی صفائی کا تھم دیا اس سمت میں باغات اور جنگل کی کثرت تھی کام کرنے والوں اور فوج مجافظ کی حفاظت کی غرض سے موریچ قائم کے اردگرو عمیں خند قیس کھدوا ئیں مگر نا دانستگی راہ اور پہاڑی دروں کے سب سے بجائے کامیا بی کے نقصان اٹھانا پڑا۔ زنگیوں کی میہ راہیں انجی طرح معلوم تھیں وقت بے وقت دائیں بائیں آگے اور پیچے سے دفعتہ تملہ کر دیتے تھے اور ان غریب لشکریوں کو نقصان کے ساتھ پہیا ہونا پڑتا تھا تم تو یہ تھا کہ زنگیوں کے خوف سے ان لوگوں تک امدادی فوج بھی نہی جنگی تھی۔

مؤفق نے مجبور ہوکرا ہے اس قصد ہے زک کر پھرانہدام شہر پناہ کی طرف توجہ منعطف کی اور راستہ کوفراخ کرنے میں جان تو ڈکوشش کرنے لگا۔ اکثر خود بھی مزدوروں کے ساتھ شہر پناہ کی دیوار منہدم کرنے میں شریک ہوجاتا تھا اور بھی جوش میں آ کرششیر بکف میدانِ جنگ میں جا پہنچا۔ آخر کی روز کی لڑائی اور شاندروز کی جا تکاہ محنت کے بعد نہر شکمی کی جانب شہر پناہ کا بہت بڑا حصہ منہدم ہوگیا۔ زنگیوں نے یورش کی۔ مو فق بذات خاص لڑنے لگا ہر سردار اور سپاہی جاں فروشی پر تیار ہو گیا۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک تھا۔ چاندین کے ہزار ہا آدمی مارے گئے۔ زخیوں کا کوئی شار نہ تھا۔ چار روز تک برابر یہ لڑائی صبح سے شام تک بڑے شور سے ہوتی رہی گئین دونوں حریفوں میں ہے ایک کی بھی قسمت کا آخری فیصلہ ظہور میں نہ آیا اور نہ کی ہے تہ مت ماری۔

زیگیول کی مزاحمت شہر کے ثانی جانب دو بل تھے جس پراس وقت تک محاصرین کا قبضہ نہ ہوا تھا محصورین وقت جنگ اکثر انہیں بلول سے عبور کر کے ثانی انگر پرآپڑتے تھے اور نقصان کثیر پہنچا کرواپس جلے جاتے تھے مو فق نے ان بلوں کی حالت سے مطلع ہو کر کہ جب کہ زنگیوں سے تھسان کی لڑائی ہور ہی تھی ایک دستہ فوج محد مز دوروں کے ان کے تو ڑنے کو بھیج دیا۔ زنگیوں نے تو ڑنے بیس مزاحت کی مگر کامیا بی نہ ہوئی شاہی فوج نے دو پہر تک تو ڑ ڈالا۔ بعداس کے مو فق کی رکاب کی فوج ایک دوسری جانب سے شہر پناہ کی دیوار کو تو ڑ کر گھس پڑی اور قل و غارت کرتی ہوئی ابن سمعان کے مکان تک بڑھ گئی جہاں کہ خبیت کے تر ائن اور دفاتر تھے پھر یہاں سے بڑھ کر جامع مجر پنچی اور اس کو ویران کر کے ایک بہت بڑی خوں ریر جنگ کے بعداس کے مبرکومو فق کے پاس اٹھالائے زنگیوں نے ہر چند کوشش کی مرجانے پر تیار ہوئے کین اس سے ان کو پکھ خنگ کے بعداس کے مبرکومو فق کے پاس اٹھالائے زنگیوں نے ہر چند کوشش کی مرجانے پر تیار ہوئے کین اس سے ان کو پکھ فتح مندی کے آثار نمایاں ہو چلے مگر ہنگا مہ کار زار تیزی اور تی ہی اور تی گئی مندی کے آثار نمایاں ہو چلے مگر ہنگا مہ کار زار تیزی اور تھے۔ کس کرم ہور ہا تھا جیسا کہ تھوڑی ویر پیشتر تھا۔

مؤ فق کی زخمی حالت میں مراجعت: اس اثناء میں اتفاق سے جبکہ بھادی الاقل 19 مے پورا کرنے کو پانچ را تیں رہ گئی تیں موفق کے سینہ پرایک تیرآ لگا ای وقت گزائی موقوف کر دی اپنے لشکر گاہ مؤ فق بیر میں واپس آیا۔ زخم کے علاج میں مصروف ہوا گلے دن لشکر یوں کی تیلی خاطر کے خیال سے پھر میدان جنگ کا راستہ لیا تمام دن ای مستعدی سے گڑتا رہا جیسا کہ زخمی ہونے سے پہلے گڑتا تھا اس سے مؤفق کی تکلیف اور زخم کی شکایت بڑھ گئی صاحب فراش ہو گیا۔ مصاحبوں نے بغداد کی طرف مراجعت کرنے کی رائے دی مؤفق نے اس رائے سے خالفت کی اور پچھ فراش ہو گئا۔ مشاحبوں نے بغداد کی طرف مراجعت کرنے کی رائے دی مؤفق نے اس رائے سے خالفت کی اور پچھ وقت کے لئے جنگ موقوف کر کے لوگوں سے ملنا جانا چھوڑ دیا تین ماہ تک علاج کرتا رہا تا آ کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے فراخم مندل ہو گیا۔ بڑی دھوم دھام سے فسل صحت کیا۔ عساکر اسلامیہ میں پھر چہل پہل ہونے گئی۔ لیگر یوں سے دل

خوش اور جرے بشاش ہو گئے۔

مختارہ کے شہریناہ کی دو بارہ تغمیر: زنگیوں نے اس موقع گوغیمت شارکر کے شہریناہ کی منہدم دیواروں کو پھر درست کرا لیا اور دفاظت کی غرض سے جا بجافو جیں متعین کیس مؤفق نے صحت یا بی کے بعد ہی پھر تملہ کیا اور شہریناہ کے تو ڑنے کا تھم صادر فر مایا اسلامی فوجیں سیلاب کی طرح شہریناہ کی دیواروں سے نہر سلٹی کے قریب جا کر ٹکر کھانے لگیس جنگ کا بازار گرم ہو گیا زنگیوں کالشکر اسلامی فوج کی مدافعت پر کمر بستہ تھا اور یہ تھے کہ جان پر کھیل کریلے پڑتے تھے۔

بح بن جھڑ پیں ایک روز جبکہ اس سے بین نمونہ قیا مت جنگ ہور ہی تھی۔ مؤفق نے جنگی کشتیوں کے بیڑے کوشینی نہر ابن نھیب کی جانب سے حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ اسلامی امیر البحرنے رہے کم پاتے ہی جنگی کشتیوں کے بیڑہ کوشیمی نہر ابن نھیب کے کنارہ پراس تیزی سے پہنچا دیا کہ زنگیوں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی وہ پورے زور و مجموعی قوت سے اس طرف نہر سلمی کے قریب عسا کر اسلامیہ سے لڑتے رہے اور اس طرف بحری فوج نے زنگیوں کے کل سرا کو جلا دیا جو بچھ طرف نہر سلمی کے قریب مظفر ومنصور میدان جنگ سے اپنی قیام گاہ پرا کئیں۔

اگے دن تماز فجر کے بعد پھر تملہ ہوا۔ اسلامی مقدمۃ انجیش انکلائے بن ضبیت کے کل تک قبل و غارت کرتا ہوا پہنے گیا اس کامحل سرااس کے باپ ضبیت کے کل سے ملا ہوا تھا علی بن ابان نے نہروں میں جو کل سرا کے چاروں طرف تھیں پانی جاری کرنے اور عسا کراسلامی ہے مقابل متعدد خند قیس کھود نے کا تھم دیا تا کہ اسلامی فوجیں انکلائے کے حک تک نہ پہنچنے پائی بین زنگی فوج کا ایک حصہ اس کام میں مصروف ہوا دوسرا حصہ بدستور مصروف جدال و قبال رہا مو فق نے حریف کی ان حرکات سے مطلع ہو کر فوراً پی رکاب کی فوج کو چند کلا یوں پر منقسم کر کے ایک کو خندت اور نہر کے پاشنے پر مامور کیا اور دوسری کلای کو دور کی جانب سے قصر خبیت پر حملہ کا اشارہ کیا باتی رہی تیسری کلای ۔ جس کو لاکار لاکار کر لڑا رہا تھا چونکہ زنگیوں نے دجلہ کی جانب جفاظت کا پورا پورا اور آتش باری ہونے گئی تھی مجبوراً پیچے ہے ہے تا با پڑتا تھا ایک شاندروز آسی عنوان سے کے قریب پہنچتیں اوپر سے سنگ باری اور آتش باری ہونے گئی تھی مجبوراً پیچے ہے تا تا بڑتا تھا ایک شاندروز آسی عنوان سے لؤائی ہوتی رہی۔

قصر خبیت بر حملیہ مؤنق نے بیرنگ و کی کر کشتوں کی چھوں کو لکڑی کے تخوں ہے پاشنے اوران کوادویہ مانع احراق ہے رکئے کا عم دیا نظامین اور نامی جنگ آورول کے لیک گروہ کو اس پر متعین فر مایا تمام رات جنگ کے اہتمام سے شہویا۔ سرواران کشکر کو ہدایتیں نظر بوں کو بڑھادے اور انعامات دیئے کے وعدے کر تارہا۔ اس شب میں عشاء کے وقت محمہ بن سمعان (خبیت کے سیکرٹری) نے حاضر ہو کر امان کی درخواست کی مؤفق نے خلعت عنایت کی امان دی اور عرت واحر ام سے تشہرایا۔ ایک دن میں ہوتے ہی لڑائی چیڑگی اور مؤفق نے زنگیوں کی قوت جنگ تقیم کرنے کے خیال سے ابوالعباس کو زنگیوں ہو سے سیالاروں کے مکانات کے جلا دینے کا تھم دیا جو کہ قصر خبیت کے قریب و متصل واقع تنے ادھران کشتیوں کا بیڑہ جن کی جستیں ایک ادویہ سے سیرسالاروں کے مکانات کے جلا دینے کا تھم دیا جو کہ قصر خبیت کے قریب و متصل واقع تنے ادھران کشتیوں کا بیڑہ جن کی حستیں ایک ادویہ سے سیرسالاروں نے مکانات کے جلا دینے کا تھم دیا جو کہ قصر خبیت کے قریب و متصل واقع تنے ادھران کشتیوں کا بیڑہ جن کی حستیں ایک ادویہ سے سیرسالاروں نے مکانات کے جلا دینے کا تھم دیا جو کہ قصر خبیت کے قریب و متصل واقع تنے ادھران کشتیوں کا بیڑہ و جن کی حستیں ایک ادویہ سے سیرسالاروں نے مکانات کے جلا دینے کا تھم دیا جو کہ قصر خبیت کے قریب و متصل واقع تنے ادھران کشتیوں کا بیڑہ و جن کی حستیں ایک اور میں بر آگ کا اثر تھی بی سیرسالاروں کے مکانات کے دیا جس بر آگ کی کارٹر تھی بھر ایک اور میں بر آگ کی کارٹر تھی بھر کی بیت کی سیرسالاروں کے مکانات کے دیا جو کہ قسم کی موقع کے مقابلات کی کی دیا جو کہ تو میں بر آگ کی کارٹر تھی بھر کی بیا جو کہ تو میں بی کر گئی ہوئی بھر کی بھر کی بھر بیا جو کہ کر تھر بیا جو کہ کو ان میں بیا جو کہ کو کی کر بیا جو کہ کارٹر تھی بیا جو کہ کر بیا جو کہ تھر بیا جو کہ کر بیا جو کہ تو بھر بھر بیا جو کہ کر بیا جو کر بھر بیا جو کر بھر بیا جو کر بھر بیا جو کر بیا جو کر

قصرِ خبیت کی جانب و جلہ کی طرف سے بڑھا ذگیوں نے آتش باری شروع کی مگر بے سود تھا اسلامی کشتیوں کا بیڑہ انہایت تیزی ہے آتش باری کرتا ہوا قصرِ خبیت کے بیچے جالگا۔ نفا ظوں نے گرم تیل کی پیچاریاں بحر بحر کرخالی کرنا شروع کر دی قصر خبیت کی بیرونی عمارت جلا کرخاک وسیاہ کردی گئی زنگیوں کا لئنگر مخل سراخبیت میں جاچھیا عسا کر اسلامیہ نے و جلہ کے کنارے پرجس قدر مکانات جل رہے تھے کو تی بجھانے والا نہ تھا فیتی قیمی اسلامیہ نے دم کی دم میں نبیست و نا بود کر دیا اور جو پچھاس عام آتش زنی سے باتی رہ گیا اس کو عسا کر اسلامیہ نے بیٹی کرلوٹ لیا اور جو رہوں کی ایک جماعت کو ان کے بنچہ غضب سے چھڑ الیا زنگیوں کے نامی نامی سرواروں کے مکانات اور خبر الیا زنگیوں کے نامی نامی سرواروں کے مکانات اور خبر الکائے میں عشاء کا وقت آگیا۔ مؤفق نے عسا کر اسلامیہ کو والی کا تھی عشاء کا وقت آگیا۔ مؤفق نے عسا کر اسلامیہ کو والی کا تھی والی کا تھی دہ گیا اس اثناء میں عشاء کا وقت آگیا۔ مؤفق نے عسا کر اسلامیہ کو والیسی کا تکم دیا۔

امیرالبحرت کی خاتھ۔ اگے دن میں ہوتے ہی مؤفق نے تصرام راہحرکواں بل پر قبضہ کرنے کو مامور کیا جس کو خوری نہرائی نصیب پر حال میں علادہ ان دو پلوں کے قیر کرایا تھا جو مختارہ کے شرقی جانب تھے اور سر داران عسا کر اسلام پر کو تھوڑی تھوڑی فوجوں کے ساتھ مختارہ کے چاروں طرف پھیلا دیا تصیر پہلے ہی حملہ میں معدا بی جنگی کشتیوں کے بل سے تیر باری شروع کر دی اس کے بعد بی چندا سلامی کشتیاں اور بلاا جازت تصیر کی کشتیوں کے قریب پہنچ گئیں زنگیوں نے بل سے تیر باری شروع کر دی تفییر نے اپنی کشتیوں کو چھے بنانے کا ارادہ کیا گر اس پر قادر نہ ہوا کیونکہ کشتیوں کی کشرت نے دہانہ نہر بند کر رکھا تھاؤ تگیوں نے اس امرکا احساس کر کے اپنی کشتیوں کو بڑھا یا اسلامی کشتیاں ایک دوسر سے مشرکھا کئیں متحد دکشتیاں ٹوٹ گئیں گر قار بوجانے کے خیال سے ملاح دریا میں گور پڑنے تصیر نے بھی انہیں ملاحوں کے ساتھ اپنی کو دریا میں ڈال دیا خود ڈوب گیا باقی موتی رہی ۔ سلیمان بن جامع (زنگیوں کے نا مور کشتیاں صحیح وسلم انہیں کہ انہیں ملاحوں کے ساتھ اپنی کو دریا میں ڈال دیا خود ڈوب گیا باقی مردار ) نے اس لڑا کی میں مال مردا گی سے کام لیا جس طرف جاتا تھا صفوف لئیر کوالٹ بلیٹ دیتا تھا مگر اختیا م جنگ کے قریب خلکت کھا کہ بوئی میں موال کی گئی دونوں جریفوں نے اپنی کا کی مردار کیا گا کی موتی میں گئی گور انہاں پر آگ کے شعلے دونوں تو نول کی کھار کو والیسی کا کھم دیتر ہے جہ برار جدوجہدا س سے بجات پائی گئی گا وی میں والیس آیا۔

شکت پلول کی از سرنولتمیر ای شب میں مؤفق بعاد ضدوجع مفاصل گرفتار ہوگیا ماہ شعبان ۲۲۹ ہے تک سلسلہ علالت قائم رہا بجوری ہنگامہ کارزار بھی گرم نہ کیا گیاز گیوں کوموقع مناسب مل گیا بلوں کو درست کرلیا علی الخصوص اس بل کواز سرنتمیر کرا لیا جہاں پر کہ نصیرا میر البحر ڈوب گیا تھا۔ مزید برآں بل کے آگے دونوں کناروں پر پھروں کے بڑے بوے وجس باندھ دیے تاکہ کشتوں کی آیدورفت نہ ہوسکے۔

نہرائی خصیب کا معرکہ مؤفق نے صحت یا بی کے بعد حلے کا تھم صادر فر مایا جنگی کشتیوں کے بیڑہ کو دوحصوں پر مقتم کر کے ایک کو نہرا لی نصیب کے شرقی جانب اور دوسرے کوغربی جانب سے برجے کا اشارہ کیا ان دونوں حصوں کے ساتھ مزدوروں 'نجاروں اور نفاطوں کی ایک ایک جماعت تھی ایک کشتی پرگھاس پھوس اور نے وغیرہ بار کرا کرروانہ کیا تھا۔غرض

تاریخ ابن خلدون

بل کے جلانے اور دہسوں کے تو ڑنے کا سامان کثر ت سے فراہم کر کے دس شوال ۲۲۹ ہے کو عام تملہ کر دیا ہنگامہ کارزارگرم کرنے کو چاروں طرف اپنی فوج کو پھیلا دیاا لکلائے بن خدیت 'ابن ابان اور ابن جامع بل کو بچانے کو بڑھے تھسان کی لڑائی ہوئے ۔ عشاء کے دفت تک بڑے زور شور سے لڑائی جاری ہونے ۔ عشاء کے دفت تک بڑے زور شور سے لڑائی جاری رہی بالا خرعسا کر اسلامیہ کو فتح نصیب ہوئی مزدوروں نے دہسوں کو تو ڑکر نہر میں بہا دیا نقاطوں نے روغن نفط کی پچکاریاں خالی کرنا شروع کر دیں نجاروں نے پہنچ کر پل کے پرزہ پرزہ کو ایک دوسر سے سے سلیحدہ کر دیا اور گھاس پھوس اور نے کو ڈال کر رغن نفط کو چھڑ کرآ گ لگا دی ۔ نہر کا دہانہ صاف اور کشادہ کر دیا گیا کشتیوں کی آمد ورفت سہولت اور آسانی سے ہونے گئی ۔ زنگیوں کا ایک گروہ کشراس معرکہ میں مارا گیا۔ پچھلوگوں نے ایان کی درخواست کی مؤفق نے ان کو اپنے سابیا من و عاطفت میں جگدی۔

مؤفق کی نہرائی کے شرقی جانب پیش قدمی خید اپنا اورائی مراہوں کے مکانات جل جانے کے بعد نہر الی نصیب کے شرقی جانب چلاآ یا تجارت پیشاور بازاری اس طرف اٹھ آئے ضعف اور مجوری کے آٹار پیدا ہوگئے رسد غلہ وغیرہ کی آ مدتو بالکل بند ہوگئی تھی شہر میں جو ذخرہ غلہ وغیرہ کا تھا وہ بھی تمام ہو گیا گرانی اور گرسکی کی بیون ہو گیا کر انی اور گرسکی کی بیون ہو گیا گرانی اور گرسکی کی بیون کو کھانا شروع کردیا رکھوں نے کھوڑوں اور گدھوں کو کھایا بعدازاں جب اس نے بھی کھایت نہ کی تو آ دمیوں نے آ دمیوں کو کھانا شروع کردیا مرضیت کا دم خم وہ می رہا اور موفق جانب شرق کے منہدم کرنے میں ای سرگری سے معروف رہا جیسا کہ جانب خربی کو توڑی چوڑی چوڑی جوڑی جوڑی جوٹری خوات کی خوش سے بنی ہوئی تھیں جا بجا تجیقیں نصب تھیں آلات حصار شکی ہوئی ہو گی اور پی چاروں طرف می فظت کی خرض سے بنی ہوئی تھیں جا بجا تجیقیں نصب تھیں آلات حصار شکی ہوئی ہو گیا ہو گیا گیا کہ ہوئے جانسلای فوجیس اس کے قریب بھی کررگ گی موفق نے للکارا اگر بلندی کی وجہ سے چڑھ جنہ تھیں۔ سیر صیاں گاکھ ہوئے تھا اسلای فوجیس اس کے قریب بھی کررگ گی موفق نے للکارا اگر بلندی کی وجہ سے چڑھ جنہ کیساں سے مرسلوں کا گرنا تھا کہ ذکیوں کا لئکر بھاگ کھڑا ہوا نفاطوں نے روئی نفط کی ہزاروں پچھاریاں خالی کردیں۔ سارا مکان ایک کھی جان کرخاک و شیاہ ہوگیا عسا کرا اسلامیہ نے واخل موزی ہوگیا و نا اور اور جو بھی پایالوٹ لیا قرب وجوار کے مکانات میں آگ گیا گادی۔

خبیت کے ہمراہ یوں کوامان : خبیت کے خاص خاص مصاحبین امان کے خواست گارہوئے مو فق نے نہایت خوشی سے ان کوامان دی انعامات دیئے صلے دیئے۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑے بازار کا پند بتا دیا جو پہلے بل کے قریب بہار کے نام سے آباد تھا۔ اس بازار میں بڑے برے تاجراور ساہو کارر ہے تھے زنگیوں کواس سے بہت مدد ملتی تھی۔ مو فق نے اس پر حملہ کر دیا اور جلا دیے کے قصد سے نفاطوں کو لے کو آل وغارت کرتا ہوا بڑھا زنگیوں نے بہت مدد کا جارہ و فق کے لئنگر ایوں نے آگ دگا دی تمام دن جنگ اور آتش زنی کا بازاد گرم رہا شام کو خبیت اپنے لئنگرگاہ میں لوٹ آیا تجاراور ساہو کا دموقع پا کر بالاے شہر میں ایٹھ گئے۔

قلعه بر قبضه اس واقعہ کے بعد خبیت نے مقارہ کی جانب شرقی میں بھی خند قیں کھدوآئیں اور دید موں کا یا ندھنا شروع کر دیا جیبا کہ شرکی جانب غربی میں حفاظت کے خیال سے خند قیں کھدوائیں اور دید ہے بندھوائے تھے اس کے اہل وعیال غربی

المعلى المتعادل (حدادل) المعادل (حدادل) جانب سے شرقی جانب چلے آئے باقی رہاس کے ہمرای وہ نبرغربی ہی پر مقیم رہے۔ مؤفق نے ان حالات مطلع ہوكر غربی جانب پر حملہ کیا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ ہزار ہا آ دی دونوں فریق کے مارے گئے۔ بالآ خرموَ فق نے عثارہ کے شہر پناہ کونہ غربی تک جلا کرخاک وسیاہ کر دیا۔ اس ست میں خبیت کے نامی نامی سپر سالا رون کا چکھ فا تھا ایک چھوٹے سے قلعہ میں حفاظت كاسامان كئے ہوئے پناہ گزیں تھے موقع جنگ پرجس وقت مؤفق كالشكر مفروف جدال وقال رہتا اس وقت لوگ دائیں بائیں سے نکل کر تملد آور ہوتے تھے اس سے مؤفق کو بخت نقصان اٹھانا پڑتا تھا مؤفق نے اس قلعہ کے سر کرنے کے قصدے سر دارانِ لشکر کوجمع کیا اور دریا اور خشکی کے راستہ سے ایک عام حملہ کا تھم دیا ۔ خبیت نے قلعہ کی حفاظت اور مؤفق کے حملہ ہے بچانے کو مہلی اور ابن جامع کو مامور کیا مگر کامیا بی نصیب نہ ہوئی خائب و خامر مجبور اُموَ فق کے شکریوں کے حوالے کر کے بھاگ گئے زنگیوں کا ایک گروہ کثیر کھیت رہا۔ قلعہ کے مفتوح ہونے پرعورتوں اورلڑکوں کے جم غفیرنے قیدی مصیبت سے ر مائى يائى اورمؤ فق مظفر ومنصورا يى كشكرگاه ميں وايس آيا۔

غربی جانب مو فق کا قبضہ جس ونت مو فق نے خدیت کے کل سرای فصیلوں کومنیدم کراویا اس وقت جنگی ضرورت کے خیال سے راستوں کو وسیج کرنے کا حکم صادر قر مایا۔اوّل بل کو جونہر ابی تھیب پر تھا جلا دیا اس غرض سے زنگی فوجیں ایک دوسرے کی مددکونہ پہنے سکیں اس بیل کے توڑئے اور جلانے میں بہت بڑا معرکہ ہواطرفین سے آتش باری ہوئی بڑار ہا پچکاری روغن ُ نقط کی خالی کی گئیں زنگیوں نے مؤفق کی ایک کشتی غرق کر دی جس پر بٹل کے جلانے کا سامان تھا مؤفق عنوان جنگ بدل ا ہوا دیکھ کرخود سوار ہوکر دہانہ نہرانی نصیب پرحملہ کرتا ہوا ہو صااور لشکریوں کو نہر کے شرقی اورغربی جانب ہے حملہ کرنے کا حکم دیا تا آ نکه موفق کے نشکری بل تک غربی جانب سے لڑتے بھڑتے پہنچے گئے پیست الکلائی بن خبیت اورابن جامع کی سپر دگی میں تھی ایک بخت وخوں ریز جنگ کے بعد مؤفق کے لشکریوں نے بل کے جانب غربی میں آگ لگا دی اس اثناء میں مؤفق کے لشکر کا دوسرا کالم شرقی جانب ہے بیٹی گیا اور اس نے بھی ہزاروں کا خون بہا کریل کے اس جانب میں بھی آ گ لگا دی۔ زنگی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں بل' گھاٹ جہاں پرخبیت کی کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں وہ مکان جہاں پر کشتیوں کی مرمت ہوا کرتی تھی اور قید خانہ جلا دیا گیا تھا۔ خبیت معدایے ہمراہیوں کے اس ست سے دوسری ست شہر کے شرقی جانب چلا گیا اور مؤفق نے اپنی کامیابی کا جھنڈاغر بی جانب پر گاڑ دیا۔خبیت کے اکثر سیہ سالا روں نے امان حاصل کر لی اور جو بھا گ سکے بھاگ گئے انہیں فراریوں میں خبیت کا قاضی بھی تھا۔

اس کل کے جل جانے کے بعداد هرخیب نے دوسرے بل کی تفاظت پرنامی نامی سپہ سالاروں کو متعین کیاا دھر مؤفق نے اس بل کے جلانے کے ارادے ہے اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کو بڑھنے کا حکم دیا مشہور مشہور نیروآ زیاؤں کی ایک فوج مرتب کی گئے۔ بڑے بڑے سور ماؤل کواس کی افسری دی گئے۔ بل توڑنے کے آلات اگرم تیل کی پیکاریاں کاریگرون اور مز دوروں کی بہت بڑی جماعت اس فوج کے ہمراہ تھی۔ دونوں فوجیں رودرر د ہوتے ہی بھر کئیں غربی جانب میں ابو العباس کے مقابلہ پرانکلائے اور ابن جامع تھا اور شرقی جانب میں اسد (پیمؤفن کا آزاد غلام تھا) کے مقابلہ پرخیب اور مہلی لڑر ہاتھا۔ تین پہر کامل لڑائی ہوتی رہی آخرالا مرا نکلائے اور ابنِ جامع کوشکست ہوئی فتح مند گروہ نے میں پر پہنچ کر آ گ لگادی - بات بی بات میں آگ کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگے۔ پائے وفتن نہ جانے ماندن کامضمون ہو گیا۔ انگلائے اور ابن جامع مع اپنے ہمراہیوں کے نبر میں کو دیڑا اور مجبوراً ایک گروہ کیرڈوب کرمر گیا گرید دونوں ہزار خرابی و وقت ہے گئے بل کے جلنے کی حالت میں جوشعلے حرارت فاعلی کی وجہ ہے آسان سے باتیں کرنے کو بلند ہور ہے تھا اور پھراجزاء کشیفہ ارضیہ کے بل جانے ہے اپنے مرکز تقل کی طرف گررہے تھے انہوں نے ان مکانات باغات اور بازاروں میں آتن زنی شروع کردی جو کنارے نہر پر تھے موفق کا لشکر دونوں جانب چیل رہا تھا۔ خبیت کے اس مکان کولوٹ ایا جس میں محل سراکے جلنے کے بعد آتھ ہرا تھا عورتوں اور لڑکوں کوقیہ سے رہا کیا اور زنگیوں کی ہرتم کی کشتیوں کو جونہرا بی خصیب میں لنگر زن تھیں د جلہ کی جانب نکالا جو ل ہی دہانہ ہر سے نگلیں اپنے لئکریوں کولوٹ لینے کا تھم دیا۔ انکلائے بن خبیت نے بھی امان حاصل کرلی۔ خبیت کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوا بعد اس کے سلیمان بن موی شعرانی (بیزنگیوں کا بہت بڑا تا مورسیہ سالار عاصل کرلی۔ خبیت کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوا بعد اس کے سلیمان بن موی شعرانی (بیزنگیوں کا بہت بڑا تا مورسیہ سالار عالی کا خواست گار ہوا تھوڑی دیر تو تف کر کے اس کو بھی امان دے دی گئی۔

سلیمان بن موئی کے آنے کے وقت عجب واقعہ پیش آیاز نگیوں کوائی کے نگلنے سے اشتعال پیدا ہوا جمع ہوکر لڑنے لگے سلیمان کی طرح سے اُن سے اپنا پیچا چھڑا کرمؤفق کی خدمت میں آ کر حاضر ہوگیا مؤفق نے نہایت احرام سے اس کو مخبر ایا حسن سلوک سے پیش آیا۔ اس کے بعد ہی شہل بن سالم زنگیوں کا ایک دوسرا نامور سپر سالا ربھی اہان حاصل کر کے مؤفق کے لشکر میں چلا آیا خیب اور اس کے اراکین دولت کوان لوگوں کے اہان حاصل کونے سے خت صدمہ ہوا مگر چارہ کار بی کیا تھا شہل بن سالم کے چلا آنے سے خبیت کوزیا دو نقصان اس وجہ سے اٹھا نا پڑا کہ بیا کشر موفق کے لشکر پر شب خون مارتا تھا جس سے اس کو بے حد نقصان پہنچا کرتا تھا۔

شرقی جائب موقی کا قبضہ: انہیں گڑائیوں میں ایک روزموفق نے دربارعام کیاسر داران گشکر اراکین دولت ارباب شور کی اور وہ نامی نامی سپر سالا رہی حسب مداری حاضر ہوئے جوفریق خالف سے علیحہ ہ ہو کرمؤفق کے سابہ عاطفت میں آکر بناہ گزیں ہوئے بھے مؤفق نے حمد ولغت کے بعد بناہ گزیں سپر سالا ران کشکر خالف سے خاطب ہو کر کہا'' میرے عزیر و دلا وروا جم لوگ جس مصیب میں گرفتار تھاس سے اللہ تعالی نے تم کو ہماری کوششوں کے ذریعہ سے نجات دی اس کا شکر بیس ہے کہ مقارہ کی کو تارہ وں اور ہرتم کے حالات سے بخو بی سب کہ مقارہ کی جانب شرقی پر قبضہ کرنے میں جان تو ڈر کوشش کروتم لوگ اس کی راہوں اور ہرتم کے حالات سے بخو بی کہ مقارہ وہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ محض اللہ تعالی کی خوشنو دی کے خیال سے کیا اب تم لوگ بھی اپنے محسن کے احمان \* کے بدلہ میں خالفتاً وکھا للہ اس مہم کور کر دمیں علاوہ ربین منت ہونے کے تم لوگوں کو خاطر خواہ انعام ووں گا' بناہ گزیں سپر سالا دوں نے یک زبان ہو کر عرض کی' خداوند نعت! ہم لوگ دولت عباسیہ کے لئے ابنا خون بہانے کو تیار ہیں مگر گزارش سپر سپر الا دول نے یک زبان ہو کر عرض کی 'خداو تھیں فرمائے جا تمین تا کہ ہماری جان خاری اور شمنان دولت کے مقابلہ کرنے کی خواہ می کا شتی سپر کہ ہم لوگ کی مخصوص سے کی طرف شعین فرمائے جا تمین تا کہ ہماری جان خاری اور شمنان دولت کے مقابلہ کرنے کی فرا ہی کا گئی ۔ بات محقول تھی مؤفق نے مظور فرمائی اس وقت د جلہ کرتمام گھاٹوں پر کشی کی فرا ہمی کا گئی دور میں ایک روز میں بے شار کشتیاں ہرتم کی موجود ہو گئیں جن پر مزار ملاح ملازم تھے۔ دیا چاروں طرف سے کشتیوں کی آئی شروع ہوگی دو دی ایک روز میں بے شار کشتیاں ہرتم کی موجود ہو گئیں جن برار ملاح ملازم تھے۔

مؤفق نے اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کومخارہ کے شرقی جانب سے دریا کے راستہ حملہ کرنے کا اشارہ کیا اور یہ ہدایت کردی کدا گرخیب سے محل سرا جلانے پر قادر نہ ہوسکنا تومہلی کے مکان پر آ کرجع ہونا ابوا عباس کے ہمراہ ڈیڑھ سوجنگی کشتوں کا بیڑہ فقا جوشر تی جانب کی طرف سلاب کی طرح بڑھا ان کشتوں پر علاوہ اور مردوروں کے دی ہزار فوج تھی۔ خشکی کی راہ سے دریا کے کنارہ کنارہ ایک فوج قدرا ندازوں کی روانہ کی اوران کو یہ بچھا دیا کہ اگر سیاہ بخت زنگی شاہی بیڑہ جنگی سے مزاحت کریں تو ان کو ہے تال نشانہ تیرا جل بنادینا بیدونوں فوجیں اقل ہی شب میں ذی تعدہ کوروانہ کی گئیں شج ہوتے ہی کہ ذی قعدہ ۱۹ تاجے کی آٹھویں تاریخ تھی خود بھی چیدہ جنگ آوروں کو لئے ہوئے حملہ کے ارادہ سے بڑھا۔ اوھر زنگیوں نے تیروں کا مینہ برسانا شروع کیا۔ شاہی تیرانداز جواب ترکی برترکی دینے پرتل گے۔ دوسری طرف سے موفق نے حملہ کر دیا۔ ابوالعباس نہایت تیری سے بڑھ رہا تھا اور زنگی اس کی مدافعت کی کوشش کر رہے تھے بالآ خرز گیوں کو شکست ہوئی ایک گروہ کثیر مارا گیا کیچھلوگ گرفتار کرلئے گئے جس کا خاتمہ جنگ پروارا نیارا کیا گیا۔

مؤفق نے خبیت کے مکان پر حملہ کیا خبیت نے اپنے ہمراہیوں کولکارا چاروں طرف سے جھرمٹ باندھ کر ٹوٹ پر سے مگر فوراً منہ کی کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور جس کو حرفیف مقابل کے تصرف سے بچانے کو آئے تھے اس کو بچوری اپنے مقابل حرفیف کے حوالہ کر گئے۔ فتح مندگروہ نے فرش اسباب سامان آرائش غرض اور جو پچھ پایا لوٹ لیا ہیں نفر عورتیں اور لاکے گرفتار کر لئے گئے۔ خبیت بھاگ کرمبلی کے مکان میں جا چھپا شاہی لٹکر نے تعاقب کیا خبیت نے وہاں بھی پناہ کی صورت نہ دیکھی تو نکل بھاگا۔ مہما کی احدال بھی لوٹ لیا گیا اس اثناء میں شام ہوگئی لٹکر مال غنیمت فراہم کر کے کشتیوں پر بار کرنے میں معروف ہوئے ذکیوں کی طبح وائن گیر ہوئی جمع ہوگر پھر مقابلہ پر آئے اور نیچا دیکھ کروا پین گئے۔ مؤفق نے معمد اسے لٹکر کے مظفر ومصنور مؤفق بیگی جانب مراجعت کی۔

اس واقعہ کے بعد لولوء ابن طولون کے غلام کی عرضی آئی جس میں حاضری کی اجازت طلب کی تھی۔ مؤفق نے مصلحاً لولوء کے آئے تک لا ائی موقوف کر دی۔

بند نہر الی خصیب پر قبضہ ۳۶مم ۱۷۰ه کولولوا کی عظیم الثان لشکر کے ساتھ مؤفق یہ میں وار دہوا۔ مؤفق نے حسب مدارج اس کے لشکر یوں کوانعا مات اور صلے مرحت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔

چونکہ خبیت نے زمانہ قبضہ نہرا ہی خصیب میں پلوں کو تڑوا کرایک جدید ہا ندھ دہانہ نہر پردونوں طرف سے الیابند ھوایا تھا جس سے پانی کی روانی میں کی آگئی گئی گئی ہی جاتی تو تھا جس سے پانی کی روانی میں کی آگئی گئی گئی ہی جاتی تو اس کی واپس دشوار تھی موفق اس کے قوڑ نے کی اس کی واپس دشوار تھی موفق اس کے توڑ نے کی کوشش کررہا تھا اور خبیت اس کی مدافعت میں سرگرم تھا۔ لولوء کے آئے پرموفق نے اس مہم پرلولوء کو متعین فرمایا۔ چنا نچہ لولوء کوشش کررہا تھا اور خبیت اس کی مدافعت میں سرگرم تھا۔ لولوء کوشتین فرمایا۔ چنا نچہ لولوء نے نہا بت مردا گی سے تملہ کیا ایک ہفتہ تک روزانہ لڑائی ہوتی رہی سنگروں مکانات جو کنارہ پر بنوز موفق کا قبضہ نہیں ہوا تھا اور وہاں آدوہاں ہو چند مکانات اور باغات سے جس کی حفاظت پرزگیوں کا ایک گروہ ما مور تھا ابوالعہاس نے اس سے پر جملہ کردیا۔ خالفین میں سے سوائے معدود سے چند کے وئی جاں برنہ ہوا۔ اس کے بعد لولوء نے بند پر بھی قبضہ کرلیا اور اس کو کھدوا ڈالا۔

شیل بن سالم کا حملہ خبیت طیش میں آگر خود مقابلہ پر آیا اور ابوالعہاں موقع یا گرمہلب کے مکان کی طرف بو ھا بناہ شیل بن سالم کا حملہ خبیت طیش میں آگر خود مقابلہ پر آیا اور ابوالعہاں موقع یا گرمہلب کے مکان کی طرف بو ھا بناہ شیل بن سالم کا حملہ خبیت طیش میں آگر خود مقابلہ پر آیا اور ابوالعہاں موقع یا گرمہلب کے مکان کی طرف بو ھا بناہ

۔ گزینوں کی فوج طبل بن سالم کی رکاب میں تھی شبل بن سالم نے ان میں سے ایک ٹکڑی کوتلیجہ ہ کر کے ایک گوشہ میں چھپا کر

بناہ گزیں زنگیوں کی مرفروشی اس واقعہ کے دوسرے دن مؤفق نے اپنے سرداران الشرکوج کر کے خیب کے تعاقب کی ترغیب دی سب نے یک زبان ہوکرع ض کیا ہم لوگ دولت عباسیہ کے لئے ابناخون بہانے سے در این نہ کریں گے اور انشاء اللہ تعالی اس جملہ مل کو بغیر گرفتار کے ہوئے زندہ والین شآ کیں گے مناسب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جور کر جانے اللہ تعالی ہیں ہم اس کو بغیر گرفتار کے ہوئے زندہ والین شآ کیل گے مناسب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جور کر ہم لوگ اس طرف آنے کا قصد نہ کریں۔ جانے کے بعد کشتیاں ہنا دی جائیں تا کہ حریف مقابل کے مقابلہ سے جی چرا کر ہم لوگ اس طرف آنے کا قصد نہ کریں۔ مؤفق نے زنگیوں کی اس مستعدی اور آمادگی پر شکریدادا کیا۔ جلسہ برخاست ہو گیا۔ سرداران الشکرایے اپنے خیموں میں آئے مؤفق فوج کی آرائی اور حملہ کی تیاری میں مصروف ہوا۔

خبیت زنگی کافل سوم مین وجد کادن تھا ہملہ کے لئے شکر کی روائی کا تھم دیا اور عبور کرنے کے بعد سنیوں کو ہٹا دیا۔ عسا کر اسلامی نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے خبیت کے سر پر جا پہنچ گھسان کی لڑائی شروع ہوگئ ۔ خبیت کا مینہ اسلامی فوج کے میسرہ سے فلست کھا کر بھا گاخیت نے ان کے سنجا لئے اور رو کئے پر چند دستہ فوج کو اپنے میسرہ سے روانہ کیا مؤفق نے اس امر کا حساس کر کے خبیت کے میسرہ پر بلخار کر دی خبیت نے قلب لئکر کواس کی کمک پر متوجہ کیا مگر اس کمک کے میتن میں ہوئی جاروں طرف سے قبل جی بھا گھڑی ہوئی چاروں طرف سے قبل اور گیرو دار کا ہنگامہ بر با ہوگیا۔ خبیت کے ساتھ معدود سے چند آ دمی میدان کارزار میں اڑے رہے۔ از ان جملہ مہلی تھا اور گیرو دار کا ہنگامہ بر با ہوگیا۔ خبیت کے ساتھ معدود سے چند آ دمی میدان کارزار میں اڑے رہے۔ از ان جملہ مہلی تھا

تارخ ابن ظارون \_\_\_\_\_ خلافت يؤم إس (حداول)

سیب کا بیٹا اٹکلائے اور ابن جامع جیسا نا مورسید سالار میدان جنگ سے بھاگ ٹکلاع ماکر اسلامیہ کے ایک گروہ نے ابو
العباس کے علم سے ان کا تعاقب کیا ای اثناء میں ابر اہیم بن جعفر بھدانی زنگیوں کا بہت بڑا نا مورسید سالار گرفتار کرلیا گیا ابو
العباس نے مثلین بندھوا کر ایک شتی میں قید کر دیا۔ اس کے بعد بقیہ زنگیوں نے جمع موکر خبیت کے ابھار نے سے عساکر
اسلامیہ پر پھر حملہ کیا۔ یہ حملہ نہایت پُر جوش اور حدسے زیادہ خطر ناک تھا عساکر اسلامیہ کو اس حملہ میں بیچھے ہمنا پڑائیکن پھر
سنجال کر ایسا پُر زور حملہ کیا کہ زنگیوں کے چھکے چھوٹ گئے ابتری کے ساتھ گرتے بڑتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ موفق نے
ضیت کا تعاقب کیا انتہائے نہر الی نصیب تک بڑھتا چلاگیا ہوقت مراجعت جب کہ خبیت کے ملئے سے نا امید ہوکر آ ہستہ آ ہستہ
چلا آ رہا تھا لولو کے ہمراہوں میں سے کسی ایک کا غلام مل گیا جس کے ہاتھ میں خبیت کا سرتھا۔ موفق نے اسی وقت بحد شکر اوا

کیاا در منطقر ومنصورا پنے لئکرگا ہیں لوٹ آیا۔ ا ٹکلا ئے اور مہلمی کی گرفتا رمی: اٹکلائے اور مہلمی دنیاری کی طرف بھاگ گیا تھا۔ مؤفق نے پی خبر پاکرایک وستہ فوج کو

ان دونوں سیاہ بختوں کی گرفتاری پر تنعین کیا چنا نچرا نکلائے اور مہلمی معہ پانچ ہزار زنگیوں کے گرفتار ہوا تھا مہلمی اورا نکلائے کی مشکیں بائدھ دی گئیں۔ورمونہ زنگی اس واقعہ سے پیشتر خبیت کے اشارہ سے دشوار گزار پہاڑیوں اور جنگل میں چلا گیا تھادن

د ہاڑے اوٹ لینااس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تجارت پیشداور مسافروں کواس سے بخت زمت تھی کیکن اس کو جب ضبیت

کے مارے جانے کی خبرگلی بدحواس می چھا گئی کچھ بن نہ پڑا مؤفق کی خدمت میں امان کی درخواست کی۔ مؤفق نے نہایت فراخ حوصلگی سے امان دے دی۔ ورمونہ نے امان حاصل کرنے کے بعد منصوبہ مال واسباب کوان کے مالکوں کے پاس جیج

دیااورنہایت نیک نیتی ہے مؤفق کی خدمت میں رہنے لگا۔

اعلان امن مو فق نے اس مہم کوسر کر کے بلادِ اسلامیہ میں زنگیوں کی واپسی اورامان دینے کا کشتی فرمان روانہ کیا اورخود چند دنوں تک امن وامان قائم کرنے اورانظام کے خیال سے مؤفق بدمیں مقیم رہابھر ہ ایلہ اورگور د جلہ کی حکومت محمد بن حماد کو عنایت کی اور اپنے بیٹے ابوالعباس کو بغداد کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہ ابوالعباس نصف جمادی الثانی مسلامے کو داخل بغداد ہوا۔ اہل بغداد نے بوی خوشی منائی سارا شہر چراغاں کیا گیا۔

ُ زنگیوں کے سردار نے آخر رمضان ۱<u>۵۵ھ میں خروج کیا تھا اوراپی حکومت کے چودہ برس چار مہینے</u> بعدا قال صفر مے <u>اچ</u>یں مارا گیا۔

اسحاق بن كنداج كي سرگرميان

جس وقت احمد بن موی بن بغا کو جزیر می گورزی دی گی اورای نے اپی طرف سے موی بن اتامش کو دیاررسید پر متین کیا اساق بن کنداج کوخت بر جمی پیدا ہوئی اس کے شکر سے ملیکہ دورا یک جدا گانہ گروہ قائم کرلیا اور موقع پا کرا کرادیقو بہ پر حملہ کردیا ان کے مال واسباب کولوٹ کرابن مساور خارجی سے جا بحر ااوراس کو نہ تنج کر کے موصل کی جانب چلا آیا اہل موصل نے ڈرکر پھوز دنقل اور مال پر مصالحت کرلی ان دنوں موصل کی حکومت پر علی بن داؤ دختا ہوزاس کی وصولی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ علی بن داؤ دختا ہوزاس کی وصولی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ علی بن داؤ دکواس کی خبر لگ گئی این کنداج کی مدافعت پر تیار ہوگیا۔ حمدان بن جرون ان اور کی برائی ہوئی۔ ابن کنداج تین نزار فوج سے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی۔ ابن کنداج نے جوڑ تو ڈ لگا کرعلی بن داؤ د کے ہمراہیوں سے سازش کرلی جس سے ابن کنداج فتح پاب ہوگیا۔ حمدان اور علی بن داؤ د نیس تھا۔ تصمین میں جا کردم لیا۔ چونکہ ابن کنداج اس کے تعاقب میں تھا۔ تصمین میں جا کردم لیا۔ چونکہ ابن کنداج اس کے تعاقب میں تھا۔ تصمین میں جا کردم لیا۔ چونکہ ابن کنداج اس کے تعاقب میں تھا۔ دو چار روز بعد حب اس کے بوش وحواس درست ہوئے تو المداد کی درخواست کی۔ چنانچہ والی آ مداور ابوالعز مولی بن زرارہ عامل اردن بحب اس کے بوش وحواس درست ہوئے تو المداد کی درخواست کی۔ چنانچہ والی آ مداور ابوالعز مولی بن زرارہ عامل اردن المانت والمداد پر آمادہ و تیار بوگیا۔

این کنداج کے مام سندگورنری اس اتاء میں دربار ظافت ہے اسحاق بن کنداج کے نام سندگورزی موصل آ پہنی ۔ ابن کنداج نے موصل کا رخ کیا ۔ عینی بن بی استاق بن کر ارادہ نے ایک لا کا دیار نذر کے اور ید درخواست کی کہ اسحاق بن محر و غیرہ کوان کی عکومتوں پر بحال رہنے دیجے ۔ ابن کنداج نے اس کومتلور فد کیا تب یہ سب اس ہے جگ کرنے پرتل گئے ۔ ابن کنداج نے پیغر کر کا ہے ۔ ابن کنداج نے پیغر کر کا ہے میں کنداج نے پیغر کر کا ہے میں کنداج نے پیغر کر کا ہے ابن کنداج نے بینی بن شخ اور ایوالعز بن جمان بن حمدون وغیرہ نے ربیعہ ان لوگوں نے ابن کنداج ہے معر کہ آرائی کی اسحاق بن ایوب عیسی بن شخ اور ایوالعز بن جمان بن حمدون وغیرہ نے ربیعہ تعلیہ کیا مگرا ہی کنداج نے ابن کنداج ہے متعد دائر ایکا کی بہت بری بھاعت کے ساتھ جا کر بڑے زور وشور سے مقابلہ کیا مگرا بن کنداج نے ان کو دوبارہ شکست دی اور تعاقد نہ کرتا ہوائیس بن شخ اور ابن کنداج سے متعد دائر ایکاں ہوئیں۔ عکست دی اور تعاقد بری برتا ہوائیس اور نے ابنا امیر برنا ناچا ہوائی اس کو میں ہوئی ہوگرا ہ

دنوں میں اس کے تبعین کی تعداد بڑھ گئی میں خرزاداس وقت اس سے جنگ کرنا نامناسب تصور کر کے شہر زور واپس آیا اور ہارون و بلادموصل پر بقضہ کرلیا کچھ عرصہ بعد می بن خرزاد نے پھر یلغار کی پیشی بہت بڑا عابد و زاہد تھا زمین پر بیٹی تا تھا موٹے کپڑے اون کے پہنا تھا اور جنگ کے وقت گائے پر سوار ہوتا تا کہ بھا گئے کا وہم و خیال بھی پیدا نہ ہونے پائے الغرض رفتہ رفتہ واسط پینچا امرائے موصل پینچر پاکرموصل سے باہر آئے محمد بن خرزاد بھی اس کی طرف بڑھا مقابلہ کی تو بت الغرض رفتہ رفتہ واسط پینچا امرائے موصل پینچر پاکرموصل سے باہر آئے محمد بن خرزاد بھی اس کی طرف بڑھا مقابلہ کی تو بت آئی۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد ہارون شکست کھا کر بھا گا تقریباً اس کے دوسوہمرائی مارے گئے۔ ہارون نے بنو تعلب سے المداد چاہی بنو تغلب المداد پر آئا دہ ہوگئے۔ اس اثناء میں حمد ان بن حمو ون بھی آگیا۔ تر تیب شکر اور فراہمی آئا اس موصل کی جانب سب نے مراجعت کی محمد بن خرزاد ہے ہمراہ ون کی خوشیاں منانے لگا۔ لکر اور فکر یوں کے حال سے بخبر ہوگیا۔ ہارون نے موقع پاکر محمد بن خرزاد کے ہمراہ یوں کو ملالیا محمد بن خرزاد کے ہمراہ ون کی جامعت قلیل باتی رہوگیا۔ ہارون نے اکر اوجا الیہ پر بھی باتھ بردھایا۔ دجلہ کے راستہ مال درآ مدو برآ مد پر جنگی مقرر کی زکو قاور صدفات کے وصول کرتے برعال مقرر کی زکو قاور صدفات کے وصول کرتے برعال مقرر کی زکو قاور صدفات کے وصول کرتے برعال مقرر کی زکو قاور صدفت کے راستہ مال درآ مدو برآ مد پر جنگی مقرر کی زکو قاور صدفات کے وصول کرتے برعال مقرر کی زکو قاور صدفات کے وصول کرتے برعال مقرر کی زکو قاور مدون کے درسے بہت بڑھ گئی۔ برعال مقرر کی زکو قاور مدون کے درسے بہت بڑھ گئی۔ برعال مقرر کی زکو قاور مدون کے درسے برعال مقرر کی زکو قاور مدون کے درسے برعال مقرر کی درخوں کے درسے برعال مقرر کی درخوں کی درخوں کی درخوں کو برعال مقرر کی درخوں کی درخوں کے درسے برعال مقرر کی درخوں کے درخوں کی درخوں کے درخوں کی درخوں کے درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کے درخوں کی درخوں کے درخوں کی درخوں

ان واقعات کے بعد اس اون سے بنوشیان جنگ کرنے کوآئے۔ ہارون نے حمدان بن حمدون سے مدد طلب کی چنانچے حمدان خود ہارون کی ملک پرآیا۔ نہر خازن پر بہت بنوی لڑائی ہوئی۔ بالآخر ہارون کا پیڑول بھاگ کھڑا ہوااس کی شکست کھا کر بھا گااور حدیثہ میں بہنچ کر معدا ہے ہمرا ہیوں کے قیام کردیا۔

حالات راقع بن ہر شمہ جس وقت ۱۲۸ میں جنانی مارا گیا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں اس وقت اس کے ہمراہیوں نے بتع ہوکر راقع بن ہر شمہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی جو ٹھر بن طاہر کا ایک سپر سالا رتھا اور پھر جب یعقوب صفار نے بیٹا پور پر قبضہ عاصل کر کے بنو طاہر کو حکومت کی کری سے اتار دیا رافع بن ہر شمہ ایک چینا پر زہ تھا۔ یعقوب صفار سے مراسم بیدا کر کے مصاحب بن گیا کچھ مرصہ بعد یعقوب نے بحتان کی طرف معراجعت کی تو رافع بھی اس کے ہمراہ بحتان چلا آیا گر یہاں پہنے کراسکی خدمت سے علیحدہ ہوکرا پی قیام گاہ تا ہیں مضافات با دغیس میں آٹھ ہراتا آئکہ فجھ انی نے رافع کو طلب کر یہاں پہنے کراسکی خدمت سے علیحدہ ہوکرا پی قیام گاہ تا ہیں مضافات با دغیس میں آٹھ ہراتا آئکہ فجھ انی نے رافع کو طلب کر کے اپنے لشکر کی سپر سالاری عزایت کی پھر جب فجھ انی مارا گیا تو مقام ہرات میں لشکر یوں نے متفق ہوکر اسکوا پناا میر بنایا۔ میں مشالور کا محاصرہ نر رافع نے حکومت کی کری پر مشمکن ہوتے ہی غیثا پور پر چڑھائی کر دی۔ ابوطلحہ بن سرکب ان دنوں جر جان سے غیثا پور چلا آئیا تھا۔ رافع نے بچو میں داخل ہوگر قبضہ کرایا۔ (یواقعہ ۱۹ با جاکھ کے اور ہور ہور ہور کر کیا۔ دو قبط کی آئد قطعاً بند کر دی۔ ابوطلحہ نے بچور ہوکر بیٹ پیٹا پور کوچھوڑ کر مروکاراستہ اختیار کیا اور رافع نے نیٹ اپور میں داخل ہوگر قبضہ کرایا۔ (یواقعہ ۱۹ بارے کا ہے)

محمد بن مہندی کی ہزیمیت: ابوطلحہ نے مرویش پنج کرمحد بن مہندی کو ہرات کی حکومت پرمتعین کیا چنا نچہ مرواور ہرات میں محمد بن طاہر کے نام خطبہ میں پڑھا گیا عمرو بن لیٹ صفار نے بی نجر پاکرفوج کشی کر دی اس معرکہ میں محمد بن مہندی کوشکت ہوئی جس قدرمما لک اس کے قبضہ میں تھے ان سب پڑعرو بن لیٹ کا قبضہ ہو گیا۔ محمد بن مہل بن ہاشم اس کی طرف سے مروکا گورزمقرر کیا گیا۔ ابوطلحہ اس خوف سے کہ آئی گئی بلامیرے سرنہ آجائے مروسے نکل کر بیکند چلاگیا۔ اساعیل بن احمد سامانی ے مدد کا خواست گار ہوا اساعیل نے ایک نشکر جرارے ان کی مدد کی۔ چنا ٹیجہ ابوطلحہ نے مرومیں پہنچ کرمجر بن ہل (عمرو بن لیٹ کے عامل) کوٹکال باہر کیا اور دوبارہ محمر بن طاہر کے نام کا خطبہ پڑھا بیرواقعہ ماہ شعبان ایج بھے کا ہے۔

ای استارہ بیل موفق نے صوبجات تراسان کی گورزی تھرین طاہر کو مرحت فربائی بیائی وقت بندادی بیں تھاسند گورزی حاصل کر کے فراسان روانہ ہوا۔ بہلا فاضرورت وقت فراسان چاپی طرف سے رافع بن ہر فہر کو بلور نا بہ کہ مقرر کیا اور مادواء النہر کی حکومت پر نصر بن احمر کو بحال و قائم رکھا۔ در با دِ ظلافت ہے اس انظام پر نا راضکی اور عرو بن لیے کی معزوی کا فربان صادر ہوا۔ اس پر نصر بن احمر کو بحال و قائم رکھا۔ در با دِ ظلافت ہے اس انظام پر نا راضکی اور عرو بن لیے معزوی کا فربان صادر ہوا۔ اس پر نا معبد تا می ایک شخص نے پورش کر کے تھر بن مجدی کو مار ڈ الا تھا۔ اس وجہ ہے ہرات می بات میں انگلام ہر پا ہور ہا تھا۔ پوسف بن معبد تا می ایک شخص نے پورش کر کے تھر بن مجدی کو مار ڈ الا تھا۔ اس وجہ ہے ہرات میں انگلام ہر پا ہور ہا تھا۔ پوسف نے بیغر پا کر کہ دافع آ گیا ہے۔ رافع کے پاس چلا آیا۔ امان کی در فواست کی رافع نے اس کو آمان دی معفور تقصیر کی اور آئی جا ب ہے ہرات پر مہدی کی موقع نے اس کو آمان دی معفور تقصیر کی اور آئی جا ب ہے ہرات پر مہدی کی موقع کے باس چلا آیا۔ اس کو کی کو دو اس کو آمان دی موفور تقصیر کی اور اس کو آمان کو کہ کو کو برائی کو کر کت میں ہوگئی ہے اس کو کو کو بھرا ہو کی کو میں مورد دی کو کہ بھری اور نور بھر تھا ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے بال ہو کھرا کا ہرات پر پھری فوج کا فرا ہم کیا اور بعد تیا دی کو کہ کو تھرا کہ کو کہ تھری مورد دی کو کہ کا مورد کی کھر ہوگئی ہوگئی نے اس دو کو کو تھر تا میں ہوگئی رافع سے جنگ کر نے کو کو میں مورد نور کی کھر تھر کی بال مورد کو کی ہوگئی ہوگئی

خلیفہ معتمد اور موفق کی نا انصافی: چونکہ بوجوہ موفق کو ابن طولون سے منافرت اور شکررنجی پیدا ہوگئ تھی اس وجہ سے موفق نے ابن طولون کی معزولی کے خیال سے موئی بن بغا کو بسر افسری ایک عظیم الشان لشکر کے ۲۲۲ھ پیس ابن طولون کی طرف روانہ کیا تھا۔ دس مہیئے تک بی شکر رقہ میں تھم را رہا۔ بالآ خرائشکریوں کے باہمی اختلاف و مخالفت کی وجہ سے موئی بن بغا بین اورام واپس آیا۔

خلیفہ معتدنام کا غلیفہ تھا کا کا ردو بدل ملک کاظم ونس 'مرواران کشکری تقررتزی نوخ صحومت وسلطنت کی زمام موفق (خلیفہ معتد کے بھائی) کے بقنہ میں تھی۔ وجہ بیتھی کہ موفق میں کفایت شعاری 'معاملہ تنہی 'سیرچشی اور دانائی کا مادہ قدرت نے کوٹ کوٹ کرجرا ہوا تھا اور خلیفہ معتد کوموفق کا اس قدرصا حب قابو ہونا نا گوارگزرتا تھا خفیہ طور سے احمہ بن طولون کو اس امر کی شکایت لکھ بھیجی۔ احمہ بن طولون نے تحریک کہ آپ میرے پاس مصر میں چلے آ کے میں آپ کی اعانت و مدد کروں گا خلیفہ معتمد اس امر پر تیار ہوگیا ابن طولون نے خلیفہ کے استقبال کی غرض سے ایک کشکر رقبہ میں بھیج دیا۔ موفق ان دنوں زمگیوں سے مصروف جدال وقال تھا خلیفہ معتمد در بارخلافت سے اس کی غیر حاضری گوفتیت خیال کرے شکار کے بہانہ دنوں موصل سے معدای چند سپر سالا روں کے 149ھ میں دارالخلافت سے بقصد مصرر دانہ ہوگیا۔ موصل کے قریب پہنچا ان دنوں موصل سے معدای چند سپر سالا روں کے 149ھ میں دارالخلافت سے بقصد مصرر دانہ ہوگیا۔ موصل کے قریب پہنچا ان دنوں موصل

انہی وجوہات ہے جس کا تذکرہ اوپرہو چکا این طولون نے موفق کے نام کوخطبہ سے نکال دیا اورعنوان خطوط سے بھی محوکر دیا۔ اس گتا خی کی خبر موفق کے کان تک پنجی تو سخت برہم ہوا۔ گراس وجہ سے کہ ذکیوں سے مصروف جدال وقتال ہے۔ این طولون کی گوشالی کی جانب متوجہ نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ فلیفہ معتمد تک اس کی خبر ہوگئی۔ این طولون کو در بارخلافت میں طلب کر کے بے حدامت کی اور بہ نظر چٹم نمائی معزول کر کے اس کی گورنری پر اسحاق بن کنداج کو متعین فر مایا غرض باب شاہیہ سے افریقہ تک کے بلادائین کنداج کی گورنری میں داخل ہو گئے۔

این کنداج نے اُس کومعدان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے۔ بجمر واکراہ سامراکی جانب واپس کر دیا۔

اولوء (ابن طولون کا آزاد غلام) جمع ، حلب قسرین اور جزیرہ کے دیار مفر کا ابن طولون کی جانب سے والی تھا۔

رقہ میں اس کا صدر مقام تھا۔ اس ۲۷۹ھ میں ابن طولون کی بدا قبالی اور موفق سے مخرف ہو جانے کا واقعہ من کر ابن طولون سے باغی ہوگیا۔ رقہ سے نگل کر پالس پہنچا اور اس کولوٹ لیا۔ موفق سے خط و کتابت شروع کی حاضری کی اجازت طلب کی موفق نے بائی ہوگا ہی ہوا بائی خواہ شرک کی حاضری کی اجازت طلب کی موفق نے اس کی خواہ ش کے مطابق جو اب بھیجا۔ چنانچ لولوء پالس سے روانہ ہو کر فرقیبیا میں جا اتر اابن صفوان عقیلی اس شہر کا حاکم نظا۔ اس نے رسد وغلہ کے وینے سے انکار کیا لولوء نے نظارہ جنگ بجوا دیا اور حملہ کر دیا۔ ابن صفوان کو شکست ہو کی لولو نے فرقیبیا پر قبد حاصل کر کے احمد بن مالک ابن طوق کے سپر دکر دیا اور خودا کی عظیم الشان الشکر کے ساتھ منزل بدمنزل کو چ کرتا ہوا موفق کی خدمت میں جا بہنچا۔ موفق اس وقت خبیت (زنگیوں کے سردار) سے لڑر ہا تھا۔ بڑی عزت سے پیش آ یا۔ خلعت اور انعابات مرحمت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ کرنے کا حکم ویا۔ چنانچ لولوء نے ان لڑائیوں میں ناموری اور خلاعت مرحمت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ کرنے کا حکم ویا۔ چنانچ لولوء نے ان لڑائیوں میں ناموری اور کا میابی حاصل کی۔

اس کے بعد اس طولون نے اس سند میں بلاکسی استحقاق کے ایک لشکر مکم معظمہ کوموسم جج کے انظام کی غرض سے

رواندی ان دنوں ہارون ہن مجمہ والی کم تھا۔ ابن طولون کے تشکر سے خوف سے مکہ معظمہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ موفق نے ایک اتشکر جرار معظمہ کو بدس کردگی کے ساتھ ابن طولون کے تشکر ہے اور کے عصلے بوج گئے۔ مردا تکی کے ساتھ ابن طولون کے تشکر کے مقابلہ پرآیا سخت معرکہ ہوا۔ ابن طولون کے تشکر کو تکست ہوئی۔ دوسوسیا ہی مارے گئے۔ سپدسالا ران تشکر کو بزار بزار دینارزر فدر یا گیا۔ حرم شریف کی مجد میں موفق کا عالی شان فر مان پڑھا گیا جس میں ابن طولون پر لعن طعن کی گئی تھی۔ اہلِ معرضی وسلامت اسے شہرکو والی آئے۔

ای وقت ہے اولوء نہایت مستعدی اور جان فٹاری ہے موفق کی خدمت میں رہا۔ یہاں تک کہ ۱۷ مے میں موفق نے کے موفق نے کے وقت ہے اس کے اور بار کی ابتداء نے کسی وجہ ہے اس کونا راض ہوکر کر فٹار کر لیا اور چار لا کھ زرجر مانہ وصول کر کے رہا کیا۔ اس کر مانہ ہے اس کے او بار کی ابتداء ہوتی ہے تھوڑ ہے ہی دنوں میں ایسا مفلوک اور نا دار ہو جاتا ہے کہ نان شہینہ کو بھی مختاج نظر آتا ہے۔ ہارون بن تمارویہ کے آخری زمانہ میں تن تنہا چھٹے پرانے کیڑئے کہنے ہوئے مصروایس آتا ہے۔

ا بن طولون کی و فات : مسئاھ میں بازمان خادم نے طرسوں میں علم بغاوت بلند کر کے ابن طولون کے نائب کو گر فار کر لیا۔ احمد بن طولون اس وحشت فیز خبر کوئن کرتاب ندلا سکالشکر جمع کر کے بازمان کی سرکو بی کی غرض سے طرسوں پر چڑھ آیا اور محاصرہ کرلیا۔ بازمان نے شہر پناہ کے دروازے بند کروالئے مجبور ہوکرا بن طولون نے انطا کید کی جانب مراجعت کی انطا کید پہنچ کرعلیل ہوگیا اطباء نے بہت علاج کیا بچھ مودمند شدہوا۔ حکومت مصر کے چھبیویں سال انتقال کر گیا۔

این طولون کے انقال پراس کالڑ گا خماور میں مقرر کیا گیا۔این طولون کے نائب نے جو دمشق میں رہتا تھا۔خماروں یہ سے مخالفت کی خمار ویہ نے اس کی سرکو بی کے لئے ایک فشکر بھیج دیا۔ گرمی دیاغ فروہو گئی بدستورسابق مطبع ہو گیا۔

ان دنوں موصل اور جزیرہ کی گورزی پراسحاق بن کندائ تھا۔ انبار رصبا ورطریق فرات کی حکومت جھر بن ابوالسائ کے ہاتھ بین تھی۔ ان دنون (ابن کندائ اور ابن ابوالسائ) نے شام کی جانب قدم بردھانے کی اجازت طلب کی اور کمک کے خواست گارہوئے۔ موفق نے اجازت دے دی اور اعانت وامداد کا وعدہ کیا۔ چنا نچابین کندائ اور ابن ابوالسائ نے لکر مرتب کر کے بقصد بلا دشام کوچ کر دیا۔ قرب وجوار کے جس قدرشر تھاسب پر بقضہ کرلیا۔ ابن کندائ نے اطاکیہ صلب اکثر مرتب کر کے بقصد بلا دشام کوچ کر دیا۔ قرب وجوار کے جس قدرشر تھاسب پر بقضہ کرلیا۔ ابن کندائ نے اطاکیہ صلب کی حفاظت کوروانہ اور امین ابن این کندائ نے موفق کی امداد کے خیال سے شیراز میں جاکر قیام کیا۔ خمار ویہ کے لئنگر نے دمشق میں بہنچ کر ابن کندائ کیوں اور ابن ابوالسائ سے جنگ کر نے کے قصد سے شیراز کارخ کیا۔ ابن کندائ نے نہایت آ بہتگی سے لڑائی شروع کی اور موفق کی امداد کی فوق کی کیا۔ ابن کندائ نے نہایت آ بہتگی سے لڑائی شروع کی اور موفق کی امداد کی فوق کی اور موفق کی امداد کی فوق کی اور ابن کی موفق کی اور ابن کی موفق کی اور ابن ابن کو موفق کی اور کی موفق کر دیا اور کا میا بی کے ساتھ ماہ شعبان ایجا ہے میں ان کی کھنڈرا گاڑ دیا۔ ابن کی کامیا کی کا موفق کی کار استہ لیا اور ابوالعیاس نے ان لوگوں کو جا وطن کر دیا اور کا میا بی کے ساتھ ماہ شعبان ایجا ہے میں ان کی کار کی کھنڈرا گاڑ دیا۔

اس واقعہ کے بعد خمار وریانے معدا بے بقید کشر کے رملہ میں قیام کیا۔ اس کنداج کے حوصلے اس نمایاں کامیابی سے

ابوالعباس معتصد نے وشق کے انظام سے فارغ ہو کر رملہ کا رخ کیا خیار ویدیہ خبر پا کرمشرے رملہ کی خمایت کوآ پنچاد ونو ل نشکروں کا ایک چشمہ پرجس کا نام طواحین تھا مقابلہ ہوا۔

چونگذابوالعباس نے اپن کنداج اور ابوالساخ پر برد دلی کا الزام لگایاتھا کیونگدانہوں نے امداد کیک کے انتظار میں خاروریا ہے۔ خاروریا ہے جنگ کرنے میں دور کی کی تھی اس دجہ سے بیدونوں اس معرکہ میں شریک نہیں ہوئے ک

اگر چرخارویہ کی رکاب میں ذیادہ فوج تھی۔ لیکن ابوالعباس نے نہایت ہوشیاری اور مردائی ہے اپنے لشکر کوآراستہ
کیالڑائی شروع ہوئی خمارویہ اس مسلمت ہے کہ اس نے لڑائی چھیڑنے سے پہلے چندوستہ فوج کوایک گوشہ میں چھپار کھا تھا۔
قصد آپ ہوا۔ ابوالعباس جوش کا میا بی میں برھتا گیا۔ یہاں تک کہ خمارویہ کے خیمہ پر بھی بقنہ کر لیا۔ جس وقت اس کے ہمراہی لوشنے میں معروف ہوئے خمارویہ کی فرح نے میدان جگ کے ایک گوشہ سے نکل کر خماہ کر دیا۔ ابوالعباس اس اچا تک حملہ سے گھرا گیا۔ شکست کھا کر دہشت کی طرف بھگا۔ اہل دہنوں ملہ سے گھرا گیا۔ شکست کھا کر دہشت کی طرف بھگا۔ اہل دہشت نے دروازہ نہ کھولا۔ بدرجہ مجبوری طرسوں کا راستہ لیا دونوں فوجیں بلا امیر کاڑنے لگیس خمارویہ کے لئیکر نے متازویہ کے لئیکر میں تھو کر اس کے بھائی معبد کو بجائے اس کے امیر بنایا اور آل وقارت کر تا ہوا شام کی جانب برحھا اور کل بلادشا میہ پر نہایت آسانی سے بھنہ حاصل کرلیا کوئی مزاحت وخاصت کرنے والا ندھا کھونی اوراس کے بیا کا نام خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ شمارویہ اس نمایاں کا میا بی کوئن کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندما تا تھا۔ قدید یوں کو جو اس کے ہمراہ خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ شمارویہ اس نمایاں کا میا بی کوئن کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندما تا تھا۔ قدید یوں کو جو اس کے ہمراہ خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ شمارویہ اس نمایاں کا میا بی کوئن کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندما تا تھا۔ قدید یوں کو جو اس کے ہمراہ خطبہ کوئی ہو اس کے ہمراہ خطبہ کی بھور کی کر دوارہ کی مزاہ خوش کے جانب کر دوارہ کی جو کر دوارہ کی ہو اس کی ہوائی کی مزاہ خوش کی دوارہ کی دوارہ کی مزاہ خوش کی ہوائی کر دوارہ کی کی دوارہ کر دوارہ کر دوارہ کی دوارہ کی کوئی کر دوارہ کی دوارہ کی دوارہ کی دوارہ کی دوارہ کر دوارہ کر دوارہ کوئی کر دوارہ کی دوارہ کی دوارہ کر دوارہ کی دوارہ کر اس کی دوارہ کیا کہ کوئی کر دوارہ کی دوارہ کر دوارہ کی دوارہ کو دوارہ کی دوارہ کی دوارہ کی دوارہ کی دوارہ کی دوارہ کی دوارہ کی

چند دنوں بعد اہل طرسوں کے دماغ میں بھی بغاوت کے بخارات بڑھ گئے۔ بختی ہوکر ابوالعباس کو زکال ویا۔ بے چارہ ابوالعباس بحال پریشان بغداد کوروانہ ہوا۔ اس کے بعد اہلِ طرسوں نے مازیار کو حکومت کی کری پڑھیکن کیا۔ جب اس کی حکومت کو استحکام ہوگیا تو اس نے خمار ویہ سے زرکشر لے کراس کے نام کو خطبہ میں شامل کر دیا۔ بیز اس کے تق میں وعاکی۔

بیان کیا جا تا ہے کہ خمارویہ نے مازیار کوتمیں ہزار دینار پانچے سوتھان فیمتی کپڑوں کے 'پانچے سوگھوڑےاور بے شار آلات حرب بھیجے تھے۔اس کے بعد جب مازیار نے خمارویہ کا نام خطبہ میں پڑھاتو پچاس ہزار دیناراور بھیج دیئے۔

محمد بن زید والی طبر سنان نه او رجب و محاج میں سن بن زیدعلوی والی طبر سنان نے وفات پائی ہیں برس اُس کی حکومت رہی اس کے بعد ای کا بھائی (محمد بن زید) طبر سنان کا والی ہوا۔ ان دنوں خلافت عباسیہ کاعلم قروین میں او کوئلین کے ہاتھ میں تھا۔ اُس نے جار ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ رہے پر چڑھائی کردی ہے گربن زید بھی پی تجر پاکر دیلم اور خراسانیوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے کرمقابلہ پر آیا خوب گھسان کی کڑائی ہوئی بالا خرمحہ بن زید کو تھکست ہوئی اور بھاگ کرجر جان پہنچاس کے لئکر کے جھے ہزار سابی ہلاک ہوئے جن میں سے دو ہزار اور گرفتار کر لئے گئے۔ بے شار مال و

ية واقعة المايع كالب ويكهونارخ كاللابن البيرجلد بمضفي ١٦٨ مطبوع مصر

رافع بن ہر تمہ کی جرحان پر فوج کئی۔ اس واقعہ کے بعد عمر و بن لیف کو در بارخلافت سے معزو کی کا فرمان پہنچا اور
زمام حکومت خراسان محد بن طاہر کے سرد کی گئی۔ اس نے اپنی نیابت پر دافع بن ہر ثمہ کو مقرد کیا۔ ۵ کا چیل دافع بن ہر ثمہ
نے جرجان پر فوج کئی گے۔ مجد بن زید بینجر یا کر دات ہی کو اسر آباد بھاگ گیا۔ دافع نے اسر آباد بھی جائیں۔ دافع نے
بر کا تک محاصرہ کئے رہائے گئی بازیہ بھول حصارہ تھک آ کر شب کے وقت جیس بدل کر سارید کی جائیں ہوا گیا۔ دافع نے
بوا قب کیا۔ متعدد الا ایمان ہو کیں۔ انجام کار حجر بن زید نے زج ہوکر سارید اور طبرستان کو چھوڑ دیا۔ (یہ واقعہ کے کام جائی ہی کا اس الوس کا محاصرہ: اس ذاف کی در انجام کار حجر بن زید نے زج ہوکر سارید اور طبرستان کو چھوڑ دیا۔ (یہ واقعہ کے کام جائے گئی ۔ ماضر
سالوس کا محاصرہ: اس ذاف میں (ہمراہیاں محد بن بارون کو سالوں کی طرف اینانا نب مقرد کر کے دوانہ کیا۔ علی بن کا فی والی
سالوس نے حاصرہ ہو کو کم خلافت کے آگے گردن اطاعت جو کا دی۔ محد بن زید کو اس کی خبرلگ گئی اور وہ ایک تشکر مرب کر کے
سالوس نے حاصرہ کو کہ کے ہوئے ہیں۔ درافع نے اور وسلوں سے میہ معلوم ہوا کہ تحد دعلی کی سالیہ منظع ہو کہا آیک مدت تک
سالوس کی جو جو ہیں۔ درافع نے اس وقت دوائی کا تھم دے دیا۔ محد بن زید مین کر کردائی آر ہا ہے سرز بین اور کر کے دوائہ کی اور دیا اور میں دیا ہو کہ کو کر کردیا اور ہر چز کو تہ و بالا
کی جانب کوج کردگیا۔ اس کے بعد بی رافع نے سرز مین دیا میں داخل ہو کر قل و غارت کا با زار گرم کردیا اور ہر چز کو تہ و بالا
کی جانب کوج کردگیا۔ اس کے بعد بی رافع نے سرز مین دیا میں دوائل ہو کر قل و غارت کا با زار گرم کردیا اور ہیں تک چلاگیا۔ پھردہ ہو اس سے دے کی طرف سراجمت کی اور و ہیں مقیم رہ باتا آ کہ خلیفہ معمد نے ہوگا ہے میں
کی جانب کوج کردگیا۔ اس کے بعد بی رافع نے سرز مین دیل میں داخل ہو کر قل و غارت کا بازار گرم کردیا اور ہیں تکام کردیا دو تو دو توں تک بازاد گرم کردیا اور ہیں تک چلاگیا۔ کو دوائی کو کردیا دو توں کی طرف سراجمت کی اور و اور دی تک علی میں اور کو کی میں داخل میں دو توں کی کو خلاف میں دو تک کو کو کی کا دی میں داخل کی دور و دور پر مقد کی دور و دور کی میں داخل کے دور کو کی دور و دور پر مقدم کی دور و دور پر میں کو کی کو کی مور کی مور کی میں داخل کی دور و دور پر موقع کی دور کی میں دور میں کر کی دو

این کنداج اور این الی الساح کی مخالفت: (سیم پیدا ہوگئی جورفتہ رفتہ بغاوت کی حد تک پنج گئے۔ این الی الساخ نے اس سے اسحاق بن کنداج کی جو بڑر وہ کا حاکم تھا رہی پیدا ہوگئی جورفتہ رفتہ بغاوت کی حد تک پنج گئے۔ این الی الساخ نے خلار ویہ ابن طولون والی مطرف خط و کتابت کر کے اطاعت قبول کر کی اورفتسرین میں اس کے نام کا خطبہ پڑھ دیا۔ مزید اطمینان کے لئے اپنے بیٹے دیوداد کو بطوراپے ضامن کے بھیج ویا۔ تمارویہ نے بہت سامال واسباب این الی الساخ کوروانہ کیا اورشام کی جانب کوج کردیا ابن ابی الساخ نے مقام بالس میں اس سے طاقات می اورصلاح ومضورہ کر کے ابن ابی الساخ نے فرات کورف کر جانب ابی الی الساخ نے مقام بالس میں اس سے طاقات می اورصلاح ومضورہ کر کے ابن ابی الساخ نے فرات کورف کی جانب کوج کی اس کے مقوضات پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس کے بعد خمارہ یہ فرات کوجور کر کے رقبہ بینیا۔ اسحاق بیس کر قلعہ ماروین کو جا کر گھر لیا ۔ گل تھور کیا ۔ ابن ابی الساخ کے بعد خمارہ یہ کی جارہ با کوزیر کرنے کی غرض سے سجار جانے کی ضرورت پیش آگئے۔ چارہ ناچار قلعہ دنوں بعد ابن ابی الساخ کو بعض قبائل عرب کوزیر کرنے کی غرض سے سجار جانے کی ضرورت پیش آگئے۔ چارہ ناچار قلعہ مارہ ین سے کا صرورت پیش آگئے۔ چارہ ناچار قلعہ مارہ ین سے کا مرصل کا داست ہیا۔

وفات يا كَي \_

خوش قتمتی سے این الی الساج کوخبرلگ گئی مقام برقعید میں چھیٹر چھاڑ کی ۔خفیف ی لڑائی ہوئی ۔اسحاق شکست کھا کر پھر

ماروین میں واپس آیا اور ابن ابی السان نے صوبجات جزیرہ اور موصل پرکامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ دونوں مقامات پرخمارویہ اور اس کے بعد اپنے غلام فتح نامی کوموصل کے مصافات میں خراج وصول کرنے خطبہ پڑھا۔ ابن ابی السان نے موصل پر متصرف وقابض ہونے کے بعد اپنے غلام فتح نامی کوموصل کے مضافات میں خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ اسی کے قریب یعقوبہ کی فوج پڑاؤڈا لے ہوئے تھی۔ فتح نے کہلا بھیجا وقتم لوگ ناخی جمع ہورہ ہو مجھے تم لوگوں سے پھی وکار نہیں ہے میں تھوڑ نے دونوں کے لئے آیا ہوں دوچار دوز قیام کر کے چلا جاؤں گا' کے بعقوبہ یہن کرمنتشر ہوگئے۔ فتح نے ایک روز خفلت کی حالت میں یعقوب پر شب کے وقت دھاوا بول دیا۔ یعقوبہ کو تکست خور دہ گردہ نے بھاگ کر آن لوگوں کے پاس دم لیا جو اطراف و جوانب میں منتشر ہوگئے تھے سب نے جمع ہوکر فتح کے لئکر پر دفعۃ تملہ کردیا۔ فتح کے ہمرا ہوں میں سے آٹھ سوآ دی مارے گئے۔ ایک سوادھرادھ منتشر ہوگئے تھے سب نے جمع ہوکر فتح کے لئکر پر دفعۃ تملہ کردیا۔ فتح کے ہمرا ہوں میں سے آٹھ سوآ دی مارے گئے۔ ایک سوادھرادھ منتشر ہوگئے تھے سب نے جمع ہوکر فتح کے لئکر پر دفعۃ تملہ کردیا۔ فتح کے ہمرا ہوں میں سے آٹھ سوآ دمیوں کو ساتھ لے کرفتح جان بھاگ گیا۔

ابن الى الساح كى سرتنى ان واقعات كے بعد ابن الى الماح نے خمار و بہت سرتنى كى اور پیان اطاعت تو ژو دیا۔
خمار و بہ نے اس سے مطلع ہوكر مصر سے ایک عظیم الثان فوج لے كرشام پر جڑھ آ یا ابن الى الساج مقابلہ پرتل گیا دونوں فریق متصادم ہو گئے۔ پہلے تو خمار و بہ کے میمند كو تكست ہوئى گر خمار و بہ نے سنجل كر ابيا حمل كيا كہ ابن الى الساج بہت مان و ميدانِ جنگ سے اكھڑ كے خمار و بہت اس كى لشكر گاہ كولوث كرتم كى جانب قدم بڑھا يا حمص ميں ابن الى الساج بہت مان و اسباب اور سامان جنگ جھوڑ گيا تھا جس پر خمار و بہت كشكر نے قبضہ كر ليا تھا اور جب ابن الى الساج حمص كے قریب پہنچا تو خمار و بہت كشكر نے حمص ميں واخل ہونے سے تعرض كيا مجبور ہوكر حلب كا قصد كيا اور جب بي معلوم ہوئى كہ خمار و بہتا قب ميں ہوئى كہ خمار و بہتا قب ميں ہوئى كہ خمار و بہتا تو جانب الى الساخ ميں موصل كے قريب آ

خمارہ یہ اور اسحاق کا استحام : اسحاق نے ابن ابی السان سے فلست اٹھانے کے بعد خمارہ یہ سے سازش کر کی تھی اور ماروین سے نکل کرخمارہ یہ کے فلئم الشان فلکر کے ساتھ مارہ ین سے نکل کرخمارہ یہ کے فلئم الشان فلکر کے ساتھ النب ابی السان کے تعاقب میں روانہ کیا اس فلکر میں بڑے بڑے بکاراہ رجگ آ زمودہ سیر سالار بھی اسحاق کی ماتحتی میں روانہ کئے گئے تھے ابن ابی السان کو جاسوسوں نے خبر کر دی حدیث سے نکل کر دجلہ کو بور کرے تکریت کی طرف روانہ ہوا اور اسحاق کنارہ دجلہ پر بھی کر دیا ہور کرے تکریت کی طرف روانہ ہوا اور اسحاق کنارہ دجلہ پر بھی کہ دریا عبور کرنے کی غرض سے مشتوں کی فراہمی میں معروف ہوا ہنوز کشتیاں بوری طرح سے فراہم نہ ہوتی تھی کہ ابن ابی الساج نے رات کے وقت تکریت سے کوچ کر دیا تمام رات سنز کیا کرتا تھا اور دن کوکی مقام میں چھپ جاتا تھا غرض سفرہ قیام کرتا ہوا جو تھے روز موصل کے قریب پہنچا اسحاق کواس کی خبرلگ گئی وہ موصل کی جانب لوٹ پڑا۔ ابن ابی جاتا تھا غرض سفرہ قیام کرتا ہوا جو تھے روز موصل کے قریب پہنچا اسحاق کواس کی خبرلگ گئی وہ موصل کی جانب لوٹ پڑا۔ ابن ابی الساخ کی رکاب میں مواگ الساخ کی رکاب میں دواتی کے عالم میں بھاگ کیا باد جود بکہ اسحاق کی فوج نہ بھی گئی خدمت میں عرض داشت تھیجی اور اس امرکی استدعا کی کہنے ہوتو فرات کو کھڑا ہوا ابن ابی الساخ نے رقد میں بھی کرموفق کی خدمت میں عرض داشت تھیجی اور اس امرکی استدعا کی کہنے ہوتو فرات کو کھڑا ہوا ابن ابی الساخ نے رقد میں بھی کی مقتم ہوتو فرات کو

ل بدواقعة خرى اعلى المراد الأمرم هي يورش كفريب مقام مثينة العقاب مين بولي تلى ديكوتاريخ كال ابن اثير جلد ع في الاراد

عبور كرك بلادشاميد من خمارويه بريلغار هيج دون موفق في الدادي فوج كي پنجيز تك قيام كرف كالحكم ديا-

اسخاق نے ابن ابی المیاج سے شکست کھانے کے بعد خمار ویہ کے پاس جاکر دم ایا اور اس سے ایک تازہ دم فوج کے رابن ابی المیاج کی طرف برطاور یائے فرات پر بینج کر تفہر گیا اس کنارہ پر ابن ابی المیاج کی فوج پڑی ہوئی تھی اور اُس کنارہ پر اسخاق نے بینچ کر اپنا مورچہ قائم کیا ایک مدت تک دونوں فوجیں بلاکی گرائی کے مقابلہ پر بڑی رہیں ایک روزشب کے وقت اسحاق نے اپنی فوج کے ایک حصہ کوفرات کے عبور کر کے ابن ابی المیاج کے لئکر پر شب خون مارنے کا اشارہ کر دیا ابن ابی المیاج کے لئکر پر شب خون مارنے کا اشارہ کر دیا ابن ابی المیاج کے فتک کر این ابی المیاج کے پاس وجہ سے اس کو شکست اٹھانی پڑی پھر میلئکر بھاگ کر ابن ابی المیاج کے پاس وقت بھائے۔

ابن ابی الساخ بحیثیت گورنر آذر بایجان اده اس واقعہ کے بعد این الباج نے رہے الاول ایج میں رقد میں بغداد کی جانب کوچ کردیا۔ موفق نے عزت واحر ام سے تھمرایا۔ خلعت دی انعامات عنایت کے۔ ادھر اسحاق نے میدان خالی دیکھ کردیار ربعہ اور دیار معز غرض کل سرزین جزیرہ پر قبضہ کرلیا۔ پچھ عرصہ بعد ای سفیل موفق نے ابن ابی الباج کو قدر افزائی کے طور پر آڈر بائجان کی گورنری عنایت قرمائی۔ چنا نچہ ابن ابی الباج سند گورنری عاصل کر کے آڈر بائجان کی طرف روانہ ہوا جس وقت وہ مراغہ کے قریب بہنچا عبداللہ بن حمین ہدانی حاکم مراعہ نے اپنے صوبہ سے راستہ نہ دیا اور مزاحمت کی ابن ابی الباج نے مراغہ میں گئے کہ مجایا گرجب وہ نہ مجھا تو حملہ کردیا پہلے ہی حملہ میں گئے میں مراغہ بر مراغہ بی ماغہ میں مراغہ بر میں جا چھپا ابن ابی الباج نے مراغہ میں بینچ کرماضرہ کرلیا۔ ایک جنگ عظیم اور محاصرہ طویل کے بعد الاسماج بی مراغہ بر قابض ہوکر عبداللہ بن حسین کوئل کرڈ الا اور اپنے صوبہ آذر بائیجان پر بے قری اور بیدار مغزی سے حکومت کرئے لگا۔

عمرو بن لیث موفق نے یعقوب بن لیٹ کے مرنے کے بعد عمرو بن لیٹ کوخراسان اصفہان بحتان سندھ کر مان اور پہلی بغداد کی افری عنایت فر مائی تھی جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ عمرو بن لیٹ کی طرف سے فارس کا تھم محمد بن لیٹ تھا اس نے ۱۹۸۸ ہیں اپنے امیر (عمرو بن لیٹ) کی مخالفت پر آ مادگی ظاہر کی بلکہ اس سے باغی و مخرف بھی ہو گیا عمرو بن لیٹ نے پینجر پاکر محمد بن لیٹ نے پینجر پاکر محمد بن اور سم کی کافت پر آفری کوئی اور سم کوئی مائی اور سرکو کی فوج سے جان بچا کر بھا گا عمرو بن لیٹ نے اس کے تشکر گاہ کولوٹ لیا اصطحر کو بھی زیر وزیر کر ڈالا اور ایک ورز کے بعدوہ گرفار ہوکر آ گیا عمرو بن لیٹ نے کر مان کی جیل میں اے قید کر دیا۔

اصفہان سے خراج کی وصولی: اسی زمانہ جگ میں عروین لیٹ نے احمد بن ابی الاصفہ کو احمد بن عبدالعزیز بن ابی ولف کے پاس اصفہان میں خراج وصول کرنے کے لئے روانہ کیا۔ احمد بن عبدالعزیز نے جو کچھ بیت المال میں تھا سب کا سب احمد بن الاصفہ کی معرفت عمرو بن لیٹ کے پاس بھیج دیا عمرو بن لیٹ نے اس میں سے تین لا کھ دینار بچاس من لمشک اسی سب احمد بن الاصفہ کی معرفت عمرو بن لیٹ کے پاس بھیج دیا عمرو بن لیٹ نے اس میں سے تین لا کھ دینار بچاس من لمشک اس من میں بہت اختلاف ہے۔ ہم زمانہ میں میں کو ڈن میں الاقید عالمی الاقید کا اور ہوتا ہے جو چالیس تولہ کا باشد کا ہوتا ہے۔ جس دقت من بلاقید عالمیری یا تبد کا مرح جم۔

عمرو بن لیث کی معزولی: اس واقعہ کے بعد ا<u>سام میں خلیفہ متمد نے عمرو بن لیٹ</u> کو معزول کر دیا اور تجاج خزاسان سفر مکہ معظمہ سے والیس آئے تو اس کی معزولی اور محد بن طاہر کی تقرری سے آگاہ کیا اور تھم صادر فر مایا کہ بر سرم نبر عمرو بن لیٹ پر لعنت کی جائے اور صاعد بن مخلد کو فارس کی طرف عمرو بن لیٹ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا جائے ۔صاعد نے سامان سفروجنگ درست کر کے فارس کی جانب کوچ کر دیا ۔ محد بن طاہر نے اپنی ہی نیابت میں خزاسان پر رافع بن ہر مجمہ کو مامور کیا۔

ابھی صاعد فارس تک نہیں پہنچنے پایا تھا کہ در بار خلافت سے ایک شاہی فرمان احمد بن عبدالعزیز بن ابی ولف حاکم اصفہان کے نام عمر و بن لیٹ سے جنگ صا در کرنے کا صادر ہوا۔ احمد بن عبدالعزیز نے اعلان جنگ کر کے لڑائی چھیڑ دی ہے جنگ سے ظہر کے وقت تک بڑے زور وشور کی لڑائی ہوتی رہی عمر و بن لیٹ کے ہمراہ پندرہ ہزار فوج تھی اور شاہی لشکر کی تعداد ہیں ہزار بیان کی جاتی ہوئی در ہمی (عمر و بن لیٹ کا سپر سمالار) زخمی ہوا سوسر دارنا می نامی مارے گئے تین ہزار گئے گئے باتی لشکر یول نے ہتھیارڈال دیے اور امان کی درخواست کی لشکر گاہ کولوٹ لیا گیا ہے شار مال واسیاب ہاتھ آیا۔

ابوطلحہ اورعلی بن لیت کی اطاعت: پھر ۱ علاجے میں موفق نے عروبین لیت کی گوشا کی اور سرکو بی کی عرض سے فارس پر فوج کشی کی عروبین لیت کے مقدمہ الحیش پر ابوطلحہ بن شرکب تھا اور عباس بن اسحاق کوسیراف کی طرف برھنے کا تھم دیا محمد اورعباس کے ساتھ بری بری فوجین تیس تھیں کار آزموہ واور تجربہ کارسیہ سالاروں کی ماتحی میں سے جس وقت ابوطلحہ موفق کے مقابلہ پر پہنچا کچھ ایسا مرغوب ہوا کہ جا کر موفق کے قدموں میں گر بڑا اور امان کی استدعا کی جوفوراً منظور کر کی گئی اور عمروبین لیت کا بازوٹوٹ گیا ہمت بازگر کر مان کی جانب لوٹ آیا۔ اس کے بعد موفق کو ابوطلحہ کی طرف سے بدخنی بیدا ہوئی اور شیراز کے قریب بینچ کر گرفتار کر لیا اور مال واسباب اپنے بینچ ابوالعباس معتضد کو دے دیا اور عمروبین لیٹ کی جانب پیش آئے گئے کہ موفق بھی اپنی کامیا بی سے مایوں ہوکر والیس آیا۔ ای زمانہ میں رافع بن اس کے عمول میں بین کامیا بی سے مایوں ہوکر والیس آیا۔ ای زمانہ میں رافع بن ایر میں والی جیس کے جس اس کے جس کی بین اس کے جھائی عمروبین لیٹ نے دونوں بیٹوں لیٹ اور محدل کے ساتھ رافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کوکر مان میں اس کے جھائی عمروبین لیٹ نے قدکر دیا تھا۔

موفق کی مراجعت: اعلیم میں ابتکین کے سکرٹری (ماذرائی) نے موفق کی خدمت میں ایک خفیہ تر ریاس مضمون کی بھیج دی کدابوتکین کے پاس بہت سامال واسباب ہے آپ تشریف لائے اور سب پر قبضہ کر کیجئے۔ موفق نے پینجر پاتے ہی بلاد ابی ولف رواید بوااحدین عبدالعزیز نے مین کرائے مکان کومعفرش وجمله اسباب وسامان کے موفق کی قیام کی غرض سے جيور ديا ادرايل وعيال اوراشكر كودورس عمقام برروان كرديا

معتضد کی گرفتاری موفق نے واپسی اصفہان کے بعد واسط میں بھے عرصہ قیام کیا۔ پھر واسط سے واپس ہو کر بغداد آیا اور غليفه معتماعي الله كومدائن مين جينوز تا آيا ليغداد بينج كراجيج بينج الوالعباس معضد كوبعض اطراف بلا داسلاميه كي طرف جانے کا تھم دیا۔مغتضد نے اٹکار کیا۔موفق نے قید کا تھم صاور فر مایا اور چندسپدسالا روں کواس کی تگرانی اور حفاظت پر ٹامور کیا اس ے اہل بغداد کو اشتعال پیدا ہوا۔ موفق کو اس کی خبر لگ گئی اور وہ سوار ہو کر میدان کی طرف آیا سید سالا را ن اشکر اور عوام الناس اس كى صورت د مكير رم بخو د ہو گئے موفق نے ان لوگول كو مخاطب كر كے كها " د تم لوگول كى كيا حالت ہے؟ كيا تم لوگ مجھ ہے زیادہ میرے بیٹے پرمہر بان ہو؟ میں نے مصلحاً اپنے بیٹے کو تنبید کی غرض سے قید کیا ہے تم لوگوں کا اس معاملہ میں وخل دينا فضول ہے'۔ ايل بغدادية ن كروايس آئے (بدوا قعدا كے جاتا ہے)

موقق کی علالت جن دنوں موفق بلا دجل میں تھا انہیں ایام میں اسے وجع نفر س کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ واپس ہوتے ہوتے مرض ایباترتی پذیر ہوگیا کہ گھوڑے پر سوارنہ ہوسکنا تھا میانہ (پاکلی) پر چلا کرنا تھا۔ ماہ صفر ۸ے اچ میں اپنے محل سرا ي بنيا-اپيغ سير ٹري ابوالصقر ابن بلبل كوطلب كر يختكم ديا كه مدائن جا كرخليفه معمد اوراس كي اولا دكو بلالا ؤ-ابوالصقر سيدها مدائن چلا گیا اورخلیفہ معمد کومع اس کی اولا دیے موفق کے محل سرامیں بلالا یا معتصد کے مکان کی طرف جہاں پڑوہ قیدتھا نہ گیا اور نه اُس کوموفق کی شدت علالت کی اطلاع دی۔ جواخواہان معتضد کو بیرتا گوارگر ارا خاد مان معتضد شور وغل مجاتے ہوئے معتضد کے مکان پر پینچے قفل تو ڈ کرمعتضد کو نکال لائے اور اس کے باپ موفق کے سر ہانے لاکر بٹھا دیا۔موفق پراس وقت عثی طاري هي ذرا موش آيا آ تكهيل كوليل تومعتضد كوبلاكر بياركيا أوراي قريب بشمايا-

اراکین دولت سپرسالاران فوج اور شای اشکرید خیال کرے که موفق نے وفات پائی ابوالعقر کے پاس جمع ہوئے۔ پھریین کر کہ ماشاء اللہ موفق ہنوز بقید حیات ہے سب کے سب این الی الساج ابوالصقر کوچھوڑ کرموفق کود میصنے دوڑ پڑے بعدازاں ابوالصقر ان لوگوں ہے اپنا پیچیا چھڑا کرموفق کے کل سرامیں حاضر ہوااس کے ساتھا اس کا بیٹا بھی تھا۔

موفق کی وفات اس اثناء میں دشمنانِ ابوالصقر نے پیجرازادی کہ ابوالصقر نے موفق کے مال واسباب کے ذریعہ سے خلیفہ معتد کے تقرب کی کوشش کی ہے اس خبر کامشہور ہونا تھا کہ لٹکریوں اورغوام الناس نے اس کے مکان کولوٹ لیاعورتیں بغیر جارداور پردہ کے نکل پڑیں۔مثل مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی لیل جاتا ہے۔ یاس پڑوس کے مکانات بھی لٹ کے جیل کے درواز ہے وزکر قیدی رہا کر دیئے گئے موفق کو پھر ہوش آیا تواپنے بیٹے ابوالغباس معتضدا درا بوالصقر کو خلعتیں عنایت کی سب رخصت ہوکرا ہے اپنے مکانات پرآئے مگر معتصد نے حفاظت کے خیال سے اپنے غلام کو پولیس لین پراور محمد بن غانم کوشر تی جانب نگرانی پر مامور کیا۔ جس وقت ماہ صفر ۸ کامھے کے ختم ہونے کو استحدراتیں باتی رہ کئیں موقق نے داعی اجل کولبیک کهه کرسفرآخرت اختیار کیا اور رصافه میں مدفون ہوا۔

اس حادثہ جال گداز کے بعد سپر سالا ران انسکر اور اراکین دولت نے جمع ہوکر موفق کے بیٹے ابوالعباس مغتصد باللہ کی بیعت اس طرح پر کی کہ مقوض بن خلیفہ مغتصد علی اللہ کے بعد ابوالعباس مغتصد باللہ وارث خلافت ہوگا۔ بیعت ولی عبدی کے بعد معتصد نے ابوالعقر بن بلبل کو معداً س کے ہمراہیوں کے گرفتار کرلیا۔ مکانات اور کل اسباب و مال لثوا و بیا۔ قلمدان وزارت عبداللہ بن سلیمان بن وہب کے سپر دہوا محمد بن ابی الساج کو واسط کی جانب بھیجا گیا۔ تا کہ وصیف خادم معتصد کو بغداد میں واپس لائے۔ مگر اس میں کا میا بی نہیں ہوئی وصیف نے مراجعت سے انکار کیا اور سوس چلا گیا اور و ہیں قیام یذ برہوگیا۔

قرامط کاظہور قرامط کا بلدائی زمانہ جینا کہ مؤرضین نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ ہے کہ اطراف کوفہ میں ایک مخص
زاہد ومتی اس کا جو میں ظاہر ہوا جس کو اس وجہ ہے کہ بیل پر صوار ہوا کرتا تھا کر میط کہتے تھے جس کا معرب قرمط ہے۔ بیان کیا
گیا ہے کہ اس کا حمد ان تام اور قرمط لقب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مل محیت اہل بیت تھا اور ان میں ہے ایک آنے والے کا
منتظر تھا بہت ہے آدمیوں نے اس کی اتباع کر لی تھی۔ بہم گورز کوفہ نے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اتفاق بیہ ہوا کہ
مافظین جیل کی خفلت کی وجہ سے بھاگ فکلا اس پر قرمط کے تبعین نے بیاڑا دیا کہ قرمط کو قید آنے جانے سے نہیں روک سمتی
قرامط کا بی تھیدہ بھی ہے کہ قرمط وہی شخص ہے جس کی احمد بن محمد بن حفیہ نے بیثارت دی ہے۔ قرامط کے حقا کہ بذہبی سے
معلق بی بھی ہے کہ بیا یک تاب پیش کرتے ہیں جس پر اس اللہ الرحل کے بعد لکھا ہوا ہے۔

"يقول الفرج بن عثمان من قريته لغرانه اعيته المسيح و هو عيسى و هوا لكلمة و هو المهدى" " و هو احمد بن محمد بن الحفية و هو حبريل و ان المسيح تصور له في جسم انسان تهال له انك" انداعيته و انك الجة و انك النافته و انك يحيى بن زكريا و انك روح القدس"

عقا كرقر ا مطم : اى كتاب مين نمازك بارك مين بدكها تها كرص في اركعتين نماز برهني في مين دوركعت قبل طلوع آ فتاب اوردوركعت بعدغروب آ فتاب اور برنماز مين از ان تكبيرا فتتاح كرماته كي جائد الديقي "الله" تين بار "شهد ان لا اله الا الله" دوبار "اشهد ان آدم رسول الله" اشهد ان لتوعاً رسول الله" اشهد ان ابراهيم رسول الله" اشهد ان موسلي رسول الله" اشهد ان احمد بن الحنفية "اشهد ان موسلي رسول الله" اشهد ان عيسلي رسول الله" اشهد ان محمد رسول الله" اشهد ان احمد بن الحنفية رسول الله" مرف ايك باراس كر بعد برركعت مين استفتاح برهي جائي بداس كر بعجوا مربي من من المحديدة بين المحديدة بين المحديدة بين المحديدة المحديدة الله المحديدة بين المحديدة المحديدة الله الله المحديدة الله المحديدة الله الله المحديدة بين المحديدة الله المحديدة بين المحديدة المحديدة بين المحديدة الله المحديدة المحديدة بين المحديدة بين المحديدة المحديدة بين المحديدة المح

الحمد لله بكلمة و تعالى باسمه المتخذ لاوليائه بادليا يه قل ان الاهلة مواقيت للناس "ظاهر باليعلم عدو السنين و الحساب و الشهور و الايام و باطهنا اوليائي الذين عرفوا "عبادي سهيلي اتقوني يا اولي الالباب و انا الذي لااسئل عما افعال و انا العليم الحكيم "و انا الذي ابلو عبادي وامتحن خلقي فمن صر على بلائي و مختني و اختياري القيته "في جتني و نعمتي و من زال عن

امرى و كزب رسلى خلاته سهانا في عدائي و الممنت اجلى و اظهرت "" على السنته رسلى فاتنا الذي لم يعل على جبار ألا وضعته و اذللته فبس الذي اصر "" على امره و دوام على جهالته و قال لن نبرح عليه عاكفين و به موقنين اولئك هم الكافرون"

اوردکوع کرے دکوع میں دوبار "سبحان رہی ولاب العزة عما الصف الطالمون" پڑھے۔ بعداز اسجدہ کرے بجدہ میں "الملّف اعلی " دوبار" الملّف اعظم "ایک بار کے سال بھر میں دودن روزہ رکھے ایک مہر جان میں دوسرا نبروز میں۔ نبیز حرام ہے۔ شراب طال ہے۔ جنابت میں خسل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وضو کر لینا کافی ہے دم دار اور جنگل والے جانوروں کا کھانا حرام ہے اور جو خص خالف ہو مگر برسر مقابلہ کھانا حرام ہے اور جو خص خالف ہو مگر برسر مقابلہ کھانا حرام ہے اور جو خص خالف ہو مگر برسر مقابلہ نہ آئے اس کا قبل کرنا واجب ہے اور جو خص خالف ہو مگر برسر مقابلہ نہ آئے اس سے جزید لیا جائے۔ اس قتم کے دعاوی شنیعہ اور مسائل متعارضہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رہد نہ بہایت لغواور جھوٹا ہے۔

فرن بن بچی جس کے متعلق قرامطہ کی کتاب نہ کور کے شروع میں پیکھا ہے کہ بیقرامطہ کا داعی ہے قرامطہ اس کو ذکر و بیٹ مہر و بیر کے لقب سے یا دکرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس فخص کا ظہور قبل واقعہ آل خدیت ہوا ہے اور اس نے اُس سے امان طلب کی تھی۔ اس کے پاس گیا تھا اور بیہ کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک سوتلواریں ہیں آؤہم اور تم نہ بہی مناظرہ کر گئے ۔ اس رائے کو لیند کے ایک فدیمب پرہم اور تم ہوجا کیں تا کہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کے معین وید دگار ہوں ۔ ضبیت نے اس رائے کو لیند کیا اور دونوں میں مناظرہ ہوا اتفاق بید کہ دونوں مختلف الرائے ہوگئے ۔ قرمط واپس آیا۔ قرمط اپنے کو "المقائم بالمحق" کے لقب سے ملقب کرتا تھا۔ بعض مؤرضین کی بیرائے ہے کہ قرمط خوارج ازار قد کے محقدات کا مقلد ہے۔ واللہ اعلم

طرسوس کی بغاوت: ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ باز مان نے طرسوس میں اپنے آقا احمد بن طولون ہے سرکشی و بغاوت کی تھی اوراجھ بن طولون نے تعبیہ اور ہوش میں لانے کے غرض ہے باز مان پر محاصرہ ڈال تھا اور باز مان نے قلعہ بندی کر لی تھی اوراجھ بن طولون نے بغیہ اور ہوش میں لانے کے غرض ہے باز مان پر محاصرہ بعد احمد بن طولون کے بغیر خمار و یہ کی اطاعت قبول کر لی تھی بہت سامال واسباب اور آلات جنگ نذر کئے تھے جس سے طرسوس میں باز مان کی حکومت بدستور قائم رہ گئے۔ اس کا جم میں بھر انہی احمد جعفی لشکر صا گفتہ کے ساتھ جہاؤ کرنے کو گیا تھا اسکندریہ پر محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک پھر آلگا جس سے زخمی ہوگیا بوقت واپسی راہ میں مرگیا اور اسے طرسوس میں لاکر دفن کیا گیا۔

 خوارج اوراہل موصل میں معرکہ ہم یاو پر کھآئے ہیں کہ ہارون بن سلیمان خارجی سرات میں تھااور بی شیبان اسے آئے دن مقابلہ کیا کرتے تھے اور بلادموصل کوئل وغارت ہے اکثر عدوبالا کردیے تھے اور کا ہماسی عادت کے مطابق بی شیبان نے جم ہو کرمینوی (مضافات موصل) پر دھاوابول دیا۔ ہارون محان بن محدون تعلی اور رؤساموصل بن شیبان کے مقابلہ اور مدافعت کوآئے۔ بی شیبان کے ہمراہ ہارون بن سیما در (احد بن عیسی بن شیخ شیبانی کا آزاد خلام) بھی تھا اس کوجی بن اسحاق بن کنداہی نے اپنے باپ اسحاق کی وفات کے بعد صوبحات موصل اور دیار ربید کا والی مقرد کر کے روائد کیا تھا گر اہل موصل نے ہارون بن سیما کی حکومت کو بیند نہ کیا اور اُسے اپنے شہرے لگال دیا۔ ہارون بن سیما کی حکومت کو بیند نہ کیا اور اُسے اپنے شہرے لگال دیا۔ ہارون بن سیما کی حکومت کو بیند نہ کیا اور اُسے اپنے شیبان بھا گ کوئے نے ہوئے۔ خوارج کا النگر کو سیمان کی لا ایک شروع کر دی اور ایک دوسرے سے متصادم ہوئے تو بی شیبان بھا گ کوئے۔ وقت دونو ل فریقوں نے مقوارج کا النگر کوئی شیبان بھا گ کوئے۔ وقت دونو کر دی اور ایک دوسرے سے متصادم ہوئے تو بی شیبان بھا گ کوئے۔ وقت دونو کہ خوارج کا النگر کی مقابلہ ہوگئے۔

محمد بن بیجی کی تقر ری و معزولی بارون بن سیمانے جن دنوں اہل موصل نے اس کواپے شہری حکومت پر محمکن نہ ہونے دیا تھا۔ محمد بن اسحاق بن کنداجی کواہل موصل کی سرختی کی کیفیت لکھ جبحی تھی اور امدا دطلب کی تھی۔ چنا بچھر بن اسحاق خودا کی نشکو عظیم الثان کے موصل برآ پہنچا اہل موصل بے حد خاکف و ہر اسمان ہوئے۔ بعض امراء موصل بغداد چلے گئے اس فکر میں کہ در بار خلافت ہے محمد بن اسحاق کو معزول کر ہے ایک دومرا گورزمقرر کرالا کیں اتفاق بید کہ محمد بن اسحاق کو معزول کر کے ایک دومرا گورزمقرر کرالا کیں اتفاق بید کہ محمد بن ایجی مجروح کی موسل کا فرمان آ کیا۔ پھر کیا تفاہ موصل بیل بھنچ کر فیضہ کرلیا ابن در بار خلافت سے بلاکسی تحریف کی ہمت نہ پڑی کے خارویہ کی خدمت میں شحائف اور ہدایا جبح موصل کی امارت پر بحال از سخے کی درخواست کی۔ وہاں تو در بار خلافت سے جدید گورزمقرر ہوکر آ گیا تھا۔ درخواست منظور نہ ہوئی۔ پھر کھر صد بعد در بار خلافت سے مجروح کی معزود کی کورزی موصل گورزی مرحمت ہوئی۔

بیرونی مہمات: کرھاھ میں یہ خرمشہور ہوئی کہ مخائیل بن روخیل بادشاہ شطنطنیہ کواس کے ایک قریبی رشتہ دار سک ، معروف بہ شکلی نے اس کی حکومت کے چود ہویں برس غفلت کی حالت بیس تملہ کر کے بارڈ الا اورخود حکومت پر قابض ہو گیا۔ ۱۹۵۹ھ میں رومیوں نے بلادِ اسلامیہ برفوج کئی کی پہلے تو سمیاط پر آ اتر ہے اور پھر ملیط پر تملہ کیا اہلِ ملیط مقابلہ پر آئے اور ایک خوں تریز جنگ کے بعدرومی لشکر شکست کھا کر بھا گا۔ ایک بطریق منجملہ آن کے بطریقوں کے اس معرکہ میں مارا گیا۔ رومیوں کا کرکر و میر قبضہ : ۱۳۲ھ میں رومیوں نے قلعہ کرکرہ پر قبضہ کرلیا اسباب یہ پیدا ہوئے کہ احمد بن طولون قبل

ا بن طولون کا بلا دشامید بر قبضه : اہل طرسور کواس قلعہ کے ہاتھ ہے نکل جانے کا نہایت افسوس ہوا اس مجہ سے کہ بيقلعه ايسے مقام پرواقع تھا كەدشمنان دين جهال ذرائ لقل وحركت كرتے ابل قلعه كوفوراً معلوم ہوجا تا تھا۔ در بارخلافت تك اس واقعہ کی خبر پینچی ۔ خلیفہ معتمد نے احمد بن طولون کے نام سند گورنری طرسوس بھیج دی اور پیچم دیا کد سرحد کی محافظت پر جس کو مناسب ولائق تصور كرومقرر كروتا كهسلسله جها دمنقطع نه هوَ\_اسي اثناء مين اماجور گورتر دَمثق كا انقال مو كيا اوراحر بن طولون نے کل بلاد شامیہ پر بیضہ کرلیا جیسا کہ آپ اوپر پڑھائے ہیں۔

عبدالله بن رشيد كى بلا دروم برفوج سى بهزيره مير ميران بين مادس في الين بزارس مدى شاى فوج کے ساتھ بلا دروم پرچ حالی کی بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔خوش وخرم والیس آر ہاتھا جول ہی بدیدوں سے نکلا سلوقیہ فرہ کو کب اور خرشنہ کے بطریقوں نے عقلت کی حالت میں اسلامی فوج پرحملہ کر دیا اور چاروں طرف سے گھیر کراڑا ئی شروع کر دی اسلامی فوج نے بھی جی توڑ کرمقابلہ کیا گران کی قسمت نے ان کا فیصلہ اس سے پیشتر کردیا تھا اکثر شہید ہوئے باقی ماندہ جان بچا کرسر حدی اسلامی بلا دیر پنچ عبدالله بن رشید کوگر فار کر کے قسطنطنیہ بھیج دیا گیا۔

ا فرند برحمليه ها تاج ميں روم كے پان بطار قد نے اپن اپنی فوجيں مرتب كر كے اذبه برحمله كيا اہل اذبه كوان كي فوج كشي كي اطلاع نہ بھی شدیدنقصان اٹھا کر پیپا ہوئے چارسومسلمان شہیداوراتے ہی گرفتار ہو گئے ارجوزوالی ثغور کو اس غفات کے الزام میں معزول کردیا گیااورم ابطا کوسند حکومت عطا کی گئی اس سندمیں بادشاہ روم نے عبداللہ بن رشید کواوران قیدیوں کو جو اس کے ساتھ تھے چند جلد قرآن کے ساتھ احِر بن طولون کے پاس بطور ہدیے کہ وانہ کیا۔

معر کیر صقلیہے : ۲۲۱<u>ء میں اسلامی بیڑ</u> ہ جنگی جہازات کارومیوں کے جنگی بیڑ ہ سے مقام صقلیہ میں مقابلہ ہوا خوب گھسان کی لڑائی ہوئی بالآ خراسلامی بیڑہ جنگی کوشکست ہوئی رومیوں نے مسلمانوں کی متعدد کشتیاں قضہ میں کرلیں باقی مائدہ نے صقلیہ میں جا کر دم لیا۔اس سنہ میں رومیوں نے دیا رربیعہ کی طرف خروج کیا تگر سر دی کی تیزی نے رومیوں کی گرمی دیاغی اور جوشِ جنگ كو تهندا كرديا سرحديد الله كرآ كي قدم ندبوها سكر

احمد بن طولون کے نائب نے بھی اس سندمیں بسرگروہی تین سوطرسوسی فوج کے ساتھ بلاد شامید کی طرف سے

اور بے حد مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

۲۷۸ ہے میں بادشاہ روم نے بلاداسلامی پرفوج کشی کی اور ملطیہ میں پہنچ کراڑائی کائیز ہ گاڑ دیا اہل موغش بی خبر پاکر اہلِ ملطیہ کی مددکو آپنچے بادشاہ روم اپناسامنہ لے کروالیس گیا۔

اس سنہ میں خلف فرغانی (ابن طولون کے عامل ) نے صدود شام کی طرف سے رومیوں کے ملک پر جہا دکیا دس ہزار رومی مارے گئے بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا جالیس جالیس دینارا ایک ایک سیاہی کے حصہ میں آئے۔

قلمیہ میں رومیوں کوشکست میں ہے ہیں رومیوں نے ایک لا کھ فوج مرتب کر کے بیش قدی کی اور قلمیہ پہنچ کر عاصرہ کرلیا قلمیہ طرسوس سے چھیل کے فاصلہ پر تھا باز مار (والی طرسوس) نے غفلت کی حالت میں رومیوں پر شب خون ماراستر ہزار رومی مارے گئے۔ایک گروہ بطریقوں کا تید کرلیا گیا اور بطریق البطار قد (بطریقوں کا سردار) بھی اس معرکہ میں کام آیا۔ سات صلیبیں طلائی ونقرئی چھین لیس صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی جو جو اہرات سے لیس میں کام آیا۔ سات صلیب ای قدر زینیں ای قدر آلوارین ، چار کرسیاں طلائی دوسوعلم نقرئی با بیس علم دیائی اور بے شار ظروف نقرئی با بیس علم دیائی اور بے شار ظروف نقرئی با تیس علم دیائی اور بے شار

باز مارکی و فات: پھر ۱۷سے بین باز مارنے بسرافسری لشکرصا گفتہ دومیوں پر جہاد کیا بڑاروں کو تہ بیخ کر کے سینکٹروں کو گرفتار کیا اور بہت سامال غنیمت لے کر طرسوں واپس آیا۔ ۸۷سے بین احد معلی طرسوں بین داخل ہوااور باز مار کے لشکر کے ہمراہ صا گفتہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا شکند پر بیٹی کرعسا کر اسلامیہ نے محاصرہ کرلیا عالت جنگ میں اتفاق سے نبخیق کا ایک پیچر باز مارکو آلگا وہ زخی ہو گیا اور لڑائی موقوف کر دی محاصرہ اٹھا کرواپس ہوا راہ میں جاں بین تسلیم کر دی مسلمانوں نے طرسوں لا کر فن کرویا۔

گورٹرول کی خود مختاری : خزانہ دولت اوراعضائے حکومت کے منتحل و کرورہوجائے سے چاروں طرف فتہ وضاد کا بازار آئے دن گرم ہور ہا تھا امن و امان کا نام باتی تھا اور معنی نہیں تھے اندرونی نفاق اور بیرونی فساد کی کوئی حدثہ تی امراء سلطنت نزدیک ودورجس ملک کوچا ہے د بالیتے تھے۔ چنانچے بنوسامان نے ماوراء النہر کواور صفار نے بحتان کر مان اور ملک فارس کو خلیفہ وقت کے گورٹروں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور بجائے خودا یک حکومت قائم کردی خراسان کی حکومت بی طاہر کے قبضہ سے نکل گئی تا ہم بیسب خلیفہ وقت کے نام کا خطر اپنے پہال کی جامع مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے۔

بغاوتین دسن بن زید نے طبرستان اور جرجان کوعلم خلافت کے برخلاف دبالیا۔ دیلم میں ابنِ سامان وصفار سے اور اصفہان میں عسا کرخلفہ سے معرکد آرائی کی۔ زنگیوں کا سردار (خبیت) بھرہ والیہ پرواسط اور کورد جلہ تک بجیر و برور تیج قابض ومتصرف ہوگیا جس سے دولت عباسیہ کوخت ترین وقتوں کا سامنا کرنا پڑا آتش فساد جاروں طرف بھیل گئی۔ موفق نے اسی ہنگامہ کے فروکر نے میں اپنی عرتمام کردی۔ مگراس فتنہ کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ بلادموصل اور جزیرہ میں خواری نے بعناوت کی آگ روشن کی اسی جنگامہ کے قرب میں بنی شیبان اور اکراد نے بھی اپنے اپنے ہاتھ یا وَل نکا لے۔ ابنِ طولون نے مصروشام پراور آگر روشن کی اس کے قرب میں بنی شیبان اور اکراد نے بھی اپنے اپنے ہاتھ یا وَل نکا لے۔ ابنِ طولون نے مصروشام پراور

مسلوب الاختیار خلیف فلیفه معتدا پے زمانہ خلافت میں نام کا خلیفہ تھا یا شطرنج کا باوشاہ نداس کے اوام اوراحکام کی تعمل ہوتی تھی اور نداس کی ممانعت کرنے سے کوئی باز آتا تھا اراکین دولت اوراعیانِ سلطنت کاٹ کی تبلی کی طرح اس کے بھائی موفق کے ہاتھ میں تھے وہ جس طرف جاہتا تھیر دیتا جو چاہتا ان سے کرالیتا۔ طرہ بیھا کہ ان دونوں بھائیوں کے بھی مطبع ومعدود سے چندام راء تھے کوئلہ جنہوں نے علم خلافت کے خلاف ممالکہ اسلامیہ کو دبالیا تھا ان میں سے اکثر ایسے تھے جو کہ موفق اور معتد کے ماتحت نہ تھے۔ ہاں بعض بعض جو ہوز غاشیہ اطاعت اپندوش پر لئے ہوئے تھے اور ان کا جو پچھ قال ہم کو معلوم ہوا ہے اس کو ہم احاظ تحریمیں لاتے ہیں۔

گور ترول کی تقر ریان خلفہ معتد کے زمانہ خلافت کے شروع میں قلدان وزارت عبداللہ بن یکی بن خاقان کے سرد ہوا جم ہوا جعلان کو ترکی عسا کرشاہی کا امیر بنا کرزگیوں سے جنگ کرنے کو بھرہ بھیجا گیا اس کا جو انجام زنگیوں کے ہاتھوں ہوا ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ بعدازاں بی شیبان سے عینی بن شیخ کو دشق کی گورٹری مرحت ہوئی حکومت دشق پر چینچتے ہی اس کی آئیس ایسی بلند ہوئیس کہ در بارخلافت میں خراج بھیجنا بند کر دیا۔ حسین (خلیفہ کا خادم) خراج وصول کرنے کو بغداد سے دشق میں آیا۔ عینی بن شیخ نے بید حیلہ کر دیا کہ میں نے فوج کی در تی اور لشکر کی فراہمی میں صرف کر ڈالا۔ خلیفہ معتد نے خلافت عباسیہ کی دعوت قائم کرنے کی غرض سے عینی کو ارمینیہ کی حکومت کی سندعطا کی اور اما جورکو دمشق کی اما جو رہے جب خلافت عباسیہ کی دعوت قائم کرنے کی غرض سے عینی کو ارمینیہ کی حکومت کی سندعطا کی اور اما جورکو دمشق کی اما جو رہے دمشق سے بیانا ہور اور میں ہزار فوج کے ساتھ اما جو رہے مزاحت اور جنگ کرنے کو بھیجا اما جوراور منصور میں لڑا تی ہوئی۔ انجام یہ ہوا کہ منصور کو رہنگ کی نے پینچر پاکر ساحل کے راستہ ارمینیہ کا قصد کیا اور اما جورئے ایک فات کی حیثیت سے دمشق میں داخل ہو کر جند کرلیا۔

خانقین کا معرکہ: ۱۵۱ میں موئی بن بغا اور مساور خارجی سے مقام خانقین میں معرک آرائی ہوئی چونکہ مساور کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی اور موئی بن بغا کے ہمراہ صرف دوسوآ دمی تھے۔ اس وجہ سے خوارج کوشابی فوج کے مقابلہ میں کامیا بی حاصل ہوگئی۔ اسی سنہ میں اہلِ فارس سے محمد بن واصل بن ابراہیم تمیمی نامی ایک شخص نے حرث بن سیما والی فارس کے خلاف عکم بغاوت بلند کیا لڑائی کی نوبت آئی انجام ہے ہوا کہ حرث بن سیما مارا گیا اور محمد بن واصل نے فارس پر قبضہ کرلیا جیسا کہ اور بیمان کیا گیا۔

علی بن زیدگی بغاوت ای سندیں حسن بن زید طالبی نے رے کود بالیا موی بن بغانے بیڈیر پا کررے پر چڑھائی کر دی اور حسن بن زید کے نشکر کو بزور تیج نیچاد کھادیا۔ اس سندیں علی بن زید علوی نے کوفہ میں علم بغاوت بلند کر کے خلافت عباسیہ کے گورز کو نکال دیا در بارخلافت سے کیجور ترکی کواس علم مخالفت کوگرانے اور علی بن زید کوسر کرنے کو بھیجا گیا۔ علی بن زید ریس

ے۔ اس سند میں امام المحد ثین ابوعبداللہ محد بن احاق بن اساعیل بن ابراہیم بخاری بھی صاحب سند سی بخاری نے وفات پائی۔ <u>۱۹۳ ہے میں پیدا</u> ہوئے تھے۔ دیکھوتارخ ابن اثیر جلد کصفحہ ۹۔

کراشکر مرتب کرنے کی غرض سے کوفہ چھوڑ کرقا دسیہ چلا گیا اور قادسیہ سے خفان چرخفان سے بلاد بی اسد کا راستہ لیا کچورنے کوفہ سے فوجیں جیجیں۔ باہم لڑائیاں ہوئیں بالا خرکچور کی فوجیں کوفہ لوٹ آئیں اور علی بن زید سرمن رائے جا پہنچا۔ زیکسوں کی سرکو کی بر ۷۷۔ میں خاند معتری زجی وقت زنگساں کی رہشی دوناد میں مصروحیاں ویرگئی کی سائر مدفقہ

ز گیبول کی سرکونی بیروز بین فلیفه معتد نے جس وقت ز گیوں کی سرکتی و بناوت حد سے بتجاوز ہوگی آئے بھائی برونق کو کو فئہ تربین اور بین کی گورزی عنایت فر مائی کی عرصہ بعد بغداد سواد رہے بھر ہ ا ہواز اور فارس کی سند حکومت بھی مرحمت کی اور بیتم دیا کہ بھر ہ کو وفئہ تربین اور بیتم دیا جائے۔ چنانچہ مرحمت کی اور بیتم دیا کہ اور بیتم دیا جائے۔ چنانچہ یا رجوج نے اپنی تقرری کے بعد منصور بن جعفر خیاط کو اپنی جانب سے ان بلاد پر مقرر کیا اور خود ا ہواز میں جا کرمتیم ہوگیا۔ اس سند بیل در بارخلافت سے احمد بن مولد رکھیوں سے جنگ کرنے کو بھجا گیا کو روز تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی بالآ خراحمد بن مولد نے اس کو بن مولد نے اس کو کر بھاگا بطائح بہنچا ان دنوں بطائح پر سعید بن احمد با بلی قابض تھا احمد بن مولد نے اس کو گرفار کر کے سامراجیج دیا۔

حسن بن زبید کا خراسان پر قبضہ ای سندیں لیقوب مفارنے فارس اور بعض صوبجات خراسان پر قبضہ حاصل کرلیا اور بعد قبضہ حاصل کرلیا اور بعد قبضہ حاصل کر لیا اور بعد قبضہ حاصل کرلیا اور بعد قبضہ حاصل کرلیا اور بعد قبضہ حاصل کرلیا ہے۔ انہیں بلاد مقبوضہ کوسند حکومت بھی عنایت ہوگئی۔ ای سندیس حسن بن زید علوی والی طرستان نے خراسان پر قبضہ کرلیا ہے۔ بن طاہر کی حثیت اس قدر گرگئی کہ اکثر شم صوبہ جرجان کے اس کے قبضہ سے نکل گئے اور جو معدود سے جند باقی رہ گئے دن بغاوت اور مرکشی پرآ مادہ تھے۔

مصریرای طولون کا محاصر قل ای سند میں خلیفہ معتمد نے مصراور مضافات مصری سند حکومت یار جوج کومر حمت فرمائی۔
یار جوج نے اپنی جانب سے احمد بن طولون کومقرر کیا اتفاق وقت ہے اس کے ایک سال بعد یار جوج کا انقال ہوگیا اور احمد
بن طولون نے مصرکومعداس کے مضافات کے دبالیا۔ اس سند میں عبدالعزیز بن ابی ولف والی رے نے حسن بن زید علوی والی
طبرستان کے خوف سے رے کو چھوڑ دیا۔ حسن بن زید نے اپنے اعز ہیں سے قاسم بن علی بن قاسم کو جھیج کررے پر جھی قبضہ کر
لیا۔ مینہایت کی خلق اور بدمزاج تھا اہل رے کے ساتھ سخت کی ادائی کے برتا و کئے ۔

موفق اورمسر وربیخی کی اسناد حکومت ۲۵۸ میں مضور بن جعفر خیاط جنگ زنگیاں میں مارا گیایار جوج نے بجائے اس کے صوبجات بھرہ وغیرہ پر اصلیخو زکومتعین کیا اور خلیفہ معتمد نے اپنے بھائی موفق کو دیار مھز قلس بن اور عواصم کی سند حکومت عنایت فر ماکر زنگیوں کے مقابلہ پر روانہ کیااس مہم میں موفق کے ہمراہ فلیح بھی تھا چنا نچہ فلے انہیں لڑا ٹیوں کی نذر ہو گیا اور لڑائی ناتمام کی ناتمام رہ گئی۔ ای سند میں در بار خلافت سے موصل اور بڑ رہ کی سند حکومت سر وربینی کو عنایت ہوئی اس سے اور لڑائی ناتمام کی ناتمام رہ گئی۔ ای سند میں در بار خلافت سے موصل اور بڑ رہ کی سند حکومت سر وربینی کو عنایت ہوئی اس سے اور مساور شیبانی خارجی سے متعدد لڑائیاں ہوئیں پھرا کراؤ بعقوبیہ سے نہ بھیڑ ہوئی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ ای سند میں احمد بن واصل نے علم شاہی کے آگرون اطاعت جھکا دی اور فارس کو تھرہ نے ایمواز میں وفات یائی۔ خلیفہ معتمد والی کوفحہ کی سر شی و قل و قبل و مقل میں اصلیخ روالی صوبجات بھرہ وغیرہ نے ایمواز میں وفات یائی۔ خلیفہ معتمد

نے مولی بن بنا کو زنگیوں کی مہم پرروانہ کیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ اس سند میں لیفوب صفار نے بقید بلا وخراسان پر قبضہ حاصل کر کے محمہ بن طاہر کو گرفتار کر لیا۔ اس سند میں کچورتر کی والی کوفہ نے بغیرا جازت سامرا کا قصد کیا۔ در بارِ خلافت سے واپس کا حکم صادر ہوا کچور نے بچھ خیال نہ کیا اس پر خلیفہ معتمد نے چند سیدسالا روں کو حکم دیا کہ اس بانی و سرکش کا شرا تارلا و مقام جکرا میں کچور سے ملاقات ہوئی ان سیدسالا روں نے اس کو مارڈ الا اور سرا تارکر خلیفہ معتبد کے روبرولا کررکھ دیا اس سند میں حسن بن زید کا قوس پر قبضہ ہوگیا اور ما بین محمد بن فضل بن قیسان اور وہشودان بن حسان و یکی کی لڑائی ہوئی۔ وہشودان حکست کھا کر بھاگا۔ اس سند میں شرکب حمال نے مرواس کے اطراف کولوٹ لیا اور کا میانی کے ساتھ اُن پرقابض ہوگیا۔

طبرستان موصل اورخمص کے واقعات : ۱۰ میں یفقوب بن صفار اورحسن بن زید ہے معرک آرائی کی نوبت آپ کی حسن بن زید کو مکس کے واقعات : ۱۰ میں یفقوب بن صفار اورحسن بن زید کے معرک آرائی کی نوبت آپ کی حسن بن زید کو مکست ہوئی۔ یعقوب نے بعضہ کرلیا اس سند میں اہلی موصل نے اپنے گورنزاؤ کرتگین بن اساکٹین کو نکال باہر کیا ۔ اساتکین نے اہلی موصل کی سرکو بی گرض سے اسحاق بن ایوب کو بین بڑار فوج کی جعیت سے موصل کی جانب روانہ کیا اس مہم میں حدان بن حدول تعلق بھی اسحاق کے ہمراہ تھا اہلی موصل نے اسحاق کو بھی شہر میں گھنے نہ ویا جنگ پرآ ماوہ ہوئے کی بن سلیمان نامی ایک شخص کو اپنا امیر بنایا گر بالآخرا سحاق نے موصل پر قبضہ کر بی لیا۔

ای سند میں اعراب نے منجوروالی محص کوتل کرڈالا۔ دربار خلافت سے مکتم کو سند حکومت عطا ہوئی۔ اس سند میں ابو المردینی عربین علی کوآ ذربائیجان کی گورزی عنایت ہوئی اس وجہ سے نید مشہور ہو گیا تھا کہ علاء بن احمدار دی والی آذربائیجان بعارضہ فالح جتلا ہو گیا مگر جس وفت ابوالردینی آڈربائیجان کے قریب پہنچا علاء نے چارج دینے سے اٹکار کیا آئیک دوسر سے متصادم ہو گئے۔ آخری نتیجہ بیہ ہوا کہ علاء کوشکست ہوئی اثناء دارو گیرش مارا گیا ابوالردینی نے آڈربائیجان اور اس پر جو علاء چھوڑ گیا تھا قبضہ کرلیا جس کی تحداد دو کروڑ سات لا گھ درہم تھی۔ اس سند میں علی بن زید سپہ سالار کوفہ خبیب ترکیبوں کے سردار کے باتھوں مارا گیا۔

موسی بن بغا کا استعقاء : ۲۱ ہے عین ظیفہ معتد نے مولی بن بغا کوان صوبجات کے علاوہ جواس کے قبضہ میں تھے اہوا زُ بھرہ ' بحرین اور یمامہ کی حکومت بھی عنایت کی چنا نجے اس نے عبدالرحمٰن بن مغلے کوان صوبجات پر مامور کیا اور محمہ بن واصل سے جنگ کرنے کی ہدایت کی چنا نجے عبدالرحمٰن بن مغلے نے فارس میں پہنچ کر فحمہ بن واصل سے لڑائی چھٹر دی گر محمہ بن واصل سے فنگست کھا کر بھا گا اور قید کر لیا گیا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا مولی بن بغانے اس صوبہ کی آئے دن بغاوت سے گھرا کر استعفاء دے دیا تیب اس صوبہ کی حکومت ابوالساج کومرحمت ہوئی اور زنگیوں نے اہواز کواس کے قبضہ سے نکال لیا اس وجہ سے ابوالساج کومعز ول کیا گیا اور بجائے اس کے ابراہیم بن سیما کوان صوبجات کی سندگورٹری عنایت ہوئی اور محمد بن اوس بخی جو تو دیکھوڑ جہ تاریخ بذا جار بھتم صفحہ عنایہ اس کے ابراہیم بن سیما کوان صوبجات کی سندگورٹری عنایت ہوئی اور فحد بن اوس بخی

موفق کی ولی عمدی کی بیعت ان واقعات کے بعد غلیفہ معتد نے اپ بیٹے جعفر کے بعد اپ بھائی موفق کی ولی عمدی کی بیعت کی اور بھرہ کی جانب اس برگامہ کوفر وکرنے کوروانہ کیا جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ اس بر ہیں موفق نے اپنے بیٹے ابوالعباس معتصد کو جنگ زنگیاں پر پہلے روانہ کیا جعدا ان خود بھی چڑھائی کردی اور اس سنہ ہیں گر بن زید وید یعقوب صفار سے بلیحہ وہ ہوکر این الجمان پر پہلے روانہ کیا اجواز ال خود جمل کی درخواست بھیجی کہ حسین بن ظاہر بن عبداللہ بن طاہر کو پھر خواسان کی گورنری مرحمت فرمائی جائے اور اس سنہ ہیں تھر بن احمد بن سامان نے مسمر قنداور ما وراء النہ کو د بالیا اور اپنی چانب سے اپ بھائی اساعیل کو بخارا کی حکومت پر مامور کیا اور اس سنہ بیس ظیفہ معتمد نے مشر بن احمد بن اور اعمد بن اور الم کو دیا ور الم بن اور الم بن اور کی کو می کو بن احمد بن اور الم کو دیا ور الم بن اور کو بن کا م کو بن جعفر (صوبہ خواسان کی کو بن جعفر (صوبہ خواسان کی کو بن کو بر کو بن کو بنا کو بن کو

۲۲۲ھ یں موفق اور صفار سے لڑائی ہوئی۔ زگیوں نے بطلیحہ اور دشت نیسان پر قبضہ کرلیا اور اہواز پراپٹی جانب سے ایک والی مقرر کیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ مسرور بخی (پیفلیفہ معتد کی جانب سے گور زصوبہ اہواز تھا) نے احمہ بن کیتو نہ کو زگیوں کے سرکر نے کو بھیجا جیسا کہ آپ اور پڑھ آئے ہیں اور ای سنہ میں احمہ بن عبداللہ فجستانی نے خراسان میں بنوطا ہر کی ملیم سے کردیا اور بالآ خرصفار نے خراسان پر قبضہ کر کے فجستانی کا کام بھی تمام کردیا جیسا کہ اوپر نہ کور ہوا۔ اسی سنہ میں موفق اور ابن طولون (والی مقر) سے ان بن ہوگئ موفق نے موئی بن بغا کو ابن طولون کی سرگو بی کے لئے روانہ کیا۔ تقریباً آئیک سال تک رقہ میں پڑار ہا سامان کی کی اور قلت مال کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا اور عراق کولوٹ آیا۔ اس سنہ میں قطان والی موصل (مفلح کا ساتھی تھا) موصل سے دارالخلافۃ کو آرہا تھا گہراستے میں مقام رقہ میں اعراب نے مارڈ الا۔

سال میں بینقوب صفار نے اہمواز پر قیضہ حاصل کر لیا اور مساور خارجی نے بواز نئے میں وفات پائی جس وقت کہ بقصد عسا کرشاہی ابنالشکر مرتب کر کے بوازی نئے سے روانہ ہو چکا تھا۔خوارج نے بجائے اس کے بارون بن عبداللہ بٹی کوا میر بنایا اس نے موصل اور مضافات موصل کوعلم خلافت کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس سنہ میں صفار کے نشکر کوائن واصل پر فتح یا بی حاصل ہوئی اور مضافات موصل کو گرفتار کر لیا اور عبداللہ بن بجی بن خاقان وزیر السلطنت ( گھوڑ ہے ہے گر کر ) مرکیا۔ اس کے حاصل ہوئی اور اس خارت بیر دہوا مولی بن بغالان دنوں جنگ عرب میں گیا ہوا تھا جس وقت واپس آیا حسن بن مخلد اس کے خوف سے روپوش ہوگیا تب بجائے اس کے سلیمان بن وہب کوعہد ہ وزارت عنایت ہوا۔ اس سنہ میں شرک ہے کہ اس کے خوف سے روپوش ہوگیا تب بجائے اس کے سلیمان بن وہب کوعہد ہ وزارت عنایت ہوا۔ اس سنہ میں شرک کے

بھائی جمال نے نیٹا پورکوسین بن طاہر کے قضد سے نکال لیاسین بن طاہر نیٹا پور سے مرو جلاآ یا ان دنوں مرو میں خوارزم شاہ تھا جوسین کے بھائی محمد بن طاہر کا بھی خواہ اور اس کا آور دہ تھا اور اسی سنہ میں زنگیوں نے شہر واسط پر قبضہ کرلیا ہے ہیں مولد نے واسط کے باہر زنگیوں سے خوب مقابلہ کیا لیکن انجام میہوا کہ محمد بن مولد کو شکست ہوئی اور زنگیوں نے کامیا بی کے ساتھ واسط میں داخل ہو کر آل و غارت شروع کردی۔

اسی سند میں خلیفه معتمد نے ایسے وزیر سلیمان بن وہب کومعز ول کر کے جیل میں ڈال دیا اور قلمدان وزارت حسین بن خلد کے سپر دکر دیا مؤفق پینجریا کوسفارش کرنے کے بغداد سے سامرا آیا عبداللہ بن سلیمان بھی اس کے ہمراہ تھا خلیفہ معتمد نے سفارش منظور ندکی موفق کواس سے کشیدگی بیدا ہوئی اور ناراض ہو کرغر بی جانب چلا ایا اور کشکر آرائی میں مصروف ہو گیا پھر دونوں بھائیوں میں خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا آخر الا مرخلیفہ معتمد نے سلیمان بن وہب کور ہا کر دیا موفق اوراس کے همراهیول مسرور کیفلغ اوراحمه بن موی بن بغا کوخلعتیں عنایت کیں سلیمان بن وہب بدستورایوان وزارت میں رونق افروز ہوا۔ حسین بن خلد اور محمد بن صالح بن شیرزادہ معدان ارا کمین سلطنت کے جوسام امیں معتمد کے ہم زبان اور ساتھ تھے موفق ك خوف سے موصل كى طرف بھاگ گئے ۔ موفق نے ابن ابى الاصیغ كے مال واسباب كوضط كر لينے كا حكم دیا۔ اس سند میں ا ماجوروالی دمشق کا انقال ہوا۔ ابن طولون نے شام اور طرسوس کو بھی اینے مقبوضات میں شامل کرلیا اور اس کے عامل سیما طویل کو مار ڈالا۔ ۲۱۵ چین مسرور بلخی کوا ہواز کی سند حکومت عطا ہوئی شاہی لشکر سے زنگیوں کالشکر شکست کھا کر جما گااسی سندمیں لیقوب صفارا پی عمر کے کل مرحلے طے کر کے راہی ملک عدم ہوا اوراس کے بجائے اس کا بھائی عمر ومسند حکومت پر جانشین ہوا موفق نے بھی بجائے اس کے بھائی کے اس کوخراسان اصفہان بجستان سندھ کر مان اور پولیس بغدا د کی حکومت عنایت کی ۔ اس سندمیں قاسم بن مہان کے ہمراہیوں میں سے ایک جناعت نے قاسم کا کام تمام کردیا تب اصفہان پر احمد بن عبدالعزیز (ولف کا بھائی) مامور ہوا۔ اسی سنہ میں محمہ بن مولد یعقوب صفار کی خدمت میں (قبل از وفات) حاضر ہوا۔ یعقوب نے عزیت افزائی کی ۔ گر بغداد میں اس کا مال واسباب خلیفہ کے حکم سے ضبط کرلیا گیا۔ اس سنہ میں موفق نے سلیمان بن وہب وزیرِالسلطنت اوراس کے بیٹے عبداللہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا نولا کھ دینار جرمانہ دے کران دونوں کواپنے قید ہے رہا کرایا اور قلمدان وزارت موفق کے علم سے الصقر اساعیل بن بلبل کے سپر دہوا اس سنہ میں موی بن ا تامش اسحاق بن كنداجق اورفضل بن موى بن بغانے سركشي كى اور بغداد ہے كوچ كر كے موفق نے ان كے بعد ،ي صاعد بن خلد كوروا ند كيا چنانچے صرصرے بیسب واپس لائے گئے۔

آ السلط میں رنگیوں نے رام ہر مر پر قبطہ کرلیا اور اساتگین نے امیر رہے کو نکال کر دے کو دہالیا پھر قو دین کی طرف بڑھا قزدین میں کیفلغ کا بھائی امیر تھا اس نے اساتگین سے مصالحت کر لی اور اس کے قبطہ اور حکومت کو تسلیم کرلیا۔ اسی سنہ میں عمر و بن لیث نے اپنی جانب سے پولیس بغداد پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو اصفہان پر احمد بن عبدالعزیز بن ابی ولف کو اور حمین وطریق مکہ پرمحد بن ابی الساج کو مقرد کیا اور موفق نے احمد بن موی بن بغا کو جزیرہ کی سند حکومت عنایت کی لین اس نے اپنی طرف سے دیا روسیعہ پرموی بن اتامش کو تعین کیا۔ اسحاق بن کندا ہی کو اس سے نارائسگی پیدا ہوئی احمد بن موی کے کشکر سے ملی کہ دور میں جلا آیا اور چندلوگوں کو فراہم کر کے اگرا دیعقو بیہ پرحملہ کر دیا اور ان کو فکست دے کر ابن مساور

خار تی سے جا بھڑ ااور اس کوتل کر کے موصل کی طرف کوچ کر دیا۔ موصل کے قریب پہنچ کر اہلِ موصل سے خراج طلب کیا ہوز دینے کی نوبت ندآئی تھی کہ علی بن داؤدوا کی موصل کو اس کی خبر لگ گئی۔ بیان دنوں معلماً یا میں تھالشکر مرتب کر کے معہ اسحاق بن ایوب اور حمد ان بن حمد ون کے بقصد جنگ آپنچا اور ایک دو سرے سے متصادم ہوگئے۔ باہم متعدد لڑ اکیاں ہو کی بالآخر علی بن داؤد کو شکست ہوئی اور خلیفہ معتد نے اسحاق بن کنداجق کوصوبہ موصل کی سند حکومت عنایت کر دی ان سب واقعات کا اس سے پیشتر تذکرہ ہوچکا ہے۔

علا الهر معادم مخلف الآراء ہوگے آپی ہی میں مقام موصل میں ایک دوسرے سے متصادم ہوگئے ای سنہ میں سلطان محد بن عبداللہ بن طاہر معدا ہے خاندان والوں کے ایک گروہ کے قید کرلیا گیا الزام بدلگایا گیا کہ بوقت جنگ بخسانی وعرو بن لید فجستانی اور حین الید فجستانی و معرو بن لید فجستانی اور حین بن طاہر سے خفید راہ ورسم اور خط و کتابت کرتا تھا۔ خلیفہ معتمد نے بیسنتے ہی گرفتاری کا تھم و می دیا اس سنٹی کی اور احد بن عبدالعزیز بن آئی ولف سے لڑائی ہوئی احمد بن عبدالعزیز نے حکست فاش کھائی اور کیفلغ نے ہمدان پر چڑھائی کی اس واقعہ میں اور کیفلغ نے ہمدان پر چڑھائی کی اس واقعہ میں کیفلغ کو حکست ہوئی بھاگ کر صیمرہ پہنچا اور احمد بن عبدالعزیز برستور سابق ہمدان پر قابض و مضرف ہوگیا۔ ای سنہ میں کیفلغ کو حکست ہوئی جاگی کے امران ہوگیا ور احمد بن عبدالعزیز برستور سابق ہمدان پر قابض و مضرف ہوگیا۔ ای سنہ میں ابو بخستانی نے محمد بن طاہر کا نام خطبہ سے نکاواد یا اور غلیفہ مختد کے بعدا ہے نام کو داخل کر لیا اور این ہوگر رہے تک پہنچا اہل رہے نے راستہ نہ دیا لوث گیا۔ ای سنہ میں ابو کا سکہ بھی چلا یا اور بقصد عراق خراسان سے روانہ ہوگر رہے تک پہنچا اہل رہے نے راستہ نہ دیا لوث گیا۔ ای سنہ میں ابو السان کے ہمرا ہیوں نے پیٹم عجلی والی گونہ سے جنگ کی چھیڑ چھاڑی اور اس کی لھکرگاہ کولوٹ لیا۔ ابوالعباس بن موفق نے اس

۸۲۲ هـ بن برخمه (بي بنوطا بركا ايک منامه به وگيا۔ اس کالتکري اور بازوئے حکومت رافع بن برخمه (بي بنوطا بركا ايک سه جي محمد مالارتعا) کي طرف ماکل اور اس کے مطبع ہوگئے چنا نچه اس نے بلا وخراسان اورخوارزم پر قبضہ کرليا۔ اس سه جي محمد بن ليث والي فارس نے اپني بھائي عمرو بن ليث سے مخالفت کي عمرو بن ليث نے فوج کئي کردي محمد بن ليث کو تحکد بن ليث کے تحک می اس ليث کو تحکد بن ليث کے تحتا قب پر روانه کيا نچه و تحکد بن ليث کو تحکد بن ليث کے تحکد بن ليث کر قار بی بر وانه کيا جيسا کہ ہم او پر بيان کر آئے ہيں۔ اس سنه ميں او کرتکين اور احمد بن عبدالعز بر بن افي ولف سے جنگ ہوگئی جس ميں او کرتکين فقي باب ہوا اور کا ميا في کے ساتھ فم پر قبضہ کرليا اس سنه ميں عمرو بن ليث نے محمد بن عبدالله کردي کی گرفاری پر ايک سيه سالا رکو ما مورکيا۔ لولوء نے اس سنه ميں اپني آتا احمد بن طولون سے مخالفت کی اور اس سے مخرف ہوگرموفق کے پاس چلا گيا اور موفق کے ساتھ ہو کرز نگيوں سے معرکه آرائی کی۔ اس سنه ميں غليفه معتمد نے اپني عملی موفق سے کشيدہ خاطر اور اس پر خفضب ناک ہو کر ابن طولون کی طرف موالی کی۔ اس سنه ميں غليفه معتمد نے اپنی موفق سے کشيدہ خاطر اور اس پر خفضب ناک ہو کر ابن طولون کی طرف والیس کردو۔ اسحاق اس عمم کی گھيل کی غرض موصل کو کھی جبا کہ جس طرح محمد تعملی ان سپه سالا رول کو جو خلافت پناہی کے ہمراہ تھ گرفتار کر کے خلافت مآ ب کو سامرا کی جانب لوٹا ویا۔

ای سنہ میں عوام الناس نے اپنے امیر ابراہیم کے ایک غلام کی عورت کونشانہ تیراجل بنادیا اہلِ بغداد نے ابراہیم خلجی سے اس کی شکایت وفریاد کی ابراہیم نے پھھ عت نہ کی عوام الناس کو اس سے اشتعال پیدا ہوا۔ سب کے سب پہلے اس غلام پر ٹوٹ پڑے اور اس کو آگے بڑھے ابراہیم کے مکان کولوٹ لیا اس کے ہمراہیوں اور مصاحبوں میں سے جو سامنے آگیا مارڈ الا گیا ابراہیم بخوف جان موقع پاکر بھاگ گیا تب محمد بن عبیداللہ بن طاہر نائب بغداد سوار ہوکر عوام الناس کے مجمع کی طرف آیا یہ خوص ہر دل عزیز اور نہایت نیک تھا لوگوں کو سیجھا بچھا کر جواب اسباب وغیرہ ان لوگوں نے لوٹ لیا تقال کو واپس کرلیا اور ہنگامہ فروکر دیا۔ اس سنہ میں خلف (ابن طولون کا ایک مصاحب تھا) تعورشامیہ پر جملہ آور ہوا اور طرسوس کے قبضہ سے نکال کرفید کرلیا۔ اہل طرسوس کو بیا مر ناگوارگز ارتجمع ہوکر خلف پر جملہ کر دیا اور باز ماروالی طرسوس کو اس کی قید سے چھڑ الیا خلف بھاگ کراین طولون کے پاس پہنچا۔ ابن طولون کی تیم خوالی کر دی چونکہ اہلی طرسوس نے ابن طولون کی بیغار و بنخ ہے بھڑ الیا خلف بھاگ کراین طولون کے پاس پہنچا۔ ابن طولون کی خوالی کر دی چونکہ اہلی طرسوس نے ابن طولون کی بیغار و بنخ ہا کی کو تک ایک کے ساتھ جمھی لوٹ آئیا۔ پورٹی جو الیا تھی جو سے دین کر دی جو نکہ اہلی طرسوس نے ابن طولون کی جو تر ہو اس کر دیا و استعمال کر دیا و اس کے ابن عولون کی دین ہوئی کر دیا و اس کر دیا تھے میں ہوئی کر دیا دیا تھی ہوئی کر دیا و اس کے دین ہوئی کر دیا ہوئی کر دیا و اس کر دیا ہوئی کوئی کر دیا ہوئی کوئی کر دیا ہوئی کر دی ہوئی کر دیا ہوئی

ای سند میں مابین علومین اور جعفر مین سرزمین تجاز میں لڑائی ہوئی آٹھ آدمی جعفر یوں کے مارے گئے والی مدینہ (فضل بن عباس) نے بچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی دونوں گروہ اس پر ٹوٹ پڑے بہزار دفت وخرا بی بسیاراس نے اپنے آپ کوان کے ہاتھوں سے بچایا۔اس سند میں ہارون بن موفق نے اپنی طرف سے ابی الساج کوانبار رحیہ اور طریق فرات پر مامور کیا تھے ہیں ہارون بن موفق نے بارج دینے سے اٹکارکیا دونوں میں جنگ کی تظہر گئی آخر کیا تھے ہوئے کوفہ میں داخل ہو گیا۔اس سند میں عیسیٰ بن شخ شیبانی والی الامریٹم بھاگ گیا اور محمد بن احمد فتح مندی کا جھنڈا لئے ہوئے کوفہ میں داخل ہو گیا۔اس سند میں عیسیٰ بن شخ شیبانی والی

موفق اور این طولون میں کشیدگی اس ۲۷۸ موفق اور این طولون کی ناچاتی حد سے متجاوز ہوگئی خلیفہ معتمد نے دار آلعوام میں اور ممبروں میں اعلانیہ آئن طولون کو لعن کرنے کا حکم صادر فر مایا۔ اسحاق بن کندا بق کو ابن طولون کے صوبہ کی حدود افریقیہ اور دستہ فوج جاں نثار ان کی حکومت عنایت کی۔ ابن طولون نے بھی موفق کا نام خطبہ سے سرنامہ سے نکال ڈالا۔ اسی سنہ میں ابن طولون نے ایک خوں ریز جنگ کے بعدر حبہ پر قبضہ کر لیا مالک بن طوق والی رحبہ شام کی طرف بھگ گیا گھر شام سے ابن شاخ کے یاس مقام قرقیسیا کے چلاگیا۔

و المحامية من حبیت (زنگیوں کا سردار) مارا گیا اس کے مرنے کے بعداس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ حسن بن زید علوی والی طبرستان نے بھی وفات پائی اوراس کی بجائے اس کا بھائی محمد جانشین ہوا احمد بن طولون والی مصر بھی راہی ملک عدم ہوا اوراً س کے بیٹے خمارویہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اسحاق بن کنداجق (بیخلیفہ کی طرف سے موصل کا گورزتھا) نے ابن عباس عامل رقہ "نغو راورعواصم پر (جوابن طولون کی جانب سے ان بلاد کا عامل تھا) فوج کشی کی دونوں میں بہت بڑی لڑائی ہوئی۔

ایی چیس ما بین محدوقلی پر ان حسن بن جعفر بن موئی کاظم مقام مدینه منوره میں کشیدگی چل گی دونوں نے باہم لؤکر اپنے خاندان کے ایک گروہ کا کام تمام کردیا اورلوگوں کا مال واسباب لوٹ لیا ایک مہینہ تک اس بنگامہ کی وجہ سے مبحد نہوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جعد نہ ہونے پایا۔ ای سنہ میں ظلفہ معتمد نے عمر و بن لیٹ و وکلت کھارہ ایس معرکہ آرائی ہوئی بالآخر عمرو بن لیٹ کو فکست کھائی پڑی۔ خمار ویہ نے اسی سنہ میں شام کو ابو العباس بن موفق کے قبضہ سے دوبارہ واپس لیا۔ ابنِ موفق بھاگ کرطرسوس پہنچا۔ جیسا کہ ہم او پر بالنفصیل بیان کرآئے ہیں۔ اسی سنہ میں در بارخلافت سے احمد بن محمد طائی کو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی سند عکومت عطا ہوئی۔ ان دنوں مکہ معظمہ کا والی یوسف بن ابی الساج تھاوہ طائی کی طرف سے بدر (طائی کا غلام) امیر تجاج ہوکر وار دیکہ معظمہ ہوا یوسف نے مجد الحرام کے دروازہ پر بدر ہے لؤلئ چھیڑ دی اور اس کو گرفتار کر لیا لئکر کے برفرازہ جا بور کرفتیہ سے برفرائی کی طرف سے بدر (طائی کا غلام) امیر تجاج ہوکر وار دیکہ معظمہ ہوا یوسف نے مجد الحرام کو رفتار کر کے بغد اور بدر کوقیہ سے برور تھی ہوئی کے قبضہ سے برور تھی مارے کے اور الشان لئکر لے کر آیا ہوا تھا دونوں میں بہت بردامعر کہ ہوا محمد بن زید کے ہمراہیوں میں سے چھ ہزار آدی مارے کے اور الشان لئکر لے کر آیا ہوا تھا دونوں میں بہت بردامعر کہ ہوا محمد بن زید کے ہمراہیوں میں سے چھ ہزار آدی مارے کے اور الشان لئکر لے کر آیا ہوا تھا دونوں میں بہت بردامعر کہ ہوا محمد بن زید کے ہمراہیوں میں سے چھ ہزار آدی مارے کے اور الشان لئکر لے کر آیا ہوا تھا دونوں میں بہت بردامعر کہ ہوا محمد بن زید کے ہمراہیوں میں سے چھ ہزار آدی مارے گے اور الشان لئکر کے کر آئی ہوئی۔

سی ایل هی اور باز مارکوا بناامیر بنایا۔
سیمان بن وہب وزیر السلطنت سے موفق کی قید میں وفات پائی حمدان بن حمدون اور ہارون شہر موصل میں داخل ہوئے۔
سیمان بن وہب وزیر السلطنت سے موفق کی قید میں وفات پائی حمدان بن حمدون اور ہارون شہر موصل میں داخل ہوئے۔
صاعد بن مخلدوزیر فارس سے واسط میں واپس آیا تو موفق کے حکم سے سیدسالا ران کشکراوراعیان دولت نے اس کا استقبال
کیا۔ بیادہ پااس کے ساتھ ساتھ شہر میں آئے اور دست بوی کی۔ گرید بوجہ تکبر کی سے مخاطب نہ ہوتا تھا اور نہ کس سے پچھ بولٹا
تھا۔ اس کے بعد ہی موفق نے اس کو معداس کے ہمراہیوں اور اہل وعیال کے گرفتار کرلیا اور مکانات کئوا لئے۔ بغداد میں حکم
بھیج دیا کہ اس کے بیٹے ابوعیلی وصالح اور بھائی عبدون کو گرفتار کرلیا جائے بچائے اس کے کتابت (معتمدی) پر ابوالصقر

\_\_\_ خلافت بنوعاس (حشداوّل) اساعیل بن پلیل کو مامور فرمایا اور تنها اس کی کتابت پراکتفاء کیا۔ بنوشیبان نے اسی سندمیں موصل اوراطراف موصل کو تا خت و تاراج کیا۔ ہارون خارجی نے بنوشیان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قصد سے فوجیس فراہم کیں اور اپنے روستوں اور ہمدر دول کو کمک جھیجے کولکھا چنانچے احمد بن حمدون تغلبی ایک فوج لے کرآ پہنچاسب کے سب جمع ہوکرموصل کی جانب روانہ ہوئے د جلد کو شرقی جانب سے عبور کر کے نہر خاور کی طرف بوسے دونوں فریقوں کا اس نہریر مقابلہ ہوا پہلے ہی حملہ میں ہارون کی فوج میدانِ جنگ سے بھا گ گئی۔اہلِ نینویٰ جلاوطن ہوکرنکل گئے۔

الا م میں اسحاق بن كندا بق اور محمد بن الى الساج ميں برہمی ہوگئ محمد بن الى الساج ابن طولون سے جاملا۔ جزیرہ موصل پر مقیم ہوکرانن طولون کے نام کا خطبہ پڑھ دیا اور شرات سے نبرد آنرمائی کی جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ اسى سنە ميں موفق نے لولوء (ابن طولون كاغلام تھا اور موفق سے آ ملاتھا) كوگر فاركرليا اور جارلا كھ دينار جرمانہ وصول كے اس ز مان میں لولوء او بار اور انحطاط میں جتال ہوا تا آ ککدایے ولی نعت قدیم این طولون کے بیٹے ہارون بن خمار ویہ کے پاس پھر مصروايس ہوا۔

س کتاہے میں موفق نے فارس کا قصد کیا اور اس کوعمرو بن لیٹ کے قبضہ سے نکال لیا عمروکر مان و سجستان کی طرف لوث آيا اورموفق بغداد كي جانب چلا گيا

۵<u>۷ ج</u>یں ابن ابی الساج نے خمار ویہ کی اطاعت ہے انجراف کیا خمار ویہ نے گوٹنالی کی غرض ہے فوج کشی کردی دونوں میں گھسان کی اڑائی ہوئی آخر کارابن ابی الساج شکست کھا کرموصل کی جانب بھا گا خمارویہ نے شام پر قبضہ کر کے تعاقب کیا ابن ابی الساج نے حدیثہ میں پہنچ کروم لیا اور وہیں مقیم رہا۔ یہاں تک کہ خمار ویہ نے مراجعت کی۔اسحاق بن کنداجق اس موقع کومناسب تصور کر کے خمارویہ سے آ ملاخمارویہ نے ایک لشکر معہ چندسپر سالاروں کے اسحاق کے ہمراہ بغرض تعاقب وگرفآری این الی الساج روانه کیا۔ ہنوز اسحاق دریا عبور کرنے کے لئے کشتیاں فراہم کررہا تھا کہ ابن ابی الهاج اس كآنے مطلع ہوكرموسل كى جانب روانہ ہوگيا اسحاق نے پینجر پا كرتعا قب كيامقا م قصر حرب ميں دونوں سے جنگ كى تقبر گئى اگر چەاسحاق كى ركاب ميں ايك عظيم الثان وكثير التعدا دفوج تقى مگر پھر بھى شكست ہوكى رقد تك پانچ كرابن ابي الماج نے تعاقب کیا اور موفق سے شام تک اسحاق کے تعاقب میں بڑھ جانے کی اجازت طلب کی اس اثناء میں خمارویہ کی طرف سے ایک فوج اسحاق کی ملک پرآ گئ حدودشام میں دونوں میں معرکه آرائی ہوئی جس میں ابن الب الساج کو شکست موئی۔ بھاگ كرموفق كے ياس چلاآ يا اسحاق ئے ديار رسيدوديار مفرير قبضه كرليا جيسا كداوير بيان كيا كيا۔

ای سنہ یں احمد ہن محمد طانی نے کوفہ سے بقصد جنگ فارس عبدی پرفوج کشی کی طانی در بارخلافت کی طرف سے کوفہ سواد کوفٹہ خراسان ٔ سامرا' شرط بغداد' محکمہ مال ودریا اور قطریل کا والی تھا فارس عبدی کے مقابلہ میں اس کوفٹکست ہوئی۔ اسی ا گلت کے بعد موفق نے طائی کو گرفتار کر ہے جیل میں ڈال دیا اور اس کا کل مال داسباب صبط کرلیا۔ اس سند میں موفق نے ا ہے مٹے ابوالعیاس کوسرائے قید تجویز کی۔ رافع بن ہر ثمہ نے جرجان کو محد بن زید کے قبضہ سے نکال کیا استرآ باد کا دو برس تک محاصرہ کئے رہامحد نے برے میں سار بیاور طبرستان سے ایک فوج فراہم کر کے استر آباد کو بچانے کے لئے روانہ کی۔

ديكموتاريخ كامل ابن اثيرجلد يصفحة الاا

رستم بن قارن امان حاصل کر کے طرستان سے رافع کے پاس چلا آیا اور علی بن لیٹ کوقید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ اس کو مع اس کے دونوں بیٹوں معدل ولیٹ کے اس کے بھائی کے کرمان میں قید کردیا تھا۔ اس زبانہ میں رافع نے محد بن ہارون کو شالوس کی جانب روانہ کیاعلی بن کافی امان حاصل کر کے محد بن ہارون سے آ ملامحہ بن زیدنے بینجر پاکران دونوں کا محاصرہ کرلیا۔ رافع کو اس کی اطلاع ہوئی تو نشکر آراستہ کر کے فوراً کوچ کردیا۔ محد بن زید بیس کر ملک دیلم بھاگ گیا قردین تک رافع نے تعاقب کیا اور جب وہ ہاتھ نہ آیا تو قردین کو تاخت و تاراج کر کے رہ لوٹ آیا۔

الے اچھ میں خلیفہ معتدعم و بن لیٹ سے خوش ہوگیا اور سند حکومت عنایت کی اور اس کا نام پھر پریوں اور ڈھا اوں پر کندہ کرایا۔ عمر و بن لیٹ نے اپنی جانب سے پولیس بغداد پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو مامور کیا کچھ عرصہ بعداس نے سرتا بی کی تو عمر و بن لیٹ نے اس کومعز ول کر دیا۔ ای سندھی موفق نے بھت انکوتکین و جنگ احمہ بن عبدالعزیز بن ابی ولف جبل کا قصد کیا جیسا کہ ان واقعات کا او پر ذکر ہو چکا ای سندھی موفق نے ابن ابی الساج کو آذر بائیجان کی سند حکومت عطاکی عبداللہ بن حسین والی مراغہ نے راستہ نہ دیا۔ لڑائی ہوئی ابن ابی الساج نے پہلے بی حملہ میں فکست و سے دی اور باوجود کامیا بی سخد سے موصل پر چڑھائی کی اہلی موصل نے معددت کی معدد سے موصل پرچڑھائی کی اہلی موصل نے معددت کی اور مراطاعت خم کر دیا۔ ہارون خارجی نے اس سندھیں صدید سے موصل پرچڑھائی کی اہلی موصل نے معذدت کی اور مراطاعت خم کر دیا۔ ہارون کے دل میں رحم آگیا اور جنگ موصل سے دست کش ہوگیا۔

کے آھیں چونکہ خمار و بیانہ نیار و بنار' پانچ سوخلعتیں' پانچ سوخز کی چا دریں اور بے شار آلات حرب باز مار والی طرسوں کے پاس بطور تخذ کے بھیج دیتے تھے اس وجہ سے باز مار نے خطبہ میں خمار و پدکے نام کو دعا کے ساتھ پڑھ و یا۔ بعد از ال جب خمار و بیکومعتبر ذرائع سے اس کی خبر ہوئی تو بچاس ہزار دیناراور بجوائے۔

ای سند میں موفق کی وفات وقوع میں آئی بجائے اس کے معتصد کی ولی عہدی کی بیعت لی گئی۔ قرامطہ کا ظہور بھی اس میں مواجیما کہ آپ اور پڑھآئے ہیں۔

موصل کے واقعات : ۹ کے پیش فلیفہ معتد نے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہدی سے معزول کرکے یہ اعلان کر دیا کہ جر بے بعد معتضد ہی وارث خلافت ہوگا۔ اسی سنہ میں خوارخ واہل موصل و بنی شیبان کے مابین لڑائی ہوئی بنی شیبان کا پیشوا ہارون بن سیما تھا اس کو محمد بن اسحاق بن کنداج نے امیر موصل کر کے روانہ کیا تھا گراہل موصل نے اس کو موصل میں امارت کی کرس پر بیٹھنے نہ دیا تب ہارون نے بنی شیبان سے راہ ورسم پیدا کی اوران کے ساتھ ہوکر موصل پر جملہ آور ہوااہل موصل نے ہارون غربی فی اوران کے ساتھ ہوکر موصل پر جملہ آور ہوااہل موصل نے ہارون غربی فی اوران کے ساتھ ہوکر موصل پر جملہ آور ہوااہل موصل نے ہارون غربی فی اور جمل کے دول کی غرض سے لئیر آرائی کی اورائی خول ریز جنگ کے بعد بی شیبان نے ان کوشک میں دے دی۔ اس واقعہ سے اہل موصل کے دلول پر ہارون بن سیما کے خوف کا سکہ بیٹھ گیا۔ پھر چندا مراء کو بغداد کی جانب والی مقرر کرانے کے لئے روانہ کیا چنا نچے خلیفہ معتمد نے حجم بن بچی بجروح کو جوراہ کی محافظت پر مامور تھا حکومت موصل کی سند موصل کی سور میں جن نے پر بیا بیک مدت تک موصل کی حکومت پر فائز رہا بعداز ال اس کومعزول کر کے علی بن داؤ دکر دی کوموصل کی مورزی مرجمت فر مائی گئی۔ گورزی مرجمت فر مائی گئی۔

المال الم مديها المال الم

خلافت عباسیہ کے بانی المنصو رالسفاح کی سفا کی، اسلامی سلطنت کے نئے دار لخلافہ عروس البلاد بغداد کی تغییر، ابو سلم خراسانی کی سرکشی، نبوت کے دعو بدار ابن مقنع کا خروج ، مشرقی دنیا کے نامور خانوادے البرا کمہ کی تباہی، ہارون کے بیٹوں امین اور مامون کی تشکش سے لیکر المقصد مکتفی باللہ تک مسلمانوں کے تمان آفرین دور کے حالات وواقعات۔

تصنیف، ریکس المؤرخین علامه عبدالرحمٰن ابن خلاون (۱۸۰۸-۱۸۰۸)

و تنیف و تبوید، تبیم می المرسی کو الدوباذارد ای طرمی

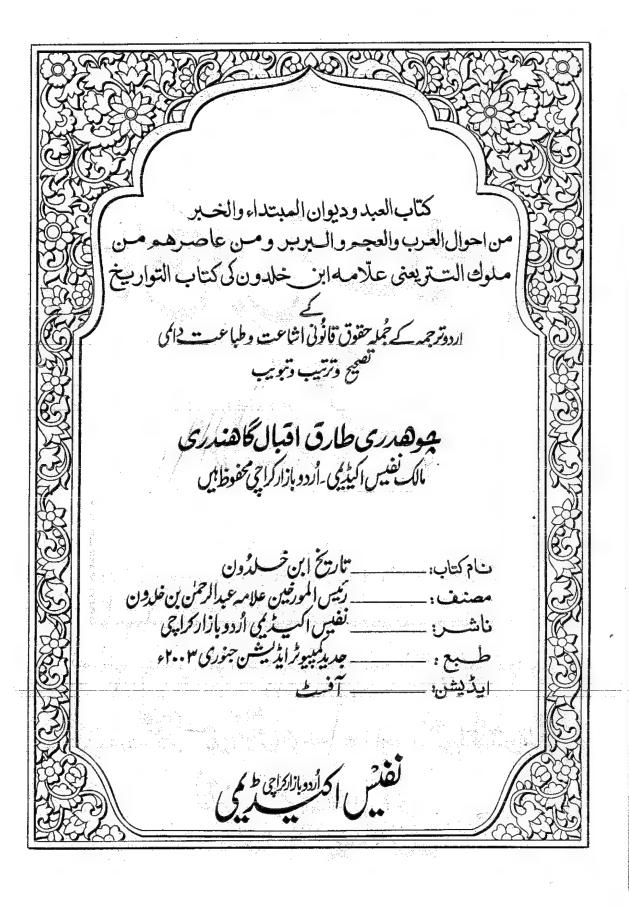

#### قير سنث

# ﴿ محقَّم ور) ﴾

| صفحه     | عنوان                                                        | صفحد     | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | حرث الوِليلُ كَ سركتي                                        | 202      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | الوليل كأخاتمه                                               |          | ې: پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109      | آ مد کامحاصره                                                |          | احمد بن موفق معتضد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0      | این الجالیاج کی اطاعت                                        |          | 2719t2169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | بح ین میں قرامطہ کا آغاز                                     |          | بيعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | یچی بن مهدی                                                  |          | عمروبن ليث كونزاسان كي سند حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ابوسعید جنانی                                                | 200      | رافع بن ہر ثمہ کاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P4+      |                                                              | WAA      | ا بوجوزه کاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | عباس بن عمر کی رہائی<br>شام میں قر امطہ کا ظہور              | F 66 66  | ابوجوز ه اور بارون شاری میں جنگ<br>رقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | سام من سر المطه المسهور<br>ذ کرو بید بن مهر و به             |          | الوجوز ه كاقتل<br>ية شريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اداما    | د حروبید بن مهروبه<br>خلیفه معتضد اور قر امطی سر دارگی گفتگو | 1        | بی شیبان کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mah.     | معر که نهر بلخ                                               |          | ا ماردین پر قبضه<br>ملفی بحیثیت گورنراصفهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | عرو بن ليث<br>عمر و بن ليث                                   | roy      | حدان کی طلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | طِيرستان پر قبضه                                             | ł        | مدان کی گرفتاری<br>حمدان کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mym      | مكنى كالديزى                                                 |          | بارون خار جی کی سرخی<br>بارون خار جی کی سرخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | راغب كأزوال                                                  |          | بارون خارجی کی فکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | وصيف كاانجام المساهدة المعالمة                               |          | بارون خارجی کا خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| به بر بر | بْدودَن كِي شورشْ                                            |          | عمرو بن عبدالعزيز بن الى دلف كي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | ابن ليث كافارس پر قبضه                                       |          | بكربن عبدالعزيز كي سركشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ظيفه معتضد كي عبد كي عمال اوراجم واقعات                      |          | بكربن عبدالعزيزي بسيائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | علوبوں كأعروج                                                | . 44, 44 | A supplied to the second secon |

| صد          | 1                           | T          |                                           |
|-------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                       | صفحه       | عنوان                                     |
|             | وفات ر = 1                  | 740        | ابن ابي الساج كاانقال                     |
| M2 M        | ېلې: پاپ                    |            | ابوالقاسم كي وزارت                        |
|             | جعفر بن معتضد المقتدر بالله | S. W. S.   | بيروني مهمات                              |
|             | ه ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما      | 4          | معتضدكي وفات                              |
|             | مقتدر کی خلافت              |            | 70: JJ                                    |
| 74          | محربن معزى حريفانه كوشش     | ľ          | على بن معتضد مكتفى بالله                  |
|             | محمه بن مغتر کی وفات        | 1          | و٢٩ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ |
|             | خليفه مقتذر كے خلاف سازش    | į.         | بدر کا انجام                              |
|             | عباس بن صن كاقل             |            |                                           |
| <b>7</b> 20 | ع الله المراجعة كارمو وا    |            |                                           |
|             | عهدون كي سيم                |            |                                           |
|             | حسين بن حران كي بسيا كي     |            |                                           |
|             | ابن مغتر کی رویوثی          |            |                                           |
| P24         | ابن معتز گاانجام            | 1          |                                           |
|             | باغيوں کومزائنیں            |            | كوهسلق كامحاصره                           |
|             | حسين بن حمدان كي اطاعت      | i          |                                           |
| 722         | ا فریقه میں شیعه حکومت      |            | ى جدان كى سركتى                           |
|             | زيد بياوررانفيه             |            |                                           |
| 12A         | زيدا ثناعشر بياورا ساعيليه  |            |                                           |
|             | عبيديير                     |            | ترکوں کاعروج                              |
|             | عبيديها عقادات              |            | عالم ثغور كي معزولي                       |
| <b>7</b> 29 | محمد بن فاضل                |            | قورس پررومیون گاخمله                      |
|             | مبدى موعود كے ظهور كا أعلان | of Sand    | ابن کیفلغ کارومیوں کےخلاف جہاد            |
|             | الل تنامه كي اطاعت          | 2<br>中央第1年 | بطريق اندر فقس                            |
| 7.          | ا بوعبدالله کی سرکو بی      | ٣٢٢        | Ub July                                   |
|             |                             | 25.78°     |                                           |
|             |                             |            |                                           |

| صفحه        | عنوان                                  | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۸         | اطروش كاظهور                           |          | ابوعبداللد كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | اطروش كاطبرستان يرقضه                  |          | عبيدالله بن حبيب كي امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | اطروش كاقتل                            |          | عبیدالله کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11A9        | اطروش کی سیرت و کر دار                 | ۳۸۱      | عبیدالله کی ر ہائی اور فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | مهدى كااسكندريه يرقضه                  |          | ابوالعباس شيعي کي گرفتاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | حسين بن حدان كي سركثي اور گرفتاري      |          | عبیدالله کی دوباره گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ابن فرات کی دوباره وزارت               |          | ابوعبدالله شيعي كي فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rg.         | بوسف بن افي الساج كي كورزي             | MAT      | لمنبداور بلزمه برقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | صوبدر الشاك والقات                     | ļ igr    | ارون طنبی کی فکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mái         | ابن ابی الساج کی گرفتاری               |          | إغاليهم ماجندا ورقصرين پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | سبك كالأذربائجان يرقيضه                | MAR      | سطلبيه كأمحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 797         | احمد بن على كارب برقضه                 | F .      | حركداريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | والى جيتان كى سركشي اوراطاعت           |          | نی اغلب کاز وال<br>اشده به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ابن فرات کی معزولی                     |          | بوعبدالله شیعی کاافریقه پر قبضه<br>مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٩٣         | حامد بن عباس كي وزارت                  |          | للجماسة كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٩٣         | این فرات کی جواب طلی                   |          | بيدالله کی رہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.         | على بن عيسى كااقتدار                   | 1.       | بیدالله مهدی کی بیعت<br>معد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| i<br>Lyfi   | مصر پر عبیدالله مبدی کی فوج کشی        | 1        | ليعي ند بب کي جربيا شاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 790         | ابن ابي الساج كى بحالي                 | 1,       | ن ليث اورسيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | بوسف کی واسط میں آمد                   | ***      | ن لیث کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٩٦         | ے کے واقعات                            | <u> </u> | کری کی سرکشی<br>کری کی گرفتاری<br>دیلی وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ·· ,        | فلیفه مقتدر کے وزراء حامہ بن عباس<br>ا |          | \(\frac{1}{2}\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | بن قرات                                | 1 674    | و ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>79</b> 2 | مامد بن عباس كاانجام                   | 21.4     | ن فرات کی رہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | بن قرات کی ریشه دوانیان                | 1        | ں صقلبیہ کی اطاعت وانحراف<br>ماعبد کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | بن فرات کی معزولی                      | 1        | اعبدي المنافعة المناف |

| سفحه       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عنوان                            | ************************************** | صفي             | 1                                        | عنوان ـ                   | Consequent de la consequence della consequence d |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | مصالحت کم                              | of the state of |                                          |                           | ( le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | خلیفه مقتدر<br>خلیفه مقتدر             | 1:              |                                          |                           | ابوالقاسم بن على ك<br>مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r+A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | خلیفه مقتدر<br>خلیفه مقتدر             |                 |                                          | •                         | محسن اورًا بن فرا.<br>محسن مصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | خلیفه مفتدر<br>عهدول کی                | ŧ.              | (                                        |                           | ابوالعباس تصیحی<br>اما معداریته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        | 1:              |                                          |                           | علی بن عیسیٰ کا تقر<br>خصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | دستەنوج م<br>مارى                      | P .             |                                          |                           | ابوالعباس تصيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P+9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | نازوک کا <sup>و</sup>                  |                 | en e |                           | علی بن عیسلی کی مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ' ' '      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | ابن حمدان                              |                 |                                          |                           | ا بوعلی کی تقرری و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | خلیفه مقتدر<br>عا                      | 7               |                                          |                           | سليمان بن حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ·          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | ا بوعلی بن•                            | 1               |                                          |                           | سليمان کي معزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MIL        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                | سيدسالارا                              | : 1             |                                          |                           | ابوالقاسم كلواذ ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ز جان پر قبضه<br>رکست            |                                        | 1               |                                          |                           | دانیالی اور ملح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ∦<br>V v v |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوانحسن کی امارت<br>مصد مصدحه ا |                                        | - 1             |                                          |                           | حسين بن قاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | برجان پرحمله                     |                                        |                 | er e                                     |                           | حسين بن قاسمً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہرستان پر قبضہ<br>ت              | السفاركاط                              | ا سومها         |                                          | _                         | ابوطا ہر قرامطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NIV.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نوحات<br>در د                    | اسفار کاط<br>اسفار ک <sup>ف</sup>      |                 | ی                                        | يوں کی غارت گر            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و حلاف سار ن                     | اسفار                                  |                 |                                          | * ·                       | ابوطا مرقر امطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | اسفاركاذ                               |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |                           | ابوطامر کا حجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئ کی فتو حات<br>-                |                                        |                 | e est sat j                              | كاكوفيه برقبضه            | ابوطا هرقر امطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~,~        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيض<br>مون برين جوا              | بمدان پر<br>ایک مر                     | - \$            | 1 - 43.<br>1 - 1                         | 77                        | انبار پرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اصفهان پرحمله<br>ځررون           |                                        |                 |                                          | ج کائل<br>                | يوسف بن السا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ع کااصفہان پر قبط<br>کے کی اطاعت |                                        |                 | ل عام<br>گ                               | ي <i>ن قر</i> امطيون كاقم | 017.19 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) ن اطاعت<br>للد بریدی کی سرکشی  |                                        |                 | می د                                     | کی بغداد ہے روا<br>ک      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Programme and the second secon |                                  |                                        | 1               | :                                        | •                         | قرامطيؤ ل كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۱۵        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہمات<br>اے بلا داسلامیہ:         | بیرونیم                                | 1               | ,                                        |                           | حجراسود کی ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رے بلادا سلامیہ<br>گفری فتو حات  |                                        |                 | **************************************   |                           | عبيداللدالهدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | in in the second se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هر ی موحات<br>م کی مصالحت کی د   |                                        | .               | شیدی                                     | مونس کے مابین<br>م        | _ I-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ر مواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م ی مصاحت م د                    | ا وان رو                               | •4              | <u> </u>                                 | ومیں آ مد                 | مونس کی بغدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| صفحہ  | عنوان                                                                      | صفحه       | عنوان                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|       | بيعت ظلافت                                                                 |            | شال خادم کاغیرمسلموں کےخلاف جہاد                            |
|       | مقتدر کے خاندان کی گرفتاری                                                 | 141A       | روميوں كى بدعهدى                                            |
| :     | ہارون بن غریب کی تقرری                                                     |            | روميوں كاملطية اور ديبل كامحاصره                            |
| rra   | عبدالواحد بن مقتدر ہے حسن سلوک                                             |            | مرتد ضحاك كاقتل                                             |
|       | عيسى بن طبيب كي گرفتاري                                                    |            | دمثق رومی کا خلاط پر قبضه                                   |
|       | خليفه قامر كي نگراني                                                       |            | ملطیه اور سرحدی بلا د کے واقعات                             |
| 744   | خليفه قا هر کی حکمتِ عملی                                                  | ŧ          | عموریهاورانقره کی فتح                                       |
|       | خليفة قاهر كي خلاف سازش                                                    |            | المقلح كي فتوحات                                            |
|       | سازش کا انگشاف                                                             |            | عهدمقتذر کے عمال اورا ہم واقعات                             |
| 1.232 | علی بن بکیق کا فراراور گرفتاری                                             | 1.7        | کردوں کی سرکو بی                                            |
| 447   | مونس کی معزولی اور گرفتاری                                                 |            | بردول كاحجاج برحمله                                         |
|       | ابوجعفر محمد کاوزارت پرتقرر<br>از سرخش                                     |            | صوبہ فارس پرسبگری کا قبضہ                                   |
| MYA   | ئسکری اورمونس کی رمجش کاسبب<br>از نیست سرین ساس                            |            | ا ابوالهیجا ء کی سرکشی واطاعت                               |
|       | مونس اور فوج ساجیه کی کشیدگی کی وجه                                        |            | احمد بن مسافروال گرخ<br>ق                                   |
|       | ا ساجیوفوج کاسر دارصندل<br>از در در سام کاسر دارسید                        |            | ابن قیس اور والی شهرز ور                                    |
| 749   | خلیفہ قاہر اورصندل کے ماہین معاہدہ<br>نا دیسے کئے جزیر سرمند               |            | ا محمد بن اسحاق کی معزولی<br>معروبی است کا جنوبر            |
|       | خلیفه قامری گرفتاری کامنصوبه                                               |            | امام موکی قهرمانه کی گرفتاری<br>موصل کے واقعات              |
| 1.5   | عام معا فی کااعلان<br>بلیق اورمونس کافل                                    |            | اسمو ک بےواقعات<br>فارس کےواقعات                            |
| ~~.   | ابوالعباس احمد کاعبدهٔ وزارت پرتقرر<br>الوالعباس احمد کاعبدهٔ وزارت پرتقرر |            | فارل ہے واقعات<br>حسین بن قاسم اور مونس میں کشید گی         |
|       | ا بواهبان الموه مهده ورارت پرسرر<br>آل بویه یی حکومت کا آغاز               | :          | ین بن با با مراوس کے مخاصت<br>خلیفہ مقتررا در مونس کے مخاصت |
|       | ۱۰ بی بورین و حق ۱۹ مار<br>بی بورید کاخروج                                 |            | مونس کا موصل پر قبضہ<br>مونس کا موصل پر قبضہ                |
|       | ین بوییا در مراداوت<br>بنی بوییا در مراداوت                                | المواطيعان | و خلیفه مقدر کافل<br>خلیفه مقدر کافل                        |
| اسم   | ہیں برین در طرور ہوتا ہیں۔<br>آل بولید کی دے کوروا نگی .                   | אאט        |                                                             |
|       | عمادالدوله كاكرخ يرقبضه                                                    |            | د ایومنصور محمد القاهر بالله                                |
|       | اصفهان يرقبضه                                                              |            | mrriarri                                                    |
| 7447  | جرجان پرقبضه                                                               |            |                                                             |

| صفحه      | عنوان                                                | صفح      | عنوان                              |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 44.       | وزارت میں تبدیلیاں                                   |          | عما دالدوله اورابن یا قوت کی جنگ   |
|           |                                                      | I        |                                    |
|           | این مقله کی معزولی                                   | i        | ابن یا قوت کی شکست                 |
| 1         | عبدالرحن بن عیسیٰ کی تقرری ومعزولی<br>جونه میسیسیریت | ı        | عما دالدوله کا بلا د فارس پر قبضه  |
|           | ابوجعفر محدین قاسم کا تقرر                           | 1        | ابن یا قوت کی اطاعت                |
| L'ALI     | ابوجعفر محمه کی رو پوشی                              |          | عما دالد دله کوسند حکومت کی منظوری |
|           | ابن رائق کاعروج                                      |          | غلیفه قا هر کی معیز و کی           |
|           | خود مخارصوب                                          |          | معزولی کے دیگراسباب                |
| 777       | ابوالفضل جعفري طلى                                   | ۵۴۹      |                                    |
|           | مراداوت كاغاتمه                                      |          | پاپ: چې                            |
|           | يحكم اورابن رائق كااشحاد                             |          | محد بن مقند را لراضي بالله         |
| 444       | خلیفه راضی کی واسط کوروانگی                          |          | erraterrr                          |
|           | ابن بریدی سے عہد نامہ کی تجدید                       |          | بيعت خلافت                         |
|           | حسین بن علی کی معزو لی                               |          | قا ہر کا انجام                     |
| hhh       | ابن بریدی کابھرہ پر قبضہ                             |          | عبدول کی تقسیم                     |
| rra       | " تحكم كاابواز پر قبضه                               | المسلما  | ابن یا قوت کاعبده حجابت پرتقرر     |
|           | ا بن را کُق اورا بن ہریدی میں معرکے                  |          | بارون كاقل                         |
| י לגעגא י | ابن رائق کی پسیا کی                                  |          | ابن يا قوت كازوال                  |
|           | معز الدوله كاعسكر مكرم يرقبضه                        |          | ابن یا قوت کی گرفتاری              |
|           | معز الدوله اورابن بریدی میں ناچاتی                   |          | ا بوعبدالله بريدي كاعروج           |
|           | مغزالدوله كاابواز پر قبضه                            | 1°7"A    | يا قوت كازوال                      |
| 772       | ر معروعه بازور پر جسته<br>ابن را کق کی شام کوروا نگی |          | يا قوت كى فئكست                    |
|           |                                                      | وسام     | يا قوت اورا بوعبدالله بريدي        |
|           | م اوروبی بر بیدن بی بیت<br>این مقله کا زوال          |          | يا قوت كا غاتمه                    |
| MA        | ا بن مقلد کا انجام<br>ا ابن مقله کا انجام            |          | ابوالعلاء سعيد كاقتل               |
|           | ا این مفلده الجام<br>پیچکم کوامیر الا مراء کا خطاب   | +بارا    | این مقله کی موصل کوروانگی اوروایسی |
|           |                                                      | -1: 1×.◆ | ناصرالد دله كاموصل يردوباره قبضه   |
| 30 M 20   | ابن را کُنْ کی روپوشی                                | i. 4     |                                    |

| 1 100 | صفحه    | عوان                                                               | صفحہ                    | عنوان                                    |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|       | ra2     | ابن رائق کی ابن بریدی سے مصالحت کی کوشش                            | .: 4 ,                  | تا دربائجان پرسکری کا قبضه               |
|       |         | ظيفة على كاموسل في جانب فرار                                       | mma                     | ديسم كاآ ذربائجان پردوباره قبضه          |
|       |         | بغداد کی تباہی                                                     |                         | ابن رائق كابغداد برقضه                   |
|       | ۳۵۸     | ا بن را كَنْ كَا خاتمه                                             |                         | ابن رائق کی شام کوروانگی                 |
|       |         | ناصرالدوله کی امارت                                                |                         | بالبان ترك كى سركوبي                     |
|       | *       | خليفه تقى كى مراجعت                                                |                         | ابوعبدالله بن بريدي كي وزارت             |
|       | ra 9    | ابن بریدی کا فرار                                                  | 1                       | ركن الدوله كااصفهان يرقضه                |
|       |         | ويسم والي وربائيجان                                                |                         | يحكم كاواسط برقبضه                       |
|       |         | کردوں کی امارت کا خاتمہ                                            | 1                       | ابن رائق کاشام پر قبضه                   |
|       | 74.     | 7. 1 10 10 2 0 0 10 10 1                                           |                         | بيروني مهمات                             |
|       |         | مرزبان اورعلی بن جعفر میں کشیدگ                                    |                         | ومثق كالملطيه كامحاصره                   |
|       |         | مرزبان اورديهم مين مصالحت                                          |                         | ابن ورقاشیبانی کاجنوه اورسر دانیه پرقبضه |
| ž.    |         | سيف الدوله كازوال                                                  |                         | قا ہراورراضی کے عہد کے عمال              |
|       |         | توزون اور بحج کے مابین کش کمش                                      |                         | خلیفه راضی کی و فات                      |
| ١.    |         | سیف الدوله کا بغدا دیے فرار                                        |                         | 30. JL                                   |
|       | 747     | توزون کی امارت                                                     |                         | چاپ :۞﴿<br>ابراہیم بن مقتدر استی لله     |
|       |         | ابن بریدی کی واسط پر قبضه<br>تا مسرور در مدینه                     | · · · · · · · · · · · · | prentares                                |
|       | ٠       | توزون کےخلاف سازش<br>حعق شد میں میں میں                            |                         | مرسطی است<br>بیعت خلافت<br>میلان است     |
| or    | <b></b> | ابوجعفر بن شیرزاد کی بغداد میں امد                                 |                         | يحكم كاخاتمه                             |
|       |         | متقی کی موصل کی جانب روانگی<br>تنسیر مرصل مین                      | 000                     | ابن بریدی کا عروج                        |
| _     |         | توزون کاموصل پر قبضه                                               |                         | بريدكا كالمادت                           |
| ~     | 40      | آ ل بویه کا واسط پر بقضه<br>ابو پوسف بن بریدی کافل                 |                         | وزيرا بوالحسين كي معزولي                 |
|       |         | ابوعیدالله بن بریدی کا انقال                                       | CA.                     | ابن بریدی کا فرار                        |
|       |         | ا بو مبداللد بن برید بی و اسان<br>ابوالقاسم والی بصره کے خلاف سازش | ' <b>*</b> '            | کورتگین کی امارت                         |
| 7     | 10      | ابوالحن بن بریدی کا انجام                                          |                         | ابن را أَنْ كَ امارت                     |
|       |         | ابرا ن.ق ریبان ابرا<br>بیرونی مهمات                                | . 10                    | کورتکین کی گرفتاری                       |
|       |         | <u> </u>                                                           | and the second          |                                          |

| صفحد        | عنوان                                                       | صفحه | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | خلافت کی منتقلی کامنصو به                                   | 1    | رومیوں کا بلا داسلامیہ پر حللے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| :           | خلیفه کی حثییت                                              |      | قید بون کا تبادله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | سلطان كالقب                                                 |      | روميون اورمسلمانون مين بانهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | آل بویه کاجبر وتشد د                                        |      | جھڑ پیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12×         | معز الدوله اورناصرالدوله مين جنگ                            |      | مرزبان كاروميوں پرجوا في حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ناصرالدوله كى شكست                                          | ۲۲۳  | روسیوں کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2m         | ناصرالدوله اورمعز الدوله مين مصالحت                         |      | عمال اوراہم واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :           | جنگ صديدة                                                   |      | متق کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | معز الدوله كابقره پر قبضه                                   | AFT  | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | معز الدوله اورنا صرالدوله کے مابین معاہدہ                   |      | چاپ : ۴۶<br>عبدالله بن ملتفی مشکفی بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>47</b> 4 | عمران بن شامین کے ابتدائی حالات                             | k    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | عمران اورمهلبی میں جنگ                                      |      | مستريح تا مهمسي <u>دي</u><br>فضل بن مقدر المطبع الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ابن شامین اورمعز الدوله میں مصالحت                          | Į.   | المراجع المراج |
| r20         | مہلمی کی وزارت<br>م                                         |      | بيعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | مہلی کابھر و پر قبضہ                                        |      | بیت من من<br>ابوالقاسم فضل بن مقتدر کی رو پوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ناصرالدوله کی بدعهدی                                        | i    | این شیر زاد کی امارت<br>این شیر زاد کی امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M24         | معز الدوله اور ناصرالد وله میں جنگ ومصالحت<br>مرکز کر ہے ات | 1    | این شیراز کی ناابلی<br>این شیراز کی ناابلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . :         | معز الدوله کی محل کی تغییر                                  |      | معزالد وله كاعروج<br>معزالد وله كاعروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ·           | جامع بغداد پرشیعی کتبه                                      | l.   | معزالدوله كاسلطان كاخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ar in       | عیدغدریاورتعزیپداری کی ابتدا                                |      | متكفًى تا عبد منقفى مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 477         | معزالدوله کاعمان پر قبضه<br>مهله حن                         | rz.• | آ ل بويداور ملوك سلجو فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | وزیر مهلمی کی وفات<br>معنورات ک                             |      | خلیفه شکقی کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | معزالدوله کی دفات<br>عزال کی جاریون                         |      | ابوالقاسم فضل بن مقتدر المطبع الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 741         | عز الدوله كي حكومت كا آغاز<br>ابوالفرخ كي بغدا دميس آيد     | 100  | خليفه طبع اللدى ببعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ابوالفرخ می بعدادین اید<br>حبثی بن معز الدوله کی سر کو بی   |      | خلافت كى حرمت وتو قير كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ٠٠ ين شر الدوله ي سرون                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفح         |                                                         | صفحه                                   | عنوان                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|             | عضدالدوله كاموصل يرقبضه                                 | 1                                      | ا بوالفضل کی معزولی                                           |
| 14          | ابوتغلب كافرار                                          | r/9                                    | ابن بقیه کی وزارت                                             |
|             | عضدالدوله كي وفات                                       |                                        | ابوتغلب اوراین بقیہ کے مابین معاہدہ                           |
| <b>7</b> AA |                                                         | <b>γ</b> Λ+                            | ابوتغلب کی سرکشی اوراطاعت                                     |
| 749         | بآ دکی فتو حات                                          |                                        | عزالدوله كازوال                                               |
|             | موصل بر فضيه                                            |                                        | لين ۲۸۰                                                       |
|             | حلب پر فوج کثی                                          |                                        | عبدالكريم بن مطيع الطائع الله                                 |
| 79+         | ا بونصر کا موصل کی امارت پرتقر ر                        |                                        | <u>eraltery</u>                                               |
| 4           | بهاءالدوله كازمانة حكومت                                |                                        | خلافت سے دست برداری                                           |
| 41          | بی ہمدان کا موصل پر قبضہ                                |                                        | بیرونی مبهات<br>فکار س                                        |
|             | تر کوں اور دیلمیوں میں چھڑ پیں                          |                                        | افلين كي امارت                                                |
| 71 T        | قا در کا بغیرا د <u>ے</u> فرار                          | MAT                                    | عضدالدولهاورع الدوله كالغدادين محاصره                         |
| 797         | بلا دفارس پرصمصام الدوله کافتضه                         |                                        | بغداد میں تر کوں کا قتل عام<br>مدار سات کے تقل                |
|             | صمصام الدوله اوربہاءالدولہ کے مابین مصالحت              | ۳۸۳                                    | مز الدوله كي گرفتاري                                          |
|             | بغدادمیں بدامنی کا دور دور ہ<br>در پیرین کئی            |                                        | مضد الدوله کے خلاف بغاوتیں<br>منابع اس سال کے اساس            |
| .           | غلیفه طا کع کی امانت اورمعز و لی                        |                                        | بضد الدوله کی مصالحت کی درخواست<br>منابعات کی اگ              |
| ٣٩٣         | 20: ôf                                                  | , ۳۸ ۳                                 |                                                               |
|             | احمد بن اسحاق قادر بالله                                | 1                                      | ز الدولهاورابن بقیه کی شکر رنجی<br>نگین کادمشق پر قبضه        |
|             | errtem)                                                 |                                        | 1. 4 1 . 1                                                    |
|             | قا در کی بغداد میں آیداور بیعت<br>ک                     | MAG                                    | خالدوله واحقال<br>زالدوله اورمعصد الدوله كي جنگ               |
|             | طائع کی و فات                                           |                                        | ر الدولية اور معطد الدوليه في جنب<br>شد الدولية كالعروبي فيضه |
|             | بوالعلاء کی شکست                                        | // // // // // // // // // // // // // | لفتي الله الله الله الله الله الله الله الل                   |
| م ۹۸        | ہاءالدولہ کاسوں پر قبضہ                                 |                                        | د الماري ميد في مرماري<br>ن بقيد كا انجام                     |
|             | ہاءالدولہ کا اہواز پر قضہ<br>معالم المراز المراز پر قضہ |                                        | الدوله كاخاتمه<br>الدوله كاخاتمه                              |
|             | مصام الدوله كالبصره يرقبضه                              |                                        | ر المدرية في المدر                                            |

تظلافت بتوعباس (حضددوم)

| 1.0.00 / 0.00                           | and the state of t |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second of the second o |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 +                                     | بوكا ليجاركا كرمان وبصره برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابوعلی کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | بوكاليجار كاواسط برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منتمنام ألدوله كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۰۵                                     | بلال الدوله کی امواز کی جانب روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بهاءالدوله كافارس يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | ورالدوله كي شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا بونصر کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵٠٢                                     | ې ن در در در در او د او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموفق كافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ].<br>                                  | وزيرا بوعلى كى كرفتارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The second secon | موفق كأقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | جلال الدوله كابصره برقيفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وزارت میں تبدیلیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | ابوالقاسم كي ابوكا ليجاري بغاوت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابویل چسن کاعراق کی گورزی پرتقر د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1 M                                 | اطاعت العاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنى مىتىپ كى حكومت كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵٠٨                                     | ړاپ ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بن مريد كاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 16                                   | عبدالله بن قادر قائم بامرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوعلى بغيدادكوروانگى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                       | @ MY Lto Mrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ing the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا بغدا د کامحاصر ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | ابو كاليجار كي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنی عزیداور بنی دبیس کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | جلال الدوله كي گوششيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كوفه وموصل ميس علوي حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 249                                     | جلال الدوله کی دوباره امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فخرالدوله كي وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | ابوالقاسم کی وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن سہلان کی وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | تر کوں کی شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان الدوله اورابوالفوارش کے مامین جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | حلال الدوله كي مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۰.۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تر کوں کا خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| +ا۵                                     | طوا نَف الملو كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان الدوله كاز وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | فو جي بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0+5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرف الدوله كي حكومت كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | جلال الدوله اورابو كاليجار مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان الدوله اور شرف الدوله مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | جلال الدوله توملك الملوك كاخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوالقاسم حسين بن على كى وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۱۱                                     | جلال الدوله كا قاضي ابوالحن سيحسن سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وزنزًا بوالقاسم كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | ا بو کا لیجار کا بصره پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كوفه مين فتنه وفساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ]                                       | تر کوں کی شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جلال الدوله كي حكومت كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | سلحو قيول كأظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جلال الدوله كي بغداد مين آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تر کوں کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفحه       | عنوان                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ~    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۱۲        | سلحو قیوں کے ابتدائی حالات                                          |
| ۵۱۹  | الملك الرحيم كي بسيائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ارسلان میں سلوق کی گرفتاری                                          |
| 3 .  | الملك الرحيم كي امواز مين آيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :          | تر کوں کی سرکو بی                                                   |
|      | شيعه شني فسادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۱۳        | تركوں كي فتو عات                                                    |
| 6.0  | طغرل بك كاخراسان اصفهان اور فارس يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | تركون مين اختلاف                                                    |
|      | خلیفه قائم با مرالله اورطغرل بک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | كرخ اور بمدان پرتر كوں كا قبضه                                      |
| 1. 4 | الملك الرحيم كابصره يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | تر کول کی مصالحت اور بدعهدی                                         |
|      | ابوعلی ہے طغرل بک کاحسن سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماره       | ترکوں کی پیپائی                                                     |
|      | الملك الرحيم كاتشر بربقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <del>ر</del> کوں کارے پر ملہ                                        |
|      | سعدی کی سرتشی اوراطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ديار بكر مين قل وغارت                                               |
| or.  | بغداد میں شیعہ کی فسادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | موصل پر قبضه                                                        |
|      | سعدی کی شکست اور فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>i</b> : | ترکوں کی غارت گری کے خلاف طغرل بک ہے                                |
|      | تر کوں کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı          | احتجاج ب                                                            |
|      | بغدا دمین طوا نف الملو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ترگوں کی پسپائی                                                     |
|      | طغرل بک کی فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -<br> :    | طغرل بک اور سلطان مسعود کی جنگ                                      |
|      | بساسیری اور رئیس الرؤساء میں کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | جلال الدوله كي سلحو قيه ہے مصالحت                                   |
|      | دسکرہ میں ترکوں کی غارت گری<br>نبر میں جب نب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PIG        | جلال الدوله اورقر اوش میں جنگ اور مصالحت                            |
| arı  | الملك الرحيم كاشيراز برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ.         | جلال الدوله كالثقال                                                 |
|      | بیاسیری کااخراج<br>ی سیره ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ابوکا لیجار کی امارت<br>مالک ماجه برین م                            |
| arr  | ترکوں کی شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 012        | الملك العزيز كاانجام<br>الكالعاب كرون مرس                           |
| ara  | طغرل بک کی بغدادی آمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ابوکا پیجار کی بغداد میں آ مہ<br>ابوکا پیجار اور طغرل بک میں مصالحت |
|      | آ ل بویدگی حکومت کا خانمه<br>داری را حسم کرده سری را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | ابوه يجار اور صرف بك ين مصاحت                                       |
| 274  | الملک الرحیم کی اسیری ور ہائی<br>بغداد کی بتا ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۱۸        | ابوه يېزه انقال<br>الملک الرحيم کی امارت                            |
|      | ♣ The state of | W1/        | البومنطور كااموازير قبضه                                            |
|      | خليفه قائم اورارسلان خاتون كأعقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | ارد ورها، اوار پرسمر                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |                                                                     |

| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                  | صغير            | عثوان                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منكتي كااعلان                                          | <del></del>     | طغرلبك كاتكريت يرقيفه                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان طغرلبك كاسيده بنت خليفة قائم سے نكاح             |                 | طغرلبک کی موصل برفوج کثی                                                      |
| ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلطان طغرل بک کی وفات                                  |                 | دبیس اور قریش کی اطاعت                                                        |
| The state of the s | سلطان الب ارسلان                                       | 1 144           | قریش کی سند حکومت                                                             |
| ۵۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمید الملک کندری کی سرکشی                              |                 | جزيره كالمحاصره                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمید الملک نیشا پوری کے ابتدائی حالات                  |                 | طغرلبك كاسخار برقبضه                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نظام إلملك طوسي كاامام الحرمين سيحسن سلوك              |                 | طغرلبک کی بغدا د کومراجعت                                                     |
| 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظام الملك طوى كى بغدا دكور وانگى                      | ۵۳۰             | طغرلبک کی تو قیر                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قطلمش كي بغاوت                                         |                 | ابراہیم کی بیرکشی اورا طاعت                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان انپ ارسلان کی فتو حات                            |                 | قریش کی سرمشی اور معزولی                                                      |
| ۵۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ملک شاه کی ولی عهدی                                    | r<br>I sakat in | معركه موصل                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدرسه نظاميه بغداد                                     |                 | قلعه بمدان كامحاصره                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خلیفہ کے وزراء                                         |                 | بساسيرى اورقريش كابغداد برحمله                                                |
| arı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكه معظمه ميں عباسی خطبه كااجراء                       | ٥٣٢             | بساسیری کابغداد پر قبضه                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن قریش اورا بن مزید کی اطاعت                         |                 | خلیفه قائم کی گرفتاری                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان الپ ارسلان كاحلب پر قبضه                         |                 | رئيس الزؤساء كاخاتمه                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ار مانوس والى قسطنطنيه كابلا داسلاميه پرحمله<br>سرات   |                 | بساسیری کاوالی مصرکے نام خط                                                   |
| arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ار مانوس کی گرفتاری در ہائی<br>صلہ سرید                | ۵۳۳             | بساسیری کاواسط اور بصره پر قبصه                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلح نامے کی شرائط                                      |                 | بیاسیری کافرار<br>دارستری                                                     |
| 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اتیکین کی عہد ہ کوتو الی ہے معزولی                     |                 | خلیفہ قائم کی بحالی<br>مربر ق                                                 |
| سوم ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سلطان الپ ارسلان كافتل                                 |                 | بساسیری کافل<br>سلطان طغرلبک کی وا <b>سط</b> کوروا گل                         |
| 5 - 1 - 1 - 1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سلطان الپ ارسلان کی سیرت اور کر دار                    | ٥٣٥             |                                                                               |
| A 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سلطان ارسلان کی وصیت<br>سلطان ملک شاه کی حکومت کا آغاز |                 | وزراء کی تبدیلیاں<br>سلطان طغرلبک کی خلیفہ سے رشتہ کی درخواست                 |
| arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | ary             | سلطان صعرلبات کی حلیقہ سے رستہ می در حواست<br>خلیفہ کارشتہ قبول کرنے ہے انکار |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا نظام الملك 6 مروي<br>خليفه قائم با مرالتد كي وفات    | ω / 1<br>       | طلیقده رسته جون تره پهناه اور                                                 |
| \$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الطليفة فأنهم بالمراللة في وفات                        | )<br>:          |                                                                               |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه    | عنوان                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|             | سلطان محمود کی تخت نشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۳۵     | ې. پاپ                                  |
| ۵۵۲         | برکیاروق کی گرفتاری ور ہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | بدالله بن محمد مقتدى با مرالله          |
|             | لبر کیاروق کی یورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -       | ومرد حوال                               |
| ۵۵۵         | وزيرتاج الملك كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | يفه قائم كى وصيت كالعميل                |
|             | عز الملك ابوعبدالله كاعهدهٔ وزارت پرتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | راء کی تبدیلیاں                         |
|             | بر کیاروق کی بغداد میں آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227     | ن آبق کا دمشق کامحاصره                  |
|             | خليفه مقتدى بامراللدكى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ئق پر قبضه                              |
| ·           | چا: پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | رگهٔ قدی                                |
| POO         | احمد بن مقتدى متبظهر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 072     | ىز بن آبق خوارزى كاقتل                  |
|             | عرام من العراق ا |         | أ ابواسحاق كى سفارت                     |
|             | بيعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | يد الدوليه كي معزولي                    |
|             | تنش بن الپ ارسلان كى فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OFA     | ر کا محاصره                             |
| 002         | موصل پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | ف الدوله كومعا في اورسندِ امارت         |
|             | بوزان اورآ قسنقر بركياروق كي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ಎr9     | القاسم كاديار بكر پر قبضه               |
|             | آ قسنقر اور بوازن كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ريره کي مهم                             |
| ۵۵۸         | تتش کی مزید فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | الدوله كالنقال                          |
|             | برکیاروق کی شکست اوراصفهان کومراجعت<br>تعدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | فه مقتدی کے وزراء                       |
|             | تغش كاغاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۵۰     | برآلدوله كاعبدهٔ وزارت پرتقرر           |
| ۵۵۹         | محمد بن ملک شاه کاعروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | طان ملکشاه کا حلب پر قبضه               |
|             | محمدین ملک شاہ کارے پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۵۱     | ل) شیرز کی اطاعت                        |
| <b>△1</b> • | بر کیاروق کی بغداد کوروا گلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - A-A-B | طَان مُلَك شاه كي بغداد مين آيد         |
|             | گو ہرائس مین کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | اد مین فتنه وفساد<br>مارکسی             |
|             | معرکه نهرا بیض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | م الملك طوى كي وزارت<br>المرابع المرقعة |
| ۱۲۵         | گوہرآ کین کے ابتدائی حالات<br>سرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | م الملك طوى كأقتل                       |
|             | معركه نوش جان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2       | طان ملکشاه کی وفات                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                         |

| صفحه    | عنوان                                                                                                           | صفحه     | عنوان                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 021     | ابوالقاسم بن جبير ه كاعبدهٔ وزارت پرتقرر                                                                        | orr      | بر کیاروق کی پسپائی                                                  |
| : .     | ابوالقاسم کی معزولی اور بحالی                                                                                   |          | وز برغميد الله کي معزولي                                             |
|         | بر کیاروق ومحمد میں مصالحت                                                                                      | E .      | محمد بن ملك شاه كي شكست اور فرار                                     |
|         | صلح نامه کی شرا بط                                                                                              | Ŧ        | بر کیاروق کی رے کومراجعت                                             |
| 020     | محمد کی اصفہان سے دست برداری                                                                                    | 1        | محمد بن ملك شاه كابهدان اورحلوان برقضه                               |
| 11<br>1 | ايلغازى اورشحنه بغدا داورسيف الدوله                                                                             |          | برکیاروق کی بغداد میں آ مد                                           |
| 020     | بر کیاروق کی وفات                                                                                               |          | ا بومجر عبدالله                                                      |
| 020     | للکشاه کی بغدا د کوروانگی                                                                                       | i .      | محاصره جبلهاورا بومحمد کی دست برداری                                 |
| :       | سلطان محمداوروالئ موصل چکرمش                                                                                    | 4 -      | صدقه بن منصور کی بعاوت                                               |
|         | سلطان محمر کی بغدا د کوروا نگی                                                                                  | 1 2 2    | محمر بن ملک شاه کابغداد پر قبضه                                      |
|         | سلطان محمر اوراميراياز                                                                                          |          | المحمداور برکیاروق کی مضالحت<br>اصلہ سے میں ب                        |
| 527     | :                                                                                                               |          | اصلح نامه کی شرا بَط                                                 |
|         | أميرايا زكاخاتمه                                                                                                |          | برکیاروق کے حامی امراء کافل<br>کرنے میں میں مقدم میا                 |
| 044     | نژ کمانوں کی سرکو بی<br>مراد مرکز میں                                       | ı        | ارکیاروق کامحمه پرانقامی حمله<br>ک میدند میروندند.                   |
|         | سلطان محمد کی اصفهان کومراجعت<br>میرین کی ک                                                                     |          | ابر کیاروق کااصفهان پرمجا صره                                        |
|         | ایوان حکومت کی تغییر                                                                                            | 1        | بر کیاروق کی مراجعت<br>وزیرا بوالمحاس کاقل                           |
|         | سلطان محرگ وفات من نشد                                                                                          |          | وریرابواها ن ه ن<br>ایلغازی بن ارتق کا بغداد نے فرار                 |
| 041     | سلطان محمود کی تخت نشینی<br>خلیفه منتظهر بالله کی وفات                                                          | I.       | الميعاري بن ارن 6 بعداد تعرار<br>سيف الدوله اورايلغازي كااتحاد       |
|         |                                                                                                                 | ω 17     | مین کردند اور ایعاری ۱۴ کاد<br>کمشکین کی امان کی درخواست             |
|         | ولي درد                                                                                                         |          | نیال کی شکست اور بغدا د کوروانگی<br>نیال کی شکست اور بغدا د کوروانگی |
|         | فضل بن منتظهر بالله كي وفات المناه المدارية                                                                     | 0/0      | یاں مصنف در                      |
|         | وم الموات المات |          | نال کارے پر بیضه<br>نیال کارے پر بیضه                                |
|         | بیعت خلافت<br>نارشه عصری برد انت                                                                                | 1        | ایاب خوی کا معرکه<br>اباب خوی کا معرکه                               |
| . (     | آبوشجاع محمد کاعبدهٔ وزارت پرتقرر<br>امیرابوالحن کا فرار                                                        |          | مجرين مويد الملك<br>محمد بين مويد الملك                              |
|         | اميرا يوافسن كافرار                                                                                             |          | وزېر سد پد کملک کې معزولي                                            |
|         |                                                                                                                 |          |                                                                      |
|         |                                                                                                                 | <u> </u> |                                                                      |

|       | * Control of the cont |         | Stranger of the Construction of the Stranger o |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | تعوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه    | عنوان اعتوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * . * | خلیفه مسترشد کی دبیس سے مشروط مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۸۰     | اميرا بوالحن كى گرفتارى اورمعا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۸۹   | دبیں کےخلاف مظفر کی اہل واسط سے سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | ملک مسعود کی بخدا د کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | وبیس کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | أميرمنكبر ل اور ملك مسعود مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | وزارت کی تبدیلیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۸۵     | ملك مسعودا ورامراء كابغداد مين اجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 290   | دہیں کی سرکو بی کے لئے خلیفہ کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ملک طغرل اور علطان مسعود میں کشید گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | معركهمباذكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DAT     | والى خراسان ملك سنجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 291   | ر میرسی کی حکست و فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | سلطان محمود کی مصالحت کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| : .   | دبين كالفره برقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | علی بن عمر کی دانشمندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | د بین کامی صره حلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | ابوطالب مميري كاعهدهٔ وزارت پرتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 097   | دبیں کاعراق پر قبضه کرنے کامنصوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | معركه ساده اورسلطان محمود كي شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ملک طغرل کی غارت گری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141 g * | للك خجر كابيام مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | د بیس کا اظهاراطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /       | ملك ينجرا ورسلطان محمود مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۹۳   | للك طغرل اوردبيس كي خراسان كومراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | اميرمنكبر س كوسزائے موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | خليفه مسترشدا ورسلطان محمود مين كشيدكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·<br>·  | علی بن عمر کا خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | عفیف اورعما دالدین میں معرکد آرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | د بیس بن صدقه کی ریشه دوانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موه   | خلیفه مستر شداور سلطان محمود کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۸۵     | ملک مسعود کی شاہی کا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3   | خليفه مستر شداور سلطان محمودكي مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | معركداسترآ باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | وزيرا بوالقاسم كي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | ملك مسعود اورسلطان محمو دمين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | وبين اور ملك شنجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FAG     | جيوش ب <i>ڪ گو</i> امان<br>تريز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹۵   | د میں اور سلطان محمود<br>سرگری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | و بیس کی سرکشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | د میں کی سرکشی اور فرار<br>د میں کی سرکشی اور فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | منصور بردار دبیس کی نظر بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | سلطان دا وُدِي تَنْتُنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۸۷     | آ تسنقر برستی کی عزت افزائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 294   | سلطان داوُ داورملک مسعود کی جنگ ومصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ایلغازی بن ارتق کوجا گیرکاعطیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | للك للحوق كي بغداد مين آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | ملک طغرل اور سلطان محمود کی مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ملک مسعوداورخلیفہ کے مابین معاہدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۸۸     | جيوش بك كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 092   | اً مُلک شجراه رسلطان محمود کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | معر که جله اور دبیس کی فنگست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفح                                             | عوان                                            | صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | د بيس كاقتل                                     |      | د ينور کامعر که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | خلیفه را شداورامیرتقش کی جنگ                    |      | ملك بنجرا ورسلطان محمود مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲+۵                                             | خلیفه را شدا در سلطان مسعود میں کشیدگی          |      | د بین کی شکست اور فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | حلال الدين ابوالرضاء كاعهدة وزارت يرتقرر        |      | دبی <i>ں اور ا</i> قبال کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | سلطان متعود كابغداد كامحاصره                    |      | ملک داؤدکی پسپائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | سلطان مسعود كابغدا دير قبضه                     |      | سلطان مسعود اور سلطان داؤد کا آ ذربائیجان اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4+4                                             | خليفه راشد کی معزولی                            |      | جدان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | مطفى لأمرالله كي خلافت                          | Q99  | معركه ربے اور ملک طغرل کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | بيعت ِخلافت                                     |      | خليفه مسترشد كامحاصره موصل اورمراجعت بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | ملک مسعودا ورملک دا ؤ د کی جنگ                  | 1    | سلطان مسعودا ورطغرل کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4                                             | سلطان متعود كابغداد مين قيام                    |      | سلطان مسعود کی بغدا د کوروا گلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del>                                    </del> | بقش سلامی کاعبده شبهه پرتقرر                    |      | فليفه كي اعانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | امراء كاخليفه راشدكي اطاعت كاعبد                |      | ملک طغرل کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .`                                              | إمراء كي سركو في                                | i    | خلیفهٔ مستر شداور سلطان مسعود میں کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y•A                                             | جانبین کے امراء کافل                            | l    | خلیفه مستر شد کی بغرض جنگ بغدا د سے روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | سلحوق شاه كابغدا دېرنا كام حمله                 | 1.5  | معرکهٔ دیتور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | خليفه راشد كافتل                                |      | غلیفه مستر شد کی گرفتاری<br>سازی ساز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | غلاف خاند کعبه<br>تو م                          |      | خلیفه کی گرفتاری پراہل بغداد کاماتم اور خونریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4+9                                             | بقش شحنه بغداد كاقل                             | 4.00 | سلطان مسعودا ورخليفه مسترشد مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | وزراءخلافت کی تبدیلیاں<br>شیخ                   | 4-14 | پاپ: پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                 | شخنگی بغداد پرمجامدین بهروزی تقرری              |      | منصور بن مستر شدرا شد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 410                                             | سلطان معود کے خلاف امراء کی بغاوت<br>مسلط سرقتا |      | ومع المعلق المعل |
|                                                 | اميرعبدالرحمٰن كاقتل                            | *    | محمد بن مشنظهر لا مرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| el<br>L                                         | امیرعباس کا خاتمه<br>میرین خونه تکلیس در برون   |      | 2000 to 000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 711                                             | معركة مرج قراتكين اورامير بوزابه كاخاتمه        |      | بيعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | امیر خاص بک کا عروج<br>میر میر                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | امراء میں بے چینی                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

:27

| صفح | عوان                                | صفحہ  | عنوان                                                    |
|-----|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 444 | ملك شاه كاخاتمه                     | -     | بغداد پرسکوقی امراء کاحمله                               |
| 1   | سلیمان شاه اورشرف الدین میں کشید گی |       | سلطان مسعودا ورملك سنجركي ملاقات                         |
|     | سليمان شاه كاقل                     | 414   | بقش كي نهروان ميں غارت گري                               |
|     | ایلد کذاینانج کااتحاد               |       | کیچیٰ بن ہمیر ہ کاعہدۂ وزارت پرتقر ر                     |
| 441 | معر كه نهراسير وذ                   |       | مسعود جلال كاحله برقبضه اورفرار                          |
|     | محودین ملک شاه کی ر ہائی            | 416   | وز برابن مبيره كإ كوفه اورواسط پر قبضه                   |
|     | ایلد کز اوراینائج کی جنگ ومصالحت    |       | اميرخاص بك كافل                                          |
| 477 | معتجد                               |       | محاصره تكريت                                             |
|     | خليفه مقعى كي وفات                  | 410   | قلعه تكريت كامحاصره                                      |
|     | مستنجد کے قبل کامنصوب               |       | معركة عقريابل                                            |
| 444 | هي . شائ                            |       | مسعود جلال اورترشك كى سركوبي                             |
|     | يوسف مقتمي مستنجد بالله             | . V   | ارسلان بن طغرل                                           |
|     | 2094 12090                          | AID   | شمله کاخوزستان پر قبضه                                   |
|     | بيعت وخلافت                         |       | سلطان شنجر کاز وال                                       |
|     | اميرتر شك كاخاتمه                   |       | بی خوارزم شاه کی حکومت کا آغاز                           |
|     | قلعه ما کمی کی حوالگی               |       | سلیمان شاه اورخوارزم شاه                                 |
|     | خفاجه کی سرکو بی اوراطاعت           | 4 4 . | سلیمان شاه کی بغداد میں آ مر                             |
| ALL | نى اسد كا عراق سے اخراج             |       | سلیمان شاه اور سلطان محمر کی جنگ                         |
|     | واسط ميس بعناوت                     |       | محاصره بغداد<br>سلطان محمر کی مراجعت                     |
| 470 | شمله کی شورش                        |       | سلطان حمد می مراجعت<br>ملک شاه اور ایلد کز کی پسیائی     |
|     | شمله کی مراجعت                      |       | ملک ساه اورایلد کری پیپای<br>سنقر بهرانی کی سرکشی واطاعت |
|     | شرف الدين كاعهدهٔ وزارت پرتقرر      |       | منکر جمدای ق شرق واطاعت<br>سنقر کی بغاوت اور فکست        |
| 474 | 0.2 0.2                             |       | سنفر کی اطاعت<br>سنفر کی اطاعت                           |
|     | غليفه ستنجد كاقتل                   |       | المراهات المراد المعادلة                                 |
|     | خليفه ستضى بإمرالله                 | 100   | مليه هرار<br>سلطان محمه کې و فات                         |
|     | بيعت خلافت                          |       | سلطان شراه کی شخت نشینی<br>سلیمان شاه کی شخت نشینی       |
|     |                                     |       | 0.00000                                                  |

|           | The second of th |      | the state of the s |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | عبيدالله بن يونس كاعروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 472  | وز ریشرف الدین کاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | سلجوتى حكومت كأخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | فاطمى خلافت كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 4 4 4   | معركه بمدأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :    | وز بریشاور کی بحالی اور بدعهد ئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | طغرل كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | شاور کی عیشا ئیوں سے سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | خليفه ناصر كاتكريت اورعانه برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YEA  | خليفه عاضد كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 446       | يقره كاتاراج ببونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100  | صلاح الدين يوسف كاعبدهٔ وزارت پرتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | مويدالدين ابن قصاب كاعبدة وزارت پرتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | مصرمیں عباسی خطبہ کا اجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | وزىرمو يدالدين كاخوزستان پرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444  | نورالد مين محمود کی سفارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | وزيرا بن قصاب كاجمدان يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | بنوحزن کی غارت گری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 450       | قطلغ كى سرمشى وشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | سنكابن احمه كانتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100 (5)   | خوارزم شاه کا ہمدان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | عضدالدین کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | سيف الدين طغرل كابهدان پرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | قطب الدين قائما زكى بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Talk A St |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | قائما ز کاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ug vila   | أمير ابوالهيجاء والكربيعت المقدس كي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *.*. | علاءالدين نيامش كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , YMX     | كوكجه كاغاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | والىخوزستان كى سركثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A         | سنجر کا جبال تر کستان پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | وز ریعضدالدین کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5:01.     | وز ریضیرالدین کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ظهبيرالدين بنعطار كاعبدهٔ وزارت پرتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774       | فخرالدين ابوالبدر كي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | خلیفه منتضی کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | سنجر کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 427  | ئان: شائع<br>ئان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 774       | منگلی اورابدغمش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | احمة بن مستقى الناصرالدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | ابدغمش كأقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,    | <u>201712060</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | منكان كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | محمد بن ناصرطا ہمر با مراللہ 🖘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779       | ولى عبد كانتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | פיניש <sup>יי</sup> נישיי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | خوارزم شاه کا بلا دجبل پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ظهیرالدین بن عظار کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | خوارزم شاہی فوج کی پامالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | بيعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10        | نى معروف كااخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 7 - 14 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه   | عنوان                                 |
|      | تخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alu.   | تا تار بوں کی یلغار                   |
|      | خلیفه مستنصر باللهٔ اور تا تاریوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | خوارزم شاه کی وفات                    |
|      | جلگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | خليفه ناصر كاكر دار                   |
| AMA  | احمد بن ابوعلي حسن حائم باامرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 401    | خلیفه ناصر کی وفات                    |
|      | الاجتااع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ظاہر بامراللہ کی خلافت                |
| 41ra | <u>االاح</u> تاا <u>بح</u><br>سلیمان بن حاکم متکفی بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | خليفه كافرمان                         |
|      | <u>#48.18661</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444    | ين باي                                |
|      | ابراتيم بن محمد واتن بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | منصورين طاہرمستنصر باللّٰد            |
|      | مِكِ التَّهِ كِلِينَا اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ | i i    | פיןרי לפיןרי                          |
|      | احمد بن متلفی حاکم با مراللد ثانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ļ      | عبدالله بن مستنصر بالله               |
| ĺ    | 240 mz 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | a rootare.                            |
| 70+  | محمد بن معتضد متوكل على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | خليفه مستنصري وفات                    |
|      | 24701240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | فليفه متعصم بالتد                     |
|      | عمر بن ابراتهم واتق بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444    | وز برا بن علقمی کی غداری              |
|      | <u>@</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | تا تاريون كابغداد پرحمله              |
|      | ا زگریا بن ابراتیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | خليفه سنعصم كاخاتمه                   |
|      | المركع الوكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ank    | بغداد کی تنابمی اورش عام              |
| 101  | محمر بن معتضد متوکل علی الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | بغدا د کی تباہی اور قتل عام           |
|      | @1.4ta 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | علمی ذ خائر کی بر بادی                |
|      | منصب خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | ا بلا کو کی فتو حات                   |
| 101  | شجره خلفائع عباسيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲ سام) | خلافت عباسيمعر                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 772    | احمد بن ظاهرمستنصر بالله              |
|      | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 4                                     |

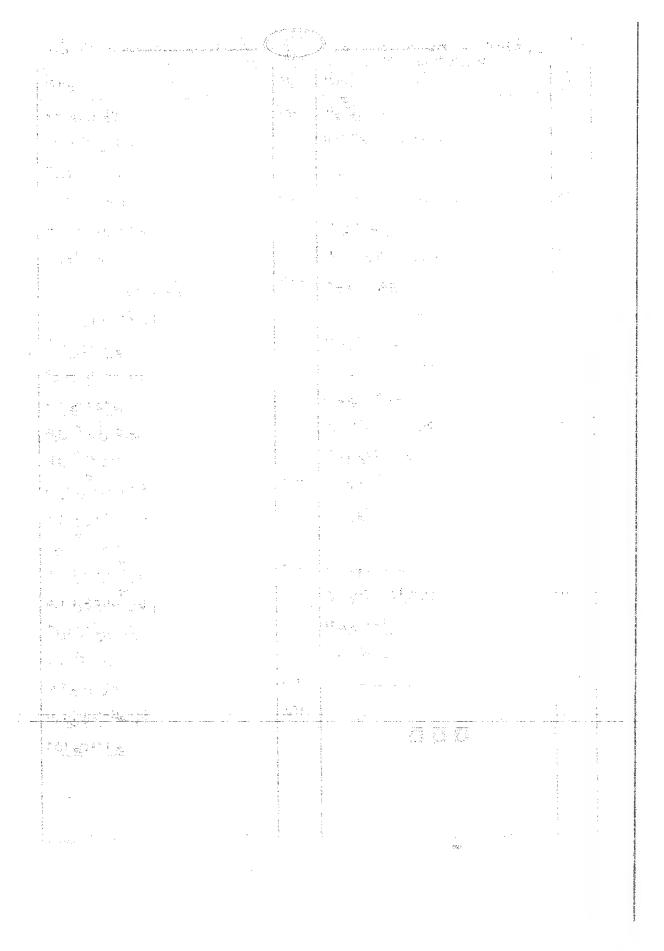

### زوال خلافت بنوعباس مستر

Anglig the angles of the control of the second of the seco

· 1915年,1916年,1917年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,1918年,

A CARLO CONTRACTOR SE ANTICO CONTRACTOR CONT

The second section of

## چو مدری محمدا قبال سلیم گامندری

تاریخ بی عباس کا بددوسراحته جوآپ کی خدمت میں پیش ہے۔ علامداین خلدون کی شہرو آفاق تاریخ کاب العمر ودیوان المبتداء والخمر کا وہ صنہ ہے جوزوال بغداد تک کے حالات واقعات وادث وعبر برمشتل ہے۔خلافت بنی عباس جوابوالعباس السفاح كے ہاتھوں وسام میں قائم ہوئی۔وہ ۲۵۱ ھیٹ بلاگوخان چنگیزی کے ہاتھوں بلکہ اور زیادہ مجیح الفاظ میں خواج تصیر الدین محقق طوی کے ہاتھوں تباہ ہوگئ اور ایسی بری طرح تباہ ہوگئ کہ بقول سعدی شیرازی ہے

> آسال را حق بود گر خول بیارد بر زمین برزوال تخت مستعصم امير المؤمنين

اس دفت عباسیوں کا آخری اور بےاختیار خلیفہ مستعصم باللہ مندنشین تھااور ابوالعباس کا بینام لیوااب اتنا گیا گزرا ہو چکا تھا کہ بقول بعض بتی ہے بھی ڈرتا تھا۔

ہلا کوخان چنگیزی فتنہ تا تار کاسب سے بڑا جبروتی فرمانروا تھا' خواجہ نصیرالدین طوی نے اس کے مزاج میں اس قدر دخل حاصل کرلیا تھا کہ ہلاکوخاں کے مدارالمہام بن گئے تھے۔ ہلاکوخاں لا مذہب تا تا ری تھا مگر تھا ہز اسخت وہمی یا خچ مہینے تک وہ انکار کرتا رہا کہ بغداد برحملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں 'نہ خلیفہ کے قبضہ میں اپ کوئی ملک ہے اور نہ الی بری دولت و خزانہ۔ پھرایک بات ریجی ہے کہ سلمانوں کا نہ ہی پیثوا ہے اس کو دکھ دینے سے مجھ پر اور میرے خاندان پر عذاب نہ آ جائے خواج نصیرالدین بڑے ذہین اور قابل آ دی تھے بیائے سمجاتے رہے کہ یہ باتیں وہم کی ہیں۔خدانے تو اس دن بھی عذاب نه نازل کیا جب کہ حادثۂ کر بلا پیش آیا۔غرض یہ کہ خواجہ نے ہلا کو خاں کوراضی کرلیا کہ وہ خلیفتہ متعصم کوتل کر دیے۔ ستر لا کھی آ بادی کے شہر بغداد میں قتل عام کردیا گیا۔آ گ لگادی گی اور یا نج مہینوں تک بغداد کے کتب خانوں سے کتابیں نکال تکال کرجلائی جاتی رہیں جو بھاگ سکے بھاگ گئے۔ باتی مارے گئے مولانا حالی کہتے ہیں ع بہا لے گئی سیل تاتار جس کو

اس جلد میں علامہ این خلدون نے زوال بغداد کی ابتدا ہے اس وقت تک کے واقعات حوادث اور عبر کواپنی خداداد قابلیت اور حقیقت شناس سے بیان کیا ہے۔ جب کہ زوال اپنی انتہا کو گئے کر ہلا کو خان کی صورت میں بغدا د آپہنچا اورخواجہ نصیر الدین طوی کی آتش انقام بحڑک کرسوایا نج سوسال کے پرانے تدن وتہذیب کوخاک سیاہ کرگئی۔

نفیں اکیڈمی' تاریخ ابنِ خلدون کے ترجمہ کونئی ترتیب وتزئین کے ساتھ شاکع کررہی ہے بیہ کتاب ہمارے جدید

ترتیب کے بموجب تاریخ ابن خلدون کی چوتھی جلد قراریاتی ہے۔

١) رسول وخلفا ي رسول المسال ال

۲) خلافت معاویه وآل مروان

٣) خلافت بى عباس (حتداوّل)

۷) خلافت بی عباس(هشه دوم) ۵) امیران اندلس اور خلفات مصر

٢) غزنوي اورغوري سلاطين

2) مبلوقی اور خوارزم شاق سلطین در می

٨) قبل ادا سلام (حسد اقل)

المُ الرَّا عَلَمُ (هُمُدُوم)

علاوه ازین مقدمه این خلدون مکمل دوحصول میں ۔

ہم اُمید کرتے ہیں کہ ہماری اشاعتی مساعی کی داد اہلِ علم حضرات اس کتاب سے بیش از بیش استفادہ کے ذریعیہ

و والأنت الإياش أن الإياش أن الماس و الماس و

The Program of the control of the co

tudish udan iki Betabilik ingkar kilok saliha papa ut keputuh papagan paktopa da tisan dar the figure of the field of the formation with the contraction of the field of the contraction of

CANDER AREA CALLERY CONTRACTOR OF THE SECOND C

经基金 的复数美国人名英格兰人

and the contract of the contra

#### خلافت بنوعباس حصه دوم

#### فتعلقا ورزمانه حكومت عليات

۱۲) احد بن مقتدى مستظيم بألله PATITOMAL paratpair ۱۴۷)منصور بن مستر شدراشد بالله 201-t2019 ١٥) يوسف بن مقضى مستتجد بالله 000 Tto 000 ١٧) الحن بن منتجد باللمنتضى بإمرالله 5040to0yy ے ا) احمد بن مستقی الناصر الدین الله 2477t2060 ١٨) محمد بن ناصر ظاہر بامراللہ PALLALLA ١٩)منصور بن ظاهرمستنصر بالله 947. Co 47" ٢٠) عبدالله بن مستصر مستعصم بالله DYDDto Yr. ۲۱) احرین ظاہرمستنصر باللہ 217. to 109 ۲۴) احدین ابوین علی صن حاکم با مرالله

الالاعتاادكي

اً ﴾ اُحَدِينِ مُوفِقٌ مُعْتَضَدِ بِاللَّهُ 9<u>27ج</u>تا 1<u>79ھ</u> ۲) علی بن معتضد متکفی باللہ ergateria ٣)جعفر بن معتضد المقتدر بالله protorgo سم) ابومنصور محمد القاهر بالله pritori. ۵) محربن مقتدرالراضي مالله ۳۲۲<u>ه چ</u>ا۳۲۹<u>»</u> ۲)ابراهیم بن مقتدرامقی الله ٣٣٩ عاسمة المستعلق بالله protorr ٨) عبدالكريم بن مطيع الطائع الله PAILOLAL 9) احمد بن اسحاق قادر بالله prrrtary ١٠) عبدالله بن قادر قائم بإمرالله ary Ltorrr اا) عبدالله بن محد مقتدى بامرالله practorye

٢٤) عمر بن ابراجيم واثن بالله

۵۷۸۱ه ۵۵۵ م زكريا بن ابراجيم

26911241A

٢٩) محكر بن معتضد متوكل على الله

or the graph of the

A State of the State of

٢٦) سليمان بن حاكم متكفي بالله

العواملي

۲۴) ابراجيم بن محمد واثق بالله

۱۶<u>۵ ح</u>تا ۱<u>۶ کچ</u> ۲۵) احمد بن مشکلی حاکم بامرالله ثانی

260 Track

٢٦) محمر بن معتضد متوكل على الله

<u>econtecor</u>

Carried States of the States

A Commence of the

 $C_{i,j}^{\bullet}(x_i, y_i) = x_i + x_i$ 

 $\mu_{ij} = (e_{ij} + e_{ij})^{-1} e^{-ikt} = (e_{ij} + e_{ij})^{-1} e^{-ikt}$ 

1 4 B 4 4 E

# ې٠: بإ احمد بن موفق معتضد بالله

### وكاحتاوهم

معتد على الله يهلا خليفه ب جس نے چر بغداد كوا بنا دار الخلاقه بنايا۔ اس نے تمام زمانة خلافت نهايت مجبوري اور مغلوبیت کے ساتھ ختم کیا۔اس کا بھائی موفق اس پر حاوی تھااور وہ خود کئی کام میں دخل نہیں دے سکتا تھا۔ گورزوں کی تقرری اور تنزلی اورکل احکامات موفق کے جاری وساری تھے۔ بیام کا خلیفہ تھا اور در حقیقت موفق خلافت کر رہا تھا۔ جس وقت ٨ كا چيل موفق كانقال موكيا - جيسا كهم اوپرييان كرآئ بين تو بجائے اس كے اس كابينا ابوالعباس احد معتضد بالله ولي عہدی کی کرسی پر جانشین ہوا۔ اس نے بھی معتمد کے دائر ہ حکومت کو وسیع نہ ہونے دیا۔ اپنے باپ کی طرح ہر کام میں پیش پیش ر ہا۔ پہلے تو خلیفہ معتمد نے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہدی میں معتضد پر مقدم کیا تھا۔ گر کچھ عرصہ بعد جعفر کومعز ول کر کے تمام مما لك محروسه وبلا داسلاميه من سياعلان كرديا كه مير بي بعد معتضد بي وارث خلافت موكار

<u>بیعت خلافت : اس واقعہ کے بعد طیفہ معتد کی وفات ہوئی اور اس کے انقال کے دوسرے دن امراء کشکر اور اعیان</u> دولت نے معتضد کی خلافت کی بیعت کی خلیفہ معتصد نے مسد حکومت پر متمکن ہونے کے بعدا بے غلام بدر نامی کو پولیس کی افسری دی عبید الله بن سلیمان بن وجب کوقلمدان وزارت سپر دکیا اور محمد بن شاری بن ما لک کودسته فوج جاں شاران

عمرو بن لبيث كوخرا سان كي سند حكومت خليفه معتضد كيزمانه خلافت كيشروع من عمرو بن ليث كاوفد آيا اورعمرو بن لیث کی طرف سے ہدیے وتحا نف پیش کئے اور حکومت خراسان کی درخواست کی ۔ خلیفہ معتضد نے عمر و بن لیث کے نام سند گورنری لکھ دی اور خلعت روانہ کیا۔خلیفہ معتضد کے زمانہ حکومت کے شروع میں نصر بن احمد سامانی راہی ملک عدم ہوا اور اس کا بھائی اساعیل ماوراءالنہر پر حکمرانی کرنے لگا۔

**را قع بن ہر ثمہ کافل** : رافع بن ہر ثمہ والی خراسان نے شای قصبات کوجوزے میں تقے دبالیا تھا۔ خلیفہ معتصد نے سرریا خلافت ہونے کے بعد رافع کولکھ بھیجا کہ شاہی قصبات سے دست کش ہوجا وَ اورا پنا قبضہ وَتَصرف اٹھا لو۔ رافع نے پیچھ خیال نہ کیا ظیفہ معتصد نے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے نام ایک فر مان شعراخراج رافع روانہ کیا چنا نچہ احمد بن عبدالعزیز نے رافع بن لیٹ کولڑ کررّے سے نکال دیا۔ رافع بن لیٹ اس شکست کے بعد جرجان چلا گیا۔ ۲۸۲ چیم نیٹا پور پہنچا۔ عمروسے اور اس سے متعد دلڑا کیں ہو کیں بالآخر رافع شکست کھا کر ابیورو کی طرف بھا گا۔ اس اثناء میں عمرو نے اپنے برادرزادگان معد ولیث پسران علی بن لیٹ کواس کے پنجۂ ظلم سے چھڑ الیا۔ان دونوں کا تذکرہ اس سے پیشتر او پر ہوچکا ہے۔

ابو جوزہ کا ظہور خوارج موصل کے حالات ہم اوپر تحریر آئے ہیں کہ ان لوگوں نے مساور کے بعد ہارون شاری کواپنا
امیر بنالیا۔ جیبا کہ خوارج کے حالات آپ اُوپر پڑھ آئے ہیں اس کے بعد ۱۸ جی بی زبیر سے جمہ بن عبادہ معروف بد
ابی جوزہ نے قرا ثابقعاء سے ہارون کی مخالفت پر کمر با ندھی۔ ابی جوزہ ایک غریب و مفلس خف تھا اور نہایت عمرت سے
بر اوقات کرنا۔ اس کی اور اس کے بیٹوں کی گزراوقات اس پر خصرتھی کہ جنگل سے لکڑیاں چننے اور شہر میں ان کوفروخت کر
کے اپنا پیٹ جرتے تھے۔ غرض اس کے وسائل معاش اس فتم کے تھے۔ مگر دین داری اور زبد کوخوب ظاہر کرتا تھا۔ رفت رفت
لوگوں کو میلان اس کی جا ب ہوا۔ اس نے لوگوں کو جمت کر کے ایک گروہ قائم کر لیا اور ان پر حکمرانی کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں
میں قرب و جوار کے دیباتی بھی اس کے پاس آئے گے جس سے قوت اور بڑھ گئے۔ چرکیا تھا ہاتھ پاؤں نکا لے اور صوب
موصل کا زکو ہ وعثر وصول کر لیا مال و اسباب اور جن چیز وں سے اس کو مدول سے تھی۔ اُن کی حفاظت کی غرض سے سنجار کے
قریب قلعہ بھی تغیر کر لیا اور اس میں اپنے سیٹے ابو ہلال کو ڈیڑھ سو آدمیوں کی جمیت کے ساتھ تھیرایا۔

ابو جوزہ اور ہارون شاری میں جنگ: ہارون شاری کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تواپے مصاحبوں اور شیروں کو جہتے کرے مشورہ کیا اوران کی متفقہ رائے سے قلعہ کو جا گھیراان دنوں ابو جوزہ قبرا ٹامیں تھا قلعہ کا محاصرہ نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے کیا گیا چاروں طرف سے نا کہ بندی کرلی گئی آ مدورفت قطعاً مسدود کردی گئی تھوڑ ہے بی دنوں میں قلعے کے فتح ہونے کے آثار نمایاں ہو گئے قبیلہ بنوتغلب کے پچھلوگ ہارون کے ہمراہ تھے جب انہوں نے اس امر کا احساس کرلیا کہ قلعہ عنقریب فتح ہوا چا ہتا ہے تو قلعہ میں جس قدر بنی زبیر تھے۔ان کو امان دے دی۔ گرامان دبی سے پیشتر ابو ہلال کا مع چند میں جس قدر بنی زبیر تھے۔ان کو امان دے دی۔ گرامان دبی سے پیشتر ابو ہلال کا مع چند اور کی کارین اثیر جلد صفحہ ۱۸

آ وميول كے كام تمام كرويا كيا تھا۔

ابو جوڑہ کافل : ہارون نے کامیابی کے ساتھ قلعہ پر قبنہ حاصل کر کے ابو جوڑہ کی طرف قدم بڑھایا۔ فریقین نے مقام قبرا ٹا میں صف آ رائی کی۔ پہلے ہی تملہ میں تو ہارون کو شکست ہوئی مگراس نے بلٹ کرایبار کر دور تملہ کیا کہ ابو جوڑہ کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر کمال ابتری سے بھا گا۔ ایک ہزار چارسوآ دمی مارے گئے۔ ہارون نے اس کی شکر گاہ پر پہنچ کرا بنی کامیا بی کا جوزہ اس شکست فاش کے پر پہنچ کرا بنی کامیا بی کا جوزہ اس شکست فاش کے بعد آ مدین جو کہ اور ہوڑہ کو گرفتار کر کے در بارخلافت میں بعد آ مدین جوزہ کو گرفتار کر کے در بارخلافت میں بیا جھے دیا۔ خلیفہ معتصد نے اس کی کھال شنچ الی اور وہ مرگیا۔

بنی شیبان کی اطاعت : (ماه صفر ۱۳۸ه ) میں هلیفه معتصد نے دارالخلافہ سے بقصد بنی شیبان جزیرہ کی جانب کوچ کیا۔ بنی شیبان موکب ہمایوں کی آمد کی خبر پاکرمرعوب ہو کررو پوش ہو گئے۔ خلیفه معتصد نے قریب ن بادیہ نشینان عرب کے ایک گروہ پر جودن دہاڑے مسافروں کولوٹ لیتے تھے۔ حملہ کیا اور زیروز برکر کے موصل کی جانب مراجعت کی۔ اس واقعہ سے بنی شیبان بے حد خاکف ہوئے اور وہ اظہارا طاعت کی غرض سے نفذ وجنس فراہم کر کے خلافت ما ب کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ معذرت کی اور بطور فعل ضامتی کے لوگوں کو حوالہ کیا۔ خلیفہ نے ان کی درخواست منظور کر گیا اور بشکر یوں کو دارالخلافت کی جانب مراجعت کا حکم و یا اور بغداو میں بھی کراحم بن شخ کے نام فرمان روانہ کیا کہ آمد میں جس قدر این کندا چی ایک اور بخداو میں بھی دو۔ چنا نچراحمہ نے سب مال و اسباب اور شخا کف و این کندا نے زیاد کرنے دیا ہے۔ اس مال و اسباب اور شخا کف و این کندا نے دیا دیا ہے۔

ماروین بر قبضہ: چونکہ جمان بن جمرون کی نسب میہ برچہ گزراتھا کہ ہارون شاری خارجی کی جانب مائل ہوگیا ہے اوروہ اس کے ہوا خواہوں میں داخل ہوگیا ہے اس وجہ سے احماج میں خلیفہ معتصد نے بغداد سے پھر کوچ کیا۔ بادیہ نشینان بی تغلب مجتمع ہو کے مقابلہ براآئے۔ پہلے ہی معرکہ میں منہ کی کھا کر بھاگے۔ ایک گروہ کثیر ماراگیا۔ بہت سے زاب میں دوب کر مرکئے۔ خلیفہ معتصد نے موسل کا قصد کیا۔ اس عرصہ میں رینجہ گلی کہ جمان ماردین چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اورا پنے میٹے کوقلعہ میں تفہراگیا ہوتی رہی ۔ ایکے ون خلیفہ معتصد نے اس وقت ماردین پر دھا وابول دیا۔ تمام دن الوائی ہوتی رہی ۔ ایکے ون خلیفہ معتصد سوار ہوکر دروازہ قلعہ برگیا اورا بن جمران کو بلند آ واز سے پکار کے دروازہ کھولنے کو کہا۔ ابن جمران پر ایسا خوف معتصد سوار ہوکر دروازہ قلعہ بین ہواں کو با ہر نکال او معتصد نے نظر یوں کو جم دیا کہ جو پچھ قلعہ میں ہواں کو با ہر نکال او اسباب صبط کرنے کو ایک دستہ فورج ما مور کرکے بغذا و اور قلعہ کو منہ دم کر دو۔ باقی رہا جمران اس کی گرفتاری اوراس کا مال واسباب صبط کرنے کو ایک دستہ فورج ما مور کرکے بغذا و کی جانب مراجعت فرمائی۔

اصفہان بحیثیت گورنر : ۲۸ میں خلیفہ معتصد نے اپ جیاعی مکنی کورّے قز دین زنجان ابہر قم 'ہمدان اور دینور کی حکومت پر مامور فرمایا جن میں علی معروف بہ کورہ جو رافع بن لیث کی طرف ہے آے کا عامل تھا اس نے مکنی کی خدمت میں حاضر ہوکرامان کی درخواست کی مکنی نے امان دے دی اور اس کواپنے باپ کے پاس دار الخلافہ میں بھیج دیا۔

حمدان کی طلی سر المعصم علی خلیفہ معتصد موصل کی جانب روانہ ہوا۔ اسحاق بن ایواب اور حدال بن حمدون کو طلی کے فرمان

کھے۔اسماق نے حاضر ہوکر شرف حضور حاصل کیا گرحمدان نے سرکٹی کی اوراپنے مال واسباب اور حرم کوایک محفوظ مقام میں کھیرا کر قلعہ نشین ہوگیا۔ ہر چہار طرف سے نا کہ بندی کرلی۔ فلیفہ معتضد نے ایک لشکر جرار بسرگروہی وصیف موشکیراور نصر قصوری سرکو بی کی غرض سے روانہ کیا۔ ہر زمین موصل مقام ویرزعفران کی طرف ہوکراس کشکر ہمایوں کا گزر ہوااس وقت اس مقام کی حفاظت کے لئے حسن بن علی مع حسین بن حمدان کے موجود تھا۔ حسین بن حمدان نے مرعوب ہوکر وصیف سے امان کی درخواست کی۔ وصیف نے امان دے کر خلیفہ معتضد کی خدمت میں روانہ کر دیا۔

حمدان کی گرفتاری : خلیفه معتضد نے دیرزعفران کے مہندم کردینے کاتھ صادر فرمایا 'باتی رہا حمدان اس کے تعاقب میں وصیف روانہ ہوا۔ مقام باسورین میں ٹر بھیٹر ہوگئی اور حمدان کوشکست ہوئی د جلہ کی جانب غربی ہے عبور کر کے دیار ربعہ کی طرف بھا گا۔عسا کرشاہی نے بھی د جلہ عبور کیا ایک مقام پر بہنج کر مقابلہ ہوگیا۔حمدان مال واسباب چھوڑ کرتن تہا بھا گ کھڑا ہوا۔لشکریوں کے مال واسباب پر قبضہ کر کے پھر تعاقب کیا۔حمدان نے ننگ آ کر اسحاق بن ابوب کے خیمہ میں جائے پناہ کی ۔جوکہ خلیفہ معتضد کی کشکرگاہ میں نصب تھا اسحاق بن ابوب نے اس کو در بارخلافت میں پیش کردیا۔خلافت بناہی نے تھم دیا کہ حمدان کو نظر بند کر دوآور چندلوگوں کو آس کی تھا ظت اور گرائی پر مامور کردو۔

ہارون خارجی کی سرکشی: خلیفہ معتضد نے اس مہم ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ فارغ ہو کر استحصال خراج اور تقرری عمل کی عرض ہے نفر تھو تھوں کی میں خراک معاودت کی ۔ چنانچیا کی عافل نفر کے تھم سے اطراف موصل میں گیا اور ہارون خارجی ہے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ نے موقع پاکر رات کے وقت حالت بغفلت میں نفر پر ہملہ کر دیا اتفاق ہے کہ ہارون کا رہوں میں سے ایک نامور نفر شخص اس ہنگامہ میں مارا گیا۔ ہارون کو اس سے خت اشتحال پیدا ہوا اور فساد کی تخریک ہوئی ۔ وفعت اطراف موصل میں آتش فتنہ وفسا دروشن کر دی گئی ۔ نفر نے ہارون کو ڈانٹ کر ایک خطائح رہے کیا۔ ہارون نے اس خطاؤا پنی عرضد اشت کے ساتھ نے اس سے ایک عرضد اشت کے ساتھ در بارخلافت میں جیجے دیا۔ خلیفہ معتضد اسے دیکھولا ہوگیا۔ فوراً جنگ ہارون کی تیاری کا تھم صا درفر مایا۔

مارون خارجی کی شکست موصل کی حکومت پران دنوں بہتم طائشتر تھااس کومعزول وقید کر کے حسن بن علی کورہ کو حکومت موصل کی سندعنایت کی اور کل بلاداسلامیہ کے گورزوں کواس کی اطاعت کی ہدایت فرمائی ۔ حسن بن علی نے لشکر آرائی کی اور موصل کی حفاظت کا پوراپوراا نظام کیا۔ شہراور کیمپ کے اردگر دختہ قیس کھہ وائیں غلہ وغیرہ کا ایک کافی و خیرہ فراہم کرایا۔ اس اثناء میں وہ وقت آگیا کہ کاشت کارول نے کھیت کھلیان بھی اٹھا گئے جسن نے ہم اللہ کر کے معالی کی جہت کھلیان بھی اٹھا گئے جسن نے ہم اللہ کر کے معالی کو کھیت عبور کیا۔ مغلمہ کے قریب فریف نے آرائی کی جہت بوئی لڑائی ہوئی نے بڑاروں کا کام تمام ہوگیا بالآخر ہارون کو تھکست ہوئی اکثر حصداس کے ہمراہیوں کا مارا گیا باقی مائدہ حصد کشر آذر بائیان کی طرف بھاگ گیا۔ ہارون بخوف جان بیابان جی جاچھیا۔ اس کے نامی نامی مصاحبین اور مشیروں نے امان کی درخواست کی ۔ خلیفہ معتصد نے سب کی درخواست میں مطافہ کریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی خرض سے کوج کیا۔ کریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ کریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ کریت بہنچا۔ ہی کی وزن خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ کریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ کریت بہنچا۔ ہیں طارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ کریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ کریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ کریت بہنچا۔ ہوں خارجی کیا خورجی کیا جو کیا کہ خارجی کیا جو کیا۔ اس کیا کہ خارجی کی خرف سے کوج کیا۔ کریت بہنچا۔ ہو کیا کہ کام خارجی کیا جو کیا کہ کریت بہنچا۔ ہو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کے کیا کہ کریت بہنچا۔ اس کے کام خارجی کیا کہ کو کیا کہ کریت بہنچا۔ اس کی درخواست کی درخواست کی کی خورد کیا کہ کام کیا کہ کیا تھوں کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کریت کیا کہ کیا تھوں کیا کہ کیا تھوں کیا کہ کو کیا تھوں کیا کی کریت کیا گیا کہ کریت کیا تھوں کیا کہ کیا تھوں کیا کہ کری کیا تھوں کیا کیا کہ کری کیا تھوں کیا تھوں کیا کہ کو کیا تھوں کیا تھوں کی کری کیا تھوں کیا

ا معلیا کایاعال تفار فرائ وصول کرنے ومعلیا جار ہاتھا۔ دیکھوکالی این اثیر جلد اصفحد ۱۸۷۔

ع الشخص كانام جعفر قام مارون كرمر برآ روده احباب سے تعارد كيموتاريخ كالى ابن اثير جلد ك سنى ١٨٧ ـ

خلافت بنوعياس (هشه دوم) حسین بن جمدان کوتین سوسواروں کی جعیت کے ساتھ روانہ کیا اور اس کی درخواست پریدا قرار کرلیا کہ اگر ہارون کوگر فٹار کرلیا جائے گا تواس کے باپ کوقید ہے رہا کر دیا جائے گا۔ حسین کے ہمراہ اس مہم میں وصیف وغیرہ بھی تثریک تھے۔ رفتہ رفتہ د جلہ ك ايك پاياب مقام پر پہنچ كر تھبر گيا۔ وصيف سے مخاطب ہوكر بولا'' ويكھو يہ پاياب مقام ہے ممكن ہے كہ ہارون اسى مقام ہے دریا کوعبور کرئے تم یہاں ہے حرکت نہ کرنا جب تک میں نہ آ جاؤل دیاتم کو پیز معتبر ذریعہ سے نہ ملے کہ ہارون کا میں نے کا متمام کر دیا ہے''۔ وصیف مع چند آ دمیوں کے اس مقام پر ظہر گیا اور حسین بقیہ سواروں کو لئے ہوئے ہارون کی جستجو میں روانہ ہوا تو دوایک منزل کے بعد ہارون سے ٹہ بھیڑ ہوگئ پہلے ہی حملہ میں ہارون شکست کھا کر بھا گا۔اس کے چند ہمرا ہی اس معركہ میں كام آ گئے۔وصیف كو شرے ہوئے تين روز ہو گئے تھے ہنوزكوئى خرحسین اور ہارون كےمعركه كى مموع نہيں ہوئى تھی۔ انتظار کرنے سے اکتا گیا تھا۔حسین کی تلاش میں کوچ کر دیا اس کے روانہ ہونے کے بعد ہی ہارون شکست کھائے ہوئے پہنچا اور اس کے پایاب مقام ہے دریا عبور کر گیا اس ا ثناء میں حسین بھی پہنچ گیا۔ دصیف کواس مقام پر نند دیکھ کر گھبرایا لیکن پیرمطمئن ہوکر مارون کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ کے یاس پہنچا جہاں کہ ہارون پناہ گزین ہوا تھا۔ان لوگوں نے حسین کو ہارون کا پہتہ بتادیا۔ حسین نے پہنچ کر ہارون کوگر فقار کرلیا اور پا بیزنجیر خلیفہ معتصد کی خدمت میں لا کے حاضر کر دیا۔

خلیفہ معتضد نے ماہ رہے الاول سنہ مذکور کی آخری تاریخوں میں بغداد کی جانب مراجعت فرمائی۔ دارالخلافت میں پہنچ کر حسین کو اور اس کے بھائیوں کو خلعتیں عنایت کیں۔ حسب وعدہ اس کے باپ حمدان کور ہا کیا اور انعامات مرحمت فر مائے۔ ہارون کے ساتھ بیسلوک کیا گیا کہ اسے ہاتھی پر جبراً سوار کرا کے شہر میں پھرایا گیا۔ آگے آگے نقیب ندا کرتے جاتے تھے (( لا حکم الا الله و لو کره المشر کون) تشہیر کے بعد پھانی دے دی اور جھکڑ اختم ہوگیا۔ بیصغدی تھا۔

عمر و بن عبد العزیز بن الی دلف کی اطاعت : اس داقعہ ہے پیشتر ۲۸۲ھ میں خلیفہ معتضد نے موصل ہے بلاد جبل کی جانب کوچ کیا کرخ پہنچا۔ عمرو بن عبدالعزیز بن ابی دلف بی خبریا کے بھاگ گیا۔ خلیفہ معتصد نے اس کا مال و اسباب ضبط کرلیا عمرو بن عبدالعزیز کے پاس ایک نایاب جواہرتھا خلیفہ معتضد کا دانت اس پرلگا ہوا تھا لکھ بھیجا کہ خط و کیصتے ہی اے فوراً بھیج دے۔ چنانچے عمرو بن عبدالعزیز نے بھیج دیا۔اس کے بعد خلیفہ معتضد نے وزیر السلطنت عبیدالله بن سلیمان کواپنے بیٹے کے پاس رے روانہ کیا اور وہاں ہے واپسی کے بعد عمر و بن عبدالعزیز کی طرف روانہ فرمایا۔عمر و بن عبدالعزیز نے امان کی درخواست کی اور حکم خلافت کے آگے گردن اطاعت جھکا دی۔وزیر السلطنت نے اسکواوراس کے

خاندان وفلختیں عنایت کیں = جگر بن عبد العزیز کی سرتشی عمر و بن عبد العزیز کے امان حاصل کرنے سے پہلے اس کا بھائی بکر بن عبد العزیز وزیر السلطنت اور بدر نے امان حاصل کرچکا تھا اور انہوں نے اس کو عمر و بن عبد العزیز کے صوبہ کی سند حکومت عمر و بن عبد العزیز ہے جنگ کرنے کی غرض ہے دے دی تھی جب عمر و بن عبدالعزیز نے حاضر ہوکرامان حاصل کر کی تو وزیرالسلطنت اور بدر نے بکر سے خاطب ہو کر کہا ہم نے اس وقت تم کوسند حکومت دی تھی جب کہ تمہار ابھائی سرکش اور باغی تھا۔اب چونکہ اس نے

به خلیفه معتضد کاایک آزادغلام تھالیکن ناک کابال ہور ہاتھا۔ دیکھوتاریخ کال ابن اکیرجلدے صفحہ ۱۸۸۔

کی اورخلیفہ مقتصد کے میٹے سے ملنے کی غرض سے رے کاراستذلیا۔

ابو بیالی کا خاتمہ جب نصف شب سے زیادہ گررگی اور چاروں طرف سانے کا عالم طاری ہو گیا تو وہ آہتہ آہتہ ور بانوں کی نظروں سے بیتا ہواشفیج کی خواب گاہ میں پہنچا اور اس کی تلوار جواس کی خواب گاہ میں اس کے سربانے رکھی تھی اشائی اور اس کا کام تمام کر دیا اچا تک شور وغل مچاتو مکان کی ہرسمت سے خدام دوڑ پڑے ۔ ابولیل نے ڈانٹ کرکھا ''آ تھیں بائد نہ ہوں۔ میں نے شفیج کوئل کیا ہے جس کوا بی بیاری نہ ہو میرے مقابلہ پر آئے ۔ اگر تم لوگ سہولت اور اطمینان سے رہوتو میں تم کو امان دینے کو تیار ہوں۔ ورنہ بیتلوار ہے اور تمہاری گردئیں ہیں''۔ خدام مین کر سم گئے۔ ابولیل نے شفی امیز کلمات سے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اس عرصہ میں اکر اربھی آئے جمع ہو گئے۔ ابولیل نے سب سے رفاقت کا عہد و بیان لیا اور علم عباسہ کی خالفت پر کمر بستہ ہو کر قلعہ سے میں نوٹری کی جانب خروج کر دیا ۔ عیلی نے مدافعت کی غرض سے مقابلہ کیا۔ انقاق یہ کہا تائے جنگ میں ابولیل کے گئے میں ایک تیر بیوست ہو گیا اور وہ ترفی کر مرگیا اس کے سب ہمر ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہا تائے جنگ میں ابولیل کے گئے میں ایک تیر بیوست ہو گیا اور وہ ترفی کر مرگیا اس کے سب ہمر ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہا تائے جنگ میں ابولیل کے گئے میں ایک تیر بیوست ہو گیا اور وہ ترفی کر مرگیا اس کے سب ہمر ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہا تائے جنگ میں ابولیل کے گئے میں ایک تیر بیوست ہو گیا اور وہ ترفی کر مرگیا اس کے سب ہمر ابی بھاگ کھڑے۔

سربرآ ورده اورمعز زفخض تقا-

ہوئے عیسیٰ نے اس کاسرا تارکراصفہان بھیج دیااوراصفہان سے بغدا دروان کر دیا گیا۔ آ مد کا محاصرہ: ۱۸۸۶ھ میں احمر بن عیسیٰ بن شخ کا جس نے آمد وغیرہ کو دیالیا تھا۔انقال ہوااوراس کی جگداس کا بیٹامجمہ

ا مد کا محاصرہ دی ۱۸۵ ہے ہیں احمد بن ہی بن س کا جس نے اید وعیرہ اور بالیا کھا۔ انقال ہوا اور اس کی جلدا س کا بیا جمہ جانشین ہوا۔ خلیفہ معتضد نے ایک کشکر جرار مرتب کر کے چڑھائی کردی۔ اس مہم میں خلیفہ معتضد کا بیٹا ابوجم علی ملتی بھی شریک تھا۔ وہ موصل ہوتا ہوا آ مہ پہنچا اور محاصرہ ڈال کرموقعہ موقعہ ہے جتھیں نصب کردی اور سنگباری کا سلسلہ قائم ہوگیا۔ ماہ رئے الثانی ایم مراحی تک آ کراپنے نیز اہل آ مدے لئے امان کی درخواست کی اور عذرخوا ہی کو در بارخلافت میں حاضر ہوا خلیفہ معتضد نے خلعت فاخرہ سے سرفراز فرمایا وراس مہم کی یادگار قائم رکھنے کی غرض سے قلعہ کی فصیلوں اور شہریناہ کومنہدم کرا دیا اس کے بعد بینجرگوش گڑار ہوئی کہ جمہ بن احمد کی نیت بدل گی اور وہ

بھا گئے کی فکر میں ہےاہے فوراً مع اس کے اہل وعیال کے گرفتار کرلیا گیا۔

ابن افی الساح کی اطاعت: ہم او پرکھ آئے ہیں کہ جمد بن ابی الساج کو آ ذربا بجان کی سند گورٹری مرحمت ہوئی تھی اور راستہ نہ دینے کی وجہ سے حسین کو مراغہ میں اس نے شکست فاش دے کر مراغہ کو فیج کر لیا تھا اور اس کے بعد کل صوبہ آ ذربا بجان پر منصر ف وقابل ہو گیا تھا اور ۱۸ چیس خلیفہ معتصد نے اس کے بھائی بوسٹ بن ابی الساح کو صمیر ہ کی جا ب فیج (موفق کے غلام) کی کمک پر روانہ کیا تھا۔ پوسٹ بجائے اس کے کہ فیج کی مجھ المداد کرتا۔ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اپنے ہمائی خیر نوابی الساج کے باس چلا گیا۔ خلیفہ معتصد نے سمید کا فر مان کھا۔ اس برخمہ نے بطور فعل ضامنی اور آئندہ اطاعت و خیر خواہی کے شوت کے لئے چند آ دمیوں کو دربار خلافت میں روانہ کیا اوران کے ہمراہ تھا گف اور نذرائے بھی جھیے۔ ہمراہ کی کہ میں واردہ ہو کہ خلی بن مہدی تا می قطیف (مضافات بحرین) میں واردہ ہو کہ خلی بن مہدی تا می قطیف (مضافات بحرین) میں واردہ ہو کہ خلی بن مہدی تا کہ مخصص ہدی کا جو خط بجی نے روانہ نر مایا ہے اور عقر یب وہ بھی خروج کیا چا ہے ہیں۔ علی شیعہ تھا اس نے شیعانِ قطیف کو جو تع کرے مہدی کا جو خط بجی نے بیش کیا تھا پڑھ کر سایا تا کہ مضافات بحرین میں اس خبر کی شہرت ہوجائے۔ شیعانِ قطیف نے نہا بیت خلوش واطاعت شعاری جی اس کو سااور پوقت ظہور مہدی خروج کا وعدہ کیا آئیس ہیعان قطیف میں ابوسعید جو نی بھی تھا اہل قطیف میں میا کی سے اس کو سااور پوقت ظہور مہدی ' خروج کا وعدہ کیا آئیس ہیعان قطیف میں ابوسعید جو نی بھی تھا اہل قطیف میں میا کیک

یجی بن مہدی : اس واقعہ کے بعدیجی تھوڑے دنوں کے لئے غائب ہو گیااور واپس آیا تو ایک دوسرا خط مہدی کا چیش کیا جس مہدی : اس واقعہ کی تعدید کی تعدید جس میں اہل قطیف کی اطاعت واقر ارر فاقت کاشکر یہ لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہر شخص چھتیں چھتیں دیناریجیٰ کی نذر کرے۔ خیعانِ قطیف نے بطیب خاطر اس حکم کی بھی تھیں کی بیچر خائب ہو گیا پھر پھی موجہ بعد آیااور ایک تیسرا خط بیش کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ تم لوگ اپنے مال کا پانچواں جصہ امام زمان کے لئے بیچیٰ کے حوالہ کرو۔ خیعان قطیف نے اس کی بھی فورا تھیل کی۔ غرض بیچیٰ آئے ون قبائل قیس میں آتا جاتا اور ہر بارایک خط یہ کہ کر کہ یہ مہدی امام زمان کی جانب سے ہے بیش کرتا رہا۔

<u> البوسعيد جناني اس كے بعد ۲۸۱ج میں ابوسعید جنانی نے بحرین میں قرامطه کی دعوت کا اظہار واعلان کیا۔ گروونواح میں</u>

ا ماه ذی الحجه ۱۸۹ چیس خلیفه معتضد نے فوج کشی کی تھی۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اثیر جلد بے صفحہ ۹۵ ا

عباس بن عمر کی شکست و گرفتاری بصرہ کے باہر ابوسعید سے ڈبھیڑ ہوئی صبح سے شام تک بڑے زوروشور سے لڑائی ہوتی صبح ہوتی میں ہوتی دی۔ ابوسعید مع بن ضبہ اور اپنے ہوتی رہی رہی۔ جب چاروں طرف رات کی تاریکی چھا گئی تو فریقین نے لڑائی موقف کر دی۔ ابوسعید مع بن ضبہ اور اپنے ہمراہیوں کے بھر ہوتے ہی چراڑائی چھڑ گئی۔ اس معرکہ میں آیا دوسرے دن صبح ہوتے ہی چراڑائی چھڑ گئی۔ اس معرکہ میں ابو سعید کو فتح نصیب ہوئی اور عباس گرفتار ہوگیا۔ لشکرگاہ کو قر امطہ نے چاروں طرف سے گھر کے لوٹ لیا۔ ایکلے دن قیدیوں کو آگ میں ڈال دیا سب کے سب جل گئے بیدا قعہ ماہ شعبان عر ۲۸ سے کا ہے۔

غلامون كاليك جم غفير بھي تھا۔

عباس بن عمر کی رمائی: اس جنگ سے فارغ ہوکر ابوسعید نے ہجر کا قصد کیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے اہل ہجر کوامان د دے دی۔ بعد از ال پھر بھرہ کی جانب روانہ ہوا۔ اہل بھرہ نے منہز موں کے لئے کچھ کھانا اور سواریاں روانہ کی تھیں' بنواسد نے سواریوں کو ضبط کر لیا اور سواروں کا کام تمام کردیا' اس سے بھرہ میں بہت بڑی تشویش پھیلی' اہل بھرہ جلا وطن ہوجانے پر آمادہ ہوئے لیکن واقعی (امیر بھرہ) نے روکا۔ پچھ عرصہ بعد ابوسعید نے عباس کور ہاکر دیا اور وہ سوار ہوکر ایلہ پہنچا اور وہاں سے بغداد آیا۔ خلافت پناہی نے خلعت خوشنودی عنایت کیا۔

شام میں قرامطہ کا ظہور: ملک شام میں قرامطہ کا ظہور یوں ہوا کہ اس کا داعی ذکرویہ بن مہرویہ جواہل عراق کے پاس
یہ ظاہر کرنے لگاتھا کہ مہدی نے جھے اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے اور ان کا خطابھی میں لا پا ہوں۔ اس امر کا احساس کر کے قرامطہ
کے نیست و نا بود کردینے کی غرض سے پیم فوجیں سواد میں آرہی ہیں۔ بادیہ نشینان بنی اسدو طے کے پاس چلا گیا اور اپنے
نہ ہب کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے قبول نہ کیا جب ذکرویہ نے اپنے لڑکوں کو کلب بن و برہ میں بھیجا انہوں نے بھی
ددکردیا مگران میں سے ایک گروہ قلیص بن عدی بن جناب اس قد ہب کی جانب مائل ہو گیا اور اس نے ذکرویہ کے
باتھ پر بیعت کرلی ۔

فرکرو میہ بن مہر و میں فرکر دید کا نام یحیٰ تھا ابوالقاسم کنیت تھی اس کے تبعین شخ کے لقب سے اس کو یا دکرتے تھے اس کا دعویٰ تھا کہ بین اساعیل ہوں اس کا یہ دعویٰ تھا کہ بین اساعیل ہوں اس کا یہ دعویٰ تھا کہ بین اساعیل ہوں اس کا ہر دعوں اور میں ہی تھا کہ ایک لاکھ آدی میرے تابع ہیں اور میر اناقہ جس پر میں سوار ہوں مامور ہے جو شخص اس کے ہمراہ ہوگا وہ فتح یاب ہوا اور میر کا میٹر کے میراہ تھا) رصافہ کی جانب سے ذکرویہ پر حملہ آور ہوا' اتفاق دقت سے ذکرویہ فتح یاب ہوا اور

<sup>۔</sup> مضمون میں مامین خطوط ہلالین بغرض ربط عبارت تاریخ کالل ابن اثیر جلد یصفیے ۱۹۷سے میں نے لیا ہے۔ (مترجم) ع بیواقعہ ۲۸۹ بیچ کا ہے۔ بیعت اطراف ساوہ میں ہوئی تھی۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اثیر جلد مصفی ۲۰۱

خلیفه معتضد اور قرامطی سر دارکی گفتگو : غلیفه معتفد نے اس سے خاطب ہوکرار شادقر مایا" کیا جہیں یہ دیم ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے انبیاء کرام کی روحیں تنہار ہے۔ موس میں حلول کر گئی ہیں جس کی وجہ ہے تم لوگ لغر شوں اور معاصی سے محفوظ رہتے ہوا ورا عمال صالح کی تم میں تو فیق پیدا ہوتی ہے''۔اس نے جواب دیا" گرہم میں دوح اللہ حلول کی ہوئی ہے تو کیا فائدہ؟ ان لغو غدا کرات کو نظر انداز سجیجے۔ جو مفید امر ہواس کا تذکرہ سجیح'' نظیفه معتضد نے ارشاد کیا" متمہیں ان باتوں کو چھوڑ وجس سے فائدہ و نفع کی امید ہو' ۔وہ بولا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دارِ فافی سے انتقال فر ما پاس وقت تنہار ہورث اعلیٰ عباس بن عبد المطلب بنید حیات تھے مگر عکومت و خلافت کے طالب نہ ہوئے اور نہ کس نے ان کی بیت کی ۔ بعد از ان ابو کر شرخ نے اس دارِ فافی سے اور عمر کے بیش نظر سے مگر عمر نے نہ تو عباس کو اپنا و کی عہد بنایا اور نہ ارباب طلاح وعقد میں چھا دمی ہے تی نظر سے مگر عمر نے نہ تو عباس کو اپنا و کی تھے۔ بیام بالا ہمائ و طال وعقد میں جا ابر باب عل وعقد میں چھا دمی تھے جن میں قریب اور بعید کے بھی آ دمی تھے۔ بیام بالا ہمائ و سے مہتم بالا تفاق تا بات ہے اس سے فاہر ہوتا ہے کہ تمہار امورث اس کا میات کے اس سے فاہر ہوتا ہے کہ تمہار امورث اس کا میات کی اور خلافت اور خلیفہ بنے ہوئی ' خلیفہ مختفد بن پڑا۔ جوالا المحاسم و بیاس کی کھال تھننے کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دو۔ خدام خلافت نے تعمیل شروع کر دو۔ خدام خلافت نے تعمیل شروع کر دی۔ خدام خلافت نے تعمیل شروع کی کر دی۔ خدام خلافت نے تعمیل شروع کی کر دی۔ خدام خلافت کے تعمیل شروع کی کر دی۔ خدام خلافت کے تعمیل شروع کر

قر امطیوں کی دمشق میں غارت گری جس وقت قبل نے سواد کو فد میں قرامط پر حملہ کیا تھا۔ ای زمانہ میں قرامط بعد اختام جنگ شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ دمشق پنچے ان دنوں دمشق کی گورنری پر طبخ بن حیف (احمہ بن طولون) ہارون بن خمارویہ کی طرف سے مامور ومتعین تھا۔ قرامط نے اطراف دمشق میں قبل و غارت اور عام خوں ریزی کا بازار گرم کردیا۔ طبخ نے کئی بارقرامط سے معرکم آرائی کی بدفعات جملہ آور ہوا گر قرامط نے برحملہ میں شکست دی۔

یہ واقعات قرامط کے ابتدائی زمانہ کے ہیں سردست ہم اس سے عنان قلم دوسری جانب منتقل کرتے ہیں تا آئکہ ان کے حالات بیان کرنے کا وقت آئے اس وقت ہم ان کے تذکر ہ کوجیسا کہ ہم نے اس کتاب میں التزام کیا ہے۔ بسط و تحقیق سے احاط تجریر میں لائمیں گے ان شاء اللہ تعالی۔

اسما عیل سما مائی کاخراسمان پر فیضه عمر و بن لیف صفار نے خراسان پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے دافع بن لیف امیر خراسان کو گرفتار کر کے فلفہ معتضد کی خدمت میں بھیجا اور یہ درخواست کی کہ حکومت خراسان کے علاوہ ما دراء النہر کی گورنری بھی مرحمت فر مائی جائے۔ خلیفہ معتضد نے درخواست منظور کر لی۔ سند گورنری بھیج وی چنانچہ عمر و بن لیف نے اساعیل بن احمد والی ماوراء النہرے جنگ کرنے کے لئے ایک عظیم الشان لشکر مرتب کیا محمد بن بشیر کو جو اس کے خصوص مصاحبین سے تھا) اس لشکر کی سرواری دی اور مشہور تج بہ کارب سیالا روں کو ساتھ کرکے والی ماوراء النہر پر

ا ان سر دارگوابوالفوارس كيتر تقه ( تاريخ كالل اين اثيرجلد يصفيه ٢٠١)

معرکہ نہر بین اساعیل نے عمروکے پاس ایک خطروانہ کیا جس کا خلاصہ ضمون پی تھا: ''جھائی صاحب! ہیں ایک گوشہ میں مرحدی مقام پر پڑا ہوا ہوں اور آپ ما شاء اللہ بہت بڑے وسیع ملک میں ہیں مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ناحق خوں ریزی کا دروازہ نہ کھولئے''۔ عمرونے انکار کر دیا۔ چونکہ نہر بلخ اس زمانے میں طغیانی پر تھی اور عمروکے پاس اسے عبور کرکے لئے کشتیاں کافی نہیں تھی اس لئے سخت دفت اور دشواری میں پڑا۔ اساعیل نے اس امر کا احساس کر کے نہر بلخ کو جانب غربی سے عبور کرکے بلخ کا راستہ روک دیا اور السے موقعہ پر اپناکیمپ قائم کیا کہ عمر و محصور ہوگیا لڑائی چھڑگئ عمر و کو تفکست فاش ہوئی اس نے اپنے ہمراہیوں سے بچھڑ کے ایک سمت کا راستہ لیا۔ اساعیل نے اسے سمر قند بھیج دیا اور سمر قند سے ۱۸ میں خلیفہ معتقد کے پاس روانہ کیا۔ خلیفہ معتقد نے ہمراہیوں کو خیل میں ڈال دیا یہاں تک کہ خلیفہ معتقد نے ۱۸ میں وفات پائی چنا نچواس کے بیچھم میں نے اپنی روانہ کیا۔ خلیفہ معتقد نے بعد عمرو بن لیٹ کو قید حیات سے رہا کر دیا اور اساعیل کو خراسان کی سند کے بیٹ میں خراف نے برختم کن مونے کے بعد عمرو بن لیٹ کو قید حیات سے رہا کر دیا اور اساعیل کو خراسان کی سند کو میں بیت فرمائی جیسا کہ عمر و کواس صوبہ کی مرجمت ہوئی تھی۔

عمر و بن لیٹ : عرو بن لیٹ نہایت مد بر و منظم من تھا۔ بڑے بڑے سوب اس کے زیر حکومت تھے۔ نظیر یوں کی بہت زیادہ خاطر داری کرتا اور سپہ سالاروں کی کامل گرانی کرتا۔ تمام مما لک مقبوضه اور لشکر میں اس کے برچہ نولیں پھیلے ہوئے تھے کوئی حال اور واقعہ ایسا نہ ہوتا جس کی اطلاع اس کو نہ ہوتی ۔ بہت رُعب و داب کا آ دمی تھا۔ کسی شخص کی بیجال نہ تھی کہ کسی اونی سے ادنی آ دمی پر ہاتھ اٹھانے کی جرائت کرتا۔ جوشکایت جس کوجس سے پیدا ہوتی اس کے عاجب سے شکایت کرتا اور حاجب اس کے روبرواس تضیہ کوچش کرتا اور حاجب اس کے روبرواس تضیہ کوچش کرتا۔

طبرستان ہر قیضہ جمر بن زیدعلوی والی طبرستان و دیلم کوعر و بن لیٹ کی لڑائی اور گرفتاری کی خبرگی تو خراسان کی طبع وامن گیر ہوئی۔ یہ خیال کرے کہ اساعیل سامائی این صدود وحکومت سے قدم آگے نہ بڑھائے گا'اس نے جرجان کی جانب کوج کر دیا اساعیل نے ممانعت کا خط لکھا۔ محد نے کچھ خیال نہ کیا۔ اساعیل نے اس مہم کے لئے ایک نشکر مرتب کیا اور اس کی سرواری محد بن ہارون کوعنایت کی محمد بن ہارون رافع بن لیٹ کے سپرسالا رول میں سے تھا گرامان حاصل کر کے عمر و بن لیٹ کے پاس آگیا تھا اور جب اساعیل کو بمقابلہ عمر و بن لیٹ کامیا بی ہوئی تو اساعیل نے اپنے سپرسالا رول اور مصاحبوں میں شامل کرلیا اور اب اُسے بی جنگ میں اینے لئکر کاسروار بنا کرمیدان کار زاد کوروانہ کیا۔

اب خراسان پرمحر بن ہارون اور محر بن زید کا مقابلہ ہوا۔ بہت بڑی خوں زیزی کے بعد ابن ہارون کو اولاً شکست ہوئی محد بن زید کے ہمراہی لوٹے اور مال غنیمت کے فراہم کرئے میں مصروف ہوئے تو محمد بن ہارون نے پلٹ کرحملہ کر دیا جس سے محمد بن زید کی فتح یا بی شکست سے بدل گی۔ کمال ابتری سے سارالشکر بھاگ کھڑ اہوا۔ خود بھی زخی ہوا جس کے صدمہ سے چندونوں کے بعد مرکیا۔ اس کالڑ کا زید اس معرکہ ہیں گرفتار ہوگیا۔ جسے اساعیل نے بخارا کی جیل بیل بھیج دیا۔ اس واقعہ کے بعد محمد بن ہارون نے طبرستان کی جانب کوچ کیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے خراسان کی جانب لوٹا

اسی زمانہ سے صوبہ خراسان اور طبرستان بنی سامان کے قبضہ میں آ جاتا ہے اور ان کی ایک جدید حکومت کا سلسلہ قائم ہوتا ہے جس کوہم اپنی کتاب کی ترتیب کے مطابق علیحہ ہ آئندہ بیان کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی۔

ملتفی کی گورنری خلیفه معتضد نے ابن النیخ کے قبضہ سے آمد کو نکالنے کے بعد جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں رقد کی جانب کوچ کیا اس سے پیشتر ہارون بن خمار وید کے عمال کو یہ لکھا گیا تھا کہ شام ومصر میں تم کو جا گیریں اور حکومت وی جائے گی بشر طیکہ صوبہ قشرین سے تم اپنا قبضه اٹھا لواور چار لا کھی بچاس ہزار دینار سالانہ بطور خراج ادا کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی بشر طیکہ صوبہ قشرین اور عواصم کو خلیفہ معتضد کے حوالہ کر دیا۔ ۱۸۸۲ ہے میں خلیفہ معتضد نے اپنے بیٹے علی کو جس کا آئندہ لقب ممتنی ہوگا جزیرے مطابق قشرین اور عواصم کی سند گورنری مرحمت فرمائی اور حسن بن عمرو و نھرانی کورقہ سے طلب کر کے اس کی کتابت کیا۔

راغب کا زوال: اسی سند میں خلیفه معتصد نے راغب (مونق کا آزاد غلام) کوطرسوس سے طلب کر کے قید کر دیا۔ ملتون غلام بھی اسی زمانہ میں قید کیا گیا تھا مال داسیاب صبط ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد قید میں ہی مرگیا۔

راغب فیطرسوں میں اپنی عکومت کا سکہ بٹھار کھا تھا۔ ہارون بن خمار ویہ کانام خطبہ سے نکال ڈالا تھا۔ بدر ( خلیفہ معتضد کا آزاد غلام ) کے نام کو خطبہ میں دعا کے ساتھ یاد کرتا تھا۔ احمہ بن طوعان کو بیام نا گوارگزار بحث ومباحثہ کی نوبت آئی موقعہ نہ تھا احمد خاموش ہوگیا۔ سر ۲۸ ہیں واپسی کے وقت دمیا نہ ( یہ ازیار کا غلام تھا ) کوطرسوں میں چھوڑتا آیا اور اس کے بعد آہتہ آہتہ مال واسباب اور تج بہ کار آدمیوں سے مدد پہنچا تا رہا۔ دمیا نہ نے اعلانیہ بخاوت شروع کردی۔ فتہ و فعاد کا درواز و کھل گیا۔ راغب کواس میں کامیا ہی حاصل ہوئی اس نے دمیا نہ کوگر فتار کر کے بغداد بھی ویا اور جب تک خلیفہ معضد نے اس کوطلب نہ کیا۔ طرسوس میں حکومت کرتا رہا۔ تا آئکہ خلیفہ معضد نے اس کوطرسوں سے بلا بھیجا اور ادبارو بد اقبالی اس کے سر پرسوار ہوگئی جیسا کہ آپ ابھی او پر پڑھ آئے ہیں۔

وصیف کا انجام راغب کے بعد ابن الا شید کو ظرسوس کی حکومت مرحت ہوئی وہ ایک سال بعد ابو ٹابت کو ابنا جانشین مقرر کر کے مرگیا۔ کے ۱۸ جائی ہیں کفار نے اسے گرفار کر لیا تب اہل طرسوس نے بجائے اس کے علی بن اعرائی کو مقرر کیا اس سند ہیں وصیف (محمد بن ابی السان ) والی برذ عد کا خادم برذ عدسے بھا گ کر ملطیہ پہنچا اور در بارخلافت میں اس مضمون کی عرضی روانہ کی'' میں نے خلافت بناہی کا غاشیہ فرمان برداری اور اپنے دوش پر لیا ہے اور علم عباسیہ کے آگر دن اطاعت جھکا دی ہے۔ ثغور کی گورنری مجھے مرحمت فرمائی جائے تا کہ بقیہ زندگی کو دعاء دولت واقبال میں صرف کروں' نے لیف مقتصد نے قاصد سے علیحہ گی کا سب دریافت کیا معلوم ہوا کہ دونوں نے باہم سازش دولت واقبال میں صرف کروں' نے قیفہ مقتصد نے قاصد سے علیحہ گی کا سب دریافت کیا معلوم ہوا کہ دونوں نے باہم سازش کرلی ہے۔ بظاہر وصیف علیحہ ہوگیا ہے لیکن جب ثغور کوسند حکومت عطا ہوگی تو یہ اور اس کا آ قامحہ بن ابی السان آبن طولون کر جے شائی کر دے گا اور معرکواس کے قضہ سے نکال لے گا۔

خلیفہ معتصد نے اس عرضی پرکوئی تھم صا در نہ فر مایا۔لشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ چنا نچہ مقام عین زر بہ میں پہنچ کرشا ہی لشکر نے وصیف کو گرفتار کرلیا۔ وہ خلیفہ معتصد کے روبر و پیش ہوا تو خلیفہ معتصد نے سزائے قید کا تھم دیا اور اس کے لشکریوں کوامان مرحمت فر ما گرطرسوں کی جانب کوچ کر دیا۔مصیصہ میں پہنچ کر رؤسا طرسوں کوطلب کیا جب وہ لوگ آ گئے تو اس الزام میں کہ ابن لیث کا فارس پر قبضہ ۱۸۸۰ میں طاہر بن محر بن عمر و بن لیث نے ایک عظیم الثان لشکر فراہم کر کے بلاد فارس کا قصد کیا ۔ عیسی نوشری یہاں کاعالی تھا اس کو خلیفہ معتضد نے اصفہان سے تبدیل کرکے فارس کی گورنری مرحت فرمائی تھی طاہر نے فارس میں پہنچ کرعیسی نوشری کو زکال دیا اور خود قابض و مصرف ہوگیا۔ ای زمائے میں اساعیل سامائی والی ما وراء النہر نے طاہر کو لکھا کہ خلیفہ معتضد نے مجھے بحتان کی حکومت عطافر مائی ہے میرا مقصد بحتان جانے گاہے 'آپ بحتان کے عازم نہ ہوں' ۔ طاہر اس خطود کھے کراک گیا۔ ای اثناء میں در بار خلافت سے بدر (خلیفہ معتضد کے غلام) والی فارس ہوکر آیا۔ اس کے آتے ہی طاہر کے کل محال بلاکسی چھیڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ بدر نے فارس پر قبضہ کرلیا۔ اپنے احکام وقوانین جاری و نافذ کئے ۔ خراج وعشر وصول کیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتضد نے وفات پائی اور مقام واسط میں بدر مارا گیا اور طاہر نے بشرط ادائے خراج خلیفہ مشخص سے حکومت فارس می معتضد نے وفات پائی اور مقام واسط میں بدر مارا گیا اور طاہر نے بشرط ادائے خراج خلیفہ مشخص سے حکومت فارس می مصل کرلی۔

خلیفہ معتضد کے عہد کے عمال اور اہم واقعات: خلیفہ معتضد کے زمانہ خلافت میں اکثر صوبجات پرامرا الشکر المان و ماوراء النہر پراساعیل بن احمہ تابغ و متصرف ہوگئے تھے اور انہوں نے دربار خلافت سے اپنا قطع تعلق کرلیا تھا مثلاً خراسان و ماوراء النہر پراساعیل بن احمہ سامان قابض تھا۔ بحرین قرامط کے قبضہ و تصرف میں تھا۔ مصر میں ابن طولون کی حکومت کا طوطی بول رہا تھا۔ ابن اغلب افریقیہ کو دبائے ہوئے تھا۔ موصل پرجس نے قبضہ کرلیا تھا اس کو ہم اس سے پیشتر تحریر کرا تے ہیں۔ ۱۸۵ھ میں خلیفہ معتضد نے اس پراور جزیرہ و ثغو رشامیہ پراپ آزاد غلام فاتک نائی کو مامور کیا۔ بعد ازاں آ مدکوابن الشخ کے قبضہ سے نکال کرا پینے میں موسلے میں موسلے کہ ہم اوپر بیان کرا ہے ہیں۔ کے حرصہ بعد ثغو رشامیہ کی بھی جیئے میں موسلے بیا ور موسلے کہ موسلے بیان کرا ہے ہیں۔ کے بعد حسن بن علی کورہ کو تعین کیا اور فارس کی حکومت اپنے آزاد غلام بدر کو دی۔ اس اشاء میں اسحاق بن ایوب بن عمر بن خطاب شابی صدری والی دیا روبعہ نے وفات پائی۔ خلیفہ معتضد نے اس کے بجائے عبد اللہ بن بیشم بن عبد اللہ بن معمر کوم مردی دی۔ اس اسحاق بن ایوب بن عمر بن خطاب شابی صدری والی دیا روبعہ نے وفات پائی۔ خلیفہ معتضد نے اس کے بجائے عبد اللہ بن بیشم بن عبد اللہ بن معمر کوم مردی ا

علو بول كوخروج : ۱۵۸ مير ميل علويون مين ساك فخص نے برخلاف علم عباسيه مقام يمن ميں خروج كيا اور بات ہى بات ميں صنعاء پر قابض ہوگيا دين يعضر نے جمع ہوكم خلافت كى حمايت ميں صف آرائى كى اور كامياب ہوئے۔ باغى علوى كالز كا ابن ابی الساح کا انتقال: اس سند میں ابی الساح کا انتقال ہوا۔ اس کے ہمراہیوں نے اس کے بیٹے دیودادکو جانشین کیا۔ یوسف بن ابی الساح نے اس جانشین کی مخالفت کی۔ ایک گروہ کثیر ساتھ ہولیا دونوں میں لڑائی ہوئی نتیجہ بیہ ہوا کہ دیوداد کو باجود کثرت فوج کے شکست ہوئی اور وہ براہ موصل بھاگ کر بغداد پہنچا اور یوسف بن ابی الساح مستقل طور سے آذر بائیجان میں حکومت کرنے لگا۔ یوسف نے شکست کے بعد دیودادکو اپنے پاس قیام پذیر رہنے کی اجازت دی تھی گر دیوداد دیا۔ دیوداد نے منظور نہ کیا۔

ابوالقاسم کا وزارت برتقرر: زمانه خلافت معتضد کے شروع میں دیوان بلاد شرقیہ کا انچارج بجائے احمد بن محمد بن فرات کے محمد بن محمد بن فرات کے محمد بن داؤد بن جراح تھا اور وزیر السلطنت عبیداللہ بن سلیمان بن وہ ب کے مرنے پراس کے بیٹے ابوالقاسم کوقلمدانِ وزارت سپردکیا گیا۔

بیرونی عہمات: ۱۸۸ھ میں راغب نے موفق کے آزاد غلام نے بلادِ کفار پرطرسوں کی جانب سے براہ دریا حملہ کیا اور رومیوں کی متعدد کشتیاں چھین لیں ۔ تقریباً نین ہزار روی مارے گئے اور کئی کشتیاں جلا دی گئیں۔

ہے ۱۸ جیمیں رومیوں نے پیش قدمی کی اور طرسوں پر چڑھ آئے۔امیر طرسوں سے لڑائی ہوئی رومی لٹکر شکست کھا کر بھا گا۔امیر طرسوں جوش مردا نگی میں مع معدود ہے چندسواروں کے نہر رجآن تک تعاقب کرتا چلا گیا۔رومیوں نے اس سے فائدہ اٹھالیا موقع یا کے گرفتار کرلیا۔

۲۸۸ ہے بیں حسن بن علی کورہ والی ثغورنے اپنے ایک سپر سالا رنز اربن ٹھرنا می کوبسرا فسری لشکر صاکفہ جہا دکرنے کوروانہ کیا۔ چنا نچہ نزار نے متعدد قلعات فتح کئے۔اس کے بعد قیدیوں کو گئے ہوئے والیس ہوا۔رومیوں کو بیامرشاق گزراانہوں نے براہ دریا و خشکی کیسوم کی جانب خروج کیا اورا طراف حلب سے تقریباً پیدرہ ہزار مسلمانوں کو گرفار کرکے والیس گئے۔

معتضد کی وفات: خلیفه معتضد کاغلام بدرجس ہے آپ واقف ہو چکے ہیں نہایت مد براورصاحب قوت آدی تھا۔ وزیر السلطنت ابوالقاسم بن عبیداللہ کا یہ مثناء تھا کہ پسران خلیفہ معتضد کوخلافت سے محروم کر کے خاندان خلافت میں سے اور کسی کو سند خلافت کا وارث بنائے چنا نچہ خلیفہ معتضد کے عہد خلافت میں وزیرالسلطنت نے اس امر کی کوشش کی۔ بدراس کا خالف ہوگیا اور ابوالقاسم کی کچھ نہ جل ۔ اس کے بعد خلیفہ معتضد نے وفات پائی اس وقت بدر فارس میں تھا۔ خلیفہ معتضد نے اس کو طاہر بن عمر و بن لیٹ کی مرکو بی اور اس کے قبضہ سے فارس کو نکا لئے کے لئے بھیجا تھا۔

to Kindred to district sold subjects on the beautiful place.

Encome the place is a serie to the first see and a

the soft policy of the soft of

## **۲): باب** على بن معتضد مكتفى بإلله פרזם ל פרחם

وزیرالسلطنت ابوالقاسم نے خلیفہ معتضد کی وِ فات پراس کے بیٹے ملٹی کومند خلافت پر پٹھایا اورلوگوں ہے ملٹی کی خلافت کی بیعت مگریہ خوف غالب ہوا کہ مبادا بدرخلیفہ ملنی تک میرے اس قصد وارادہ کی خبریہ بچادے جو کہ میں نے بحالت حیات خلیفه معتضد کیا تھا اس دجہ ہے حکمت عملی کے ساتھ بدر کوتل کرنے کی فکر کی ۔ چونکہ خلیفہ ملقی بھی خلیفہ معتضد کے زماند سے بدر کا مخالف تھا۔ وزیر السلطنت کو اچھا موقع مل گیا۔اس نے دو جار إ دھراُ دھر کی جڑ دیں اور کئی بے سرویا الزامات بدر کے سر برتھوپ دیئے اور در بردہ وہ ان سیہ سالا روں کوتر کپ رفاقت بدر برآ یادہ کیا جو فارس میں اس کے ہمراہ تھے۔عباس ا بن عمر غنوی محمد بن اسحاق بن کنداجق اور خاقان وغیر ہم علیحدہ ہو گئے۔خلیفہ ملنی نے ان لوگوں کو انعامات دیئے۔ بدران لوگوں کی علیحد گی کے بعد واسط چلا گیا۔خلیفہ ملنی نے اس کے مکانات کوضبط کر لیااوراس کے ہمراہیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور بیٹھم دیا کہاس کا نام پھر بروں اور ڈھالوں سے محوکر دیا جائے۔اس پر بھی قناعت نہ ہوئی توحسین بن علی کور ہ کو ا کی عظیم الثان نشکر کے ساتھ واسط کی طرف روانہ کیا۔حسین بن علی کورہ مقابلہ پر پینچ کر بدر سے مخاطب ہوکر بولا''مجھے دارالخلافہ ہے تنہیں زیر کرنے کا حکم آیا ہے لیکن میں دیریند مراسم کے پیش نظر اجازت دیتا ہوں کہتم جس طرف جا ہو چلے جاؤ''۔ بدرنے جواب دیا'' میں بھی اور کی طرف نہیں جاؤں گاسیدھاانے آتائے نامدار کی خدمت میں حاضر ہوں گااور بالمشافة عرض ومعروض كروں گا۔ وزیرالسلطنت ابوالقاسم تک بدر کے اس ارادہ کی خبر پینچی۔ایے موقع مل گیا اور اس نے خلیفه ملغی سے کہ دیا'' کہ بدر کا دارالحلافہ میں آیا قرین مسلحت نہیں ہے۔خلافت مآب اس کے مکر وفریب اور سازشوں سے

بدر كا انجام: ادهر خليفه ملفي وزير السلطنت ابوالقاسم كان جروي سے اور زيادہ تھنج گيا۔ إدهر كى ذريعہ سے بدر كے كانون تك وزير السلطنت نے بيخبر پنجادي كهتمهارا مكان اور تمهارے رفقاء اور الل عمال حراست ميں لئے گئے جيں بدركواس خبر سے سخت دکھ ہوا اور اس نے خفیہ طور سے اپنے بیٹے ہلال کو بلا بھیجا۔ وزیر السلطنت نے پیخبریا کر ہلال کو بدرتک نہ جانے دیا۔ وزیر السلطنت کوان چالوں میں بھی پوری کامیا بی حاصل نہ ہوئی تو یہ چال چلی کہ قاضی ابوعمر و مالکی کوامان نامہ دے کر بدر کے پاس دوانہ کیا۔ بدر اس امان نامہ کود کھے کرخوش ہو گیا اور بہ ہمراہی قاضی ابوعمر و دارالخلافت کور دانہ ہوا۔ وزیر السلطنت نے بیس کرایسے چندلوگوں کو متعین کر دیا جنہوں نے اثناء راہ میں چھٹی رمضان کو بدر کا سرا تارلیا۔ بدر کے متعلقین اس کی نعش کو مکہ معظمہ نے گئے اور اس کی وصیت کے مطابق وفن اکر دیا قاضی ابوعمر وکو وزیر السلطنت کے اس فعل سے بے حد ملال ہوا مگر اب

جاره کار ہی کیا تھا۔

جنگ محمہ بن ہارون واساعیل سامانی وہ ہم او پر کھ آئے ہیں کہ محہ بن ہارون پہلے رافع بن ہر تمہ کے سید سالا روں میں سے تھا۔ بعد ازاں اساعیل بن احمد سامانی والی ماوراء النہر نے اپنے وابستگان وامان دولت میں داخل کر لیا تھا اور محہ بن زیر علوی کو شکست ہوئی اور محہ بن ہارون نے طبر ستان پر کامیا بی کے ساتھ بھنے کرلیا۔ اساعیل سامانی نے اس کے صلے میں اپنی جانب سے اسے طبر ستان کی گورٹری دے دی۔ پہر عرصہ بعد هم بن ہارون نے اساعیل سامانی نے اس کے صلے میں اپنی جانب سے اسے طبر ستان کی گورٹری دے دی۔ پہر عرصہ بعد هم بن ہارون نے اساعیل سامانی سے بغاوت کی اور دولت علویہ کی دعوت دی۔ ابن احسان دیلی نے اس سے انقاق کیا۔ اساعیل کو اس کی خبرگی اور پر شنے ہی ایک شکر ابن احسان سے جنگ کرنے کوروانہ کر دیا۔ ابن احسان مقابلہ پر آیالیکن شکست کھا کے اس کی خبرگی اور پر شنے تھا۔ اس نے اہل رہے کے ساتھ بدسلوگی کی اور ظلم وسفا کی کے برتا وکئے اہل دے کے ساتھ بدسلوگی کی اور طلم وسفا کی کے برتا وکئے اہل دے کے ساتھ بدسلوگی کی جانب سے اغرام سی کے جمہ بن ہارون میڈی اور نے برتا وکئے اہل دے جم ایس ایس کو جن ایس سے تھا۔ آئر کرم ان اور دیل میں ایس کو جن ایس کے دونوں بیٹون اور کی مقابلہ کیا اہل رہے میدان جنگ میں ایس کو جنا چھوڑ کر بھاگ گئے جمہ بن ہارون نے اس کو اس کے دونوں بیٹون اور کیفلغ کے بھائی کو جونا می سیرسالا رہے تھا۔ قبل کر ڈالا اور دے پر قبضہ ہوگیا۔

کیفلغ کے بھائی کو جونا می سیرسالا رہ جھا۔ قبل کر ڈالا اور دے پر قبضہ ہوگیا۔

محمد بن ہارون کی گرفتاری: خلیفہ مکنی نے اپنے غلام خاقان مفلجی کورے کی سندگورزی عنایت کر کے بسرگروہ ہا ایک عظیم الثان لٹکر کی جانب روانہ کیا گرجی بن ہارون کے خوف سے خاقان رے تک نہ بھنے سکا۔ شب دارالخلافت سے اسائیل سامانی کے نام رہے کی سندگورزی آئی اس کے ساتھ ہی محمد بن ہارون سے جنگ کرنے کا بھی تھم صادر ہوا۔ اساعیل سامانی نے لٹکر آ راستہ کر کے رہے پرفوج کشی کردی محمد بن ہارون خوشک کر مقابلہ پر آیا لیکن پہلے ہی شکست فاش کھائی اور رہ سے بھاگ گیا ' قور دین پہنچا۔ جب قود بین میں بھی پناہ کی صورت نہ دیکھی تو زنجان چلا گیا۔ زنجان میں بھی امان نہ کی تو طرستان پہنچا اور دیلم میں پناہ گری ہوا۔ اساعیل سامانی نے رہے پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد جرجان پر اپنے غلام فارس کے بھرکومقرر کیا اور باہم مصالحت کرا دینے کا قدمہ دار ہوا۔ محمد بن ہارون اس وم پئی میں آگیا اور دیلم سے بخاراکی طرف مراجعت کی اور باہم مصالحت کرا دینے کا قدمہ دار ہوا تھم بن ہارون اس وم پئی میں آگیا اور دیلم سے بخاراکی طرف مراجعت کی اور باہم مصالحت کرا دینے کا قدمہ دار ہوا کو بھی دیا جواسے انتاء راہ میں گرفتار کرکے لے گئے۔ اساعیل نے بخدا آ دمیوں کو بھی دیا جواسے انتاء راہ میں گرفتار کرکے لے گئے۔ اساعیل نے بخیل میں بھی دیا ہوا سے کا دراہ میں ہیں بند بعد ماہ شعبان واس کی خبرلگ گئی اس نے چندا آ دمیوں کو بھی دیا جواسے انتاء راہ میں گرفتار کرکے لے گئے۔ اساعیل نے بخیل میں بھی دیا ہو اسامیل کو اس کی خبرلگ گئی اس نے چندا آ دمیوں کو بھی دیا جواسے انتاء راہ میں گرفتار کرکے لے گئے۔ اساعیل نے بخیل میں بھی دیا ہو دیا ہو اسامیل کو اس کی خبرلگ گئی اس نے چندا آ دمیوں کو بھی دیا جواسے انتاء راہ میں گرفتار کرکے کے سامید کیا ہیں کہ دیا ہو اسامیا کیا ہو میں ہی میں آگی کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو دیا ہو اسامیل کو بھی ہو ہو کہ کو میا ہو کر گئی ہو کہ میں کرنے کے دیا ہو ہو کر گیا۔

قرامطيول كى سركوني جمر بن سليمان بى طولون كاليك نامه سپدسالا راوران كى افواج كالجشى تفا- مگر بوجوه بى طولون

ا بدواقعه ماه رجب و٢٨٩ يوكا ب- تاريخ كافل ابن اثير جلد صفحه ٢٠٥٠

سے کشیدہ خاطر ہوکر خاد مان خلافت میں آ کے داخل ہوگیا تھا۔ اسی زمانہ میں قرامط بھی بلاد شام کوتل و غارت کر کے زیر و زیر کرر ہے تھا ورطولون کے گورز طفی بن بھٹ کا محاصرہ کرر کھا تھا خلیفہ مشکی کوان واقعات کی خبر لگی تو لشکر آ راستہ ومرتب کر کے کوچ کر دیا۔ رقہ میں پنج کر محمد بن سلیمان کو بسرافسری ایک عظیم الثان فوج کے جس میں بی شیبان اور حسن بن حمد ان جیسے نامی نامی سردار بھی تھے۔ روانہ کیا۔ جما ہ کھڑ ہوئی اور قرامطہ کوشکست ہوئی عسا کر شاہی نے کوفہ تک تعاقب کیا۔ راستہ میں قرامطہ کا سردار صاحب الشامہ ہاتھ آ گیا۔ اے گرفتار کر کے در بارخلافت میں بھیج دیا۔ محمد بن سلیمان نے اس معرکہ میں نہایت جا نفشانی سے کام کیا۔ علم عباسیہ کی خرخواہی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہونے دیا۔ قرامطہ کے ایک گروہ کشر کوا ثناء جنگ و گیرہ دار میں نیست و نابود کر کے باتی ہائدگان میں سے اکٹر کوقید کر لیا۔

ا مارت بنی طولون کا خاتمہ اس خداداد کامیابی کے بعد محمد بن سلیمان نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ا ثناء مفرمیں بدرجها می (بیہ ہارون بن خمارو بیر کاغلام تھا )اور محمد بن فاکن کا خط دمشق ہے وار دہواجس میں لکھا ہوا تھا کہ بنی طولون کا آفتاب حکومت لب بام آگیا ہے۔ ہارون بن خمارو میہ کے قوائے حکمران مضحل ہو گئے ہیں۔انتظامی قوت سلب ہوگئی ہے۔ آپ تھوڑی ی فوج کے گئے ہے اور بے تکلف قبضہ کر کیجئے۔ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے محمد بن سلیمان نے در بار خلافت میں حاضر ہوکریہ دا قعات عرض کئے۔خلافت مآب نے ای وقت فوجیسِ آ راستہ کیں اور سامان سفر جنگ ورست کر کے روا گی کا اشارہ فرمایا اور دمیانہ (بازمار کے غلام) کو براہ دریائے نیل بیڑا جنگی جہازات کے ساتھ مصر کے محاصرہ کے لئے روانہ کیا ا دھر دمیانہ براہ دریا اُدھرمحر بن سلیمان نے براہ خشکی مصر کے قریب پہنچ گئے۔ دونوں نے آمد ورفت کی تمام راہیں بند کر دیں ' خشکی اور دریا کی طرف سے محاصرہ کرلیا۔محصور سیدسالاروں کو ملانے کی غرض سے خط و کتابت شروع کی سب سے پہلے بدر حما می نےمصر سے نکل کرامان حاصل کی بعدازاں لوگوں کی آید شروع ہوگئی ایک بہت بوی جماعت نے حاضر ہو کرعلم خلافت کے آگے گردن اطاعت جھکا دی۔ ہارون بن خمارویہ نے اس امر کا احساس کر کے بقصد مقابلیہ میدانِ جنگ کا راستہ لیا۔ مدتوں لڑائی ہوتی رہی۔ ابھی جنگ کا خاتمہ نہ ہوا تھا کہ ایک روز ہارون بن خمار ویہ ہی کے شکر میں ہنگامہ بریا ہو گیا۔ تکواریں نیام سے نگل آئی ہارون بن خمارویہ پیشوروغل کی آ وازین کر باہرآ یااور سمجھانے بچھانے لگا۔ اتفاق پیکہ ایک تیراس کے گلے میں آ کے تراز وہو گیا تڑپ کرزمین پر گرپڑااور دم توڑ دیا۔اس کے ہمراہیوں اور نشکریوں نے مجتمع ہوکراس کے پیاشیان کو ا پناامیر بنایا۔ شیبان نے داد و دہش ہے شکر یوں کو اپنامطیع بنالیااس کے بعد فریق مخالف سے بازار کارزار پھر گرم ہو گیا۔ دو ا یک جھڑیوں کے بعد محمد بن سلیمان نے شیبان کے لشکریوں کے پاس امان دینے اوران کی خطائیں معاف کرنے کا خط روانہ کیا۔لٹکر بول نے اس کومنظور کرلیا شیبان لٹکر پول سے علیمہ ہو کررو پوش ہو گیااور جم وفت محرین سلیمان نے مصرین داخل ہوکر قبضہ حاصل کرلیا۔اس وقت شیبان نے خفیہ طور ہے امان حاصل کی اور جمد بن سلیمان کے پاس چلا گیا۔اس کے بعد مجرین

ے خلیفہ کنٹی آخر ۲۹۰ھ میں رقد پنچا اور ای سند میں مجمد بن سلیمان کوقر امطرے جنگ کرنے کوروانہ کیا اور لڑائی چھٹی مجرم ۲۹۱ھ سے شروع موئی۔ ۲مجرم ایوم دوشنبہ کوصاحب الشامہ پابرزنجرر قد پنچا۔ خلیفہ مکتسی مع اس کے بغداد کوروانہ ہوا اور مجمد بن سلیمان کے آئے کے بعد صاحب الشامہ کومع اس کے ہمراہیوں کے آل کرڈالا۔ (تاریخ کامل این اثیر جلد کے صفحہ ۲۱۰۴۰) سلیمان نے کل بی طولون کوگر فار کر کے جیل میں ڈال دیا اوران کا گل مال داسیاب منبط کر لیا اور در بارخلافت میں روانہ کیا۔ بدوا قعات ماه صفر ٢٩٢ه ي عين خليفه متفى نے لكھ بھيجا كەكل آل طولوں كومع أن كے مداحوں كے جس قدر بھى مصروشام مين ہوں گرفتار کر کے بغداد بھیج دو مجمہ بن سلیمان نے اس حکم کی نہایت مستعدی سے قبیل کی اور خود بھی بغداد کوروانہ ہو گیا۔ خلیجی کی بغاوت در بارخلافت ہے میسی توشری کومصری حکومت مرحت ہوئی۔ بی طولون کا آیک سپر سالا را براہیم خلیجی ناحی جومحمد بن سلیمان کاکسی زمانہ میں نائب تھا۔علم خلافت کی مخالفت پراٹھ کھڑا ہوا۔قرب وجوار کے دیہا تیوں کومجتمع کر کے اس نے ایک فوج بنالی عیسی نوشری نے اس طوفان کی روک تھام کے لئے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا مجبوراً وہ مفر چھوڑ کر اسكندريه چلا كيا اورابراهيم خليجي في مصر پر قبضه كرليا - خليفيه كنفي في بي خبر پا كرايك عظيم الثان لشكر كوبسرا فسرى فاتك (بيد خلیفہ معتصد کا غلام تھا) مصر کوروانہ کیا۔اس مہم میں احد بن کیغلغ اور بدرجها می وغیر ہم نامی نامی سپہ سالا ربنی طولون کے بھی بھیجے گئے تھے۔اور ۱۹۳ھ میں پیشکرمھرکے قریب پہنچا حمد بن کیغلغ ایک دستہ فوج اور چند آ زمودہ کارسپد سالاروں کو لے کے آگے بڑھا۔عریش کے قریب مقابلہ ہوا پہلے ہی حملہ میں شاہی لشکر کوشکت ہوئی خلیجی کے حوصلے اس سے بڑھ گئے ۔ ور بارخلافت تک اس واقعہ کی خبر پیچی تو خلیفہ ملتقی نے تیاری کا تھم دیا اور بغداد کے باہر ایک عظیم الثان فوج مرتب کر کے مصر کی جانب کوچ کردیا۔ رفتہ رفتہ تکریت پہنچا یہاں پر فاتک کا عریضہ ماہ شعبان میں بہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ''اس جان شارغلام نے متواتر جنگوں کے بعد خلیجی باغی کوشکست فاش دے دی اور اس کے شکر گا و کولوٹ لیا ہے۔ باغی خلیجی بھا گ کر فسطاط مصرمین رو پوش ہوا ہے۔ بڑی جدوجہد سے میں نے اس کا پیۃ لگا کر گرفتار کرلیا ہے۔ خلیفہ تنفی نے بیجدہ شکرا دا کیااور تحكم صا در فرما یا کے خلیجی باغی کومع اس کے ہمراہ ہوں کے فور ابغداد بھیج دو۔ فاتک نے اس حکم کے مطابق خلیجی کو بغدا دروانہ کردیا اورائے جیل میں ڈال دیا گیا۔

ا مارت بنی حمدان کا آغاز : ۲۹۲ میں خلیفه مکنی نے صوبہ موصل کی گورزی ابوالہجاء عبداللہ بن حمدان بن حمدون عددی تعلیمی کومرحت فرمائی چنانچہ پہلی محرم سو ۲۹ میں وہ موصل پہنچا اور اگلے دن نینو کا کی پینچر گوش گزار ہوئی کدا گر بنہ بائیہ نے جن کا پیشوا محمد بن بلال ہے۔ شہر پر شب خوں مار ااور اس کولوٹ لیا ہے۔ ابوالہجاء نے اس وقت تیاری کا حکم دیا آور فوراً ایک لشکر مرتب کر کے بل سے مشرقی ساحل کی طرف دریا عبور کیا اور مقام حارد پر اکر ادسے اس کی ٹر بھیڑ ہوگئی۔ اتفاق میر کہ ابوالہجاء کے ہمراہیوں میں سے سلیمان حمدانی نامی ایک سیدسالار مارا گیا۔ اس سے ابوالہجا کے قدم میدان جنگ ہے اکھڑ گئے الزائی موقوف کر کے موصل کولوٹ آیا۔

کوہ ساق کا محاصرہ دربار خلافت ہیں بغرض امداد عرضی جی اور کمک کے انظار میں موصل میں ظہرار ہا۔ تا آ تکہ ۲۹۳ھ کے گزرگیا اور ماہ رہے الاول ۱۹۳۶ھ میں دربار خلافت سے امدادی فوجیں آپنچیں اس وقت ابوالہجاء نے چرا کراد ہذبانیہ پر فوج سی کی ۔ اکراد ہذبانیہ کی جعیت پانچ ہزار خاندان کی خی ۔ گر ابوالہجا کی مستعدی سے ڈرکروہ کوہ سکق میں جائے ہناہ گزیں ہوگیا جوزاب کے سامنے واقعہ تھا۔ ابوالہجانے بہنچ کر جاصرہ کر لیا اور رسد وغلہ کی آمہ بند کر دی محمد بن بلال نے چلا کی سے ابوالہجا کے ساتھ خط و کتابت شروع کی اور اطاعت اور فعل ضامنی دینے کی شرائط طے کرنے لگا۔ ابھی کوئی امر طے نہ ہوا تھا کہ اپنے چند ہمراہی کو آ دربا بجان کی طرف بڑھنے کا چیکے سے اشارہ کر دیا۔ ابوالہجا کواس کی خبر لگ گئی۔ اس نے

محمر بین بلال کی اطاعت ابوالہجانے اطلاع عرض داشت دربار خلافت میں روانہ کی اور نشکر کوموسل کی جانب کوچ کرنے کا تھم دیا۔ چند دنوں کے بعد دربار خلافت سے ایک تازہ دم فوج کمک پر مزید آگئ اور اس نے سامان جنگ درست کر کے کوہ سلق کارخ کیا۔ محمد بن بلال اس وقت تک پہیں تھم اہوا تھا۔ ایک مدت دراز تک محاصرہ کئے رہا۔ اس اثناء میں سردی کا موسم آگیا اور برف باری شروع ہوگئی۔ رسد کے آنے کا راستہ تو بندہی تھا۔ اب غلہ کا ذخیرہ بھی ختم ہوگیا۔ میں بلال نے مجور ہوکر اپنے اہل وعیال کے ہمراہ محاصرین سے آگھ بچا کر محاصرے سے بھاگ گیا۔ ابوالہجانے اس کے مکانات مال و اسباب اور ان کی مقبوضہ زمینوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد محمد بن بلال نے امان کی درخواست کی جس کو ابوالہجا نے نہایت کشادہ پیشانی سے منظور کیا۔ چنا نچے محمد بن بلال شکر بیا داکر نے کوا بنی اولا دیے ہمراہ ابوالہجا کی خدمت میں حاضر ہوا ابوالہجا محمد بن بلال کے واپس ہوکر قیام کیا اور فتنہ وفساد فروہو گیا۔ اس کے زمانہ بین اکر ادہ جمید بینے گیا۔

موکر امان کی درخواست کی اور اطاعت قبول کی تھوڑے بی دنوں میں ابوالہجاء کی حکومت کا سکہ بیٹھ گیا۔

بن حمدان کی سرکشی اس کے بعد ۳۰۰ میں ابوالہجا نے علم خلافت کی مخالفت پر آ مادگی طاہر کی خلیفہ مقدر نے ایک لشکر
بسر افسری مونس خادم ابوالہجا کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا کثرت فوج د کھے کر ابوالہجا کا مزاج درست ہوگیا اوراس نے خودہی
مونس کے پاس حاضر ہو کرعلم خلافت کے آگر دن جھکا دی۔ مونس نے مع ابوالہجا کے بعداد کی جانب مراجعت کی حلیفہ
مقدر نے ابوالہجا کی معذرت قبول فرمائی اور خلعت خوشنودی مرحمت کیا۔ اس وقت سے ابوالہجا ء بغداد ہی ہیں قیام پذیر
رہا۔ یہاں تک کہ دیار رہیج میں اس کا بھائی حسین بن حمدان سوسے میں باغی ہوگیا۔ شاہی فوج اس کو ہوش میں لانے کے لئے
روانہ کی گئی۔ چندونوں کے بعدوہ گرفتار ہوا اور در بار خلافت میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ مقدر نے اس کو مع اس کا کو کو س کے ذیر
میں بھیج دیا۔ بعداد اس موسے میں وہ رہا ہوا۔

ابن لیث کا فارس بر فیضه هم او پربیان کرآئے ہیں کہ طاہر بن عمر و بن لیٹ کو خلیفہ کمٹنی نے و کراچے میں ملک فارس کی حکومت عنایت فرمائی تھی اوراس کی حکومت کو پچھاستقلال واستحکام بھی حاصل ہو گیا تھا مگر تھوڑے ہی دنوں بعدوہ لہو ولعب اورسیر و شکار میں ایبا مصروف و منہمک ہوا کہ ایک ساعت کو امورسیاست اور انتظام ملک کی طرف توجہ نہ کرتا تھا۔ اس اثناء میں وہ بغرض تفریح وسیر جستان چلا گیا اورلیٹ بن علی بن لیٹ اورسیری (بیعمرو بن لیٹ کا غلام تھا) نے موقع پاکر فارس پر قبضہ کر لینے کی کوشش کی ابوقابوس (بیطا ہر بن عمرو کے ہمراہوں کا ایک سپہ سالارتھا) نے مخالفت کی چونکہ لیٹ اورسیری قابض ہو بھی سے اس لئے ابوقابوس کی پچھ پش نہ گئی مجبور آئس نے بغداد کاراستہ لیا اور در با برخلافت میں حاضر ہو کرخلیفہ کمٹنی کی وست بوتی کی اور تمام حالات عرض کئے ۔خلیفہ کمٹنی نے انعام مرحمت فرمائے پچھ عرصہ بعد طاہر نے ابوقابوس کی واپسی کی وست بوتی کی اور واپس نہ ہونے کے صورت میں حساب نہی کی التجا کی ۔خلیفہ نے کئی ورخواست کی اور واپس نہ ہونے کے صورت میں حساب نہی کی التجا کی ۔خلیفہ نے کئی ورخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب نہی کی التجا کی ۔خلیفہ نے کئی ورخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب نہی کی التجا کی ۔خلیفہ نے کئی ورخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب نہی کی التجا کی ۔خلیفہ نے کئی ورخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب نہی کی التجا کی ۔خلیفہ نے کئی ورخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب نہی کی التجا کی ۔خلیفہ نے کئی ورخواست کو منافع کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب نہی کی التجا کی ۔خلیفہ نے کئی ورخواست کو منافع کی درخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب نہ کی کی ایون کی کی درخواست کی ورخواست کو منافع کی درخواست کی درخواست کی ورخواست کی درخواست کو منافع کی درخواست کی درخواست کو منافع کی درخواست کو منافع کی درخواست کی درخواست کو منافع کی درخواست کو منافع کی درخواست کی درخو

پیرونی مہمات : انطاکیہ پرتملہ 19 ہے میں رومیوں نے ایک لا کھون سے تغور اسلامیہ کی جانب پیش قدی کی۔ان میں سے ایک جان مہمات نے حدیثہ کا قصد کیا اور حالت نفت میں شہر کوجلا دیا اور جو کچھ پایالوٹ لیا۔ جوان 'بوڑ ھے اور بچ گرفتار کر لئے گئے۔ غلام زرافہ نامی ایک سپہ سالار نے رومیوں کی اس پیش قدمی کورو گئے کے لئے طرسوس سے انطاکیہ پرفوج کشی کر دی ۔ رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ تغور اسلامیہ کی تباہی سے دست کش ہوکر انطاکیہ کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ تغور اسلامیہ کی تباہی سے دست کش ہوکر انطاکیہ کے بچانے کو دوڑ نے لیکن کا میاب نہ ہوئے۔ عساکر اسلامیہ نے ہزور تیج انطاکیہ کو فتح کر لیا۔ پانچ ہزار رومی مارے گئے اس قدر گرفتار ہوئے اور اسی قدر مسلمان قید یوں نے جو انطاکیہ مسلمان قید یوں نے جو انطاکیہ میں قید سے رہائی پائی ' ساٹھ کشتیاں مع مال و اسباب کے ہاتھ آ گئیں جو مال غذیمت آنطاکیہ کے ساتھ تھیم کی گئیں۔ ہزار ہزار دینارائیک ایک حصہ میں یڑے۔

ترکول کا عروخ : ای سندمیں ترکول نے ایک غیر محدود جمعیت کے ساتھ مادراءالنہر کی جانب خروج کیا۔اساعیل بن احمد سامانی نے اس طوفان کی روک تھاک کو ایک عظیم الثان لٹکر جس میں رضا کار اور فوج بھی تھی 'روانہ کیا۔ ترکوں کے چھکے چھوٹ گئے ایک گروہ کثیر مارا گیا۔ باقیوں میں ہے کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ قید کر لئے گئے۔

صاکم ٹغور کی معزولی پیر ۱۹۲۰ میں رومیوں نے موش اوراس کے اطراف پر پڑھائی کی۔ اہل مصیفہ وطریوں مقاملہ پرآئے لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت شہید ہوگئی۔ خلیفہ مکنفی نے ابوالعثار کو حکومت ثغورے معزول کر کے رستم بن بروذ کو متعین فرمایا۔ اس کے عہد میں رومیوں اور مسلمانوں میں قیدیوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ ومعاوضہ ہوا۔ ایک ہزار مسلمان قیدی عیسائیوں کے پنج برطلم سے رہا کرائے گئے۔

قورس پر رومیوں کا حملہ : پھر 197ھ میں رومیوں نے قورس (صوبہ حلب) پر حالت غفلت میں شب خوں مارا۔ اہل قورس باوجود بے خبری کے سلح و تیار ہوکر مقابلہ پر آئے۔ لڑائی ہوئی لیکن انجام کارمسلمانان قورس کو شکست ملی ایک گروہ کثیر اس جنگ میں کام آگیا رومیوں نے شہر میں داخل ہوکر جامع مسجد کوجلا دیا اور جو پچھ پایا لوٹ لیا۔ اس سنہ میں اساعیل بن سامان وائی کا دراء النہ نے ترک اور دیلم کے بہت سے شہروں کو برزور تیخ فتح کیا۔

ابن کیغلغ کا رومیوں کے خلاف جہاد اور ۱۹۷۳ پیس ابن کیغلغ نے طرسوں کی طرف سے بلا درومیہ پر جہاد کی غرض سے فوج کشی کی اور بزور بیخ چار ہزار رومیوں کوقید کر لیا۔ رومیوں کے ایک بطریق نے امان کی درخواست کی اور امان حاصل کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس سنہ میں پھر ابن کیغلغ نے بقصد جہاد بلاد کفار کی جا نب خروج کیا اور فتح کرتا ہوا ہمائد تک پہنچا اور اس کو بھی فتح کرلیا۔ اس کے بعد دو چار روز قیام کر کے لیس پر جملہ کر دیا۔ رومیوں نے بی کھول کر مقابلہ کیا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ آخر کا رعسا کراسلامی کو فتح نصیب ہوئی رومیوں کے ہزار ہا آ دمی مارے گئے اور تقریباً بچاس ہزار قید کر کے بعد بطریق اندر فقس نے جورومیوں کی طرف سے محافظت حدود پر مامور تقارباز خلافت میں امان کی درخواست کی خلیفہ کمنفی نے فوراً امان نامہ کھے کہ بچے دیا۔

بطریق اندرونقس :بطریق اندرونقس دوسومسلمان قیدیوں کو لئے ہوئے جواس کے قلعہ میں مجبوں تھے اسلامی لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ والی روم کواس کی خبرلگ گئی اور اس نے ایک دستہ فوج اندرونقس کی گرفتاری کو بھیج دیا۔ مسلمان قیدیوں نے

ایک دستہ فوج کو جواندرونقس کی گرفتاری کے لئے آیا تھا حملہ کر کے قبل کر ڈالا اور جو پچھ مال واسباب اور آلات حرب تھے سب پچھ لوٹ لیا۔ رومیوں کو اس سے سخت اشتعال پیدا ہوا اور وہ ایک عظیم آلشان فوج تیار کر کے بطریق اندرونقش سے کڑنے کو آئے عسا کر اسلامیہ نے بھی بطریق اندرونقس اور مسلمان قید یوں کے بچانے کو رومیوں پر جملہ کر دیا اور قبل و غارت کر ڈالا۔ رومی پیر خبر پاکر واپس آگئے۔ عساکر اسلامیہ میں سے چند دستے بطریق اندرونقس اور مسلمان قید یوں کے بچانے کو قلعہ کی طرف گئے۔ بطریق اندرونقس مع اہل و عیال کے قلعہ سے ذکل آیا اور ان کے ہمراہ دار الخلاف یغداد کوروانہ ہوگیا۔

عمال اس سے پیشر ہم بیان کرآئے ہیں کہ پہلے خاقان مفلی کورے کی حکومت عطا ہوئی۔ بعدازاں اساعیل بن احمد سامانی کودی کئی اور عیسی نوشری مصر کی گورنری پراور بعداختام بن طولون مقرر کیا گیا اور ابوالعثام بن عبیداللہ نے وفات پائی اور علی علی معارف معرفی گورنری پراور بعدا خاتا میں مقرر کیا گیا اور 191ھ میں وزیر السلطنت ابوالقاسم بن عبیداللہ نے وفات پائی اور قلدان وزارت عباس بن حسن کے سپر دہوا۔ بعدازاں 191ھ ابوالعثار بھی برطرف ہوااور بجائے اس کے رستم بن برزر کو مقرر کیا گیا۔ سو19 ھیں لیٹ بن لیٹ نے بادفارس کوطا ہر بن حمد بن کے قضہ سے نکال لیا اور ظیفہ مکتفی نے خوش ہو کر خلعت اور انعام عنایت کئے۔ اس سنہ میں ابوالہجا عبداللہ بن حمد ان کوموسل کی گورنری مرحمت ہوئی اس سنہ میں قرامط کا سفیر بمن و صنعاء میں بہنچا اور اس نے بوجہ طوا کف الحمل کی کئی کے اس سنہ میں ابوالہجا عبداللہ بن حمد ان کوموسل کی گورنری مرحمت ہوئی اس سنہ میں قرامط کا سفیر کین و ضنعاء میں بہنچا اور اس نے بوجہ طوا کف الحمل کی بین کے اکثر شہروں پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس سنہ میں ماہ شوال میں خلیفہ مکتفی نے مظفر بن حاج کو حکومت بمن کی سند عنایت فرمائی چنا نچے مظفر نے بمن میں بہنچ کر قیام کیا۔

وفات خلیفه مکنی باللہ ابومحم علی بن خلیفه المعتصد باللہ نے ماہ جمادی الاول ۲۹۵ ھے میں ساڑھے چھ برس حکومت کر کے بغداد میں سفرآ خرت اختیار کیا اور محمد بن طاہر کے مکان میں مدفون ہوا۔ وفات سے پہلے سرحوم خلیفہ نے اپنے بھا کی جعفر کواپتا وفی عہد بنالیا تھا۔

in the first of the second of

i di kacamban in Marifetin kinin in dara kara 2 din milihi mataman ing kataman iliko in ing

Signeral Section College College Alice College Alice College College College College College College College Co

A REPORT HAS BEEN BEEN A CONTRACTOR

## چاپ: ٢٦ جعفر بن معتضد المقتدر بالله

## ووعو تا ١٣٠٠

بیعت خلافت : وزیرالسلطنت نے علی بن عیسیٰ کی طرف مشورہ کی غرض ہے رُخ کیا۔ علی بن عیسیٰ نے کسی کونا مرد نہ کیا صرف اس قدر کہہ کر خاموش ہوگیا کہ ایسے مخص کو خلیفہ بنا ہے جواللہ ہے ڈرتا ہواور زمام خلافت سنجالنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہو۔ وزیرالسلطنت کا دل جعفر کو خلیفہ بنانے کی طرف ماکل ہوگیا جیسا کہ ابن فرات نے رائے دی تھی اور اس کے بھائی خلیفہ مکنفی نے وصیت کی تھی اور اس کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ غرض وزیر السلطنت نے صائف حرمی کو جعفر کے لائے کوروانہ کیا۔ جعفرا پنے مکان سے وجلہ کے ساعل غربی کی طرف بقصد دار الخلافت روانہ ہوا۔ بوقت والیسی وزیر السلطنت کے مکان کیا۔ جعفرا پنے مکان سے وجلہ کے ساعل غربی کی طرف بقصد دار الخلافت روانہ ہوا۔ بوقت والیسی وزیر السلطنت کے مکان

پہنچ کرصائف کے دل میں بیخطرہ گزرا کہ ٹایدوزیر نے جعفر کوقید کر لینے گی غرض سے طلب کیا ہے۔ جوں ہی خطرہ پیدا ہوا۔
جعفر کو تراقہ المیں چھوڑ کر چیکے سے دارالخلافت میں چلا آیا اور حاضرین سے بیعت خلافت لے لی۔ بعدازاں جعفر کو حراقہ
سے لا کرمند خلافت پر بٹھا دیا۔ اس اثناء میں وزیر السلطنت اور سرداران لشکر آگئے اور ان لوگوں نے بھی بیعت کرلی۔ مند
خلافت پر شمکن ہونے کے بعد جعفر نے خود کو المقدر باللہ کے لقب سے ملقب کیا اور وزیر السلطنت کو بیت المال میں تصرف
کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس وقت بیت المال میں ڈیڈھ کروڑ دینار تھے۔ وزیر السلطنت نے اس میں سے تی بیعت نکال
لیا۔ اس کے بعد کاروبار سلطنت جس نظام سے چلیا تھا چلے لگا۔

محمد بن معتز کی حریفانہ کوششیں خلیفہ مقدر باللہ کی عمر بوقت تخت نینی تیرہ برس کی تھی اس لئے اراکین دولت کم عمری کی وجہ سے نظر مقارت سے دیکھنے گے اورایک دوسرے سے سرگوشی کرنے گئے۔ وزیرالسلطنت ابوالقاسم کا دل بھی بھر گیا۔ وہ خلیفہ مقدر کی معز ولی اورابوعبیداللہ نے منظور کرلیا خلیفہ مقدر کی معز ولی اورابوعبیداللہ نے منظور کرلیا گر با نظار آمد فارس حاجب اساعیل والی خراسان خلیفہ مقدر کی معز ولی اور جدید خلیفہ کی تقرری وقوع پذیر نہ ہوئی۔ اس واقعہ سے چندہی دن پیشتر فارس نے اپنے آتا کے نعمت سے خالفت کی تھی اوراس سے جدا ہو کے بخداد میں آنے کی اجازت مطلب کی تھی اور اس کے ذریعہ سے خاد مان خلیفہ مقدر کو طلب کی تھی اور اس کے ذریعہ سے خاد مان خلیفہ مقدر کو افت کی تھی اور اس کے ذریعہ سے خاد مان خلیفہ مقدر کو افت کی تھی اور اس کے ذریعہ سے خاد مان خلیفہ مقدر کو افت کا ندیش تو کی تھی۔

محر بن معتزی وفات اتفاقات بچوا سے پیش آئے کہ فارس کے آنے میں توقع سے زیادہ تاخیر ہوئی اوراس اثناء میں ابوعبداللہ محر بن معتزی وفات التفاقات بر مشمکن ہونے کے داعی اجل کولیک کہدکر گوشتہ قبریش جا پہنچا۔ وزیر السلطنت کی ساری امیدوں اور تمناؤں کا خاتمہ ہوگیا۔ اس پر بھی اس سے نچلا نہ بیٹھا گیا۔ ابوالحیین بن خلیفہ متوکل کو مسند خلافت پر مشمکن کرنے کاعزم بالجزم کرلیا۔ اتفاق یہ کہ وہ بھی مرگیا۔ ان واقعات سے بظاہر خلیفہ مقدر باللہ کی حکومت کوا کیگ گونہ استقلال و استحکام حاصل ہوگیا اوروہ کاروبار سلطنت کو بیدار مغزی سے سرانجام دینے لگا۔

طرف جار ہاتھا' وفعۃ حملہ کر کے مارڈ الا۔ بیروا قعہ بیسویں رہے الاول 197ھے کا ہے۔

عہدوں کی تقسیم: عبداللہ بن خلیفہ معز نے بیعت خلافت لینے کے بعد المرتضی باللہ کے لقب سے خود کو ملقب کیا اور محد بن داؤد بن جراح کو عہد و زارت عنایت فر مایا علی بن موسی کو محکہ دوادین سپر دکر دیا اور خلیفہ مقدر کو لکھ جیجا کہ تمہاری خیریت اس میں ہے کہ تم دارالخلافہ چھوڑ کر باہر آجا و اور خلافت کی ہوں ول سے نکال ڈالو غریب مقدر نے لکھا'' جھے بسر وچپٹم اس حکم کی تعمیل منظور ہے ۔ مگر شام تک کی مہلت عطاکی جائے رات کے وقت مونس خادم' مونس خازن' غریب الحال اور کل خدام حاشیہ نے منفق ہوکر بیدائے قائم کی کہ چونکہ ہم لوگ ایک عام مصیبت میں جتلا ہوگئے ہیں ۔ اس سے خلاصی آگر ہوسکتی ہے تو اس ذریعہ سے ہوسکتی ہے کہ مولگ و کئی فتد ہریا کریں۔ ،

حسین بن حمدان کی بسیائی صح کوسین بن حمدان دارالخلاقہ کے دروازہ پر گیا۔ خلیفہ مقدر کے خدام اور غلاموں نے نصیلوں پر سے حسین بن حمدان پر تیروں کا مینہ برسانا شروع کیا۔ ہٹگامہ کارزارگرم ہوگیا۔ تمام دن بڑے زوروشور سے لڑائی ہوتی رہی ۔ غروب آفاب کے قریب حسین نے اپنے ہمراہیوں کووابسی کا حکم دیا۔ جوں ہی رات کی تاریکی برحی مع اپنے اہل وعیال کے موصل کی طرف روانہ ہوگیا۔ خلیفہ مقتدر کے مداحوں نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر عبداللہ بن معتز پر جملہ کی تیاری کر دی کشتیوں پر سوار ہو کر عبداللہ بن معتز کے مکان کی طرف بروسے جو دجلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معتز کے مکان کی طرف بروسے جو دجلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معتز کے مکان کی طرف بروسے جو دجلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معتز کے مکان کی طرف بروسے کہ بلا جدال وقال قبل اس کے کہ وہ کشتیاں کنار سے پر آئیں اوروہ لوگ اُترین بھاگ کھڑ ہے ہوئے اورانہوں نے حسین بن حمدان کے سریدالزام تھوپ دیا کہ اس نے خلیفہ مقتدر سے سازش کر لی ہے۔

ا من معتری رولیتی عبداللہ بن معتر اور اس کاوزیر می بن داؤ دین جراح مکان سے نکلے اور اس طن فاسد کی بنا پر کہ جن الشکر یوں نے بیعت کر لی ہے ضرور ساتھ دیں گے اور غالبًا سام ابین آئیں گے جس سے خلیفہ مقتدر کی مدافعت ہم کر عین گے سواز ہو کر راستہ صحرا کا لیا۔ تھوڑی می مسافت طے کر کے دولوں میدان میں پنچے تو تنہا تھے۔ مجود اُشہر میں والی آئے اور لوگوں کے مکانات میں رو پوش ہو گئے ہے جو بن داؤد وزیر تو اپنے بی مکان میں جا چھپا اور عبداللہ بن معترف مع اپنے خادم کے ابوعبداللہ بن حصاص کے مکان میں بناہ لی۔ بدمعاشوں 'بازار یوں اور آبر و باختہ لوگوں کی بن آئی۔ لوٹ ماراؤر قبل کا بازار گرم کردیا۔ ابن عمرویہ افسر پولیس بھی عبداللہ بن معترکی بیت کی تھی۔ اہل شہر کا بیرنگ دیکھ کرلوگوں کو دھوکا دینے کی غرض

سے منادی کرادی کہ میں خلیفہ مقتدر کا بدلہ لیمنا چاہتا ہوں اور لوگوں کوجع کر کے عوام الناس کی طرف جھکا عوام الناس بچھ گئے اور تلواریں ٹیام سے فکال کر بھڑ گئے۔ ابن عمر ویہ بھاگر کرایک مکان میں جاچھپا۔ خلیفہ مقتدر نے اس وقت خازن کو پولیس کی افسری عنایت فرمائی اور اس طوفان کے فرو کرنے کا تھم دیا۔ پھر کیا تھا' حامیان علم خلافت شہر میں پھیل گئے۔ باغیوں کی گرفتاری ہونے لگی۔ وصیف بن صوار تکین گرفتار ہوکر آیا اور مار ڈالا گیا۔ قاضی ابوعم وعلی بن عیسی اور قاضی جھر بن کلف بھی گرفتار ہوکر آئے مگر رہا کر دیئے گئے بعداز اس قاضی ابوتی احمد بن یعقوب پا بہزنجیر حاضر کیا گیا حاضرین میں ہے کسی نے خلیفہ مقتدر نے اشارہ کردیا۔ اس خلیفہ مقتدر کے نہا شارہ کردیا۔ اس کی بیعت نہ کروں گا''۔ خلیفہ مقتدر نے اشارہ کردیا۔ اس کی بیعت نہ کروں گا''۔ خلیفہ مقتدر نے اشارہ کردیا۔ اس کی اسراتار لیا گیا اس کے بعدا بوالحسین بن فرات کو بلا بھیجا ہے عبداللہ بن معز کے خوف سے رو پوش ہو گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد حاضر ہوا۔ خلیفہ مقتدر نے خلعت خوشنودی عنایت کی اور قلمدان وزارت سپر دکردیا۔

ابن معتز کا انجام: ابن حصاص کے خادم سوں نامی نے صافی خربی (بیخلیفہ مقدر کا غلام تھا) سے جا کرخبر کردی کہ ابن معتز ایک گروہ کے ساتھ میرے آتا کے مکان میں چھپا ہوا ہے۔ صافی خربی نے خلیفہ مقدر کواس کی اطلاع کردی۔ خلیفہ مقدر نے حکم دے دیا اور ابن خصاص کے مکان کا فوراً محاصرہ کرلیا گیا۔ دروازے تو ڈ ڈالے گئے ابن معز گرفار ہوگیا تمام شب بنے حکم دے دیا اور ابن خصاص کے مکان کا فوراً محاصرہ کرلیا گیا۔ دروازے تو ڈ ڈالے گئے اور میں گیفش اس کے اہل وعیال کودے دی گئی اور ابن حصاص کواس الزام میں گرفار کرکے مالی کیشر لے کے رہا کردیا۔

یا غیول کوسر اسکیں جمہ بن داؤد (عبداللہ بن معتر کاوزیر) بھی روپوش تھا۔ پیتہ لگائے گرفتار کرلیا گیا اور در بارخلافت میں پہنچنے کے ساتھ قبل کر ڈالا گیا۔ علی بن عیسی بن علی واسط کی جانب جلا وطن کیا گیا مگروزیر السلطنت ابن فرات سے مکہ جانے کی اجازت طلب کر کے براہ بھرہ مکہ چلا گیا اور وہیں قیام پذیر رہا۔ قاضی ابوعمروعلی پرایک لا کھ دینار جرمانہ کیا گیا۔ حسین بن حمدان کی گرفتاری کے لئے ایک لشکر موصل کی طرف روانہ ہوا مگر کا میاب نہ ہوا۔ وزیر السلطنت ابن فرات کی سفارش سے ابن عمرویہ افسر پولیس اور ابراہیم بن کیغلغ وغیرہا کی جان بچی اور فتنہ و فساد فروہو گیا۔ خدام دولت اور ہوا خواہان خلافت مقتدر انعام اور صلے دیئے۔ بیت المال میں جو پھر تھا اس کا حصہ کیر تقسیم کردیا۔ دولت اور صلے دیئے۔ بیت المال میں جو پھر تھا اس کا حصہ کیر تقسیم کردیا۔

حسین بن حمدان کی اطاعت اس بنگامہ کے فروہونے پر خلیفہ مقدر نے قاسم بن سیما کوسپہ سالاران نشکر کی ایک جماعت کے ساتھ حسین بن حمدان کی گرفتاری و تعاقب پر متعین فرمایا۔ قاسم بن سیما قرقیبیا اور دجہ تک حسین کی تلاش میں پر دھتا چلا گیا گرنا کا مرہا۔ تب خلیفہ مقدر نے ابوالہجا بن حمدان (پیحسین بن حمدن کا بھائی اور خلیفہ مقدر کی طرف سے امیر موصل تھا) کے نام حسین کی گرفتاری کا فرمان روانہ کیا۔ چنا نچہ ابوالہجا قاسم بن سیما اور سپہ سالاران نشکر کے ساتھ حسین کی موصل تھا) کے نام حسین کی گرفتاری کا فرمان روانہ کیا۔ چنا نچہ ابوالہجا قاسم بن سیما اور سپہ سالاران نشکر کے ساتھ حسین کی تلاش میں روانہ ہوا۔ تکریت کے قریب حسین سے ملاقات ہوگئی ایک دوسر بے سے متصادم ہوا۔ حسین خکست کھا کر بھا گا اور اپنے بھائی ابراہیم کی معرفت در بارخلافت میں امان کی درخواست روانہ کیا۔ اسے امان دے دی گئی۔ حسین نے در بارخلافت میں حاضر ہوکرخلافت ما ب کی دست ہوئی خلافت پٹاہی نے خلعت مرحمت فرمائی اور عباس بن عرفنوی کو معزول کرے قم و قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگر قم کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامائی ماوراء النہرکا قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگر قم کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامائی ماوراء النہرکا قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگر قم کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامائی ماوراء النہرکا

افریقه میں شیعہ حکومت عبداللہ مہدی یہ عبدی ہیں نسبا اپ خلیفہ عبداللہ مہدی بن محمد عبیب بن جعفر مصدق ابن محمد مکتوم بن اساعیل بن جعفر صادق کی طرف منسوب ہیں۔ اس نسب کے غلط ہونے کی طرف توجہ نہ کرنی چاہئے کیونکہ خلیفہ معتصد نے جو خط ابن اغلب کو قیروان میں اور ابن مدرار کوسلجما سہ میں اس کی گرفتاری کے متعلق تحریر کیا تھا جبکہ یہ بلادم عرب کی جانب چلاگیا تھا وہ اس نسب کی صحت کی شہادت و سے رہا ہے اور شریف رضی کے بیا شعار بھی اس کے موید ہیں ۔

ایسلسس البال فی به الاد الاعیادی
و بسمسسر البخیلی فقال میلوی
مسین ابسوه ابسی و میولاه میولای
اذاصیامینی البعید القصی
لف عیرقی به میوقة سید البناس
جسمی میدید البناس

''مھراور دیگرمما لک کے دشمنوں کوخلیفہ علوی نے ذلیل وخوار کر دیا۔

اس کا باپ اور میرا باپ اس کا مولی اور میرامولا ایک ہی ہے۔ اگر چہ غیر خاندان والے جھ کو ذلیل مجھیں۔ میراسلسلدنسب اور اس کاسلسلہ نسب سیدالناس محمد وعلی ہے ملتا ہے''۔

اور جو محضر بغداد میں بر مانہ خلافت خلیفہ قا در میں ان عبید یوں کے نسب کے ردوقد ج کے متعلق کھا گیا تھا اور اس پر مشاہیر علیاء قد وری صبیر کی ابو العباس ایبوروی عامد اسفراین ابو الفضل نسوی ابوجعفر نسفی اور علویہ میں ہے مرتضی این بطخاوی ابن ازرق اور معتمد علیہ شیعہ ابوعبد اللہ بن نعمان کے دستخط بطور شہادت کے شب کئے تھے۔ وہ شہادت سمی تھی۔ دولت عباسیہ میں تقریباً دوسو برس سے ہر جگہ مشہور ہورہی تھی اور شمی شہادت ایسے مواقع میں کہ بیشہادت نبی کی ہے جائز۔ الیک صورت میں اس محضر اور خلیفہ معتضد کے خط میں کوئی تعارض بھی نہیں پیدا ہوتا گیونکہ ان کی جانب میلان طبع اور ان کا اپند عباس سرسنر ہونا ان کے نسب کے تصبح ہونے پر روز روشن کی طرح ولا ات کرتا ہے اور جن لوگوں نے ان کو نسبتاً یہودیت یا تھرانیت میں میمون قداح وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے ان لوگوں کو وہ گناہ کافی ہے۔ جو اس اخر اء پر دازی پر عائد ہوتا ہے۔

باتی رہی ان کی دعوت کی کیفیت'اس کوہم مقدمہ کتاب میں شیعہ کے ترکرہ میں بیان کرآئے ہیں۔

زید بید اور رافضہ: ندا ہب شیعہ اس امر پر اتفاق کر لیئے کے بعد حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کل صحابہ (رضی اللہ عنہ ) کل صحابہ (رضی اللہ عنہ ) کی صحت و افضل ہیں۔ زید بید باوجود تفضیل حضرت علی ہے شیخین (ابو بکر اور آئی کی صحت و امامت کے قائل ہیں۔ ان کے زویک امامت مفضول کی باوجود موجود گی افضل کے جائز ہے۔ رید ند ہب زید شہید اور ان کے مقبعین کا ہے۔ رافضہ خود کو امامیہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں یہ شیخین سے تیراء کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ شیخین نے اس معمن کا ہے۔ رافضہ خود کو امامیہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں یہ شیخین کے تن میں کہی تھی۔ باوجود کیا کہ وصیت کی کسی وصیت کے کسی

ا تناعشر بداور اسما عیلید. رافضہ کی دو تعمیں ہیں۔ اثاعثر بیٹ اسماعیلیہ۔ اثاعثر بیٹ طافت امارت کوعلی کے بعد صن حسین علی (زین العابدین) محد باقر اور جعفر صادق ان کے بیٹے موٹی کاظم اور ان کے بعد ان کی اولا و کی طرف بسلسلہ واحد بارہویں امام مہدی ہیں جو ان کے زعم فاسد کے مطابق عارس من رائے میں چلے گئے ہیں اور بیٹر قد اس وقت ان کے خروج کے انظار میں ہے۔ اسماعیلیہ کری خلافت وامارت پر جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹر اسماعیل کے بعد اسماعیلیہ کری خلافت وامارت پر جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹر اسماعیل کو بخط ان کے بیٹر اسماعیل کے بعد اسماعیل کے اعقاب کی طرف سلسلہ غلافت وامارت منتقل کرتے ہیں۔ بعض ان اسماعیل کے بعد اسماعیل کے اعقاب کی طرف سلسلہ غلافت وامارت منتقل کرتے ہیں۔ بعض ان میں سے عبید اللہ (یہی عبید اللہ مہدی جس کا ذکر او پر ہو چکا ہے) پر پہنچ کورک جاتا ہے اور دیہ عبیدین کے لقب سے یاد کئے جاتا ہے اور ایہ عبید ان میں سے بحلی بن عبید اللہ بن ماتوم کئی سلسلہ خلافت وامامت کو پہنچا دیتا ہے۔ اس گروہ کو قر امط کہتے ہیں اور بعض ان میں سے بحلی بن عبید اللہ بن ماتوم کئی سلسلہ خلافت وامامت کو پہنچا دیتا ہے۔ اس گروہ کو قر امط کہتے ہیں اور بعض ان میں سے بحلی کو کی لڑکا عبید اللہ بن کو تھا۔

یں رہیں۔ ان عبید یوں کے ہوا خواہوں اور گروہ والے مشرق کین اور افریقہ میں کھیلے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے دو خص ایک معروف بہ طوانی دو مراخص مشہور بہ سفیانی افریقہ کیا تھا۔ ان دونوں کو آئیش عبید یوں کے ہوا خواہوں اور گروہ والوں نے بھیجا تھا اور یہ جھا دیا تھا کہ عرب کی سرز مین شور ہے۔ تم لوگ افریقیہ بطیح جاؤاور کاشت کارگ کرے اس سرز مین کو سر بر بر بر کرو۔ چنا خچ طوانی اور سفیانی نے افریقیہ میں پینچ کر ایک نے سرز مین کما مہ شہر مرجمند میں قیام کیا اور دوسرا شہرسوق حاد میں مقیم ہوا۔ ائہیں دونوں کے ذریعہ سالطراف میں بالعموم اور کٹا مہیں خصوصی طور پر اس ند بہ کاشیوع ہوا۔ عبید بہدا عنقا وات: ان لوگوں کو یہ زعم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنصوص جلیہ وارشا دات واضحہ خلافت و عبید بہدا عنقا وات: ان لوگوں کو یہ زعم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنصوص جلیہ وارشا دات واضحہ خلافت و امارت کی حضرت علی سے حتابہ (عیا ذا باللہ) نے اعراض وعدول کر کے حضرت علی کے سوا ادارت کی حضرت علی سے منہوں نے اپنے جائے گئی اور کی حضرت علی کے ابو اللہ اللہ میں کو خطرت علی کہ اللہ تو کے جیئے حسن کو اور پھر حسن نے اپنے بھائی حسین کو حسین نے اپنے جیئے علی ذین العابدین کو خلی المادی نے اپنے جیئے عمر المبادی کو اپناوسی اور رسی سے خالے المبادی کو جھر المبادی کو اپناوسی اور رسی کو خلید کی کو جھر المبادی کو اپناوسی اور رسی کر خالی کو المبادی کو اپناوسی اور رسی کو خلید کو کھر المبادی کو اپناوسی اور رسی کر خالی کو خلید کی کو خلید کو خلید کی کو خلید کی کو خلید کر خالوں کو خلید کی کو خلید کی کو خلید کو خلید کی کو خلید کی کو خلید کو خلید کی کھر المباد کی کو خلید کو خلید کی کو خلید کی کو خلید کو خلید کو کو خلید کی کو کھر المبادی کو اپناوسی اور رسی کو خلید کی کو خلید کیا گئی دور در کیا تھی کو المباد کی کو خلید کو کھر المباد کی کو خلید کی کو کھر المباد کی کو خلید کو خلید کو خلید کیا گئی کو کھر المباد کی کو کھر کو کھر کو کھر المباد کیا گئی کو کھر المباد کو کھر کو کو کھر

شبیعی واعی ابوعبرالله: پیوی عبیدالله المهدی ہے جس کا ابوعبدالله شیعی اداعی تھا۔ان لوگوں کے ہواخواہ اور ہم خیال سر زبین عرب میں یمن ہے تجاز و بحرین تک اور تمام ملک خراسان اور کوفہ و بصرہ و طالقان میں چیلے ہوئے تھے۔مجمد الحبیب سر

ا محركومكوم كالقب ملقب اليوخي سكرت تف كالمعيليد بخوف خالفين أن كما مكوچهيات تفيد

ع ابوعبداللہ حسین بن احمد بن ذکریا شیعی صنعا کا رہنے والا تھا۔ ابن جوشب بجار کی صحبت میں دیا گرنا تھا جب حلوانی کے مرنے کی خبرآئی تو ابن جوشب نے ان کوسرز مین مغرب کی طرف روانہ کیا۔ تاریخ کال ابن اثیر جلد لاصفحۃ ا۔

زمین جمع مقام سلمیہ میں رہتا تھا۔ان لوگوں کی بیرعادت تھی کہ ہرست میں جہاں پہنچتے آل محمد کی جمایت اوران کی محبت کی دعوت دیتے اورآ ہتمہ آ ہت اپنے عقائد کو سکھاتے تھے۔ ہر ملک کے شیعہ آکٹر اوقات حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کو کر ملاآتے اور پھر کر ملاسے بغرض زیارت آئمہ جو امام اساعیل کی اولاد سے تھے۔سلمیہ کو جاتے بمن میں بھی ان لوگوں کے ہوا خواہ اور ہم نمیب تھے۔

محمد بن فاصل امحد بن فاصل نامي ايك مخص يمن كارب والاجواصل مين تسكري تفارايك بارانبين ايام مين محمد الحبيب كي زیارت کوآیا ہوا تھا۔ رستم بن حسین بن جوشب بن داؤ دنجار نے (پیکوفی تھا) اپنے ہمراہیوں کواس کے ساتھ کر دیا اور دولت دعوت عبید یہ کے قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ساتھ ہی اس کے یہ بھی سمجھا دیا کہ عنقریب مہدی موعود خروج کرنے والے ہیں۔جس قدر جلدممکن ہوا پنی جماعت بڑھالو۔محمد بن فاضل نے مع ہمراہیان رستم یمن میں پینچ کے قبیلہ بی مولی میں قیام کیا اور وعظ و بندے ان لوگوں کے قلوب کوامام محمد الحبیب کی طرف مائل کرنے لگا۔ بظاہر دعوت کا طریقہ نہایت سادہ اور سیدھا تھا۔ آ لِ محمد کی حمایت اور ان سے محبت کرنے پر کون مسلمان بھلا آ مادہ نہ ہوتا۔تھوڑے ہی دنوں میں بمن کے اطراف و جوانب والے اس دعوت میں شریک اور اس کے تالع ہو گئے اور اس نے رفتہ رفتہ یمن کو د بالیا اور ان لوگوں کے د ماغوں میں بھی اپنے زہر آلود خیالات کو بھر دیا۔ ابوعبداللہ حسن بن احمد بن محمد بن زکریا معروف بمحتسب (جس ہے آپ بھی أوپر تعارف حاصل کر چکے ہیں ) امام محمد الحبیب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام محمد الحبیب نے اس کو لائق آ دمی خیال کر کے ابو جوشب کے پاس بھیج دیا۔ چنانچے ابوعبداللہ نے آبوجوشب کی محبت میں ایک مدت تک رہ کرعلم و کمال حاصل کیا۔ بعدا زاں ابو جوشب نے ابوعبداللدكو جاج يمن كے همراه مكم معظمه روانه كيا اور ابوعبدالله بن ابي ملاحف كو بھي اس كے ساتھ كر ديا۔ مهدى موعود كے ظهور كا اعلان : ابوعبدالله اورعبدالله نے ايام فج ميں پہنچ كركامه كے قافله مثلاً حريث جميلي اورموي بن مكا دوغيره سے ملاقات كى اور راه ورسم بيداكى - كمامه كے قافلے والے ابوعبدالله اورعبدالله كاز مدوورع اورعباوت كوشي كو د ملي كر كها يسي كرويده موئ كدان كي خدمت كوسعادت دارين بجهنے كي برخف بدچا بتا تھا كه ميں بھي اس سعادت كو حاصل كرلول - بعدادائ مناسك ج أن دونول في قافله كمامه كے ساتھ كوچ كيا- بندر ہويں رہے الاول ١٨٨ ميم من كمامه پنچ - اہل کامہ نے ان دونوں کے لئے ایک مکان کوہ انکجان پرجس کوان لوگوں نے فج الاخیار کے نام سے بعد کوموسوم کیا بنوا دیا۔لوگوں کی آید ورفت شروع ہوئی اور یو ما فیو ما بوجہ زید وعبادت کوشی میلان وگروید گی برمقتی چلی گئی۔اب ابوعبدالله اور عبداللدا ہتدا ہتدوقت بے وقت بیسمجانے گئے کہ مہدی موعود نے ہم کواسی مقام پر قیام کرنے کی ہدایہ۔ وتلقین کی تھی اور وہ عقریب خروج کیا جا ہے ہیں۔ان کے معین اور انصاروہ لوگ ہول کے جوابے زیانے کے اخیار ہول کے۔ان کے انصار كانام كتمان سے شتق ہے۔ اگر چەصاف طور سے نہيں ظاہر فر مايا ہے مگر قريند پر كہتا ہے كہ غالبًا يبي اہل كتامہ ہوں كے۔علماء كنامه مجتمع ہوئے ابوعبداللہ سے مناظرہ كرنے كوآئے۔ ابوعبداللہ نے مناظرہ سے انكار كيا مگرعوام الناس ان كى شعبدہ بازیوں اور حیلوں میں آگئے اور بعد فتنہ ونسا دے اس کی دعوت میں شریک اور اس کے ند ہب میں شامل ہو گئے۔ بیلوگ اس کو ابوعبدالله مشرقی شیعی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

ا الل كتامه كى اطاعت: كهر عرصه بعد الل كتامه من بحرايك جوش بيدا موااورا كثر ابوعبدالله كتل برمجت موك الد

ابوعبداللہ کا خاتمہ: اس معرکہ کے بعد ابوعبداللہ نے کوہ انگجان میں ایک شمرآ باد کیا اور اس کو دارالہجرت کے نام سے موسوم کیا۔اس اثناء میں ابراہیم بن احمد والی افریقیہ نے وفات پائی اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابوالعباس افریقیہ کا گورنر ہوا۔ گرتھوڑ ہے ہی دنوں بعد یہ بھی راہی ملک عدم ہوا اور زیادۃ اللہ کو افریقیہ کی گورنری مرحمت ہوئی اس وقت احول نے ایک کثیر التعدد لشکر مجتمع ومرتب کئے ہوئے ابوعبد اللہ کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ زیادۃ اللہ نے دھو کے سے اس کو بلا کوئل

عبیداللد بن حبیب کی ا ما مت بحد الحبیب نے بوقت وفات امارت وامامت کی اپنے بیٹے عبیداللہ کوتی میں وصیت کی اور بدکہا کہ 'میر نے نور عین! تم ہی مہدی ہو میر بے بعد تم جمرت بعیده کروگ طرح طرح کے مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرااستقلال اور مبر سے گام لینا' ۔غرض محمد الحبیب کے انتقال کر جانے کے بعد عبیداللہ نے زمام امامت اپنے ہاتھ میں کی اور ممالک قریبہ و بعیدہ میں اپنے داغیوں کو بھبجا۔ انہیں دنوں ابوعبداللہ شیعی نے اہل کا مرکا ایک وفدر وانہ کیا اور اپنی فتو حات کی اطلاع دی اور بینا ہر کیا گہم لوگ آپ کے انتظار میں میں جلد تشریف لا بے۔ رفتہ رفتہ بیخبریں خواص اور عوام میں شہور ہوگئیں ۔ فلفہ منافی نے عبیداللہ کی گرفتار کی کا تقل میں جیداللہ بیخبر پاکے مع اپنے بیٹے نزار کے بھاگ گیا۔ جواس کے بعد جانشین مندا ما مت ہوا اور اس نے القائم کے لقب سے خود کو ملقب کیا۔

عبید اللہ کی گرفتاری: عبیداللہ نے سرز مین مص نکل کے مغرب کاراستہ لیااس کے ہمراہ اس کے لڑے کے علاوہ اس کے خاص اصحاب اور خدام کا ایک گروہ بھی تھا۔ منازل هطے کر کے مصریبنچا۔ ان دنوں مصر میں عیسی نوشری حکومت کر رہا تھا۔ عبید اللہ سوداگروں کا لہاس بہنے ہوئے مصر میں داخل ہوا۔ خلیفہ مکٹی کا بھی فرمان شعرگرفاری عبیداللہ پہنچ گیا جس میں اس کا

ا زیاد ة الله ابوالعباس عبدالله بن ابراہیم بن آحمہ بن اغلب کا بیٹا تھا۔عیش مزاح ' کھلاڑی امورسلطنت سے غافل اور ہوا پرست تھا۔ اس نے احول کومن اس خیال سے کہ مبادا پیفلل اندازہ عیش و آ مرام ہوفائل کیا۔ (تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۸ مسفید۸)۔

عبیداللہ ہے حقیقت حال دریا ہت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہوا۔

عبیداللہ کی دوبارہ گرفناری سلجاسہ میں ابن مدرار کے گروہ والے تھے ان لوگوں نے عبیداللہ کی بڑی آئی بھگت کی۔ عزت وتو قیر سے طہرایا۔اس اثناء میں زیادۃ اللہ کا خطآ پہنچا۔ کہا جا تا ہے کہ بی خلیفہ مکنفی کا فرمان تھا لکھا ہوا تھا کہ یہی شخص مدمی مہدویت ہے اس کی طبی کے خطوط کتامہ ہے آ رہے ہیں فورا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو۔ والی سلجار سے بہوجہ اس علم کے عبیداللہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔

ابوعبدالله شیعی کی فقو حات ابوعبدالله شیعی کے حالات اور آئے دن بلاد افریقیہ کے دبائے جانے کے واقعات سے آپ کو واقفیت حاصل ہو چکی ہے۔ زیادہ اللہ والی افریقیہ نے پہلے تو مجھے خیال نہ ٹیالیکن ابوعبداللہ کی جمعیت بڑھتے ہوئے اور بلادا فریقیہ کو اپنے فیضنہ ہوئے دیکھ کرخواب ففلت سے بیدار ہوااور چاروں طرف سے فیکڑ ہوئے دیکھ کرخواب ففلت سے بیدار ہوااور چاروں طرف سے فیکڑ ہوئے دیکھ کرخواب ففلت سے بیدار ہوااور چاروں طرف سے فیکٹے ہوئے دیکھ کرخواب ففلت سے بیدار ہوااور چاروں طرف سے فیکر فراہم کر کے ایک عزید وقر جی رشتہ دارا ہراہیم بن حیش کو امیر افیکر مقرر کے کتامہ کی طرف روانہ کیا۔ اس فیکر کی تعداد چالیس ہزاد

کیااس وقت سیلجماسہ کے قید خانہ میں تھا۔ طنبہ اور بلز مد ہر قبضہ: ابوعبداللہ نے اس مہم سے فارغ ہوکر شہر طنبہ پر چڑھائی کردی اور ایک مدت کے محاصرہ کے بعد کُر امن طور پراس کو مفتوہ کر کے شہر بلز مدکارخ کیا۔ اہل بلز مدمقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی۔ بالآخر ابوعبداللہ نے ہرور تیج اس کو بھی فتح کرلیا۔ زیادۃ اللہ والی افریقیہ نے ان واقعات سے مطلع ہوکرا یک عظیم الثان لشکر ہارون طلبی کی ہرکوئی میں روانہ کیا۔ طنبی نے ابتد اشہر وار ملوک پرفوج کشی کی۔ اہل دار ملوک نے ابوعبداللہ شیعی کی اطاعت قبول کرئی تھی اور اس کو ابنا امیر تشلیم کرلیا۔ انتا طنبی نے دار ملوک کی شہر بناہ کو منہدم کر کے ہرور تی شہر پر قبضہ حاصل کرلیا۔

ہارون طنی کی شکست: بعد ازاں ابوعبداللہ کی طرف بڑھا۔ اثناء راہ میں ابوعبداللہ کا پترول ملاطقی کا لشکر و کھے کر پریٹان ہو گیا۔ ابتری اور بے تر بی کے ساتھ دائیں بائیں چھنے لگا۔ جاسوسوں نے ابوعبداللہ کواس کی اطلاع کردی۔ ابو عبداللہ نے کامیا بی کے ساتھ شہعیٹی پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ سے زیادہ اللہ کا جوش انقام اور زیادہ بڑھا اور اس نے ایک عبداللہ نے کامیا بی کے ساتھ شہعیٹی پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ سے زیادہ اللہ کا جوش انقام اور زیادہ بڑھا اور اس نے ایک بہت بڑالشکر مرتب کر کے 1908ھ میں ابوعبداللہ پر تملہ کر دیا۔ مقام اربس میں پہنچ کر بعض مصاحبول نے بیدائے دی کہ آپ ابوعبداللہ کے مقابلہ پر نہ جائے۔ خدانخو استہ اگر کوئی واقعہ پیش آگیا تو ہم لوگوں گاکوئی پُرسان حال نہ رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ دار الحکومت کو واپس جائے اور جس پر آپ کواطمینان ہواس کی ماتحتی میں لشکر روانہ فرما ہے۔ زیادہ اللہ نے اس رائے کو پہند کیا۔ لشکر کوتو بسرگروہی اپنے ایک عزیز وقر سی رشتہ دار ابراہیم بن ابی اخلب کے ابوعبداللہ کی طرف روانہ کیا اور خود قیروان کی جانب مراجعت کر دی۔

باغاب مر ما جندا ورقص من بر قبض ابوعبدالله كواس كى خبرلك كئى فوراً باغاب برحمله كرديا عامل باغاب شبر چيوژ كر بھا گ گيا۔ ابوعبدالله نے باغابه ميں داخل ہوكرا بنى كاميا بى كا جينڈا گاڑ ديا۔ اس كے بعد شهر مر ماجنه كا تصد كيا۔ ائل مر ماجنه نے قضہ دینے ہے اٹكار كيا۔ لڑائى ہوئى آخر كار انہيں لڑائيوں ميں وائى مر ماجنہ مارا گيا اور ابوعبداللہ نے برور جج قضہ حاصل كر سے شہر بير دكر ديا۔ ويقاش كے فتح ہونے بر جاروں كے شہر بيقاش كى طرف قدم بوھايا۔ ائل نيقاش نے امان حاصل كر كے اس كوشمر سپر دكر ديا۔ ويقاش كے فتح ہونے بر جاروں

ا اس دوا کوابوعبداللہ نے اپ معتبر دوست کے ذریعہ سے سلجماسہ روانہ کیا تھا اور یہ ہدایت کردی تھی کہ جس طرح ممکن ہوعییداللہ مہدی تک میہ خط ضرور پہنچاد بنا چنا نچراس نے سلجماسہ میں پہنچ کے بوچڑوں کا بھیس بدلا اور گوٹ ہے بیچنے کے بہانے سے جیل سلجماسہ میں داخل ہو کرخط دیا۔ (تاریخ کا ال ابن اقیم)

معرکہ اربی اسے بعد ۱۹۱۱ھ میں ابوعبداللہ نے ایک لاکھ کی جعیت کے ساتھ ابراہیم پرفوج کئی کی اور چند دستہ فوج کو پیچھے سے لٹکر ابر ہیم پر مملہ کرنے کا حکم دیا اربس کے باہر ایک میدان میں لڑائی ہوئی۔اگر چدا براہیم نے نہایت مردائل سے کام لیا مگر ہمراہیوں کی بہت ہمتی اور بر دلی سے شکست اٹھا کر بھا گا۔ابوعبداللہ نے کمال بختی اور بے رحی سے ابراہیم کے لٹکر کو پائمال کیا۔ مال واسباب جو پچھ پایا لوٹ لیا اور اربس میں تھس کے اہل اربس کے شافہ روز قبل عام کا بازار گرم کر دیا۔ بعد ازاں قبودہ میں پہنچ کر قیام کر دیا۔

بنی اغلب کا زوال : ان واقعات کی اطلاع زیادة الله والی افریقیه کو بونی تو وه حواس باخته بوکرمصر بھاگ گیا۔ اہل شہر
رقاده اپنے حامی اور بددگاروں کو بھا گئے ہوئے دیکھ کر قیروان اور دسوسہ کی طرف چلے گئے۔ عوام الناس نے بنی اغلب کے
ملسراؤں کولوٹ لیا۔ ابراہیم بن ابی اغلب نے قیروان پہنچ کر دارالا مارت میں قیام کیا۔ رؤسا شہراورام اعملکت کو جمع کر
کے ابوعبداللہ کی مخالفت پر ابھارنے کی کوشش کی۔ مال واسباب کی مدوجا بنی اور بصورت اطاعت وامداذ ان کے جان و مال
کی محافظت وحمایت کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے معذرت کی کہ ہم لوگ تجارت پیشہ اور عوام الناس ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس
اس قدر مال واسباب کہاں ہے کہ آپ کی جمایت کرسکیں اور نہ ہم لوگ جنگ وجدال سے واقف ہیں۔ ابراہیم میری کر
خاموش ہوگیا پیلوگ وارالا مارت سے اٹھ کر باہر آئے اور عوام الناس کواس گفتگو سے مطلع کر دیا۔ عوام الناس میہ سفتے ہی
دارالا مارت پر ٹوٹ پڑے اور ایرا ہم گو کا کان دیا۔

ابوعبدالله شیعی کا افریقید میر قبضد ابوعبدالله شیعی کوجس وقت وه سیسه میں تھا زیادة الله کے بھاگ جانے کی خراکی اسی وقت رقاده کی جانب کوچ کر دیا۔ اثناء راه میں عرویہ بن پوسف اور حسن بن ابی خزیره نے حاضر ہوکر شرف ملاقات حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب آج ہے میں رقادہ آئے وہاں اس نے امان کی منادی کرادی۔ ابوعبداللہ کی آمد کی خبریا کے

اہل قیروان امان ما تکنے کوآئے ابوعبراللہ نے ان لوگوں کوا مان دے دی اور عزت واحر ام سے پیش آیا۔ رقادہ کے محلات
اور امراء دولت کے مکانات کواہل کی مہر تقسیم کردیا۔ فتنہ وفساد اور آتش جنگ فرو ہوجائے پرلوگوں نے اپنے اپنے شہروں کی طرف مراجعت کی۔ ابوعبداللہ نے انتظام کی غرض سے حسب ضرورت ہر شہر میں اپنے عمال مقرد کئے فتنہ پر دازوں اور
باغیوں کی گرفتاری کا حکم دیا اور زیادة اللہ کے مال واسباب اور سلاح خانہ کی حفاظت پرلوگوں کو متعین کیا۔ خطیبوں نے سے
وریافت کیا "فطبول میں کس کانام پڑھا جاوے"۔ ابوعبداللہ نے کسی کانا مزونہ کیا البتہ جدید سکر دائی کراویا۔ ایک طرف
"بلغت حجة الله دوسری طرف نفرق اعداء الله" کی حوایا۔ آلات حرب پر" عدہ فی سبیل الله "کندہ کرایا اور گھوڑوں
کے زانوں پر" الملک الله"۔

سلنجما سہ کا محاصرہ ابوعبداللہ نے افریقیہ پر کہیں ہزور سے اور کہیں بہ عمت عملی قبضہ حاصل کرلیا اس وقت اس کا بھائی ابو العباس محمد اس سے ملئے کو آیا اس نے ابوالعباس اور ابازائی تمام بن معارک کو (جوب سالا ران کمام سے تھا) بطور ابنا نائب کے بلاد افریقیہ پر متعین کیا اور خودا کی فوج جرار لے کر بلاد مغرب کی جاب قدم بر ھائے ۔ ابوعبداللہ کے خروج کرتے ہی مغرب میں ایک تہلکہ سا پڑگیا۔ بڑے بڑے خطے الشان قبائل دائمیں ہٹ گئے اور بذر بعیداللہ کے قریب آئی ہے کہ کرلیا۔ زنا نہ کا دل بھی ابوعبداللہ کی آمدو بیام کے اطاعت قبول کر با اطاعت کی گردن جھادی دونوں سلجما سے کرلیا۔ زنا نہ کا دل بھی ابوعبداللہ کی آمدو کی کا نب اٹھا۔ السبع بن مدراوالی سلجماسہ کو ابوعبداللہ کے قریب آئی جگی جبل میں عبیداللہ ہے اس کے حالات دریافت کرائے ۔ عبیداللہ نے اپنا حال صاف نہ بتایا۔ اس کے لڑک ابوالقاسم سے استفسار کرایا اس نے اپنا حال جھیا یا۔ ہمراہیوں سے انکشاف حال کی کوشش کی ان لوگوں نے بھی انکاری جواب دیا۔ والی سلجماسہ کو بڑا یاس دوانہ کیا والی سلجماسہ تاڑگیا کہ اس میں کوئی چال ضرور ہے خط کو چاک کر کے بھیک دیا اور تف کی اور کر ڈالا۔ اس سے ابوعبداللہ کو زیادہ اشتعال پیدا ہوا اس نے نہایت تیزی سے مسافت قطع کر کے مجانک دیا وہ حاصرہ کرلیا۔ قاصرہ کرلیا۔

عبیداللہ کی رہائی شاند و زماصرہ کے بعدایک خفیف لڑائی لڑکروائی سلجماسہ مج اپنے اہل وعیال اور بنی اعمام کے رات کے وقت بھاگ گیا۔ سبح کو اہل سلجماسہ نے ابوعبداللہ ان کے ساتھ ساتھ اس کے وقت بھاگ گیا۔ سبح کو اہل سلجماسہ نے ابوعبداللہ کے باس حاضر ہوکرا طاعت قبول کرلی۔ ابوعبداللہ ان کے ساتھ ساتھ اس کے مطال کے گوڑوں پر سوار کرایا۔ آگ آگ ابوعبداللہ تقادراس کے جمجے امراء وروسا قبال سلجماسہ سنے ۔ ابوعبداللہ آواز بلند سے کہنا جاتا تھا ((ھسلد اللہ کو جمہ میں اتا رااور مولا کہ مولا کہ مولا کہ مندا مولا کہ من اور شدت مسرت سے روتا جاتا تھا یہاں تک کداپے انگرگاہ میں پہنچا۔ عبیداللہ کو خیمہ میں اتا رااور والی سلجماسہ کرفتار ہوکر آیا۔ ابوعبداللہ نے پہلے کوڑوں سے والی سلجماسہ گرفتار ہوکر آیا۔ ابوعبداللہ نے پہلے کوڑوں سے بڑوایا بعداز ان قبل کا حکم دے دیا۔

عبیدالله مهدی کی بیعت اس کامیا بی کے بعد چالیس روز تک ابوعبدالله ملی خیمه زن رہا۔ اکتالیسویں روز افریقیہ کی جانب مراجعت کی عشرہ اخیرہ کیاہ رہے الثانی ۲<u>۹۷ چ</u> جمری میں رقادہ پہنچااور عبیداللہ کی خلافت کی بیعت کی تجدید کی اور المہدی امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب کیا۔ اس تاریخ سے عبیدیوں کی حکومت کی بنا پڑتی ہے اور بنی اغلب کی حکومت افریقیہ سے مہدی نے بیعت لینے کے بعد حکومت افریقیہ سے بنی مدرار کی دولت سلجما سہ سے اور بنی رستم کی تا ہرت سے جاتی رہتی ہے۔ مہدی نے بیعت لینے کے بعد اپنے داعظوں اور مشنریوں کو تمام بلادِ افریقیہ میں پھیلا دیا یہ اپنے نڈیب کی تعلیم دینے لگے جس کو معدود سے چند نے قبول کہا۔

شیعی فد به کی جبر بیدا شاعت مهدی نے جبر واستبداد کا تھم دیا اس برجب اس کے فد ب کی اشاعت نہ ہوئی تو مشیعی فد بہ ب کی جبر بیدا اوران کے مال واسباب اورعورتوں کو کتا مہ جس تقیم کردیا۔ ان کو بردی بردی جا گیریں دیں اور مال و فراح قائم کیا اور انتظام کی غرض سے عمال کو بلاو دیں اور مال و فراح قائم کیا اور انتظام کی غرض سے عمال کو بلاو افریقی کی طرف روانہ کیا۔ چنا نچہ جزئر و صقلیہ برحس بن احمد بن الی خزیر مامور ہوا و سویں ڈی چرے مواج کے کو مارز رپنچا اور الیے افریدی کی طرف روانہ کیا۔ چنا نچہ جزئر و صقلیہ برحس بن احمد بن الی خور کے حسن نے ۲۹۸ ہے میں دریا کو بسط قلوریدی جانب عبور کیا۔ قبل و فارت کر کے اور بے حد مال و اسباب لے کے والی آیا۔ و و میں اہل صقلیہ نے بغاوت کر دی اور حسن کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے بعد مہدی کی سطوت کا خیال آیا۔ جست ایک نامہ معذرت کھی کی معذرت قبول کر حسن کی برجانی اور کے طلقی کی شکایت اور اس سے سرختی اور بغاوت کی معذرت کھی۔ مہدی نے اہل صقلیہ کی معذرت قبول کی موریلی بنا عرب کی کو مقلیہ بردا کو میں دریا کو مقلیہ بردا کی معذرت کھی۔ مہدی نے اہل صقلیہ کی معذرت قبول کی اور معنی بردا کی برداند کی معذرت کھی۔ مہدی نے اہل صقلیہ کی معذرت قبول کی باور علی بن عربلوی کو صقلیہ بردا مورکیا جو اخیر میں فرور میں وار دصقلیہ بردا

ابن لیث کی گرفتاری اس کے بعد عواج میں لیٹ بن علی بن لیٹ نے جتان سے سکری پرفوج کئی کی اور کھلے میدان میں اس کوشلست دے کرفارس پر قبضہ کرلیا۔ سکری بھا گر کرار جان پہنچا۔ رفتہ رفتہ اس کی خردر بار خلافت تک پہنچی۔ خلیفہ مقدر نے مونس خادم کوایک لشکر جرار کے ساتھ سکری کی کمک پرار جان روانہ کیا۔ اتفاق بدکہ سکری اور مونس خادم کے مجتبع ہوئے کی خبرلیث تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد بی بیز جرگل کہ حسین بن حمدان نے مونس کی کمک کی غرض ہے تم سے بیضا کی جانب کوچ کیا ہے۔ فوراً اپنے اشکر کو دو صول پر تقسیم کر کے ایک حصہ کو بسرا فسری اپنے بھائی کے شیراز کی حفاظت کو تھیج دیا اور خود دوسرے جے کے ساتھ حسین سے مزاحت کرنے کے خیال سے کوچ کر دیا۔ راستہ غیر معروف اور دشوارگز ارتھا بھول گیا بہ فرار خرابی اور نقصان کثیر اٹھا کرمونس کے شکر کے خیال سے کوچ کر دیا۔ راستہ غیر معروف اور دشوارگز ارتھا بھول گیا بہ خرار خرابی اور نقصان کثیر اٹھا کرمونس کے شکر کے قریب پہنچا۔ رات کا وقت تھا یہ خیال کرے یہ وہی گئر ہے جو میں نے شیراز کی حفاظت کوا پی بھائی گئی ماتحق میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تکبیر کہ اٹھا۔ لشکر یوں نے تکبیر کی آ وازس کو فروالہ کیا ہوں انگل کرنے بھائی گئی ماتحق میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تکبیر کہ اٹھا۔ لشکر یوں نے تکبیر کی آ وازس کرنوہ واللہ اگر بیان کیا۔ کو خوالہ کا کو فرون کو کو کا خوالہ کیا ہوں کے تعلیر کی آ وازس کرنوہ واللہ اگر اور کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کا خوالہ کیا۔ انسان کی ماتھ کی میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تکبیر کہ اٹھا۔ لشکر یوں نے تکبیر کی آ وازس کرنوہ واللہ اگر کیا کہ کی کی کھونے تھا کہ کو تھا کیا گئی کی دونے کیا کہ کو کا کھونے کیا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کرنے کے کہ کو کو کو کو کیا کہ کیا کہ کرنے کی کو کو کو کھونے کیا کہ کو کو کو کے کہ کو کو کو کیا کے کا کرنے کے کہ کو کے کو کو کرنے کر کا کو کرنے کی اور کو کو کرنے کیا کہ کو کیا کر کرنے کر کو کو کھونے کی کو کو کرنے کر کے کرنے کر کے کرنے کر کرنے کر کو کرنے کر کو کرنے کر کو کرنے کر کو کرنے کر کے کرنے کر کو کرنے کر کو کرنے کر کرنے کر کو کرنے کر کر کیا کر کرنے کو کرنے کر کو کیا کر کے کرنے کر کے کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کے کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کر کرنے کر کرنے

بلند کیا مونس اور سکری کان میں یہ آواز گونی تا رکے کہ یہ لئکرلیٹ کا ہے فوراً حملہ کر دیا ایک خوں ریز جنگ کے بعدلیث کی فوج میدان جنگ ہے بھاگ گئ مونس نے لیٹ کو گرفتار کرلیا۔ مونس کے ہمراہیوں نے دائے دی کد آ پ سبکری کو بھی گرفتار کرلیا۔ مونس کے ہمراہیوں نے دائے دی کد آ پ سبکری کو بھی گرفتار کر لیجئے اور خلیفہ مقتدر سے بجائے اس کے فارس کی گورنری کی درخواست کیجئے۔ مونس نے اس وقت بظاہراس رائے سے اتفاق کیا مگر رات کے وقت سبکری سے کہلا بھیجا کہ میرے ہمراہیوں کی نیت اچھی نہیں ہے تدبیر رہے کہ آ پ اس وقت شیراز چلے جائے سبکری نے یہ سنتے ہی شیراز کا راستہ کھول لیا۔ صبح ہوئی تو سبکری سے میدان خالی تھا۔ ہمراہیان مونس ہاتھ مل کے رہ گئے۔ مونس نے معولی کا باور حسین بن حمدان اپنے صوبہ کم کو واپس آیا۔

سبکری کی سرکشی اس واقعہ کے بعد عبد الرحمٰن بن جعفر کا جب نے سبکری کے مزاج میں بہت بڑا انقلاب بیدا کرلیا اور وفتہ رفتہ کل امور سیاست میں خود پیش پیش ہوگیا اور لوگوں کو بیشان گزرا آتش حسد بھڑک انھی سب نے سبکری ہے عبد الرحمٰن کی شکلیت کر دی۔ سبکری نے عبد الرحمٰن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور بجائے اس کے اساعیل بن ابراہیم بمنی کو عہد ہ کتابت مرحمت کیا۔ اساعیل نے ناعا قبت اندلیثی کرتے ہوئے سبکری کو دربار خلافت سے مخالفت اور بعناوت پر آمادہ کرلیا اور سالا نہ خراج جو بھیشہ دارالخلافت کو جاتا تھا بند کر دیا۔ عبد الرحمٰن نے جیل ہے ایک پوشیدہ خط وزیر السلطنت ابن فرات کے نام اڑا دیا چونکہ میں نے سبکری کو بعناوت اور امیر المومنین سے سرکشی کرنے کی مخالفت اور ممانعت کی تھی اس وجہ سے سبکری نے بھے قید کر دیا ہے چنا نچ اس سال سالا نہ خراج بھی وار الخلافت میں نہیں بھیجا ۔ ابن فرات نے مونس کو جیا۔ مونس واسط بہنچ چکا تھا۔ سبکری کی سرکو بی اور اس کو گرفتار کر کے بھیج کی غرض سے فارس کی طرف واپس جانے کا تھم بھیج دیا۔ مونس اپنے خطا معاف اپنے رکا ہے کی کوشش کی ۔ مخبروں نے ابن فرات تک پینچ دی ۔

سبکری کی گرفتاری این فرات نے محد بن جعفر کومج چند سپر سالا رول کے سبکری کی سرکونی کے لئے روانہ کیا اور مونس کولکھ بھیجا کہتم مع لیٹ کے بغداد واپس چلے آؤ۔ شیراز کے باہر محد بن جعفر اور سبکری نے معرکہ آرائی کی نوبت آئی۔ پہلے ہی حملہ میں سبکری نے شکست کھا کر قم میں جا کر پناہ لی محمد بن جعفر نے آم پر پینچ کرمحاصرہ کر لیا سبکری نے آم سے نکل کر پھر مقابلہ کیا محمد بن جعفر نے سبکری کو پھر شکست فاش دی سبکری بھاگ کرخراسان کے پہاڑوں میں جاچھیا۔ اساعیل سامانی والی خراسان کو بہر لگ گئی اور اس نے ایک دستہ فوج ہے گرفقار کر الیا اور پا بہزنج پر در بار خلافت میں بھیج ویا اور اپنی جانب سے فتیج اس کی خبر لگ گئی اور اس نے ایک دستہ فوج ہے گرفقار کر الیا اور بدرین عبداللہ جامی کوفارس کی سندگورنری مرحمت ہوئی۔ (افشین کا غلام تھا) کو مامور کیا کچھ عرصہ بعد یہ معزول کردیا گیا اور بدرین عبداللہ جامی کوفارس کی سندگورنری مرحمت ہوئی۔

تبدیلی وزارت : آخری ۲۹۹ پیس ظیفه مقدر نے وزیر السلطنت ابوالحن ابن فرات کوگرفتار کر کے جال میں بھیج دیا۔
اس کا مال واسباب اوراس کے تعلقین کے مکانات کولٹوا دیا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی چن چن کوئر دیا۔ تین روز تک بغداد
میں وزیر السلطنت کے قید کر لینے سے فتنہ و فساد ہر پارہا۔ تین بڑس تین مہینے ابن فرات نے وزارت کی اس کے بعد
قلمدان وزارت ابوعلی محر بن بچی بن عبیداللہ بن بچی کے سپر وہوا۔ چنا نچراس نے امورسلطنت کی طرف توجہ کی اور دیوان
مرت کیا۔

ابونلی تحریل افرری و معزوی : بونکد ابونلی محر تک دل غصرور امورسیاست سے ناوانف حاجت مندول اور حلین کی حاجت روائی سے غافل کام اور گورزان صوبہ کے ردو بدل عزل دنصب کا عادی کہو ولعب میں مصروف اورست و کا ہل تھا۔
اس وجہ سے خلیفہ مقدر نے ابوالحسین بن ابی فضل کوعہدہ و زارت پرمقرر کرنے اور ابوعلی محمد کو معزول کرنے کا قصد کیا اور ای مقصد کے لئے ابوالحسین کو اصفہ ان سے طلب فر مانا ۔ گر ابوعلی محمد نے مجھالیا کان میں پھوٹک دیا کہ اس کاعز ل اور ابوالحسین کی تقرری وقوع میں نہ آئی بلکہ بیدوا کہ اس کو بجائے و زارت کے جیل کی ہوا کھانے کو بھیج دیا اور خود ابو و لعب میں الیا مصروف ہوا کہ نظام سلطنت سے غافل ہو گیا۔ و زیرول کے بجائے عود توں کے مشورہ سے امور سلطنت انجام دینے لگا کی مراح خلافت کے خلافت انجام دینے لگا کی مراح خلافت کے خلافت انجام دینے لگا کی مراح خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی کھی کرطم کا وامن پھیلا دیا۔

ا بن فرات کی رہائی بھر پھے سوچ سمجھ کر خلیفہ مقدر نے وزیر السلطنت ابن فرات کوجیل سے نکلوا کے خاص اپنے محل سرا میں تھہرایا ۔ حسن سلوک سے پیش آیا اور انعام دیا۔ اکثر اوقات گورٹران صوبہ جات کی زلورٹیں اسکے روبروپیش کرتا اور اس ے رائے لیٹا تھا۔ایک روز خوش ہوکر قلمدان وزارت اس کے سپر دکرنے کا قصد کیا۔موٹس خادم نے اس کی مخالفت کی تب علی بن عیسیٰ کو مکہ سے طلب کر کے اوائل ا**س**ے میں عہد ہ وزارت سے سرفراز فر مایا اورا بوعلی محمد کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔علی بن عیسیٰ نے عہدہ وزارت پر فائز ہوکرنظام سلطنت کی طرف کا ال توجہ کی ابوعلی محد نے جوفز ابیاں پیدا کر رکھی تھیں انکی اصلاح کی۔ اہل صقلیہ کی اطاعت وانحراف: آپاور پڑھآئے ہیں کہ وقع پیں عبیداللہ مہدی نے اپی جانب سے علی بن مر کوصقلیہ کی گورنری دی تھی چونکہ علی بن عمر میں تنگ مزاجی اورز و درنجی کا مادہ زیادہ تھا۔اہل صقلیہ اس ہے منحرف و ہاغی ہو گئے اورایک جلسه عام منعقد کر کے احمد بن موہب کواپنے صوبہ کی گورنری پرمقرر کیا۔ پچھ عرصہ بعداس سے بھی تاراض ہو گئے اور علم بغاوت بلند کر دیا۔ بلکہ اس کے قل پرآ مادہ ہوئے احمد بن موہب ایک چلتا پر ڈہ تھا۔ بیرنگ دیکھ کر ان لوگوں کوخلیفہ مقتدر کی خلافت کی دعوت دے دی اہل صقلیہ نے گرون اطاعت جھادی۔احدین موہب نے مہدی کا خطبہ موقوف کر کے خلیفہ مقتدر کے نام کا خطبہ پڑھ دیا۔ مزید برآل ایک بیڑا جنگی جہازوں کا ساحل افریقیہ کی جانب روانہ گیا۔ مہدی کے جنگی جہازوں کے بیڑے سے مڈبھیٹر ہوگئی اس کا افسر حسن بن علی بن ابی خزیر تھا اہل صقابیہ کا بیڑا کا میاب ہوا۔ اس نے مہدی کا بیڑا جلا کے ڈلو دیا اور حسن بن علی کو مار ڈالا گیا در بارخلافت میں ان واقعات کی خبر پہنچی ے خلیفہ مقتدر نے احمہ کوسیا ہ خلعت اور پھر رہے جسیے۔ اس کے بعد مہدی نے ایک بہت بڑا ہیں اجائی جہازوں کاصفلیہ کی جانب روانہ کیا جس سے احمد کی قوت ٹوٹ گئی اور سار انظام درہم برہم ہوگیا اہل صقلیہ نے موسم میں چر بغاوت کر دی اور احمد کو گرفتار کر کے اس کے ہمراہیوں کومہدی کے باس بھیج دیا۔مہدی نے علم دیا کہ ان سب کوائن الی خزیر کی قبر پر لے جائے لل کر ڈ الو۔

و کی عہدی اوس میں خلیفہ مقدر نے اپنے بیٹے ابوالعباس کواپنا ولی عہد مقرر کیا۔ یہ وہی شخص ہے جوالقاہر ہاللہ کے بعد مند خلافت پر شمکن ہوا تھا اور خود کواس نے الراضی ہاللہ کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ جس وقت خلیفہ مقدر نے اس کی ولی عہدی کی بیت کی تھی وہ جار برس کا چھوکرا تھا۔ ولی عہدی کی بیت لینے کے بعد مصرا ورمغرب کی گورنری مرحمت فرمائی اور مونس خادم کواس کا نائب بنا کے مصرا در مغرب روانہ کر دیا اور دو مرے بیٹے علی کوڑے (نہاوند) قزدین آ ڈر بائیجان اور البرا کی سند حکومت عطاکی ۔

(FAA) ملافت بنوعياس (حقه دوم) ا طروش كاظهور سياطروش عربن على زين العابدين كي اولا دين سيقانام ال كاحس تفاعلي بن حسين بن على بن عربن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب کابیٹا تھا۔محمر بن زید کے قبل ہونے کے بعد دیلم چلا گیا اور انہیں اوگوں میں تيره برس تك ربال وبال اسلام كي دعوت اورتعليم ويتا اورمحض عشر لينے پر كفايت كرتا تھا اگر چهاس كاباد شاہ ابن احسان اس كي مدافعت کرتا جاتا تھا گرایک گروہ کثیراطروش کی ہدایت سے دائر ہ اسلام میں داخل ہوگیا۔اطروش نے ان لوگوں کے لئے متجدیں بنوائیں اور ان کو مجتمع و مرتب کر کے ان پرسر حدی بلا داسلامیہ پر حملہ آور ہوا جو ان کی سرحد سے ملتے تھے۔مثلاً قروین اور سالوس وغیرہ ۔ ان لوگوں نے اطروش کی ہدایت قبول کرلی۔ اطروش نے سالوس کی شہریناہ کومنہدام کرا دیا۔ بعدازاں دیلم کوطبرستان پرحملہ کرنے کی ترغیب دی۔ چونکہ اس وقت طبرستان احمد بن اساعیل بن احمد بن سامان کامطیع تھا اور احمد بن اساعیل نے محد بن ہارون کو بوجہ سرکشی و بغاوت معزول کر کے ابوالعباس عبداللہ بن محد بن نوح کوطبر ستان کی حکومت پر مامور کیا تھا۔اس نے اہل طبرستلن کے ساتھ نہایت اچھے برتاؤ کئے۔عدل واحسان سے اپنا گرویدہ اوران علویوں کو جوطبرستان میں تھے اپنامنون احسان کرلیا تھا۔انہیں وجو ہات سے دیلم کوطبرستان پر تملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی اوراس نے اطروش سے صاف لفظول میں انکار کردیا۔

ا طروش کا طبرستان پر قبضہ : کچھ عرصہ بعداحمہ بن اساعیل نے ابوالعباس کومعزول کر کے سلام نامی ایک محض کو مامور کیا۔ یہ نہایت کج خلق اور ظالم تھا۔ اس نے بیدارمغزی ہے کام نہ لیا۔ اہل دیلم نے جوطبرستان میں تھے' بغاوت کر دی۔ سلام اور اہل دیکم سے لڑائیاں ہوئیں فتنہ وفساد کا درواز ہ کھل گیا۔سلام نے مجبور ہو کے حکومت طبرستان ہے استعفاء دے دیا۔ احمد بن اساعیل نے ابن نوح کو پھر حکومت طبرستان پرمقرر کر دیا۔ فتنہ وفسا دفر وہوگیا۔ بدانتظامی دفع ہوگئ تا آ نکہ بعد چند دنوں کے ابوالعباس مرگیا۔ بجائے اس کے محمد بن ابراہیم بن صعلوک مقرر کیا گیا۔اس نے سلام کی حیال اختیار کی اور اہل طبرستان دیلم کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے۔اطروش کوموقع مل گیا۔ دیلم کوغیرت دلائی اورطبرستان پرحملہ کرنے کی بھی ترغیب دی۔اہل دیلم محمد کی کج خلقی سے ننگ آ کے تیار ہو گئے۔محمہ نے پینجر پاکے لٹکر مرتب کرنے سالوس سے ایک منزل کے فاصلے پر پہنچ کے دریا کے کنارے مورچہ قائم کیا۔اطروش نے پہلے ہی حملہ میں ہزیمت دے دی اوراس کے ہمراہیوں میں سے جار ہزار کوتکوارے گھاٹ اتار دیا۔ باتی لشکرنے جاکے سالوس میں پناہ لی۔اطروش نے پہنچ کے محاصرہ ڈال دیا۔ تا آ تکہ محصورین نے امان طلب کی ۔ اطروش نے ان لوگوں کوامان دے کرآ مدکی طرف لوٹ آیا۔ بعداس کے حسن بن قاسم علوی (پیاطروش کا داما دتھا ) ان متامین کے پاس آپنجا اور اس حیلہ ہے کہ اس نے ان کو بناہ نہیں دی سموں کو مارڈ الا۔ اس فتح یابی کے بعد اطروش نے صوبہ طبرستان پر قبضہ کرلیا اور ابن صعاوک بھاگ کے رہے چلا گیا۔ بیدوا قعدان سم بھا کے۔

ا طروش كافل : اطروش ندمبازيدي شيعه تفا اورجولوگ سفيدروز سے آمتك كرمين والياس كے ہاتھ پرايمان لائے وہ بھی اس کے سپر دہو گئے۔اطروش نے سالوس پر قبضہ حاصل کرئے آمدی طرف کوچ کیا۔ ابن صعلوک نے ابن سامان کی پشت گرمی سے ایک فوج اطروش سے مزاحمت کرنے کوروانہ کیا۔اطروش نے اس کو ہزیمیت وے کر آمد کی جانب مراجعت کردی۔ بعدازان اس مع میں سعید اوالی خراسان نے اطروش پر تملہ کیااوراس کو مار ڈالا۔ زیاداوراسکری (بدونوں اسفار کے ہمراہول سے تھے)اور بنوبویہ تھے جوم ادادی کامصاحب تھا۔

مہدی کا اسکندر میر برقیصہ اور ہے میں عبیداللہ المہدی نے ایک عظیم الثان لشکر بسرافسری اپنے نامورسیہ سالا رخفاشہ
کتا می کے ساتھ افریقیہ سے اسکندر میر کی خلافت میں اس کی خبر پنجی تو خلیفہ مقتدر نے مصر کے بچانے کومونس خادم کی بسرگروہی
ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ مال و اسباب اور آلات حرب خاطر خواہ اور ضرورت سے زیادہ مرحمت فرمایا مونس خادم نے ماہ
جمادی الاول میں مصر کے قریب پنجی کر خفاشہ سے لڑائی چھٹر دی اور متعدولؤ ائیوں اور سخت خوں ریزی کے بعد خفاشہ کو شکست
خاش ہوئی۔ باتی نشکر کو لے کر مغرب کا راستہ لیا۔ ان ہی معرکوں میں فریقین کے ہزار ہا نفوس کا صفایا ہو گیا۔ صرف مغربیوں
کے مقتولوں اور زخیوں کی تعداد سات ہزار بیان کی جاتی ہے۔

مصیب جیل رہا تھا مگراس کے باوجود خلیفہ مقتدر اکثر اس سے امور سلطنت میں مشورہ کرتا اور اس کی رائے کے مطابق عملار آید کرتا تھا بعض اراکین دولت خلیفہ مقتدر سے دوبارہ این فرات کو وزیر مقرر کرنے کی سفارش کرتے تھے رفتہ اس کی خبر وزیر السلطنت علی بن عیسیٰ تک پہنے گئی۔ اس نے بہ خیال انجام وزارت سے مستعنی ہونے کا قصد کیا مگر خلیفہ مقتدر نے منظور ندفر مایا۔ پچھ وصہ بعد بیدواقعہ پیش آیا کہ کل سرائے خلافت کی قہر مانہ وزیر السلطنت کے پاس حرم کی کی ضرورت سے منظور ندفر مایا۔ پچھ وصہ بعد بیدواقعہ پیش آیا کہ کل سرائے خلافت کی قہر مانہ والیس آئی خلیفہ مقتدر اور اس کی ماں سے وزیر السلطنت کی شکایت کی حظیفہ نے اس وقت وزیر السلطنت کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا (بیدواقعہ ماہ ذی قعدہ میں میں وزیر السلطنت کی شکایت کی حظیفہ نے اس وقت وزیر السلطنت کو گرفتار کر الیا گیا کہ ایک بنرار پانچ سود بیار روز اند بیت المال میں داخل کیا جائے علی بن عیسی کے ماتھ خاتان وزارت سے مصاحبوں اور عمال کو بھی گرفتار کر الیا۔ ابوعلی بن صقلہ جو اس کر سے ایس میں داخل کر لیا۔

پوسف بن ابی الساح کی گورزی : ہم او پرتحریر کے بیں کہ جمہ بن ابی الساح کے انقال کے بعد بوسف بن ابی الساح ۱۸۸۸ ہیں سوبہ جات ارمینیہ اور آ ذربا بجان کا گورز مقرر ہوا۔ جنگی امامت اور مال کے صینے اس کے سپر دہوئے۔ چنا نچہ وہ خراج مقررہ برابر اوا کرتا تھا جس وقت فا قانی اور علی بن عیسی نے زینہ وزارت پرقدم رکھا پوسف نے خراج کے بھیجنے میں پہلو ہی شروع کر دی کس سال بچھر دوانہ کر دیتا اور کسی سال مطلق روانہ نہ کرتا اس ہے روانہ کو تا باور گئی اور جس بہلو تھی شروع کر دی کسی سال بھی ہوئی ہوئی کہ وزیر السلطنت علی بن عیسی عاب شاہی میں گرا ہوگی ہوئی ہے۔ جسے جس سی گرفتار ہو کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ فورا نہ طاہر کر دیا کہ وزیر السلطنت علی بن عیسیٰ کی سفارش سے در بارخلا فت سے مجھے کومت رے کی سند عطا ہوئی ہے۔ ان دنوں رے کی حکومت جمید بن صعلوک کے قبضہ میں تھی حمید بن صعلوک امیر نفر بن احمد بن اساعیل سامانی کے سپہ سالا روں سے تھا اور ای کی طرف سے رے کی حکومت ما مور تھا۔ گرع جمد وزارت علی بن عیسی میں جس سے سے کہ کومت میں ہوسف نے جمید برفوج کشی کردی ۔ جمید میز ای کرفر اسان بھاگ گیا۔ یوسف نے بلا جدال وقال رے قردین اسامی میں بوسف نے بلا جدال وقال رے قردین اور زنجان پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لی تھی۔ اور زنجان پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ اور زنجان پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ اور زنجان پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ اور زنجان پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ اور زنجان پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔

صوبہ رَ بے کے واقعات : بوسف نے اس کی کامیابی کے بعد وزیر السلطنت ابن فرات کی خدمت میں فتح کا اطلاع نامی دوانہ کیا جی سی یہ جی باغیان دولت عباسیہ تا قابضان صوبہ رَ بائی دوانہ کیا جی سی یہ جی باغیان دولت عباسیہ تا قابضان صوبہ رَ بائی دوانہ کیا جی باغیان دولت عباسیہ تا قابضان صوبہ رَ بائی دوانہ کیا دیا ۔ اس میم گئے سر کرنے میں بے حد مال وزر صرف ہوا ہے اور وزیر السلطنت نے اس صوبہ کی سند حکومت بھی مجھے عطا فرمائی ہے۔ خلافت مآب اس مضمون کوئ کوئ کر متعجب ہو گئے تھم دیا کہ معزول وزیر علی بن عیسی ہے یہ معاملہ وریافت کیا جائے '' معزول وزیر نے لاعلمی ظاہر کی اور پوسف کو سند حکومت رے دینے کے معالمے سے انکار محض کیا اور یہ کہا '' کہ وسف سے دریافت کیا جائے کہ فرمان شاہی اور سند حکومت کون لے کے گیا تھا کیونکہ اس کوکوئی سیرسالا ریا خدام دولت لے گئے ہوں گے اس سے اس کے جودت بچے گی تعلی کھل جائے گی۔ وزیر السلطنت این فرات نے اس رائے کے مطابق پوسف کو

تحریر کیاتم نے ان بلاوسے بے جاتوش کیا ہے تم کوکوئی استحقاق ان پر قبضہ کر لینے کا نہ تھا اور تم نے معزول وزیرعلی بن عیسلی پر کذاب اور افتر اوکا طومار بائدھا ہے۔ اس نے تم کوکوئی سند حکومت نہیں دی اور بعدا نظار جواب ایک لشکر بسر افسری خاقان مقلحی بہر اہی احمد بن مسرور بلخی 'سیما جزوی اور تحریر صغیر روانہ کیا۔ ہوسے میں پیشار رے میں پہنچا۔ یوسف مقابلہ پر آیا۔ لڑائی ہوئی یوسف نے ان کوئلت وے کے ایک گروہ کوان میں سے گرفتار کرلیا۔

رای ہوں پوسٹ ہے ان و مسد رہے ایک عظیم الثان لگنگر کے ساتھ مونس خادم کو پوسف کے ساتھ جنگ پر رواند کیا اورخان معلی کو جو بہات جیل ہے معزول کر کئے برصغیر کو متعین فرمایا۔ جس وقت مونس رے کے قریب پہنچا احمد بن علی (صعلوک کا بھائی) عاضر ہوا اور امان کی درخواست کی۔ مونس نے امان دی عزت واحر ام سے ظہر ایا۔ بعد از ان پوسف کا یہ بیام آیا جھے صوبہ مونس نے اس کی درخواست کی۔ مونس نے امان دی عزت واحر ام سے ظہر ایا۔ بعد از ان پوسف کا یہ بیام آیا گھے صوبہ مونس نے اس کی درخواست کو دار الخلافت سے عطا کی جائے۔ تو ہیں علاوہ مصارف فوج کے سات لا تھ دینار خراج اور کرتا ہوں گا۔ مونس نے اس کی درخواست کو دار الخلافت ہو درخواست منظور نہ فرمائی جائے۔ پوسف نے یہ جواب یا کررے کو ویران اور فراب نے حد سے زیادہ مرشی کی ہے اس لئے یہ درخواست منظور نہ فرمائی جائے۔ پوسف نے یہ جواب یا کررے کو ویران اور فراب کر کے چھوڑ دیا۔ در بار خلافت سے وصیف بگتر می کو اس صوبہ کی سند حکومت مرحمت ہوئی۔ اس کے بعد پوسف نے یہ درخواست کی کہ قبل حکومت رہے جو میرے قضہ میں صوبجات آذر با بچان اور ارمینہ تھے۔ انہیں کی سند حکومت مرحمت فرمائی جائے خلافت ما ہے۔ جو باقع کی میں ہو کہ مونس پر ملد کر دیا طریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالآخر مونس خلاست کی آستانہ ہوی کو حاضر ہو۔ پوسف نے اپنی کا میابی سے مابوس ہو کر مونس پر ملد کر دیا طریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالآخر مونس خلاست کی آستانہ ہو کہ خواس نے اس کے جو کو پوسف نے ارد تیل میں بھرا کہ میں گی جیل میں قید کر دیا۔

ابن الی الساح کی گرفتاری مونس اس ظلت کے بعد زنجان بیل تظہر اہوالشکر فراہم کرتا رہا اور در بارخلافت سے الداد کی درخواست کی۔ اس زمانہ میں برابر بوسف مصالحت کے لئے سلسلہ جنبانی کرتا رہا مگر خلیقہ مقدّر نامنظور کرتا جاتا تھا تا آئکہ شروع ہے سے میں مونس نے ایک ظلیم الثان لشکر فراہم کر کے بوسف پر جملہ کیا۔ اردیسل میں لڑائی کی نوبت آئی ایک خوں ریز بنگ کے بعد یوسف کو فکست ہوئی اور یوسف گرفتار ہوگیا۔ مونس نے لشکر کووا بسی کا تھم دیا۔ جو تھوڑے دنوں کے بعد مساوت طے کر کے بغداد پہنچا۔ خلیفہ مقدّر نے یوسف کوقید کردیا اور مونس کواس سن خدمت کے صلے میں دے دیناوند قردین ابہر زنجان اصفہان تم اور قاشان کی سند حکومت مرحت ہوئی۔ مونس نے اپنی طرف سے صوبحات رے دیناوند قردین ابہر اور زنجان پر علی بن دہشوان کو تعین کیا اور یہاں کے مال ومتاع کواس کے سپا بیوں میں دے دیا۔ اصفہان قردین ابہر اور زنجان پر علی بن دہشوان کو تعین کیا اور یہاں کے مال ومتاع کواس کے سپا بیوں میں دے دیا۔ اصفہان قردین ابہر اور زنجان معلوک کے سپر دکیا۔

اور فاتران والمدن کی از من معوت میرویو -سیک کا آ ڈر ما بیجان پر قبضیہ جوں ہی موٹس نے آ ڈر ہا بیجان سے عراق کی جانب مراجعت کی سبک (یہ یوسف بن الی الساج کا غلام تھا) نے بلاد آ ذر با میجان پر دفعتہ حملہ کر کے قبضہ کرلیا اور نہایت تیزی سے قبیل مت میں ایک فوج بھی فراہم کر لی۔ موٹس نے یہ خبر با کرمجر بن عبد اللہ فاروقی کوسر کو بی پہ تعین کیا۔ سب کواس کی خبر گلی۔ لشکر آ راستہ کرکے مقابلہ پر آ یا اور

بہلے بی ملد میں محر تو کانت دے دی و محرف فلات کھا کے بغداد کا راستہ لیا۔ سبک نے کل صوبہ آ ور با مجان پر نہایت

اطمینان واستقلال سے بقضہ کرلیا اور در بارخلافت میں اس مضمون کی عرض روانہ کی۔ کہ میں علم عباسیہ کا مطبع اور خیرخواہ ہوں مجھے صوبہ آذر بائجان کی سند حکومت مرحمت فرمائی میں دولا کھ بیں بزار وینار سالا نہ خراج اداکر تار ہوں گا۔ خلیفہ مقدر نے بید درخواست منظور فرمائی۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن مسافر نے اپنے بردار زادہ علی بن دہشوان کوجس وقت کہ بی قزدین میں مقیم مقاشب کے وقت حملہ کر کے مار ڈالا اور انقام کے خوف سے بھاگ کراپنے شہر چلاگیا۔ بجائے اس کے در بارخلافت سے وصیف بھتم کی کو مامور کیا گیا اور محکمہ مال کا انجارج سپر سالا رافواج محمد بن سلیمان ہوا۔

احمد بن علی گارے پر قبضہ احمد بن علی بن صعاوک والی اصفہان وقم نے اس تبدیلی ہے مطلع ہو کے رہے پر چڑھائی کر دی اور بر ورتیخ اس پر قبضہ حاصل کرلیا مقدر کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ تحت برہم ہوا۔ لکھ بیجا کہ فورارے چھوڑ کے تئم واپس جاؤ۔ احمد النے پاؤں لوٹ گیا۔ پچھ عرصہ بعد لشکر فراہم کر کے پھر رہے پر فوج شی کردی اوھر وصیف بگتم می بھی تیار ہوکر مقابلہ پر پینچنے ہے پہلے احمد کوروا نہ ہوا۔ اوھر در بار خلافت سے نم رصغیر کو وصیف کی کمک کا تکم صاور ہوا۔ گران ووٹوں کے مقابلہ پر پینچنے ہے پہلے احمد نے رہے بڑھے کے بقضہ کرلیا۔ محمد بن سلیمان افسر اعلیٰ محکہ مال کو مار ڈالا نم پر یاور وصیف اپنا سامنہ لے کے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد احمد نے نصر حاجب سے خط و کما بت شروع کی کہ امیر المؤمنین سے میری صفائی کرا و بیجے اور رہے کی سند حکومت و سوبہ جس طرح ممکن ہو دلوا د بیجے ۔ ایک لا کھ سام میں ہرار و بنار سالا نہ خراج اداکرتا رہوں گا۔ چنا نچے تھرنے کہہ من کرا حمد کو صوبہ دے کی سند حکومت دلوا دی اور می کی حکومت دوسر مے فض کودے دی۔

والی سجستان کی سرکشی اور اطاعت : ۲۹۸ سے بحتان ابن سامان کے بقد میں تھا۔ بعدازاں کشربن احدین احدین احدین احدین صحفود نے ابن سامان سے بحتان بھین لیا۔ خلیفہ مقدر وگورز فارس بدر بن عبداللہ جائی کولکھ بھیجا کہ ایک لشکر بر افسری اورک کشربن احمہ سے جنگ کرنے کو بحتان روانہ کر دواور وہاں کے محکہ مال کے عہدہ پرزید بن ابراہیم کو مامور کرو۔ چنا نچہ بدر نے اس تھم کے مطابق لشکر روانہ کیا۔ اہل بحتان بیخر پاکے مقابلہ پر آئے۔ ایک ٹول ریز جنگ کے بعد شاہی لشکر کو شاہی لشکر کو ان بیا۔ اہل بحتان بیخر پاکھا گئی ۔ کشر بن احمہ بن صفہو دنے در بارخلافت میں عرضی مشکلت ہوئی زید بن ابراہیم کرفر قار بہوگیا۔ باتی فوج جان بیا کہ بیماری شرارت ہے۔ خلافت ما بینے اس پر پچھاتوجہ نہ بھیجی اور معذرت کی کہ میں اس فعل سے بری ہول۔ اہل شہر کی بیماری شرارت ہے۔ خلافت ما بینے اس پر پچھاتوجہ نہ فرمائی بائی بلکہ بدر گورز فارس کولکھ بھیجا کہ تم خودایک فوج کشر میں رفر نے کشر کی سرکو بی کوروانہ ہو جاؤ کشر بین کرخوف سے کانپ اٹھا۔ درخواست کی بشرط ادائے خراج پائی لاکھ دینار سالانہ بھے بحتان کی سند حکومت مرحمت فر مائی جائے۔ خلیفہ مقدر نے اس درخواست کی بشرط ادائے خراج پائی لاکھ دینار سالانہ بھے بحتان کی سند حکومت مرحمت فر مائی جائے۔ خلیفہ مقدر نے اس درخواست کی بشرط ادائے مواقع ہمن میں ہوئی ہے۔

ابوزید کی سرسی است میں ابوزید خالدین محمد مادرانی افسر صیفه مال صوبہ کر مان نے دولت عباسیہ کے خلاف علم مخالفت بلند کیا اور فارس پر قبضہ کرنے کے لئے شیراز کی طرف قدم بڑھایا۔ بدرنا می گورنری فارس پی نیر پاکے ابوزید کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ فریقین میں گھسان کی گڑائی ہوئی۔ آخرالا مرابوزید کو شکست ہوئی۔ ابوزید گرفتار ہوآیا۔ بدر نے قبل کرے اس کا سراتار لیا اور فتح کے اطلاع نامے کے ساتھ بغدا دروانہ کردیا۔

<u>ا بن فرات کی معنر و لی ۲۰ ۳۰ چین نشکریول نے تخواہ اور روزیخے نہ ملنے کی وجہ سے شور وغل مچایا اور در بارخلافت میں </u>

الثاني الرسطي كاب

ل ابن فرات نے اس مرتبہ لینی دوبارہ ایک برس ۵ مینے ۱۹ ایوم وزارت کی ۔ (تاریخ کا آل ابن اثیر جلد ۸ صفحہ ۱۱۱۸)

پہنچا دیا اور مال کثیر بطور جر ماند کے وصول کیا۔اس کا بیٹامحن اور اس کے ہمراہی کوڑوں سے پٹوائے گئے اور ان پر بھی جرمانہ کیا گیا۔

ے بی بن یہ و اللہ مہدی کی فوج کشی عوس مہدی والی افریقیہ نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کوایک عظیم الثان انتکر کے مصر پر عبداللہ مہدی کی فوج کشی عوس مہدی والی افریقیہ نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کوایک عظیم الثان انتکر کے مصر کی طرف بڑھا۔ جبرہ میں وائل ہو کرصعیدہ پر بھی قابض ہو گیا اور اہل مکہ کو دولت علویہ کی ہدایت قبول کرنے کو کھا۔ اہل مکہ نے منظور نہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس واقعہ کی در بارخلافت تک خبر پنجی ہے خلیفہ مقتدر نے مونس خادم کو ابوالقاسم کی مدافعت اور مقابلہ پر روانہ کیا۔ فریقین میں متعدد لڑائیاں ہوئیں اور جانبین کے ہزار ہاتہ ومی مارے گئے۔ بالآخر مونس کی کامیابی ہوئی۔ اس معرکہ کے بعدے مونس کو متعدد لڑائیاں ہوئیں اور جانبین کے ہزار ہاتہ ومی مارے گئے۔ بالآخر مونس کی کامیابی ہوئی۔ اس معرکہ کے بعدے مونس کو

مظفر کالقب دیا گیا۔ اثناء جنگ میں افریقیہ سے ایک بیڑا جہازات کا جس میں اسی کشتیاں تھیں۔ ابوالقاسم کی کمک کوآپہنچا اور قریب اسکندر پر کنگرانداز ہوا۔ خلیفہ مقتدر نے طرسوس سے پچیس کشتیوں کا ایک بیڑا ابوالیمن کی ماتحی میں روانہ کیا۔ دونوں میں اسکندر ریائے قریب ٹر بھیڑ ہوئی۔ شاہی بیڑا کوفتح نصیب ہوئی۔ افریقیہ کے بیڑا جہازات کی اکثر کشتیاں جلادی گئیں۔ سلیمان خاوم اور لیقوب کتابی مع ایک گروہ کے گرفتار کرلیا گیا۔ سلیمان کوتو مصر کی جیل میں ڈال دیا گیا اور لیقوب کو پا بہزنجیر بغداد بھیج دیا گیا۔ پچھ عرصہ بعد بہ حکمت عملی اس نے جیل سے نکل کرا فریقیہ کاراستہ لیا۔

اس شکست سے مغاربہ کی کمرٹوٹ گئی اور امداد کا آنامنقطع ہو گیا۔ جولٹنگریہاں موجود تھا اس میں وبا پھوٹ نگل۔ سیننگروں آدمی اور گھوڑ نے مرگئے ۔مجبوراً افریقیہ کی جانب مراجعت کی تولٹنگر شاہی نے تعاقب کیا۔ یہاں تک کہ اپنی حدود

این الی السائ کی بحالی: آپ اور پڑھ آئے ہیں کہ مونس خادم نے یوسف بن ابی الساج سے معرک آرائی کی اور اس کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا۔ چنانچہ بغداد کی قید کر دیا گیا۔ پوسف بن ابی الباج کے گرفتار ہو جانے پر اس کے صوبجات مقبوضہ پرسبک (بیابن ابی الباج کاغلام تھا) حکومت کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعد مونس نے پوسف بن ابی الباج کی ظیف مقتردے واس میں سفارش کی - ظیف مقترد نے اس کی سفارش سے پوسف کو قید سے رہا کرویا۔ خلعت دی اور صوبجات آ ذربا بجان رے قردین ابہراور د مجان کی شد حکومت مرحت فرمائی۔ پوسف نے یا کچ لا کھ دینار سالا فہ خراج علاوہ مصارف فوج وینے کا اقرار کرلیا۔ چنانچہ یوسف سند حکومت حاصل کر کے مع وصیف بکتمری کے آؤر بایجان کی جانب روانه موار موصل يبنياصوبه موصل اورديارر بيعدى جانج پرتال كى بعدازان موصل سے كوچ كر كے آذر بائجان ميں وارد ہوا۔ اس وقت اس کے غلام کا انقال ہو چکا تھا۔ پہنچتے ہی آ ذربا ٹیجان پر قابض ہو گیا۔ ااس پیم میں آ ذربا ٹیجان سے رے جانے کا قصد کیا۔ان دنوں رے کی حکومت پراحمد بن علی برا درصعلوک متمکن تھا۔احمد بن علی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ دربار خلافت سے سند حکومت رے حاصل کی تھی۔ گر پھے عرصہ بعد علم خلافت کی مخالفت کی اور باغی ہو گیا اور ما كان بن كافى سيدسالارديلم سے جواولا دطرسوں كاطبرستان اورجر جان ميں دائى تھا۔راہ ورسم بيداكر لى۔ چناني جن وقت يوسف رے پہنچا۔ احمد مقابلہ پرآیا۔ بوسف نے اس کوشکت دے کر مارڈ الا اور اس کا سراُ تار کر بغداد بھیج دیا۔ یہ واقعہ ماہ ذى تجدال و السير المال المالي كالمالي كالمالي كالمالي كالمالي كالمالي المالي ال ہدان کی جانب روانہ ہوا اور بوقت روائل اینے غلام علی کورے میں ابنا نائب مقرر کر گیا۔ اہل رے نے بوسف کی روائلی کے بعد بی مفلح کو نکال دیا اور یاغی ہو گئے۔ پوسف تک پینجر پینجی تو ماہ جمادی الثانی ۱۳<u>۳ میں بھر رے کی جانب لوٹا اور</u> دوباره اس پرقابض ومتصرف ہوگیا۔

اور بی تکی واسط میں آمد ان وافعات کے بعد اس میں خلیفہ مقدر نے یوسف کو بلادِ مشرقیہ کی سند حکومت عطاکی اور بی تکم دیا کہ واسط میں بی کر بلادِ مشرقیہ کے خزاج کوفوج کی تنظیم اور سیاسالا ران لٹکر میں صرف کر واور سامان جنگ درست کرے ابوطا ہر قرمطی سے جنگ کرنے کو چرکی طرف کوچ کردو۔ چنانچہ یوسف اس تھم کے مطابق واسط پہنچا۔ موٹس مظفر موجود تھا' جونہی یوسف واسط کے قریب پہنچا موٹس مظفر نے واسط چھوڑ کے بغداد کا راستہ لیا اور ہمدان سادہ' تم' قاشان ماہ

بھرہ وہ او کو فداور سبدان کے خراج کو پخرض تعظیم فوج و تیاری جنگ قرامطہ واسط میں پوسف کے لئے چھوڑ گیا۔

ر بے کے واقعات جی وقت خلیفہ مقدر نے پوسف کورے سے واسط کی طرف بغرض جنگ ابوطا ہر روانہ ہونے کو لکھا تھا۔ اسی زمانہ میں خلافت ما ب نے سعید بن نفر بن سامان کورے کی سند حکومت بھیج دی تھی اور پیتم دیا تھا کہ فوراً رے میں بخیج کررے کو فاتک (پوسف کے غلام) سے چھین لو۔ اوائل سماسے میں سعید نفر رے کو روانہ ہوا جی وقت کو قارن کے قریب پہنچا۔ ابونھر طبری نے راستہ روک دیا۔ سعید نفر نے خطو کتابت کر کے تین ہزار دینار پرسودا مطے کرلیا۔ ابونھر نے اس رقم کو وصول کر کے راستہ دے دیا۔ سعید نفر کوج و قیام کرتا ہوا رے پہنچا اور اس کو فاتک کے قبضہ سے نکال لیا۔ دو ماہ تک وہاں قیام پذیر رہا۔ بعد از اس بحو روانہ کو کہ کی اور علی مند حکومت پر فائز رہا۔ اس کے بعد بیار ہوگیا۔ حسن بن قاسم واعی اور میں ماکان بن کالی امیر دیلم کورے پر قبضہ کر میں خوص سے بلا بھیجا۔ جب بید دونوں رے میں آگے تو رے کوان دونوں کے ماک اور میں واموان دونوں سے بلا بھیجا۔ جب بید دونوں رے میں آگے تو رے کوان دونوں کو ماک کوچ کر دیا۔ اثناء راہ میں واموان بہنچ کرمر گیا۔ غرض حسن بن قاسم اور دیلم اس طرح سے رہ یونوں کے مقدم نے والے دیلے میں تعام دیلے والی دونوں سے برقائی والے میں ماک کوچ کر دیا۔ اثناء راہ میں واموان بہنچ کرمر گیا۔ غرض حسن بن قاسم اور دیلم اس طرح سے دیا ہو گئے۔ میں تو بوقی کر دیا۔ اثناء راہ میں واموان بہنچ کرمر گیا۔ غرض حسن بن قاسم اور دیلم اس طرح سے دیار ہوگئے۔ میں تو اور کیلم اس طرح سے دیار ہوگئے۔

خلیفہ مقدر کے وزراء :ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ حامد بن عباس کوفلمدان وزارت سپر دہوگیا تھا۔ گراس کی نافہمی اور
عہدہ وزارت کی اہم ذمدار یوں سے نا وافقیت کی وجہ سے علی بن عیسی پیش پیش ہور ہاتھا۔ نام کو حامد وزیر تھا اور در حقیقت علی
بن عیسیٰ وزارت کرر ہاتھا۔ بسااو قات علی بن عیسیٰ وزیر السلطنت حامد کے احکام کورد وبدل کردیتا اور اس کے فرمانوں کو جو
عمال اور گورنزان صوبجات کے نام سے جاتے تھے۔ جو چاہتا گھٹا بڑھا دیتا۔ جب کوئی شکایت ہوتی تو یہ کہہ کر علیحدہ ہوجاتا کہ
وزیر السلطنت اس کے ذمد دار ہیں مگر اصل یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کورعایا پرظلم کرنے سے روکنا چاہئے ۔ وزیر السلطنت حامد
ان واقعات سے کچھ مشکوک سا ہوا اور در بارخلافت سے اجازت حاصل کر کے جانچ پڑتال اور دیکھ بھال کی غرض سے واسط
کی جانب روانہ ہوگیا۔

علی بن عیسلی : حامد کے چلے جانے کے بعد خدام دولت اور حاشیہ نشینان خلافت نے تنخواہیں اور وظا کف وقت مقررہ پر نہ طنے کی در بارخلافت میں شکایت پیش کی ۔ کیونکہ علی بن عیسلی اکثر ان لوگوں کی تخواہیں اور وظا کف وقت مقررہ کے بعد دیا کرتا تھا اور بھی بھی ایسا بھی ہوجا تا تھا کہ جب کئی ماہ کی تخواہیں چڑھ جاتی تھیں تو دوا کی مہینے کی تخواہ ضبط کر لیتا تھا ملاز مین شاہی اور بمال نے اس معاملہ میں بہت شور وغل مجایا۔ اہل وظا کف نے مجتمع ہو کے پیشکایت کی کہ ہرسال دو ماہ کا وظیفہ ہمارا ہمیشہ صنبط ہوجایا کرتا ہے۔ اس سے حامد کی شکا توں کا ایک طومار ہوگیا۔ انقاق سے انہیں دنوں وزیر السلطنت حامد اور تم اسود کے امین باتوں میں برہمی بیدا ہوگئی اگر چہ تکے اسود کا غلام تھا۔ کیکن خلفیہ مقدر کی ناک کا بال بنا ہوا تھا اور معزول وزیر السلطنت این فرات سے اس کوا کی خاص اُنس تھا۔ حامد نے وزارت کے گھمنڈ میں گا سود سے خت گلائی کی جس سے ملے کو سخت برہمی پیدا ہوئی۔

ا بن فرات اس اثاء میں محسن ابن فرات نے خلیفہ مقتدر کی خدمت میں اپنے باب کے لئے وزارت کی درخواست پیش کی اورضائت بھی دے دی۔ خلیفہ مقتدر نے اس کے باپ ابن فرات کو قیدے رہائی دے کرسہ بارہ عہدہ وزارت سے سرفراز

فر مایا اور بجائے اس کے علی بن عیسیٰ کو قید کر دیا۔ یہ واقعہ اس کے کا ہے اس واقعہ کے بعد حامد (وزیر السلطنت) واسط ہے آ بہنچا۔ ابن فرات نے اس کی گرفتاری پر چندلوگوں کو متعین کر دیا۔ وہ الیوان وزارت تک نہ پہنچنے پایا تھا گہ حامہ یہ خبر پا کے اثناء راہ سے بھاگ کے بغداد میں روپوش ہوگیا۔ بعدازاں چھپ کے رات کے وقت نصر حاجب کے پاس گیا اور اس کے ذریعہ سے خلیفہ مقدر تک اپنا حال پریشان پہنچانے کی التجا پیش کی اور یہ بھی درخواست کی کہ جھے سزائے قید دارالخلافہ میں وی

جائے۔وزیرالسلطنت ابن فرات کی نگرانی اورسپر دگی میں نہ دیا جاؤں۔

حامد بن عباس کا انجام: نصر نے ملے کو بلوا کر حامد کی خطا معاف کرائی اورخلافت مآب تک اس کے عرض حال کی سفارش کی ۔ اس خدمت کے انجام دبی کے معاوضہ میں کچھ دیئے گا بھی اقرار کیا گرفتا ہے نے دربار خلافت میں پہنچ کر حامد کی درخواست کے خلاف التجا کی ۔ خلیفہ مقدر نے حکم دیا کہ حامد کو قدر کرنے کی غرض سے ابن فرات کے حال کر دیا جائے ۔ ابن فرات نے اس حکم کے مطابق حامد کوایک مدت تک قدر میں رکھا۔ بعد از ان اس کے بیش کے جانے کا اشارہ کیا ۔ فتہ ااور عمال کے دیار کے تخلب و تصرف کا حامد نے اقرار کیا ۔ محن بن فرات نے پانچ لاکھ دینار کی تخلب و تصرف کا حامد نے اقرار کیا ۔ محن بن فرات نے پانچ لاکھ دینار کی تخلیف دینے نگا۔ پھر ان کو جا گیراور مال و اسباب کے فروخت کرنے کو واسط روانہ کیا ۔ اثناء داہ میں وہ مرگیا۔

این فرات کی ریشہ دوا نیاں : اس کے بعد علی بن عیسی ہے تین لا کہ دینار کا مطالبہ کیا گیا ہے من ابن فرات نے اس کو
جی خلافت مآ ب سے لے لیا اور وصولیا بی می غرض ہے ہر طرح کی ایذا نمیں دیں ۔ گر کچھ برآ مدنہ ہوا۔ چونکہ علی بن عیسی نے
زمانہ معزو لی ابن فرات میں ابن فرات کے ساتھ ایھے سلوک کئے تھے ۔ اس وجہ ہے ابن فرات نے پچھ عرصہ بعد علی بن عیسی نے
کوقید رکھ کر رہا کر دیا۔ اس کے بعد ابن حواری کی گرفتاری کی باری آئی۔ یہ بھی گرفتار ہو کوشن ابن فرات کے سپر دکیا گیا۔
محن نے اس کو بھی ایڈ اکمیں دیں۔ وصولیا بی اور اس کے مال واسباب کے ضیط کرنے کی غرض ہے اس کو اہواز کی جانب موانہ کیا۔ ابن کو ابواز کی جانب موانہ کیا۔ ابنیں دنوں صیبی بن باری کہ مولی کے غرض ہے اس کو اہواز کی جانب موانہ کیا۔ ابن فرات کے اشارہ ہے گرفتار کر لئے گئے اور ہر ایک سے سات لا کھ دی ہزاد کا مطالبہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں ان کے
مارت کے ان افعال کی اس کو اطلاع ہوئی۔ لوگوں کی ناخی ایڈ ارسائی اور ان سے استحصال بالجر پروہ چیس ہوا۔ ابن فرات کے ان افعال کی اس کو اطلاع ہوئی۔ لوگوں کی ناخی ایڈ ارسائی اور ان سے استحصال بالجر پروہ چیس ہوا۔ ابن فرات کے ان افعال کی اس کو اطلاع ہوئی۔ لوگوں کی ناخی ایڈ دیا۔ مولی کی اکھاڑ پچھاڑ سے فارغ ہو کر ابن فرات کے مطالب کیا گیے۔ اس نے خلیفہ مقتدر سے برخ دیا کہ مولی کا دارا کھاؤت میں رہنا قرین فرات کے بطاب کیا لئے کو باری ہوئی۔ جھٹ خلیفہ مقتدر کی خرص کی اکھاڑ پچھاڑ ہے اور غ ہو کر این فرات نے مطالب کیا لئے جھٹ خلیفہ مقتدر کی خرص کی اکھاڑ پھوڑ نے اور اس کی کوشرت میں کا شاسا کھنگ گیا۔ جھٹ خلیفہ مقتدر کی خرص بیا تھا کہ فراس کے باس جا کر بناہ گریں ہوگیا۔ جس سے ابن فراک کیا گی جس جا بیا تھا کہ فراس واقعہ سے مطالع ہو کر خالے بھی چیش نے گئی۔ مقتدر کی مارس کے باس جا کر بناہ گریں ہوگیا۔ جس سے ابن فراک کو گیا۔ جس سے ابن فراک کی گیس جس مقتدر کی مارس کے بیاں جا کر بناہ گریں ہوگیا۔ جس سے ابن فراک کی گیس جس می تھی جس گی گئی۔ جسٹ مارشر کی اس کے بیا تھا کہ فرار ان کی انہیں گیں جا کر بناہ گریں ہوگیا۔ جس سے ابن فراک کی گیس جس کی گئی گیں گئی گئی گئی ہوگی ہی جس کی گئی ہوگر گئی ہوگی ہیں گئی گئی ہوگی ہیں گئی ہوگی ہوگی ہوگی گئی گئی ہوگی ہوگی ہوگیں کی کھی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیں کی کھی کو کر کے بھر کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو

ا بن فرات کی معزو کی ان مظالم اور بے جا تشد د کا آخر کاریہ نتیجہ ہوا کہ ابن فرات سے لوگوں کے دل بھر گئے ۔عوام

ابوالقاسم بن علی کی تقرری ابن فرات کی معزولی کے بعد ابوالقاسم بن علی بن محمد بن عبیداللہ بن یجی بن خاقان نے عہد ہ و دارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ابن فرات سے لاکھ دیناروصول کرنے کی ضائت دی۔ ہارون بن غریب الحال اور نصر حاجب وغیرہ نے بھی سفارش کی ۔ خلیفہ مقتدر نے مجبوراً قلمدان وزارت ابوالقاسم کے سپردکیا اور اس کے عہد ہ وزارت میں اس کے باپ علی نے وفات پائی اور اس کے بعد مونس خادم نے خلیفہ مقتدر سے ملی بن عیسیٰ کو صنعاء سے واپس بلا لینے کی سفارش کی ۔ خلافت مآب نے واپس کا فرمان بھیج دیا اور صوبجات مصروشام کی حکومت بھی عنایت فرمائی۔ "

ابوالعباس خصیبی کی تقرری و معزولی: ان واقعات کے بعد اسے میں ابوالقاسم بوجہ طویل علالت معزول کر دیا گیائے۔ کیونکہ لشکریوں کی تخواہیں اس کی علالت کی وجہ ہے رک گئی تھیں۔ وظیفہ داروں کو دخلا تف نہیں دیئے گئے تھے۔لشکریوں نے مجتمع ہوکر شور وغل مجایا۔خلافت مآ ب کواطلاع ہوئی تو اُنہوں نے فوراً معزولی کا تھم دے دیا اور بجائے اس کے ابوالعباس خصیبی کوعہد و وزارت عنایت کیا۔

ابوالعباس خلیفہ مقتدر کی ماں کا سیکرٹری تھا۔ خلعت وزارت پانے کے بعدابوان وزارت میں گیا۔ چارج لیا اور علی بن عیسی کوصوبجات مصروشام پر بدستور بحال رکھا۔ چنانچی علی بن عیسی اکثر اوقات ابوالعباس سے ملئے آتا۔ پھے عرصہ بعد بعد ابوالعباس کے انتظام میں گر بڑ پیدا ہوئی۔ آمد فی بھی کم ہوگی۔ وہ شب وروزشراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔ امور سلطنت کی طرف سی وقت توجہ نہ کرتا تھا۔ صدور تھم کی غرض سے عمال کی جورو پوٹیس یا درخواسیس آتی تھیں۔ اس خلاف سے قائم مقام مقرر کررکھا تھا جو سیاہ وسفید چاہتا تھا وہ کرگز رتا تھا جس سے مصالح ملکی قوت اورانظامی فیارد درہم ہوگئے۔ موٹس نے عواقب امور پرنظر کر کے خلیفہ مقتدر کو اس کی معزولی اور عہد ہ وزارت پرعلی بن عیسی کے تقرری کی رائے دی۔ چنانچہ خلیفہ مقتدر نے ابوالعباس کو اس کی وزارت کے ایک برس دو مہینے بعد معزول کردیا۔

علی بن عیسی کا تقرر علی بن عیسی عهده و زارت دینے کی غرض سے دمشق میں طلب کیا اور پر تھم صا در فر مایا کہ جب تک علی بن عیسی دارالخلافت میں حاضر شہواس وقت تک اس کا قائم مقام ابوالقاسم عبداللہ بن مجد کلوازی و زارت کا کام انجام دیتا رہے۔ اوائل ۱۹ اس جس علی بن عیسی دارالخلافت میں داخل ہوا اور اس نے متقل طور سے و زارت کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انتظامی امور میں جو خلل واقع ہوگئے تھے۔ رفتہ رفتہ سب کے سب درست ہوگئے۔ عمال اور گورنران صوبجات کی رپورٹوں اور در خواستوں پر مناسب تھم صا در ہونے لگا۔ سواڈ اہواز فارس اور مغرب کے بقایا محاصل کے بعد دیگر سے وصول ہو کر خزانہ عامرہ میں داخل ہونے لگے۔ لکھر پول کی تخواجی اور وظیفہ خواروں کے وظا نف دے دیئے گئے۔ گو پول قصہ خوانوں اور در باری منز وں اور خوشاری مصاحبوں کی موقونی کا تھم دے دیا گیا اور ان لوگوں کی تخواجی نفت کو بھی اور این بیند کر دیں۔ فوج خوانوں اور در باری منز وں اور خوشاری مصاحبوں کی موقونی کا تھم دے دیا گیا اور ان لوگوں کی تخواجی نفت کو بھی نفت ویا گیا۔ بذات خود ہر کا غذ کو دیا تھا اور اس پر مناسب تھم صادر کرتا تھا۔ کفایت شعاری اور ہوشاری سے ہر کام پر نظر ڈالٹا۔ غرض تھوڑے ہی دئوں میں انتظامی امورا سے درست ہوگئے کہ گویا ان میں گڑ بڑ بیدائی نہیں ہوئی تھی۔

ابوالعباس خصیبی سے جواب طلی: اس کے بعد علی بن عیسیٰ نے ابوالعباس خصیبی کوخلافت مآب کے حکم سے دریار

ا ميدوانعة الربيح الثاني السلط يوم دوشنبه كاب- اين فرات كي عمراس ونت اكهتر برس كي تقي أورمسن كي تينتيس برس كي ( تاريخ كامل جلد ٨ صفحه ٥٠)

ع ماه رمضان كالماس يوكايدوا قعه ب- (تاريخ كامل ابن اثير جلد ٨صفحه ٥٨)

خلافت میں طلب کیا۔ فقہاء قضاۃ ادا کین سلطنت اور کتاب جمع کئے گئے۔ مقد مہ پیش ہوا۔ استفسار کیا گیا '' مما لک محروسہ اور صوبات مقوضہ ہے کس قدر مال وصول کیا گیا ؟ اب کس قدر مال وصول کیا گیا ؟ اب کس قدر مالی وصول کیا گیا ؟ اب کس قدر مالی وصوبات مقوضہ ہے کہ انہ ہے کہ انہ ہے کہ الله جاتا ''۔ پھر سوال کیا گیا '' تم نے ابی الساج کو بلا ضرورت اس قدر مالی کیوں وے دیا ؟ اور کیا سمجھ کرتم نے اس کوصوبجات مشرقیہ کی حکومت دی ؟ کیا تہا را بید گمان تھا کہ ابن ابی الساج اور اس کے ہمرا ہی جو محض جنگلی اور غیر تربیت یا فتہ ہیں۔ ایسے صوبجات کا انتظام کرلیں گے؟ ''۔ جواب دیا '' ہاں میرا ہی گمان تھا ''۔ اس قدر عرض کر کے خاموش ہوگیا۔ ابن ابی الساج کو بلا ضرورت مالی کثیر وے دیے گا پچھ جواب نہ دیا۔ پھر بیا اعتراض کیا گیا کہ بیا امر کیونگر جائز قر ار دیا کہ مسلمانوں کی عورش بلا اجازت شروع دو سرے کے قبضہ میں دے دی پھر بیا اعتراض کیا گیا کہ بیا اس کا میں بیا اسام کیونگر ہوائز قر ار دیا کہ مسلمانوں کی عورش بلا اجازت شروع دوسرے کے قبضہ میں دے دی جواب نہ ہیا۔ اس اعتراض کا بھی جواب بندیا۔ جے خلیفہ مقتدر نے جل کی طرف والی کیا ورائی کردیا اور کرتا ہو کہ بی کے جواب نہ دیا۔ جے خلیفہ مقتدر نے جل کی طرف والیس کردیا اور کیا ہی بی بین میں بیا تا۔ ابوالعباس نے اس کا بھی پچھ جواب نہ دیا۔ جے خلیفہ مقتدر نے جل کی طرف والیس کردیا اور کیا بی بن عینی اطرف والیس کردیا اور کیا ہی بن عینی اطرف اس کی اس کیا تھو داروں کرنے دگا۔

علی بن عیسی کی معزولی ایک مت کے بعد علی بن عیسی وزیر السلطنت کے انظامی امور میں گر بڑ پیدا ہوئی اور پھ کا اور حرم نے اختلافات پیدا گئے۔ خران کے وصول ہونے میں بھی کی آئی۔ پھی مصارف کی زیادتی ہوئی۔ خلیفہ مقترر نے خدا م اور حرم سرائے دولت کا خرج بے حد بڑھا دیا۔ اس اثناء میں انبار سے نشکر آگیا اور دولا کھ چاکیس ہزار وینار کا خرج ہڑھ گیا اور سب کا لازی نتیجہ بیتھا کہ انتظامی امور میں خلل بیدا ہوا۔ علی ہن عیسی نے اس امر کا احساس کر کے اور اس سے مایوس ہوکر کہ بی مصارف ندتو کم ہول گے اور نس بار کا بوجم خران نامیام وہر داشت کر سکتا ہے علاوہ ہریں جھے میں اور تھر جاجب میں بوجہ مراسم مونس خادم شکر رنجی ہے۔ اس نے عہد ہ وزارت سے استعفاء داخل کیا اور حدود سے زیادہ منظوری کی کوشش کی۔ گرمونس خاوم نے مجاد ہو کے ایک میں ہونے دیا۔ وزیر السلطنت نے کہا بھائی تم تو رقہ بچلے جاؤ گے۔ جھے یہاں تمہارے بعد جان کے نے مجھا بجھا کے ملیحدہ نہ ہونے دیا۔ وزیر السلطنت نے کہا بھائی تم تو رقہ بچلے جاؤ گے۔ جھے یہاں تمہارے وزیر مقرر کرنے کی بعد خلیفہ مقتدر نے تھرسے وزیر مقرر کرنے کی بات رائے طلب کی۔ نصر نے ابوعلی بن مقلہ کی طرف اشارہ کیا۔

ابوعلی کی تقر رکی و معزولی خلیفہ مقتدر نے اس وقت السب میں علی بن عیلی اوراس کے بھائی عبدالرحل کو گرفتار کرا کے قلمدان وزارت ابوعلی کے سپر دکیا۔ چونکہ ابوعلی اور عبداللہ بریدی کے مابین دوستانہ تعلقات تھے اس لئے عبداللہ نے اس معاملہ میں خوب کوشش کی۔ ابوعلی دوبرس چار مینے تک وزارت کرتار ہا۔ کی قتم کا خطرہ پیش ندا یا۔ اس کے بعد خلیفہ مقتدر نے جب کہ مولس خادم سے نیل جول ہے جب کہ مولس خادم سے نیل جول ہے معزول کر دیا۔ جبیبا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ اتفاق وقت مولس کسی ضرورت سے باہر چلا گیا۔ خلیفہ مقتدر نے موقع پاکے ابوعلی کو گرون کر کرنے کہ کی کے خلیفہ مقتدر نے معظور نہ پاکھا کو گرون کر کرایا۔ جب مولس واپس آیا تو ابوعلی کو عہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ بار علی کو گرون کر کرایا۔ جب مولس واپس آیا تو ابوعلی کو عہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ بار کا کھیا کہ کریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ بار کھیل کو گرفتار کرایا۔ جب مولس واپس آیا تو ابوعلی کو عہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ بار میل کو گرفتار کرایا۔ جب مولس واپس آیا تو ابوعلی کو عہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ بار کھیل کو گرفتار کرایا۔ جب مولس واپس آیا تو ابوعلی کو عہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ بار کھیل کو گرفتار کو بارک کی کے خلیفہ مقتدر کے معتبد کی کے خلیفہ مقتدر کے معتبد کو کھیل کے ابوعلی کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کرنے کی کرنے کی کھیل کے کہ کیا کہ کو کھیل کے کہ کا کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کیا کہ کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کے کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کھ

ا کتاب جمع کا تب کی ہے بہ منی سکر ٹری مترجم ا کا محاصل بہ معنی آمدنی کارج بہ معنی خرچ مترجم

فرمایا۔ بلکہ اس کے آل پر آمادہ ہو آیا گرمونس کے نعر قلمدان وزارت سلیمان بن حسن کے سپروکیا گیا اور علی بن عیسیٰ کو عکم ویا گیا سلیمان بن حسن کی تقر رمی :ابوعلی کے بعد قلمدان وزارت سلیمان بن حسن کے سپروکیا گیا اور علی بن عیسیٰ کو عکم ویا گیا کہ اس کے ساتھ ہرگام کو دیکھتا اور رائے دیتا تھا۔اس کے بعد آمدنی کم اور مصارف زیادہ ہونے کی وجہ سے مطالبات کی کثر ت ہوئی۔ ہرگام میں دقت ہونے گی۔سلطانی وظا نف بھی موقوف ہوگئے۔طرہ اس پر بیہ واکہ علی بن عیسیٰ نے سواد کے حکمہ مال کو میں نہا اپنے قبضہ میں کرلیا۔جس سے وزیر السلطنت کے ہاتھ پاؤں چھول گئے اور اس کی طرف سے ایسے ایسے آدی وصول و تحصیل پر مامور کئے جاتے تھے جن کو وصول و تحصیل کا مطاق علم نہ تھا۔ مجبور ہوکر نصف محاصل پر اس فق کوفر و وخت کر ڈالتے۔ محصیل پر مامور کے جاتے تھے جن کو وصول و تحصیل کا مطاق علم نہ تھا۔ مجبور ہوکر نصف محاصل پر اس فق کوفر و وخت کر ڈالتے۔

عمال 'فقہا اور تق داروں کے حقوق اداکرنے اور ان کے وظائف دینے میں کوتا ہی کرتے۔
سلیمان کی معٹر ولی: ان میں سے کی ایک کوئلے خادم سے نیاز مندی ہوگئ تھی۔ اس نے ملے کے ذریعہ سے خلیفہ کے کان متک ان واقعات کی خبر پہنچا دی۔ مفلح نے اشارہ کر دیا گئم لوگ اپنے حقوق حاصل کرنے میں تخق سے کام لو۔ خلافت مآب کا میں شاء ہے کہ تق حقدار کو بہنچا وی۔ کئی کی حق تلفی نہ ہو۔ عوام الناس کا بیشنا تھا کہ بھڑک اسٹھا اور انتظامی امور میں شخت بدھی واقع ہوئی۔ چاروں طرف سے ایک ہنگامہ سابر پا ہوگیا۔ خواص اور حکام اپنے حقوق طلب کرنے گئے امید واران وزارت میں میں میں دیشہ دوانی کرنے گئے۔ کوئی وظائف اور شخواہ اور کل مصارف کی ذمہ داری کا وعدہ کرنا اور کوئی حاشی نشینا نی خواہش مند تھا۔

ا ہوا لقاسم کلوا ذی کی تقرری غرض امیدواران وزارت کی بھر مارتھی اور درخواست پر درخواست علی آتی تھی۔مونس نے ابوالقاسم کلوا ذی کووز برمقرر کرنے کی رائے دی۔اس رائے کے مطابق خلیفہ مقتدر نے ماہ رجب <u>واسم میں</u> ابوالقاسم کو خلعت وزارت سے سرفراز فرمایا۔گرصرف دومہینے اس کی وزارت رہی۔

دا نیالی اور ملکے: دارالخلافت بغداد میں ایک شخص دانیالی نام کار بتا تھا جو بڑا چالاک پیتا پرزہ کا غذ ساز اور حیلہ بازتھا۔

کاغذ کو دواؤں کے ذریعہ سے پرانا کر ڈالٹا تھا اوراس پر بخط قدیم کچھا شارات اور رموز اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا۔ جس میں ارباب دولت اوراراکین سلطنت کے ناموں کے متعلق اشارے و کنائے کھے ہوئے۔ انہیں خطوط ونقوش کے اشارہ سے الوگوں کی حکومت کر تنہ اور تعرفات کا حال بتلا تا اور پی ظاہر کرتا کہ بیعلم غیب کا ایک حصہ ہے۔ زمانہ قدیم کی اختر اعات میں سے ہے۔ دانیال پیغیم کے ماثورات میں سے ہے اور چھکوانے آبا واجداد سے وراثت میں ملاہے۔ ایک مرجد کا ذکر ہے کہ کا غذیر م م اکھ کریے گھم لگایا کہ ایسا ایسا ہوگا اور اس کا غذر کو حوالہ کیا۔ کے ذریافت کیا یہ کیا ہے؟ جواب دیا۔ اس سے مقصود ہو۔ کیونکہ تمہارا نام مفلح ہے۔ خلیفہ مقتدر کے مولی ہو۔ اس قدر سمجھا کر اور علا مات کو جو اس کا غذیر کھی ہوتی تھیں مناسبت کے ساتھ سمجھا دیا۔ گ

حسین بن قاسم بن عبداللہ بن وہب کی بھی آ مہ ورفت دانیالی کے پاس تھی۔اس کے نام کوبھی کنایدہ ایک ورق کاغذ پرتج مرکیااوربعض علامات کا جواس کے حسب حالات تھیں۔ ذکر کرکے پینتم لگایا کہ خاندان عباسیہ کا اٹھار ہواں تا جدار

حسین بن قاسم کی تقر رمی خلیفه مقتدر نے ابن مقلہ اور کلواڈی کی وزارت سے پیشتر حسین کی تقرری کا ارادہ کیا تھا لیکن مونس نے مخالفت کی تھی جس سے حسین کو وز ارت کا عہدہ ہٹوزنہیں دیا گیا تھا۔ پھرخلیفہ مقتدر نے مفلح سے مخاطب ہو کر فر مایا'' دیکھوا گرتمہار نے یاس کوئی تحریر حسین کی وزارت کے معاملے میں آئے تو میر بے حضور میں پیش کرنا'' ۔ان واقعات م معلى كا عنقادرائخ موكيا موقع ياكردانيالى سے استفساركيا "أب كويدكتابين كهال سے باتھ آئين "، جواب ديا" مجھ ا پنے آباؤاجدادے وراثت میں ملی ہیں اور یہ کتابیں دانیال پیغیر کے ملاہم میں سے ہیں' مقلح نے اس کی خبر خلیف مقتررتک بہنچائی۔ رفتہ رفتہ حسین کوبھی اس کی خبرلگ گئی۔ایک خط ملح کے پاس عہد ہ وزارت کی سفارش کرنے کولکھ بھیجا۔ مفلح نے خلیفہ مقتدر کے حضور میں پیش کر دیا۔خلیفہ مقتدر نے حکم دیا۔ چونکہ مونس اس کی وزارت کا پہلے سے مخالف تھا۔ لہذا ابتدا اس کی اصلاح كرنى جاہئے۔ اتفاق ہے انہيں دنول كلواذي وزير السلطنت نے ايك بجث پيش كيا۔ جس ميں آمدنی سے زائدخرج تھا۔جس کی تعدادسات لا کھتھا۔اٹل دیوان نے اس کےخلاف ریورٹیس دیں کلواذی نے بجٹ اوراہل دیوان کی ریورٹوں کو در بارِخلافت میں پیش کر کے گزارش کی'' امیر المؤمنین اس کا انتظام کسی صورت سے نہیں ہوسکتا۔ بجز اس کے کہ خلافت مآب اینے مصارف کو کم کردیں''۔ خلیفہ مقترر کو بینا گوارگز را اور حکم صادر فرمایا کہ حسین بن قاسم کل مصارف کی ذ مہ داری کرے۔علاوہ اس کے ایک لا کھ دینار بیت المال میں داخل کرتا رہے۔حسین نے اس کومنظور کرلیا اور خلیفہ مقتر رنے اس درخواست کوجس میں ان شرا نط کوشلیم کرلیا تھا۔ کلواذی کو د کھلایا۔ کلواذی دیکھے کرمتحیر ہو گیا۔ کچھ جواب بن نہ آیا۔ خلیفہ مقتدر نے اس وقت اس کی معزولی کا حکم دیا ( دو ماہ اس نے وزارت کی ) اور حسین بن قاسم کوفلمدان وزارت سپر دفر مایا۔اس شرط کے ساتھ کہ ضرف حسین بن قاسم عبدہ وزارت کے کام کوانجام دے علی بن عیسیٰ کوکسی طرح اپنے کاموں میں دخیل اور شریک نہ ہونے دے اور جہاں تک ممکن ہودارالخلافت ہے اس کو نکال کرصافیہ کی جانب بھیج دے۔

حسین بن قاسم کی معزولی :حسین نے عہد و وزارت کا چارج لینے کے بعد بنو بریدی اور بنوقر ابد کواپنے اسٹاف میں داخل کرلیا۔ پچھ عرصہ بعد قلت آمد نی اور کثرت مصارف کا حساس ہوا۔ ہر کام میں دفت اور تنگی ہونے لگی۔ مجبوراً پیشگی خراج وصول کر کے گزشتہ اور موجود و سال کے مصارف میں صرف کرنے لگا۔ ہارون بن غریب الحال کواس کی خبرلگ گئے۔ ہارون نے خلیفہ مقتدر تک بی خبر پہنچا دی۔ خلیفہ نے نے صیبی کووزیر السلطنت کا حساب جانچنے پر متعین کیا۔ خصیبی نے دیکھ بھال کر کے وزیر السلطنت کا حساب جانچنے پر متعین کیا۔ خصیبی نے دیکھ بھال کر کے وزیر السلطنت کے خلاف رپورٹ دی۔ خلیفہ مقتدر نے ماہ رہے الثانی سوسے میں جبکہ حسین کی وزارت کوسات میں گزر چکے وزیر السلطنت سے معزولی اور گرفتاری کا حکم دیا اور قلمدان وزارت ابوالفتے فضل بن جعفر کے سپر دفر مایا اور حسین کو بھی نے وزیر السلطنت

بھرہ میں قرامطیوں کی غارت گری ابوطاہر نے السمھیں بھرہ کا قصد کیا ان دنوں بھرہ میں سبک ملحی امارت کے عہدہ پرتھا۔ابوطاہر نے ایک ہزارسات سوفوج کے ساتھ رات کے وقت بھرہ پرتملہ کیا اورشہر پناہ کی دیواروں پرسٹر ھیاں لگا کر چڑھ گیا اور دوافظین کو تہ تغ کر کے شہر میں تھس گیا اور دروازے کھول دیئے۔ قبل عام کا بازارگرم ہو گیا سبک اس سے مطلع ہوکر مقابلہ پر آیا۔ قرامط نے اس کو بھی قبل کرڈ الا اور عوام الناس پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے باشندے جان کے خوف سے بھا گے۔ سینکڑوں پانی میں ڈوب کر مر گئے اور ہزاروں قرامط کی تیخ آبدار کی نذر ہوئے۔ سترہ یوم ابوطا ہر بھرہ میں مقیم رہا۔ اٹھار ہویں روز جس قدر مال واسباب اور عور تیں لڑکے لے سکالے کر جمری جانب کوچ گیا۔ اس زمانہ میں غلیفہ مقتدر نے محمد بن عبد اللہ قاروقی کو بھرہ پر مقرر کیا۔ چنا نے محمد بعد والیتی ابوطا ہر بھرہ میں واضل ہوا۔

ا پوطا ہر قرامطی کا تھائی ہر جملہ: ٣١١ ہے ہيں ابوطا ہر قرامطی نے جاج سے بوت واپسی چھیڑ چھاڑ کرنے کی غرض سے ایک عظیم الثان لئکر کے ساتھ ہیں کی جانب کوج کیا۔ ایک قافلہ سے جوسب کے آگے تھا مقابلہ ہوا۔ اہل قافلہ کواس کی اطلاع نہ تھی۔ حالت غفلت میں سفر کرر ہے تھے کہ دفعۃ ابوطا ہر نے پہنچ کر حملہ کر دیا۔ اہل قافلہ مدافعت نہ کر سکے چنا نچہ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ اس وقت اس واقعہ کی خبر جاج کو گئی۔ جس وقت کہ وہ قید میں سے چنا نچی قل وغارت کے خوف سے قیام کر دیا۔ تا آئلہ زاد سفر تمام ہو گیا۔ ابوالہ بیجا بن حمدانی والی طریق کو فہ بھی اس قافلہ میں تھا اس نے اہل قافلہ کو وادی القرئی کی جانب مراجعت کر جانے کی رائے دی تھی۔ مگر اہل قافلہ نے دور نکل آنے کی وجہ سے منظور نہ کیا۔ بالآخر جب زاد سفر ختم ہو گیا تو ہرائے کوفلہ روانہ ہوئے۔ ابوطا ہر نے پینچر پاکر اس پر بھی حملہ کر دیا اور ابوالہ بیجا اور احمد بن بدر (پی خلیفہ مقتدر کا ماموں تھا) گرفتار کرایا اور سب سامان واسباب کولوٹ لیا۔ عور توں اور بچوں کوقید کر کے ہجر کی جانب مراجعت کر دی اور تجاج کواسی گف دست میدان میں بیک ودوگوش چھوڑ دیا۔ جن میں سے اکثر شدت تھگی وگر سکی اور تمازت آفیا ہو سے مرکے اور باقی ماندہ کا اکثر تھے جاز میں بیک ودوگوش چھوڑ دیا۔ جن میں سے اکثر شدت تھگی وگر سکی اور تمازت آفیا ہے مرکے اور باقی ماندہ کا اکثر تھے جاز سے مرکے اور باقی ماندہ کا اکثر تھے جاز

ان لوگوں کی عورتوں کو جن کو قرامط نے گرفتار کرلیا تھا اور وہ عورتیں جن کے مردول کو ابن فرات نے اپنے عہد وزارت میں قدر کیا تھا۔ وزارت میں قدر کیا تھا۔ ابوطا ہر کا حجاج ہے ہوئیں اور انہوں نے شور وغل مچایا یہ بھی ایک سبب ابن فرات کے ادبار اور معز ولی کا تھا۔ ابوطا ہر کا حجاج ہے ہوئیں اور احملہ: کچھ عرصہ بعد ابوطا ہر نے ابوالہجا اور احمد کو مع ان کے تمام قید بول کے جوان کے پاس تھار ہا کر دیا اور خلیفہ مقدر سے بھر ہ اور اہواز کوطلب کیا۔ خلافت مآب نے منظور ندفر مایا۔ اس بناء پر ابوطا ہر نے ہجر سے پھر بقصد تعرض قافلہ جاج کوچ کیا جعفر بن ورقاء شیبانی وائی کوفہ وطریق مکداس خطرہ کے پیش نظر ایک ہزار فوج کے ساتھ جواس قوم سے مرتب اور تیار کی گئی تھی 'قافلہ جاج ہے بیشتر روانہ ہوگیا تھا اور شال وائی بجر جناصفوانی اور طریف لشکری دغیرہ چھ ہزار

کی جعیت کے ساتھ بغرض حفاظت قافلہ تجاج کے ساتھ تھے۔ان گی ابوطا ہرا ورجعفرے یڈ بھیڑ ہوگئ۔ا تفاق سے کہ جعفر کو شکست ہوئی جس کا اثر قافلہ تجاج پر پڑا۔ شاہی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ بالآخر ہزار ہا تجاج ہارے گئے اور شاہی لشکر کے چھکے چھوٹ گئے۔اکثر کام آگئے۔ باقی ماندہ لشکری بھاگ کھڑے ہوئے اور صفوائی گرفتار ہوگیا۔ابوطا ہرنے کوفہ پر قبضہ کر چھکے چھوٹ گئے۔اکثر کام آگئے۔ باہر پڑار ہا۔ تمام دن مجد میں رہتا اور شب کواپی لشکرگاہ میں آ کرقیام کرتا۔ بعد از ال حسب خواہش مال واسباب لے کر پجر کی جانب مراجعت کی۔

شکست خوردہ گروہ بغداد پہنچا۔خلیفہ مقتدر نے مونس کو کوفہ کی جانب خروج کرنے کا اشارہ فرمایا۔ چنانچہ بعد واپسی' قرام طرمونس وار د کوفہ ہوا چونکہ قرام طہ کوفہ کوچھوڑ کر چلے گئے تھے۔اس وجہ سے کوفہ پریا قوت کومقرر کر کے واسط کے بچانے کو روانہ ہو گیا۔اس سال ابوطا ہر کے خوف سے کسی شخص نے حج کا قصد نہ کیا۔

ابوطا ہر قرامطی کا کوفہ پر فیضہ سماسے میں ظیفہ مقدر نے بوسف بن ابی الباج کوآ فرربا بیجان سے دارالخلافت میں طلب فرما کے بلاوشر قیہ کی حکومت عنایت کی اور ابوطا ہر سے جنگ کرنے کو واسط کی جانب روانگی کا تھم دیا۔ چنا نچہ جس وقت پوسف واسط کے قریب پہنچا۔ مونس نے بغداد کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں ہواسے بھا کہ دور آ گیا۔ ابوطا ہرنے لئکر مرتب کر کے کوفہ کی جانب خروج کیا۔ یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ آخری رمضان سنہ مذکور کو واسط سے کو فہ کو پچائے کو روانہ ہوا۔ اتفاق یہ کہ یوسف سے ابوطا ہرایک روز پیشتر کو فریخ گیا۔ شاہی ممال جان کے خوف سے کو فہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ابوطا ہرئے کو فہ اورکل علوفات اور رسد پر قبضہ کر لیا جو یوسف کے لئے پہلے سے فراہ ہم کی گئی تھی۔ اس کے آٹھویں شوال کو ابوطا ہر کے پہنچنے کے اورکل علوفات اور رسد پر قبضہ کر لیا جو یوسف کے لئے پہلے سے فراہ ہم کی گئی تھی۔ اس کے آٹھویں شوال کو ابوطا ہر نے جواب دیا اللہ تعالی کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے۔ یوسف نے ابوطا ہر کو علم عباسیہ کی اطاعت کا پیام دیا۔ ابوطا ہر نے چند ہمراہوں کے اللہ تعالیٰ کی لڑا تی ہوتی رہی ۔ آخر الا مر یوسف کے رکاب کی فوج شکست کھا کر بھاگی۔ یوسف کو علیٰ جند ہمراہوں کے گئی تھی۔ ابوطا ہر نے یوسف کا علیٰ ج کر نے پر ایک گرفتار ہو گیا۔ لڑتے لڑتے نرخی ہو گیا تھا۔ قرامط اپنے لئکرگاہ میں اٹھائے لائے۔ ابوطا ہر نے یوسف کا علیٰ ج کر نے پر ایک طبیب کو مامور کر دیا۔

انبار پر قبضہ منہز مین نے بغداد میں پینچ کر دم لیا۔ مونس مظفر علم خلافت کی تھایت اور قرامطہ کی سرکو بی کی غرض ہے کوفہ کو روانہ ہوا۔ استے میں بینچ برآئی کہ قرامطہ کوفہ چھوڑ کرعین التمر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ مونس نے اس وقت بغداد سے پانچ موں اور سوکشتیاں روانہ کیں 'جن میں نامی نامی اور کار آ زمودہ سپاہی تھے تا کہ قرامطہ کو در پائے فرات عبور کرنے سے مانع ہوں اور براہ خشکی ایک فوج انبار کی مخاطب کو جس مقتیاں مثان انبار نے بیٹر پاکر بل تو ڈو یا آور مطہوان محتیاں مثان اور تین سوقر امطہوان مشتیوں کے ذریعہ سے خشکی پراُتار دیا۔ شاہی کشکر مقابلہ پراُ یا گر پہنے ہی حملہ میں شکست کھا کے بھا گا۔ قرامطہ نے انبار پر کشتیوں کے ذریعہ سے خشکی پراُتار دیا۔ شاہی کشکر مقابلہ پراُ یا گر پہنے ہی حملہ میں شکست کھا کے بھا گا۔ قرامطہ نے انبار پر کشتیوں کے ذریعہ سے خشکی پراُتار دیا۔ شاہی کشکر مقابلہ پراُ یا گر پہنے ہی حملہ میں شکست کھا کے بھا گا۔ قرامطہ نے انبار پر کشنی کرلیا۔ اس واقعہ المناک کی بغداد میں خربینی ۔

بوسف بن الى الساح كاقتل : هر حاجب ايك عظيم الثان فوج لي كر قر امط كى سركو بى كوروانه بواركوچ اور قيام كرتا بوامونس مظفرتك ببنچا- چاليس بزار فوج سے قرامطه پر يوسف كى رہائى كى غرض سے حمله كيا۔ قرامط بھى خم تھونك كرميدان رحبہ اور جزیرہ میں قر امطیوں کا قمل عام اس واقعہ کے بعد شروع السبید میں قرامطانبار کوچھوڑ کرکوچ کر گئے۔
مونس نے بھی بغداد کی جانب مراجعت کی۔ ابوطا ہر نے رحبہ پر پہنچ کر قبصہ کرلیا اور اہل رحبہ کے خون کو قرامطہ کے لئے ایک شب وروز کو عام کر دیا۔ اہل قر قیاس قل عام کا خوفا کی منظور کیے کر ڈر گئے۔ امان کی درخواست کی۔ جس کو ابوطا ہر نے منظور کرلیا۔ بعد از ان ابوطا ہر نے عربوں پر شب خون مارنے کوفوجیں جزیرہ کی طرف روانہ کیس۔ اہل جزیرہ جان کے خوف سے جمال گئے اور جو بھاگ نے اور جو بھاگ نہ سکے وہ قر امطہ کی لوٹ مار کی نظر ہوئے ۔ قل و غارت بند ہونے کے بعد سالا نہ خراج دینا منظور کیا جو ہرسال ہجر روانہ کیا جاتا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد پھراہل رقہ نے انجواف کیا۔ ابوطا ہرنے بینجبر پاکرفوج کئی کردی۔ تین روز مسلسل لڑائی ہوتی رہی۔ اثناء جنگ میں چند سرا بیراس عین 'کفر تو ٹاء اور شجار کی جانب روانہ کیا۔ مقامات نہ کورہ بالا کے رہے والوں نے اپنے مقابر کی قوت نہ دکھے کا مان کی درخواست کی۔ ابوطا ہرنے منظور کرئی۔

مونس و مارون کی بغدا و سے روانگی: مونس کوان واقعات سے آگاہی ہوئی۔ نظر مرتب کر کے بغداد سے قرامطہ کی سرکو بی کورقہ کی جانب کوج گیا۔ ابوطا ہررقہ چھوڑ کر رحبہ چلا آیا اور جب مونس رقہ پہنچا تو قرامطہ رحبہ سے ہیت چلا آیا اور جب مونس رقہ پہنچا تو قرامطہ کے قل و عارت کا ہاتھا اللہ بیت نے قلعہ بندی کر کی تھی اور اپنی تفاظت کا مکمل انتظام کر لیا تھا اس وجہ سے قرامطہ کے قل و عارت کا ہاتھا اللہ بیت تک نہ پہنچا اور وہ اپناسا منہ لے کرکوفہ کی جانب لوٹے۔ رفتہ رفتہ ان واقعات کی در بارخلافت میں خبر پہنچی اور نفر حاجب ہارون بن غریب اور ابن قیس لشکر آراستہ کر کے قرامطہ کی سرکو بی کو نگلے۔ است میں قرامطہ کا شکر قصر ابن ہمیر ہوگئے گیا اور نصر سپر سالار لشکر علیل ہوگیا۔ اپنے نشکر پر احمہ بن کیفلغ کو بطور اپنے تائب کے مقر رکر کے واپس ہوا۔ اثناء راہ میں مرگیا۔ تب بجائے اس کے نشکر کی افسر کی ہارون بن غریب کودی گئی اور عہد ہ تجابت پر اس کا بیٹا محمد بن نفر مامور ہوا۔ اس کے بعد قرامطہ اپنے شہرکو واپس ہوئے اور ہارون بن غریب نے ماہ شوال ۲۰۱۱ھء میں بغداد کی جانب مراجعت کی۔

قرامطیوں کی پسیائی ۔ بچوع مد بعدای خدیب والے واسط عین التر اور سواد میں مجتمع ہوئے اور ہر جماعت میں اپنے میں سے ایک خص کو مامور کیا۔ واسط کی جماعت پر تریث بن معود کو مقرر کیا گیا اور عین التمر کے گروہ پر عینی بن موئی 'نے کوفہ کی جا جب کوج کیا اور سواد میں بہنچ کرشاہی عمال کو نکال ویا اور خراج خود وصول کرنے لگا۔ باتی رہا حریث وہ موفق کے صوبجات کی طرف بر حااور اس پر قابض و متصرف ہوکرا کی مکان بنوایا۔ جس کا بنام وارا کہج ت رکھا۔ آئے دن لوٹ مار سے کام لیتے اور بلا داسلام یہ کو تہ و بالا کرتے رہے تھے واسط کا جنگی افسر اعلیٰ بن قیس تھا لشکر آ راستہ کر کے قرامطہ سے مقابلہ کے لئے آیا۔ مگر قرامط کی ترقوت سے مقابلہ نہ کر سکا۔ شکست کھا کر بھاگا۔خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب مقابلہ کے لئے آیا۔ مگر قرامط کی ترقوت سے مقابلہ نہ کر سکا۔ شکست کھا کر بھاگا۔خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب

اٹھ گیا۔ان کی ساری قو تیں سلب ہوگئیں۔

جمراسود کی بے حرمتی اول ایر اول ایر قرمطی نے مکہ عظمہ کی جانب کوج کیا۔ اس سال بغداد سے لوگوں کوج کرانے کے لئے منصور دیلی آیا ہوا تھا اثناء داہ میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ قافلہ جاج سے وسلامت مکہ عظمہ بنتی گیا۔ یوم التر ویہ کوابو طاہر وارد مکہ معظمہ ہوا اور چہنچ ہی تجاج پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ مال واسباب جو پایا لوٹ لیا اور جس کود یکھا تل کر ڈالا۔ یہاں تک کہ مجد حرام اور خانہ کعبہ میں بھی قتل عام کرتا رہا۔ جراسود کوا کھا ٹر کر جرجی دیا ابو تخلب امیر مکہ شرفاء مکہ کا ایک گروہ کے اس اتک کہ مجد حرام اور خانہ کعبہ میں بھی قتل عام کرتا رہا۔ جراسود کوا کھا ٹر کر جرجی دیا ابو تخلب امیر مکہ شرفاء مکہ کا آیک گروہ فرام اور طاہر نے بجائے سفارش قبول کرنے کے خوام اور ایک گرمعدود سے چیانہ وسکا تھا۔ سب کے سب کے سب قرام طرکوا شارہ کردیا۔ ایک گرمعدود سے چیانہ کیا مگر معدود سے چیانہ کیا ہوسکتا تھا۔ سب کے سب اس جہاں جو مارا گیا تھا اس مقام پر بلاقت کو اور باتی ماندگان کو مجد حرام میں جہاں جو مارا گیا تھا اس مقام پر بلاقت کو اور باتی ماندگان کو مجد حرام میں جہاں جو مارا گیا تھا اس مقام پر بلاقت کو اور باتی ماندگان کو مجد حرام میں جہاں جو مارا گیا تھا اس مقام پر بلاقت کو ایک کو نے کو نے نے کو نے کو دیا ہو کو کیا۔ اور باتی ماندگان کو مجد حرام میں جہاں جو مارا گیا تھا اس مقام پر بلاقت کو ایک کو نے کو نے کو کو نے لیا۔

عبید اللہ المهدی کی سرزلش: اس سانحہ کی خرعبیداللہ المهدی والی افریقیہ تک پینچی بیلوگ اس کے معتقد تھے اور اس کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے۔ اس نے ان کواہل مکہ اور حجاج کے ساتھ ظلم کرنے پر بے حد ملامت کی ۔ چرا سود اکھاڑے جانے پر اپنی سطوت و جروت سے ڈرایا۔ ابوطا ہرنے چرا سود کو ہجرسے واپس متگوایا اور جس قدر ممکن ہوا اہل مکہ اور حجاج کا مال و اسباب واپس کردیا اور جو بوجہ تقسیم ہوجانے کے واپس نہ ہوسکا اس کی معذرت کی ۔

خلیفہ مقدر اور مونس کے مابین کشیدگی : ظیفہ مقدر کی معزولی کا سب اول یہ ہے کہ مابین ماجوریہ ہارون بن غریب اور نازوک افیراعلی بولیس میں ایک امر ناگفتہ یہ جھڑا ہوگیا۔ نازوک نے ماجوریہ کوقید کر دیا۔ ماجوریہ کوت ہور کے باس کی خبرگی ۔ جھٹے ہوکر پولیس جیل کی جانب آئے۔ نازوک کے نائب پرسب کے سب ٹوٹ پڑے اور اپنے دوستوں کو جب اس کی خبرگی ۔ جھٹے ہوکر پولیس جیل کی جانب آئے۔ نازوک کے نائب پرسب کے سب ٹوٹ پڑے اور اپنے دوستوں کوقید سے نکال لیا۔ نازوک نے اس واقعہ کوظیفہ مقدر کے حضور میں پیش کیا۔ خلیفہ مقدر نے اس وجہ سے کہ ماجوریہ اور نازوک میں ماجوریہ اور نازوک میں اور اپنی ہوگی۔ خبر لیا مت کی ۔ لؤائی تو لئے ہوگی۔ خبر لیقین کے پھھٹا دمی زخی ہوئے اور پھھ مارے گئے ۔ خلیفہ مقدر نے دونوں کو اس فعل پر ملامت کی ۔ لؤائی تو موقوف ہوگی گر ماجوریہ کو اس سے سخت برہمی پیدا ہوئی اور وہ اپنے احباب اور ہمراہیوں کے ساتھ بغداد سے بشان خبمی چلا

لوگوں نے اس داقعہ کی خبر مونس تک پہنچا دی۔

مونس کی بغداد میں آمد مونس نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے بغداد آپنجااور خلیفہ مقدر سے کشیدہ خاطر ہونے کی وجہ سے شاسیہ میں قیام کردیا۔ دربار خلافت میں خلافت ما ب کی دست بوی کرنے کوجی نہ گیا جب خود خلیفہ مقدر نے اپنے بابوالعباس اور وزیر السلطنت ابن مقلہ کومونس کے پاس بھیجا لیکن اس سے مونس کو خلیفہ مقدر سے انس بیدا نہ ہوا بلکہ ناراضگی اور نفر سے اور زیادہ ہوئی طرہ اس پریہ ہوا کہ خلیفہ مقدر نے ماجور میکو جو اس کے ماموں کا بیٹا تھا اپنے کل سرا میں تھم ان اراضگی اور نفر سے اور زیادہ ہوئی طرہ اس اثناء میں ابوالہیجا بن حمد ان بلاوجبل سے ایک عظیم الثان لشکر لے کر آیا اور مونس کے پاس قیام پذیر ہوا۔ امراء دولت اور اراکین سلطنت خلیفہ مقدر اور مونس کا میل جول کرانے کے خیال سے سعی کر رہے ہوئی کی طرف سے ایک عظر فی سے کاغذی گھوڑوں کی گھوڑ دوڑ ہور بی تھی کہ اس میکا زمانہ گزرگیا۔

ہے۔ جا بہن کی کوششیں ۔ اس کے خروع ہوتے ہی نازوک افسراعلی پولیس اور اہن قیس بھی مونس کے پاس چیآ ہے مصالحت کی کوششیں ۔ اس سے بیشتر خلیفہ مقتدر نے ابن ارزق سے دینور لے لیا تھا اور مونس نے ناراضگی کی وجہ سے والیس کر دیا تھا اب خلیفہ مقتدر نے دخط ما تقدم کے اور مونس کی منافرت حد سے جباوز کر چکی تھی۔ دونوں میں ایک قتم کا جوش انقام پیدا ہو گیا تھا۔ خلیفہ مقتدر نے دخط ما تقدم کے طور پراپنے خاص محل سرامیں ما جوریہ ہارون بن غریب احمد بن کیفلغ نفدام دولت اور دستہ فوج ہا تاران کو جمع کر رکھا تھا۔ گر بدتمتی سے شام ہوتے ہوتے خلیفہ مقتدر کے اکثر ہمراہی نظر بچا پچا کر مونس سے جاسلے۔ بیوا قعداوائل محم کے اس محاسلے بیاس مضمون کی تحریف کے کشکریوں کو آپ کی فضول خربی خرم اور خدام کو ہوئی ہوئی ہوئی میں اور امور سلطنت میں ان کے دخل و مضورہ دینے سے خت برہمی پیدا ہورہی ہے اور بیسب کے سب اس امر کے مشدی ہیں کہ آپ ان کو اور ہارون بن غریب کوگل سرائے خلافت سے ذکال دیں اور جو پچھان کے قضہ میں ملک و مال اور جاگریں ہوں سب کوضیط کرلیں۔ خلیفہ مقتدر نے ان سب امور کومنظور کرلیا۔ نری و ملاطقت کے الفاظ کھے۔ بیعت خلافت کا جاگریں ہوں سب کوضیط کرلیں۔ خلیفہ مقتدر نے ان سب امور کومنظور کرلیا۔ نری و ملاطقت کے الفاظ کھے۔ بیعت خلافت کا شامہ بیعت کے عواقب امور سے خوف و لایا۔ ساتھ ہی اس کے ماجور یہ ہارون کومند حکومت عنایت فرمائے تفور شامہ بیاور جن رہیکی جانب روانہ کردیا۔ شامہ بیت کے عواقب امور سے خوف و لایا۔ ساتھ ہی اس کے ماجور یہ ہارون کومند حکومت عنایت فرمائے تفور شامہ بیاور جن رہیکی جانب روانہ کردیا۔

خلیفہ مقدر کی گرفتاری اس ہے مونس کا غصہ فروہوا شاسیہ ہے بغداد آیا۔ اس کے ہمراہ ابوالہجا اور تا زوگ بھی تھا۔
عوام الناس میں یہ شہورہور ہاتھا کہ مونس نے خلیفہ مقدر کو تحت خلافت ہے اتارہ یا۔ ہارہویں مرسنہ نہ کورکومونس سوارہ ہوکر
مع اپنے لککر کے باب شاسیہ کی طرف آیا اور اپنے ہمراہیوں ہے تھوڑی دیر تک مشورہ کر کے پھر کل سرائے خلافت کی جانب
لوٹ گیا۔ اس واقعہ ہے قبل خلیفہ مقدر نے احمد بن نفر تسوری کو عہد ہ وزارت سے علیحہ ہ کر کے ابن یا قوت کو مقرر کیا تھا۔ یہ لوٹ گیا۔ اس واقعہ ہے بار کا امر کشکر تھا۔ ہجائے اس کے بیٹے ابوالفتح مظفر کو مامور فر مایا تھا۔ جول ہی مونس محل سرائے خلافت کے قریب بہنے ۔ ابن یا قوت خدام فراش وزیر السلطنت اوروہ سب جواس وقت کی سرائے خلافت میں موجود تھے بھاگ گئے۔ مونس نے گھس کر خلیفہ مقدر اور اس کی ماں کو کی اور لونڈی غلاموں کو حراست میں لے لیا اور یہ کمال احتیاط و نگر ان محل سرائے

خلافت سے نکال کراپنے مکان میں لے لیا اور و ہیں نظر بند کردیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر ماجوریہ ہارون تک قطر بُل میں پینچی تو وہ لوٹ پڑا۔ بغداد میں آیا اور روپوش ہو گیا خلیفہ مقدر کی گرفتاری کے بعد ابوالہیجا بن حمدان ابن طاہر کے مکان پر گیا۔ محمد بن معتضد کوطلب کر کے اس کی خلافت کی بیعت کی اور''القاہر باللہ'' کے لقب سے ملقب کیا۔

خلیفہ مقتدر کی معزولی جین بیعت سے فارغ ہو کر خلیفہ مقدر کو دربار خلافت میں معزولی کی غرض سے پیش کیا گیا۔
قاضی ابوعر مالکی کوشہادت کے لیے طلب کیا گیا۔ ابوالہیجائے کھڑے ہو کر خلیفہ مقدر کی حالت پر تاسف ظاہر کیا۔ آئھوں
سے آنسو جاری تھے اور یہ کہتا جاتا تھا'' میر سے سروار! مجھے ای روز بدکا خطرہ تھا۔ آپ نے میری نفیحت نہ سی اور نہ میر ہے۔ آخر کار
قول پر آپ نے عملدر آمد کیا۔ لونڈی غلاموں اور عور توں کے مشورہ سے خلافت کے اہم امور کوانجام دیتے رہے۔ آخر کار
وہ روز بدجس کا خطرہ پہلے سے میر سے پیش نظر تھا۔ سامنے آبی گیا گر باوجود اس کے ہم لوگ آپ کے مطبع اور فرما نہروار
ہیں''۔ مونس بولا'' بس بس خاموش ہوجاؤ''۔ ابوالہیجا سکوت کے عالم میں پیٹھ گیا۔ مونس نے خلیفہ مقدر سے خاطب ہو کر کہا:
" آپ خود کو معزول کیجے اور محضر پر دستخط کیجے''۔ خلیفہ مقدر رنے سرنجا کر کے محضر پر دستخط کر دیتے اور قاضی ابوعر نے باس بطور امانت کے رکھا گیا۔ کسی کواس کی کا ٹوں کان خبر نہ میں اپنا نام لکھا با تھاتی رائے حاضرین میں میں اپنا نام لکھا با تھاتی رائے حاضرین میں میں مور قاضی ابوعمر کے پاس بطور امانت کے رکھا گیا۔ کسی کواس کی کا ٹوں کان خبر نہ میں اپنا نام لکھا با تھاتی رائے حاضرین میں مور اس کی عہدہ عتابیت قرمایا۔
میں اپنا نام لکھا با تھاتی رائے حاضرین میں مور قاضی ابوعمر کے پاس بطور امانت کے رکھا گیا۔ کسی کواس کی کا ٹوں کان خبر نہ میں میں مور کیا گیا خلیفہ مقدر نے آبے اس خدمت کے صلہ میں قاضی القصاۃ کا عہدہ عتابیت قرمایا۔

عہدول کی تقسیم الغرض خلیفہ مقدر کی معزولی کے بعد موٹس دارالخلافت کی طرف آیا۔ جو پچھے پایالوٹ لیا۔ ابن قیس ماور مقدر کے قبرستان چلا گیااور بعض قبور سے چھلا کھ دینار نکال کے شے خلیفہ قاہر کے پاس لے آیا۔ بعدازاں موٹس نے علی بن عسیٰ معزول وزیر کوجیل سے رہا کر دیا اور قلمدان وزارت ابوعلی بن مقلہ کے سپر دکیا۔ نازوک کوافسری پولیس کے ساتھ عہد ہ مجابت بھی دیا گیا اور ابن حمدان کو علاوہ صوبہ خراسان کے جواس کے زیر عکومت تھا۔ حلوان ڈینور 'ہمدان' کر مان' صمیر ہ' نہاوند' شیراز اور ماسیدان کی سند حکومت بھی عطا ہوئی۔ بیوا قعات نصف ماہ محرص بے اس بھے کے ہیں۔

وستہ فوج جاں نثاران نازوک نے عہدہ تجابت کا چاری لینے کے بعد دستہ فوج جاں نگاراں کو تھم دیا کہ وہ اپنے خیموں کو جو تحل سرائے خلافت میں نصب ہیں چھوڑ کے نکل جا کیں اور بجائے ان کے ان خیموں میں اپنے ساہیوں کو تھرنے کی اجازت دی۔ اس سے دستہ فوج جاں نثاراں کو ملال پیدا ہوا۔ مگر نازوک نے کچھ خیال نہ کیا۔ طرق اس پر یہ ہوا کہ اپنے سیاہیوں کو یہ تھم دیا کہ کی شخص کو تحل سرائے خلافت میں سوائے ان لوگوں کے جواعلی عہدوں پرفائز ہیں داخل نہ ہونے دو۔ سیاہیوں کو یہ تھم دیا کہ کی شخص کو تحل سرائے خلافت میں ما مرہونے کو گل سرائے خلافت کے دروازہ پر آ آ کے جمع ہونے گئے۔ گئی کو چوں سرائے خلافت کے دروازہ پر آ آ کے جمع ہونے گئے۔ گئی کو چوں سرائوں اور دریائے دجلہ کے کنارے پراس قد رجوم تھا کہ سرائے خلافت کے دروازہ پر آ یا۔ تحت نشنی کا انعام اور ایک سال کا روزیۂ طلب و تقاضہ میں ختی اور تشد دے کام لیا۔ سال کا روزیۂ طلب کیا۔ چونکہ نازوک سے ان لوگوں کو گئیری پیدا ہوگی تھی اس لئے طلب و تقاضہ میں ختی اور تشد دے کام لیا۔ نازوک کی سیاہیوں نازوک کی سیاہیوں نازوک کے سیاہیوں نازوک کی بیاہیوں نازوک کی سیاہیوں نازوک کی سیاہیوں نازوک کی بیاہیوں کو نے کو نازوں کو نیاز کو کی جان نازوک کے سیاہیوں نازوک کی تعلیم کو نیاز کو کی کا نوان اور نازوک کی سیاہیوں نازوک کی تعلیم کو بیاہیوں نازوک کی تعلیم کی تارہ کی کو نیاز کو کی کا نوان کی کو نوان نوان کی کا نوان کو کی کا نوان کی کو نوان کی کو نوان کی کا نوان کی کا نوان کی کو نوان کی کا نوان کی کو نوان کیا گئی کو نوان کی کو نوان کی کو نوان کی کو نوان کو کو نوان کی کو نوان کو نوان کو نوان کو نوان کی کو نوان کو نوان کو نوان کو نوان کو نوان کو نوان کی کو نوان ک

کے مابین بحث و تکرار ہونے گئی ۔ محکسرائے خلافت سکے سپاہیوں سے جرگیا۔ ان سپاہیوں کے ساتھ محکسرائے خلافت میں عوام
الناس کا بھی گروہ گھس آیا۔ جوشاہی جلوس و یکھنے کی غرض سے دجلہ کے کنارے جع جور ہاتھا۔ صحن میں نا زوک کے سپاہیوں اور دستہ فوج جاس فاران کے مابین جھڑا ہوار ہاتھا۔ شور وغل سے کان کے پردے چھٹے جاتے تھے۔ اور دیوان خلافت میں نیا خلیفہ قاہر روفق افروز تھا اور ابن مقلہ وزیر السلطنت و نا زوک بیٹھا ہوا تھا۔ تاہر نے نا زوک سے متوجہ ہوکر ارشاد کیا ہے کیا ہے گامہ خلیفہ قاہر روفق افروز تھا اور ابن مقلہ وزیر السلطنت و نا زوک بیٹھا ہوا تھا۔ تاہر نے نا زوک سے متوجہ ہوکر ارشاد کیا ہے کیا ہے گامہ ہے جاوًا اس شور وغل کو فروکرو۔ نا زوک اپنی جگہ سے اٹھا تمام رات سے ٹوشی کی تھی ۔ خمار کا وقت تھا۔ آئے تھیں چڑھی ہوئی تھی سے جاوًا س شور وغل کو فروکرو۔ نا زوک اپنی جگہ سے اٹھا تمام رات سے جرائت بڑھی تھا قب کیا۔ اور اس کوم اس کے بیش شیر پر ہند دیکھ کے بھاگھڑ ابوا۔ وستہ فوج جال ناران کی اس سے جرائت بڑھی تھا قب کیا۔ اور اس کوم اس کے میں شمشیر پر ہند دیکھ کے بھاگھ کو اس کے یا مقدر ایا منصور چلا اٹھے۔ اس نعرہ کا بلند ہونا تھا کم کی سرائے خلافت میں خلافت کے خادموں نے فوراً درواز سے جس قدر آدی جس طبقہ مقدر کے خادم مفاص اور جملوک تھے۔ کے بعدمون کے فادموں نے فوراً درواز سے جدمون کے مکان کی طرف معزول خلیفہ مقدر کی جبتو میں روانہ ہوا۔ محلس اے خلافت کے خادموں نے فوراً درواز سے برد کیے ۔ یہ سب خلیفہ مقدر کے خادم مفاص اور جملوک تھے۔

کے بعدمونس کے مکان کی طرف معزول خلیفہ مقدر کی جبتو میں روانہ ہوا۔ محلس اے خلافت کے خادموں نے فوراً درواز ہے۔ یہ سب خلیفہ مقدر کے خادم مفاص اور جملوک تھے۔

بردکر لئے ۔ یہ سب خلیفہ مقدر کے خادم مفاص اور جملوک تھے۔

ابن حمران کافل : ابوالہجا بن حمران نے اٹھ کے بھاگنے کا قصد کیا۔ تو سے خلیفہ قاہر نے وامن پکڑ لیا۔ ابوالہجائے کہا گھرائے نہیں میرے ساتھ آئے بین آپ کا حاتی و مددگار ہوں۔ دونوں دروازہ پر آئے تو بنرتھا۔ ابوالہجا بولا۔ ابھا آپ یہاں ٹھہر نے بیں ابھی واپس آتا ہوں۔ قاہر تو دروازہ کے قریب ٹھہر گیا اور ابوالہجا لوٹ کر ایک کمرہ میں آیا اور سارے در باری کپڑے خادموں کا لباس پہنا اور باب تو بہی طرف آیا۔ اس کو بھی بند پایا اور بابر آدمیوں کو بجتی دیکھا۔ لوٹ کر قاہر کے پاس آیا اس آمدور فت میں خدام کی نظر پڑگی۔ شوروغل بچاتے ہوئے قل کے قصد سے دوڑ پڑے۔ ابوالہجائے بھی تلوار نیام سے تھنے کی ۔ لائے نا آئیکہ ان لوگوں کو پسیا کر دیا۔ موقع پاکر گوشہ باغ میں جاچھپا۔ خاد مان می سرائے خلافت تلاش کرتے ہوئے گئے۔ ابوالہجا جوشِ مردائی میں نکل آیا۔ سب کے سب دفعۃ اس پر ٹوٹ پڑے مارڈ الا اور سرا تار لیا۔ خلیفہ مقتدر کی تلاش میں موئس کے مکان کی جانب گیا تھا۔ موئس نے ان

خلیفہ مقدر کی بحالی: دستہ فوج جال ناران خلیفہ مقدر کی تلاش میں مونس کے مکان کی جانب گیا تھا۔ مونس نے ان اوگوں کو دیکھ کرخلیفہ مقدر کو ان کے حوالہ کر دیا۔ ان لوگوں نے خلیفہ مقدر کو ہاتھوں ہاتھ محل سرائے خلافت تک پہنچایا جس وقت خلیفہ مقدر صحین مینی ہیں پہنچا۔ مطمئن ہو کر دریافت کیا۔ قاہر اور ابن حمدان کہاں ہیں؟ میں ان دونوں کو امان دیتا ہوں۔ حاضرین میں سے کی نے گزارش کی۔ ابن حمدان تو مارا گیا۔ خلیفہ مقدر کو پینجرین کرصد مدہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ پڑھ کر کہنے لگا واللہ اگراش کی۔ ابن حمدان تو اس سے زیادہ کوئی شخص مسر ور میرے پاس نہ آتا۔ اس کے بعد قاہر کو اسٹے نزد کیک بلایا بیشانی پر بوسہ دے کر بولا' واللہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اگرتم کو مقبور کا لقب دیا جاتا تھا تو قاہر کے لقب سے زیادہ موزوں ہوتا'۔ قاہر شرم سے سر نیجا کے جا رہا تھا اور زار زار دوتا جاتا تھا۔ تا آئکہ خلیفہ مقدر نے تم کھا کر امان دی۔ اس وقت قاہر کے قلب مضطرب کو سکون ہوا اور چرہ پر بیٹا شت ظاہر ہوئی۔

ابوعلی بن مقلم کا تقرید: دسته فوج جال ناران نے نازوک اور ابن حمدان کے سروں کو نیز ہ پرر کھ کرتمام شہر میں تشہیر کی غرض سے بھرایا۔ ابن قیس ان واقعات سے خائف ہو کررات کے وقت مکان سے چھپ کرموسل بھاگ گیا اور پھرموسل

ان دافعات کے بعد خلیفہ مقدر نے اپ بھائی قاہر کواپنی مال کی گرانی میں قید کر دیا اس نے قاہر کے ساتھ بہت اچھاسلوک کیا۔ خدمت کے لئے لوٹڈیاں خرید دیں۔

سپ سالا ران وہلم دیلم کے حالات ہم اس کتاب میں متعدد مقامات پڑیاں کرآئے ہیں طبر ستان ہر جان سار بیآ کہ اور استرآ یا دفتح کرنے اور اطروش کے ہاتھ پران کے اسلام لانے کے واقعات سے بھی آپ کو واقعیت حاصل ہو چکی ہے اور بیٹمی آپ پڑھآ کے ہیں کہ اطروش نے ان کو مجت کر کے بلا طبر ستان پران سے برقبضہ کرلیا تھا۔ اطروش کے بعداس کی اور بیٹمی آپ پڑھا کے اور دیشمین اور سیمی آپ پڑھا کے اور وہ تیونسر کی موارد وہ تین اور بیٹمی کی میں سالاران بلاد مفتوحہ وہ تین سامان اور بیٹمی ہوئے۔ از ان جملہ لیل بن نعمان تھا حس بن قاسم دامی وہ مضرف ہوا۔ دیلم بی کے سپ سالاران بلاد مفتوحہ وہ تیونسر کی صدور پر متعین مور نیا ہوئی وہ موسی بن تاسم دامی وہ سیمی سے بی سامان اور بی اطروش کے ساتھ جو طرستان پر قابض ہور ہے تھے۔ لڑا ئیاں ہو ئیس جن کا ہم او پر ذکر کر کرآئے ہیں۔

ماکان کا جرحان پر قبضہ کی طرف سے شرخاب بین بہود ہراور زادہ ماکان بن کا بی سپ سالاران افواج دیلم ہو کر لؤ کی آب سے اس مورکیا۔ نہا ہے تعلی مراقب بیلی مراگیا۔ بی اطروش نے اکان کو ابنا سرون کی مراف بیلی مراکبا۔ بی مقابلہ پر آیا۔ اس نے ان کو حکست دی۔ اس اثناء میں شرخاب بھی مراکبا۔ بی اطروش نے ماکان کو ابنا سرون کی بی سرکھی ہو گیا اور اس نے ماکان کو ابنا سرون کی برائی ہو بیا اور اس نے ماکان کو ابنا سرون کی بیلی ہو بیلی ہو بیلی ہو بیلی ہو گیا اور اس نے ماکان کو ابنا سرون کی برائی ہو بیلی ہو بیلی ہو برائی ہو برائی ہو بیلی ہو بیلی ہو بیلی ہو بیلی ہو بیلی ہو برائی ہو بیلی ہو

ابوعلی بن ابوالحسن کی ا مارت ناکان کے مصاحبوں سے اسفار بن شیر و پر بھی ہے جو دیلم کا ایک سیدسالا رتھا مگر جب اسفار کو ماکان نے اپنے لئنگر سے نکال دیا تو بکر بن محمد بن السبع کے پاس بنیٹا پور چلا گیا۔ بکر نے اسفار کو ایک عظیم الشان کثیر التحداد فوج کے ساتھ جرجان سرکرئے کے لئے روانہ کیا۔ ان دنوں جرجان میں ابوالحن بن کا بی اپنے بھائی ماکان کی جانب سے مامور تھا اور ماکان طبرستان میں مقیم تھا۔ ایک روز ابوعلی بن ابوالحسین اطروش اور ابوالحس امیر جرجان شب کو ایک بی مکان میں سوئے۔ ابوالحس یہ خیال کر کے کہ ابوعلی حالت نشہ یا خواب میں ہے تی کرنے سے ادادہ سے اٹھا مگر میہ خیال غلط تابت بوگیا۔ ابوعلی کو ابوالحس کے ارادہ کا حیاس ہوگیا اور وہ نہا بت تیزی سے لیک کر دست بقیضہ ششیر ہوگیا اور لؤکر ابوالحس

ا یبال سے کچھ عیارت ربط مضمون کے خیال سے تاریخ این کامل جلد ۸ صفحہ ۲۵ سے لی گئے۔

کوائی جگہ پر ڈھیر کر دیا۔ ابوعلی محافظین کے خوف سے مکان سے نگل کر کمی محفوظ مقام پر روپوش ہوگیا۔ صبح ہوتے ہی سبہ سالا ران دیلم کوائی ہے مکان سے نگل کر کمی محفوظ مقام پر روپوش ہوگے۔ اس وقت ابوعلی کے پاس آئے اور امارت کی کرئی پر بٹھا کے بیعت کرلی۔ ابوالحن نے اپنی طرف سے جرجان کی حکومت پر علی بن خورشید کو مامور کیا۔ علی بن خورشید استار بن شیر وید کوائل واقعہ سے مطلع کرکے ماکان کے مقابلہ پر امداد وجمایت کا خواستگار ہوا۔

ما کان کا جرحان پر قبضیہ : چنانچد اسفار نے بکر سے اجازت حاصل کر کے علی بن خورشید سے سازش کر لی۔ رفتہ رفتہ ما کان کواس کی خبر گلی اور وہ ایک لشکر مرتب کر کے طبرستان سے جرجان پر حملہ آ ور ہوا۔ گرعلی بن خورشید اور اسفار نے اس کو شکست فاش دے کر طبرستان پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس واقعہ کے چند دنوں بعد علی بن خورشید اور ابوعلی کا انتقال ہو گیا۔ ما کان نے اس موقعہ کو غنیمت خیال کر کے اسفار پر فوج کشی کردی۔ اسفار کواس معرکہ میں شکست ہوئی۔ وہ طبرستان جھوڑ کر ایک دن احمد بن السبح کے پاس جرجان چلا آ یا اور ما کان نے طبرستان میں اپنی کا میا بی وقضہ کا جھنڈ اگا ڈ دیا۔ اس عرصہ میں ہوا سے کا ور آ گیا اور بکر بن محمد السبح والی اجل کو لبیک کہہ کر را بی عدم ہوا۔ نصر بن احمد بن سامان نے بجائے اس کے اسفار بن شیرو میڈ وجر جان کی حکومت پر شعین کیا۔

اسفار کا طبرستان پر قبضہ: اسفار نے مراداوی زیار جبلی کوامیر الجیش مقرر کر کے طبرستان کی طرف روانہ کیا۔ ماکان انگر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ لڑا کیاں ہوئیں بالآخر ماکان کوشکست ہوئی اور مراداوی نے طبرستان پر قبضہ حاصل کر لیا۔ انہیں دنوں حسن بن قاسم دامی نے صوبہ رّے کونھر بن سامان کے قبضہ وتصرف سے نکال لیا تھا۔ اس کا نا مورسیہ سالار ماکان بھی اس کے ہمراہ رہے میں موجود تھا۔ چنانچہ جس وقت اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کر لیا اور حسن کو اس واقعہ کی خبر لگی تو آگے۔ اس کے ہمراہ رہے میں موجود تھا۔ چنانچہ جس وقت اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کر لیا اور حسن کو اس واقعہ کی خبر لگی تو آگے۔ اس جگولا ہوگیا اسی وقت اشکر مرتب کر کے مع اپنے نامور سیہ سالار ماکان کے طبرستان پر چڑھ آیا۔ لیکن شکست فاش کھا کر بھا گا۔ اس جنگ میں حسن تو مارا گیا۔ باقی رہا ماکان وہ رہے والیس آیا۔ اس فتح یا بی کے بعد اسفار نے کل صوبہ طبرستان اور جرقوان پر قبضہ کر لیا۔ تھر بن احمد بن سامان والی خراسان کے نام کا خطبہ اس کی مساجد میں پڑھے جانے کا حکم ویا۔ خود ساریہ میں طبر ہو انہ اور آمد پرانی جانب سے ہارون بن بہرام کومقرر کیا۔

اسفار کی فتو حات نئو خات کے انتظام ہے فارغ ہوکررے کی جانب دریا کی طرح بردھااور بات ہی بات میں اس کو بھی ما گان کے قبضہ سے نکال لیا ما کان بے سروسامان ہوکر جبال طبرستان کی طرف چلا گیا اور اسفار نے کمال اطمینان سے صوبہ رہے قزدین زنجان ابہر کم اور کرخ پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کرلیا۔

ان پیم فتوخات سے اسفار کی فوج عظمت واجلال میں بڑھ گئے۔ اس کے دماغ میں بھی خودمخاری اور بادشاہت کی ہواسا گئی۔ نصر بن احمد سامانی والی خراسان سے مخرف ہو گیا۔ اس سے اور نیز خلیفہ مقدر سے جنگ کرنے پر مستعدی و تیاری خاہر کی ۔ خلیفہ مقدر نے یہ خبر پا کر ہارون بن غریب الحال کوا کی لشکر کے ساتھ فز دین کی طرف بقصد جنگ اسفار روانہ کیا۔ اسفار نے ہارون کو شکست دے دی اور اس کے بہت سے ہمراہیوں کو مار ڈالا بعداز ال نصر بن احمد بن سامان نے بخار اسفار پر فوج کشی کی ۔ اسفار نے صلح کے بیام بھیجے اور ادائے خراج کا وعدہ کیا۔ صانت دی ۔ نصر نے اسفار کی درخواست منظور کرتی اور اس کوصوب رہے کی حکومت برمقرر کرتے بخاراکی جانب مراجعت کردی۔

کے امداد واعانت کی غرض سے بلالیا۔

اسفار کاخاتمہ : چنانچہ ماکان نے اسفار کا قصد کیا۔ اسفار بہت سے رے کی جانب اپنے اہل وعیال اور مال واسباب کو سنجالنے کی غرض سے بھاگا۔ یہ اپنی وعیال کومع مال واسباب کے قلعہ موت میں تظہر اگیا تھا۔ کسی نے مراداوت کواس کی خبر پہنچادی۔ اس نے تملہ کرنے کی غرض سے نظر مرتب کر کے کوچ کر دیا اور اپنی روائلی سے پیشتر ایک سپر سالار کوآ کے بڑھنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اس سپر سالار نے اسفار کو اثناء راہ میں گرفتار کر لیا اور پابہ زنجیر مرادوات کے باس لا کے جاضر کر دیا۔ مراداوت کے نے اس کوتل کر ڈالا اور رے کی جانب مراجعت کر دی۔ بعد از ال قردین جلا آیا۔ استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے گا۔ اکثر بلاد کومفق ح کرلیا جدان وراصفہان میں اپنی تحکومت وسلطنت کا سکہ جلادیا۔

مراداو یکی فتوحات: پچھ صدیداں کا د ماغ بھی تکبر ونخوت کا خزانہ بن گیاا وروہ ظلم اور کج خلقی کا خوگر ہوگیا۔اہل اصفہان کے ساتھ ظلم وستم کے برتاؤ شروع کر دیئے۔ جلوس کے لئے ایک بخت طلائی تیار کرایا۔ طبرستان اور جرجان کی طع دامنگیر ہوئی۔ بید دونوں بلاد ما کان کے قیضہ وتصرف میں تھے۔ طبرستان کے متعلق مراداوی اور ما کان سے لڑائی ہوئی۔ ما کان مقابلہ نہ کرسکا۔ مراداوی نے طبرستان پر قبضہ حاصل کر کے جرجان کا قصد کیا اور اس پر بھی قبضہ کرکے فتح یاب ہو کر اصفہان کی جانب ہو گئی۔ بوان دنوں دیلم کو اپ قبضے میں کئے ہوئے تھا۔ ابوالفضل نے ما کان کی تمایت پر کمریا ندھ کی اور اس کے ساتھ ساتھ طبرستان آیا۔ طبرستان میں مراداوی کی طرف سے بلقم بن ہائے۔ بولئی ابوالفضل تو میں کے ہوئے تھا۔ ابوالفضل نے ما کان کی تمایت پر کمریا ندھ کی اور اس کے ساتھ ساتھ طبرستان آیا۔ طبرستان میں مراداوی کی طرف سے بلقم بن ہائے۔ بین حکومت کر رہا تھا۔ بلقم نے جمتع ہو کر مقابلہ کیا۔ ابوالفضل اور ما کان کو شکست ہوئی ابوالفضل تو بھاگ کر دیلم چلا آیا اور ما کان نمیشا پور چلا گیا۔ پھر نمیشا پور سے دامغان کی طرف روانہ ہوابلقم کو اس کی خبرلگ گئی تعرض کیا ماکان می طرف روانہ ہوابلقم کو اس کی خبرلگ گئی تعرض کیا ماکان میں جور ہو کو دائی جائے کیا تھا کی جور ہو کہ دائر کی طرف روانہ ہوابلقم کو اس کی خبرلگ گئی تعرض کیا۔ ابوالفون کی طرف روانہ ہوابلقم کو اس کی خبرلگ گئی تعرض کیا

ہمدان پر قبضہ: اس واقعہ سے مراداوی کی حکومت وسلطنت اور ترقی پذیر ہوگئی۔ رے اور جبل کے کل بلاد پر قابش و متصرف ہوگیا۔ دیلم بھی آ ہتہ آ ہتہ اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ جس سے اس کی فوج کی تعداد بھی بڑھ ٹی اور مصارف زیادہ ہوگئے جس قدر بلاداس کے بقضہ وتصرف میں سے ان کے حاصل اس کے کثر ت اخراجات کو پورانہ کر سکے۔ اوھراُدھر ہاتھ پاؤں پھیلانے کی ضرورت ہوئی۔ ہمدان کی طرف ایک گئی بسرافسری اپنے ہمشیرزادہ کے روانہ کیا۔ ہمدان میں شاہی فوج رہتی تھی جس کا سردار محمد بن خلف تھا۔ فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بلا خردیلی فوج کو تکست ہوئی۔ مراداوی کو جمانے ہوئی۔ مراداوی کو جمانے ہوئی۔ مراداوی کو جمان کی لڑائی ہوئی۔ بلا خردیلی فوج کو تکست ہوئی۔ مراداوی کو جمانے ہوئی۔ مراداوی کو جمانے ہوئی۔ اسد پرلڑائی ہوئی

اور شا بی کشکر دوچار ہا تھ کڑے بھاگ کھڑا ہوا۔ مرا دادی نے ہدان پر قبضہ حاصل کر کے آل عام کا بازار گرم کر دیا۔ ایک عام خوں رہزی کے بعد بقیہ لوگوں کوا مان دی۔ ان واقعات کی خبر در بایر خلافت تک پیچی ۔ خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب الحال کوایک کشکر کے ساتھ اس بغاوت کوفر و کرنے کے لئے روانہ کیا۔ مرا داوی مقابلہ پر آیا۔ اطراف ہمدان بیں صف آرائی کی نوبت آئی ایک خوں ریز جنگ کے بعد مرا داوی نے ہارون کوشکت فاش دے کے کل بلاد جبل اور ماوراء النہم ہمدان پر قبضہ کرلیا۔ اپنے ایک سید سالا رکود بنور کی جانب روانہ کیا۔ پس اس نے برور تی دینور کو بھی فتح کرلیا اور جوش کا میا بی بیس اس کا کشکر کی مارون کو شارت اور قبد کرتا ہوا حلوان تک چلاگیا۔

لشکری کا اصفہمان پر حملہ الدون شکست کھا کر قریبیا پنجا اور وہیں قیام کر دیا اور در ہا رِفلافت میں اید اوطلب کرنے کی عرضی جیجی کے گئیری نامی ایک سپ سالا رجوا سفار کے سپ سالا رجوا سفار کے سپ سالا رجوا سفار کے بہاوندگی میں ہے تھا بعد اسفار کے خلیفہ مقتدر سے امان حاصل کر گئی ہے کہ اور ن نے لشکر کو مال اسباب و جنگ فراہم کر کے نہاوندگی جانب روانہ کیا۔ نہاوندگی جنگ میں آئی گئی ہوا تھا۔ قریبی سے میں ہونے کے ہارون نے لشکر کو مال اسباب و جنگ فراہم کر کے نہاوندگی جانب روانہ کیا۔ نہاوندگی اس کی سر بری اور شاوا بی و کیے کر منہ میں پائی بھر آئیا۔ نہاوندگی جو سے ساتھ ہوا گئی ہوئی۔ بالا تراجہ بن سیخلے میں استفہان پر احمد بن سیخلے تھا احمد نے لشکری کے مقابلہ پر صف آزائی کی اور گئی ۔ بالا تراجہ ہوئے شکست کھا کے اصفہان کے کئی و بہات کی طرف تیس سواروں کی جمعیت کے ساتھ بھا گا۔ لشکری فی پائی کا جمنڈ الیے ہوئے سے ہمراہیوں کے دوئر پڑا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی۔ احمد نے لشکری پر تلوار چلائی۔ خود بھاڑ کے دماغ میں تیرگئی۔ جرکھا کر ااور ترب کے دماؤ ڈ دیا۔ احمد نے شہر اصفہان میں داخل ہو کہ وقت کر کا اور ترب کے دماؤ ڈ دیا۔ احمد نے شہر اصفہان میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا۔ بیواقعات اصفہان پر مرا داور کے قبضہ کر کیا۔ بیواقعات اصفہان پر مرا داور کے قبضہ کر کیا۔ بیواقعات اصفہان پر مرا داور کے قبضہ کر ہیں۔ بیواقعات اصفہان پر مرا داور کے قبضہ کر کیا۔ بیواقعات اصفہان پر مرا داور کے قبضہ کر کیا۔ بیواقعات اصفہان پر مرا داور کے کے قبضہ کر ہیں۔ بیشتر کے ہیں۔

مراداوی کا اصفہان پر قبضہ: اس کے بعد مراداوی نے ایک دوسرالشکر اصفہان کی طرف روانہ کیا۔اس لشکر نے اصفہان پر دوبارہ قبضہ کر کے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف مجلی کے مکانات اور باغات کو از سرنو درست کرایا بعد از ال مراداوی چالیس یا پیچاس ہزار کی جعیت کے ساتھ وارداصفہان ہوا۔اس نے ایک دستہ فوج اہواز پر قبضہ کرنے کو دوسرا دستہ خوزستان کی جانب روانہ کیا۔ان دونوں جون نے پہنچے ہی اہواز اورخوزستان پر قبضہ کرلیا۔ بہت سامال اورخراج وصول کر کے مراداوی کے پاس بھیجا۔مراداوی کے اس کے حد کشر کو اپنے ہمراہیوں رتھیم کرکے باتی کو داخل خزانہ کیا۔

مرا داوت کی اطاعت: مراداوت کوان نوحات حاصل کرنے کے بعد بیرخیال بیدا ہوا کہ بغاوت اور سرمٹی کوئی نعل مستحسن نہیں ہے۔ در بارخلافت سے ان کی سند حکومت حاصل کر لینی چاہئے تا کہ آئندہ خطرات کا اندیشہ ندر ہے۔ بیسوچ کر ایک درخواست دربارخلافت میں روانہ کی اور استدعا کی کہ جھے ان بلاد کی اور نیز ہمدان اور مارکوفہ کی سند حکومت عطافر مائی جائے۔ دولا کھ سالانہ فراج ادا کیا کروں گا۔ خلافت مآب نے منظور فرمائی سند حکومت کے ساتھ جا گیر بھی عنایت کی ۔ بیر واقعہ واس جھائے۔

وسع من مراداوت كن اين بهائي اور شكم كوبلاد كيلان سے طلب كيا۔ وہ بادينشينوں كى طرح برہند يا اور يصل

پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا۔ چونکہ بلادگیلان میں بادیڈشینوں کے حالات اور طرز معاشرت میں ان کی کیفیت اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا تھا اور خود بھی اس معاشرت کا پابند تھا۔ مراداو تک کے پاس پہنچ کے عیش وعشرت اور امامت کو ابتداء کروہ بھتا رہا۔ مگر پچھ عرصہ بعد امارت اور عیش وعشرت کی ہوا دماغ میں ساگئ ۔ طرز معاشرت بدل دی۔ امراء اور سلاطین کی طرح وقت گزادی کرنے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ایک باتد ہرونتظم امیر بن گیا۔

ابوعبداللد بربدی کی سرکشی و گرفتاری ابوعبدالله بربدی کے ابتدائی حالات به بین که به پہلے ابواز کاعامل تھا۔ امیر بن ماکولانے بربدی کو یاء موحدہ اور راء مہملہ سے تحریر کیا ہے اور بربد کے طرف اس کی نسبت کی ہے اور ابن مسکویہ نے یاء مثنا ہ تخالیہ اور زاء سے لکھا ہے اس صورت میں بہ بزید بن عبداللہ بن منصور تمیری کی طرف منسوب ہوگا۔

بیرونی مہمات ۲۹۱ میں مونس مظفر ایک عظیم الثان اشکر کے ساتھ بغداد سے رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کوروانہ ہوا۔ چنانچے ملطیہ کی جانب سے بلا درومیہ پرحملہ کیا۔ اس ہم میں ابولاغ سلی بھی مونس کے ہمراہ تھے۔ بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا اور رومیوں کے ایک گروہ کثیر کوگر قار کرلائے ۔ کو ۲ ہے اور ۲۹۸ ہے میں غلیقہ مقدر نے لشکر صا گفہ کے ساتھ ابوالقاسم بن سیما کو بلاد کھار کے ساتھ جہاد کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ و ۲۹ ہے میں بسروگر ہی لشکر صا گفہ رستم والی بلاد مرحدی نے طرسوں کی طرف سے جہاد کیا۔ دمیانہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ قلعہ اللہ کا اور بجائے اس کا سیاقہ طنطین مند حکومت پر متمکن ہوا موسع میں اسکندروں بن لا دن بادشاہ روم نے وفات پائی اور بجائے اس کاس کا بیٹا قسطنطین مند حکومت پر متمکن ہوا اس وقت اس کی عمر بارہ برس کی تھی۔ شروع میں میں میں عیسی وزیر السلطنت ایک بزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ بشر امام میں میں گئر ہی اور جہاد کیا اور جہاد کیا در برق گردی تھی ۔ بلاد کھار پر جہاد کیا گور بہت نہ آئی۔ آخر کارموسم مر مامیں جس وقت کہ شدت کی سردی ہور ہی تھی اور برف گردی تھی۔ بلاد کھار پر جہاد کیا گردی تھی ۔ بلاد کھار پر جہاد کیا گھر باد کھار برف گردی تھی۔ بلاد کھار پر جہاد کیا گھر بین نے کہ موسم گر ماگر دیا دکھار پر جہاد کیا

اور بفصلہ تعالی بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کے واپس آئے۔ آخر ۲۰۰۳ پیش بشر غادم والی طرسوس نے بلا درومیہ پر پھر جہاد کیا۔ چند شہروں کولڑ کرفتح گیا۔ بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ ایک سو بچپاس بطریق اور تقریباً دو ہزار نفر عام عیسائیوں کو گرفتار کرلایا۔ جن کوقید کردیا گیا۔

رومیوں کے بلا واسلامید پر حملے سوس میں رومیوں نے بلاد جزیرہ کی طرف پیش قدی کی اور قلعہ منصور پر پہنچ کے عاصرہ کرلیا چونکہ قلعہ منصور کالشکر مونس کے ساتھ حسین بن حمدان کی جنگ میں مصروف تھا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا۔ اس وجہ سے رومیوں نے قلعہ منصور کو خاطر خواہ تاخت و تا راج کیا جو کچھ پایا لوٹ لیا جس کو وہاں دیکھا گر فار کر کے لے گئے۔ اس سنہ میں رومیوں نے دوبارہ طرسوس اور فرات کی طرف سے بلا داسلامیہ پر جملہ کیا۔ چھ سوطر سوسی مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی۔ عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی کل طرسوس سوار معرکہ جنگ میں کام آگئے۔ ملیح ارشی نے بھی اس جنگ میں مرفش کی جانب قدم برجہایا اور اطراف مرفش کو اچھی طرح پائمال کیا۔ پھر اس سنہ میں مسلمانوں کاکوئی لشکر جہاد کونیس گیا۔

مولس مظفر کی فنو حات : ۱۳۰۳ میں مونس مظفر لشکر کے ساتھ بلا درومیہ پر جہاد کرنے کو روانہ ہوا۔ موصل ہو کر گزرا۔ سب مظلمی کو بازندی اور قروی مضافات فرات پر عثان غزی کوشہر بلداور سخار پراور وصیف بکتری کو باقی بلا در بیعہ پر مامور کر کے ملطیہ کی طرف سے جہاد کرتا ہوا داخل ہوا اور ابوالقاسم علی بن احمد بن بسطام کوطرسوں کی جانب سے جہاد کرنے کولکھ بھیجا۔ چنانچے مونس نے متعدد قلعات برور تیخ فتح کر لیا اور بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کر دارا لخلافت بغداد والیس آیا۔

خلیفہ مقدر نے بوی عزت کی اورخلعت فاخرہ سے سرفراز فرمایا۔ ایس کے ال

والی روم کی مصالحت کے میں بادشاہ روم کے دوسفیر مصالحت اور فدید دینے کی غرض سے دارالخلافت میں آئے۔
وزیر السلطنت نے نہایت عزت واحر ام اور جاہ وجلال سے ملاقات کی۔ ایوان وزارت میں دوروییہ س فوج کھڑی ہوئی تھی
۔ شیشہ وآلات سے تنجایا گیا تھا۔ رومی سفیر نے ایوان وزارت میں حاضر ہوکر بادشاہ روم کا پیغام پہنچایا۔ اگلے دن در آبار
خلافت مآب کے روبروپیش کیا گیا۔ اس وقت در بارخلافت کا عجیب منظر تھا۔ ہزار ہا غلام زرین کمرضف بست قریبے سے
کھڑے ہوئے تھے۔ اراکین دولت امراء سلطنت اور سرداران فوج اپنے اپنے مقام پر تھے۔ دستہ فوج جاں نثاران سلح دو
رویہ کھڑا تھا۔ جس کے طرز وانداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جان لے لینا اور دے دینا ہا نمیں ہاتھ کا کھیل ہے۔
در بارخلافت کے باہر محافظ فوج کا دستہ بہرہ دے رہا تھا۔خلافت مآب نے والی روم کی درخواست منظور کر کی اور موٹس خادم
کومصالحت اور فدید دینے کے لئے روانہ کیا اور دیکھم صا در فرما یا کہ جس شہر میں موٹس کا داخلہ ہوا والیسی تک اس شہر کا موٹس
والی مجما جائے ۔ فوج کے لئے جوموٹس کے رکاب میں تھی۔ رسد وغلہ کا ذخیرہ جا بجا کافی مقد اربر فراہم کیا گیا۔ بائیس لاکھ

وینار سلمان قید یوں کافدریہ ویئے کو خونس کے ساتھ بھیج۔ شال خادم کا غیر مسلموں کے خلاف جہاد: ای سنہ میں صفوانی نے بلادِ کفار پر جہاد کیا بہت سامال غنیمت کے کر

والی آیا۔ شال خادم بھی اس سند میں براہ دریائے روم جہاد کرنے کو گیا۔ اگلے سال پھر جناصفوانی نے بلاد کفار پرحملہ گیا۔ بشر افشین نے بھی بلا درومیہ پرفوج کشی کی۔متعدد قلعہ جات فتح کرکے بے حدو بے شار مال غنیمت اور قیدی لے کروائیں آیا۔ بے سے میں شال خادم براہ دریا عبیداللہ مہدی والی افریقیہ سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔ مہدی کے بیڑے کی جنگ جہازات سے مربھیر ہوئی۔ شال نے اس کو تکست فاش دے کرایک جماعت کوان میں سے گرفآر کرلیا۔ جس میں مہدی کا ایک غلام بھی شامل تھا اور مراس میں مہدی کا اور اہل طرسوس نے موسل سے بقصد جہاد قال قلا پرفوج کشی کی اور اہل طرسوس نے ملطیہ کی طرف سے قدم بڑھایا۔ وہاں سے فتح یاب ہوکر مال غنیمت لے کے واپس آئے۔ الساجے میں مونس مظفر نے بلاد رومیہ پر پراہ فتکی اور شال خادم نے براہ دریا جہاد کیا۔ مونس نے متعدد قلعات فتح کے اور شال ایک ہزار قیدی آٹھ ہزار گھوڑے اور اون نے ایک اور شال ایک ہزار قیدی آٹھ ہزار گھوڑے اور اونٹ ایک لاکھ بریاں اور بے شارسونا اور جا ندی لے کے واپس آیا۔

رومیوں کی بدعہدی: اسم میں بادشاہ روم کا سفیر مع تحالف نذرانوں کے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ ابوعمر بن عبدالباقی اس کے ہمراہ تھا۔ مصالحت اور قید یوں کی رہائی کی ورخواست پیش کی گئے۔ جس کو خلیفہ مقتدر نے منظور فرمالیا۔ مگر مصالحت کے بعد رومیوں نے لئکر صالفہ کے ساتھ بدعہدی کی تو عسا کر اسلامیہ نے بلادرومیہ میں داخل ہو کر خاطر خواہ تا خت و تا راج کیا اور منظفر ومنصور والی آئے۔

رومیوں کا ملطیہ اور دنیک کا محاصرہ : ۱۳ سے میں رومیوں نے ملطیہ اور اطراف ملطیہ کی طرف خروج کیا۔
رومیوں کے ساتھ اس معرکہ میں فتی ارتی بھی تھا۔ ملطیہ بر پہنی کر رومیوں نے عاصرہ و الا۔ اہل ملطیہ شمر چھوڑ کر بغداد بھا گ

گئے اور امداد کی درخواست کی۔ مگر ساعت نہ ہوئی۔ ای سنہ میں اہل طرسوں نے فشکر صا کفہ کے ساتھ بلا دروم میں وافل ہوا۔
مظفر و منصور مال غنیمت لے کر واپس آیا۔ ۱۳ سے میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا اشکر طرسوں سے بلا دروم میں وافل ہوا۔
رومیوں کو خبر لگ گئی۔ موقعہ پا کر تملہ کر دیا۔ چارسوسیاہی کام آگے۔ اس سنہ میں دمتی ایک ظیم الثان رومی فشکر کے ساتھ شہر دئیل میں تملہ آ ور ہوا۔ نفر بکی اس شہر کا والی تھا۔ ہفتوں محاصرہ کے رہا۔ شب وروز مجنیقوں سے مقابری ہوتی رہی۔ تا آئکہ شہر دئیل میں روزن ہوگیا۔ رومی فشکر یا فارران کے ایک گروہ کئیر کو تا اس معرکہ میں والی سنہ کے ماہ ذی قعدہ میں رومی فشکر نے بورش کی۔ سلمانوں نے مجتمع ہو کر مقابلہ کیا۔
دومیوں کو اس معرکہ میں فشک میں ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے فشکر کے بورش کی۔ سلمانوں نے مجتمع ہو کر مقابلہ کیا۔
دومیوں کو اس معرکہ میں فشک میں ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے فشکر کے بورش کی۔ سلمانوں نے متحقہ کی اور اس معرکہ میں فشک میں ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے فشکر کے بیں ہزار راس بکریاں غنیمت میں ہاتھ لگیں۔
دومیوں کو اس معرکہ میں فشک میں میں اور کے مسلمانوں نے ان کے فشکر گاہ کو لوٹ لیا۔ تمیں ہزار راس بکریاں غنیمت میں ہاتھ لگیں۔
دومیوں کو اس معرکہ میں فشک میں میں اور کے مسلمانوں نے ان کے فشکر گاہ کو لوٹ لیا۔ تمیں ہزار راس بکریاں غنیمت میں ہاتھ لگیں۔

مرتد ضحاک کافتل: قلعہ جعفری میں ایک شخص رؤسا اکراد سے ضحاک نامی رہتا تھا۔ای سال بیم رتد ہو گیاوالی روم سے مطبق کیا۔والی روم عزت واحر ام سے پیش آیا۔خلعت وانعام مرحمت کر کے قلعہ جعفری کی طرف واپس کر دیا۔مسلمانوں کو اس کی خبرلگ گئے۔واپسی جہاد کے بعد قلعہ جعفری پر جملہ کر دیا۔ضحاک کومع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے۔گرفتار کرلیا گیا اورفتل کر ڈالا۔

ومستق رومی کا خلاط پر قبضہ: ۱۳ میں دستق روی نے لئکر کے ساتھ پھر بلادِ اسلامید کی طرف پیش قدمی کی۔خلاط پر پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ اہل خلاط نے قل و غارت ہونے کے خوف سے مصالحت کر لی۔ دستق نے شہر خلاط میں واخل ہوکر صلیب کو جامع مبعد پر نصب کیا اور دو جارروز قیام کر کے تذنیس کی طرف گیا اور اہل تذنیس کے ساتھ بھی اسی قتم کا برتاؤ کیا۔ اہل اردن ان واقعات ہوشر با ہے مطلع ہوکر دارالخلافت بغداد بھاگ گئے۔ در بارخلافت میں استغاثہ پیش کیا۔ گر پچھ شنوائی نے ہوئی۔ ملطید اور سرحدی بلا و کے واقعات ای سندیں سات سوروی اورار منی مردوروں کاباس میں ملطیہ میں تغییر طور سے داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے کہنے ارمنی نے پہلے ہے روانہ کر دیا تھا۔ اس غرض ہے کہ اس کا محاصرہ کرنے کے وقت یہ لوگ اندرون شہر سے اس کی مدو کریں گے۔ اتفاق یہ کہ اہل ملطیہ کواس کی خبر لگ گئ ۔ چن چن کر مار ڈالا ۔ مراسم میں سرحدی بلا جزریہ شل ملطیہ آ مداوراً ردن والوں نے در بارخلافت میں عرضیاں جیجیں اور آلا سے جرب مال وزراور اشکر کی مدو کی درخواست کی ۔ درخواست کی ۔ درخواست کی ۔ درخواست کی ۔ درخواست نا منظور ہونے کی صورت میں سرحدی بلا دکورومیوں کے حوالہ کر دینے کی اجازت طلب کی ۔ فلیفہ مقدر نے بچھالفات نہ کیا۔ مجورہوکران لوگوں نے رومیوں سے مصالحت کر لی اور سرحدی بلا دکوامن ومصالحت ہے دومیوں کے سیرد کردیا۔ اس سند میں منالح ساجی جہاد کی غرض سے بلا دروم میں داخل ہوا۔ ومستق مقابلہ پر آیا۔ ایک خول ریز دیمیوں کے بعد دستق مقابلہ پر آیا۔ ایک خول ریز دیمیوں کے بعد دستق کو تکست ہوئی۔

عمور میراور انقرہ کی فتے بہت میں ثال نے طرسوں سے بلادرومیہ پر پڑھائی کی اور دوی مقابلہ پرآئے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خررومی مقابلہ پرآئے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خررومی مقابلہ پرآئے تین سوآ دی مارے گئے اور تین بڑار قید کر لئے گئے۔ سونا ُ چاندی اور بہت سا مال واسباب کے رماہ رجب سندندکور میں طرسوں واپس آیا اور پھر شکر صائفہ کے ساتھ بلادروم میں جہاد کی غرض سے داخل ہوا۔ رفتہ رفتہ عموریہ بہنچا اہل عموریہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لشکر اسلام نے شہر میں گھس کے جو کچھ پایا لوٹ لیا۔ مکانات جلا دیے اور آل و غارت کرتا ہوا انقرہ پہنچا۔ جس کواب انگوریہ کہتے ہیں۔ بے حد مال غنیمت ہاتھ لگا۔ مظفر و منصور فتح یاب ہو کر واپس آیا' ایک لاکھ چھتیں ہزار تک قیدیوں کی تعداد پہنچا گئی۔

مفلح کی فتو حات : ای سندمیں ابن ویرانی وغیرہ ارمینیوں نے جواطراف ارمینیہ میں رہتے ہے والی روم سے خط و کتابت کی اور بلا داسلامیہ پر فوج کشی کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ رومی اور ارمنی متفقہ جمعیت سے بلا داسلامیہ کی طرف بڑھے۔ اطراف اخلاط کو تاخت و تاراج کیا۔ جو مقابلہ پر آیا مارا گیا۔ جس کو پایا گرفتار کرلیا۔ مفلح (یوسف بن ابی الباج کاغلام) پی خبر پاکر آذر بائیجان سے ایک نظر مرتب کر کے اس طوفان کی روک تھام کو دوڑ پڑا۔ اس نشکر میں با قاعدہ فوج اور رضا کاربھی ہے۔ رومیوں کی گرمی د ماغ فروہ وگئے۔ جس قدر انہوں نے بلا داسلامیہ کو پائمال کیا تھا۔ اس سے زیادہ مفلح نے بلا درومیہ کو تاری جو کہ ا

سمیاط اور ملطیہ برقبطہ ایان کیا جاتا ہے کہ ان لڑا کوں میں مقولوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنے گئی گئی ۔ اس کے بعد روی تشکر نے سمیاط پر پہنے کر محاصرہ کیا سعید بن جوان کواس کی فہر گئی ۔ لنگر مرتب کر کے اہل سمیاط کی کھک کو آپہنیا۔ خلیفہ مقدر نے اس کوموسل اور دیار رہیعہ پر اس شرط ہے ما مورکیا تھا کہ ملطیہ کور ومیوں کے قبضہ ہے نکال لے چنا نچے جس وقت اہل سمیاط کا قافلہ سعید کے پاس آ یا اور اس نے لئکر مرتب کر کے سمیاط کی طرف کوچ کیا۔ روی لئکر ریخر پاکے ملطیہ چلاگیا۔ ملطیہ میں والی روم اور بلنج ارمنی مرحدی بلا ورومیہ کی فوجیں اور ابن قیس رہتا تھا۔ (پیغلیفہ مقدر کا مصاحب تھا مگر دار الخلافت معداد ہے روم بھاگ گیا تھا اور اس امر کا ان کوا حساس ہو بغداد ہے روم بھاگ گیا تھا اور اس امر کا ان کوا حساس ہو کیا کہ سعید ملطیہ بھی آ یا چاہتا ہے۔ ملطیہ چھوڑ کر بھاگ کے ۔ سعید نے ملطیہ پر پہنچ کر قبضہ کر لیا اور اپنی طرف سے ایک امیر کا تقر رکر کے موصل واپس آیا۔

عہد مقتدر کے عمال اور اہم واقعات : عبداللہ بن ابراہیم کی سرشی واطاعت ۔ ابتدا عبداللہ بن ابراہیم سمعی عہد مقتدر کے عمال اور اہم واقعات : عبداللہ بن ابراہیم کی سرشی واطاعت ۔ ابتدا عبداللہ بن ابراہیم سمعی اصفہان کا والی تھا۔ شروع زمانہ خلافت خلیفہ مقتدر میں اس نے دس ہزارا کراد کو مجتمع کر کے علم بعناوت بلند کیا۔ خلیفہ مقتدر نے بدرجا می والی اصفہان کو عبداللہ کی سرکو کی کا حتم دیا ۔ چنانچہ پانچ ہزار فوج سے بدرجا می نے عبداللہ پرچڑ ھائی کی اور قبل حملہ کرنے کے یہ پیام بھیجا کہ بعناوت کا انجام تنہار ہے تی میں مضر ہوگا۔ بہتر ہیہ کہتم اب بھی امیر المومنین کی اطاعت قبول کر لو عبداللہ نے گر دن اطاعت جھکا دی ۔ خود کردہ پشیمان ہوا معذرت کی ۔ بدرجما می نے اس کوا پنے صوبہ پر مامور کر کے بغداد کاراستہ لیا ۔ صوبہ بین پر مظفر بن حاج مامور تھا۔ اس نے ۲۹۵ھ میں ان بلا دکوجس پرحرفی خارجی نے یمن میں فیضہ کر لیا تھا۔ ہر در تیخ فتح کیا اور اس کے ہمراہیوں میں سے حکیمی نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔

کر دول کی سرکو بی موصل کا گورزابوالہجاء بن حمران تھا۔اس کے بھائی حسین بن حمران نے سوم میں بادیہ شینان عرب قبیلہ کلب اور شے پرفوج کشی کی اوران کوراہ راست پرلا کران اکراد پر 198 ھے میں حملہ کیا جواطراف موصل پر قابض و متصرف ہور ہے تھے۔حسین نے کردوں کی خاطرخواہ گوشالی کی اورا کراد بھاگ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔

بدووُں کا حجاج برحملہ ۱۹۳۰ میں قافلہ جاج کے ساتھ وصیف این سوارتکین مناسک جے اداکرئے کو گیا۔ قبیلہ طے کے بادینشیوں نے حملہ کیا۔ وصیف نے ان کو بچاد کھا کرا بنا راستہ لیا۔ بعد از ان تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد حسن بن موٹ نے قافلہ پرحملہ کیا۔ اہل قافلہ کو اس معرکہ میں سخت تکلیفیں جھیلی بڑیں۔ بہز ارخرا لی ودقت باتی ماندہ مکہ معظمہ پہنچے۔

صوبہ فارس برسبکری کا فیضہ صوبہ فارس کی حکومت پر ۲۹۱ھ بیں سبکری (عمر و بن لیث کا غلام ) تھا۔ اس نے بلاا جازت خلافت ما بصوبہ فارس پر قبضہ کرلیا تھا۔ ۲۹۷ھ بین تغورشامیہ کی زمام حکومت احمد بن کیخلنے کے ہاتھ بیل تھی۔ ای سنہ بین لیث نے فارس کوسبکری کے قبضہ سے ذکال لیا۔ اس کے بعد مونس آیا اور اس نے لیث کوزیر کر کے قید کرلیا۔ سبکری برستورا پنے صوبہ پر قابض و متصرف ہوا۔ جیسا کہ اس کے واقعات ہم اوپر بیان کرا تے ہیں۔ ۲۹۱ھ بین فارس غلام موسی بن سامان در بارخلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت ما ب نے دیار ربیعہ کی حکومت عزایت فرمائی۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ اس سنہ بین حسین بن حمران نے وار الخلافت میں حاضر ہوکر خلافت ما ب کی اطاعت تبول کر لی ہم اور قاشان کی عکومت مرحمت ہوئی۔ رخصت ہوکر قم اور قاشان کی بہنچ ہی واپس ہوا۔ ۲۹۸ھ بین نوشری والی مصر نے وفات یائی۔ خلیقہ مقدر نے بجائے اس کے تکمن خاوم کومقرر فرمایا۔

۱۹۸۸ میں منے خادم انسین اور تھ بن جعفر فاریا بی کا ایک ہی دن انقال ہوا۔ منے فارس کا گور تھا۔ خلیفہ مقدر نے عبداللہ بن ابراہیم سمعی کواس کی جگہ ما مور فر مایا اور صوبہ کر مان کواس کے صوبے سے کئی کر دیا۔ ای سندیس مادر موئی ہاشمیہ محل سرائے خلافت کی فہر مانہ مقدر ہوئی۔ وہ خلیفہ مقدر اور اس کی مان کا نامنہ و بیام وزراء کے پاس اور وزراء کی درخواتیں اور رپورٹیس خلیفہ مقدر اور اس کی مان کی خدمت میں لے جایا کرتی۔ وہ میں تھر بن اسحاق بن کندائی بھر ہوگہ کہ اور مولی ہوئی۔ موسوح میں عبداللہ بن کا والی تھا۔ قر امط کو تھکست ہوئی۔ موسوح میں عبداللہ بن ابراہیم سمعی حکومت فارس و کرمان سے معزول کردیا گیا۔ بدرجمامی والی اصفہان اصفہان سے حکومت فارس و کرمان پر

بھیجا گیا اور اصفہان میں بجائے بدر کے علی بن وہشودان مقرر کیا گیا۔ای سنہ میں بشرافشینی کوطرسوں کی ابوالعباس بن مقدر کومصر ومغرب اور معین طولونی کوموسل کی حکومت مرحمت ہوئی چونگد ابوالعباس اس وقت چار برس کا تھا۔اس وجہ سے اس کی طرف سے مونس مظفر مصر ومغرب کا والی مقرر کیا گیا۔ معین طولونی کو پچھ عرصہ بعد معزول کیا گیا اور بجائے اس کے تحریر صغیر کومقرر کیا گیا۔

ابوالهیجا کی سرکشی واطاعت اسی سندین ابوالهجا عبدالله بن حمدان نے موصل میں علم بغاوت بلند کیا۔ مونس مظفراس کی سرکو بی کو بیجا گیا۔ ابوالهجانے بیخبر پا کرامان کی درخواست کی مونس نے امان وے دی۔ بعدازاں اسی پیش ابوالهجا کو موصل کی سند حکومت مرحمت ہوئی۔ اس وقت بیا بغداد میں تھا۔ اس نے اپی طرف سے موصل میں اپنے ایک نائب کو بھیج دیا۔ سوسی پیر حسین بن حمدان نے علم بغاوت بلند کیا۔ مونس مظفراس بغاوت کو دور کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اور اس کو گرفتار کرکے قید کر اگرفتار کرکے قید کر اگرفتار کرکے بغداد کے آباد میں ڈال دیا۔ اسی سند میں خلیفہ مقدر نے آبوالهجا اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کرکے قید کر دیا۔ حسین بن حمد بن عیو نہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اسی سند میں محکمہ مال اور املاک سرکاری و دیار ربیعہ کا والی مقرر مواسی میں وہشودان بعد معزول اور بجائے اس کے احمد بن مسر وربکنی مقرر کیا گیا علی بن دہشودان بعد معزول اصفہان کے نا ہر جا کرمتے میں اس کے اور احمد بن شاہ افسراعلی محکمہ مال بیدا ہوگئی کی معزول اور بجائے اس کے احمد بن مسر وربکنی مقرر کیا گیا علی بن دہشودان بعد معزول اصفہان کے نا ہر جا کرمتے میں کیا گیا ہوں کو اسے کو میں موٹس نے یوسف کو جوابعداز ال پوسف بن افی الساخ نے اصفہان وغیرہ کو دبالیا۔ جیسا کہ اور بیان کیا گیا تا کرائیا۔ وسف کو کست و بے کرگرفتار کرلیا۔

ابن انحد والی گرخ ای سند میں اصفہان کم قاشان اور سادہ پراحد بن علی صعلوک مقرر کیا گیا۔ رے نہاونہ فردین ابہر اور زنجان کی حکومت علی بن دہشودان کو علی بن دہشودان کو جیل سے طلب کر کے صوبجات مذکورہ کی سند حکومت دی گئی تھی اور اس کا چھیا زاد بھائی احمد بن مسافر والی گرخ ایک روز موقع پا کرعلی پر حملہ آ ور ہوا اور ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ در بارخلافت سے بچائے اس کے حکمہ جنگ پروصیف بکتری اور محکہ مال پر مجر بن سلیمان مقرر کیا گیا۔ احمد بن صعلوک پر خرا ہے در بارخلافت سے بچائے اس کے حکمہ جنگ پروصیف بکتری اور محکہ مال پر مجر بن سلیمان مقرر کیا گیا۔ وصیف احمد بن صعلوک پر خرا ہے در بارخلافت سے خط و کتابت کر کے ایک مقدار مقررہ خراج پر ان بلاد کی سند حکومت عاصل کرلی۔ جیسا کہ اور ویر بیان کیا گیا۔ صوبہ بحتان کو بلاد حصول سند حکومت کشیر ابن احمد دبائے ہوئے تھا۔ بدرجا می والی فارس نے اس پر فوج کشی کی۔ کشیر نے فر کر مصالحت کرلی۔ غل خلافت کے گردن اطاعت جھا دی۔ بدرجا می والی فارس نے اس پر فوج کشی کی۔ کشیر نے فر کر مصالحت کرلی۔ غل خلافت کے آگے گردن اطاعت جھا دی۔ بدرجا می والی فارس نے اس پر فوج کشی کی ۔ کشیر نے فر کر مصالحت کرلی۔ غل مقل مقابلہ پر آ بیا۔ والی فارت کی جو کے قابلہ پر آ بیار الی مقابلہ پر آ بیار الی ہوئی بالآ خرابوز ید بن حکم مادرانی تھا۔ مگر مقدم کسی وجہ سے باغی ہو کر کشیر اور خلافت ہے کہا کہ بھا گیا۔ بدرجا می مقابلہ پر آ بیار الی ہوئی بالآ خرابوز ید بار اور کیا گیا۔ میر حمامی مقابلہ پر آ بیار الی ہوئی بالآ خرابوز یو بار کیا۔

اس سند میں مونس مظفر نے جس وقت وہ نشکر صاکفہ کے ساتھ جہاد کو جار ہا تھا۔موسل بہنچ کے سبک مفلحی کو بازندی اور قردی پراورعثان غزی کوشہر ملک بخارااور با کری پر مامور کیا اور بجائے عثان کے جوملک مصر کے محکمہ جنگ کا افسر اعلی تھا۔ وصیف مکتمری کومتعین کیا مگریہ اس عالی شان عہد ہے کی ومددار یوں کوانجام ندوے سکا۔اس کے معزول کردیا گیا۔ بجائے اس کے حناصفوانی کو پرعبدہ عنایت ہوا۔اس سندمیں بصرہ کی گورٹری پرحسن بن خلیل تھا۔وہ دو برس پیشتر اس عہدہ پر مامور ابن قیس اور والی شهر زور : استاج میں زارافری پولیس بغداد سے معزول اور بجائے اس کے بیجے طولونی مقرر کیا گیا۔ اس نے پولیس کی چوکیوں پرفقہا ، کومقرر کیا انہیں کے فنا و سے اہلکاران پولیس اپنے فرائض معی انجام دینے لگے۔ اس سے پولیس کا رعب و داب لوگوں کے قلوب سے اٹھ گیا۔ نظام حکومت میں فرق آگیا۔ چوری اور و فنا بازی اور بد معاشی کی کثر سے بولیس کا رعب و داب لوگوں نے قلوب سے اٹھ گیا۔ نظام حکومت میں فرق آگیا۔ چوری اور و فنا بازی اور بد معاشی کی کثر سے بولیس کا روب کے پڑے چھین لئے۔ یوس میں میں مسافروں کے پڑے چھین لئے۔ یوس میں ابراہیم بین حمد ان دیار ربیعہ پر اور این قیس بلا دشہر زور پر ما مورکیا گیا۔ والی شہر زور نے ابن قیس کو چارج و بین قیس کی ابن قیس کی ابن قیس کی ابن قیس کی افرائی و جامرہ اٹھا لیا گیا اور ابن مدد کور وانہ کیا۔ جوالیک مدت تک شہر زور کا محاصرہ کئے رہی۔ جب کا میا پی کی صورت نظر نہ آئی کو محاصرہ اٹھا لیا گیا اور ابن قیس کوصو یہ موصل کے صیفہ بخگ کی افری دی گئی۔

محمہ بن اسحاق کی معزولی اس سے پہلے اس عہدہ کا انچارج محمہ بن اسحاق بن کنداج تھا۔ بیا تظام اور اصلاح بلاد کی غرض سے اطراف موصل میں دورہ کرنے کو گیا تھا۔ اس کے زمانہ غیر حاضری میں اہل موصل باہم کڑ پڑے۔ آتش فسا دھیل گئے۔ محمہ بینجر پاکرموصل کی طرف کو ٹا۔ اہل موصل نے داخل نہ ہونے دیا۔ محمہ نے جھلا کر محاصرہ کر لیا۔ اس بناء پر خلیفہ مقدر نے ابوالہجاء عبداللہ بن حمدان کو نے اس کوسوس میں معزول کر کے عبداللہ بن محمد ان کو مقر رفر مایا۔ ۱۰ موسل پر مامور کیا۔ ۱۹ موسل موصل اور اس کے انتظام پر طریق خراسان اور دینور پر اور بدر شرائی کو دقوق قاعکر اور طریق موصل پر مامور کیا۔ ۱۹ موسل میں ہم موصل اور اس کے انتظام پر محمد بن نفر حاجب کو مقرر کیا گیا۔ ور بارخلافت سے رخصت ہو کر موصل پہنچا اور علم خلافت کے بدائد یشوں اگراؤ درانیہ سے بھڑا۔ اس سند میں داؤ دبن حمد ان کو دیار ربعہ کی سند حکومت مرحمت کی گئی۔ واس پی بیس یوسف بن ابی الساج کورئے قزد مین ابہر زنجان اور آذر با بیجان کی گورنری عنایت ہوئی جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں۔

ا مام موکی قیر ماندگی گرفتاری اس میں خلیفہ مقدر نے امام مولی قیر ماندگور فقار کرالیا۔ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی بہن کی لڑکی سے خلیفہ مؤکل کے کسی لڑکے کا عقد کیا تھا۔ جیز اور جھتی بیں بے حداور بے شار مال واسباب اور جوابرات دیے۔ لوگوں نے خلیفہ مقدر سے بہڑ دیا کہ امام مولی قیر ماند نے اپنی بہن کے دامادکواس قدر مال وزر دیا ہے کہ وہ خلافت و حکومت کا دعوی کر سکتا ہے سب سالا ران تشکر اور بعض اراکین سلطنت نے اس بیان کی تائید کی ۔ اس بناء پر خلافت ما ب نے ان کی گرفتاری کا حکم صادر فر مایا اور بعد گرفتاری بہت سامال واسباب اور بے شار جوابرات نفید لے کے رہا فر مایا۔ اس سل میں جمد بن نصر حاجب کے نائب کو موسل کے عوام الناس نے بلوہ کرکے مار ڈ الا۔ محمد بن تھر بی فیر با کر ایک لشکر مرتب کر کے بعد دے موسل کی طرف روانہ ہوا۔ لاس میں بوسف بن ابی السان نے درے واحمد بن علی صعلوک کے قبضہ سے نکال لیا۔ بعد دے موسل کی طرف روانہ ہوا۔ لاس میں یوسف بن ابی السان نے درے واحمد بن علی صعلوک کے قبضہ سے نکال لیا۔

اس معرکہ میں احمد کی زندگی کا بھی خاتمہ ہوگیا۔جیسا کہ اُوپر بیان کیا گیا ہے۔

ائتال کر چکاتھا ما مورفر مایا۔ موسی بیل موسی ہو جنگ اصفہان پر اور جھ بن بدر کو حکومت فارس پر جب کہ اس کا باپ بدر انتقال کر چکاتھا ما مورفر مایا۔ موسی بیل صوبہ اصفہان کی گورزی پر یکی طولا نی اور معاون و جنگ و نہاوند پر سعید بن تحدان ما مورہ وا۔ اس سدیل محمد بن نصر وائی موسل اور شفح لولوی افر اعلیٰ محکمہ ڈاک نے وفات پائی۔ بجائے اس کے شفح مقدری کو مقرر کیا گیا۔ موسی بیل اور اپنی خبراللہ بن حدان کوموسل کی حکومت مرحمت ہوئی اس کا بیٹا نا صرالد ولداس کی طرف سے موسل بیل یا یا۔ موسل بیل کام کر دہا تھا۔ کردوں اور عربوں نے سرز مین موسل اور راہ خواسان میں بغاوت کی ۔ ناصرالد ولداس کی طرف سے موسل بیل کام کر دہا تھا۔ کردوں اور عربوں نے سرز مین موسل اور راہ خواسان میں بغاوت کی ۔ ناصرالد ولد نے اپ باب ابوالیم کام کر دوں اور عرب می ٹر بحیز ہوئی متعدد لڑا نیوں کے بعد فند فساد فروہ و گیا اور باغیان اگراد وعرب کی خاطر خواہ سرکو بی کی حدوں اور عرب کی خاطر خواہ سرکو بی کی مسلم اور وہ وگیا اور باغیان اگراد وعرب کی خاطر خواہ سرکو بی کی طلب فر ما کر واسط کی جانب بغرض جنگ ابو طاہر قرمطی روائی کا حکم صادر فر مایا۔ ہمدان مادہ فرم نی قراح کو اس میں میں صرف کرتے گیا۔ ابوالیم بیل کو اور فرائی کا حکم صادر فر مایا۔ ہمدان مادہ فرم نی گورزی تھی تھی اور میا ہوں کی اور نی بیل فرما کو اور اور میں کو مامور کیا گیا۔ جس نے کچھ مرصہ بعد لھر نے اپنے قضہ وقسر ف میں کر لیا۔ ہمدان مادہ فرم کی گورزی میں تھا۔ تصرف میں کر لیا۔ جیسا کہ آب اور قرو وہ کی تا سے مضافات کے میں جریر یہ وہ وہ کیا اور قرو وہ کی تا سے مضافات کے میں جریر یہ وہ در کیا ۔ اور جریر پر ہو ہا کے تاس کہ آپ اور کی تا ہیا تا کہ میں اور کی تا رہ کی کو دی تا سے مضافات کی مورد بریر یہ اور موصل کے املاک سرکاری کا والی ابوالیم عبداللہ بن حمدان مقرر ہوا۔ باز زیری اور قرو وہ کی تا ہے مضافات کے مضافات کے مضافات کے مشافات کے مشافات کے مشافات کے مشافات کے مشافات کی میں میں کر لیا۔ جیسا کہ آب اور کی تا ہے مضافات کے مضافات کے مشافات کی دور کی تا ہوئی کی دیتے گئے۔ ای سند میں ای ایان ابی ابیان کی ادار کی اور کی بال کی اور کی اور کی ابوان کی اور کی کو اور کی کو اور کی ابوان کی اور کی کو کی کو کر کیا کے میں کی کو کر کی کور

موصل کے واقعات الساجے میں ابراہیم سمتی نے مقام نوبند جان میں وفات پائی اور بجائے اس کے خلیفہ مقدر نے نوبند جان پر یا قوت کواور کر مان پر ابوطا ہر محمد بن عبدالصمد کو مقرر فر مایا۔ ۲۱۲ ہے میں احمد بن نفر قسوری عہدہ تجابت سے معزول اور یا قوت ما مور کیا۔ چونکہ یہ جنگ فارس میں مصروف تھا۔ اس وجہ سے بجائے اس کے عہدہ تجابت پر اس کا بیٹیا ابوالفتح مظفر بطور اس کے نائب کے مامور ہوا۔ اسی سنہ میں موصل اور مضافات موصل پر یونس مونی کو متعین کیا گیا۔ ان دنوں ہم موصل پر بونس مونی کو متعین کیا گیا۔ ان دنوں ہم موصل پر ابن عبداللہ بن حمدان جو ناصر الدولہ کے لقب سے مشہور ہے مامور تھا۔ کسی وجہ سے ناراض ہو کر موصل سے بغداد چلا آئیا۔ اس سنہ میں نازوگ بران جو مامور تھا اس کا بیٹیا ناصر الدولہ اسی سنہ میں نازوگ براغیا ہو مور تھا اس کا بیٹیا ناصر الدولہ حسن اور صوبہ موسل ہے کہا تھا تھا اس کا بیٹیا ناصر الدولہ حسن اور صوبہ موسل پرنج برصغیر تعین کیا گیا۔ کی عوصہ بعداس صوبہ برسعیدا ورنھر پسران حمدان (بیدونوں ابوالہجاء کے بھائی شنہ کی مقرد کئے گئے اور ناصر الدولہ حسن موصل سے دیار رہید میں مسید میں موسل میں موسل سے دیار رہید میں موسل سے دیار برہیجا گیا۔

مقرد کے گئے اور ناصر الدولہ حسن موصل سے دیار رہید کو تو تعین کی مقدار مقررہ خراج اور کر اور کی گھرزی پر ایک مقدار مقررہ خراج اوا کرنے کی شرط پر بھیجا گیا۔

فارس کے واقعات : ۱۹۳۸ میں خلیفہ مقتدر نے صوبہ فارس وکر مان کی ڈرمام یا قوت کو سپر دکی اور اس کے بیٹے مظفر کو اصفہان کی گورنری دی اور دوسرے بیٹے ابو بکر محمد کو بجتان کی اور بجائے یا قوت اور اس کے بیٹوں کے عہد کہ تجابت اور کو توالی پڑا براہیم ومحمد کیبر ان رائیں کو مامور فرمایا۔ چنا نچہ ایک مدت دراز تک یا قوت شیر از میں محمد مال اور املاک سرکاری کا متولی تھا۔ یا قوت اور علی نے باہم سازش کر کے دارالخلافت میں خراج کا بھیجنا طیان شیر از میں محکد مال اور املاک سرکاری کا متولی تھا۔ یا قوت اور علی نے باہم سازش کر کے دارالخلافت میں خراج کا بھیجنا

حسین بن قاسم اور مونس میں کشیدگی حسین بن قاسم بن عبداللہ بن وہب غلیفہ مقدر کا وزیر تھا اور مونس اس سے وزارت سے قبل کشیدہ خاطر تھا۔ گربلین نے حسین کومونس کے پاس لے جا کر صفائی کرا دی جس کا متیجہ یہ ہوا کہ حسین کوعہدہ وزارت سے سر فراز کیا گیا۔ اس نے عہدہ وزارت حاصل کرنے کے بعد بنو ہریدی اور ابن فرات کواسٹاف میں واخل کراپا۔

پچھڑ صد بعد مونس کے کا نول تک پینچ کی کہ وزیر السلطنت حسین نے چند سپر سالا رول کے ساتھ لل کراس کے خلاف سازش کرلی ہے۔ اس فہر کا پیچنا تھا کہ مونس کو تھا تھا کہ مونس کو تھا تھا کہ مونس کو تھے۔ اس فہر کا پیچنا تھا کہ مونس کو تھے۔ اس فہر کا پیچنا تھا کہ مونس کو تھے۔ اس فہر کا پیچنا تھا کہ مونس کو تھے۔ وزیر السلطنت جان کے خوف سے ایوان وزارت چھوڑ کے کل سرائے خلافت جان کے خوف سے ایوان وزارت چھوڑ کے کل سرائے خلافت کیا۔ اس سے مونس کی سوء طبی کو بعد از ال وزیر السلطنت میں مونس کی سوء طبی کو ترقی ہوئی بعد از ال وزیر السلطنت میں نے فوج پیا دو اور کیا فیل سرائے خلافت کو تو کی تعد از ال وزیر السلطنت اس عرصہ عنی ہارون بھی بغداد تا تھا تھا کہ سرائے خلافت کو تھے۔ مونس کو اس کی فہر کی تو سخت نظرت پیرا ہوئی۔ حسین نے فوج پیا دو اور می افغان کل سرائے خلافت کو تھی کر کے انعام و سے۔ مونس کو اس کی فہر کی تو سخت نظرت پیرا ہوئی۔ اس عرصہ عن ہارون بھی بغداد تا تھی گیا۔

خلیفہ منقندر اور مولس کے ما بین مخاصمت مولس نے اسلامات بازاض ہوکر موسل کی جانب روانہ ہوا وزیر السلطنت نے ان سپر سالا روں کو جومونس کے ہمراہ تھے۔ واپس آنے کو کلھا۔ چنا نچاان بیس سے چند سپر سالا روالی آگئے۔ باقی باندہ مانوس کے ہمراہ مع بیادوں موسل چلے گئے۔ وزیر السلطنت حسین نے روائگی موسل کے بعداس کے اوراس کے ہمراہ یوں کے مکانات اور جاگیروں کی ضبطی شروع کردی۔ جس سے کافی مقدار میں مال جمتع ہوگیا۔ خلیفہ مقدر نے خوش ہوکر عمید الدولہ کا خطاب مرحمت فرمایا اور اس کا نام کا سکہ مسکوک کرایا۔ عمال کی تقرری اور بحالی کے کامل اختیارات و پے۔ چنا نچہ وزیر السلطنت حسین نے صوبہ بھرہ میں ابو پوسف یعقوب بن مجمد بریدی کو بشر طاوا کے خراج مامور کیا اور سعید و داؤو پر ان حران حران اور ان کے بیشتری نا صرائد ولئے سعید و ناصر پر ان اور ان کے بیشتری نے اس کی ساتھ الدولہ محتی کو نظر مونس نے اس کے ساتھ الدولہ محتی ہوگر مونس سے جنگ کرنے کو لکھ بھیجا چنا نجو سعید و ناصر بڑے بران حران کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے بھونے کے باپ کے عرفے کے بعداسی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے کہنے کا کھی کو کھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے کے کو کہنا ہے کہنا کے دور کیا کہنا کے دور کیا گھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنا کے دور کے دور کو کو کھی کی بھر کیا کو کھی کی کھی کی کی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کے کھی کو کی کھی کو کھی کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو

مونس کا موصل پر قبضہ مونس نے اس سے مطلع ہوکریہ چالا کی کہ اثناء راہ میں جس قدر رؤ ساعرب تھان کو چھکہ دیا کہ خلیفہ مقدر نے محصر موسل اور ویار ربعہ کی حکومت عنایت فرمائی ہے تم لوگ سلح ہوکر میر سے ساتھ چلو وہ لوگ آٹھ سوکی جمعیت کے ساتھ اس کے ہمراہ ہوگئے۔ قریب موصل بنوحمران نے تعمیں ہزار توج کے مونس پر حملہ کیا۔ مونس نے پہلے ہی حملہ ان کوشکست دے کرموصل پر قبضہ کرلیا۔ بیدواقعہ ماہ صفر والس سے کا ہے اس کے بعد بغداد شام اور مصر کی فوجیس مونس کے پاس کے بعد بغداد شام اور مصر کی فوجیس مونس کے پاس بھی آئی آئیں۔ کیونکہ اس کے دادو دہش اور احسانات نے ان کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ نا صرالد ولد بن حمدان بھی اس سے آملا اور

اس کے پاس موصل میں مقیم ہو گیا۔ باقی رہ گیاسعیدوہ بغداد چلا گیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ علی بن بلین نے مغاربہ اور بر بر کو خلیفہ مقتدر کے قل کا اشارہ کردیا تھا مونس اس واقعہ کو دکھے کر
نادم ہوگیا۔ اس پر جیرت می چھا گئی۔ وہ جوش میں آئے بول اٹھا'' واللہ میں خلیفہ کے قاتلوں کو قل کر ڈالوں گا''۔ تھوڑی دیر
کے بعد جب ذرا حواس درست ہوئے تو شاسیہ کی طرف بڑھا اور چند دستہ فوج محل سرائے خلافت کی محافظت کوروا نہ کئے سے
واقعہ خلیفہ مقتدر کی خلافت کے پچیسویں برس وقوع پڑ بر یہوا۔ اس واقعہ سے اراکین دولت کی جرائت بڑھ گئی۔ نزدیک دور کے
امراء ملک کو طبح وامن گیر ہوئی۔ خلیفہ مقتدرا پنے زمانہ خلافت میں عور توں اور خاد مان محل سرائے کے مشورہ اور رائے کا پابند
اور فضول خرجی کا بے حد عادی تھا۔

AND AND AND A SERVICE AND A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PR

to the first of the first of the control of the control of the

## 77: ÷Ļ ابومنصورمحمرالقاهر بالثد

## פדר ני פדרי

بیعت خلافت خلفہ مقدر کے تل کے بعداس کا بیٹا عبدالواحد مع ہارون محد بن یا قوت اور ابراہیم بن را این کے مدائن جلا گیا۔ مونس نے اس کے بیٹے ابوالعباس کو تخت خلافت پر متمکن کرنے کا قصد کیا پیداس وقت نہایت کم س تعالیات کے وزیر ابو بیوب اساعیل نوجتی نے ملامت کی کہ ایے کم ن کومند خلافت پر متمکن کرنا خلاف مصالحت ہے جو ہنوز آغوش ما در میں پرورش یا رہا ہے مناسب میہ ہے کہ اس کا بھائی ابومنصور محد بن معتضد مندخلافت پرجلوہ افروز کیا جائے۔مونس نے مجبورا منظور کیا اور دارالخلافت میں اس کوطلب کرے آخری شوال مراسم پیش اس کی خلافت کی بیعت کی اور القاہر باللہ کے لقب ے ملقب کیا۔ بعد از ال مونس نے اپنی ذاتی اور اس کے حاجب بلیق اور اس کے بیٹے علی کی امان کے لئے خلیفہ قاہر سے حلف لیاعلی بن مقلہ کو فارس سے طلب کر کے قلمدان وزارت سپر دکیا اور عہد ہ تجابت پرعلی بن بلیق کو مامور کیا۔

مقتدر کے خاندان کی گرفتاری جمیل بیت کے بعد مقتول خلیفہ مقتدری ماں گرفتار کی گئی۔استصال مال کے لئے اسے مارا گیا۔ جب اس سے بھی کامیا بی کی صورت نظر نہ آئی تو اس امر پرمجبور کی گئی کہ فقہاءاور قضا ۃ کے سامنے اپنے اوقاف کی منسوخی کا اظہار کرے۔ مادر مقتدر نے اٹکار کیا مگر پھر بہ مجبوری فِقهاء وقضا ۃ کے روبروا پنے اوقاف کی منسوخی کی شہادت دی۔ چنانچہاس وقت اس کی بیج پرایک شخص متعین کیا گیا جس کولٹکریوں نے اپنے روزینے اور تیخوا ہوں کے معاوضہ میں خرید کرلیا۔اس کے بعد حاشیہ نشینان خلیفہ مقتدر سے بطور جر مانہ روپے وصول کئے گئے اور پسران مقتدر کی جنجو میں سرگر می اور مستعدی کا حکم دیا۔ چند دنوں کے بعد ابوالعباس اراضی مع اپنے بھائیوں کے گرفتار ہوکر آیا۔اس سے روپوں کا مطالبہ کیا گیا۔ وصول نہ ہوا تو علی بن بلیق نے اپنے کا تب (سیکرٹری) حسین بن ہارون کے سپر دکر دیا۔ اس نے ان کونہا بت عزت واحر ام اور آ رام سے رکھا۔ان لوگوں کے گرفتار ہو آئے پروز پر السلطنت ابن مقلہ نے بریدی اور اس کے بھائیوں اور مصاحبوں کو گرفتار کرا کے کثیر المقدار روپے وصول کئے۔

<u>ہارون بنغریب کی تقرری: آپ اُوپر پڑھا ئے ہیں کہ خلیفہ مقتدر کے قبل کے بعداس کا بیٹا عبدالواحد مدائن جلا گیا</u> تھا۔اس کے ہمراہ ہاردن بن غریب الحال مطلح محمد بن یا قوت اور پسران رائق تھے۔ پھر پچھ عرصہ بعد مدائن سے واسط چلے

مراس (حدوم) آئے۔ تھوڑے دنوں وہاں قیام پذیررہے۔ اہل واسط نے ان لوگوں کو مجھایا کہ بدرو پوشی کبتم لوگوں کی جان بچائے گی آ خرایک شایک روز راز فاش موجائے گا۔اس وقت تمہاری جان کے لائے پڑجا کیں گے سے بیتے کہتم لوگ خلیفہ قاہر ہے امان حاصل کر کے اس روپوشی کے بردے کو ہٹا دو۔ ان میں سب سے پہلے ہارون نے اس کی ابتدا کی اور ایک درخواست اس مضمون کی لکھ کر دار الخلافت بغداد بھیجی کہ مجھے امان دی جائے اور مال واسباب جوصبط کرلیا گیا ہے مجھے دیے ویا جائے۔ میں تین لا تھودینارزرمباولہ اوا کرنے کو تیار ہول ے خلیفہ قاہراور مونس نے درخواست منظور کرلی۔ امان نامہ لکھ بھیجا اور ساتھ ہی اس کے صوبجات کوفہ ماسبدان اور مہر جالقذ ق کی سند حکومت بھی مرحمت فرمائی۔ مارون نے امان نامہ اور سند حکومت پانے کے بعد بغداد کارات لیا اور عبدالواحد بن مقترر مع بقیہ ہمرا ہیوں کے واسط سے سوس اور بازارا ہواز کی طرف آيا شابى عمال كوتكال بابركر كي خراج وصول كرليا اورابوازين قيام كرويا

عبدالوا حدين مقتذر سيحسن سلوك : دربارغلافت تك اس واقعه كي خبر پنجي تو مونس نه ايك لشكر جرار كے ساتھ بلین کورواند کیا۔اس لشکر کی روانگی کی تحریک ابوعبداللہ بریدی نے کی تھی اور جواس نے بچاس ہزار دینار سند گورٹزی اہوا زے حاصل کرنے میں پیش کش کئے تھے۔ وہی اس لشکر کے مصارف میں کام آئے۔وہ خود بھی اس مہم میں بلیق کے ہمر کاب تا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا پالٹکر واسط بیٹیا اور پھر واسط سے سوس کی جانب رواند ہوا۔عبدالواحدال نقل وحرکت سے مطلع ہوکری این ہمراہیوں کے اجواز سے تشتر چلا آیا تشتر کینچنے پراس کے تمام سیسالاروں نے اس سے علیحد گی اختیار کرلی اور بلین سے امان کی درخواست کی مرابن یا قوت ملح اورمسرورخادم نے عبدالواحد کا ساتھ نہ چھوڑا۔اس علیحد گی کا باعث محد بن یا قوت ، تھا۔اس نے تن تنہا تمام مال پر قبضہ کر رکھا تھا۔ کوئی شخص بلا اجازت اس کے ایک حبہ لینے کا مختار نہ تھا اس وجہ سے اور سید سالاروں کوحسد پیدا ہوا اور انہوں نے علیحدہ ہوکراپنے لئے اور نیز ابن مقتدر کے لئے امان حاصل کرلی اور بلیق کے پاس چلے آئے۔اس کے بعد محرین یا قوت نے بھی امان کی درخواست کی ۔ خلیفہ قاہراورمونس کی ذمدداری پرامان دی گئی۔سب كسب بغداد علية تعد خليفة قابرعزت واحترام سے پيش آيا اورعبدالواحد كامال واسباب جوضيط كرليا تھا۔ واپس كرديا اور جواس کی ماں سے بطور پر ماندوصول کیا تھا۔ وہ بھی واپس کردیا۔ ان واقعات کے بعد ابوعبداللہ بریدی صوبہ فارس پر قابض ومتصرف ہوگیا اوراس کے اعزہ وا قارب پھرای صوبہ کی حکومت کرنے لگے۔

عیسی بن طبیب کی گرفتاری جس وقت محمد بن یا قوت اہواز سے واپس آیا۔خلیفہ قاہر نے اس کواپنی مصاحبت کا اعز ازعنایت فرمایا۔ چونکه مابین محمداور وزیرالسلطنت علی بن مقله نا چاقی تھی۔ بیامراس کو نا گوارگز را۔مونس کو یہ پٹی دی کہ محمہ بن یا قوت اورخلیفہ قا ہرتمہاری مخالفت پر تنفق ہور ہے ہیں اورعیسی طبیب اس معاملہ کا راز دار ہے۔مونس نے علی بن بلیق کو عکم دیا کھیٹی طبیب کو بلالا و عیٹی طبیب اس وقت خلیفہ قاہر کے یاس بیٹھا ہوا تھا علی بن بلیق نے عیٹی کو گرفتار کر مےمونس کے

خلیفہ قا ہر کی نگر آنی مونس نے عیسیٰ کوموسل بھیج دیا۔ بعدازاں علی بن بلین نے خلیفہ قاہر کی نگر انی پراحمہ بن زیرک کومقرر کیا۔ محکسر اے خلافت میں آنے جانے والوں کی تلاشی لی جانے گئی۔ یہاں تک کہ عورتیں برقعہ پوش جوقصرخلافت میں آید و رفت رکھتی تھیں۔اس خیال سے کہ کوئی خط ور قعہ خلیفہ قاہر تک نہ پہنچا دیں ان کے چبروں اور سروں سے بھی جا دریں اتارلی

خلیفہ قاہر کی حکمت عملی تھوڑے دنوں بعد خلیفہ قاہر کواس امر کا احساس ہوا کہ بیساری کارروائیاں مونس اور ابن مقلہ کی ہیں۔ خشونت اور تند مزاجی سے کچھ کام نہ چلے گا۔ تدبیر اور حکمت عملیوں سے کام لینا چاہئے۔ طریف سیکری اور بشری مونس کے خادم سے مگر اس وجہ سے کہ اس نے بلیق اور اس کے بیٹے کوعہدہ ہائے جلیلہ دے رکھے تھے۔ اس سے کہیدہ خاطر ہوگئے سے اس زمانہ میں نشکر ساجیہ موصل سے آیا ہوا تھا۔ مونس نے حسب اقر اران کو انعامات مرحمت کئے۔ جس سے ساجیہ کو بھی ناراضکی پیدا ہوگئی۔ خلیفہ قاہر نے ان لوگوں کو بلایا۔ مونس اور بلیق کی طرف سے وہ پٹی دے کرخوب برا بھیختہ کرویا اور ابن جعفر محد بن قاسم بن عبداللہ کو جووز ریا لسلطنت ابن مقلہ کا خاص مشیر اور معتمد علیہ تھا۔ یہ نقرہ دیا کہ میں تم کوعہدہ وزارت سے برفر اذکر وں گاتم ابن مقلہ کے حالات اور خیالات سے مجھے مطلع کیا کرو۔

سازش کا انکشاف ابن مقلہ نے حالات متذکرہ بالا پر بنی ایک عرضداشت خلیفہ قاہر کی خدمت میں بھیجی۔ اتفاق سے جب اس عرضداشت کا جواب دربار خلافت ہے آیا۔ اس وقت ابن مقلہ سور ہاتھا۔ بیدار ہوکرہ و مسری عرضداشت ای مضمون کی روانہ کی ۔ خلیفہ قاہر کو اس سے شبہ بیدا ہوا۔ اس اثناء میں طریف سیکری ومونس کا غلام عورتوں کے لباس میں حاضر ہوئے وست ہوی کے بعداین مقلہ اور جس بن ہارون وغیرہ کی سازش احمد بن مقلف اورانی بابق کا زخصتی کے بہائے سے حاضر ہوکر خلافت میں ہوگا ورہوشیاں ہوگیا۔ سے حاضر ہوکر خلافت میں ہوگا دورہوشیاں ہوگیا۔ اس وقت فی جسانہ اورہوشیاں ہوگیا۔ اس وقت فی جسانہ اورہوشیاں ہوگیا۔ اس وقت فی جسانہ کر کے قصر خلافت کی دہلین خجوں اورراستوں میں چھیادیا۔

علی بن بلیق کا فراراور گرفتاری بعدعهرعلی بن بلیق اپنے چندمصاحیین کولئے ہوئے قصرخلافت کے درواڑہ پرحاضر

یہ ساجیہ ثابی فوجوں میں سے ایک فوج کا نام تھا۔ جیسا کہ متیاز کی غرض سے برفوج کا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ از خط ﷺ عطار حاشیہ تاریخ ابن خلدون حلد سوم سفحہ ۳۹۳۔

مونس کی معزولی و گرفتاری : بعدازاں غلیفة قاہر نے مونس کو مشورہ کرنے کی غرض سے بلا بھیجا مونس نے حاضری سے افکار کردیا۔ تب اس کو معزول کر کے بجائے اس کے طریف سیکری کو مامور فر مایا اور خاتم خلافت عنایت کر کے ارشاد کیا ''میں نے اپنے بیٹے عمد العمد کو وہ اختیار مرحت کے جوخلیفہ مقدر نے اپنے بیٹے محمد کو دیئے تھے اور تم کو میں نے اس کی نیابت کو مساکر شاہی کی افری کی امراء واراکین دولت کی سرداری دی اور فر انول کی نگر انی سپر دگی۔ جو اختیارات مونس کو حاصل تھے وہ سب میں نے تم کو مرحت فرمائے' تمہارا فرض ہے کہ اس نمک جرام احسان فراموش مونس کو بلالا و ورنہ جب تک وہ سب میں موجودر ہے گا۔ اس وقت تک مفسدہ پردازوں اور بداطواروں کا وہاں جمھطا رہے گا اور طرح طرح کے فسادات اٹھتے رہیں گے' کے اس وقت تک مفسدہ پردازوں اور بداطواروں کا وہاں جمھطا رہے گا اور طرح طرح کے فسادات اٹھتے رہیں گے' کے طریف قعر خلافت سے نکل کرمونس کے مکان پر گیا اور بدظا ہر کیا کہ خلیفہ قاہر نے تم کو اور ترین اس خانہ ہوگا ہوئی خیال کے دور وہر واقعی وہ تم کو کی وست ہوگی کو در در اس خانہ نے اور بالفعل وہ تم کو کی قتم کو صدر میں کی در دیا گا اس کے وہ دو پر وا آئے گرفتار کر کے قید کر دیے کا بینچا سکتا ہے۔ مونس سوار ہوگر قصر خلافت میں داخل ہوا۔ خلیفہ قاہر نے قبل اس کے وہ دو پر وا آئے گرفتار کر کے قید کر دیے کا حکم حکم دے دیا۔ طریف کو اس سے ایک گوئہ ندامت ہوئی۔

ا پوجعفر محرکا و زارت برتقر ر مونس کی گرفتاری کے بعد خلیفہ قاہر نے قلمدان و زارت ابوجعفر محربی قاسم بن عبیداللہ کے میرد کیا اور مونس بلین علی بن بلیق ابن مقلہ و زیر السلطنت ابن زیر کے اور ابن ہارون کے مکانات کی گرافی کا تھم صادر فرہا یا۔ جس قدر بال واسباب اور سامان ان کے مکانات میں تھا۔ ضبط کر لیا۔ ابن مقلہ کا مکان جلا کر فاک کر دیا گیا۔ محمد بن یا قوت در بار خلافت میں عاضر ہو کرعہد ہ مجابت انجام دیئے لگا۔ طرحیف اور فوج ساجیہ کو اس سے ناراضکی پیدا ہوئی۔ محمد بن یا قوت اس امر کا احساس کر کے رو پوش ہوگیا۔ اور موقع پاکر اپنے باپ کے پاس فارس چلا گیا۔ خلیفہ قاہر نے اس حرکت پر محمد بن یا قوت اس امر کا احساس کر کے رو پوش ہوگیا۔ اور موقع پاکر اپنے باپ کے پاس فارس چلا گیا۔ خلیفہ قاہر نے اس حرکت پر محمد بن یا قوت اس امر کا احساس کر خطر تحریف ما یا اور صوبہ امواز کی گور نری عناجت کی ۔

سبکری اور مونس کی رنجش کا سبب نظریف سبکری ہے دیادہ بڑھادیا تھا۔ حالانکہ بددنوں طریف کے خادم اور مونس نے بلیق اور اس کے بیٹے علی کا رتبہ ومنز ات طریف سبکری ہے تیادہ بڑھادیا تھا۔ حالانکہ بددنوں طریف کے خادم اور ماتحت تھے۔ بددنوں مونس کی قدر افزائی ہے ایسے اترائے کہ طریف کا پاس ادب تک چھوڑ دیا تھا اور نوبت اس حد تک پہنے گئی کہ بلیق نے طریف کو اکثر صوبجات کی حکومت سے معزول کر دیا تھا۔ بالآ خرر فع ندامت کے خیال سے بلیق نے طریف کو مرزی پر مامور کرنے کا قصد کیا۔ چنانچہ وزیر السلطنت این مقلہ سے طریف کی بھی سفارش کی ۔ وزیر السلطنت این مقلہ نے منظور فرمائی علی بن بلیق کو اس کی خبرلگ گئی۔ اس نے طریف کو گورزی مصر پر بھیجنے سے روک کرا بنی درخواست بیش کر دی اور سند حکومت حاصل کرے اپنی درخواست بیش کر دی اور سند حکومت حاصل کرے اپنی نائب کو دہاں بھیج دیا۔ طریف کو اس سے خت رنجیدگی پیدا ہوئی اور وہ اسی روز ہے خوال کا انتظار شدت کے ساتھ کرنے لگا۔

مونس اور فوج ساجید کی کشیدگی کی وجید فوج ساجیدی کشیدگی اور خلیفه مقدری طرف مائل ہونے کی یہ وجہ ہوئی کہ بی فوج مونس کے ساتھ موسل میں تھی۔خلیفہ مقدر کے آل ہونے کے وقت بھی اس کی معین و مددگارتھی۔مونس اس سے ہمیشہ ترقی اور انعام کے وعدے کرتا آیا تھا۔تا آ نکہ خلیفہ قاہر مسند خلافت پر چھکن ہوا اور مونس کوا مورسلطنت کے سفید وسیاہ کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے مگر اس کی فوج کے حقوق پر مونس کی نظر نہ پڑی۔

ساجیہ فوج کا سردار صندل فوج ساجیہ کے سرداروں میں ایک شخص صندل نامی تھا۔ اس کا ایک خادم موتمن تھا۔ صندل نے اس کوفروخت کر دیا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ خلیفہ قاہر تک قبل خلافت پہنچ گیا۔ چنا نچے جس ونت خلیفہ قاہر مسئد خلافت پر متمکن ہوا موتمن کوکل خادیان قصر خلافت کی سرواری عنایت کی ۔ پچ*ه عرصہ* بعد خلیفہ قاہر 'نمک حرام ارا کین دولت مونس اور ملیق کی سازشوں میں گرفتار ہوا۔ وہ ڈو ہتے ہوئے کی طرح ہر چیز پر ہاتھ مارتا تھا کہ شایداس کے ذریعہ سے نجات مل جائے۔ گر کچھ بن نہ پڑتی تھی ایک روزموتمن کوطلب کر کے کہاتم صندل کے پاس جاؤجس نےتم کوفر وخت کیا تھا۔ وہ فوج ساجیہ کا ایک سردار ہے۔ اوراس سے میری شکایت کرواگروہ میری شکایت کا جواب دیتواس سے بلیق اور علی بن بلیق کی سازشوں اور بدمعاملگی اور میری مجبوری کا حال بیان کردینا اور اگراس کے خلاف دیکھنا تو خاموش رہنا۔ مؤتمن رخصت ہو کرصندل کے پاس آیا اور جس طرح خلیفہ قاہر نے تلقین کی تھی۔ لفظ بلفظ اوا کیا۔ صندل نے جواب دیا کہ ' امیر المؤمنین نام کے خلیفہ ہیں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالی ان ہی سازشوں سے جوان دنوں اراکین دولت کے بدولت ہورہی ہیں۔ نجات دے دی تو ہم تم کواور ہر شخص اینے حق کو پہنچ سکتا ہے۔ موتمن بین کر خاموش ہور ہا۔ لوٹ کر خلیفہ قاہر کی خدمت میں آیا خلیفہ قاہرنے کل حالات من کر تھوڑے سے تحالف مؤتمن کی معرفت صندل کی بیوی کے یاس روانہ کئے اور پہ مجھا دیا کہتم میرے محاس اخلاق اور سخاوت کو بیان کر کے بیٹا ہر کرنا کہ آج خلیف نے اپنے خدام کو بہت می چیزیں عطا کیں۔ ان میں سے بیجھی ہیں۔ بیر میں اپنی طرف سے آپ کو بطور تحفید یتا ہوں۔ اگرتم خلیفہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کروتو خداجانے کیا ہے کیا ہوجاؤ ۔صندل کی بیوی مونس کی ترغیب سے قصرخلافت میں حاضر ہوئی ۔خلیفہ قاہر نے بالشافیاس سے جو کہنا تھا کہا اور اس کے ذریعہ سے متدل کے پاس اپنے قلم خاص سے ایک رقعہ لکھ کرروانہ کیا جس میں صندل اور اس کے ہمراہیوں کو جا گیرات ٔ انعامات اور صلے دینے کا وعدہ تھا۔صندل نے وہ رقعہ دیکھ کرسپہ سالا ران فوج ساجیہ سے سیما کواپنا ہمر

خلیفہ قاہر اور ظریف کے مابین معامدہ طریف نے اس شرط سے ان اوگوں کی ہم آ ہنگی مظوری کے مونس بلیق اور ابن بلیق اور ابن بلیق کوکوئی صدمہ جانی نہ بینچنے پائے اور مونس کے مرتبہ اور منزلت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ سب نے تشمیں کھا کیں بعد از ال طریف نے بیاستدعا کی کہ خلیفہ قاہر کا خط بقام خاص اس مضمون کا آئے تو میں بسر وچشم اس مصیبت و بلا کے ٹالنے کو موجود ہوں۔ ان لوگوں نے خلیفہ قاہر کے پاس بھی بیام بھیج دیا۔ خلیفہ قاہر نے اپنے قلم سے پہلے ان شرا لکا کو تحریر کیا جس کا وہ خواہاں تھا۔ اس کے بعد اپنی طرف سے اس قد داور بردھا دیا کہ جمیل ہمیشہ نماز پڑھایا کروں گا۔ جمعہ اور جماعت میں حاضر ہوں گا۔ جمعہ اور جماد کرنے کو جاوں گا۔ واد خواہی کے لئے میں خود مجلس عدل میں جا کر بیٹھوں گا۔

خلیفہ قاہر کی گرفتاری کامنصوبہ فوج ساجیہ کے ملالینے کے بعد طریف نے کافظین کھرا دیا۔ اس وجہ سے بنالیا۔ ابن بلین نے ان لوگوں کو کل سرائے خلافت کے مکانات سے نکلوا کراپنے خادموں کوان میں گھرا دیا۔ اس وجہ سے کافظین کل سرائے خلافت کو ابن بلین سے کشیدگی پیدا ہوگئی طریف نے دم پئی دے کر ان لوگوں کو بھی خلیفہ قاہر کا ہوا خواہ بنا دیا۔ انقاق یہ کہ ابن مقلہ اور ابن بلین کو اس کی خبر بھنے گئی۔ سر دار ان فوج ساجیہ اور کافظین کل سرائے خلافت کو کر فقار کر لینے کا قصد کیا۔ گر بخوف فتنہ و فساداس فعل سے باز رہے بھریہ رائے قائم کی کہ کسی حیلہ سے خلیفہ قاہر کے پاس بھنے کر گرفقار کر لینا چاہئے اور چونکہ خلیفہ قاہر نے اس خطرہ کو پہلے ہی سے پیش نظر کر رکھا تھا۔ بیاری کے بہانہ سے باہر نہ آتا تھا اور نہ کوئی خص اس کی خدمت میں جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے ابن مقلہ اور ابن بلین کو اس ارادے میں بھی کا میا بی نہ ہوئی۔ صلاح ومشورہ کرکے قرام طے کے آئے کی خبرا اُڑا دی جیسا کہ ابھی ہم نے اُوپر بیان کیا ہے۔

عام معافی کا اعلان : الغرض مونس کی گرفتاری کے بعد عہد ہ تجابت پرسلامت طولونی کو مامور کیا گیا۔کوتوالی پراحمہ بن غافان عہد ہ وزارت پر بجائے ابن مقلہ کے ابوجعفر بن محرقاسم بن عبیداللہ نظم ونسق سے فارغ ہو کرخلیفہ قاہر نے تمام شہر میں یہ منادی کرادی کہ جولوگ روپوش ہیں حاضر ہوجا کیں۔ان کوامان دی جاتی ہے۔ ان کا مال واسباب جو صبط کرلیا گیا ہے۔ واپس کر دیا جائے گا۔اور مال واسباب صبط کرلیا جائے گا۔اس کے بعد ابواحمد بن ملفی کی جبتی شروع ہوئی۔ بوی کوشش اور تلاش سے وہ ہاتھ آیا۔ خلیفہ قاہر نے اشارہ کردیا۔اسے دیوار میں چن دیا گیا اس کو بھی سزائے آل دی گئے۔

بلیق ومونس کافتل : شعبان ایا این پیل نظریوں میں پھر شورش پیدا ہوئی۔ مونس کے ہمراہی بھی اس فقد و فساد میں شریک تھے۔ شور وغو غامجاتے ہوئے کلمرائے خلافت کے قریب پنچے۔ وزیر السلطنت الوجعفر کے'' روش کل'' کو آگ لگا دی۔ مونس کور ہاکر دو چلاتے ہوئے قصر خلافت کی طرف بڑھے۔ خلیفہ قام لشکریوں کے شور وغل کوئ کراس مکان کی جانب گیا جہاں پر کہلیت قید تھا۔ خادموں کواشارہ کر دیا۔ بلیت کی گردن اتار کی گی اور اس کا سرلئے ہوئے مونس کے پاس آیا۔ مونس دیکھ کر گھراگیا اور اتا للہ دانا الیہ راجعون پڑھ کر بلیق کے قاتل پرلون طعن کرنے لگا۔ خلیفہ قام کر کے تھم پراس کا بھی سراتارلیا

<u>ا بوجعفر کی معزولی</u> بعض اوگوں کو بیان ہے کہ علی بن ہلیق اپنے باپ ہلیق اور مونس کے بعد مارا گیا۔ کیونکہ بیر و پوش تھا۔ ہلیق اور مونس کے قبل کے بعد اس کی بھی ہے تھم خلیفہ گرفتاری ہوئی تھی۔

ابولیقوب اسحاق بن اساعیل نوبختی بھی اس فتنہ وفساد میں مشتبہ ہوگیا تھا۔ خلیفہ قاہر نے اس کووزیر السلطنت ابوجعفر کے پاس سے گرفنار کرا کے جبل میں ڈال دیا۔ اراکیین سلطنت اور سر دارن لشکر کوخلیفہ قاہر کی اس تند مزاجی سے سخت اندیشہ پیدا ہو۔ ساجیہ اور محافظین محکسر ائے خلافت بھی اس معاملہ میں اپنے دخل در معقولات کرنے سے خاکف اور نادم ہوئے۔ ابو پیقوب کے بعد وزیر السلطنت ابوجعفر کی گرفتاری کی باری آئی۔ تین ماہ پندرہ بوم وزارت کرنے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کی اولا د' اس کا بھائی اور عبید اللہ اور اس کے خدام بھی گرفتار کر سے جیل میں ڈال دیئے گئے۔ ابوجعفر قید ہونے کے امھار ہوس روز بعد مرگیا۔

ا ہوالعباس احمد کا عہد ہ وزارت پرتقرر : بجائے اس کے ابوالعباس احمد بن سلیمان تصیبی کوقلمدان وزارت سپر ذکیا گیا۔ وزیر السلطنت ابوجعفر کے قید ہونے کے بعد طریف ایک بااثر شخص باتی رہ گیا تھا۔ جس کا اقتد ارخلیفہ قاہر کی آتھوں میں کانٹے کی طرح سے کھٹکتا تھا۔ نوج اور ملک کواس کا پاس ولحاظ تھا۔ ایک روز خلیفہ قاہر نے اس کواپنے دربار خاص میں بلا جھجا۔ اس نے حاضر ہوکر دست ہوی کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ خدام نے گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا۔ تا آ نکہ خلیفہ قاہر کو معزول کیا گیا

آل ہو میر کی حکومت کا آغاز بن ہو یہ کا مور خواعلی ابوشجاع ابو بینا می ایک شخص سر داران دیلم میں سے تھا۔ اس کے تین لڑکے تھے۔ عماد الدولہ ابوالحن علی کرکن الدولہ ابوعلی حسن معز والدولہ ابوالحسن احد ابن ماکولانے اس کو ساسانیہ میں بہرام گور بن یز دجز دکی طرف نسبا منسوب کیا گیا ہے اور ابن مسکور نہ نے یز دجز دشہر یار کی جانب مگریہ نسب بے بنیاد ہے۔ کیونکہ زیاست و سرداری کی قوم پر سوائے ان کے شہر والوں کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوا کرتی ہوا کہ ہم مقدمہ الکتاب میں بیان کرتے ہیں۔

بنی ہو میرکا خروج : ہرکیف جس وقت دیلم نے اطروش کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اوراطروش ان کے زور ہازوکی وجہ سے طبر ستان اور جرجان پر قابض و مصرف ہواان کے نا مورسیہ سالا روں بیس سے ماکان بن کا بی گیا بن تعمان اسفار بن شرویہ اور مراداویج بن زیاد تھا۔ یہ لوگ بڑے ہوئے نواب اور والی ملک تھے۔ ان لوگوں نے پہلے صوبہ طبر ستان کو د ہا لیا بعد از ان زمانہ تنزلی دولت عباسیہ بیس ملک گیری کے خیال سے بلا و اسلامیہ کے اطراف و جوائب کی جانب نکل پڑے۔ انہیں خروج کر منا دولت کی جانب نکل پڑے۔ انہیں خروج کرنے والوں کے ساتھ بنی بویہ نے بھی خروج کردیا۔ جو ماکان بن کا بی کوج کے سرداروں میں سے تھا۔ پھر جب بعد قتل اسفار بن شیرویہ مایوں کے بیات کہ تھا۔ پھر جب بعد قتل اسفار بن شیرویہ مایوں کے انہیں مراداد تکا اور ماکان بن کا بی اختلاف وفقہ شروع ہوا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آ سے ہیں۔

بنی بو سا ورمرا داوی اورمراداوی فی طرستان وجرجان کو ما کان کے بضہ نے تکال لیا تو بنی بویہ ما کان ہے یہ کہ کر کہ مراداوی کے پاس چلے آئے چونکہ ہم لوگوں کاخرج زیادہ ہے اہل وعیال ہمارے کثرت سے بیں اور آیاس بارگراں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے بانظر تخفیف تصدیح ہم لوگ مراداوی کے پاس چلے جاتے ہیں جس وقت آپ کا انظام درست اور کاروبار شلطنت چست ہوجائے گا۔ آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ مراداوی نے بنی بوید کواعز اڑوا حرام سے کھرایا خلعتیں ویں۔ اس کے بعد ماکان کے سیدسالا روں میں سے ایک گروہ نے مراداوی سے امان کی درخواست کی۔ مراداوی سے امان کی درخواست کی۔ مراداوی کے نے بول کر کی اور ہرایک سیدسالا رکواطراف جبل میں ایک سمت کی حکومت عنایت کی ۔ چنانچہ ممادالدولہ کو کرخ کی زمام حکومت سیردکی گئے۔ بیا نیوں میں سب سے بڑا تھا۔

آل بوری آرے کوروائی فرص تمام بی بویم اداوی سے رفصت ہوگر رہے کی جانب روانہ ہوئے۔ان دنوں رہے کی حکومت پر شمکیر بن زیاد برادر مراداوی تھا۔اس کے ساتھ اس کا وزیر حسین بن محد ملقب ہمید بھی تھا۔ عمید الدولہ نے رہے میں بہنچ کر عمید سے ملا قات کی ۔ کچھ اسباب اور فچر بطور تھنہ بیش کیا۔ مراداوی کواس کی خبرلگ گئ فورا سمجھ گیا کہ ماکان کے ان بناہ گزین سر دارول کوسر داری و حکومت و سے میں میں نے غلطی کی بیلوگ جلتے برزے ہیں جو پھی نہ کر گزری وہ کم ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ این بھی کے اس خیال کا آنا تھا کہ اپنے بھائی دشمکیر کوان لوگوں کی گرفتاری کے لئے کھی بھیجا۔ اس خط کے پہنچ سے پیشتر عمادالدولہ کرخ کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور لوگ تو گرفتار کر لئے گئے یہ باتی رہ گیا۔ دشمکیر نے اس کے واپس لانے کی فکر کی ۔ آدمیوں کوروانہ کرنے کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور لوگ تو گرفتار کر لئے گئے یہ باتی رہ گیا۔ دشمکیر نے اس کے واپس لانے کی فکر کی ۔ آدمیوں کوروانہ کرنے کی طرف دوانہ کو فی فروانہ والدولہ کوروانہ کرنے کی فروانہ کرنے کی فروانہ کرنے کی فروانہ کو نے فائد و فساد خاموش ہور ہا۔

عما دالدوله كاكرخ ير قبضه عمادالدوله نے كرخ ميں بھنج كرزمام عكومت اپنے ہاتھ ميں كى استقلال واستحكام سے حكراني كرنے لگا۔ خرميہ كے دو جار قلعات بھي فتح كے مال كثير ہاتھ آيا۔سب كاسب لشكر يوں كودے ديا۔جس سے شكر يوں کواس سے محبت ہوگئی عوام الناس کے قلوب عدل والصاف اور دادو دہش سے اس کی جانب ماکل ہو گئے تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کا جاہ وجلال اور رعب واب بڑھ گیا۔اس زیانہ میں مراداو تک طبرستان میں مقیم تھا۔طبرستان سے رہے واپس آپیا اور سپہ سالا روں کی ایک جماعت کو جورے میں نظر بند تھے رہا کر *کے کرخ بھیج* دیا عماد الدولہ نے ان سپہ سالا روں کو بہت موی عزت كى اوراخلاق ومحبت سے پیش آیا۔ انہیں مال واسباب سے مالا مال كيا گيا۔ ان سے ان لوگوں كونما دالدوله كي جانب طبعی میلان ہو گیا۔ مراداوت کے نے پینجریا کران لوگوں کو بلا بھیجا۔ عمادالدولہ نے واپس بھیجے سے اٹکار کر دیا۔ مراداوت کوامل خود کردہ فغل پر سخت ندامت ہوئی اس اثناء میں شیرزاد نامی دیلم کے ایک سپر سالارنے تما دالدولہ ہے امان حاصل کر لیا۔ اصفہان پر قبضہ عمادالدولہ کی قوت اس کے ل جانے ہے بر ھاتی اور اس نے سامان جنگ درست کر کے اصفہان پر چڑھائی کر دی۔ان دنوں اصفہان میں مظفر بن یا قوت حکومت کرر ہاتھا۔ دس ہزارفوج اس کے قبضہ میں تھی اور محکمہ خراج کا انچاری ابوعلی بن رستم تفاعما دالدولد ہے کہلا جیجا کہتم لوگ دارالخلافت بغداد میں جا کرمغذرت کرلواورامیرالمومنین کی اطاعت تبول کرلو۔ میں تہبارے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرنے کو تیار ہوں۔مظفراورابوعلی نے اس امر کومنظور نہ کیا۔ا تفاق میر کہ انہیں ایا م میں ابوعلی مرکبا۔ جوخلیفہ قاہر کی اطاعت کونہایت مکروہ سمجھتا تھا۔مظفر نے اصفہان سے تین کوس باہرآ کرمور چے قائم کیا۔اس کے شکر میں چیسودیلمی اوراہل جبل تھے۔ان لوگوں نے عماد الدولہ کے حالات س کرعما دالدولہ ہے امان حاصل کر لی۔ بعدازاں لڑائی کی چھیڑ چھاڑنٹروع ہوئی۔عمادالدولہ کے رکاب میں صرف نوسوسوار تھے اور مظفر تقریباً دس ہزار فوج کے ساتھ میدان جنگ بین آیا تھا۔ مگریہلے ہی حملہ میں وہ فکست کھا کر بھا گا۔ عمادالد ولہ نے اصفہان میں داخل ہوکراپنی کامیا بی

جر جان پر قبضہ اس واقعہ ہے جس قدر خلیفہ قاہر کو مرت ہوئی اوراس ہے بدر جہازیا دہ مراداوی کو صدمہ پنچا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا ہمارے مقبوضات ہمارے ہاتھ ہے جاتے رہیں۔ براہ مملق و چاپلوی عمادالدولہ کو کھے بھجا'' تم میرے ہی ساختہ پر داختہ ہومیری اطاعت قبول کرو۔ میں تمہاری فوج ولٹکر سے مدد کروں گا''۔اور قبل قاصدروانہ کر کے اپنے بھائی دشمکیر کوایک عظیم الثان فوج کے ساتھ عمادالدولہ پر بحالت غفلت شب خون مارنے کوروانہ کیا۔ جاسوسوں نے عمادالدولہ کو شمکیر کوایک عظیم الثان فوج کے ساتھ عمادالدولہ کو بیاجدال و اس کی خبر کردی۔اصفہان چھوڑ کر جرجان کا اُن کی کیا۔ابو بکرین یا قوت وائی جرجان عمادالدولہ کی آ مدے مطلع ہو کر بلا جدال و قبل جرجان چھوڑ کر رامبر مزبھاگ گیا۔عمادالدولہ نے جرجان پر پہنچ کر قبضہ کرلیا۔ بیدا قدماہ ذی المجراس ہوگا ہے۔

عما دالدولہ اور ابن یا قوت کی جنگ : اس کے بعد ہی دشمیر برادر مراداوی وارداصفہان ہوا۔ اور بلامزاحت و مخاصت قابض و متصرف ہوگیا۔ مگر خلیفہ قابر کی تحریک برمراداوی نے اصفہان کو تحدین یا قوت کے حوالہ کر دیا۔ بعد قبضہ برجان عادالدولہ کے پاس ابوطالب زید بن علی نو بند جان کے خطوط آنے شروع ہوئے ہر خط میں بہی لکھتا تھا کہ تم میرے باس چلے آ دُ۔ ابن یا قوت سے عافل رہنا خلاف عقل ہے۔ وہ تمہاری تحریف ہوئے ہر خط میں بہی لکھتا تھا کہ تم میرے یاس چلے آ دُ۔ ابن یا قوت سے عافل رہنا خلاف عقل ہے۔ ابوطالب کے مشورہ پرکار بند نہ ہوا۔ تب ابوطالب نے پیس جھانا شروع کیا یا قوت اور اس کے مشار کی جھانا شروع کیا کہ مراداوی اور ابن یا قوت میں مصالحت کی گفتگو ہور ہی ہے۔ اگر ان دونوں میں مصالحت ہوگئ تو تبہاری خبرتیں ہے اور نہ تم میں ان دونوں کے مقابلہ کی قوت ہے۔ عادالدولہ باربار اس مضمون کے کلھنے سے متاثر ہوگیا۔ ماہ رہے اش فی اس جھیل کی جرجان چھوڑ کرنو بند جان کا دراستہ لیا۔ اثناء راہ میں ابن یا قوت کے مقدمۃ کبیش سے ٹم بھیڑ ہوگئی۔ عمادالدولہ نے بہلے ہی جرجان چھوڑ کرنو بند جان کا دراستہ لیا۔ اثناء راہ میں ابن یا قوت نے بھیلے کی حملہ میں شکست قاش دے دی۔ ابن یا قوت نے بھیلے کو مول کر نے چڑ ھائی کر دی محادالدولہ نے اس واقعہ سے مطلع میں کا درون کی طرف جرح دیا۔ رکن الدولہ نے اس واقعہ سے مطلع میں کرکاز رون کی طرف جرح دیا۔ رکن الدولہ نے اس کو شکست دے دی اور خراج وصول کر کے اپنے بھائی کے پاس میں میں اس میں ا

آ زمانی میں بہت برواحصه لیا۔

عما دالدوله كابلا دِ فارس برِ قبضه فلست كے بعدابن یا قوت نے واسط میں جا كردم لیااور محادالدولہ شراز چلا گیا۔ اس پراوركل بلاد فارس پر كامیا بی كے ساتھ قبضہ كرلیا۔ امان كی منادی كرادی۔ چاروں طرف ہے امن وامان كاڈ تكا بج گیا۔ ابن یا قوت کی اطاعت ابن یا قوت تا زمانه قل مراداو گا ابواز مین مقیم رہا۔ اس کے ساتھ اس کا کا تب ابوعبداللہ بریدی بھی تھا مراداو تا کے مارے جانے کے بعد ابن یا قوت نے ان بلا دیر قضہ کرلیا۔ محا والدولہ بینبر پاکر پڑھ دوڑا۔ رفتہ رفتہ مقام عشر مکرم میں پہنچا اطراف برجان میں محادالدولہ اور ابن یا قوت سے صف آ دائی کی نوبت آئی۔ اس معرکہ میں بھی ابن یا قوت کو قسمت سے فکست نصیب ہوئی۔ ابوعبداللہ بریدی کو بیام سلح دے کر محادالدولہ کی خدمت میں بھیجا۔ محاد الدولہ ولہ نے منظور کرلیا اور ابواز کی حکومت براس کو مامور کر کے واپس آیا۔ ابن بریدی بھی اس کے ساتھ تھا اس کے بعد ابواز میں ابن یا قوت اور بلا وفارس میں محادالدولہ حکومت کرنے گئے۔

عما والدولد كوسند حكومت كى منظورى ان واقعات كے بعد عاد الدولہ نے خلیفہ راضى كى خدمت ميں بغرض حصول سند حكومت ايك درخواست رواند كى ۔ خليفہ راضى خلیفہ قاہر كے بعد مندخلافت پر شكن ہوا جيسا كہ ہم آئندہ تحرير كريں گئے۔ اور ايك عرض داشت اس كے وزير السلطنت ابوعلى بن مقلہ كى خدمت ميں جيمى اور دس لا كو در ہم نذركر نے كا وعدہ كيا۔ وزير السلطنت نے منظور كر كى ۔ سند حكومت مع خلعت اور لواء رواند كى ۔ اس سے عما والدولہ كى شان وشوكت بر حقى كى دراوان كو كو اس سے عما والدولہ كى شان وشوكت بر حقى كى دراوان كو ير بين يا تو سند سے طرح كے خيالات بيدا ہوئے ۔ اس كا بھائى دشمكير بعد معزول خليفہ قاہر اصفهان كى طرف والين آيا تھا اور عمد بين يا تو ت كواصفهان كى جو الله على دشمكير بعد معزول خليفہ قاہر اصفهان كى طرف والين آيا تھا اور عمد بين يا تو ت كواصفهان سے بعد اولونا و يا تھا۔ اسى زمانہ ميں مراداوت جمى اصفهان آئى بنچا اور عما والدولہ كو نيچا و كھائے كى تدبير ميں معروف ہوا اور اينے بھائى دشمكير كومو بدر ہے كى غرض سے جميح و يا۔

خلیفہ قاہر کی معزولی فلیفہ قاہر نے مونس اور اس کے ہمراہیوں کے قبل کے بعدوز یوانسلطنت ابوعلی بن مقلداور حسن بن ہارون کی طاش وجبجو اور گرفتاری کا حکم صادر فر مایا۔ یہ دونوں روپوش سے اور در پردہ سیہ سالا ران فوج ساجیداور محافظین محکم دیتے تھے کہ ایک شابک روز تہارا انجام بھی وہی ہوگا جو مونس اور اس کے ہمراہیوں کا ہوا ہے اور بھی انعام واکرام کالا کی دھم کی دیتے تھے کہ ایک شابک روز تہارا انجام بھی وہی ہوگا جو مونس اور اس کے ہمراہیوں کا ہوا ہے اور بھی انعام واکرام کالا کی دلاتے اکثر اوقات شب کو ابن مقلہ سیہ سالا ران ساجیہ کے پاس بھیس بدل کر آتا اور ان پر فلا ہر کرجاتا کہ سیما کو ایک مجم بیہ بطا گیا ہے کہ خلیفہ قاہر کا وار اس کے خیالات بدل دیتے۔ سیما کو ایک مجم این مقلہ نے انہیں ذرائع سے سیمالا ران ساجیہ کے خیالات بدل دیتے۔ سیما کو حکمت در ہم ہر ہم کرے گا خوش ابن مقلہ نے انہیں ذرائع سے سیمالا ران ساجیہ کا فر ساجیہ کا افر اعلی تھا۔ سیما کو خواب کے تعییر بیان کرتے والے کو جہت سامالو والی ساجیہ قاہر کی سطوت اور تلوان مزاجی سے ڈرانا شروع کیا۔ کہتے سفتہ سیما کو خلیفہ قاہر سے نظرت اور کو ایس کے نیل میندگر ھے اور کو اکس کی محدوا ہے کے سیمالور کی سیمالور ان ساجیہ سیمالور ان ساجیہ سے بیہ بڑ دیا کہ یہ گڑھے اور کو اکر کی تھیں ہم ہم کرنے کے لئے کہوں نے بیاں اور سیم سالا ران ساجیہ سے بیہ بڑ دیا کہ یہ گڑھے اور کو اکس بیال کرنے کے لئے کہوں اور کشیروں کو جمع کر کے آلات جنگ تقسیم کے اور محافظین محلم اے خفظ ما نقدم کے خیال سے اپنے ماتحت سیہ سالاروں اور مشیروں کو جمع کر کے آلات جنگ تقسیم کے اور محافظین محلم اے خفظ ما نقدم کے خیال سے اپنے ماتحت سیہ سالاروں اور مشیروں کو جمع کر کے آلات جنگ تقسیم کے اور محافظین محلم اے خوال سے اپنے ماتحت سیہ سالاروں اور مشیروں کو جمع کر کے آلات جنگ تقسیم کے اور محافظین محلم ا

ارخ ابن ظدون کے سرداروں کو بلا کر خلیفہ قاہر کو معزول کرنے کا مشورہ کیا۔ قسمیں کھا کیں عہد و پیان کیا۔ بعدازاں سب نے دفعتہ محکسرائے خلافت کے سرداروں کو بلا کر خلیفہ قاہر کو معزول کرنے کا مشورہ کیا۔ قسم محکسرائے خلافت پر جملہ کر دیا اور چاروں طرف سے نا کہ بندی کر لی۔ خلیفہ قاہر شوروغو غاس کر بیدارہو کر بھا گئے کے قصد سے دروازہ کی طرف سے بڑھا۔ فیلی سے دروازہ کی طرف دوڑ پڑا اور خلیفہ قاہر میں بلوائی گھس آئے۔ خلیفہ قاہر کو ڈھونڈ نے گئے۔ کسی خادم نے بتالایا۔ سنتے ہی ایک گروہ جمام کی طرف دوڑ پڑا اور خلیفہ قاہر نے انکار کیا۔ ان لوگوں نے تیر باری کی دھمکی دی۔ چارونا چار خلیفہ قاہر جمام کی ججت سے نیچ کیر آئے۔ آیا۔ سب نے گرفآ رکرلیا اور پا برزنجر اس مکان میں لائے جہاں کہ طریف سبکری قید تھا۔ اس کور ہا کر کے بجائے اس کے خلیفہ قاہر کوقید کر دیا۔ بیدوا قعد اس کی خلافت کے ایک برس چے مہینے بعد کا ہے۔ وزیر السلطنت تصیبی اور سلامت حاجب بھی اس فیلیٹ تا نگیز خرکوس کر بھاگ گیا۔

معزولی کے ویگر اسماب بعض نے ظیفہ قاہر کی معزولی کا سب یہ بیان کیا کہ وہ مند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد فوج ساجیہ کے وافظین کل سرائے خلافت پر تشدد کرنے لگا۔ اس کے سرداروں اور سپر سالاروں کی تو بین کرتا۔ وظائف اور مخوج ساجیہ کے وافظین کی سرائے خلافت پر تشدد کرنے لگا۔ اس کے سرداروں اور وہ ایک دوسر سے سرگوشی کرنے لگا۔ اتفاق یہ کہ اس کے حاجب سلامت کو بھی اس نے خطرہ پیدا ہوگیا کیونکہ وہ اکثر اس سے مال وزر کا طالب ہوتا تھا۔ وزیر السلطنت صیبی بھی اس آسی حال میں مثلا تھا۔ اس اثناء میں خلیفہ قاہر نے اپنے کل سرامیں چندگر سے کھدائے۔ اس سے ان لوگوں کوشیہ پیدا ہوا جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ اسے میں قرامط کا ایک گروہ فارس سے گرفتارہ کو بنداد آیا۔ خلیفہ قاہر نے بطاہران لوگوں کو اس میں قید کردیا۔ گردہ وان لوگوں کو فوج ساجیہ اور کا فظین محکسر انے خلافت کو بینا گوار گزرا اور وزیر اگھارت اور حاجب سے یہ واقعہ فاہر کیا۔ خلیفہ قاہر نے ان لوگوں کو کسر انے خلافت کو بینا گوار گزرا اور وزیر کے میرد کردیا اور حسن سلوک کرنے کی ہوایت کردی اس سے فوج ساجیہ اور کا فظین محکسر انے خلافت کو بینا گور قوی ہوا۔ خلیفہ السلطنت اور حاجب سے یہ واقعہ فلایا ہوا۔ وقعہ ساجیہ اور کا فیت کا شہداور تی کو بوا۔ خلیفہ کے میرد کردیا اور حسن سلوک کرنے کی ہوایت کردی اس سے فوج ساجیہ وردی فظین کسرائے کا مندی کی کیار ان کے معزول کے بین ۔ قاہر نے بی مطالم کو گئے۔ ویک برائیاں اور فیمت کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ فوج ساجیہ کی کشیدگی اس حد تک پیچی کہ اس کے معزول کرنے پر شفتی ہوگئی۔ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں۔

and the second of the second o

## چاپ: <u>چچ</u> محمد بن مقتدرالراضی بالله

## ٢٢٣ هي تا ١٩ تسرير

سیعت خلافت: خلیفہ قاہر کی گرفتاری کے بعد ابوالعباس بن مقتر رکوقید خانہ سے دربارعام میں لایا گیا۔ (بیریع اپنی مال کے جیل میں تھا) ماہ جمادی الاول ۳۲۲ ہے یوں چہار شنبہ کو اس کی خلافت کی بیعت کی گئی اور ' الراضی باللہ' کا مبارک لقب دیا گیا۔

قا ہر کا انجام اس کے بعد خلیفہ راضی نے علی بن عیلی اور اس کے بھائی عبد الرحمٰن کوا مورسلطنت میں رائے لینے اور مشورہ کرنے کی غرض سے طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد بید دونوں عاضر ہوئے تو عہدہ وزارت پر علی بن عیسیٰ کو مقر رکرنے کا قصد ظاہر فرمایا۔ علی بن عیسیٰ نے ضعفی اور کبر بن کا عذر کیا ابن مقلہ کو وزیر مقر رکرنے کی رائے ظاہر کی۔ چنانچہ خلیفہ راضی نے ابن مقلہ کو امان دی اور قلمد ان وزارت اس کے سپر دکیا اور قاضی القضاق ہوگھم دیا کہ مجبوس خلیفہ تا ہر کے پاس جا کر ہدایت کروکہ وہ اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موجوس خلیفہ کے پاس گیا اور اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موجوس خلیفہ کے پاس گیا اور اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موجوس خلیفہ کے پاس گیا اور اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موجوس خلیفہ کے پاس گیا اور اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موجوس خلیفہ کے پاس گیا اور اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موجوس خلیفہ کے پاس گیا اور اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موجوس خلیفہ کے پاس گیا اور اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موجوس خلیفہ کے باس گیا کی موجوس خلیفہ کے باس گیا اور اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موجوس خلیفہ کے باس گیا تو اس سے انکار کیا تو اس کی آئو کھوں میں گرم سلائیاں پھیروی گیئی ۔

عبدول کی تقسیم: ابن مقلہ نے عہدہ وزارت سے مشرف ہوکر نصیبی وزیر خلیفہ سابق کوا مان دے کرچند صوبوں کی گورش عطا کی اور اس کی طرف سے بطور تا ئب کے فضل بن جعفر بن فرات کو صوبجات موصل قروی باریدی ماروین ویار جزیرہ دیار کر طریق فرات اور تغور جزریہ شامیہ اور افواج شام ومصر پر مامور کیا۔ افسران محکہ جات خراج ڈاک اور معاون کی معزولی اور تقرری کے اعتبارات ویے گئے۔ بدر حمای کو محکمہ پولیس کی افسری وی گئی۔ محمد بن راکق امواز سے طلب کیا گیا اس نے اس صوبہ پر قبضہ کر کے ابن یا قوت کو اصفہان کی گورنری مل گئی تھی اور یہ اس طرف روانہ ہونے کے اراد سے میں تھا۔ اسے میں خلیفہ قاہر کی زند نگانی کا خاتمہ ہوگیا اور خلیفہ راضی مند طرک تھی اور یہ ابن رائق امواز سے واسط کی طرف دوانہ ہوا۔

ابن ما قوت كاعبده حجابت برتقرر ابن ما قوت نے رخر باكر دربار خلافت مي عبده عجابت كى ايك درخواست بھيج

دی جو بینچنے کے ساتھ منظور کرلی گئی۔ ابن یا قوت سامان سفر درست کر کے ابن رائق کے بعد ہی روانہ ہو گیا۔ کی نے ابن رائق سے اس کی خبر کر دی۔ اس خیال سے کہ ابن یا قوت سے میں پہلے بغداد میں پینچ جاؤں واسط میں نہ تھہرا ڈبل کوچ کرتا ہوا بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ مدائن میں خلیفہ راضی کا اس مضمون کا فر مان ملا کہ در بار خلافت کی طرف سے تہمیں صوبہ بھر کے علاوہ صوبہ واسط کے صیغہ جنگ و معاون کی حکومت بھی مرحمت کی جائی ہے۔ بجائے بغداد آنے کے واسط واپس چلے جاؤ۔ چنا نچہ مدائن سے براہ د جلہ واسط کولوٹا۔ بوقت مراجعت اثناء راہ میں ابن یا قوت بغداد آتا ہوا ملا بچھ عرصہ بعد ابن یا قوت بغداد میں داخل ہوا۔ خلافت ما ب نے عہد ہ تجابت سے سرفر از فر ما کر سر دائری افواج اور دفاتر کی گرانی بھی اس کے حضور میں حاضر ہوا کریں کوئی فر مان تقر ری یا معز ولی یا رہائی یا قید کا بغیراس کے دستخط کے جاری نہ ہو۔ در حقیقت وزارت بھی بہی کرتا تھا اور دوزیر السلطنت ابن مقلہ اس کی مجلس کا ایک میتاز قید کا بغیراس کے دستخط کے جاری نہ ہو۔ در حقیقت وزارت بھی بہی کرتا تھا اور دوزیر السلطنت ابن مقلہ اس کی مجلس کا ایک میتاز ومعز زمیر بھا۔

م**ارون کافتل**: ہارون غریب الحال کوخلیفہ قاہر نے کوفۂ دینوراور ماسبدان کی گورنری مرحمت فرمائی تھی۔جس وقت خلیفہ قاہر معزول كيا كيا اورخليفه راضي متدخلافت پرجلوه افروز مواتؤ بارون كويه خيال پيدا موا كه مين تو خليفه قابر کے مامون كانتيا مول' میرے سواکوئی اور خض حکومت اور سر داری کامستحق نہیں ہے۔اراکین دولت اور سپیسالا ران لشکر کوانعام دیتے کا وعدہ کیا اور دینورے خالقین کی جانب بقصد بغدادکوچ کیا۔وزیرالسلطنت ابن مقلہ ابن یا توت فوج ساجیداور خالفین محلسر اے خلافت کوٹا گوارگزرا مجتمع ہوکرور بارخلافت میں خاضر ہوئے اور خلیفہ راضی سے ہارون کی شکایت جڑوی \_ خلیفہ راضی نے ان لوگوں کو ہارون سے مزاحت کرنے کی اجازت وے دی ان لوگوں نے ہارون کو بذر تعید خط و کتابت بغداد میں آنے کی ممانعت کردی اوران علاوہ ان صوبوں کے جواس کے قبضہ میں تھے۔ دوایک صوبہ اور دینے کا وعدہ کیا مگر ہارون اس جانب ورا بھی ملتقت نہ ہوا۔ نہروان میں پہنچ کے جرا خراج وصول کرنے لگا۔ جس سے اس کارعب وداب بو ھ گیا۔ ارا کین دولت نے پی خبریا کرممہ بن یا قوت کوا یک عظیم الثان اشکر کے ساتھ ہارون کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کوروانہ کیا جو نہی دونوں فوجیں مقابلہ پرآئیں۔ابن یا قوت کے بعض ہمراہی بھاگ کر ہارون کے پاس چلے گئے۔ابن یا قوت نے ہارون کے پاس مصالحت کا بیام بھیجا۔ ہارون نے منظور نہ کیا اور پر کہلا جھیجا کہ میں بغداد میں ضرور آؤں گا۔ ابن یا قوت پیرجواب من کر خاموش ہور ہا۔ یوم سد شنبہ چوہیں جمادی الثانی ۲۲ سرچے کو دونوں فوجوں نے ہے گامہ کارزار گرم کیا۔ پہلے ہی حملہ میں ابن یا قوت کوشکست ہوئی۔اس کالشکرگاہ لوٹ لیا گیا۔ابن یا قوت تبریز کے مل کی طرف بھا گا اوراس سے گزر گیا۔ ہارون نے تنہا اس كا تعاقب كيارفتارفة اليكجيل مين يهيّانقاق ب محورًا بدكا زمين بهآر بالمحدين ياقوت كايك غلام في بيني كرسرا تار لیا۔ بارون کے ہمراہی اس واقعہ کو ویکھ کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے دوا یک سید سالا ر مارے گئے اور ایک دوگرفتار کر لئے گئے۔ ابن يا قوت في ياب بوكر بغداد كي جانب لوتات يون و دور و ما و دور و المن المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة

ا بن یا قوت کا زوال مهم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ابن یا قوت کوکل دفاتر کی گرانی کا علم دیا گیا تھا اور وزارت بھی ورحقیقت یمی کرر ما تھا۔ ابن مقلہ برائے نام وزیرتھا۔ ابن مقلہ وقت بے وقت موقع پا کرخلیفہ راضی ہے اس کی شکایت کرنے لگا۔ تا آ نکہ خلافت مآب پر ابن یا قوت کی مخالفت ثابت کردی اور ماہ جمادی الاول ۲۲۳ پیریس اس کی گرفتاری پر آ مادہ کرویا۔

ابن یا قوت کی گرفتاری یا نجوں ماہ مذکور کوخلیفہ راضی حسب دستور در بار میں رونق افروز ہوا۔ اراکین سلطنت امراء کشکر اور وزراء حسب مراتب موجود تھے اور گورنران صوبجات بھی ایک طرف کھڑے تھے امید واران سند گورنری کے ملنے کا انتظار کررہے تھے۔خلیفہ راضی نے ارشا دفر مایا گورنروں کی تقرری اور تبدیلی کی غرض سے میں نے بدور بارمنعقد کیا ہے۔ ابن یا قوت کو حاضر یا توت کو عہد ہ تھا بت کی انجام دینے کے لئے حاضر کرو۔ اس تلم کے صادر ہونے کی دیرتھی کہ ابن یا قوت کو حاضر کیا گیا۔خدام دولت اس کو لئے ہوئے در بارک ایک کمرے کی طرف گئے اور وہیں قید کر دیا۔ اس کے بعد وزیر السلطنت کیا گیا۔خدام دولت اس کو لئے ہوئے در بارک ایک کمرے کی طرف گئے اور وہیں قید کر دیا۔ اس کے بعد وزیر السلطنت ابن مقلہ کوعہد ہ وزارت کے ابن مقلہ کوعہد ہ وزارت کے اختیارات کا ململ گئے۔

سیار اس مدن ۔۔۔ یا قوت ان دنوں واسط میں مقیم تھا۔ اپنے بیٹے محر گی گرفتاری کی خبر پاکرفارس کی طرف بقصد جنگ ابن بو یہ کوچ کر دیا اور دربار خلافت میں میآ ب کوخوش کرنے کی غرض ہے بوٹ روانہ کر دی جس میں سیجی درخواست کی تھی کہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دیجئے۔ تا کہ ابن بو یہ کی مہم میں میرا ہاتھ بٹائے۔ وزیرالسلطنت نے اس درخواست پر پچھ توجہ نہ کی ۔مجمہ بن یا قوت برابر بیل کی مصیبت جھیاتار ہا۔ یہاں تک کہ قید خانہ ہی میں میں میں مرابا

خلافت البوعبداللد بریدی کا عوص ابوعبداللہ بریدی زماند این یا قوت میں اہوازگی گورزی پر تھا جس وقت مراداوئ نے اہواز پر بیدی اہواز سے بھرہ چلا مراداوئ نے اہواز پر بیدی اہواز سے بھرہ چلا مراداوئ نے اہواز پر بیدی اہواز سے بھرہ چلا آیا درشی اہواز بیں مصرف وقا بض ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی یا قوت کے عہدہ کتابت کو بھی انجام و سے دہا تھا۔ کچھ مرصہ بعد ابن مقلہ نے بریدی اور یا قوت کے پاس خطوط روانہ کے جس میں این یا قوت کو گرفتار کرنے کی معذرت کی تھی اور ان دونوں کو جم فارس پر جانے کی تاکید کی تھی اور ان دونوں کو جم فارس پر جانے کی تاکید کی تھی ۔ چنانچہ واسط سے یا قوت براہ طرسوس روانہ ہوا اور بریدی براہ دریا کوچ وقیام کر بتے ہوئے یہ دونوں اہواز کہتے سوئے یہ دونوں اہواز کہتے سوئے یہ دونوں اہواز کہتے سوئی اور ابو یوسف کی سردگی میں تھا۔ اس سے پیشتر ابوائس اور ابو یوسف نے در با برخلافت میں رپورٹ بایں مضمون دی تھی کہ اگر مراداوئ کی روک تھا میں تھی جائے گی تو غفر یب ان بلاد پر وہ قابض و متصرف ہوجائے گا۔ وزیر السلطنت ابن مقلہ نے اس رپورٹ کی تشدیق کی منز کی جائے گی تو غفر یب ان بلاد پر وہ قابض و متصرف ہوجائے گا۔ وزیر السلطنت ابن مقلہ نے اس رپورٹ کی تاکید کی۔ اس اثناء میں غرض ہے ایک تاکید کی۔ اس اثناء میں بریدی بھی بہتی گیا اور اس نے ان دونوں کے جمع کے ہوئے مال پر جس کی تعداد چار لا کھ دینار سے متجاوز تھی قبلہ کی اس اثناء میں اور ابو یوسف کی رپورٹ کی تاکید کی۔ اس اثناء میں سے بریدی بھی بہتی گیا اور اس نے ان دونوں کے جمع کے ہوئے مال پر جس کی تعداد چار لا کھ دینار سے متجاوز تھی قبلہ کی جسلے کی اور دیوں کی طرف بر صف کا اشارہ کیا اور فردا ہواز میں تھی ہوگیا۔

یا قوت کا زوال یا توت اورابن بوید سے مقام ارجان پر مقابلہ ہوا۔ یا قوت شکست کھا کرعبکر کمرم کی طرف بھا گا۔ ابن بویدرام ہر مزتک تعاقب کرتا گیا جب یا قوت نہ ہاتھ آیا تو را مہر مزمیں تھم گیا۔ یہاں تک کدونوں میں مصالحت ہوئی۔ ابھی آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ مقام ارجان میں بمقابلہ محاوالدولہ بن بویہ یا قوت شکست کھا کرعسکر مکرم کی طرف بھاگ آیا ہے۔ ابن بویدنے فارس پر قبطہ حاصل کرلیا ہے۔ ابوعبداللہ بریدی ابواز میں تھم را بوا ہے۔ جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ہے۔ بید یا قوت کاسیرٹری بھی تھا۔ یا قوت کواس پر پورااعنا دھا۔ چونکہ انظامی قوت یا قوت میں کم تھی اور دوراندکی کا مادہ مطلق نہ تھا۔ ابوعبداللہ بریدی نے اپنے بھائی ابو یوسف کے ذریعہ یا قوت کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ عسر کرم میں قیام فرمایتے میں بہت جلد سامان جنگ اور مال فراہم کر کے مع اس کشکر کے جو بغداد ہے آنے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں۔ اس میں آپ کو مغز خراشی بھی نہ کرنی پڑے گی۔ کشکریوں کے شور وشغب سے آپ کو تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اس میام کے ساتھ خزانہ ابواز سے بچاس ہزار دینار بھی خرج کے لئے روانہ کیا۔ سادہ اور یا قوت اس جھانسہ میں آگیا اور بریدی اس قدر مال روانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ وانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ تھوڑے دنوں میں یہ مال ختم ہوگیا۔

یا قوت کی شکست یا قوت اوراس کے نظریوں کی عرت ہے بسر ہونے گی۔ اس واقعہ سے قبل یا قوت کے پاس ابن بویہ کے ہمراہیوں میں سے طاہر جیلی اوراس کا کا تب ابوجعفر صہری کا بن بویہ سے ناراض ہو کر چلا آیا تھا۔ جب یا قوت کے لئکر میں فاقہ کئی اور تکی معیشت کی نوبت آگئ ۔ تؤ طاہر جیلی یا قوت سے دخصت ہو کر غرق بھتر کی جانب لوٹا۔ تکا والد ولد کواس کی علیحدگی کی خبرلگ ٹئی ۔ لئکر آراستہ کر کے یا قوت پر تملہ کر دیا۔ یا قوت کو شکست ہوئی ۔ اس کا لشکرگاہ لوٹ لیا گیا۔ ابوجعفر قید ہوگیا۔ گر مجا دالد ولد کے وزیر کی سفارش سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی پاکرکر مان پہنچا۔ معز الد ولد بن بویہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعہد ہ کتابت کو حاصل کرلیا۔

یا قوت اور ابوعبداللہ بریدی طاہرنے علیمدگی کے بعد بریدی کوایک خطمشعرضعف یاقوت و نااتفاقی ہمراہیان یا قوت تحریر کیا۔ بریدی نے یا قوت کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ اپنے لٹکریوں کوان سر داروں کے ساتھ ایک ایک دستہ کر کے میرے پاس اہواز بھیج دیجئے۔ میں ان کو سمجھا بجھا دول گا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا نذکریں گے سادہ لؤح یا قوت نے نہایت سادگی ہے اس رائے پڑل کیا۔ بریدی نے ان میں سے اچھے اچھے لوگوں کو منتخب کرکے اپنے نشکر میں رکھ لیا۔ باقی کو واپس کر دیا اور جن لوگوں کواپنے لشکر میں داخل کیا۔ان کے ساتھ کریمانہ برتا ؤ کئے۔ یا قوت نے بریدی کے پاس لشکر کی تنخواہ کی طلی کا خط لکھا۔ بریدی نے ذراجی التفات نہ کیا۔ تب یا قوت بریدی کی طرف روانہ ہوا۔ بریدی پینجریا کر بیادہ یا استقبال کوآیا۔ وست بوی کی۔عزت واحر ام سے خاص اپنے مکان میں لے جا کر تھبرایا۔مستعدی سے خدمت کرتا رہا۔ مگریہ سب ظاہر داری تھی گئریوں کو اشارہ کر دیا۔شور وغل مچاتے ہوئے دارالا مارت کے درواز ہیں آئے۔ یا قوت نے شور وغو غا کا سبب دریافت کیا۔ بریدی نے سر نیجا کر کے وست بستاع فن کی بیاوگ ہم کواور آپ کو آل کرنے کے قصدے آئے ہیں۔ان کو ہمارااور آپ کاملنانا گوارگز راہے۔ یا قوت بین کر گھبرا گیا۔ بریدی نے ایک کھڑ کی سے نکل جانے کا اشارہ کر دیا۔ یا قوت تر سان وخا نف اس کھڑ کی ہے نکل کرعسر کرم کولوٹ آیا۔اس کے بعد بریدی نے یا قوت کواپیے لشکریوں کے تعاقب کرنے ے ڈرایا اور بیلکھ بھیجا کہ چونکہ عکسر مرم اہوازے صرف آٹھ کون کے فاصلہ بہتر بیا بہتر بیا کہ آپ عسرم مرم سے تشر میں جا کر قلعد نشین ہوجا ہے اور والی تشتر کو بچاس ہزار دینار دینے کوتح پر کیا۔ یا قوت اس رائے مطابق عسکر تکرم ہے تشتر جانے کے لئے تیار ہوگیا۔ اس کا ایک خادم مونس نامی تھا۔ وہ بریدی کی چالوں کو تا ڑگیا تھا۔ اس نے اس کی چالا کیاں اور اس کا فریب و مریا توت پر ثابت کر کے بیرائے دی کہ آپ بغداد جلے جائے محافظین محلسرائے خلافت کے آپ ہردار ہیں اور ان لوگول نے آپ کوطلی کا خط بھی لکھا ہے۔ ان خرافات کوچھوڑ ہے اور بغداد میں جا کر آ رام کے ساتھ سرداری سیجیح اور مظفر بن یا قوت کا مشورہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گل ہمراہی آ ہتہ آ ہتہ بریدی کے پاس چلے گئے اور بیربدی کا دم بحرتار ہا۔ تا آ نکہ اس کے پاس حرف آٹھ سوآ دی باتی رہ گئے۔ اس اثناء میں اس کا بیٹا مظفر خلیفہ راضی کی قید سے ایک ہفتہ کے بعد رہائی پاکراس کے پاس آیا اور بریدی نے کل حالا ات س کر بغداد جانے کی رائے دی اور بید کہا کہ اگر بغداد میں آپ کا خاطر خواہ مقصود حاصل نہ ہوتو موصل اور دیار ربید کی طرف چلے جائے گا اور اس پر قابض و متصرف ہوجائے گا۔ بریدی نے بڑی آ و بھگت کی عزت واحترام یا تو وت نے اس سے انکار کیا۔ مظفر اس سے علیمدہ ہوکر بریدی کے پاس چلا آیا۔ بریدی نے بڑی آ و بھگت کی عزت واحترام سے پیش آیا اور در پر دہ اس کی محافظت و محرانی پر چندلوگوں کو معین کردیا۔

یا قوت کا خاتمہ: باوجود کہ بریدی کی فوجی اور مالی قوت آئے دن بڑھتی جاتی تھی گر پھر بھی بہ نظرانجام بینی یا قوت سے خاکف ہوا کہلا بھیجا کہ خلیفہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ آپ کو یا تو بغدا دروانہ کردوں اور یا بلا دجیل کے کی صوبہ پر ما مور کر کے بھی دوں ۔ یا قوت نے مہلت ما گئی۔ بریدی نے مہلت دیے ہے انکار کر کے ایک شکر اہوان سے روانہ کردیا۔ یا قوت کو بریدی کی ان حرکات وافعال سے اس کے خبث باطنی اور بد بھتی کے احساس ہوگیا۔ بریدی پر جملے کرنے کے قصد سے سر مرکز می کا جانب کوچ کر دیا ہے جہ ہوتے ہی عشر مرکز می ہے گیا لیکن اس وقت بریدی کا کہیں پیچ و نشان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد بریدی کا لشکر برافری ابوجھ نہ جال آپیا۔ ایک حصد فوج سے برمر مقابلہ آپیا اور دومرے حصہ کویا قوت کے نشکر کے چھے کمین گاہ میں چھیا دیا۔ بعد ظہر یا قوت کوشک ہوئی اور اس کا لشکر تا بٹر ہوگیا۔ یا قوت نے ایک دیوار کے نیچ بیٹھ کر آسین سے اپنے منہ کو چھیا لیا۔ بریدی کے چند سیابی اس طرف سے ہو کر گر زے اجتماعی ہوگا دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ یا قوت ہے سب کے سب لیا۔ بریدی کے چواس لا آئی میں لشکر گاہیا قوت سے ہاتھ آپا۔ بریدی کے پاس تشر بھیج دیا۔ بریدی نے یا قوت کے بیٹے مظفر کو گرفار کرکے کے جواس لا آئی میں لشکر گاہیا قوت سے ہاتھ آپا۔ بریدی کے پاس تشر بھیج دیا۔ بریدی نے یا قوت کے بیٹے مظفر کو گوار کر کیا دریا اور خودان صوبہ جات پر قابل واساب بیدا در وانہ کر دیا اور خودان صوبہ جات پر قابل واساب بیدا در وانہ کر دیا اور خودان صوبہ جات پر قابل واساب بیا تھا۔ بریدی نے یا قوت کے بیٹے مظفر کو گوار کر کے ایک سے بیا کہ کا بھی تھیا۔ بریا سے کیا ہیں۔

ابوالعلاء سعید کافیل ناصرالدوله ابوجر حسن بن ابوالیجاء عبدالله بن جدان موصل کی گورنری پرتھا۔ اس کے بچا ابوالعلاء سعید نے دربار خلافت ہے موصل اور دیار ربیعہ کی سند حکومت حاصل کر کے خفیہ طور سے باا ظہارا س امر کے کہ جس اپنے بردار زادہ کے پاس روپے لینے جاتا ہوں۔ موصل کی طرف روانہ ہوا۔ ناصر الدولہ اس سے مطلع ہو کر استقبال کی غرض سے موصل سے قلا۔ ابوالعلاء دوسری راہ ہے موصل میں داخل ہو کر دار الا مارت میں جا کر بیٹے گیا۔ ناصر الدولہ نے کہ بین کراپنے غلاموں کو اشارہ کردیا۔ ان لوگوں نے بہتن کر اپنے غلاموں کو اشارہ کردیا۔ ان لوگوں نے بہتنج کر ابوالعلاء کو گرفتار کرلیا۔ دوسری جماعت نے جاکر سرا تار لیا۔

ا بن مقلہ کی موصل کوروانگی اوروائیسی: خلیفہ راضی کواس خبر کے سننے سے بخت صد مہ ہوا۔ وزیر السلطنت ابن مقلہ کو روانگی موصل کا بھم دیا۔ چنانچے ماہ شعبان ۲۳۲ ہے میں وزیر السلطنت ابن مقلد شکر آراستہ کر کے موصل کی جانب روانہ ہوا۔

ل خلیفدراضی نے اسے ماہ جمادی الاول ٢٢٢ جرمیں قید کردیا تھا۔ ایک ہفتہ کے بعدر ہاکر کے تشتر اس کے باپ کے پاس رواند کردیا۔

ناصرالدولہ یہ خبر پاکرموسل سے زوزان چلا گیا۔ وزیرالسلطنت کوہ تنین تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ پھر وہاں سے واپس آ کر موسل میں قیام پذیر ہوگیا اور مال گزاری وصول کرنے لگا۔ ناصرالدولہ نے دس ہزار دینار وزیرالسلطنت کے بیٹے کے پاس بغدا دروانہ کے اور کہلا بھیجا کہ یہ آپ کی نذر ہے ایسا کچھ بھیجئے کہ جس قد رجلد ممکن ہوآپ کے والدموسل سے بغداد کا راستہ لیں۔ وزیرالسلطنت کے بیٹے نے اس تح یک پڑمل کیا۔ وزیرالسلطنت نے گھرا کر علی بن خلف بن طباب کو اور فوج ساجیہ سے ماکر دویلی کو بغدادیں داخل ہوا۔

نا صرالدوله کا موصل بردوباره قبضه بعدروانگی وزیرالسلطنت ناصرالدوله نے فوجیں جمع کیں اور ماکر دویلمی سے مقام صیبین پر بر سرمقابله آیا۔ ماکر دشکست کھا کر رقع کی جانب بھاگا اور پھر وہاں سے نگل کر بغداد آگیا۔ ماکر دکی شکست سے علی بن خلف بھی متاثر ہوکر بغداد چلا آیا۔ ناصرالدوله نے موصل پر بہنچ کر قبضہ کرلیا۔ در بارخلافت میں عذر خوا ہی کی عرضی مجھیجی۔خلافت مآب نے خطامعان فرماکر سندھومت مرحت کردی۔

وزارت میں تبدیلیاں: چوکہ میں رائن نے دارالخلافت بغداد میں خراج بھیجا بندگردیا تھااس وجہ سے ۳۲۳ھ میں وزیرالسلطنت وزیرالسلطنت نے محمد کو واسط میں صوبجات واسط اور بھرہ کے چھوڑ وینے کا خط لکھ بھیجا تھا محمد بن رائی نے وزیرالسلطنت کے خط کا جواب مخالفانہ تحریر کیا اور در پردہ خلیفہ راضی کی خدمت میں وزارت کی درخواست کی اس شرط سے کے خطرائے خلافت کے خرج کا کل بارمیر بے سراور لشکریوں کی تخواہ میرے ذمہ

ا بن مقلہ کی معزولی جواب خطا نے پروزیرالسلطنت نے بیدرائے قائم کی کہائیے بیٹے کو بااظہارال امر کے اہواز جا رہا ہے ابن رائی کے گرفتار کرنے کو واسط روانہ کر دول اورایک قاصد بھی ابن رائی کے پاس اس امر کے ظاہر کرنے کو جیج دول تا کہ اس کوکوئی خیال مخالف نہ پیدا ہو ۔ جس کے وقت یہ بل مظفر بن یا قوت کوقید کی مصیبت سے رہائی ہو چکی تھی اور وہ عہد ہ حجابت کا کام انجام دے رہا تھا۔

عبد الرحمٰن بن عیسی کی تقرری و معزولی : خلیفه داخی نے اس فعل پرمظفر اور محافظین محکسر اسے خلافت کی تعریف کی اور انعامات و یے ۔ ابوالحسین بن ابوعلی بن مقله مع اور ممبران خاندان وزارت کے روبوش ہوگیا۔ بعد از اس خلیفه داخی نے فوج ساجیہ اور محافظین محکسر اسے خلافت کی درخواست پر علی بن عیسی کوطلب فر ما کر قلمدان وزارت بر وکرنے کا قصد کیا۔ علی بن عیسی نے بیرانہ سالی کا عذر کر کے اپنے بھائی عبد الرحمٰن کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت خلافت ما ب نے عبد الرحمٰن بن عیسی کوطلب کر قلمدان وزارت محافظہ سے بھی جیسا کہ کوطلب کر قلمدان وزارت محافظہ سے بھی جیسا کہ اور سابق معزول وزراء سے جر مانہ وصول کیا گیا تھا وصول کیا گیا۔

ابو چعفر محمد بن قاسم کا تقرر کے پچھ عرصہ بعد عبدالرحمٰن سے وزارت کا کام نہ چل سکا۔ خراج وصول ہونے میں وقت ہوئی۔ انتظامات ملکی میں خلل ببیدا ہونے لگا۔ اُس نے مجبور ہو کراستعفاء دے دیا خلیفہ راضی نے اس کواوراس کے بھائی کو وزارت کے تیسرے مہیئے گرفتار کرلیا اور ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی کو عہدہ وزارت سے سرفراز فرمایا۔ وزارت کی تبدیلی سے قلی بن عیسلی پرچھی آفت آئی۔ اس سے ایک لاکھ ویتار جرمانہ وصول کیا گیا۔

ا بن را لق كاعروج جس وقت خليفه راضي كووز راء كي نالائقي كاليقين موكيا - ابو بكر محمد بن را لقي كوواسط سے بلا بھيجا اور سير تحریفر مایا کہ خلافت میں بے تمہاری درخواست وزارت منظور فر مالی ہے مناسب یہ ہے کہ دربار خلافت میں حاضر ہوکر ا پیے مصبی کام کوانجام دوابن رایق اس فرمان کود مکھ کرخوش ہوگیا۔ روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ اس اثناء میں خلیفہ راضی نے فوج ساجیہ کوابن رایق کے پاس بھیج دیا اور اس کی سرداری عنایت کی۔امیر الامراء کا خطاب دیا۔محکمہ مال و دیوانی 'تبدیلی و تقرری حکام عظم ونتی ممالک کتابت عجابت غرض کل امورسلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے اختیارات مرحمت کئے۔ ممبروں پرخطبوں میں اپنے نام کے پڑھے جانے کا حکم صاور کیا۔ ماہ ذی جبر میں سوچ میں فوج ساجیہ وارد واسط ہوئی۔ ابن رایق نے چینچنے کے ساتھ ہی گرفتار کرلیاان کی سوار ماں اور مال واسباب کو ضبط کرلیا۔ ظاہر مید کمیا کہ محافظین محلسر اے خلافت ہے ان کی تخواہ بڑھائی جائے گی۔محافظین محلسر ائے خلافت ریس کر جھلا اٹھے۔اپنے مکانات کو چھوڑ کرمحلسر ائے خلافت میں آ كرخيمة زن مو كئے اس كے بعد ابن رائق واسط سے بغداد آيا۔ خليفه راضي نے خلعت وزارت سے سرفر از فر مايا اور زمام حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے علم سے محافظین محلسر ائے خلافت خیموں کوا کھاڑ کراپنے مگا نات میں جا کرمقیم ہوئے۔اس وقت کل دفاتر شاہی بند کر دیئے گئے۔نام کی وزارت باقی رہ گئی۔کوئی اختیاراس کونہ تھا۔ابن رائیں اوراس کا سیرٹری جو جا ہتا کر گزرتا۔خزانے بند کے بندرہے۔خراج اس کےخزانہ میں داخل ہوتا اور وہ سیاہ وسفید جو جا ہتا کرتا۔ خلافت مآب بھی اس کے دست بگر تھے ایک حبران کے قبضہ میں نہ تھا وہ اپنے مقصوداور خواہش کے مطابق ان سے کام لیتا۔ غرض سیکا تھی تا ہی یا موم کی ناک تھے جس طرف جاہتا چھیر دیتا۔ گورنران مما لک محروسہ نے میرنگ دیکھ کرغاشیہ اطاعت کو ا پے دوش ہے اُٹار کر رکھ دیا جس قدر جس کے قصنہ میں تھا اس نے دبالیا۔ خلافت مآب کے قبضہ میں اس وقت سوا کے بغداداوراس كے مضافات كے اوركوئي ملك باقى ندرہ كيا تھا۔ باايں ہمداين رايق خلافت مآب پر حاوى اور ہر كام ميں پيش

پیش ہور ہاتھا اوراس کا ہرتھم جاری وساری تھا۔ خ<mark>و دمخیار صوبے</mark>: باقی صوبجات مما لک محروسہ کی میر کیفیت تھی۔ بصرہ ابن رایق کے قبضہ میں تھا۔خوزستان اور اہوا ز بریدی کے قارس عماد الدولہ بن بویہ کے کر مان ابوعلی محمر بن الیاس کے رہے'اصفہا اور جبل رکن الدولہ ابن بویہ اور <sup>شکم</sup>یر بن سامان کے طبرستان دیلم کے بحرین اور بمامدابوطا ہر قرمطی کے ہاتھ میں تھا۔

الی حالت میں خلافت عباسیہ کے وہی حالات اور اخبار ہم کو بیان کرنے باتی رہ گئے جواس کے متعلق اور اس سے وابستہ تھے اور وہ فقط ابن رایق اور بریدی کے حالات ہیں۔علاوہ ان کے اور گورٹران صوبجات مما لک محروسہ جنہوں نے علم خلافت سے قطع تعلق کرلیا تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ان کے حالات علیحہ ہ کیے بعد دیگرے ہم بیان کریں گے۔ کما شرطناہ اول الکتاب

ابوالفصل جعفر کی طبی کچھ عرصہ بعدا بن رائی نے بیہ خیال کر کے کہ ابوالفضل بن جعفر بن فرات کی وزارت سے صوبہ معروشام کا خراج ہمارے قبضہ میں آ جائے گا۔ایک فرمان طبی کا خلیفہ راضی کی جانب سے اس کے نام روانہ کیا۔صوبہ معرو شام کے حکمہ مال کا بیا فسراعلی تھا۔ جب بیہ بغدا دمیں آ گیا تو خلیفہ راضی اور ابن رایق کی وزارت پر متعین کیا گیا۔

مرا داور کے کا خاتمہ: پہلے تکلم ما کان بن کا بی کے سیدسالاروں اور اس کے خادموں میں تھا۔ اس کے وزیر ابوعلی فارض کو اس نے دبادیا تھا جب ما کان کی حالت ابتر ہوئی تو ریجی ان لوگوں کے ساتھ جو ما کان سے علیحدگی اختیار کر کے مراداور کے ک پاس چلے آئے تھے۔ مراداور کے نے اس کو بلاد جبل میں دیلم کی سرداری دی۔

مراداوی نے بعد قبضہ رئے اصفہان اور اہوا زاپنے خیالات وسیج کرلئے بادشاہ کی بود ماغ میں ساگئی سوئے کا تخت بنوایا۔ سیدسالا روں اور سر داروں کے بیٹھنے کوچاندی کی کرسیاں بنوائیں۔ کسر کی کی طرح سر پرتاج مرصع رکھااور شاہشاہ کے خطاب سے خود کو مخاطب کیا۔ پھرع اق پر فیضہ کرنے ارمدائن میں کسرائے فارس کے محلات کواز سر نو بنوائے کا شوق جرایا۔

اس کے پاس سیدسالا ران ترک کا ایک گردہ تھا۔ از اں جملہ تھے بھی تھا۔ چونکہ اس کی حکم انی اس کے سیدسالا ران ترک اور نیز عام لشکر یوں کو تا گوارگز ری تھی اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو سی سے میں اصفہان سے با ہر تل کر ڈ الا۔ جیسا کہ ان کے خلات میں ہم بیان کریں گے۔ مراداوی کے مارے جانے کے بعد دیلم نے اس کے بھائی دشمکیر بن وزیار (پدر قابوس) کو الناسردار بنالیا۔

مین کھم اور ابن را بق کا انتجاد مراداوت کے قبل کے بعد ترکوں کے دوفر نے ہوگئے۔ایک فرقہ ممادالدولہ بن بویہ کے پاس فارس چلاگیا۔دوسرا جو پہلے فرقہ عدادی زیادہ تھا تکم کے پاس جبل کی جانب روانہ ہوگیا اور دینوروغیرہ کا فراج وصول کرنے لگا۔ بعد ازاں نہروان کی طرف قدم بڑھایا۔ خلیفہ راضی سے بغداد میں آنے کی بابت خطو کہ ابت کی خلافت ما ب نے اجازت دے دی۔م فظین محلسرائے کواس سے شبہ پیدا ہوا' وزیر السلطنت نے ان لوگوں کو بلا وجبل کی طرف واپس جانے کا تھم دیا ان لوگوں کو بلا وجبل کی طرف واپس جانے کا تھم دیا ان لوگوں کو اس تھم سے ناراضگی ہوئی تغیل کرنے میں تا خرکرنے لگے۔ اس اثناء میں ابن را ایق والی واسط و بھرہ نے ان لوگوں کو بلا جیجا سب کے سب اس کے پاس جلے گئے۔ اس نے تھام کوان لوگوں کا سردار بنایا۔ ترکوں اور دیلم سے جومرا داوی کے ہمراہیوں میں سے تھے خط و کتابت کرنے کو کہا چنا نچھا کیگر وہ تھکم کے نامہ و پیام سے آ ملا ابن را یق

نے اس کے ساتھ اچھے برتا و کئے افعامات اور صلے دیے اس کے بعد بھکم کورایق کی طرف منسوب کر کے رابغی کے نام سے موسوم کیا اور بیا جازت دی کہانے مخاطبات میں خودکواس نام سے موسوم کیا کرے۔

خلیفہ راضی کی واسط کوروائی : ۳۲۵ ہے سابن رایق نے خلیفہ راضی کو یہ شورہ دیا کہ آپ بغدادے واسط چا آ یک اور این بریدی ہے خراج طلب فرما ہے ۔ اگر وہ بے چون و جرا پیش کش کردے تو بجاور نہ فوج کشی میں قریب ہونے کی وجہ ہے آسانی ہوگی۔ چنا نچہ خلیفہ راضی اس رائے کے مطابق اول محرم ۱۹۳ھ میں بغدادے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ محافظین محکسر اے خلافت بیخیال قائم کرکے کہ مبادا ہمارے ساتھ بھی فوج ساجیہ جسیا برتاؤ کیا جائے خلافت مآب کا ساتھ جھوڈ کر بیٹھے ویکھ میں ہوئے این رایق نے ممافعت کی ۔ ان لوگوں نے بچھ خیال نہ کیا۔ تب آبن رایق نے این رایق نے این رایق نے محافظ کی این رایق نے بھی اپنی رائی میں ہے اکثر کے ناموں کو دفتر سے خارج کردیا۔ اس پران لوگوں نے پورش کرکے مقابلہ کیا ابن رائی نے بھی اپنی رائی فوج کو اور ایک خون ریز جنگ کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے ۔ ایک گروہ کی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے ۔ ایک گروہ کی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے ۔ ایک گروہ کی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے ۔ ایک گروہ کی کو این میں بند کردیں اور مال واسباب ضبط کرلیا۔

این بر بیری سے عہد ما مدکی تحید بید اس واقعہ کے بعد ابن را این ان لوگوں کو جونوج ساجیہ کے اس کے پاس تھ آل کرکے فلیفہ داختی کے ساتھ اہواز کی جانب کوج کردیا۔ قریب بیٹی کرایک فرمان مشح طلی خراج سالہائے گزشتہ روانہ کیا اور بشرطا دائے خراج نہ کور ہواز کا ایک ہزار دینار ماہواز خراج و سے کا افرار کیا اور سے مطلع ہوکرا ہواز کا ایک ہزار دینار ماہواز خراج و سے کا افرار کیا اور سے مطلع ہوکرا ہواز کا ایک ہزار دینار ماہواز خراج و سے کا افرار کیا اور اس شرط کو بھی منظور کیا کہ میں اُس لشکر کو بھی خلافت مآ ب کے سیر دکر دول گا جو بغدا دنہ جانے کی وجہ سے جنگ اہن ہویہ پر جانا پند کرے گا۔ خلیفہ راضی کے حضور میں ابن ہریدی کے جوابات پیش کئے گئے حسین بن علی نوبختی (یو این کا وزیر تھا) نے رائے دی کہ ابن پریدی کی کوئی بات منظور نہ کی جائے ہیں سب ظاہر داری اور کر وفریب پرجن ہے ایک افرار کو بھی وہ پورانہ کرے گا۔ ابو بکر بن مقاتل بولا ''مصلحت وقت یہی ہے کہ ابن پریدی کی ورخواست منظور کر لی جائے ''خلیفہ راضی نے اس سے پیچلی رائے کے مطابق ابن پریدی سے عہد نا مہ کی تجدید کرائی اور ابن رایق کے دمراہ کوج کردیا۔ اوائل صفر ۱۳ سے پیلی دار الحلافت بغدادیں داخل ہوا۔

ابن بریدی نے ایک بڑار دینار ماہواری خراج اہواز دینے کے عوض ایک پیسہ بھی نددیالشکر کا پیمال ہوا کہ ابن مرابی کے بوقت روائل بھا ہوا کہ ابن بریدی ہے رائی نے بوقت روائل جعفر بن ورقا کو ابن بریدی کے پاس کشکر لینے کوروانہ کیا تھا اور پید ہایت کروئ تھی کہ ابن بریدی ہے لشکر فارس پرفوج کشی کر دینا۔ ابن رائی کی واپسی کے بعد ابن بریدی نے کشکر یوں کو ابھار دیا۔ وہ جعفر سے نخواہ کے طلبگار ہوئے۔ جعفر نے ناداری کا عذر کیا۔ ان لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں اور قل کی دھمکی دی۔ جعفر گھبرا کے ابن بریدی کے پاس دوڑا آئیا۔ ابن بریدی نے جھپ کر بھاگ جانے کی رائے دی۔ چنا نچہ جعفر رائت کے وقت بھیں بدل کر بغداد کی طرف نظل کھی اسوا

حسین بن علی کی معنز ولی اس کے بعد ابو بکرنے ابن رایق سے بیسر گوشی شروع کی کرآپ کا وزیر حسین بن علی نویختی نا کاره آدمی ہے اس کومعز ول کر کے ابن ہریدی کومقرر کیجئے تمیں ہزار دینارنذ رانہ دیا جائے گا۔ ابن رایق نے معذرت کی کہ

ابن رائی نے ابن بریدی کوان لوگوں کے نکال دیے کو کھا ابن بریدی نے اس پر توجہ نہ کی جب اس نے کوئی کو تھم دیا کہتم اس بارے میں ابن بریدی کو کھواور یہ بھی تحریر کرو کہ وہ اپنے لئنگر کو قلعہ مبدی سے واپس کر لے ابن بریدی نے اس کے جواب میں تحریر کیا '' چونکہ قرامطہ بھرے کے قریب آگئے ہیں اور محمد والی بھرہ میں ان کی مدافعت کی قوت نہیں ہے اس وجہ سے میر الشکر ابل بھرہ کی حمایت کو قلعہ مبدی میں پڑا ہوا ہے ''ساس اثناء میں قرامطہ مراتی الثانی کا معالم ہو میں کوفہ کے قریب بہنچ کئے تھے ابن رایق ان کے مقابلہ پراپتالشکر لئے ہوئے قلعہ ابن ہیرہ تک آگیا تھا مگر جنگ کی نوجت ندآئی قرامطہ اب شہرلوٹ گئے اور ابن رایق واسط چلا گیا۔ ابن بریدی نے برخر با کراپٹے امیر لشکر کو کھر بھیجا کہ بھرہ میں وافل ہو کر محمدوالی

بھرہ کو نکال دواور قبضہ کرلواور اسی فوج محافظین سے جس کوائی نے اپنی فوج میں بھرتی کرلیا تھا ایک گروہ کوائی کی مک پر بھنج دیا این بریدی کی فوج دریا کی طرح بھرہ پر قبضہ کرنے کو بڑھی مجمد والی بھرہ مقابلہ برآیا۔گھستان کی لڑائی ہوئی۔بال خرمجمہ کو شکست ہوئی آقبال نے بھرومیں واخل ہوکر قبضہ کرلیا۔ این راایت نے اس خبر ہے مطلع ہوکراکی خطاع آب آمیز ابن بریدی کو تحریر کیا۔ جس میں بھر نے کو چھوڑ دینے کی تاکید کی اور بصورت خلاف ورزی اپنے جاہ وجلال کی دھم کی دی۔ ابن بریدی نے اس خطکی ذرہ برائیسی نہ کی۔

شککم کا ہواز پر قبضہ جس وقت ابن ہریدی نے ابن رایق کے علم کے مطابق اپنے نشکر کوبھرہ سے نہ ، ایا اوراس کا خط جوسراسر باغیانہ تفااین رائق کے پاس پہنچا تو ابن زائق نے ایک شکر بدرحریثی اور پیکم کے ساتھ ابن بریدی کی سرکو بی کو روانه کیااور پیچم دیا که پہلے عامدہ میں پہنچ کر قیام کرنا بعدازاں شکر آ راستہ کر کے مجموعی قوت سے مقابلہ پر جانا۔ القاق بیر کہ يحكم پيلے بہنج گيا اور بلاا نظار بدر لشكر مرتب كر كے سوس كى جانب بڑھا۔ ابن بريدى كالشكر بھى جس كى تعدادتين ہزارتھى ۔ اس ے غلام محدین جمال کی ماتحتی میں مقابلہ برآ گیا۔ یکم کے رکاب میں صرف دوسوستر ترک تصربوں کے باہر صف آ رائی کی نوبت آئی۔ پچکم نے باوجود قلت جماعت پہلے ہی حملہ میں محمد بن جمال کوشکست فاش دے دی۔ محمد بن جمال بھا گر این بریدی کے پاس پہنچا۔ آبن بریدی نے اس کوشکت کھاجانے پر پخت ملامت کی اور چھے ہزار لشکر جمع کر کے دوبارہ روا خاکیا۔ نہر تشر پر تکم ہے مقابلہ ہوا محربن جمال پر تحکم کاخوف ایساعالب مؤگیا تھا کہ بغیر جنگ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابن بریدی بر حال دیکھ کرتین لا کھ دینار لے کرکشتی پرسوار ہوا۔ اس کے ہمرای منتشر ہو گئے اور مال واسباب اوھراُ دھر ہو گیا۔ بصرہ کے قریب پہنچ کرمقام ایلہ میں قیام پزیر ہوااوراپنے غلام اقبال کوایک دستہ فوج کے ساتھ آ گے بڑھنے کا حکم دیا۔ جول ہی اقبال آ کے بڑھا ابن رایق کے شکر سے مقابلہ ہو گیا۔ بالا مرا قبال کو فتح نصیب ہوئی اور ابن رایق کے شکر کا ایک گروہ گرفتار ہوکر آیا۔ ابن بریدی نے ان کور ہا کر دیا اور ابن رایق کی خدمت میں ایک خط عذرخوا ہی کا چندرؤ سابھر ہ کی معرفت روا نہ کیا۔ ا بن را بق نے اس کوتو منظور نہ کیا مگر رؤسا بصرہ سے ہمدردی کا خواستگار ہوا۔ ان لوگوں نے پچھشرطیں پیش کیں۔ ابن را بق نے جملا کرتیم کھالی کہ اگر بھر ہ پر بیر اقبضہ ہوجائے تو آگ لگا دوں گا۔ رؤسابھر ہ اپنی تمناؤں کا خون کر کے واپس ہوئے اور اس کے مقابلہ میں جان توڑ کراڑنے پر مستعدوآ مادہ ہو گئے۔ انہیں واقعات کے بعد ہے این بریدی نے بھرہ پر اور پحکم نے ابوازير فضركرليا

ابن رائق اور ابن بریدی میں معرکے اس کے بعد ابن دائی نے ایک اکر دیا کے داشتہ دوسرا براہ بھی ابن بریدی ہے جنگ کے کوروانہ کیا۔ فظی کا انتراق میں کی الکر تو تک سے محاکر بھاک کھڑا ہوا۔ باقی رہا وہ انکر جودریا کے داستہ روانہ کیا گیا تھا۔ اس نے کلاء پر قبضہ کر لیا ابن بریدی نے اپنے بھائی ابوالحسین کو لئکر کے ساتھ بھرہ میں چھوڑ کر کشی پر سوار ہو کر جزیرہ اوال بھاگ گیا۔ ابوالحسین نے لڑ کر ابن رایت کے لئکر کو کلاء سے ذکال دیا ابن رایت پی خبر پاکر بھرہ کی جانب روانہ ہوا اور بھی بھرہ میں بھے کہ کو لؤائی چھیٹر دی۔ اہل بھرہ بھی ابوالحسین کے ساتھ اس کے مقابلہ پر جان قو کر کوئے ترہے مدتوں لڑائی ہوئی مگر کا میابی نہ ہوئی۔ مجبور ہوکر ابن رائی اپنے اور این بریدی جزیرہ ادال سے تماد الدولہ بن بوید کے پاس گاری جائی دیورہ کو کر ابن رائی اپنے دلایا۔

این را این کی بسیائی عمادالدولہ نے اپ بھائی معز الدولہ کواس کے ہمراہ اہوازی جانب روانہ کیا۔ ابن را این نے اس سے مطلع ہوگر بھکم کوروائی کا حکم دیا۔ بھکم منے بیشرط پیش کی کہ کا میابی کے بعد صیغہ جنگ و محکمہ مال کا افر بچھے مقر رکیا جائے۔ ابن را این نے اس کو منظور کر لیا۔ چنا نچہ ایک لشکر کے ساتھ اہوازی طرف روانہ ہوا۔ ابن بریدی بھرہ بیش مقا۔ ایک روز اس کے ایک دستہ فوج نے شب کے وقت ابن را این کے لشکر برشب خون مارا ابن را این کالشکر اس اچپا بک حملہ سے گھر آکر بھاگ کو اہوا۔ ابن را این نے خیال کر کے کہ مبادا ابن بریدی کے ہاتھ نہ لگ جا کین خیموں بیس آگ لگوا دی سب جل کر بھاگ کو اہوا۔ ابن را این نے خیال کر کے کہ مبادا ابن بریدی کے ہاتھ نہ لگ جا کین خیموں بیس آگ لگوا دی سب جل کر خاک و سیاہ ہو گئے اور جزیرہ ابوان کا راستہ لیا۔ تھوڑ ہے دنوں سے کم کے پاس مقیم رہا۔ زماجہ قیام میں بعض ہمرا ہیوں نے تھم کو خاک و سیاہ ہوگر واسط پہنچا اس کے پہنچنے سے پہنے گئر واسط میں داخل ہوگیا تھا۔

معنز الدولدا ورا بن بریدی میں ناچاقی عکر عرم پرمعز الدولداورا بن بریدی کے قابض ہونے کے بعد اہل اہواز مبار کباد دیے کوآئے اور ان کے پاس تقریباً ایک ماہ تک مقیم رہے۔ انہیں ونوں رکن الدولد (معز الدولد) اور شمکیر سے اصفہان میں لڑائی ہور ہی تھی۔معز الدولد نے مہم عسر عمر مرم سے فارغ ہو کررکن الدولہ کی ممک کوابن بریدی سے اس اشکر کی طبی کی جو بصرہ میں مقیم تھا۔ چنانچہ اس میں سے چار ہزار فوج آگئے۔ اس کے بعد دریا کے راستہ واسط جانے کواس لشکر کی طبی پر ذور دیا جو قلعہ مہدی پر پڑاؤ کے ہوئے تھا۔ ابن بریدی کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ وہ موقع پاکر بھرہ بھاگ گیا اور اپنی طبی پر ذور دیا جو قلعہ مہدی پر پڑاؤ کے ہوئے تھا۔ ابن بریدی کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ وہ موقع پاکر بھرہ بھاگ گیا اور اپنی کا تھی جو اس میں میں مقیم تھی واپسی کا تھی جو ایس کی کا جیجیا تھا کہ فوج نے بھرہ کی طرف

معز الدوله كا اہواز پر قبضه : چونكدابن بريدى نے عمادالدوله (برادرمعز الدوله) سے اٹھارہ لا كھ سالانه پر اہوازاور بھرہ كاٹھيكدليا تقااور جديا كه آ باو بر پڑھ آئے ہيں۔معز الدولہ سے ناچا تى اور بدظنى بھى بيدا ہو گئ تھى معز الدولہ كوا ہوازاور بھرہ كے چھوڑ دينے كوكھ بھيجامعز الدولہ نے خطياتے ہى اہواز كو خير بادكه كر عسر مكرم كارات ليا۔ ابن بريدى نے اپنے ايك عامل كوا ہواز بھيج ديا اور پھر معز الدولہ كو عسكر مكرم بھى چھوڑ كرسوس چلے جانے كوكھا۔ معز الدولہ نے ا تكاركر ديا۔ رفتہ رفتہ بحكم تک ان واقعات کی خبر بنتی گئی اوراس نے ایک تشکر مرتب کر کے موں اور جندیبا پور پر قبضہ کرنے کو بھیج ویا ان مقامات کے نکل جانے سے اہواز تو ابن بریدی کے قبضہ میں رہ گیا اور صرف عسکر تکرم پر معز الدولہ قابض رہا۔ آمدنی کم ہوگئی گرمصارف کی وہی حالت رہی تنگی وعسرت سے بسر ہونے گئی اس اثناء میں اس کے بھائی عمادالدولہ نے ایک تازہ دم فوج معہ جملہ سامان جنگ کے اس کی کمک پر بھیج دی۔ پھر کمیا تھا گئی ہوئی قوت و دکر آئی ۔ اہواز پر حملہ کر دیا اور اس پر نہایت مستعدی اور تیزی سے جنگ کے اس کی کمک پر بھیج دی۔ پھر کمیا تھا گئی ہوئی قوت و دکر آئی ۔ اہواز پر حملہ کر دیا اور اس پر نہایت مستعدی اور تیزی سے جنگ کے اس کی کمک پر بھیج

ابن رائق تی شام کوروائلی: ابن بریدی بھرہ بھاگ آیا اور تھکم واسط میں تھہرا ہوا ابن رائق کے عہدہ و مرتبہ کے عاصل کرنے کی کوشش اور تدبیریں کررہا تھا ہنوزکوئی صورت کا میا بی کی نظر ندآئی تھی کہ ابن رائی نے علی بن خلف بن طباب کومعہ ایک نشکر کے ابواز پر بلغار کر کے ابن بو یہ کو نکال باہر کر دوتم کومعہ ایک نشکر کے ابواز پر بلغار کر کے ابن بو یہ کو نکال باہر کر دوتم کو صیغہ جنگ کی افسری اور محکمہ مال کی افسری علی کوم حمت کی جاتی ہے۔ تھکم نے ابن رائی کے اس تھم کی تعمیل کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی بلکہ علی کو افسری اور محکمہ مال کی افسری اور واسط ہی میں تھم پر اربا۔ وزیر ابوائق نے دربار بغداد کا بیرنگ دیکھ کر ابن رائی کو بلایا اور مصروشام کے خراج کی طبح دلائی اور یہ وعدہ واقر از کیا کہ ان دونوں ملکوں کا خراج براہ راست میں تمہارے پاس جیجا کروں گا۔ مزید اخراج میں ملک شام کوروانہ ہوگیا۔

ا بن مقله کا زوال: جس دقت وزیرابوافع بن فرات شام کوروانه ہوگیا خلیفه راضی نے ابوعلی بن مقلہ کوجیسا کہ یہ کہ پہلے بھی عہد ہ وزارت پر فائز تھا۔خلعت وزارت سے سرفراز فر مایا۔ مگریہ وزارت نام ہی کی تھی۔ درحقیقت ابن را بی سیاہ وسفید کا مخارتھا۔ اس سے پیشتر ابن را بی نے ابن مقلہ کا مال واسباب صبط کر لیا تھا۔عہد ہ وزارت ماصل ہونے کے بعد ابن مقلہ نے اپنے مال واسباب کی واپسی کی تحریک کی۔ ابن را بی نے اس پر پھھ توجہ نہ کی۔ ابن مقلہ کو بیا مرنا گوارگز را ابن ریت کوزیر کرنے کی تذہیر یں کرنے لگا۔ ادھر بحکم کو واسط میں اور دشمکیر کورے میں خطوط روانہ کے اوران دونوں سے یہ وعدہ کیا کہ میں تم کو بجائے ابن رایق اور اس کے ہمراہیوں کی میں تم کو بجائے ابن کر قاری کی تحریک قدر خلیفہ راضی رضا مند ندہو چلاتو پہلا کچے دیا کہ اگر خلافت مآب بحکم کو بجائے ابن رایق کے مقرر فرما کیں گئر کے داخل خز اندعا مرہ کر کے گا۔ دیا رایق اور اس کے ہمراہیوں سے وصول کرکے واخل خز اندعا مرہ کر کے گا۔ خلیفہ راضی نے مجبوراً اس کو منظور فرمایا۔

ابن مقله کا انتجام وزیرانسلطنت نے منظوری کا اشارہ پاتے ہی تھکم کے نام بھی فرمان روانہ کیا اور ابن رائی گے خوف سے خلافت مآ ب سے اس زمانہ تک دارالخلافت میں رہنے کی اجازت حاصل کی جب تک یہ کام پورا نہ ہو لے۔ چنانچہ اجازت حاصل کرنے کے بعد آخری شب ماہ رمضان ۲ ۲۳ ہے کوایوان وزارت سے محکسر اسے خلافت میں چلا آیا۔ اگلے دن صح ہوتے ہی خلیفہ راضی نے ابن رائی گوان حالات سے مطلع کیا ابن رائی نے پہلے خلافت مآ ب کاشکر بیادا کیا۔ بعدازاں پندرہویں شوال ۲ ۲۳ ہے کو وزیر السلطنت ابن مقلہ کا ہاتھ کوایا۔ جو تھوڑے دنوں کے علاج سے اجھا ہو گیا اور پھرعہد میں وزارت کی کوشش کرنے لگا اور ابن رائی کی زبان گدی سے وزارت کی کوشش کرنے لگا اور ابن رائی کی زبان گدی سے نکوالی اور ایک دائی اور پھر عہد کا کوایا۔ ابن رائی نے اس سے مطلع ہو کراس کی زبان گدی سے نکوالی اور ایک قال کو ایک مکان میں قدر کردیا تا آ نکہ مرگیا۔

مین کام کوا میر الا مراء کا خطاب: اس سے پیشتر یحکم برابرخودکوابن رااین کی طرف منسوب کرتا اور اپنج گھر بروں اور و هالوں پر' سیحکم رافقی'' کندہ کراتا یہاں تک کہ وزیر السلطنت ابن مقلہ کا فرمان بایں مضمون طابہ خلافت مآب نے تم کو امیر الا مراء کا خطاب عنایت فرمایا ہے طبح دامن گیر ہوئی۔ ابن رائی کا نام اپنج نشا نوں سے محوکرا دیا اور سامان سفر درست کر کے ماہ ذیعقد ہ ۲ سے میں واسط سے بغداد کی طرف کوچ کر دیا۔ خلیفہ راضی نے اس آید سے مطعل ہو کرواسط والیس جانے کو کھریر کیا۔ پھکم نے پچھ خیال نہ کیا۔ رفتہ رفتہ نہر ویالی کے شرقی ساحل پر پہنچا اور ابن رائین کا لشکر اس کے غربی ساحل پر تھا۔ سیکم کی فوج نے ایک پایاب مقام سے نہر ویالی عبور کر کے ابن رائی کے لشکر پر عملہ کیا' ابن رائین کا لشکر شکست کھا کر بھا گا۔ ابن رائین نے عکم ایس جا کر دم لیا اور پھکم پندرہ ڈیعقد ہ سنہ نہ کورکوکا میا بی کا پھریرہ اپنچ ہاتھ بی لئے بغداد میں واضل ہوا۔ مرحمہ: فریا

ا بن را بن کی رو پوشی اس کے بعد پی نے خلیفہ راضی کی جانب ہے اُن سید سالا روں کے نام واپس آنے کے احکامات روانہ کئے جوابن را بن کے ہمراہ تھے چنانچہ وہ سب واپس آئے۔ ابن را بن بھی خفیہ طور سے بغداد چلا آیا اور ایک بارس گیارہ مینے امارت کر کے گوشتہ گمنا می میں رو پوش ہو گیا۔ پیکم نے مونس کے مکان میں قیام کیا اور بغداد میں دولت عباسیہ برحکم ان ہوکر رہنے لگا۔

آ فرر بایجان برسبکری کا قبضد دشمکر کی مال سسکری بن مردی نای ایک عامل بلاد جبل پر مامور تھا۔ بلاد جبل صوبہ آ فرر بایجان سے ملا مواہدان دنوں اس صوبہ پر دیسم بن ابراہیم کردی (ایدائن ابی الساج کا ایک سیدسالار تھا)

میں دیسم کو شکست ہوئی۔

ویسم کا آ ذر با پیجان پر دوبارہ فیضد دیسم کی پھی کھی میں نہ آیا سیدھا وشمکیر کے پاس رے چلا گیا اوراس سے سید درخواست کی کہ میں آپ کی اطاعت بول کرتا ہوں اور سالا نہ خراج ادا کرتا رہوں گا۔ آپ جھے سکری کے پیجہ خضب سے بچاہیے چکہ دہ شمکیر کو سکری کی ان پیم کا میا بیوں سے خالفت کا خطرہ پیدا ہو چا تھا ایک لشکر اس کے ساتھ کردیا ای اثناء میں سکری کے لشکر یوں نے بھی ایک درخواست مشراطاعت وفر ما نبر داری دشمکیر کی خدمت میں روانہ کی تھی کی دربید سے سکری کو اس کی خبر لگ گی وہ اپنے چند خصوص مصاحبوں کو لے کرارمینہ چلا گیا اوراس کے اطراف ومضافات کو تا خت و تا ران کر کر گا گی وہ اپنے چند خصوص مصاحبوں کو لے کرارمینہ چلا گیا اوراس کے اطراف ومضافات کو تا خت و تا ران کر کر دورون (متعلقہ بلا وارم) کی طرف بڑھایا۔ ارمینیوں نے اس سے چیئر چھاڑی اوراس کو محداس کے چند ہمرا ہیوں کے کے زورون (متعلقہ بلا وارم م ارشی کے خات میرا ہیوں کے دارافکومت پراپنے مردارسکری کا براہ لیا ہے کو تملی آ ورہو سے طرم ریخبر پاکرمتا بلہ پرآیا اور زنہا بیت سفا کی اور ہے درجی سے ان کو بائمال کیا۔ باقی فوج میں سے بعض تو نا صرالد ولہ بن حدان کے پاس موصل چلے گئے اور بھن کی ابوعبداللہ حسین بن مجل کروم لیا۔ جن کہاں کیا۔ باقی فوج میں سے جگ کرنے کو آخر و بیا بیان گئی والی کو میا کہ خوالی پر توسی کی تیاری نہا ہو تھیں کردم لیا۔ جن میان کو بیا کہ نا موسل کی جا تب لوٹ پر ااور دیسم نے رہے جہ پاکر ابو

ابن رالق کا بغداد پر قبضه عرس علیفه راضی اور یکم نے موصل اور دیار ربید کی جانب کوچ کیااس وجہ سے کہ ناصر الدولہ بن حمدان والی موصل نے خراج بھیجنا بند کر دیا تھا۔ تکریت میں بھنچ کرخلافت مآب نے قیام کر دیا اور تحکم آگ

بڑھتا گیا جب موصل کو چھکوس باتی رہ گئے تو ناصر الدولہ مقابلہ پر آیا بہت بڑی خون ریز لڑائی ہوئی۔ بالآخر ناصر الدولہ شکست کھا کر بھا گا۔ پیمکم نصیبین تک اورنصیبین سے آمد تک تعاقب کرتا چلا گیا اور کامیا بی کے بعد فتح کی اطلاع خلافت مآب کی خدمت میں روانہ کی چنا نچہ خلافت مآب تکریت سے دریا کے راستہ موصل کو روانہ ہوئے موکب ہمایوں میں قرامطہ کا بھی ایک گروہ تھا جو تھکم کی اطلاعی عرضی آنے کے بعد علیحہ ہ ہوگیا تھا۔ ابن رایق اس گروہ سے در پر دہ خطوکہ کا برت رکھتا تھا۔ جب یہ خلافت مآب سے علیحہ ہ ہوکر بغداد واپس آیا تو ابن رایق گوشہ گمنا می سے نکل کر اس گردہ کے پاس آیا اور بغداد پر

قابض ومتصرف ہوگیا۔

ابن را بق کی شام کوروا نگی: رفته رفته خلافت مآب تک اس کی خبر بینجی ۔ دریا کا راستہ چھوڑ کرخشگی کے راستہ موصل کا قصد کیا اور تھی کہ یہ اور اس پر اور دیار ربیعہ پر قابض و تعد غلبہ وقصر ف قسیمین سے مراجعت کر دی ۔ ناصر الدولہ یہ جبر پا کرآ مدسے قسیمین پر اور اس پر اور دیار ربیعہ پر قابض و مقصر ف ہوگیا اس اثناء میں جب کہ ہمراہیان سیحکم روائلی بغداد کی تیاری کر رہے تھے ۔ ناصر الدولہ کی واپسی اور تصنیمین پر قبضہ کرنے کی خبرگوش گزار ہوئی ۔ تیکھ کوخت افسوں اور صدمہ ہوا۔ ابھی روائلی کی نوجت نہ آئی تھی کہ ناصر الدولہ کا ایک خط متعرمصالحت اور پانچ کا لکھ وینار تا واپ جنگ دیے گا آیا یہ تیکھ نے مصالحت و وقت کے پیش نظر مصالحت منظور کرئی ۔ سلم نامہ مرتب کیا گیا فریقین کے وکلاء نے دستخط کئے ۔مصالحت کے بعد خلیفہ راضی اور پہنچا تھا۔ نے بغداد کی جانب مراجعت کی ۔ راستہ میں اپوجعفر تھ بن گئی بن شیر زاو ملا اس کو این رایق نے درخواست کے مطابق میں میں بیش کیا خلافت مآب کی درخواست کے مطابق میں درخواست کے مطابق راہ فرات دیار مطر میں اور عواصم کی حکومت عنایت فرمائی چنا نچا بن رایق کی درخواست کے مطابق راہ فرات دیار مطر مین اور عواصم کی حکومت عنایت فرمائی چنا نچا بن رایق نے ماہ رہے الی فی درخواست کے مطابق بغداد میں داخل ہوا۔ نور موابع الکاراستہ لیا اور خلیفہ راضی معہ تکلم کے بغداد میں داخل ہوا۔

بالبان ترک کی سرکو ہی میکم نے سپر سالا ران ترک سے بالبان نامی ایک سپر سالا رکوبطور اپنے نائب کے انبار پر مقرر
کیا تھا اس نے اسی زمانہ میں فرات کی گورنری کی درخواست دی جو تحکم نے منظور کرلی بالبان نے سند حکومت حاصل کرنے
کے بعدر حب کی جانب کوج کیا اور ابن رایق سے خط و کتابت کر کے علم خلافت اور بحکم کا مخالف بن بیٹھا۔ تحکم اس واقعہ سے
مطلع ہو کر بالبان کی سرکو بی کواٹھ کھڑ ا ہوا پانچ دن میں مسافت طے کر کے رحبہ پہنچا اور بحالت غفلت بالبان پر حملہ کردیا بالبان
کالشکر اس غیر متوقع حملہ سے گھرا کر بھاگ کھڑ ا ہوا۔ بالبان کو گرفتار کرلیا گیا اور اونٹ پر سوار کرا کر بغدا دلایا گیا اور جبل میں
ڈال دیا گیا۔ یہ اس کا آخری عہد تھا۔

ابوعبدالله بن بریدی کی وزارت به اوپر بیان کرآئے ہیں کہ وزیرالسلطنت ابوالفتے بن جعفر بن فرات شام کی طرف روانہ ہوگیا ہے اور بوقت روائل بجائے اپ در بارخلافت میں عبداللہ بن علی بھری کوبطور نائب مقرر کرگیا ہے بحکم نے اس کے وزیر خلف بن طباب کوگر فار کر کے ابوجعفر محمد بن یجی بن شیر زاد کوعہد ہ وزارت پر مامور کیا اس نے کہدی کر تککم اور ابن بریدی نے چھلا کھ دینار سالانہ خراج پرصوبہ واسط کی سند حکومت حاصل اور ابن بریدی سے مصالحت کرادی۔ بعداز اس ابن بریدی نے چھلا کھ دینار سالانہ خراج پرصوبہ واسط کی سند حکومت حاصل کی اس کے بعد وزیر السلطنت ابوالفتی نے مقام رملہ میں وفات پائی۔ اس وقت ابوجعفر نے بارگاہ خلافت میں ابوعبداللہ بن بریدی نے دربار خلافت میں بجائے اپ بریدی کی وزارت کی سفارش کی جے خلیفہ راضی نے منظور فر مالیا۔ عبداللہ بن بریدی نے دربار خلافت میں بجائے اپ بریدی کی وزارت کی سفارش کی جے خلیفہ راضی نے منظور فر مالیا۔ عبداللہ بن بریدی نے دربار خلافت میں بجائے اپ

عبداللدین بھری کوبطورنائب کے مقرر کیا جیسا کہ وہ خوداس سے پیشتر وزیرالسلطنت ابوالقی کی طرف سے متعین تھا۔

رکن الدولد کا اصفہان پر قیضہ جس وقت این بریدی کی حکومت کو واسط میں استقلال واستخام حاصل ہو گیا اس وقت اس نے ایک نظر سوس کی جانب روانہ کیا ان ونوں سوس میں ابوجعفر طبیری معز الدولہ احمد بن بوید کا وزیر حکومت کر رہا تھا اور خود معز الدولہ اجواز میں تعیم تھا۔ ابوجعفر نے قلعہ بندی کر لی اور قلعہ کی فصیلوں سے ابن بریدی کے نظر کا مقابلہ کرنے لگا۔

ابن بریدی کے نظر نے سوس کے اطراف و جوانب کو تاخت و تا راج کر دیا۔ معز الدولہ نے اپنے بھائی رکن الدولہ کواں واقعہ سے مطلع کیا بیاس وقت اصفہان سے والیس آ کرا صطح میں خیمہ ذن تھا۔ اپنے بھائی کا خطر دکھے کرسوس کی جانب کوچ کر دیا۔ اتفاق بدیثی آ یا کر قبل اس کے چنچ نے این ہریدی کا لئکر والیس جاچا تھا مگر اس کے جوش انقام نے واسط کے قبضہ پر مجبور کر دیا ایک دوروز سوس میں قیام کر کے واسط کا راستہ لیا کوچ و قیام کرتا ہوا واسط پہنچا اور شہر کے غربی جانب پڑا ہوا تھا جدال وقال کی نوبہ شہیں آئی تھی کہ رکن الدولہ کے انگر میں تثویش می پیدا ہوگئی۔ ایک گروہ امن حاصل کر کے این ہریدی کے بیاس جلال وقال کی نوبہ تبیس آئی تھی کہ رکن الدولہ کے لئد ادے واسط کی طرف ابن ہریدی کی کھک کوئوچ کیا۔ رکن الدولہ سے خبر پاکر اہواز کی جانب اور پھر اجواز سے اس کی جو رکن الدولہ سے فورانسان میں جنگی کہ دو تمکیر نے این الشکر ما کان بن کا بی کی مدولوں تھی کیا وراض بہان اپنے جانب اور پھر اجواز کی جانب اور پھر اجواز کیا جنور اس کی تعدد کیاں دیا۔

دیا ہورواصفہان اپنے جامیتوں کو جس قدراس وقت موجود اور باقی سے نکال دیا۔

سی کھم کا واسط پر قبضہ: سی اورابن بریدی میں مصالحت ہونے کے بعد ابن بریدی نے اپنی بیٹی کا سی کھم سے عقد کر دیا اور پھر دونوں نے متنق ہو کر بیرائے قائم کی کہ تھکم بلا دجبل کے فتح کرنے کو شمکیر برفوج کشی کرے اور الوعبد اللہ بن بریدی امواز پر قبضہ کرنے کی غرض ہے معز الدولہ برجملہ آور ہوا۔ اس رائے کے مطابق شکام نے طوان کا راستہ لیا۔ ابن بریدی نے پانی ہو الاوانہ واز کی بیری نے پونچ سو آور میوں کو تھکم کی کمک پر روانہ کیا۔ شکام نے چی ہمراہیوں کو ابن بریدی کے پاس روائی سوس اور الہواز کی تحریک کرنے کو بھیج و یا۔ ابن بریدی بہلطا کف الجبل ٹالنا جاتا تھا تا آئدان لوگوں پر بیام رفا ہر ہوگیا کہ ابن بریدی سے مطلع کر دیا۔ شکام ارادہ ترک کر کے بغداد واپس آیا اور ابن بریدی کو خالفت پر آمادہ ہے ان لوگوں نے تکام کو اس سے مطلع کر دیا۔ شکام ارادہ ترک کر کے بغداد واپس آیا اور ابن بریدی کو وزارت سے معزول کر کے اس کی جگہ ابوالقاسم بن سلیمان بن حسین بن مخلد کو مامور کیا اور ابوجعفر بن شیر زاد کو جو اس کی وزارت کا جامی اور سفارتی تھا گرفار کر کے جیل جس ڈال دیا اس کے بعد سامان سفر درست کر کے براہ دریا آخری ذی الحجہ وزارت کا جامی اور سفارتی تھا گرفار کر اور خاس کی اور ایک گیا اور ایک گیا اور ایک گیا اور ایک گئی کر بھیج دیا۔ ابن بریدی پینچ کر ایک کو واسط کی طرف کو چ کیا اور ایک گئی تھیج دیا۔ ابن بریدی پینچ بر پاکرواسط سے بھرہ بھا گرکی ڈی اور تکام نے واسط میں طورت کا سکہ چھا دیا۔

آبن رائق کا شام پر قبضہ بلیاں کے دیار مصر تفور قسرین اور عواصم کی طرف ابن رائق کے روانہ ہونے کے حالات ہم بیان کرآئے ہیں۔ چنا نچہ جس وقت اس نے ان بلا دمیں اپنی حکومت کے سکہ کواستقلال واستحکام کے ساتھ چلتا ہوا دکھ لیا اس وقت اس کے دماغ میں ملک شام کی ہوں سائی اور لشکر مرتب کر کے جمع کی طرف کوچ کر دیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے وشق کی جانب بو ھا۔ این رائی نے اس کر کے وشق کی جانب بو ھا۔ این رائی نے اس کو دمشق سے نکال کر قبضہ کرلیا۔ بعد از اں رملہ پر قبضہ کرتا ہوا بقصد دیا رمض عریش کی جانب روانہ ہوا۔ انھید محمد بن طبخ مقابلہ

سے اسلام کی اسلام کے بعد انشید کو فکست ہوئی ابن را ایق کے فکر یوں نے اس کے فکرگاہ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد انشید کے فکر نے کہیں گاہ سے فکل کر ابن را ایق کے فکر پر جملہ کیا اس جملہ میں ابن را بق فکست کھا کر دمشق کی جانب بھا گا۔ انشید نے اپنی بھائی ابولفر بن طبخ کو تعاقب پر روانہ کیا۔ ابن را بق نے دمشق سے بلٹ کر جملہ کر دیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی بالآ خر ابولفر بھاگ جو کے مارا گیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابن را بق نے ابولفر کی فعش کو نہلا کفنا کر معتقزیت نامہ کے بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتے ہوئے مارا گیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابن را بق نے ابولفر کی فعش کو نہلا کفنا کر معتقزیت نامہ کے اپ ابن اپنے بیٹے مزام کے ہمراہ انشید کے پاس مصر بھیج دیا۔ انشید نے مزام کو بڑی عزت و تو قیر سے گھرایا اور اس کے باپ ابن را بق کو قبضہ را بی نے اس طور سے مصالحت کر لی کہ مصر اور رملہ کو اس نے لے لیا۔ ماوراء اس کے شام تک کے بلاد پر ابن را بی کو قبضہ دے دیا اور رملہ کے معادضہ میں ایک کروڑ چالیس لا کھ دینار سالانہ دینے کا افر ارکیا۔

پیرونی مہمات دمستق کاملطیہ کا محاصرہ است درازتک محاصرہ کے بہا ترالا مرامان کے ساتھ مفقوح کرلیاا کشر قدم بڑھایا اور ملطیہ پر پہنچ کرلڑائی کا نیزہ گاڑ دیاا کے مدت درازتک محاصرہ کے رہا آخرالا مرامان کے ساتھ مفقوح کرلیاا کشر اہل ملطیہ اپنے مال واسباب اور اہل عیال کی محبت سے نصرانی ہوگئے اور قلیل تعداد بھر ابنی بطریق بلا واسلامہ بھیج دیے گئے اس کے بعد دمستق نے سمیسا طکومفتوں کیا اور اس کے مضافات کوتا خت و تا رائ کر کے اکثر بلا دساحلیہ پر قبضہ کرلیا۔

اس کے بعد دمستق نے سمیسا طکومفتوں کیا اور اس کے مضافات کوتا خت و تا رائ کر کے اکثر بلا دساحلیہ پر قبضہ کرلیا۔

اس کے بعد دمستق نے سمیسا طکومفتوں کیا اور اس کے مضافات کوتا خت و تا رائ کر کے اکثر بلا دساحلیہ پر قبضہ کرلیا۔

اس کے بعد دمستق نے سمیسا طکومفتوں کی باز میں و نہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے مصالحت ہوئی نے نہوں کی بی واقعہ پش کا مراج کو وسلامت واپس آیا فید بعض کا بیان دومیوں اور مسلمانوں کے مصالحت ہوئی نے نیفین نے قیدیوں کا ہا ہم تا دلہ کیا چھ ہزار تین سوقیدیوں کا تا دلہ کیا چھ ہزارتین سوقیدیوں کا تا دلہ کیا گیا۔ ابن و رقاشیا نی اس مہم کا سرگروہ تھا۔

قا ہر اور راضی کے عہد کے عمال : آپ اُوپر پڑھ آئے ہیں کہ اس وقت علم خلافت کے قبضہ میں سوائے صوبجات اہواز بھرہ واسط اور جزیرہ کے عمال کہ باتی نہیں رہ گیا تھا اور بنی بویہ فارس اوراصفہان پر وشمکیر بلا وجبل پر ابن ہریدی بھرہ پر ابن رائی واسط اور جزیرہ کے اور کوئی ملک باتی نہیں رہ گیا تھا اور پڑھ آئے ہیں کہ عماد الدولہ بن بویہ فارس میں حکمر انی کر رہا تھا اور رکن الدولہ (عماد الدولہ کا بھائی) اصفہان ہمدان تم 'قاشان کرخ' رے اور قز دین میں وشمکیر سے الجھا ہوا تھا اور معز الدولہ (عماد الدولہ کا بھائی) اہوا زاور کرمان پر غالب اور متصرف ہوگیا تھا ابن بریدی نے واسط کو دیا لیا تھا۔ ابن رائی شام چلاگیا تھا اور اس پراس نے قبضہ کررکھا تھا۔

المسیم میں تکین خاصگی والی مصرفے وفات پائی خلیفہ قاہر نے بجائے اس کے اس کے میٹے محمد کو مامور کیا لشکر نے بغاوت کی محمد نے برور تینج اس کوزیر کیا۔اسی سند میں بنی تغلب اور بنی اسد میں جھڑ اشروع ہوا بنی اسد کے ساتھ قبیلہ طے بھی تھا

ا ومستن نے بعد فتی ای دو خیمے نصب کرائے سے ایک خیمہ پر سلبسی گھریرہ لہرار ہا تھا اور دوسرا خیمہ اس سے پھھ فاصلہ پر تھا صلببی خیمہ کے دروازہ پر بید کھا ہوا تھا۔'' جو شخص نصرانیت قبول کرنا چاہے وہ اس خیمہ میں آئے اس کو اس کے اہل وعیال اور مال اسباب وے دیا جائے گا''۔ دوسرے خیمہ کے دروازہ پر بیکتیہ تھا'' جو شخص اسلام کو دوست رکھتا ہووہ اس خیمہ میں جائے اس کو ذاتی امان دی جائے گی اور جہاں جانا چاہے گا پہنچا دیا جائے گا''۔ اس محمنت عملی سے اکٹر اہل معلمیہ عیسائی ہوگئے۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۸ صفحہ ۱۱۲۔

عارخ ابن غادون فران معدالله بن حمدان معدالوالاعز بن سعید بن حمدان کے مصالحت کرانے کو گیا۔ با توں با توں میں ہاڑ مج گیا ناصر الدولہ نے ان پر حمدان کے مصالحت کرانے کو گیا۔ با توں با توں میں ہاڑ مج گیا جس میں ابوالاعز کوایک بخابی نے مار ڈالا ناصر الدولہ نے ان پر حملہ کر دیا اور حدیثہ تک ان کا تعاقب کرتا گیا۔ حدیثہ میں پانس غلام مونس والی موصل مل گیا۔ بنی تغلب اور بنی اسداس کے ساتھ ہوگئے اور دیار ربعہ کی طرف مراجعت کردی۔ پانس غلام مونس والی موصل مل گیا۔ بنی تغلب اور بنی اسداس کے ساتھ ہوگئے اور دیار ربعہ کی طرف مراجعت کردی۔ ساتھ ہوگئے اور کی مرحت فرمائی صوبہ مصر پر احمد بن اور ۲۳۲۳ ہے میں خمد بن طفح کوعلا وہ ملک شام کے جواس کے قبضہ میں تھا صوبہ مصر کی بھی گورنری مرحت فرمائی صوبہ مصر پر احمد بن کی غلغ مامور تھا اسی سنہ میں اسے معز ول کیا گیا۔

خلیفہ راضی کی وفات: خلیفہ راضی الله الوالعباس احد بن مقدر نے ماہ رہے الاول ۱۳۳۹ میں وفات پائی اس نے چند مہنئے کم سات برس خلافت کی ۔ اس کے مرنے پر تھکم نے اپ مصاحبوں اور منشیوں کو مجتمع کیالیکن مجمی الاصل ہونے کی وجہ سے اس کا مقصد حاصل ندہوا۔ یہ آخری خلیفہ تھا جس نے ممبر پر خطبہ دیا اگر چہ اس کے بعد بعض خلفاء نے ممبر پر خطبہ دیا گرچہ اس کے بعد بعض خلفاء نے ممبر پر خطبہ دیا ہے لیکن وہ شاذ و نا در میں واخل ہیں جن کا کوئی کیا طائبیں کیا جا سکتا۔ یہ آخری خلیفہ نے جس نے داستان وقصہ گو یوں کو مقرر کیا اور ہم نشینوں ومصاحبوں کو امور سلطنت میں دخیل بنایا اس کی دولت و حکومت آخری دولت و حکومت ہے جس کے تعلقات ، جائز نے انعامات ، جاگرات مطلائح ، خدم و چشم اور حجاب خلفاء مقتد میں کی طرح شے۔

and the second of the second o

ل وقت وفات خلیفه راضی بتین برس اور چند مهینے کا تھا بعارضه استیقاء وفات پائی ادیب ٔ شاعر ٔ خوش مزاج اور خی تھا۔ تاریخ کامل ابن اخیر جلد ۴ صفح ۱۸۱۱

## باب : ٢٥٠ الراميم بن مقتدر المقى للذ ابراميم بن مقتدر المقى للذ ومسيح تا سيسسيح

بیعت خلافت نیمی خلافت کے دولت واسط میں مقیم تھا۔ اس زمانہ سے یہاں تھر ابوا تھا جب سے کہ اس نے ابن بریدی سے اس کوچھین لیا تھا۔ خلیف داخی کی وفات کے بعد اراکین دولت تقرر خلیفہ میں تحکم کے خط کا انتظار کر رہے تھے۔ چنا نچہای اثناء میں اس کا خط ابوعبد اللہ کوئی کی معرفت وار دہوا۔ لکھا ہوا تھا کہ وزراء 'امراء لشکر' قضا ہ 'حلو کمین' عباسین اور کوسا شہر وزیر السلطنت ابوالقاسم سلیمان بن حسن کے پاس مجتمع ہو کرکوئی کے مشورہ سے جس کے طریقہ و فد جب کو خاندان خلافت سے پند کریں اس کومند خلافت پر جتم کمان کرلیں اس تحریر کے مطابق اراکین دولت' امراء لشکر اور رؤسا شہر نے مجتمع ہو کرابرا ہیم بن مقدر کوخلافت کے لئے بالا تھا ق منتخب کیا۔ اگلے دن جو کہ ماہ رہنچ الاول ۲۹ میں جو کا آخری دن تھا۔ مختشم الیہ کو مجلس عام میں طلب کر کے مسند خلافت پر جلوہ افروز کیا۔ نے خلیفہ نے تعمیل بیعت کے بعد'' آخری لئائن در حقیقت زمام امور فرمایا۔ ابوالقاسم سلیمان بدستور عہد کا وزارت پر جیسا کہ اس سے پیشتر تھا برائے نام قائم و بحال رہا لیکن در حقیقت زمام امور سیاست وانتظام کوئی ( سیکھم کے سیکرٹری ) کے ہاتھ میں رہتی اور سلامت طولونی کو عہد کا تجابت مرحمت ہوا۔

میحکم کا خاتمہ ابوعبداللہ بریدی نے واسط سے بھرہ بھاگر آنے کے بعدایک انگرنداری جانب روانہ کیا۔ تکم نے بھی اس کے مقابلہ پر بسرافسری تو زون فوجیں جیجیں۔ دونوں فریق گھ گئے۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ پہلے تو تو زون فلست کھا گیا اور تکم کو واسط سے ندار کی جانب کوچ کیا۔ بعدازاں تو زون کو فتح تھیب ہوئی اثناء راہ میں تو زون کا خط جس میں فتح کی اطلاع تھی۔ تکم کو ملا۔ پڑھ کرخوش ہوگیا۔ سیروشکار کرتا ہوانہ حور بک چلا گیا۔ کسی نے بیخبر کردی کہ یہاں پر کردوں کا ایک گروہ ہے جس کے پاس بے حد مال واسباب ہے۔ تکم منے باوجود یکہ اس کے رکاب میں معدود سے چندسوار تھے حملہ کر دیا۔ کردوں کو شکست ہوئی۔ یکم نے تیروں کا مینہ برسانا شروع کردیا۔ این میں برگر وان نے بیچھے سے تکم کو نیزہ مارا۔ گھوڑے سے ترقی کرزمین پرآر ہااور فورا گوم تو ٹر

ا تاریخ کامل این اثیر جلد ۸ صفحه ۱۴۱۰

دیا۔ (بیواقعہ ماہ رجب کی چھبیسویں تاریخ کاہے)

ابن بریدی کے پاس چلی گاعروج بی کام کے مارے جانے کے بعد سارالشکر تتر ہوگیا۔ دیلمی فوج جس کی تعداد ڈیڈھ ہزارتھی ابن بریدی کے پاس چلی گئے۔ ابن بریدی نے بھرہ سے بھی بھاگ جانے کا قصد معم کرلیا تھا لیکن اس فوج کے پہنچ جان میں جان آگئی۔ توانائی وقوت کا خون تمام رگوں میں دوڑ نے لگا۔ سب کی تخواجین دو چند کر دیں۔ انعامات دیئے۔ باتی رہا ترکوں کالشکروہ واسط چلا گیا اور بکتینک کوجیل سے نکال کر اپنا سردار بنالیا۔ بکتینک نے معدان لوگوں کے خلیفہ تق کی خدمت میں حاضر ہونے کو بغداد کی جانب کوچ کر دیا اور بھکم کے مکان کے مال واسباب کی فہرست مرتب کر کے خلافت مآب کے حضور میں پیش کردی۔ خلافت مآب نے ضبط کر کے داخل خزانہ عامرہ کرلیا۔ ضبط شدہ مال کی قیمت گیا رہ لا کھود بنارتھی۔ دو میں تاتی کھی میں مارت کی ہوئی ہوئی کی جو بنارتھی۔ دو

بر مدی کی ا مارت بی کلم کے ابتد دیلی فوج نے پیشوار بن ملک بن مسافر کوا پی سرداری دی۔ مسافر ابن سلا دوالی کے طرم وہ تخص ہے کہ جس کے بعد اس کے بیٹے آذر بائیان پر قابش و متصرف ہوئے اور اتراک اس سے برسر پیکار آئے۔ جب وہ اثناء جنگ میں ترکوں کے ہاتھوں مارا گیا تو دیلم نے بجائے اس کے کورتگین کو مقرر کیا اور ترکوں نے بگینک (بید تکلم کا موالی تھا) کو اپنا امیر بنایا جیسا کہ ابھی آپ او پر پڑھ آئے ہیں۔ دیلی فوج الوعبد اللہ بریدی کے پاس چل گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی گئی ہوئی قوت پھر خود ہوگئی لیک مرتب و آرات کر کے بھرہ سے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ خلیفہ تھی نے بین برپا کر اس سے اس کی گئی ہوئی قوت پھر خود ہوگئی لیک مرتب و آرات کر کے بھرہ سے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ خلیفہ تھی نے بین برپا کہ واس کے بعد ترکوں کو برید یوں سے جنگ کرنے کو تحکم کے مال سے چار لا کہ دینار مرحمت فرمائے سلامتہ طولو نی کو اس کا سردار مقرر کیا اورخود بدولت نے ان کے ہمراہ آخری ماہ شعبان ۲۹ سے کو بغداد کو روانہ ہوا۔ جو ل بی دونوں فوجیں مقابلہ پر آئیں کو بغداد سے نبر دیا کی کی جانب کو چی کیا۔ برپدی گئی واس کا سردار مقرار کیا اور وورد انہ ہوا۔ جو ل بی دونوں فوجیں مقابلہ پر آئیں موسل چلے گئے ان میں تو زون اور جی تھا۔ سلامتہ طولو نی اور ابوعبد اللہ طولونی روپوش ہوگیا۔ مقابلہ میں ایک خص بھی ضرابا ابوعبد اللہ برپدی بلا مزاحمت و مخاصمت احدے اوائل رمضان المبارک سند نہ کور میں داخل بغداد ہوگیا اور شفیج کے مکان میں ابوعبد اللہ برپدی بلامز احمت و مخاصمت احدے اوائل رمضان المبارک سند نہ کور میں داخل بغداد ہوگیا اور شفیج کے مکان میں ابوعبد اللہ برپدی بلامز احمت و مخاصمت احدے اوائل رمضان المبارک سند نہ کور میں داخل بغداد ہوگیا اور شفیج کے مکان میں ابوعبد اللہ برپری بلامز احمت و مخاصمت احدے اوائل رمضان المبارک سند نہ کور میں داخل بغداد ہوگیا اور شفیج کے مکان میں ابوعبد اللہ برپری بلامز احمت و مخاصمت احدے اوائل رمضان المبارک سند نہ کور میں داخل بغداد ہوگیا اور شفیج کے مکان میں ابود برپر کی بلامز احمد کی اس کے اس کے ایک برپری بلامز احمد کی کور کور کور میں داخل بغداد ہوگیا اور شفیج کے مکان میں ابود کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور

وزیر ابوالحسین کی معزولی: وزیر السلطنت ابوالحسین بن میمون قضاۃ اراکین دولت اور رؤسا شہر و ملت ملئے کو آئے۔ خلافت مآ ب نے تہذیت کا خطالکھا گھانا بھیجا اور وزیر کے لقب سے نخاطب کرتے رہے پچھ عرصہ بعد ابن بریدی نے وزیر السلطنت ابوالحسین کواس کی وزارت کے دو مہینے بعد گرفتار کر کے بھرہ کی جیل میں ڈال دیا اور خلیفہ متی سے مصارف قوج کے لئے پانچ لا کھ دینارطلب کئے اور کہلا بھیجا کہ اگر بیر قم نددی جائے گی تو خلافت مآ ب کا انجام کا ربھی وہی ہوگا جو خلفا ہے معزز متعین اور مہتدی کا ہوا ہے ۔ خلیفہ تقی نے چارونا چاریا کی لا کھ دینار بھیج دیئے اور پھر جب تک ابن بریدی بغدا دمیں تھیر ارباملا قات ندگی ۔

بعدادیں ہرارہاما فات ہوں۔ ابن بریدی کا فرار جس وقت ابن بریدی کے پاس رقم مذکورہ مرسله خلیفہ تقی پینچی لشکریوں نے طلق تخواہ کا شور وغل مچایا دیلمی فوج ہلڑ مچاتی ہوئی ابوالحسین برادراہن بریدی کے مکان پر پینچی ۔ ترکوں کی فوج بھی اس ہنگامہ میں آ کرشریک ہوگئ اور کورتگین کی امارت این بریدی کے بھاگ جانے کے بعد کورتگین بغداد میں امور سیاست وانتظام پرمستول ہو گیا۔

خلافت مآب کی خدمت میں حاضر ہوکر دست ہوت کی خلافت مآ ب نے امیر الا مراء کا خطاب مرحمت فر مایا علی بن عیسی اور اس کے بھائی عبدالرحمٰن کو طلب کر کے نظم و نسق امور سلطنت کے اختیارات دیئے مگر و زارت کے لقب سے ملقب نہ کیا۔
قلمدان و زارت ابوا سحاق محمہ بن احمہ الکانی قر اربطی کو سپر دفر مایا۔ بدر خرشی کو عہد ہ تجابہ و بیا۔ اس کے بعد پانچو بیں شوال سنہ فرکورکوکورٹکٹین نے بگریک کے ترکی سپر سالا را تر اک کو گر قرار کر کے دریائے و جلہ میں ڈبود یا۔ ترکی اور دیلموں میں چھڑ گئ فریقین کا گروہ کی ترکی ہو گئر کو میں تا مورسیاسی کی گرانی کرنے لگا۔ تبدیلی و زارت کو ڈیڑھ ماہ گر رہجکے تھے کہ نیاوز برا ہو اساق بھی کورٹکین کے بڑے نفضب کا شکارہ و گیا۔ بجائے اس کے ابوجھ محمد بن قاسم کرخی عہد ہ وزارت سے مرفراز ہوا۔
اسماق بھی کورٹکین کے بخشب کا شکارہ و گیا۔ بجائے اس کے ابوجھ محمد میں قاسم کرخی عہد ہ وزارت سے مرفراز ہوا۔
اسمان کی کی امارت: ہم اُوپر بیان کرآئے ہیں کہ اتر آگ بچکم سے ایک گروہ موصل چلا گیا اور پھر موصل سے ابن رائی کے پاس شام جا بجنچا۔ سپر سالاران اتر آگ سے فرز و ون بچے 'کورٹکٹین اورصیقوان اس گروہ ہیں موجود تھا۔ ان لوگوں نے ابن رائی کے فام آئے چنا نچر آخری ماہ رمضان ہ میں جا ہوں کی اور کی بیاں مقاتل کو اپنا نائب بنا کر بغداد کی جانب کو چکیا۔ رفتہ رفتہ موصل پہنچا۔
مرمضان ہ میں جو بھی میں ابوائحن احمد بن علی بن مقاتل کو اپنا نائب بنا کر بغداد کی جانب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ رفتہ موصل پہنچا۔
مرمضان ہ میں جو بعداد کا راستہ لیا۔ اتفاق سے ابوعبد اللہ بن بریدی کواس کی خبرلگ گئی اسی وقت اپنے بھائیوں کو واسط سے دیلم کونکل دیا اور ابن بریدی کی اس کی خبرلگ گئی اسی وقت اپنے بھائیوں کو واسط بھی بھی کونکل دیا اور ابن بریدی کی نام کا خطبہ پڑ ھنا شروع کیا۔

کورتلین کی گرفتاری جس دفت ابن رایق قریب بغداد پیچا۔ کورتلین نظر آ راستہ کر کے بقصد جنگ عکیرا تک آ یا۔ مدتوں ابن رایق ہے جنگ چیڑی رہی۔ آ خرکارشب عرفہ کو ابن رایق نے معدا پے نشکر کے کوچ کیا۔ ضج ہوتے ہوتے ہوتے شہر کے غربی جانب سے بغداد میں داخل ہو گیا اور بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خلافت می بی دست بوی کی خلافت می ابن رایق کے ساتھ کتی پرسوار ہو کر دریائے د جلہ کے سروتماشے کے لئے تشریف لے گئے دوسر نے دن قریب شام کورتکئین بھی بغداد آ پہنچا۔ ابن رایق سلے ہو کر لڑنے کو لگا۔ مگر کورتکئین کے بغداد آ جانے سے بچھ ہمت ی ہارگیا اور شام کی طرف بھی بغداد آ بہنچا۔ ابن رایق سلے ہو کر لڑنے کو لگا۔ مگر کورتکئین کے بغداد آ جانے سے بچھ ہمت ی ہارگیا اور شام کی طرف والی جانے کا قصد کیا چرید خیال کر کے کہ بلا جدال وقال شام واپس جانا خلاف مصلحت ہو کے نظر کر برساد سے تھے۔ شورو عبور کر کے کورتکئین کے نشکر پر برساد سے تھے۔ شورو بازار یوں اور عوام الناس کا بھی ایک گروہ اس کے ساتھ تھا وہ بھی گاہ گاہ تیروں کا مینہ کورتکئین کے نشکر پر برساد سے تھے۔ شورو غلل سے کان کے پر دے بھٹے جاتے تھے اس اثناء میں ابن رایق کے اس نشکر نے جود جلہ عبور کر کے تملہ کی غرض سے روانہ کیا تھا۔ کورتکئین کے نشکر پر عقب سے تھا ہی اورتکئین کا لشکر اس غیر متوقع تملہ سے گھرا کر بھاگ کوڑا ہوا۔ تقریباً چارسو گیا تھا۔ کورتکئین کے نشکر پر عقب سے تھا ہی اورتکئین کا لشکر اس غیر متوقع تملہ سے گھرا کر بھاگ کوڑا ہوا۔ تقریباً چارسو گائی کوڈ اس کی درخواست کی۔ ابن رایق نے ان سب کومعدان کے سیرسالا روں کے مارڈ الا۔ کورتکئین جان سے خوف

ہے رویوش ہو گیا۔خلیفہ تقی نے ابن رایق کوخلعت فاخرہ ہے سرفراز فر ما کر''امیرالا مراء'' کا خطاب مرحمت یا۔وزیرابوجعفر کرخی اپنی وزارت کے ایک مہینے بعد معزول کیا گیا اور بجائے اس کے احد کوفی مامور ہوا بعد ازاں ابن رایق کوکورتگین کا

سراغ لگ گیا جے گرفتار کرا کے دارالخلافت میں قید کر دیا۔ ابن را بق کی ابن ہر بدی سے مصالحت کی کوشش ابن رایق بوجہ امارت امراء بغداد میں مستقل طور سے رہنے لگا۔ ابن بریدی نے واسط کاخراج سالانہ بھیجنا بند کر دیا ابن رایق نے لشکر مرتب کر کے دس محرم ۱۳۳۰ھ کو بغداد سے واسط کی جانب کوچ کیا۔ بنو ہریدی پیخبریا کربھرہ بھاگ آئے۔ابوعبداللہ کوفی نے درمیان میں پڑھ کرمصالحت کرا دی۔ چنانچہ بنو ہریدی واپس آئے۔دولا کھورینار بقایا خراج کی ضانت دی اور چھلا کھورینارسالا نیٹراج دینے کا اقرار کیا۔مصالحت کے بعد ابن رایق نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ دوسری رہیج الثانی سنہ ندکور میں لشکر نے بغاوت کی جس میں تو زون وغیرہ بھی شریک تھے اور اس سے علیحدہ ہو کرعشرہ اخیرہ ماہ ندکور میں ابن ہریدی کے پاس واسط چلا گیا اس سے ہریدی کی قوت بڑھ گئ ابن رالیں نے سکے 'صفائی کے لئے ابن ہریدی سے خط و کتابت شروع کی ۔ ضلعت وزارت بھیجی اور اس کی طرف سے عہدہُ وزارت پرابوعبداللہ شیر زادکوبطور نائب مقرر کیا۔اس کے بعد پینجرمشہور ہوئی کدائن بریدی اتراک اور دیلم کاایک عظیم کشکر لتے ہوئے بغداد پر چڑھا آرہا ہے۔

خلیفہ مقی کا موصل کی جانب فرار: ای بناء پر ابن رایق نے ابن بریدی کے نام کو وزارت سے خارج کرا کر دارالخلافت کی قلعہ بندی شروع کر دی' موقع موقع ہے مخبیقیں نصب کرائیں اور نصیلوں پر حصار شکن آلات جا بجا جمع کرائے لشکر کو حفاظت کی غرض سے جاروں طرف پھیلا دیا۔عوام الناس اور بازاریوں نے لوٹ مارشروع کر دی۔اس سے امن عامه خلایق کوسخت صدمه پہنچا۔ پندرہ جمادی الثانی کوخلیفہ تقی اور ابن رایق سوار ہوکر نہر دیالی کی طرف روانہ ہوئے۔ ابوالحسین (برادرابن بریدی) سے دریا اور خشکی میں ڈر بھیر ہوگئی۔ ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ بالآ خر ابوالحسین نے ان لوگوں کو شکست دیے دی اور فتح یا بی کا جینڈ الئے ہوئے دارالخلافت میں داخل ہو گیا خلیفہ تنقی مع اینے بیٹے ابومنصوراور ابن را ایں کے موصل کی طرف بھا گ گیا جبکہ اس کی امارت کو چھ ماہ ہو گئے تھے اوروز برقر ابطی رو پوش ہو گیا۔

كورتكين كى رمانى: ابوالحسين نے فتح ياب مونے كے بعد محكسرات خلافت كولوث ليا كيا- امن وامان مفقود موكيا-کورتکین کوقید سے نکال کر واسط بھیج و یا اور بیچارہ قاہر باللہ ہے کوئی معرض بھی نہ ہوا۔ دارالخلافت میں ابوالحسین نے قیام کیا۔تو زون کوغر بی شہر کی کوتو الی دی اوران سیدسالا روں کی ضانت میں جوتو زون کے ساتھ تتھے۔ان کی عورتوں اورلڑ کوں کو این بھائی ابن بریدی کے پاس واسط بھے دیا۔

بغداد کی تناہی اس سے ہمراہیوں نے بعد قبضہ ویشل ہونے بھی لوٹ مارسے ہاتھ ندا ٹھایا۔ دن وہاڑے دکا نیں لوٹ کی گئین رؤساامراءشهرمکانات چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے بازاروں میں ٹیکس کی وہ زیادتی ہوئی کہالا ہان الحفیظ ایک گر<sup>ا گ</sup>یہوں' جواور ہرتتم کے اناج پریانچ وینارمحصول نگایا گیا۔اس ہے گرانی کی گرم بازاری اس حد تک پینچی کدایک کر گیہوں تین سودینار

ا كرايك بياندعراتى بجوسات قفيز كاموتاب اورايك قفيز آخه مكاكيك كاموتاب اورايك مكوك دُيرُ هصاع كاموتاب اورايك صاع بوزان رائح دوسيركاران حساب سالك كراسمن كاموار مترجم

میں فروخت ہونے لگا۔ انہیں دنوں کوفہ سے رسد آگئی اور عامل بغداد نے اسے دبالیا اور پیظا ہر کیا ' عامل کوفہ نے میرے
لئے بھیجا ہے''۔ اس رسد کے ساتھ قرام طاکا ایک گروہ تھاوہ ترکوں سے بھڑ گیا عوام الناس میں بھی چھڑ گئی خلق اللہ کا ایک گروہ کا م آگیا۔ لئکر یوں کے شور وشغب سے عمال روپوش ہو گئے انتظام کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا قتل و عارت کی گرم بازاری سے کھیتیاں برباد ہو گئیں۔ کھیتوں کے کاشنے کی نوبت نہ آئی۔ لوشنے والے معہ خوشوں کے لوٹ لئے گئے۔ غرض ابن بریدی کے لئکر کا آٹا تھا کہ اہل بغداد پر اللہ تعالی کا عذاب آگیا۔ کوئی دقیقہ طم وسم کا باقی نہ رہا جوان پر نہ کیا گیا ہو۔

ابن را ابق کا خاتمہ جس وقت ابن بریدی کے نشکر نے بغداد کا قصد کیا تو خلیفہ تی نے ناصر الدولہ ابن تدان سے المداد
طلب کی بھی چنا نچاس نے ایک عظیم الثان لشکر اپ بھائی سیف الدولہ کے ہمراہ خلافت مہ ب کی کمک پر روانہ کیا اتفاق سے
کرسیف الدولہ مقام محریت میں خلافت مہ ب سے اس وقت دو چار ہوا جب کہ مختشم الیہ بغداد سے ناکا می کے ساتھ آرہے
سے مجور اسیف الدولہ بھی خلافت مہ ب کے ہمراہ موصل واپس آیا۔ ناصر الدولہ نے پیشر پاکر شم چھوڑ دیا۔ فریقین میں خطو
کرا بین موالی نے ترکار ابن را این نے تجدید عہد کی قتم کھائی مراسم اتحاد قائم رکھنے کا افرار کیا۔ ب ناصر الدولہ نے
مراجعت کی اور دجلہ کے شرقی ساحل پر بھنچ کر پڑاؤ کیا۔ ابو مصور بن خلیفہ تنی اور ابن رایق دریا ہے وجلہ عبور کر کے ملئے
الدولہ نے ابن را این سے خلطب ہوکہ کہا ''آئی آپ پیبل قام فرما کمیں تاکہ آئی تدوید اپیر کے لئے مشورہ کیا جائے''۔ ابن
را این نے معذرت کی ناصر الدولہ مصر ہوا۔ ابن راین کو اصرار سے بوئئی پیدا ہوئی۔ سوار ہونے کا قصد کیا۔ ناصر الدولہ نے
لیک کر ہاتھ پکڑلیا۔ ابن رائی ہاتھ چھڑا کر جو ں بی سوار ہونے لگانا صرالد ولہ نے پاؤں پکڑ کر تھیٹ لیا ابن رائی گر بڑانا صرالد ولہ نے نافر الدولہ نے باؤں پکڑ کر تھیٹ لیا ابن رائی گر بڑانا صرالد ولہ نے ان الدولہ نے انتارہ کردیا۔ ایک سیابی نے لیک کر ہرا تار لیا اور فور کہ لیم سی پھینگ دیا۔
الدولہ نے اشارہ کردیا۔ ایک سیابی نے لیک کر ہرا تارلیا اور فض کو وجلہ میں بھینگ دیا۔
الدولہ نے اشارہ کردیا۔ ایک سیابی نے لیک کر ہرا تارلیا اور فض کو وجلہ میں بھینگ دیا۔

ناصر الدوله كى امارت ابن رايق كے مارے جانے كے بعد ناصر الدوله نے ظلافت مآب كى خدمت ميں معذرت كا عريفہ روانه كيا اوراس كے بعد خود بھى سوار ہوكر بارگاہ خلافت ميں دست بوى كو حاضر ہوا۔ خلافت مآب نے ''امير الامراء'' كا خطاب مرحمت فر مايا اور'' ناصر الدولہ' كے لقب سے ملقب كيا۔ بيوا قعد غرہ شعبان ' ٣٣ هے كا ہے اس كے بھائى ابوالحسين كو بھى خلعت فاخرہ سے سرفراز كر كے'' سيف الدولہ'' كالقب عنايت كيا۔ اخشيد نے اس واقعہ سے مطلع ہوكر مصر سے دمشق كى جانب كوچ كيا۔ ان دنوں دمشق ميں ابن را بي كی طرف سے محمد بن يز داد حكومت كر دہا تھا اس نے اخشيد كے پہنچة ہى امان كى درخواست كى۔ اخشيد نے امان دے كرومش بي قبضہ كرايا اور پھر اپني طرف سے دمشق بير مامور كيا۔ پچھوم سے بعد بعد ولايت درخواست كى۔ اخشيد نے امان دے كرومش بي قبضہ كرايا اور پھر اپني طرف سے دمشق بير مامور كيا۔ پچھوم سے بعد بعد ولايت دمشق سے كوتو الى مصر بر تبديل كرايا۔

خلیفہ متی کی مراجعت ابوالحسین بریدی نے بغداد پر قبضہ حاصل کرنے کے بعدظلم و جفا کاری کوا پناوطیرہ منالیا جیسا کہ آپ اور پڑھآئے جیں اس سے اہل بغداد کو تحت نفرت بیدا ہوئی اور اس سے انتقام لینے کے لئے موقع اور وقت کا انتظار کرنے گئے۔ اس اثناء میں ابن رابق کے قل کی خبر مشہور ہوئی لشکر میں بھکڈ ریج گئی جس کے جہال سینگ سائے بھاگ نگا۔ بجج خلیفہ متی کے پاس بھاگ گیا۔ تو زون انوش تکین اور ترکوں نے ابوالحسین پرحملہ کرنے کا باہم عہد و پیان کیا۔ اس بناء پر تو زون نے دیلم کو مجتمع کر نے حملہ کردیا انوش تکین نے خلاف معاہدہ ترکوں کو یکجا کر کے تو زون کی مخالف کی تو زون اس سے تو زون اس سے

مطلع ہو کرموسل چلا گیا۔ناصر الدولہ اورخلیفہ تقی کوتو زون کے آجانے سے بہت تقویت ہوئی بغداد کی جانب مراجعت کرنے کی تیاری کر دی۔ابوانحس علی بن طیاب کو دیارمصر لیعن الر ہا وحران کا انجارج مقرر کر کےموصل سے روانہ کیا۔ابوانحسین احمد بن على بن مقاتل جوابن رايق كي طرف سے ان بلا د كاوالى تھامقابليہ پر آ بيا گھمسان كى لڑائى ہوئى بالآ خرا بوائحسين احمہ مارا گيا۔ ابوالحسين على نے كاميا بى كے ساتھ ديارمضر پر فبضه حاصل كرليا اور پھر خليفه متى اور ناصر الدول بغدا دے قريب ينجے ا بن بریدی کا فرار: ابوالحسین ابن بریدی بی خبریا کر بغداد سے ایخ آنے کے تین مینے بیس یوم کے بعد واسط کی طرف بھاگ گیا۔عوام الناس میں بدامنی بھیل گئ اورلوٹ مار کا بازارگرم ہو گیا۔خلیفہ تقی اور ناصرالا دولہ معدا پے نشکرظفر پیکر کے ماه شوال سنه ندکور میں داخل بغداد ہوا۔ ابواسحاق قراریطی عہد ہ وزارت پر بدستورسابق بحال کیا گیا اور تو زون کو کوتوالی مرحت ہوئی اس کے بعد پھر ابوالحسین ابن ہریدی نے لشکر مرتب کر کے بغداد کا قصد کیا۔ بن حمد ان بھی مقابلہ کو نگلے۔ رفتہ رفتہ مدائن بینچے ناصرالدولہ نے مدائن میں قیام کر کے اپنے بھائی سیف الدولہ اور ابن عم ابوعبد الله صین بن سعید بن حمدان کوآ گے بڑھایا۔ مدتوں سیف الدولہ اور ابوالحسین ابن ہریدی ہے لڑائیاں ہوتی رہیں۔ تا آ نکہ سیف الدولہ کوشکست ہوئی۔ ناصر الدوليتر كي لشكراوران سيرمالارول كوليكر كمك برينج كياجواس كيهمراه تصيف الدولين ووبارصف آرائي كي-ا یک خونریز جنگ کے بعد ابوالحسین ابن بریدی شکست کھا کرواسط کی جانب بھاگا۔ چونکہ اس معرکہ میں سیف الدولہ کی فوج میں زخمیوں کی تعدا دزیادہ ہوگئ تھی اس وجہ سے تعاقب نہ کیا۔ کامیا بی کے بعد ناصرالدولہ نے مراجعت کی نصف ذی الحجہ سند مذ کورکو بغدا دین پنچا۔ بعدا زاں سیف الدولہ نے واسط پرفوج کشی کی ۔ بنو ہریدی پینجبریا کربھر ہ بھاگ گئے اور سیف الدولہ نے قضه کرے قیام کر دیا۔

دیسم والی آ ذربائیجان : آ ذربائیجان دیسم بن ابراہیم کردی کے قبضہ وتصرف میں تھا جو یوسف بن ابی الساج کے ہمراہیوں میں سے تھااور دیسم کاباپ ابراہیم ہارون شاری خارجی کےمصاحبین میں سے تھاہارون کے مارے جانے کے بعد وہ آ ذر بائیجان چلا گیااورا کراد کے کسی رئیس کی لڑ کی سے شادی کر لی جس کے بطن سے بید یسم پیدا ہوا۔ جب دیسم سن شعور کو پہنچا تو پوسٹ بن ابی الساج کی خدمت میں رہنے لگا اس سے اس کی عزت وتو قیر میں نمایاں ترقی ہوئی یہاں تک کہ پوسٹ کے بعد بیآ وربائیان کامستقل مالک بن گیا۔اس کے بعد سیری نے جو بلادجیل میں وشمکیر کا نائب تھا۔ ۲ سے میں با اجازت وشمکیر آ ذربائیجان پرچڑھائی کی اور بزورتیخ قبضه کرلیا دیسم نے دشمکیز کے پاس جا کر پناہ لی اطاعت وفر مانبر داری کا اقرار وعبد کیا اور امداد کی درخواست کی۔ دھمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آ ذربائجان آيا اورسكري كوزيرك تكال ديا-

کرووں کی امارت کا خاتمہ صوبہ آ ذربائیان جواس سے پیشتر اس کے نبصہ میں تھا پھر دوبارہ نبصہ میں آگیا۔سکری کی فوج میں اکثر اگراد تھے۔ان لوگوں نے زمانہ غلب سکری میں بعض قلعات آ ڈر بائجان پر فیضہ کرلیا تھا۔ دیسم نے سر داران ویلم کو ملا کر کردوں کو دبانا شروع کیا اور انہیں کے زور باڑو سے ان کی بڑھی ہوئی توت کوئیست و ناپود کر دیا۔ انہیں میں صعلوک بن محمہ بن مسافر وعلی بن فطل وغیرہ تھے۔تھوڑ ہے ہی دنوں میں صوبہ آ ذربائیجان میں کر دوں کی حکومت کا نام ونشان تک مٹ گیاایک گروہ ان کے سر داروں کا گرفتار کرلیا گیا۔ ابوالقاسم علی بن جعفر دیسم کا دزیرتھا اس کواپنے ولی نعت سے بچھ

دیلم دونوںشیعہ ہیں۔

آ ذربائیجان بر مرزبان دیلم کا قبضه علی بن جعفرنے آ ذربائیجان پر جمله کرنے سے قبل دیسم کے ہمراہوں اور مصاحبوں سے خط و کتابت شروع کی اوران لوگوں کو بہت سارو پیددے کریا دینے کا وعدہ کرکے دیسم سے برا پیجنتہ کرکے اپنی جانب پھیرلیا علی الخصوص دیلم کوا بنا پورا بورا جاتی بنالیا ۔گواس وقت بظاہر دیسم سے ملے رہے جب بیرسازشیں بوری ہو چکیں تو علی بن جعفر نے مرزبان کو آ ذربائجان پرحملہ کرنے کی رائے دی۔فوجیں مرتب کر کے آ ذربائیجان کی جانب بر ھاصف آرائی کی لوبت آئی۔ جونبی دونوں فوجیں مقابلہ پر آئیں دیلم جینا کہ افرار و عدہ ہوا تھا۔ پھاگ کر مرزبان کے پاس جلا آیا اور امان حاصل کر کے اس کے شکر میں قیام پذیر ہو گیا۔ اس کے ہمراہ کردوں کا بھی ایک گروہ کثیر چلا آیا۔ دیسم نے معدودے چندمصاحبوں کے ساتھ آرمینیمیں جا کردم لیا۔ عاجین بن ویرانی والی آرمینید بڑی آؤ بھگت سے پیش آیا۔ان

دونوں میں دیرینه مراسم تھے۔ مرز بان اور علی بن جعفر میں کشیدگی:اس داقعہ ہے دیسم کواپنی غلطی کا احساس ہو گیا دراُ ہے کر دوں کی علیحد گی اور مرز بان اور علی بن جعفر میں کشید گی:اس داقعہ ہے دیسم کواپنی غلطی کا احساس ہو گیا دراُ ہے کر دوں کی علیحد گی اور وُوری پر سخت ندامت ہوئی جالانکہ بیاس کے ہم ند ہب یعنی خارجی تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ پھرسلی وصفائی کرنے لگا۔ آ ذر ہائیجان پر مرزبان کے قابض ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد علی بن جعفر ( دیسم کا سابق وزیر ) کومرزبان سے کشیدگی پیدا ہوئی رفتہ رفتہ اس درجہ ترقی پذیر ہوئی کہ ادھراس نے مرزبان کے ہمراہیوں کوملا کر در پر دہ اپنا ہم آ ہنگ بنالیا اوراُ دھرمرزبان کو دم پی دے کراس کے مال واسباب کو صبط کرالیا اس اثناء میں دیلم کوچھی اس نے اُنجوار دیا انہوں نے مرزبان کی فوج کے حصہ کثیر کو جواس کے پاس تھی قتل کر ڈالا۔اس سے مرزبان کے ہمراہی مرزبان سے مخالفت و بغاوت اور دیسم کی اطاعت پرتل گئے۔ جب بيترابيرين يوري هو كئين توريسم كوبيوا قعات لكه بيهجر

مرزبان اوردیسم میں مصالحت: دیسم نے تریز پڑھ کرلڑائی کا نیزه گاڑ دیا۔ مرزبان کے ہمراہیوں میں ہے اکثر لوگ بوقت مقابلہ دیسم کے پاس بھاگ آئے مگر پھر بھی مرزبان کی عاملانہ کارروائی اور واتفیت جنگ نے دیسم کو نیچا دکھایا۔ میدان جنگ ہے بھاگ کرتبریز میں آ رہا۔ مرز بان نے محاصرہ کرلیا اور شدت کے ساتھ محاصرہ کو جاری رکھاورز ریلی بن جعفر ہے صلح وصفائی کی کوشش کرنے لگا۔ بالآ خرعلی بن جعفراور دیسم میں مصالحت ہوگئی۔ دیسم نے تیریز چھوڑ کراُر دبیل کا راستدلیا' مرزبان نے تعاقب کیااورار دبیل پر پہنچ کراس کواپنے حصار میں لے لیا تا آ نکہ دیسم نے طول محاصرہ سے گھرا کرمصالحت کی درخواست کی مرزبان نے منظور کر کے بیٹ وامان اُردبیل پر قبضہ حاصل کیا اور دیسم کو جو کچھ مال وزردینے کا وعدہ کیا تھا اس کو

بورا کیا۔اس کے بعد دیسم نے بیالتا کی کہ مجھ کوئ میرے اہل وعیال کے قلعہ طرم میں بھیج و بیجے۔ چنا نچیمرز بان نے اس درخواست کے مطابق دیسم کومعداس کے اہل وعیال کے طرم روانہ کردیا۔

سیف الدوله کا زوال جس وقت بنوبریدی واسط سے بھرہ کی جانب بھاگ آئے اورسیف الدولہ واسط میں خیمہ زن ہوا اس وقت سے بھرہ کی ہوئے تھے۔ اس کی بید کی تمناتھی کہ جس طرح ممکن ہو بنوبریدی سے بھرہ کو چھین لینا چاہئے گرقلت مال اورفوج کی کی کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی پچھسوچ سمجھ کرا پنے بھائی ناصر الدولہ سے مدوطلب کی اس نے ابوعبداللہ کو فی کی معرفت درسی فوج وسامان جنگ کے لئے روپیدروانہ کیا۔ تو زون اور بچھ اس رائے کے خالف تھے۔ سیف الدولہ کو اس کی خبرلگ گی۔ ناصر الدولہ کے بچھے ہوئے روپوں کو معلقاً کو فی کی معرفت اپنے بھائی کے پاس واپس کردیا اور تیج کو مدار کی طرف۔

اس واقعہ سے پیشتر سیف الدولہ شام ومصر پر حملہ کرنے کی بابت ترکوں سے خط و کتابت کررہاتی ہرطرح کی اُمید یں دلاتا تھا مگر وہ اس امر پر آ مادہ نہ ہوئے تھے۔ پچھ عرصہ بعد خلاف اُمید ماہ شعبان اس میں خودسیف الدولہ بی پہنی حملہ کر دیا اور لشکرگاہ کولوٹ لیا۔ ایک گروہ کو مارڈ الا۔ بے چارہ سیف الدولہ اپنی جائی جائی گراہ ہوگراس کے پاس پہنچا اور اس کے بھائی کے حالات بتلائے نکلا۔ باقی رہانا صرالدولہ جب ابوعبداللہ کوئی واسط سے واپس ہوگراس کے پاس پہنچا اور اس کے بھائی کے حالات بتلائے تو اس نے روائی موسل کی بیانری شروع کی خلیفہ تقی سوار ہوگراس کے پاس آیا اور موسل کی جانب روائد ہونے کی ممانعت کی ۔ پاس ادب سے اس وقت تو اس نے منظور کرلیا مگر خلافت ما ب کی واپسی کے بعد سامان سفر درست کر کے اپنی وزارت کے تیر ہویں مہینے موسل کی طرف کوچ کر دیا۔ دیلم اور ترکوں نے اس کے مکان کولوٹ لیا۔ ابواسحات قراریطی نے زمام انتظام و حکومت سنجالی حالانکہ اس کو وزارت کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہانی اپنی وزارت کے زمام انتظام و حکومت سنجالی حالانکہ اس کو وزارت کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہانی اپنی وزارت کے الیا ون روز بعد معزول کیا گیا۔

توزون اور بچ کے ما بین کش کش واسط سے سیف الدولہ کے بھاگ آنے کے بعد ما بین تو زون اور بچ دوبارہ امارت پر منافقتہ بیدا ہوا۔ آخر الا مریة قرار پایا کہ تو زون کوا مارت دی جائے اور بچ کما نڈرانچیف افواج مقرر ہو۔ اس کے بعد این بریدی پر واسط کے لینے کی طبع عالب ہوئی لئکر مرتب کر کے چڑھ آیا۔ تو زون سے خط و کتابت شروع کی تو زون نے نہایت خوش اسلو بی سے جواب دیے اس سے قبل بچ امیر جیوش بریدی کی مدافعت کوروانہ ہو چکا تھا اثناء راہ میں این بریدی کی مدافعت کوروانہ ہو چکا تھا اثناء راہ میں این بریدی کے ایسوسوں نے اپنی طبح جو تو زون کے پاس اس کا خط لے کر گئے تھے۔ دیر تک بچ ان سے با قبی کرتا رہا۔ اس کے جاسوسوں نے توزون سے یہ بڑویا کہ تا کہ بی اس کی جاسوسوں نے توزون سے یہ بڑویا کہ تو تو این بریدی سے ملا چاہتا ہے۔ تو زون یہ س کر آگ کی بول ہوگیا۔ راتوں رات سفر کر کے تھوں مریب بھی گیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ پندر ہویں رمضان اس سے بی بہ زنجے و بہ حراست تمام واسط لا یا اور آسمی میں گرم سلا کیاں بھیرویں۔

سیف الدولہ کا بغدا و سے فرار رفتہ رفتہ سیف الدولہ تک اس واقعہ کی خرکیٹی ۔ یہ اس وفت اپنے بھائی ناصرالدولہ کے پاس بھنچ چکا تھا۔ فوراً بغداد کی جانب مراجعت کر دی نصف رمضان کے بعد باب حرب پر پہنچ کر قیام کیا اور خلیفہ تق سے تو زون کی ہدافعت کی عرض سے مالی مدوطلب کی ۔ خلافت مآب نے چارلا کھ در ہم مرحمت فرنائے۔ سیف الدولہ نے اپنے تو زون کی امارت بغداد سے سیف الدولہ کے چلے جانے کے بعد آخری ماہ رمضان اس میں تو زون داخل ہوا خلیفہ مقی نے اس کوعزت واحترام سے امارت کی کرسی پر بٹھایا۔'' امیر الا مراء'' کا خطاب مرحمت فر مایا اور ابوجعفر کرخی کوناظر دیوان وزارت مقرر کیا۔اس سے پہلے بیخدمت کوفی کے سپر دھی۔

ابن بریدی کا واسط بر قبضہ واسط سے تو زون کے چلے آنے کے بعد ہی ابن بریدی نے چڑھائی کردی اور برور تیخ اس پر بقیہ حاصل کرلیا تو زون نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر کیم ذیقعدہ سنہ ندکور کو بہ قصد جنگ ابن بریدی بغداد سے کوچ کیا اس سے پیشتر یوسف بن وجیہ والی ممان نے چند جنگی کشتیاں مرتب کر کے بھرہ پرفوج کشی کردی تھی اور ابن بریدی سے لڑائی چھیڑ دی گئی تھی عنوان جنگ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ ابن بریدی اور اس کا لشکر قریب ہلاکت پہنچ چکا تھا گرکسی ملاح کی کارروائی سے یوسف کی جنگی کشتیوں میں آگ لگ گئی محرم ۲۳ سے میں یوسف شکست کھا کر مضطربانہ بھا گ کھڑ اہوا۔ ابن بریدی کے لشکر نے اس کا بہت سامال واسب اوٹ لیا۔ اس واقعہ میں ابو جعفر بن شیرزاد بھاگ کرتو زون کے پاس چلا آیا تو زون نے اس کوانے خاص مصاحبین میں شامل کرلیا۔

تو زون کے خلاف سازش جمہ بن بنال ترجمان تو زون کے نامی سیسالا روں میں سے تھا اور یہی بغداد میں زمانہ عدم موجود گی تو زون کے نامی سیسیس کی قائم مقامی کررہا تھا مگر پچھ عرصہ بعد جب کہ ابوجعفر بن شیر زاد تو زون سے آ کرمل گیا اس وقت محمد اور نیز وزیر السلطنت حسن بن مقلہ تو زون سے مشکوک و مشتبہ ہو گئے۔ دونوں صلاح و مشورہ کر کے دربار خلافت میں عاضر ہوئے اور خلافت می بارخلافت میں سے مطاح بین دے عاضر ہوئے اور خلافت می بار کہ این ہریدی نے تو زون کو پانچ لا کھ دینا رجواس کو متروکہ تھکم سے ملے بین دے کرا ہے ساتھ ملا لیا ہے اور ابوجعفر بن شیر زاد تو زون کے پاس اس غرض سے آیا ہوا ہے کہ دشمنانِ خلافت کو معزول اور گرفتار کر کے ابن ہریدی کے حوالہ کر دے۔ خلیفہ متی اس خبر کوئن کرحواس باختہ ہو گیا اور ابن حمدان کے پاس جانے کا قصد کیا۔ حاشہ نشینان دربار خلافت کے لئے جمیح دو۔ حاشہ نشینان دربار خلافت کے لئے جمیح دو۔

ابوجعفر بن شیر زاد کی بغداد میں آمد : جس وقت حسن بن مقله وزیرالسلطنت اور محد بن ینال کواپی سازشوں اور خلیفه متلی کوتو زون کی جانب سے برا پیچنته کرنے میں کامیا بی ہوگئ اتفاق بیر کہ آئیں دنوں ابوجعفرا بن شیر زاد بھی پانچ محرم ۳۳۳ بھوکت تین سوسواروں کی جمعیت سے بغداد میں داخل ہوااور خلافت مآب کی اجازت کے بغیرا حکام صادر کرنے لگا۔

خلیفہ متی نے ابوجعفر بن شیرزاد کے آئے ہے پیشتر ناصرالدولہ بن حمدان ہے موصل کے ساتھ آئے کی غرض سے لئکر طلب کیا تھا چنا نچے اس عجد اللہ حسین بن سعید بن حمدان نے ایک مختصری فوج بھیج دی۔ جس وقت بیرفوج وارو بغداد ہوئی ابوجعفر بن شیرزادرو پوش ہو گیا اور خلافت مآب نے اپنے حرم اور لڑکول کے ہمراہ تکریت کی جانب کوچ کر دیا۔ علاوہ ان کے وزراء اور اعیان حکومت بھی خلافت مآب کے ہمراہ تھے مثلاً سلامت طولونی 'ابوز کریا یکی بن سعیدموی 'ابو محمد

مار دانی ابواسحاق قراریطی ابوعبدالله موسوی ثابت بن سنان بن ثابت بن قره طبیب اور ابونصر محمه بن ینال ترجمان \_

متقی کی موصل کی جانب روانگی خلیفه تق کے روانہ ہوتے ہی ابوجعفر بن شیر زاد خفیہ مقام سے نکل آیا اور بغداد میں ظلم وسفاکی کا بازار گرم کردیا۔ لوگوں سے جر مانے اور تاوان وصول کرنے لگا اور واسط میں تو زون کوخلیفہ تقی کے چلے جانے کا حال لکھ بھیجا۔ تو زون نے واسط کی زمام حکومت ابن بریدی کے سپر دکی اور اپنی لڑکی سے اس کا عقد کر کے بغداد کا راستہ لیا۔ اس وقت خلیفہ تقی تحریت میں داخل ہو گیا تھا اور سیف الدولہ نے حاضر ہو گرشر ف حضور حاصل کر لیا تھا اور خلافت ما ب نے ناصر الدولہ کو طبی کا فرمان روانہ کر دیا تھا۔ چنا نہ اکیسویں ماہ رہے الثانی ۳۳۳ ھے کو ناصر الدولہ نے حاضر ہو کر دست ہو تک کی ۔ خلافت ما ب نے تکریت سے موصل کی جانب کوچ کیا اور ناصر الدولہ تکریت میں قیام پزیر ہوا۔

تو زون کا موصل پر قبضه نوزون کواس کی خرگی تو نشکر آراستہ کر کے تحریت پر چڑھائی کر دی سیف الدولہ (ناصر الدولہ کا بھائی) مقابلہ پر آیا۔ مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں آخر کارمیدان تو زون کے ہاتھ رہا۔ سیف الدولہ شکست کھا کر موصل کی جانب بھا گاتو زون نے اس کا اوراس کے بھائی کالشکرگاہ لوٹ لیا اور بقصد تعاقب موصل کا رُخ کیا۔ سیف الدولہ اور ناصر الدولہ نے معرفی فیر شوصل چھوڑ کر تصبین کی طرف کوچ کیا تو زون نے اس سے مطلع ہو کر موصل پر بینی کی طرف کوچ کیا تو زون نے اس سے مطلع ہو کر موصل پر بینی کر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ تقی اس روز انہ تگ ودو سے گھراگیا تھا۔ نصبین میں آرام کی صورت ندد کیے کر رقہ چلا آیا تو زون کو خط کھو بھیجا کہ میری کشیدگی اور نفرت کا سبب میں ہے کہ ابن بر بدی سے تم نے میل جول پیدا کر لیا تھا خیر اب رضا مندی اس میں ہے کہ بی حمدان سے مصالحت کر لور تو زون تو بغدادوا پس آیا۔ کی بابت تین برس کے لئے چھلا کہ تین ہزار درہم سالانہ پر مصالحت کر لی اور مصالحت کے بعد تو زون تو بغدادوا پس آیا۔ خلیفہ تقی اور بی حدان رقہ میں تیا م پر بر دے۔

لیا۔ ہوا خواہان ابن بریدی بھرہ چلے آئے۔

ابو بوسف بن بریدی کافتل ابوعبداللہ بن بریدی کا سارا مال و خزانہ انہیں لڑائیوں بین جن کوآپ او پر پڑھآئے ہیں صرف ہو چکا تھا۔ اپنے بھائی ابو بوسف ہے قرض لے کر کام چلاتا تھا لشکر بول پر اس کا بہت برااثر پڑا۔ مال وار کی وجہ سے اس کے بھائی ابو بوسف کی طرف مائل ہو گئے۔ ابو بوسف اکثر اوقات مال و زردینے کے وقت ابوعبداللہ کو خت الفاظ سے یاد کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ابوعبداللہ تک بیخبر بیخ گئی۔ لگانے بجھائے والوں نے ادھر ابو یوسف سے یہ کہد دیا کہ ابوعبداللہ تہاری کرفتاری کی فکر میں ہے ایک کو دوسر سے سے ففرت ہوگئے۔ ابو یوسف پر حملہ کرکے اسے مارڈ الا الشکر یوں نے شوروغل مچایا۔ نفش فلا موں کواشارہ کردیا جنہوں نے ایک روز اثناء راہ میں ابو یوسف پر حملہ کرکے اسے مارڈ الا الشکر یوں نے شوروغل مچایا۔ نفش دکھادی گئی تو خاموش ہوگئے۔ اس کے بعد ابوعبداللہ بریدی اپنے بھائی ابو یوسف کے مکان میں داخل ہوا اور جو پچھائے مال واسب اور جوا ہر نفید ہوگئے۔ اس کے بعد ابوعبداللہ بریدی اپنی ہو جو بر کہ ابن بریدی ہے اس کا مواسب اور جوا ہر نفید ہی باتھا۔ یہ جوا ہرات دراصل تھکم کے شخاس نے اپنی بیٹی کو جب کہ ابن بریدی سے اس کا عقد کیا تھا جہنے میں وقت یہ جوا ہر ابو یوسف کے رو برو فروخت کی غرض سے پیش ہوئے تھے اس وقت یہ جوا ہر ابو یوسف کے رو برو فروخت کی غرض سے پیش ہوئے تھے اس وقت یہ جوا ہر ابو یوسف کے رو برو فروخت کی غرض سے پیش ہوئے تھے اس وقت یہ جوا ہر ابو یوسف کے رو برو فروخت کی غرض سے پیش ہوئے تھے اس وقت اس نے ابوعبداللہ بن بریدی کو بہت خت وست الفاظ سے یاد کیا تھا اور جہی فروخت کی غرض سے پیش ہوئے تھے اس وقت اس نے ابوعبداللہ بن بریدی کو بہت خت وست الفاظ سے یاد کیا تھا اور جہی اور دونوں بھائیوں میں موات و دشتی کا باعث ہوا۔

ابوعبداللد بن بریدی کا انتقال اس کے بعد ابوعبداللہ بن بریدی بھی اپنے بھائی کے مارے جانے گا تھ مہینے بعد مرگیا بجائے اس کے بھرہ میں ابوالحن عکومت کی کری پر جانشین ہوا۔ اس نے بچ طلق اورظلم کا برتاؤ کیالشکر یوں نے بخاوت کردی اور قل کی غرض سے شوروغل مجانے ووڑ پڑے ابوالحن بھاگ کر بھر پہنچا اور قرامط کے پاس جا کر بناہ گڑیں ہوا ابن بریدی کو اپنا امیر بنالیا۔ پھھرصہ بعد ابوالحن نے ابوطا ہر قرامطی بریدی کو اپنا امیر بنالیا۔ پھھرصہ بعد ابوالحن نے ابوطا ہر قرامطی سے امداد کی درخواست کی ابوطا ہر نے اپنے بھائیوں کو معہ فوج کے ابوالحن کے ساتھ بھرہ کے حصار اور فتح کرنے کو روانہ کیا۔ پونکہ ابوالقاسم نے بھرہ کی حکومت کا بورا بورا انظام کر لیا تھا۔ ابوالحن اور قرامط کی پھیٹی نہ گئ مدتوں محاصرہ کے رہے بالآخر ما بین ابوالقاسم اور اس کے بچا ابوالحن کے مصالحت ہوگی۔ قرامطہ نے بھرکی طرف مراجعت کی اور ابوالحن بھرہ میں داخل ہوا اور پھرتو زون سے مطنے کی غرض سے بغداد چھاگیا۔

ابوالقاسم والی بصرہ کے خلاف سما زش ان واقعات کے بعدیانس (ابوعبداللہ بن بریدی کاغلام تھا) کوریاست و حکومت کی طبع دامن گرموں ۔ دیلمی سپر سالارے ابوالقاسم پر تملہ کرنے اور حکومت وریاست پرخو دشمکن ہوجانے کے متعلق سازش کرلی۔ چنا نچھ ایک روزای غرض سے دیلمی فوج اپنے سپر سالار کے پاس جمع ہوئی۔ اتفاق یہ کہ ابوالقاسم نے کسی کام سے یانس کواس دیلمی سپر سالار کے وماغ میں تنہا حکومت کرنے کی ہوں سائی یانس اس کوتا ڑگیا۔ بہزار خرابی اپنی جان بچا کر بھا گا اور روپوش ہوگیا۔ دیلمی فوج بھی اس کے اس طرح بھا گئے سے منتشر ہوگی۔ سپر سالار کے بھی جھپ رہا۔ ابوالقاسم کواس کی خرلگ گئی سپر سالار کوگر فار کرائے شہر بدر کر دیا اور پچھ عرصہ بعد یانس کوبھی گرفار کرائے ایک بھی جھپ رہا۔ ابوالقاسم کواس کی خرلگ گئی سپر سالار کوگر فار کرائے شہر بدر کر دیا اور پچھ عرصہ بعد یانس کوبھی گرفار کرائے ایک لاکھ دینار بطور جرمانہ وصول کے اور مارڈ الا۔

ابوانحسن بن بریدی کا انجام ابوالحن بن بریدی نے بغداد میں پنچ کرتو زون سے امان حاصل کی اور بھا بلدایے برا در زاده ابوالقاسم کی امداد کا خواستگار موار اس آنیاء میں بھرہ ہے ابوالقاسم کا بھیجا موا مال واسباب واخراج تو زون کے یاس آپنجا۔ تو زون نے اس کواس کے صوبہ پر بحال رکھا۔ ابوالحسن کواس کی اطلاع ہوگئے۔ بھرہ کے خیال کو دُور کے ابن شرزاد کی گرفتاری کے متعلق توزون سے سرگوثی کرنے لگا۔ اتفاق وقت سے معاملہ برعکس ہو گیا۔ توزون نے الٹااس کو گرفتار کرے پٹوایا۔ابوعبداللہ بن موکیٰ ہاشی نے بین کران فقاویٰ کو پیش کرویا جواس نے زمانۂ ناصر الدولہ بن ابوالحن کے جواز قل كے سلسلے ميں قضاة اور فقهاء سے لكھوائے تھے چنانچے تو زون نے محلسر ائے خلافت میں فقهاءاور قضا و كومجتمع كر كے ان فآوي کی تصدیق کرائی اور تصدیق کے بعد ابوالحن کوتل کر کنعش کوصلیب پرچڑھا دیا بعد ازاں جلا کررا کھ کو د جلہ میں بہا دیا اور ال كے مكان كے لوث لينے كا عم دے ديا۔ بيدوا قد نصف ماه ذي الحجة ٣٣٣ جو كا ہے۔ بريديوں كابية خرى زمانہ تھا۔ رومیوں کے بلا واسلامیہ برحملے مسمع میں روموں نے بلاداسلامیہ کی طرف خروج کیا اور قریب حلب تک بوجہ

آئے اکثر بلا داسلامیہ کولوٹ لیا۔ پانچ ہزار مسلمان گرفآر کر لئے گئے۔ اسی سند میں شملی طرسوں کی جانب سے بلا دروم میں جہاد کی غرض سے داخل ہوا۔ اس کے نشکری مال غنیمت ہے مالا مال ہو گئے ۔ کئی بطریق گر فار کر لانیا۔

قید بول کا تباولید : استه میں بادشاہ روم نے خلیفہ تق کے پاس اس مندیل کے لینے کو ابنا قاصد بھیجا جس میں بوقت <u>بیعت الر ہا' بزعم نصار کی سے نے اپنامنہ یو چھا تھا اور اس میں ان کی صورت مرتبم ہوگئ تھی اس کے معاوضہ میں مسلمان قیدیوں</u> ك ايك كروه كثير كور ما كرنے كا افر اركيا۔ فقهاء أور قفنا ة نے منديل كردينے كے متعلق باہم اختلاف كيا۔ بعض نے بيرائے دی کہ مندیل کے دینے میں اسلام کی ممزوری تابت ہوتی ہے بہتریہ ہے کہ مندیل بدستوردارالخلافت میں رہے اور بالفعل مسلمانوں کونصاری کی قید میں رہے و بیجے اور بعض نے اس کی خالفت کی۔ انہیں میں علی بن عیسیٰ تھا۔ اس نے بیان کیا کہ اس مندیل کے دے دیے میں کسی قتم کی تو بین اسلام نہیں ہے بلکہ اس مندیل کی حفاظت سے بہتر یہ ہے کہ تفر آنیوں کے پنجہ غضب ہے ملمان رہا کرالتے جائیں ے خلیفہ تقی نے اس رائے کے مطابق مندیل کو باوشاہ روم کے قاصد کے حوالہ کر دیا اور مسلمان قيد يون كوربائي ولات ك لئ الناقاصد بادشاوروم ك يأس روان فرمايا

روسيول اورمسلمانول ميل جمر پيل ٢٠سم مين روسيول كاليكروه براه دريااطراف وربايجان آيا اوركري راہ سے بروعہ میں داخل ہوا۔ مرزبان بن محمد بن مسافر کا ٹائب دیلی فوج اور رضا کارکوآ راستہ کر کے مقابلہ پرآیا۔ گھسان کی الزائی ہوئی۔روسیوں نے عسا کراسلامیہ کوشکست دے کرشہر پر قبضہ کرلیا۔اس سے مسلمانوں میں ایک خاص تنم کا جوش پیدا ہوگیا جا رون طرف سے اسلامی فوجیں مرتب وآ راستہ ہوگرا مینجیں ۔روسیوں نے سینہ پر ہو کرمقابلہ کیا۔ شہر کے عوام الناس ال معركة كارزارًكوگرم ديكي كرچتر برسانے گئے۔روسيون نے سب كوشېرچيوڙ كرنكل جانے كا بحم ديا كثرنكل گئے جو باتی رہ کے ۔ان کوروسیوں نے قل وغارت سے پائمال کر دیا۔ مال واسباب لوٹ لیا۔ عورتوں اوراز کوں کو گر فتار کر لیا۔ مرزیان کاروسیوں پر جوابی حملہ مروسیوں کی اس برولانہ وکت ہے مرزبان کی رک میت جوش میں اس می قرب و جوادے ملاانوں کو جمتی کر کے نیں ہزار کی جعیت کے ساتھ عملہ آور ہوا۔ ردی مقابلہ پر آئے مدتوں لڑائی ہوتی رہی ایک روز مرزبان نے چندوستہ فوج ممین کاہ بیٹھا کرروسیوں پرحملہ کیا اور آہتہ آہتہ لڑتے لاتے بیچے بتا آیا۔روی جوش کامیابی میں برسے آئے جس وقت کین گاہ سے روسیوں نے قدم آگے بڑھائے مرزبان کی اس فوج نے کین گاہ میں سے نکل کر حملہ کر دیا۔ اس نا گہائی حملہ سے روی گھبرا گئے۔ ان کا سر دار معدا کی گروہ کے مارا گیا۔ باتی فوج نے قلعہ میں جاکز بناہ کی سرزبان نے پہنچ کرما صرہ کرلیا۔ روی نہایت استقلال سے عاصرہ کی تکالیف برواشت کرنے لگے۔

ا ثناء کا صره میں مینجر کئی کہ نا صرالدولہ نے اپنے برادر عم زادہ عبداللہ حین بن سعید بن حمدان کوآ ور با بیجان پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ چنا نچہ وہ سفر و قیام کرتے ہوئے سلمساس بیجی گیا ہے مرز بان نے اپنی فوج کو دو صول میں تقسیم کرکے ایک حصہ کو بروعہ کی اور وصول میں تقسیم کرکے ایک حصہ کو بروعہ کی اور دو مرے حصہ کو لے کر ابوعبداللہ نے کوآ و ر با بیجان کی طرف روانہ کیا۔ کیا۔ ناصرالد ولہ بغداد لوٹ گیا۔ کیا۔ ناصرالد ولہ نے بینجر پاکر ابوعبداللہ فی جو روسیوں کا بروعہ میں محاصرہ کئے تحصہ وزون کی وفات کے بعد بھی محاصرہ کئے روسیوں کا بروعہ میں محاصرہ کئے تحصہ وزون کی وفات کے بعد بھی محاصرہ کئے روسیوں کا بروعہ میں محاصرہ کئے تحقی وزون کی وفات کے بعد بھی محاصرہ کئے رہی ۔ بالا خرروشی طول حصارے گھبرا کر رات کے وقت شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور جس قدر مال واسباب اٹھا سکے لیے اور اس سے بین بادشاہ روم نے راس میں پر قبضہ کرلیا تین روز تک قبل عام کا بازار گرم رکھا۔ قرب و جوار کے دیباتی بینجر پاکرلانے کوآئے ۔ با ہم لڑائیاں ہوئیں رومی گئی رومی گیا۔

قراری اور اہم واقعات ہم اور بیان کرآئے ہیں کہ خلافت مآب کے قینہ وتصرف میں بجرصوبہ ابواز ایسرہ واسط کو جزیرہ اور دوس کے کوئی دوسراصوبہ نی اس کرتی جدان قابض سے معز الدولہ ابواز پر مصرف تھا کچھ عرصہ بعد واسط کو بھی دبالیا اور بصرہ ابوعبداللہ بن بریدی کے قبنہ میں باقی رہ گیا۔ پہلے بغداد پر خلیفہ تھی کے ساتھ تکم مستولی تھا۔ اس کے بعد ابن بریدی پھر حمدان پھر تو زون کے بعد دیگر سے معغلب و مستولی ہوتے چلے آئے۔ نظم و نسق محل و عقد غرض کل زمام عومت انہیں کے قبنہ میں تھی وزیر السلطنت نام کا وزیر تھا در حقیقت ان لوگوں کا ایک عامل ان کے ہاتھ کا کھی تی تھا جس کے طرف چا ہے تھے پھر دیتے ۔ بلا اجازت ان لوگوں کے کوئی کام نہ کرسکتا تھا۔ کل احکام انہی لوگوں کے جاری و نا فذیتے ۔ مسبب سے آخر میں جس نے امور سلطنت کو سنجالا وہ ابوعبداللہ کوئی (تو زون کا سیکرٹری) ہے اور اس سے پیشتر وہ ابن را اپنی کا سیکرٹری تھا۔ بدر بن جرسی عہدہ تجابت کو انجام دے رہا تھا۔ گر مسلط جی معزول کیا گیا۔ بجائے اس کے سلامت طولو فی مامور سیکرٹری تھا۔ بدر بن جرسی عہدہ تو بابت کو انجام دے رہا تھا۔ گر مسلط جی سیمترول کیا گیا۔ بجائے اس کے سلامت طولو فی مامور سیمترون کیا گیا۔ بجائے اس کے سلامت طولو فی مامور سیمترون کیا گیا۔ بو بیاہ گر نی ہونے کی درخواست دی۔ اس برانشید کے اس کوئو آل بغدادا بوالع النوانی می ہونے کی درخواست دی۔ اس زمان و جوانب کے قابشین و متھ رفین سے یوسف بن و جیہ بھی ہے اس زمانہ میں کوئو آل بغدادا بوالع النوانی کیا گیا۔

من کی معزول علیفتی ماہ رہ الآخراس سے آخرے مذکورتک علی الانسال بی حدان کے پاس رہا۔ اس کے بعد بوجطول قیام دلوں سے صفائی جاتی رہی حسن بن ہارون اور عبداللہ بن ابوموی ہاشی نے توزون کے پاس مصالحت کا پیغام بھیجا اور خلیفہ تقی نے اخید محربی طفح والی سمر کو طبی کا خطائح بر کیا تھوڑے دنوں بعدا خدید آ پہنچا۔ جس وقت خلب ہیں وار دہوا 'ابو عبداللہ بن سعید بن حمدان جو منجا نب ناصر الدولہ (ابوعبداللہ اور ناصر الدولہ دونوں پچانزاد بھائی تھے) حلب کا والی تھا۔ ابن مقاتل کو اپنا نائب مقرد کر کے کوج کرگیا۔ چونکہ ناصر الدولہ نے اس سے پچاس بڑار دینار جریانہ وصول کیا تھا اس وجہ سے اس مقاتل کو اخری دونوں بیار دونا کی روز قیام کر کے حلب سے رقد کی ۔ فران کی اخری دی اور دونا کی روز قیام کر کے حلب سے رقد کی ۔ فران کی افری دی اور دونا کی روز قیام کر کے حلب سے رقد کی ۔

جانب روانه ہوا نصف محرم ۳۳۳ ھے کورقہ میں داخل ہو کرخلافت مآب کی حضوری کا شرف حاصل کیا اور تحا نف پیش کئے۔ وزيرالسلطنت ابوالحسين بن مقلهاوركل حاشية شينان دربارخلافت كوجعي تخفي ديئيا دراس امركي كوشش كي كه خلافت مآ ب مصر چل کر قیام فر مائیں اور اسی کواپنا دار الخلافت بنائیں ۔گرخلیفہ تق نے اس کومنظور نہ کیا تب اخشید نے تو زون کی بےعنوانیوں سے ڈرایا۔خلیفتق نے اس پر پھرتوجہ نہ فرمائی۔وزیرالسلطنت نے بھی اس رائے کی تائید کی ۔مصر جانے کے منافع اور کل بلا داسلاميه يرحكومت كرنے كى طبح ولائى \_ پھر بھى پچھ ساعت نه ہوئى \_

اس اثناء میں توزون کے پاس سے قاصد واپس ایا جو پیام مصالحت کے کر بغداد گیا ہوا تھا۔ توزون اور اس کے وزیراین شیرزاد نے خلیفتنقی اوراس کے بوا خواہوں کے لئے امان نام اکھ کر جیجا تھا۔ جس پر فقبا و امراء شہراور تامی تامی عباسیوں اورعلو بوں کی شہا دنیں تھیں' علاوہ اس کے ان لوگوں کے خطوط بھی علیجہ وعلیجہ و تنظی خلیفہ تقی اس کودیکی کر مارے خوشی کے جامدے باہر ہوگیا۔ای وقت اخید کوچھوڑ کر فرات کے راستہ آخری محرس سے کو بغدادی طرف چل کھڑا ہوا۔ تو زون نے مقام سندیدیں شرف صنوری حاصل کیا اورزین ہوی کرے بولا'' الحمد للدخلافت مآب نے میرے قول وقر ارکوسیا یا ورکیا میں آپ کی خدمت گر اری کواس طرح حاضر ہوں جیے کہ اس سے پہلے تھا"۔

خلیفه مقی بین کرخوش ہو گیا۔

حلیقہ کی بیان طروں ہو گیا۔ تو زون نے خفیہ طور سے خلیفہ تنی اور اس کے کل ہمراہیوں کوحراست میں لے لیا۔ ظاہر داری کے خیال سے اپنے۔ خیمہ میں لے جا کر تھرایا۔لیکن اللے ہی دن جب اس کی خلافت کوساڑھے تین برس گزر کیے تھے۔اس کی آئٹھوں پر گرم سلائياں بھروادیں۔آئکھیں جاتی رہیں۔ 

the grade the same committees the confidence of the confidence of

المستناف والمستارية والإنامار والمستوالي والمستوالية و

Seith fran In Italiana, hair a tha in the same and the sa

The same at the second particles of the factor and the second and the second

en altinga in the best in the figure and an about him in which is

LALL TO THE WITH A PROPER ASSESSMENT OF THE STREET ASSESSMENT OF THE ST

grapher article have regarded by the will be the all the contributions of figures and the

en di de sanci angena di Calderina deste sila tina yan ay kelila da kelendi yan

REPARTURE OF THE PROPERTY OF T

# عبدالله بن مقند الطبع الله سيسم تا سيسم عبد الله مقند الطبع الله سيسم تا سيسم عند سيسم عند الطبع الله ميسم عند سيسم عند المطبع الله ميسم عند المسمود الميسم عند المسمود الميسم عند الميس

بیعتِ خلافت: اس کے بعد ابوالقاسم عبد اللہ بن خلیفہ تقی باللہ در بارخلافت میں لایا گیا۔ حسب مرارج اوا کین دولت نے بیعت کی'' استکفی باللہ' کالقب دیا گیا۔ سب ہے آخر میں معزول خلیفہ (متقی) در بارخلافت میں پیش ہوا۔ اس نے بھی خلیفہ متکفی کی خلافت کی بیعت کی۔ اس سے چا دراور عصائے خلافت لے کرخلیفہ متکفی کے سپر دہوا۔

ابوالقاسم فضل بن مقدر کی روبیتی: خلیفه متعلی نے مندخلافت پر شمکن ہوتے ہی وزارت تبدیل کروی قلدان وزارت ابوالفرج محمد بن علی سامری کے سپر دکیا گیا۔ نام کی وزارت اس کی تھی جیسا کہ وزراء سابق کا حال آپ اوپر پڑھ آئے ہیں اور درحقیقت کل امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیارا بن شیر زاد (تو زون کے سیکرٹری) کوتھا۔ اس کے بعد خلیفہ متعلقی نے تو زون کوخلعت فاخرہ سے سرفراز فر مایا اور معزول و مجبور خلیفہ تنقی کوجیل میں ڈال دیا۔ ابوالقاسم فضل بن خلیفہ متعلقی نے تو زون کوخلوف تھا اور جس نے بعد میں المطبع کا لقب اختیار کیا ہے) کی جبتو اور گرفتاری کا تھم صا در فر مایا۔ ابوالقاسم بی خبر پاکر دو پوش ہوگیا۔ چنا نچہ تا زمانہ خلافت متعلقی روپوش ہی رہا۔ خلیفہ متعلقی جب اس کی جبتو میں کا میاب نہ ہوا تو اس کے مکان کومنہدم کرادیا۔

ابن شیر زادگی امارت اماہ مرم ۱۳۳۸ میں مقام بغداد میں توزون نے اپن امارت کے چھ برس پانچ مہینے بعد وفات پائی اس کے تمام زماندامارت میں ابن شیر زاداس کا سیرٹری رہا۔ اس نے اپنی موت سے پہلے ابن شیر زاد کو مال حاصل کرنے کے لئے ہیت بھی دیا تھا جب اس کے مرنے کی خبر ابن شیر زاد تک پیچی تو ابن شیر زاد نے ناصرالدین بن حمان کو امارت کی کری پر متمکن کرنے کا قصد کیا۔ لئکر یوں نے شور وغل مجایا اور بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور جر آابن شیر زاد کو اپنا امیر بنایا۔ چنا نچہ ابن شیر زاد کہت سے کوج کر کرنے وصفر سنہ نہ کورکو ماہ حرب پر پہنچا۔ دار الخلافت کی تمام فوجوں نے مجتمع ہوکر ابن شیر زاد کی امارت کی قسمیں کھائیں۔ ابن شیر زاد نے خلیفہ متنفی کی خدمت میں علف لینے کی غرض سے قاصد روانہ کیا۔ خلافت مآب کی دست بوس کی دلی خلافت مآب نے خلافت مآب کی دست بوس کی خلافت مآب نے خلافت مآب کی دست بوس کی خلافت مآب نے خلافت ماب نے خلافت نے خلافت ماب نے خلافت نے خلافت ماب نے خلافت ماب نے خلافت ماب نے خلافت ماب نے خلافت نے خلافت ماب نے خلافت نے خلافت

ابن شیر زاد کی ناا بلی ابن شیر ذاد کواس خاطب کا مانا تھا کہ ذاتی اور فوجی مصارف اس قدر بوھا دیے کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہی دی کی نوبت بنج گئے۔ ابوعبداللہ بن موی ہاشی کونا صرالدولہ بن جدان کے پاس روپے لینے کوموصل بھیجا اور ''امیرالا مرا ہ'' کا خطاب دلانے کا دعدہ کیا۔ ناصرالدولہ نے پانچ لا کھ درہم اور کثیر المقدار غلاجی دیا۔ ابن شیر زاد نے اس کو لئیر کونا مرکا فی نہ ہوا۔ مجبور ہوکہ ملاز مین روسا اور تجارت بیشا صحاب براشکر یوں کی تخواہ کا نیک لگایا۔ شیراز ہو اس کا مار کی برام ہوگیا۔ ظلم و جور کی گرم بازار کی ہوگئے۔ دن دہاڑے چوریاں ہونے لکین سوداگروں کی دکا نیس ڈاکووں نے لوٹ لیس مجبوالوگوں نے بغداد سے جلاوطتی اختیار کی۔ ابن شیر زاد سے بچھ بن نہ بڑتا تھا۔ بنال کوشہ کو داسط پراور تکریت برفتے سکری کو مامور کیا۔ چنا نچہ فتح سکری بغداد سے دوانہ ہو کرسیدھا ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا ور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا ہو باس مور کیا۔

معز الدولہ کا عروت : ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ عہد خلافت خلیفہ متوکل ہے گورزان مما لک محروسہ چاروں طرف سے ملکوں کو دیا چلے تھے اور دولت عباسیہ کی حکومت کے ستون ہو آفیو ما بلکہ لخظ بہلطہ مسلمل و کمزور ہوتے جاتے تھے۔ اراکین دولت کے بعد دیگر ہے بلادا سلامیہ پر مستولی ہو کر مختلف تو توں میں تقییم کررہ سے ہیاں تک کہ ان لوگوں نے دارالخلافت بغداد پر بھی قیفہ کرر کھا تھا اور بجائے فو دعلی و علی ہو کر مختلف تو توں میں تقییم کررہ سے جو ہزایک بالانفراد تا انقشاء بحکومت ذکر کئے جانے کا سختات رکھا تھا اور در بھا ہے۔ ان لوگوں میں ہے جو مستقر خلافت ہے نویادہ قریب تھا وہ زائد کیا ان انقشاء بحکومت ذکر کئے جانے کا معز الدولہ جوائی خاندان کا ایک معز زمم ہے وہ ابواز کو دبائے ہوئے تھا اور داسط پر بھی اس نے قبضہ کرایا تھا گر بھراس سے میصوبہ چین لیا گیا۔ بنوجم ان موصل اور جزیرہ پر عمر انی کررہ سے تھے اور پھر ہیت کو بھی اپ دائرہ حکومت میں لیا تھا۔ خلفاء عباسیہ کے قبضہ اقتدار میں صرف بغداداور وہ بلا دجو ما بین دجلہ وفرات کے ہیں باتی رہ گئے ہے۔ اس طرح امراء دولت نے میں ایت تھا وہ '' امیر الامراء'' کے لقب ان پر مستولی ہوئے جاتے تھے اور چوخص ان کی حکومت و سلطنت کی زمام اپنے ہاتھ میں لیتا تھا وہ '' امیر الامراء'' کے لقب سے موسوم ہوتا تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تا کہ خلیفہ متی کا دور آگیا۔ اس دور کی حکومت کو سنجا لئے والا ابن شیر زاد ہوں نے بنال کو شہوا لئے والدا بن شیر زاد ہوں نے بنال کو شہوا لئے والدا بن شیر زاد ہوں نے بنال کو شہوا لئے والدا بن کرائے ہیں۔

معز الدوله کوسلطان کا خطاب: ینال این شرزاد ہے مخرف دباغی ہوکر معز الدولہ ہے جا ملا اور اس کی ہاتھی میں واسط پر حکومت کرنے لگا۔ پچھ مرصہ بعد اس نے معز الدولہ ہے بغداد پر قبضہ کر لینے کی تخریک کی چنا نچہ معز الدولہ نے دبلہ یوں کی ایک فوج مرتب کر کے مقابلہ پر آیا اور پہلے ہی حملہ میں شکست کی ایک فوج مرتب کر کے مقابلہ پر آیا اور پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر ناصر الدولہ این حوال کے پاس موصل بھا گیا۔ خلفہ متعلقی روپوش ہوریا معز الدولہ کا میا بی کا جھنڈا لیتے ہوئے کھا کہ ناصر الدولہ این حوال کی ایک جھنڈا لیتے ہوئے ابنان ہو یہ اس کے بعد اس کا سیکرٹری ابوجہ حسن بن محرمہ بلی بھی آپہنچا خلیفہ متعلقی کو دھوٹر کر دار الخلافت میں لایا۔ معز الدولہ میں این بویہ اور اس کے بھائیوں عماد الدولہ علی اور رس الدولہ حسن کی جانب ہے تجدید بیعت کی۔ خلیفہ متعز الدولہ لوگون کوان کے صوبجات پر مامور فرما کر آئیس القاب سے ملقب کیا اور آئیس القاب کا سکہ رائج کرایا۔ اس کے بعد معز الدولہ نے در بارخلافت میں حاضر ہو کرشرف حضور کی حاصل کیا۔ خلافت میں ہے بغذا دکو بھی معز الدولہ کے توالہ کو دیا۔ اس کا تعرب الدولہ المطان کے لقب سے مخصوص اور ملقب ہوا۔

with the state of the state of

بنظر حالات متذكرہ بالا دولت عیاسہ کے حالات جن كا ذكر كرنا اہم سجھنا جا ہے اب باتی نہیں رہے اگر چہضوص مخصوص واقعات خلافت مآب كى ذات ہے بھی متعلق ہوئے مگر وہ نہایت قلیل اور تا در ہیں۔ پس اى وجہ ہے ان خلفاء کے حالات عہد خلافت متعلقی ہے زمانہ حکومت متعلقی تک نی بویداور ان کے بعد سلحوقیہ کے اخبار میں درج کئے جا کیں گاس وجہ ہے کہ بی خلفاء تصرف و حکر انی ہے معلل و بے كار ہوگئے تھے باستناء معدود سے چند خلفاء کے کہ جن كا ذکر ہم آئندہ كرنے والے ہیں اور ان کے بقید حالات كو ہم دیلم اور سلحوقیہ کے طالات کے خمن میں جودولت عباسہ پر غالب ومستولی ہوئے ہیں میان كریں گے جہاں پر کہ دیلم اور سلحوقیہ کی حکومت ودولت كو ہم بالانفر ادا حاطر تحریمیں لا کیں گے۔ کما شوطناہ

### منتلفى تاعهد منقضى من آلِ بوبداور ملوك للجوقيد

معز الدوله بغداد من قدم رکتے ہی خلیفہ مستلفی پر مستولی اور غالب ہوگیا اور خلیفہ مستلفی جونام کا خلیفہ تھا معز الدوله کی کفالت پر اوقات بسری کرنے لگا۔ قبل اس سے سسس پی خلیفہ مستلفی نے اپنے سیکرٹری ابو عبد اللہ بن ابوسلیمان اور اس کے سسس پی کفالت پر اوقات بسری کرنے لگا۔ قبل اس سے سسس پی کو بطور رہ نج کے عبد اوکر کیا بت پر ما مور فر ما یا تھا۔ ابواجم قبل خلافت مستلفی ناصر الدولہ کا سیکرٹری تھا جب مستلفی مسند خلافت پر جلوہ افر وز ہوا تو احمد بین فریا کرموصل سے بغداد چلا آیا اور خلیفہ مستلفی نے اس کو ابنا سیکرٹری تھا جب مستلفی مسند خلافت پر جلوہ افر وز ہوا تو احمد بین فری بنا لیا۔ اس سند میں وزیر السلطنت ابوالقرح آئی وزارت کے بیالیسوں ون گرفتار کرلیا گیا تین لا کھ در ہم جرماند اگر کے اپنی بیائی۔ اس سند میں معز الدولہ نے ابوالقاسم والی بھرہ کوصوبہ واسط کی تھومت عطاکی اورا بنی جانب سے شعین کر کے واسط روانہ کیا۔

خلیفہ مسئلفی کی معزولی الدولہ کے خالب آنے کے بعد دارالخلافت بغداد کا بی رنگ ڈھنگ رہا اور خلیفہ مسئلفی چند ماہ اس حالت ہے ہر کرتارہااس کے بغد کی نے معزالدولہ ہے ہے کہد ویا کہ خلیفہ مسئلفی تمہاری معزولی اور بجائے تمہارے کسی دوسر ہے گا قریب کی فکر میں ہے معزالدولہ کو پیٹر سنتے ہی کشیدگی پیدا ہوئی۔ اتفاق میں گدای اثناء میں والی خراسان کا سفیر آگیا۔ اس تقریب میں دربار عام منعقد کیا گیا۔ معزالدولہ بھی دربار میں عاضر ہوا اس کے ساتھ اس کی قوم کے ہوا خواہ بھی آئے ہوئے وی کو خلیفہ مسئلفی کی طرف بڑھے۔ خلیفہ سئلفی آئے ہوئے تھے۔ معزالدولہ نے دودیلی نقیبوں کو اشارہ کر دیا۔ بظاہر دست بوی کو خلیفہ مسئلفی کی طرف بڑھے۔ خلیفہ سئلفی کی خلیفہ سنگفی کو کشاں کشاں معزالدولہ کے مکان پر ااگر چھوڈ کے ۔ اس واقعہ ماہ بمان کی جانب روانہ ہوا۔ دونوں دیلی بھی خلیفہ سئلفی کو کشاں کشاں معزالدولہ کے مکان پر ااگر چھوڈ گئے۔ اس واقعہ ہو تا کہ اوٹ کی ہوئی۔ اوٹوں کے جو اس جاتے رہے۔ دارالخلافت لوٹ لیا گیا۔ بازاروں میں لوٹ مار کی گرم بازاری ہو گئے۔ ایوا حرشیرازی (خلیفہ سئلفی کا سیکرٹری) بھی گرفارکرلیا گیا۔ یہ واقعہ ماہ بمادی الآخر میں جانب کو ایک برس چار مہینے گزر کے بتھے۔

خلیفہ منطبع الند کی بیعت: اس کے بعد ابوالقاسم فضل بن مقدر کی خلافت کی بیعت کی گئی چونکہ قبل خلافت ریجی ستکفی کی طرح دعوے دارخلافت تھا اس وجہ سے تخت شینی کے بعد خلیفہ ستکفی نے اس کو تلاش کرایا اس وقت یہ جان کے خوف سے رو بوش ہو گیا تھا۔ چنا نچہ جب معز الدولہ وارد بغداد ہوا تو یہ معز الدولہ کے مکان پر آ کر جھپ گیا۔ تا آ ککہ خلیفہ ستکفی اس بین بوارای نوایی معرولی کی شباوت دی اور شای طریقد سے خلیفہ طیع کوسلام کیا۔

خلافت کی جرمت و تو قیر کا خاتمہ اگر چہ اس تاریخ سے پیشتر ہی خلافت عباسہ میں ایک عظیم تغیر بیدا ہو گیا تھا اور علیفہ کے قبضہ واختیار میں کسی تم کا اقتدار باتی نہیں رہ گیا تھا مگر پھر بھی خلافت کی کئی قدر حرمت اور تو قیر باتی تھی جس کا پاس و کا ظارا کین دولت برابر کرتے ہے تھے معز الدولہ کی حکومت کا دور کیا ہی خلافت عباسیہ کے سرپر زوال کی گھٹا چھا گئی ۔ رہی مہمی حالت بھی جاتی رہی ۔ وزیر السلطنت جو خلافت کا ایک بازوتھا اس کی بھی قوت لوٹ گئی صرف جا گیرات اور حرم سرائے خلافت کا انتظام اس کے ہاتھ میں رہا۔ وزارت کا اہم رقبہ معز الدولہ کے قبضہ میں تھا وہ جس کو پہند کرتا تھا اس کواپئی وزارت کا عہدہ عطا کرتا ۔

خلافت کی منتقلی کا منصوبہ: اس تغلب و تصرف کا بہت ہوا سب یہ ہے کہ معز الدولہ دیلم کی قوم بیں سے تھا جواطروش کے ہاتھ پراسلام لانے کے زمانہ سے علویہ کے جانب وار داور ندیماً متضع سے عباسیوں کی ہوا خوابی کا خیال ان کومطلق نہ تھا۔ معتبر روایت سے بیان کیا جاتا ہے کہ معز الدولہ نے خاندان عباسیہ سے علویہ کی طرف منصب خلافت نعقل کرنے کا قصد کیا تھا۔ کی مشیر نے رائے دی' یہ امر خلاف مصلحت ہے ایسے خص کو خلیفہ نہ بناؤجس کی نسبت تمہاری قوم کا یہ خیال ہو کہ یہ متحق خلافت ہے ورنہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ وہ تمہارے خلاف تمہاری قوم سے کام لے گا اور تم کچھ نہ کر سکو گے تمہارے قبضہ سے امرونہی کا اختیار بھی سلب کر لے گا۔ بہتر یہ ہے کہ غیر ستحقین خلافت کو منصب خلافت پر شمکن رہنے دؤسیاہ و سفید کرنے کے عامرونہی کا اختیار بھی سلب کر لے گا۔ بہتر یہ ہے کہ غیر ستحقین خلافت کو خاندان عباسیہ بی میں رہنے دؤسیاہ و سفید کر لئے اپنی طرف سے ممال مقرر کئے۔

کر لئے اپنی طرف سے ممال مقرر کئے۔

خلیفہ کی حیثیت دیلمیوں کا دور دورہ ہوگیا۔ سارا عراق ان کے قبضہ میں آگیا۔ خلیفہ کے قبضہ میں اسی فقد را راضی رہی جو معز الدولہ کی طرف سے بطور جا گیرر فع ضرورت کے لئے ملی تھی۔ البتة اس فقد رضرورت تھا کہ تخت ممبر سکۂ فرامین پرمبر کرنا' وفو دک آنے پر دربار عام منعقد کرنا اور خطابات کا دینا خلافت مآب کی ذات خاص کے لئے مخصوص تھا مگریہ بھی اسی کے ذریعہ سے جو مدیرا مورسلطنت اور مستولی وسخلب خلافت مآب پر ہوتا۔

سلطان كالقب: بى بويه اورسلجوقيه كابروه مخص جوامورسلطنت كيسياه وسفيد كالنتيار ركهتا 'سلطان كے لقب سے مخاطب كيا جاتا تھا اس لقب ميں كو كي شخص خواه كيسا ہى اختيار ركھتا ہوشر يك نہيں ہوسكتا تھا۔ قد رت ' حكومت جاه وجلال اورعزت اى كى تسمجى جاتى تھى خليفه كوكو كى جانتا بجيا نتا تك نہ تھا۔ خلافت منصب لفظا اور مسؤب معنا خاندان عباسية ميں تھى۔ والملك والمديسو الامور لا الله غده ه.

آل بوید کا جبر و تشدد معز الدولد کے مستولی ہوئے کے تھوڑے دنوں بعد لشکر یوں نے حسب عادت بخواہ اور دوزیے طلب کے علی الحضوص اس وجہ سے کہ معز الدولہ نے بروقت استیلاء بہت ی با تیں اپنی طرف سے ایجاد کی تھیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ خزانہ خالی تھا۔ خزاج خزج کیلئے کافی نہ ہوتا مجبورا نے سے لیکن لگائے۔ لوگوں کا مال بلا وجہ ضبط کرنے

لگا۔ اپنے سپر سالاً روں اور ہمراہ یوں کو جواس کے ہم نوالہ ہم بیالہ تھے بلا استحقاق دیہات اور قصبات میں جا گیریں دیں۔
شیراز ہ استظام درہم و برہم ہو گیا۔ منتظمین کی کچھ پٹی شہ جاتی۔ دفاتر بے کار شیر ویہات اور قصبات ویران ہو چلے سپ
سالا روں نے میدوطیرہ اختیار کرلیا کہ جوگاؤں ویران ہوجاتا اس کوچھوڑ کر دوسرے آبادگاؤں پر بضد کر لیتے۔ جب یہ بھی پہلے
گاؤں کی طرح ہم دجاتا تو اور گاؤں کے طالب ہوتے۔ گرانی کوٹ مارکی کوئی اختار تھی قطم و جوز کی حد ہوگئی تھی۔ رعایا پر نیکس
کی وہ بھر مارتھی کہ تو بہ ہی بھل ۔ پلوں پر نیکس یانی کے چشموں پر نیکس ہر تم کی زمینوں پر نیکس باغات پر نیکس بازاروں پر نیکس
باوجوداس کے بات بات پرجرہ اند ہوتا۔ جروستم سے دودو بار مال گزاری وصول کی جاتی۔

غرض ایک مدت تک ملک اورانظام ملک کی یمی حالت رہی کچھ عرصہ بعد معز الدولہ کو ہوش آیا۔ انظام ملک کی طرف توجہ کی اپنے سپر سالا روں اورا کا ہرین دولت کو ملک کی حفاظت اورا نظام پر علیحدہ علیحدہ مقرر کیا بجی لوگ وصول و خصیل کرتے۔ مالیہ کی وصول میں آنہیں کی رپورٹوں کے مطابق احکام صادر ہوتے اس وجہ سے نہ تو معز الدولہ کے وزیر کو اور نہ کسی انتظامی افس کے انتظامی افس کے مطابق احکام صادر ہوتے اس وجہ سے نہ تو معز الدولہ کے وزیر کو اور نہ کسی اور جریا توں کے معز الدولہ برفراہمی مال اور خرانہ کا ٹر ور ہوگئی با وجود کشرت کیس اور جریا توں کے معز الدولہ برفراہمی مال اور خرانہ کا ٹر رکھنا دو بھر ہوگیا جو وقت ضرورت کام آسکتا۔ طرواس پر بیہ ہوا کہ وقا فو قامعز الدولہ ایپ ترکی غلاموں کو انعامات کشرہ و سے لگا۔ جاگیریں مرحمت کیس۔ وظائف بڑھا ہے اس سے اس کی قوم میں غیریت کا مادہ بیدا ہوگیا اور بھی امر منافرت اور کشیدگی کا موجب ہوا جیسا کہ انسانی فطرت میں شافل ہے۔

معر الدولہ اور ناصر الدولہ میں جنگ: خلافت کی تبدیلیوں اور معز الدولہ کی استیاء کی فیریں اڑتی اور فی ناصر الدولہ بنجیں۔ اُسے بے حد شاق گزرا اور لشکر آراستہ کر کے موصل سے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ ماہ شعبان میں سے سام الدولہ نے بیفر ادکی جانب کو شاور ایک اور سیر سالار کے ساتھ ناصر الدولہ کے مقابلہ پروانہ کیا۔ ماہ الدولہ نے بیال کو آلا اور معد اُن پروانہ کیا۔ ماہ سام الدولہ نے بیال کو آلا اور معد اُن لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے۔ ناصر الدولہ کے پاس چلا گیا۔ ناصر الدولہ نے بغداد میں پہنچ کر قیام کر ذیا اور معز الدولہ میران خالی دیار کو آلا اور معد اُلدولہ میران خالی دیار کر کر بیت کی جانب بردھ گیا اور اس جب بغداد میں آئر آنا صرالدولہ نے بغداد میں پہنچ کر قیام کر ذیا اور معز الدولہ میران خالی دیار کے میں تا میں الدولہ کے بیار کیا ۔ کا صرالدولہ نے ہیں تا ہوگا میں کا رزار گرم ہوگیا۔ ناصر الدولہ شرقی جانب میں تھا ہوگا میکار ذار گرم ہوگیا۔ ناصر الدولہ الدولہ کے دسدو غلہ کے بند کر نے کو خالی سے معز الدولہ کے لئے گا ہی گرائی ہوگی ۔ سب کسب بعوکوں مرنے گئے ساتھ ہی اس کے غلے کا نام بھی خالی ہی کا میانی جانب کی میں اس کو کا میانی بھی عاصل ہوگی کرائی۔ دور سے کو الدولہ نے بیال ہو اور اس میں اس کو کا میانی بھی عاصل ہوگی کرائی۔ دور شب کو با ظہار کو چا ہے وزیر الدولہ نے بیالہ بیا ہی جانب میں محل الدولہ نے بیالہ بیا ہی جانب میں محل ہوگی کہ ایک روز شب کو با ظہار کو چا ہے بیالہ دور اس اس اس کو کا میانی بھی عاصل ہوگی کہ ایک روز شب کو با ظہار کو چا ہے بیالہ والدولہ نے بھی جدا کر گئے وہ کے تھی ہور کرنے کا تھی دیاں کے بید کو گئے کو لاگیا کی سے معز الدولہ نے بھی جدا کر کہ اور خود بواے اس کے بقید لکرکو گئے کو کولوٹ لیا اور آل و خال میں کاست کھا کر بھا گا اس کو تھی گئی کو کولوٹ لیا اور آل والد نام کی کھی کو کولوٹ لیا اور آل و خال کی کھی کو کولوٹ لیا اور آل و خال کولوٹ لیا اور آل و خال کو کولوٹ لیا اور آل و خال کولولوٹ لیا اور آئی میں کا میانی فرق نے اس کولئرگو کی کولوٹ لیا اور آل و خال کی کھی کولی کولوٹ لیا اور آل و خال کی کھی کولوٹ کیا اور آل و خال کولوگر کولوٹ لیا اور آل و خال کولولوٹ لیا اور آل و خال کولولوٹ لیا اور آل و خال کے کہ کولولوٹ لیا کو

کابازارگرم ہوگیا۔ بغداد میں بھی عارت گری شروع ہوگئی ہزار ہا آ دمی مارے گئے۔ اس کے بغدمعز الدولہ نے امن وامان کی مداری میں موفق میں مصوری کا ومطبوع کے میں رواز نہ میں موالہ میں

منادی کرادی چنانچه ماه محرم ۵ سوس چوخلیفه طبع محکسر ایخ خلافت میں واپس آیا۔

نا صرالدولد اور معز الدولد میں مصالحت اس واقعہ کے بعد ناصر الدولہ نے عکر امیں قیام کیا اور بلامشورہ ورائے امرائ تو زونیہ کو الدولہ اور معز الدولہ کے اور ناصر الدولہ امرائ تو زونیہ کو الدولہ کے اور ناصر الدولہ کے اور ناصر الدولہ کے اور ناصر الدولہ کے اور ناصر الدولہ کے اور کا سیال کیا اور کے شب کے وقت وجلہ کے ساحل غربی کی طرف بھاگ گیا اور قرام طرف بھاگ گیا اور قرام طرف کی این موات میں ہوائے الدولہ کے مابین موالے کے باس جا کر بناہ گزیں ہوائے امرائی کے اور معز الدولہ کے مابین موالحت ہوگئ جیسا کدار نے استدعا کی تھی۔

معز الدوله کا بھرہ پر قبضہ ای سندیں ابوالقاسم بن بریدی نے بھرہ میں معز الدولہ کا خالفت کاعلم باند کیا۔ معز الدولہ کا بھرہ بی خطیم الشر جس میں اس کے نامی نامی سردادشامل سے۔ واسط کی طرف بھیجا ابوالقاسم نے بیخبر پاکر بھرہ سے براہ دریا فوجیں روانہ کیں۔ دونوں فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ بھرہ کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ نامی نامی افسرگر فرآر کر لئے گئے اس کے بعد ۲ ساسے میں خود معز الدولہ معہ خلیفہ مطبع بھرہ کی جانب ابوالقاسم کو زیر کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ راستہ نکھی کا اختیار کیا تھا۔ قرام طحہ نے معز الدولہ سے بلاحصول اجازت اس راہ سے گزر نے پر جواب طلب کیا۔ معز الدولہ ان معز الدولہ سے آئی کے ابوالقاسم کی فوج امان حاصل کر کے معز الدولہ سے آئی۔ ابوالقاسم کی فوج امان حاصل کر کے معز الدولہ سے آئی۔ ابوالقاسم کی فوج امان حاصل کر کے معز الدولہ سے آئی۔ ابوالقاسم کی فوج امان حاصل کر کے معز الدولہ سے آئی۔ ابوالقاسم کی فوج امان حاصل کر کے معز الدولہ سے آئی۔ ابوالقاسم کی فوج امان جام ارجان میں محاد الدولہ سے ملا قات کر کے طبیفہ مطبع ہوں بغداد واپس آیا۔ بغداد کی جانب مراجعت کی ۔ خلیفہ مطبع بھی بغداد واپس آیا۔

معز الدوله اور ناصر الدوله کے مابین معامدہ بغدادیں پنج کرمعز الدولہ نے مرصل کا قصد کیا۔ ناصر الدولہ نے بیخ کرمغز الدولہ ایمن ناصر الدولہ نے بد نے بیخر پاکرخراج بھیج دیا۔ معز الدولہ کا مزاج نرم پڑگیا۔ روا تکی موصل ملتوی کردی۔ پھر سے سے میں ناصر الدولہ نے بد عبدی کی۔ جس قد رجلہ ممکن ہوا معز الدولہ لکھر آ راستہ کر کے موصل کی طرف بڑھا۔ ناصر الدولہ معز الدولہ نے موصل پر پنج کر قیاد کی اور باشندگان موصل پر طرح کے ظلم وستم کرنے لگا۔ اس اثناء میں رکن الدولہ (بیمعز الدولہ کا بھائی ہے) نے خبر بھیجی کہ لکھر خراسان 'جرجان اور رے پر چڑھا آتا ہے جس قد رجلا ممکن ہوان کی میا ہے کو فرجین روانہ کے معز الدولہ نے مجود آنا صر الدولہ سے دوبارہ مصالحت کے لئے خطو کتا بت شروع کی' آخر کا دیے قراریا یا

کے موصل جزیرہ اور جس فقدر بلا دوشق وحلب وغیرہ بلادشامیہ پرسیف الدولد نے قبضہ کرلیا ہے ان پربشر طارا کے خرائے آٹھ لا کھ درہم سالانہ ناصر الدولہ کا قبضہ رہے اور جائع مجدے مجبروں پر محافظ الدولہ اور معز الدولہ بن بوید کے نام کا خطبہ پڑھا جائے صلح نامہ لکھا گیا۔ فریقین کے وکلاء نے وستخط ہے اس کو مرتب کر کے مصالحت کا اعلان کر ڈیا معز الدولہ بغداداور ناصر الدولہ موصل واپس آیا۔

عمران بن شاہین کے ابتدائی حالات عمران بن شاہین جامدہ کاریخ والا تھا اوھر اُدھر کا می کو کام سے خوف سے بطبی ہماگ گیا۔ ایک جنگل میں جہاں پر متعدد چشے سے قیام پذیر ہوا۔ چھی اور پر ندوں کے شکار پر اوقات بری کرتا۔ پچھ موسہ بعدر ہزنی کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں بعد لشکر یوں اور چوروں کی لیک جماعت اس کے پائی جہتے ہوگی جس سے اس کی توت ہوگئ مگر شاہی سطوت سے خائف ہو کر ابوالقاسم بن ہریدی والی بھرہ سے امان کا خواستگار ہوا۔ ابوالقاسم نے اس کو انمان وے کر جامدہ اور اطراف بطائ کا محافظ وگران مقرد کیا آئی وقت سے عمران نے آلا سے حرب اور آئی فی جی کیا گیا ہوا کہ مقرف کی ایک اور تحرب اور آئی فی جو کہ اور المراف بطائ کا محافظ وگران مقرد کیا آئی وقت سے عمران نے آلا سے حرب اور آئی فی جو کی ایک اور چی بھاڑی ہوگئ میں ایک فوج روان کے اہل وعیال گرفتار کر لئے اور عمران بھاگ گیا۔ انقاق سے ای عرصہ بی محافہ الدولہ کا خارس میں انقال ہوگیا سازانظام ورہم برہم ہوگیا لشکری تربر ہوگئے۔ معزالد ولہ کا خارش از کی جو فولکہ کھیا۔ انقاق سے ای عرصہ بی محافہ الدولہ کا خارس میں انقال ہوگیا سازانظام ورہم برہم ہوگیا لشکری تربر ہوگئے۔ معزالد ولہ نے ای خور ایوب خارد نے اسے مطلع ہوگر ابوج خفر کو لگھ بھیجا کہ سب کام تھی کرنے کے لئے تم فورا شیراز کی جاو ابوج عفر اس کے تم کے مطابق بطبی کوای حالت پر چھوڈ کر شیراز کی طرف روانہ ہوگیا وار موران کے ایک مولکہ تو ہوں اور دوستوں کو تمکھ ما ہوگیا۔ گئی ہوئی قوت ہو دکر کی ہوئی قوت ہو دکھ کہ موان کو دھوں کو تمکھ مول ہوگیا۔ گئی ہوئی قوت ہو دکھ سب کام

عمران اور مہلمی میں جنگ : معزالدولہ کواس کی خرگی اپنے نائی سیدسالا رون میں سے روز بھان نائی سیدسالا رکونبرد

آ زما فوج کے ساتھ عمران کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ مدتوں بطیحہ کے تنگ راستوں اور گھاٹیوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ ایگ روز
عمران اور روز بھان میں کھلے میدان میں لڑائی ہوئی عمران نے روز بھان کواس معرکہ میں نیچا دکھا دیا۔ روز بھان اوراس کا لشکر گاہ کولوٹ لیا اثناء راہ میں شاہی لشکر کے جس خض کو پایا
گھر تنظر شکست کھا کہ بھاگ کھڑ اہوا۔ عمران کے ہمراہیوں نے اس کی لشکر گاہ کولوٹ لیا اثناء راہ میں شاہی لشکر کے جس خض کو پایا
گرفتار کرلیا۔ اس واقعہ سے عمران کی جرائ بڑھ گی اوروہ دن وہا زے رہز نی کرنے لگا۔ بھرہ کی کو جب کہ یہ بھرہ بھی لیا کو جب کہ یہ بھرہ بھی امور ہوا دمغز الدولہ نے بہلی کو جب کہ یہ بھرہ بھی امورہ بھی اس انتظار کا اس ویا جنوب کی اور روز انتہا کی اور وز انتہا کی کو جب کہ یہ بھرہ بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ بھی میں انتظار کا اس ویا۔ بین نے روز بھان نے اس خل کی اور روز انتہا کی کہ خرکا میا بی کا سرائہ جرکہ کی جب کہ یہ بھی اس میں ہوتیا م فوج کو بھی کے دور بھان نے اس خیال سے کہ بھی نے اس بھی نے جب کو ایوا کہ اس معرکہ کی جب کہ بھی تا ہی بھی نہ بھی کو جب کہ اس معرکہ کی جب کہ بھی نے اس بھی نے اس بھی نے اس بھی نے اس بھی نہ کیا جب کو بھی ہوا کہ اس معرکہ کی جب میں فریقین کی قسمت کا فیصلہ ناتم امرہا۔

میں فریقین کی قسمت کا فیصلہ ناتم امرہا۔

ا بن شامین اور معز الدول میں مصالحت دوز بھان نے جلا کے معزالدولہ کومپلی کی شکایت بکھیجی کہ یہ تصدأ

مہلمی کا بھر ہ ہر قبضہ: ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ قر امطہ کو معز الدولہ کا بھر ہ کی طرف براہ خشکی اوران کے ملک ہے ہو کہ جانا نا گوار گزرا تھا اوران بارے ہیں جو کچھان دونوں ہیں معاملات پیش آئے تھے اس کو بھی ہم تحریر کر بھے ہیں چنا نچہ جس وقت یوسف بن وجیہہ کو پی خبر لگی کہ قرام طہ بمقابلہ معز الدولہ شکر آرائی ہیں معروف ہیں ہالی اور فوجی مدود ہے کو لکھ بھیجا بلکہ فقط تحریر پر نہ اکتفا کر کے ایک فوج بھی بھیج دی اور خود براہ دریا اس سے میں بھر ہ پر بیا خار کر دی۔ وزیر ہملمی اس وقت اہواز کی مہم سے فارغ ہو چکا تھا۔ بی خبر پاکر بھر ہ کے بچانے کو دوڑ ااور یوسف کے پہنچنے سے پہلے بھر ہیں داخل ہو گیا۔ پاروں طرف سے قلعہ بندی کر لی اور جب یوسف کا لشکر بھر ہے تھے یہ آیا تو گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان مہلمی کے ہاتھ رہا۔ پوسف محلمت کھا کر بھا گار ہملمی نے اس کی کشتیاں گرفار کہیں۔

فاصر الدول کی بد عمدی اسپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ معزالد ولد اور ناصر الدولہ ہے ہیں لا کھ درہم سالانہ پر مصالحت ہوگئی تھی لیکن جس وقت بریس ہے کا دور آیا ناصر الدولہ نے خراج بھیجے میں تاخیر کی ۔ چنانچ معزالد ولہ نے لئکر آراستہ کر کے ماہ جمادی الاول سنہ ندکور ہیں موصل پر بہتی کر قبضہ کر لیا اس مہم میں اس کے ساتھ اس کا وزیر مہلی بھی تھا۔ ناصر الدولہ یہ خبر پاکر معدا ہے سیکرٹری اہل وعیال اور کل اداکین دولت کے جن کوا مورسیاست میں دخل تھا۔ موصل ہے تعلین اور وہاں سے معز سے موصل چلا آیا اور ان لوگوں کو قلعہ کو اش وغیرہ جس تھر ایا۔ دیبا تیوں کورسد وغلہ موصل پہنچا نے سے منح کر دیا اس سے معز الدولہ کے شکر کو بخت مصیبت کا سامنا کرنا بڑا۔ مجوز اُمعز الدولہ نے سکتگین جا جب کبیر کو موصل ہیں اپنا نا تب مقر رکر کے الدولہ کے شکر کو بحث مصیبت کا سامنا کرنا بڑا۔ مجوز اُمعز الدولہ نے سکتگین جا جب کبیر کو موصل ہیں اپنا نا تب مقر رکر کے

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبان (حدودم) نصیمین کا قصد کیا۔ اثناء زاہ میں رینجر کی کہ نا حرالدولہ کی اولا دمعہ ایک فوج کے سنجار میں مقیم ہے آئی وقت ایک فوج سنجاز کی جانب روانڈ کردی۔

معز الدولہ کا ورنا صرالدولہ میں جنگ ومصالحت ناصرالدولہ کا اولادکوائ کی خریرتھی۔ حالت ففلت میں معز الدولہ کی فرح فی سنت خون مارا ناصرالدولہ کی فوج بے مروسامانی سے بھاگہ کھڑی بوئی معز الدولہ کی فوج اظمینان کے ساتھ لوٹے اور مال واسباب کے فراہم کرنے میں معروف ہوگی۔ ناصرالدولہ کی اولادائ امراکا اصائی کرکے معزا پی فوج میں لوٹ پڑی اور معز الدولہ کی فوج کو خوب پائمال کیا اور اکثر حصد فوج کا کام آگیا۔ باتی ما ندوگر قاد کرلی گئی معز الدولہ جھلا کر تصنیین کی طرف بڑھا۔ ناصرالدولہ نے تعمین کی طرف بڑھا۔ ناصرالدولہ نے تصنیین کو غیر باد کہہ کرمیا فار قین میں جا کر قیام کیا۔ گرائی کے اکثر ہمزا ہیوں نے روز انہ تک ودواور خطرہ جنگ سے گھرا کر معز الدولہ کی فدمت میں امان کی درخواست پیش کی اور اجازت حاصل کر کے ناصر الدولہ کا ساتھ چھوڑ کرمعز الدولہ کے پائی چلی کے ناصرالدولہ اپنے ہمزا ہوں کا بیرنگ وڈھنگ دیکھ کرا ہے بھائی سیف الدولہ کے پائی حلب چلا آبا۔ سیف الدولہ نے عزت واحر ام سے ملاقات کی۔ حالات دریافت کے اور معز الدولہ سے مصالحت ہوگی۔ مصالحت ہوگی۔ سیف الدولہ نے مارات میں کی دہائی پر جو سنجار میں تھے۔ مصالحت ہوگی۔ سیف الدولہ نے ماران قیدیوں کی دہائی پر جو سنجار میں تھے۔ مصالحت ہوگی۔ سیف الدولہ نے مارات دی نام کی میں اور ای معز الدولہ نے عراق کی جانب مراجعت کی سیف الدولہ نے مان الدولہ نے عراق کی جانب مراجعت کی سیف کی دولوں کی دولوں کو میں میں میں کی دولوں کی دول

معز الدولہ کے لی کی تغییر : ۳۳۵ ہے میں معز الدولہ علیل ہواعلائت اس درجہ طول پکڑ گئی کہ وقیت کردی مگراس کے بعد ہی صحت ہوگئی اور تبدیل آب و ہوا کی غرض ہے بقصد اہمواز کلواڈ اچلا گیا۔اس کے ہوا خواہموں اورا حباب نے اس کی ترک اقامت بغداد پرافسوس فلا ہر کیا اور بالا کے بغداد میں سکونت کے لئے مکان بنوانے کی رائے دی۔ چنا نجے معز الدولہ نے ایک لا کھ دینار کے صرف سے بالا نے بغداد میں مکان بنوایا۔صرف کثیر ہونے کی وجہ سے لوگوں سے جراز دیسے دصول کیا۔

جامع بغدا دیر شیعی کتید آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ دیلم نے اطروش کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور ای وجہ ان میں مذہب تشیع کا شیوع تھا اور جس امر نے بی بوید و خاندان عباسیہ سے منصب خلافت وا مارت کے نتقل کرنے کوروکا ہے اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں اہس ہے کے دور میں جامع مجد بغداد کے درواز ہرایک روز ہم کورو کو برعبارت کھی ہوگی دکھا کی درکا تھی اللہ معاویہ ہیں سفیان و عن غصب فاطعة فلد کا و من منع عن دفن العسن عند جدہ و من نقی ابا فرو من انحر ج العباس عن الشوری معزالدولہ کی طرف اس عبارت کی گابت کی نسبت کی جاتی ہوا تھی اس میں اس عبارت کو می نے مثادیا۔ منزالدولہ نے دوبارہ کھوانے کا قصد کیا۔ وزیر مہلی نے اس رائے کی مخالفت کی اور پیرائے دی عبارت کو می نور عبارت کی مخالفت کی اور پیرائے دی کے مثارت کے بجائے فقط معاویہ اور خالمین آئی رسول اللہ علی والد علیہ وہلم پرلین طعن کھا جائے۔

کہ کا ہوں جارت ہے جانے فقط معاویہ اور خاص بین اس کو کہ اللہ کی اللہ ہے۔ عبید غدیر اور تغزیبہ داری کی ابتادا اس سزے اٹھارہویں ذیججہ کو معز الدولہ نے عید غدیر سکی بناء ڈالی الوگوں کو بغرض اظہار زینت شہر کو چراغال کرنے اور خوشیاں منانے کا حکم دیا اور سنہ آئندہ میں یوم عاشورہ (بعنی دس محرم کو) بغرض

ا معاویہ بن سفیان پراللہ کی لعنت ہواوراس پر ہوجس نے فاطمہ ہے فدک چین لیا ہے اوراس پر ہوجس نے حسن کوان کے نانا کے پاس فن کرنے مے مع کیا ہواوراس پر ہوجس نے ابو ذرکوشہر بدر کیا ہواوراس پر ہوجس نے عہاس کوجلس شور کی سے خارج کیا ہو۔ مع ساب عید کوعیوخم غدیر بھی کہتے ہیں ۔ اہل شیعداس عید کوعید الفراورعید الاضی ہے افضل سجھتے ہیں ۔ تحذی مطبوعاتشر بند کھنوسنی ۱۵۔

اظہار ثم شادت حین بیتم عام صادر کیا کہ کل وکا نیں بند کر دی جائیں گئی چیز کی خرید وفروخت نہ کی جَائے۔ باشد گان شہر ود بہات ما تمی لباس پیٹیل طلانی نوحہ اور بین کریں۔ عورتیں کھلے بالوں اور چرے سیاہ کے ہوئے تکلیں اس طرح پر کہ ماتم حسین میں کپڑوں کو بھاڑ ڈالا ہوا ور دخیاروں کو طمانچوں سے لال کر لیا ہو۔ شیعوں نے اس تکم کی بخوشی خاطر تعمیل کی اہل سنت وم تک نہ مارسکے کیونکہ زمام حکومت شیعہ کے قصد میں تھی اور خلیفہ ان کا تکوم تھا ماہ محرم سے میں پھراس رسم کا آغادہ کیا گیا۔ اہل سنت برداشت نہ کر سکے۔ ما بین ان کے اور شیعہ کے فتنہ و فساد بر پا ہوگیا۔ بہت بری خون ریزی ہوئی مال و اساب لوٹ لیا گیا۔ اہل سات برداشت نہ کر سکے۔ ما بین ان کے اور شیعہ کے فتنہ و فساد بر پا ہوگیا۔ بہت بری خون ریزی ہوئی مال و

وز رجہلی کی وفات ماہ جادی الآخرا ہے میں وزیرہلی ایک عظیم لئکر کے ساتھ ممان کے سرکر نے کوروانہ ہوا گرا ثناء سراہ میں ملیل ہوگیا۔ بجوری بغداد کی جانب مراجعت کی گر بغداد پہنچنے ہے پہلے ہی راستہ میں بیام اجل آگیا اوران و نیا ہے سفر کر گیا۔ نغش کو تابوت میں رکھ کر بغداد لائے اور فن کر دیا۔ تیرہ برس تین مہنے وزارت کی۔ معز الدولہ نے اس کے ہال و اسباب اور مکا تات کو ضبط کر لیا۔ مصاحبین خدام اور جس نے ایک دن بھی اس کی خدمت کی تھی غرض سب کو گرفار کر جبل میں وال دیا اس کے خدمت کی تھی غرض سب کو گرفار کر جبل میں وال دیا اس کے بعد ابوالفضل عباس بن حسین شیرازی اور ابوالفرج محمد بن عباس بن غساغس امور سیاست وسلطنت کے گران اور باخم مقرر ہوئے مگر ان میں کمی کووز ارت کالقب نہیں دیا گیا۔

معز الدوله كي و فات جس وقت معز الدوله عمران بن شاجن ہے مصالحت كركے بغداد واپس آیا علیل تھا۔ بغداد میں

بہنج کر غلالت نے ترقی کی نشست و برخاست سے مجبور ہو گیا۔ اراکین دولت اور ہوا خواہان ملت وسلطنت کو جع کر کے اليف ين عز الدولة بختيار كوول عهد بنايا اورصدقه وخيرات تقسيم كيا علام آزاد كاورماه ربح الآخرا وسيعين مركيا باليمن on the first of the second of the first of the second

عن الدول كي حكومت كا أ غاز معزالدول كرن كي بعد عز الدول في ما مكومت اليا الدولة نے بوقت وفات عزالدولہ کورکن الدولہ (پیمعز الدولہ کا بزابیثاتھا) کی اطاعت اورانہیں کےمشورہ سے کل امورسلطنٹ انجام دینے کی وصیت کی تھی سکتگین حاجب اور دونوں کا تبوں ابوالفضل عباس اور ابوالفرج محمد کوان کے عہد ول سر بحال رکھنے کی بھی وصیت کی تھی مرعز الدولدنے کری امارت برجلوہ افروز ہونے کے بعد ان وصیتوں کی برواند کی اور اہو واعب میں معروف ہو گیا۔ گوہوں عورتوں اور مخروں کی صحبت میں رہنے لگا اس وجہ سے ان لوگوں کوعز الدول سے منافرت اور کشیدگی بيدا ہوئی۔ طرواس پربيہ ہوا كہ عز الدولہ نے تا می نامی سرداران دیلم كو بغداد ہے اُن كی جا گیزات كی طرف تكال با ہر كيا ئے اراکین دولت اورا کابرین ملت کے نکل جانے ہے ادنی درجہ والوں کی گرم بازاری ہوئی انہوں نے متفق ہوکر عز الدولہ سے اینے وظا نف اور روزینے بڑھا گئے۔ترکوں نے بھی انہی لوگوں کی پیروی کی اور کامیاب ہو گئے اس اثناء میں ابوالفرج محمر بن عماس وار د بغدا د بوا

ابوالفرج كي بغداد مين آمد ابوالفرج معزالدوله كي وفات كے وقت ممان ميں تفاجس وقت عز الدولة نے زمام كوعمان بيس قيام كاتهم فدور وفي عمان كوعفد الدوله كونواب كوجواس كى كمك بيرة كالتح متوسط تصرير وكرك بعداد خلا آیا۔ اتفاق یہ کہ ابوالفرج کا بی خیال می نکل گیا اورجس خطرہ کواس نے پیش نظر رکھا تھا وی وقوع میں آگیا۔

حبشی بن معز الدوله کی سرکو بی: اس کے بعد ۱<u>۳۹ میں حبثی بن معز الدولہ نے اپ</u>ے بھائی عز الدولہ کے مقابلہ پرعلم مخالفت وبغاوت بلندكيا عزالد ولدني ابيغ وزيرا بوالفضل عباس كومبثى كي سركو بي اورگر فتاري پرياموراور روانه كيا ابوالفضل باظهاران امرے كه ابواز جار بابون واسط ميں بہنج كر قيام پزير بوااور حبثى كويہ چكمہ ديا كہ ميں يہاں اس غرض سے آيا بون کہ تم کوبھرہ مصالحت کے ساتھ دیا جائے اور جیسا کہ تم اس پر حکمرانی کرتے ہو حکمران رہو مگراس کام میں تمہاری مالی مدد کی ضرورت ہے۔ ادھ جبنی اس دم پی میں آ گیا اور دولا کھ درہم خز آنہ سے برآ مدکر کے ابوالفضل کے یاس بھیج دیے اور پیقین كركے غافل ہوكر بيندر ہاكداب بصره كى حكومت متقل طور سے مجھے ملا جا ہتى ہے۔ ادھرا بوالفضل نے لشكرا ہواز كواكي وقت وتاریخ مقررہ پرابلہ کی طرف ہے بھرہ پرحملہ کرنے کا تھم دیا جب وہ مقررہ تاریخ آگئی تو خود بھی واسط سے بھرہ پر حملہ کردیا۔ جبتی سے کی بن مدردار دونوں فوجوں میں سے سی کے حملہ کا جواب مددے سکا اس کے سارالشکر پاٹمال ہو گیا۔ مال و اسباب لوث لیا گیا۔مقید کر کے رام مرمز بھیج ویا گیاای مال واسباب کے علاوہ جواس واقعہ میں لوث لیا گیاوی برارمجلد کتابیں تھیں اس واقعہ کے بعدر کن الدولہ نے اپنے جینیج مبٹی کی رہائی کی سفارش کی اور کہدین کر رہائی دلا کرعضد الدولہ کے پاس جیج دیا۔عضدالدولہ نے اس کے گزارہ کے لئے جا گیردی تا آئکہ کے استی میں اس نے وفات یا تی ۔

ا پوالفصنل کی معز و کی ابوالفصل نے عز الدولہ کی وزارت حاصل کرنے کے بعد جوروستم کا درواز و کھول ویا محمد بن بقیہ

ایک ادنی درجہ کا آ دی تھا۔ عز الدولہ کے باور کی خاند کا انظام اس کے سرد قاجس وقت رعایائے ابوالفضل کے ظلم وستم سے واويلاميانا شروع كياع الدولدي السرويين ابوالفضل كومعرول كريجين بقيه كوخلعت وزارت سيرفراز كياجب تك اس کے پاس ابوالفضل اور اس کے مصاحبین کا مال وزرر ہااس وقت انتظام وسیاست میں کسی قتم کا فتور بیدا نہ ہوا کچھ عرصه بعد جب بید مال وزرختم ہو گیا تو پھررعایا پرظلم وستم ہونے لگے۔ گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے۔قصبات اور شہر ویران نظر آتے تھے۔جرائم پیشہ کی گرم بازاری ہوگئ ترکوں اورعز الدولہ میں چل گئ۔ابن بقیہ نے سمجھا بجھا کرمصالحت کراڈی اس کے بغد بکتگین سوار ہوکرعز الدولہ کے باس گیا ترکوں کی فوج بھی اس کے ہمراہ تھی۔ باتوں باتوں میں ترکوں کی فوج پھر بگڑ گئی۔ مبتکین اورای کے ہمراہیوں کو جان کے لائے پڑ گئے مگرعز الدولہ نے مال وزروے کراُن کوراضی کردیا۔ ابن بقید کی وزارت با ۱۹۲ میں ابوتغلب نے اپنے باب ناصر الدولہ بن حدان کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور دارالخلافت بغداد کا تصد کیا اس اثناء میں اس کے بھائی حدان وابراہیم عزالدول کے پاس بھنے گئے اوراماد واعانت کے خواستگار ہوئے۔ چونکہ عز الدولہ عمان اور بطیحہ میں جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں مصروف تھا۔ اس لئے ان کی استدعا کی طرف متوجه نيه واتا آ نكه عز الدوله ن ابنا مقصد حاصل كرليا - ال وقت وزير ابوالفضل كومع ول كريحا بن بقيه كووز ارت كا معزز عبده دیا اور ابراہیم وحدان کی مک کولشکر آ راستہ کر کے موصل کی جانب کوچ کیا ماہ رہیج الآخر ۳۲ سے میں موصل پہنچا الوتغلب معدايينهم ابيول اوركاتيول اوردفاتر كسنجار جلاكيا اور سنجار سے بغداد كارُخ كيا عز الدول نے وزيراين بقيداور سبتلین کواس کے تعاقب کا حکم دیا۔ وزیراین بقیہ نہایت تیزی ہے منازل طے کر کے بغداد پہنچ گیا اور اس کی حفاظت میں مصروف ہوا۔ سبتگین نے بغداد کے باہر ابوتغلب سے اثرائی چھٹر دی اس اثناء میں اہل سنت وشیعہ کے مابین غربی بغداد میں جَعَّرُ اہو گیا۔ سبکتگین اور ابوتغلب نے متفق ہو کریدرائے قائم کی کہ خلیفہ طبیع 'وزیر السلطنت اور عز الدولہ کے کل ہمراہیوں کو

غرض سے بغدادوا پن جانا مناسب ہے اور اپونغلب کوموسل۔

ابو تغلب اور ابن بقید کے مابین معاہدہ : لین بھین نے کیا جانے کیا سوچ سمجھ کراس رائے بھل درآ مدنہ کیا۔

استے میں وزیر ابن بقید آگیا۔ دونوں نے مشورہ کرکے ابو تغلب کے پاس مصالحت کا بیام بھیجا۔ شرا لط صلح ہونے لگیں آخرکار ان شرا لط سے صلح ہوئی ۔ (۱) ابو تغلب جیسا کہ اس سے پیشتر خراج سالانہ دیا کرتا تھا دیا کرے۔ (۲) اپ بھائی حمدان کی جاگیر و باسٹناء ماردین کے اور کل مال واسباب واپس دے مصلی نامہ لکھے جانے کے بعد ابو تغلب نے موصلی کی جانب مراجعت کی اور عز الدولہ کوموسل سے بغداد کی طرف کوچ کرنے کو لکھا۔ بھیلین بغداد واپس آیا۔ بنوزع الدولہ موسل سے جو بخداد کی طرف کوچ کرنے کو لکھا۔ بھیلین بغداد واپس آیا۔ بنوزع الدولہ موسل سے کوچ نہ کرنے پایا تھا کہ ابو تغلب نے یہ درخواست سے کوچ نہ کرنے پایا تھا کہ ابو تغلب نے بدوخواست ہیں کی کہ خراج کا لفظ سے کا میں اور تغلب نے اور آئندہ مجھے کوئی سلطانی لقب مرحمت کیا جائے۔ عزالہ دلہ نے ابو تغلب کورخوست کرا کر بغداد کا راستہ لیا۔ اہل موسل کو عزالہ ولہ کے کوفی سلطانی تھا ہے کہ اللہ ولہ کے اللہ ولہ کو تھیں۔ کوچ کر جانے سے بعد خوشی ہوئی اس وجہ سے کہ زمانہ تیا م عزالہ ولہ میں اہل موسل کو بہت تکالیف اٹھائی پڑی تھیں۔

گرفتار کر لیما جائے۔ یہی لوگ فساد کے بانی مبانی ہیں اور جب بیام وقوع پذیر ہوجائے توسکتگین کو بغداد پر قبضہ کرنے ک

ا اصل كتاب بين ال مقام برعبارت متروك بيدمترجم.

ابوتغلب كى سركتى اوراطاعت ابھى وه راسته بى ميں تفاكه يہ خبرگوش گزار ہوئى كه ابوتغلب نے ايك گروه كواپ مراہيوں ميں سے جنہوں نے عزالدولہ سے امان حاصل كي تقى قل كر ذالا ہے اوران كے اہل وعيال كوگر فاركر ليا ہے اوران كے مال واسباب كولوث ليا ہے ہے زالد وله كوية من كر سخت صد مه ہوا۔ وزير ابن بقيد اور سبكتين حاجب كومع لشكر كے بلا بھيجا۔ جب يہ دونوں آگے تو بقصد موصل لوث پڑااور يہ قصد كرليا كه ابوتغلب جہاں ملے گر فاركر ليا جائے ابوتغلب نے اس سے مطلح بحث كا بيا م بھيجا۔ عز الدولہ كا بيا م بھيجا۔ عز الدولہ كی طرف سے شريف ابواحم موسوى والد شريف رضى تحيل صلح كوابوتغلب كے پاس آيا۔ ابوتغلب نے حافیہ بيان كيا كہ ميرے علم واقفيت ميں وہ لوگ جنہوں نے عز الدولہ سے امان حاصل كي تھى نہيں مارے گئے۔ شريف ابواحم ديا ہے الدولہ سے امان حاصل كي تھى نہيں مارے گئے۔ شريف ابواحم ديا ہوا الدولہ سے امان حاصل كي تھى نہيں مارے گئے۔ شريف ابواحم ديا ہوا الدولہ سے امان حاصل كي تھى نہيں مارے گئے۔ شريف ابواحم ديا ہوا الدولہ سے امان حاصل كي تھى نہيں مارے گئے۔ شريف ابواحم ديا ہوا الدولہ نے ابنى بينى كواس كے شوہر ابوتغلب كے پاس المجھے و با

عز الدولہ کا زوالی: عزالدولہ کے پاس جہاں مال وزر کی کی تھی وہاں فوبی مصارف کی بے صدریا دتی تھی آئے دن تخواہ اور وظا نف کے نہ طنے پر شوروغل بچار ہتا تھا۔ اس وجہ سے عزالدولہ بھیشہ فرا ہمی مال وزر میں معروف رہتا۔ چنا نچہ اس غرض سے موصل گیا۔ جب پھی کار پراری شہو کی تو ابواز کا قصد کیا۔ بہتگین اور اس کے ترکی لشکر نے عزالدولہ کا ساتھ شدویا۔ ابواز ترکول میں جو تی الدولہ کا ساتھ شدویا۔ ابواز ترکول میں جو تی انتقام کی آگر کے ابھی اوجردیلم کے سردارول نے روسا و بہسالاران ترک کو گرفتا رکر لینے کا اشارہ کر دیا۔ چنا نچ ایسا ہی ہوا' والی ابھواز اور اس کا کا تب بھی گرفتا رکر لیا گیا دارالا مارت اور ترکول کے مکان ات لوٹ لیے گا شارہ کر اور کی بھی اس وقت یہ بغداد میں تھا۔ سفتے ہی آگ جولا ہوگیا اور وزیل کا مواز اور اس کے بھائی اور مال کو گرفتا رکر کے عزالدولہ کے مکان کو جا کر گیز لیا دور وزیل محاصرہ کولا ہوگیا اور اس کے بھائی اور مال کو گرفتا رکر کے عزالدولہ کے مکان کو جا کر گیز لیا دور وزیل محاصرہ کولا ہوگیا اور اس کر دیا۔ خلافت میں واسط روانہ کر دیا۔ خلافت میں والیس کر دیا۔ ترکول نے ویلم کے مکان کو جا کر قباد کو گیا۔ اس کو جا دیا گیا اور المسنت کا پھر دور دور دورہ ہوگیا۔

the Secretary of the second of

## چاپ: ٧٧ عبدالكريم بن مطبع الطائع للد

#### שנים זו ורים

خلافت سے دستبر واری خلیفہ طبع عارضہ فالج میں ایک مدت سے مبتلا تفافل وحرکت سے معذور تھا گرکسی براس امرکو خلافت سے دستبر واری خلیفہ طبع عارضہ فالج میں ایک مدت سے مبتلا تفافق وحرکت سے معذور تھا ہوگیا۔ بہتگین نے خلام نہ ہونے دیتا تھا اتفاق سے اس واقعہ میں جوآب ابھی اوپر پڑھ آئے ہیں۔ بہتگین کو میر حال معلوم ہوگیا۔ بہتگین نے خلیفہ مطبع کو اس امر پُر مجبور کیا کہ خود کو معزول کیجئے اور منصب خلافت اپنے بیٹے عبدالکریم کو مرحمت فرمائے چنا نجیاس تحریک علاقت کو ساڑھے چیس برس گزر بچے تھے اس نے خود کو معزول کیا اور اپنے ایوانون کو ساڑھے اپنے ایوانون کو ساڑھے کیا۔ سیٹے ابوانون کی بیعت کی۔ اسے ''الطاکع لٹہ'' کالقب دیا گیا۔

پیرونی مہمات جس زمانہ سے ناصر الدولہ بن حمدان نے صوبہ موصل کو دبالیا تھا ای وقت سے صوائف کا تعلق ناصر الدولہ سے ہوگیا تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو تھا گر جب سس میں اس کے بھائی سیف الدولہ نے شہر حلب وخص پر قبضہ کرلیا تو صوائف کا انتظام و انفرام اس کی طرف نتقل ہو آیا۔ چنانچے صوائف کے حالات کو ہم دولت بن حمدان کے تذکرہ میں تجریر کریں گے۔ سیف الدولہ نے اس معاملہ میں نیک نامی کا بہت بڑا حصہ لیا تھا۔ رومیوں نے اس کے عہد حکومت میں بلا داسلامیہ پرخوب خوب حکمت حمد کے حدید میں بلا داسلامیہ پرخوب خوب حملے کئے تھے جس کی بدافعت اس نے نہایت خوبصورتی اور ہوشیاری سے کی تھی۔

عزل ونصب عمال کی کیفیت میہ ہوئی کہ جس زمانہ ہے معزالدولہ نے عراق پر قضہ حاصل کیا تھاای زمانہ سے تقرر ا وتبدیلی کا پیسلسلہ منقطع ہو گیا تھااور حکومت اسلامی مختلف حکومتوں پر تقنیم ہوگئی تھی اس لحاظ ہے ہم ہر حکومت کے عمال کے حالات و میں احاطہ تحریر میں لائیں گے جہاں پر کہ اس حکومت کے تذکرہ کو ہم جداگانہ کھیں گے جیسا کہ ہم نے التزام کر رکھا ہے۔

افلکین کی امارت: جس وقت امواز میں برزمانہ قیام عز الدولہ ترکوں اور دیلمیوں میں شکررٹی پیدا ہوگئ اور فریقین میں مظامہ کارزار گرم ہوگیا اور بکتگین نے بغداد میں عز الدولہ کی خالفت کاعلم بلند کیا تو مجوراً عز الدولہ نے جن ترکوں کوقید کرلیا تھا رہا کر دیا اور آزادرویہ کو جواس سے پہلے والی ایواز تھا ان کی سرداری دی اورا پنی والدہ اور بھائیوں سے ملاقات کرنے کو کمک پر جانے کولکھ بھیجا مگراس نے اس امید پر کہ عزالدولہ کی بلائے نا گہانی میں گرفتار ہو جائے تو میں عراق پر قابض ہو

جاؤبہانہ کردیا۔

عمران بن شاہین نے بیعذر کر کے نال دیا کہ چونکہ میر بے شکر کو دیلمیوں سے جنگ وجدال کا بہت سابقہ پڑچکا ہے اس وجہ سے وہ دیلمیوں کے ساتھ ہو کر میدان جنگ میں جانا پیند نہ کر ہے گا۔ باتی رہا ابوتغلب اس نے اپنے بھائی ابو عبداللہ حین کو معدا کی فوج کے تکریت کی جانب روانہ کر دیا۔ چنا نچہ جس وقت ترک بغداد سے بقصد جنگ عز الدولہ واسط کی طرف آئے ابوتغلب نے بغداد میں اس وقت عجیب بلچل مجی ہوئی تھی۔ دن دہاڑ سے بازار لب رہے تھے۔ ملتی اللہ بلائے تقلیم میں مبتلاتھی ۔ ابوتغلب نے زمام انظام شہرا ہے ہاتھ میں کی اور چوروں بدمعاشوں اور غارت کروں کے مبتی میں مبتلاتھی ۔ ابوتغلب نے زمام انظام شہرا ہے ہاتھ میں کی اور چوروں بدمعاشوں اور غارت کروں کے بیا مضب سے انگل شہر کو بچالیا ترکوں نے جا تھا میں بینچ تو خلیفہ مطبع اور سکتگین کا انتقال ہوگیا ترکوں نے اپنے خلیفہ معزول مطبع کو بھی اپنے ہمراہ کے لیا۔ رفتہ در عاقول میں پنچ تو خلیفہ مطبع اور سکتگین کا انتقال ہوگیا ترکوں نے اپنے خلیفہ معزول مطبع کو بھی اپنے ہمراہ کے لیا۔ رفتہ در عاقول میں پنچ تو خلیفہ مطبع اور سکتگین کو انتقال ہوگیا ترکوں نے اپنے کا میں سیہ سالا رافکین کو اپنا سردار بنالیا جو معزالدولہ کا آزاد غلام تھا اس نے ترکوں کو منتشر ہونے سے محفوظ دکھ کرواسط پہنچ کر عاصرہ کے رہا۔ عزالدولہ کمال استقلال سے حصار کی سختیاں جبیل رہا تھا اور میاں دور کرلیا۔ پیاس یوم تک نہایت میں سے عاصرہ کے رہا۔ عزالدولہ کمال استقلال سے حصار کی سختیاں جبیل رہا تھا اور

عضدالدولہ کو باربارا پی کمک پر بلار ہاتھا۔

عضدالدولہ کو متعدد خطوط مشعر طبی ایراد کا محاصرہ: عضدالدولہ نے عزالدولہ کے متعدد خطوط مشعر طبی ایداد آنے پر شکر کو بتاری کا حکم اور سامان جنگ وسٹر درست کر کے باظہارا ایدادع زالدولہ فارس کی جانب کوچ کیا مقام اہواز میں ابوالفتح بن عمید عضدالدولہ کے باب کا وزیر نشکر لئے ہوئے آ ملا۔ دونوں واسط کی جانب روانہ ہوئے۔ افکین اسے مطلع ہو کر واسط چوڑ کر ابنداد کوروانہ ہوگیا اور ابوتغلب بغداد سے موصل واپس آیا۔ عضدالدولہ نے واسط میں بینچ کر ذرادم لیا اور پھر سامان سنر و جنگ درست کر کے شرقی بغداد کی طرف کوچ کیا اور عز الدولہ نے غربی بغداد کا راستہ لیا۔ دونوں بھائیوں نے بغداد پہنے کر جنگ درست کر کے شرقی بغداد کی طرف کوچ کیا اور عز الدولہ نے غربی بغداد کا راستہ لیا۔ دونوں بھائیوں نے بغداد پہنے کی حرف کے خطر سے موسل میں المی الم کی اسلامی (بیا عیاں اور ابوتغلب بن حمدان کورسد وغلہ کے دوئے کو کھی بھیجا اور یہ ہوا ہے بھی کر دی کہ وقا فو قا میں التم کا ایک رئیں تھا ان اور ابوتغلب بن حمدان کورسد وغلہ کے دوئے کو کھی بھیجا اور یہ ہوا ہے بھی کر دی کہ وقا فو قا اطراف و جوانب بغداد کو تا خت و تا دائ کرتے رہوائ سے بغداد میں گرانی ہوگی اور شہر میں غارت گری شروع ہوگی کوگر الکہ دوسرے کولو شخے گئے۔

بغداد میں ترکول کا قبل عام عوام الناس نے انگلین کا مکان لوٹ کیا۔افٹلین گھرا گیا محاصرہ توڑنے کی غرض ہے لڑنے کو فکلا تو عضدالد ولہ نہایت مردا نگی ہے مقابلہ پر آیا اوران کو فکست دے دی ترکوں کا ایک جم غیر مارا گیا جوزیرہ گرفتار

اورایک روز کشتی برسوار بوکرخلافت مآب ی دست بوی کودار الخلافت میں ماضر بوا۔ عز الدوله كي كرفياري اس كے بعد عضد الدوله نے ادھرعز الدوله كالشاره كرويا كه وہ وظا كف اور تخواه ك طلی کاشوروغل بچانے لگے۔ادھرعز الدولہ کو پیسکھایا کہتم ان کے ساتھ بختی کا برتاؤ کرو بےالتفاتی سے ان کی درخواستوں کولو ملکہ بیظا ہر کرو کہ مجھے عمارت وحکومت کی خواہش نہیں ہے اور جب تم اس پر عامل ہو گئے تو میں درمیان میں پر کرتمہاری خواہش کے مطابق لشکریوں سے صلح کرا دول گاعز الدولہ نے ایہا ہی کیا کا تبول ٔ حاجبوں اور کل اراکین دولت سے بات تک نہ کی اونہی واپس گر دیا۔ لشکر یوں کے شور وغل کی طرف مطلق توجہ نہ کی۔ تین روز تک یہی بحث وتکرار رہی اور کاغذی گھوڑے دوڑتے رہے جو تھے روز عضد الدولہ نے عز الدولہ اور اسکے بھائیوں کو گرفتار کر کے نظر بند کر لیالشکریوں پراس کی چالا کی اور عاجزی کوظاہر کر کے انعام و صلے دینے کا وعدہ کیا اور اپنے فرائض منصی کے پورا کرنے میں مصروف ہوا۔ عضد الدوليه كے خلاف بغاوتيل: مرزبان بن عضد الدولية والى بھره تقائل نے عضد الدوله كي اطاعت قبول نه كي \_ رکن الدوله کوعضد الدوله کی شکایت لکے بھیجی اور جو جوزیا دتیاں اس نے اورابوالفتح وزیر نے عز الدولہ پر کی تھیں سب کا خا کہ تھینج كربيج ديا۔ ركن الدولہ بير سنتے ہى بے ہوں ہوكر كريڑا اوراس صدمہ ہے ایسے مرض میں مبتلا ہوا كہ جس سے تا حیات صحت یاب نہ ہوا۔ اس سے قبل محرین بقیہ (عز الدولہ کا وزیر ) عضد الدولہ کے پاس چلا گیا تھا اور اس کی طرف سے صوبہ اہواز کی عکومت پر مامورتھا اس واقعہ سے اس نے بھی عضد الدوليے کا بيان اطاعت اپنے دوش سے اتار کرر کھ ديا اور عمر ان بن شامين ے خط و کتابت کر کے سازش کر لی۔ مہل بن بشیر (وزیر افلین ) کوبھی اہواز میں بیدوا قعات لکھ بھیجے۔ باوجود یک عضد الدولہ ہے مخرف وہرکش ہوگیا۔غرض عز الدولہ کو گرفتار کرنا عضد الدولہ کے حق میں سم قاتل ہوگیا چاروں طرف بغاوت و مخالفت کی آ گ بھڑک آٹھی۔عضدالدولہ نے اس جوش کوفر وکرنے کوفو جیس روانہ کیں جمہ بن بقیہ نے لڑ کران کو پسیا کر دیا اوراس کے باپ رکن الدوله کویه حالات لکھ بیجے۔ رکن الدولہ نے اس کواور نیز مرزبان والی بھر ہ اوران لوگوں کو جوعز الدولہ کے ہوا خوا ہ تح لکھا کہ میں عنقریب عراق کی طرف روانہ ہوا جا ہتا ہوں تم لوگ صبر واستقلال کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑ نا۔ عضدالدوله کی مصالحت کی درخواست. عضدالدوله نے اس امر کا حیاں کرے کہ اب فارس سے سلیہ امداد منقطع ہوگیا ہےاورعز الدولہ کوگر فارکر لینے سے ہرطرف سے مخالفت و بغاوت کی آگ بھڑک رہی ہے ابوالفتح بن عمید کوایئے یاب کے پاس معذرت کرنے کورواند کرنے کا قصد کیا مگر ابوالفتح کی ہمت نہ پڑی تب عضد الدولہ نے دوس فیض کوایئے باب کے پاس بیام معذرت دے کر دوانہ کیا۔ بیام معذرت بیتھا ''عزالدولہ میں سیاست اور ملک داری کی قدرت دیتھی اگر میں دست اندازی ندکرتا تو یقیناً حکومت وخلافت بنی بوییہ کے قبضہ واقتدار ہے نکل جاتی میں انجی صوبہ مراق کا خراج سالاند

تمیں لا کھ درہم ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اورعز الدولہ کومع اس کے بھائیوں کے آپ کی خدمت میں روائد کر دول گا۔ آپ

جس صوبه پرمناسب سجھے مقرر و مامور فر مادیجے اور اگر آپ به نفس نفیس امور سیاست کی نگرانی کرنا جا ہے ہیں تو میں اس امر

ر بھی راضی ہوں۔ بسم آللہ آپ عراق تشریف لائیں۔ میں فارس واپس چلا جاؤں گا۔ غرض میں اپنا ہر کام آپ کے سپر دکرتا ہوں۔ سفید وسیاہ جو چاہے کیجے اور اگران میں ہے آپ کسی کو قبول ندفر مائین گے تو میں بہ خیال خطرہ آئیدہ عز الدولہ کو مع اس کے بھائیوں اور ہمراہیوں کے آس کرڈ الول گا''۔

رکن الدولہ آس پیام کوئ کرشدت طیش ہے کانپ اٹھا۔ اپلی کی طرف آل کرنے کی غرض ہے لیکا۔ اپٹی بھاگ گیا۔ غصد فروہونے کے بعد پھرا پلی کو بلوا یا اور ہر پیام کانتی کے ساتھ جواب دے کر عندالدولہ کی طرف واپس کرویا۔ عز اللہ ولہ کی رہا گی اس کے بعد بی ابوافتح آپہنیا۔ رکن الدولہ نے ملاقات کرنے ہے اٹکار کر دیا اور اپنی ششت و شوکت کی دھمکی بھی دی لیکن ابوافتح برابر حاضری کی کوشش کرتا جاتا تھا پہال تک کدر کن الدولہ نے حاضری کی اجازت دی ابوافتح نے عاضر ہو کر عضدالدولہ کی طرف سے عذر ومعذرت کی اور اس امر کا وعدہ کیا کہ بیس کہدئ کر عضدالدولہ کی طرف سے عذر ومعذرت کی اور اس امر کا وعدہ کیا کہ بیس کہدئ کر عضدالدولہ کو فارس والین کر دول گا اور عز الدولہ کو بستورع ات کی حکومت ولا دول گا۔ رکن الدولہ کا مزاج اس قول وقر ارسے ذرا شختہ اپنیا اور ابوافتح کی عضدالدولہ نے مطابق فاول کی روائی کا قصد کیا اور عز الدولہ کو جیل سے نگال کر پھر حکومت وسلطت کی کری پر اس شرط سے جلوہ افروز کیا کہ بیاس کی طرف سے عراق میں نائب کی حیثیت سے کا م کرے خطبہ اس کے نام کا پڑھا جائے اور اس کا بھائی اسحاق امیر الجموش مقرر تھی جائے ہو کہ مال واسب عز الدولہ کی حیثیت سے کا م کرے خطبہ اس کے نام کا پڑھا جائے اور اس کا بھائی اسحاق امیر الجموش مقرر تھی جائے ہو تا ہر ایا واسب بی الدولہ کا ضبط کر لیا گیا تھا والی کر دیا اور ابوافتے کو بیٹم دے کر کہ تین یوم کے بعد میرے پاس جائے وار س کا راستہ لیا۔

عز الدوله اور ابن بقید کی شکر رکی ابوالفتح عضدالدوله کی روانگی کے بعد عز الدوله کے ساتھ بیش وعشرت کے مشاغل میں مصروف ہوگیا۔عضدالدوله نے جو حکم دیا تھا اس کی تکمیل کا خیال تک ندر ہا۔عز الدوله نے ابوالفتح کو بیامید دلائی که رکن الدوله کے بعد قلمدان وزارت تمہار ہے بیر دکیا جائے گا اور ابن بقیہ کو طلب کر کے امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار مرحت کیا۔ ابن بقیہ نے مال وزر کا طالب ہوتالشکر یوں کو اشارہ کر مرحت کیا۔ ابن بقیہ نے مال وزر کا طالب ہوتالشکر یوں کو اشارہ کر دیتا۔ وہ تخواہ اور وظا کف کی طبی کا شور وغل مچاتے۔عزالد وله پر اس کا فروکر ناوشوار ہوجا تا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ عیز الدولہ اور ابن بقیہ میں شکر رخی پیدا ہوگی۔

افسکین کا دمشق پر قبضہ افسکین مدائن میں عضدالدولہ ہے تکست کھا کرشام کی جانب بھا گا اور قریب تمص میں پہنچ کر قیام پذیر بہوا طالم من موبوب عقبل (جومعزالدین الد بطوی کا ایک سپر سالارتھا) افسکین کی فیر پاکر گرفار کرنے کے قصد ہے بوھالیکن اس ارادہ میں طالم کو کا میابی نہ ہوئی۔ واپس آیا اور افسکین دمشق کی طرف چلا گیا۔ ان دنوں ابان نامی ایک شخص علیف معزالدین الد علوی کا عادم عالم ومشق تھا عوام الناس نے اس کو دبالیا تھا رعب سلطنت و حکومت دلوں سے اٹھ گیا تھا روسا شہر افسکین سے ملئے آئے اور بید درخواست کی کہ آپ دمشق پر قبطہ کر لیجئے عوام الناس اور بازار یوں کے شور وشر ظلم و فساد سے بجات دلا ہے اور نیز روافض کے اعتقادات سے ہماری گلوخلاصی کرا ہے۔ افسکین نے ان لوگوں سے قول وقر ارکے مساور نہ ہوا کی اور انظام میں معروف ہوا جن عربول نے میں فیام کیا اور ناہ شعبان کر کے دافل دمشق ہوا۔ ابان کو نکال کر دارا لا مازت میں قیام کیا اور ناہ شعبان کر اس خلیہ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انظام میں معروف ہوا جن عربول نے میں خلیفہ طالع عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انظام میں معروف ہوا جن عربول نے میں خلیفہ طالع عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انظام میں معروف ہوا جن عربول نے میں خلیفہ طالع عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انظام میں معروف ہوا جن عربول نے اس خلیفہ طالع عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انظام میں معروف ہوا جن عربول نے میں خلیفہ کو اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انظام میں معروف ہوا جن عربول نے میں خلیفہ کیا کہ موربول نواست کی کہ تاری میں مورف ہوا جن موربول کے مورب

سواد دمشق پر قبضہ کررکھاان کو بے دخل کر دیا۔ اس سے عربوں نے متفق ہو کرسرا تھایا لیکن افکلین کی حسن تدبیر سے بہت جلد دب گیا۔ تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کے پاس مال واسباب کافی مقدار سے جمع ہو گیا اور نشکر بھی درست و تیار اور فراہم ہو گیا فی مقدار سے جمع ہو گیا اور نشکر بھوسیاس کا جواب تحریر کیا اس پر فلیف معز الدین علوی اس کی ترقی کوئن میں کر محت نہ اور دوستانہ خطوط لکھنے لگا۔ افکلین نے شکر بیوسیاس کا جواب تحریر کیا اس پر فلیم معز نے بقصد افکلین لشکر فراہم کر کے دمشق کی جانب کوچ کیا۔ انفاق سے اثناء راہ میں مرکیا بیوا وقعہ کی سے اللہ تعالی۔ مرکیا بیوا وقعہ کی سے بھی کے دان شاء اللہ تعالی۔

ركن الدوله كا انتقال: فارس كى جانب عضد الدوله كواليس بونے كے بعد اس كے باپ ركن الدوله كا الاسم ميں انتقال بوگيا وہ قبل وفات آپنے جينے عضد الدوله سے راضى بوگيا تھا اور اس كواپنا و لى عهد بھى بناليا تھا جيسا كه آسنده بيان كيا حائے گا۔

عزالد وله اورعضد الدوله على جنگ ركن الدوله كو فات كے بعد عزالدوله اوراس كے وزیراین بقیه نے اكثر سپر سالاران وامراء ركن الدوله مثلاً فخر الدوله اور حسوبه يردى سے سازش شروع كردى - ابوتفل بن محمان اور عران بن شاہین سے عضد الدوله كے مقابلے كے لئے الداو واعانت كاخوات كار ہوا۔ ادھ عضد الدولہ كوان واقعات كى خبر لگ كى اس نظام مرتب كر كے بقصد عراق كوچ كرويا۔ ادھ عز الدولہ نے ہى حسوبه يوا بن حدان كى زبانى وعد و الداولہ كے جمروسه پيان ركا تھم و بدول بن خوان كى زبانى وعد و الداولہ بي الدولہ سے لئاركا تھم و بدويا مرحسوبه يواور ابن حمدان نے ايفائ وعده نه كيا اور عز الدولہ ولئر الدولہ سے ملا بوائر بي الدولہ كو شكست ہوئى عضد الدولہ نے اس كے مال واسباب اور لشكرگاہ پر فيضه كر ليا۔ عز الدولہ نے بحال پر بيثان واسط كارات ليا۔ عران بن شاہین نے بی خبر پاكر بجھ آلات جرب اور بہت سامال واسباب اور تنا كئے عز الدولہ كے باس وائر كے تاكہ وائر بات بالدولہ كے باس جلا گيا۔ چندون قيام كرنے كے بعد واسط والي آيا۔

عضد الدوله کا بھر ہ پر قبضہ عضد الدولہ نے عزالدولہ پر فتح یا بی حاصل کرنے کے بعد ایک فوج بھرہ کی طرف بھیجے دی
جس نے اس پر بھی بہ آسانی قبضہ کرلیا۔ بھرہ میں ان دنوں دوگروہ ظیم قابض سے ایک مفر دوسرار بیعہ۔ مفر کا میلان
عضد الدولہ کی جانب تھا اور یہ تعداد میں زیادہ بھی سے عزالدولہ کی شکست سے ربیعہ کی ربی ہی وہ قوت بھی جاتی رہی۔ مفر
نے عضد الدولہ سے بھرہ پر لفکر بھیجنے کی تحریک کی چنانچاس نے مفر کی تحریک وقتر سے مطابق اپنی ایک فوج بھیج دی عزالدولہ
انٹاء قیام واسط بیں مال واسباب اور لفکر کی فراہمی کرتا رہا۔ بغدا داور بھرہ بیں جس قدراور جس پر اس کا وسڑس تھا سب کو
فراہم کرلیا اور وزیر ابن بقیہ کو گرفتا رکر کے جبل میں ڈال دیا اور عضد الدولہ سے مصالحت کا نامہ و بیام شروع کیا۔ نامہ برول
اور سفیروں کی آمد ورفت ہونے گئی ابھی کوئی امر بطے نہ ہونے پایا تھا کہ عبدالرزاتی اور بدر پسران حسو یہا کی بڑار سواروں
کے ساتھ عز الدولہ کی کمک پر آئینچ عز الدولہ نے سلسلہ بیام مصالحت مقطع کر کے بغداد کا راستہ لیا اور عضد الدولہ نے واسط کا
رُخ کیا اور واسط میں کچھ عرصہ قیام کر کے بھرہ چلا آئیا۔ بھرہ میں مابین مصرور بیعہ ایک سوبیس برس سے رنجش کی بنیاد پڑی کی بنیاد پڑی کی اور برابر جھرا اجلا آئی اجھی عضد الدولہ نے دونوں گروہوں بین مصالحت کرادی۔
جوئی تھی اور برابر جھرا اجلا آئی رہا تھی عند الدولہ نے دونوں گروہوں بین مصالحت کرادی۔

سے اس کی خبر کر دی عضد الدولہ نے اپنے بھائی عز الدولہ کورے میں اس کی گرفتاری کا لکھ بھیجاعز الدولہ نے عضد الدولہ کی تحریر کے مطابق اس کو خبر کے مطابق اس کو اور اس کے اہل وعیال کو گرفتار کر کے مکان اور جو کچھ مکان میں تھا سب کو ضبط کر لیا اس کے اس میں کو اختیار دیتا ہوں عضد الدولہ نے بغداد کا قصد کیا اور عز الدولہ کے پاس میر کہلا بھیجا کہ اگرتم میری اطاعت قبول کر لوثو میں تم کو اختیار دیتا ہوں

کہ جس صوبہ کی طرف چاہو چلے جاؤیل تمہاری مدد کو تیار ہوں عز الدولہ نے اطاعت وفر مانبر داری کا افر ارکیا۔

ابن بقیہ کا انتجام: اس کے بعد عضد الدولہ نے ابن بقیہ کوطلب کیا۔ عز الدولہ نے اس کی آئی حص نگاوا کر عضد الدولہ کے

پاس جیجے دیا اور بغداد کو خیر باد کہ کرشام کا راستہ لیا عضد الدولہ بغداد میں داخل ہوا جامع مبحبہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا
اور دروازہ پرتین بارنو بت بجائی گئی ہوا کی جو بغداد میں ادائی گئی ورندائی سے پیشتر کوئی اس سے واقف بھی نہ تھا۔ ابن بقیہ کے بارے میں میچم صادر کیا کہ اس باتھی کے آگے مشکیں بائدھ کرڈال دیا جائے۔ چنا نچہ باتھی نے ذرای جرکت کی اور اس کا جسم یا ش پاش ہوگیا۔

حرکت کی اور اس کا جسم یا ش پاش ہوگیا۔

عندالدوله کا خاتمہ عزالدولہ کے ہمراہ بوت روائی شام حدان بن ناصر الدولہ بن حمان (برادر ابوتغلب بن حمان اول) بھی تفاعر امیں بینج کرحمدان نے عزالدولہ کی بہت خاطر داری کی اور سمجھا بجھا کرموسل کی طرف لے چلا حالا تک عضد الدولہ نے عزالدولہ سے ابوتغلب کے مما لک مقبوضہ کی طرف جانے کی شم لے لی تھی جس وقت تکریت میں وارد ہوا ابوتغلب کا یہ پیام آیا کہ اگرتم جمدان کو گرفار کر کے میر سے حوالہ کر دوقو میں خود شہاری مددکو آوں گا ور تبہار سے ساتھ ہوکر عضد الدولہ سے جنگ کروں گا اور تبہار کے میر سے حوالہ کر دول گا ۔عزالدولہ کو حکومت کی طبح دائن گر ہوئی حمدان عضد الدولہ سے جنگ کروں گا اور پھرتم کو حکومت کی کری پر شمکن کردوں گا ۔عزالدولہ کو حکومت کی طبح دائن گر ہوئی حمدان کو گرفار کر کے اپنے ایک نائب کے ہمراہ ابو تغلب کے پاس بھیج دیا ابوتغلب نے اس کو جیل میں ڈال دیا اس کے بعد ابو تغلب نے بین ہزار کی جعیت کے ساتھ بہمراہی عزالدولہ بغداد کی جائیں دیا کہ عندالدولہ یہ جبر الدولہ کو گئست ہوئی دوران جنگ میں عزالدولہ کو گئست ہوئی دوران جنگ میں عزالدولہ کو گئست ہوئی دوران جنگ میں عزالدولہ کو گئست ہوئی دوران جنگ میں خالدولہ کو گئر کرلیا گیا ۔عضد الدولہ نے اس کے اور اس کے چند ہمراہیوں کے آل کا تھم صادر کیا۔ چنانچ جزالدولہ گیارہ ہر سے حکومت کر کے رائی عدم ہوا۔

عضر الدوله كا موصل پر قبضه ابوتغلب كى شكست اورع الدوله كالى خدود الدوله الدولة كالرداد عندالدولة كا حاجب الوعم تفاله دومرى فوج برافرى الدولة الدولة الدولة كالرداد عندالدولة كا حاجب الوعم تفاله دومرى فوج برافرى

ابوالوفاطام بن محمد الوتغلب كي تعاقب من صيبين كي طرف جيجي -

ا بو تعالی میافار قین نے شہر بناہ کے دروازے بند کر لئے ابوالوفاء میافار قین میں داخل نہ ہوسکا ابو تغلب موقع پاکر دوسرے کیا اہل میافار قین نے شہر بناہ کے دروازے بند کر لئے ابوالوفاء میافار قین میں داخل نہ ہوسکا ابو تغلب موقع پاکر دوسرے دروازے سے اردن روم چلا گیا اور وہاں سے حسینہ مضافات جزیرہ میں آرہا۔ حسینہ کے قریب فاحہ کوائی تھا ایک روز ابو تغلب نے اس پر حملہ کر کے جو بچھ مال واسباب اس میں موجود تھا سب کو ضبط کرایا ابوالوفاء روز اند سفر وکوجی سے اب تھک گیا تھا مجور آا ہو تغلب کے تعاقب کے دمالہ کردیا۔ ابو تغلب ہاتھ تو نہ آیا گراس کے اکثر ہمرا ہوں نے امان کی درخواست کی اوراس سے ملحمہ ہو میں پڑا ہوا ہے خود جملہ کردیا۔ ابو تغلب ہاتھ تو نہ آیا گراس کے اکثر ہمرا ہوں نے امان کی درخواست کی اوراس سے ملحمہ ہو میں پڑا ہوا ہے خود جملہ کردیا۔ ابو تغلب ہاتھ تو نہ آیا گراس کے اکثر ہمرا ہوں نے امان کی درخواست کی اوراس سے ملحمہ ہو روی کے باس روم بھاگ گیا چونکہ وردوروی خاندان سلطنت و شاہی کا کوئی رکن نہ تھا اس نے جرا و قبراً سلطنت و بالی تھی اس وجہ ہو وجہ سے روی اس سے بگڑے درجے تھا ہی نے بئی کا ابو تغلب سے عقد کردیا تا کہ بیرومیوں کے مقابلہ بین ہاتھ بٹائے۔ اس اثناء میں عضد الدولہ کا تشکر بھی ہوئے گیا مگر ورد دروی کی رشتہ واری (رشتہ وامادی) کی وجہ سے ابو تغلب کی جنگ سے بھی فائدہ نہ اٹھ سکا گئلت اٹھا تی ہوئی ابو تغلب اس کی امداد واعات سے مایوں ہوکر اسلامی ممالک کی جانب والیس میں لڑائی تھی گئی اتفاق سے کہ ورد کوشک تہ ہوئی ابو تغلب اس کی امداد واعات سے مایوں ہوکر اسلامی ممالک کی جانب والیس میں لڑائی تھی گئی کردوبارہ تھی بھی کردو و بارہ تھی ہا کہ ابور ورد و بارہ تھی ہا کہ کی جانب والیس ہوکر اسلامی ممالک کی جانب والیس ہوکر اسلامی ممالک کی جانب والیس ہوکر اسلامی ممالک کی جانب والیس میں ورد و بارہ تھی ہوئی ابو تغلب اس کی امداد واعات سے مایوں ہوکر اسلامی ممالک کی جانب والیس میں اسلامی میالک کی جانب والیس میں ورد و بارہ تھی ہوئی دوروں کے معرب دوروں کیا ہوئی ہوئی ابور ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد کی دوروں کے معرب دوروں کی میں کہ دوروں کیا ہوئی دوروں کی معرب دوروں کی میں کر اسلامی میا کہ دوروں کی معرب دوروں کی میا کی دوروں کی سال کی دوروں کی کر اسلامی کی دوروں کی میں کر اسلامی کی دوروں کیا کہ دوروں کی کر اسلامی کی دوروں کی دوروں کی دوروں ک

عضد الدوله كى وفات 17 نكه عضد الدوله نے اس كى مقبوضة شروں كوفتح كرليا جيبا كه ہم اس كى حكومت وسلطنت كے حالات ميں بيان كريں گے۔عضد الدوله نے كاميا بى كے بعد ابوالو فاكوموصل پر مامور كيا اور سامانِ سفر درست كركے بغداد كى طرف مراجعت كى اسى زمانه سے بنى حمد ان كى حكومت موصل سے تھوڑى مدت كے لئے منقطع ہوگئ ماہ شوال ٢ كامياج مينے بعد وفات يائى۔

صمصام الدولہ کی حکومت کا آغاز سپہ سالا ران کشکراورامراء دولت نے مجتمع ہوکراس کے بیٹے کالی جارمرزبان کو حکومت کی کری پر بٹھایا اور حکومت وریاست کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے'' صمصام الدولہ' کے لقب سے ملقب کیا خلیفہ طائع بھی حکومت وریاست کی مبار کباد دینے اور رسم تعزیت ادا کرنے کو صمصام الدولہ کے پاس گیاصمصام الدولہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے دونوں بھائیوں ابوالحسین احمد اور ابوطا ہر فیروز شاہ کو سند حکومت عنایت کرکے فارس کی جا نب روانہ کیا۔ شرف الدولہ (انہیں لوگوں کا بھائی تھا) کو پی خبرلگ گئی اس نے کر مان سے فارس تک آئش بغاوت مشتحل کی جا نب روانہ کیا۔ شرف الدولہ (انہیں لوگوں کا بھائی تھا) کو پی خبرلگ گئی اس نے کر مان سے فارس تک آئش بغاوت مشتحل کر دی مگر انفاق سے ابوالحسین اور ابوطا ہر اس آئش بغاوت کے بھڑ کئے سے پہلے کر مان چہنچ گئے تھے اور اس پر قبضہ بھی کر حکم شر

ابوالحسین کا اہواز اور را مہر مزیر قبضہ: کچھ عرصہ یہ دونوں اہواز میں قیام پذیر رہے بعداز اں اپنے بھائی صمصام الدولہ کے نام کا خطبہ موقوف کرا کے اپنے نام کا خطبہ پڑھوا یا اور'' تاج الدولہ' کے لقب سے خودکو ملقب کیا۔ صمصام الدولہ کو اس سے سخت ناراضگی پیدا ہوئی حجث بٹ ایک لشکر بسرگروہی علی بن دقش (بیعضد الدولہ کا حاجب تھا) تاج الدولہ کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ تاج الدولہ نے بیخبر پا کرنٹرف الدولہ سے سازش کر کی نٹرف الدولہ نے اس کی کمک پرایک فوج بھیجے دی جس کا سر دار ابوالاغز وفلیس بن عفیف اسدی تھا۔ قرقوب کے قریب دونوں فوجوں کا ماہ رہج الثانی ۳<u>کتا ہے</u> میں مقابلہ ہوا۔ شام ہوتے ہوتے ابن دفقش شکست کھا کر بھا گااورگرفآر کرلیا گیا۔ ابوالحسین نے اہواز اور رام ہر مز پر قبضہ کرلیا۔ حکومت وسلطنت کے طبعہ میں گ

كى طمع دامن گير موئى۔

صمصام الدولہ کی مخالفت اس کے بعد سفار بن کردویہ جوسپہ سالاران دیلم میں سے ایک نامور سردارتھا۔ 8 کے جو میں شرف الدولہ کی حکومت کی بغداد میں دعوت دینے لگا۔ لفکر بغداد کا کثیر حصہ مائل ہوگیا۔ سب نے متفق ہو کر بیرائے قائم کی ابونھر عضد الدولہ کو اس کے بھائی شرف الدولہ کی جانب سے بطور نائب کے امارت کی کری پر مشمکن کرنا چاہئے رفتہ رفتہ صمصام الدولہ تک یہ فیر بیٹنے گئی۔ اس نے امراء لفکر سے خطوک کا دراس اراد سے سے ان اوگوں کوروکنا چاہا گر بجائے اس کے ان لوگوں کی سر تھا اور ان پر اٹھو کھڑا بجائے اس کے ان لوگوں کی سر شی اور سرتا ہی اور بڑھ گئی۔ فولا دبن مابدہ رار جواسفار کے تبعین میں سے تھا لڑائی پر اٹھو کھڑا ہوا۔ مجبوراً صمصام الدولہ نے بھر ایموں کو جنگ کا تھم دیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان صمصام الدولہ کے ہمراہیوں کو جنگ کا تھم دیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان صمصام الدولہ کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کو جنگ کا تھم دیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان کا وزیرا بن صحصام الدولہ کے روبروپیش کیا گیا۔ اس اثناء میں اس کا وزیرا بن سعدان بھی آگیا اور اُسے اس جرم میں کہ یہ بھی اس کا مرتب تھا مارڈ الاگیا۔

شرف الدوله كا اہمواز اور بھر ہر قبضہ: اسفار نے ابوالحسین بن عضد الدولہ کے پاس جا كردم لیا اور باقی دیلم شرف الدولہ کے پاس جا كردم لیا اور اس كوا ہے بھائی الدولہ کے پاس چلے گئے شرف الدولہ كی قوت دیلم علی جائے ہے بڑھ گئی قوراً اہمواز كا ارادہ كردیا اور اس كوا ہے بھائی الدولہ کے باتھ سے چھین لیا صمصام الدولہ نے ابوالحسین کے قبضہ سے تكال لیا بعد از اں بھر ہ كو بھی اپنے دوسر سے بھائی ابوطا ہر كے ہاتھ سے چھین لیا صمصام الدولہ نے مصالحت كا نامہ و بيام شروع كيا بالآخر اس امر برمصالحت ہوگئى كہ عراق میں شرف الدولہ كا خطبہ بڑھا جائے خلیفہ طائع كی

جانب سے رسماُ خلعت اور القاب بھیجا گیا۔

صمصام الدوله كا زوال شرف الدوله نے اپنے بھائى ابوطا ہر سے بھرہ چھين لينے کے بعد واسط كا رُخ كيا اوراس پر بھى ہا سانى تمام قابض ومتصرف ہوگيا صمصام الدوله نے اپنے بھائى ابولھر كوجواس کے پاس قيد تھار ہا كر كے عذر خواہى كى غرض سے شرف الدولة كے پاس واسط روانه كيا۔ شرف الدولة نے بچھالتقات نه كيا۔ صمصام الدولة كواس سے شخت اضطراب اور پر بيثانى پيدا ہوئى۔ مصاحبين سے اطاعت شرف الدولة كے بارے بيس مشورہ كيا ان لوگوں نے عواقب امور سے ڈرايا بلكہ بعضوں نے بدرائے دى كه آپ عكم الجا عالم الدولة كے بارے بيس مشورہ كيا ان لوگوں نے عواقب امائى بحث تا آ كله تركوں اور بلكہ بعضوں نے بدرائے دى كه آپ عكم الجا عالم بيدا ہويا كوئى اليا واقعہ بيش آ جائے جس سے آپ با سمانى بغداد والجس آ كيل وارس نے بدرائے دى كه آپ اليا واقعہ بيش آ جائے جس سے آپ با سمانى بغداد والجس آ كيل جا اور كئى اليا واقعہ بيش آ جائے جس سے آپ با سمانى بغداد والجس آ كيل جا اور كئى بدرائے دى كه آپ اليا والد كے پاس جلے اور كئى بدرائے دى كه آپ اليا والد كہ باس سلسلہ ميں خط و كتابت كيم کے بلكہ براہ اصفهان ان كه پاس جا ہے اس سلسلہ ميں خط و كتابت كيم کے بلكہ براہ اصفهان ان كه پاس جا ہے اس سلسلہ ميں خط و كتابت كيم کے بلكہ براہ اصفهان ان كه پاس جا ہے تا ہن سے شرف الدولة پر بہت الجھا ار ثر بنے گا اور غالبًا باہم مصالحت ہوجائے گی۔

شرف الدوله كا بغدا دير قبضه عصمام الدوله نے رايوں ميں ہے كى رائے كوئمى پندنه كيا اور كتى پرسوار ہوكرا پے بھائى شرف الدوله نے عزت واحر ام سے ملاقات كى مگر پچھ عرصه بعداس كى امارت كے جو تھے برس اس كوگر قار كرليا اور ماہ رمضان ٢ كي هي بغدا دكى جانب كوچ كيا اس كا بھائى صصام الدولہ بھى مقيداس كے

ہمراہ تھا۔ بغداد میں ترکوں اور دیلمیوں کے مابین جھگڑا ہور ہاتھا چونکہ دیلمیوں کی تعداد بندرہ ہزارتک بنتی گئی تھی اور ترک صرف تین ہزار سے اس وجہ سے دیلمیوں نے ترکوں کو دبالیا تھا۔ جو نہی شرف الدولہ بغداد میں داخل ہوا۔ دیلمیوں نے صمصام الدولہ کو حکومت وریاست پر دوبارہ مقرر کرنے کی کوشش کی دوسرا فریق مخالف ہو گیا دونوں میں جنگ جھڑگئی ہے خرکا دولیہ یہ وی الدولہ سے جا کا دیلیمیوں نے ترکوں کو مار بھگایا۔ اکثر و بیشتر مارے گئے مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ باتی مابندہ ترک شرف الدولہ سے جا سلے۔خلیفہ طائع ملنے کو آیا فتح یا بی برمبار کباد دی۔ اس کے بعد شرف الدولہ نے فریقین میں مصالحت کرا دی اور قلمہ ان وزارت ابومنصور بن صالحان کے سپر د ہوا اور صصام الدولہ کوفارس بھیج دیا فارس بھیج کرصمصام الدولہ کور ہا کر دیا گیا۔

باد بنی مروان کی حکومت کا آغاز ہم اوپر تحریر آئے ہیں کہ کا سے میں عضد الدولہ نے بی حمران کے قضہ سے موصل کو جوان کا دارالحکومت تھا نکال لیا۔ اس کے بعد ۸ سے میں میار فاقین 'آمد' دیار بکر اور دیار محر پر بھی قابض و متصرف ہو گیا۔ ابوالو فاء نامی ایک شخص اس کی طرف سے ان بلاد میں حکومت کر رہا تھا۔ اسی زمانہ سے بی حمدان کی حکومت ان بلاد سے جاتی رہی ۔ دیار بکر کے سرحدی مقامات میں اکراد حمید سیکا ایک گروہ رہتا تھا جس کا سردار ابوعبداللہ صین بن دوشک ملقب بہ باد تھا۔ اس اطراف میں اس کے کثیر الغزاد کی ہونے کی وجہ سے غیر قو موں کے دلوں پر اس کی صولت و جبروت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس اطراف میں اس کے کثیر الغزاد کی ہونے کی وجہ سے غیر قو موں کے دلوں پر اس کی صولت و جبروت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ جھے بیض میرے دوستوں نے جواکر اد حمید سے میں اور جیش پر حکمرانی کی ۔ رفتہ رفتہ اس کی قوت ترقی کرگئی۔ اس کی قوت ترقی کرگئی۔

باوکی فتوحات جس وقت عضدالدولد نے موصل پر قبضه حاصل کیا۔ باد حاضر آیا عضدالدولہ نے اس کی گرفتاری کی فکر کی تو باد تا ڈکیا اور آگھ بچا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عضدالدولہ نے تلاش کرایا گر ہاتھ نہ آیا۔ تو خاموش ہور ہا۔ تا آئکہ عضدالدولہ نے وفات پائی۔ اس وقت باد نے استقلال کے ساتھ اپنی حکومت وریاست کی بنا ڈالی۔ اب وہ میافار قین اور دبار بحر کے اکثر بلاد پر قابض و متصرف ہوگیا بعدا ڈال تصبیبین پر بھی قبضہ حاصل کرلیا۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ ارمینیہ سے دیار بحر پر آکر قابض ہوا تھا بعدا ذال میافار قین کولیا۔ صمصام الدولہ نے اس کی سرکو بی کو بسر انسری ابوسعید بہرام بن اردشیر ایک فوج روانہ کی جس کو باد نے شکست دے کرایک جماعت کو اس میں سے گرفتار کرلیا۔ پھر دوسری فوج بسرگرو ہی ابوالقاسم سعید بن حاجب مقابلہ کو باد نے شکست دے کرایک جماعت کو اس میں سے گرفتار کرلیا۔ پھر دوسری فوج بسرگرو ہی ابوالقاسم سعید بن حاجب مقابلہ کی سرز بین کو اثنی پڑی بعض قبل اور بعض قید کر لئے کچھ عرصہ بعد قید یوں کو بھی باد سے شکست کھانی پڑی بعض قبل اور بعض قید کر لئے کچھ عرصہ بعد قید یوں کو بھی باد سے شکست کھانی پڑی بوخش قبل اور بعض قید کر لئے کے محت میں بعد قبلہ دیں دیا کہ دیا۔ ان قاتی بید کہ اس فوج کو بھی باد سے شکست کھانی پڑی بعض قبل اور بعض قید کر لئے کھی عرصہ بعد قید یوں کو بھی باد نے قبل کردیا۔

موصل ہر فیضیہ سعید بحال پریٹان موصل کی جانب بھا گاتو بادنے تعاقب کیا اہل موصل میں دیلم کی تج ادائی بداطواری کی وجہ سے شورش و بعاوت چھوٹ کی سعید کو جان کے لالے پڑ گئے مجبوراً موصل سے بھی بھاگ کھڑا ہوا بادنے موصل میں داخل ہو کر فیضہ کر لیا۔ اس کے بعد باو کے دماغ میں میہ ہوا سائی کہ صصام الدولہ سے جنگ کرنے کے لیے بغداد جانا جا ہے اورلڑ بھڑ کر بغداد کو دیلم کے بغیر غضب سے نکال لینا چاہئے چٹانچہ اس آرزوئے خام کو حاصل کرنے کی غرض سے فوجیں میں کہ دولا بھڑ کہ بغیر کہ بغیر خصاب سے نکال لینا چاہئے چٹانچہ اس آرزوئے خام کو حاصل کرنے کی غرض سے فوجیں میں کہ دولا بھڑ کہ کہ دولا بھڑ کہ بغیر کہ بغیر خواب سے نکال لینا چاہئے چٹانچہ اس آرزوئے خام کو حاصل کرنے کی غرض سے فوجیں میں کہ دولا بھڑ کی بغیر کہ بغیر کی بغیر کی بغیر کے بغیر کرنے کہ بغیر کی بغیر کی بغیر کے بغیر کی بغیر کے بغیر کے بغیر کی بغیر کے بغیر کی کی بغیر کی بغیر کی کی کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی کی کی بغیر کی کی بغیر کی کی بغیر کی کی کی بغیر کی کی کی کی کی کی کی

حلب برفوج کشی ماه صفر اس میں دیلموں سے مقابلہ ہوا دیلموں نے اس کو تکست دے کرموصل پر قبضہ حاصل کرایا۔

بادموس کو نیر بادکہ کردیار برچلا آیا اور فراہی گئر میں مصروف ہوااس وقت حالب میں ہوسیف الدولہ بن تھان کا طوطی بول رہا تھا اور اس کے انتقال کے بعداس کا بیٹا سعد الدولہ عرانی کی گری پر شمکن تھا۔ صمصام الدولہ نے یہ بیام بھیجا کہ اگر تم باد کی خاطر خواہ گوشالی کردو تو میں تم کودیار بکر دے دول گا۔ سعد الدولہ نے اس کو منظور کرلیا اور ایک فوج تیار ومرتب کر کے بھی دی خالی کو دیار بکر دول سے بادی بین نہ آئی حکمت عملی اور دی لیکن بادے مقابلہ نہ کر سے بادکے وصلے بوج کے حلب پر چڑھائی کردی۔ سعد الدولہ سے بچھ بن نہ آئی حکمت عملی اور حلے وکری تاش ہوئی ایک شخص کو بادی خواب گاہ میں بھیج دیا۔ اس نے کوئی دو الی سنگھادی جس سے بادیلی ہوگیا اور مرتب مرتے بچا مجبوراً باد نے سعد وزیا دامراء موصل کو مصالحت کا بیام دیا۔ بالآخر ان دونوں نے مصلحت کے بیش نظر اس امر پر مصالحت کی بعد زیاد روایس آئیا۔ بیدوبی شخص ہے جو مصالحت کے بعد کے مصالحت کے بعد میں سعد خاجب کا موصل بعد میں دیاں واقعات کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد خاجب کا موصل میں انتقال ہوگیا اور بادکواس پر قبضہ کر لینے کی طبح دامن گیر ہوئی۔

ا بونصر کا موصل کی ا مارت پر تقریر اس اثناء میں شرف الدولہ نے عکومت موصل پر ابونصر خواشا ذہ کو متعین کیا۔ ابونصر نے موصل پر بیٹی کرفراہمی شکر اور شرائہ کو معمور کرنے کی کوشش کی نو وار دخش تھا در ہوئی شب اس نے دلا وران عرب کو بنی عقل اور بنی نمیر سے طلب کر کے ان کو جا گیریں دیں اور باد کی مدافعت پر ان کو ما مور کیا۔ باد نے بقیہ حصہ طور عمدیں پر قبضہ کر کے جبل طور میں قیام کیا اور اپنے بھائی کوفوج کے ساتھ عرب سے جنگ کرنے کو بھیجا گریے شکست کھا کر بھاگا اور مار ڈالا گیا۔ ابونھر اور فو جیس جیج کا تہیہ کر بی رہا تھا کہ شرف الدولہ کی موت کی خبر آئی۔ اس کے بعد ابوا براہیم اور ابوعبد الشخسین پر ران نا صر الدولہ بن حمدان بہاء الدولہ کی طرف سے امیر موصل ہو کر آئے اس کے بعد ابوا برائیم اور ابوعبد الشخسین رہے۔ پچھ عرصہ بعد بہاء الدولہ کی طرف سے امیر موصل ہو کر آئے اس کے بعد ابوا موصل پر جیج دی ابوالر داو محمد بن مرس موصل پر جیج دی ابوالر داو محمد بن مرس کی اور ابوعیل کی فریقین بی تو ڈکر کر تے رہے۔ ابوجعفر نے اس مہم کے سرکرنے کو بہاء الدولہ نے وزیر ابوا لقاسم علی بن احمد کو اوائیل مہم کے سرکرنے کو بہاء الدولہ سے مزید فوج کی درخواست کی۔ چنانچ یہاء الدولہ نے وزیر ابوا لقاسم علی بن احمد کو اوائیل مرس کے مرس کرنے کو بہاء الدولہ نے وزیر ابوا لقاسم علی بن احمد کو اوائیل ذریعہ سے وزیر کومعلوم ہوگیا۔ چھٹ ابوالر داد سے معمالے سے کرلی اور لوٹ کھڑ انہوا۔ بیدو در مانہ تھا کہ بہاء الدولہ نے بچکم چاہ کندہ دراچاہ در بیش ابن معلم کوگر فاز کر کیا تھا اور قبل کرفرالا تھا۔

بہاء الدولہ کا زمانہ حکومت : 9 مسے میں شرف الدولہ ابوالفوراش شرزیک بن عضد الدولہ اپنی امارت کے دوبری آئے مہینے بعد مدت دراز کی علالت اٹھا کر بعارضہ استبقاء مرگیا۔ دورانِ علالت میں اس نے اپنے بھائی صصام الدولہ کی آئھوں میں گرم سلائیاں پھرواد بنے کا حکم فارس روانہ کیا اوراس کے بعد اپنے بیٹے ابوعلی کو بلا دفارس کی جانب روانہ کیا اس کے ہمراہ نزانے فوجیس اور ترکول کا ایک جم غفر تھا۔ زمانہ بھاری میں اس سے اراکین دولت نے دریافت کیا ''آپ کے بعد ریاست وامارت کا کون ما لک ہوگا اور آپ نے کس کو اپنا ولی عہد نہ بناؤں گا'۔ مگر حالت حیات ہی میں المورسیاست وامارت کی گرانی پر اپنے ہم تھ میں بہاء الدولہ کو بطورا پینے نائب کے مقر دکر دیا تھا ہیں جب شرف الدولہ مرگیا تو بہاء الدولہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں بھائی

ای اثناء میں بہاءالدولہ نے اپنے بھائی کو بلا بھیجا۔ در پردہ ترکوں کی فوج اس کی جانب مائل ہوگی اور ابوعلی کو کہہ سن کر بہاءالدولہ کے پاس جانے پرداختی کرلیا۔ چنانچہ اہ جمادی اثاثی ہی ہے جم میں ابوعلی نے سامان سفر درست کر کے بہاء الدولہ کی طرف کوچ کیا۔ بہاءالدولہ عزت واحر اس سے بیش آیا گیات کچھ کرصہ بعد گرفتار کر کے قل کر ڈ الا۔ اس سے ترکوں اور دیلم میں لڑائی ہوگی پاخی روز تک خون ریزی کا بازارگرم رہا۔ بہاءالدولہ نے باہم مصالحت کر لینے کا پیام بھیجا فریقین نے مظور نہ کیا بلکہ اس کے اپنی کو قل کر ڈ الا۔ انجام کا رترکوں کو دیلم پرفتی اپنی ہوئی۔ اس فتح یا بی سے ترکوں کی شان و شوکت اور رعب و داب بڑھ گیا اور دیلم میں ضعف کے آثار پر ابوگے۔ بعض سروار ان دیلم گرفتار کرلئے گئے باقی مائدہ بھاگ گے۔ مقاور کو درکا بین مقتدر بوقت و فات ایک بیٹا ابوالعیاس احد جو آئندہ ''القاور بالڈ'' کے لقب سے باو درکا گرفتار کر نے گئے باقی مائدہ بھائی خت کو درکا گیا جائے گائے ہوئی انقاق سے کہ آئیں دنوں خلیف طائع خت خطرناک علالت میں مبتلا ہوگیا شفایا بی کے بعد قاور کی بہن نے خلافت میں بہتلا ہوگیا شفایا بی کے بعد قاور کی بہن نے خلافت می بسب سے بھائی کی شکایت کر دی کہ آپ کے خطرناک علالت میں مبتلا ہوگیا شفایا بی کے بعد قاور کی بہن نے خلافت میں مبتلا ہوگیا شفایا بی کے بعد قاور کی بہن نے خلافت میں مبتلا ہوگیا اور مہذب الدولہ کے باس بہتیا۔ مہذب الدولہ نے بھائی کی شکار کیا واروم ہوئی ہوئی کے مہذب الدولہ نے عزت و اگرام سے تھہرا با اور نیاز مندانہ خدمت کرتار ہا۔ بیان تک کہ قاور کو مینو خلافت پر مہذب الدولہ نے عزت و اگرام سے تھہرا با اور نیاز مندانہ خدمت کرتار ہا۔ بیان تک کہ قاور کو مینو خلافت پر مہذب الدولہ نے عزت و اگرام سے تھہرا با اور نیاز مندانہ خدمت کرتار ہا۔ بیان تک کہ قاور کو مینو خلافت پر مہذب الدولہ کے باس بہتیا۔ مہذب الدولہ نے عزت و اگرام سے تھہرا با اور نیاز مندانہ خدمت کرتار ہا۔ بیان تک کہ قاور کو مینو خلافت پر مہذب الدولہ نے عزت و اگرام سے تھہرا با اور نیاز مندانہ خدمت کرتار ہا۔ بیان تک کہ قاور کو مینو خلافت پر مہذب کی خوشخری ہی ہوئی ہی گوئی گیا۔

بلا و فارس برصمصام الدوله کا قبضه: جس وقت صمام الدوله نے بلا و فارس پر قبضه حاصل کرلیا اور ابوعلی بن شرف الدوله بهاءالدوله نے بلی قو بهاءالدوله نے ابوعلی کوشل کر ڈالاجیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے بیں تو بهاءالدوله نے الدوله بهاءالدوله نے ابوعلی کوشل کر ڈالاجیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے بیں تو بهاءالدوله نے سرح بھی بھی بھی ہوں بھی بھی بھی ہوں ہوں کے بخداد سے خوز ستان کی جانب کوچ کی بھی کی ابو طاہر کے مرنے کی خبر پہنی ہوں لا گھا تھ بزار در ہم نقذ ہاتھ آئے ۔ بہاءالدوله کے اس قطل او اسباب اور خواہرات شخص بلی کر الدولہ کو الدولہ کے الدولہ کی الدولہ کا بعد اور الدولہ کا بعد اور الدولہ کا فلا الدولہ کا بھی ہوں کہ بھی تھی ہوئی ہوئی الدولہ کا الدولہ کا سردار تھا اور دوائیک ہوئی کر اور دوائیک ہوئی الدولہ کا کسی سے تشکر اربان کی طرف بو جا باور الدولہ کا الدولہ کا استقلال کے ساتھ تیام پذیر ہوگیا۔ کر کے اپنے مقد مقد کا سردار تھا اور نو بند جان میں صفحام الدولہ اور بہاء الدولہ اور بہاء الدولہ کے ما بین مصالحت : صفحام الدولہ نے ایک دوسر الشکر ایوالعلاء کے مقابلہ پر الدولہ اور بہاء الدولہ اور بہاء الدولہ کے ما بین مصالحت : صفحام الدولہ نے ایوالعلاء کر بھا باور العمام الدولہ نے کہ کا کان افر فولا دین ماہدان تھا۔ اس نے ابوالعلاء کو تکست فاش دی۔ ابوالعلاء ارجان بھاگ آئی اور وصمام الدولہ نے کہ نوائی جس کا کمان افر فولا دین ماہدان تھا۔ اس نے ابوالعلاء کو تکست فاش دی۔ ابوالعلاء ارجان بھاگ آئی الا قرید طے بایا کہ الدولہ نور میں کہ باء الدولہ اور مراکہ کی جا گریں دوسرے کے مقبوضہ مما لک بیں دہیں۔ صلح نامہ کھا گیا دکلاء فریقین نے ملک نامہ میاء الدولہ اور مرسے کے مقبوضہ مما لک بیں دہیں۔ صلح نامہ کھا گیا دکا وفریقین نے ملک نامہ مرتب کر کے ایک ایک بی دوسرے کے مقبوضہ مما لک بیں دہیں۔ صلح نامہ کھا گیا دکا وفریقین نے مسلم نامہ مرتب کر کے ایک ایک بی دوسرائی کو الے کی دوسرے کے مقبوضہ مما کی بیں دہیں۔ ساتھ کی مامہ کو کو کیا وفریقین نے نامہ کھا گیا دولہ کو کھا کو کیا وفریوں کیا ہوئے کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کی دوسرائیکہ کو کھی کو کھی کی دوسرائیکہ کو کھی کو کھی کی دوسرے کے مقبوضہ ممال کے بیں دوسرے کے مقبوضہ ممال کے بیں دوسر کے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کے دوسرائیکہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کو کھی کے دوسر کے کہ کو کھی کو کھی کے کو کھی کو ک

بغدا دہیں بدامنی کا دور دورہ مصالحت ہونے پر بہاءالدولہ نے بغداد کی جانب مراجعت کی اس وقت بغداد میں اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے ماہیں جھڑا ہور ہاتھا اور لوٹ ماراور قل وغارت کی گرم بازاری تھی بہاءالدولہ نے دونول میں مصالحت کرا دی قبل روا گلی خوزستان وزارت بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ بہاءالدولہ نے اپنے وزیر ابومنصور بن صالحان کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا اور ابونھر سابور بن اردشیر کوعہدہ وزارت سے سرفراز کیا تھا لیکن زمام حکومت وانتظام

ابوالحسين ابن معلم كے ہاتھ ميں تھي۔

خلیفہ طاکع کی اہا نت اور معزولی تھوڑے دنوں میں بہاءالدولہ کاخزانہ خالی ہوگیا۔ لشکریوں نے تخواہ نہ ملنے پرشور وضل بچایا۔ بہاءالدولہ سے بچھ بن نہ برا۔ اپ وزیرابونھرکوگرفار کرلیا اس پر بھی لشکریوں کی شورش کم نہ ہوئی تب خلیفہ طاکع کے مال وزر پروانت لگایا گرفار ومعزول کرنے کی فکر کرنے لگا۔ ابوائحسین بن معلم جواس کی خواہشات اور جذبات نفسائی پر حکر الی کررہا تھا اس نے اس رائے کی ٹائید کی۔ بہاءالدولہ لشکر آ راستہ کرنے قصر خلافت میں حاضر بوا۔ خلافت ما بسنے در بار ما منعقد کیا۔ بہاءالدولہ مسند خلافت کی ٹائید کی۔ بہاءالدولہ لشکر آ راستہ کرنے تربیشا تھا سیدسالا ران لشکراوزام اءووات جوق در جوق آ رہے تھے اور خلافت ما بہای دست بوی کرتے جاتے تھے اس اثناء میں ایک دیلی سردار حاضر ہو کروست بوی کو بڑھا جوں می خلافت اللہ کے مکان پر بہنچایا گیا اور بجور آ اس بھی خلیفہ طائع نے جب کہ اس کی خلافت کی رہے گا۔ خوام الناس نے بھی پہنچر پاکراوٹ مار شروع کردی۔ خلیفہ طائع کشاں کشاں بہاءالولہ کے مکان پر بہنچایا گیا اور بجور آ اس بھی میں خلیفہ طائع نے جب کہ اس کی خلافت کرائے تھا خلافت کی بارس کے جب کہ اس کی خلافت کی میں خلیفہ طائع کے جب کہ اس کیا۔

A Garage

.

## چاپ: <u>% ک</u> احمد بن اسحاق قادر بالله

#### ואדפיועדים

قاور کی بغداد میں آ مداور بیعت: بهاءالدولہ نے اپ ایک مصاحب خاص کے ذریعہ تادر باللہ ابوالعباس احمد بن اسحاق بن مقدر کو بطیحہ سے بلا بھیجا۔ مہذب الدولہ والی بطیحہ نے بیخبر پاکر بطیحہ ہی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور جب بیدارالخلافت بغداد کے قریب پہنچا تو بہاءالدولہ معہ اراکین دولت اور دؤسا دولت اور دؤسا شہر کے استقبال کو گیا ایک منزل کے فاصلہ پر ملاقات کی عزت واحر ام سے بار ہویں تاریخ ماہ دمضان الاس کے کام کی خطبہ نہ ماہ کا خطبہ پڑھا گیا مگر امل خراسان نے اس کے نام کا خطبہ نہ پڑھا اور بدستور خلیفہ طاکع کی بیعت پر قائم رہے۔ چند ماہ کم تین برس بطبحہ میں اس کا قیام رہا۔

طالع کی وفات : خلیفہ ظالع کومعزولی کے بعد قصر خلافت کے ایک کمرہ میں بند کردیا گیا چند لوگ اس کی خدمت اورانگہبانی پر مامور ہوئے اور جس طرح میراپنے زمانہ خلافت میں رہتا تھا اسی صورت سے اس کے کل کاروبار کو جاری وساری رکھا تا آ ٹکہ ۳۹۳ھے میں وہ انتقال کر گیا نماز جنازہ پڑھ کے وہن کردیا گیا۔

ابوالعلاء کی شکست: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ ابین صمام الدولہ اور بہاء الدولہ کے اس امر پر مصالحت ہوگی تھی کہ فارس پر صمام الدولہ قابض رہے خوزستان اور اس کے علاوہ اور مما لک عراق کو بہاء الدولہ کے مقبوضات ہیں شار کیا جائے یہ دواقعہ میں بھر اللہ بین فضل کوا ہواز روافہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ سیر واقعہ میں بتدریج و بدفعات تبھارے پاس فوجیس جمیج اجاؤں گاجب فاطرخواہ مجتمع ہوجائے تو بحالت غفلت وقعیۃ فارس پر ہملہ کردینا میں بتدریج و بدفعات تبھارے پاس فوجیس جمیج اجاؤں گاجب فاطرخواہ مجتمع ہوجائے تو بحالت غفلت وقعیۃ فارس پر ہملہ کردینا افغان میہ کہ بہاء الدولہ کی فوج اس کی اطلاع ہوگئے۔ اُس نے ایک افغان میہ کہ بہاء الدولہ کی فوج اس کی خود سیر بیا ہوا اول کا بعد ابوالعلاء کو انست ہوئی گرفتار کر کے صمام الدولہ کی پاس بھیجا کیا صمصام الدولہ نے اپنی برنظیر فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہا کہ فیصت ہوئی گرفتار کر کے صمصام الدولہ کے پاس بھیجا کیا صمصام الدولہ نے اپنی برنظیر فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہا کہ ویا۔ بہاء الدولہ کو اس پر بھی صبر ندا یا۔ اپنے وزیرا پونھر بن سابور کوفر اہمی مال کی غرض سے واسط روانہ کیا ابولھر کوموقع ملی گیا

بہاء الدولہ نے ابونھر کو بلا کر دوبارہ عہدہ وزارت کی ذمہ داریوں کا متحمل نہ ہوا کام چھوڑ کر بھاگ گیا تب بہاء
الدولہ نے ابونھر کو بلا کر دوبارہ عہدہ وزارت پر مامور کیا اس نے اپنی حکت عملی اور صن تدبیرے دیلم کے جوش کوفرو کر دیا
اور باہم مصالحت ہوگئ اس کے بعد ۳۸۲ھ میں بہاء الدولہ نے ایک تشکر عظیم بسرگردہی طغان ترکی اہواز کی جانب روانہ کیا
جورفۃ رفۃ سوس پہنچا۔ صمصام الدولہ کے عمل کی پڑ پاکسوس چھوڑ کر بھاگ کے طغان نے پہنچ کر قبضہ کر لیا اس کے ہمراہی
اکثر ترک تھے اور صمصام الدولہ کے ہمراہی ڈیا دور دیلم اور پھھیم اور اسد کے قبیلہ کے بھی تھے صصام الدولہ کواس کی شکست
سے بے حد ندامت ہوئی اس نے شکر مرتب کر کے طغان پر حملہ کرنے کی غرض سے اہواز کی جانب قدم بڑھایا اور ترکوں پر جو
طغان کے ہمراہ تھے شب خون مار نے کورات ہی میں تشتر سے کوچ کر دیا۔ اثناء داہ میں ٹہ بھیڑ ہوگئ فریقین ہی تو ڈکر کرئے ۔
کو مالی اور فوجی یہ دد سے کر چھروائیس ہوا اور صمصام الدولہ فارس جا پہنچا۔ جس قدر ترک ہاتھ آئے سب کوئی کر ڈالو ہائی ما غدہ میں بہتے ہے ابواز آئا۔ طغان کو مالی اور فوجی کر دیا۔ اندولہ کواس کی خراک کرا اور اور اور میں ہوا اور صمصام الدولہ فارس جا پہنچا۔ جس قدر ترک ہاتھ آئے سب کوئی کر ڈالو ہائی ما غدہ میں بہتے گیا اور پر دی ہوئی رہ دیا دور کو ایس ہوا اور صمصام الدولہ فارس جا پہنچا۔ جس قدر ترک ہاتھ آئے سب کوئی کر ڈالو ہائی ماغدہ جب پہنے کہ بہتے گیا اور چین چین کر سب کو مارڈ الا۔
اور شاہ سندھ نے پہلے تو آجاز ہا دشاہ سندھ کی خدمت میں پہنچ کر اس کے ملک میں آباد ہونے کی آجازت کی درخواست دی۔ بہتے گیا اور چین چین کر سب کو مارڈ الا۔

بہاء الدولہ کا اجواز بر قبضہ ان واقعات کے بعد صمام الدولہ نے چرانشکر مرتب کر کے بسرگروہی علاء بن سین امواز پر یلغار کردی۔ افکین رام برمز میں ابو کا بجار مرزبان بن سفہون کی بجائے عکومت کر رہا تھا۔ بہاء الدولہ یہ خبر پاکر صمام الدولہ کا تشکرا ہواز پر آرہا ہے اس کی روک تھام کو خوز ستان کی جانب بڑھا افکین اور ابن مکرم کومعدان کی فوجوں کے اپنی کمک پر بدا بھیجا جب بیدونوں بہاء الدولہ ہے آ طے تو بہاء الدولہ نے حملہ کر کے اجواز کو صمام الدولہ کے قبضہ ہے تکال لیا اور جس قدر اس کے ہمراہی ہاتھ آئے سب کو مار ڈالا۔ بعد از اس بہاء الدولہ نے بھرہ کا رُن کیا اور ابن مگرم کی کرم کی جانب اوٹا۔ علاء اور دیلم نے قریب ترین رائے سے جانب اوٹا۔ علاء اور دیلم نے قریب ترین رائے سے جانب اوٹا۔ علاء اور دیلم کو ترین ترین کرم کو اور کیل آئیا اور دیلم کو ترین کر اور تک کا اور ترین کی اور ترکوں نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کردی دیلم نے اجواز کی جانب مراجعت کی اور ترکوں نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کردی

اورا بن مرم نے بمپ مکرم میں جا کر قیام کیا۔

صمصام الدوله كا بصره پر فیضه بصره كی جانب بهاءالدوله كردانه بون كے بعداكثر دیلم جواس كے ہمراہ تھے المان حاصل كرك ملاء كے باس جلآئے جوتعداد میں تقریباً چارسو تھے۔علاء نے ان لوگوں كوائے ایک سیدسالا رشكرستان كے ساتھ بھرہ كى جانب روانه كيا۔ بهاءالدوله كی فوج مقیم بھرہ ہے مقابلہ ہوا۔اہل شہر نے شكرستان ہے سازش كر كی ان لوگوں كا بیشوا ابوالحن بن ابی جعفر علوى تھا جس سے شكرستان كوغير متوقع كا ميا بي حاصل ہوگئی۔اہل شہر كشتيوں برسوار ہوكر آئے۔ بهاءالدوله معداین ركاب كے فوج كے بھرہ كوفير باد كه كرنكل

آیا۔ مہذب الدولہ والی بطیحہ کو بھرہ پر قبضہ کر لینے کی طبع دلائی۔ چنانچہ مہذب الدولہ نے ایک لشکر بسرافسری اپنے سپہ سالار عبداللہ بن مرزوق بھرہ کی طرف روانہ کیا۔ شکرستان کو اس معرکہ میں شکست ہوئی اور معز الدولہ کا بھرہ پر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد شکرستان نے لشکر مرتب کر کے بھرہ پر فوج کئی کی۔ متعد دلڑائیاں ہوئیں بالآ خرمصالحت کا نامہ و پیام شروع ہوا اور بیا قرار پایا کہ شکرستان ہمیشہ مہذب الدولہ کا مطبع رہے اور بھرہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھے اور مزید اطمینان کے لئے اپنے لڑکے وبطور صامن کے مہذب الدولہ کا پاس بھیج دے۔ فریقین نے بموجب شرائط نہ کورہ مصالحت کر لی اور شکرستان بھرہ پر قابض ہوکر صمصام الدولہ اور مہذب الدولہ کی اطاعت کا اظہار کرنے لگا۔

البوعلى كى بغاوت ان دا فغات كے بعد علاء بن حن (صمصام الدوله كا گورز خوزستان) مقام يمپ مكرم مين مركبا بجائے اس كے ابوعلى اساعيل بن استاذ ہر مر مامور كيا گيا۔ رخصت ہو كرجند يباپور پنچا ادھر بهاء الدولہ كے ہمراہيون نے ابوعلى كوجند سياپور مين داخل نہ ہونے ديا اور ادھر تركوں نے حدود خراسان ميں بغاوت كردى مجوراً ابوعلى واسط واليس آيا بعد از ال ابوجي مكرم اور تركوں ميں لڑائى چر گئى۔ متعدد لڑائياں ہوئيں۔ اس اثناء ميں ابوعلى نے صمصام الدولہ سے مخرف ہو كر بهاء الدولہ كا اطاعت تبول كرئى۔ بيدوا قد مركم المراح كا ہے۔ بهاء الدولہ نے ابوعلى كى بہت عزت افرائى كى اور قلمدان وزارت سير دكر ديا۔ ابوعلى بھى جان وول سے تداہر مملكت اور انظام رياست ميں مصروف ہوا كري حور بعد بهاء الدولہ نے ابوعلى كوابن كرم كے زير على بھى جان وول سے تداہر ملك كا مرافعلى نے تيمپ مرم بي كر بهاء الدولہ سے سرتا ہى كى اور الك بها فہركركے باغى ہو كيا۔ بهاء الدولہ نے بدر بن حسوبہ سے امداد كى درخواست كى بدر نے امداد دى چر بھى بہاء الدولہ كو اپنى كاميا بى كو قع نہ تھى قريب تھا الدولہ نے بدر بن حسوبہ سے امداد كى درخواست كى بدر نے امداد دى چر بھى بہاء الدولہ كو اپنى كاميا بى كو قع نہ تھى قريب تھا الدولہ كے تن مردہ ميں جان بول كے ضد مات سے اس كى روح تحليل ہو جاتى كماس اثناء ميں صمصام الدولہ كى وفات كى خر آئى گويا بہاء الدولہ كے تن مردہ ميں جان بوگئى۔

تقفر مارة الان

بہاء الدولہ کا فارس پر فیضہ صصام الدولہ کے قل ہونے پر ابوالقاسم وابونسر پیران عزالدولہ نے بلاد فارس پر بہ اس قرار ابولئی کو ابوز میں دیلم سے بیت اطاعت لینے اور بہاء الدولہ سے جنگ کرنے کو کھے بھیجا۔ چونکہ اس سے پیشتر ابوعلی نے ابوالقاسم وابونفر پسر ان عزالدولہ کے دو بھائیوں کو مار ڈوالا تھا آس وجہ سے ابوعلی کو ابوالقاسم وابونفر سے خوف پیرا ہوا۔ بجائے اس کے کہ دیلم کو ان کی اطاعت کی ترغیب دیتا' بہاء الدولہ کی طرف مائل کر دیا اور بہاء الدولہ سے خط و کتابت کر کے اقر ارنا مہ و صلف نامہ کھے جانے کی درخواست کی اور اُن ترکول کے جواس کے ہمراہ تھے آئندہ فسادات سے بہنے کی ضانت جا بی اور نیز بہاء الدولہ کو پسران عزالدولہ سے صمصام الدولہ کے خون کا بدلہ لینے پر اکسایا۔ دیلم نے بہناء الدولہ کے آگر دن اطاعت میں جھا دی۔ ایک گروہ ان کے ہمراہ کا بطور و فد بہاء الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک سے دوسر سے کو تبادلہ خیالات وطمانیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ دیلم نے ان لوگوں کو جوان کی قوم کئوں میں میں اس واقعہ سے مطلع کیا ان لوگوں نے سوس پر قبضہ کر لینے کو بلا بھیجا۔

چنا نچر بہاءالدولہ نے لئکر مرتب کر کے سوئ کی جانب کوچ کیا پہلے تو اہل سوئ مقابلہ برآئے لڑے کیکن ویلم یوں کے کہنے سننے ہے جوہ ہاں مقیم سے بہاءالدولہ خطامعاف کراکے اس ہے آسلے اوراس کے ساتھ ساتھ ابھوائے گھر ابھواز ہے رام برمزوار جان کی جانب بڑھے خرض رفتہ رفتہ کل بلا دخوز ستان پر قبضہ کرلیا۔ان معرکوں کے اثناء میں ابوعلی شیراز کیا ہوا تھا اور اہل شیراز کے ساتھ جدال وقال میں مصروف تھا تا آ نکہ ابوالقاسم وابولھر پران عز الدولہ کے ہمرا بہول نے اس سے سازش کر کی اور فقلت کی حالت میں براہ سرگگ شیراز میں گھس گیا پھر کیا تھا۔ ابوالقاسم وابولھر کالفکر منتشر وغیر مرتب ہوگیا۔ابوعلی نے کامیا بی کے ساتھ شیراز پر قبضہ کرلیا یہ واقعہ ہم سے کا اطلاع نامہ بہاء الدولہ کی فدمت میں روانہ کیا۔ بہاء دسویہ کیا س جا کر پناہ لی۔ پچھوم سر بعد بطیحہ چلا گیا ابوعلی نے فتح کا اطلاع نامہ بہاء الدولہ اس فور میں کر پھولا نہ سایا۔ اس وقت روانہ ہوکر ابوعلی کے پاس آگیا۔شیراز سے پچھومترض نہ ہوا البتہ قرید رود مان کو جہاں کہ اس کا بھائی صمصام الدولہ ماراگیا تھا جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور اہل رود مان کو اس طرح تی تینے تی کہ مان رود مان کو اس کہ اس کہ ایک اس کیا جس نے بینچے بی کر مان روز تی قبضہ کرکیا۔

ابونصر کا خاتمہ ابونصر نے بلاد دیلم میں پہنچ کران دیلم وں سے فارس حوالہ کردیئے کے متعلق خط و کتابت شروع کی جو فارس اور کر مان میں تیم متصاور جب وہ اس امر پر راضی ہو گئے تو ابونصر نے بلا دفارس کی جا جب کوچ کیا۔ زط دیلم اور ترکوں کا ایک گروہ ابونصر کے پاس آ کرمجتم ہو گیا اب اُس نے کر مان کا قصد کیا۔ اس وقت کر مان میں ابوائق تھر انی کر رہا تھا۔ ابو نصر سے فکست کھا کر سرجان بھاگ گیا ابونصر نے جرفت کی طرف قدم بڑھایا اور اس براور نیز کر مان کے اکثر مضافات پر قابض و متصرف ہو گیا۔ اس کے بعد بہاءالہ ولہ نے موفق بن علی بن اساعیل کو ایک عظیم لئکر کے ساتھ جرفت روانہ کیا۔ موفق کے بہنچتے ہی ابونصر کے کل ہمرا ہیوں نے امان حاصل کر کے بلا جدال وقال جرفت کوموفق کے حوالہ کر دیا۔ موفق کی بیامقام موفق کا قب میں کوچ کیا مقام موفق کا قب میں کوچ کیا مقام

دارین میں مُدبھیڑ ہوئی ابونفرنے کمال مردانگی ہے مقابلہ کیا اثناء جنگ میں اس کے کسی ہمراہی نے موقع پاکراس کوآل کرڈالا اور سرا تارکر موفق کے پاس لے گیا موفق نے ابونفسر کے آل کے بعد کل بلاد کر مان پر قبضہ کر کے بہاءالدولہ کی جانب مراجعت کی۔ بہاءالدولہ نے نہایت عزت واحترام سے ملاقات کی۔ موفق نے آئندہ خدمات کی بجا آوری سے استعفاء داخل کیا۔ بہاءالدولہ نے منظور تذکیا۔ موفق اس پر مصر ہوا۔ بہاءالدولہ نے جھلا کراس کوگر فنار کرلیا اور موفق کے اہل وعیال کی گرفتاری کا فرمان اپنے وزیر سابور کے نام بھیج دیا اور موسور میں اس کوئل کرڈالا۔ اسی زمانہ میں بہاء الدولہ نے ابوم مرکم کوئان کی حکومت عنایت کی۔

وزارت میں تبدیلیاں آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ بہاء الدولہ نے قبل روا گی خوزستان اپنے وزیر ابومصور بن صالحان کو گرفتار کر کے قلمدان وزارت ابولھر بن سابور بل اردشیر کے حوالہ کیا تھا اور • ٣٣ ہے ہیں ابوالحن بن معلم اس کی حکومت ودولت کا انظام کرر ہاتھارفۃ رفۃ ابوالحن کل امور سیاست پر مضرف ومستولی ہوگیا۔ رؤساشہرام اے مملکت بھی اس کی جانب مائل ہوگئے چرکیا تھا آئے تھیں بلند ہوگئی ظلم وستم کی بنا ڈال دی اور طرح طرح کے ظلم کرنے لگا۔ ابونھرخوشادہ اور ابوعی اللہ بن طاہر کی شکایت کردی چنا نچر بہاء الدولہ نے خوزستان سے واپسی کے بعدان دونوں کو گرفتار کرلیا۔ اس پرفوج نے بناوت کردی اور اس بناء پر ابوالحن کو طلب کیا بہاء الدولہ نے مجھایا بجھایا لیکن وہ اپنا ارادے سے نہ پھر ہے تب بہاء الدولہ نے ابوالحن کو گرفتار کرکے فوج کے حوالہ کردیا فوج نے اس کو مار ڈالا۔ یہ واقعہ ۴۵ سے کا ہے اس سے قبل بہاء الدولہ نے ابوالحن کو گرفتار کرکے فوج کے حوالہ کردیا فوج نے اس کو مار ڈالا۔ یہ واقعہ ۴۵ سے میالعز بربن پوسف کے سپر دکیا۔

ابوالقاسم علی بن احمد کوعہدہ وزارت مرحمت کیا بچھ عرصہ بعد یہ بھی گرفتار کرلیا گیا اور ابونھر بن سابور وابومنصور بن صالحان دونوں پھر قلمدان وزارت کے مالک ہوئے ۱۳۸۳ یہ میں فوج نے ابونھر کی مخالفت کی اور اس کا گھر بارلوث لیا۔ اس کے ساتھی ابومنصور نے گھرا کر استعفاء داخل کیا تب دوبارہ ابوالقاسم علی بن احمد کوعہدہ وزارت سے سرفراز کیا گیا مگر وہ عہدہ وزارت کا امراک استعفاء داخل کیا تب دوبارہ ابوالقاسم علی بن احمد کوعہدہ وزارت سے سرفراز کیا گیا مگر وہ عہدہ وزارت کیا جہ فرائض انجام نہ دے سکا اور کاروبار چھوڑ کر بھاگ ڈکلا۔ بجائے اس کے ابونھر دوبارہ قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دیلم کی شورش کم ہوگئ تھی تھوڑ ہے بی دنوں بعد پھرائے گرایا گیا اور بجائے اس کے فاضل عہدہ وزارت پر مامور ہوا ۱ ۱۳ سے میں اس کو بھی جیل کی سرکر نی پڑی۔ ابونھر بھی سابور بن اردشیر سہ بارعہدہ وزارت پر ہاء الدولہ نے مامور ہوا ۱ ۱۳ سے برباء الدولہ نے مامور ہوا ۱ سے بدہ پر بہاء الدولہ نے مامور ہوا دو ماہ تک اس عہدہ پر بہاء الدولہ کے مال وخزانہ کوسی سالاروں میں تقسیم کردیا۔ اس بناء پر بہاء الدولہ نے مامور ہوا۔ دو ماہ تک اس عہدہ پر بہاء الدولہ نے مال وخزانہ کوسی سالاروں میں تقسیم کردیا۔ اس بناء پر بہاء الدولہ نے مامور ہوا۔ دو ماہ تک اس عہدہ پر بہاء الدولہ نے مال

اس کومعزول کر کے عینی بن سرخی کومتین کیا۔

ابوعلی حسن کا عراق کی گورٹری بر تقریر جس زمانہ سے بہاءالدولہ نے فارس پراستیلاء حاصل کیا تھا ہ ہیں تیا م پزیر
دہاخوز ستان اور عراق پر ابوجعفر تجاج بن ہر مزکو ما مورکیا۔ ابوجعفر بغداد میں آ کرمقیم ہوا۔ خلافت ما ب نے ''عمید الدولہ' کا
لقب دیا اس نے بڑی بدا خلاق کی اور ہر کس و ناکس سے جروشم سے پیش آنے لگا اہل کرخ و اہل سنت و جماعت کے مابین
جھڑا ہوگیا اور اوباشوں اور جرائم پیشر کی گرم بازاری ہوگئے۔ تب بہاءالدولہ نے اس کو ، وسور میں معزول کر دیا اور بجائے
اس کے ابوعلی صن بن استاذ ہر مزکو ما مورکیا عمید الجوش کا لقب دیا۔ اس نے خوش انتظامی سے کام لیا۔ ہر خص سے بہ حسن

اخلاق پیش آنے لگا۔ فتنہ ونساد فروہ و گیا۔ بہت سامال واسباب فراہم کر کے بہاء الدولہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس کے بعد بجائے اوس میں ابونھر بھا گ گیا۔ اللسنت بعد بجائے اوس میں ابونھر بھا گ گیا۔ اللسنت و جماعت ترکوں کا ساتھ وے رہے تھے۔ کشید گی اللسنت و جماعت ترکوں کا ساتھ وے رہے تھے۔ کشید گی ایک حد تک پہنچ کررک گئی اور مصالحت کے نامہ و پیام آنے جانے لگے۔ بالآخر فریقین میں مصالحت ہوگئے۔

بنی مسیّب کی حکومت کا آغاز ۱۰ سے بین دولت بنی مروان کے آل کے بعدان کے ماموں باد کی دیار بکر ہیں بناپڑی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ۱۳۸۲ھ بین دولت بنی میتب کی ابتداء جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ۱۳۸۲ھ بین دولت بنی میتب کی ابتداء ہوئی جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔ ۱۳۸۳ھ بین دولت بنی سامان کا خراسان سے نام ونشان جا تار ہا اور دولت بنی سامان کی کا وہیں ہے آغاز ہوا ۱۳۸۸ھ بین دولت بنی حسوبہ اکراد کی خراسان بین بناپڑی۔ ۱۹۸۹ھ بین ماوراء النہر سے بنی سامان کی حکومت جاتی رہی اور بنوسکی تا در بادشاہ قان نے ممالک ترک کو با ہم تقیم کرلیا۔ ۱۹ مسر بین کلاب سے بنی صالح بن مرداس کی حلب بین حکومت کا سکہ چلا جیسا کہ ہم ان دولتوں اور حکومتوں کے حالات کو جداگا نہ بیان کریں گے۔

بني مزيد كاظهور ١٨٥ ميم الوالحن على بن مزيد نه ابن قوم بنواسد كومرتب كرك بهاء الدوله ك ظاف علم خالفت بلند کیا۔ بہاء الدولہ نے اس کی سرکو بی کے لئے فوجیس روانہ کیس ابوالسن شکست کھا کے بھاگ کھڑا ہوااوراس فقر ردور چلا گیا كه بهاءالدوله كي فوجيس تعاقب نه رَسكيس بجهة عرصه بعدمصالحت كابيام بهيجااور گردن اطاعت ميں جهكا دى۔ مگر ۴۹۳ ميس پھر باغی ہو گیا اور قیرواش بن مقلد والی موصل اوراس کی قوم بن عقیب کے ساتھ ہو کر مدائن پر حملہ کر دیا۔ ابوجعفر تجاج سید سالا را فواج بغداد نے ان کی مدافعت پر فوجیس مامور کیس چنانچہ قیرواش معدا ہے ہمراہیوں کے بھاگ گیا ابوجعفر نے حجاج خفاجہ کوا بنی کمک پرشام سے بلا بھیجااور جب بیآ گئے تو بنی عقیب اور بنی اسد سے جنگ کرنے کو نکلا اوران کو مار بھگایا۔ پھر دوبارہ اطراف کوفہ میں ان پرچڑھائی گی اور ایک مخت خونریزی کے بعد انگوشکست دے دی اور ایکے مقبوضات پر قبضہ کرلیا۔ ا بوعلی کی بخدا د کوروائلی ابوجعفری عدم موجودگی کے زمانہ میں بغداد میں فتنہ وفسادی آگ بھڑک اٹھی قتل وغارت کی الیی گرم بازاری شروع ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ اسی وجہ ہے بہاءالدولہ نے ابوعلی بن جعفراستاد ہر مزکو بغدا دروانہ کیا جیبا کهاویر بیان کیا گیا۔اور''عمید الجیش'' کالقب دیا اس سے نسادفروہو گیا اورامن وامان کا پھر دور آیا اور جب ابوجعفر معزول ہوکراطراف کوفد میں قیام پذیر ہوا۔ ابوعلی کواس سے خطرہ پیدا ہوا دیکم ترک اور خفاجہ کو مجتمع کر کے ابوجعفر برحملہ کردیا یہ واقعہ ۳۹۳ ہے کا ہے۔ مقام نعمانیہ میں دونوں فریق نے صف آ رائی کی۔اس معر کہ میں ابوجعفر کو تکست ہوئی۔ابوعلی مظفر و منصورخوزستان کی طرف بر هااورخوزستان سے سوس آیا ابوجعفر نے میدان خاتی دیکھ کر کوفید کی جانب مراجعت کی ابوغلی پی خبریا کر بغرض تعاقب پیرلوٹ بڑا۔ ای زمانہ سے ان دونوں میں فتنہ وفساد کی بنا پڑتی ہے۔ فریقین میں سے ہرایک فریق بی عقیب' بی اسداورخفاجہ سے امداد و کمک کا خواہاں وطالب ہوتا ہے تا آ تکہ بہاءالدولہ نے ابوعلی کوطلب کر کے بنی واصل کے فتنہ ونسا دفر وکرنے کو بطیحہ بھیج دیا ہو بیا کہ ان واقعات کوان کی دولت وحکومت کے حالات میں ہم بیان کریں گے۔ بغدا د کا محاصرہ: ۷۲<u>سے میں اب</u>ر عفرا یک عظیم لشکر مجتمع ومرتب کر کے بغداد کے محاصرہ کے لئے بڑھا۔ بدرین حسویہ (بیہ کر دوں کا امیر تھا ) نے بھی اس مہم میں شرکت کی ۔سبب بیرتھا کہ عمید الجیوش نے طریق خراسان پر ابوالفصل بن عنان کو مامور

کیا تھا اور بیہ بدر بن حسو یہ کا جانی دشمن تھا اس کو خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا ابوالفضل کوئی فساد نہ اٹھائے اس خیال کا گزرنا تھا کہ
ابوجعفر کو بغداد کے محاصرہ پر ابھارا اور امراء اکراد کے ایک جم غفیر کواس کی کمک پر عامور کیا۔ ان میں ہندی بن سعد ابوعیسیٰ
شاذی بن محمد اور درزام بن سعد تھا۔ ابوالحس علی بن مزید اسدی بھی بہاء الدولہ سے نا راض ہوکر انہیں لوگوں میں آ طا تھا۔ ان
لوگوں کی تعداد دس ہزار تھی انہوں نے پہنچتے ہی بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ ان دنوں بغداد میں ابوالفتح بن عنان حکومت کر رہا تھا۔
ایک ماہ کامل محاصرہ جاری رہا۔ زمانہ حصار میں عمید الجوش سے ابن واصل کی بطیحہ میں شکست کھا جانے کی خبر مشہور ہوگی۔
محاصرین کا گروہ منتشر ہوگیا۔ ابن مزید نے اپنے شہر کی طرف مراجعت کی اور ابوجعفر نے حلوان کی جانب مگر پچھ عرصہ بعد
بہاء الدولہ کی تحریر کے مطابق ابوجعفر نے تشر میں حاضر ہوکر گردن اطاعت جھکادی۔ بہاء الدلدولہ نے عمید الجوش کی

بنی مزید اور بنی دہیں کی جنگ ابوالغنائم محد بن مزید اپنے سسرال بنی دہیں مقام جزیرہ (خوزستان) ہیں مقیم تھا۔ انقاق سے ابوالغنائیم نے بنی دہیں کے ایک شخص کوئل کرڈ الا۔اس پر بنی دہیں بگڑ گئے ابوالغنائیم اپنے بھائی ابوالحن علی بن مزید کے پاس بھاگ آیا۔ابوالحن نے دو ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ چڑھائی کردی۔عمید الجوش نے اس کی ممک پر دیلمی فوج جمیجے دی۔ بنی دہیں بھی مرتب وسلتے ہو کرمقابلہ پرآئے۔الڑائی ہوئی۔آخری متیجہ بیہ ہواکہ ابوالحن کوشکست ہوئی

ا ذرا بوالغنائم مارا گیا۔

فخر الملک کی وزارت عمید الجوش ابویلی ابوجعفرات و برمز کابیٹا تھا اور ابوجعفر عضد الدولہ کے حاجبوں بیس تھا اس نے اپنے بیٹے ابوعلی کو صمصام الدولہ کی خدمت میں سپر دکر دیا تھا صمصام الدولہ کے آل کے بعد بہاء الدولہ کے پاس چلا آیا جس وقت بغداد میں اوباشوں جرائم پیشداور بدمعاشوں کی گرم بازاری ہوئی اس وقت بہاء الدولہ نے ابوعلی کو آتش فتنہ و فساد فرو کرنے کی غرض سے بغداد بھیج دیا۔ چنانچ اس نے مفسدین کا قلع وقع کیا اور اپنی حکومت کے آٹھ برس چھ ماہ بعد پانچ یں صدی کے ادائل میں مرگیا۔ بہاءالدولہ نے بجائے اس کے عراق میں فخر الملک ابوعالب کو مامور کیا۔ چٹا نچہ اس نے بغداد میں پہنچ کرنہایت خوبصورتی سے ملک کا انتظام کیا بدنظمیاں رفع کردیں اتفاق سیکہ اس کے آتے ہی ابوافتح محمد بن عنان والی طریق خراسان نے اپنی حکومت کے بیسویں برس مقام حلوان میں وفات پائی۔ بیدولت وحکومت کا ایک خیرخواہ خض تھا کیٹر مال وزر بغداد بھیجا کرتا تھا۔ اس کے مرنے پر اس کا بیٹا ابوا شوک کری حکومت پر متمکن ہوا اور بیٹھتے ہی دولت وحکومت سے باغی ہوگیا۔ فخر الملک نے اس سے جنگ کرنے کو ایک فوج بھیج دی۔ ابوا شوک شکست کھا کر حلوان کی طرف بھا گا۔ فوج نے تعاقب کیا۔ ابوا شوک نے مجود اُسلح کا پیام دیا اور اطاعت قبول کرلی۔

این سہلان کی وزارت : فخر الملک آبوغالب بنی بویہ کے ناموراورسر برآ وردہ وزراء میں سے تھا۔ پانچ برس چار باہ تک سلطان الدولہ کا نائب بغداد میں رہا۔ بعدازاں کی وجہ سے ماہ رہے الثانی الا میں جاری میں گرفتار ہو کرفتال کر ڈالا گیا اور بجائے اس کے ابو محرص بن سہلان مامور ہوا۔ اسے ' معمد الجیش' کا لقب دیا گیا۔ او میں جائی میں اس نے بغداد کا قصد کیا اور تن تنہا طرادین وشیر اسدی کے ہمرہ مہارس و معربی اس ان و میران و معربی ان و میران و معربی ان و میران و میران و معربی ان و میران و معربی اسدان سے چین کرا کرا دکود نے دیا جائے اور اسی غرض بنی اسد برحکومت کرر ہے تھے' ابن سہلان کا بیارادہ ہوا کہ جزیرہ بنی اسدان سے چین کرا کرا دکود نے دیا جائے اور اسی غرض بنی اسد برحکومت کر رہے تھے' ابن سہلان کا بیار و خام خون کر بی بی اور تنہ بیا کہ بیا تا خرمہارش و معربی ان و میران و معربی میں ان پرحملہ کیا گیا اور خام خونریز می ہوئی بالا خرمہارش و معربی امان کی درخواست کی ۔ امان دی گی گر حکومت و ریاست میں طراد اس کا شریک بنایا گیا۔ اس کے بعد ابن سہلان نے بغداد کی جانب مراجعت کی المان الدولہ کو ابن سہلان کا بیغیاس وقت المان و اسط بینیاس وقت المان و اسط بینیاس وقت المان و اسط بینیاس وقت کی المواسط میں باہم مصالحت کرادی۔ پھر بیخ گی کہ بغداد میں ان میں مصالحت کرادی۔ پھر بیخ گی کہ بغداد میں خورانی مصالحت کرادی۔ پھر بیخ گی کہ بغداد میں حکر انی مصلحت کرادی۔ بیو و معرف بیدا ہوگیا تھا مجورا ابغداد سے نکل کرواسط بیلی کرواسط بیلی کو اسلام کی دیا ہوگیا تھا مجورا ابغداد سے نکل کرواسط بیلی کو اسلام کی دیا ہوگیا تھا مجورا ابغداد سے نکل کرواسط بیلی کرواسط بیلی کو کرواست کی معرف کرواست کو کرواست کی کرواسط کے آگا ہے۔

سلطان الدوله اور ابوالفوارش کے ما بین جنگ سلطان الدوله نے اپ بہاءالدولہ کے بعد زمام حکومت سنجالی اور اپنے بھائی ابوالفوارش کو کر مان کی گورنری پر مامور کیا جس وقت ابوالفوارش وارد کر مان ہوا دیکم نے مجتمع ہو کر ابوالفوارش کو یہ رائے دی کہ آپ حکومت و ریاست کو اپنے بھائی کے قبضہ سے نکال لیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ابوالفوارش نے ان کی پشت گری سے ۱۰۰ ہو میں شیراز کی طرف کوج کیا اور شیراز سے بقصد جنگ سلطان الدولہ کے جس میں شیراز کی طرف کوج کیا اور شیراز سے بقصد جنگ سلطان الدولہ گئے۔ میدان کرکے میدان جنگ میں آیا سلطان الدولہ نے بھی مرتب و سلح ہو کر مقابلہ کیا ایک دوسر سے متصادم ہو گئے۔ میدان سلطان الدولہ کے ہاتھ رہا اور ابوالفوارش فلست کھا کر کر مان کی جانب واپس ہوا۔ سلطان الدولہ نے تعاقب کیا سلطان الدولہ کے ہاتھ و برا و کہ کر بھاگ کھڑ اہوا۔ فریا دی صورت بنائے ہوئے بطلب کمک والدارجمود بن سکتگین کے پاس بہنچا محمود نے اس کی جنوب میں کا سردار ابوسعید طائی تھا۔ ابوالفوارش کرمان میں پہنچا محمود نے اس کی جنوب میں تابعن ہوگیا۔ ابوالفوارش کے مان میں پہنچا کمود نے اس کی جنوب ہوگیا۔ ابوالفوارش کی اور ایک شکر کوان کی طرف بوٹ طاؤر کو اور ایک شکر کوان کی کمک پر متعین کیا جس کا سردار ابوسعید طائی تھا۔ ابوالفوارش کی کمک پر متعین کیا جس کا سردار ابوسعید طائی تھا۔ ابوالفوارش کی کمک پر متعین کیا جس کو گئے کر فرف کر کیا اور ایک شکر کوان کی کمک پر متعین کیا جس کا سردار ابوسعید طائی تھا۔ ابوالفوارش کی کمک پر متعین کیا جس کر کیا۔

سلطان الدولدان واقعات ہے مطلع ہو کر بقصد جنگ ابوالفوارش لوٹ پڑا۔ دونوں بھائی پھر متصادم ہو گئے۔ آخر

کارابوالفوارش کوشکست ہوئی اور ہلاوفارس ہے بھاگ کرکر مان پہنچا۔سلطان الدولہ کے نشکر نے جوابوالفوارش کے نعاقب میں تھا۔ کر مان کو بھی ابوالفوارش کے بضہ ہے نکال لیا۔ابوالفوارش بے سروسا مانی کے ساتھ شمن الدولہ بن معز الدولہ بن بویہ والی ہمدان کے پاس بھاگ گیا۔اس مرتبہ محمود بہتی آبیاں اس وجہ نہیں گیا کہ اس کے سیدسالار نے ابوسعید طائی کے ساتھ بدمعاملگی اور کے اوائی کی تھی ۔ پچھ مرصہ بعد شمن الدولہ ہے جدا ہوکر مہذب الدولہ والی بطیحہ کے پاس جا پہنچا مہذب الدولہ فاطر و مدارت سے پیش آبیا۔اس کے بعداس کے بھائی جلال الدولہ نے اس کے پاس بھرہ سے مال وزراور قیمی فیمی کیڑے ہے بھیجے اور بھرہ واپس آب نے کی استدعا کی۔ ابوالفوارش نے منظور نہ کیا اور اس کے اور سلطان الدولہ کے مابین مصالحت کے سلسلے میں خط و کتابت شروع ہوئی۔ بالآ خر سلطان الدولہ نے ابوالفوارش کی خطا معاف کر دی اور یہ گورنری کر مان پرواپس کی گئی اس کے بعد ۹ می میں سلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کی خطا معاف کر دی اور یہ کر مان پرواپس کی گئی اس کے بعد ۹ می میں سلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کی بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کی بین مفور کو مامور کیا۔

ترکول کا خروج ایمانی ہے جو جی جانوروں کی کھالوں سے بنائے گئے تھے زیادہ تران بین ہے خروج کیا جن کے ہمرائی گفان سوخیموں سے زائد تھے یہ خیمے جانوروں کی کھالوں سے بنائے گئے تھے زیادہ تران بیل خطا کے رہنے والے تھان کے خروج کا باعث یہ ہوا تھا کہ لغان خان والی ترکتان ایک خت علالت بیل مبتلا ہو گیا تھا ترکوں نے اس کی علالت سے فائدہ اٹھا نا چاہا ہے آران ہوگیا تھا ترکوں نے اس کی علالت سے فائدہ والله نا خوج کہ اور اطراف و جوانب بلاواسلامیہ سے فوجیل اور رضا کا رول کو جمع کر کے ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ ترکوں کے طوفان بے تمیزی کی روک تھا م کوئل پڑا۔ ترکوں کواس کی خبرلگ گئ بھاگ کھڑے ہوئے طفان خان تین ماہ کی مسافت تک تعاقب کرتا گیا اب ترکوں کو ہوجہ بعد مسافت تک تعاقب کی حالت میں جملہ ترکوں کو ہوجہ بعد مسافت ایک گونہ احمد مالی موگیا تھا مگر طفان خان نے ترکوں کے قریب پہنچ کر خفات کی حالت میں جملہ کردیا۔ دولا کھ ترک مارے گئے۔ ایک لاکھ قید ہوئے۔ مویشیان بار پر داری کے جانور گھوڑے اور تونے چاندی کے ظروف چینی ساخت کے ایک کرچس کی تعیم نہیں ہوگئی ہاتھ آئے۔

سلطان الدولد کا زوال: ۱۹۱۱ هے تک عراق میں سلطان الدولدی حکومت کا سکہ چانا رہااس کے بعد نظکر یوں نے بغاوت کردئی اوراس کے بھائی مشرف الدولہ کو بجائے اس کے مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ مشیروں نے سلطان الدولہ کو مشرف الدولہ کے گرفار کر لینے کی رائے دی مگر سلطان الدولہ ان کر سکا اور واسط بطے جانے کا قصد کیا۔ لشکر یوں نے شور وغل مجائے کو مقرر کر کے جانے چنا نچہ سلطان الدولہ نے شرف الدولہ کو عراق میں بطور اپنے نائب کے مقرر کر کے ابواز کا داستہ لیا۔ تشرف الدولہ نے شرف الدولہ کو عراق میں بطور اپنے نائب کے مقرر کر کے ابواز کا داستہ لیا۔ تشرب بھی کو عہدہ و زارت بھی و وزارت بھی دول کا اس مشرف الدولہ نے بیٹر ہوا ہوئی مزید برآ ں سلطان الدولہ نے ابن سہلان بھی کو عراق سے مشرف الدولہ کے نائب میں اکثر بھی کو عراق سے مشرف الدولہ کے تکا میں جانے بریا مورکیا۔ مشرف الدولہ نے دیٹر پاکرا کے عظیم لشکر مرتب و مجتمع کر لیا جس میں اکثر و بیٹر تر وابط کے ترک تھے اور ابوالواع دمیں بن علی بن مزید بھی اس مہا میں میں مشرف الدولہ نے کہا تھی امتام واسط میں ابن سہلان نے شذت جھارے بیا تھی ہے آ کرمھا لحت کا بیام دیا اور وابط کو اس کے بیرد کرکے کئل کھڑا ہوا۔

ابن سہلان نے شذت جھارے تن سہلان شکلت کھا کہ کا بیام دیا اور وابط کو اس کے بیرد کرکے کئل کھڑا ہوا۔

مشرف الدوله کی حکومت کا آغاز جنانچ مشرف الدوله نے ماہ ذیج آاس میں واسط پر قبضہ کرلیا۔ واسط میں جس قد ردیلم تھے انہوں نے بھی عاضر ہوکر سراطاعت خم کر دیا۔ ابوطا ہر جلال الدوله (مشرف الدوله کا بھائی) والی بھرہ یہ خبر پاکر مشرف الدوله سے ملنے آیا۔ دونوں بھائی صلاح ومشورہ کر کے اس امر پر منفق الرائے ہوئے کہ عراق اور بغداد سے سلطان الدوله کا خطبہ موقوف ہوکر مشرف الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھایا جائے اس کے بعد ہی این سہلان گرفتار کرلیا گیا۔ آئکھوں میں گرم سلائیاں بھروا دی گئیں۔ سلطان الدولہ کے منابلہ برائے کے سلطان الدولہ کے مقابلہ برائے ۔ سلطان الدولہ کے مقابلہ برائے ۔ سلطان الدولہ نے مقابلہ برائے ۔ سلطان الدولہ نے اللہ ولہ کے خیال سے سلطان الدولہ کے مقابلہ برائے ۔ سلطان الدولہ نے اللہ کے اور دیم رائی کرنے گئے۔

سلطان الدوله اورمشرف الدوله ميس مصالحت ٢١١ عن مشرف الدوله في بعدادى جانب مراجعتى اور البينة نام كا خطبه بإهوايا - ديلموں في البين البين على جاكر آباد ہونے كى استدعا كى - مشرف الدوله في اجازت دے دى اور بدها ظت تمام خوزستان پہنچاد ينے كى غرض سے اپنچ وزير ابوغالب كوان كے ہمراہ دوائه كيا - دفته دفته ديلم اہواز پننچ تو سلطان الدوله كى مجت في جوش ما دااور مشرف الدولہ سے باغى و تم فرف ہو كے اور ابوغالب كواس كى وزارت كے ايك برس چھ مهينے بعد گرفار كى مار دالا ابوغالب كے ہمراہ تركول كا جوگروہ تقاوہ ديلم كى مدافعت نه كرسكا طراد بن دبيس كے برس جو معينے بعد گرفار كى مار دالا ابوغالب كے ہمراہ تركول كا جوگروہ تقاوہ ديلم كى مدافعت نه كرسكا طراد بن دبيس كے باس جزيرہ چلاگيا سلطان الدوله كويہ خرس كر بے حد خوشى ہوئى اى وقت اپنے بيلے ابوكا ليجار كو اہواز كى طرف دوائد كيا۔ ابوكاليجار في بہوئى ، مشرف الدوله اور سلطان الدوله عن امواز پر قبضه كرليا۔ اس كے بعد بذر بعد ابو بن ابى طرح مويد الملك رفحى ، مشرف الدوله اور سلطان الدوله عن امواز پر قبضه كرليا۔ اس كے بعد بذر بعد ابو بن ابى طرح مويد الملك رفحى ، مشرف الدوله اور سلطان الدوله عن امواز پر قبضه كرليا۔ اس كے بعد بذر بعد ابو بن ابى طرح مويد الملك رفحى ، مشرف الدوله الدولة وي اليوادر موان وفارس سلطان الدوله كواله ہوا۔

بویدمیں ہے کسی کوییشرف نہیں حاصل ہوا تھا۔

بیدی ما الدولہ کی اور استیر عزر خادم اور وزیر ابوالقاسم مغربی مشرف الدولہ کے عہد حکومت میں جو جا ہتے تھے کر کر رہے تھے مشرف الدولہ دم تک نہ مارتا ترکوں کواس کا مستولی ہونا نا گوارگزرا۔ اثیر عزر اور وزیر ابوالقاسم کواس امر کا احساس ہوگیا۔ جان کے خوف سے بغداد سے کسی محفوظ مقام پر چلے جانے کی مشرف الدولہ سے اجازت طلب کی ۔ مشرف الدولہ نے اجازت طلب کی ۔ مشرف الدولہ نے اجازت و سے دی اور ساتھ ہی اس کے ترکوں سے کشیدہ خاطر ہوکرا ثیر عزر اور وزیر ابوالقاسم کے ہمراہ بغداد سے نکل کھڑا ہوا۔ مقام سند بہ پنج کر قرداش کے پاس قیام کیا۔ مشرف الدولہ کے اس فعل سے ترکوں کو بے حدر رہنج ہوا اور معذرت کا بیام بھیجا اور واپس آنے کی درخواست کی وزیر ابوالقاسم نے کہلا بھیجا کہ بغداد کی آمدنی چار لا تھے ہوا ور مشرف مصارف کی تعداد چھ لا کھے۔ اگر تم لوگ ایک لا کھ چھوڑ دو تو خیر میں بھی ایک لا کھ کا تاوان برداشت کرلوں گا اور مشرف الدولہ کو واپس بغداد لا وُں گا ترکوں نے اس بیام کو براہ دغا منظور کرلیا۔ وزیر ابوالقاسم تا ٹرگیا کہ اس میں پچھ فریب ہے وان بی وزادت کے دسویں مہینے بھاگ گیا۔

جلال الدوله كى حكومت كا آغاز: ماه رئيج الاول ٢١٦ ه مين مشرف الدوله ابوعلى بن بهاء الدوله في اين عكومت كي بانجويس برس وفات پائى اوراس كى بجائے عراق ميں اس كا بھائى ابوطا ہر جلال الدوله والى بھره متمكن ہوا۔ بغداد ميں اس كے نام خطبہ بڑھا گيا۔ اہل بغداد نے بلا بھیجا۔ جلال الدولہ بجائے بغداد آنے كے واسط چلاگيا کچھ عرصہ قیام كركے پھر بھره كى جانب واپس ہوا۔ اس بناء پر اس كے نام كا خطبہ موقوف ہوكر ماہ شوال سنہ فدكور ميں اس كے برادر زادہ ابوا كالیجار بن سلطان الدولہ كے نام كا خطبہ بڑھا گيا۔ بياس وقت خوزستان ميں اپنے بچچا بوالوالفوارش والى كر مان سے مصروف جدال وقال تفار بلال الدولہ نے نام كا وزير ابوسعيد بن ماكولا بھى تھا۔ جلال الدولہ نے اس واقعہ ہوكر بغداد كى طرف كوچ كيا اس كے ہمراؤالى كا وزير ابوسعيد بن ماكولا بھى تھا۔ عساگر بغداد نے بغداد نے بغداد ہے نفداد سے نكل كرجلال الدولہ كوروكا۔ جلال الدولہ نے ساعت نہ كى لا ائى ہوئى۔ آخر كارنہا ہت برى طرح

جلال الدين كى بغداد بين آمد جس وقت تركون كواس امركا احماس ہوگيا كه مما لك محروسه ويران اور خراب ہو چاہتے ہيں اور اس وجہ كر عوام الناس آئے دن فتہ وفساد بر پاكرتے رہتے ہيں اور نيز عرب اوراكرا دوارالخلافت بغدادكو چاروں طرف سے دبائے چلے آتے ہيں اور برخوش كے دندان حرص بغداد پر گلے ہوئے ہيں اس وقت ان كواپ كئے پر پشياني اور جلال الدولہ كو الني كر ديے ہيں ندامت ہوئى جمتع ہوكر خلافت مآب كی خدمت ہيں حاضر ہوئے اور يہ درخواست كى كہ جلال الدولہ كو بفره سے طلب فرما كرزمام انتظام اس كے ہاتھ ہيں دہبحة ورنه كومت ورياست كا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔خلافت مآب كى خدمت ہو رياست كا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔خلافت مآب نے قاضى الإجمعر سمنانى كو اقرارنا مداور حلف نامدد بر كرطال الدولہ كياس روائد كيا۔ چنا ني جلال الدولہ ما ہمادی الاول مراسم ہي اور دبغداد ہوا۔خلافت مآب مورد كرجال الدولہ سے ملئے گئے جلال الدولہ محمد دبال الدولہ المحمد بحد علی مطابق زمين ہوى كى اور دارالكومت ميں قيام كيا بجراوقات صلورة خسد (نماز بخوگانه) ميں جل بال بجائے كا حكم ديا۔خلافت مآب نے ممانعت كى جال الدولہ نے طبل كا بجوانا بند كرديا گررن خاور كشيدگى كے ساتھ كے عور باول خلافت مآب نے طبل بجوانا بند كرديا گررن خاور كشيدگى كے ساتھ كے مورد العل مورد المحمد بعد خلافت مآب نے طبل بجوانے كى اجازت دى۔خلال الدولہ نے برستوراوقات نماز و بخگانه مل جن كا حكم دے ديا اور دول قروران كيار نوائ كوروائه كيا۔ وہ ان دول نے كياں تول كى طرف سے معذرت كرنے اور اسے واپس لانے كوروائه كيا۔وہ ان دول قروائ كے يہال مقيم تھا۔

تركول كى بغاوت: ان واقعات كے بعد واس يو بين تركول في بغاوت كر دى اور جلال الدوله كے مكان كا محاصر ہ كرليا وزيرا بوعلى بن ماكولات تخوا بين اور وطا كف طلب كئے جب وزيرا بوعلى اوا نه كر سكا تواس كے مكانات اور تيزكل عمال منشيوں اور حاشيہ نشينوں كے مكانات لوٹ كئے ۔خلافت ما آب نے نامہ و پيام كرك تركوں اور جلال الدولہ كے ما بين مصالحت كرا دى اور شور وشغب فرو ہوگيا۔

ابو کا لیجار کا بھر ہ و کر مان پر قبضہ: ابو کا لیجارین سلطان الدولہ نے پیٹر پا گرجلال الدولہ بھرہ سے بغداد چلا گیا ہے۔ کشکر مرتب کر کے بھر ہ کا قصد کیا اور اس پر گامیا بی کے ساتھ قبصہ کر کے کر مان پر حملہ کیا چنا تچہ کر مان پر بھی والی کر مان کی وفات کے بعد قوام الدولہ بن ابوالقوار ش قابض ومتصرف ہو گیا جیسا کہ ہم ان کے حالات کو آئندہ جہاں پر ان کا تذکرہ جدا گا نہ لکھنے والے ہیں تحریر کریں گے چنا نچہ اسی مقام پر ان کی اور نیز کل بنی بویہ بنی دشکیر اور بنی مرز بان وغیرہ دیلیوں کی حکومت ودوات کے قصیلی حالات ا حاظ تحریر میں لا میں گے۔ ابو کا لیجا رکا واسط پر قبضہ: نورالدولہ دبیس بن علی بن مزید والی جلہ کی این وقت تک بنائیس بڑی ہی کا دنیل پر

ا ہو کا لیجار کا واسط پر قبضہ : نورالدولہ دمیں بن علی بن عزید والی حلہ (حلہ کی اس وقت تک بنانہیں پڑی تھی ) ونیل نے اپنے کل صوبہ جات میں ابوکا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔اس وجہ سے کہ ابوصان مقلد بن الاغرصن بن عزید نے بوجہ عداوت نورالدولہ امراء بن خفاجہ سے سازش کر کے عسا کر بغداد کونورالدولہ کے ساتھ جنگ پر اجھارا تھا۔ نورالدولہ سے بلا بھیجا۔ ان دنوں واسط پر جشمند کر لینے کی غرض سے بلا بھیجا۔ ان دنوں واسط بیں الملک العزیز بن جلال الدولہ حکومت کر رہا تھا۔ الملک العزیز نے بین جبر پا کرواسط چھوڑ دیا اور نعمانیہ کی طرف کوچ کیا۔ نورالدولہ ہر طرف سے اس کو گھیر کر تنگ کرنے لگا۔ جس سے الملک العزیز کے اکثر ہمراہی متفرق وجدا ہوگئے اور فوج کا حصہ کثیر روزانہ کوچ وقیام کی تکالیف سے ہلاک ہوگیا۔ اس اثناء میں ابو کا لیجار نے واسط پر بہنچ کی مقضہ کرلیا۔

جلال الدولہ کی اہواز کی جانب روائگی اس کے بعد بطیحہ میں بھی کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھا گیا قرداش والی موصل اورا ثیر غیر خادم کو بغداد پر قبضہ کرنے کی غرض سے طبی کا خطا کھا۔ اثیر نے سامان سفر درست کر کے کیل کی طرف کوچ کیا اور اس مقام پر بینچ کرمر گیا اس کے مرنے ہے قرداش کی کمرٹوٹ گئ اور بیٹے رہا۔ جلال الدولہ کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو عسا کر بغداد کو جمتع ومرتب کیا۔ ابوالشوک وغیرہ سے امداد و کمک کی ورخواست کی اور سامانِ جنگ وسفر درست و مہا کر کے بعد واسط بینچ کرا یک مدت تک بلا جدال وقال شہر کے باہر پڑاؤ کے رہا۔ بارش کا موسم تھا بخت تکلیف اٹھانی پڑی ۔ بینکڑوں آدی مرسکے۔ رسد و مال کی کی وجہ سے جلال الدولہ کا حال بٹلا ہو گیا۔ ابو کا لیجار نے اس سے مطلع ہو کر بغداد جانے کا قصد کیا۔ اس عرصہ میں ابوالشوک کا خط آگیا کھا ہوا تھا کہ چونکہ محمود بن سیکنگین کالشکر بقصد عراق بڑھا آتا ہے لبندا تم و دونوں آدی کیا۔ اس کی مدافعت برمجتی ومتفرق ہوجاؤ۔

ابوکا لیجار نے اس خط کوجلال الدولہ کے پاس بھیج دیا اور اس امید پر جلال الدولہ اس خط کو دیکھ کرلوث جائے گا عافل ہو گیا گر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اہواز میں داخل ہو کرفتل و غارت کا ہنگامہ گرم کر دیا دو لا کھ دینار دارالا مارت سے لئے۔ عربوں اور کردوں نے سارے شہرکو تہ و ہالا کر دیا۔ ابوکا لیجار کے اہل وعیال کو قید کر کے بغدا دروا نہ کیا گیا۔ اثناء راہ میں ابوکا لیجار کی ماں مرگئ ۔ ابوکا لیجار بیڈ بر یا کر جلال الدولہ سے بدلہ لینے کو بڑھا۔ نورالدولہ نے اس خیال سے کہ مبادا خفاجہ میرے ہمراہیوں پر جملہ آور ہوں ابوکا لیجار کا ساتھ نہ دیا اور علیحدہ ہوگیا۔ ماہ رہے الاول اس میں جنگ کی چھیڑر چھاڑ شروع ہوئی تین روز تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ چو تنھے روز ابوکا لیجار کو شکست ہوئی اس کے ہمراہیوں میں سے دو ہزار آدمی مارے گئے۔

نورالدولہ کی شکست: نورالدولہ ابوکا لیجارے علیحدہ ہوکرائے شہر چلا آیا اس کے زمانہ عدم موجود گی میں اس کی قوم کے چند سریر آوردہ افراد نے جنح ہوکرائی کے خلاف ایک گروہ قائم کرلیا تھا نورالدولہ نے جنچ ہی ان پر حملہ کر دیا۔ بعض کو ان میں سے گرفآر کرلیا اور بعض کو جوسی بھیج دیا۔ بعد از اں مقلد بن ابوالاعز اور جلال الدولہ کے شکر سے معرکہ آرا ہوائی واقعہ میں نورالدولہ کو شکست ہوئی اور ایک گروہ اس کے ہمراہیوں کا گرفآر کرلیا گیا۔ وہ بھاگ کر ابوستان غریب بن مکین کے پاس پہنچا۔ ابوستان نے لکھا پر شھی کر کے جلال الدولہ سے مصالحت کرادی اور وس ہزار دینار سالانہ کی شرط پر نورالدولہ کو بھر حکومت کی کری پر مشمکن کرادیا۔ مقلد کو اس کی اطلاع ہوئی حجیف بیٹ خفاجہ کو جنع کر کے نورالدولہ پر فوج کشی کردی۔ مطیر آباد نیل اور سورکوتا خت و تا راج کیا۔ اکثر حصہ میں آگ گری جو جل کر خاک سیاہ ہوگیا۔ اس کے بعد د جلہ عبور کر کے ابوالشوک کے اور سورکوتا خت و تا راج کیا۔ اکثر حصہ میں آگ گری جو جل کر خاک سیاہ ہوگیا۔ اس کے بعد د جلہ عبور کر کے ابوالشوک کے

جلال آلدوله كامدار برناكا محمله ان واقعات كختم ہونے پر ۱۳۲۱ میں جلال الدوله نے ایک فوج كومدار پر قبضه كر لینے كوروانه كیا۔ چنا نچه مدار ابوكا كیجار كے قبضہ سے فكال لیا گیا اس كے بعد ابوكا لیجار نے جلال الدوله كی فوج كی مدافعت برایخ نامی نامی جنگ ورول كومتعین كیا۔ گھمسان كی لڑائی ہوئی۔ اہل شہر نے ابوكا لیجار كے لئكر كا ساتھ ویا۔ بیرون شہر سے ابوكا لیجار كالشكر اوراندرون شہر سے اہل شہر جلال الدوله كی فوج برجمله آور تھے۔ جلال الدوله كی فوج دونوں طرف مے حملول كا جواب ندد سے كی اور میدان جنگ سے بھاگئی اس كاكثير حصد كام آگیا۔ باقی ماندہ نے واسط میں جاكر جان بچائی اور مدار بربدستور سابق ابوكا لیجار کا پھر قبضہ ہوگیا۔

وزیر ابوعلی کی گرفتاری جلال الدولہ نے واسط پر بقضہ حاصل کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو واسط میں تھہرایا اور اپنے وزیر
ابوعلی بن ماکولا کو بطائح پر بہنند کرنے کوروانہ کیا اور بطائح کے سر ہونے کے بعد بھر ہی مروانگی کا بھر دیا ان دنوں بھر ہیں ابو
مضور بن بختیار بن ابوکا لیجار کی جانب سے حکومت کر رہا تھا۔ ابوعلی اور ابوعلی کی آمد کی خیر بن کر جنگی مشتول کا بیڑ ہ تیار کر
کے مقابلہ پرروانہ کیا۔ جس کا سر دار ابوعبد اللہ شرائی والی بطیحہ تھا۔ ابوعلی اور ابومضور سے لہ بھیڑ ہوئی۔ ابتد آا ابومضور شکست کھا
کر بھاگا۔ ابوعلی نے تعاقب کیا۔ اس کے بعد جس وقت ابوعلی کی جنگی کشتیاں ابومضور کے قریب پہنچیں ابومضور نے بلٹ کر
جملہ کر دیا۔ ابوعلی کو فکست کھانی پڑی اسی اثناء میں ابوعلی گرفتار ہوگیا ابومضور نے اس کی بوئی آئو بھگت کی اور گزشت واحر ام
سے ابوکا لیجار کے پاس بھیج دیا۔ چنا نچر ابوعلی کا ایجار کے پاس تھہرار ہا۔ تھوڑے دنوں بعد ابوعلی ہی خیاموں نے ابوعلی کا کام
مر دیا۔ اس وجہ سے کہ وہ ان کی ایک نڈموم حرکت سے مطلع ہوگیا تھا۔ ابوعلی نے اپنے عہد حکومت میں بہت می طالمانہ
رسوم کی بنا ڈالی تھی اور کی محصول قائم کئے تھے۔

جلال الدوله كالبصرة برقیضه وزیابولی كارفاری و شست كے بعد جلال الدوله نے فوج بھرہ كو جواس كے پاس تھی بعرہ كی جانب روانه كیا۔ ابوكا لیجار کے لئکر ہے لڑائی ہوئی۔ میدان جلال الدوله كی فوج كے ہاتھ رہا۔ شکست خوردہ نے ابومنصور كے پاس ایله میں جاكر دم لیا اور فتح مندگروہ نے كامیابی كے ساتھ بھرہ پر قبضہ حاصل كرلیا ابومنصور خود شكر كامیابی مہیا كر كے دوسر الشكر بعرہ كی جانب روانه كیا۔ جلال الدوله كی فوج نے اس كو بھی نیچا دکھا دیا جب ابومنصور خود شكر آ راسته كر كے مقابلہ پر آیا مگر انفاق بید كہ اس كو بھی شكست ہوئی اور اس كے بہت ہے ہم اہی گرفاز کر لئے گئے اور بیخود بھی مارڈ الا گیا۔ اس خداواد كامیابی سے جلال الدوله كی فوج کے حوصلے بوج کے اور گورز بھرہ سے اپنا پر فوج کئی كرنے كی توریا ك اور مال و اسباب اور دسد وغلہ طلب كیا۔ گورز بھرہ نے اس رائے سے اختلاف كیا۔ باہم جھگڑا ہوا۔ سارالشكر تر بتر ہو كر ادھراُدھر منتشر ومتفرق ہوگیا۔ والی بطیح نے معدا پی فوج کے اپنے شہر كی جانب مراجعت كی۔ باقی ما ندہ تركوں نے الوالفرج وی السعادت وزیرا ہوگا لیجار کے یاس جا كرا مان حاصل كر ہی۔

ابوالقاسم كى ابوكا ليجارے بغاوت اور اطاعت ابوالفرن نے ان تركون كل جانے ہرہ كى طرف كوئ كيا اور كاميابى كے ساتھ اس پر بقضہ حاصل كرليا۔ اس واقعہ كے بعد عز الدولہ والى بھرہ نے وفات پاكى اور بجائے اس كے

منا فرت اورکشیدگی پیدا ہوئی۔ابوالقاسم نے ابوکا کیجار کی اطاعت سے انحراف کر کے جلال الدولہ کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھااوراس کے بیٹے الملک العزیز کوواسط سے بھرہ پر قبضہ کرنے کو بلا بھیجا۔ چنانچہ الملک العزیز اپنی فوج لئے ہوئے۔بھرہ پرآیااورابوکا بیجار کے شکر کو بھرہ ہے نکال کرقابض ومتصرف ہوگیا۔ ۱۳۲۵ ہے تک ابوالقاسم کے ساتھ بھرہ میں مقیم رہالیکن انتظام وسیاست میں اس کوکسی قتم کا دخل نہ تھا۔ ابوالقاسم ہی حکومت کررہا تھا۔ اس کے بعد دیلم نے الملك العزيز سے ابوالقاسم كى شكايت كر دى ادر اس كے خلاف الملك العزيز كو ابھارا۔ الملك العزيز نے طیش میں آ كر ابوالقاسم کو پھر بھر ہے نکال دیا۔ ابوالقاسم نے ایلہ میں جا کرا پنے ہمراہیوں اور بواخوا ہوں کو مجتمع کر کے ہنگامہ کارزارگرم کر دیا۔ مدتوں لڑائی ہوتی رہی۔ بالآ خرالملک العزیز کوحدود بھرہ سے نکلنا پڑا۔ بجبوری پھرواسط کا راستہ لیا اور ابوالقاسم نے بدستورسابق ابوكا ليجاركي اطاعت قبول كرلي .

**企业** 接触 1000年 100 

大型的 光星大学 医乳头 "我们们这样的话的一个人,我们就会一个人。"

entraj si entra esta en esta entra esta en la escriba en la escribación de la escribación de la escribación de

2017年16日 - 1885年 - 1985年 - 1986年 - 1985年 - 19

Land State of Land State of the Control of the Cont

January Company

Santa Carlos Carlos

## جاب : ٢٩ عبداللد بن قادر قائم بامراللد عبداللد بن قادر قائم بامراللد

بیعت: خلیفہ قادر ہاللہ نے اپنی حکومت کے اکیس برس چار ماہ کے بعد ۲۲سے میں انتقال کیا اگر چہ قادر ہاللہ کے پہلے سے خلافت کی روئق دیلمیوں اور ترکوں کے تغلب وتصرف سے جاتی رہی تھی۔ نام ہی نام کی خلافت ہاتی رہ گئی گئی کئین اس مرحوم خلیفہ نے گلزارخلافت کی تازگی اورشادائی کا اپنی حسن تدبیر کی آبیا شی سے پھراعا دہ کرلیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کارعب اور اس کی محبت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابوجعفر عبداللہ مستبہ خلافت پرجلوہ افروز ہوا۔ سنہ گزشتہ میں بحالت علالت مرحوم خلیفہ کا انتقال ہوگیا تو بحالت علالت مرحوم خلیفہ نے اس کی ولی عہدی کی بیعت کی ۔ اپوجعفر نے مند خلافت پر مشمکن ہوکر''القا بم اراکین دولت وامراء مملکت نے ابوجعفر عبداللہ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی ۔ اپوجعفر نے مند خلافت پر شمکن ہوکر''القا بم ہا امراللہ'' کالقب اختیار کیا۔ سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ شریف ابوالقاسم مرتضی تھا۔

ابو کا لیجار کی اطاعت: ظیفہ قائم نے بحیل بیعت کے بعد قاضی ابوالحن مادردی کو بیعت لینے اور خطبوں میں خلافت مآب کا نام داخل کرنے کی غرض سے ابو کا لیجار کے پاس روانہ کیا۔ ابو کا لیجار نے علم خلافت کے آگے سراطاعت خم کر دیا۔ تخا نف اور نذرانے روانہ کئے۔

جلال الدوله کی گوش شینی خلیفة قائم کی خلافت کی بیعت کالیناتھا کہ اہل سنت وشیعہ کے مابین جھڑا ہوگیا۔ لوٹ قل اور آتشوری کی گرم بازاری ہوگئی بازار اور محلے لوٹ لئے گئے۔ اوباشوں اور جرائم پیشہ کی بن آئی۔ چوروں نے چوری شروع کر دی۔ نیکس اور محصول وصول کر لینے والے مار ڈالے گئے 'شکریوں کوجلال الدولہ سے کشیدگی پیدا ہوئی اوراس کے نام کوخط نہ سے نکال ڈالا اوراس امری خلافت می بسے اجازت طلب کی خلافت می بینے منظور نہ فرمایا۔ جلال الدولہ نے لئکریوں کو مال وزر دے کرراضی کرلیا۔ جب ان کی شورش فرو ہوگئی تو خاموشی کے ساتھ خانہ نشین ہوگیا اس کے بعد جلال الدولہ نے الدولہ نے اپنے گھوڑوں کو بغیر سائیس اور محافظ کے اصطبل سے مطلق العمان کر کے نکال دیا۔ اس کے دوسبب سے اول ہی کہ خال کی تھے۔ ان گھوڑوں کی تعداد پندرہ تھی۔ جلال چارہ کی کی تھی۔ دوسرے یہ کہ جلال الدولہ سے ترک گھوڑے طلب کرنے لئے تھے۔ ان گھوڑوں کی تعداد پندرہ تھی۔ جلال

الدوله کے خاندشین ہوجانے ہے امن وا مان کا دروازہ بند ہوگیا۔ حاشیہ نشینا ن خلافت اورار کین مملکت بھی آئکھیں بچابچا کر ادھراُ دھر چھپ رہے۔ وقاً فو قاً فتنہ وفسا د ہوھتا گیا یہاں تک کہ سنہ مذکورتمام ہوگیا۔

جلال الدولہ کے مکان پر پڑھ آئے اور اس کے اور نیز جلال الدولہ سے منحرف ہوکر بغاوت کردی اور مجتمع ہوکر جلال الدولہ کے مکانات کولوٹ لیا پھر وزیر جلال الدولہ کے اراکین دولت کے مکانات کولوٹ لیا پھر وزیر ابواسحاق پینجر پاکرغریب بن تکین کے پاس بھاگ گیا اور جلال الدولہ بغداد سے نکال کرعکم را چلا آیا۔ ترکوں نے جامع بغداد میں ابوکا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھا (بیاس وقت اہواز میں تھا) اور طلی کا خط روانہ کیا ابوکا لیجار نے اپنے بعض مصاحبین ہے مشورہ سے بغداد نہ آنے کی مغذرت کی تب ترکوں نے جلال الدولہ کے پاس جا کرعذر خوابی کی اور تینتا کیس دن کے بعداس کو بغداد میں لاکر دوبارہ امارت کی کری پر مشمکن کیا۔

ابوالقاسم کی وزارت جال الدولہ نے بغداد میں پینچ کر ابوالقاسم بن ماکولاکوعہد ہُ وزارت سے سرفراز کیا۔ پچھ عرصہ بعداس کومعزول کر عمید الملک ابوسعید عبدالرجیم کو تعین فر مایا چند دنوں تک اس نے وزارت کی۔ بعدازاں اس نے جلال الدولہ کے اشارہ سے ابومعتم بن سین بسامی کو گرفتار کر لیا اورا پنے گھر میں لا کرچھوڑ دیا۔ اس پرترکوں کو اشتعال پیدا ہواروک توک کی مید الملک متوجہ نہ ہوا۔ ترکوں نے بورش کر کے عمید الملک کو گرفتار کر کے خوب مرمت کی کیڑے بھاڑ ڈالے اور برہند پا مکان سے نکال دیا۔ جلال الدولہ اس واقعہ سے مطلع ہو کر عمید الملک کے مکان پر آیا فتنہ و فساد فروہ و گیا جلال الدولہ برعمید الملک کی جان بچی وہ کی گوشہ میں جاکرچیپ گیا۔

ترکول کی شورش اس واقعہ کے بعد ماہ رمضان میں ترکوں نے دوبارہ شوروغل مچایا اورعلم بغاوت دسر شی بلند کیا۔ سبب بیہ پیدا ہوا کہ جلال الدولہ نے بغیرعلم واطلاع ترکوں کے ابوالقاسم کو دوبارہ عہد ہ وڑارت دے دیا تھا اوراس کوترکوں سے کشیدگی تھی اوران کے مال واسبب پریدوانت لگائے ہوئے تھا اس وجہ سے ترکوں نے مجتمع ہو کر جلال الدولہ کے گھر کو جا کر گھر لیا جو کچھ بایا لوٹ لیا اور بہ باریک بنی و دوگوش اس کو مکان کی ایک مسجد میں جواسی مقام پرتھی قید کر دیا۔ عوام الناس کا ایک گروہ اس کے بعض سید سالا روں کے ساتھ مسجد پر آیا اور رہا کر کے اُس کو اُس کے مکان پر لے جا کر تھی ایا۔ رات کے وقت بیچارہ جلال الدولہ مع اپنے اہل وعیال اور وزیر ابوالقاسم کے کرخ چلاگیا۔

جلال الدوله كی مراجعت: جلال الدوله کے چلے جانے پر شکریوں میں امارت کے بارے میں اختلاف ہوا۔ بحث و تحرار کے بعد جلال الدولہ کے باس بیام بھیجا کہ آب اپنے لڑکوں میں سے کسی کوامارت کے لئے منتف کیجے اور آپ واسط چلے جائے۔ ہنوز نامہ و پیام اس کے متعلق ہور ہاتھا کہ جلال الدولہ نے آ ہستہ آ ہستہ ترکوں کے حصہ کشر کوا پنے ساتھ ملالیا۔ اُن کی جماعت منتشر ہوگئی۔ سردار ان شکر نے حاضر ہوکر معذرت کی اور اس کو بغداد واپس لے جاکر پھرا مارت کی کری پر متمکن کیا۔ چونکہ آئے دن لشکریوں کی بغناوت کی وجہ سے بغداد میں اوباشوں اور بدمعاشوں کی کشرت ہوگئی تھی اور دن وہاڑے مکانات اور دکا نیں لوٹ کی جات ہو جلال الدولہ نے ہواس جیس بساسیری کو معدا کی جماعت کے بغداد کو بازے مکانات اور دکا نیں لوٹ کی جات کے بغداد کی جانب پر مامورکیا۔

طوا کف المملوکی: ان واقعات کے بعد خلافت وسلطنت کو وائے عمرانی اس درجہ مضحی اور کمزور ہوگئے کہ لئکر ہوں نے ملم بعناوت بلند کر کے قریبہ کی کی طرف خروج کر دیا وہاں کر دوں ہے نہ بھیڑ ہوگئ کر دوں نے لئکر ہوں کو نیچا دھیا کران کے گھوڑ وں اور بار ہرداری کے جانوروں کو چھین لیا۔ باغی فوج ظیفہ قائم کے باغ میں لوٹ آئی اور بیالزام قائم کر کے کہ مال خلافت نے کر دوں کی مدافعت نہیں کی اور نہ انہوں نے ہم کوان کے حالات مصطلع کیا تھا جو کچھ پایا لوٹ لیا۔ جلال الدولہ سے کچھی بن نہ آئی تو وہ کر دوں کو دوک سکا اور نہ باغی فوج کی بغاوت رفع کرسکا۔ ظیفہ قائم کواس سے ناراضگی اور تخت ہر ہمی بیدا ہوئی ادھراس نے قضا ق شہوداور فقہاء کومراتب و دینیہ اور فرائض نہ بی کے چھوڑ دینے کا اشارہ کر دیا۔ ادھر جلال الدولہ بیدا ہوئی ادھراس نے قضا ق شہوداور فقہاء کومراتب و دینیہ اور فرائض نہ بی کے چھوڑ دینے کا اشارہ کر دیا۔ ادھر جلال الدولہ کے باغی فوج سے بل جل کر بظاہر اپنے کو گر قار کر الیا اور دیوان خلافت میں پہنچ کر رہا ہوگیا۔ اوباشوں بدمعاشوں اور چوروں کی بن آئی۔ اطراف و جوانب بلاد میں عرب ہی عرب دکھائی دینے لگا۔ لوٹ مارکی گرم پازاری ہوگئی۔ رہز فی کوئی و زارت عظا کیا۔ بغاوت کا زبانہ تھا۔ آئی تی اور تھا کہ دفتی میں ہوئی کہ دن کوئی دان و قرارت عظا کیا۔ بغاوت کا زبانہ تھا۔ آئی تی تراو موز کر ایوان وزارت میں کہ بیا گیا۔ خلال لاولہ نے ابوالقائم کو عہد ہوزارت عظا کیا۔ بغاوت کا زبانہ تھا۔ آئی تو اور سے تھی کہ اور کی کوئیدان وزارت میں کہ جوٹ کیا۔ اور کر کے ابوسعیہ تھی کی تھر مارٹ کی معرول کر کے ابوسعیہ تھی کوئیدان وزارت کی کوئیدان وزارت کا کی کیا یا۔

فو جی بعناوت کرام ہے میں فوج نے پھر بغاوت کی جلال الدولہ نے ان کی درخواست کے مطابق احکام صادر کرنے کے لئے تین روز کی مہلت جابی۔ باغی فوج نے مہلت نہ دی۔ پھر اورایت سے خبر لینے گئے۔ دوایک پھر جلال الدولہ کوآ لگے وہ گھرا کر مرتضی کے مکان پر کرخ چلا گیا اور جب وہاں بھی اس کے مضطرب دل کوسکون نہ ہوا تو رافع بن حسین بن کمن کے پاس تکریت میں جاکر دم لیا۔ باغی فوج نے اس کے گھریا رکولوٹ لیا درواز ہے تو ڑڈالے کواڑ ڈکال لئے۔ خلیفہ قائم نے نامہ و پیام بھیج کر بغدا دوالی آیا اوراپنے وزیر ایوسعید بن عبدالرجیم کوگر فارکر لیا۔ بیاس کی چھٹی وزارت بھی۔

اس سندمیں خلیفہ قائم نےمعزبید بینار کے رواج کی ممانعت کر دی شہوداور صرافوں کے معاملات بیچے وشراء میں اس کے ساتھ تعامل کرنے کومنع کر دیا۔

جلال الدوله اور ابو كاليجار ميس مصالحت به مسلم على جلال الدوله اوراس كے برادرزادہ ابوكاليجاري مصالحت كے بارے من نامه و پيام شروع ہوا'تا آ نكہ قاضى ابوالحن مادردی اور عبدالله مردوی كے ذريعہ سے پچا اور بھتیج میں مصالحت ہوگئ۔ ہرا يك نے دوسرے كے ساتھ صلح واتحاد قائم ركھنے كوشم كھائى۔

جلال الدوله كو ملك الملوك كا خطاب : ٢٣٩ هير من جلال الدوله نے دربارخلافت ميں '' ملك الملوك ' ك خطاب على المدولة في دربارخلافت ميں ' ملك الملوك ' ك خطاب كا جواز دريافت كيا۔ قاضى ابوالطيب طبرى ' قاضى ابوعبد الله صبيرى ' قاضى ابن بيضارى اور ابوالقاسم كرخى نے تو جواز كا فتى ديا اور قاضى ابوالحن ما دردى عدم جواز كا قائل ہوا۔ فريقين ميں بحث قاضى ابن بيضارى اور ابوالقاسم كرخى نے تو جواز كا فتى ديا اور قاضى ابن جلال الدول كو'' ملك المملوك ' كا خطاب ديا۔

خصوصیت بھی وہ دارالا مارت میں روزاند آتا جاتا تھا تیان 'ملک انملوک' کے عدم جواز کافتو کی دینے سے خانہ مین ہو لیا ماہ رمضان سے عید یوم النح (عیداالاضحہ) تک گھر سے نہ لکلا۔ جلال الدولہ نے بلا بھیجا۔ قاضی ابوالحن خائف ہراسال حاضر ہوا۔ جلال الدولہ نے قاضی ابوالحن کی جن گوئی اور دینی معاملات میں دوئتی اور محبت کے پاس نہ کرنے کی بے حد تعریف کی اور دیتھم دیا کہ آئندہ سے آپ بلاحسول اجازت ہروقت میرے پاس تشریف لایا تیجئے۔ قاضی ابوالحن نے اس قدرافزائی کا شکریہ ادا کیا۔ بعد از اں جلال الدولہ نے قاضی ابوالحن اور تمام حاضرین کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ حاضرین جلسمحض

عاص ابوالحن كى دجه بال الن النائع النائع النائع

ابوکا لیجارکا بھرہ پر قبضہ اس کے بقد میں ابوکا لیجار نے اپنی فوجیں بسرافسری عادل ابومنصور بن مافذ کے بھرہ پر جیجیں اور اس وقت بھرہ ظہیرہ ابوالقاسم کے قبضہ میں تھا جوعز الدولہ کے بعد والی بھرہ ہوا تھا۔ ایک مرتبظ ہیرہ ابوالقاسم نے ابوکا لیجار سے بغاوت کی تھی اس کے بعد پھراطاعت قبول کرئی اور ستر ہزار دینار سالانہ فراج بھیجنا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی حکومت کو استخام ہوگیا مال و دولت کی کثرت ہوگئی۔ ابوالحس بن مکرم والی عمان کے املاک کو خصباً دبالیا۔ ابوالحس اندکا می ہوگیا مال و دولت کی کثرت ہوگئی۔ ابوالحس بن ابوالقاسم بن مکرم والی عمان کے املاک کو خصباً دبالیا۔ ابوالحس نے ابوکا لیجار سے خط و کتابت کر سے تیں ہزار دینار سالانہ و فراج اضافہ کر کے بھرہ کی حکومت کی استدعا کی۔ اس بناء پر ابوکا لیجار نے بی فوجیں بسرگروہی عادل ابومنصور بھرہ کی جانب روانہ کیس جیبا کہ آپ ابھی او پر پڑھ آئے ہیں۔ جس وقت ابوکا لیجار کی فوجیس سرز مین مصر پر آئریں والی عمان کا بھی لشکران کی کمک پر آگیا۔ بات ہی بات ہی بات ہی بات ہی بات ہی ابور میاں کا قبضہ ہوگیا کا میا بی کی عرب اور مال واسباب لٹ گیا دو لا کہ دینار تاوان جنگ یا لیکور جرمانہ اس سے وصول کئے گے۔ کامیا بی کے بعد ابوالقاسم کو گرفتار کر لیا گیا اور مال واسباب لٹ گیا دو لا کہ دینار تاوان جنگ یا لیکور جرمانہ اس سے وصول کئے گے۔ کامیا بی کے بعد ابوالقاسم کے ابواز کی جانب مراجعت کی اس کے ہمراہ اس کا وزیر ابوالقاسم کے ابواز کی جانب مراجعت کی اس کے ہمراہ اس کا وزیر ابوالقاسم کے ابواز کی جانب مراجعت کی اس کے ہمراہ اس کا وزیر ابوالفرج بن فسابخش بھی تھا۔

ترکول کی شورش: ۳۳۲ ہے میں ترکوں نے پھر سراٹھایا اور جلال الدولہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوکر شہر ہے نکل آئے۔ ہیرون شہر آکر خیمہ زن ہوئے اور چند مقامات کولوٹ لیا جلال الدولہ اس وقت بغداد کی غربی جانب میں تھا اس واقعہ کوئ کر بغداد ہے کوچ کر جانے کا قصد کیا۔ مشیروں اور مصاحبوں نے روکا تب جلال الدولہ نے دمیں بن مزیداور قر داش والی موصل سے ترکوں کو زیر کرنے کو امدادی فوجیں طلب کیں۔ چنا نچہ دہیں اور قر داش نے جلال الدولہ کی کمک پر فوجیں جیجیں۔ اسی اثناء میں مصالحت کا نامہ و بیام شروع ہوگیا تھا۔ لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ مصالحت ہوگئی۔ جلال الدولہ اپنے دارالا مارت میں واپس میں مصالحت کا نامہ و بیام شروع ہوگیا تھا۔ لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ مصالحت ہوگئی۔ جلال الدولہ اپنے دارالا مارت میں واپس میں مصالحت کے نامہ میں ترکوں نے خوب نوب وست درازیاں کی تھیں اس کثر ت سے غار تکری اور لوٹ ہوئی تھی کہ جس کی میں ترکی اور اوٹ میں ترکی اور اوٹ میں ترکی کے جس کی کہ ترکی کی تو ترکی کی تو ترکی کی کی ترکی کر ترکی کی ترکی کر ترکی کر ترکی کی ترکی کر ترکی کر ترکی کی ترکی کر ترکی کر ترکی کی

کوئی حذمیں ہوسکتی ۔ سارے انظامات درہم برہم ہوگئے تھے۔

سلجو قیوں کا ظہور: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ معمورہ عالم کے ربع شرقی شال میں ترکوں کی قوم ماہین چین وترکستان خوارزم تک اورشاش فرغانۂ ماوراء النهز بخاراسم فقد اور ترفیعیں آبادتھی مسلمانوں نے اپنی عالمگیر فقو حات کے زمانہ میں ترکوں کو بلا دیاوراء النہروغیرہ سے نکال کر قبضہ کرلیا تھا۔ صرف ترکستان کا شخر شاش اور فرغاندان کے قبضہ میں رہ گیا تھا جس کا خراج سالاندادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ترکوں نے اسلام قبول کیا۔ اس بناء پر ترکستان میں ان کی حکومت ودولت کی

بناء پڑی جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

سکو قیول کے ابتدائی حالات مابین ترکتان اور بلاد چین کے درہ کوہ بیس ترکوں کا ایک گروہ رہتا تھا وہ بہت بڑا درہ تھا۔ جوآبادی سے متعدبہ فاصلہ پرواقع تھا ان کی تعداد سوائے خالق اکبر کے کوئی نہیں جان سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس درہ تھا۔ جوآبادی سے متعدبہ فاصلہ پرواقع تھا ان کی تعداد سوائے خالق ان کا میں رہتا تھا اتفاق یہ کہ ان کی ضروریات زندگی بھی و بیں مہیاتھیں۔ ان کی عام غذا گوشت جانورانِ صحرائی طیور و دود دھتی اور بھی بھی غلہ بھی ٹل جاتا تھا۔ سواریوں کے گھوڑ ہے تھے جن کے لئے قدرتی طور سے اس درہ میں چراگاہ بھی تھی بھیڑا ور بکریوں کی اون سے سر پوشی کے لئے کیڑ ہے بھی بنا لیتے سے جن کے لئے قدرتی طور سے اس درہ میں چراگاہ بھی تھی بھیڑا ور بکریوں کی اون سے سر پوشی کے لئے کیڑ ہے بھی بنا غرض سے سے سامت اعمال یا اتفاق سے اگر کسی قافلہ کا اس طرف سے گزر ہو جاتا اس کولوٹ لینے میں بھی ان کو دریئے نہ ہوتا غرض چا دول طرف سے اس درہ پر قابض اور اس کے محافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی کہی صورت تھی اس گروہ میں سے غری خطا اور تر (تاتار) بھی ہیں ان سب کا تذکرہ ہم او پرتح برکر آئے ہیں۔

ارسلان بن سلجوق کی گرفتاری : چنا نچہ جب دولت ملوک ترکتان کا شخر حد کمال پر پینچ کراضحلال اور شزلی کی جانب ماکل ہوئی جیسا کہ ہر دولت وسلطنت کے لئے بیام طبعاً لازم ہے تو ان ہا دید تشین ترکول نے درہ کوہ سے نکل کر ہلا در کتان پر بیستہ کر لیا اس سے ان کی قوت بہت ہوئی۔ حلب منفعت کے بے شاد مواقع ہاتھ آئے اس وجہ سے کہ لوٹ ماراور رہزئی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نوک دار نیزوں اور چمکتی ہوئی تلواروں کے ذریعہ سے بادیہ تشینوں کی طرح کسب معاش ورزق کرنے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نوک دار نیزوں اور چمکتی ہوئی تلواروں کے ذریعہ سے بادیہ تشینوں کی طرح کسب معاش ورزق الل ترکتان کی دولت وحکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ بنی سامان کے سیدسالا روں میں سے محمود بن بہتگین اس دولت وحکومت پر گزر ہوا ارسلان بن سلجوق نے عاضر ہوکر دست ہوتی کی محمود نے اس کو قید کر کے بلاد ہند کے کی قلعہ میں بھیج دیا اور خودسوار ہوکر معدا پنی فوج کے اس کے گروہ کی طرف گیا اور ان کو پا مال کرنا شروع کیا وہ متفرق و متفرق و منتشر ہوکر اطراف خراسان میں بھیل گئے محمود کے اس کے گروہ کی طرف گیا اور ان کو پا مال کرنا شروع کیا وہ متفرق و منتشر ہوکر اطراف خراسان میں بھیل گئے محمود کے انکر یوں نے تعاقب کی گئی دریا جیان میا کہ ہوگی ہوگیا ۔ نیا عالم ہولکہ میں کالو یہ دائی اصفہان نے ان لوگوں کے ساتھ دعا بازی کا قصد کیا ان لوگوں کو سے اس کا علم ہو گیا۔ گیاں دربا بیجان دربا بیجان دہشووان دربا بیجان دہشووان کے دربا بیجان دہشووان کے دربا بیجان دربائے بین دربان سے بی کارن سامت زدہ ترکوک کو کھیلائے۔ کار دربائے بیکان دربائے بیان دول کو کہ کیاں دربائے بین دربان سے بی کارن سامت نور دربائے بیاں دربائے بین دربان سے بی کارن سامت کیا کہ دربائے بیاں دربائے بیاں دربائے بیان دربائے بیان دربائے بیان دربائے بیان دربائے بیان دربائے بیان دربائی مرزبان سے بی کار دربائی سے بی کارن سام کی دربائی کے دربائے بیان دربائے بیان دربائے بیان دربائی کیا دربائی کی دربائی سے بی کارن سام کر دربائی کیا کہ کو دربائی کیا کہ دربائی کو دربائی کی دربائی کی دربائی کیا کی دربائی کی دربائی کیا کہ دربائی کیا کیا کیا کی دوربائی کی دربائی کی دربائی کی دربائی کیا کی دربائی کے دربائی کیا کی دربائی کی دربائی کیا کی دربائی کی دربائی کی کی کی دوربائی کی دربائی کی دربائی کی دربائی کی کی دربائی کی کی دربائی کی کو دربائی کی دربائی کی درب

تركول كى سركوبى : جس وقت ان تركول نے اصفہان سے آذر بائيجان كى جانب روائل كا قصد كيا تھا ان كے پچھ لوگ خوارزم ميں باتى رہ گئے تھان لوگوں نے گردونواح نے قصبات ديہات اور چھوٹے چھوٹے شہوں پردست درازى شروع كردى ۔ آئے دن قافلوں كولوٹ لينے لئے ۔ والى طوس كواس كی خبرلگی ۔ فوجيں مرتب كر كے ان كى گوشا كى كوآيا اس عرصہ ميں محمود بن سكتكين بھى آپينچا اور رستاق سے جرجان تك ان لوگوں كا تعاقب كرتا گيا۔ بوقت واپسى تركوں كے اس گردہ نے امان كى درخواست كى محمود بن سكتكين نے امان دے كرا پنى فوج ميں ركھ ليا اور يغر نامى ايک شخص كواس گروہ كا سپر سالار بنايا اور اس كے بيٹے كورے ميں شمرايا۔

ترکول کی فتو جاست ان واقعات کے بعد محمود نے وفات پائی اور مسعود ہیں محمود نے اپنے باپ کے مشد حکومت پر مشمکن ہوا۔ ہند کی لڑائیوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ترکوں نے بغاوت کردی۔ مسعود نے ایک فوج ان کے ہوش میں لانے کی غرض سے روانہ کی ۔ ترکوں کے اس باغی گروہ کو عراقیہ کے نام سے موسوم کرتے تھے اس زمانہ میں ان کے امراء کیکاوس مرقا کول بھر اور یاصعکی تھے جو تاخت و تاراح کرتے ہوئے وامغان پنچے اور اس کواچی طرح پائمال کرکے بعد تان کی طرف بروسے ۔ بعد ازاں مضافات رے کو غارت کیا۔ والی طبر ستان اور رے متفق ہو کر مسعود کے سید سالا رکی کمک بعد تان کی طرف بروسے میں جانے ہوئے دان کو شکست دے کردے کا قصد کیا اور کا میابی کے ساتھ اس پر قبنہ کر لیا۔ والی رہے بھاگ کرکسی قلعہ میں جانچھیا۔ بیرواقعہ اس کے بعد علاء الدولہ بن کا لویہ والی اصفہان نے ان ترکوں کی جنہوں نے رہے پر قبنہ کر لیا تھا تالیف قلوب کر کے ابن سکتگین کی مدافعت کرنی جا بھی ۔ ابتدأ اصفہان نے ادار کی اس استدعا کو منظور کر لیا لیکن بعد کو بدع ہدی کی۔

تر کوں میں اختلاف برکوں کا دہ گروہ جنہوں نے آ ذربائیجان کی طرف مراجعت کی تھی اس کا سردار ہوقا کو کہا تن اس کو سردار دو انا تھا۔ دہشودان والی آ ذربائیجان نے مغلوب کرنے کی غرض سے ان پرجملہ کیا لیکن اس کو اس سے بچھ حاصل شہ ہوا۔ ترکوں کا میدگرہ تھ تا سراغہ چلا گیا۔ مید واقعہ ۲۹ جو کا ہے۔ اہل مراغہ کوان کی آ مدکی بچھ جرشتھ ۔ بہت بری طرح سے پایال ہوئے اگراد ہذبانیہ کی ایک جماعت گرفار کر لی گئی۔ اس کا میا بی کے بعد ترکوں میں باہم مخالفت بیدا ہوئی اور وہ دو گروہ دو سرائر وہ بہر آئی مصورا درکو کیا تی جو رہے میں مقیم تھے اور دوسرا کروہ بوقا کے ہمراہ ان ترکون کے پاس چلا آ یا جو رہے میں مقیم تھے اور دوسرا کروہ بوقا۔

کرخ اور ہمدان ہیر کول کا قبضہ: ان دنوں ہمدان میں ابوکا لیجار بن علاء الدولہ بن کالویہ عمرائی کررہا تھا۔ بوقا نے ہمدان ہی جہراں ہی ہوتی رہی اس محاصرہ اور جنگ میں متی خسر و بن مجدالدولہ بھی ہوقا کا ہاتھ بٹائے ہوئے تھا بالآ خرشدت حصار اور طول جنگ سے تھبرا کر ابوکا لیجار نے شہر چھوڑ دیا۔ بوقا نے شہر میں داخل ہوکر تا خت و تاراج کیا۔ بعداز ال کرخ کی جانب بڑھا اور اہل کرخ کے ساتھ بھی اس طرح پیش آیا۔ پھر قزوین کوجا کر تھر لیا۔ اہل قزوین نے اطاعت قبول کر کی اور سات ہزار دینا رئذر کئے۔ فتح قزوین کے بعد انہیں ترکوں میں سے ایک گروہ بلاد ارمن چلا گیا اور عام خوزین کی اور عارت کری کرتا ہوا الرمینے کی جانب لوٹا پھرارمینیہ سے رہے کی طرف مراجعت کی اور رہے سے قلعہ ہمدان کو چھوڑ دیا۔ ترکوں نے اس پر بھی رہے سے قلعہ ہمدان کو چھوڑ دیا۔ ترکوں نے اس پر بھی رہے سے قلعہ ہمدان کو چھوڑ دیا۔ ترکوں نے اس پر بھی

تعدرال يواند ٢٠١٥ على الماس الماس

تركول كى مصالحت اور بدعهدى: ان سب دافعات مين متى خسر و فدكوران كهمراه قا قلعه بمدان كسر بون پر اطراف و جوانب كامر بون پر اطراف و جوانب كامراء دم بخود بوگه كى كان پر جول تك ندريگتى قى دان غارت گرتركول نے اسرآ باوتك بى كول كرتا خت و تاراح كيا ابوافتح بن ابى الشوك والى دينوركوان كى ظالمان تركات پسندند آئيس لشكر آراسته كرك مقابله پر آيا اوران كو فاش شكست دے كران ميں سے ايك گروه كو گرفار كرليا۔ تركول نے مصالحت كا پيام ديا ابولئے نے ان كى درخواست كے مطابق قيديان تركور ہاكرويا اور باہم ملى بوگى اوراس كے بعد تركوں نے ابوكا ليجا رہے ميل جول پيدا كيا اور

اس کویددم پی دی که ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے ملک کا انظام کریں گے۔ ابوکا بچارای فقرے میں آگیا کچھ مرصد بعد ترکوں نے موقع یا کر بدع بدی کر دی اور اس کولوٹ لیا۔

تركول كى بيسيانى الله اثناء مين علاء الدولد نے اصفهان مين فوجين مرشب كر كرتركون كو موش ميں لانے كى غرض سے خروج كيا۔ تركول كي الله الله والدولد كي شمشيراً بدار نے ان كى خروج كيا۔ تركول كي الله ولد كي شمشيراً بدار نے ان كى حراج كوفوراً ہى فروكر ديا وہ شودان والى آ دربائجان ميں اس واقعہ كون كران تركول پر حملہ كرديا جوآ و ربائجان ميں تظهر سے ہوئے تھے استعدد الله الميان ہوئيں بالآخر كردوں (لينى ہمرانيان وہشودان) نے تركوں كو وباليا بہت ہوى خوزيدى

ہوئی۔ ترکول کی ساری جماعت تر ہتر ہوگئ اس کے بعد کول ان ترکون کا سرگروہ مرگیا جورے میں مقیم تھے۔ ترکول کا رہے پر جملیہ جس وقت ترکول کا ٹڈی دل ماوراء النبر سے خراسان کی طرف نکل کھڑا ہوا تھا ان سے میں چند

لوگ اپنے وطن اولی اور مسکن قدیم میں باتی رہ گئے تھے طغر لبک بن سیکائیل بن بچوق اس گروہ باقی ماندہ کا امیر تھا اس کے بھائی داؤ ذبیغو ' بنال اور جعفری بھی اس کے ہمراہ یہیں رہے ان واقعات کے بعد جن کا تذکرہ ابھی اوپر ہوچکا ہے ان لوگوں

نے خراسان کی جانب خروج کیا۔ بیلوگ ترکوں کے پہلے جرگہ سے باعتبار قوت اور بیلیاظ شوکت وجلال اور مردا گلی وحکومت

ك لحاظت بهت يو هے چڑھے ہوئے تھے۔ ينال (برادرطغرلب) ايك مختصرى فوج كے كررے كى طرف يوھا اہل رے

نے مقابلہ کیا اور باہم مضاوم ہو گئے بالآ خرتر کون کو گست ہوئی بھاگ کرآ ذربائجان سے جزیرہ ابن عمر چلے آئے۔ سلیمان

بن نصیرالدولہ بن مردان والی جزیرہ نے ان میں ہے منصور بن عزعلی کو بحیلہ ومکر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جس ہے اس کے ہمرا ہی منتشر اور پراگندہ ہو گئے۔مزید برآں قرداش والی موصل نے بھی اپنی فوجیس اس کی سرکو بی پڑھیج ویں پھر کیا تھا۔

و يار مكر مين قلّ وغارت تركول پر باوجود وسعت كيزين ننگ هوگئ ده سرگردان و پريثان بيتر تيمي كيساته

بھاگ کورے ہوئے جوں توں کرے کرتے پڑتے دیار بکر پنچے۔اہل دیار بکران کی آمدے بے خبر تھے خوب جی کھول کر

اس کا تا خت وتاراج کیا۔نصیرالدولہ نے ان کے امیر منصور کواپنے بیٹے سلیمان کے قبضہ سے رہا کرا دیا گراس سے اس کو

چھا ندہ نہ چھا۔ موصل پر قبضنہ امیر منصور کے رہا ہوتے ہی ترکول نے سامانِ جنگ درست کر کے موصل پر چڑ ھائی کر دی۔ والی موصل

نے بھی فوجین آراستہ کر کے مقابلہ کیا۔ متعدولا ائیاں ہوئیں آخر کا رشات جنگ سے نگ آ کر مثنی پر سوار ہوکر سند چلا گیا۔

تر کول نے شہر میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا اور بھی کھول کرتا خت و تاراج کیا۔ والی موصل نے سند پہنچ کر جلال الدولہ دہیں ہی

مزیدادرامراء عرب سے ترکوب کے مقابلہ پرامداد کی درخواست کی۔ادھرتر کوں نے اہل موصل پر پیس ہزار دینارخراج قائم کر

دیا۔اس سے ایک عام برافرونتگی پیدا ہوئی۔سب نے متفق ہوکر بغاوت کردی۔ بیروہ زمانہ تھا کہ کو کہاش (ترکوں کا سرواز)

موصل سے جلاآ یا تھا۔ بغاوت اور شورش کی خبر یا کرر جب مساسم میں موصل کی جانب پھر مراجعت کی اور بر ور تی واقل ہو

كرقل وغارت كاكوئي وقيقه ندا محارب لوگ خطبول من بهلے خليفه وقت كودعا سے يا دكرتے تصاب كے بعد طغرل بك كا

نام ليتے تھے۔

ترکوں کی غارت گری کے خلاف طغرل بک سے احتجاج : جلال الدولہ نے طغرابک کوان واقعات سے مطلع

کر کے ترکوں کی زیادتی اور ظلم وستم کی شکایت کھی طغرل بک نے جوابا تجریکیا کہ بے شک بدلوگ ہماری خدمت ہیں تھے ہمارے علم حکومت وہر داری کے آگے سرا طاعت جھائے ہوئے تھا آئی کہ ہمارے اور محمود بن سکتین کے ماہین مناقشہ پیدا ہوا ۔ جیسا کہ آپ پر روش ہے جنانچہ ہم نے محمود کے مقابلہ کی تیاری کی ۔ بدلوگ بھی ہمارے ساتھ اطراف خواسان ہیں گئے گر خواسان ہیں گئے کر میلوگ حدود اطاعت اور قبضہ اقتد ار حکومت سے متجاوز ہوگئے اب میرے اختیار سے بیبا ہمر ہیں ان کی سرکو بی اور گوشالی ایک ضروری امر ہے۔ جواب روانہ کرنے کے بعد ترکوں کو نصیر الدولہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بتاکید ممانعت کردی د

ترکوں کی پیسیائی: جلال الدولہ تو اس خطاکو دیکھ کروالی موصل کی ایدادواعانت سے دست کش ہوگیا۔ دہیں بن مزیداور امراء عرب نے بوقی کی پیسیائی: جلال الدولہ تو ایدادو کمک قرداش وائی موصل کے پان آئے۔ ترکوں کوائی کی فبرلگ گئی۔ انہوں نے ان ترکوں کو جو دیار بکر میں تھے بلا بھیجا اور مجتمع ہو کر مقابلہ برآئے بنگا حدکار ذار گرم ہوگیا۔ دو پہر نہ ہونے پائی تھی کہ عرب کو تنکست ہوئی گریہ شکست چندہی گھنے میں کامیابی سے بدل گئی عرب نے بیٹ کر بھر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایساسخت اور قوی تھا کہ ترکوں کے پاؤل میدان جنگ سے اکر گئی تا اور نہایت تی آور ترکوں کے فارنہایت تی آور مستوری نے تی وقد کرنا شروع کر دیا۔ قرداش والی موصل شکست خوردہ گروہ کے تعاقب میں اسلیمان تک جاکروائی آئیا اور نہیں مقابات پران لوگوں نے اپنے جلے ہوئے ول

کے آباق ٹرے اور سلطان مسعود کی جنگ طغرل بک اور اس کے بھائیوں نے فوزستان میں پیٹی کرٹرائی کا بازارگرم کیا۔ بی سبٹین کی فوج سے مرتوں لائے رہے تا آ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غلبہ اور کا میا بی عنایت فرمائی۔ سباشی حاجب (سیہ سالا رافواج) سلطان مسعود بن محمود بن سبٹین کوشکست ہوئی وہ میدان جنگ سے بھاگ کر ہرات پہنچا اور جب طغر لیک نے ہمات کا قصد کیا تو سباشی غزنہ بھاگ آ یا۔ سلطان مسعود کو اس سے بے حداشتعال بیدا ہوا۔ اس نے فوجیں آ راستہ کر کے طغر ل بک کو ای واقعہ میں نیچا د کھنا پڑا وہ میدان جنگ سے بھاگ کر بیابان میں گھس گیا۔ سلطان مسعود تین برس تک اس کی جبتی اور تھا تہ کرتا رہا۔ ایک روز طغر ل بک موقع یا کرسلطان مسعود کے لئکر پر حملہ آ ور ہوا جس وقت کہ اس کا لئکر کا وقت عبور دریا اس سے بچھے رہ گیا تھا۔ سلطان مسعود کے لئکر کوشکست کھائی پڑی۔ طغر ل بک کی فوج نے لئکر کا وکو اور نہ لیا۔ سلطان مسعود سے بچھی میں نئر آئی۔ طغر ل بک اس اتفاقی کا میا بی سے شادال وفراحال نیشا پور کی جانب لئکر کا وکو اور نیا سے سیارا سے بچھی میں نئر آئی۔ طغر ل بک اس اتفاقی کا میا بی سے شادال وفراحال نیشا پور کی جانب ان اور اور اور اور ایک سے میں اس پر بقعہ حاصل کرلیا۔

جلال الدوله كی سلحو قیون سے مصالحت : اب اس وقت آتش جنگ جوا یک مدت سے شعلہ زن تلی خاموثی ہوگئا۔
فقنہ وفساد كی گرم بازاری جاتی رہی اطراف و جوانب كے عال نے سلطان اعظم كے لقب سے طغرل بك كونخاطب كيا اور
خطبوں میں بھی اسی لقب ہے اس كانام واخل كيا گيا۔ نيشا پور میں انظامات میں جوظل واقع ہوگيا تھا اس كور فع كيا اوباشوں
اور جرائم پیشر كوفرا روافعی سزادی۔ اسی زمانہ سے سلحوقیہ كا كثر بلاد پر قبضہ وتصرف نثر وع ہوگيا۔ بيغو نے ہرات كود باليا داؤو
نے بلخ پر قبضہ كرايا ' بلخ میں قوتیا ق (سلطان مسعود كا حاجب ) حكومت كرر ہا تھا سلطان مسعود كى وجہ سے اس كى مدد شكر كرا

اس نے شہر کوداؤ دے حوالہ کردیا۔ چنانچ کے قیری حکومت کوکل بلادین ایک گرفته استحام واستقلال خاصل موگیا اس کے بعد طغرل بک نے ظرستان اور جرجان کواٹوشیروان بین منوچیز بن قابوس کے قبطنۂ اقتدار سے نکال کیا۔ انوشیروان نے تعمیل ہزار دینارسالانہ خراج ویے کا افر ارکیا طغرل بک نے اپنی طرف سے طرستان کی حکومت عنایت کی اور مراداوی کو جواس کے ہمراہیوں میں سے تھا۔ بچاس ہزار وینار سالا تہزاج اوا کرنے پرجر جان میں امور کیا خلیفہ قائم نے فتہ وفسا داور آئے دن کی الوائی فروکرنے تی غرض سے قاضی ابوالحس ما دروی کو طغرل بک کے پاس روانہ کیا۔مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی۔ آخر کاراس سے اور جلال الدولہ سے مصالحت ہوگئ جس کے قبضہ میں خلافت عباسیہ کی زمام تھی اوراس نے اس کی اطاعت قبول

جلال الدوله اورقر داش میں جنگ اور مصالحت قرداش والی موس نے اس میں اپناتشار میں بن تعلب والی تکریت کے محاصرہ کوروانہ کیا تھاٹمیس نے جلال الدولہ کو قرداش کی شکایت لکھ بھیجی جلال الدولہ نے قر داش کومما نعت اور خمیس ہے معرض شہونے کا خطامح ریکیا قرواش نے اس کی تعمیل نہ کی بلکہ بذات خود تکریت کےمحاصرہ پر گیا۔ طرق اس پریہ کہ تركوں كوجو بغداديں تھے جلال الدولہ سے مخالفت كرنے برأ بھارنے كى كوشش كى بال الدولہ كواس كى خبرلگ كى اس سے جلال الدوله کو بخت برہمی بیدا ہوئی۔ اس وقت ابوالحرث ارسلان بسامیری کو ماہ صفر ۳۳۲ <u>ہے میں قردا ش کے نائب کو جو</u>سندیہ میں مقیم تھا گرفتار کر لینے کے لئے روانہ کیا اثناء راہ میں عربوں سے اتفا قاچھیڑ چھا اُٹروع ہوگئ جس کی وجہ سے ابوالحرث بے نیل دمرام واپس ہوااوران لوگوں نے صرصر بغداد کے مابین قیام کر کے رہزنی شروع کر دی۔اس واقعہ ہے جلال الدولہ کو بہت زیادہ صدمہ ہوالشکر آراستہ کر کے انبار کی جانب کوچ کر دیا۔ ان دنوں قرداش بہیں مقیم تھا۔ قرداش کواس کی خبرانتھی محاصرہ میں آگیا بعدازاں بنوعقیل نے درمیان میں پڑ کرجلال الدولہ اور قر داش کے مابین مصالحت کرادی۔

جلال الدوليه كا انتقال آمدني بي كي اورخراج ثوث جانے كي وجه سے جلال الدوليه نے مقام جوالي پروست وزازي شروع کی اور بھکت یا بجبر اس کوبھی لے لیا۔ پیماص خلیفہ کے جیب خرج کے لئے مخصوص تھا۔ اس کے بعد ماہ شعبان ۲۳۸ میر میں اپنی حکومت وریاست کے ستر ہویں برس مر گیا۔اس کے مرنے پر اراکین دولت کوتر کوں اور عوام الناس سے خطرہ بیدا ہوا۔ وزیر کمال الملک بن عبدالرحیم اور ارا کین دولت حرم سرائے خلافت میں آئے اور سپد سالا ران افواج شای نے جمع ہو كرتزكول اورعوام الناس كي مدافعت كي اوراس كے بزے بيٹے الملك العزيز ابومضور بن جلال الدول يے واسط ميں اطاعت ك بارك بين خط وكتابت شروع كي اوراس كو بلا بيجا-اس في حسب وستور قديم حق البيعت طلب كيا تعين مقدريا عدم موجودگی زرگی وجہ سے نامدو پیام کاسلسلہ جاری ہوا۔

ابو کالیجار کی امارت: ابو کالیجار کوان واقعات کی اطلاع ہوگئی۔ اُس نے سرداران شکراورافواج شاہی کے پاس زر کثیر حق البیعت بھیج دیا اور اپنی حکومت و سرداری کی تحریک کی۔ سرداران لشکر اور لشکر یوں نے الملک العزیز کو چھوڑ دیا اور ابو كاليجار كي طرف ماكل مو يكة اس اثناء مين الملك العزيز بهي واسط ہے آئياوہ جس وقت نعمانيه ميں وار دموالشكر بغداد نے بغاوت کردی۔ چارونا چار پھرواسلا کی جانب مراجعت کی۔ بغاوت فروہو گئی اور جامع بغداد میں ابوکا کیجار کے نام کا خطبہ · Book to Book to the control of the second to the control of the second الملک العزین کا انجام الملک العزین نی مقلہ والی موسل کے پاس گیا۔ اس ہے بھی مقصد حاصل ہوتا نظر نہ آیا تو ابواشوں کے بیاں گیا۔ اس ہے بھی مقصد حاصل ہوتا نظر نہ آیا تو ابواشوں کے بیاں جا اس کے بیاں جا الملک العزیز کواس کا احساس ہو ابواشوں کے بیاں جا بینچا۔ ابوالشوک نے اس ہے کج ادائی کی اور دغا بازی کا ارادہ کیا۔ الملک العزیز کواس کا احساس ہو گیا۔ بخال پریشان نیال بردار طغرل بک کے پاس جلا گیا اور دوتا بازی کا ارادہ کیا۔ مقدم بخد چندلوگوں کے ساتھ کیا۔ بخال پریشان نیال بردار طغرل بک کے پاس جلا گیا اور دوتا بازی کی اطلاع ہوگئی۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑے بعض ہمراہیان خفیہ طور سے بغداد آیا۔ ابوکا لیجار کے ہمراہیوں کواس کے آنے کی اطلاع ہوگئی۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑے بعض ہمراہیان الملک العزیز مارے کے مراہلک العزیز کی طرح آپی جان بچا کر نصیرالدولہ بن مردان کے پاس میا فارقین بھاگ گیا اور وہیں ماہ صفر اس سے میں جاں بحق تسلیم کی۔

ابو کا لیجار کی بغداد میں آمد: اب ابو کا بجار کا حال سنے۔ ماہ صفر ۲ ۲۲ میں اس کے نام کا خطبہ جامع مسجد بغداد میں بڑھا گیا۔ ابو کا بجار نے دس ہزار دیناراور بہت سے مال واسباب کے تحاکف خلافت مآب کی خدمت میں پیش کئے۔ لفکر بوں اور سر داران لفکر کو بے حدانعامات اور صلے دیئے خلافت مآب نے ''کی الدین' کا لقب عنایت کیا۔ ابوالشوک و بیں اور نصیر الدولہ بن مردان نے بھی این اپنے اپنے صوبجات کے جوامع میں ابو کا بجار کے نام کا خطبہ بڑھا۔ ابو کا لیجار کو ان واقعات کی برابراطلاع ہوتی جاتی ہوتی این اور نصیر الدولہ بن مردان نے بھی اپنے اپنے اس کواپی امارت وریاست کا بقین کا مل ہوگیا تو سامان جلوں مرتب و تیار کرکے واقعات کی برابراطلاع ہوتی جاتی تھی۔ جب اس کواپی امارت وریاست کا بقین کا مل ہوگیا تو سامان جلوں مرتب و تیار کرکے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا وزیر ابوالفرج محمد بن جعفر بن محمد بن فسا بخش بھی اس کے ہمراہ تھا۔ خلیف قائم نے استقبال خلعتوں مرح ہوگیا تیجار نے عذر کیا۔خلافت مآب نے اس کے سرداران لفکر نسامیری فساوری اور ہام ابواللقاء کو خلعتوں محمد ہوگی بی اس کے مراہ تھا۔ دی اور ہام ابواللقاء کو خلید مرکیا۔خلافت مآب نے اس کے سرداران لفکر نسامیری فساوری اور ہام ابواللقاء کو خلعتوں محمد ہوگیں۔

ابوکا لیجار اور طغرل یک میں مصالحت: ابوکا لیجارئے بغداد میں داخل ہوکرا نظاماً عمید الدولہ ابوسعید کو بغداد سے
نکال دیا۔ چنا نچیعمید الدولہ بحریت کوروا نہ ہوگیا۔ ابومنصور اس علاء الدولہ بن کالویہ والی اصفہان نے پھراس کی اطاعت
قبول کر لی اور طغرل بک سے مخرف ہو کراس کے نام کا خطبہ پڑھئے لگا۔ ابومنصور اور ابوکا لیجار میں بعد جنگ و حصار کے
مصالحت کھم گئ تھی۔ ابومنصور نے بہ خیال خوف آئندہ خراج وینا منظور کیا تھا اور یہی امر باعث مصالحت ہوا۔ اس کے بعد
ابوکا لیجار نے سلطان طغرل بک سے مصالحت کی ورخواست کی اور اپنی بیٹی کا اس سے عقد کر کے مصالحت کر لی۔ یہ واقعہ
ویرس جو کا ہے۔

ابو کا لیجار کا انتقال بچوند بیرام بن شکرستان (شرداران دیلم میں سے تھا) والی کرمان نے خواج بھیجنا بند کر دیا اور آئے ون ایک ندایک بہاند کر تار ہتا تھا۔ اس وجہ سے موجس پیش ابو کا لیجار مرز بان بن سلطان الدولہ بن بہاء الدولہ بن عشد الدولہ بن بوریہ نے کرمان پرفوج کئی کی اور خود اس مہم کے مرکر نے کوروانہ ہوا۔ والی کرمان قلعہ کردشیر میں تھا۔ ابو کا لیجار نے بحکمت عملی بردشیر پر قبط کرلیا۔

ا بات یکی گداروشنور نے کسی امید پر طغرل بک کی اطاعت قبول کی تھی اور ابو کا پجار سے نقش عہد کیا تھا۔ لیکن جب طغرل بک سے اس کی امید بر نہ اُنہ کی اور طغرل بک نے خراسان کی جانب مراجعت کی تو آبومنصور کو ابو کا پیجار سے خوف بیدا ہوا۔ اس سے اپنی تقصیرات کرنے کا بیام دیا۔ ابو کا لیجار نے اس کی بیدورخواست منظور کر کی میداداسے شراع سالاندیا بھم مصالحت ہوگئی۔ ( نالون مح کامل ابن اغیر صفح اس معالم علیہ کامل ابن اغیر صفح اس معالم علیہ کی مصالحت ہوگئی۔ ( نالون کے کامل ابن اغیر صفح اس معالم علیہ کامل ابن اغیر صفح است منظور کر کی میداداسے شراع سالاندیا بھم مصالحت ہوگئی۔ ( نالون کامل ابن اغیر صفح است منظور کر کی میداداسے شراع سالاندیا بھم مصالحت ہوگئی۔ ( نالون کا کامل ابن اغیر صفح اس میں مصالحت کی کیا ہے۔

الملک الرحيم کی امارت جند دنول کے بعد بغدادیں ابوکا بجار کے مرنے کی خرمشہور ہوئی۔ ان دنول بغدادیں اس کا دومر الرکا الملک الرحیم ابونھر خرہ فیزوز موجود تھا۔ سر داران لشکر اور اراکین دولت نے اس کی امارت وریاست کی بیعت کر لی داران کی دولت نے اس کی امارت وریاست کی بیعت کر لی داران کی دولت نے اس کی امارت وریاست کی بیعت کر الملک الرحیم ' کا لقب دیا منظور نہ فرمایا اور باقی مرحت ہوئے کی درخواست دی۔ خلاف ملا ب نے بیجہ مانع شری ' الملک الرحیم ' کا لقب دیا منظور نہ فرمایا اور باقی التماسات منظور فرما لیے خوض عراق خوزستان اور بھرہ عمل الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل گیا۔ بھرہ میں اس کا بھائی ابو علی حکومت کا سکہ چل گیا۔ بھرہ میں الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل گیا۔ بھرہ میں الملک الرحیم علی حکومت کر دوم میں الملک الرحیم علی حکومت کر دولت کے میں الملک الرحیم علی حکومت کر دولت کی اور منصور کے دولت کی ابو منصور کے میں ان کی طرف روانہ کیا جس نے شیر از پر قبضہ کر کے ابو منصور کو دولت کیا جس نے شیر از پر قبضہ کر کے ابو منصور کو دولت کیا جس نے شیر از پر قبضہ کر کے ابو منصور کو دولت کیا جس نے شیر از پر قبضہ کر کے ابو منصور کی میں دولت کیا جس نے شیر از پر قبضہ کر کے ابو منصور کو اس کیا دیم اور کر کر از پر قبضہ کر کے ابو منصور کو دولت کیا جس نے شیر از پر قبضہ کر دولت کیا جس نے شیر از پر قبضہ کر کر کر ا

اس سندیں ابو کا لیجار کی وفات کے بعد الملک العزیز بن جلال الدولہ کے دماغ میں بھی ہوائے حکومت سائی ایک مختصری فوج مرتب کر کے قرداش سے جدا ہو کر بھرہ کا رخ کیا۔ ابوعلی بن کا لیجار نے نہایت فوبی سے اس کی مدافعت کی خایب و خاسر ہو کر والیس آیا اور اس سندین' الملک الرحیم' نے بغداد سے خوزستان کی جانب کوچ کیا۔ لشکرخوزستان نے جوش اور خوشی سے استقبال کیا۔ مطبع تو پہلے ہی سے متھاس کے ملم حکومت کے آگے بھی سراطاعت خم کردیا۔ آس زمانہ میں اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے مابین بغداد میں جھڑ ابوا اور مدتوں پناء فقتہ دفساد قائم رہی۔

الو منصور كا اہواز پر قبضہ: اسم میں الملک الرجم نے اہوازے فارس كى جانب كوچ كيا اورشيراز كے باہر بي كرويا۔ تركان شيراز اور بغدادے كى جائي اور فتنہ و فساد كا دروازہ كل كيا۔ تركان بغداد نے ناراض ہوكر عواق كى جرف مراجعت كى چونكہ الملک الرجم كو تركان شيراز پر پورا جروسہ شقا باتى رہ ديلم نہ وہ اس كے بھائى ايو منصور كى طرف ماكل ہے جواصلى ميں تيم تھا اس وجہ سے يہ بھى ان كے بمائى ميران كي جراق كي طرف چلا اور اہواز ميں بنجى كر قيام كر ديا۔ ارجان ميں ابوسعد اور ابوطالب (بيد دونوں اس كے بھائى ہے ) كو ماموركيا۔ ابومنصور فو جيس مرتب كر كے ان پر حملة ور ہوا۔ الملک الرجم بي خبر پاكر بقصة مقابلہ ابواز ہے رام برمزكي طرف بوحاد۔ دونوں بھائيوں سے لہ بھير ہوئى۔ اتفاق بيكہ الملک الرجم شكت كھا كر بھر ہ كی طرف بوحاد۔ دونوں بھائيوں سے لہ بھير ہوئى۔ اتفاق بيكہ الملک الرجم شكت كھا كر بھر ہ كی طرف بھا گا اور پھر بھر ہ سے واسط چلا آ با۔ ابومنصور كی فوج نے ابواز ميں داخل ہوگر آ تي كاميا بي كا بھر يہ وائيا۔

الملک الرجیم کا اہوا از انشر اور را مهر مزیر قبضه اسم بھے کے شروع ہی میں نشکر فارس میں بغاوت بھوٹ کھی بعض حصہ بلا د بلا اجازت ابو مصور فارس جلا گیا۔ بچھالگ اس کے ساتھ و ہیں تھیم رہے اور ایک حصہ الملک الرجیم ہے آ ملا الملک الرجیم بغاوت نشکر فارس کی خبرس کر بے حدخوش ہوا۔ ادھر لشکر بغداد کو طبی کا خط روانہ کیا ادھرا پنے رکاب کی فوج کو مرتب کر کے ابواز بی بغاوت انشکر فارس کی خبرس کر بے حدخوش ہوا۔ ادھر لشکر بغداد کہ بغاوا ہوائہ میں اور ہوئے ہی ایواز بی قبنہ حاصل کر لیا اور با بظار آ مدنشکر افراد ہوائہ میں تالیم و مشرف ہو لئکر بغداد رہی آ گیا۔ بنب الملک الرجیم نے کب بکرم کارخ کیا اور ۲۲۲ سے تمراہ دبیں بن مزید اور بسامیری وغیرہ بھی گیا۔ بغداز ان سامی ہوئے تک اس پر بھی قالبض و شعر کی ہوئے ہوئے اور امیر ابوم نصور کو شاور الرون کیا اور اکر اور اگراور اس کے بغراہ اور اکر اور کی اور اگراور اس کے بغراہ اور اکر اور اکر اور کی اور اگراور اس کے بغراہ الرجیم نے ایک خود کی اور اگراور اس کے بغراہ الرجیم نے ایک فضد کیا گران کی جو الملک الرجیم نے ایک فی جن بہ کی جانب روانہ کی ۔ اس وقت تک را مہر مزیل امیر منصور کا قبضہ و خل تھا ای کا نظر اور اس کے بعد ماہ رہی المی منصور کا قبضہ و خل تھا ای کا نظر اور اس کے بسر دار در خود کی جانب روانہ کی۔ اس وقت تک را مہر مزیل امیر منصور کا قبضہ و خل تھا ای کا نظر اور اس کے بعد ماہ رہی المیں منصور کا قبضہ و خل تھا ای کا نظر اور اس کے بعد ماہ رہی المیں من فتح ہوگیا۔ من حال من اس وقت تک را مہر مزیل اور اور منظر اور اس کی بعد ماہ رہی المیں من فتح ہوگیا۔

میں کوئی پیٹنہیں جلا۔ الملک الرحیم کی اہواز میں آمد:امیر ابومنصوران خداداد کامیابی کے بعد ابوسعد کی روک تھا مکوشیراز کی جانب روانہ ہوا قریب شیراز بھنچ کرفریقین نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔اتھا تی بیر کہ ہرمقابلہ میں ابوسعد نے ابومنصور کوشکست شیعه سنی فساوات زمان عدم موجودگی الملک الرحیم میں شیعه والل سنت و جماعت کے مابین بغداد میں جھڑ الہوگیا۔ فریفین کی سینکڑوں جانیں تلف ہو گئیں۔ خلیفہ قائم نے علویوں اور عباسیوں کے نقیبوں کو تحقیق حال و تفیش مقد مذکے غرض سے مامور کیا مگراس واقعہ کی اصلیت کا انکشاف شہوا اور فتنہ و فساؤ پڑھتا ہی گیا الل بیت کے مشاہر عظماء جلاد یے گئے ۔ دہیں بن مزید کوان واقعات کی خراگی ۔ خلیفہ قائم کوافسوسا ک تو بین آمیر خط تحریر کیا اور اسی وجہ سے اپنے صوبہ من خلیفہ قائم کے نام کا خطبہ موقوف کردیا مگر پھر خلیفہ قائم کی خط و کتابت سے بدستوراس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے لگا۔

طغرل بک کا خراسان اصفہان اور فارس پر قبضہ ہم اوپر بیان کرائے ہیں کہ اس پر موں نے جس کے اس کے اس کے اس کے خراسان خراسان کو بی جسکین کے قبضہ سے نکال لیا تھا۔ بعدازاں سلطان طغر لبک نے ۲۳۲ سے میں اصفہان کوبھی ابن کالویہ سے چین لیا اورا پنے بھائی ارسلان بن داؤد کو بلاد فارس کی جانب روانہ کیا۔ چنا نچہارسلان نے فارس پر ۲۳۲ سے بیس قبضہ حاصل کرلیا اور جس قدر دیلم وہاں تصان کو پائمال اور زیر وزیر کر کے شہر فساء میں قیام پر پر ہوا۔

خلیفہ قائم با مرالندا ورطغرل بک فلیدہ قائم بامراللہ فی طغرل بک کے پاس خلعت اورالقاب روانہ کیا اوراس کو اُن بلاد کی سند حکومت عطا کی جس پر اُس نے غلبہ و تصرف حاصل کر لیا تھا۔ سلطان طغرل بک نے وس ہزار و بنارا نھڑ جوابرات قیمتی تی پار چہ جات اور چند مشک کے نانے فیافت ما ب کی حضور میں تحفیۃ روانہ کے اس کے علاوہ اراکین دولت کو پانچ ہزار دینارا وروز برکودہ برار و بنار بھیج اس اثناء میں میں مہوکا دورا گیا عدی تقریب میں سلطان طغرل بک نے بغداد میں حاضر ہو کر ظافت ما ب کی دست بولی کا شرف حاصل کیا خلافت ما ب نے در بار عام کیا اور جلوس کے ساتھ ساوری نظنے کا تھم دیا۔ اس کے بعد الاس میں ترکول نے شیراز پر چڑھائی کر دی۔ ان دنول شیراز میں امیر ابوسعد (الملک ساوری نظنے کا تھم دیا۔ اس کے بعد الملک الرحیم کا بھائی کو بھی ہے۔ اس کے بعد الملک الرحیم کا بھائی کہ جم اگروہ ہی بسامیری بھرہ کی طرف روانہ کی اور الملک الرحیم کا افران و برائی کر اس کے بھائی ابوطی کا خاصرہ کر لیا۔ بری اور بڑی لا ایک بار میں برائی کو تھی ہے۔ اور انہاں کو تھی براہ ختی ہی براہ ختی اپنا لیک کو تھی۔ سامیری نے بھرہ پر بھی کا می اور انہاں کے بھائی ابوطی کا خاصرہ کر لیا۔ بری اور بڑی لا ایک ہو تی برا سری بھرہ کی براہ ختی اپنا لیک کو تھی۔ سامیری نے بھرہ پر بھی ہورہ دیا جم کے سفر اور خواست دی۔ الملک الرحیم نے ان کو امان و سے دی اور بھرہ کے سفر اور خواست دی۔ الملک الرحیم نے ان کو امان و سے دی اور بھرہ کے سفر اور خواست دی۔ الملک الرحیم نے ان کی اطاعت و فر ما ہر داری کو اگرار کیا۔

اس جھگڑے کی بنیاد ماہ صفر سمسے میں بڑی تھی۔ابنداس کی یوں ہوئی تھی کہ ہیعان کرخ نے چند بلند برج بنائے تھے اورائس پرسنہری ترقوں سے ''مجمد وعلی خیرالبشر'' تحریر کیا تھااہل سنت و جماعت اس پر بھگڑ پڑے۔( تاریخ کائل ابن افیرسفیس جلد ہ

ابوعلی سے طغرل یک کاحسن سلوک: ابوعلی محکت کھا کر شاعمان چلا گیا اور ایک قلعہ میں پناہ گزین ہوکر قلعہ بندی کر لی۔ الملک الرحیم نے تعاقب کیا ابوعلی پینجر پا کرعیا دان بھاگ گیا الملک الرحیم نے عیا دان کا قصد کیا ابوعلی عیا دان سے نکل کر ارجان کی طرف روانہ ہوا اور ارجان سے سلطان طغرل بک کے پاس اصفہان چلا گیا۔ سلطان طغرل بک نے اس کی بوی عزت کی ۔ ابی قوم کی ایک شریف ڈادی سے اس کا عقد کردیا۔ جا گیری بھی دیں اور قیام کرنے کوصوبہ جربا ذقان کا ایک قلعہ مرحمت کیا۔

الملک الرجیم کا تشتر پر قبضه الملک الرجیم نے بقرہ پر قبضہ حاصل کر کے اپنے وزیر بساسیری کو بھرہ کی سند حکومت عطا کی اور اہواڑ کا راستہ لیا منصور بن حسین ہزار شب کے پاس ارجان و تشتر کے حوالہ کردیتے کا بیام بھیجا ان دونوں نے مصالحت کے ساتھ تشتر کو الملک الرحیم کے حوالہ کر دیا۔ ارجان کی عنان حکومت فولا دبن خسر و دیلمی کے قبضہ میں تھی اس نے پہلے تو سرتا بی کی مگر میں سے میں الملک الرحیم کی اطاعت قبول کرلی۔

سعدی کی سرکشی اوراطاعت سعد بن ابی الثوک نے اطراف رے بین سلطان طغرل بک کی اطاعت بول کر کی تھی اوراس کی صفوری کا شرف حاصل کرنے کو حاضر دربار بھی ہوا تھا اُسے سلطان طغرل بک نے ہیں ہے جی ایک عظیم اسکر علی صفوری کا شرف حاصل کرنے کو حاضر دربار بھی ہوا تھا اُسے سلطان طغرل بک نے ہیں ہورائی بلبل ساتھ عراق روائہ کیا جولوث مارکر تا ہوا نعمان پہنچا۔ بی عقبل نے سعدی سے خطاو کتابت شروع کی قریش بن بدران مہلبل کو بیہ برادرابی الشوک کی طالمان شرکات کی شامت کی شامت کر کے اعداد واعات کے خواستگار ہوئے سعدی نے اعداد کا وعدہ کیا مہلبل کو بیہ خبرلگ گئی۔ تو طیش میں آ کر بی عقبل پر مقام عکم ایس محمل کی درائی مقبل شور بجائے ہوئے سعدی کے پاس کے بیاس وقت سامرا میں تقارم بہلبل کی طرف روانہ مامرا میں تقارم بہلبل کے جوروستم کا شکوہ چیش کیا۔ سعدی کی رگ جمیت ہوئی ۔ اثناء دارو گیر میں گرفتار کرلیا گیا۔ سعدی نے کامیابی کے بعد طوان کی جانب کوچ کیا۔

بغداد میں شیعہ پی فساوات : سعدی کی اس کامیا بی سے الملک الرحیم کے کان کھڑے ہوئے طوان کی جانب لشکر کی روا تھی کا سامان کرنے لگا اور دہیں بن مزید کواس مہم پر جانے کے لئے بلا بھیجا۔ اس عرصہ میں ۱۳۸۸ھے کا دورا آگیا۔ بغداد میں ما بین شیعہ وائل سنت و جناعت پھر کشیدگی شروع ہوگئ اطراف وجوانب کے اتراک پورش کرکے بغداد میں گھس آئے اور لوٹ مار کی گرم بازاری ہوگئ ۔ غارت گرئ رہزنی اور چوری کی کوئی انہانہ تھی ۔ سپہ سالا ران لشکر آتش فساد کے فروکر نے پر کر بستہ ہوئے انقاق سے ایک علوی نژاڈ تھی اہل کرخ کا مارڈ الا گیا عورتوں نے شور وغل بچیا جس سے عوام الناس میں ایک رجوش پیدا ہوگیا گئی کی حد خلیفہ قائم نے نامہ دیمیا م کرکے اس ہوگیا اس کے بعد خلیفہ قائم نے نامہ دیمیا م کرکے اس ہوگیا اس کے بعد خلیفہ قائم نے نامہ دیمیا م کرکے اس ہوگیا ہوگیا۔ وہ جس کر خاک وسیاہ ہوگیا اس کے بعد خلیفہ قائم نے نامہ دیمیا م کرکے اس ہنگامہ کوفر وکیا۔

مہلیل کے گرفتار ہوجائے پراس کا بیٹا بدر سلطان طغرل بک کے پاس چلا گیا 'سلطان طغرل بک کے پاس سعدی کا اُڑ کا بطور ضامن کے تقے۔سلطان طغرل بک نے بدر کے ساتھ سعدی کے بیٹے کوروانہ کیا اور کہلا بھیجا کے مہلیل کورہا کر دواور اگرتم کواس کافدریہ لینا منظور ہوتو تمہارالڑ کا موجود ہے میں نے اس کورہا کر کے تمہارے پاس روانہ کر دیا ہے۔ ترکوں اور کردوں کو این باہمی نزاع نے لوٹ مارکا موقع مل گیا۔ چندلوگوں نے متفق ہو کر رینرنی شروع کردی مل سے خروج کیا اور بوازی کتک ان کا پیچھا کرتا چلا گیا۔ مل حرح طرح کے ظلم کرنے سکے بیاسیری نے ان کی روک تھام کی غرض سے خروج کیا اور بوازی کتک ان کا پیچھا کرتا چلا گیا۔ ایک گروہ سے پر بھٹر ہوگئی۔ بیاسیری نے خاطر خواہ گوٹنالی کی اور ان کے تل عام کا تھم وے دیا۔ کافی لوگ زاب کو تیر کرنگل گئے۔ بیاسیری کے ہمراہیوں نے بھی عبور کرنے کا قصد کیا۔ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے عبور نہ کرسکے۔ ترکوں اور کردوں کی جان بھی گئی۔

ترکوں کی بیناوت ۱۳۳۱ ہے میں ترکوں نے الملک الرجیم کے وزیر کی خالفت میں علم بغاوت بلند کیا سب پی تھا کہ ایک مدت ہے ان کی تخوا ہیں اور دوزیئے بند تھے دیوان میں حاضر ہوکر ترکوں نے تخواہ نہ ملئے کی شکایت بیش کی ۔ بھی ہاعث نہ ہوئی ۔ چیں بجی بین گی ۔ بھی ہاعث نہ ہوئی ۔ چیں بجیں پُر فضب واپس آئے ۔ اگلے دن منج ہوتے ہی دارالخلافت کو جا کر گھیر لیا۔ خلافت مآب کو واقعات منذکرہ بالا کی بچھا طلاع نہ تھی پر بیثان تھے کہ ترکوں نے خلسر آئے خلافت کا کیوں محاضرہ کر دکھا ہے۔ اسٹے میں بساسیری نے شرف صفوری حاصل کی اور کل واقعات من وعن عرض کئے ترکوں نے وزیر کی ہر چند جبتی کی ہہ نہ چلا ۔ بالآخر آگیا۔ بعض محلات کہ شبہ بیں لوگوں کے گھروں کی ترکوں نے وزیر کی ہر چند جبتی کو اس کے اور کے المائی اللہ کی اور کی ایک عمدہ بہاندان لوگوں کے مکانات کولو شنے کا ہاتھ آگیا۔ بعض محلات کے سر برآ وردہ لوگوں نے بختی ہوکراس طوفان بے تمیزی کی روک تھام کرنے کی کوشش کی۔

بغدا دیمل طوا نف المبلوکی خلافت ما بنک پیزیخی انہوں نے ترکون کوغارت گری ہے بازر ہے کی ممانعت کی۔

گرتر کوں کے کان پر جون تک ندرینگی۔ ناچا ربغدا دے چلے جانے کا قصد کیا۔ اس پر بھی ترکوں نے لوٹ نار سے ابنا ہا تھونہ
کھینچا اس کے بعد وزیر نے ظاہر ہوکران کی تنخوا ہیں اور روز ہے دیئے گروہ لوگ اپنی بغاوت اور سرکشی ہے بازند آئے اور
برستور ہنگامہ بغاوت گرم رکھا۔ کر دوں اور عربوں کی بھی بن آئی۔ اطراف وجوانب شہر شن لوٹ مارشروع کردئی۔ شہر قصبہ
گاؤں اور محلے ویران ہوگئے۔ باشندے مکانات خالی چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آئی طوفان بے تیمزی میں قریش بن بدران
کے ہمراہوں نے بردان پر جملہ کر کے کائل بن تھر بن میتب کے گھر بار کولوٹ لیا آئی عام لوٹ ماریٹن بنا سیری کی اونٹیاں
اور گھوڑ ہے لوٹ لئے گئے حکومت وسلطنت کارعب دلوں ہے جاتا رہا اور شیر از سیاست منتشر ہوگیا۔
طغرل بک کی فتو جات ۲۰۲۱ ہے میں سلطان طغرل بک نے صوبہ آذر بائجان کا قصد کیا والی تیریز ایو منصور دہشودان
بن محررواد کی نے سراطاعت خم کر دیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور اپنے بیٹے کوبلورضا میں کے این کی خدمت ہیں چش کر

دیا۔اس کے بعد سلطان طغرل بک نے والی جرہ امیر ابوالاسوار کی جانب قدم بر سمایا اس نے بھی حاضر ہو کر اطاعت و

فر ما نبر داری کا اقرار کیا۔ ان دونوں امیروں کی دیکھا دیکھی اس اطراف کے کل والیان ملک نے طغرل بک کے دربار میں

ما مرہ کرایا ۔ الل علا کرد نے اطاعت قبول نہ کی۔ برابرائے تر رہ جس کی وجہ سے سلطان طفرل بک نے جوا کر اس کے مامنوں کو لے کراد مینیہ کی طرف کو ج کیا۔ طاق کر اس کے عاصرہ کرلیا ۔ الل علا کر کرنے ۔ اطاعت قبول نہ کی۔ برابرائے تر رہ جس کی وجہ سے سلطان طغرل بک نے جوا کر این کے قبول کر این کے جوا کر این کی مقورہ وقبول کرلیا اور انتکر آثر استہ کر کے دائر واطاعت میں واقعال ہو گیا تھا۔ یہت سے تھا گف جھے سلطان طغرل بک نے ان کو منظورہ وقبول کرلیا اور انتکر آثر استہ کر کے بلا دروم پر جہا دکی غرض سے فوج کئی کردی اور تا خت و تاراج کرتا ہوا اُردن روم تک چلا گیا بہت سامال فیٹیمت ہا تھ آیا۔ کے بلا دروم پر جہا دکی غرض سے فوج کئی کردی اور تا خت و تاراج کرتا ہوا اُردن روم تک چلا گیا بہت سامال فیٹیمت ہا تھ آیا۔ اس موسم سرما آگیا۔ مسلطان طغر کے آذر ہا بجان کی طرف مراجعت کی کچھ عرصہ آذر ہا بجان میں قیام کرکے کر سے بالم کی اس موسم سرما آگیا۔ مسلطان طغر ل بک انبار پر فوج کئی کرتا ہے اور ہر ورتیخ اس کو فی کر لیا ہے۔ بہا سیری کی خربی ہو کا کہ انبار پر فوج کئی کرتا ہے اور ہر ورتیخ اس کو فی کر لیتا ہے۔ بہا سیری کا دور شرح کی اور سلطان طغر ل بک انبار پر فوج کئی کرتا ہے اور ہر ورتیخ اس کو فی کر لیتا ہے۔ بہا سیری می خبر پاکھ کو اس سے استعال پیدا ہوتا ہے۔ بہا سیری می خبر پاکھ کر آرا سے اس کر کے ہو گا کی اور سلطان طغرل بک انبار پر فوج کئی کرتا ہوتا ہے۔ بہا سیری می خبر پاکھ کر آرا راستہ کر کے ان واسبال بھی اس می کام میں کہ جاتا ہے۔ لوگوں کو اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ بہا سیری می خبر پاکھ کو کھوں کو اس سے استعال پیدا ہوتا ہے۔ بہا سیری می خبر پاکھ کو کہ کو کھوں کو ان سے اس کو ایس کے لیتا ہے۔

دسکرہ بیل ترکون کی عارت گری : ماہ شوال ۲۳۸ ہے بین ابراہیم ہین ابحاق والی طوان جوامراء غزیہ بیلی قید ہے تھا وسکرہ کی جانب آیا اور برور تیج اس کوفتح کر کے لوٹ لیا۔ عورتوں اور بچوں تک سے جرمانے اور تاوان وصول کے وسکرہ کی جانب آیا اور برورق قباد اور قلعہ بروان کی طرف بر حارونوں مقامات سعدی بین الجاالشوک کے بقنہ وقصر ف بین سے اور اور یہاں پر اس کے مال واسباب کا کافی و خیرہ رہتا تھا۔ والی قلعہ نے قلعہ بندی کرئی۔ برابر مقابلہ کرتا رہا ابراہیم سے اور کی تھاں پر اس کے مال واسباب کا کافی و خیرہ رہتا تھا۔ والی قلعہ نے قلعہ بندی کرئی۔ برابر مقابلہ کرتا رہا دابراہیم سے اور بھرت کی اس کے تو بال اس کے قرب و جوار میں جس قدرگاؤں تھان کوتا خت و تاریخ کرویا۔ ان واقعات سے ترکوں کی آئی اشاء برطم نے بروے پر گئے ۔ فارٹ کری کو اپنا شیوہ بنالیا۔ ویلمیوں کے قوئی من کی کر جمہت ٹوٹ کی ۔ اس اشاء خوزستان پر بقتہ کرنے کو روانہ کیا۔ چھا تھا ابوائی برستو کی اور مشرف ہوا ترکوں نے جواس کے جمزاہ تھا وگوں کے مالی واسباب کو جی کھول کر لوٹا۔ اس

عرباتندگان ابرواز كوشف مصيبت اورتبايي كامقا بلدكرنا برات المالات المالات المالات المالات الملک الرجیم کا شیراز بر قبضه : ۱۳۸۸ هیرس دیلم کانای سه سالار فولادوالی قلعه اصطح نے شیراز برفوج کشی کی اورامیر ابومنصور فولاستون بن ابو کا بیجار کو نکال کر قبضهٔ کرلیا سلطان طغرل بک کا خطبه موقوف ہوکر الملک الرحیم اور اس کے جمائی ابو سعد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ فولا دکی خوشی متنی ہے الملک الرحیم اور ابوسعد نے اس میں پچھٹریب خیال کر کے وقعت کی نظر سے نہ دیکھا۔ بلکہ ابوسعد نے ایک نشکر مجتمع ومرتب کر کے معدا پنے بھائی ابومضور کے شیراز پر چڑھائی کر دی اورشیراز پہنچ کر محاصره كرابياطول اورشدت حصاري تنك آكرفولا دقلعه اصطحر بهاك كيا ابوسعدا ورا بومضور فيشيرا زبين داخل موكر قيضته كر ليا اورائيخ بها أي الملك الرجيم كي نام كاخطبه يؤهات والدين والمراب المنافي المدار المناسوان والمساوين ب اسیری کا اخراج آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ بسامیری اور رئیس الرؤسا میں منافرت اور کشیدگی پیدا ہوگئ تھی۔ جماعت نے با ظہارامر بالمعروف ونبی عن المئكر ديوان كوجا كر كھيرليا تا آئكدان كواس امر كى اجازت دى گئ ۔ا تفاق سے اہل سنت و جماعت نے چند کشتیاں پکر لیس جو بسامیری کے پاس واسط جارہی تھیں تلاقی کے وقت شراب کے بیج برآ مدموسے ابل سنت وجماعت ان کو لئے ہوئے و بوان والول کے پاس آئے جو بسامیری کی موافقت پران کومجور کررہے تھے اور ان ے ان پیپوں کوتو ڑنے کی اجازت طلب کی اور اجازت حاصل کر کے تو ڑ ڈالا۔ بیاس کی کوائن کی اطلاع ہوئی تو اُسے خت صدمه پنجافورأ بيذا بال بيدا بواكه بونه بوية ويغل رئيس الرؤسا كاب بعرفقهاء حنييت ال امركا استفساركيا كرشتي كي تلاثن لينا جائز بھی پانہیں؟ فقہا وحفیہ میں ہے بعض نے جائز اور کسی نے ناجائز کافتوی دیا۔ رئیس الرؤ سانے بھی ان واقعات ہے آگاہ موکرتر کان بغداد کوابھار دیا جو بساسیری کی علانیہ برائیاں اور ندمت بیان کرنے <u>سگے</u>اور دفتہ رفتہ جادہ اعتدال سے منحرف ہو کئے۔اتنے میں ماہ رمضان آ گیا۔ دارالخلافت سے اجازت حاصل کر کے بساسیری کے مکان پر چڑھ گئے اورلوث لیا۔اس کے بعد جلا دیا اور اس کے اہل وعیال اور مقاحبین کو گرفتار کرلیا۔ اب رئیس الرؤسا بھی علی الاعلان بساسیری کی ندمت اور برائیاں کرنے لگا اور بیرظا ہر کیا کہ خلیفہ ستنصروالی مصرنے اس کی تحریک کی ہے اس کے بعد خلیفہ قائم نے الملک الرحیم کولکھ بھیجا کہ بساسیری کواپنے پاس سے نکال دو۔ چنانچہ الملک الرحیم نے استحریر کے مطابق بساسیری کونکال دیا۔ تر کوں کی شورش ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ سلطان طغرل بک جہادروم ہے دالیسی پر رہے کی طرف جھک پڑا تھا چر رے سے ہمدان کی جانب مراجعت کی اور ہمدان سے حج کرنے اور ملک شام کو خلفاء علوبیہ کے قبضہ سے نکالنے کی غرض سے حلوان روانه ہواای زبانه میں بغداواوراطراف بغداد میں اوباشوں اور بازار یوں کی کثرت ہوگئ تھی۔ شرفاہ ورؤسا شرغر کی بغداد بھاگ گئے تھے اور ترکوں نے شرچھوڑ کرشمر کے باہرا پنے خیےنصب کر لئے تھے اور الملک الرحيم واسط سے بساسیری کو علیمہ ہ کر کے جیسا کہ خلیفہ قائم نے حکم دیا تھا بغداد کوروانہ ہوا مگر واسط سے نکل کر دہیں بن مزید ہے بعبہ رشتہ ڈامای ملنے گیا۔ سلطان طغرل بك في ايك عرض واشت باظهاراً طاعت وفرما نيرواري خلافت ما ب كي خدمت مين رواند كي اورايك تركوك کے نام جمیجا جس میں ان کوخلافت مآب کی اطاعت اوران کے روبروحاضری کی ہدایت کی تھی۔ترکوں نے اس پر پچھ خیال

ند کیا بلکہ اس کے بھس خلیفہ قائم سے بساسیری کووالیس بلانے کی استدعا کی۔بیان کا ٹامی سردار تھا۔اس ا ثناء میں الملک

الرجيم بغذاد يني كيا اوردر بارخلافت مين حاضر موكر خلافت مآب كوسلطان طغرل بك سے مراسم قائم ركھنے كى دائے دى۔ خليفہ قائم نے اس دائے سے اتفاق كيا اور بير كم ديا كه كل فوجيس بيرون بغداد سے جرم سرائے خلافت ميں آ كر خيے نصب كريں اور سلطان طغرل بك كے پاس اطاعت اور فرما نبردارى كے اظہار كى غرض سے بيا م بھيجيں۔

طغرل یک کی بغداد میں آ مد کل فوج نے خلافت مآ ب کاس حکم کو بروچیم شلیم کیا اور سلطان طغرل بک خدمت میں اس امر کے اظہار کے لئے اپنے سرداروں کو بھیجا۔ ادھر سلطان طغرل بک نے بید پیام سن کر مسرت فلا ہر کی اور افعام دینے کا وعدہ کیا ادھر خلیفہ قائم نے خطیوں کو منا ہر جا مع بغداد پر سلطان طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنا نجے خطیوں نے آخر ماہ رمضان ہے ہیں اس کے نام کا خطبہ بغداد کی تمام جامع معبدوں میں پڑھا۔ بعدادان اس خطان طغرل بک نے اجازت دے دی رؤسان مام اغرازاں مطفرل بک نے بغداد میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی ۔ خلافت مآ ب نے اجازت دے دی رؤسان امراء اراکین دولت فقیاء فار المان دیلم جامل کے ساتھ بغداد سے اس کے استقبال کو فکے سلطان طغرل بک نے ہی بیس کر ایس کا ایسام زبانی اور اس کی اور الملک الرجیم اور شکر یوں کی طرف سے مراسم اتحاد قائم رکھنے کی تم کھائی۔ سلطان طغرل بک نے بغداد بین داخل ہو کہ بابی وقت ماہ دو مضان المبادک سے مان کے کہا جوئے میں بائی دائیں میل کے داخیل میں بی بھیل ہی سے بلے تی کے لئے بغداد آگیا۔ یہ بہائی ہی سے بلطان طغرل بک کام طبع اور فر مانبردار ہوگیا تھا۔

باقی تھیں نے دیک اور ایک کام طبع اور فر مانبردار ہوگیا تھا۔

آلی ہو یہ کی حکومت کا خاتمہ : جس وقت سلطان طغرل بک بغدادیں وارد ہوا اس کے لفکری تمام شہر میں اپنی ضروریات عاصل کرنے کے لئے منتشر ہوگئے۔ اتفا قائر کون سے اورا کی بازار کوض سے جھڑا ہوگیا۔ بازار یون نے جتن ہوگران لوگوں کو مارااوران پر تھڑ برسائے۔ شوروغلی کی آ واز بڑھی اورتمام باشندگان شہر کے کا نون تک پنجی ۔ شبہ بیدا ہوا کہ الملک الرحیم نے سلطان طغرل بک ہے لڑائی چھڑ دی۔ چارون طرف سے بچایا اورائن کی تھایت کی ۔ سلطان طغرل کرخ اس میں شریکے نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے ترکون کواہل بغداد کے صلوب سے بچایا اورائن کی تھایت کی ۔ سلطان طغرل بک کے وزیر عمید الملک نے بعد نان بن رضی نقیب علوبی کوشکر میداوا کرنے کے لئے کرخ سے بلا بھیجا اس نے اہل کرخ کا سلطان طغرل بک کے وزیر عمید الملک نے بعد نان بن رضی نقیب علوبی کوشکر میداوا کرنے ہے لئے کرخ سے بلا بھیجا اس نے اہل کرخ کا سلطان طغرل بک کے شار میان اور الملک الرحیم کے مصاحبین اس طوفان بے تمیزی کی تھا وت نور سلطان طغرل بک کے سیرسالاران لشکر عوام الناس کی بغاوت فرو مصاحبوں کے مکا نات رصاحب کے بیان میں اور بلاوں کی کوئی حد نہ مصاحبوں کے مکا نات رصاحب کی بیان میں مازش اوران کے مقابر اور بہتوں کے مکا نات لوث کے گئے دخوف مصیب اور بلاوں کی کوئی حد نہ مصاحبوں کے مکا نات رہ میں ہوئی کی بیان میں مازش کی سازش اور ان کے اور الملک الرحیم کی ہیں۔ اگر بدلوگ فوراً طاخر ہو گئے تو اس جرم سے بری سیمی کی میں اور الملک الرحیم کی ہیں۔ اگر بدلوگ فوراً طاخر ہو گئے تو اس جرم سے بری سیمی جا میں گئے۔ ورنہ ان کی سیاد ن کوران کی اور الملک الرحیم کی ہیں۔ اگر بدلوگ فوراً طاخر ہو گئے تو اس میں میں میں مواد کی اور الملک الرحیم کی ہیں۔ اگر ہوجا ہے گا۔ سیاد نے بہلے سلطان طغرل بک کے قاصد کے ہمراہ خلید تھا تھیں کی اور الملک الرحیم کی ہیں۔ آگر ہوجا ہے گا۔ سیاد نے بہلے سلطان طغرل بک کے تو اصد کی اور دور کئی ہو کے میں میں کر جمانوں کو لوٹ لیا۔ گر جو بی کے تو اس کے مراہ خلید کی تھیں۔ کے ہمراہ خلید کی تو کی جو کے دور خلید کی کر تو سے میں کے ہمراہ خلید کی تھیں۔ کر مواد کی کرتوں نے اس کو اور الملک کی تو کو نے دور کی تھیں۔ کر مواد کی کرتوں کی تو کو کر بیان کی کرتوں کے تو کو کر بیان کی کرتوں کے تو کر کرکھوں کے کرتوں کے تو کر کرکھوں کے کرتوں کی کرکھوں کے کرتوں کے کرتوں کو کرکھوں کے کرتوں کی کرتوں کے کرتوں کے کرتوں کے کرتوں کو کرتو

الملک الرجیم کی صورت دکھائی دی۔ فوراً اس کومعدان کے ہمراہیوں کے گرفتار کولیا اور بحفاظت تمام قلعہ شیروان میں کے جا کر قید کر ڈیا۔ بیواقعہ اس کی حکومت کے چھے برس کا ہے۔

الملک الرجیم کی اسیری ور مائی ای بلوائے عام میں ترکول نے قریش بن بدران والی موصل اور اس کے ہمراہیان عرب کوبھی لوٹ لیا تھا اُس سے بحال پریشان صرف تن کے کیڑے لئے ہوئے بدر بن جہل کے فیمہ میں تھرایا۔ اس کے بعد سلطان طغرل بک نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر قریش کو بلا بھیجا۔ خلعت دی اور پھراس کوای کے فیمہ میں تھرایا۔ اس کے بعد خلیفہ قائم نے سلطان طغرل بک کے پاس بیام بھیجا کہ میں نے اپنے ذمہ الملک الرجیم کو تبہاں عاضر کیا تھا۔ تم سے میری ذمہ داری کا پاس نہیں کیا اور اس کومہ اس کے ہمراہیوں کے قدر کرلیا ہے میری خواہش بیہ ہے کہ تم اس کور ہا کر دواور نہ میں بغداد چھوڑ کر کی طرف نکل جاؤں گا۔ مجھے تمہاری ذات سے بیاتو قع نہیں۔ سلطان طغرل بک نے الملک الرجیم کے بیش میں بنا اور ہا کر دیا گر سب کی جا گیریں ضبط کرلیں اس وجہ سے الملک الرجیم کے اکثر ہمراہی بسامیری کے پاس چلے گئے ہمراہی بسامیری کے پاس جلے گئے جس سے اس کی جعیت بڑھ گئی۔ سلطان طغرل بک کے باس اپنی اطاعت قبول کرنے اور بسامیری کو نکال جسم سے کا بیام بھیجا۔ دبیس نے اس بیام کے مطابق اپنے صوبہ میں سلطان طغرل بک کے قام کا خطبہ پڑھوایا اور بسامیری کو نکال جسم سیجھے کا بیام بھیجا۔ دبیس نے اس بیام کی مطابق اپنے صوبہ میں سلطان طغرل بک کے قام کا خطبہ پڑھوایا اور استنصر علوی والی مصر سے خط و کتا بت شروری کی ۔

بغداد کی نیابی : چونکہ ترکان بغداد نے سلطان طغرل بک کی خالفت کی تھی اس وجہ سے سلطان طغرل بک نے بغداد میں قبضہ حاصل کرنے کے بعداد میں چارول طرف بین خضہ حاصل کرنے کے بعدائی تشکریوں کوان کولوٹ لینے کا اشارہ کردیا۔ چنانچے ترکان سلجو قیہ سواد بغداد میں چارول طرف مجھیل گئے اور جانب مغرب میں تکریت سے نیل تک لوٹ لیا اور جانب شرقی سے نیر وانات کو تاخت و تاراج کرڈالا۔ دیہات ، قصبات اور شہر کے شہرا جڑگئے۔رعایا اور باشندگان شہر پریشان و نیاہ حال ہوکرا دھراُدھر مجلا وطن ہوگئے۔

اس عام غارت گری سے فارغ ہو کر سلطان طغرل بک نے انتظام مملکت کی جانب توجہ کی ہزارشب بن تنگیر بن عیاض کو بہادا ہے تین لا کھیما تھ ہزار دیتارسالا نہ اہواڑا وربھرہ کی سند حکومت عطا کی۔ارجان کو اُس کی جا گیر میں دے دیا اور نہاجازت بھی دی کہ صرف اہواز میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے ابوعلی بن ابوکا لیجار کو فرمیسین اور اس کے صوبہ کو جا گیر میں افر مین اور اس کے صوبہ کو جا گیر میں خرجت فر مایا۔اہل کرخ کواڈ ان میچ میں "المصلوۃ خیر من النوم" کہنے کا تھم دیا۔ دار المملکت کی بنیا دو الی اور تیاری کے بعد ماہ شوال سندرواں میں وہیں جا کر قیام یذ برہوا۔

خلف قائم اور ارسلان خاتون کا عقد ای ۱۳۶۲ ه میں ذخیرة الدین ابوالعباس محدین خلیفہ قائم بامراللہ نے وفات پائی اس کے بعد سند آئندہ میں سلطان طغرل بک نے اپنی جیجی ارسلان خاتون خدیجہ بنت داؤد کا نکاح خلیفہ قائم سے کرکے رشتہ داما دی قائم کیا۔ جلسہ عقد میں عمید الملک وزیر سلطان طغرل بک ابوعلی بن ابوکا لیجار برارشب بن تعمیر بن حیاض کردی اور ابن ابی الشوک وغیرہ رؤسا ترک افواج سلطان طغرل بک بھی شریک تھے۔ رئیس الرؤساء نے یہ منگئی کی تھی اور وہی اس عقد میں ارسلان خاتون کا ولی ہوا تھا۔ خلیفہ قائم نے بنفسہ قبول کیا نقیب النقباء ابوعلی ابی تمام نقیب علو بن عدنان بن رضی اور قاضی ابوالی ما دردی وغیرہ بھی شریک جلسہ تھے۔

روالا۔ بیماسیری اور قطامش میں جنگ آخری شوال ۱۳۳۸ ہے میں قطامش (بیسلطان طغرل بک کے بچا کا بیٹا اور بنی تکلی اور اسلان ملوک بلا دروم کا جد ہے) بھر اہی قریش بن بدران والی موصل بساسیری اور دبیس بن عزید ہے لئے نے کے لئے روانہ ہوا۔ قریب شجار معرکہ آرائی کی تو بت آئی اتفاق بید کہ قطامش اور قریش کو شکست ہوئی ایک گروہ کثیران کے ہمرا ہیوں کا مارا گیا۔ قریش بن بدران رخمی ہوا اور گرفتار ہوکر دبیس بن عزید کے روبروپیش کیا گیا۔ دبیس نے عزت سے ہاتھ ملایا اور ان سب کو لئے ہوئے موصل گیا۔ خلیفہ مستنصر علوی والی مصر کے نام کا خطبہ پڑھا۔ مستصر علوی نے ان کو اور نیز جابر بن ماشب ابوالہ بن بن عبدالرجیم ابوالفتح بن درام کھر بن عمرا ورجم بن حماد کو خلعت اور خوشنو دی مزاج کا قرمان پہنچا۔

طغرل بک کی فوج کا بغداد سے انخلاء : بغداد میں سلطان طغرل بک کے طول قیام سے رعایا کو کیلیفیں اور ایذائیں پہنچے لگیں گئری کر میٹھے تھے خلیفہ قائم نے نصیحت پہنچے لگیں گئری کر میٹھے تھے خلیفہ قائم نے نصیحت نامہ تحریکیا اور باشندگان بغداد کی حالت لکھ تھیجی جس میں وہ گرفتار تھے سلطان طغرل بک نے معذرت کی کہ بوجہ کثرت فوج معذور ہوں اس کے بعدائی شب کو سلطان طغرل بک نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آب اس کو اس عذر گناہ بورجا برانہ حرکات پر جھڑک رہے ہیں ہے ہوتے ہی اپنے وزیر عمید الملک کی زبانی خلافت ما ب کی خدمت گناہ برتر از گناہ اور جا برانہ حرکات پر جھڑک رہے ہیں ہے ہوتے ہی اپنے وزیر عمید الملک کی زبانی خلافت ما ب کی خدمت

ي بدواقده المريح الماشير جلد وصفحا ٢٦-

تارخ ابن ظرون من خلاف بوعاس (حدوم) میں یہ کہلا بھیجا کہ جیسا کہ خاد مان خلافت نے ارشاد فر مایا ہے بسر وجیتم میں اس کی تمیل کرون گا۔ چنا بچہ ای دن لشکر موں کو رعایا کے مکانات سے نکال کر بغدا دے باہر جیموں میں تھبرایا اوراؤگوں کے مطالبات ادا کرنے کا حکم دیا۔

طغرل بک کا تکریت بر قبضه اسی اثناء میں قطعمش اور بساسیری کی از اقی اور قریش والی موصل کے علویوں کی طرف مائل ہوجانے کی خبر گوش گزار ہوئی۔ قوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ تیرہ مہینے بعد بغداد سے بقصد موصل کوچ کیا اورا نا اور عکمر اکو تاخت وتاراج كرتا ہوا تكريت پہنچا اوراس كامحاصرہ كرليا۔ تا كہ والى تكريت نظر بن عيسيٰ نے علم خلافت عباسيہ سے آتے سر اطاعت خم كرديا \_سلطان طغرل بك اس سے بچھ مال واسباب بطورتا وان جنگ وصول كر كے بواز ہج كى جانب فراہمی لشكر كى غرض بروانه موارا تفاق ساس كى روانكى كے بعد بھروالى تكريت كا انقال موكيا اس كى مان غريبه بنت غريب بن مقن اس خوف سے کہ مبادااس کا بھائی ابوالعثام کریت پر قبضہ کر لے تکریت کوابوالغنائم کے جوالہ کر کے موصل چلی گئی۔ دہیں بن مزید کے ہاں قیام پذیر ہوئی۔ ابوالغنائم نے رئیس الرؤسائے قط و کتابت کر کے مصالحت کرتی اور تکریت کوسلطان طغرل یک کے میر دکر کے بغداد چلاآ یا۔

طغرل مک کی موصل برفوج کشی علطان طغرل بک ۱۳۳۹ پیتک بواز یکی میں خیمہ زن رہا۔ جب اس کا بھائی یا قوتی لشکر لے کرآ گیا تواس نے موصل کی طرف کوچ کیا۔ روانگی کے وقت ہزارشب بن تنگیر کر دی کوش بلد جا گیر میں ویا کشکریوں نے بلد کے لوٹنے کا قصد کیا۔ سلطان طغرل بک نے ممانعت کی بعدازاں اہل بلد کوموسل چلے جانے کی اجازت وے دی اور خود صیبین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہزار شب نے ایک ہزار سواروں کی جمعیت سے باغیان عرب کی قیام گاہ کے قریب پہنچ کراپی فوج کے ایک حصہ کو کمین گاہ میں بٹھا دیا اور دوسرے حصے کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ تھوڑی دیراٹر کر پیچھے ہٹا۔ باغیان عرب آ گے برسے ہزارشب لڑتا ہوا آ ہت آ ہت جھے ہما آتا تھا اور باغیان عرب دلیری کے ساتھ جوش کامیا بی میں آگے برھے آتے تھے جوں ہی باغیان عرب ممین گاہ سے متجاوز ہوئے۔ ہزارشب کی فوج نے جو کمین گاہ میں چھپی بیٹھی تھی حملہ کر دیا۔ باغیان عرب کے حوال جاتے رہے۔ شکست کھا کر بھا گے ترکان مجوقیہ نے قبل وقید کا بنگامہ گرم کر دیا اور گروہ کثیر کو گرفتار کرلیا گیا۔ ان میں بی نمیراصحاب حران ورقہ بھی تھے۔ ہزار شب نے ان سب قیدیوں کوسلطان طغرل بک کے حضور میں پیش کیا۔ ملطان طغرل بك نے سب كے قل كاتكم وے ديا۔

د بیس اور قریش کی اطاعت اس واقعہ ہے دبیں اور قریش کی گرمی دماغ فرو ہوگئ۔ ہزار شب کے پاس سلطان طغرل بک کوراضی کرٹے کا پیام بھیجا۔ ہزارشب کے کہنے سننے سے سلطان طغرل بک نے ان دونوں کی خطامعاف کر دی۔ باتی رہا باسری اس کے متعلق بیکہا کہ چونکہ اس کی خطا کالعلق خلافت ما بسے ہے اس وجہ ہے ہم نہیں معاف کر سکتے خلافت مآب جو جاہیں کریں ہم ان کے علم کے تالع وفر مانبر دار ہیں۔ای بناء پر بساسیری نے رحبہ کی جانب کوچ کر دیا۔ بغدادی ترکول عقیل بن مقلداورایک گروہ بن عقیل نے اس کی اتباع کی۔ تب سلطان طغرل بک نے ابوالفتح بن درام کو بساسیری کے پاس اس کے خیالات دریافت کرنے کے لئے روانہ کیا۔ ابوالفتح نے واپس ہوکر بیان کیا کہ بساسیری آ پ کے علم حکومت کے آ گے سراطاعت جھکانے کو تیار ہے گر شرط پیہے کہ بزار شب کو امان نامہ دے کر اس کے پاس روانہ کیجئے چنانچه سلطان طغرل بک نے ہزارشب کوامان نامہ دے کر بنامیری اور فضل کے پاس روانہ کیا۔ ہزار شب نے ان دونوں کو

سلطان طغرل بک کی خدمت میں حاضر ہونے پر بہت کچھاُ بھارا اور جان و مال کی امان دینے کی قتم کھائی مگر ان دونوں پر خوف کچھالیاغالب ہوگیا تھا کہانہوں نے ہزارشب کی ایک بھی نہیں۔

قر کیش کی مسند حکومت اس کے بعد قرایش نے ابوالسراوہ یہ اللہ بن جعفر کو اور دبیں نے اپنے بیٹے منصور کو سلطان طغرل بک کی خدمت میں روانہ کیا۔سلطان طغرل بک نے ان دونوں سے بحرت واحرّ ام ملاقات کی۔اور اُن دونوں کو ان کے صوبجات کی سند حکومت تحریر کر کے عنایت فر مائی۔قرایش کے زیر حکومت نہر الملک با درویا 'انبار' ہیت وجبل' نہر بیطر' عکمر ا' دانا' تکریت' موصل اور تصنیین تھا۔

جڑ مرہ کا محاصرہ باغیان عرب سے فارغ ہوکر سلطان طغرل بک نے دیار بکرکا رُٹ کیا اور جزیرہ ابن عمر پر پہنی کری مر کرلیا۔ والی جزیرہ نے خطا معاف کرانے کی درخواست کی۔ تحا نف اور نذرانے پیش کئے۔ اثناء محاصرہ میں ابراہیم نیال (سلطان کا بھائی) مطنے وہ یا۔ امراء ورؤساء شہرنے حاضر ہو کرنذریں گذرائیں۔ ابراہیم کے آنے پرسلطان طغرل بک نے ہزار شب کو دبیں اور قریش کے پاس روانہ کیا (ان دونوں نے بعد مراجعت سلطان پھر ہاتھ پاؤں نکالے تھے) اور عواقب سرکتی و بعناوت سے ڈرایا۔ دبیں تو اپنے صوبہ عراق چلاگیا اور قریش بساسیری کے پاس رحبہ بیں تھم ارہا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا مسلم بن قریش بھی تھا۔

طغرل بک کاسنجار پر قبضہ اس اناءیں قطامش (پسلطان طغرل بک کا پچازاد بھائی تھا) نے اہل سنجاری سال گذشتہ کی بےعنوانیوں کی شکایت کی کہ ان لوگوں نے جس وفت قریش اور دہیں سے شکست کھا کرواپس آر ہا تھا۔ جھے بخت تکلیف پہنچائی تھی اور میر ہے آ دمیوں کو مار ڈالا تھا۔ سلطان طغرل بک نے ایک نشکر سنجار پر بھیج دیا جس نے طویل محاصرہ کے بعد ہزور تنج سنجار کومفتوح کرلیا۔ کئی روز قبل وخون ریزی کا بازارگرم رہا۔ علی بن وصی امیر سنجار بھی مارا گیا۔ باقی مائدگان کی بابت ابراہیم نے سفارش کی سلطان طغرل بک نے ان لوگوں کی خطامعاف کی سنجار اور اس کے ساتھ ہی موصل ومضافات موصل کی عنان حکومت ابراہیم کودی۔

طغرل بک کی بغداد کومراجعت: اس عرصہ میں ۱۳۳۹ ہے کا دور آگیا سلطان طغرل بک نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ رئیس الرؤسا خلافت مآب کی جانب سے استقبال کو آیا اور خلافت مآب کا سلام پہنچایا۔ طلائی جام مرصع بجوا ہر پیش کیا۔ خلعت دی۔ سلطان طغرل بک نے شکر گزاری کے ساتھ خلعت کوزیب تن کیا اور شاداں وفر حال بغداد میں داخل ہوکر در بار خلافت میں حاضری کی اجازت دی اور ای غرض سے در بار عام منعقد کیا۔ خلافت میں حاضری کی اجازت دی اور ای غرض سے در بار عام منعقد کیا۔ سلطان طغرل بک معدا پے سرداران نشکر اور مصاحبوں کے کشتوں پر سوار ہوکر آیا جو نبی خشکی برقدم رکھا خلافت مآب کی خاص سواری کا گھوڑا پیش کیا گیا۔ سوار ہوکر در بار خلافت میں حاضر ہوا اس وقت خلیفہ قائم ایک تحت پر جو زمین سے سات خاص سواری کا گھوڑا پیش کیا گیا۔ سول الله صلی الله علیہ وسلم کی چا در اوڑ ھے ہوئے تھے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ سامنے کرسیاں پڑی ہوئی تخسیں ۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہوکر دستور کے مطابق زمین ہوئی کی اور خلافت ما ب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تخسیں ۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہوکر دستور کے مطابق زمین ہوئی کی اور خلافت ما ب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تخسیں ۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہوکر دستور کے مطابق زمین ہوئی کی اور خلافت ما ب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تخسی ۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہوکر دستور کے مطابق زمین ہوئی کی اور خلافت ما ب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھی بیٹھ گیا۔

طغرل یک کی تو قیر :رئیس الرؤساء نے خلافت مآب کی جانب سے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا۔ '' امیر المؤمنین خلیفہ اسلمین تمہاری کوشدہ کا ارمی کے حد سے زیادہ مداح ہیں۔ اسلمین تمہاری کوشنین کوشہاری کے حد سے زیادہ مداح ہیں۔ امیر المؤمنین کوتمہاری حاضری سے بہت بڑی مسرت ہوئی ۔امیر المؤمنین تم کوکل بلاد کی حکومت عطا فرماتے ہیں جس کا حکمران اللہ جل شانہ نے ان کو بنایا ہے اور خلق اللہ کے مراعات و دا دو فریا دتمہار سے سپر دکرتے ہیں۔ لازم ہے کہ جس حکومت کے حاصل ہونے پر اللہ تعالی سے بطاہر و باطن ڈرتے رہو۔امیر المؤمنین کے احسانات و انعامات کوفراموش نہ حکومت کے حاصل ہونے پر اللہ تعالی سے بطاہر و باطن ڈرتے رہو۔امیر المؤمنین کے احسانات و انعامات کوفراموش نہ کرو۔عدل و انسان سے کے پھیلا نے 'ظلم و جور کے دو کے اور عیوب کی اصلاح کی بجان و دل کوشان رہو'' سلطان طغرل کی ۔ نے زمین بوسی کی خلیف قائم نے اشارہ کیا۔خلعت فاخرہ عطا ہوئی اور'' الملک المشر ق والمغرب' کا خطاب عنایت ہوا۔ سلطان طغرل بک نے برچھ کر خلافت مآب کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔خلعت کو اٹھا کرآ کھے کا گیا اور بہ نظر افتحار کر پر کھیل کی خدمت کی برار دینار اور بچاس ترکی غلام معد گھوڑ ہے اور سائیسوں اور عمدہ عمدہ پارچہ جات کے بطور نذر خلافت مآب کی خدمت میں جی دیا۔

ابرا ہیم کی سرکشی واطاعت ابراہیم نے بلاد جبل اور ہمدان پر قبضہ کررکھا تھا اور آہتہ اظراف بلاد جبل وہمدان سے طوان تک سے سے اور سلطان طغرل بک سے اُن بن ہوگئ اس بناء پر کہ سلطان طغرل بک نے اس سے شہر ہمدان اور بلاد جبل کے قلعات کو جواس کے قبضہ میں شے واپس طلب کیا تھا اور ابراہیم نے جوش مردائلی میں آ کرا نکار کر دیا۔ طرہ اس پر یہ ہوا کہ ایک گئکر فراہم کر کے عسا کر سلطانی سے جا بھڑا اگر پہلے ہی ہملہ میں مندگی کھائی۔ شکست کھا کر بھا گا اور قلعہ سرماج میں جا کر بناہ گڑیں ہوا۔ سلطان طغرل بک نے پہنچ کر محاصرہ کرلیا۔ بجو ری ابراہیم نے خطا معاف کرنے کی درخواست کی اور دروازہ قلعہ کھول دیا۔ سلطان طغرل بک نے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ اسلام کے خطا معاف کرنے کی درخواست کی اور دروازہ قلعہ کھول دیا۔ سلطان طغرل بک نے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ اسلام کے سلطان طغرل بک قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ اسلام کے سلطان طغرل بک قلعہ سرماج پر قبضہ کرنے کے بعد ابراہیم کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا اور اس کو بی تھم دیا کہ تمہارا ہی جا وابراہیم کے ساتھ بہیں قیام پذیر یہ ویا جس صوبہ کو پند کرومیں وہاں کی سند حکومت تم کو دے دول تم وہاں چلے جا وابراہیم نے شرطاول کو احتمار کیا۔

قر ایش کی سرکشی و معزولی ان واقعات کے بعد سر ۱۳ جے میں سلطان طغرل بک نے دارالخلافت بغداد پر قبضہ حاصل کیا اور اس کے نام کا جائع بغداد میں خطبہ پڑھا گیا۔ بساسیری نے قریش بن بدران والی موصل اور دبیس بن مزید صاحب حلہ کی پشت پنائی سے بخاوت و سرکشی کی۔سلطان طغرل بک نے ان کی سرکو بی کو بغداد سے خروج کیا۔ ابراہیم نیال (سلطان کا بھائی) بھی اپنی فوج کئے ہوئے آ ملا۔ چنانچے سلطان طغرل بک نے موصل کو قریش کے قبضہ سے نکال کر ابراہیم کے سپر دکر دیا۔علاوہ اس کے سخار رحبہ اور کل صوبہ جات کو جو قریش کے زیر عکومت تھے ان کی سند حکومت بھی ابراہیم کو عطاکی اور ۱۳ سم میں والیس آیا۔

معرکہ موصل بعدازاں و میں ہے میں پیزرمسموع ہوئی کہ ابراہیم نے موصل سے بلا دجبل کی طرف کوچ کیا ہے۔اس سے سلطان طغرل بک کوخطرہ پیدا ہوا' واپسی کا خطا کھ جیجا خلیفہ قائم نے بھی اسی مضمون کا فرمان کندری کے ہاتھ روانہ کیا۔ چنانچہ

ابراہیم نے کندری کے ہمراہ بغداد کی طرف مراجعت کی۔ بساسیری اور قریش بن بدران نے بیز جرپا کرموسل پر چڑھائی کر دی اور دینچتے ہی ایک دن میں اس پر قبضہ کرلیا۔ سلطان طغرل بک نے اس واقعہ سے مطلع ہو کرموسل پر فوج کشی کر دی اور بساسیری اور قریش موسل چھوڑ کر بھا گ کھڑے ہوئے سلطان طغرل بک ان دونوں کانصیبین تک تعاقب کرتا چلاگیا۔ اسی مقام سے اس کا بھائی ابراہیم سے علیحدہ ہو کہ ماہ رمضان • ۲۵ چیس ہمدان کی طرف روانہ ہوا بیان کیا جاتا ہے کہ علوی والی مصراور بساسیری نے اس سے خط و کتابت کر کے اپنی طرف مائل کرلیا اور حکومت وسلطنت کی طمع دلائی تھی۔ سلطان طغرل بک کواس خطرہ کا خیال پیدا ہوا۔ نصیبین سے ابراہیم کے تعاقب میں کوچ کر دیا اور اپنی بیوی خاتون کو اپنے وزیر عمید الملک کندری کے ہمراہ بغداد والی کردیا۔

قلعہ ہمدان کا محاصرہ : تھوڑے دنوں کی مساخت طے کرنے کے بعد ہمدان پر پہنچا۔ اس عرصہ میں ترکان بغداد کی فوج بھی آگئ اور قلعہ ہمدان کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بھائی ابراہیم کے پاس بھی ترکوں کا ایک گروہ کثیر جمتح ہوگیا۔ ابراہیم نے ان کے اطمینان کے لئے طغرل بک سے مصالحت نہ کرنے اور ان کوعواق نہ لے جانے کی قتم کھائی۔ اتفاق سے انہیں دنوں مجمود احمد پر ان ارتاش (یدار اجمع کی بھائی تھا) بھی غزکی ایک تازہ دم فوج لئے ہوئے ابراہیم کی کمک پرآگیا جس سے اس کی قوت بڑھ گئی۔ چوتکہ سلطان طغرل بک کے ہمراہ مختصری فوج تھی اس لئے محاصرہ سے دست کش ہوکر دسے چات آبیا اور اپنی بردارزادہ ارسلان بن داؤدکو بدوا قعات لکھ بھیج اور امداد طلب کی (ارسلان نے اپنے باپ واؤد کے بعد ایس بھی تراسلان نے کشر التعداد الشکر فراہم کر کی عنان مکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی جسیا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا) پس ارسلان نے کشر التعداد الشکر فراہم کر کے بعد اللہ کیا۔ گر بدشمتی سے شکست کھا کر بھاگا۔ اثناء دارو گر میں ابراہیم مع اب براہیم میں اس کے ہمراہ شعہ بردارزاد گان محراح داو او محرک گرفتارہ و گیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد سلطان طغرل بک کے دوبرو بیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے سب کول کر ڈالا اور خلیف قائم کے فر مان کے مطابق بغداد کی جانب مراجعت کی۔

بساسیری اور قریش کا بغدا دیر جمله: آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ سلطان طغرل بک اپنے بھائی ہے لائے کے لئے ہمدان چلا گیا ہے اور اپنا سیری وقریش بن ہدان پیز جر پاکر کہ سلطان طغرل بک نے بدان کا رُخ بدان پیز جر پاکر کہ سلطان طغرل بک آرہا ہے موصل چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جو ن بی سلطان طغرل بک نے ہدان کا رُخ کیا بیاسیری وقریش نے موقع پاکر بغداد کا راستہ لیا اس وجہ سے عوام الناس اور بازار یوں کی گرم بازاری ہوگئی۔ ظیفہ قائم کے دبیل بن مرید کو عہدہ تجابت و بیا کے بغداد بلا بھجا۔ چنا نچر دبیس آیک سوسواروں کی جمعیت سے بغداد آگیا۔ شرق بغداد میں تھا دبیل بھجا کہ آپ ہمارے ہمراہ بغداد سے نکل چلئے اور بزار شب کو جو اس وقت واسط بغداد میں تھا دہرار شب نے آنے میں تا خیر کی اس کے ہمراہ میں تھا دہرا کہ موجو اس کے ہمراہ میں بن بدران ایک سوسواروں کی جمعیت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوگیا۔ ابوالحسین بن عبدالرجیم وزیر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ سیالی شرکے باہر متفرق طور پر خیمہ زن بھی شکر بغداد اور مسلح ہوکر بساسیری کے مقابلہ پر آئے گر بلا جدال وقال واپس چلے گئے۔ باشندگان شرعمید العراق کے ہاں مجتبع ہوئے اور ساسیری کے مقابلہ پر آئے گر بلا جدال وقال واپس چلے گئے۔ باشندگان شرعمید العراق کے ہاں مجتبع ہوئے اور سلح ہوکر بساسیری کے مقابلہ پر آئے گر بلا جدال وقال واپس چلے گئے۔ باشندگان شرعمید العراق کے ہاں مجتبع ہوئے اور سلح ہوکر بساسیری کے مقابلہ پر آئے گر بلا جدال وقال واپس چلے گئے۔

بساسیری کا بغدا و بر قبضه بساسیری نے بغداد میں داخل ہوکر پہلے جائع منصور میں مستنصر علوی والی مصر کے نام کا خطبہ پر حا۔ بعدازاں جائع رصافہ میں پڑھا۔ اذان میں "حی علی حید العمل" کے کہنے کا تھم دیا ورمقام زاہر میں معاہی نظر کے پڑاؤ کیا۔ چونکہ بساسیری کا میلان نہ بب شیعه کی جانب تھااس وجہ سے شیعه اس کا دم بحرر ہے تھے اور اہل سنت و جماعت ترکوں کی خالفت اور بدسلوکی کے سبب سے اس کے ہم آ ہنگ تھے۔ کندری با تظار سلطان طغرل بک لڑائی کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا اور کیس الرؤساء ہر کو لئے آباد ہو کہ تھا۔ حالا کله معرکہ آ رائی میں اس کو بچھ دخل نہ تھا۔ ایک روز اتفاق سے بغیر اطلاع کندری رئیس الرؤسا مسلح ہو کر نکل پڑا۔ فنون جنگ سے واقفیت تو تھی ہی نہیں شکست کھائی۔ ایک گروہ کیراس کے ہراہیوں کا کام آ گیا۔ باب الازج جوگل مرائے کا دروازہ تھا لوٹ لیا گیا۔ اہل حریم افقال وخیزال محکسر ائے خلافت کی مدافعت کا تھم دیا اور خود بھی جنگی لباس پہن کرلڑ نے کو نکلا اس گوشوں میں جاچھے خلیفہ قائم نے کندری کو دشمان خلافت کی مدافعت کا تھم دیا اور خود بھی جنگی لباس پہن کرلڑ نے کو نکلا اس محسر اسے خلافت کی مدافعت کا تھم دیا اور خود بھی جنگی لباس پہن کرلڑ نے کو نکلا اس محسر الے خلافت کی فصل سے قریش کو پکارا اور بذر بعدر کیس الرؤساء امان کی درخواست کی درخواست کے درکیس الرؤساء امان کا خواست کا حواس کو المان دی۔ کیس الرؤساء امان کا خواست گائی دونوں کو امان دی۔

خلیفہ قائم کی گرفتاری رئیس الرؤ سااور خلیفہ قائم کل سرائے خلافت سے نکل کرفریش کے ساتھ ہو لئے بساسیری کوفریش کی یہ بدعہدی کی " حریش نے جواب دیا" یہ بدعہدی نہیں ہے ہم میں اور تم میں بہی عہد ہوا تھا کہ جس پرہم لوگ قابض ہوں گے بالمشارکت قابض ہوں گے بیر ٹیس الرؤ ساتہ ہارا ہے اور خلیفہ میرا ہے" ۔ چنا نچہ جس وقت رئیس الرؤ ساء بساسیری کے رو ہرو پیش ہوا 'بساسیری کمال تندخو کی سے پیش آیا۔ رئیس الرؤ سانے خطامعاف کرنے کی استدعا کی ۔ بساسیری نے انکار کر دیا۔ باقی رہا خلیفہ قائم ۔ اس کوفریش نے اس صورت سے جیسا کہ وہ تھا اپ نظرگاہ میں لایا۔ اپ خاص خیمہ میں اتارا اور اس کی بیوی ارسلان خاتون بنت بردارسلطان طغرل کے جیسا کہ وہ تھا ایک معتد خاص کے سپردکیا اور اس کی خدمت گڑاری کا تھم دیا۔ دارالخلافت اور حرم سرائے خلافت کی دن سے لٹنا

رئیس الرؤسا کا خاتمہ : بعدازاں قریش نے خلیفہ قریش کوایئے بردارعم زادمہارش بن مجلی کی تفاظت میں دیا۔مہارش نے اس کو بغداد سے حدیثہ خان میں لا کر تھرایا اور بساسری بغداد ہی میں مقیم رہا۔مصری امراء کے ساتھ نمازعیدالا تھی پڑھی اور دوسا شہر کے ساتھ نمازعیدالا تھی پڑھی اور دوسا شہر کے ساتھ بختی کو خل نہیں دیا۔ خلیف اور تخواجیں دیں۔ تعصب خربی کو خل نہیں دیا۔ خلیف تائم کی ماں کو بدستوراسی کے مکان میں رہنے دیا اسے لوٹھ یاں خدمت کرنے کو دیں اور مصارف روزانہ کے لئے اس کی تخواہ مقرر کر دی۔ ہنگامہ فروہ و نے پر قریش نے محمود بن احزم کو کو فہ اور فرات کی گورنری عطاکی اور بساسری نے رئیس الرؤساء کو آخری ذی الحجب میں ہوئی۔ کہتا ہے کہ رئیس الرؤساء کی فرارت کے پانچویں برس صلیب پر چڑھا دیا۔ ابن ماکولا کہ تا ہے کہ رئیس الرؤساء کی شہادت نام میں ہوئی۔

بساسیری کا والی مصرکے نام خط دارالخلافت بغدادی غارت گری سے فارغ ہوکر بساسیری نے مستنصر علوی والی

بساسیری کا واسط اور بھرہ پر قبضہ اس کے بعد بساسیری نے بغداد سے واسط وبھرہ کی جانب کوچ کیا اور اس پر قبضہ واضا میں ہے بعد بساسیری نے بغداد سے واسط وبھرہ کی جانب کوچ کیا اور اس پر قبضہ واضا کر کے اہوازی طرف بڑھا۔ ہزارشب بن تکبیروالی اہواز نے مصالحت کا پیام بھجا۔ چنانچہ ایک مقدار مقررہ خراج سالانہ جیجنے پرضلح ہوگئی۔ مصالحت کے بعد بساسیری نے ماہ شعبان اہم جیس واسط کا رخ کیا۔ صدقہ بن منصور بن حسین اسدی اُس سے علیحدہ ہزار شب کے پاس چلاآ یا۔ اس کواس کے باپ کے بعد سند حکومت عطا ہوئی۔ جیسا کہ آئندہ ہم تحریر

بیاسیری کا فرار ان واقعات کے بعد بساسیری تک بیخر پیچی کے سلطان طغرل بک کو بمقابلہ ابرائیم (برادر دُادہ سلطان مذکور) کامیا بی حاصل ہوگئی۔ ابھی اس نے اپنے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی تھی کے سلطان طغرل بک نے قریش اور بساسیری کے پاس سے بیام بھیجا'' تم لوگ فوراً خلافت ما بودار الخلافت میں واپس بھی دواور خطبہ وسکہ ان کے نام کا برستور جاری کر دو۔ میں فقط اسی امر پر قانع ہوجاؤں گا۔ ورنہ جھے اپنے سر پر پہنچا ہواتصور کرو'۔ بساسیری نے اٹکاری جواب دیا اس بناء پر سلطان طغرل بک نے لفکر آراستہ کر کے عراق کی جانب کوچ کیا جس وقت سلطان مقدمة انجیش قصر شیری میں وارد ہوا اور بغداد میں بیخرمشہور ہوئی تو لوگوں میں بھگدڑ بھے گئی اہل کرخ معدا بنے اہل وعیال کے براہ خشکی و دریا بھاگ گئے۔ بوشیان کی بن آئی غارت گری شروع کر دی۔ بسامیری بھی معدائل وعیال بچھٹی ذیقعدہ ایم میں بغداد داخل ہونے کے سروی بوئی اور آئش زنی کی گرم بازاری ہوگئی۔

خلیفہ قائم کی بحالی: اس اٹناء میں سلطان طغرل بک بغداد پہنچ گیا۔ اثناء داہ ہے امام ابو براحمہ بن مجمہ بن ابواب معروب بہابن فورک کوقر کیش بن بدران کے پاس اس کے اس سلوک کاشکر بیدادا کرنے کو بھیج دیا تھا جواس نے خلیفہ قائم اوراس کی بیوی ارسلان خاتون (سلطان طغرل بک کی بھیجی ) کے ساتھ کئے شخے اوران دونوں کو واپس لانے پر بھی اس کو مامور کیا تھا۔ لکین امام ابو بکر کے پہنچے دیا تھا اور یہ ہدایت کردی تھی کہ خلافت مآب کو لے کرتم کی بیابان میں چلے جاؤ۔ تا کہ سلطان طغرل بک پینجر پاکر قصد عراق سے بازر ہے اوراس ذریع تھے دیا تھا اور یہ ہدایت کردی تھی کہ خلافت مآب کے جھا ایسا قبل ہو اور اور کیا ہے کہ جس کا تو ڈٹا میرے امکان سے ہرع بدری کی تھی اور یہ معذرت کی کہ میں نے خلافت مآب ہے بھی ایسا قبل واقر ارکیا ہے کہ جس کا تو ڈٹا میرے امکان سے با ہر ہے۔ یہ یہ اس کی تھی خوا کے بعد مہارش معدخلافت کے عراق کی جانب رواند ہوا اور بدرین مہلہل کے شہر کا داستہ اختیار کیا۔ ابن با ہر ہے۔ یہ یہ اس کی تھی خوا کی ہور نے مسافت کے کرکے بدر کے پاس بھی گئے گیا۔ خلافت مآب سے ملا قات کی۔ بدر نے سلطان طغرل بک کی طرف سے ملاقات کی۔ بدر نے مسلطان طغرل بک کی تھی یہ ٹر بہتی گئی فورا اسپ وزیر کی کو مدام راء دولت ادا کین سلطن نے جب نور کے اس کی خوا ہو کہ کی یہ ٹر بہتی گئی ہورا اس کے دورا اس کے دورا اس کی خوا نے اور کی خورا اس کی خورا اس کی کی میں اور دوراند کیا۔ بدر نے مسلطان طغرل بک کی کھی یہ ٹر بہتی گئی ہورا اس کی دوراند کیا۔ بدر کے کارک کی معدام راء دولت ادا کین سلطن نے جب نورے اور گھوڑے کے خلیفہ قائم کولانے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کندری کو معدام راء دولت ادا کیوں سلطن نے جب نور کے دوانہ کیا۔ بدر کے خلیفہ قائم کولانے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کار کور کے کے دوانہ کیا۔ بدر کے کار کی کیا کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کار کی کے دوانہ کیا۔ بدر کے کی خوانہ کی کی کی دوانہ کیا۔ بدر کے کی کور کی دوانہ کیا۔ بدر کے کی کور کی کے کی دوانہ کیا۔ بدر کے کار کی کور کی کی کی دوانہ کیا۔ بدر کے کار کور کے کار کی کور کی دوانہ کیا۔ بدر کی کی کور کی کی دوانہ کیا۔ بدر کی کی کی کی کور کے کی دوانہ کیا۔ بدر کی کی کور کی کور کی کور کی کی دوانہ کیا۔ بدر کیا کی کور کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی

بساسیری ترکی النساء بهاءالدوله بن عضدالدوله کا خادم تھا' اس کا نام ارسلان اورگئیت ابوالحرث تھی۔ بساسیری حاشیہ اسکام میر سلطان طغرل بک کی واسط کوروانگی دارالخلافت بغداد کا نظام سے فارغ ہوکرسلطان طغرل بک نے اوائل اور ہو ہوں میں واسط کی طرف کوچ کیا۔ ہزار شب بن تکیر والی اہواز بیخر یا کرسلطان طغرل بک سے ملنے کو واسط میں حاضر ہوا۔ عرض معروض کر کے دمیس بن مزید اورصد قد بن منصور بن حسین کی عفور تقمیر کرائی اور تلافی کی غرض سے در بارسلطانی میں حاضر کیا۔ سلطان طغرل بک نے ان دونوں کا قصور معاف کر دیا۔ بعداز ان ابوعلی بن فضلان کو واسط پر بشرط ادائے خراج دو کا میں ان اور ابو سعد سابور بن مظفر کو بھر وہ پر مامور کیا اور بغداد کی جانب مراجعت کی۔ در بارخلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت میں ماتب کی حضوری کا شرف حاصل ہوا۔ چندر وزبعد ماہ رہے الا ول ۴۵۲ ھے میں بلاد جبل کی طرف روانہ ہوا۔ بوقت روائل امیر برس کے لئے دیا محمود احرام کو بی تفاج برستی کو بغداد کا شھید چارا کھو دینار پر تین برس کے لئے دیا محمود اور کو جا رہزار کی مارست اور کوفی وفرات کی حکومت پر واپس کیا۔ اس سنہ میں در بارخلافت سے سلطان طغرل بک کے مصاحبوں کو چار ہزار مالا نہ کی حاکم میں مرحت ہوئیں۔

وزراء کی تہد ملیاں : خلیفہ قائم نے بغدادوالیں آنے پرابوتراب اثیری کوامیرالبحرمقررکیا۔ کشتیوں کی فراہمی کی خدمت کی مدری اور ' حاجب الحجاب' کالقب مرحمت فرمایا۔ بیاس خدمت کا صلحا جواس نے خلافت مآب کی حدیثہ کی انجام دی تھی۔ تھی۔ تھوڑ ہد دنوں بعد شخ ابومنصور بوسف نے ابوالفتح بن احرین دارست کی وزارت کی سفارش کی اور عرض کیا کہ نخواہ یا جاگیر لینا تو در کنارابوالفتح بطور نذرانہ کے ایک معتذبرتم سالانہ پیش کیا کرے گا۔ خلافت مآب نے شخ ابومنصور کی سفارش منظور فرما لی چنانچہ ۱۵ اربح الرائع سرور کی سفارش منظور فرما لی چنانچہ ۱۵ اربح الرائع سرور کی ابوائع ابواز سے بغداد میں داخل ہوا خلافت مآب نے خلعت دیا اور قلمدان وزارت عطافر مایا۔ ابوائع اس سے پیشتر ابوکا لیجار کی طرف سے تجارت کرتا تھا۔ القصہ سال تمام ہوگیا اور تم معینہ اوانہ کر دیا۔ ابوازلوٹ آیا۔ اس کے بعد ہی ابولسر بن جہیز وزیر نصیرالدولہ بن مردان بہ امید وزارت بغداد آیا۔ عہد وزارت عطاکر نے بعد فخر الدولہ کا خطاب مرحمت فرمایا۔

سلطان طغرل بک کی خلیفہ سے رشتہ کی درخواست ۱۳۵۳ھ میں سلطان طغرل بک نے ابوسعد قاضی آے کے واسطے سے خلیفہ قائم کی لڑکی سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔خلافت مآب نے اس سے انکار کیا بعدازال ابو محمدی کی زبانی بید کہلا بھیجا کہ سلطان طغرل بک امیر المؤمنین کواس رشتہ سے معذور سمجھیں ورنہ تین لا کا دینار سالا نہ اور صوبہ واسط سے

ا حاشیناریخ ابن خلدون پر بخواله ابوالفد او کلها بواج بسا کرعربی زبان میں فسا کو کہتے ہیں ۔ یقتے باء موحدہ وسین مہملہ بعدہ الف بیدا کی شہر ہے مضافات دار لجبرو سے آبادی میں شیراز کا مقابل تھا۔ اہل عرب اس کواس طرف جب منسوب کرتے تھے تو فسوی کہتے تھے گر اہل فاس خلاف قیاس بساسیری بولتے ہیں ۔عرب بھی بہتھا یہ اہل فارس بساسیری کہنے گئے۔ بساسیری وہی شخص ہے جس نے خلفاء مصر کا بغداد میں حظمی پڑھا اور خلیفہ قائم کو بغداد سے نکال دیا تھا

مع اس کے مضافات کے دست بردار ہو جائیں جس وقت تھی نے وزیر عمید الملک کوخلافت مآب کا سے بیام پہنچایا۔ عمید الملک نے ہنس کر جواب دیا '' المحمد للدخلافت مآب نے سلطان کی درخواست منظور فر مالی۔ سلطان کو جائے کہ ان شرا کطا کو منظور کرلیس اور خلافت مآب کو بیمناسب ہے کہ بعوض رشتہ داری کے مال وزر طلب نہ فرمائیں''۔ ٹھی سے اس کا پچھ جواب نہ بن آیا' خاموش ہور ہا۔ عمید الملک نے اس بات سے سلطان طغرل بک کومطلع کیا اور لوگوں میں اس خبر کومشہور کر دیا بعداز ال سلطان نے عمید الملک کوارسلان خاتون زوجہ خلیفہ قائم کے ہمراہ مع امرائے رہے جس میں فرامرز بن کا کو یہ بھی تھا دی خدمت میں روانہ کیا۔

خلیفہ کارشتہ قبول کرنے سے انکار عمید الملک نے درباہ خلافت میں حاضر ہوکر خلافت مآب کی دست ہوی کی اور مال واسباب جو بچھ ہمراہ لا یا تھا پیش کیا۔ خلیفہ قائم نے سلطان طغرل بک کا بیام سنتے ہی ارشاد کیا'' اگر سلطان طغرل بک اپنے اس خیال سے باز نہ آئے گاتو میں بغداد چھوڑ کرنگل جاؤں گا'' عمید الملک نے عرض کی'' خلافت مآب نے پہلے ہی سے انکار کر دیا ہوتا اور جب منظوری کو مشروط کیا اور وہ شرطیں پوری کر دی گئیں تو اب انکار کے کوئی معنی نہیں'' ۔ خلیفہ قائم نے اس وقت بچھ جو اب نہ دیا۔ اگلے دن عمید الملک اور اس کے ہمراہیوں کو نہروان کی طرف نکلوا دیا۔ قاضی القضاۃ اور شخ ابو منصور بن یوسف کو ٹرگی ۔ گرتے پڑتے عمید الملک کے پاس پنچ اور خوشا مدومت کر کے دوکا۔ بعد اس کے خلافت مآب کی منصور بن یوسف کو ٹرگی ۔ گرتے پڑتے عمید الملک کے پاس پنچ اور خوشا مدومت کر کے دوکا۔ بعد اس کے خلافت مآب کی خدمت میں آئے نشیب و ٹراز سمجھایا بالآ خربا تفاق رائے حاضرین دربار دیوان سے ایک خط بنام خمارتکین (بیسلطان طغرل کی مصاحب تھا) مضمن شکایت عمید الملک روانہ کیا گیا۔ تھوڑ ہے دئوں بعد سلطان طغرل بک کی طرف سے مدارت اور نری کا جواب آیا۔ مگر عمید الملک خلافت مآب کو ہز دراس رشتہ پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور خلافت مآب کو ہز دراس رشتہ پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور خلافت مآب پھے پر ترفی کا جواب آیا۔ مگر عمید الملک خلافت مآب کو ہز دراس رشتہ پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور خلافت مآب پھے پر ترفی کا جواب آیا۔ مگر عمید الملک خلافت مآب کو ہر دراس رشتہ پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور خلافت مآب پھے پر تھوڑ ہوں ہو تھوڑ ہوں ہو تھوڑ ہوں ہو تھوڑ کے دیتے تھے۔

منگنی کا اعلان: انجام کارعمید الملک نا اُمید ہوکر ماہ جمادی الآخر ایس جیس بغداد سے سلطان طغرل بک کے پاس چلا آیاکل واقعات از ابتداء تا انتہاء عرض کے اور یہ بھی کہا کہ خمارتکین اگر دخل در معقولات نہ کرتا تو سلطان کامقصود کب کا حاصل ہوگیا تھا سلطان طغرل بک کواس سے نارانسکی پیدا ہوئی۔ خمارتکین بخوف جان بھاگ کھڑا ہوا۔ نیال کے لڑکوں نے سلطان کی اجازت سے خمارتکین کا تعاقب کیا اور اپنے باپ کے عوض میں اس کو مارڈ الا۔ تب اس کے بجائے سارتکین مامور ہوا۔ عمید الملک کی واپسی کے بعد سلطان طغرل بک نے قاضی القصا قاور شخ اپومنصور بن یوسف کے نام عمّا ب آلود خط لکھا اور اپنی محمید الملک کی واپسی کے بعد سلطان طغرل بک نے قاضی القصا قاور شخ اپومنصور بن یوسف کے نام عمّا ب آلود خط لکھا اور اپنی محمید الملک کی واپسی کے بعد سلطان طغرل بک نے خلافت ما آب نے پید خیال کرے کہ معاملہ اب طول کھنچا جا تا ہے۔ سلطان طغرل بک کی مناف نے ان کی ان فیار کی کے معاملہ اب طول کھنچا جا تا ہے۔ سلطان طغرل بک کی مناف نے ان کی ان نے ان کی اس کے مناف کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی کے مناف کی ان کی کو کل سے منظور کی لے۔

سلطان طغرل بک کا سیدہ بنت خلیفہ قائم سے نکاح: وزیر عمد الملک کوسلطان طغرل بک کے ساتھ شنرادی کے نکاح کا کا کیا مقرر کیا اور ابوالغنائم بن محلبان کی معرفت بلا داسلا مید میں خطوط روانہ کئے۔ چنانچ سم ۲۵ میں بیرون تبریز خلافت مآب کی جبٹی سے سلطان طغرل بک کا عقد ہوگیا۔عقد ہونے کے بعد سلطان طغرل بک نے خلافت مآب والی عہد اور خلافت مآب کی بیٹی کے لئے (جس سے عقد ہوا تھا) مال واسباب اور جوا ہرات روانہ کئے اور جس قدر عراق میں اس کی

متوفیہ بیوی کی جا گیریں تھیں سب خلیفہ کی بیٹی کودے دیں۔

ماه محرم ۵ آم جرم ۵ آم جرم ۵ آم جی سلطان طغرل بک نے ارمینیہ سے بغداد کی جانب مراجعت کی۔امراء دولت سلجو قیہ سے ابوعلی بن کا لیجار سرخاب بن بدر برارشب اور ابومنصور بن فرامرز بن کا کوید وغیرہ اس کے ہمراہ رکاب سے۔وزیر ابن ہمیر خلافت مآب کی طرف سے استقبال کوآیا۔سلطان طغرل بک نے عزت داحر ام سے ملاقات کی اورغر بی بغداد میں مع اپنے نشکر کے قیام کیا۔ کثر ت نشکر سے رعایا واویلا مجانے گئی۔وزیر عمید الملک محکسر اے خلافت میں سلطان کی یوی (خلیفہ قائم کی لڑکی) کو رخصت کر انے گیا۔خلافت میں سلطان کی یوی (خلیفہ قائم کی لڑکی) کو رخصت کر انے گیا۔خلافت می سلطان کے اراکین دولت اور مصاحبوں کے رہنے کوایک محل علیحہ ہ کر دیا اور شاہرادی کو اس میں بھتے دیا۔شاہرادی تخت پر جوسونے سے منڈ ھا ہوا تھا' جلوہ افروز ہوئی۔سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر زمین ہوتی کی بہت سا مال اور بے شار جواہرات پیش کئے۔ چندروز تک اسی دستور سے سلطان طغرل بک آتا جاتا رہا۔امراء دولت عباسیہ اورخلافت می سے کے مصاحبوں کو انعامات دیئے۔خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ ڈیڑھ والے سالان نہ پر ابوجھ میں العرقین نے معافی کر دیا تھا بھر جاری کر دیا۔ اعرائی سعد شکیلہ دیا۔ جس قدر ٹیکس اور محصول رائیس العرقین نے معافی کر دیا تھا بھر جاری کر دیا۔ اعرائی سعد شکیلہ دیا۔ واسط کا شھیکہ دول کھ سالانہ پر ابوجھ خربن فضلان کو دیا گیا۔

سلطان طغرل بیک کی وفات: سلطان طغرل بیب نے چند روز بغداد پیل قیام کرے ماہ رہے الآ خرھ کی ہے۔ پیل بلاد
جبل کی جانب کوچ کیا۔ جس وقت رے میں داخل ہوا۔ مرض الموت میں گرفتار ہوگیا۔ کم در مضان سند مذکور ہوم جعر کو وفات
پائی۔ رفتہ رفتہ بغداد میں بیخر پنچی۔ ایک بنگامہ پر پا ہوگیا۔ خلیفہ قائم کے طلب کرنے پرمسلم بن قریش والی موصل 'دہیں بن
مزید 'ہزار شب والی اہواز' بی درام اور بدر بن بہلمل وغیرہ بغداد میں آگے ابوسعد فاری شمیکد دار بغداد نے قصر عیسی پرشہر پناہ
بنا کر خلہ وغیرہ کافی و خیر بچھ کرلیا۔ مسلم بن قریش موقع پا کر بغداد دے تروی کرکے اطراف و جوانب بغداد کو تاخت و تا رائ
کرنے لگا۔ دہیں بن حرید بنو نقاج 'بنو درام' اوراکر اداس سے جنگ کرنے کو بر ھے۔ مسلم بن قریش کا مزان درست ہوگیا۔
بنا وہ ہو بہ کی اور بدستور علم عباسیہ کے آگے سراطاعت تم کر دیا۔ اس اثناء میں ابوالفتے بن درام سرداراکراد جا دانیہ کا
موقع مل گیا۔ یہی وجبھی کہ بغداد میں بدمعاشوں اور مفسدوں کی کثرت ہوگئی جس سے نظام حکومت مدتوں ورہم و برہم رہا۔
موقع مل گیا۔ یہی وجبھی کہ بغداد میں بدمعاشوں اور مفسدوں کی کثرت ہوگئی جس سے نظام حکومت مدتوں درہم و برہم رہا۔
موقع مل گیا۔ یہی وجبھی کہ بغداد میں بدمعاشوں اور وزیا۔ کر انتقال کے بعداراکین دولت علی الخصوص عمید الملک کندری نے سلیمان مطان طغرل بک کا بھائی تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اسلطان طغرل بک نے اس کو این اور اروم بغداد سے قرد بن چلا گیا۔ عضرالدولہ الب ارسلان حمد بن داؤ دو بین جا وہ دولت نے خالفت شروع کر دی۔ بغیمان اور اروم بغداد سے قرد بن چلا گیا۔ عضرالدولہ الب ارسلان حمد بن داؤ دولت کے باس اس کا وزیر نظام الملک بھی تھا۔
امراء دولت نے خالفت شروع کر دی۔ بغیمان اور اروم بغداد سے قرد بن چلا گیا۔ عضرالدولہ الب ارسلان حمد بن داؤ د

ا ربیباس کو کہتے ہیں جس کی مال سے اس کے پیدا ہونے کے بعد نکاح کیا جائے۔ (مترجم)

بات کی بات میں لوگوں کار جحان اس کی جانب ہو گیا۔

عمید الملک کندری کی سرکشی عمید الملک کندری کو اپنی غلطی کا احساس ہوگیا اس خیال ہے کہ مبادا کسی شم کا اختلال میری حکومت میں پیدا نہ ہو جائے۔ رہے میں سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھوایا سلطان الپ ارسلان کو اس کی خبر لگی ۔ لشکر مرتب کر کے خراسان سے رہے پر چڑھائی کر دی۔ اہل رہے سلطان الپ ارسلان کو آس کی خبر لگی ۔ لشکر مرتب کر کے خراسان سے رہے پر چڑھائی کر دی۔ اہل رہے سلطان الپ ارسلان کا شرف ارسلان کی آمد کی خبر پاکر ملئے کو آئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی عمید الملک کندری نے بھی سلطان الپ ارسلان کا شرف حضوری حاصل کیا اور اس کے وزیر نظام الملک سے ملا تھا کف اور نذرانے پیش کے لیکن اس سے پھھکار برآ ری نہ ہوئی اور خواب سے اسلطان الپ ارسلان کے نوف سے ایم کا میں کو گرفتا در کے خوف سے ایم کا سے میں اس کی طرف سے سلطان الپ ارسلان کی سوغ نئی کم ہوئی ۔ چنا نچے سلطان الپ ارسلان کے نوف اور کی سلطان الپ ارسلان کی خوف سے ایم کا میں اس کی گرفتا در کے خرود روز کے جیل میں ڈال دیا اور ایک سال کے بعد ماہ ذی الحج سے میں قبل کر ڈالا۔

عمید الملک نیبٹا پوری کے اپترائی حالات: عمید الملک نیٹا پورکار ہے والافسے اور بلیغ اعلیٰ درجہ کانٹی تھا۔ جس وقت سلطان طغرل بک نیٹا پورٹ بلک کو پیش کر دیا۔ چونکہ اس میں خداوا د قابلیت موجود تھی۔ سلطان طغرل بک نے اس کوا پناسکرٹری بنالیا یہ پیدائتی مخشہ تھا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ چونکہ اس میں خداوا د قابلیت موجود تھی۔ سلطان طغرل بک کی منسوب سے عقد کر لیا تھا اور سلطان سے باغی ہوگیا تھا۔ سلطان نے اس پر چڑھائی کر دی۔ مدتوں محاصرہ کے رہا اور کا میا بی اور فنتے یا بی بعداس کو مخشہ بنا کر بدستور عہدہ کی ابات پر مامور کیا۔ بعض موڑھین یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے دشمنوں نے دشنی کی وجہ سے بی خبر اُڑ اوی تھی کہ سلطان طغرل بک کی منسوب سے عقد کر لیا ہیاں کرتے ہیں کہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو فضی کرڈ الا۔ تا کہ دشمنوں کی عداوت سے بے خوف ہوجائے۔ یہ شافعہ اشعریہ اور افضیوں پر لعن طعن کی اجازت حاصل کر کی تھی۔ بعد رافضیوں پر لعن طعن کی اجازت حاصل کر کی تھی۔ بعد چندے اشعریہ پر بھی لعنت کرنے لگا۔ اس سے ائمہ اہل سنت و جماعت کے بے عدصد مدو ملال ہوا۔

نظام الملک طوس کا امام الحر مین سے سلوک : چنا نچا بوالقاسم قشری اورامام المعالی خراسان چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے آئے۔ چار برس تک تجاز میں قیام کیا۔ اور حرمین میں درس و قد رکیں اورافاء میں مصروف رہے اسی مناسب سے بیامام الحرمین کے قباتے ہیں۔ پس جس وقت سلطان الپ ارسلان کا دور حکومت آیا اور قلمدان وزارت کا مالک نظام الملک طوسی ہوا تو امام الحرمین کے ساتھ حن سلوک سے پیش آیا اور سلطان الپ ارسلان نے سیدہ بعث خلیفہ قائم کو جس کے ساتھ سلطان طغرل بک نے عقد کیا تھا بغداد واپس کیا اور خدمت گزاری کے لئے امیراتیکین سلیمانی کو ہمراہ کر دیا۔ تاکہ شہرادی کو دوران سفریل کی تعلیف شہونے پائے۔ بغداد وی پی سلطان الپ ارسلان نے امیراتیکین کو بغداد کی تعداد کی خدمت میں جا رہا تھا۔ ان اورافا فت بغداد میں سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت حاصل کرنے کو خلافت ما ب کی خدمت میں جا رہا تھا۔ ان اورافا میں انقال کر گیا فیشا پورے مشہور علاء شافعیہ میں سے تھا۔ الپ ارسلان نے اس واقعہ ہے مرا اب عمید ابوالفتح مظفر بن میں انقال کر گیا فیشا پورے مشہور علاء شافعیہ میں سے تھا۔ الپ ارسلان نے اس واقعہ ہے مرا اب عمید ابوالفتح مظفر بن میں دورانہ کیا وہ بھی راستہ ہی میں مرگیا۔

نظام الملک طوسی کی بغداد کوروانگی تب سلطان الپ ارسلان نے اپنے وزیر السلطنت نظام الملک کوروانگی کا تھم دیا۔ عمید الملک ابن وزیر فخر الدولہ بن جیر وغیرہ استقبال کو آئے۔ خلیفہ قائم نے نظام الملک سے ملاقات کی غرض سے کے جمادی الاولہ الاصلی وزیر الدولہ الدولہ الاصلی کے مائند سے نظام الملک سے ہاتھ ملایا۔ اعز از کے ساتھ کری پر بیٹے کا اشارہ فرمایا۔ رؤسا شہروارا کین دولت کے روبر وخلعتیں اور ضیاء الدولہ کا لقب ڈیا۔ اور منابر بغداد پر سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطب پڑھے جانے کا تھم صادر فرمایا اور نیز بیتھم دیا کہ سلطان کی درخواست ' الولد الموید' کے خطاب سے متعلق منظور کی جاتی ہے شی فرایس نمام مما لک اسلامیہ میں روانہ کئے گئے۔ بیعت خلافت لینے کو نقیب طراوزیئری سلطان الپ ارسلان کی طراف روانہ ہوا۔ مقام تھ ان مضافات آذر بائیجان میں سلطان الپ ارسلان سے ملاقات ہوئی۔ سلطان الپ ارسلان نے خلعت کو آٹھوں سے لگا کر زیب تن کیا۔ بعد از ال بیعت خلافت کی۔ اس اثناء میں امراء سلوقیہ سے والی جرات اور صفانیان نے سلطان الپ ارسلان کی مخالفت پر علم بغاوت بلند کیا۔ چنا نچے سلطان الپ ارسلان نے ایک ورات تکومت کے خمن میں مرتب کر کے جرات پر دھاوا کر دیا اور اللہ تعالی کے ضل سے فئے حاصل کی۔ جیسا کہ آئندہ اس کی دولت تکومت کے خمن میں مرتب کر کے جرات پر دھاوا کر دیا اور اللہ تعالی کے فضل سے فئے حاصل کی۔ جیسا کہ آئندہ اس کی دولت تکومت کے خمن میں مرتب کر کے جرات پر دھاوا کر دیا اور اللہ تعالی کے فضل سے فئے حاصل کی۔ جیسا کہ آئندہ اس کی دولت تکومت کے خمن میں مرتب کر کے جرات پر دھاوا کر دیا اور اللہ تعالی کے فضل سے فئے حاصل کی۔ جیسا کہ آئندہ اس کی دولت تکومت کے خمن میں مرتب کر کے جرات پر دھاوا کر دیا اور اللہ تعالی کے فضل سے فئے حاصل کی۔ جیسا کہ آئندہ اس کی دولت تکومت کے خمن میں میں گئی کی دولت تکومت کے خمن میں میں کی دولت تکومت کے خمن میں میں کہ تو کینی کیا گئی دولت تکومت کے خمن میں میں کھونے کو اس کی دولت تکومت کے خمن میں میں کو اس کو کیا کو تعالی کے دولت تکومت کے خمن میں میں کو کو تکھوں کے خلال کی دولت تکومت کے خمن میں میں کو کی کو کی کو کی کی کی دولت تکومت کے خطال کی دولت کو کی دولت کے خطال کی دولت کو خور کیا کو کر اندوائی کی دولت کے خطال کی کی

قطلمش کی بخاوت بھلمش خاندان ساطین بلوقی کا ایک نامور مبر تھا سلطان طغرل بک نے ابہت قریب بلکہ ای کے خاندان سے تھا۔ تونیہ قیمریہ افقرا اور ملطیہ پر اس نے بعنہ کررکھا تھا۔ اس کو سلطان طغرل بک نے ابتدا جب کہ بغداد پر ۱۹۲۹ ھے بیں قبضہ حاصل کیا تھا۔ بساسیری اور قرایش بن بدران والی موصل سے جنگ کرنے کو بھیجا تھا انتقال کے بعد سلطان طغرل بک نے لئکر مرتب کر کے درے کا قصد کیا۔ سلطان الپ ارسلان کو اس کی خبرلگ گئی فوج کو تیاری جنگ کا تھم دیا اور تیاری کے بعد ماہ محرم ۲۵۲ ھے بی بی تظلمش رے پہنچ کا مزاد کی جو میان موسلے تیاری کے بعد ماہ محرم ۲۵۲ ھے بی نیشا پورسے درے کی طرف روائہ ہوا۔ گر عسا کر سلطانی کے پہنچ سے پہلے تطلمش رے پائی و قارت گیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ سلطان الپ ارسلان نے دامغان بیں پہنچ کر ہنگا مہ کارز ارگرم کر دیا۔ قطلمش کی فوج میدان روک دی جائے قطلمش کی نورے میدان جنگ سے فرار ہوگئ ۔ سلطان کو اس کے مارے جانے سے مخت صد مہ د ملال جنگ میار دار و بی کر اداری اسلطان کو اس کے مارے جانے سے مخت صد مہ د ملال موان نواز و برا حوالے کو کی کر اداری۔ سلطان کو اس کے مارے جانے سے مخت صد مہ د ملال ہوا نماز جناز و برطا کر دفن کر ادریا۔

سلطان الب ارسلان کی فتو حات : اس واقعہ کے بعد سلطان نے بقصد جہاد بلادروم کا ارادہ کیا۔ آذر بائیجان کی طرف سے گرزا۔ امیر طغرتگین مع اپنے اعزہ اورا قارب کے ملنے کوآیا۔ امیر طغرتگین کو بلادرومیہ سے واقفیت اور جہادیں بہت بڑا دخل تھا۔ سلطان نے اس کو جہاد اور رہبری کی غرض سے اپنے ہمراہ لیا اور نجران پہنچا۔ نہر ارس کے عبور کرنے کو مشتیاں تیار کرائیں۔ خوتی اور سلماس قلعات آذر بائیجان کے سرکرنے کے لئے فوجیں روانہ کیں اور خود بلاوکرخ کی طرف روانہ ہوا۔ متعدد قلعات کو یکے بعد دیگر مشتوح کیا۔ جبیبا کہ ہم آئندہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کریں گے۔ الغرض فتح یا بی حاصل کرنے کے بعد مڑ دہ فتح 'بغدادروانہ کیا اور بادشاہ کرخ نے جزید دے کہ مصالحت کر کی سلطان الپ الغرض فتح یا بی حاصل کرنے کے بعد مڑ دہ فتح 'بغدادروانہ کیا اور بادشاہ کرخ نے جزید دے کہ مصالحت کر کی سلطان الپ ارسلان نے اصفہان کی جانب مراجعت کی۔ اصفہان میں چندروز قیام کرئے کر مان کارخ کیا۔ قاروب بن داؤرجعفر بک

(پیسلطان کا بھائی تھا) نے حاضر ہوکر شرف حضوری حاصل کیا۔ بعدہ سلطان مروکی طرف روانہ ہوااسی اثناء میں سلطان کے بیٹے ملک شاہ نے بادشاہ ماوراءالنہر کی بیٹی سے اپناعقد کرلیا اور دوسرے بیٹے کا والی غزنہ کی لڑکی سے نکاح ہوا۔

ملک شاہ کی ولی عہدی : ۴۵۸ ہے میں سلطان الپ ارسلان نے اپنے بیٹے ملک شاہ کو اپنا ولی عہد بنایا۔ امراء مملکت اور اراکین دولت سے ملک شاہ کی ولی عہدی کی بیعت کی حسب مدارج سب کو خلتیں دیں اور اپنے مما لک محروسہ میں ولی عہد کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا حکم صا در فر مایا۔ بعد از ال بلاد مختلفہ میں متعدد اشخاص کو جا گیریں دیں چنا نچہ بلخ اپنے بھائی سلیمان بن داؤ دکو خوارزم ارسلان ارغو کو مرواپنے دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کو صفانیان وطغارستان اپنے دوسرے بھائی الیاس کو مازندران امیر اینا کے بیغو کو اور بغشورم مح اُس کے مضافات کے مسعود بن ارتاش کو عنایت کیا۔

مدرسه نظامیه بغداد و زیرالسلطنت نظام الملک نے ۱۳۵۸ هیں مدرسه نظامیه بغداد کی بنا والی جس کی عالیشان عمارت ماه و یقعده ۱۹۵۹ هیں بن کر تیار ہوئی شخ ابواسحاق شیرازی درس کے لئے منتخب کئے گئے۔ایک جم غفیر طلبا کا درس لینے کو حاضر ہوا۔ چونکہ شخ موصوف نے کسی سے بین لیا تھا کہ مدرسہ نظامیہ زمین مغضوبہ بربنایا گیا ہے اس وجہ وہ درس دینے نہ آئے دو پہر تک حاضر بن انظار کرتے رہے بعد دو پہر شخ ابومنصور نے فریایا ''شائقین اور طلباء بغیر درس لئے نہ جا تمیں گے اور ایسے عظیم الثان مدرسہ کے لئے ایک قابل شخ کا ہونا ضروریات سے سے دلہذا مناسب سے کہ ابونص بن صباع جواس وقت حاضر جلسہ بین درس دیں ' حاضر بن جلسہ کی اتفاق رائے سے ابونصر مسند درس پرجلوہ افروز ہوئے۔ بین دن تک درس دیے رہے تا آئی کہ شخ ابواسحاق کا شک رفع ہوگیا اور پڑھانے کے لئے مدرسہ نظامیہ میں تشریف لائے۔

خلیفہ کے وزراء فخر الدولہ بن جیر 'خلیفہ قائم کا وزیراعظم تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ چندروز بعد و کہ جی میں خلافت مآ ب نے اس کومعزول کر دیا۔ چنا نچ فخر الدولہ بغداد سے نکل کرنورالدولہ دبیس بن مزید کے پاس تلوجہ چلا گیا۔ خلافت مآ ب نے بجائے اس کے ابویعلیٰ وزیرابوشجاع کوعہد ہ وزارت پر مامور کرنے کے لئے طلی کا فرمان تحریر کیا۔ ابویعلیٰ ان ونوں ہزارشب بن تنکیر والی ابواز کے ہاں عہد ہ کتابت پر تھا۔ ابویعلیٰ خلافت مآ ب کا فرمان پا کراہواز سے بغدا دروانہ موااتفاق یہ کہ اثناء راہ میں مرگیا۔ نورالدولہ نے معز الدولہ کے لئے در بارخلافت میں سفارش کی خلافت مآ ب نے منظور فرما لیا اور معز الدولہ کو طلب فرما کرماہ صفر الاس جے ہیں دوبارہ قلمدان وزارت سپر دکیا۔

ی شیخ ابواساق ابراہیم بن علی یوسف شیرازی فیروز آبادی ملقب بہ جمال الدین بوہ سے میں مقام فیروز آباد میں پیدا ہوئے اور شب یک شنبہ المجمادی الآخر آسے ہوئے المجمادی بیٹ ہے ہوئے سے اس وقت کے اکثر علاوا مصارودیارا نہی کے شاگر دیے ہے الدین بن نجار نے تاریخ بغداد میں ان کواما ماصحاب شافعی سے تحریر کیا ہے۔ صاحب تصانف کشرہ سے اللہ مہذب فی المذہب تنسیبہ فقہ میں اگر اور اس کی شرح اصول فقہ میں تبرر وقع وفت اور تخیص جدل میں ہے۔ ابن خلکان جلدا صفح ہم۔

می عبد السید بن محمد بن عبد الواحد بن احمد بن جعفر معروف بدابن صباع فقیہ شافعی وہ بھے مقام بغداد میں پیدا ہوئے آخری عمر میں بصارت جاتی رہی تھی۔ ماہ جمادی الاولی سے میں تاریخ کی تمام بغداد وفات پائی ۔ فقہ میں کتاب الشائل انہی کی تفنیقات سے ہے جواکی اعلیٰ پایدی کتاب شار کی جاتی ہے وقت کے مصنفات سے ہے جواکی العالم والعدہ فی اصول فقہ بھی انہی کے مصنفات سے ہے۔ ابن خلکان جلد اصفح ۲۰۰۳۔

مله معظمه میں عبا بی خطبه کا ابراء : ۱۲ می چین همد بن ای باسم وای مله سے عیقه ای مورسطان بپ در مان سے ایک و ما کاخطبہ ترم شریف میں پڑھا۔ خلیفہ علوی والی مصر کاخطبہ موقوف کر دیا۔ فقرہ '' حی علی خیر اعمل '' کواذان سے نکال دیا اور اپنے بیٹے کو بطور نمائندہ سلطان الپ ارسلان کی خدمت میں روانہ کیا۔سلطان اس خبر فرحت اثر کوس کر بے حدخوش ہوا۔ تیس ہزار

بيج و بورس مده مص چه در من من اور دس بزار دينارسالاند بطور تنخو اه مقرر فرمائه -ديناراورايک گران بهاخلون مرحمت کي اور دس بزار دينارسالاند بطور تنخو اه مقرر فرمائه -

ابن قریش اور ابن مزید کی اطاعت اس سندمین مسلم بن قریش اور دبیس بن مزید نے سلطان الپ ارسلان کی اطاعت قبول کر لی بید دونوں ان دنوں سلطان سے باغی اور حکومت کے مخالف ہو گئے تھے بات بیتھی کہ ہزارشب بن تنکیر بن عیاض نے سلطان کو بھڑ کا کران دونوں کے مقبوضہ ممالک پر قبضہ کرنے کے لئے اُبھارا تھا۔ جب ان دونوں کواٹ واقعہ کی څبر گی تو سلطان سے مخرف ہو گئے ۔ اتفاق یہ کہ اسی زمانہ میں سلطان کی خدمت میں ہزار شب خراسان گیا ہوا تھا۔ واپسی کے وقت انقال كر گيا۔ دميس اس واقعہ ہے مطلع ہو كرمع مشرف الدولہ بن قريش والى موصل سلطان كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ نظام الملک نے ان دونوں کی بڑی آ و بھگت کی ۔سلطان بھی ہوزت واحتر ام پیش آیا اور دونوں نے بھی سراطاعت جھکا دیا۔ سلطان الب ارسلان کا حلب ہر فیضیہ محود بن صالح بن مرداس شرحلب پر قابض ومتصرف ہو گیا تھا اس سے پیشتر خليفه علوي واليمم كاتصرف واثر اس شهر مين جاري وساري تقا مجمود ايك چاڻا پرزه خف تقا۔ سلطان الپ ارسلان كي سطوت اور جبروت سے متاثر ہوکرایک روز اہل شہر کو جمع کیا اور سمجھا بچھا کران لوگوں کوخلافت بغداد اور سلطان الپ ارسلان کی اطاعت پر مائل کرایا۔ چنانچی ۱۳۷۶ میں منابر حلب پر خلیفہ قائم اور سلطان الب ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اطلاعی عرضداشت در بارخلافت میں روانہ کی گئی۔خلافت مآ ب نے نقیب النقباء' طراد بن محمد زینبی کی معرفت خلعت بھیجی۔ بعد از اں سلطان الپ ارسلان نے حلب کا قصد کیا۔موکب ہمایوں کا دیار بکر ہوکرگڑ رہوا۔نصر بن مروان والی دیار بکرنے حاضر ہو کراظہاراطاعت کے طور پرایک لا کھ دینار پیش کے سلطان دیار کبرے روانہ ہو کرآ مدیجنجا۔ اہل آ مدنے سرکشی کی الرہا والے بھی انہی کے قدم بفدم چلے لیکن سلطان نے کچھ پرواہ نہ کی سیدھا حلب پر جا اُنر اےمحود والی حلب نے نقیب النقباء طراد کو سلطان کی خدمت میں بھیجاا ورخو دعدم حاضری کی معافی جا ہی۔سلطان نے حاضری پراصرار کیا۔ بات بڑھی محاصرہ اورلزائی کی نوبت آئی۔ بالآخر شدت حصار اور طول جنگ ہے گھبرا کروائی حلب مع اپنے ماں مدیعہ بنت رباب نمیری در پارسلطانی میں شب کے وقت حاضر ہوا۔ سلطان نے عزت افزائی کی اورخلعت مرحت فرمایا اور بدستور حکومت حلب براس کو قائم رکھا اس کے بعد بیسلطان ہی کامطیع رہا۔

ار مانوس والی فسطنطنید کا بلا دِ اسلامید بر حمله نار مانوس با دشاہ روم والی قسطنطنیہ نے کا ۲۲ھ میں آیک انتکر تقلیم کے ساتھ بلا داسلامیہ شامیہ پر چڑھائی کر دی بنج کولوٹ لیا۔ اہل بنج کو کمال بے رحمی سے بند بنج کیا ہے مود بن صالح بن مرداس اور حسان طائی قبائل عرب بن کلاب اور طے وغیرہ کو جمع کر کے بنج کے چیڑانے کو آئے لیکن ار مانوس سے شکست کھا گئے اور ار مانوس بنج پر قابض رہا۔ چند دنوں کے بعد رسد وغلہ کی محسوسی ہوئی مجبوری اپنے بلاد کی جانب مراجعت کی ۔ پھر پھے سوچ سمجھ کر دولا کھ فوج ہے جس میں فرنچ 'روی روی اور کرخ شخصو بہ خلاط پر دھاوا کر دیا۔ رفتہ رفتہ ملاز کر دیپ بنج کرماصرہ ڈال ار ما نوس کی گرفتاری ور مانی سلطان الپ ارسلان نے مصالحت کا پیام بھیجا۔ ارمانوس نے انکار کر دیا۔ سلطان کو اس سے سخت تر در ہوالیکن پھرا پنے خواس کو جمع کر کے بارگاہ عزوجل میں بعجز والحاج مسلمانوں کی کامیابی کی دعا گی۔تمام رات گریدوزاری اور دعامیں گزاری ہے ہوتے ہی کشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ادھرفوج صف آ رائی میں مصروف ہوئی۔ادھر سلطان مجدہ میں رور و کے فتح مندی کی دعا کر رہا تھا۔تھوڑی دیر کے بعد سپہ سالا رفوج نے فوج کے مرتب ہوجانے کی اطلاع کی ۔ سلطان نے سجدہ سے سراٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے لولگائے میدان جنگ کا راستہ لیا اس وقت عسا کر اسلامیہ کا عجب پر رعب منظرتھا۔سب کے دلوں میں جوش اور جوش کے ساتھ امید وہیم کی ایک خاص کیفیت تھی۔ آئکھیں نیچی کئے موئے شمشیر بکف اللہ اکبر کہ کرایے حریف پرحمله آور ہوئے مید عملہ نہ تھا بلکدرنج ومصیبت کا ایک بہت بڑا پہاڑتھا جوعیسائی فوجوں پر ٹوٹ پڑا۔ بات کی بات میں کشتوں کے پشتے لگ گئے جس طرف نظر اٹھتی تھی عیسائی مقتولوں کی لاشیں نظر آتی تھیں۔ار مانوس گرفتار ہو گیا اس کو کسی غلام نے گرفتار کیا تھا۔

صلح نامے کی شرا کط جس وقت سلطان کے روبروپیش ہوا۔سلطان نے تین دھولیں اس کے سر پررسید کیں اور ارشاد فرمایا کیوں ارمانوس تیرے د ماغ کی گرمی فروہوئی' میں نے مجھے مصالحت کا پیام دیا تھا تو نے اٹکار کیا۔ آخر اس کا متیجہ کیا ہوا؟ ار مانوں نے شرم سے سرنیچا کرلیا ایک کروڑیا نجے لا کھو بینار زرفدیہ لے کر ار مانوں کواس شرط پر رہا کیا کہ جس قدر اس کے پاس مسلمان قیدی ہیں ان کوچھوڑ دے اور آئندہ سے رومی کشکر سلطان کی ریز روفوج تصور کی جاوے جس وقت سلطان تحسیمہم کے لئے طلب فرمائے فورا بے تامل حاضر ہوجائے۔شرا لطاصلی طے ہوجانے پر پچاس برس کے لئے بیع مہد قراریایا۔ سلطان نے دس ہزارنفذاورایک خلعت مرحمت فر ما کرار مانوس کورخصت کیا۔

رومیوں کو جس وقت ار مانوس کی شکست وگر فقاری کی خبر پیچی پریشان ہو گئے میخائیل کوموقع مل گیا مملکت رومیہ یر قابض ومتصرف ہو گیا۔ ار مانوس کواس کی خبر ہوئی۔ جو پچھاس کے پاس مال واسباب تھاسب کیجا کر کے سلطان کے پاس بھیج دیا۔اس مال واسباب کی تعداد دولا کھودینارتھی۔علاوہ اس کےایک طبق جواہرات سے مجرا ہوا بھیجا تھا جس کی قیمت نوے ہزارتھی۔ چندروز بعدار مانوس نےصوبہارمن اوراس کے شہروں پر قبضہ کرلیا۔

بلین کی عہدة كوتوالى سے معزولى آپ اوپر پڑھآئے ہیں كەسلطان الپ ارسلان نے اپنے شروع زمانه

عومت میں ایکین سلیمانی کو ۱۹۵۸ میں بغدادی کوتوالی پر مامور کیا تھا چنا نچہ اٹیکین ایک مدت تک اس عہدہ پر رہا بعدازال ائیکین اپنے میٹے کو بجائے اپنے مقرر کر کے کسی ضرورت سے سلطان کی خدمت میں گیا۔ اٹیکین کے بیٹے نے ظلم وسفا کی اختیار کی خاد مان محکسرائے خلافت میں سے ایک شخص کو دار ڈالا۔ اہل دیوان نے مقتول کا خون آلودہ قیص سلطان کے پاس بھتے دیا اور معزول کی تحریک کی۔ چونکہ نظام الملک کو اٹیکین کی رعایت منظور تھی۔ سفار شی عریف کو کر رہا رخلافت میں حاضر ہوا معافی کی درخواست کی۔ خلافت مآب نے پچھ ساعت نہ کو بغدادروانہ کیا۔ اٹیکین بغداد بھی کی طرف روانہ کر دیا اور وہیں اس کو جاگر بھی عنایت کی دیوان خلافت سے والی تکریت کو کو الی تکریت کو کہ اللہ کی آلکھیں کھل گئیں۔ خلافت مآب کھیا گیا کہ اٹیکین تکریت میں داخل نہ ہونے پائے اس خبر سے سلطان اور نظام الملک کی آلکھیں کھل گئیں۔ خلافت مآب کے اصرار سے سعد الدولہ گو ہرآگئین کو بغداد کی کوتوالی عنایت ہوئی ایل بغداد نے نہایت جوش اور مسرت سے سعد الدولہ کا سنتھال کیا۔ استقبال کیا۔ خلیف قائم نے اس خشی کی دربارعام منعقد فرمایا۔ تمام شہر میں چراغاں کیا گیا۔

سلطان الب ارسلان کا انتقال: ٣٦٥ من سلطان الب ارسلان محد نے مادراء النهر کا قصد کیا۔ ان دنوں مادراء النهر کا دائی شمس الملک تکمین تھا۔ دریائے ججون کوعور کرنے کے لئے بل با ندھا گیا۔ بیس دن میں بل تیار ہوا اور سلطان نے اس سے عبور کیا اس وقت سلطان کالشکر دولا کھ سے زیادہ تھا۔ محافظ قلعہ یوسف خوارزی کو حاضر کیا گیا۔ دوران گفتگو کی بات پر سلطان نے ناراض ہوکر سزا دینے کا تھم دیا۔ یوسف نے سخت کلامی کی۔ سلطان نے ارشاد فرمایا '' چھوڑ دو میں اس کونشانہ اجل بنا تا ہوں'' ۔ خاد مان سلطانی نے چھوڑ دیا۔ سلطان نے تیر مارا۔ نشانہ خطا کر گیا۔ یوسف تحت سلطنت کی طرف دوڑا۔ سلطان طیش میں آ کراٹھ کھڑ اہوا یوسف نے پہنچ کر سلطان کو ایک چھری ماری۔ سعد الدولہ نے لیک کر یوسف کو گرفتار کرلیا اور شرکوں نے اس کے گلڑ ہے کر دیئے۔ سلطان زخمی ہوکر شاہی خرگاہ میں لایا گیا اور اسی زخم کے صدمہ سے ماری الاولہ سنہ مذکور کونساڑ ھے نو برس حکومت کر کے انتقال کر گیا۔ مرومیں اپنے باپ کے پاس مدفون ہوا۔

سلطان الى السال كى سيرت اور كردار سلطان الب ارسلان كى عادل الله تعالى كى نعتوں كا براشكر گزار وقت القلب اور بے عدصد قات دینے والا تھا۔ اس كا دائر ہ حکومت اس قدروسیج ہو گیا تھا كہ اس كولوگ سلطان العالم كہنے گئے تھے۔ اس نے بوقت وفات حکومت وسلطنت كى وصیت اپنے بیٹے ملک شاہ كے حق بیس كی - چنانچہ اس كے مرنے پر ملک شاہ مند حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ وزیر السلطنت نظام الملک نے اراكین دولت وامراء حکومت سے ملک شاہ كى امارت كى بیعت لى اور دار الخلافت بغداد بیں اطلاعی عرض داشت جھیجی نظیوں میں بجائے سلطان الپ ارسلان ملک شاہ كا نام داخل ترنے كى درخواست كى خلافت مآب نے اس درخواست كى مظاور قرمایا۔

سلطان الب ارسلان کی وصیت: سلطان الب ارسلان نے بوقت وفات ملک شاہ کو وصیت کی۔ قاروت بک بن داؤ د بک کوصوبہ فارس اور کر مان کی حکومت پر مامور کرنا علاوہ ہریں پھے نفتہ بھی دینے کی وصیت کی۔ داؤ دان دنوں کر مان ہی میں تھا۔ ایا زبن الب ارسلان کے حق میں یہ وصیت کی تھی کہ ایس کو پانچ لا کھ دینار جواس کے باپ داؤ د کا متر و کہ ہے دے دینا۔ وصیتیں تو ملک شاہ کو کی تھیں۔ اراکین سلطانت اور امراء دوائت سے بیا قرار لیا کہ جو تھی ان وصایا کونا فذکرنے میں سد سلطان ملک شاہ کی حکومت کا آغاز ملک شاہ مند حکومت پر مثمکن ہوکر بلاد ماوراءالنہر سے رخصت ہوا۔ مرحوم سلطان ارسلان کے تغییر کر دہ بل کوئین دن میں عبور کیا۔ لشکر یوں کی شخواہ میں سات لا کھودیٹار کا اضافہ کیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا نیشا پور پہنچا۔ یہاں قیام کیا ۔ تج میریں جیجیں۔ نیشا پور پہنچا۔ یہاں قیام کیا ۔ یہبیں سے اطراف و جوانب کے حکمر انوں کواپئی اطاعت اور خطبہ کی بابت تح میریں جیجیں۔ جنہیں لوگوں نے بخوشی و رضامندی منظور وقبول کیا۔ ایاز بن الپ ارسلان تو بلخ میں قیام پذیر ہو گیا اور ملک شاہ کی جانب روانہ ہوا۔

نظام الملك طوسى كاعروج بلك شاه نے نظام الملك كوامورسلطنت كے سياه وسفيد كا اختيار كامل دے ديا شهر طوس كوجو اس كامولد و مثنا تھا اسے جاگيريس ديا اور متعدد خطابات ديئے از انجمله '' اتا بک' تھا اس كے معنی ہیں '' امير الوالد' نظام الملك امو سلطنت كونها يت ہوشيارى اور سلامت روى سے انجام ديئے لگا۔ عدل وانصاف سے ممالك محروسه كو ماموركيا المسلك اموسلطنت ملك شاه وار دہوا۔ خليف المسلك فرم تا نين عهده كوتوالى ممناز ہوكر وار الخلافت بغداد ميں بغرض صول عهد سلطنت ملك شاه وار دہوا۔ خليف قائم نے در بارعام منعقد كيا۔ مندخلافت برخلافت ما برونق افر وزشے بيجھے ولي عهد خلافت ''المقتدى بامرالله'' كورا اتھا۔ خلافت ما برونق افر وزشے بيجھے ولي عهد خلافت ''المقتدى بامرالله'' كورا تھا۔ خلافت ما ب نے سعد الدولہ كوم آئين كوسلطان ملك شاه كي سلطنت كا عهد نامه اور لواء حكومت عطاكيا۔

خلیفہ قائم با مراللہ کی وفات استعبان علام ہے کوخلیفہ قائم نے فصد کرائی اور سوگیا۔ اتفاق بیک درگ بشتر زوہ سے پھر
خون جاری ہوگیا۔ جو کسی طرح بند نہ ہوا اور اس تکلیف میں خلیفہ کا انقال ہو گیا۔ جس وفت خلیفہ کواپنی موت کا یقین ہوا اپ
پوتے ابوالقاسم عبداللہ بن ذخیرہ الدین محمہ بن خلیفہ قائم کو طلب فر بایا۔ وزیر السلطنت ابن جیم 'فقیب العقبا اور قضا ہ بھی بلائے
گئے علاوہ ان کے اور اراکین دولت بھی موجود تھے۔ دستور کے مطابق ابوالقاسم عبداللہ کی ولی عہدی کی بیعت کی گی اور جلسہ
برخاست ہوا۔ اس کے دوسرے دن خلیفہ قائم نے وفات پائی۔ بینتالیس برس خلافت کی خلیفہ مقتدی نے نماز جنازہ پڑھائی
اور اپنے دادا مرحوم کی حسب بدایت اپنی خلافت میں بیعت لی۔ وقت بیعت خلافت موید الملک بن نظام الملک وزیر فخر
الدولہ بن جیم عمید الدولہ ابواسحاق شیرازی 'ابونصر صباع' فقیب الحقباء طراد' فقیب الطاہم معم بن محمد اور قاضی القصا ۃ ابوعبداللہ
دامخانی وغیرہ علی ءوارا کین دولت شریک اور موجود تھے۔ بیعت سے فارغ ہوکر سب نے نماز عصرا داکی۔

Land Commence of Artist

and the same

and a simple control of the control

## ٣٠: بال

化双氯磺胺二氢 医大量性病 计算点通信性 医腹膜镜 化基础线 法经验

## عبدالله بن محد مفتذى بامرالله

## שראב ל שרץב

خليفة قائم كي نسل مين اولا و ذكور سے سوائے خليفه مقترى اور كو كي محفق شرتھا۔ خليفه مقتري كاباپ و خيرة الدين مح ا ہے باپ خلیفہ قائم کی زمانہ زندگی میں انقال کر چکا تھا۔ چونکہ خلیفہ قائم کا سوائے ذخیرۃ الدین کے اور کوئی لڑ کا نہ تھا۔ ذخیرۃ الدین کے انتقال سے خلیفہ قائم کو بخت صدمہ ہوالیکن اللہ تعالی نے بہت جلد اس رنج وصدمہ کومسرت وخوشی ہے اس طرح تبدیل فرمایا کرذ خیرة الدین کے کل میں ارغون نامی کنیزگ ہے اس حادثہ جاں کا ہے چھٹے مہینے ایک لڑ کا پیدا ہوا۔خلیفہ قائم کو اس سے بے عدمسرت ہوگی ۔ محرنا مرکھا۔ جس وقت بساسیری کامنوں دورشروع ہوا، محد الوالفنائم بن مجلبان کے ساتھ حران چلا گیا اس وفت اس کی عمر چار برس کی تھی اور پھر جب خلیفہ قائم دارالخلافت بغداد میں واپس آیا۔ چمر بھی حران ہے آ \*\* جب ظيفه قائم كوا چي موت كايفين مواتو محركوولي عهد مقرر كر بعد يخيل بيعت "المقتدى بامرالله" كالقب ديا-

خلیفہ قائم کی وصیت کی معمیل : خلیفہ مقتدی نے مندخلافت پر جلوہ افروز ہوکر اپنے داوا خلیفہ قائم کی وصیت کے بموجب فخر الدوله بن جمير کوعهدهٔ وزارت پر قائم رکھااورا بن عميد الدوله کو ماہ رمضان عراس جين سلطان ملک شاہ کے پاس بیعت خلافت لینے کوروانہ کیا تھا تف اورنڈ رانے بے شار بھیجے۔ ۸ <u>۳۷ ج</u>یس سعدالدولہ کو ہرا<sup>ہ</sup> کین سلطان ملک شاہ کی طرف ے شحة موكر دارالخلافت ميں داخل موا-اس كے مراہ عميد الونفر مضافات بغداد كى تكرانى كوآيا- ، يس عين مويد الملك بن نظام الملك بغرض قيام وارد بغداو بواا ورمدرسه نظاميه كقريب ايك مكان ميں قيام كيا۔

وزراء کی تنبد ملیاں : ۹ دس میں ابونھر بن استادا بوالقاسم قشیری فح کرنے کو گیا تھاوا پسی کے بعد دارالخلافت بغداد میں قیام کیا۔ مدرسہ نظامیہاورشخ الثیوخ کے رباط میں وعظ بیان کیا چونکہ ابونصر مذہب اشعری کا پابند تھا۔ حنابلہ نے ردوقد ح شروع کی ۔ جانبین سے اعتراضات کی مجر مار ہوئی ۔ رفتہ رفتہ بحث مباحثہ نے تکرار اور مجادلہ کی صورت اختیار کرلی ۔ مجرکیا تھا فتنه وفساد كا دروازه كل گيا - مدرسه نظاميه كے قريب غارت گرى شروع ہوگئ \_مويد الملك نے عميد اور شحهٔ بغدا د كوطلب كيا \_ جوفوراً لشکر لئے ہوئے حاضر ہوئے۔فتنہ وفساد کی گرم ہازاری تھی۔نظام الملک کے ہوا خواہوں نے اس فتنہ وفساد کووزیر فخر الدولہ بن جہیر کے سرتھوپ دیا۔ نظام الملک کواس واقعہ کے سننے سے بے حد ملال ہوا۔ گوہر آئین کو کو تو الی بغداد سے واپس بلا کر خلیفہ مقندی کی خدمت میں عرض داشت دے کرروانہ کیا جس میں فخر الدولہ کی شکایت کھی تھی۔ معزولی کی درخواست کی تھی اور گوہر آئین کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ موقع پا کر فخر الدولہ کو مع اس کے مشیر دن اور ہوا خواہوں کے گرفتار کر لینا۔ اتفاق سے فخر الدولہ کے گھر والوں کواس کی خبرلگ گئی۔ اس وقت عمید الدولہ بن وزیر فخر الدولہ عذرخواہی کی غرض سے نظام الملک کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس اثناء میں گوہر آئین سلطان ملک شاہ کا نامہ و پیام لئے ہوئے دربار خلافت میں پہنچا۔ خلافت می آب نے سلطان ملک شاہ کی درخواست کے مطابق فخر الدولہ کو معزول کر کے ابوشجاع کو قلمدان وزارت مرحمت فر ما یا بعد چند ہے عمید الدولہ سلطان ملک شاہ کو راضی کر کے سفارشی تحط و دے کر در بار خلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت می آب نے ابو شجاع کو معزول کر کے عمید الدولہ کو حاضری در بارکی اجازت دی ہیں واقعہ ماہ صفر ہم کے سے کے اور اس کے نائب فخر الدولہ کو حاضری در بارکی اجازت دی ہو واقعہ ماہ صفر ہم کے سے کہ حالے کے معرد ول کر کے عمید الدولہ کو عہد و کر ارت عنایت کیا اور اس کے نائب فخر الدولہ کو حاضری در بارکی اجازت دی ہو واقعہ ماہ صفر ہم ہے گئی ہے۔

ابن آلق کا دمشق کا محاصرہ اتسر (بھر ہوسین وزا) ابن آئی خوارزی سلطان ملک شاہ کے امراء سے تھا۔ اس نے سوس آلق کا دمشق کا محاصرہ اتسر و بھی چنانچے شہر رملہ کو فتح کر کے بیت المقدس پر بھی کر محاصرہ کر لیا اور کمال مردانگی ہے اس کو ہر ورتیج دولت علویہ کے قبضہ سے نکال لیا۔ علاوہ بیت المقدس کے اور شہروں پر بھی جواس کے قرب وجوار میں تھے قابض و متصرف ہوگیا۔ صرف عسقلان اس کے دست بردسے محفوظ رہا۔ بعداز ال دمشق کا محاصرہ کیا۔ کا میا تی نہ ہوئی بہت بوئی تیاری سے پھر دمشق برا خرماصرہ سے دست کش ہوکروا پس آیا گر ہر سال دمشق برفوج کئی کرتا رہا۔ کا بہتے میں بہت بوئی تیاری سے پھر دمشق برفوج کئی کی ان دنوں معلی بن حمدرہ خلیفہ منصر علوی عبیدی والی مصری جانب سے حکمرانی کررہا تھا۔ ایک ماہ کامل حصارہ جنگ کا سلسلہ جاری وقائم رہا۔ اثناء جنگ میں اہل دمشق بوجہ کے خلتی معلی سے باغی ہوگئے۔ معلی دمشق کو خیر ہا دکھہ کر بانیا سے صور بھاگیا۔ وزیر وز بعد صور سے مصر چلاگیا۔ والی مصر نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اور بانیا سے صور بھاگیا۔ چندروز بعد صور سے مصر چلاگیا۔ والی مصر نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

ومشق پر قبضہ امعلیٰ کے بھاگ جانے کے بعد اہل دمشق نے متفق ہو کر انتقار بن کی معموری کو اپنا امیر بنایا اور'' زین الدولہ'' کا لقب دیا۔ چونکہ اتسر طول جنگ اور رسد وغلہ کی کی سے گھبرا گیا تھا۔ محاصرہ اٹھا کر واپس ہوا۔ اس کے بعد اہل دمشق میں باہم مخالفت پیدا ہوگئی۔ فقد وفساد ہر پا ہوگیا۔ اتسر کواس کی خراگی 'لوٹ پڑا اور دمشق کا محاصرہ کرلیا۔ انتقار نے امان حاصل کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ اتسر نے انتقار کو بجائے دمشق کے قلعہ بانیاس اور شہر یا فاکی حکومت عنایت کی۔ حاصل کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ اتسر نے انتقار کو بجائے دمشق کے قلعہ بانیاس اور شہر یا فاکی حکومت عنایت کی۔ اتسر نے دمشق میں واخل ہو کر خلیفہ مقتد کی عباس کے نام کا خطبہ ماہ فریقعدہ ۲۸۸ھ میں پڑھا اور رفتہ رفتہ اکثر بلا دشام پر کامیا بی کے ساتھ قابض ہوگیا۔ اذا ان میں ''دری کی علی خبر العمل '' کہنے کی ممالفت کر دی۔ گئے چھا لیا ہوگیا تھا کہ اتسر کوا پی کا اور مصریوں کوا بنی شکست کا بھیا تھا کہ اتسر کوا پی کا اور مصریوں کوا بنی شکست کا بھیا تھا۔ مگر اس کے بعد ہی خدا معلوم کیا اتفاق پیش آیا کہ اتسر کے بلا جدال وقال محاصرہ اٹھا کہ اتسر کیا تھا۔ مشق کی راہ بی۔

معرکہ قدش اتسر کے زمانۂ غیر حاضری میں اکثر اہالی بلادشامیہ باغی وسرکش ہوگئے تھے اور اس کے مال واسباب کولوشا عاجتے تھے لیکن اہل دمشق کی مخالفت سے بازر ہے۔ اتسر نے دمشق میں پہنچ کر اہل دمشق کاشکر بیادا کیا اور اس حسن خدمت کے صلہ میں ایک برس کا خراج معاف کردیا۔ ای اثناء میں پی خبر مسموع ہوئی کہ اہل قدس نے بناوت کردی ہے اور اتسر کے عمال اور ملاز موں پر دفعتا ٹوٹ پڑے ہیں۔ اہل قدس نے عمال اور ملاز موں پر دفعتا ٹوٹ پڑے ہیں۔ اہل قدس نے محراب داؤد میں جاکر دو پوش ہوئے ہیں۔ اہل قدس نے محراب داؤد میں جاکر عاصرہ کر لیا ہے۔ اتس اس خبر کوئ کرآگ بھولا ہوگیا۔ فوجیس مرتب کر کے قدس کا راستہ لیا۔ اہل قدس مقابلہ پر آئے لڑا اٹیاں ہوئیں۔ آخر کار اتسر نے برور نتی ان کومفتوح کیا اور چن چن کر جس کو جہال پایا تھی کیا سوائے ان لوگوں کے جو صحرہ میں جاچھے تھے کوئی جا نبر نہ ہوانہ کی کو پناہ ملی۔

المرح بن آبن خوارزی کافتل میلاد شاہ نے اپنے جا ملک شاہ نے اپ جائی تاج الدولة ش کو بلاد شامیہ پر جملہ کرنے کی اجازت دی شرط یہ قرار پائی کہ جن شہروں کوتم مفتوح کرلووہ سب تمہارے مقبوضہ اور مملوکہ تصور ہوں گے۔ چنا نچ بتش ایجا ہے میں دربار شاہی ہے رخصت ہو کر حلب کی طرف روانہ ہوا اور حلب پہنٹی کرنہایت تحق سے محاصرہ کیا۔ بتش کے ہمراہ ترکمانوں کا ایک گروہ کثیر تھا۔ ای زمانہ میں والی مصر نے ایک فوج بسرافسری الدولہ محاسرہ کیا میں اور دخش کو روانہ کی ایس اور نے بیٹ سے سالار نصیر الدولہ محاسرہ کرفت کو روانہ کی ہورائے تھا۔ اس فوج نے دخش پر بہنچ کر ہر چہار طرف سے اس کو گھیر لیا تھا اتس نے ایمانوں کا درخواست کی (تعش اس وقت حلب کا محاصرہ کے تھا) تعش نے اپنی فوج کے ایک حصہ کو محاصرہ علیہ کی فوض سے شہر کے باہر سیخر یا کرد شق کارٹ کیا۔ مصری الشکر نے باہر ایر بیشن نے بہنچا۔ اتسر ملنے کی فوض سے شہر کے باہر آباد اور بینی محاسرہ کے باہر ایس محاسرہ کو خواست کی باہر انہ ہو کہ کو خواست کی ہو تھا۔ کر باہر انہ ہو کہ کو خواست کی باہر کا محاسرہ کو خواست کی باہر انہ ہو کہ کو خواس کی انس خواس کر لیا۔ اہل شہر کے ساتھ بخش سالوک پیش آبا۔ یہ واقعہ ایس کو خواس کی انس خواس کی کر دواست کی ہو کہ کہ ہوا کہ انس کا حاصرہ کی انس خواس کی ہو کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ انس کو کست کی کہ ہوا کہ ہوا کہ انہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کے جا ہم کہ کہ تسر نام اسلام کیا کہ کو کہ کہ کر تو کھر تھا اور برتر کی نام ہے۔

تشخ ابواسحاقی کی سفارت نظافت مآب کی کزوری طبع کی وجہ سے عمیدالعراق ابوافق بن ابی البث نے طرح طرح کے طلع شروع کرویے تھے رعایا کے ساتھ فالمانہ برتاؤ کر رہاتھا۔ حاشیہ نشینان دربار خلافت کے حقوق نظرا نداز بلکہ خلافت مآب کا پاس ولی طبعی ترک کردیا تھا۔ خلافت مآب نے ہے ہم شخ ابواسحاق شیرازی کو سلطان ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک کے پاس عمیدالعراق کی شکایت کرنے کوروانہ کیا۔ شخ ابواسحاق کے ہمراہ علاء شافعیہ کا ایک گروہ تھا۔ النظم تبرکا و تہمینا شخ کی دست بوی کرتے رکاب بکڑے ہوئے از نجملہ ابو بکرشا ہی تھے جن جن شہروں سے شخ کا گزرہوتا الی شرتبرکا و تہمینا شخ کی دست بوی کرتے رکاب بکڑے ہوئے میلوں ساتھ جلتے تعریف و تو صیف میں قصائد پڑھتے اور جو کھے حسب حال ہوتا عرض و معروض کرتے ۔ رفتہ رفتہ شخ مسافت طاح کرنے کے بعد سلطان اور وزیر السلطنت کی خدمت میں بہنیا۔ سلطان اور وزیر السلطنت اوب واحز ام سے بیش آگے۔ انام الحریمن اور شخ سے وزارت مآب کے حضور بیل مناظرہ ہوا۔ جس کو موزیون نے اپنی کتابوں بیلی ذکر کیا ہے۔ شخ ابواسحاق کی والیسی کے بعد لوگ عمید العراق کی اہا فت کرنے گے۔ اس وجہ سے اس کے ظلم و سم کے ہاتھ کوتاہ ہوگے۔ عمید الدولہ بی نخر الدولہ بی تجر کوجہد ہ وزارت سے معزول عمید الدولہ بی خبید الدولہ بی نخر الدولہ بی جبر کوجہد ہ وزارت سے معزول کی طبی کرنے گا ای وروزیر السلطنت نظام الملک کے خطوط بی جبر کو جانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ میں جبر کوجانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ وغیرہ بی جبر کوجانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ شخرہ کی جبر کوجانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ شخرہ کی جبر کوجانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ شخرہ کی جبر کوجانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ شخرہ کی جبر کوجانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ شخرہ کی جبر کی جانے کی حاد مردوئے۔ خلافت مآب نے عمید الدولہ وغیرہ بی جبر کی جبر کی جانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ شخرہ کے کئو کی جانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ شخرہ کے کہ صاد رہوئے۔ خلافت مآب نے عمید الدولہ وغیرہ بی جبر کو جانے کی اجازت دی چنانچ جمید الدولہ شخرہ کے کہ کو ایک کی کو اور کی کیا تھوں کے کہ کو ایک کی کو کی کی کا کو کی کی کو کیا کے کئی کے کہ کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کیا کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو ک

اہل وعیال کے سلطان ملک شاہ کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان نے عزت واحترام سے ملاقات کی۔ خاطر و مدارات سے پیش آیا۔ فخر الدولہ کو بجائے ابن مردان کے دیار بکر کی حکومت عنایت کی علم وطبل بھی دیا۔ با قاعدہ فوج کواس کے ہمر کاب روانہ کیا۔ خطبہ میں اس کا نام داخل کیا گیا اوراس کے نام کاسکہ مسکوک کرنے کی اجازت دی۔ غرض ۲ ہے میں فخر الدولہ نے اس اعزاز سے دیار بکر کی جانب کوج گیا۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے ہے کہ میں ایک دوسری فوج بدافسری امیرارتق بن اکسب جو ماردین کے سر برآ وردہ سپر سالاروں سے تھا۔ فخر الدولہ کی میک پرروانہ کی۔ ابن مردان نے فخر الدولہ کے چہنچنے براسیے گردونواح کے امراء سے سازش کرلی۔ فخر الدولہ اورامیرارتق کے رکاب میں ترکمانوں کا گردہ کشر تھا۔

آمد کا محاصرہ: شرف الدولہ ابن مروان کے جامیوں اور مددگاروں سے تھا 'فریقین میں گھسان کی لاائی ہوئی شرف الدولہ تکست کھا کر بھا گا۔ تر کمانوں نے قبائل عرب کوجواس کے ہمراہ تھے لوٹ ایا اوران وغارت کرتے ہوئے آمد کی طرف برحے مگر شرف الدولہ ان تر کمانوں کے پہنچنے سے پہلے آمد میں واخل ہو چکا تھا اور ہر چہار طرف سے قلعہ بندی کر گئی ہی ہی الدولہ اورا ہمرارتی نے آمد کے قریب بھی کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ شرف الدولہ نے امیرارتی کے پاس ایک معتد برقم بھی کر سے بیام بھیجا کہ آب بھیجا کہ آب ہے گئی کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ شرف الدولہ نے اس رقم کو اپ قبضہ میں کر کے شرف یہ بیام بھیجا کہ آب جھے آمد سے نکل جانے شرف الدولہ اورانی الدولہ کی درخواست منظور کر لی چنانچ شرف الدولہ اورانی الاول وی سے ہو آمد سے نکل کرمیا فارقین کو روانہ ہو گیا۔ فخر الدولہ میں ملیورٹی کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ صدفہ الدولہ کے عمراہ طرف کوٹر الدولہ نے تھے کہ فخر الدولہ اس میاء الدولہ میں علیورگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ کے عمراہ طرف کوٹر الدولہ نے خلاط کا راستہ لیا۔

ابوالقاسم کا دیار بکر بر قبضه ای زماند سے فخر الدولہ بن جیر دیار بکر پر فیضہ کرنے کی کوشش کررہا تھا تا آ تکہ ۸ ہے ہم میں زعیم الرؤسا ابوالقاسم کو دیار بکر کی طرف دوانہ کیا۔ زعیم الرؤساء نے دیار بکر پر پہنچ کرشہر کا محاصرہ کرلیا اور مدتوں محاصرہ کئے رہا۔ اہل شہر کے لئے رسدوغلہ کی آ مد بند کر دی۔ لوگ جو کوں مرنے گیاس اثناء میں دیار بکر کے کسی فوجی سپاہی نے زعیم الرؤساء نے شہر میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا۔ اہل شہر نے میں اندہ محکم ان این مروان میں اہل شہر پر بے صدو بے انہ الل شہر نے میں این شہر پر بے صدو بے انہ الل شہر نے سے اور بھی لوگ اعلیٰ عہدوں پر سرفراز وممتاز تھے۔ انہی دئوں فخر الدولہ میا فارقین پر محاصرہ فوالے پڑا تھا۔ سعد الدولہ گوہر تشریبی لوگ اعلیٰ عہدوں پر سرفراز وممتاز تھے۔ انہی دئوں فخر الدولہ کی کمک پر آ گیا تھا۔ اس فرا کہ سنف سے کہ ہوئے فخر الدولہ کی کمک پر آ گیا تھا۔ اس فہر کے سنف سے محصوروں کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ مزید آفت سے کئی ہوئے فخر الدولہ کی گوٹ گی ۔ اہل شہر نے فخر الدولہ کا لئے کہ المال شہر نے فخر الدولہ کا لئے کہ والم کوٹر الدولہ کا لئے کہ والم کوٹر الدولہ کا لئے کہ والم کوٹر الدولہ کا لئے کہ والم کھر سرفر المال کی ضدمت میں روانہ کیا۔ اس فیا بی ۔ آ واز کا بلند ہونا تھا کہ فخر الدولہ کا لئے کہ ایک میں میں اسلے میں سلے کی سلطان کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس کی کی سلطان ملک شاہ کی شرف ملازمت حاصل کی۔ سلطان کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس کوٹر کی سلطان ملک شاہ کی شرف ملازمت حاصل کی۔

جزیرہ کی مہم جہم میافارقین سے فارغ ہو کرفخر الدولہ نے ایک فوج جزیرہ ابن عمر کے مرکز نے کورواندگی۔ جزیرہ بھی ابن مروان کے مقبوضات سے تھا۔ فوج نے جنیج بی محاصرہ کرلیا۔ رسدو غلہ کی آ مد بندگر دئی۔ جنگ شروع ہوگئی۔ اثناء جنگ میں ایک گروہ اہل شہر کا والی جزیرہ سے باغی ہوگیا۔ والی جزیرہ اس ہنگا مہ کوفرونہ کرسکا۔ ان لوگوں نے لڑ ہجڑ کر شہر بناہ کا دروازہ کھول دیا۔ فخر الدولہ کی فوج کا سپہ سالار کا میا بی کا جینڈ الراتا تا ہوا شہر میں گھس پڑا اور شہر پر قبضہ کرلیا۔ انہی واقعات بر مرح کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ بنی مروان کی حکومت دیار بحرے ختم ہوجاتی ہے فخر الدولہ بن جبر کی حکر انی کا سکہ چلے گئا ہے۔ فخر الدولہ کا انتقال : چند روز بعد سلطان ملک شاہ جزیرہ کوفخر الدولہ کے قبضہ سے نکال لیتا ہے فخر الدولہ مؤسل چلا جا تا ہوا وہ بیس مراح کی خور الدولہ مؤسل بی کا رہنے والا تھا۔ ۱۹ سے پہنچ کر برکت بن مقلد کی خدمت میں رہا۔ پھر تھا کف اور تذرانے کے کر با دشاہ روم کے پاس گیا۔ وہاں سے والہی پر حلب بہنچ کر برکت بن مقلد کی خدمت میں رہا۔ پھر تھا کف اور تذرانے کے کر با دشاہ روم کے پاس گیا۔ وہاں سے والہی پر حلب آیا۔ معزالدولہ ابی شال بین صالح کے در بار میں قلدان وزارت حاصل گیا۔ چند دئوں کے بعد ملطبہ چلاگیا۔ ملطبہ سے ابن مروان اور اس کے باپ بھی عہدہ وزارت سے متاز رہا۔ تھوڑے دئوں کے بغیر ایک سٹر کیا۔ خور اس کے باپ بھی عہدہ وزارت سے متاز رہا۔ تھوڑے دئوں کے بغیرا کر آ گیا۔ ابن مروان اور اس کے باپ بھی عہدہ وزارت سے متاز رہا۔ تھوڑے دئوں کے بغیرا کر آ گیا۔ ابن مروان اور اس کے باپ بھی عہدہ وزارت سے متاز رہا۔ بھی اس کے آخری

زمان تک کے حالات میں بڑھ آئے ہیں۔

خلیفہ منفقدی کے وزراء: خلیفہ مقدی نے عمید الدولہ کو ایسے میں وزارت سے معزول کر دیا ابوالفتح مظفر بن رئیس الرؤساء کواس عہدہ پر مقرر فر مایا۔ پھراس کومعزول کر کے ابوشجاع محمد بن حسین کوفلدان وزارت سپر دکیا جو ۱۸ اس مے عہدہ وزارت سے متازر ہا۔ اس کے بعد بیوا قعد پیش آیا کہ ابوسعد بن محاء یبودی (جوسلطان ملک شاہ اور نظام الملک کا وکیل تھا اور بغداد میں رہتا تھا) گو ہرآ مئید شحنہ بغداد کے ساتھ سلطان الملک شاہ کی حضوری کا شرف حاصل کرنے کواصفہان چلا گیا۔ خلیفہ مقتدی نے اس سے مطلع ہوکرا یک ششی فرمان ذمیوں کو مجبور کرنے کی بابت جاری کر دیا۔ بعضوں نے اسلام

قبول کرلیا اور بعض بھاگ گئے منجملہ اُن لوگوں کے جواسلام لائے تھے۔ابوسعد علاء بن حسن بن وہب بن موصلایا کا تب \* اوراس کےاعزہ تھے۔

عمید الدوله کا عهده وزارت برتقرر جس وقت ابوسعد اور گوهر آئین سلطانی در بار میں حاضر ہوئے وزیر ابوشجاع کی شکایت کی سلطان ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک نے خلافت مآب کی خدمت میں ایک عریفه معزولی و وزیر ابوشجاع شجاع ہے متعلق روانہ کیا۔ خلافت مآب نے وزیر ابوشجاع کو معزول کر کے خانہ شین ہوجانے کا تھم ویا اور اس کے بجائے ابو سعد بن علاء بن حسن کا تب کو عہد ہ وزارت پر مامور کیا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے خلافت می سعد بن علی شان پاتے ہی عمید الدولہ کو دار الحلافت میں کی طبی کا بھجا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے خلافت می سبح ویا۔ خلافت می سبح ویا۔ خلافت می سبح ویا۔ خلافت می سبح ویا۔ خلافت می میار کباد دیے آیا۔ معزول وزیر ابوشجاع نے ۱۸ میں وفات یائی۔

سلطان ملک شاہ کا حلب ہر قبضہ: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ اس جہر سلطان الپ از سلان نے حلب پر قبضہ حاصل کرلیا تھا اور محود بن صافی بن مرواس والی حلب نے جائے حلب ہیں خلیفہ قائم بامرائلہ کے نام کا خطبہ پڑھا تھا اس کے بعد محدود بن صافی نے وولت عباسہ سے منحر ف ہوکر وولت علویہ مرح ہیں اطاعت قبول کرلی زیادہ و نانہ مقصی ف ہونے پایا کہ بن مرواس (یعنی محبود) کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ جمہوری سلطنت کی بنیاد پڑی روساء شیرا ورعما تدین ملت کے مشورہ سے امور سلطنت مرانجام پانے لگے ان لوگوں کی مجلس کا صدر المجموری سلطنت کی بناؤ الی سے محبوری ان اور اس میں میں ان اور اور میں ان بی محبوری سلطنت کی بناؤ الی سے محبوری ان اللہ والہ والی محبوری میں اپنی حکومت و سلطنت کی بناؤ الی سے بی ان ان اور ابن حقیق ان کر اور وہران ہوگیا۔ انجام یہ ہوا کہ سلیمان بن قطام ش نے بلا دروم میں اپنی حکومت و سلطنت کی بناؤ الی سے بی ان اور قبار انہوا کہ بہر قبضہ سلیمان بن قطام ش نے بلا دروم میں اپنی عکومت کی بناؤ اللہ ورائل حلب کے پاس اپنی اطاعت اور فرما نبر داری سلیمان بن قطام ش نے شرف الدولہ ملی سلیمان ملی شاہ کو رہائی حلی سلیمان ملک شاہ سے اس معاملہ میں خط و کہ ایت کرنے کی غرض سے مبلت طلب کی کیونکہ سلیمان ملک شاہ کو مورون نبر ان جمائے کے ہوئے تھے چنانچ الل حلب کی تعش بردار سلیمان ملک شاہ موصل کی طرف آیا ہوا تھا بوقت محالیہ آپ کے حوالہ کردیں گے۔ سلطان ملک شاہ موصل کی طرف آیا ہوا تھا بوقت محال آپ کے حوالہ کرش ف الدولہ کو تعش میں اور قبال بخش کی مراف الدولہ کو تحت کے ایس موسل کی طرف آیا ہوا تھا بوقت میں امرون آیا در زر نقا کے کرش فالدولہ کو تحت کے اس کی مراف الدولہ کو تائی بول تھا بول تھا بول تھا ہوں تھا ہوں تک مراف الدولہ کو تعش کی الدولہ کو تعش میں اور نہ الدولہ کو تعش کی سلطان ملک شاہ موصل کی طرف آیا ہوا تھا بوقت محال آپ کے کرش ف الدولہ کو تعش کے اسلطان ملک شاہ موصل کی طرف آیا ہوت تائی موسل کی طرف آیا در زر نقالے کرش فراف الدولہ کو تعش کی الدولہ کو تعش کی موسل کی طرف آیا ہوئے تو کو تعش کی الدولہ کو تعش کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے کو تو کرش کے دوسر کے دو

ا انطاکید پررومیوں کا ۱۹۵۸ ہے قضہ تھا۔ فردوس نامی ایک فخض عمر انی کررہا تھا صددرجہ کا طالم اور کینہ پرورتھا۔ اہل انطاکیداس کے ظلم سے نگ آ گئے تھے سلیمان کو بعنہ کر لینے کی غرض سے بلا بھیجا۔ سلیمان تین سوسواروں اور اس قدر پیادوں سے حملہ آور موااور دریاعبور کر کے شہر پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ ماہ شعبان عے میں بھی کا ہے۔ تاریخ کامل جلد ۸ سفید ۱۵۔

ع ان بن ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ فرودس والی انطا کیۂ شرف الدولہ کو کھرزر نفذ بطورخهاج دیا کرتا تھا۔ جب قطعمش نے انطا کیہ پر قبضہ کیا تو شرف الدولہ نے حسب دستورطلب کیا قطعمش نے جواب دیا کہ وہ کا فرتھا جزیرہ بتا تھا میں مجمدللہ مسلمان ہوں خراج یا جزیدندوں گا۔اس پرشرف الدولہ نے انطا کیہ کی طرف قدم ہو ھایا قطعمش بھی پینجر یا کراٹھ کھڑا ہوا۔ لڑائی چھڑگی۔ تاریخ کا مل جلد ۸ صفح ۲۵۔

تکل جانے کی اجازت دے دی تھی اس وجہ سے امیرارتی بخوف سلطان ملک شاہ تشش کے پاس چلا آیا تھا اور تیش نے اس کو کل جانے کی اجازت دے دی تھی اس وجہ سے امیرارتی بخوف سلطان ملک شاہ تشش کے پاس چلا آیا تھا اور تکھی صاب ہو بھتی کر محاصرہ ڈالا اس وجہ سالم بن ما لک بن بدران (شرف الدولہ سلم بن قریش کے بچا کا لؤکا) حکمر انی مجروری کلھے بھتی تھی اور قبضہ کرنے کر لیا لیکن تعش کی جلی سے پہلے ابن شیقی اور اکثر رؤساء حلب نے سلطان ملک شاہ کو بھی اپنی مجبوری کلھے بھتی تھی اور قبضہ کرنے کو بلا بھیجا تھا اس بناء پر سلطان ملک شاہ نے اصفہ ان سے ماہ جمادی الآخر ۱۹ اس بھی سطب کی جانب کوچ کیا۔ موصل ہوتا ہوا حران آیا۔ والی حران نے مصالحت کے ساتھ شہر بیر وکر دیا۔ سلطان ملک شاہ نے حران مجمد بن شرف الدولہ کو جاگیے میں دے واب بداران الربا کا رخ کیا۔ یہاں وقت تک رومیوں کے قبضہ میں تھا بعد محاصرہ اور جنگ کے اس کو بھی قبضہ کر لیا مخملی بہنچا اور ویا یعد از ان الربا کا رخ کیا۔ یہاں وقت تک رومیوں کے قبضہ میں تھا بعد محاصرہ اور جنگ کے اس کو بھی قبضہ کر لیا مخم پہنچا اور اس پوسی پر دور شخ اپنی کا میابی کا سکہ بھا تا ہوا دریا ہے فرات کو جو وائی تعد سے زیر کر کے اس قلعہ بر بھی قبضہ کر لیا مخم پہنچا اور اس پوسی پر دور شخ اپنی کا میابی کا سکہ بھا تا ہوا دریا ہے فرات کو جو وائی تعد سے زیر کر کے اس قلعہ بربھی قبضہ کر لیا گر اس خلالہ کو اس کے ہمراہ اور اس کی ہوائی سلطان ملک شاہ کے قبل ہوا اور مشور شری داخل ہوا اور دوازہ کھول دیا۔ سلطان ملک شاہ مطفل کیا۔

قلعہ جابر کی حکومت عزایت کی اس زمانہ سے قلعہ جابر سالم اور اس کی اولاد کے قبضہ میں برابر دہا۔ تا آ کلہ الملک العادل قلعہ جابر کی حکومت عزایت کی اس زمانہ سے قلعہ جابر سالم اور اس کی اولاد کے قبضہ میں برابر دہا۔ تا آ کلہ الملک العادل معلم میں اور دوازہ کی دوروز کی نے اس پر اس زمانہ سے قلعہ جابر سالم اور اس کی اولاد کے قبضہ میں برابر دہا۔ تا آگہ الملک العادل معلم میں دوروز کی شکل کو دوروز کی نے اس زمانہ سے قلعہ جابر سالم اور اس کی اوروز کی قبضہ میں برابر دہا۔ تا آگہ الملک العادل میں دوروز کی سے معلم میں اس کی دوروز کی گر اس خوالم کیا۔

والی شیرز کی اطاعت: علب پر سلطان ملک شاہ نے قبضہ کرنے کے بعد م الدولہ اقسنتر کو قلعہ اور شہر کا تھم مقرر کیا ای زمانہ میں امیر نسی میں منعقد کنانی والی شیرز سے خط و کما بت شروع ہوئی اور والی شیرز نے بھی سلطان ملک شاہ کی اطاعت بھی المیات کے ساتھ سلطان ملک شاہ کے حوالہ کر دیا۔ سلطان ملک شاہ نے نوش اطاعت بھی المیات کے ساتھ سلطان ملک شاہ کے حوالہ کر دیا۔ سلطان ملک شاہ نے نوش کی سفارش کی تھی۔ سلطان نے ان کی درخواست پر اس کو دیا ریکر تھیج دیا تھا چنا نچرہ ہیں بخالت افلاں وفقر مرکیا۔ سلطان ملک شاہ کی بغیرا و میں آئمہ: ماہ ذی الحج و جائے جسلطان ملک شاہ بغیراد آیا۔ در بار خلافت میں حاضر ہوگر سلطان ملک شاہ بغیراد آیا۔ در بار خلافت میں حاضر ہوگر سلطان ملک شاہ بغیراد آیا۔ در بار خلافت میں حاضر ہوگر سلطان ملک شاہ کو خلعت فاخرہ سے سرفراز فر بایا۔ خلعت میں حاضر ہوگر سلطان ملک شاہ کو خلعت فاخرہ سے سرفراز فر بایا۔ خلعت میں حاضر ہوگر سے بوداز ان خلاص منعقد کیا گیا۔ مسئد خلافت ما ہر وفق افر و نرجے وزیر السلطنت نظام الملک دست بھتہ کھڑا ہو جائے بیان کرتا جاتا ہوداز ان خلافت ما ہر نے والی کرتا ہوا تا تھیں کہ بیس بیش کرتا اور ان کے اساء اور انساب اور مراتب بیان کرتا جاتا جوداز ان خلافت ما ہر نے دست بوی کی اور در بارے والین ہوا۔ وزیر السلطنت نظام الملک الی بغیراد شاہ میں تیا مراب بعداز ان ماہ صفر ہو ہیں میں بیش کرتا خوالہ کی بعداز ان کی عاصر کی اور در بارے والین ملک ساتھ کی اور پھوٹ کی کی اور در بارے والین ملک ساتھ کی کور دو اور ویل کی اور در بار کے والین میان کور کور کے ساتھ میں قیام کیا۔ تاتی الدولہ قسم کی تھی کی کور اخاد میں تیا میں اس ور مور دو سرے کھی تھی۔ امراء سلطانی نے اپنی میائش کے لئے مکانات مور وہندہ کی گئی کہ ان بغداد نے بھی ای دور وہندہ کی گئی کہ ان بغداد نے بھی الی وار وہندہ کی کور کیا تھی کی دامراء سلطانی نے اپنی رہائش کے لئے مکانات مورود مندہ کی گئی کہ ان بغداد نے بھی ان دور وہندہ کی تھی کھی۔ امراء سلطانی نے اپنی رہائش کے لئے مکانات مورود مندہ کی گئی کہ ان بغداد نے بھی کی دور وہندہ کی تھی کی دورود میں کھی کی دورود میں کھی کھی دورود میں کورود کی کھی کی دورود میں کھی کی دورود میں کھی کی دورود کی کی کہ کورود کی کھی کے دورود کی کھی کے دورود کی کھی کے دورود کی کھی کے دورود میں کھی کے دورود کی کھی کی دورود کیا کی کھی کے دور

بنوانے شروع کئے مرز مانہ نے مہلت نددی۔

بغدا دييل فتنه وفساد : دارالخلافت بغدادكيا بهاظ آبادى اوركياب نظر عمارات اس درجه يريخ كياتها كرجهان تك جماري محدود وا تفیت شہادت دیتی ہے ابتداء آفریش سے دنیا کا کوئی شہرنہ پہنچا ہوگا گر بھکم ہر کمالے را زوالے دولت عباسیہ کے توائے تھمرانی کمزور اور مضمحل ہو جانے سے بغداد فتنہ و نساد کامخزن اور معدن بن گیا تھا۔ فتنہ پردازوں چوروں اور بدمعاشول کی وہ کشرت ہوگئ تھی کہ حکام وقت ان کی سرکونی اور گوشالی سے عاجز آ کھے تھے۔ بسااوقات شاہی الشکران سے جنگ و جدال کرنے کو تیار ہو کر جاتا اور ناکام واپس آتا تھا اور گاہے گاہے باشندگان بغداد کے اختلاف ندامب کی وجہ سے فتنه ونسأ د کا در واژه کھل جاتا تھا کبھی اہل سنت و جماعت اور شیعہ بوجہ اختلاف مذہب وعقا کد جھگڑ جاتے تھے مجھی صلیلیوں اورشافعیوں میں فساد ہریا ہوجاتا تھا کیونکھ خبلی باری تعالیٰ کی ذات وصفات میں صراحة تشمیم دیتے تھے ان کے نز دیک امام احدین منبل کی یمی رائے ہے حالانکہ امام صاحب اس سے بری ہیں اور شافیعہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔نوبت جدال وقبال تك بينج جاتى تقى ـ رفته رفته بيفته تمام شهر پر چها گيااب اس كاانىداد غيرمكن تقا ـ نسادات بكرات مرأت بوت ريخ ـ خلفاء عباسياتو باكاري مو كئے تصام المبنوبوريا ور ملوك ملحوقي بھي اس آگ كے بچانے پر قادر ند موسكان وجہ سے كہ بني بوري فارس میں رہتے تھے اور ملوک سلحو قید اصفہان میں پونکہ دار الخلافت بغداد کی ان دونوں مقامات سے معتدب دوری تھی۔ان کی شوکت و ہیبت کا کوئی اثر اہل بغداد پرنہ پڑتا تھا۔ان لوگوں کی طرف سے دارا گخلافت بغداد میں جوشحة عهد و کوتوالی براہتا تھاوہ اس ہنگامہ کوفرونہ کرسکتا تھا۔ وہی فتنہ وفساداس کے روکئے سے رک جاتا تھا جوعام فتنہ ہونے کی حد تک نہ پہنچتا تھا اور امراء بی بوید و ملوک سلحو قید کو بھی بذات اس ہنگامہ کے فرو کرنے کی جانب کوئی توجہ خاص اس دجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ ہمیشہ ممالک محروسہ اسلامیہ کے اُن امور کے انجام دینے میں مشغول ومصروف رہے جواس سے زیادہ مہتم بالثان سے انہی وجوہات سے ان مفاسداورفتنوں کا بغداد سے قلع قبع نہ ہوسکا۔ آئے دن ایک شایک جھٹڑا قائم رہا تا آ نکہ اس کی خوش منظر عمارتیں منہدم ہو کئیں ۔ آبادی ویرانی سے بدل گئے۔خوشی اور چہل پہل کا نام ونشان باقی تک ندر ہا۔ صرف نقش ونگار صفیر قرطاس پر باقی رہ گئے جس کوز ماند ندمٹاسکا۔

نظام الملک طوی کی و زارت : نظام الملک ابوعلی حمین بن علی بن اسحاق طوس کے ایک زمیندار کا لڑکا تفا۔ طوس میں پیدا ہوا اور و ہیں نشو و نما پاکرسن شعور کو پہنچا ، عربت فقد کی تعلیم پائی ا حادیث کثیرہ کی ساحت کی۔ ابتدا اس نے ایک امیر کے یہاں ملازمت کی 'کفایت شعار' منتظم اور ہوشیار آ دمی تفاقعوڑ ہے ہی دنوں میں اپنے آ قاکنزدیک منتظم اور ہوشیار وں میں شارکیا جائے لگا۔ انفاق بدکہ جس امیر کی خدمت میں بدرہتا تفاوہ جو پچھرسال ہم میں نظام الملک پیدا کرتا سب چھین لیتا تھا۔ ایک مدت تک نظام الملک میر واستقلال کا پھر اپنے سینے پر رکھ کرضبط کرتا رہا آخرتا ہے۔ ملازمت مجوڑ کرجعفری بک داؤد ایک مدت تک نظام الملک میرواستقلال کا پھر اپنے سینے پر رکھ کرضبط کرتا رہا آخرتا ہوئے۔ ملازمت مجوڑ کرجعفری بک داؤد والد سلطان الب ارسلان و پر دارسلطان طغرل بک کی طرف سے صوبہ بیٹ کا والی تفا۔ چونکہ نظام الملک کی جو جو تھی ہوئے پولیٹ کل معاملات کے سلجھانے کی عام شہرت ہوگئی تھی اور نیز ابوعلی نے بوقت وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسلان سے اس کی ہوشیاری' امانت داری اور انتظام کی تعریف کھی اس وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسلان سے اس کی ہوشیاری' امانت داری اور انتظام کی تعریف کی تھی اس وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسلان سے اس کی ہوشیاری' امانت داری اور انتظام کی تعریف کی تھی اس وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان

الپ ارسلان نے اپ حضور میں طلب فرما کر قلمدان وزارت سپر دگر دیا اور کل امورسلطنت کے سیاہ وسفید کا کامل اختیار دے دیا۔ چنا نچے نظام الملک سلطان الپ ارسلان اوراس کے بیٹے ملک شاہ کے دربار میں عہد ہ وزارت سے متاز وسرفراز رہا اور جس مراتب علیہ پریہ پہنچا اس کو آپ اوپر پڑھ آئے ہیں اس کی اولا دعہدہ ہائے جلیلہ سے متاز تھی سلطان کو اس کا اس درجہ پاس ولحاظ تھا کہ اس کے بوتے عثان جمال (جوصوبہ مروکا والی تھا) اور سلطان کے ایک امیر لشکر سے جس کو سلطان نے اوپر نوع رہ جوش ہیں آ کر اس امیر کو گرفتار کرا کے سزاوے دی۔ امیر نے رہائی پانے کے بعد دربار سلطانی ہیں جا صرور کو رہادی سلطان کو سخت ملال ہوا گرفتا مرالملک کے لحاظ سے عثان جمال سے بچھ جواب طلب نہ کیا البحہ نظام الملک کے پاس اپنی ایک معتبر خواص کو عثان جمال کی شکایت کرنے کو بھنج و یا۔ نظام الملک نے اپ حقوق اور خد مات کا اظہار کیا۔ سلطان اور نظام الملک میں با ہم ایک مدت تک اس معا ملے سے متعلق خط و کتابت ہوتی رہی غماز وں نے غمازیاں بھی ثوب کیں۔

نظام الملک طوسی کافتل : چند دنوں بعد خود بخو دیہ قصہ رفع دفع ہو گیااس اثناء میں ۴۸۵ ہے کا ماہ رمضان آگیا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اصفہان سے بغداد والیس آتے ہوئے نہاوند میں خیمہ زن ہوئے۔ نظام الملک بعدا فطار صوم شاہی خیمہ سے نکل کراپنے خیمہ کی طرف آرہا تھا۔ ایک لڑکا (جو عالبًا فرقہ باطنبہ سے تھا) مستغیث کی صورت بنائے ہوئے ملا۔ نظام الملک نے عرضی لینے کی غرض سے ہاتھ بڑھایا۔ لڑکے نے نظام الملک کے قریب پیٹی کر پیٹ میں چھری بحو فک دی۔ نظام الملک زخمی ہو کر زمین پر گر بڑا اور اس وقت دم تو ژدیا۔ لڑکا بھاگا 'لشکر یوں نے دوڑ کر گرفتار کر لیا اور مار ڈالا۔ سلطان ملک شاہ اس واقعہ کوئن کر اس روز نظام الملک کے خیمہ میں آیا۔ اس کے مصاحبوں اور لشکر یوں کوسلطان کی صور مت دیکھنے سے گونہ اطمینان اور سکون ہوا۔ تعیس برس وزارت کی۔ اس وزارت کے علاوہ جو اس نے ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان کے فرائد امار شاہ اس نے ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان کے فرائد امار شاہ اس نے ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان کے فرائد امار شاہ اس نے ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان کے فرائد امار شرامان میں کی تھی ا

سلطان ملک شاہ کی وفات نظام الملک کی شہاوت کے بعد جیسا کہ ابھی ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔سلطان ملک شاہ نے بغداد کی جانب کوچ کیا اور چند مدت سفر کر کے آخری ماہ رمضان سنہ فدکورکو دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ وزیر عمید الدولہ بن جیر نے استقبال کیا۔سلطان ملک شاہ نے نظام الملک کی مفارقت ابدی پر بیقصد کرلیا تھا کہ قلمدان وزارت تاج الملک کے بخل کی تھی چونکہ یہ بھی کھایت شعارا ورفتظم تھا اس وجہ تاج الملک کی چنل کی تھی چونکہ یہ بھی کھایت شعارا ورفتظم تھا اس وجہ سے سلطان ملک شاہ کے خیالات اس کی طرف سے اچھے ہوگئے تھے۔ٹمازعید پڑھ کرسلطان نے اپنے محل سراکی جانب معاودت کی۔موت کاونت آگیا۔ ہاشوال سنہ فرکورکوانقال کرگیا۔

سلطان محمود کی تخت نشنی سلطان ملک شاه کی بیوی تر کمان خاتون نے اس واقعہ کو چھپایا جو مال واسباب اس کا اور شاہی در بار کا تھاسب کا سب محکسر اے خلافت میں پہنچا دیا اور سلطان ملک شاه کی نعش کو تا بوت میں رکھ کر اصفہان کی طرف کوچ کر دیا۔ روا گل کے وقت در پر دوام را ءوارا کین سلطنت کی بے شار زرنقذ دی گئی اور یہ ہذایت کر گئی کہ میرے بیٹے محمود کو تخت نشین

ا خواجدنظام الملك طوى الويقعده ٨٠٧ جديوم جعد كومقام نوقان (مضافات طوس) ميس پيدا مواسبتريرس كوعريا في اصفهان ميس فرن كيا كيا-

اور مرحوم سلطان کا وارث تاج ونگیں بنانا۔ چنا نچیان لوگوں نے ایبا ہی کیا بعد اس کے اس ترکمان خاتون نے قوام الدولہ کر بوق (جوآ کندہ موصل کا بحر ان ہوگا) کو طلب کر کے سلطان ملک شاہ کی انگوشی دی اور اصفہان کے قلعہ دار کے پاس روانہ کیا۔ قلعہ دار نے خاتم سلطانی و کچھ کر قلعہ بپر دکر دیا مجمود کی جمراس وقت جا دبری کی تھی۔ بیٹ حکومت کے بعد خلیفہ مقتلی کی خدمت میں ترکمان خاتون کی طرف سے درخواست دی گئی کہ' مجمود کے تام کا خطبہ پڑھا جائے''۔ خلافت مآب نے ترکمان خاتون کی درخواست منظور فرما لی محراس شرط سے کہ امیر اتراکی رائے سے (جوسلطان ملک شاہ کے امراء سے ہے) امور سلطان و و حکومت انجام دیئے جا کیں اور تاج الملک کے بپر دلقر ری ممال اور محکم خراج رہے ترکمان خاتون نے ان شراکط کو منظور نہ کیا۔ تاآ کہ امام ابو حالہ غز الی ترکمان خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور یہ مجھایا کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے محدود کے تام کی خراج دیا۔ تاآ کہ امام ابو حالہ غز الی ترکمان خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور یہ مجھایا کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے محدود کے تام کی خراج دیا۔ ترکمان خاتون کی تشی ہوئی اورخلافت کے تصرفات اور احکام شرعا جائز اور جاری نہیں ہو سکتے۔ امام غز الی کے فرمانے سے ترکمان خاتون کی تشی ہوئی اورخلافت میں شریفین میں اس کی تخت شینی کی اطلاعی دی گئی اور وہاں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ مقال سے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ تام کا خطبہ پڑھا گیا۔

بر کیاروق کی گرفتاری ور بائی: بوت وفات سلطان ملک شاہ 'تر گمان خاتون نے اس کے واقعہ موت کے جمیانے اور اپنے بیٹے محود کی بیت سلطنت لینے کی جو کارروائی کی اس کوآپ اوپر بڑھآ کے جی ۔ اس ڈواف بیل تر کمان خاتون نے خفیہ طور سے چند آ دمیوں کو سلطان ملک شاہ کے بڑے بیٹے بر کیاروق کے گرفتار کرنے کو اصفہان بھیج ویا تھا اس خوف سے کہ مہادا میرے بیٹے محمود سے بر کیاروق بھڑ بڑے۔ چنا نچان لوگوں نے اصفہان بھی کو بر کیاروق کو گرفتار کر کے جیل جس ڈال دیا پس جس وقت سلطان ملک شاہ کی خبر موت مشہور ہوئی۔ خاد مان نظامیہ نظام الملک کے سلاح خانہ میں جو اصفہان میں تھا اصفہان میں میں بڑے اور آلات حرب لے کر شہر کو گھر لیا۔ بر کیاروق کو جیل سے نکال کر اس کی سلطنت و حکومت کی بیعت کی اور جامع میں اس کے نام کا خطبہ بڑھا۔ اس کی ماں زبیدہ بنت یا قوتی بن داؤ د (یا قوتی سلطان ملک شاہ کا بچا تھا) اپنے بینے بر کیاروق کی بابت تر کمان خاتوں مادر محمود سے بے حد خاکف تھی مگر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ نظامیہ خدام بر کیاروق کا ساتھ دے رہے جیں تو اس کو تسکین اور مسرت ہوئی۔

بر کیاروق کی بورش: اس وقت تاج الملک اصفهان میں داخل ہو چکا تھالشکریوں نے اسے شخواہ کا مطالبہ کیا۔ تاج
الملک اصفهان کے ایک قلعی رو پید لینے کو گیا گر بخوف خدام نظامیہ پیٹھ رہا۔ جس وقت ترکمان خاتون اصفهان میں آئی

تاج الملک نے حاضر ہوکر معذرت کی ترکمان خاتون نے عذر قبول کرلیا۔ برکیاروق نے مع خاد مان نظامیہ اصفهان سے رے

کاراستہ لیا۔ امیر ارغس (سلطان ملک شاہ کا ایک نامی امیر) مع اپنی رکاب کی فوج کے برکیاروق ہے آئلا۔ ترکمان خاتون
نے ایک فشکر برکیا ہوق سے جنگ کرنے کوروانہ کیا جس میں سلطان ملک شاہ کے اکثر امراء تھے۔ دونوں فوجیل مرتب ہوکر
میدان جنگ میں آئیں۔ ہوز معرکہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ ترکمان خاتون کے اکثر امراء برکیاروق کے پاس بھاگ میدان جنگ سے فرار ہو کر اصفہان کی جانب بھاگ ہرکیاروق نے ناب بھاگ ۔

برکیاروق نے تعاقب کیا اوراصفہان بہنچ کرشہرکا محاصرہ کرلیا۔

and an early believed.

وزیرتاج الملک کافل : وزیرتاج الملک جنگ تر کمان خاتون اور برکیاروق میں موجود اور تر کمان خاتون کی طرف سے لڑرہا تھا جس وقت تر کمان خاتون کی فوج ہزیرت اٹھا کر بھا گی تاج الملک بھی قلعہ یز دجرد کی جانب بھا گا۔ اثناء راہ سے گرفقار ہوکر برکیاروق کے ہوئے تھا چونکہ برکیاروق اس فہان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا چونکہ برکیاروق اس کی کفایت شعاری اور معاملہ فہمی سے واقف تھا اسے عہدہ وزارت سے سرفراز کرنے کا قصد کیا اور خدام نظامیہ کواس سے راضی کرنے کی غرض سے دولا کھ دیناراس کی طرف سے انہیں دیئے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے عثان نائب نظام الملک کواس کی خبرلگ گئی۔ چند غلاموں کو اُبھار دیا اور ان کو یہ سمجھایا کہ اس نے تنہارے سردار نظام الملک کوئل کرایا ہے چنا نچہان غلاموں نے ایک روژتاج الملک کوئل کرایا ہے چنا نچہان غلاموں نے ایک روژتاج الملک کوئل کرایا ہے چنا نچہان غلاموں نے ایک روژتاج الملک کوئل کرایا ہے چنا نچہان غلاموں نے ایک روژتاج الملک کوئل کرایا ہے جنا خچہان غلاموں نے ایک روژتاج الملک کوئل کرایا ہے۔

عز الملک ابوعبداللہ کا عہد ہ وزارت برتقر ر اس واقعہ کے بعد عز الملک ابوعبداللہ حسین بن نظام الملک زمانہ عاصرہ اصفہان میں اصفہان سے برکیاروق کی خدمت میں حاضرہ وابیاس سے پیشتر خوارزم میں حکمرانی کررہا تھا اپنے باپ نظام الملک کی شہادت سے پہلے سلطان ملک شاہ اور اپنے باپ کا شرف حضوری حاصل کرنے کو اصفہان آیا تھا۔ اتفاق بیرکہ اس کا باپ شہید ہوگیا۔ سلطان ملک شاہ نے بھی وفات پائی اور بیاس وقت سے اصفہان ہی میں مقیم تھا تا آ تک برکیاروق نے اصفہان کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت بیاضہان کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت بیاضہان سے مکل کر برکیاروق کے پاس آیا برکیاروق عزت واحترام سے پیش آیا اور قلمدان وزارت اس کے میردکر کے امور سلطنت وحکومت کے سیاہ وسفید کا اختیار کامل دے دیا۔

بر كبياروق كى بغداد مين آمد بركياروق اسم م سے فارغ موكر الاسم ميں بغداد آيا۔ دربار خلافت ميں حاضر موكر الاسم من خلافت ما سے درخواست كى كەميرانام خطبه ميں پڑھا جائے۔ خلافت ما ب نے اجازت دى جامع بغداد ميں پركياروق كے نام كا خطبه پڑھا گيا '' ركن الدولہ'' كا خطاب عنايت ہوا۔ وزير عميد الدولہ بن جمير دربار خلافت سے خلعت لے كر بركياروق كے پاس آيا۔ بركياروق نے خلعت كوزيب تن كيا۔ بركياروق بغداد ميں مقيم بى تھا كہ خليفه مقندى نے سفر آخرت اختيار كيا۔

خلیفه مقتدی با مراللد کی و فات: یوم شنبه ۵ مر ۲۸۸ یو کوظیفه المقتدی با مرالله ابوالقاسم عبدالله بن ذخیرة الدین مجمه بین خلیفه القائم با مرالله نخد دفعیشر و فات با گی به دو اید که سلطان بر کیاروق کی رپورٹ آئی ہوئی تھی خلیفه مقتدی نے پڑھ کرر کھالیا بعدازاں دستر خوان چناگیا کھانا کھایا۔ جونمی ہاتھ دھویاغی طاری ہوگئی مرگیا۔ وزیر عمید الدولہ نے جبیئر و تفین کی۔ ابوالعباس احدین خلیفہ مقتدی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ فن کر دیا گیا۔ انھیس برس آٹھ مینے خلافت کی۔ اگر چہ خلیفہ مقتدی عالی ہمت مصاحب سطوت اور عظیم الثان تھا گر چربھی اپنے امراء دولت اوراراکین خلافت کے ہاتھوں کھی تبلی بنا ہوا تھا اس کے زمانہ میں بغداد کی آبادی کو بے حدر تی ہوئی۔ عالی شان عارتی تعمیر کی گئیں۔ میرا پی خیال ہے کہ بغداد کی ترتی بوجہ عروج و ولت بی طغرل بک و قوع عیں آئی۔

## ناب: ۱۳ احمد بن مقتدى مشتظهر بالله pair to prac

tings with the control of the contro

然,1000年中1500年的1000年100日,1000年10日,1000年10日,1000年10日,1000年10日,1000年10日,1000年10日,1000年10日,1000年10日,1000年10日,1000年

بیعت خلافت علیفه مقدی کے انقال کے بعد وزیر عمید الدولہ نے اس کے بیٹے ابوالعباس احد کو در بار خلافت میں لاکر مندخلافت برمتمكن كيال اراكين خلافت اورامراء دولت نے بيعت كي ابوالعباس احمه نے المتظهر بالله كالقب اختيار كيا۔ بعدازاں وزیرعمیدالدولہ بیعت لینے کی غرض سے برکیاروق کے پاس گیا۔ برکیاروق نے بطیب خاطر خلیفہ متنظیم کے وزیر کے ہاتھ پر بیعت کی خلیفہ مقتدی کی موت کے تیسرے دو زمجلس عز امنعقد ہوئی۔سلطان برکیاروق مع اپنے وزیرعز الملک بن نظام الملک اوراس کے بھائی بہاءالملک کے دربارخلافت میں حاضر ہوا۔ارباب مناصب سے طراوعباسی معم علوی اور علماء کبار سے قاضی القصاق ابوعبدالله دامغانی عز الی اور شاشی وغیرہ بھی ماتم پُرسی کوآئے ۔ تعزیت کی اور خلیفہ متنظیم کی خلافت کی

تنش بن الب ارسلان كي فتوحات او پربيان كيا گيا ہے كيتش بن سلطان الب ارسلان نے صوبہ دمش پر قبضہ كر کے اسقلال واستخام کے ساتھ دمشق میں حکمرانی شروع کر دی تھی اورقبل وفات سلطان ملک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور پھرواپس ہو گیا تھا' والیبی کے بعد ملک شاہ کی وفات کی خبر پائی فوراً ہیئت پر قبضہ کر کے سلطنت وحکومت حاصل کرنے کی غرض ہے دمثق کی طرف کوچ کیا اور لشکر آ راستہ کر کے حلب پر فوج کشی کر دی جشیم الدولہ اقسنقر والی حلب نے سرا طاعت خم كر ديا اوراس كرساته بوليا \_ باغيسان والي انطاكيه اور بوزان والي الرباوتران نے بھى لكھ بھيجا كه بنظر مصلحت وقت تا درسي احوال اولا دسلطان ملک شاہ تیش کی اطاعت قبول کرلو۔ باغیسان اور بوزان نے بھی آقسنقر کی تحریر کے مطابق تیش کی اطاعت قبول کرلی۔اس کے نام کا خطبہ اپنے شہروں میں پڑھنا شروع کیا اور اس کے ہمرکاب رصبہ کےمحاصرہ کو بڑھے ماہ محرم ٢٨٨ هي من رحيه منتوح بهوانتش كے نام كا خطبه جامع مسجد كے ممبر پر براها گيا۔ بعدازان تنش في صبيبين كارُخ كيا اور بزور تنظ اس كوجهي مفتوح اورتاخت وتاراج كر كے محمر بن شرف الدولہ كے حواله كيا۔ اور موصل پر قبضه كرنے كے قصد سے كوچ كرديا۔ ا ثناءراہ میں کافی بن فخر الدولہ بن جمیر نے ملاقات کی۔ بیان دنول جزیرہ ابن عمر میں تھا۔ تعش نے براہ عزت افزائی عہد ہ وزارت ہےاں کوسرفراز کیا۔

موصل پر قبضہ : قریب موصل پینچ کرابراہیم بن قریش والی موصل کے پاس کہلا بھیجا کہتم میری اطاعت قبول کرلو۔ میرے مام کا خطبہ پڑھواور دارا لخلافت بغداد جانے کا مجھے راستہ دو۔ ابراہیم نے اس کو منظور نہ کیا اورا نکاری جواب دیا۔ تعش نے اعلان جنگ کر کے لڑائی چھیڑ دی وس ہزار فوج تعش کی رکاب میں تھی اقساقر مینہ پرتھا۔ بوزان میسرہ پر۔ ابراہیم والی موصل تعیں ہزار کی جمعیت سے میدان جنگ میں آیا ہوا تھا۔ آیک زبردست لڑائی کے بعد ابراہیم کو فکست ہوئی۔ ابراہیم اورامراء عرب کاایک گروہ گرفتار ہوگیا۔ تعش نے سب کو کمال برحی سے تہ تیج کیا اور تسلط ہونے کے بعد علی بن شرف الدولہ کو موصل کی حکومت عنایت کی۔ یہ تعش کا بھو پھی زاد بھائی تھا۔

پوزان اور آقسفتر کی پرکیاروق کی اطاعت: موسل پر بقینہ حاصل کرنے کے بعد تش نے دارالخلاف بغداد میں اپنانام خطبہ میں داخل کے جانے کی درخواست بھی ۔ گوہرآ کیں شحنہ بغداد نے سفارش کی ۔ جواب دیا گیا ' الکتراسلام میں بنانام خطبہ میں داخل کے جانے کی درخواست بھی ۔ گوہرآ کیں شحنہ بغداد نے سفارش کی ۔ جواب دیا گیا ، الکتراسلام بعر حایا اور اس پر بیضا جار ہے ۔ کا صدیح اس اوقت برکیاروق کو محمود بعد حاصل کر کے آذر با بجان کا قصد کیا ۔ ان واقعات کی خبر برکیاروق تک پیٹی ۔ اس وقت برکیاروق کو محمود کے مقابلہ میں کامیا بی حاصل ہوگئی تھی اور ہمدان اور رے پر متصرف ہو چکا تھا۔ فوجیں مرتب کر کے اپ پھیا تشش کی روک مقام کو اٹھر کو انہوا جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ آقسفر نے بوزان سے کہا '' بم خواسٹ کی اطاعت میں اس وجہ سے قبل ہر ہوگیا ۔ یعنی مارے آقائے نامدار ملک شاہ کے لائوں میں اختلاف بڑا ہوا تھا ہم دیکھتے تھے کہ اس کا متبجہ کیا ہوتا ہے۔ المحمد نشر کہ جس امر کے ہم خواسٹ گار تھے وہ پر دوغیب سے ظاہر ہوگیا ۔ یعنی مارے آقائے نامدار کا برکیاروق حکر ان فار اس کے بیٹوں بوزان کو گلے ۔ لگا ہا۔ پیٹائی پر بوسد دیا اور محمد ان کی بوت نوٹ کی جواب دیا '' بوزان نے جواب دیا '' بوزان نے جواب دیا '' میں رائے ہے شفق ہوں'' ۔ آقسفر نے بوزان کو گلے ۔ لگا ہا۔ پیٹائی پر بوسد دیا اور محمد یا اور محمد کیا روف کی کوشش کی موت محمد کی کوشش کی دوخوات کی سفارش کر دیواں کی کوشش کی دوخوات کی سفارش کر دیواں کی کوشش کی دوخوات کی سفارش کر نے کیا روف کا کوشش کی دوخوات کی سفارش کر نے کا رکوشش کی دوخوات کی سفارش کر کیاروق کا کوشش کی جو نیاں کو بیاں کر بیاروق کیا گیا۔ بغداد میں پڑھا گیا۔ خلا مقدم مقتلی مقتلی کہ مماویر کیاروق کا کوشش کی خوات کیاں کور نے ہیں۔ خطر بغداد میں پڑھا گیا۔ خلا مقدم مقتلی کہ مماویر کیاروق کا کوششکل ہو جواب کو کوار کیا کو دو کا گلا کو کھور کیا گلا کو کوار کیا گلا کیا کہ کو کوششکل ہو جواب کو کیار کو کیاروق کا کوششکل ہو جواب کیاں کرتھور کیاروق کا کوششکل ہو جواب کیاں کو کھور کیاروق کا کوشکل کیار کیاروق کیا کو کھور کیاروق کا کوشکل کیاروق کیا کو کھور کیاروق کیا کور کو کھور کیاروگیا گلا کیا کو کھور کیاروگیا گلا کیاروگیا گلا کے کو کھور کیاروگیا گلا کو کھور کیاروگیا گلا کے کھور کو کھور کور کور کور کیاروگیا گلا کے کھور کور کور کور کور کیاروگیا گلا کیاروگیا

آ قسنقر اور بوزان کا انجام تیش نے آ ذربائجان سے شام کی جانب مراجعت کرنے کے بعد فرجیں مرتب کیں اور آ قسنقر سے جنگ کرنے کی طرف بوصل برکیاروق نے امیر کر بوقا کو (جو آئندہ امیر موصل ہوگا) آ قسنقر کی کمک پرروانہ کیا۔ قریب حلب کوونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ حلب کی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ آقسنقر گرفار کرلیا گیا اور کمال بے کسی م

ے تعش اور آ قسنقر سے مقام نہر میعین قریب مل سلطان پرمعرکہ آرائی ہوئی تھی اس مقام سے حلب ٹوکوں کے فاصلے پر ہے۔ جنگ بڑی زیروست اور خوز مز ہوئی۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلدہ اصفی 92۔

ہے۔ امیر جسم الدولة آفسنقر والی حلب شکست وگر قباری کے بعد ماہ جمادی الاول عربی پیس تاج الدولة نتش کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تاریخ کامل این وقت است میں

مار ڈالا گیا۔ امیر بوڑان اور کر بوقا بھاگ کر حلب میں جاچھے اور اس کی حفاظت کا معقول انظام کیا۔ تیش نے پہنچ کر حلب کو عاصر ہ میں لے لیا چند دنوں محاصر ہ اور جنگ کا سلسلہ جاری زہا۔ بالآ خرعش نے حلب پر بھی قبضہ کر کے امیر بوزان اور کر بوقا کو گرفتار کر لیا پیونکہ جران اور الرہا امیر بوزان کی گرفتار کی سے کہ اہل جران اور الرہا امیر بوزان کی گرفتار کی سے اطاعت قبول نہ کی تعش نے جھال کر امیر بوزان کا سرکا کے کرجران کے پائل جو ان اور الرہانے اطاعت قبول نہ کی تعش نے جھالہ کر امیر بوزان کا سرکا کے کرجران کے پائل جو ان اور الرہانے ۔ بجبر واکر اہ سراطاعت جھادیا۔ باقی رہا امیر کر بوقا اس کو تھس کے جیل میں ڈال دیا۔ تا آ کہ رضوان نے اپنے باپ تعش کے مارے جانے کے بعد امیر کر بوقا کوقید سے دہا کیا۔

تنتش کی مزیدفتو حات : تنش اس مہم سے فارغ ہوکر جزیرہ کی طرف بڑھااوراس پر بھی قبضہ حاصل کر کے دیار بکر خلاط الم الرمینیڈ آذر با بجان اور ہمدان کے یکے بعد دیگر ہے کسی کو بجنگ اور کسی کو صلح وامان فتح کرتا گیا۔ انہی دنوں فخر الدولہ بن نظام الملک حران سے سلطان پر کیاروق کی خدمت میں شرف نیاز حاصل کرنے کو جار ہا تھا مم اصفہان میں امیر قمان سے جو محمود بن سلطان ملک شاہ کے لئٹکر کا ایک سروار تھا ٹہ بھیڑ ہوگئی۔ امیر قمان نے فخر الدولہ پر شب خون مار کر اس کے کل مال و اسباب کولوٹ لیا ۔ فخر الدولہ پر شب خون مار کر اس کے کل مال و اسباب کولوٹ لیا ۔ فخر الدولہ سے تاریخ کی جان بھی گئی وہ فخر الدولہ کے قل پر الی گیا۔ امیر باغیسان نے سفارش کی بیچارے کی جان فئی گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش سے عہدہ کو وزارت بھی تا گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش سے عہدہ کو وزارت بھی تا گیا۔

بر کہاروق کی شکست اور اصفہان کو مراجعت : ان پہم کا میا ہوں ہے تنش کے وصلے بڑھ گے خطبہ میں نام داخل کے جانے کی پھر ہوں سائی چنا نچا ہی خرص ہے اپنے وزیر فخر الدولہ کو دارالخلافت بغدا دروانہ کیا اور پوسف بن ابق ترکمان کور کمان کور کمان کور کا اپنی بعدا دروانہ کیا اور پوسف بن ابق ترکمان کور کمان کور کا ابل بغدا دنے بوسف کوشہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ برکیاروق ان واقعات ہے مطلع ہو کر تنش کے سلسلہ فتو حات کورو کئے کی غرض ہے صلیمین سے روانہ ہوا۔ و جلہ کو بالا تی موصل سے عبور کیا اربی ہوتا ہوا ہو ابن بدر کے شہر میں پہنچا اور پھر وہاں سے روانہ ہوکر اپنے پچا تنش کے لئکرگاہ کے مراہ ایک ہزار فوج تھی اوران کے پچا تنش کے لئکرگاہ کے قریب جا اُترا۔ وونوں شکروں میں صرف نوکوس کا فاصلہ تھا۔ اس کے ہمراہ ایک ہزار فوج تھی اوران کے پچا تنش کی رکاب میں پپنچا اس ہوا ہو جا کہ ایم کو چند دستہ فوج کے ساتھ برکیاروق پر کیاروق پر کورا پنے ایم کو چیا تنش کی برکیاروق پر کیاروق کو گئر فارکرنے کے قصد سے اصفہان میں واضل کر لیا اس کے بعد ہی مجدود نے بھی آخری شوال کے مراہ ہو کہ اوران کی پھر برکیاروق اصفہان پر قابض و متصرف ہو گیا۔ موجود تھا اس کی بیاروق کو گرفار کرنے کے قصد سے اصفہان میں واضل کر لیا آئی ہو بدا الملک بن والے موجود کے امراء نے برکیاروق کو گرفار کرنے کے قصد سے اصفہان میں واضل کر لیا آئی ہو بدا الملک بن والے موجود الملک کو تا کہ کہ کے مراہ کی جو برکیاروق کی طرف ماکل کر لیا تھوڑ ہے بی وقول والے موجود کی ہو گئے۔ دیل جو بدا لملک نے برکیاروق کی طرف ماکل کر لیا تھوڑ ہے بی وقول میں اس کی جمیت بڑھ گئے۔

تنتش کا خاتمہ :برکیاروق کی شکست کے بعد تنش اور امراء مملکت میں شکر رنجی بلکہ خاصی نخالفت پیدا ہوگئ تھی۔ تعش ان لوگوں کواپنی اطاعت پر آمادہ کرنا جا ہتا تھا اور وہ لوگ با تظار صحت برکیاروق جو بعارضہ چیک علیل ہوگیا تھا۔ بہلطا نف الجمل امروز فردا کا وعدہ کررہے تھے اس اثناء میں برکیاروق کو صحت حاصل ہوگی اراکین دولت اس سے مل گئے اور تعش کو صاف جواب دے دیا۔ تعش نے جھلا کر ان لوگوں کی ہرکو بی کے قصد سے فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ امراء مملکت بھی اپٹی اپٹی فوجیں لئے ہوئے برکیاروق کے پاس اصفہان میں آ موجود ہوئے۔ ہر طرف سے فوجیں جلی آ رہی تھیں بات کی بات میں تمیں ہزار فوج جمع ہوگئی۔ دے کے قریب چھا اور جھنچ (لیعنی برکیاروق اور تعش) کا مقابلہ ہوائے تش بزیت کھا کر بھا گا۔ آ قسنقر ک کسی مصاحب نے دارو گیر میں اس کو مار کرا ہے آ قاکے خون کا بدلہ لے لیا۔ اس کے مارے جانے سے فخر الملک بن نظام الملک کو قید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ برکیاروق کی حکومت کو اسٹھام ہوگیا اور دارالخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ الملک کو قید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ برکیاروق کی حکومت کو اسٹھام ہوگیا اور دارالخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ الملک کو قید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ برکیاروق کی حکومت کو اسٹھام ہوگیا اور دارالخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ الملک کو قید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ برکیاروق کی حکومت کو اسٹھام ہوگیا اور دارالخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ اس کے نام کا خطبہ الملک کو قید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ برکیاروق کی حکومت کو اسٹھام ہوگیا اور دارالخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ اس کے نام کا خطبہ اس کی نام کا خطبہ اس کا خطبہ کو نہ کا بیاروں کی کو نام کا خطبہ کیا ہوگیا کی سے بھر کی کو نوٹوں کو نام کی کو نے کا برکیل کی کو نوٹوں کی کی کو نوٹوں کی کو نوٹوں کو نوٹوں کی کو نوٹوں کی کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کی کو نوٹوں کی کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کی کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کی کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کی کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کو نوٹوں کی کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کیا کو نوٹوں کو

مجھر بن ملک شاہ کا عروح برکیاروق نے خراسان میں اپ بردارعلاقی خرکو مامور کیا تھا پس متعقل طور ہے اس کی حکومت خراسان میں متحکم ہوگئی جیسا کہ اس کے حالات میں ہم ملوک بلوقیہ کے حالات میں علیحہ ہوگئی جیسا کہ اس کے حالات میں خلبہ پڑھے والے ہیں۔ اس مقام پرہم ان کے حالات اس قدرا حاطر تحریم بلائیں گے جن کو خلافت میں جارہ کے حالات یا ان لوگوں کے جائے کے ساتھ تعلق ہے اس وجہ کہ بہاں پرعباسے کی خلافت وحکومت اوران کے وزراء کے حالات یا ان لوگوں کے واقعات تحریر کرنا تقصود اسلی ہے جنہوں نے خاص طور سے خلافت عباسے کو دبالیا تھا۔ خبرین ما لک شاہ کا ایک تھتی بھائی تھر مائی تھا۔ خبری کرنا تقصود اسلی ہے جنہوں نے خاص طور سے خلافت عباسے کو دبالیا تھا۔ خبرین ما لک شاہ کا ایک تھتی بھائی تھر ان می تھا واقعات ہوا ہے جائے ہوگئی تھر ان کے ہمراہ بغداد ہے اصفہان چلا گیا تھا۔ جس وقت ہرکیاروق نے اس خلال ملک شاہ کی وفات کے بعدا ہے بھائی محمود اور ماں ترکمان خاتون کے ہمراہ بغداد ہے اصفہان چلا میں بغداد آ یا ہرکیاروق نے تھرکو گئے اوراس کے مضافات کو لیفور جا گیر عنایت کی اورانظام کرنے کی غرض سے قطاخ تکین کو میں اندازہ تا مرکر دیا۔ تھوڑ ہواں می مشافات کو لیفور جا گیر عنایت کی اورانظام کرنے کی غرض سے قطاخ تکین کو میں اندازہ تا مورکر دیا۔ تھوڑ ہواں کہ میں اندازہ اس کے ہمافات کو ہم کی موقع یا کہ قطاخ تکین کو میں اندازہ کے ہمانہ کے ہمانہ ہوا تو نے کہ میں ان کے اورا میں کہ کا طبہ پڑھا اور اور کیاروق کی کا لفت پر ابھا را تھا اور کیاروق کے باس چلا تھا اور کیاروق کی کا لفت پر ابھا را قالاد اس محکومت کو باس جلا گئے۔ برکیاروق ہو کہ کو کہ دیارت کی کا در سے کھور اوران کے کھور کیاں کو کا در استان کو کی دیارت کی کا در سے کھور اوران کے کہ کا در سے کھور اوران کے کہ در اس کا کھر کے کہ در کیاروق سے کو در اس کے کھور کیاں کا لگر کھراں کیاں کا کھر کھراں کیاں تا کہ جم ہورائیلک بلارسانی کو کی وجہ سے مارڈ الا۔ اس سے اکثر امرائے لگر کونار ان میں کا کا لگر کھراں کیاں تا کہ در کیارہ تا ہورائی کیاں سے کھور اوران کے کہ در کیاں کا سکر کھراں کیاں کیاں کا سکر کھراں کیاں تا کہ در کھراں کے باس جلا گئے۔ برکیاروق سے کھور کیاں کا سکر کھراں کیا گئی کو کہ کہ کوران کیاں کو کھراں کے باس جلا سے در کھراں کیاں کھراں کیا گئی کے در ان کھراں کیا گئی کو کھراں کیاں کھرائی کیاں کا کھرائی کیا کہ کور

محمر من ملک شاہ کا رہے ہو قبضہ بر الملک مصور بن نظام الملک بھی شکر لے کہ گیا تھیں ونوں بینجر مموع ہوئی کہ محمد ایک عظیم نشکر لئے ہوئے کا اہل اصفہان نے شہر پناہ کا در وازہ بند کر لیا۔ مجبوراً خوزستان کی جانب روانہ ہوا' اس کے بعد ہی محمد شروع ماہ ذیقعدہ ۴۹ میر میں رہے بہتی گیا اور موید دروازہ بند کر لیا۔ مجبوراً خوزستان کی جانب روانہ ہوا' اس کے بعد ہی محمد شروع ماہ ذیقعدہ ۴۹ میر میں رہے بہتی گیا اور موید الملک نے زبیدہ خاتون مادر بر کیاروق کو گرفتار کر کے قبل کر ڈالا۔ رہے پر قابض ہوجانے سے محمد کی حکومت کو استحکام ہوگیا۔ الملک نے زبیدہ خاتون مادر بر کیاروق کو گرفتار کر کے قبل کر ڈالا۔ رہے پر قابض ہوجانے سے محمد کی حکومت کو استحکام ہوگیا۔ یہ ہم نے امیر استحداد منظان ملک شاہ بر کیاروق اور تعش وغیرہ کے صالات کو کئی قدر تفصیل کے ساتھ حیات سلطان فورالدین محمود زندگی میں تحریر کیا ہوت ہودہ کتاب مذکور کا مطالعہ کرے۔ مترجم۔

چونکہ سعد الدولہ گو ہرآئین شحنہ بغداد کو برکیاروق سے کشیدگی ہوگئی سلطان محد کی فتح یا بی کا حال من کرمع امیر کر بوقاوالی موصل چکرش والی جزیرہ اورسرخاب بن بدروالی کنکورہ کے فتح یا بی کا مبار کبادو ہے کوآیا۔ مقام ہم میں سلطان محمد سے ملاقات ہوئی۔ عزت واحر ام سے پیش آیا حسب مداری خلعتیں دیں۔ امیر کر بوقا اور چکرمش سلطان محمد کے ہمراہ اصفہال کی جانب روانہ ہوئے اور سعد الدولہ گو ہرآ کین بغدادوا پس آیا۔ خلافت ما جب اجازت حاصل کر کے ہاؤی الحج ہو ہم میں کوسلطان محمد کا نام خطبہ میں داخل کرایا۔ در بارخلافت سے سلطان محمد کو ' خیاث الدنیا والدین' کا خطاب مرحمت ہوا۔

بر کہاروق کی بغداد کوروا تکی گذشتہ سند میں بر کیاروق اپنے بھائی محد سے شکست کھا کررے سے خوز ستان چلا گیا تھا ان دنوں اس کا امیر شکر نیال بن انوش تکبین حمانی تھا اس کے ہمراہ امراء شکر کا بھی ایک گروہ تھا ان سب نے خوز ستان میں بہنچ کرعراق جانے کی رائے قائم کی چنا نچہ بر کیاروق نے واسط کی جانب کوچ کیا واسط میں صدقہ بن مزید والی حلہ نے حاضر ہوکر طاز مت کا اعز از حاصل کیا۔ دوچار روز آرام کر کے بر کیاروق نے بغداد کا سفر کیا۔ ۵ اصفر ۲۹۳ بھے کو وار د بغدا و ہوا اور اس کے ساتھ امیر اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں بڑھا گیا۔ سعد الدولہ گو ہم آئین درے مرج بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ امیر ایلغازی بن ارتن بھی تھا۔ سلطان محمد اور اس کے وزیر موید الملک کو اس واقعہ سے مطلع کر کے بغداد آنے کی ترغیب دی۔ سلطان محمد اور اس موسل اور چکرش والی جزیرہ کو بغدا دروانہ کیا۔ چکرش نے سعد الدولہ کے پاس پیچ کرا ہے داراککومت واپس جانے کی اجازت طلب کی اور بعد مصول اجازت اپنے ملک کا راستہ لیا۔

گو ہر آئین کی اطاعت اگو ہر آئین نے بیرنگ دیکھ کر باتفاق رائے امراء شکرامیر کر بوقا وائی موسل کو برکیاروق کی خدمت میں بھیجا اور یہ بیام دیا کہ آپ تشریف لا ہے ہم لوگ آپ کے مطبع اور فر ما نبر دار ہیں۔ برکیاروق سوار ہوکران امراء کی طرف گیا ان لوگوں نے بیادہ پا استقبال کیا زمین بوی کی اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد آئے برکیاروق نے ابوالمعالی عبد الجلیل بن علی بن محمد دہتانی کو قلمدان وزارت سپر دکیا اور عمید الدولہ بن جیر وزیر خلیفہ کو گرفتار کرے دیار بکر اور موسل کا حساب طلب کیا جواس کے اور اُس کے باپ کی سپر دگی اور چارج میں تھا عمید الدولہ کا حساب صاف نہ تھا ایک لا کھ ساٹھ ہزار دیارتا وان دے کرفید کی مصیبت سے جان بچالی ۔ خلیفہ متنظم نے خوش ہو کرخلعت فاخرہ سے برکیاروق کو سرفر از فر مایا اور برکیاروق استقلال کے ساتھ کومت کرنے لگا۔

معر كه نهرابيض: چند دنوں بعد بركياروق نے (اپنے بھائی) محمر سے جنگ كرنے كى غرض سے بغداد سے شرز وركى جانب ارادہ كيا۔ تركمانوں كاليك عظيم لشكراس كى ركاب بيس تھا۔ واكى بھران نے تحريك كى كدآپ اس طرف تشريف لاسئے اور جس قدر محمد كے امراء كى جاگيريں ہيں ان كوضط كر ليجئے۔ بركياروق اس سے اعراض كرئے اپنے بھائي محمد سے جا بھڑا۔ نهرا ہيش پر جو ہمدان سے چندكوں كے فاصلہ پر ہے ميدان كارزارگرم ہوا۔ محمد كے ہمراہ بيس بزار فوج تھى۔ امير سرخوشحذاصفهان محمد كے ہمراہ بيس بزار فوج تھى۔ امير سرخوشحذاصفهان محمد كي ساتھ قلب ساتھ قلب ميں تھا مينہ ميں ايك دوسرااميراور محمد كا بيٹا تھا۔ ميسر ہ ميں مويدالملك اور فوج نظام تھى۔ بركياروق كے ساتھ قلب ميں اس كاوزيرا بوالمعالى تھا مينہ ميں گو ہرآئين صدقہ بن مزيداور سرخاب بن بدر ميسرہ ميں كر بوقا وغيرہ بركياروق كى طرف سے تملہ شروع ہواسب سے پہلے گو ہرآئين نے محمد كے ميسرہ پر حملہ كيا محمد كا ميسرہ تاب مقاومت نہ لاسكا بزيميت اٹھا كر بھا گا

گوہرا تین کی رکاب کی فوج نے اس کے بھی کولوٹ لیا اور اس کے بعد مجھ کے بھیند نے برکیاروق کے بیشرہ پر کا امیر کر ہوقا نے سینہ ہر ہوکر مقابلہ کیا گرمجہ کے مینہ کے پُرزور حملہ کور دند کر سکا مجبوراً پیچے ہٹا محمہ نے مینہ کی کروری محسوں کر کے چند دستہ تازہ دم فوج مینہ کی کمک پر بیسے دی امیر کر ہوقا کوشکست فاش ہوئی محمہ نے فوراً دوسری جائیب ہے برکیاروق کے قلب لفکر پر جملہ کردیا جنگ مغلوبہ شروع ہوگئی۔ برکیاروق بھاگ کھڑا ہوا۔ استے میں گوہرا تمین اپنے منہزم کشکر کوفراہم کر کے میدان جنگ میں پھرواپس آیا اتفاق وقت سے گھوڑے نے مفور کھائی گوہرا تمین سنجل نہ سکا زمین بڑا رہا۔ ایک خراسائی میدان جنگ میں پھرواپس آیا اتفاق وقت سے گھوڑے نے مفور کھائی گوہرا تمین سنجل نہ سکا زمین بڑا رہا۔ ایک خراسائی سیاہی نے لیک کر سرا تاریا سامرائشکر منتشر ہوگیا۔ وزیر ابوالمعالی گرفار کرلیا گیا۔ موید الملک نے عز ہ واحرام کا برتاؤ کیا۔ اپنے خیمہ میں اُتا دااور خاتمہ جنگ کے بعد اس کو دارالخلافت بغداد روانہ کیا۔ چنا نچراس نے بغداد میں پہنچ کر 10 رجب سیاہی ہو جہازت خلیفہ منتظم سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔

گوہر آئین کے اہتدائی حالات کوہر آئین کا ابتدائی حال ہے کہ یہ خورستان میں ایک عورت کی خدمت میں رہتا تھا خرید وفروخت یا اور چوشلف خرور تیں اس عورت کی ہوتی تھیں وہ سب گوہر آئین انجام دیا کرتا تھا۔ اس عورت کے خاندان والوں کو جہاں گوہر آئین کی ذات ہے بہت آ رام تھا 'وہاں گوہر آئین بھی ان کی ہدولت عیش و آ رام ہے بسر کرتا تھا۔ رفتہ کو ہرآئین ملک ابو کا لیجارین سلطان الدولہ کے بہل طاز مہو گیا اور آئی تمایاں خدمات کی ہدولت اس قدر رہوخ پیدا کیا کہ ملک ابو کا لیجار نے اسے اپنے بیٹے ابونھر کے ہمراہ بغداد روانہ کیا۔ ایک مدت تک ابونھر کے بہرا وبغداد میں رہا بہاں تک کہ سلطان طغرل ہیں نے ابونھر کو ہرآئین کون کو ہرآئین میں قدر کر دیا اس کے ماتھ گوہر آئین بھی قلد مذکور میں میں جا اپنے ہوئے اس کی خدمت میں جا آ گیا ہوئے ۔ اس کی خدمت میں جا آ گیا ہوئے ۔ اس کی خدمت فرا رہی اور خبر خواہی ہے خوش ہو کر اس کو واسط بطور جا گیرم حمت فرما یا اور بغداد کا شختہ مقرر کیا جس وقت پوسف خوارزی نے سلطان الب ارسلان کو وقت کو ہرآئین موجود تھا ای نے سلطان الب ارسلان کو وسف خوارزی نے سلطان الب ارسلان کو وسف خوارزی کے ہاتھ ہے بچا تھا بعد انتقال سلطان الب ارسلان اس کے بیٹے ملک شاہ نے بھی اسے ایک عبد رہا تھا تھا ہور و بیا رخلافت میں اس کی ہوئی آ و بھگت ہوئی خلعت ملی خطاب الام راء اور دو ساء در بارخلافت نے اس کی بودی آ و بھگت ہوئی خلعت ملی خطاب الام راء عبد و بھگ نہ کور میں مار آگیا۔

مع کے نوشیان برکیاروق نے اپ بھائی می سے شکست کھا کررے میں جا کر دم لیا۔ ہوش وحواس بھا ہوئے آو اپنے ہوا خواہوں اور مددگاروں کو طبی کے خطوط روانہ کئے چند دنوں بعدوہ لوگ اس سے آسلے اور سب کے شب اسٹراین کی جانب روانہ ہوئے امیر داؤر حبثی بن تو نطاق وائی خراسان وطبرستان کو دامغان سے بلا بھیجا۔ امیر داؤر نے حاضری کا وعدہ کیا اور اپنے آنے تک برکیاروق کو نیشا پور کا راستہ لیا اپنے آنے تک برکیاروق نے نیشا پور کا راستہ لیا اور دہاں بہنے کر دؤساء نیشا پور کو گرا میں جا کر قیام کرنے کو لکھا چنا نے اس دور جارہ ایک خطامیر داؤر جبٹی کو بلی کا روانہ کیا امیر داؤر جبٹی کو بلی کا روانہ کیا امیر داؤر جبٹی کے معذرت کی کہ چونکہ سلطان خرنے لئکر بلنے کو لیا کر دیا ور دوبارہ ایک خطامیر داؤر جبٹی کو بلی کا روانہ کیا امیر داؤر جبٹی کے باس وجہ سے حاضری سے قاصر کیا اور اگر ممکن ہوتو ایسی حالت میں امداد کی جائے 'برکیاروق کو اس خط کے پڑھنے سے سخت صدمہ ہوا' جوش میں آ کر اس کا دون اور اگر ممکن ہوتو ایسی حالت میں امداد کی جائے 'برکیاروق کو اس خط کے پڑھنے سے سخت صدمہ ہوا' جوش میں آ کر اس

محمد بن ملک شاہ کی شکست و فرار: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ جنگ اول میں برکیاروق آئے ہمائی محر سے شکست اٹھا کر اصفہان کی طرف ہوتا ہوا خوز ستان گیا خوز ستان اٹھا کر اصفہان کی طرف ہوتا ہوا خوز ستان گیا خوز ستان میں اسلام میں ایس کی جانب کوچ کیا۔ ہمدان میں چینچے ہی امیر ایا زمجی آ ملا میں امیر زنگی والبکی بسران برس بھی آگئے چند دوڑ قیام کر کے ہمدان کی جانب کوچ کیا۔ ہمدان میں چینچے ہی امیر ایا زمجی آ ملا جو محمد کا قدری جی خواہ اور اس کے مربر آ وردہ امراء سے تھا اور کی وجہ سے کثیدہ خاطر ہو گیا تھا اس کے رکاب میں یا تھی ہزار

سوار تھے۔ایاز نے برکیاروق کوٹھ سے جنگ کرنے پردوبارہ اُبھارابرکیاروق کے دل بین محد کی طرف سے غبارتو بھراہی تھا اُئھ کھڑا ہوا۔ اس اُٹناء بین سرخاب والی کیخبر و والی آ دہ بھی امن حاصل کر کے برکیاروق سے آ ملا اس کے بطنے سے برکیاروق کی فوج کی تعداد بچاس ہزارتک پہنچ گئی اور اس کے بھائی محد کے پاس صرف پندرہ ہزار فوج باتی رہ گئی کی ہمادی الآخر ہوں ہوں ہوں ہوں تھا کہ محد کے اس صرف پندرہ ہزار من قال کو کے برکیاروق کے پاس چلے آئے بالآخر مجبور ہو کر محد شام ہوتے ہوتے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے وزیر موید الملک بارسلائی کوایک علام نے کرفار کرکے برکیاروق کی خدمت بین بیش کیا۔ برکیاروق نے اس کوزجروتو بھے کرکے اپنے ہاتھ نے آل کرڈالا۔ خاتمہ بھی اور قل موید الملک اور اس کے ابنے ہاتھ نے آل کرڈالا۔ خاتمہ بھی اور قل موید الملک کے بعدوزیر ابوالی میں نے کہ کہ کہ اور اس کے ابنے واقار ب کے مال واسباب کے جس کوال واسباب کے جس کوال واسباب میں مور کی تھا کہ اور اس کے ایک کو بھی مال واسباب کے جس کوال قام ہو کہا تھا ایک ہیں مثعال (بندرہ تو لدی ماشہ ) وزن میں تھا۔

بر کیاروق کی رَ بے کو مراجعت جرکیاروق اس مہم نے فارغ ہوکررے کی جانب روانہ ہوارے میں امر کر ہوقا والی موصل اور نورالدولہ وہیں بن صدقہ بن مزیدا کا رفتہ رفتہ ہر چہار طرف نے فرجیں اکرجم ہوگئیں۔ ایک لا کھ سوارول سے جمعیت بورھ گی۔ رہائش کی رفت ہوئے گی شہر قصبہ اور گاؤل میں جگہ نہ ملی ہی ۔ برکیاروق نے فوجول کو او حرم اُدھر پھیلا دیا۔ جمعیت بورھ گی ۔ برکیاروق نے فوجول کو اوحم اُدھر پھیلا دیا۔ دیا۔ نورالدولہ اپنے باپ کے پاس واپس آیا۔ امر کر بوقا مودود بن اساعیل بن یا قوتا ہے جنگ کرنے کو آذر با تیجان چلا گیا راس نے سلطان برکیاروق کی خالفت پر علم بغاوت بلند کیا تھا ) اور ایا زئے اپنے اہل وعیال میں ماہ صیام گر ارنے کو ہمدان کا راشتہ لیا۔ تھوڑی کی فوج کے ساتھ برگیاروق باقی رہ گیا۔

محمد بین ملک شاہ کا ہمدان اور حلوان پر قیضہ جمد شاست اٹھا کرا ہے جیتی بھائی سٹر کے پاس خراسان چلا گیا۔
چند ہے جرجان میں مقیم رہا ہے جربے ہائی اور فوجی مدوطلب کی سٹر نے محمد کو ابتدا مائی مدودی بعدا زاں خو دا کی لشکر لئے ہوئے محمد کی کمک کو جرجان ہیں جوشر قصب اور گاوں پڑتے تھاں کو لشکر محمد کی کمک کو جرجان آپیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ماتھ دامنان کو روانہ ہوا اثناء راہ میں جوشر قصب اور گاوں پڑتے تھاں کو لشکر کو اور مراد ہو رہا ہے اس کی رکاب میں اب تھوڑی کو تھے ہوت کہ جو تعداد میں توں گر اربوئی کہ برکیاروق نے اپنے لشکر کو اور مراد ہو منتشر کر دیا ہے اس کی رکاب میں اب تھوڑی کو فوج ہوتا کی خربی ہوتا ہوا اور خور سنان کی جا برحنے گے۔ برکیاروق کو ان واقعات کی خربی ہی ۔ اس کی معمد میں مند آپار آپول کو افتات کی خربی ہی ۔ اس کی رکاب میں استھوڑی کا اس کی جو تعداد میں تھوٹی کو اور کا بات تھا ہوا۔ اور خور سنان کا جا بہ برکیاروق کو ان واقعات کی خربی ہی ۔ اس کی مرکا ہوا تشر پہنی ۔ اس اور ہوا ہوا اور خور سنان کا راستہ لیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا تشر پہنی ۔ امراء بی برکیاروق کو بلا جیجا چونکہ ان کی مرکا کی طرف روانہ ہوا۔ امیر ایا ز نے جو خط و کتا بت شروع کی ہاں وجہ سے وہ کوگ ندا کے جواب بھی ندویا۔ برکیاروق اس کا منتد کی ہوا تھا۔ اس کا متجہ ایاز کی مرضی کے خلاف ہوا۔ محمد نے اس سے ملئے سے انکار کر دیا اس وجہ سے ایاز بھی ہمران کو خبر باہ کہہ کر کیاروق کا مراغ لگا تا ہوا چل کھڑ ہوا تھا اتھا تھی ہوا۔ وہ رہ اور اور اور اور ایا کی اطوان میں وار دہوئے۔ اور دوا کیکہ کر کیاروق کا مراغ لگا تا ہوا چل کھڑ ہوا تھا اتھا تھی ہو کہ کر کیاروق اور ایا کیا جدد گرے حلوان میں وار دہوئے۔ اور دوا کیکہ کر کیاروق کا مراغ لگا تا ہوا چل کھڑ ہوا تھا اتھا تھی تھی اور ایا رہ جو نے اور دوا کیا ہو کہ کہ کر کیاروق اور ایار کیا ہو کہ کو کیارون کیاروق کو اور کیا ہو کہ کر کیاروق کیاروق کیارون کیارون کیارون کیارون کیارون کیارون کیارون کیارون کیاروں کیارون کیا

روز قیام کرنے بھر دونوں بغداد کی جانب روانہ ہوئے محد نے ایاز کے بعد ہی ہمدان اور حلوائ پر قبضہ کرکے مال واسباب زرنفر جو بچھ پایاضبط کرلیا ایاز کے مال واسباب میں بعض ایسی چیزیں ملیل جونو اور ات زمانہ سے تھیں ۔ اُلیان کے مصاحبوں پر جو ہمدان میں اس وقت موجود تھے جرمانے کئے۔

بر کیاروق کی بغداد میں آمد بر کیاروق ۱۵ دیقعدہ اوہ بھی و بغداد پہنچا فلیقہ متنظیم نے اپنی طرف ہے ایمن الدولة بن موصلایا کا تب کومع فوج کے بر کیاروق کے استقبال کو بھیجا بر کیاروق مسلسل سفر سے بھار ہو گیا در بار ظلافت میں حاضر نہ ہو سکا استے میں عیدالشخی کا دن آگیا۔ بھاری کی وجہ سے نماز پڑھنے کوعیدگاہ نہ جاسکا فلیف متنظیم نے اس کے مکان پر ممبر بھیج دیا۔ شریف ابوالکرم نے اس کے نام کا خطبہ پڑھا برکیاروق کا ہاتھ نگ ہور ہاتھا۔ پریشان تھا۔ خلافت ما جہ سے نالی مدو طلب کی خلافت ما ب نے ردو کد کے بعد بچاس ہزار دیناً رعنایت کے مگر اس مقدار قلیل سے برکیاروق اور اس کے انکر کا طلب کی خلافت ما ب نے ردو کد کے بعد بچاس ہزار دیناً رعنایت کے مگر اس مقدار قلیل سے برکیاروق اور اس کے انکر کا کام نہ چلا۔ رعایا کے مال وزر کی طرف ہاتھ بڑھا والے میں ابوجہ عبداللہ بن مضور قاضی جبلہ عیدا ئیوں اس سے اہل بغداد کو برکیاروق اور اس کے نظر سے نقر ت بیدا ہوگئی۔ اس اثناء میں ابوجہ عبداللہ بن مضور قاضی جبلہ عیدا ئیوں سے عکست کھاکر بغداد آگیا تھا۔ برکیاروق نے اس کے بھی مال وزر کو جرا الے لیا۔

ابو محمد عبد الله: ابو محمد معروف به ابن صليحه كاباب (منصور) روميوں كے زمانة حكومت ميں جبله كامر داراور قاضى تقاجب مسلمانوں نے جبلہ پر قبضه كيا دراس كى زمام حكومت ابوالحن على بن عماره والى طرابلس كے قبضه افتدار ميں آدگئ تواس نے بحى منصور كواسي عهده پر بحال وقائم ركھا تا آئكه اس نے وفات پائى اور اسكا بيٹا ابو محمد عبدالله فدكورانيخ باب كا جانشين ہوا۔ چونكه اس ميں مادة شهامت و مردائى كو ب كو بحر ابوا تھا سپا ہيا نہ زندگى كو پسند كيا اور بها دروں كا سرگر وہ بوكر انہى لوگوں ميں رہنے لگا ابوالحن على كواس سے خطرہ بيدا ہوا گرفتا ركرنے كى تدبيريں كيں۔ ابو محمد نے متاثر ہوكر علم بغاوت بلند كيا اور برسر ممبر خلفاء عباسيد كا خطبه برا ھاكرتا تھا۔

محاصرة جبليها ورا بومحمر كي دستنبر داري: اس داقعه كے بعد عيسائيوں نے جبله پرفوج کشي كي ادراس كا محاصرة كرايا ـ

بالآخرا بومجر نے محاصرہ کی طوالت ہے تنگ آ کر طفتگین اتا بک والی دمثق کوکہلا بھیجا کہ میں عیسا ئیویں کے محاصرہ اور روزانہ جنگ ہے عاجز آ گیا ہوں آپ کی شخص کو بھیج دیجئے میں اس کو شہر سپر دکر کے دمشق جلا آؤں چنا کچ طعمکین نے اپنے بیٹے تاج الملوك بورى كوجلدروانه كيا\_عيسائي فوجيس بينجريا كرمحاصره چھوڑ كرچلى گئيں۔ ابوجمہ نے تاج الملوك كوشهرسپر دكر كے دمشق کی جانب کوچ کیا۔ابوالحن کواس کی خبر گِی طَعْتَکمین کولکھ بھیجا'' تم ابومجہ کومیرے حوالہ کر دومیں تم کوتمیں ہرار دینارعلاوہ اور اسباب و مال کے دیے کو تیار ہوں'' طغمگین نے انکاری جواب دیا اور ابومحمر کو بحفاظت تمام بغداد بھیج دیا۔ ابومحمہ نے بغداد میں پہنچ کر وزیر ابوالمعالی کے توسط سے سلطان بر کیاروق سے ملاقات کی۔سلطان بر کیاروق نے خرچ کے لئے تمیں ہزار وينارطلب كية ابومحم في مرامال انبار مين بي - بركياروق في وزير السلطنت ابوالمعالى كوانبار بينج كرابومحمر كاكل مال واسباب اورز رنفته منگوالیااوراس میں ہے ایک حبرتک ابو محمد کونید یا جیسا کہ آپ آبھی اوپر پڑھ آئے ہیں۔ صدقہ بن منصور کی بغاوت علاوہ اس کے برکیاروق نے اور بہت سے نا جائز افعال اور حرکات کا ارتکاب شروع کر دیا جس کے ذکر ہے کوئی فاکدہ نہیں ہے۔ بعد از ال بر کیاروق نے وزیر السلطنت کوصد قد بن منصور بن دہیں بن مزید والی حاب کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ ایک لا کھ دینار جو تہمارے یہاں خراج کا جمع ہے بھیج دو۔صدقہ اس رقم کے ادا کرنے سے قاصر ہوا۔ برکیاروق نے دھمکی دی۔ اس برصد قہ کوبھی جوش آگیاعکم نخالفت بلند کر کے سلطان محمد کی اطاعت قبول کر لی اورای کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ برکیاروق نے اس خبرے آگاہ ہو کرامیرایاز کے ذریعہ سے صدقہ کوطلب کیا۔ صدقہ نے صاف صاف جواب دیا کہ میں تمہار امطیع نہیں ہوں میں تمہارے پاس ہرگزند آؤں گاصدقہ نے ای پراکتفاند کیا بلکہ اپنے ایک امیر کوکوفہ بھیج دیا جس نے صدقہ کی ہدایت کے مطابق بر کیاروق کے نائب کونکال دیا اور صدقہ کے ممالک مقبوضه میں اس کوشامل کر لیا۔

مكان مين سكونت اختيار كي مويد الملك كي بعد قلمدان وزارت خطير الملك ابومضور محرين حسين كوحواله كيا كيال مدواقعه

محمد اور برکیاروق کی مصالحت ، ۱۵ محرم ۱۹۵ ہے کے بعد سلطان محمد اور اس کے بھائی ہڑے نے بغداد ہے اپنی اپنی دارگوسٹوں کی جانب مراجعت کی۔ چنا تجہ یہ ہجر شراسان کی طرف روانہ ہوا اور جھ نے ہدان کا راستہ لیا۔ جوں ہی ان دونوں ہی تیوں نے بغذاد ہے وج کیا پیٹر مشہور ہوئی کہ برکیاروق نے ظافت ما باوالفاظ نا ملائم وقتی ہے یا دکیا ہے اور نیز دونوں ہی تیوں نے بغذاد ہے وج کا فیت ما ب نے محمد کو جگ برکیاروق کی عرض ہے والی بلا بھیجا۔ چنا نچے تھر نے بھر ایندادی جانب معاودت کی ۔ خلافت ما ب نو بھی برکیاروق کی عرض ہے والی بلا بھیجا۔ چنا نچے تھر نے بھر ایندادی جانب معاودت کی ۔ خلافت ما ب کو برکیاروق کی طرف ہے اس فدرون کی طرف ہے اس فدرون کی بین میں میدان جگ بیں مرکو بی کو کا فی مروزت نیوں ہے یہ جان فار کر گیاروق کی مرکو بی کو کا فی مروزت نیوں ہے یہ جان فار کر گیاروق کی مرکو بی کو کا فی ہو دونوں کو شک کر نے کو کو اسلامی کی جو بر اور کی کہ کر اور کی کہ اور میں بین کر اس کو کہ کی کہ کر کیاروق کی مرکو کی کو کا فی مروز کے بعد شرقی واسط چلاآ یا تھا جہ کی قدراس کو مرکو کی اور وہ اس کے تھا دیا اور وہ اس کے تھا دیا اور وہ اس کے تھا دیا اور اس کے ہمراہ کر اور اور ان ہو جو کہ کیا۔ ان کو بھا کہ کی خوبیاں وہ مرکو کی اور وہ اس کے تھا دیا اور اس کے ہمراہ کی اور وہ اس کے تھا دیا اور اس کے تھا دیا وہ مرکو کی اور وہ اس کے تھا دیا اور اس کے تعراہ دی اور برف کی شدت نے فریقین کو جدال وہ روزتک متوار دونوں فوجوں نے وہ کی مراف سے ایک کو بت نہ آئی گی روزت نہ کی گر وہ تھا اس بیا ظہار دیا لات کی مرام کرنا کرنا پڑا تھا اس بیا ظہار دیا لات مقام پر جمع ہو ہے یا جمی مزاع اور خانہ جنگی ہے جس قدر نقصا نات اور مصائب کا مرام کرنا کرنا تھا اس بیا ظہار دیا لاتھا کہ مرام کا کرنا کرنا گو تھا اس بیا ظہار دیا لاتھا کہ مرام کرنا کرنا گو تھا اس بیا ظہار دیا لاتھا کہ مرام کا کرنا کرنا گو تھا اس بیا ظہار دیا لاتھا کہ مرام کا کرنا کرنا گو تھا اس بیا ظہار دیا لاتھا کرنا کرنا کہ اور وہ کرنا کہ کرنا کہ کا مرام کا کرنا کرنا گو تھا اس بیا ظہار دیا لاتھا کہ کہ کرنا کہ کا سام کا کرنا کرنا گو تھا اس بیا ظہار دیا لاتھا کہ کہ کہ کرنا کہ کا سام کا کرنا کرنا گو تھا اس بیا کہ کرنا کہ کا سام کا کرنا کرنا گو تھا کہ کرنا کہ کا سام کرنا کہ کا سام کا کرنا کرنا گو تھا کہ کرنا کہ کرنا کے کہ کرنا کو

صلح نامے کی مشرا انط بالا خرمصالحت کی گفتگوشروع ہوئی اور یہ طے پایا کہ برکیاروق کوعراق کی حکومت وسلطنت دی جائے۔ چیرہ اور بائیجان ویار بکر جزیرہ اور موصل کی عنان حکومت محمد کے قبضہ افتدار میں رہے اور بوقت ضرورت محمد کا بیہ فرض ہوگا کہ برکیاروق کوفو جی مدود ہے اور اس کے خالفین کواس کے ساتھ ہوکر پامال اور زیر کرے غرض ان شرا انظا پر فریقین نے مصالحت کی مصالحت کی مصلحتا مہ کووکلا ، فریقین نے وشخطوں سے مرتب وکھل کیا اور دونوں بھائیوں نے ناہ رہے الاول ۱۹۵۹ جے میں ایٹاریاراستہ لیا ۔ برکیاروق سادہ کی جانب روانہ ہوا اور کھرنے قردین کی طرف کوچ کیا۔

بر کیاروق کے جامی امراء کا قتل : مصالحت کے بعد محرکویہ خیال پیدا ہوا کہ جن امراء نے مصالحت کرائی ہے ان لوگوں نے در پردہ بر کیاروق سے سازش کر لی تھی اوراس وجہ سے وہ میری مخالفت کرتے تھے۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ رئیس قزدین کواشارہ کر دیا۔ رئیس قزدین نے دعوت کے بہانے اُن امرا کو جو اس مصالحت میں پیش پیش تھے اپنے مکان پر بلایا۔ محد کوموقع مل گیا۔ بعض کوان میں سے قبل کرڈالا اور بعض کی آئھوں میں گرم سلائیاں پھروادیں۔وہ اندھے ہو گئے اس وجہ سے فتنہ و فساد کا درواز ہ پھر کھل گیا۔ ای زمانہ میں امیر نیال بن انوش تکین نے برکیاروق سے جب کہ وہ فرقہ باطنیہ سے مصروف جدال وقال تھا۔ علیمدگی اختیار کر کے محمد سے میل جول بیدا کرلیا اوراس کے ساتھ رے کوروائن ہوا۔

بر کیاروق کا محمد بر انتقامی حمله رفته اس واقعد گی خبر بر کیاروق تک بینی آگ یگولا ہو گیا فوراً لشکر آزاستہ کرکے آٹھ شنب میں مسافت طے کر کے لشکر گا اس کے قریب بیٹی گیا۔ نویں روز فریقین نے صف آزائی کی دونوں فریق کے ساتھ دی دی ہزار مواروں کی جمعیت تھی۔ بر کیاروق کے لشکر سے سرخاب بن کیخسر ودیایی والی آدہ نے امیر نیال بن انوشکین برحملہ کیا ، جو محمد کے میمنہ کا کمان افسر تھا۔ امیر نیال مقابلہ نہ کر سے انگست کھا کر بھا گا امیر نیال کے بھاگتے ہی محمد کا سارالشکر بھاگ کھڑا ، مواا وراس بر تیمی سے بھاگا کہ اس کا بھے صلے طرستان میں جا کر پناہ گزین ہوا اور دوجیار دستے قردین بینی کئے میر سواروں کے ساتھ محمد نے اصفہان میں جا کر دم لیا۔ فیلے اسباب آلاتِ جنگ اور غلہ ورسد وغیرہ لوٹ لیا گیا۔ امیر ایا زاور النہی بن برسن قم تک تعاقب کرتا چلا گیا گردم کیا۔ خیلے اسباب آلاتِ جنگ اور غلہ ورسد وغیرہ لوٹ لیا گیا۔ امیر ایا زاور النہی بن

بر کیاروق کا اصفہان کا محاصرہ اصفہان بین محد کا ایک نا بر دہتا تھا امر نیال وغیرہ بھی شکست اٹھا کر یہیں بلط ان طفرل بک سے اسے محد نے بینج ہی شہر بناہ کی دری کا تھم ویا (جس کو علاء الدین بن کا کوید نے ۱۹۲۹ ہی بین سلطان طفرل بک سے جنگ کرنے کو بنوایا تھا) خدتوں کو اس قد رغیق کرایا کہ بانی چھوٹ انکار موقع موقع سے فصیلوں پر تجینی نصب کرائیں و غرض مضبوطی اور استحکام کا انظام پوراپورا کیا اور ہر طرح سے اپنے کو بر کیاروق کا مدمقا بل بنالیا بر کیاروق کو اس گاخر گی تو اس سے بھی لشکر آراستہ کرئے باہ جا دی الاولی ۱۹۶۸ ہی میں اصفہان پر پہنچ کو لا ان کا نیزہ گاڑ دیا۔ اس کی رکاب بیل بعدرہ ہرارسوار اور ایک لا تھ بیا دے تھے ایک مدت تک حصار کے رہا۔ آخر کار محصوروں کورسد و غلدی کی محسول ہوئی تا آئکہ لائکری بھوکوں مرنے گئے۔ گھوڑوں اور اور اور اور اور وزئ کرکے گھا تا شروع کر دیا۔ بدرجہ مجبوری محمد نظر کو ایت امراء لشکر کے بیار میں میں ہوئی تا آئکہ سے بدر دی بیارہ مورسی دیا ہوئے اس کے بہر دکیا اور صرف و بڑھ موسواروں کو لئے ہوئے ہروئے بروز عیدالاخی سند نہ کورشہر کی ایک جانب سے نکل کھڑا ہوا اس کے ہمراہ امیر تیال بھی تھا۔ گھوڑے و اور افرائ سند پانے کی وجہ سے کمز ور ہور ہے تھا یک ایک قدم ایک ایک ایک مزول کے برا ہو تھا کہ جندکوں جانے کی وجہ سے کمز ور ہور ہے تھا یک ایک قدم ایک ایک میں اس میں ہی کی وجہ سے کمز ور ہور ہے تھا یک ایک قدم ایک ایک میں اس میں دیا۔ جدکوں جانے کی وجہ سے کمز ور ہور ہے تھا یک ایک قدم ایک ایک میں اس میں دیا۔ جدکوں جانے میں دیا۔ بدول کے برا ہر تھا کہ دیا۔ بدول کے بیارہ کی دیا۔ بدول کی دیا کی دیا۔ بدول کی دیا۔ بدول کی دیا کو دیا۔ بدول کی دیا۔ بدول کی دیا۔ بدول کی دیا۔ بدول کے دیا۔ بدول کی دیا۔ بدول کی دیا۔ بدول کی دیا کہ دیا۔ بدول کی دیا۔ بدول کی دیا۔ بدول کی دیا کے دیا کہ دیا۔ بدول کی دیا کی دیا کو دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا۔ بدول کی دیا کہ دیا کہ دیا کو دیا کر دیا کہ دول کو دیا کو دیا کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کی کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کو دیا کو دیا کے

بر کہاروق کی مراجعت جاسوسوں نے برکیاروق کواس اقدام ہے مطلع کیا برکیاروق نے امیر ایا زکوتعا قب کا تھم دیا اور ایک دستہ فوجی ہمراہ کیا امیر ایا زئے گھوڑے کوابڑ لگائی اور جلد ہی چمر کواپئے حلقہ میں کرلیا۔ جمہ نے امیر ایا زکو مخاطب کرے کہا ''اے ایاز میں نے بھی تیرے مہدو بیان کا طوق بڑا ہے جس سے تو بری اللہ مہبیں ہوسکتا۔ میری ایڈ ارسانی سے تجھ کو بچھ فائدہ نہ ہوگا'۔ ایاز نے ان در دناک فقروں کوئن کر محاصرہ اٹھالیا۔ گھوڑے ملم اور بچھ مال واسباب لے کر برکیاروق کے پاس وائیس آیا۔ برکیاروق نے محاصرے میں شدت اور تحق ہے کام لینا شروع کیا۔ خند قوں کو مثل اور بچھ مال واسباب لے کر برکیاروق کے پاس وائیس آیا۔ برکیاروق کو چڑھا دیا۔ اہل شہر بھی باہم عہد و بیان کر کے سینہ سپر ہوکر مقابلہ پرآئے جی تو ڈکر کرائے اور محاصرہ کرنے والوں کو مار بھگایا۔ برکیاروق کے دانت کھے ہو گئے۔ اہل شہر کی مردانگی ہے اس درجہ متاثر وخائف ہوا کہ ۵ ذی المجہ سنہ نہ کورکوماصرہ اٹھا کر ہمدان کی جانب مراجعت کی اور اپنے بیٹے ملک مردانگی ہے اس درجہ متاثر وخائف ہوا کہ ۵ ذی المجہ سنہ نہ کورکوماصرہ اٹھا کر ہمدان کی جانب مراجعت کی اور اپنے بیٹے ملک

وزیر ابوالمحاس کافیل زمانه کاصره اصفهان میل برکیاروق کاوزیرا بوالمحاس عبدالمجلیل بن محمد و مستانی مارا گیا۔ اپ خیمه سوار بوکرسلطان برکیاروق کی خدمت میں جار ہاتھا۔ ایک خص نے لیک کربر چھے کاوار کیا چکرا گرا۔ خدام خیمہ میں اٹھا لائے دم تو رُدیا۔ وزیر ابوالمحاس کریم النفس وسیع الصدور اور خلیق تھا لیکن اس کے زماندو زارت میں تاجروں کو بہت نقصان بہنچا کیونکہ آئے دن فتنہ و فساو کی وجہ سے خراج میں کمی ہوگئ تھی۔ تاجروں سے قرض لے کرکام چلا جاتا تھا اور پھروہ بوجہ جدال وقال ادانہیں ہوسکتا تھا۔ تجارت بیشراصحاب شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جو باقی رہ گئے تھے۔ وہ دادوستد کے معاملہ پر مجبور کئے جاتے اور جرا آن سے قرض لیا جاتا۔ آخر کاراس کی بے ہنگام موت سے ان لوگوں کے یافتنی مطالبات ڈوب گئے اس کا بھائی عمید مہذب ابو محمد بوقت مصالحت بر کیاروق و محمد اس کا تا تب ہوکر بغداد گیا ہوا تھا اُسے ایلغازی بن ارتق شحنہ بغداد نے جو محمد کی طرف سے مامور تھا گرفتار کرلیا۔

پس جب سلطان محمد کو بمقابله برکیاروق شکست ہوئی اوراصفہان سے اپنی جان بچا کرنگل بھا گا اور برکیاروق نے رہے پر قبضہ حاصل کرلیا اس وقت برکیاروق نے ہمدان سے کمشکین قیصرانی کوشحنہ بغداد مقرر کرے دارالخلافت کی طرف روانہ کیا۔ ایلخازی نے بین کرا پے بھائی سقمان کوقلعہ کیفا سے کمشکین کی مدافعت کو بلا بھیجاچٹا نچے سقمان کھریت ہوتا اوراس کو تا خت وتاراج کرتا ہوا بغدا پہنچ گیا۔ اسی اثناء میں کمشکین بھی ۵ار پیج الاول ۲۹۷ ھے کو بغداد کے قریب آ اترا۔ ایلغازی اور اس کے بھائی سقمان نے بغداد سے نکل کرردوا کیے گاؤل کولوٹا۔ کمشکین کا آیک حصد کشکر تھوڑی دور تک تعاقب کر کے واپس اس کے بھائی سقمان نے بغداد سے نکل کرردوا کیے گاؤل کولوٹا۔ کمشکین کا آیک حصد کشکر تھوڑی دور تک تعاقب کر کے واپس

ا بعضوں کا بیبیان ہے کہ قاتل ابوسعد حداد کا غلام تھا۔ وزیرالسلطنت نے ابوسعید کوئر شنہ سال میں قبل کرڈ الاتھا اس وجہ ہے اس نے موقع پا کروڈریکو مارڈ الا اور بعضوں کا بیٹنیال ہے کہ قاتل فرقہ باطنیہ ہے تھا۔ ( ٹاریخ کامل ابن اثیر جلد اصفحہ ۱۲)

آیا۔ایلغازی اور سممان تو چلے گئے۔ کمشکین اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ داخل بغداد ہوا۔ جامع بغداد سلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد کمشکین نے خلیفہ متظہر کی طرف سے سیف الدولہ صدقہ والی حلب کو سلطان برکیاروق کی اطاعت کا بیام بھیجا۔سیف الدولہ صدقہ نے انکاری جواب دیا اور سامان سفر درست کر کے جمد صرصر کی جانب کوچ کر دیا۔ بغداد میں خطبوں سے سلاطین کے نام نکال ڈالے گئے۔ صرف خلافت ماآب کی دعا پراکتفا کیا گیا۔

سیف الدوله اور ایلغازی اور سیف الدوله نے صرحری بینج کر ایلغازی اور سمان کے پاس کہلا بھیجا کہ یس تہاری امداد کو آتا ہوں ایلغازی اور سمان بیس کرلوٹ بڑے اور سب کے سب مل جل کر دجیل کے تمام چھوٹے بڑے دیباتوں کولوٹے گوئل وغارت کی گرم بازاری شروع ہوگئ عربوں اور کر دوں نے جوسیف الدولہ کے ہمراہ تصطوفان الحاد یا ۔ خلیفہ مستظیم نے سیف الدولہ کو اس طوفان بہتیزی کی روک تھام اور امن قائم کرنے کو کھا مگر کوئی نتیجہ بیدانہ ہوا۔ دجیل کے دیباتوں کو تا خت و تا راح کر کے ان لوگوں نے رملہ میں بینج کر قیام کیا ۔ عوام الناس تو ان سے برہم ہی تھا۔ جگم ہم کہ تک آید جگ آید جدال وقال پر آٹھ کھڑے ہوئے۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا خلافت مآب نے قاضی القضاۃ ابوائحن و امغانی اور تاج الرؤساء بن موصلایا کو سیف الدولہ کے پاس اس ہنگامہ کے روکنے کو روانہ کیا۔ سیف الدولہ وغیرہ نے سو شرطیں پیش کیں کہ (۱) کمشکین قیصرانی کو جو بر کیاروق کی طرف سے بغداد کا شخه ہے نکال دیا جائے (۲) جامع بغداد ہیں سلطانی محمد کے نام کا چرخطبہ پڑھا جائے۔ خلافت مآب نے دونوں شرطوں کو منظور فرمایا۔

کمشکین کی امان کی ورخواست : چنانچ کمشکین نے بغداد سے نکل کرواسط کاراستہ لیا اورسیف الدولہ نے صلہ کی جانب معاودت کی۔ ادھر جامع بغداد میں سلطان محد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ ادھر کمشکین نے واسط میں پہنچ کر سلطان کر کیاروق کے نام کا خطبہ پڑھ دیا۔ ادھر کمشکین نے واسط میں پہنچ کر سلطان کمشکین نے واسط چھوڑ دیا۔ سیف الدولہ اور ایلغازی کو اس کی خبرگی فوراً اپنی فوجوں کو مرتب کر کے واسط پر جا اُتر کے کمشکین نے واسط چھوڑ دیا۔ سیف الدولہ نے تعاقب کیا بالآ خرکمشکین نے امن کی ورخواست کی اور امن حاصل کرنے کے بعد سیف الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیف الدولہ عزت واحتر ام سے پیش آیا۔ واسط میں بھی سلطان محد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور سلطان محد کے بعد سیف الدولہ نے حلہ کی طرف چونکہ واقعات و حادثات نہ کورہ بالا نائب بنایا 'ایلغازی نے بغداد کی جانب مراجعت کی اور سیف الدولہ نے حلہ کی طرف چونکہ واقعات و حادثات نہ کورہ بالا سے خلافت ما ہو کورہ نے اس کے وقت اپنے بیٹے منصور کو بغدادروانہ کیا خلافت ما ہے ناس کی معذرت قبول فرما کی اور خوشنودی مزاج کا ظہار فرمایا۔

نیال کی شکست اور بغداد کوروانگی رہے میں سلطان برکیاروق کا خطبہ پڑھا جاتا تھا ہیں جب سلطان محمد کو کا حرفہ اصفہان سے فرصت ملی تو نیاش بن انوشکین حمانی کورے کی جانب اپنا م کا خطبہ اور سکہ جاری کرنے کوروانہ کیا تیال کے ہمراہ اس مہم میں اس کا بھائی علی بھی تھا۔ ان لوگوں نے رہے میں بہنچ کر قبضہ کرلیا اور رعایا پر طرح کے ظلم وستم کو نے لگے سلطان برکیاروق نے برسق بن برسق کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ نیال کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ رہے کے با ہرایک میدان میں برسق اور نیال سے معرکہ آرائی ہوئی۔ سخت اور خوز برز جنگ کے بعد ۱۵ رہے الاول ۱۹۹۸ جدکو نیال مع این مع علی کے برسق اور نیال سے معرکہ آرائی ہوئی۔ سخت اور خوز برز جنگ کے بعد ۱۵ رہے الاول ۱۹۹۸ جدکو نیال مع این مع علی کے

تکست کھا بھا گا علی نے قروی کا راستہ لیا اور نیال پہاڑی راستہ ہے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں اس کے اکثر ہمراہی پہاڑ کے گھڈوں میں گز کر مرکفے۔ ہمزار وقت وخرا بی بسیار سات سوپیا دوں کے ساتھ بغداد پہنچا۔ خلیقہ مستظیم بڑی آؤ بھگت ہے پیش آیا۔ دوچا رروز بعد جب نیال کے ہوش وحواس درست ہوئے اور سفری ماندگی وفع ہوئی تو اس نے ایلغازی اور سقمان پسران ارتق کو شہد ابو حذیقہ میں جمع کیا اور سلطان محرکی اطاعت کی سم کھائی بعد از ان سب کے سب سیف الدولہ کے یاس گئے اور اس سے بھی سلطان محرکی اطاحت کا حلف لے کروا پس آئے۔

نیال کا رَ بِ بِ قَضِمِ گُنجہ اور بلاداران برسلطان محمد کا قضہ تھا یہاں پراس کا ایک لشکر بہا فسری امیر عزعلی رہا کرتا تھا۔
سلطان محمد اصفہان میں ایک مدت سے محصور تھا۔ امیر عزعلی مع اپنی فوج کے سلطان محمد کی کمک کو اصفہان کی طرف روا فہ ہوا۔
اس کے ہمراہ منصور بن نظام الملک اور محمد بن موید الملک بن نظام الملک بھی تھا۔ یا ذی الحجہ 190 میں ان لوگوں کو سلطان برکیاروق کے لشکر نے رہے چھوڑ ویا۔ اس کے بعد سلطان محمد کو محاصرہ اصفہان سے نجات کی ۔ ہمدان میں ان لوگوں کو سلطان محمد کی ملازمت حاصل ہوئی۔ سلطان محمد کے ساتھ نیال اور علی پسران انوشکین بھی تھے۔ چھ ہزار سواروں کی جعیت سے ان لوگوں کو سلطان محمد نے نیال کو مع اس کے بھائی علی کے دی کی جانب روانہ کیا۔ سلطان برکیاروق کا لشکر نیال کی آ مدی خبر پا کر رہے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نیال نے دیے پر قضہ کرلیا جیسا کہ ابھی آ پ اوپر پڑھوآ نے ہیں اس واقعہ کے بعد ہمدان میں ان لوگوں کو پہنچرگی کہ سلطان برکیاروق کا لشکر اہل دے کی جایت کوآ گیا ہے سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں کو پہنچرگی کہ سلطان برکیاروق کا لشکر اہل دے کی جایت کوآ گیا ہے سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں کو پہنچرگی کہ سلطان برکیاروق کا لشکر اہل دے کی جایت کوآ گیا ہے سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ دفتہ ان لوگوں کو پہنچرگی کہ سلطان برکیاروق کا لشکر اہل دے کی جایت کوآ گیا ہے سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ دفتہ بھوڑ کی کے سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ دفتہ دفتہ بھوڑ کی کے سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ دفتہ دفتہ بھوڑ کی کو سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ دفتہ دفتہ دفتہ بھوڑ کیا کو سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ دفتہ دفتہ دفتہ بھوڑ کو سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ دفتہ دفتہ بھوڑ کیا دو سلطان محمد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ دفتہ دفتہ بھوڑ کیا کے سلطان محمد کے بعد ہمان کیا۔ دفتہ دفتہ بھوڑ کیا کہ دفتہ کے دو میں کو سلطان میں کیا دو تھوڑ کیا کہ دفتہ کے دو میں کو سلطان میں کو

اردینل پہنچا۔مودود لبن اساعیل بن یا توتی امیر بیلقان (صوبه آفر رہا پیجان) نے سلطان محمد کو بلا بھیجا۔ سلطان محمد میں قدم رکھا بی تھا کہ ۱۵ ربیج الاول ۱۹ مع میں مودود کا انتقال ہو گیا۔ پس اس کے کل کشکریوں اور امراء نوج نے سلطان محمد کی اطاعت قبول کر لی تازانجملہ مقمان قبطی والی خلاط وارمینیہ محمد بن باغیسان (اس کا باپ والی انطا کیدتھا) اور الب ارسلان بن مبع اجر تھا۔

باب خوی کا معرکہ سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کے اجتماع سے مطلع ہوکر لشکرکو تیاری کا تھم دیا اور نہایت تیزی سے
فوج کوآ راستہ کر کے کوچ وقیام کرتا ہوا سلطان محد کے قریب پہنچ گیا۔ آذر بائجان کے باب فوی پر دونوں سلطانوں کا مقابلہ
ہوا۔ مغرب سے عشاء کے وقت تک گھستان کی گڑائی ہوتی رہی۔ آخر میں سلطان برکیاروق کی طرف سے ایاز نے سلطان محمد کی سلطان محمد کیا سلطان محمد کی اس کے ہمراہ تھا۔ امیر علی والی اردن روم نے
اس سے ملاقات کی۔ بعدازاں آئی کی جانب کوچ کیا۔ منو چر بردار نضلون روادی اس شہر کا حاکم تھا چرآئی سے تیمریز چلاآیا۔
محمد بن موید الملک بن نظام الملک بھی اس جنگ میں سلطان محمد کے شکر کے ساتھ تھا۔ فکست کے بعد سلطان محمد نے دیار بکر
میں جاکردم لیا۔ چند سے دیار بکر میں قیام کر کے بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔

محمد بن موید الملک بحمد زمانه حیات موید الملک میں مدرسہ نظامیہ کے قریب بغداد میں رہا کرتا تھا ہمائیوں کے ساتھ بھھ

زیادتی کی ہمائیوں نے اس کے باپ موید الملک ہے اس کے ظلم وجود کا شکوہ کیا۔ موید الملک نے گوہر آئین کواس کے سرقر قرار کرنے کو لکھ بھیجا محمد کو فرزگ گئی دارالخلافت میں جا کر بناہ گزیں ہوگیا۔ بعداز اس آوس ہے میں مجد الملک بارسلانی کے پاس چلا گیا۔ ان دنوں اس کا باپ موید الملک سلطان محمد کے پاس قبل دعوی سلطنت و باوشاہی گئے میں تھا۔ مجد الملک بارسلانی کے مارے جانے کے بعد محمد اپنے باپ موید الملک کے پاس جا پہنچا اس وقت موید الملک سلطان محمد کی وزارت کر دہا تھا جب اس کا باپ موید الملک مارا گیا تب بھی اس نے سلطان محمد کا ساتھ نہ چھوڑ ااور ان اگر ائیوں میں شر یک دہا جیسا کہ ہم او پر بیان اس کا باپ موید الملک مارا گیا تب بھی اس نے سلطان محمد کا بین مراغہ وتم یزایک بہاڑ پر جا کرمقیم ہوا ایک برس تک وہاں قیام پذیر دہا۔

وزیر سد بدالملک کی معزولی خلیفه متنظیم نے عمید الدوله وزیر کی معزولی کے بعد سدید الملک ابوالمعالی بن عبد الرزاق ملقب به عضد الدین کوفلمدان وزارت سپر دفر مایا - جب ۱۹۳۸ پیش اسے گرفتار کرے مع اس کے اہل وعیال کے دارالخلافت میں قید کر دیا ۔ اس کے اہل وعیال اصفہان سے اتفاقاً آگئے تھے جواس بلائے ناگہائی میں مبتلا ہو گئے ۔ اس کی معزولی کا سبب سیے ہے کہ وزیر سدید الملک مجلس شور کی کے قواعد نے نا واقف تھا۔ اس کی ساری عمر سلاطین کی ملازمت میں بسر ہو کی تھی ۔ اس مقدم کی حکمتوں اور تدابیر کا عادی وخوگر ہور ہاتھا اور مجلس شور کی خلافت کا پیلورا ور طریقہ نہ تھا۔

ل مودود کاباپ اساعیل سلطان بر کیاروق کا مامول تھا۔ شروع زبان یحکومت بر کیاروق میں اس نے بر کیاروق کی ٹاکون کے اس کونل کر ویا۔ مودود کواس وجہ سے بر کیاروق سے خالفت پیدا ہوگئی۔ علاوہ بریں اس کی بہن سلطال محمد سے بیابی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سلطان محمد کو بلا مجھاتھا۔ منہ

ابوالقسام بن جہر کا عہد و وزارت برلقر روز بندگور کی ترفاری کے بعد خلاف ما ب نے امین الدولہ ابوسعد بن موصلایا کو کمل شور کی افر مقرر کیا اور زغیم الرؤسا ابوالقاسم بن جیر کو خلہ سے طلب فرمایا۔ ارباب دولت اور اراکین سلطنت نے استقبال کیا۔ وربار خلافت سے خلعت وزارت مرحت ہوئی۔ قوام الدولہ کا خطاب عنایت ہوا۔ زغیم الرؤساء ابوالقاسم المین الدولہ کا خطاب عنایت ہوا۔ زغیم الرؤساء ابوالقاسم المین الدولہ ابوسعد ندکور کا ہمشیر زادہ تھا۔ چونکہ ابوالمحاس وزیر سلطان برکیاروق ابوالقاسم کو سلطان جمہ کی طرف داری سے ہم کرتا تھا اور بیالزام بھی اس کے مرتبو پاتھا کہ بی خلیفہ شظیم کو سلطان مجہ کی نام کا خطبہ پڑھے جانے برتہ مادہ کررہا ہواں وجہ سے گذشتہ سال میں بخوف سلطان برکیاروق بغداد سے حلہ چلا گیا اور سیف الدولہ کے پاس جا کر بناہ گریں ہوا جاتی رہا اس کا ماموں امین الدولہ ابوسعد اس نے بھی مجلس شور کی کی نظارت چھوڑ دی اور خانہ نشین ہوگیا۔

ابوالقاسم کی معزو کی اور بحالی پانچوین صدی کے آخرین رغیم الرؤساء پھرمعزول کیا گیا۔ بخوف گرفتاری سیف الدولہ سے الدولہ سے اس کو بحفاظت تمام حلہ بلوالیا۔ بید واقعہ زغیم الرؤساء کی وزارت کے تین برس چھ مہنے بعد وقوع میں آیا تھا۔ قاضی ابوالحین وامخانی چند روزاس کی قائم مقامی واقعہ زغیم الرؤساء کی وزارت کے تین برس چھ مہنے بعد وقوع میں آیا تھا۔ قاضی ابوالحین وامخانی چند روزاس کی قائم مقامی کرتا رہا۔ بعد وابوالمحالی بن محر بن مطلب ماہ محرم اور پھی میں عبدہ وزارت سے متاز ہوا۔ پھر اور پھی باشارہ سلطان محر ول کیا گیا مراس شرط پر کہ آئندہ عدل وانصاف ہے کام لے گا' رعایا کے ساتھ ظلم وستم سے پیش نزا ہے گا اور ڈمیوں معزول کیا گیا مراسی کو فعد داری کا عبدہ ندرے گا۔ پھر عبدہ وزارت پر باجازت سلطان ندگور بحال ہوا اور جب اور پھی بھر معزول کیا گیا۔ اس کے بعد بجائے ابوالقاسم بن جہر عبدہ وزارت پر مامور ہوا۔ و دھے تک وزارت کرتا رہا۔ بعدہ رہی ابومنصور بن وزیر ابوشجاع محمد بن حسین وزیر سلطان قلمدان وزارت کا مستحق قرار پایا۔

 ا) میکه سلطان برگیاروق سلطان محر کے علم وطبل سے مزاحم ومعرض نہ ہو۔

٢) پير كرفريقين كے بلا دمقبوضه ميں دونوں سلطانوں كانام خطبه ميں داخل رہے ۔

۳) یہ کہ دونوں سلطانوں میں وزیروں کے توسط سے خط و کتابت کی جائے۔ بغیرتوسط وزیر کے ایک دوسرے کو خط نہ ککھ شکے گا۔

۷) یہ کرسی فریق کو جاز نہ ہوگا کہ وہ کسی نشکری کوروک ٹوک کر لے جبکا جس سلطان کے پاس جی جاہے جلا جائے۔

۵) کی بیر اسیند رود سے باب الا بواب ویار بکر جزیرہ موصل اور شام پر سلطان محمد کا قبضہ وتصرف رہے اور سید الدولہ بن صدقۂ کامقوضہ صوبہ محمد سلطان محمد کے ماتحت سمجھا جائے۔

٢) يكه علاوه خدكوره بالاشهر كحكل مما لك اسلاميه سلطان بركياروق كود سيت جائيس-

محمرکی اصفیمان سے دستیمرواری: مصالحت ہونے کے بعد سلطان محمد نے اپنے امراء کوجو اصفیمان میں تھے کہلا بھیجا کہ سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کو بخوش اپنی خدمت میں سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کو بخوش اپنی خدمت میں رکھنے کا ارادہ ظاہر کیالیکن ان لوگوں نے منظور نہ کیا اور حسب ہدایت اصفیمان کوسلطان برکیاروق کے ملازموں کے جوالد کر کے سلطان محمر کی طرف جلے آئے ان لوگوں کے ساتھ سلطان محمر کے اہل وعیال بھی تھے۔ سلطان برکیاروق نے نہایت عزت کے سلطان محمر اور بہت ساسا مان سفر مرحمت فرما کرا پنے بھائی کے اہل وعیال کو رخصت کیا اور حفاظت و خدمت کی غرض سے ایک فوج کو بھی ان کے ہمراہ متعین کردیا۔

الملغازی جحتہ بغداد اور سیف الدولہ اس کے بعد سلطان نے در بار خلافت میں ایک عرض داشت جیبی جس میں مصالحت اور شرا الکاصلے کو تحریکیا تھا ایلغازی شحنہ بغداد نے در بار خلافت میں حاضرہ ہو کر سلطان بر کیاروق کے نام کا خطبہ پڑھے جانے در بار خلافت میں حاضرہ ہو کر سلطان بر کیاروق کے نام کا خطبہ میں سلطان بر کیاروق کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ امیر سیف الدولہ صدقہ والی حلہ نے اس کی بخالفت کی اور خلافت مآب کولکھ میں سلطان بر کیاروق کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ امیر سیف الدولہ صدفہ والی حلہ نے اس کی بخالفت کی اور خلافت مآب کولکھ میں سلطان بر کیاروق کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ امیر سیف الدولہ سلطان می کو اور خلافت مآب کولکھ نے بیٹی کی اور خوام تھا ور بخالف کے بیٹی اسلان کے موقع آبی ہوئے آبی بخالف کے موقع آبی ہوئے آبی بخالفات کی کوئی کی اور غربی بغیداد میں جا کر خیمہ زن ہوا۔ ایلغازی نے معذرت کی کوئی کی کوئی بغیداد میں جا کر خیمہ زن ہوا۔ ایلغازی نے معذرت کی کوئی کی اور خوام ہوئی جہاں کا میں شحنہ ہوں سلطان نہ کوری کے بلاد میں شامل ہوا ہوئی سلطان بر کیاروق کا بلاد میں شامل ہوا ہوئی۔ سلطان بر کیاروق کا بلاد میں خالفت کو خلعتیں روانہ کیں اور ساتھ ہی ایس کے ہند تکومت و سلطنت بھی تھیجی ۔ سلطان بر کیاروق اور اس کے امراء نے خلعت کو آبی تھوں ہوئی طروں پر رکھا اور خلافت مآب کی اطاعت وفر نانبرداری کی برکیاروق اور اس کے امراء نے خلعت کو آبی تھوں سے لگا یہ بروں پر رکھا اور خلافت مآب کی اطاعت وفر نانبرداری کی میں اس کے ہند تکومت و سلطنت بھی تھیجی ۔ سلطان قسمیں کھا میں۔

بر کیاروق کی وفات اسلطان بر کیاروق نے مصالحت کے بعد اصفہان میں اقامت اختیار کی۔ کئی مہیئے مقیم رہا۔ اس اثناء میں علیل ہو گیا اس حالت میں بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ مقام پر وجر و پہنچا تھا کہ مرض نے شدت اختیار کی۔ بدرجہ مجبوری قیام کیا۔ نقل وحرکت نہ کرسکنا تھا۔ چالیس روز تک تھر ارہا۔ جب اس کواپٹی زندگی سے مابوی ہوئی۔ اپنے ملک شاہ کو بلایا۔ اراکین سلطنت بھی حاضر ہوئے۔ وستورشاہی کے مطابق ملک شاہ کی وقی عہدی کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت ملک شاہ کی عمر پانچ برس کی تھی اور امیر ایا زکواس کا اتا بک (اتالیق) مقرر کیا۔ ارالین دولت سے امیر ایا زاور ملک شاہ کی اطاعت وفر ما نبرداری کی بیعت کی گیا وران لوگوں کوروائی بغداد کا تھم دیا اور خود بھے دالی اصفہان پر دجرومیں تھرارہا۔ امیر ایا زاور ملک شاہ کی امیر ایا زاور ملک شاہ طاف کر اٹھارہ کوئی کی مسافت مطے کر چکے تھے کہ ماہ رہے الاخر

امیر آیا راور ملک شاہ علطان ہر لیاروں سے رحصت ہو کرا ھارہ ہوں کی مسافت سے کر سے تھے تھے کہ ماہ رہے الا کر ۱۹۸۸ ج میں سلطان بر کیاروق نے وفات یائی امیر ایا زاور ملک شاہ اس خبر کوئن کر لوٹ پڑے جمیز و تلفین کر کے اصفہان میں لائے اور اس تربت میں جواس کے لئے بنائی گئتی وفن کر دیا۔

ملک شاہ کی بغداد کو روائی جہیز و تعین وغیرہ سے قارغ ہوکر امیر ایاز نے بروئے خیے پھریے جز اور وہ تمام اسباب ہوشای شان و شوکت کے لئے ضروری ہوتے ہیں ملک شاہ کے لئے مہیا کے امیر ایلغازی شخہ بغداد مرحوم سلطان برکیاروق کے پاس ماہ محرم میں اصفہان آیا ہوا تھا اور وہی اس کو اُبھار کر دار الخلافت بغداد لئے جارہا تھا۔ جب اس نے وفات پائی تو اس کے بیٹے ملک شاہ اور امیر ایاز کے ہمراہ بغداد کی طرف روائہ ہوا۔ چنا نچہ ۱۵ رفیح الآ خر شد مذکور کے بغد بیہ لوگ بغداد میں داخل ہوئے۔ پندرہ ہرار سوار رکاب میں شخے۔ وزیر ابوالقاسم علی بن جہیر نے استقبال کیا۔ مقام دیا لی میں ملاقات ہوئی مجلس شور کی میں امیر ایلغازی امیر طغایرک نے حاضر ہوکر ملک شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت چاہی۔ خلافت ما بید نہ برخواست منظور فر مالی اور وہی خطابات اس کوعطا کے جواس کے وادا سلطان ملک شاہ سلح تی گود کے گئے خطبہ کے وقت حاضرین نے جواہرات سونا اور جاندی نار کیا۔

سلطان محمد اوروالی موصل چکرمش: چونکه موصل مجلد ان بلاد کتھا جوسلطان محمد کو بروئے مصالحت ملے تھے۔ اس وجہ سے مصالحت کے بعد سلطان محمد نے موصل کی روائلی کاعزم بالجزم کیا (موصل اس وقت تک چکرمش کے بقد اقتدار میں تھا) گرآ ڈربا بجان نے اپنے ہمراہیوں کے آنے کے انتظار میں تیریز میں تقیم رہا۔ جب اس کے ہمراہی آ ڈربا بجان سے تیریز آگئے تو سلطان محمد نے سعد الملک ابوالحاس کو کا فظت اصفہان کے صلہ میں قلد ان وزارت سپر دفر مایا اور ماہ صفر ۱۹۵۸ میں میں مصد موصل کوچ کیا چکرمش کو اطلاع ہوئی کا انتظام کیا شہر کی تصیلوں پر جا بجائی تھیں تصب کرا تھیں۔ بیری محمد موصل کوچ کیا چکرمش کو المائن میں اور بیرو نجات موصل کے رہنے والوں کو شہر میں چلے آئے کا اعظم دیا۔ اس اثناء میں سلطان محمد نے موصل بی کو کر ہے اس اثناء میں سلطان میری اطلاع بیاس بھی موسل کے باس بھی مطلان میری اور تیرو وہ سلے بار محمد کیا ہوئی ہوئی کیاروق دیا تھی ہوئی کے باس بھی دیا تھا جس کی روے موصل اور جزیرہ پر چی ملک کے باس بھی دیا تھا جس کی روے موصل اور جزیرہ پر چی ملک کے باس آیا تھا جس کی روے موصل اور جزیرہ پر چی ملک کے باس آیا کے کو اس کو جاس کو جاس مصالحت اور سلح نامہ بھی دکھلا یا جس پر سلطان بر کیاروق کے کہلا بھیجان سلطان بر کیاروق کا فرمان میری اطاعت قبول کرلوگو جس ہم کو تبہار سے عہدے پر بھال دکھوں گا۔ چکرمش نے کہلا بھیجان سلطان بر کیاروق کا فرمان میری اطاعت قبول کرلوگو جس ہم کو تبہار سے عہدے پر بھال دکھوں گا۔ چکرمش

سلطان محمد کی بغدادگوروا کی سلطان محرکوا پنج بھائی سلطان برکیاروق کے انقال کی خبر بی تو فوراً بغدادی جاب کوچ کیا۔

میر سلطان محمد کی بغدادگوروا کی سلطان محرکوا پنج بھائی سلطان برکیاروق کے انقال کی خبر بی تو فوراً بغداد کے اور اپنج بیٹوں اور دہیں کو سلطان محمد کے پاس اسے بیشتر سیف الدولہ والی حلہ نے بغدادلانے کو بیج بھی دینوں اور دہیں کو سلطان محمد کے پاس اسے بغدادلانے کو بیج بھی مو کب سلطان محمد کے ساتھ تھے۔ اپنے ایا زگوسلطان محمد کے آنے کی خبر کی دائشکر آ راستہ کر کے مشورہ کیا۔ سلطان محمد کی کھڑا ہوا اور بغداد کے باہر آ کر خیمے نصب کرائے امراء اور اراکین دولت کو جع کر کے مشورہ کیا۔ سلطان محمد کی اطاعت بر دورویت ہوئے ان لوگوں کی رائے کی غلطی اور جنگ کے حواقب کو ظاہر کیا اور پیش مول کہ اگر سلطان محمد کی اطاعت جو گئے اور بیا گیروں سے مالا مال کر دے گا امیر ایا درجوں بیش میں اطاعت جو گئے۔ بھی مصالحت واطاعت کی جانب جمکتا تھا اور کسی وقت جنگ وجدال پڑل جا تا تھا ای ظرف اس کو طبعاً زیادہ میان میں مصالحت واطاعت کی جانب جمکتا تھا اور کسی وقت جنگ وجدال پڑل جا تا تھا ای ظرف اس کو طبعاً زیادہ میان میں مصالحت واطاعت کی مصالحت ما ما خطبہ بڑھا گیا۔ ملک شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا تھا۔ ملک شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا تھا۔ ملک شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا تا تھا۔ ملک شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا تا تھا۔ ملک شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا تھا۔ ملک شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا تا تھا۔ ملک شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا تا تھا۔ ملک شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا تا تھا۔ ملک شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا تا تھا۔ ملک شاہ کو ناموں جو گیا۔

سلطان محمر اور الممير ایاز: امير ایاز نے اپنج ہمراہيوں کو پھر جمع کر کے ملک شاہ کی اطاعت اور سلطان محمد سے جنگ کرئے پر حلف لينے کو کہاان ميں سے بعضوں نے حلف ليا اور بعضوں نے يہ کہ کرٹال دیا کہ دوبارہ حلف لينے کی ضرورت نہيں ہے۔ پہلا ہی حلف ايفائے عہد و پاس وعدہ کے لئے کافی ہے۔ اس جواب سے امير ایاز کے کان کھڑے ہوئے۔ اس وقت وزير السلطنت ابوالمحاس اور اپنے نائب صفی کوسلطان محمد کے کہ میں مصالحت کی گفتگوکر نے کو بھیجا پہلے ابوالمحاس نے سلطان م

ل تقمان قطبی قطب الدوله اساعیل بن ما قوتی بن داؤ دی طرف منسوب ہے اور داؤ دجعفری بیک کانام تھا جوالپ ارسلان کاباپ تھا۔

میر کے وزیر محر بن محر سے ملاقات کی اور اظہار مطلب کیا۔ محر بن محر ابوالحاش کو لئے ہوئے سلطانی وربار میں حاضر ہوا۔ ابوالحاس نے امیر ایاز کا بیام پہنچایا اور عہد حکومت سلطان بر کیاروق میں جونارواا فعال امیر ایاز سے سزز وہوئے تھے امیر ایاز کی طرف سے اس کی معذرت کی سلطان محر نے معذرت قبول فرما کرائن کی کل ورخواشیں منظور کرلیں۔

مخالف امراء کوامان اکے دن قاضی القضاۃ نقیب اور صفی وزیر امیر ایاز شاہی دربار میں حاضر ہوئے ۔ صفی نے عرض کیا '' چونکہ ایازے فلاف شان مالز مان شاہی ایے چندافعال سرز وہوئے ہیں جس کی وجہ ہے وہ بخوف جان حاضر دربار نہیں ہوا۔ اپنی اور ملک شاہ (جو حضور کا بردار زادہ ہے) اور ان امراء کے لئے امان کا مشدی ہے جواس کے ہمراہ ہیں ''۔سلطان محمہ نے جواب دیا'' ملک شاہ تو میرا بھیجا ہے اس میں اور میرے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے باقی رہا ایا زاور اس کے امراء میں ان کو بھی امان دیت اہوں لیکن اس رعایت سے نیال مشکی ہے 'وقعی بیس کر خاموش ہو گیا۔ البراس مدرس مدرسد نظامیہ نے اٹھ کر بموجودگی حاضرین جلسہ سلطان محمہ سے ان کوگوں کو امان دینے کی قسم لی۔ جلسہ برخاست ہوا۔ دوسرے دن ایاز نے حاضر ہو کر شرف مل زمت حاصل کی۔ انفاق سے ای وقت سیف الدولہ صدقہ بھی آ پہنچا۔ سلطان محمہ نے بہ کشاوہ پیشائی حاضر ہوں سے ملاقات کی اس کے بعد امیر ایاز نے اپنچ مکان پر جوگو ہم آ نمین کا تفاسلطان کی وقوت کی۔ امیر سیف دونوں امیروں سے ملاقات کی اس کے بعد امیر ایاز نے اپنچ مکان پر جوگو ہم آئین کا تفاسلطان کی وقوت کی۔ امیر سیف الدولہ بھی اس وجوت میں شریک تھا۔ بعد فراغ وعوت تھا کف اور نذرانے بیش کئے ازانجم کی وہ ہمرا بھی تھا جومو پیدا کملک بن فظام الملک کے مشروکہ سے اس کے ہاتھ لگا تھا۔

يدواقعداد هيكافي (تاريخ كالل ابن أثير جلد واصفح ا ١٩١

ایاز کاوزیرصفی ہمدان کے خاندان ریاست وحکومت کا ایک ممبر تھا اور ایا زسلطان ملک شاہ کا غلام تھا۔ انتقال کے بخد ملک شاہ ایک امیر کے مصاحبوں میں واخل ہو گیا جس نے اس کو اپنا بیٹا بنالیا۔ آ دمی شجاع 'وی مروت اور لئے انہوں میں صاحب الرائے تھا۔

ان واقعات کے بعد سلطان محمد کا قدم حکومت پرجم گیا۔ عدل وانصاف ہے کام لینے لگا۔ ٹیکس موتوف کر دیے لشکر یوں کو جمر وتقدی ہے روک دیا اور ان کو بازاروں میں جانے کی ممانعت کردی۔

تر کما توں کی سرکوئی ۱۹۸۰ میں خراسان سے عراق تک تر کمانوں نے عارت گری شروع کر دی فتنہ و فساد کا درواز ہ کھل گیا سلطان محمد نے بجائے بہرام بن ارتق کے ایلخازی بن ارتق شحنہ بغداد کو بلاد ندکورہ بالا پر متعین کیا لیس اس نے مفسد تر کمانوں کی خاطر خواہ گوشائی کی اوران کو زیروز بر کر کے قلعہ خانیجار کی طرف بڑھا جو سرخاب بن بدر کے مقوضات سے تھا چند دئوں کے حاصرے اور جنگ کے بعد ایلخازی کو فتح تصیب ہوئی۔ اسی سنہ میں سلطان محمد نے آئے سنقر برشی کوعراق کا شحنہ مقرر کیا۔ آئے سنقر برشی کو عراق کا شحنہ مقرر کیا۔ آئے سنقر برشی و بہی شریک رہا ہے۔

سلطان مجرکی اصفہان کوم اجعت ای سند میں سلطان محر نے امیر قایماز کو کوفہ بطور جا گیر مرحت فر مایا اور سیف الدولہ والی حلہ کو ہدایت کی کہ قایماز اس کے ہمراہیوں کو تفاجہ کے جور و تعدی سے محفوظ رکھے ای سند کے ماہ رمضان میں سلطان موصوف اصفہان واپس آیا رعایا کی رفاہ کی جانب توجہ فر مائی تشکریوں کے جوروستم اور جابرائد حرکات کی روک تھام کی اور عدل وانصاف سے انکوخوشحال کیا۔

ابوان حکومت کی تغمیر : ۳۵۲ میر میل سلطان محمہ نے ابوالقاسم حسین بن عبدالواحد داروغدا سکی خانہ شاق اور ابوالفرج بن مروز کو رئیس الرؤساء کو گرفتار کرلیا تھا اور پھر بشرط ادائے ایک معینہ رقم کے رہا کردیا۔ زریدکورے وصول کرنے پر مجاہدین مبروز کو مامور کیا اور نیز اس کو ایوان حکومت کی بناڈ الی۔ رغایا کے ساتھ نہایت عمدگی کا مراکز کیا در جب اس کے بعد سلطان محمہ بغداد میں آیا تو عمدہ کارگر اربوں کے صلہ میں اس کو کل عراق کی محتایت کی اور استفہان والیس آیا۔

سلطان محمد کی وفات اسنین ماضیه کا دور واقعات بالا پرختم ہوجا تا ہے جن کوآپ ابھی اوپر پڑھ آئے ہیں اور خلافت بغداد کی وہی حالت بنگی اور اندرونی نزاعات سے آیک بغداد کی وہی حالت رہتی ہے جوایک مدت کے بیار کی ہوتی ہے سلاطین بلوقیہ کوبھی خانہ جنگی اور اندرونی نزاعات سے آیک دو خرا کونہ اطمینان حاصل ہوجا تا ہے۔ تھوڑا عرص نہیں گزرنے نہیں پاتا کہ دفعتہ رائٹ اور دن کے الت پھیر سے آیک دو خرا انقلاب پیدا ہوجا تا ہے ماہ شعبان اور میں سلطان محم علیل ہوتا ہے۔ رفتہ مرض میں ایک خطرناک حالت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس اثناء میں ماہ ذی الحجہ آجاتا ہے اور ماہ مذکور کے آخر میں سلطان مذکورا بی ائندہ تمناؤں کی حسرت دل میں لئے ملک عدم کاراستہ اختیار کرتا ہے۔

ل چھپائی کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں سلطان محمد کی حکومت کا خیال بھی موجود نہ تھا۔ سلطان طغرل بک کا دور حکومت تھا۔ بیدوا قعہ جیسا کہ علامہ ابن اثیر نے تحریر کیا ہے تامیر <u>ج</u>کا ہے۔مترجم۔

A Water Miller Barrier

- Light of Garantee

سلطان محمود کی تحت مینی: سلطان محمہ نے اپنی موت سے پہلے اور اپنی مستقل حکومت کے ہارہ برس چر مہینے بعد اپنی محمود کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اس وقت رہا ہے جوان محص تھا۔ ولی عہدی کا اعلان کر کے سلطان محمہ نے (جب کہ اس کو اپنی نرگی سے مایوی ہوگئ تھی) محمود کو تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کا اشارہ کیا۔ چنا نچے محمود اپنے باپ سے رخصت ہو کر در بار عام میں آیا۔ سر پر تاج رکھا ہاتھوں میں کنگن پہنے اور جاہ وجلال کے ساتھ مندخلافت پر رونق افروز ہوا۔ امراء دولت سلحوقیہ اور اراکین سلطنت نے بیعت کی۔ ابومنصور بن وزیر ابوشجاع محمد بن صین کو قلمدان وزارت سپر دکیا۔ محمل بیعت کے بعد ہی در بارخلافت میں اطلاعی عرض داشت بھیجی گئی اور با جازت خلافت می بین اطلاعی عرض داشت بھیجی گئی اور با جازت خلافت میں بینداد پر سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیدواقعہ ۱۵ ان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیدواقعہ ۱۵ ان محمود کا اس کے ساتھ میں اور ان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

آ قستر برقی سلطان محرکی و دات ہے پیشر مقام رہ بیس مقیم تھا۔ اپ بیٹے مسعود کو اپنا قائم مقام مقرر کرکے سلطان محرکی و دمت بیس پچھوم و معروض و معروض کرنے بغداد آر ہا تھا۔ بغداد کر جرب بیٹی کر سلطان محمول بی بہروشخد بغداد نے قطع ہوا۔

بہروزشخد بغداد نے آقستر کوشہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ مجبوراً اصفہان کا راستہ لیا۔ چونکہ سلطان محمود کی آنکھوں میں با بیاسا کھنگ رہا تھا لوگوں نے لگا بچھا کر سلطان مجبود کو چہرو شخت کی اور یہ امراء وادا کین دولت کی آنکھوں میں کا شاسا کھنگ رہا تھا لوگوں نے لگا بچھا کر سلطان محمود کو چھوا دیا سلطان محمود کی آفتہ مقر برقتی کی تقر دی کا قربان کھوا کو چھوا دیا سلطان محمود کی تعریب کو کہ فربان کھوا کو چھوا دیا سلطان محمود کی تعریب کو خود کا قستر کو مقام حلوان میں ملائے کہ طاح محمود ہوتا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے آفتہ تعریب بین برتونوں میں اس کے اپنے ممکور کے اس محمود نے آفتہ مقر کو محمود کی تعریب بین برتونوں محمود کی اس محمود نے آفتہ کی محمود کی اس محمود کی محمود کی اس محمود کی محمو

The washing a spiriture pack, with the man have been been been with

and the compared the state of the compared the compared the compared the compared the compared to the compared the compared the compared to the compared the compared to the c

## ~~: \$\frac{1}{2} فضل بن متنظهم سنر شد باللد Harake Care Control

A PROCESSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF A PARTY OF THE PROPERTY OF THE

## and the second of the second o

englik algebra

بيعث خلافت منتظرك بعداس كابيا المسر شد بالله ابومضور فضل مندخلافت برمتمكن بواتي برس بوئ كداس كى ولی عبدی کا اعلان کیا گیا تھا۔مند خلافت پرجلوہ افروز ہونے پراس کے بھائی ابوعبداللہ می الوطالب عباس اوراس کے اعمام ( پچاؤں ) پسران مقتری وغیر، نے بیعت کی بعدازال فقهاء قضاۃ اراکین دولت اور امراء سلطنت سے بیعت کی گئے۔ بیعت لینے پر قاضی ابوالسن وامغانی مامور ہوتھا اور یہی ان دنوں فلمدان وزارت کا بھی مالک تھا۔ خلیفہ مستر شدنے اس کوائن کے عہدہ پر بحال رکھا۔ قاضوں میں ہے سوائے قاضی ابوالحن کے کہائن نے خلیفہ مستر شد کے لئے اور قاضی احمد بن الوداؤدنے واثق کے لئے اور قاضی الوعلی اساعیل بن اسحاق نے معتصد کے لئے بیعت لی تھی اور کوئی قاضی بیعت لینے کا

ابوشجاع محمد كاعبدة وزارت برتقرر ابعد چندے خلیفه مسترشد نے قاضی ابوالحن دامنانی کوعبدہ وزارت سے معزول کر کے سلطان محمود کے وزیرا بوشجاع محمہ بن ربیب ابومنصور کو مامور کیا۔ الاہیے میں اس کوبھی معزول کر سے جلال الدوين عميدالدوله ابوعلى بن صدقه كوقلمران وزارت مرحت كيابه بيخض جلال الدين ابوالراضي بن صدقه وزيرراشد كا

المبیر البوانخشن کا فرار : جس وقت اراکین سلطنت کے خلیفہ مستر شد کی بیعت کر رہے تھے خلیفہ کا بھائی امیر البوالحن تین ر آ دمیوں کے ساتھ تھتی پرسوار ہوکر مدائن چلا گیا اور مدائن سے حلہ جا پہنچا۔ دہیں نے اس کی پڑی آ ؤ بھگت کی۔ خلیفہ مستر شد کو اس سے تر درپیدا ہوا۔ دہیں کے پاس کہلا جیجا کہ'' امیر ابوالحن کوعلی بن طراد زینبی نقیب کے ہمراہ دارالخلافت بغداد جیج دو''۔ دہیں نے معذرت کی' مجھے عمیل ارشاد والا میں کچھ عذر نہ تھا۔ لیکن چونکہ امیر ابوالحسن میرے مہمان ہیں اس وجہ سے میں ان کوکسی ایسے امریر مجبور نہیں کرسکتا جوان کی طبیعت کے خلاف ہو''۔ نقیب ندگور نے جب بیددیکھا کہ خلافت مآب کے نامدو یام سے کام نہ چلا تو خود امیر الوالحن سے ملا اور اس کو خلافت مآب کی خدمت میں چلنے کی رائے وی امیر الوالحن نے

معذرت کی'' مجھے در بارخلافت کی حاضری میں کوئی عذرتہیں ہے' لیکن بخوف جان میں اس سے قاصر ہوں ہاں اگر مجھے امان دی جائے تو مجھے پچھ عذر نہ ہوگا''۔ نقیب مذکور نے در بارخلافت میں اس کی رپورٹ کی' خلافت مآب نے امیر ابوالحن کی درخواست منظور فرما لی۔ لیکن برسمی اور دبیں کے واقعات پچھا لیے ایسے پیش آگئے کہ جس کی وجہ سے امیر ابوالحن ۱۲ صفر ساھے تک دبیں کے پاس تھہرار ہا' برسمی اور دبیس کے واقعات ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

امیر ابوالحسن کی گرفتاری اور معافی اس کے بعد امیر ابوالحسن بن منتظم حلہ سے واسط کی طرف گیا اور اس پر قابض و متصرف ہو گیا۔ اس ا اثناء میں خلیفہ مسترشد نے اپنے ولی عہد الوجعفر منصور بن خلیفہ مسترشد کے نام کا خطبہ جامع بغد او میں پڑھوایا (اس وقت ابوجعفر کی عمر بارہ برس کی تھی ) اور تمام کما لک اسلامیہ میں گشتی فر امین مشعر مضمون بالا روانہ کئے۔ دہیں کو کھی بھیجا''چونکہ امیر ابوالحسن اب جہارے مہمان نہیں رہے لہٰ البار اجہاں تک جلد ممکن ہوانہیں میر بے پاس بھیج دو''۔ چنا نچہ دہیں نے ایک فوج امیر ابوالحسن کی گرفقاری کو واسط بھیجی امیر ابوالحس کو خبر لگ گئی۔ بھاگ کھڑ اہوا فوج نے تعاقب کیا صبح ہوتے ہوتے ہوتے امیر ابوالحسن کی گرفقار کر لیا گیا۔ دہیں کے امیر ابوالحسن گرفقار کر لیا گیا۔ دہیں کے امیر ابوالحسن گرفقار کر لیا گیا۔ دہیں کے دو بروجیش ہوا۔ دہیں نے اس کو جو سے واحر ام دار الخلافت بغدا در وانہ کر دیا۔ خلافت ما آب نے بھی اس کی عزت کی ۔ امان دی اور اپنے خاص محلسر امیں تھر ایا۔

ملک مسعود کی بغداد کوروا تھی۔ مسعود بن سلطان محرمت جیوش بک (اتا بک) بھی اپ پدر بزرگ موصل بین تھی ابنوا تھا کہ سلطان محرکا انقال ہو گیا اور محمود سلطان محرکا انقال ہو گیا اور تعدد مام طومت اپ ہاتھ بیل کی دویس والی طلماس وقت مستر شدکا مطبع تھا اور آقستر برحق کی طرف سے مواق کا اس نے بھی نوجس محت کیں۔ عرب اور کردوں کا ایک گردہ جمع ہو گیا۔ رفتہ اس کی خبر ملک مسعود تک پنجی اور دید بھی معتبر اس نے بھی فوجس بحت کیں۔ عرب اور کردوں کا ایک گردہ جمع ہو گیا۔ رفتہ اس کی خبر ملک مسعود تک پنجی اور دید بھی معتبر درائع ہے معلوم ہوا کہ اس وقت عراق اپ نے درگاروں اور جامیوں سے خالی ہے۔ مصاحبوں اور ارباب شور کی نے رائے درائع ہے معلوم ہوا کہ اس وقت عراق اپنے مددگاروں اور جامیوں سے خالی ہے۔ مصاحبوں اور ارباب شور کی نے رائے کا درائی کا دار ایک کر تھنے کر لیجن کو کی مائع نہ ہوگا۔ ملک مسعود کے دل بھی بیہ بات آگی دو جس آرات کر کے دائی والی ہور کی اس خور اور کی ایک کا داول نور الملک العادل محمد معروف کی دار گی کا داوا) والی سنجار ابوالیجا ء والی اربل اور کر بادی بین خراصان ترکائی والی بواز تکی تھا۔ سنمود کی تاک کا بال ہور با محمد کی تاک کا بال ہور با کیا محمد کی تاک کا بال ہور با کی کر گی گیرا کے ایک کا بال ہور با کا مطبع کی تاری کر تائی دائی ہور کر دار المملک میں قام کی اور آفستر اس کر کر گی گیرا گیا دارائی کہ کی گیرا کے ایک کا دار المملک میں قام کیا درائی کر گی گیرا گیا درائی کہ کی گیرا کے ایک کا دار المملک میں قام کیا درائی کیا درائی کر گیرائی کا دارائی کر گیرائی کا دارائی کر گیا گیا گیا دار کور کر کر گیرائی کر گیرائی کر کر کر دار المملک میں قام کیا درائی کا دارائی کر کی گیرائی کا دارائی کر کر کر کر گیا گیرائی کا دار کر کا دور کر کر گیرائی کے دائی در کر گیرائی کر کر کر کر گیرائی کر کر کر کر گیرائی کر کر کر گیرائی کر کر کر کر گیرائی کر کر کر کر گیرائی کر کر کر کر کر کر گیرائی کر کر کر کر کر کر گیرائی کر کر کر کر گیرائی کر کر کر کر کر کر گیرائی کر کر کر گیرائی کر کر کر کر کر کر گیرائی کر کر گیرائی کر کر

ا میر منگیرس اور ملک مسعود میں مصالحت امیر منگرس نے پینجر پاگر د جلہ کوعبور کیا اور دہیں بن صدقہ ہے سازش کرکے آقسنتر برشی ہے مقابلہ گرنے پرٹل گیا۔اس کے بعد ملک مسعود نے مع اپنے ہمراہیوں کے بقصد جنگ دہیں ومنگرس ملک مسعود اور امراء کا بغداد میں اجتماع : آستر برتی پینر پاکر ملک مسعود کے نظر میں آیا۔ اپنا مال واسباب کے ربغداد کی جانب اونا اور بغداد میں بڑی کر ایک ست میں پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد ملک مسعود اور جیوش بک نے بھی بغداد میں واخل ہوکر دوسری جانب اپنے اپنے نے نے نے نے نصب کرائے۔ ای اثناء میں دہمیں اور منکر س بھی بڑی گئے انہوں نے ایک قطعہ میں واخل ہوکر دوسری جانب اپنے اپنے خیے نصب کرائے۔ ای اثناء میں دہمیں اور منکر س بھی بڑی گئے انہوں نے ایک قطعہ ترمی ہوئی گئے انہوں نے ایک قطعہ ترمی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور ہمراہوں کا جماعت کی وجہ سے اہلی بغداد میں مجوب تھا اس وجہ سے جونبی ترمی بنداد میں مقیم رہے ہوئی ہوئی اور ہمراہوں کا جماعت کی وجہ سے اہلی بغداد کی تھا ہوئی۔ دہمیں نے حلمی جانب چہل پہل رہی ولوں کی صفائی ہوئی نے بار جا تار ہا۔ چندروز کے بعد منگر س کو بغداد کی تھا موئی۔ دہمیں اور مصاحبوں نے مراجعت کی منگر س کے ایک وقت کی خبر ہوئی تو اس نے مسلمان مسعود کوان واقعات کی خبر ہوئی تو اس نے منگر س کو بلا بھیجا۔ پس وہ سلطان مسعود کی طرف روانہ ہوا اور لوگوں کواس کے ظلم وستم سے نجا سے بات بلی۔

ملک طغرل اور سلطان محمود میں کشیدگی: ملک طغرل کوائ کے باپ سلطان محمد نے ہم جھ میں سادہ اور زنجان کی حکومت عنایت فرمائی اور امیر شیر گیر کوائی کا تا بک (اتالیق) مقرر کیا تھا تھوڑے دنوں میں اس نے فرقہ اساعیلیہ کے کشر تلفات مفتوح کر گئے جس سے ملک طغرل بک کا دائر ہ حکومت و سیج ہوگیا لیس جب سلطان محمد کا انتقال ہوا تو سلطان محمود نے امیر کشیخ کی کو ملک طغرل کا تا بک مقرر کر کے روانہ کیا اور سے ہوا بیت کردی کہ ملک طغرل کو جس طرح ممکن ہو میرے پاس بھی و بیا تا میر کشیخ کی نے ملک طغرل کو جس طرح ممکن ہو میرے پاس بھی دینا امیر کشیخ کی نے ملک طغرل کے بیاس بھی کہ کردر پر دہ ملک طغرل کو اس کے بیاس بھائی سلطان محمود کی طرف سے بدطن کر دیا۔ اسی وجہ سے ملک طغرل نے سواھ بی میں سلطان محمود کی مخالفت کا اعلان کیا۔ سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی۔ امیر شرف الدین نوشیر وان بن خالد کو تمیں بزار دینا راور گرال بہا تھا کف اور خلاصت و سے سلطان محمود کو اس محمود کی ہوئی۔ امیر شرف الدین ملک طغرل سے ملئے بھی نہ بیا تھا کہ امیر کشیخری نے یہ جواب و سے دیا ''جہم لوگ سلطان کی امیر شرف الدین ملک طغرل سے ملئے بھی نہ بیا تھا کہ امیر کشیخری نے یہ جواب و سے دیا '' ہم لوگ سلطان کی اطاعت و فر ما نبر داری میں بجان و دل موجود ہیں۔ فوج بھی نہ بیا تھا کہ امیر کشیخری نے یہ جواب و سے دیا '' ہم لوگ سلطان کی اطاعت و فر ما نبر داری میں بجان و دل موجود ہیں۔ فوج بھی نہ بیا تھا کہ امیر کشیخری نے یہ جواب و سے دیا '' ہم لوگ سلطان کا قصد ہو ہم آگ گے بڑھنے کو

تیار ہیں''۔سلطان محود اس جواب پر بقصد زنجان محدان سے ماہ جمادی الا ولی الھے میں دس ہزار کی جعیت سے روا نہ ہوا۔ پر چہنو یہوں نے کٹیزی کوسلطان محمود کی روانگی سے مطلع کیا ہیں کتیزی مع ملک طغرل کے قلعہ سر جھان چلا گیا اور سلطان محمود نے زنجان پہنچ کرنشکرگاہ لوٹ لیا۔ ملک طغرل کے خزانے سے تین لا کھ دینار ہاتھ گئے۔ چندروز قیام کر کے رہے کی جانب کوچ کیا اور کتیزی مع ملک طغرل کے سر بھان سے گنجہ چلا آیا۔ بی خبر پاکر ہوا خواہوں اور ہمرا میوں نے بھی گنجہ کا قصد کیا۔ چند دنوں میں ملک طغرل کی تو ت وشوکت بڑھ گئی اور دونوں بھائیوں کی منافرت اور کشیدگی میں اور اضاف نہ ہوگیا۔

سلطان محمود کی مصالحت کی کوشش: سلطان محود نے بیان کر کہ میرا پچا شجر بقصد عراق اور بلاوجبل آرہا ہے شرف الدین انوشیرواں بن خالداور فخر الدین طفا ریک بن البزن کوتحا گف ونذرا نے دے کر شجر کے پاس روانہ کیا اور کہلا بھیجا 'آپ مازندان جھوڈ کر چلے جائے اس کے معاوضہ میں دولا کھ سالا نہ اوا کیا کروں گا۔ شجر نے اس پر پھھ التفات نہ کیا اور کرا تھد کیا اور محمود کے سفیر کو یہ جواب دیا ''محمود ابھی صاحبز ادہ ہے اس پر اس کا وزیر اپومنصور اور علی بن امیر حاجب کومت کر رہا ہے اور مجھے یہ گوار آئیس ہے ''۔ شوف الدین اور فخر الدین اپناسا منہ لے کررہ گئے اور خجر نے روائل کا تھم دے دیا۔ اس کے مقدمہ الحیش پر اس وقعا۔ سلطان محمود نے بھی پی خبر پاکرمقابلہ کی تیاری کی علی بن عمر کو (جواس کا اور نیز اس کے باس کے مقدمہ الحیش پر اس مواروں کی جمعیت سے خبر کی روگ تھا م کوروائہ کیا اور خودرے میں مقیم رہا۔

علی بن عمر کی وانشمندی : جس وقت علی بن عمر مقام جرجان میں خبر کے مقدمۃ انجیش کے قریب پہنچا (جس کا سر دارا میر اتر وقعا) سر دارلشکر سے ببزی و ملاطفت کہلا بھیجا ''امیرا تروتم کو سلطان محمد کی وصیت یا دہوگا اس نے یہ بجھ کر کہ میرا بھائی شخر میر سے بیٹے محود اور اس کی سلطنت کی تفاظت کرے گا ۔ ہم نے لوگوں سے خبر کی اطاعت اور فرما نیر داری کا حلف لیا تھا اور ہم اس وقت تک اُس عبد و بیان پر تائم رہیں گر جب اس نے ہماری حکومت و سلطنت کے ذوال پر کمر با ندھی ہے تو ہم اس عبد و بیان کو پورانہ کر کین گر جا ندھی ہے تو ہم اس عبد و بیان کو پورانہ کر کین گر جب اس نے ہماری تعداد تر ہماری فوج میں ماری فوج ہے کہ ہمارے لشکر کی تعداد تر ہمارے لشکر ہے دو چند سہ چند ہے باعتبار قوت و مردا تکی اور تجربان کے اور کی مقاری کے ہمی ہماری فوج تمہاری فوج سے بدر جہا زیادہ ہے ' ۔ امیر اثر واس بیام سے ایسا متاثر ہوا کہ بلا جدال وقال جربان سے لوٹ کھڑ انہوا۔ سلطان محمود کے تھے دور تک مشابعت کی ۔ بعد از ان علی بن عمر بھی سلطان محمود کے تعدمت میں واپس آیا، کل حالات عرض کے سلطان محمود نے تعلی بن عمر اور اس کے لشکریوں کا شکر بیادا کیا۔

ابوطالب سمیری کا عہدہ وزارت برتقرد علی بن عرفے بظر مصلحت سلطان محود کورے بیں قیام کرنے گی دائے دی۔ سلطان محود نے منظور کے کیا سامان سفر درست کر کے جرجان کا داستہ لیا۔ جرجان بیل پینچے ہی آمیر منظر سفحہ بغداد عراق ہے دس بڑار سواروں کی جعیت ہے آب بنچا۔ امیر منصور بن صدقہ بردار دبیں اور امراء بلخیہ بھی آگئے۔ سلطان محود نے ان اور امراء بلخیہ بھی آگئے۔ سلطان محود نے ان اور کون کے آبے بعد بعدان کی طرف کوچ کیا۔ ان میں اس کا وزیر دبیب مرگیا اس کی جگہ پر ابوطالب سمیری کوقلدانِ وژارت سیر دکردنا۔

معرکہ سما وہ اور سلطان محمود کی جگست: سلطان محمود کے رہے ہے روانہ ہونے کے بعد ہی ملک تجربیں ہزار سے بڑا از اے علاوہ اور سامان جگ اس کے پاس اٹھار جنگی ہاتھی بھی تھے۔ امراء کبار سے ابن امیر الولفضل والی بجتان خوارزم شاہ محرائز امیر انز داور امیر تمان جگ اس کے پاس اٹھار جنگی ہاتھی بھی تھے۔ امراء کبار سے ابن امیر الولفضل والی بجتان کہود تجربی کا داہ دھا۔ گرسلطان محمود نے اس کو طلب کیا کہیں کا دوہ دھا۔ گرسلطان محمود نے اس کو طلب کیا میں وجہ سے حاضری میں تا خیر ہوئی ۔ سلطان محمود نے اس کو طلب کیا ہوا) اس اثناء میں علاء الدولہ ملک تجربے پاس چلا گیا۔ سلطان محمود کا سب حال بتلایا۔ اس کے ہمراہیوں کے اختلافات اور کہا ہوں کہا ہوا کہا ہوا کہا ہوا کہا ہو کہا

ملک سنجرکا پیام مصالحت اس واقعہ کی خردارالخلافت بغداد میں پنجی۔امیر دہیں بن صدقہ خلیفہ مستر شد سے سلطان مجمود کے کام کا خطبہ پڑھے جانے کی تحریک کے خلافت مآب نے اجازت دے دی۔ ۲ جمادی الاولی ۱۳ ھے میں سلطان محمود کے تام کا خطبہ بوقو ف ہو کر سلطان تخریک کام کا خطبہ پڑھا گیا۔ سلطان محمود نے شکست اٹھا کر اصفہان جا کر دم لیا اس کے ہمراہ اس کا وزیر ابوطالب سیری امیر علی بن عمراور قراجاساتی وغیرہ تھے۔ رفتہ رفتہ محمود کالشکر بھی اس کے پاس آ کر جمع ہوگیا جس سے اس کا وزیر ابوطالب سیری امیر علی بن عمراور قراجاساتی وغیرہ تھے۔ رفتہ رفتہ محمود کالشکر بھی اس کے پاس آ کر جمع ہوگیا جس سے اس کے قوائے صفحل میں قوائی اور جمت پھر عود کر آئی ملک بخرگواس کی خبرگی تو اس نے اپنی کی فوج سے خانف ہو کر سلطان محمود کی داری مصالحت کی محرک ملک بخرگی ماں سلطان محمود کی وادی سلطان محمود کے پاس آ ذربا پیجان میں اس وقت سے تھا جب وہ بغداد سے واپس آیا تھا۔ اس اثناء میں سلطان محمود کے پاس وہ قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت سے کر کے وقت سے تھا جب وہ بغداد سے واپس آیا تھا۔ اس اثناء میں سلطان محمود کے پاس وہ قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت سے کر کہ وقت سے تھا جب وہ بغداد سے واپس آیا جو پیام مصالحت سے کر کہ سلطان محمود کے پاس وہ قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت سے کر کہ کہ مصالحت سے تھا جب وہ بغداد و سالم سلطان محمود کے پاس وہ قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت سے کر کہ کا مسلوب کے بعد آ

گیا ہوا تھا۔

ملک سنجر اور سلطان محمود میں مصالحت اسلطان محمود کے امراء نے بیشرط پیش کی کہ ملک سنجر خراسان کی جانب معاودت کر جائے تو معالحت کی جائے گی۔ ملک سنجر نے اس شرط کومنظور نہ کیا سامان سنر درست کر کے ہمدان سے کرج کی طرف کوج کیا تھوڑی دور گیا ہوگا کہ سلطان محمود کا قاصد سے پیام لے کرآیا کہ مصالحت اس شرط سے کی جاتی ہے کہ آپ مجھے اپناولی عہد بنا لیجئے۔ ملک سنجر نے اس شرط کومنظور کرلیا۔ فریقین نے آئندہ اتحاد و مراسم قائم رکھنے کو تسمیس کھائیں۔ اس کے بعد سلطان محمود اپنے بچا ملک سنجر سے ملئے آیا اور اس کی ماں لیمنی اپنی دادی کے مکان پر فروش ہوا۔ بیش بہا نذرانے اور شاف پیش کئے۔ ملک سنجر نے بھی اپنی تمام ممالک محروسہ خراسان غربی اور ماوراء الشہرو غیرہ میں شنی فراخین اس معمون کے بعد سلطان محمود کا نام دعا کے ساتھ لیا جائے۔ اس مضمون کی عرضی دارالخلافت بغداد میں روانہ کی اور کا شہر جن پرزمانہ جنگ میں قبضہ حاصل کرلیا تھا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پراس خیال سے کہ مبادا سلطان محمود کی حرش شند دالتہ اور کا بنا قبضہ دافتد ارقائم رکھا۔

ا میر منگیرس کو مزائے موت ان واقعات کے بعد سلطان محمود نے امیر منگیرس شحنہ بغداد کو موت کی مزادی۔ امیر منگیرس کو مزادی من سے تھا اور یہ بھی سلطان محمود کے ساتھ ملک نیز کی لڑائی میں شکست کھا کر بغداد کی طرف بھا گا تھا لیکن دہیں بن صدقہ نے بغداد میں واغل ہونے سے روکا 'مجور آلوٹ کھڑا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دونوں پچا بجیسے (بعین ملک نیز وسلطان محمود ) میں مصالحت ہوگئ تھی اس کے بعدامیر منگیرس ملک سنجر کے پاس گیا 'امان کی درخواست کی ملک شخر نے امان دینے سے انکار کیا اور اس کوا پنے ایک معتمد ملازم کے ساتھ سلطان محمود کے پاس بھیج دیا۔ چونکہ سلطان محمود اس کی ناپند بدہ شرکات اور خود سری سے ناراض تھا اور وہ اس کے خلاف مرضی شختی بغداد پر چلا گیا تھا اس وجہ سے منگیرس کو دیکھتے بھی ناپند بدہ شرکات اور خود سری سے ناراض تھا اور وہ اس کے خلاف مرضی شختی بغداد پر چلا گیا تھا اس وجہ سے منگیرس کو دیکھتے بھی آگی اور مزا کے موت کا حکم دے دیا۔

علی بن عمر کا خاتمہ اس سام ہے میں ملک بخرنے مجاہدیں بہروز کوشکی عراق پر مامور فرمایا اس سے پہلے وہیں بن صدقہ
کانا ئب اس عہدے پر مامور تھا جو مجاہدین کی تقرری ہے معزول کیا گیا۔ سلطان محمود کا جا جب ' علی بن عمر'' اس سندیں مارا گیا ہے اپنے کارنمایاں کی وجہ سے سلطان محمود کی ناک کا بال بنا ہوا تھا' سارالشکر اس کا مطبع تھا' سرواروں اورا میر کو بیشاق گذرا یعلی بن عمر کو اس سے خطرہ پیدا ہوا۔ بخو ف جان قلعہ برجین کو بھاگ گیا۔ جو یز دجر داور کرج کے درمیان میں تھا اور سیس اس کے امل وعیال اور مال واسباب تھا۔ دوجار دوز قیام کر کے خوزستان کا راستہ لیا۔ خوزستان پر تیوری بن برس قالور کی بین برس قالوری کے امل وعیال اور مال واسباب تھا۔ دوجار دوز قیام کر کے خوزستان کا راستہ لیا۔ خوزستان پر تیوری بن برس قالوری کی فرج نے امان کا عہد و بیان سال کے دور میں داخل ہوا' جس وقت تشر میں بہنچا آجوری کا ابن تھا کہ دور کے باس روانہ کر دیا۔ سلطان محمود نے میں کا تھا کہ کیا گئی کو تھی دیا۔ جنا نچرا قبوری نے میں کا سرطان محمود کے باس روانہ کر دیا۔

د بین بن صدقه کی ریشه دوانیان جس دقت سے مطان محود نے اپنے بھائی ملک مسود سے مصالحت کر لی تھی۔ ای

رماندے ملک مسعود نے آ ذر بائیجان اور موصل کو اپنا مستقر حکومت قرار دیا تھا۔ آ قسنقر برقی شکی بغدادے علیحہ ہ ہوکر ملک مسعود سے باس کو علاوہ درجہ کے مراغہ جاگیر میں عنایت کیا تھا مگر دہیں بن صدوۃ کو بیر مصالحت پیند نیتی اس کی تفرقہ انداز طبیعت یہ جاہتی تھی کہ ملک مسعود اور سلطان محمود میں کچھ نہ کچھ چھیڑ چلی جائے تو اسے عزت و تسلط حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آئے اس مقصود کے حاصل کرنے کی غرض سے جیوش بکہ اتا بک سے خط و کتا بت شروع کی اور اس خطان محمود کہا تا بک سے خط و کتا بت شروع کی اور اس خطادہ کتا بت کو سلطان محمود کی طرف منسوب کیا اکثر یہ لکھنے لگا ' برستی کو گرفتار کر کے میر بے پاس بھنے دواس خدمت کے صلہ میں بے صدرہ یہ بیس نم کو دوں گا' ۔ کی ذریعہ سے برقی کو اس کی خبر لگ گئ تو وہ ملک مسعود کی رفاقت ترک کر کے سلطان محمود کی رفاقت ترک کر کے سلطان محمود کی رفاقت ترک کر کے سلطان محمود کی خدمت میں آ رہا ۔ سلطان محمود کی دو اس کی اس درج عزت افزائی فر مائی کہ ای کہ اس کی خدمت میں آ رہا ۔ سلطان محمود کی گئم ملک مسعود کی سلطانوں کر و میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مقصود اس سے بیتھا کہ جس طرح میرے باپ (صدقہ) نے دونوں بھا ئیوں ملک مسعود و کہا گئت و خانہ جنگی ہے متنفید ہوں۔

بر کیار دتی اور محمد پسران ملک شاہ کی با ہمی نزاعات سے فائدہ حاصل کیا تھا اس طرح میں بھی ان دونوں بھا ئیوں ملک مسعود و سلطان محمد دی گئے خانہ دخل کے حدید ہوں کیا گئت و خانہ جنگی ہے مسلطان محمود دی گئے خانہ دخلگی ہے مستفید ہوں۔

ملک مسعود کی شاہی کا اعلان : ابوالمعید محرین اساعیل حسین بن علی اصفہانی سلطان محود کا سکرٹری تھا اور یکی فرائین شاہی کی پیشانی پیشان با با اساعیل خدمت میں پینچا۔ ملک مسعود نے اپنے وزیر ابوعلی بن عماروائی طرابلس کو معزول کر کے اس کے بجائے سوائ بھی ابوا ساعیل کو عہد و وزارت سے سرفراز کیا۔ بیتقرری سونے پرسہا گھی۔ دہیں جس امری تحریک مدت سے کررہا تھاوہ نہایت عمدگی اورخش اسلوبی سے انجام پذیر ہوگیا۔ دہیں اور ابوا ساعیل نے متفقہ ملک مسعود کی پیشے شوئی۔ رفتہ رفتہ سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی دہیں اور ابوا ساعیل کو تہدید آئیر خطاکھا۔ اپنی سطوت و جاہ سے ڈرایا۔ ان لوگوں نے ذرہ محربھی اس کی پرواہ نہ کی علم بغاوت بلندگر کے ملک مسعود کی شاہی کا اعلان کیا۔ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ سلامتی کی نو بتیں بحنے کی میں بین سے واقعہ 18 ہے۔

معتر کئر استر آیا و سلطان محود کالشکران دنوں بلاو مختلفہ میں منتشر دمتقرق تھا۔ان لوگوں کوطمع دامنگیر ہوئی۔موقع مناسب تصور کر کے فوج کئی کر دی۔استر آباد میں 8 اربیج الاول ہما ہے کو دونوں بھائیوں کا مقابلہ ہوا۔سلطان محود کے مقدمہ الحبیش کا افسر برشی تھا۔ اس معر کے میں برشی نے بڑے کارنمایاں انجام دیئے گئی بارخطرناک حالتوں میں مبتلا ہوا اور بھراپی جان توڑ کوششوں سے نجات یائی۔تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔شب ہوتے ہوتے ملک مسعود کا گئے۔ تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔شب ہوتے ہوتے ملک مسعود کا لئے کہ اس ازام میں کہ اس شخص کا گئے۔ قار کر لیا گیا۔ جس میں ملک مسعود کا وزیر استاذ ابوا ساعیل طغرانی بھی تھا۔ سلطان محود نے اس الزام میں کہ اس شخص کا عقیدہ فاسد ہے تل کا تھم وے دیا۔ ایک برس اس نے وزارت کی۔ادیب شاعراورصا حب تصانیف کثیرہ و تھا۔ علم الکیمیا میں کہ متعدد تصانیف بیں۔

ملک مسعودا ورسلطان محمود میں مصالحت: ملک مسعود نے تکست کھانے کے بعد ایک بہاڑ پر جاکر بناہ لی جومیدان مجلگ سے اٹھارہ کوس کے فاصلے پرتھااور اپنے بھائی سلطان محمود کے پاس امان کا پیام بھیجا۔سلطان محمود نے برستی کوامان نامہ دے کرملک مسعود کودر بارشاہی میں حاضر کرنے کی غرض ہے روانہ کیا۔ اس اثناء میں اس کے بعض امراء بھی اس ہے ملے ان الوگوں نے بیمشورہ دیا کہ موصل میں چل کر قیا م سیجے اور دمیں ہا اواد کے کرسلطان محمود کے مقابلے میں پھر آ ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آ پ کی گئی ہوئی حکومت وسلطنت والیس آ جائے گی۔ ملک مسعود نے عاقبت اندیش ہے اس مشورہ کے مطابق موصل کی جانب کوج کردیا۔ اس کے بعد برقی پہنچا ملک مسعود کونہ پایا۔ دریا فت کر کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا 'سینا کیس کول سفر طے کر کے جانب کوج کردیا۔ اس کے بعد برقی پہنچا ملک مسعود کونہ پایا۔ دریا فت کر کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا 'سینا کیس کول سفر طے کر کے مسعود سے ملا۔ سلطان محمود کا امان ناحہ دیا اور سمجھا بچھا کرواپس لایا۔ جو نہی سلطان محمود کے شکر قریب پہنچا۔ سلطان محمود نے استقبال کیا ' کلے لگایا۔ پیشانی پر بوسردیا۔

جیوش بک کوامان : جیوش بک اتا بک بھی شریکِ جنگ تھا ہوت فکست ملک مسعود سے پھڑ گیا۔ بھاگ کرموصل پہنچا فوجیں فراہم کیں استے میں ملک مسعود اور سلطان محمود کی مصالحت کی خبر مسموع ہوئی۔موصل سے زاب کی ظرف کوچ گیا۔ اس عرصہ میں سلطان محمود بھی میدان میں آ اترا۔ جیوش بک اتا بک نے امان کی درخواست کی۔سلطان محمود نے امان دی اور بعرت واحر ام پیش آیا۔

د بیس کی سرکشی : باتی رہا دبیں وہ اس وقت عراق بیں تھا جس وقت اس کو ملک مسعود کی تکست کا حال معلوم ہوا، قتل و عارت کری شروع کردی۔ شہر کے شہر وران کر ڈالے فلیفہ مستر شدنے عمالعت کی دبیں نے پھتوجہ شدگی جب غلیفہ مستر شدنے عمالعت کی دبیں اس پر سلطان محمود کے اس کوان افعال وحرکات سے باز آنے کی ہدایت کی دبیں اس پر بھی باز نہ آیا بلکہ لشکر آراستہ کر کے اس بہانے کہ بین اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں بغداد پر وهاوا کر ذیا اور دارالخلافت کے سلطان محمود دارالخلافت سے باز آنے کی ہدایت کی دبیاں س پر درالخلافت کے سلطان محمود دارالخلافت بغداد میں وار دبوا دبیں نے براہ ملق و چاپلوی سلطان محمود کو ایوا کہ دیا ہوں کہ وہ کا کہ میں اس کے بعد ماہ رجب میں سلطان محمود دارالخلافت بغداد میں وار دبوا دبیں نے براہ مملق و چاپلوی سلطان محمود کو ایوا کہ دیا ہوں کہ میں اس کے بعد ماہ رجب میں سلطان محمود کو اس کے مورام کرنے کی خرص سے اپنی بیوی دختر عمید الدولہ بن جمیر کو تحالف وندز رانے دے کرشاہی دربار میں جمیجا مصالحت کا بیا م دیا سلطان محمود نے اس کی جدی کو خون سے فوجی میں جہر ہوائی کردی۔ دربار میں بھیجا مصالحت کا بیا م ہرارکشتیاں اپنے ہمراہ لیں دبیں کواس کی خبر گی گھبرا گیا امان کی درخواست کی معذرت کی عرض داشت بھیجی سلطان محمود نے اس کی درخواست منظور فرمائی دیا مقصود تھا۔ بعد حصول امن اپنے اہل وعیال اس کی درخواست منظور فرمائی دوائی کے بعد سلطان حلیہ اور بال واسباب کو بطح بھیجے دیا اور بذات خاص ایلغازی کے باس جا کر پناہ گڑیں ہوگیا۔ دبیں کی دوائی کے بعد سلطان حلیہ میں داخل ہوا ایک ہنتھ بھی نظر ندا تیا ہی سب بھر تیام کر کے مراجعت کردی۔

منصور بروار دہیں کی نظر بندی : دہیں نے چندروز بعدایے بھائی منظور کواظراف وجوانب کے امراء کے پاس بھیجا اوران لوگوں کے ذرایعہ سے سلطان محمود سے مصالحت کرنے کی خواہش ظاہر کی' گراس کی آرز د پوری نہ ہوئی تب منصور نے اپنے بھائی دہیں کو عراق میں بلا بھیجا۔ چنانچے دہیں نے ہواہ ہے میں قلعہ ھمر سے حلہ کی طرف کوچ کیا اور با آسائی اس پر قابض دمتصرف ہوگیا در بار خلافت اور سلطان محمود کی خدمت میں معذرت نامہ بھیجا۔ آئندہ اطاعت اور فریا نبر داری کا وعدہ کیا۔ جس کوخلافت ما ب نے منظور نہ فرمایا اور نہ حکومت بناہ نے قبولیت کی نظر سے دیکھا بلکہ لئیکر آرستہ و مرتب کرے بدا فسری سعد الدولة بن تنش حله كى جانب روانه كرديا بونى يا شكر حله كے قريب بينچا و بين حله چيور كر بھا گ كھ ا ہوا و معدالدوله في حله بين داخل ہوكرا بي ركاب كى قوج كود وصول بر تقسيم كيا ۔ ايك حصه كوحله بين تھم رايا دوسر بي حصه كوكوفه بين براؤ كرنے كا حكم ديا اس ناكه بندى سے دبين سخت چيقاش بين گرفتار ہوگيا ۔ مجود ہوكر چرمعانى كا خواستگار ہوا اطاعت وفر ما نبر دوارى كا عهد و بيان كيا ۔ رد وكد كے بعداس كا بھائى منصور بطور ضائت كے شاہى لشكر بين نظر بند كرليا گيا ۔ چنا نچه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نچه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نچه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نچه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نچه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نچه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نچه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نجه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نجه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نجه الله جي بين شاہى لشكر فيل بند كرليا گيا ۔ چنا نجه الله جي بين شاہى لشكر فيل بندكر كيا گيا كہ بندى الله بين سواله بين كول بين سواله بين سو

آ قسنقر برسقی کی عزیت افزائی جونکه آقسنقر برقی گذشته جنگون میں سلطان محود کے ہمر کاب تھا اور اس نے ملک مسعود کو سمجھا بھا کر خصر ف شاہی اطاعت پر ماکل اور آمادہ کیا تھا بلکہ شاہی دربار میں لا کر حاضر کر دیا اس وجہ سے سلطان محود آقسنقر برستی کوعزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا جس وقت جیش بک (ملک مسعود کا وزیر) موصل سے محمود کی خدمت میں آگیا اور صوبہ موصل کی امارت خالی ہوئی سلطان محمود نے آقسنقر برستی کو ہوا ہے میں موصل کو بطور جا گیر مرحمت فر مایا اور عیسائیوں پر جہاد کرنے کا تھم دیا۔ ایک مدت درا ز تک آقسنقر اور بنی آقسنقر اس خدمت کو انجام دیتے رہے ان کے حالات علیجہ وہ بیان کے جا کیں گے جا کیں گے جا کیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

ا بلغازی بن ارتق کو جا گیر کا عطیہ اس کے بعد امیر ایلفازی بن ارتق نے اپنے بینے حسام الدین تمر تاش کوسلطان محمود کی خدمت میں دہیں بن صدقہ کی سفارش کے لئے روانہ کیا۔ حسام الدین تمر تاش نے در بارشاہی ہیں حاضر ہو کر تھا کف اور نذرانے ہیش کے دہیں کی طرف سے ایک ہزار دینار بومیہ اور چندراس گھوڑ ہے بیش کرنے کا اقر ارکیا مگرا تفاق سے معاملہ طے نہ ہوا۔ بوقت مراجعت سلطان نے حسام الدین کے باپ امیر ایلفازی کو شہر میا فارقین جا گیر میں عنایت کیا۔ میا فارقین امیر سقمان والی خلاط کے قبضہ میں تھا۔ امیر ایلفازی نے میا فارقین کو ایک کے قبضہ میں رہنے دیا۔ پس بیاس شہراس میا فارقین امیر سف بن مجم الدین ایوب نے وقت سے اس کے اور اس کے بیٹوں ہی کے قبضہ میں رہا۔ تا آ نکہ سلطان صلاح الدین یوسف بن مجم الدین ایوب نے محمد میں ان کے قبضہ سے تکال لیا۔ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

سنتے ہی ننخ عزیمت کر کے قیام کر دیا۔ والی زنجان سے دوبارہ اعانت وامداد وخط و کتابت کی والی زنجان نے امداد کا وعدہ کیا اور اس کے ہمراہ ابہر کی جانب روانہ ہوا گران مواعیدا ورعمو دکی خواب و خیال سے زیادہ وقعت نہ بھی جس قصد سے یہ سب متفق ہوکر روانہ ہوئے تھے ایک بھی پورا ہوتا نظر نہ آیا۔ بدرجہ مجوری سلطان محمود کو معذرت کا خطاتح مرکیا اور مصالحت کی درخواست کی اطاعت وفر ما نبر داری کی فتم کھائی چنانچہ اوائل ۱۱۵ھے میں دونوں بھائیوں میں صفائی ہوگئے۔

جیوش بک کا خاتمہ جیوش بک جوسلطان محمود کی طرف سے فوج لے کر ملک طغرل کے مقابلہ پرآیا ہوا تھا اس پر پیگر ری کہ اس کے امراء لشکر سے ان بن ہوگی۔ رفتہ رفتہ بیر بنافرت وکشیدگی اس حد تک پیچی کہ امراء لشکر نے سلطان محمود کواس کی جانب سے بدخن کر دیا چنا نچے سلطان محمود نے اس سنہ کے ماہ رمضان میں بہ مقام تبریز اس کی زندگی کا اپنی تلوار سے خاتمہ کر کے موت کی آغوش میں سلا دیا۔ جیوش بک بڑک النسل سلطان محمد کا غلام تھا۔ عادل متکسر المزاح اج ناقل اور سیاست و آئین ملک داری سے بخوبی واقف تھا جس وقت اس کو موصل و جزیرہ کی حکومت ملی تھی ان دنوں اس صوبہ میں کر دول نے ایک ہنگا مہر برپا کر رکھا تھا 'راہ چلنا دشوار تھا۔ دن دہاڑے مسافرلوٹ لئے جاتے تھے۔ امن وامان کا کہیں نشان نہ تھا۔ اکثر قلعوں پر انہی کر دول کا قبضہ تھا۔ رعایا سخت مصیبت میں گرفتار تھی۔ جیوش بک نے موصل کی کری حکومت پر شمکن ہوتے ہی کر دول پر نوج کئی کر دول کا کا عمر مرکز کیا تھوٹر رہائی دول بہت سے قلع شہر بھار دوران شہر نوبیا ور سے بخوش کر دول بر نوج کئی کر دول پر اس کے رعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ سٹر کر کے ساتھ سٹر کر کی موسل کی بہت سے قلع شہر بھار و زائ شہر نوبیا ور ساتھ سٹر کر بیا ہیں ہو تھی گیا۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ سٹر کر کے ساتھ سٹر کر کے ساتھ سٹر کر سے بر ورشخ مفتوح کر بر ورشخ مفتوح کر دول پر اس کے رعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ سٹر کر کے ساتھ سٹر کر ساتھ سے بر اس کر عب دول بر ہور سے بر ایک ما

گلے۔خلق اللہ کوآسائش ملی۔ معرکہ چلہ اور دبیس کی شکست ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ شکر بسر گروہی برس کر کوئی مواہد بیس کی سرکو ٹی گی غرض سے بھیجا گیا تھا پھر باہم مصالحت ہوجانے اور دبیس کا اپنے بھائی منصور کوبطور ضامن برس کے یاس قید کرا دیئے اور

برس کا مع منصور کے ۱۱۵ میں بغداد واپس آنے کا حال بھی تحریر کر بچکے تھے خلیفہ مستر شد کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی

تو أے ایک آئکو بھی بینہ بھایا۔ سلطان محمد کولکھ بھیجا۔ دہیں ہے کئی طرح مصالحت نہ کی جائے کیونکہ وہ اپنے باپ کابدلہ لینے

بغداد آیا تھا۔ مناسب میہ ہے کہ اس کی سرکو بی کو آفسنقر برقعی موصل سے طلب کر کے بغداد عراق کا شحنہ مقرر کیا جائے۔ سلطان محود نے اس تحریک کی بنا پر آفسنقر برتھی کوموصل سے طلب کر کے بغداد کا شحنہ مقرر کیا اور دبیس سے صف آرائی کا بھی تھم دیا

اس مرتبہ سلطان کا قیام بغداد میں بیس مہینے رہا۔ جونہی سلطان محبود نے بغداد سے کوچ کیا دہیں اور کھل کھیلا۔ خلافت مآب

نے علم صاور فرمایا کہ آتستقر برستی فورا فوج کے رحلہ کی جانب روانہ ہواور دہیں سرکش کو حلہ سے نکال باہر کرے۔ آتستقر

برتقی اس تھم کے مطابق اپنی فوج کوموصل سے طلب کر کے علہ کی جانب روان کیا۔ دہیں بھی پینجر یا کر مقابلے پر آیا۔ ایک دومرے سے گھ گئے آخر کارلشکر موصل شکست کھا کر ماہ رہتے الآخر لااھ بیے میں بغداد واپس آیا۔ اس مہم میں نفر بن مہذب

دوسرے سے کا سے اس فار سرسوں سنست کا سرماہ رہے الا سرماہ کے اللہ جات ہوراد واپس ایا یا اس مہر ہی ساد ہیں۔ الدولہ احمد بن ابوالخیروالی بطیحہ اور اس کا پچامظفر بن عماد بن ابوالخیر بھی شریک تھا۔ چونکہ دونوں میں پہلے سے عداوت تھی اس

وجہ سے انہز ام کشکر کے وقت مظفر نصر کو آل کر کے بطیحہ جا پہنچا اور اس پر قابض ومتصرف ہو کر دہیں کی اطاعت قبول کر لی۔

خلیفه مستر شد کی دبیس سے مشر وط مصالحت اس واقعہ کے بعد دبیس نے خلافت مآب کی خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے عرض داشت روانہ کی اور یہ کھی جیجا کہ'' خلافت مآب کا میں اسی طرح مطبع ہوں جیسا کہ اس سے پیشتر تھا۔ اگراس تابعداری میں پھی بھی انجراف وسرکشی کا مادہ ہوتا تو آتسفقر برستی کالشکر بغداد ہے جے وسلامت والیس نہ جاتا۔ خلافت ماآب اپنے صرف خاص کے بلاد پر قبضہ کرنے اوران پرتصرف جاری و نافذ کرنے کے لئے عمال روانہ فرما کمیں مگر شرط رہے کہ وزیر جلال الدین بن عل بن صدقہ گرفتار وقید کرلیا جائے''۔ خلیفہ مسترشد نے اس شرط مصالحت کے مطابق اپنے وزیر جلال الدین کو گرفتار کرلیا۔ اس کا بردارزادہ وجلال الدین ابوالراضی موصل بھاگ گیا۔ اس واقعہ اور شکست کی خبر سلطان مجود تک پنجی تواس نے دبیں کے بھائی منصور کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

دبیس کے خلاف مظفر کی اہل واسط سے سازش انہی دنوں دبیں نے اپنے ہمراہیوں کوان کی جا گیروں کو ملک جا گیروں کی طرف جانے کا علم دیا جو واسط میں تھیں ترکوں نے مزاحت کی۔اس بناء پرادھردبیں نے ایک فوج برافسری مہلہل بن العسکر ترکوں کی سرکو بی کو واسط کی جانب روانہ کی مظفر بن مجاد والی بطیحہ کو مہلہل کی ممک کو کھے بھیجا۔ادھ اہل واسط سے لڑائی چیئر دی۔ اہل برستی نے ان کے حسب درخواست ایک لئیکر بغداد سے بھیج دیا۔ مہلہل نے بلا انظار مظفر اہل واسط سے لڑائی چیئر دی۔ اہل واسط نے پہلے بی حملہ میں مہلہل کو فلست فاش و سے کر گرفتار کر لیا۔ علاوہ اس کے ایک گروہ سرداران لفکر کا گرفتار ہوگیا۔ مقتولوں اورزخیوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہوگی اس کے بعد بطیح سے مظفرتی و غارت اور تا شت و تا ران کر تا ہوا واسط کے قریب بہنچا۔ مہلہل کی قبار کی اس بی کر ایموا تھا دیس نے بدستھ خاص اس خط میں مہلہل کو مظفر سے گرفتار کر لینے کو کھا تھا۔ مظفر کے باس بھیج دیا جو مہلہل کے اسباب سے برتا مرہوا تھا دہیں نے بدستھ خاص اس خط میں مہلہل کو مظفر سے گرفتار کر لینے کو کھا تھا۔ مظفر کو اس خط کے دیکھنے سے خت جرت دامن گیر ہوئی۔ تھوڑی دیرے بعد جب کی قدر طبیعت کو سکون بیوا تو اس نے بھی اہل واسط سے سازش کر لی اور دبیس سے مخرف و باغی ہوگیا۔

وبیس کی بعناوت دہیں کو جب پینجرگلی کہ اس کے بھائی منصور کوسلطان محود نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا ہے اور اس
کی آتھوں میں گرم سلائیاں پھروا دی ہیں تو وہ بھی علم مخالفت بلند کر کے باغی ہوگیا۔ اس کے صوبہ میں جس فقہ رخلافت مآب کے گاؤں اور املاک تصسب کولوث کرتا خت و تاراج کر دیا۔ چاروں طرف ہنگامہ حشر پر پاہوگیا۔ امن و عافیت کا نام باقی ندر ہا۔ اہل واسط نے بھی مبتلہل کو گرفتار کر کے نعمانیہ کی جانب قدم پڑھایا اور بات کی بات میں دہیں کے ہوا خوا ہوں کو نعمانیہ سے نکال باہر کیا۔ خلافت مآب نے آفستقر برغی کو جنگ دہیں پر روانہ ہونے کا تھم دیا پس اس نے فوجیس مرتب کیں اور سامان جنگ درست کے کے جنگ دہیں پر روانہ ہوا۔ جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔

ان واقعات کے بعد سلطان محمود نے آ قسنقر برسقی کوموصل کی گورنری کے علاوہ واسط کی گورنری کی سند حکومت بھی عطا کی۔ برسقی نے عمادالدین زنگی بن آ قسنقر کوا خی طرف سے واسط روانہ کیا۔

وزارت کی تبلر ملی : ہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں کہ دہیں نے اپنی شرا تطامصالحت ہیں وزیر السلطنت جلال الدین ابن علی بن صدقہ کی گرفتاری کو بھی شامل کیا تھا چنا نچے خلافت مآب نے اس کو ماہ جمادی الاول ۱۹ ھے میں جیسا کرآپ اوپر پڑھ آئے ہیں گرفتار کر لیا بچائے اس کے شرف الدین علی بن طراوز نہیں وزارت کا کام نیابی کرنے لگا۔ جلال الدین ابوالراضی بردارزادہ وزیر السلطنت جلال الدین بخوف گرفتار قبل موصل بھا گ گیا۔ سلطان مجمود کو اس کی خرکی تو اس نے نظام الدولہ ابو نصر احمد بن نظام الملک عراد بن نظام الملک وربار سلطان

خلافت بنوعهای (خصه دوم)

میں قلدان وزارت کا بالک تھا۔ خلافت ما ب نے سلطان محمودی سفارش پر نظام الدولہ کو عہدہ وزارت عظاکیا نظام الدولہ وی خض ہے جو وہ ہے میں سلطان محمد کا وزیر تھا مگر سلطان محمد نے کسی وجہ ہے اس کو معزول کر دیا تھا۔ پس بیاس زمانہ سے بغدا و میں خانہ نظیم میں خانہ ہے ہیں ہے اس کو قلدان وزارت عظاموا تو معزول وزیر جلال الدین نے بیٹیال کر کے اب آئندہ بی جہدہ مجھے نقیب نہ ہوگا۔ خلافت ما ب سے سلیمان بن مہارش کے پاس حدیثہ غانہ جانے کی اجازت چاہی۔خلافت ما ب نے اجازت دے دی چاہی۔خلافت ما ب نے اجازت دے دی چنانچ جلال الدین بغداد کو خیر باد کہہ کر حدیثہ غانہ کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں ریزنوں نے سارامال و اسباب لوٹ لیا اور قدیمی کرلیا مگر چندروز بعدا کے ایسا واقعہ پیش آ یا کہ جس کی وجہ سے اس کو قید سے رہائی لی گئی بعدہ سے اس کے بھائی میں سلطان محمود نے اپنے وزیریش الملک کو گرفتار کر کے سابق وزیر جلال الدین کو عہدے وزارت پر بحال کردیا۔

ربیس کی سرکو لی کے لئے خلیفہ کی روانگی رہیں نے جنگ برستی میں عفیف خادم خلیفہ کو گرفتار کر لیا تھا بعد ازال ع ١٥ هير اس كور با كرويا أورايك خط خلافت مآب كي خدمت عن روانه كياجس مين برسمي كو جنگ يرجيج إور سلطان محمود نے جو اس کے بھائی منصور کی ہے تکھیں میں گرم سلائیاں پھروائیں اس کے انتقام میں بغداد کے لوٹے کی وہمکی دی تھی۔خلافت ماب کواس غیر مہذب تحریر دیکھنے سے شخت برہمی اور عصہ بیدا ہوا۔ اس وقت آقسنقر برعی کورٹین کی سرکو بی پر روائلی کا تھم دیا۔ چنانچہ آ قسنقر برغی ای سنہ کے ماہ رمضان میں دہیں سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔ اس کے بعد خلافت مآب نے بھی سامان سفر جنگ درست کر کے دار الخلافت بغداد سے دبیں کی سرکوبی کی غرض سے کوچ فر مایا اور اطراف و جوا نب مما لک محروسہ سے فو جیں طلب کیں ۔سلیمان بن مہارش والی حدیثہ مع بن عقبل کے اور قیر واش بن سلم وغیرہ اپنی اپنی فوجیں لے کرآ پنچے دہیں نے پینجر پا کرنہر ملک کو جوخلیفہ کے صرف خاص کا تھا لوٹ لیا۔خلافت ماب اس خبر کے سننے سے بہت ناراض اور برہم ہوئے اور دارالخلافت بغداد میں منا دی کرائی' 'کوئی کشکری بغداد میں ہر گزیشہراندر ہے۔ سامان سفرو جنگ درست کر کے میدان جنگ روانہ ہوئے۔علاوہ کشکریوں کے رعایا اورعوام الناس جس کا جی جا ہے شاہی کشکر میں شریک ہو۔ سامان جنگ اور سفرخرج خلافت بنای عطافر مائیں گئے '۔ الل بغداد منا دی سن کرشا ہی کیمپ میں جو تی جو تی آئے لگے۔ خلافت مآب نے ان لوگوں کوآلات حرب اور سامان سفر دینا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ کل اہل بغداد شاہی کیمپ میں آگئے۔ معركة مياركه : ٢٠ ذي الحبينة مذكور كوخلافت مآب في بيرون بغداد فوجيل مرتب كين أوراس جوت ون بقصد جنگ د بین و جله کوعبور کیا۔ سر پرسیاه عمامه تھا بدن پرسیاه قبادوش پر چا در اور ہاتھ میں چھڑی ' کمر بندھی ہوئی جس پرعمرہ نفیس پیٹی لكى موئى وزير السلطنت نظام الدوله 'نقيب المطالبين' نقيب النقباءعلى بن طراداورشخ الثيون صدرالدين اساعيل وغير وجلوميل تے۔ آ تستو کواس کی خراکی سنتے ہی خلافت ما ب کالشکر میں چلا آیا۔خلافت ما ب نے حدید میں پہنچ کر قیام فرایا۔ اراکین دولت اورام الشکرکوایک جلبه خاص میں جمع کر کے جنگ دہیں کی بیعت لی۔ا گلے دن کوج کر کے مبارکہ میں بڑاؤ کیا۔ آفسنقر برقی اپی فوج کو بقصد جنگ مرتب کرنے لگا۔ خلیفہ ستر شدیع اپنے مصاحبوں کے شکر کے بیچھے رونق افروز تھا۔ دمیں بھی اپی فوج کی صف آرائی کررہا تھا۔اس کے شکر کے آ کے عورتیں اور مخت ( بیجوے ) گا بجار سے تھے اور خلافت مآ ب کی فرج میں حفاظ اور قاری قرآن مجید کی علاوت کر رہے تھے شاہی پھر پروں کے ساتھ امیر کربادی بن خواسان ساقہ

بن سليمان بن مهارش اور ميمند مين برسقي ابو بكر بن الياس اورام المبلخيد مع اليي ابني فوجول عير موجود تص

وبیس کی شکست وفرار بہلے دہیں کے شکر سے عشر بن ابوالعسکر نے میمنہ پرجملہ کیا ابو بکر بن الیاس امیر میرینہ کے پاؤں اکھڑ گئے اس کا بھیجا مارا گیا ابو بکر بنوز سنجلنے نہ پایا تھا کہ عشر نے دوسر احملہ کر دیا قریب تھا کہ ابو بکر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوتا گر مجا دالہ بن زنگی بن آ قسنقر نے بیجسوں کر کے لئیکر واسط کو یلفار کا اشارہ کر دیا چھڑ کیا تھا عشر کے ہاتھوں کے طویلے اثر کئے ساری فوج جو اس کی رکاب میں تھی تتر بھڑ ہوگئی عشر مع اپنے اسٹاف کے سر داروں کے گرفتار ہوگیا اب جنگ مغلوبہ شروع ہوگئی صفون کی ترتیب میں انتشار پیدا ہوگیا ایک دوسر سے متصادم ہوگیا خلافت میں جب کے لئیکر کا ایک حصہ جن میں تقریباً پانچ سوئیا ہوا تھا ۔ جس وقت گھسان کی لڑائی ہونے گئی با واز بلند تکبیر کہتا ہوا ہو جا دیس کا لئیکر تا ہو وی کر دیا خاتمہ بنگ کے بعد قیدی دربار لئیکر تا ہو می کونیا خاتمہ بنگ کے بعد قیدی دربار خلافت میں بیش کے گئے۔ مرد تو خلافت میا ہو کہ کے اور یوم عاشورہ کے اور یوم عاشورہ کے وقتہ کی غلام بنا لئے گئے اور یوم عاشورہ کے وقتہ کی غلام بنا لئے گئے اور یوم عاشورہ کے وقتہ کی غلام بنا لئے گئے اور یوم عاشورہ کے وقتہ کی غلام بنا لئے گئے اور یوم عاشورہ کے وقتہ کی غلام بنا لئے گئے اور یوم عاشورہ کے وقتہ کی غلام بنا لئے گئے اور یوم عاشورہ کے وقتہ کی خاتم کے خات کہ اور یوم عاشورہ کے وقتہ کی خاتم کے دور بندا دوائیں آئیا۔

ر تقش کی تقر رمی : واقعات متذکرہ بالا کے بعدا نفا قات سے خلافت ما آب کو آ قسنتر برنٹی ہیئے بغدد سے منافرت اور کشیدگی پیدا ہوگئی سلطان محمود کو کئے جیجا'' آقسنتر برنٹی حکومت عراق سے معزول کر کے موصل کی حکومت پر بھیج ویا جائے مابدولت وا قبال اس کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں ہیں' ۔سلطان محمود نے اس تجریک و تحریز کے مطابق برنٹی کو عیسا ئیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے موصل کی روائگی کا حکم صادر کر کے اپنی اولا دہیں سے ایک کمسن بچہکواس کے ہمراہ کر دیا اور بغداد کی شخصگی پڑھش زکوی کو مامور فرمایا جس وقت برنقش ڈکوی کا نائب دار الخلافت بغداد میں آیا۔ برنٹی نے اس کو جارج دے کرمع شنرادہ کے موصل کاراستہ لیا اور مماد الدین زنگی والی بھرہ کوموصل بلا بھیجا مگر عماد الدین زنگی بجائے موصل آنے کے سلطان محود کے پاس اصفہان جا پہنچا۔ سلطان محمود اس سے بڑے تیاک سے ملا اور بھرہ کو بطور جا گیر عنایت فر ماکر پھر بھرہ کی جانب واپس فرمایا۔

دہیں کا عراق پر فیضہ کرنے کا منصوبہ آپ اور پڑھ آئے ہیں کہ دہیں بن صدقہ محاصر ہو حلی کے بعد ملک طغرل کے پاس چلا گیا تھا۔ ملک طغرل نے دہیں کی عزت افزائی کی اور اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کرایا۔ دہیں نے ملک طغرل کو تبضہ پر ابھارنا چاہا اور جب ملک طغرل ہیں وہیش کرنے لگا تو دہیں نے قبضہ عراق کا بیڑ اٹھالیا۔ چنا نچہ ملک طغرل اور ابھے میں فوجوں کو آراستہ کر سے حاق کی طرف بڑھا۔ وقو قامیں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ مجاہدین ہمروز نے تکریت سے خلافت مآب کو ملک طغرل اور دہیں گی آ مداور عزیمیت سے مطلع کیا۔ خلافت مآب نے ان دونوں سرکشوں اور ہاغیوں کی مدافعت کی غرض سے سفر و جنگ کی تیاری کا تھا وہ ہار وقت جنگ پر مستعد رہنا اہل بغداد کے علاوہ ہارہ ہزار فوج مزید جمع ہوگئے۔ ۵ صفر 10 ھے میں خلافت مآب نے دارالخلافت بغداد سے نکل کر صحرا شاہر میں قیام فرمایا۔

ملک طغرل کی غارت گری دلی سر باط جلولاین بینج کر ملک طغرل نے بین کرداہ خراسان کی جانب قدم اٹھائے ۔ اس کے نظر یوں نے غارت کری شروع کردی ۔ رباط جلولاین بینج کر ملک طغرل نے بڑاؤ کیا۔ وزیرالسلطنت جلال اللہ بن بن صدقہ نے اپنی فوج کو اس کی طرف بڑھایا اور و کسرہ میں بینج کر تھم گیا۔ استے میں خلیفہ مستر شد کا موکب ہمایوں بھی آگیا اور وہ بھی و سکرہ ہی میں اتر بڑا۔ ملک طغرل اور وہیں میں بیرائے کر ارباط جلولا سے نگل کر ہارونہ میں قیام کیا۔ ملک طغرل اور وہیں میں بیرائے کر اربائی کہ پہلے دولوں شفق ہو کر حمر نہروان کوعور کریں بعد از ال وہیں قویایاب مقامات اور گھاٹوں کی محافظت و گھرائی کرتا رہے اور ملک طغرل اپنی فوج کو دار الخلافت بغداد کی طرف بڑھائے گرا تھا تھے ہواتھ ایسے چیش آئے کہ وہ واک قدم بھی آگے نہ بڑھائے ۔ دہیں بل عبور کرنے زور کی بارش ہوئی ملک طغرل ہی شدید میں جاتا ہور ہا تھا۔ انفاق سے چنداونٹ کی گئی جن پر کیڑے اور شکلی تھی ہوائے نے کھائے نے خرض سے نہروان پر آیا۔ بجوک سے براھال ہور ہا تھا۔ انفاق سے چنداونٹ کی گئی جن پر کیڑے اور شکلی تھی گئی تھائی کا میں بیر خرض سے نہروان پر آئیل کی خارت میں جارہ کی خدمت میں جارہ سے خوج کر میں ایک ہلیل کی جان پر کیڑے اور شکلی تھائے الشکری مال و خرص کی دور کر کی بارٹ ہو وان کی طرف بھائے۔ خود میں جنداد پر قبضہ کرلیا۔ خبر کا مضہور ہونا تھا کہ تمام کسکر میں ایک ہلیل کی جان کی طرف بھائے۔ اس بی جور کر نہروان کی طرف بھائے۔ اس بھوڑ کر نہروان کی طرف بھائے۔

وبلیس کا اظہار اطاعت: خلافت مآب نے بھی دسکرہ ہے نہروان کی جانب کوچ کیا نہروان میں پنچ تو دہیں اور اس کے ہمرا ہوں کوسوتے ہوئے پایا شوروغل ہے دہیں کی آ نکھ کل گئے۔ دیکھا کہ خلافت مآب علم خلافت کے نیچے رونق افروز میں۔ آ تکھیں ملتا ہوا اٹھا زمین بوس کی ممثل اور خوشامہ سے اظہار عجز واطاعت کرنے لگا۔ خلیفہ مستر شداس سے مصالحت کرنے پر مائل ہوگیا۔ اس عرصہ میں وزیر السلطنت جلال الدین بھنچ گیا اس نے خلافت مآب کی اس رائے کو بدل ویا۔ اس کے بعد خلافت مآب کا موکب ہما یوں نہروان کے بلی کوعور کرنے اپنی روانگی کے بچیو یں روز بغداد پہنچا اور دہیں نے ملک

طغرل کی جانب معاودت کی۔

ملک طغرل اور دہیں کی خراسان کومراجعت اس کے بعد ملک طغرل اور دہیں نے باتفاق رائے ملک بخرگی طرف کوچ کیا۔ ہمدان ہوکر گزرے۔ اطراف وجوانب کے شہراور قصبات کولوٹ لیا۔ عمال شاہی ہے تاوان اور جرمانے وصول کئے سلطان مجمود نے بینجر پاکر ملک طغرل اور دہیں کا تعاقب کیا چونکہ ملک طغرل اور دہیں میں مقابلہ کرنے کی قوت نہتی ہماگ کھڑے ہوئے۔ خراسان میں ملک سنجر کے پاس جاکر دم لیا۔ خلیفہ مستر شداور رتقش شحنہ بغداد کی شکایات کے دفتر کھولے۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان محمود میں کشیدگی: ۲۰ جے میں رتفس زکوی شحنہ بغدادادر خلیفہ مستر شد کے مابین جل گئ۔
علیفہ مستر شد نے رتفش زکوی کوتہ دید کا خواتح رکیا۔ رتفش کواپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا۔ ماہ د جب سنہ نہ کور میں بغداد کو خیر باد
کہ کر سلطان محمود کے پاس جلا گیا اور یہ ظاہر کیا کہ خلیفہ مستر شد نے فوجیس مرتب کر لی ہیں سامان جنگ بھی کا فی طور سے
فرائم کرلیا ہے۔ مالی قوت بھی ایک گونہ قابل اطمینان ہے اگر حکومت پناہ دار الخلافت بغداد کے قبضہ افتدار سے فرما کی شاملی فرما کی گئے۔ فرما کی گئے خلیفہ مستر شدگی برقعی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنے دشوار ہوگا اور پھروہ آپ کے قبضہ افتدار سے باہر ہوجائے
گا۔ سلطان محمود نے فوج کو تیاری کا تھم دیا اور سامان سفر درست کر کے عراق کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ مستر شدگواس کی خبرگی
کہا بھیجان چونکہ دمیں کی بخاوت اور سرکشی کی دجہ ہے مما لک محمود سے میں امن وعافیت معدوم ہور ہے ہیں اس وجہ سے مناسب
میہ ہے کہ تم عراق کو واپس جاؤ۔ جس قد درو ہے کی ضرورت ہو مابدولت اقبال دینے کو تیار ہیں'۔ اس بیام سے سلطان محمود
کے شکوک نے بقین کی صورت اختیار کر لی اور وہ خیالات جو برتفش نے محمود کے ذہن میں جماد ہے تھے مجسم ہو کر دو بروآ

خفیف اور عما دالدین میں معرکہ آرائی۔ غلیفہ ستر شد نے ناراض ہوکر بغداد کے غربی ساعل کواس اعلان کے ساتھ عبورکیا کہ اگر سلطان محمود نے ذرا بھی قدم آگے ہو ھائے تو میں بغداد چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سلطان محمود کواس کی خبرگئ و اپنی جہارت و دلیری کی معافی چاہی بغداد میں واپس آنے کی درخواست کی خلافت مآب نے انکار کر دیا۔ سلطان محمود کواس سے نارافتگی پیرا ہوئی ۔ غضبناک ہوکر بغداد کی طرف بڑھا اور خلیفہ مستر شدخر بی بغداد میں شہرار ہا اپنے خادم خاص عفیف نامی کی افری میں ایک شکر واسط کی جائب سلطان محمود کے مواحد سے نارافتگی پیرا ہوئی ۔ خادم کا حالہ ین زنگ بن تامی کی افری میں ایک شکر واسط کی جائب سلطان محمود نے عمادالدین زنگ بن نے صف آرائی کی ۔ خوب خوب از ایماں ہوئی آخر کارعفیف کے لئکر کوفکست ہوئی۔ ایک گروہ کشراس کے خلافت نے مفرار خرابی عفیف بھاگ کر خلافت مآب کی خدمت میں پہنچا۔ خلافت مآب نے کشتیاں جمح کرا میں اور کل سرائے خلافت بہرار خرابی عفیف بھاگ کر خلافت مآب کی خدمت میں پہنچا۔ خلافت مآب نے کشتیاں جمح کرا میں اور کل سرائے خلافت کی درواز سے باششاء باب نو بی بنداکر اور بیا استان محمود نا جمانات میں قیام کرنے سے منع کر دیا۔ خلیفہ مسترشد نے واپس جائے اور مصالحت کو دیا۔ خلیفہ مسترشد نے واپس جائے اور معاودت سے انکار کیا بعداس کے سلطانی لئکر کا ایک حصد موقع پا کر کیم محرم الم کھی میں بیام بھیجا۔ سلطان محمود نے مصالحت اور معاودت سے انکار کیا بعداس کے سلطانی لئکر کا ایک حصد موقع پا کر کیم محرم الم کھی میں بیام بھیجا۔ سلطانی کھی کو وقع پا کر کیم محرم الم کھی میں بیام بھیجا۔ سلطانی کھی موقع پا کر کیم محرم الم کھی میں بیام بھیجا۔ سلطانی کھی کو کھی کو میا کے دورواز سے مصالحت اور معاودت سے انکار کیا بعداس کے سلطانی کھی کو کو کھی کے دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کی کی کھی کو کو کو کھی کی کھی کو کھی کے دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کی کو دورواز سے مصالحت کی کو دورواز سے مصالحت کی دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کی کو دورواز سے مصالحت کی دیا ہے کو دورواز سے مصالحت کو دورواز سے مصالحت کی دورواز سے مصالحت کے دورواز سے مصالحت کی دورواز سے مصالحت کے دورواز سے مصالحت کے دورواز سے مصالحت کے دورواز سے مصالحت کے

محلسرائے خلافت میں گھس پڑااور تاج کولوٹ لیااس سے قوام الناس کو بے حداشتعال پیدا ہوا۔ سب جمع ہوکر غلیف منز شد کی خدمت میں بہنچے۔

خلیفہ مستر شداور سلطان محمود کی جنگ : خلیفہ مستر شدطیش میں آ کرنکل آیا۔ شمسہ سرپر تھا۔ وزیر السلطنت آگ آگے تھا نقارے نئے رہے تھے بانسریاں بجائی جاری تھیں اورخود مابدولت آ وازباند' بالہاشم' پکارر ہے تھے۔ کشتوں کا بل بنائے جانے کا ارشادہ فرمایا۔ بات کی بات میں بن کر تیار ہوگیا ایک ہی بار میں کل ہمراہیاں خلیفہ عبور کر گئے اس وقت خلافت ما ب کے مکان میں پردوں کی آڑ میں ایک ہزار جنگ آور روپوش تھے سلطانی لشکر بے خوف و ہراس غارت گری میں مصروف تھا۔ خلافت ما ب کے ہمراہیوں نے پہنچ کر ان کوئل وقید کر نا شروع کیا اور عوام الناس نے سلطانی امراء کے مکانات مصروف تھا۔ خلافت ما ب کے ہمراہیوں نے پہنچ کر ان کوئل وقید کر نا شروع کیا اور عوام الناس نے سلطانی امراء کے مکانات لوث لئے۔ خلیفہ مستر شد نے مع تیں ہزار جنگ آور ان اہل بغداد کے شرقی ساحل کو عبور کیا۔ و مدے خدر قیس اور مور چوں کے بنانے کا حکم صاور فرمایا۔ رات بھر بغداد کی حفاظت کا انتظام کا مل کر لیا گیا۔ لڑائی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ ہر روز کنار و جلہ برخون کا در ما بہایا جاتا تھا۔

خلیفہ مسٹر شدا ورسلطان محمود کی مصالحت: اس اثناء میں عادالدین زگی ایک عظیم شکر لئے ہوئے بھرہ ہے آبنیا اور دریا اور خشکی کو گھیر لیا سلطان محمود کے حوصلے بڑھ گئے مجموعی قوت سے اہل بغدا در پہلے کرنے کی تیاری کی خلافت مآ ب نے اپنی کمزوری کو محسوس کر کے صلح کا بیام دیا۔ پوئکہ سلطان محمود بھی روژانہ جنگ سے تنگ آ گیا تھا اس وجہ سے فریقین میں مصالحت ہوگئ ۔ مصالحت کے بعد سلطان محمود باہ رہے الآ خرا ۵۲ میں مقیم رہا۔ بعد از اس بیار ہوگیا۔ اطباء نے بغداد چھوڑ دینے کی رائے دی چنا نچہ ماہ مذکور کی تاریخ میں سلطان محمود نے بغد اوست جدان کی جانب کوچ کیا۔ روائی کی وقت خلافت مآ ب نے نذرانے تھا کف اور انعامات دیئے جس کو سلطان نے بسروچشم قبول کیا اور شخگی عراق پر بعد غور و فکر عادالہ بن زنگی کو متعین فرمایا۔

ور مر ابوالقاسم کی معزولی جب سلطان محود نے بغداد ہے کوچ کیا اپنے وزیر ابوالقاسم علی بن ناصر نشابادی کو بالزام سازش خلیفه مستر شدگر فقار کر کے شرف الدین انوشیر وال بن خالد کو فلدان وزارت کاما لک بنایا یشرف الدین بوقت گرفتاری وزیر ابوالقاسم بغداد میں تفاسلطان محود کی طلی پر ماہ شعبان میں بغداد سے روانہ ہو کر اصفہان پہنچا یور بار سلطانی میں حاضر ہو کر خلعت وزارت سے سرفراز ہوا۔ اس عہدہ سے سرفراز کئے جانے پر امراء وروسانے نذریں گذرائیں نے خلافت ما آب نے بھی جند تھے وی بالی ہور کے سلطان کی جند استعفاء و سے کر بغداد لوٹ آباد وزیر السلطنت ابوالقاسم اس زمانہ سے برابر مقید اور محبوس رہا تا آ نکہ آئندہ سنہ میں سلطان خجر رہے آبا اور اس کورہا کر کے سلطان کی وزارت بھر دلوائی۔

وبیں ، ور ملک سنجر جس وقت دمیں ملک سنجر کے پاس پہنچا ملک طغرل بھی اس کے ہمراہ تھا ان دونوں نے ملک سنجر کوخلیفہ مستر شداور سلطان محمود کی طرف سے بدطن کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کی مخالفت کا خیال سنجر کے دماغ میں جاگڑین کردیا اور عراق پر قبضہ کر لینے کی تجریک کی جنانچہ ملک خجر سامان سنر وجنگ درست کر کے کوچ وقیام کرتا ہوار نے پہنچا۔ سلطان محمودان وقت ہمدان میں تھا ملک شجر نے سلطان محمود کوائن آ زماکش کے لئے کہ آبیا وہ میرامطیع ہے یائییں بلا بھیجا۔سلطان محمود کاول تو صاف ہی تھا بچا ہے ملک شجر نے کل فوج کواشقبال کاول تو صاف ہی تھا بچا ہے ملک شجر نے کل فوج کواشقبال کا عکم دیا اورخود بھی بعزت ملک محمود ہے ملا اپنے برابر تخت پر بٹھایا۔سلطان محمود ایک مدت تک ملک شجر کے پائی تھیم رہا۔ بعد ازاں ملک شجر نے 10 زیقعدہ کو خراسان کی جانب کوچ کیا۔روائگی کے وقت دہیں کوسلطان محمود کے سپر دکر سے سے ہمایت کی کہائی کوائن کوائن کے شہروا کین کردینا۔

و بیس اور سلطان محمود ملک بخری روانگی کے بعد سلطان محمود نے بھی ہدان کی طرف مراجعت کی دبیں اس کے ہمراہ تھا۔ ہدان میں چند نے قیام کر کے بغداد کا راستہ لیا۔ 9 محرم ۱۳ میر کو دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ دربارخلافت میں دبین کو پیش کر سے عدیقہ تھا۔ ہدان میں کو چیش کر سے عدیقہ تھی معاف فر مائی کہ اس کو حلہ کی بجائے اور کہیں صوبہ کی تھومت دی جائے ہوئی ۔ خالف ما آب نے ایک لا کھ دینار صرف کر کے حکومت موصل کی سند حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عمادالدین زنگی کو اس کی اطلاع ہوگئی ۔ تھا تف اور نذرانے لے کر جیکے سے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا ایک لا کھ دینار بطور نذریث کے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا ایک لا کھ دینار بطور نذریث کے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا ایک لا کھ دینار بطور نذریث کے سلطان محمود نے اس کو پھر حکومت موصل بردوائی کیا اور بہر وزکو بغداد کی تعملی عمادے کی محل کی محمود کی محمد کی گرانی کیا اور بہر وزکو بغداد کی تعملی کی عالمت کی محل کی محمد اس کے متعلق کی گئی۔

وبیس کی سرکشی اور فرار اس کے بعد ماہ جمادی الآخر ۲۳ کے بین سلطان محود نے ہمان کی طرف کوج کیا۔ انفاق وقت سے ہمدان میں پنج کو علی ہوگیا۔ دہیں کو موقع مل گیا۔ عراق جا پہنچا۔ ظیفہ مسترشد نے اس کے مقابلہ اور مدافعت کی بیاری کی۔ دہیں سے اعراض کر کے حلہ کا راستہ لیا۔ ہمروز نے یہ س کر حلہ چھوڑ دیا۔ پس وبیس نے ماہ رمضان ۱۳ کھے بین حلہ میں داخل ہو وکر قبضہ کرلیا۔ سلطان محمود نے اس کے بعد ہی امیر کول اورامیرا احمد کی کو حلہ کی طرف روانہ کیا۔ جنہوں نے دبیس کی صفانت اوران کی آئندہ سرائی نہ کرنے کی وجہات اوران کی آئندہ سرشی نہ کرنے کی وحد داری کی تھی۔ وہیس نے بین جمر پاکر خلیفہ مسترشد کوا پنے موافق بنانے کی کوشش کی عقد رخواہی کی عرضی جبجی۔ خط و کہاہت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ساتھ ہی دبیس اپنی تدبیر اور حکمت عملیوں سے عافل نہ تھا۔ فو جیں اسباب جنگ اور روپیپر اہم کرتا جا تا تھا تا آئلہ اس کی فوج کی تعدد ودک ہزارتک بہنچ گئی۔ اس عرصہ میں احمد کی معافی تعام کی درخواست کی سلطان محمود یہ تقصیرے انکار کیا۔ وہیس نے حلم کو دبیس نے نذرانے اور جا نف بیش کر کے معافی تقصیر کی درخواست کی سلطان محمود نے موقع میں سلطان محمود نے بھر پاکر آگر کی کو اس کے حلم کو دبیس نے بینہ کا مال واسباب تھا سب پر قبضہ کرلیا سلطان محمود یہ جر پاکر آگر گی کولا ہو گیا۔ اس وقت اس کے تعاقب پر ایک فوج متعین کی۔ دہیس نے بینجر پاکر آگر میں جا چھیا۔ میں خلافت مآب اور سلطنت بناہ کا مال واسباب تھا سب پر قبضہ کرلیا سلطان محمود یہ جر پاکر آگر گی گولا ہو گیا۔ اس وقت اس کے تعاقب پر ایک فوج متعین کی۔ دہیس نے بینجر پاکر آگر میں جا چھیا۔

سلطان واؤو کی تخت نتینی ماہ شوال ۱۹۵۵ میں سلطان محووث اپن حکومت کے تیر ہویں برس وفات پائی۔ باتفاق رائے وزیر السطن ابوالقاسم نشابا دی اور اتا بک آفسنقر احمد یکی سلطان محبود کا بیٹا داؤ دمند حکومت بر متمکن کیا گیا۔ تمام بلاو جبل اور آذر بائیجان میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ جدید سلطان کی تخت نشینی کی وجہ سے ہمدان اور اس کے اطراف و جوانب میں ہنگا ہے اور فسادات برپا ہوئے مگرا کثر فروجھی ہوگئے۔وزیرالسلطنت اس خیال سے کہ آئندہ کسی خطرہ کا سامنا تد کرنا پڑے۔ سارا مال واسباب لے کرسلطان خبر کے پاس رے چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان داؤد نے ماہ ذیقعدہ ۱۵۳۵ جے میں ہمدان سے زنجان کی جانب کوچ کیا اور دربار خلافت میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی۔

سلطان داور اور ملک مسعود کی جنگ و مصالحت اس اثناء میں یہ خرگوش گزار ہوئی کہ داور کا پچا ملک مسعود جرجان سے تبریز چلا آیا ہے اور اس پر بعنہ کرلیا ہے اس خبر کا سنا تھا کہ فوج کو تیاری کا علم دے دیا اور بہ جلت مکن تبریز پہنچ کر آخر ماہ محرم الا محرم اللہ بھیا اور ملک مسعود تبریز سے باہر آ کرفرا ہی لشکر میں مصالحت ہوئی ۔ داؤر نے نبریز سے عاصرہ اٹھا کر ہمدان کی جانب کوچ کیا اور ملک مسعود تبریز سے باہر آ کرفرا ہی لشکر میں مصروف ہوا یہ تحور سے کہلا بھیجا میں جب ایک عظیم لشکر جمع ہوگیا تو سلطان داؤد کی مخالفت کا علم بلند کر کے ہمدان کی جانب کوچ کیا ۔ خلیفہ مستر شد ہے کہلا بھیجا اس جب ایک عظیم لشکر جمع ہوگیا تو سلطان داؤد کی مخالفت کا علم بلند کر کے ہمدان کی جانب کوچ کیا ۔ خلیفہ مستور اللہ بھیجا والی خراسان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص مستحق سمجھا جائے گا اس کے نام کا چڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص مستحق سمجھا جائے گا اس کے نام کا چڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص مستحق سمجھا جائے گا اس کے بعد ملک مسعود نے جو اب کے ماتھ بی ملک سبخر کے پاس بھی ایک یا دداشت سے ایک خاصا موقع ہاتھ آ گیا اس کے بعد ملک مسعود نے دار ہے کی دوسر سے کو اس کا حق نہیں پہنچتا ہے اس یا دداشت سے ایک خاصا موقع ہاتھ آ گیا اس کے بعد ملک مسعود نے عام دونے کی بار کر کے ملک مسعود کے عاب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ معشوق تک پہنچا۔

ملک سلحوق کی بغدا دیمیں آمد اس عرصہ میں قراجاساتی والی فارس وخوزستان ہمراہی ملک سلحوق شاہ ابن سلطان محمد ایک عظیم شکر لئے ہوئے بغداد بھن گیا اور دارالخلافت میں جاپڑا۔خلافت مآب نے عزت واحر ام سے ملاقات کی اور ذات خاص کے لئے اس سے شم لی۔اس کے بعد ملک مسعود نے عباسیہ بھنج کر پڑاؤ کیا۔ ملک سلحوق نے پیٹر پاکر مقابلہ کی غرض سے نظر کو تیاری کا حکم دیا۔اسٹے میں عماد الدین زگل کے آنے کی خبر ملی۔ قراجاساتی نے زنگ کی روک تھام کرنے کو ساحل غربی کو عبور کیا۔ زنگی اور قراجاساتی میں گڑا ہوا۔ زنگی اپنی جان بچا کر کو عبور کیا۔ زنگی اور قراجاساتی میں گڑا ور قراجاساتی میں گڑا ہوا۔ زنگی اپنی جان بچا کر حکم دیا۔ ان دنوں قلعہ تکریت کا حاکم مجم الدین ایوب پدر سلطان صلاح الدین یوسف تھا اس زنگی کو عبور کرنے کو کشتیاں فراہم کردیں۔ بل بندھوا دیا۔ زنگی نے جیوں تیوں دریا کو عبور کیا اور باطمینان تمام اپناراستہ لیا۔

ملک مسعود اور خلیفہ کے مابین معاہدہ اس کے بعد ملک معود عباسیہ اپنی ملک بلوق کے مقابلہ کو آیا اور اس معامدہ اس کے بعد ملک معود عباسیہ سے اپنی ملک بلوق کے مقابلہ کو آیا اور کو اس مقام پرمور پے قائم کے تھے گریین کر کہ زنگی میدان جنگ ہے شکست کھا کر بھاگ گیا ہے۔ بلا جدال وقال لوٹ کو اور سجاوق شاہ و بوااور خلافت مآب کو بید دمی و بیا شروع کی کہ سلطان شجر بقصد قبضہ عراق رے آگیا ہے اگر خلافت مآب اور سجاوق شاہ و قراجاساتی مجھ سے مصالحت کر لیں اور میرے ہم آ ہنگ ہوجا کیں تو میں فیمہ دار ہوتا ہوں کہ سلطان شجر عراق کارخ نذکر سے گا۔ ساتھ ہی اس کے بیگی وعدہ کرتا ہوں کہ عراق پر خلافت مآب کا قبضہ وتصرف جاری و نافذر ہے گا خلافت بنا ہی کے عمال گا۔ ساتھ ہی اس کے بیگی وعدہ کرتا ہوں کہ عراق پر خلافت مآب کا قبضہ وتصرف جاری و نافذر ہے گا خلافت بنا ہی کے عمال

ل ملك طغرل دبيس كے بمراہ ملک نجر كے پاس قبل تخت نشيني ملك داؤد چلا گيا تھااوراس وقت د ہ اس كے پاس مقيم تھا۔ منه

ساری ہیں مدون کے بات اور سلح ق بات اور سلح ق شاہ کی میں مورٹ میرے قبضہ اقتدار میں رکھی جائے اور سلح ق شاہ کی و ونواب اس پر جس طرح چا ہیں اپنا نضرف جاری کریں مگر زمام حکومت میرے قبضہ اقتدار میں رکھی جائے اور سلح ق شاہ کیا بابت بہ قرار دیا جائے کہ میرے بعد وہ وارث تاج وتخت ہوگا۔خلافت مآب اور سلح ق شاہ نے اس دم پٹی میں آ کر شرا کط مصالحت منظور کرلیں۔ چنانچے تکمیل معاہدہ کی غرض سے ملک مسعود ماہ جمادی الا دلی ۲ میں چر بغداد آیا صلح نامہ لکھا گیا

اور مصالحت ہوگئ۔ ملک سنجر اور سلطان مسعود کی جنگ آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ سلطان مسعود کے مرنے کے بعداس کا بیٹا داؤ دمند حکومت پر مشمکن ہوا تھا۔ یہ امراس کے پچپا ملک سنجر کو نا گوارگز را۔ فو جیس مرتب کر کے ملک داؤ دکوز ہر کرنے کو بلا وجبل کی جانب کوچ کیااس کے ہمراہ اس کا دوسرا پر دارزا دہ ملک طغرل بن سلطان محر بھی تھا۔ رفتہ ملک سنجر رے پہنچا۔ دوچا رروز قیام کر کے ہمدان کا رُخ کیا۔ سلطان مسعود کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فو جیس مرتب کر کے مع اپنے بھائی سلجوق شاہ اور قراجاساتی کے ملک سنجر کی روک تھام کو ہڑھا۔ خلیفہ مستر شدیھی حسب وعدہ اس مہم میں شریک ہونے کو سلطان مسعود کی روا تھی

میں بڑر نے ہداں پہنچ کر دہیں کو صلاعتا ہے فر ما کر بغداد کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا دہیں نے اپنی جانب سے حکی بغداد پر تا دالدین زنگی کو مامور کر کے بغداد کی روائٹی کا حکم دیا اور اس کی رونگی کے بعد آپ بھی روائٹ ہوا۔ خلیفہ مستر شدنے ہیہ خبر یا کر کہ زنگی اور دہیں بغداد کی طرف بڑھ رہے ہیں ان دونوں سر کش اور باغیوں کی مدافعت کی غرض سے دار الخلافت کی جبر یا کر کہ زنگی اور سلطان مسعود مع اپنے امراء اور لشکر کے ملک شخر سے جنگ کرنے کو آگے بڑھا۔ ملک شخر مقام اسر آباد میں ایک لاکھ فوج کی جمعیت سے پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔ سلطان مسعود کالشکر حریف کی کثر ت سے گھبرا کر بلا جدال و قال چار منزل چیچے ہئ آیا۔ جاسوسوں نے ملک شخر کوائس کی خبر کردی۔ اس وقت فوج کو تیار کی کا حکم دے کر تعاقب میں اٹھ

و بینور کا معرکہ ۱۸ جب ۲ ۲۳ ہے کو دونوں تریفوں کا مقام دینور میں مقابلہ ہوا۔ سلطان مسعود کے میمنہ برقر اجاساتی اور امیر کزل تھا۔ میسرہ پر برتقش باز داراور پوسف جاروش۔ پہلاحملہ قراجاساتی نے دس بزار نوج کی جعیت سے ملک بخر کے قلب تشکر پرکیا۔ ملک سنجر مقابلہ کرتا ہوا پیچے ہٹا۔ حملہ آ درگروہ جوش مردا تھی میں بڑھنے لگا۔ ملک سنجر کے میمنہ اور میسرہ نے قلب لشکر پرکیا۔ ملک نوج مقابلہ کرتا ہوا پیچے ہٹا۔ حملہ آ درگروہ جوش مردا تھی میں بڑھنے لگا۔ قراجاساتی ذخی ہوکر گھوڑ ہے سے میدان خالی دیکھ کرقر اجاساتی ذخی ہوکر گھوڑ ہے سے گرا اور ایس سنوداور اس کے ہمرا ہی گرا ۔ ملک سنجر کے ساہروں نے بہنچ کر گرفتار کرلیا۔ سارالشکر تنز ہتر ہوکر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان مسعوداور اس کے ہمرا ہی اس غیر متوقع شکست سے پریشان ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اثناء دارہ گیرین بعض امراء تل ہوئے اور بعض گرفتار کر لئے اس غیر متوقع شکست جرنے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا سنجر نے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا سیخر نے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا سیخر نے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا

سم دے دیا۔ ملک سنجر اور سلطان مسعود میں مصالحت : اس داقعہ کے بعد سلطان مسعود اپنے چپا ملک سنجر کی خدمت میں عذر خواہی کی غرض سے حاضر ہوا ملک نجرعزت وتو قیر سے پیش آیا گلے سے لگا کر پیشانی پر بوسد دیا۔ اپنے خاص خیمے میں تھپرایا اوچ بچسمجھائی نے خودرائی اورمخالفت پر ناراضگی ظاہر کی اور سندا مارت عطا فرما کر گنجہ کی جانب روانہ کیا۔ باتی رہا دوسرا بردار دبیس کی شکست اور فرار فلافت مآب نے جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں دہیں اور زگی کی مدافعت کی غرض سے بعداد کی طرف مراجعت کی تھی بغداد گئی گئی بغراد گئی کے بغراد کی طرف مراجعت کی تعداد گئی بغراد گئی کے بارہ وئی کہ سلطان محمود کو بہقا بلہ ملک بخر شکست ہوگئی ۔ فلافت مآب نے یہ بنتے ہی فوج کو تیاری کا تھی دیا اور غربی ساحل کو عبور کر کے عباسیہ کی طرف روانہ ہوا '27ر جب ۲۱ ھے کو قلعہ برا مکہ پرزگی اور دبیل سے مذبھیر ہوئی فلافت مآب کے میمند پر جمال الدولہ اقبال تھا اور میسرہ پر مطرفادم ۔ زگی نے فلافت مآب کے میمند پر جملہ کیا۔ اقبال کے رکاب کی فوج مقابلہ میں کمزور پڑی تو میدان جنگ سے بھا گئے کا قصد کیا۔ مطرف یہ در کھی کے کما آکہ کروہ پر پشت سے حملہ کیا۔ فلافت مآب بھی نعرہ اللہ اکبر بلند کر کے حملہ آکہ ور ہوئے دبیل فلکت کھا کہ بھا گا۔ زنگی نے کمال استقلال سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن فوج میں بھگدڑ کے جانے سے ایک لحظ بھی خلافت مآب کی فوج کے مقابلہ پر تھی ہر نہ استقلال سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن فوج میں بھگدڑ کے جانے سے ایک لحظ بھی خلافت مآب کی فوج کے مقابلہ پر تھی ہر نہ کا۔ میدان کارزار اینے مقابل حریف کے سپر دکر کے چانا بھر مانظر آبیا۔

د بین اور اقبال کی جنگ دبیس نے شکست اٹھا کر حلہ میں جا کر دم ڈالا۔ حلہ اور اس کے کل مضافات پر اقبال کا قبضہ و
دخل تھا اقبال نے بینجر پا کر دارا کخلافت بغداد سے ایک تازہ دم فوج اپنی کمک پرطلب کر لی اور نہایت تیزی سے مسافت طے
کر کے دبیس کے سر پر پہنچا۔ دبیس مقابلہ پر آیا۔ با ہم کڑا ئیاں ہوئیں آخر کا رمیدان جنگ اقبال کے ہاتھ رہا۔ دبیس نے بوئ
جدوجہد سے اپنی جان بچائی بھاگ کر داسط پہنچا۔ تھوڑے دنوں میں اس کے لشکر بھی اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ انہی
واقعات پر سرا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ برتقش باز دار اور اقبال اپنی اپنی فوجیں مرتب کر کے دبیس کی سرکو بی کو آجا ہے ہیں دریا
اور خشکی لڑائی چیڑ جاتی ہے۔ اہل واسط دبیس کے ہمراہ مقابلہ پر آتے ہیں لیکن حکست فاش اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔

ملک داؤ دکی پیسیائی: ملک طغرل کے مند حکومت پر شمکن ہونے کے بعد ملک شخر نے بوجہ بیغاوت وسر کئی احمد خان والی ماوراء النہ شراسان کی جانب معاودت کی ان دنوں ملک داؤ د بلاد آفر رہا بجان اور گئجہ میں تھا اس دافعہ سے مطلع ہو کر فوجیں فراہم کیں اور جیش مرتب اور سلے کر کے ہمدان کی طرف بڑھا۔ ملک طغرل بھی بیس کر اٹھے گھڑا ہوا۔ اس کے میمنہ پر ابن برت تھا۔ میسرہ پر کڑل مقدمة الحجیش پر آفستر اور ملک داؤ د کے میمنہ پر تیقش زکوئی۔ ماہ رمضان ۲ کے چیس ہمدان کے میمنہ پر تیقش زکوئی۔ ماہ رمضان ۲ کا چیس ہمدان کے ترب ایک قریب میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ رتقش نے کئی مصلحت سے جنگ کے تروع کرنے جس تا خیر کی۔ تک واکواس سے کچھ شبہ بیدا ہوا جمع ہوکراس کے خیمہ کولوٹ لیاس سے ملک داؤ د کے لئکر میں ایک ہنگامہ بر پاہوگیا۔ تمام لٹکر میں ہلا بھی گیا تربیب ایک آفستر احمد بلی بخوف جان بھاگ گیا ساری فوج میں جملدڑ کی گئی ترقیف نے اس امر کا احساس کر سے تھا۔ کہ اس امر کا احساس کر سے تھا۔ کہ اس امر کا احساس کر سے تھا۔ کہ اور دبوا۔ خلافت ما ب نے شابی محلم امیں عزت داوتر ام سے تھرایا۔

سلطان مسعودا ورسلطان داؤد کا آذر بائیجان اور بمدان پر قبضه اسلطان مسعود نه بین کر که ملک داؤ دکو

برق الم ملک طفر ل شکست ہوئی ہے اور وہ شکست کھا کر بغداد چلا گیا ہے۔ بغداد کی جانب کوج کیا۔ رفتہ رفتہ قریب بغداد

بہنچا۔ ملک داؤد نے بغداد سے نکل کر استقبال کیا۔ ایک دوسر سے سے بغلیر ہوا چر دونوں ساتھ ساتھ بغداد آئے سلطان

مسعود نے بغداد میں پہنچ کر ایوان شاہی میں قیام کیا۔ دارالخلافت بغداد کے مبروں پراس کے نام کا اور اس کے بعد ملک داؤد

کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بعدہ سلطان مسعوداور ملک داؤد در بارخلافت میں حاضر ہوئے با نفاق رائے خلافت مآب سیہ طے

پایا کہ سلطان مسعوداور ملک داؤر آذر بائیجان پر فوج کئی کریں۔ در بارخلافت سے ان لوگوں کو مالی اور فوجی مدودی جائے

گی ۔ چنا نچے اس رائے کے مطابق سلطان مسعوداور ملک داؤر آذر بائیجان کی طرف روانہ ہوئے اور پہنچتے ہی کل صوبہ پرقابین

ومتصرف ہو گئے۔ مقام اور ٹیل میں ملک طغرل کے چندا مراء تھوڑی کی فوج کے ساتھ رہج تھے۔ ان کوبھی ان لوگوں نے جا ان کوبھی ان لوگوں نے جا ان کوبھی ان لوگوں نے جا کھیرا۔ بعض ان میں سے چھپ کر بھاگ گے اور بعض قبل کر ڈالے گئے۔ بعدازاں ان دونوں حملہ آور سلطانوں نے ہمدان کا

مگیرا۔ بعض ان میں سے چھپ کر بھاگ گے اور بعض قبل کر ڈالے گئے۔ بعدازاں ان دونوں حملہ آور سلطانوں نے ہمدان کا

درخ کیا۔ ملک طغرل فوجیس مرتب کر کے مقابلہ یہ آیا۔ کیکن پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر بھاگا۔ سلطان مسعود نے ہمدان کیل دونوں جا کہ سلطان مسعود نے ہمان کیل جا تا کہ تاتیں کہا جا گا۔ بیان کیا جا تا کہ تو تاتی کیا جا تا کہ تو تاتی کی جا کہ تاتیل کر تھاگا۔ سلطان مسعود کی سازش ہے آئیل کیا تھا۔

معرک رہ ہے اور ملک طغرل کی شکست: ملک طغرل نے شکست کھانے کے بعد رے کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ فم پہنچا یہاں بھی اس کوامن کی صورت نظر نہ آئی تواصفہان کی جانب مراجعت کی۔ اس غرض سے کہ اس کوسلطان مسعود اور ملک داؤد کے پنجہ نفضب سے بچائے۔ سلطان مسعود بھی یہ نجر پاکر اصفہان کے محاصر ہے کو بڑھا۔ چونکہ طغرل کوائل اصفہان کے قول و فعل کا عتبار نہ تھا اس وجہ سے اس نے اصفہان کو چھوڑ کر بلا دفارس کا راستہ لیا۔ سلطان مسعود نے اصفہان سے اعراض کر کے ملک طغرل کا تعالی سے اعراض کر استہ لیا۔ سلطان مسعود سے امان عاصل کر لی جو باقی رہ گئے ان میں سے ملک طغرل مشکوک ہوگیا۔ ان لوگوں نے بیچھا چھڑا کر افقاں وخیز اں ماہ رمضان میں مصور تے سلطان مسعود تو تو تو ہی میں رہے پہنچا۔ سلطان مسعود تو تو تو بی میں تھا۔ وہ بھی سراغ لگا تا ہوار ہے آئی بیچا۔ لڑائی چھڑگئی۔ ملک مطغرل کوشکست ہوئی ایک گروہ اس کے سرداران تھا تھا تھا تھا ترکیا گیا۔ سلطان مسعود نے مظفر ومنصور ہمدان کی جانب مراجعت کی۔

جس وقت ملك طغرل فارس سے رے آر ما تھا۔ اثناء راہ میں اس كا وزیر ابوالقاسم نشابا دى میں مار ڈالا گیا۔ بیہ

واقعه ماه شوال عراه بيركاب-

خلیفہ مستر شدکا محاصر ہ موصل اور مراجعت بغداد : جس وقت ممادالدین زگی کو بمقابلہ خلیفہ مستر شد گلت موئی ۔ جبیبا کہ ہم ابھی او پر بیان کر آئے ہیں تو عمادالدین زگی نے موصل میں جا کردم لیا اور سلاطین ہجو قیہ ہمدان میں بوجہ خالفت باہمی اور خانہ جنگی باہم مصروف جدال وقال ہو گئاس وقت امراء ہجو قیہ آئندہ خطرات سے بچنے کے خیال سے بغداد چلے آئے ۔ ان لوگوں کے آجانے خلیفہ مستر شد کے ضحل و کر ورقوائے تھرانی میں توانائی عود کر آئی ۔ خلیفہ مستر شد نے ایک بزرگ کو جواس وقت سر بر آور و وافراد سے تھے ۔ عمادالدین زگی کے پاس بھی کو روانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زگل کے پاس بھی کر افہام تفہم کا کوئی وقید فرگذاشت نہ کیا۔ بلکہ پندو موعظت میں ختی اور درشتی سے بھی کام لیا۔ زگل نے ان کی بہتر قیم کی اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس بناء پرخلیفہ مستر شدنے محاصرہ موصل کا قصد فرمایا۔

سلطان مسعود کو بھی اس کی تحریک کی ۔ چنانچی نصف ماہ شعبان عراج پیش بغداد سے تیں ہزار نوج کی جعیت سے کوچ کیا۔جس وقت موصل کے قریب پہنچا۔ زنگی نے موصل کوچھوڑ دیا اس کا نائب نصیرالدین چقر موصل میں تھہرا ہوا شہر کی ھا ظت اور محاصرین کی مدافعت کرتار ہا۔ زنگی نے موصل سے نکل کر سنجر کے پاس جا کرتیام کیا اور ایسی ہوشیاری سے باہر ہی باہرنا کہ بندی کرلی کہ خلیفہ مستر شد کی امداد ورسد کاسلسلسہ منطقع ہو گیا جس سے خلافت مآ ب کو بہت سے امور میں صدیا دقتیں اٹھانا پڑیں گر پھر بھی تین ماہ کامل موصل کا محاصرہ کیے رہا۔ جب کامیابی کی صورت نظر نہ آئی ہوتو محاصرہ اٹھا کر دارالخلافت بغدادی جانب مراجعت کی کوچ وقیام کرتا ہوااس سنہ کے یوم عرفہ کو بغداد میں پہنچ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ مطر غادم نے سلطان مسعود کے لئکرگاہ سے حاضر ہوکر بیگز ارش کر دی تھی کہ سلطان مذکور عراق کا قصد کر رہا ہے اس وجہ سے خلافت مآب نے موصل کا محاصرہ چھوڑ کردارالخلافت کی جانب معاودت فرمائی تھی۔

سلطان مسعودا ورطغرل کی جنگ جسونت سلطان مسعود نے طغرل کی فکست کے بعد ہمدان کی طرف مراجعت کی۔ يه خبر گوش گذار ہوئی کہ ملک داؤ دین محمود (سلطان مسعود کا بھیجا) آ ذر بائیجان میں باغی ہو گیا ہے۔فوراً نشکر کواز سرنو مرتب کر کے کوچ کردیا اور آذر بائیجان کے ایک قلع پہنچ کراہے اپنے محاصرے میں لے لیا۔ ملک طغرل کوموقع مل گیا۔ میدان خالی د کھے کر بلا دجل کی طرف قدم بڑھائے۔ رفتہ رفتہ فوجیں بھی جمع ہو گئیں بلا دجل کے اکثر شہروں کومفقوح بھی کرلیا بھر کیا تھا حوصلے بڑھ گئے۔ سلطان متعودے جنگ کرنے کی غرض ہے قزوین پہنچا۔ سلطان متعود بھی پینجریا کر ملک طغرل کی سرکو بی کو آیا۔ چونکہ مقابلہ ہونے سے پہلے ملک طغرل نے سلطان مسعود کی فوج کے ایک حصہ کو ملا لیا تھا اس وجہ سے بوقت مقابلۂ سلطان مسعود کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اس کے نتیج میں سلطان مسعود کو آخری ماہ رمضان ۸۲۸ میر میں اپنے باغی بھتیج سے فكست الحانايزي-

سلطان مسعود کی بغدا دکوروانگی سلطان مسعود نے میدانِ جنگ سے فکست کھا کر بغداد کاراستدلیااورخلافت مآ ب دارالخلافت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ان دنوں اس کا نائب بقش سلامی مع اس کے بھائی سلحوق شاہ کے اصفہان میں تھا۔اس نا گہانی شکست کا حال من کر بیاوگ بھی بغداد چلے آئے تھے بچوق شاہ نے بغداد پہنچ کرمحلسر اے شاہی میں قیام کیا۔خلافت مآب نے دس ہزار دینارخرچ کے لئے بھیج دیتے اس کے بعد سلطان مسعود بغداد میں داخل ہوا۔ا ثناء راہ میں اس نے بڑے بڑے مصائب اٹھائے۔اس کے ہمراہوں کے پاس کافی سواریاں نتھیں کچھلوگ سوار تھے اور کچھ پیادے۔ خیمے بھی نہ تھے مال اور اسباب کی بھی کمی تھی۔ کسی کے بدن پر کپڑے ٹابت نہ تھے۔ خلافت مآب نے نئے خیمے مرحمت فرمائ مال واسباب اورروبيه وبالورعزت واحترام عظهرايا

سلطان مسعود كوخليف كى اعانت غرض ١٥ شوال ٨٢٨ حيكوسلطان مسعود نے بغداد ميں داخل موكر دارالحكومت مين قیام کیا اور ملک طغرل اپنی کامیابی کا حجنڈ الئے ہوئے ہمدان میں تھبرا رہا۔ دارالخلافت بغداد میں پہنچ کر سلطان مسود کے ہوٹ وحواس بجا ہوئے در بارخلافت میں خلافت مآب کی دست ہوی کو حاضر ہوا طلافت مآب نے تسلی و تشفی دی اور پیارشاد فرمایا" تم نا گہانی شکست سے برداشتہ خاطر ندہو کر ہمت باندھ کر پھراپنے بھائی طغرل سے لڑنے کو اٹھو مابدولت وا قبال اس مہم میں بنفس نفیس تنہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں''۔ سلطان مسعود نے خلافت مآب کاشکر بیادا کیا اور در ہارخلافت سے

ملک طغرل کی وفات امراء بخوق کا ایک گروہ جو بخوف فتذاور آئدہ خطرات سے بچنے کے خیال سے خلافت مآب کی خدمت میں آگیا تھا وہ سلطان مسعود کا ہم آ ہنگ و بہی خواہ ہوگیا۔ ملک طغرل نے ان لوگوں سے خط و کتابت شروع کی خدمت میں آگیا تھا وہ سلطان مسعود کا ہم آ ہنگ و بہی خواہ ہوگیا۔ ملک طغرل کا ایک خط جو ای گروہ کے ایک شخص کے پاس آیا ہوا تھا خلیفہ مستر شدکوسب کی طرف سے شک پیدا ہوگیا۔ مگر صرف اسی خض کو جس کے نام خط آیا تھا گرفتار کر کے اس کے مال واسباب کو لئوالیا۔ جو باقی رہے اور امراء بخوقیہ وہ سلطان مسعود کے پاس بھاگ گئے خلیفہ مستر شد نے ان کو بلا بھیجا۔ سلطان مسعود نے ممانعت و مزاحمت کی۔ اس سے باہم کی قدر کشیدگی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد سلطان مسعود نے خلیفہ مستر شد سلطان مسعود نے خلیفہ مستر شد سلطان مسعود نے میاند کی درخواست کی 'ہنوز کوئی امر طے نہ ہوا تھا کہ ماہ محرم ۱۹ می میں ملک طغرل سے جنگ کرنے کے لیے چلئے کی درخواست کی 'ہنوز کوئی امر طے نہ ہوا تھا کہ ماہ محرم ۱۹ می میں ملک طغرل کے حرنے کی خرمشہور ہوگی 'سلطان مسعود نے بیا سینے ہی ہمدان کی طرف کوچ کیا۔ فوجوں نے اطاعت کی گردنیں جھا دیں۔ کے مرنے کی خرمشہور ہوگی 'سلطان مسعود نے بیا سینے اندین انو شیرواں خالد کو مرحمت کیا۔ بیری اپنی اور قلد ان وزارت شرف الدین انو شیرواں خالد کو مرحمت کیا۔ بیری اپنی اور اللہ وعیال کے سلطان مسعود کے ہمراہ گیا تھا۔ مسعود کے ہمراہ گیا تھا۔ میں اس وعیال کے سلطان مسعود کے ہمراہ گیا تھا۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان مسعود میں کشیدگی بیدا ہوئی۔ از انجلہ برتقش کزل سفر والی ہدان اور عبدالرحمٰن بن سربرآ وردہ اشخاص کوسلطان مسعود سے منافرت وکشیدگی بیدا ہوئی۔ از انجلہ برتقش کزل سفر والی ہدان اور عبدالرحمٰن بن طغرل بک وغیرہ تھا نبی لوگوں کے ساتھ دبیس بن صدقہ بھی تھا ان سب نے سلطان مسعود سے علیحدگی اختیار کر کے خلافت مآب سے امن کی ورخواست کی اور خراسان پہنچ کر برس سے خلیفہ مستر شدکی اطاعت و فرما نیرداری کا باہم معاہدہ کیا چونکہ مآب سے امن کی ورخواست کی اور خراسان پہنچ کر برس سے خلیفہ مستر شدکی طرف سے برخلی تھی اس لئے خلافت مآب نے سدید الدولہ بن آنباری کو دبیس اور کل امراء کا امان نامہ مرجمت فرما کران لوگوں کے پاس دوانہ کیا چین سلطان مسعود کے پاس واپس آیا اور امراء نے بغداد کا راستہ لیا خلافت مرجمت فرما کران لوگوں سے بعزت واحتر ام ملاقات کی اس سب سے مابین خلافت مآب اور سلطان مسعود منافرت و کشیدگی مرجمت فرما کیا ہوں سے بعزت واحتر ام ملاقات کی اس سب سے مابین خلافت مآب اور سلطان مسعود منافرت و کشیدگی۔

خلیفہ مستر شدکی بغرض جنگ بغدا و سے روانگی دفتہ رفتہ بیمنا فرت اس مدتک پنجی کہ خلافت مآب نے بقصد جنگ سلطان مسعود ۲۰ رجب ۲۹ھ میں بغداد سے خروج فر مایا۔ مقام شفیع میں پنجی کر پڑاؤ کیا والی بھرہ سے اماد طلب کی اس نے بمقابلہ سلطان مسعود المدادد ہے انکار کیا گراور امراء بلجو قیہ جو خلافت مآب کے ہمرکاب سے وہ خلافت مآب کو سلطان مسعود سے جنگ کرنے کو اُبھارتے اور المداد کا وعدہ کررہ ہے شے۔ خلافت کا مقدمتہ انجیش کوچ و قیام کرتا ہوا طوان سلطان مسعود سے جنگ کرنے کو اُبھارتے اور المداد کا وعدہ کررہ ہے شے۔ خلافت کا مقدمتہ انجیش کوچ و قیام کرتا ہوا طوان سلطان مسعود سے جنگ کرنے کو اُبھارت اور المداد کا وعدہ کررہ ہے شعہ خلافت کا مقدمتہ انجیش کوچ و قیام کرتا ہوا طوان سلطان مسعود کوچ فرمایا۔ اس اثناء میں برس بھی آ ملاجس کی وجہ سے اس فوج کی تعداد سات ہزار تک پہنچ گئی۔ امراء عرب خلافت مآب کو اپنی اطاعت وفر ما فیرداری کے خطوط لکھ رہے تھے سلطان مسعود کو اس کی خبر آگئی۔ اس نے ان لوگوں عرب خلافت مآب کو اپنی اطاعت وفر ما فیرداری کے خطوط لکھ دہے تھے سلطان مسعود کو اس کی خبر آگئی۔ اس نے ان لوگوں عرب خلافت مآب کو اپنی اطاعت وفر ما فیرداری کے خطوط لکھ دہے تھے سلطان مسعود کو اس کی خبر آگئی۔ اس نے ان لوگوں عرب خلافت مآب کو اپنی اطاعت وفر ما فیرداری کے خطوط لکھ دہے تھے سلطان مسعود کو اس کی خبر آگئی۔ اس نے ان لوگوں

کی تالیف قلوب کی اور اپنا ہم آ ہنگ بنالیا اور ان لوگوں کے مل جانے سے اس کے نشکر کی تعداد پیدرہ ہزار تک پہنچ گئ

مع كدوينور : فليفه مترشد كى فوج كے بھى بہت سے جنگ آور سابى سلطان معود ك شكر ميں آگے تا آ نكه خلافت مآب كى ركاب ميں صرف پانچ بزار فوج باقى رہ گئى۔ ملك داؤد بن محود نے آ ذر بائجان سے كہلا بھيجا ''آپ سلطان معود ك شكر سے مقابلہ كرنے كودينور كا قصد فرما ہے'' چنانچ خلافت مآب نے بقصد جنگ سلطان معود دينور كى جانب كوچ كيا۔ برتقش برداز كورالدولدسنق كزل اور برس بن برس ميمند ميں تھا۔ جاد كى برستى 'شراب سالا راوراعل كى ميسر ہ ميں اعلب و وقت سے جائزام سازش سلطان معود گرفتار كيا تھا۔

خلیفه مستر شدگی گرفتاری ۱۰ رمضان ۱۹ هیکودونون حریف معرکه آرا ہوئے اثناء جنگ میں خلیفه مستر شد کا میسره کرد ربرا اسلطان مسعود نے اپ میمند کو بر صنا و رمتوا تر حمل کرنے کا اشاره کیا۔ خلیفه مستر شد نے قلب لشکر کو میسره کی کمک پر بھیجا۔ سلطان مسعود تا رسی افراق قلب لشکر پر جمله کردیا۔ خلافت ما ب کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی خلیفه مستر شد کر فقار کر لئے گئے جس میں وزیر شرف الدین علی بن طرا د زینی 'قاضی القصاۃ 'خطیب فقیاء اور شہود تے خلیفه مستر شد ایک خیمہ میں اُتارا گیا باقی قلعہ سرخاب میں قید کر دیے گئے۔ بعدہ سلطان مسعود نے میدان جنگ سے ہمدان کی جانب مراجعت کی۔

خلیفہ کی گرفتاری پرائل بغداد کا ماتم اور خونر پری اس کا میابی کے بعد سلطان معود نے امیر بک آئے محدی گو شخہ مقرر کر کے بغداد کی جانب روانہ کیا اس کے ہمراہ عمد بھی تھا۔ آخری ماہ رمضان سنہ ندکور کو وار دبغداد ہوا۔ فلیفہ مسترشد کے جس قد را ملاک تھے سب کو ضبط کر لیا گئلسر اسے فلا فٹ کولوٹ لیا اس سے اہل بغداد کو تو تصدمہ ہوا۔ وہ اپنے فلیفہ کی گرفتاری پر روئے ، خوروں نے واویلا کیا بے وام الناس منبر کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو قرڑ ڈوالا۔ خطیب کو خطبہ نہ پڑھے دیا۔ ازاروں میں کہرام می گیا۔ لوگ سروں پر فاک اڑاتے شوروغل مچاتے ، خور نول فوج سے جا بھڑے۔ کشت وخون کا ہنگامہ گرم ہوا۔ خوز بیزی کے دروازے کھل گئے والی اور جاجب شہر چھوڑ کر بھاگ نظے جس طرف نظر اٹھی تھی سوائے فتہ و فساد کے امن و عافیت کی صورت نہ دکھائی و بی تھی۔ اس عرصہ میں ماہ شوال سنہ ندکور میں بہ خبر مسموع ہوئی کہ ملک داؤ دابن سلطان محود فو جیس مرتب کر کے ملک داؤ دسے جنگ کرنے کو دوانہ سلطان محود فو جیس مرتب کر کے ملک داؤ دسے جنگ کرنے کو دوانہ موااور مقید خلیفہ مسترشداس کے ساتھ ساتھ میں تھی تھی۔ بہم مصالحت کے نامہ و پیام شروع ہوئے۔

<u>سلطان مسعود اورخلیفه مستر شدین مصالحت</u> بهم اوپر بیان کرآئے بین کے سلطان مسعود مع خلیفه مستر شد کے مراغه کی جانب روانه ہو گیا ہے اورخلیفه مستر شدکوا کے غلیجدہ خیمہ میں نظر بند کر دیا گیا ہے جس کی حفاظت پر ایک دستہ فوج معین ہوائی مرافعہ کے وقت سے سلطان مسعود اورخلیفه مستر شدمیں مصالحت کی گفتگوشر دی ہوئی آخر کا ران شرا کط پر باہم صلح ہوئی :

فليفه منزشد سلطان مسعود كوچارلا كه دينار سالاندا داكيا كرے-

٢) خليفه مترشد كو بخيال جنگ اورفتند فوج ركھنے كا اختيار نه ہوگا۔

س) کسی غرض ہے کسی وقت میں خلیفہ مستر شد دارالخلافت سے باہر نہ نکلے صلح نامے لکھے جانے کے بعد فریقین کے وکلاء نے صلح نا مہ کوا ہے وستخطوں سے مرتب کیا۔

خلیفہ کافعل: خلیفہ مستر شدیقصد واپسی بغداد سامان سفر درست کرنے لگا۔ ردائے خلافت روبرولائی گئ استے میں بیزمر کم کہ ملک بنجر کا قاصد آیا ہے اس وجہ سے خلیفہ مسترشد کی روانگی میں تاخیر ہوئی اور سلطان مسعود ملک سنجر سے ملنے کوسوار ہو گیا' خلیفہ مستر شد کا خیمۂ شاہی کیمپ کے باہر ایک میدان میں علیحدہ نصب ہوا۔تقریباً میں نفریا اس سے پچھ زیادہ باطنی دفعتہ خلافت مآب کے خیمہ میں تھس پڑے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سرکاٹ کرصلیب پر چڑھایا۔ بیدواقعہ کا ذیقعدہ <u>878 ج</u>ائر عار هے ستر وسال خلافت کی قاتل گرفتار کئے گئے اور قبل کر ڈالے گئے۔ 

en de la companya de la co

\$P\$中心自己的《图像·图像·图》,如《经》。此时就是《表文的》。

of an are they are the area of the

经实际的证据与特别的特别的 医铁铁 化氯

## چاپ به به مصور مستر شد بالله ۱۳۹۹ ه تا ۵۵۵ ه مصور مستنظیرالام رلله ۱۳۰۰ ه تا ۵۵۵ ه

بیعت خلافت اس کے بعداس کا بیٹا ابرجعفر بہولیعهدی اپنے باپ کے مندخلافت پر رونق افروز ہوا 'بغداد میں بحاضری اراکین ملک وملت بیعت خلافت کی تجدید کی گئی۔ اقبال (خلیفہ مستر شد کا خادم) اس وقت بغداد ہی میں تھا۔ جب بیساد شہ پیش آیا تو ساحل غربی کوعبور کر کے تکریت کا راستہ لیا اور مجاہدین بہروز کے پاس جا کر قیام کیا۔

وبیس کافتل : فلیفه مستر شد کے تل کے چند دنوں بعد دہیں بن صدقہ بھی شہرخوی کے باہر سرادقہ دروازہ پر مارا گیا۔سلطان
مسعود نے ایک ارمنی غلام کواس کے قبل پر مامور کیا تھا۔ چنا نچراس نے راہ چلتے میں اس کا سرا تارلیا۔ دہیں کے قبل کے بعد
اس کالشکر اس کے خدام اس کے باپ صدقہ کے پاس حلہ میں جا کر جمع ہوئے قطاع تکین بھی امن حاصل کر کے اس کے پاس
چلا گیا۔سلطان مسعود نے امیکر پک شحنہ بغداد کو حلہ پر قبضہ کر لینے کو کھی بھیجا۔ چنا نچرامیر بک نے اپنی فوج کے ایک حصہ کو حلہ کی
جانب روانہ کیا۔صدقہ نے مقابلہ سے کنارہ کئی کی۔ تا آئکہ اس میں سلطان مسعود وارد بغداد ہوا۔ اس وقت صدقہ نے حاضر ہوکرمصالحت اورصفائی کرلی اور اس کے ہمراہ رہا۔

خلیفہ را شداور ریقش کی جنگ : مندِ خلافت پر خلیفہ راشد کے متمکن ہونے کے بعد ریقش زکوی سلطان مسعود کے پاس کے راشد سے وہ زرنقد وصول کرنے کو بغداو آیا۔ جس کا قراراس کے باپ خلیفہ مسترشد نے کیا تھا اور جو چار لا کھی رقم تھی۔ خلیفہ راشد نے جواب دیا" پدر بزرگوارا کی حبہ نزانہ میں نہیں چھوڑ گئے۔ جو پچھ مال واسباب اور زرنقد تھا وہ سب کا مسب لٹ گیا"۔ برتقش محلر اے خلافت پر سب لٹ گیا"۔ برتقش میں کرفاموش رہا۔ اس کے بعدلوگوں نے خلیفہ راشد سے بیر جڑ دیا کہ" برتقش محلر اے خلافت پر دفعۃ قبضہ کرنے کی فکر میں ہوا درائی غرض سے سامان اور رو پیر مہیا کر رہا ہے"۔ خلیفہ راشد سے بنتے ہی آگ بگولا ہوگیا۔ فوجیس فراہم کرلیں۔ شہر بناہ کی مرمت کرائی۔ موقع سے دھس اور دید سے بندھوائے بعداس کے رتقش مع امراء بلخیہ کے سوار ہو کر محلم رائے خلافت میں کرفراسان کا لڑائی ہوئی۔ آخر کا دخلافت می ب کے لئی کے دورالخلافت میں برتھش کی فرج کو میدان جنگ سے مار ہمگایا۔ برتقش نے دار الخلافت سے نکل کرخراسان کا راستہ لیا۔

جلال الدین ابوالرضا کا عهده و زارت بر تقرید عادالدین زنگی موسل سے بر تقش ما زواروالی قردین قردین و در یک سے بقش کیروالی اصفهان سے صدقہ بن دہیں والی حلام الدین برس اوراحہ کی وغیرہ بھی آپنچ ملک واؤد نے بر تقش بازدار کو بغداد کی شخصی عنایت کی اور خلفہ راشد نے ناصح الدولہ ابوعبداللہ حسن بن جبر استاد واراور جمال الدین اقبال کو گرفتار کر کے جیل میں وال دیا۔ جمال الدین اقبال کر یت سے بغداد آیا تھا۔ زنگی کی سفارش سے اقبال کورہا کردیا گیا۔ رہائی کے بعدوہ زنگی ہی سفارش سے اقبال کورہا کردیا گیا۔ رہائی کے بعدوہ زنگی ہی کے پاس رہا۔ وزیرالسلطنت جلال الدین ابوالرضا بن صدقہ زنگی سے مطنو آیا اور چندے اس کی سفارش کردی۔ خلافت ما ب نے پھراس کو عہد و دزارت عطافر مایا۔ قاضی القضاۃ زینبی کے پاس آگیا تھا اور پھراس کے ہمراہ موسل روائد ہوا۔ اس اثناء میں بلحق شاہ واسط بھی گیا اور اضر بک آئی کو گرفتار کے باس آگیا اور اسب کولوٹ لیا۔ زنگی پی خبر پاکر واسط جا پہنچا اور دونوں میں مصالحت اور صفائی کرا کے پغتراد والیس آگیا۔

سلطان مسعود کا بغداد کا محاصر و ان واقعات کے بعد ملک داؤد نے بقصد جنگ سلطان مسعود طریق خراسان کی طرف کوچ کیا زنگی بھی اس کے رکاب میں تھا خلیفہ راشد بھی اپی فوج آ راستہ کرکے کیم رمضان بھی کو بغداد سے طریق خراسان کی جانب روانہ ہوا گر تیسر نے ہی روزلوٹ آ یا اور ملک داؤد اور کل امراء کو واپس بلا بھیجا چنا نچے ملک داؤد اور کل امراء وارا کین دولت واپس آ ہے اوراس امر پر اتفاق کرلیا کہ شریا ہا کہ اندر سے ملک مسعود سے جنگ اور معرک آرائی کی جائے است میں سلطان مسعود کا خط بایں مضمون صا در ہوان میں بدل وجان خلافت ما ب کی اطاعت پر آ مادہ ہوں بھے سے معالمت کرنا منظور نہ کا جائے اور ما ہوا ہو ہوں بھی سلطان مسعود کی خط اور ایس خود نے جواب معمول کے کرنا منظور نہ کی کیا ضرورت ہے ' نے خلافت ما ب نے بھی ان لوگوں کی رائے سے اتفاق کیا سلطان مسعود نے جواب جا مواب نہ پاکر بغداد کا اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ باصواب نہ پاکر بغداد کا اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ دن دہاؤ سلول کو باز واب خواب کی بن آئی۔ دن دہاؤ سلول کا برائے جب کا میائی کی صورت نظر نہ واب کی بن آئی۔ دن دہاؤ سلول کی برائے جب کا میائی کی صورت نظر نہ کی تو مواب نہ کی تو اس کی طرف روانہ ہوا۔

سلطان مسعود کا بغداد بر قبضه اسعرمه مین طرنطانی والی واسط آیک بیر وجنگی تشتون کالئے ہوئے آپنی سلطان مسعود کا استفان مسعود نے اس وقت چر بغداد کی جانب معاودت کی بغدادی لشکر نے عبور کرنے سے دوکا گرسلطان مسعود کالشکر نہ رکا د جلہ

مقتضی لا مراکلد کی خلافت: خلیفه راشدگی معزولی اور اس کے نام کا خطبہ موقوف ہونے کے بعد سلطان مسعود نے اراکین دولت اور مثیران سلطنت کو انتخاب خلیفه کا تھم دیا ان لوگوں نے متفق ہو کر جمہ بن متنظم کو نمتخب کیا۔ سلطان مسعود نے خلیفه راشد کی معزولی کا محضر کھوایا۔ محضر میں ظلم غصب اور کل ان افعال کو تحریر کرایا۔ جومنا فی شان امامت اور خلافت شے اخیر محضر میں بیر عبارت کھوائی کہ جس شخص میں ایسی صفات ہوں وہ امامت و خلافت کی قابلیت نہیں رکھتا۔ قاضی ابو ظاہر بن کرخی کی موجود گی میں محضر پر شہادت کھی گئی اور قاضی صاحب نے خلیفہ راشد کی معزولی کا تھم صاور فر مایا اور قاضیوں نے بھی اس تھم اس کی موجود گی میں محضر پر شہادت کھی گئی اور قاضی صاحب نے خلیفہ راشد کی معزولی کا تھم صاور فر مایا اور قاضیوں نے بھی اس تھم استحد در باز کی تھیل کی۔ قاضی القضا قان دنوں وار الخلافت میں موجود نہ تھا۔ زنگی والی موصل کے باس گیا ہوا تھا۔ سلطان مسعود در باز خلافت میں حاضر ہوا۔ وزیر السلطنت شرف الدین زینبی اور صاحب مخزن ابن عسقلانی ساتھ ساتھ شھے۔

بیعت خلافت الوعبدالله بن متنظم کومحکسر اے شاہی سے طلب کر کے مندخلافت پر متمکن کیا سلطان معوداور جدید خلیفہ نے مراسم اتحاد قائم کر کے مندخلافت پر متمکن کیا سلطان معوداور جدید خلیفہ از براسم اتحاد قائم کر کھنے کی تعدازاں اراکین دولت ارباب مناصب فقہاء اور قضاۃ نے بیعت کی ۱۱ وی الحجہ مربورہ کو بدرسم انجام پائی ۔ خلیف '' امتی لامراللہ'' کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ شرف الدین علی بن طراد زینبی کو قلمدان وزارت سپر دہوا۔ معزول خلیفہ کی معزولی اور خلع خلافت کا گشتی فرمان متام بلا داسلامیہ میں بھیجا گیا۔ قاضی القضاۃ ابوالقاسم علی بن حسین کوموسل سے طلب کرے بدستور قاضی القضاۃ کے عہدہ پر مامور کیا اور کمال الدین حزہ بن طلح صاحب مخزن کو بھی اس کے سابق عہدہ پر بحال رکھا۔

سلطان مسعودا ورملک داوُ دکی جنگ : خلیفه تنفی کی بیعت خلافت لینے کے بعد سلطان مسعود نے اپنی فوج کے ایک

حصہ کو ملک داؤد کی تعاقب اور سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ مقام مراغہ میں ملک داؤد سے ٹر بھیٹر ہوئی۔ دوجار ہاتھ لڑکہ ملک داؤد بھاگ کھڑا ہوا۔ قراسنقر نے آذر بائیجان پر قبضہ کر لیا اور ملک داؤدخوز ستان پہنچ کر فوجیں اسٹھی کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں ترکمانوں کا ایک لشکر فراہم ہو گیا جس کی تعداد دی ہزار جوانوں سے کم نہ تھی ملک داؤد نے ان کومرتب اور سلح کر کے تشر پر محاصرہ ڈالا۔ سلجوق شاہ اس وقت داسط میں تھا۔ اپنے بھائی سلطان مسعود کو اس داقعہ سے آگاہ کر کے امداد کی درخواست کی۔ سلطان مسعود نے ایک فوج سلجوق شاہ کیا۔ سلجوق شاہ اس امدادی فوج کی مددسے تشر بچانے کو روانہ ہوا۔ ملک داؤد نے کمال مردانگی اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا۔ سلجوق شاہ کوشکست ہوئی۔

سلطان مسعود کا بغدا دیمیں قیام: ان دنوں سلطان مسعوداس خوف سے کہ مبادامعز ول خلیفہ راشد موسل سے عراق کا قصد نہ کر بیٹھے بغداد ہی میں مقیم تھا اوراس زمانۂ قیام میں سلطان مسعود نے زنگی کو تقفی کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی بابت تحریر کیا چانچ زنگی نے ماہ رجب اس میں خلیفہ راشد کا خطبہ موقوف کر کے جدید خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ خلیفہ راشد کو زنگی کا بیغل نا گوارگز را بہ موسل کو چھوڑ کرچل کھڑ اہوا۔ سلطان مسعود نے اس واقعہ سے مطلع ہوکرا ہے امرا اِنشکر کوان کے بلاد کی طرف مراجعت کرنے کا تھم دیا۔ صدقہ بن دبیں والی حلہ نے اپنی بلی کا سلطان مسعود سے نکاح کرکے حلہ کی جانب معاود ۔ تا ہم کا تھی کا میان کی طرف مراجعت کرنے کا تھم دیا۔ صدقہ بن دبیں والی حلہ نے اپنی بلی کا سلطان مسعود ہے نکاح کرکے حلہ کی جانب

بقش سلامی کا عہد و شحنہ پر تقرر اس اثناء میں ایک گروہ اُن اُمراء کا جو ملک داؤد کے ساتھ تھا سلطان مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں بقش سلامی برش بن برس والی تشر اور سفر خمارتکین شحنہ ہمدان تھا۔ سلطان مسعود نے ان لوگوں سے بکمال خندہ پیشانی سے ملاقات کی عزت واحز ام سے تھرایا۔ خوشنودی مزاج کا اظہار فر مایا اور بقش سلامی کو دارالخلافت بغداد کی شمنگی عنایت کی اور انجام کاراس نے رعایا کو اپنظم وستم سے پریشان کرنا شروع کیا۔

امراء کا خلیفہ راشد کی اطاعت کا عہد : خلیفہ راشد موصل سے نکل کر آذر بائیجان کی جانب رواقہ ہوا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا مراغہ پہنچا۔ چونکہ بوزایہ والی خوزستان امیر عبدالرحمٰن طغرل بک والی خلخال اور ملک داؤ دسلطان مسعود سے خاکف اوراس کے خالف تصاس وجہ لے ان لوگوں نے امیر منگرس والی فارس کے پاس جع ہوکر منفق و متحدر ہے گی تشمیں کھا تمیں اوراس امر کا بھی عہد و پیان کیا کہ خلیفہ راشد کی خلافت کی بیعت و و بازہ کرنا چاہیے چنا نچراس رائے کے مطابق خلیفہ راشد تک نے پاس ایک خط روانہ کیا۔ خلیفہ راشد تک نہ بین کی منظور فر مایا گرا تفاق پھی ایسا چیش آیا کہ خلیفہ راشد تک نہ بین کے پاس ایک خط روانہ کیا۔ خلیفہ راشد تک ان لوگوں کی درخواست کو منظور فر مایا گرا تفاق پھی ایسا چیش آیا کہ خلیفہ راشد تک نہ بینچ کی اوراس کی خبر سلطان مسعود کو بھی گئے۔

امراء کی سرگونی بسلطان مسعود نے لشکر آراستہ کر کے بغداد سے ماہ شعبان ۱۳۱۸ ہے میں ان لوگوں کی طرف کوچ کیا۔
خوزستان کے قریب مقابلہ ہوا۔ ایک خوز پر جنگ کے بعد سلطان مسعود نے ان لوگوں کوشکست دی۔ امیر منگری والی فارس
گرفتار کرلیا گیاسلطان مسعود نے اس کواپے روبر وقل کرا دیا۔ سارالشکراس کا تیز بتر ہوگیا لوٹ مارکر تا ہوا ادھرا دھر بھاگ
کھڑا ہوا۔ سلطان مسعود نے اپنی فوج کو بھاؤڑوں کے تعاقب پرروانہ گیا۔ بوزایدا ورعبدالرحمٰن نے سلطان مسعود کی فوج کی کی محسوس کر کے دوبارہ لڑائی کی ٹھان کی۔ ہنگامہ کارزار پھرگرم ہوگیا۔ سلطان مسعود کے امراء لشکر کا ایک گروہ گرفتار ہوگیا۔

از انجمله صدقه بن دبين اين قر استقراتا بك والى آ ذر بأيجان اورعتر بن ابوالعسكر بهي تقاب

جانبین کے امراء کافل اس جنگ میں میدان جنگ بوزایہ اور عبدالرمان کے ہاتھ رہا ملک مسعود کے لئکر کوشکست ہوئی۔ جس وقت بواز بہ کو بیمعلوم ہوا کہ سلطان مسعود نے امیر منکمرس کوفل کر ڈالا ہے اُسی وقت اُس نے ان سب قید یوں کو جوسلطان مسعود کی طرف سے قید کئے تھے تہ تنج کر دیا۔ اس لڑائی میں یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ دونوں فریق کوشکست ہوئی اور دونوں فو جیس میدان جنگ سے ہٹ گئیں۔ اس واقعہ کے بعد سلطان مسعود نے آ ذربا مجان کا قصد کیا اور ملک داؤد نے ہمدان کی جانب قدم ہو ھائے اسے میں خلیفہ راشد آئی بیچا۔ بوزا بہ نے جواس گروہ کا سر دار تھا فارس پر فیضہ کرنے کی رائے دی چنانچہ ان لوگوں نے فارس پر پہنچ کر قبضہ حاصل کرلیا اور رفتہ رفتہ اپنے دائرہ مکومت کوخوزستان تک بو ھالیا۔

سلجوق شاہ کا بغداد پر ناکام حملہ انہی واقعات کے اثاء میں سلجوق شاہ بن سلطان مسعود کو بغداد کے قبضہ کی طمع دامن گیر ہوئی۔ کشکر آ راستہ کر کے دارالخلافت بغداد کی جانب بڑھا 'بقش شحنہ بغداد اور مطرخادم امیر جاج اس کی مدافعت کی طرف متوجہ ومصروف ہوئے۔ بازار بول اوراو باشوں کی بن آئی۔ بغداد میں قل وغارت گری کی گرم بازاری ہوگئی۔ شرفاء اور دوساء شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تا آئکہ سلجوق شاہ نے بینل ومرام مراجعت کی۔ بقش سلامی نے بغداد میں والی آئکہ کرونیا اور لوگوں کو بخت مزائیں دیں۔

صدقہ بن دبیں کے قبل کے بعد سلطان مسعود نے حلہ پراس کے بھائی محکہ بن دبیں کو مامور کیا اورانتظام وسیاست کی غرض ہے مہلہل برا درعنتر بن ابوالعسکر کوائل کے ساتھ بھیجا۔

خلیفہ را شد کا قتل : خلیفہ راشد اور ملک داؤ دیے فارس اورخوزستان پر قبضہ کرنے کے بعد جیسا کہ ابھی آپ اوپر پڑھ آ ئے ہیں عراق کا قصد کیا۔خوارزم شاہ بھی انہی لوگوں کے ہمراہ تھا جس وقت بدلوگ جزیرہ کے قریب پہنچ سلطان مسعود آلوار اور نیزہ لئے ہوئے ملک داؤ دفارس جلا گیا ،خوارزم شاہ اپنے اور نیزہ لئے ہوئے ان کے استقبال کو نکلا بدلوگ اس خبرکون کرمتفرق ومنتشر ہوگئے ملک داؤ دفارس جلا گیا ،خوارزم شاہ اپنے مشتقر حکومت کی جا نب لوٹا۔خلیفہ راشد تن تنہارہ گیا۔ مجبور آاصفہان کا راستہ اختیار کیا اثناء راہ میں چنوٹر اسانی غلاموں نے جو اس کے ہمرکا ب تھے ۱۵ رمضان ۲۲ سے میں (جس وقت کر اشد کھانا کھا کر قیلولہ کر رہا تھا) دفعتہ تملہ کر کے مار ڈالا۔ مقام شہرستان میں اصفہان کے باہر ذفن کیا گیا۔

 سردار کو آل کردیا جاتا ہے عوام الناس اور رعایاان اوباشوں کے ظلم وستم اور تمام بے جا کارروائیوں کو بقش شحنہ بغدا د کی طرف منسوب کردیتی ہے اس عداوت سے کہ اس نے پہلے بھی ان لوگوں کوستایا تھا۔

بقش شحنه بغداد کافل بیں سلطان مسعود بقش شحنه بغداد کو گرفتار کر سے تحریت کے جیل میں ڈال دیتا ہے اور بعد چند نے جاہدین بقش کوفل کر ڈالتا ہے اس اثناء میں چند نے جاہدین بقش کوفل کر ڈالتا ہے اس اثناء میں سست کے باس اس کے قل کا حکم بھیج ویتا ہے اور مجاہدین بقش کوفل کر ڈالتا ہے اس اثناء میں سست کے کا دور آجا تا ہے سلطان مسعود ماہ رہے الاول سنہ فدکور میں وار دبغداد ہوتا ہے سلطان مسعود موسم سر ماہیشہ عراق میں بسر کیا کرتا تھا اور ایا م گر مامیں پہاڑوں پر چلا جایا کرتا تھا اس مرتبہ جب دار الخلافت بغداد میں آیا تو متعدد کیکس معاف کر دیا اور معافی کا حکم لکھوا کرباز اروں اور جامع مسجد کے درواز وں پر چسپاں کرادیا یوام الناس اور رعایا ہے لئکر کا بھی ٹیکس معاف کردیا۔ اس سے لوگوں نے اس کو دعا اور ثناء سے یاد کرتا شروع کیا۔

وزرائے خلافت کی تبریلیاں ۱۳۵۰ ہے میں مابین علیفہ تقی اوروزیرالسلطنت علی بن طرادزینبی بیں اُن بن ہوگئاس وجہ ہے کہ وزیرالسلطنت کواپئی اس حرکت پرخوف بیدا موا۔ سلطان مسعود کے پاس جا کر پناہ گزین ہوا' سلطان مسعود نے وزیرالسلطنت کی سفارش کی مگر خلافت ما آب نے اس کو عہدہ وزارت پر بحال نذفر مایا بلکہ اس کے نام کوسر ناموں سے خارج کر دیااور بجائے اس کے قاضی القضاۃ زینبی کو جو پر دار زادہ وزیر تھا مامور فر مایا بعد چندے اس کو معزول کر کے سدید الدولہ انباری کو بیع ہدہ عنایت کیا۔ بعد از ان اس می خدمت سلطان مسعود دارالخلافت بغداد میں آیا۔ معزول وزیر کواپند دارالحکومت میں موجود پایا اپند وزیر کوخلافت ما ب کی خدمت میں وزیر السلطنت کی عفوققیم کرانے اور اس کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بیجا۔ چنا نچہ خلافت ما ب نے سلطان مسعود کی درخواست پروزیر السلطنت کی عفوققیم کرانے اور اس کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بیجا۔ چنا نچہ خلافت ما ب نے سلطان مسعود کی درخواست پروزیر السلطنت کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

۱۱۰ خلافت بنوعیاس (حدوم) سلطان مسعود کے خلاف امراء کی بغاوت جمیرہ چیں بوزابدوالی فارس خوزستان مع اپنی فوج کے قالشان کی جانب روانہ ہوا' ملک محمد بن سلطان محمود بھی اس کے ہمراہ تھا ملک سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ سلیمان محمد بھی ان لوگوں ہے آ ملا۔ ابوز ابدنے امیر عباس والی رے سے ملاقات کی اور دونوں نے شفق ہوکر سلطان مسعود کی مخالفت پر کمر ہمت باندھی اور سلطان مسعود کے اکثر بلا دمقبوضہ پر قبضہ کرلیا۔سلطان مسعوداس واقعہ سے مطلع ہوکر بغدا دے روانہ ہوا۔امیرمہلہل اورمطر خادم مع ایک گروہ غلامان بہروز کے آئیبنجا۔اس مہم میں عبدالرحل طغرل بک جاجب بھی شریک تھا۔ بیشخص نہایت چالاک اور صاحب اقتذ ارتقاب سلطان مسعود سے جو جا ہتا ہر در کرالیتا تھا اس کے باوجود عبدالرحمٰن کا میلان طبع ان دونوں بادشاہوں کی طرف تقا جوسلطان مسعود کے مخالف تصلطان مسعود اور امیر عبد الرحمٰن نے اپنے حریف کے شکر کے قریب پہنچ کرمور چہ قائم کیا نامہ دیام شروع ہوا۔سلیمان شاہ این بھائی سلطان مسعود سے ملنے آیا۔ باتوں باتوں میں صلح کی گفتگو ہونے لگی۔امیر عبدالرحمٰن دونوں فریق کی تنبیہ و تا دیب کررہا تھا۔ آخر کارفریقین میں مصالحت ہوگئی۔امیر عبدالرحمٰن کوعلاوہ ان شہروں کے جواس کے زیر حکومت تھے آ ذربائیجان اور ارمینید کی سند حکومت بھی عنایت ہوئی ابوائتے بن دراست کوسلطان مسعود کی وزارت دی گئی۔ یہ بوزا بہ کا وزیرتھا۔

امیر عبدالرحمٰن کافتل ان لوگوں نے سلطان کو بہ حکمت عملی ایبا دبالیا کہ وہ اپنے تفرقات اوراحکام جاری و نافذ نہ کر سكتا بظاہر بدلوگ اس كے ساتھ تھے مگر حقیقت میں اس سے علیحہ ہ تھے بک ارسلان بن بلنگرى معروف بہ خاص بک کو بھی ان لوگوں نے ملالیا جوسلطان کا خاص ملازم اور اس کا پروروہ تھا۔اس کی سازش سے ان لوگوں نے خاصا فائدہ اٹھایا۔سلطان مسعود کی ہرخوا ہش میں بیلوگ دخل درمعقولات کر بیٹھتے تھے اور سلطان مسعود دم نہ مارتا تھا نے خرض جب عبدالرحمٰن والی خلخال اوربعض امرائے آذر بائجان کا تحکم استنیلاء اس درجہ بڑھ گیا کہ سلطان مسعود صرف نام کا سلطان رہ گیا اور زمام حکومت عبدالرحمٰن کے قبضہا قتد ار میں آگئی تو سلطان مسعود نے خاص بک کوطلب فر ما کرایینے حالات بتلائے اورعبدالرحمٰن کے مار ڈالنے کا اشارہ کیا۔خاصب نے اگر چہان امراء سے سازش کر لی تھی جوصور تأسلطان مسعود کے ہواخواہ تھے اور معتأ مخالف۔ گرسلطان معود کے حالات سن کرخاص بک کا دل بھرآیا۔ رخصت ہوکراینے مکان پرآیا اور چندامیروں کوعبدالرحمٰن کے قبل کا اشارہ کر دیا۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے عبدالرحمٰن کے سریر جب کہ وہ اپنی فوج میں تھا ایک گرز رسید کیا۔ عبدالرحمٰن چکرا کرز مین برگرااورتزب کرفوراُدم تو ژویا ..

ا میرعباس کا خاتمہ: پیخر سلطان متعود کو بغداد میں لمی عباس والی رے اس کے ہمراہ تھا والی کالشکر سلطانی لشکر ہے بدرجها زیادہ تھا۔ اس خبر سے عباس کی آئکھوں میں مون اتر آیا۔سلطان مسعود نے اس کومحسوس کیا اور عباس سے نرمی و ملاطفت سے پیش آنے لگا ایک روزموقع یا کرعباس کوانیے محلسر ایس بلا بھیجا۔جس دفت اپنے باڈی گارڈ سے علیجدہ ہو کرمند سلطانی کی طرف بڑھا۔ سلطان مسعود نے اشارہ کر دیا۔غلاموں نے لیک کرسراً تارلیا۔عباس سلطان مسعود کاغلام تھا۔خلیق ' عاول رعایا برور اُمورسیاست سے واقف اور فرقہ باطنیہ کا جانی دشن تھا اس فرقہ برعباس ہمیشہ جہاد کیا کرتا تھا اس معاملہ میں اس فيرو يرو عنمايان كام ك تصداه ويقعده المصير من اس كاقل وقوع من آيا-

ان لوگوں نے عراق کوچھوڑ دیااورخود بھی متفرق و منتشر ہو گئے۔ سلطان مسعود اور ملک سنجر کی ملا قات: باوجود یکہ تمام ملک میں ہلچل مجی ہو کی تھی مگر سلطان مسعود بلا دجبل ہی میں

اور دلیر کاعذر کیا۔خلافت ما ب اور ان لوگوں سے خط و کتابت شروع ہوئی۔ آخر کاران لوگوں نے بغدا دکوچھوڑ کرئیر وان کا

راسته لیا۔مسعود جلال شحنہ بغداد تکریت ہے بغداد واپس آیا۔ دیہاتوں قصبات اورشہروں کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے

مقیم رہااں سے اوراس کے بچپا ملک سنجرسے برابر ملاقات ہوتی رہی اور بیائی کو خاص بک کے بڑھانے اور اراکین ودولت کی علیحدگی پرنصیحت ونضیحت کر رہاتھا۔ اتنے میں ۱۳۸۸ھے کا دور آگیا۔ ملک سنجرنے رّے کی جانب کوچ کیا۔ سلطان مسعود بیہ خبریا کرایئے بچپاسے ملئے آیا۔معذرت کی۔عذرات معقول تھے ملک سنجرنے تبول کر لئے۔

بقش کی نہروان میں غارت گری اس کے بعدر جب ۵۳ جے میں اراکین دولت کا ایک گروہ جس میں بقش کون فران کی نہروان دولت کا ایک گروہ جس میں بقش کون نے طرنطائی اور ابن دہیں وغیرہ تھے واق کی جانب واپس آیا۔ ملک شاہ بن سلطان محمود انہی لوگوں کے ہمراہ تھا۔ ان لوگوں نے خلافت مآب نے منظور نہ فر مایا۔ فوجیں فراہم کر کے دار الخلافت کی قلعہ بندی کر کی۔ سلطان مسعود کو ان لوگوں کے آنے کا حال لکھ بھیجا۔ سلطان مسعود نے آنے کا وعدہ کیا لیکن دار الخلافت کی قلعہ بندی کر کی۔ سلطان مسعود کو ان لوگوں کے آنے کا حال لکھ بھیجا۔ سلطان مسعود کو گلی کا خطاکھ السیخ بھیا ملک شخر کی وجہ سے نہ آئے گا بن دہیں گھرار ہا۔ بقش کو جب بیخبر لگی کہ خلافت مآب نے سلطان مسعود کو طبی کا خطاکھ اسیخ بھیا ملک شخر کی وجہ سے نہ آئے بین دہیں کو گرفتا در کے جیل میں ڈال دیا۔ طرنطائی نعمانیہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد نصف ماہ شوال ۲۰۲۸ ہے میں سلطان مسعود وارد بغداد ہوا۔ بقش نے بیس کر نہروان چھوڑ دیا اور روائگی کے وقت علی بن دہیں کو رہا

یجی بن ہمبیر ہ کا عہد ہ وزارت برتقرر ۳۳ هیچ میں خلیفہ تقلی نے کی بن ہمیر ہ کوقلمدان وزارت سپر دفر مایا چونکہ زمانہ محاصر ہ بغداد میں تیجی نے بڑی جانفشانی اور نہایت کفایت شعاری سے کام لیا تھا اس وجہ سے اس کےصلہ میں خلافت مآب نے عہد ہ وزارت عطافر مایا۔

ملک شاہ کی تخت نتینی کم ماہ رجب سے ۱۳۸۸ ہے میں سلطان مسعود نے اپنی حکومت کے اکیسویں سال اور اپنے بھائی کی منازعت کے بیسویں برال اور اپنے بھائی کی منازعت کے بیسویں برس مقام ہمدان میں وفات پائی۔امیر خاص بک بن بلنگری نے جواس کے عہد حکومت میں پیش پیش تھا اس کے بردارزاد ملک شاہ بن سلطان محمود کومند خلافت پر بٹھایا۔حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چنانچہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔

سلطان مسعود ملک سلجو قیہ کا آخری بادشاہ تھا جس نے بغداد میں حکومت کی۔اس کے مرنے سے خاندانی سلجو تی کی سعادت اور نیک نامی مفقو دہوگئ اس کے بعد کوئی شخص ایسانہ اُنجراجس کی طرف التفات کی جاتی خلیق کثیر المر اج 'عادل اور نماز روز سے کا یابند تھا۔

مسعود جلال کا حلمہ بر قبضہ اور فرار: سلطان ملک شاہ نے تخت نشنی کے بعد ایک فوج بسرگر وہی امیر سالار کر وَ حلهٔ پر قبضہ کر دیا میر سالار کر وَ حلهٔ پر قبضہ کر لیا۔ مسعود جلال شحنهٔ بغداد پیزیمر باکر حله جلال یا۔ امیر سالار کر دکی اس کار دوائی پر شاءوصفت کی اور اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ دوہی چارر وزبعد موقع پا کرامیر سالار کر دکوگر فقار کر سے دریا میں ڈلوا دیا اور خود حلہ پر حکمرانی کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ خلافت ما آب کو اس کی خبرگلی ایک لشکر مرتب کر سے بدافسری وزیر السلطنت عون الدولہ بن مهیر وہ مسعود جلال کی سرکو بی کوروانہ فر مایا۔ مسعود جلال نے بھی لشکر آراستہ کر کے دریا سے فرات کو

وزیرا بن بهیر ه کا کوفداور واسط بر قبضه بعدازان وزیرالسلطنت نے ایک دستہ فوج کوفد کی طرف اور ایک دستہ فوج واسط کی جانب فوج واسط کی جانب مراسط کی جانب ہوراندگی چنانچران فوجوں نے کوفداور واسط پر قضہ کرلیاس کے بعد بی ملک شاہ کی فوج واسط کی جانب ہوئی خلافت مآب یہ سن کر بنش نفیس ایک فوج کے ساتھ واسط پر آپنچ اور سلطانی نشکر کے تضدہ میں کو بھی کو دار الخلافت سلطانی نشکر کے تضدہ میں کو کا لیا۔ دو چارر وزقیام کر کے علہ کی طرف کوچ فرمایا۔ بعدہ وافریقعدہ ۱۸ میں کو دار الخلافت

بغدادوالیس آئے۔

امیر خاص بک کا قبل ان واقعات کے بعد امیر خاص بکہ جوسلطان ملک شاہ کو تحکمت عملی و بائے ہوئے تھا اس طبع میں کہ خود مستقل حکر ان ہوجائے۔ سلطان ملک شاہ سے کشیدہ خاطر اور تنظر ہوگیا۔ ملک مجد سلطان مجود کو خوز ستان سے ۱۳۵۸ھ چھ میں بلا بھیجا اور بھی صفر سنہ مذکور میں اس کے ہاتھ پر حکومت وسلطنت کی نفیس نفیس تحالف فیتی فیڈ رائے پیش کے گردل میں سیسائی ہوئی تھی کہ کی طرح سے اس کو بھی گرفتار کر کے اپنی حکومت وسلطنت کی بیعت لینا چاہئے بیعت و تحت شینی کے دوسرے روز امیر خاص بک ملک محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک محمد اس کے تیور سے تاڑگیا کہ اس کی نبیت اچھی نہیں۔ فور آگوا کہ اس کی نبیت اچھی نہیں۔ فور آگوا کہ اس کی گردن آتار لی۔ ابدخدی ترکمانی عرف شملہ نے جوامیر خاص بک کے مصاحبوں سے تھا خاص بک کو ملک محمد کے پاس جانے ہے منع کیا تھا گئی خاص بک نے اس پر کچھ توجہ نہ کی۔ پس جب سے مارا گیا تو شملہ نے اس کے شکرگاہ کو لوٹ کرخوز ستان میں جا کہ دم لیا زمت کی رفتہ رفتہ اس کو اس قدر عروج ہوا کہ کل ادا کین دولت اس سے دب گئے۔

اس کو اس قدر عروج ہوا کہ کل ادا کین دولت اس سے دب گئے۔

محاصر ہ تکریت ہم 2 ہے میں خلیفہ مقتی نے ایک فوج بسرافسری پسروز یون الدولہ اور امیر ترشک جوخلاف پناہی کا خاص مصاحب تھا 'تحریت کے عاصرہ کوروانہ فر مائی اتفاق وقت سے مابین پسروز یراور ترشک آن بن ہوگئی امیر ترشک نے اس خوف سے کہ مباوا پسروز یر جھے گرفتار کر لے مسعود جلال شحنہ والی تکریت سے لل کر پسروز یراوران امیروں کو جواس کے ماتھ تھے گرفتار کر کے والی تکریت کے حوالہ کر دیا والی تکریت نے ان کوجیل میں ڈال دیا اس سے لٹکر میں بھگد ڈرجی گئی ۔لٹکر کا حصہ کثیر دریا میں ڈوب گیا ترشک اور شحنہ نے طریق تراسان کا قصد کیا۔ اثناء راہ میں جس قدر آبادیاں پڑیں ان کوتا خت و تاران کرنے خلافت می آب نے ان دولوں باغیوں اور نمک حراموں کا تعاقب کیا۔ بیدولوں باغی بھاگ کھڑے ہوئے خلافت میآ ب نے ان دولوں باغیوں اور نمک حراموں کا تعاقب کیا۔ بیدولوں باغی بھاگ کھڑے ہوئے خلافت میآ ب نے اسروز یروغیرہ قید یوں کی غرض سے ایک قاصد تکریت روانہ کیا اٹل تکریت نے قاصد کو بھی گئی وقت می ہوئے گئی ان تکریت نے مقابلہ کیا۔خلافت میآ ب کواس کی خبرگی لفتکر مرتب فرماکر وارانہ کی اہل تکریت نے مقابلہ کیا۔خلافت میآ ب کواس کی خبرگی لفتکر مرتب فرماکر ماہ صفر سنہ ندکور میں بذاتہ اس مہم پر تشریف نے گئے شہر پر قبطہ نہ کرسکی ۔خلافت میآ ب کواس کی خبرگی لفتکر مرتب فرماکر ماہ صفر سنہ ندکور میں بذاتہ اس مہم پر تشریف کے گئی شکر مرتب فرماکر ماہ صفر سنہ ندکور میں بذاتہ اس مہم پر تشریف کے گئی شکر مرتب فرماکر ماہ صفر سنہ ندکور میں بذاتہ اس مہم پر تشریف کے گئی شکر

قلعہ تکریت کا محاصرہ بغداد پہنچ کروز رالسلطنت کوا یک عظیم اشکر کے ساتھ محاصرہ تکریت پر روانہ کیا۔ قلعہ تمکن تجیقیں آلات حصار اور بے حد سامان جنگ مرحمت فر مایا۔ کر رہے الثانی کو وزیر السلطنت نے قلعہ تکریت کا حصار کیا اور چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے اہل قلعہ کو تنگ کرنے لگا۔ اس اثناء میں پینجر لگی کہ مسعود جلال شحنہ اور ترشک ایک عظیم اشکر لئے ہوئے تکریت میں آگے ہیں۔ انہیں لوگوں کے ساتھ بقش کون بھی ہے۔ انہی لوگوں نے ملک محمد کو قبضہ عزاق پر ابھارا تھا۔ اگر چہاس پروہ آمادہ نہیں ہوا مگر بیا تھراس نے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ علاوہ اس کے ترکما نوں کا ایک گروہ کثیر اس لشکر میں آملا ہے۔

معرکہ عقریا بل : خلیفہ فقتی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور لشکر آٹر استہ کر کے مقابلہ کی غرض ہے کوچ کر دیا مسعود جلال شخنہ ایک چلتا پرزہ تھا یہ ہے کہ کہ میں خلیفہ کے لشکر کا مقابلہ یہ کرسکوں گا۔ ملک ارسلان بن سلطان طغرل بن سلطان محمد کو جوایک مدت سے تکریت میں قید تھا۔ خلافت مآب کے مقابلہ پر تیار کیا اور اپنی فوج اور نیز لشکر کو بیدم پٹی دی کہ یہ تمہار اسلطان ابن سلطان ہے اس کے ساتھ ہو کر ہدئی خلافت سے لڑو جو دور تقیقت سرز اوار خلافت نہیں ہے۔ مقام عقریا بل میں دونوں تریفوں کا مقابلہ ہوا۔ اٹھارہ دن تک برابر لڑائی ہوتی رہی آخر کارآخری رجب کوخلافت مآب کا مینہ شکست کھا کر بغداد کی جانب بھا گا۔ فتح مندگروہ نے خزانہ لوٹ لیا۔ بڑی گھسان کی لڑائی ہوئی 'کشتوں کے پشتے لگ گئے خلافت مآب کے لئک کے خلافت مآب کے لئکر کا حصہ کیثر اگر چہ بھاگ گیا تھا۔ گرخلافت مآب نہایت استقلال اور مردائی ہے مقابلہ کرتے اور اپنی بقیہ فوج کولڑاتے رہے۔

اس استقلال اور ثابت قدمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عجمی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ گئی۔خلافت مآب کو فتح نصیب ہوئی۔ ترکمانوں کا کل مال واسباب لوٹ لیا گیا۔عور تیں لونڈی اڑے غلام بنا لئے گئے۔ بقش کون مع ارسلان بن طغرل کے قلہ مہا کین بھاگ گیا اورخلافت مآب نے کم شعبان سنہ مذکور کو دارالخلافت بغداد کی جانب مراجعت فرمائی۔ مسعود حجلال شحنہ اور ترشک کی سرکو بی اس واقعہ کے بعد مسعود جلال شحنہ اور ترشک نے پھر فوجیں فراہم کیں اور بہتصد غارت گری واسط کی طرف بڑھے خلافت مآب نے وزیر السلطنت ابن ہیر ہ کو مسعود جلال کی سرکو بی پر متعین فرمایا چنا نچہوزیر السلطنت نے ان باغیوں اور سرکشوں کو پہلے ہی معرکہ میں میدان جنگ سے مار بھگا یا اور مظفر ومنصور بہت سامال غنیمت لے کر دارالخلافت بغداد والیس آیا۔ خات میں میدان جنگ سے مار بھگا یا اور مظفر ومنصور بہت سامال غنیمت لے کر دارالخلافت بغداد والیس آیا۔ خات میں میدان جنگ سے مار بھگا یا اور مظفر ومنصور بہت سامال غنیمت لے کر دارالخلافت بغداد والیس آیا۔ خات میں میدان جنگ سے مار بھگا یا اور مظفر ومنصور بہت سامال غنیمت لے کر دارالخلافت بغداد والیس آیا۔ خات میں میدان جنگ سے مار بھگا یا اور مظفر ومنصور بہت سامال غنیمت لے کر دارالخلافت بغداد والیس آیا۔ خات میں میرک میں میرک میں میرک سلطان العراق 'کالقب عنایت کیا۔

ارسلان بن طغرل ارسلان بن طغرل جیسا که آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ بقش کون کے ساتھ قلعہ مہا کین چلا گیا تھا۔
سلطان محد نے بینجر پاکر بقش کوارسلان کے حاضر کرنے کو لکھ بھیجا' انقاق بیکہ بقش کون نے اس سند کے ماہ رمضان میں
وفات پائی اور ارسلان بقش کے بیٹے اور حسن خازن دار کے قبضہ میں رہ گیا۔ بیدونوں اس کو بلا دجیل لے کرچلے گئے۔ پھر
وہاں سے ابوالہوان شوہر مادرسلطان محد کے پاس جا پہنچ۔ جس طغرل کوخوارزم شاہ نے قبل کیا تھا وہ ارسلان کا بیٹا تھا اور وہی
سلاطین سلجو قید کی آخری یا دگارتھا۔

ے مراب اور انتخاب کے بعد خلیفہ مقتفی نے • ۵۵ پیر میں وقو قابر فوج کشی کی ۔ چندروز تک اس پرمحاصر ہ کئے رہا بعد از ال میہ ان واقعات کے بعد خلیفہ مقتفی نے • ۵۵ پیر میں میں اور فوج کشی کی ۔ چندروز تک اس پرمحاصر ہ کئے رہا بعد از ال میہ ایک میں میں میں میں میں میں میں اور فوج کشی کی ۔ چندروز تک اس پرمحاصر ہ کئے رہا بعد از ال میہ

خبر پا کرنشکر موصل اس کی مدافعت کوآر ہاہے۔ دارالخلافت بغداد واپس آیا۔

شملہ کا خوز ستان پر قبضہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ شملہ تر کمانی نسل کا تھا اس کا نام ایڈ عدی تھا اور امیر خاص بک شملہ کا خوز ستان کی جائے مصاحبوں سے تھا جس روز سلطان محمد نے اس کے آقائے نعت امیر خاص بک کوتل کیا اسی روز بخو ف جان خوز ستان کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمد ان دنوں خوز ستان کا حکمر ان تھا خلیفہ تھتی نے بی خبر پا کر کہ شملہ خوز ستان کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمد ان دنوں خوز ستان کی جانب جارہا ہے ایک فوج اس کے تعاقب میں روانہ کی شملہ نے اس فوج کا مقابلہ کیا اور کمال مردائلی سے اس کوشک سے دیا گوٹ ہیں کے خوا اور اپنی جارت و دیاری کی معانی جا بی خدمت میں بھے دیا اور اپنی جسارت و دلیری کی معانی جا بی خلافت مآب نے اس کا عذر منظور فر مالیا۔ شملہ خوز ستان کی طرف بڑھا اور اس کو ملک شاہ بن سلطان محمد کے قبضہ سے نکال کے خود حکمر انی کرنے لگا۔

سلطان سنجرکا زوال سلطان بخرسلطان ملک شاہ کا صلبی لاکا تھا جس وقت سلطان برکیاروق بن ملک شاہ نے بہ وہ مجھیل خوز ستان پراپنے پچیا ارسلان ارغو سے بہت بھی جا ہے ہا ہم ان کے حالات کے شمن میں تفصیل بیان کریں گے تو اپنے بھائی شخر کو خوز ستان پر ما مور کیا اور محمد بن الوشکییں کو امیر داؤ وجشی بن بوساق کی جا جب جھائو پڑا اور یہ نسادا کی مدت تک برابر سلطان محمد نے علم حکومت وسلطن کی بابت جھائو پڑا اور یہ نسادا کی مدت تک برابر جا ان وقت ملک سنجر کو خواسان کی حکومت سلطان محمد نے عطا کی کیونکہ وہ اس کا حقیق بھائی تھا چیا تی مدت تک برابر جا رہا ان کرتا آر ہا تا آ کہ سلطان محمد کے بعد اس کی اولا دیش اختلاف پیدا ہوا۔ اس وقت یہ ان لوگوں کا مشیر اور معتند علیہ تھا ہر کام میں اس سے مشورہ لیا جا تا جو تھی دارا لخلافت بغداد کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لیتا اس کو ''سلطان العرات کی دوراء انہم و فیرہ کو سلطان شخر نے ان لوگوں کی مدافت کی غرض سے نظا کارگروہ در ہائے کو ہستان چین سے نکلا اور اس نے ماوراء انہم و فیرہ کو سلطین خانیہ کم کو کہتان سے باکہ کرتا ۔ بعداز اس تے ہاں ہے میں لیتا اس کے مالات میں ان دافعات کو بالنفصیل و فیرہ کو سلطین خانے کھی ہو کہتان سے ان کرتا ہوں کی مدافعت کی غرض سے لئکر آرائی کی ۔ ترکان خطا نے فکلت دے کراس کے لئک کرتا کی کرتا کی ان کو ان کو ان کراس کے لئک کرتا کی کرتا کرائی کو ان کی ان کو ان خطا نے فکلت دے کراس کے لئک کرتا کو کی کو ان کو ان کو ان خطا نے فکلت دے کراس کے لئک کرتا کو کہتا کہ کہ کرتا کہ کرتا کہ کرائی کو ان خطا کو کرتا کے کہ کرتا کی کرتا کی کرتا کی کرتا کہ کرتا کہ کرتا کو کو کہ کرتا کو کرتا کے کہ کرتا کو کرتا کے کرتا کے کرتا کو کہ کرتا کو کرتا کے کرتا کی کرتا کی کرتا کی کرتا کی کرتا کو کرتا کے کہ کرتا کہ کرتا کہ کرتا کہ کرتا کو کرتا کے کرتا کی کرتا کرتا کے کرتا کرتا کو کرتا کے کرتا کرتا کے کہ کرتا کرتا کے کرتا کے کرتا کرتا کے کرتا کے کرتا کی کرتا کے کرتا کی کرتا کو کرتا کے کرتا کی کرتا کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کرتا کے کرتا کو کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کی کرتا کے کرتا کو کرتا کے کرتا کے کرتا کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کو کرتا کے کرتا کے کرتا کرتا کے کرتا کرتا کرتا کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کرتا کے کرتا کے کرتا کے کرتا کے ک

بی خوارزم شا به کی حکومت کا آ خار خوارزم شاہ کو اپنی قوت بڑھانے کا موقع مل گیاتر کان خطا کا یہ دستورتھا کہ جب یہ بلا در کتان برقابض ہوتے تو غز کو جو وہاں پر یا دگار بقیہ کجو قیہ تھے تگ کر کے خراسان کی طرف نگال دیتے تھے بجو قیہ نے اپنی شروع حکومت میں خراسان کو ابنا مشقر حکومت بنالیا تھا اور اس پرقابض و متصرف ہوئے تھے اور ان کے بقیہ خلاف جوغز کے نام سے موسوم تھے اطراف ترکتان میں باقی رہ گئے تھے وہ ترکانِ خطا کی عنایتوں سے خراسان آرہے اور وہیں انہوں نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا بچھلے بچولے اور بڑھے۔ بعد از اں جب ان کا شور و شریز ھا تو سلطان خرنے مرہ ۵ ھے میں ان پر

ل سلاطین خانیه افزاسیاب ترکی کسل تصاور مسلمان تصان کامورث اعلی شین فزاخا قان دائر هاسلام میں داخل ہواتھا۔ ابن کامل اثیرجلد وصفحہ وساس

فوج کئی کی۔ان لوگوں نے سلطان خبر کوشکست دی اس کے نشکرگاہ کولوٹ لیا اور اس کوقید بھی کرلیا۔ کل بلاو خراسان پر قابض ومتصرف ہو گئے اس کو داب بیٹھا۔ ترکان خطا کو بھی زیروز بر کرنے بھے۔ یہی ذریعہ ان کے لوٹ لینے اور تاخت و کرنے لگے۔ سلطان خبر کونظر بند کئے ہوئے تمام مما لک کولوٹے پھرتے تھے۔ یہی ذریعہ ان کے لوٹ لینے اور تاخت و تاراح کرنے کا تھا۔ رفتہ رفتہ اکثر شہروں پر قابض ہو گئے تا آئے سلطان خبر ان کی حراست سے اھی پیش نکل بھا گا اور علاقے میں ترکان خطا کی مدافعت کی تمنا لئے ہوئے فوت ہو گیا۔ اس وقت خراسان ان کے امیروں پر قسیم ہو گیا جبیا کہ آئندہ ہم ان کے مالات کے ذیل میں تحریر کریں گے۔ بعدازاں بی خوارزم شاہ نے ان کل بلاو پر اور نیز اصفہان رے اور صوبجات غریز نہ پر بی سبتگین سے قصد حاصل کرلیا اور بجائے سلاطین سلجو قیہ کے حکم انی کرنے لئے یہاں تک کہ چنگیز خان با دشاہ تا تاریخ اواکل ساتو میں صدی میں ان کے دولت و حکومت کا خاتمہ کر دیا جبیا کہ ہم آئندہ جہاں پر ان لوگوں کے مالات علیحہ و دولا گائے کر یکرنے والے بیں ضبط تحریر میں لائین گے۔

سلیمان شاہ اورخوارزم شاہ اسلیمان شاہ بن محمہ برسوں ہے اپنے پچا ملک سنجر کے پاس خراسان میں مقیم تھا ملک سنجر نے اس کوا پناولی عہد مقرر کیا تھا اور منا برخراسان پراس کے نام کا خطبہ بھی بڑھوا یا تھا پس جب ترکان غزنے ملک شخر کومغلوب کرکے گرفتار کرلیا تو سلیمان شاہ اس کے لئکر پرحکومت کرنے لگا۔ بعد از ان ترکان غزنے مغلوب ہوا بھاگ کرخوارزم شاہ کے پاس پہنچا۔خوارزم شاہ نے اس کی بڑی عزت کی ۔ اپنی بینچی ہے اس کا نکاح کردیالیکن بعد چند ہے کسی وجہ سے ناراض ہنو گیا۔ سلیمان شاہ نے اصفہان کا راستہ لیا۔ شحنہ اصفہان نے داخل نہ ہونے دیا۔ تب سلیمان شاہ نے قاشان کی جانب کوچ کیا۔ سلیمان شاہ نے اسلیمان شاہ نے قاشان کی جانب کوچ کیا۔ سلیمان شاہ کوقاشان میں بھی داخل نہ ہونے دیا۔ بدرجہ کیا۔ سلطان محمہ نے پینچر باکرایک فوج بھیج دی۔ جس نے غریب سلیمان شاہ کوقاشان میں بھی داخل نہ ہونے دیا۔ بدرجہ مجبوری خوزستان کا زُن کیا وہاں ملک شاہ نے روکا۔ غرض جب کی طرف سے خیرمقدم کی آ واز سائی نہ دی اور تلواروں اور مجبوری خوزستان کا رُن کیا وہاں ملک شاہ نے روکا۔ غرض جب کی طرف سے خیرمقدم کی آ واز سائی نہ دی اور تلواروں اور نیز دی ہوا۔

سلیمان شاہ کی بغدا دیس آمد: خلافت مآب سے بغدادیں داخل ہونے کی اجازت طلب کی اوراس غرض ہے کہ آئندہ خلافت مآب کی اطاعت و فرما نبرداری کرتارہوں گا'اپنی یوی اور بچوں کو دربار خلافت میں بھیج دیا۔ حصول اجازت کے بعد تھوڑی ہی فوج کے ساتھ جس کی تعداد تین سوے ذیا دہ نہی دارالخلافت بغدادیں واضل ہوا۔ وزیرالسلطنت کے بیخ قاضی القصناۃ اور اراکین دولت نے استقبال کیا چنانچ سلیمان شاہ نے ماہ محرم اھھے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ قاضی القصناۃ اراکین دولت اور خاندان عباسیہ کے نامی نامی افراد موجود تھے۔ سلیمان شاہ نے دستور کے مطابق اطاعت اور القصناۃ اراکین دولت اور خاندان عباسیہ کے نامی نامی افراد موجود تھے۔ سلیمان شاہ نے دستور کے مطابق اطاعت اور فرمانہ دولت اور القاب عنایت فرمائے جواس کے باپ فرمانہ دولت کی امراک کا محرم ایک خطبہ پڑھے جائے کا حکم دیا اور اس کو دہی خطابات اور القاب عنایت فرمائے جواس کے باپ جامع بغدادیں اس کے نام کا خطبہ پڑھے جائے کا حکم دیا اور اس کو دی خطابات اور القاب عنایت فرمائے جواس کے باپ کے تھے اور لشکر بغدادیں اس کے نام کا خطبہ پڑھے جائے کا حکم دیا اور اس کی طاب نے اراکیا کہ ایم دیا اور کی خلافت ما کہ دیا دور کی سلیمان شاہ اور سلطان میں حال کی جانب کوچ کیا اور سلیمان شاہ اور سلطان محکم میں جانب دولت ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمود بردار سلیمان شاہ والی خوزستان کوخلافت خلافت ما کہ کو کے ہمایوں طوان کی جانب روانہ ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمود بردار سلیمان شاہ والی خوزستان کوخلافت

مآب نے طلب کر کے سلیمان شاہ کی موافقت اور اپنی اطاعت کی تنم کی اور اس امر کا عہد کیا کہ سلیمان کے بعد ملک شاہ
وارث تخت وتاج ہوگا۔ اس کے بعد ظافت مآب نے دونوں کو مال واسباب زرنقداور آلات حرب سے مدودی۔ سب کے
سب جمج ہو کر ہمدان اور اصفہان کی طرف ہو ہا یلد کر والی بلا داران بھی انہی لوگوں میں آ ملاجس سے ان کی جمعیت بہت
ہر وگئی۔ سلطان مجھ کو ان لوگوں کے اجتماع اور روائلی کی خبر گئی۔ گھر اکر قطب الدین مودود زگی والی موصل اور اس کے نائب
زین الدین کو خط کلھا اور امداد طلب کی ان لوگوں نے نہایت خوثی سے بیدرخواست منظور کی چنانچے سلطان محمد نے مع ان لوگوں
کے سلیمان شاہ کو خط کلھا اور امداد طلب کی ان لوگوں نے نہایت خوثی سے بیدرخواست منظور کی چنانچے سلطان محمد نے مع ان لوگوں
کے سلیمان شاہ کو خشک ہوئی۔ سار الشکر متفرق و منتشر ہوگیا۔ ایلد کر اپنے شہر بھاگ گیا۔ سلیمان شاہ نے بعذاد کا راستہ
اختیار کیا شہرز ور ہو کر گرز را۔ زین الدین کو چک (بیقطب الدین کا نائب تھا) نے چھیڑ چھاڑ کی امیر ہزان نے جوزین الدین
کی طرف سے شہرز ور ہو کر گرز را۔ زین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پند کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سے مطان می گرفتار ہوگیا۔ زین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پند کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سے سلطان می گرفتار ہوگیا۔ زین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پند کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سے سلطان می گرفتار ہوگیا۔ زین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پندیر کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سے سلطان می گرفتار ہوگیا۔ زین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پندر کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سے سلطان می گرفتار ہوگیا۔ زین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پندر کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سے سلطان می گرفتار ہوگیا۔ زین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پندر کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سے سلطان می گرفتار ہوگیا۔ نین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پندر کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سے سلطان می گرفتار ہوگیا۔ نین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پندر کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سے سلطان می گرفتار ہوگیا۔ نین الدین نے موسلم میں کر موسلم میں کر اسٹر کر دیا۔ اور ایک موسلم کر میں کر میں کر دیا۔ اور ایک کر موسلم کر دیا۔ اور ایک کر موسلم کر موسلم کر موسلم کر موسلم کر کر موسلم کر

مجا صرة بغیراد. سلطان محرف دربار خلافت بین بدور خواست دی تھی کہ بیرے نام کا بغداد کی مساجد میں خطبہ پڑھا جائے خلافت مآب نے اس سے انکار کیا تھا طرہ بیہ ہوا کہ سلیمان شاہ سے اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کا حلف لے کر اس کے نام کا خطبہ پڑھوایا جیسا کہ ابھی آپ اوپر پڑھآئے ہیں سلطان محرکو بدا مرنا گوارگز رالشکر آراستہ کر کے ہمدان سے عراق کی جانب کوچ کیا ماہ ذی الحجہ اہے ہے میں عراق پنچا۔ قطب الدین اور اس کے نائب زین الدین کی طرف سے لئر موصل بھی سلطان محرکی کمک پرآیا ہوا تھا۔ بغداد میں اس سے بے حداضطراب بیدا ہوگیا۔ خواص اور عوام کے ہوش وحواس جائے رہے خلافت مرکب کرآ پیچا۔ مہلیل نے حلہ پر قبضہ کر لیا وزیر مآب نے بیا ہوا تھا۔ بغداد میں اس سے بے حداضطراب بیدا ہوگیا۔ خواص اور عوام کے ہوش وحواس جائے رہے خلافت میں مربیرہ قبلہ بندی میں مصروف ہوا۔ موقع موقع سے دھس بندھوائے نہریں کھدوائیں موریح قائم کے پلوں کو تواد یا اور کل کشتیاں حکومت کے لئے جمع کر لین اہل بغداد غربی جانب سے وسط بغداد میں آرہے۔ مال واسباب کی سرائے خلافت میں رکھوا دیا گیا۔ بعد از اس خلیفہ مقتی لشکر اور عوام الناس کو سلے اور سامان جنگ سے آراستہ کر سے محاصرین کی مدافعت کو نکلا۔ ایک مدت تک سلسلہ جنگ جاری رہا۔ سلطان محمد نے وجلہ کے ساحل شرقی پرائیک بل بندھوا کر عبور کیا اور اس

جانب سے بھی ہنگامہ کارز ارگرم کردیا۔

سلطان محمد کی مراجعت اب بغداد میں دوطرف سے لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔ محصوروں پرعرصہ حیات تنگ ہور ہاتھا۔ رسدوغلہ کی کمی محسوس ہو چلی تھی گھسان کی لڑائی ہور ہی تھی۔ محاصروں نے ناکہ بندی کر لی تھی 'باہر کی آمدورفت بند ہو گئی تھی۔ لشکر موصل آنے کو تو میدان جنگ میں آگیا تھالیکن چونکہ سلطان نورالدین محمود زنگی نے جوقطب الدین کا بڑا بھائی تھا زین الدین کوخلافت مآب سے جنگ کرنے پر ملامت آمیز خطاکھ کر بھیجا تھا۔ جنگ کرنے سے جی چرار ہاتھا' اثناء جنگ میں پینجر کئی کہ ملک شاہ اور ایلد کڑوالی بلاداران اور ارسلان بن ملک طغرل بن سلطان محمد نے ہمدان پر قبضہ کرلیا۔ سلطان محمد یہ سنتے ہی محاصرہ سے دست کش ہو کر آخری ماہ رہیج الاولی ۱۹۵ میں مدان کی طرف کوچ کر گیا اور زین الدین نے موصل کی

جانب معاودت کی ۔

سنقر ہمدائی کی سرکشی واطاعت استو ہمدائی والی طف نے ان جھڑ وں اور نزاعات سے سواد بغداد کوتا خت وتا رائ کیا تھا اور ایک خاصالشکر بھی مرتب اور تیار کرلیا تھا۔ خلیفہ تنفی کو جب ایک گونہ فراغت حاصل ہوئی تو اس نے سئقر ہمدائی کی سرکو بی کی جانب توجہ کی۔ ماہ جمادی الاولی ا ۵۵ ہے جس لشکر آراستہ کر کے سنقر کی طرف بڑھا۔ طف کے قریب پہنچ کر امیر خطوبرس نے گزارش کی' خلافت ما بہنیں قیام فرما کیں بیخادم اس مہم کو سرکر لے گا'۔ خلیفہ تنفی نے اس رائے کو پیند فرما کر امیر خطلو برس نے گزارش کی ' خلافت ما مطبع بنا کر امیر خطلو برس کوروائی کا تھم ویا چنانچ امیر خطلو برس نے سنقر کے پاس جا کر سمجھایا بجھایا اور اس کو تعلم خلافت کا مطبع بنا کر خلافت ما ب کی خدمت میں واپس آیا اور کل حالات عرض کئے خلافت ما ب نے خوش ہوکر امیر خطلوس برس اور امیر ارغش کو بلا دطف میں جا گیریں عنایت فرما کر دار الخلافت کی جانب مراجعت کی۔

سنقر کی بغاوت اور شکست: واپسی کے بعد خلافت مآب اورا میرافلش نے بلاد طف کا قصد کیاسنقر امیرارغش کو بلاد طف سے نکال باہر کرتے تھا حکومت کرنے لگا اور سلطان محرکے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ امیر خطلو برس پینجر پاکر دارالخلافت بغدادے ایک لشکر لے کرروانہ ہوا۔ سنقر مقابلہ پرآیا گہما گہمی کی لڑائی ہوئی میدان امیر خطلو برس کے ہاتھ رہا۔ سنقر کو شکست ہوئی۔ چارسوسواروں کی جمعیت سے قلعہ ما بکی کی طرف بھاگ گیا جو امیر قائماز عمیدی کے قبضہ وتصرف بیس تھا اس کے بعد معرف جی مقابلہ کیا لڑائیاں ہوئیں آخر کار موسوں اور کی جانب مراجعت کی ۔ خلافت مآب نے مقابلہ کیا لڑائیاں ہوئیں آخر کار امیر ارغثی کو شکست ہوئی کمال ابتری سے بغداد کی جانب مراجعت کی ۔ خلافت مآب نے بینجر پاکر لشکر کو تیاری کا تھم دیا اور نہایت تیزی سے اپنی فوج کو آر داستہ کر کے نعمانہ کی جانب کوچ فر مایا اور بطور مقدمۃ انجیش ایک فوج بسرافسری ترشک سنقر کی نہایت تیزی سے اپنی فوج کو آر داستہ کر کے نعمانہ کی جانب کوچ فر مایا اور بطور مقدمۃ انجیش ایک فوج بسرافسری ترشک سنقر کی

سنقر کی اطاعت استر بحال پریشان ملک شاہ کے پاس پہنچا ملک شاہ نے پانچ سوسواروں سے اس کی مدد کی ۔ سنقر نے پراین قلعه اورشیرکا قصد کیا۔ ترشک نے بھی بین کرخلافت مآب سے امداد طلب کی خلافت مآب نے ایک فوج امدادی بھیج دی۔ سفر نے ایک سفیر کے گفتگو کرنے کورشک کے پاس بھیجا ترشک نے اس کوقید کرلیا اور لشکر تیار کر کے جملہ کر دیا۔ سنقراس اجا تک جملہ سے گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سارالشکر پا مال ہو گیا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ سنقر نے زخمی ہوکر بلادیجم میں جا کر دم لیا ایک مدت تک تضمرار ہابعدازاں ای ۳۵۰ ھے کے اخیر میں پوشیدہ طور سے بغداد آیا اور تاج کے روبروا ہے کو ڈال دیا خلیفہ مقتمی نے خوش ہو کر دربارخلافت میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔

شمله كا فرار: بال ۵۵ مرم شمله اور قايماز سلطاني نے اطراف با درايا ميں لشكر آ رائي كي تھي اثرائي سخت اور خوزيز تھي' قا پیاز کواس جنگ میں محکست ہوئی اثناء دارو گیر میں مارا گیا' خلیفہ مقتمی نے اس واقعہ سے مطلع ہو کراکیک فوج شملہ کے سر كرنے كورواندكى مشملد يرخريا كرملك شاه كے ياس بھاگ كيا۔

سلطان محمر کی وفات: سلطان محر بن محود بن محر بن ملک شاہ محاصرہ بغداد کی والیسی کے بعد سل کے مرض میں مبتلا ہوا۔ مرض نے اس قدرطول پکڑا کہ اس عارضہ میں مقام ہمدان ماہ ذی الحجیم ۵۵ میں اپنی حکومت کے سات برس چھ مہینے بعد وفات یائی۔ بوقت وفات آقسنقر احمد ملی کوطلب کر کے اپنے بیٹے کوسپر دکیا اور بیرکہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد میرے اراكين دولت اس لڑ كے كى اطاعت نه كريں گے تم اس كواپنے ملك لے كر چلے جاؤ' چنانچہ بعد وفات سلطان محمر' اقستقر اس کے بیٹے کولے کرمراغہ جلا گیا۔

سلیمان شاہ کی تخت سینی : انقال کے بعد سلطان محر کے اراکین دولت میں اختلاف بڑا ایک گروہ سلیمان شاہ (سلطان محرے چیا) کوتخت نشین کیا جا ہتا تھا اور ایک گروہ سلطان محمرے بھائی ملک شاہ کوتخت وتاج کا مالک بنانے کا قصد رکھتا تھا اور کچھاوگ ارسلان بن سلطان طغرل کی طرف مائل تھے جوا ملد کڑے ساتھ بلا داران میں مقیم تھا۔ارا کین دولت اسی حیص بیش میں بڑے ہوئے تھے کہ ملک شاہ مع شملہ تر کمانی اور وکلائے والی فارس کے خوزستان سے اصفہان آپہنچا ابن جُندی نے سر اطاعت جھا دیا۔ رسد وغلہ فراہم کر دیا اور شکر ہدان کو اطاعت کا پیام بھیجا۔ لشکر ہمان نے اٹکاری جواب دیا بعد ازال ہدان کے بوے بوے امراء نے قطب الدین مودود بن زگی والی موصل کے پاس اوائل ۵ 8 میں یہ پیام بھیجا کہ سلیمان شاہ کو قید سے رہا کر کے ہمدان روانہ کر دوہم لوگ بدل وجان اس کی حکومت وسلطنت کے خواہاں ہیں چنانچے قطب الدین نے اس شرط سے سلیمان شاہ کور ہا کر کے اپنے نائب زین الدین علی کو چک کے ہمراہ موسل کے ایک دستہ فوج کے ساتھ ہمدان روانه کیا کہ تخت و تاج کا ملک سلیمان شاہ جو اسکی اتالیقی قطب الدین مودود زنگی کو دی جائے اور جمال الدین کو جوقطب الدين كا وزير بع عبده وزارت عطا ہو۔ جول ہى سليمان شاہ بلا دجبل ميں داخل ہوا جاروں طرف سے فوجيس جوق جوق

آئے لگیں۔ زین الدین کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ بلا اطلاع سلیمان شاہ موصل کی جانب مراجعت کردی۔ زین الدین کی واپسی سے سلیمان شاہ کاشیرازہ انظام درہم برہم ہوگیا جس قصد سے خروج کیا تھاوہ پورا نہ ہو سکالیکن اسنے ہمت نہ ہاری۔ ہمدان میں داخل ہوا۔ اہل ہمدان نے اسکی سلطنت وحکومت کی بیعت کی۔ دارالخلافت بغداد میں اسکے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ ملک شاہ کا خاتمہ اس اشاء میں ملک شاہ کی جعیت بھی اصفہان میں بڑھ گئی۔ دارالخلافت بغداد میں کہلا بھیجا ''سلیمان شاہ کا خطبہ موقوف کر کے میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور جوقوا نین عراق پہلے تھے پھر جاری کئے جا کیں ورنہ میں پھر فوج کشی کردوں گا''۔ وزیرعون الدین ہیر ہ نے حکمت مملی سے کام لیا۔ ایک لونڈی ملک شاہ کے پاس بھیج دی جس نے زہرد سے کراس کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔ یہ واقعہ ہی ھے گا ہے۔

سلیمان شاہ اور شرف الدین میں کشیدگی: ملک شاہ کے مرنے کے بعد اہل اصفہان کے ملک شاہ کے کل امیروں اور مصاحبوں کو ذکال دیا اور سلیمان شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا شہدئے خوز ستان کی جانب معاودت کی اور اُن کل بلاد پر قبضہ کر لیا جن پر ملک شاہ متصرف اور قابض تھا غرض اس طرح سیلیمان شاہ کی حکومت کا سکہ ان شہوں میں چلنے لگا تھوڑ ہے دنوں بعد لہوولعب میں منہمک ہوگیا۔ کا روبار سلطنت چھوڑ کرناج ورنگ میں اپنی اوقات صرف کرنے لگا۔ دن رات شراب نوشی کا شغل رہنے لگا۔ امراء اور اور اکین دولت کی طرف ملتفت نہ ہوتا تھا۔ مسخروں 'گویوں اور نقالوں سے دربار تجرا رہا اور تعالی اور تعالی اور نقالوں سے دربار تجرا اور تا ہو تا ہو الدین کر دباز جومشائ شلجو قیہ سے تھا انجام و سے رہا تھا بی خض نہا ہیت دین دار صاحب عقل اور با تہ بیر تھا۔ امراء اور اراکین دولت اس سے اکثر سلیمان شاہ کی شکایت کیا کرتے تھے ایک روز یہ سلیمان شاہ کی غدمت میں عاضر ہوا اور نصح تا نہ کھے عرض و معروض کرنے لگا۔ سلیمان شاہ ای شکایت کیا کرتے تھے ایک روز یہ سلیمان شاہ کی غدمت میں حاضر ہوا اور نصح تا نہ کھی عرف معروض کرنے لگا۔ سلیمان شاہ ای وقت نشر میں تھا۔ مسخر وں کو اشارہ کر دیا۔ انہوں نے شرف الدین کو بنانا شروع کر دیا۔ شرف الدین ناراض ہوکر اٹھ کرچلا آیا۔

سلیمان شاہ کافتل :سلیمان شاہ کو جب ہوش آیا تو شرف الدین سے عذر خواہی کی شرف الدین نے سلیمان شاہ کا عذر تو تول کرلیا گر آنا جانا کی قلم بند کر دیا۔سلیمان شاہ کواس سے کھے خطرہ پیدا ہوا۔ اینائی والی رے کواپی کمک پر بلا بھیجا اینائی ان دنوں علیل تھا۔معذرت کی کھے تک بعد میں مع اپنی فوج کے حاضر ہوں گا۔ اتفاق بیک اس کی خبر شرف الدین تک پہنی گئی اس سے خت ناراضگی اور بے حدکشیدگی بڑھ گئی۔ ایک روز وغوت کے بہانہ سے سلطان سلیمان شاہ کو مع اس کے حاشیہ نشینوں کے اپنے مکان پر مدعو کیا اراکین دولت تو اس سے نگ آئی رہے تھے۔شرف الدین کا اشارہ پاکر سلیمان شاہ کو معاجوں کو اس کے مصاحبوں اور وزیر ابوالقاسم محمود بن عبدالعزیز حامدی کے ماہ شوال ۲ ھے جی گرفتار کرلیا گیا۔وزیر اور مصاحبوں کو تو اس کے وقت قبل کر ڈوالا اور سلیمان شاہ کو چندے قید میں رکھا۔ بعداز ان ایک شخص کواشارہ کر دیا۔ اس نے گلا گھونٹ کر سلیمان شاہ کو چندے قید میں رکھا۔ بعداز ان ایک شخص کواشارہ کر دیا۔ اس نے گلا گھونٹ کر سلیمان شاہ کو چند سے قید میں رکھا۔ بعداز ان ایک شخص کواشارہ کر دیا۔ اس نے گلا گھونٹ کر سلیمان شاہ کو گھونٹ کر سلیمان

ا بلد کڑ اور اینا نجے کا اشحاد: اینانج والی رے کواس کی خبر گلی فوجیں مرتب کرے غارت گری کرتا ہوا ہمدان پہنچ کرعاصرہ کرلیا۔ شرف الدین نے اتا بک اعظم ایلد کر کواس واقعہ ہے مطلع کر کے ارسلان شاہ بن طغرل کو بیعت کرنے کی غرض سے بلا بھیجا۔ چنا نچہ ایلد کر بیس ہزار مواروں کی جمعیت سے ہمدان آپہتیا۔ اینان محکاصرہ سے دست کش ہوکر چلا گیا۔ ایلد کر ہمدان میں داخل ہوکر ارسلان شاہ بن طغرل کے نام کا خطبہ پڑھا اس کی حکومت وسلطنت کی اہل ہمدان سے بیعت کی۔ ایلد کر اس کا اتا بک مقرر کیا گیا اور بہلوان بن ایلد کر اس کا حاجب بنایا گیا۔ در بارخلافت میں اس واقعہ کی اطلاعی عرضد اشت بھیجی گئی اور بید درخواست کی گئی کہ ارسلان شاہ کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا جائے اور جیسا کہ سلطان مسعود کی عہد حکومت میں عراق کا انتظام تھا و بیا ہی اب پھر جاری کیا جائے۔ خلافت ما آب نے سفیر کو جواب نہ دیا اور در بارخلافت سے نہایت بے عربی سے نکلوا دیا۔ باقی رہا اینانج والی رہ اس نے ایلد کر سے سازش کر کی اور اپنی بلی کا عقد بہلوان بن ایلد کر سے کر کے ہدان چلا آبیا۔ ایلد کر سلطان مسعود کے خادموں سے تھا۔ اس کو اران اور بعض مقامات آ ذر با بیجان کی حکومت دی گئی تھی وہ ہدان سلطین سلجو قیدگی کسی خانہ جنگی میں شریکے تبیں ہوا۔ اس نے مادر ارسلان شاہ یعنی زوجہ طغرل سے انقال کے بعد ملک طغرل سے زکاح کر لیا تھا جس سے بہلوان محمد اور فرل ارسلان عثان پیدا ہوئے۔

معر کہ نہر البسر ود: ایلد کز اور این نج میں مصالحت ہوجانے کے بعد ایلد کزنے آفسنقر احمد بلی والی مراغہ کو ارسلان شاہ کی اطاعت کولکھ بھیجا۔ آفسنقر نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ایک لڑے کا نام کا خطبہ پڑھنے اور اس کی بیعت کرنے کی دھم کی بھی دی۔ بدلا کا اس کے پاس موجود تھا یعنی محمود بن ملک شاہ۔ اصل یہ ہے کہ وزیر السلطنت ابن ہمیر ہ نے اس نوعمر لڑے کے نام کا خطبہ پڑھے جانے اور اس کی بیعت کرنے کی تحریک کھی۔ اس بناء پر ابلد کزنے ایک فوج بسرافسری اپنے بیٹے بہلوان کے لئے روانہ کی۔ بیؤج کوج وقیام کرتی ہوئی مراغہ کی جانب بڑھی آفسنقر نے بیٹجر پاکر ساہر مزوالی خلاط سے امداد مطلب کی چنانچے ساہر مزنے ایک فوج بن آفسنقر کی کمک پر بھیج دی ابن آفسنقر اور بہلوان کا نہر ابسر ودیر مقابلہ ہوا۔ بہلوان نے شکست کھا کر ہمدان کی طرف مراجعت کی اور آفسنقر مظفر ومصور مراغہ لوٹ آبا۔

محمود بن ملک شاہ کی رہائی جس وقت ملک شاہ بن جمود نے اصفہان میں زہر سے وفات پائی جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں تو اس کے مصاحبوں کا ایک گروہ مج اس کے بیٹے محمود کے پاس بلا دفارس کی طرف جلا گیا۔ زنگی بن و کلاء سلفری والی فارس نے محمود بن ملک شاہ کوان لوگوں سے چیس کے قلعہ اصطحر میں لے جا کرنظر بندکر دیا پس جب ایلد کر نے بغداد میں اپنے رہیں اپنے ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا پیام بھیجا تو وزیر السلطنت عون الدین ابوالمظفر کی بن ہمیرہ نے گردونواح کے امراء اور والیان ملک سے سازش شروع کردی۔ زنگی بن وکلاء کو یہ کہلا بھیجا '' ایلد کڑ پر میں فوج کشی کرنے والا ہوں اگر اس کے مقابلہ میں مجھے نئے یا بی حاصل ہوگی تو بہتر ہوگا کہتم محمود بن ملک شاہ کی حکومت وسلطنت کی بیعت کر کے اس کے نام کا خطبہ اپنے مما لک بحرومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر جاتھ پر بیعت کی ۔ پنجوفتہ اس کے درواز و پر نوبت بجنے گئی۔ ایمان خوالی رہے کو یہ واقعہ لکھ بھیجا اورا نفاق رائے کی درخواست کی۔ ایمان نے آخر اربی جواب و یا اور میا تھ بی اس کے دربہ ہزار فوج کی جعیت سے دیگی کی طرف کوج کیا۔

ایلد کذراور اینانج کی جنگ ومصالحت آتسنقر احدیلی نے بھی پیخریا کریا کے ہزارسوارزنگی کے پاس بھیج دیئے۔ رفتہ رفتہ ایلد کزکوان واقعات کی خبرگلی ایک لشکرعظیم مرتب اور مجتمع کر کے بقصد بلاد فارس اصفہان کی جانب روانہ ہوااورزنگی بن وکا ، والی قارس کے پاس ارسلان کی اطاعت و قربا نیردازی اور حاضری کا پیام بھیجازگی نے دکھائی سے جواب و ہے و یا اور یہ کہلا بھیجاز میں دربار خلافت سے جھے عطا ہوئی ہے ''۔ خفیہ طور سے خلافت میں ہوار اور وزارت پناہ سے ایماد بھی طلب کی خلافت میں باور وزارت پناہ نے ایماد و کمک کا وحدہ کیا اور اُن امراء کو عمل ہی تھے۔ ایلد کرنے جو ایلد کر کے ہمراہ اور اس کے مطبع تھے۔ ایلد کرنے پہلے اینانی سے چھاڑ شروع کی۔ استے میں پر خرصوع ہوئی کہ زنگی نے سرم اور اس کے مطبع تھے۔ ایلد کرنے پہلے اینانی سے چھاڑ شروع کی۔ استے میں پر خرصوع ہوئی کہ زنگی نے سرم اور اس کے مطبع اس کولوٹ لیا ہے۔ ووراُدس ہزار سواروں کو پہلے ہی حملہ میں شکست دے دی تب ایلد کرنے و کی ہے تو ایلد کرنے کو روانہ کیا۔ زنگی نے ان کو پہلے ہی حملہ میں شکست دے دی تب ایلد کرنے ہی سے آذر با بجان کھر کے ہوئے آ پہنچا۔ زنگی نے بھی سے مزاجی کی کھر پر فوجیس روانہ کر دیں مگر بذات خود اس خوف سے کہ مباؤا شملہ والی خوز ستان معرض زوال میں نہ آئی کا اس کا لشکر کے ہوئے آئی کے اس مہم میں شریک نہ ہو سکا۔ ماہ شعبان • هم ہے شن ایلد کرنے نعاقب کر کے ایمائی کی مصرہ کرلیا احداز ال دونوں میں ماہ کی تک کی مصرہ کرلیا احداز ال دونوں میں مصالحت کے ایمائی کی ایکائی کر اور ایمائی کی خاصرہ کرلیا احداز ال دونوں میں مصالحت کے ایمائی کے است کھا کہ ایمائی کا تعاصرہ کرلیا احداز ال دونوں میں مصالحت ہوگئی۔ مصالحت کے بعدا بلد کرنے ہمدان کی جائی مراجعت کی۔

مستنجد: خلیفہ سننجو 'خلفاء بی عباس کا پہلا خلیفہ ہے جس نے استقلال اور استحکام کے ساتھ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی جس وقت کہ شیراز ہ حکومت وخلافت مابین موصل واسط بھرہ اور حلوان منتشر ہو گیا تھا اور حکمرانی کی مشین کے پرزے ڈھیلے رئے تھے۔

خلیفہ مفتقی کی وفات ظیفہ مفتقی لامراللہ ابوعبداللہ محمد بن متنظیر نے ماہ رہے الاول ۵ ۵ میں اپنی خلافت کے چوہیں برس چار مہینے بعد وفات پائی۔ خلفاء بی عباسیہ کا یہ پہلا شخص ہے جس نے بلا شرکت کی سلطان کے عراق پر جب سے کہ دیا ہوں کا دور دورہ ہوا' تن تہا حکمرانی کی ۔ لشکر یوں اور مصاحبوں کو اپنے قابو میں رکھا جس قدر بلاد گورزان صوبجات کے دست بر داور تغلب سے باقی رہ گئے تھان پر بیدار مغزی اور ہوشیاری سے حکومت کی جس وقت اس کے مرض میں اشتد ادکی کیفیت پیدا ہوئی اور زندگی سے ایک گونہ مایوی محسوس ہوئی اسی وقت سے اس کے حرموں کو اپنے اپنے لڑکوں کی تخت نشینی کی کیفیت پیدا ہوئی اور زمدگا فت کی فکر میں گئی ہوئی تھی اس کے جمائی علی کی ماں اپنے لڑکے کومند خلافت پر شمکن کرانے کی تدبیر میں تھی بلکہ اس غرض کو حاصل کرنے کے لئے مستنجد کے تی کا قصد کر لیا تھا۔

مستنجد کے ل کا منصوبہ: چنانچہ بیار غلیفہ مقفی کے دیکھنے کے بہانہ سے ستنجد کو بلا بھیجا اور در پر دہ بیہ تدبیر کر رکھی کہ محکسر ائے خلافت کی لونڈ یوں کو چھریاں دے دیں اور وہ خود اور اس کا بیٹا شمشیر بکف ہو بیٹھا تھا کہ جو نبی محکسر ائے خلافت میں قدم رکھے چاروں طرف سے پورش کر کے قل کر ڈالا جائے۔ انفاق بیہ کہ اس کی خبر ستنجد تک پہنچ گئی۔ اپ باپ کے خواجہ سرکو طلب کر کے اس واقعہ سے اس کو آگا ہو کیا اور اپنے ہمراہیوں اور فر امثوں کو سلے کر کے حکسر ائے خلافت میں واخل ہوا اس کے داخل ہو تے ہی ایک خوش نے بڑھ کر کے اس واقعہ سے اس کو آگا ہو کیا۔ مستجد کے ہمراہیوں میں سے ایک خوش نے لیک کر گرفتار کر لیا۔ دوسری لونڈ یاں یہ باجراد کیے کہ براہیوں میں سے ایک خوش نے لیک کر گرفتار کر لیا۔ دوسری لونڈ یاں یہ باجراد کیے کہ براہیوں میں اس کو گرفتار کر لیا۔ لونڈ یوں میں سے بعض کو تو اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ لونڈ یوں میں سے بعض کو تنگ کر ڈالا اور بعض کو د جلہ میں ڈیو دیا۔ اسٹ میں خلیفہ مقفی نے وفات یائی۔

## چاپ: جي <u>ن</u> يوسف بن مقتضى بالله ۲۲ه هـ تا ۵۷ه هـ الحسن مستنجر بالله مستفى بامرالله ۲۲۵ هـ تا هڪ <u>۵</u>

بیعت خلافت جمتنی نے بیعت خلافت لینے کو دربار عام منعقد کیا اولاً غائدان خلافت کے افرادئے بیعت کی سب کے پہلے اس کے چچا بوطالب نے بیعت کرنے کو ہاتھ بڑھا یا بعدازاں وزیرالسلطنت عون الدین بن ہم واور قاضی القضاۃ نے بیعت کی۔ بعد ہ اراکین دولت اور علاء بیعت کرنے کی غرض سے پیش کئے گئے۔ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔عون الدین کو برستور سابق عہد ہ وزارت عطا ہوئی گورزان صوبحات اپنے اپنے صوبہ پر بحال رکھے گئے۔ تخت نشینی کی خوشی میں نیکس اور محصول معان کیا گیا۔رئیس الرؤساء اور استاد دار کو خلعتیں عنایت ہوئیں قاضی القضاۃ ابوالحس علی بن احمد دامغانی معزول ہوکر ابوج معفر عبد الواعد تقفی عہد ہ قضا پر مامور کیا گیا۔

امير ترشك كاخاتمه : ٢ ٥٥ هي مين تركمانوں نے اطراف بند نخين مين سراٹھايا جن كى سركونى كومستنجد نے امير ترشك كو بلادكھنے سے طلب فرمايا۔ امير ترشک نے حاضرى بغداد سے معانی چاہى اور بيرگزارش كى كديہ خادم تركمانوں سے لڑنے كو بند پخين جانے كو تيار ہے شاہى كشكر سے ميرى مددكى جائے خلافت مآب كوترشك كا بيعذر نا گوارگز دا۔ پچھونو جين امراء كى افسرى ميں ترشك كى سركونى كورواند كين پس ان امراء نے ترشك كے پاس پہنچ كراس كو مار ڈالا اور سرأ تاركر دارالخلافت

جدادیں جارہ کی کی حوالگی : 200 ہے میں خلافت مآب نے قلعہ ما کھی کوسٹر ہمدانی کے ملوک کے قبضہ سے نکال لیا۔ سٹر ہمدانی اس قلعہ ما کمی کی حوالہ کی کے جدان چلا گیا تھا۔ سٹر کے جانے کے بعد قرب و جوار کے ترکمانوں اور کردوں نے بغاوت کردی۔ فتنہ وفساد کے دروازے کھول دیے سٹر کامملوک ان کی مدافعت نہ کرسکا خلافت میں ہواں کی اطلاع ہوئی پندرہ ہزارویناروے کرقلعہ ما ہمی کوسٹر کے مملوک سے لیا۔ سٹر کامملوک بغداد میں آکر قیام یذیر ہوائے قلعہ زمانہ خلافت مقدرتر کمانوں اور کردوں کے قبضہ میں تھا۔

خفاجه کی سرکو بی اوراطاعت: ۱۹۵۰ هی مین نفاجه (عربون کاایک قبیله ب) علمه اور کوفه مین جمع موااور دستور کے مطابق کھانا دغیرہ طلب کیا۔ ارغش جاگیر دار کوفہ اور قیصر شحنہ (بیدونوں خلیفہ سنٹجد کے غلام سے )مغترض ہوئے۔ نفاجہ نے اس بناء ر عارت گری شروع کردی۔ ارغش اور قیصر نے فوجیس آ راستہ کر کے فعاجہ کا تعاقب کیا۔ رحبہ تک پیچھا کرتے چلے گئے فعاجہ نے مصالحت کی درخواست کی ارغش اور قیصر نے انکاری جواب دیا۔ تب نفاجہ بھی مقابلہ پرتل گئے گھسان کی لڑائی ہوئی انجام کارشاہی لشکر شکست اٹھا کر بھا گا'قیصرا ثناء داروگیر میں مارا گیا۔ ارغش نے رحبہ میں جا کر پناہ لی۔ شحنہ رحبہ نے اس کو امن دیا اور بہ ففاظت دارالخلافت بغداد روانہ کر دیا۔ اس واقعہ میں اکثر حصہ شکر شاہی کا شدت تشکی سے میدان میں تباہ ہو گیا۔ باقی ماندہ کسی طرح جان بچا کر بغداد رہنچے۔ وزیر السلطنت عون اللہ بن بن ہمیر ہ کو خفاجہ کی اس حرکت ناشا کئتہ پرطیش آ گیا۔ باقی ماندہ کسی طرح جان بچا کر بغداد کی تعداد کی گیا۔ باقی ماندہ کیا۔ خفاجہ کی سرکو بی کوروانہ ہوا۔ ففاجہ میں کرجنگل اور پہاڑوں میں چلے گئے وزیر السلطنت نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ خفاجہ رفتہ رفتہ بھرہ پنچے اور معذرت نامہ کھے کر در بارخلافت میں روانہ کیا۔ مصالحت کی درخواست کی خلافت میں مانہ کیا۔ مصالحت کی درخواست کی خلافت میں مانہ کیا۔ مصالحت کی درخواست کی خلافت میں نے منظور فرمالی۔

بنی اسد کا عراق سے اخراج چونکہ بن اسد ساکنان حلہ نے اسے پیشر بے حد شورش مجار کی تھی علاوہ ہریں زمانہ محاصرہ بغداد میں ان لوگوں نے سلطان محمد کا ساتھ بھی دیا تھا۔ یہی باعث تھا کہ خلیفہ ستنجد کے دل میں ان لوگوں کی طرف سے نارائشگی اور کشیدگی تھی ۔ چنا نجیہ کھی فی میں خلیفہ ستنجد نے امیر بردان بن تھاج کوان لوگوں کی جلاوظتی اور سرکو تی پر مامور فرمایا۔ یہ لوگ حلہ کے تھا م المور فرمایا۔ یہ لوگ حلہ کے تھا م المور فرمایا۔ یہ لوگ حلہ کے تھا م المور فرمایا۔ یہ لوگ کے دار الخلافت بغداد سے جلہ کی طرف دوانہ ہوا اور ابن معروف کو بھرہ سے اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ چنا نچہ بن معروف براہ دریا جنگی کشتباں لئے ہوئے مع ملک فرف دوانہ ہوا اور ابن معروف کو بھر کے ایک عظیم لئے مور کے دوانہ ہوا اور ابن معروف کو بھر کے امیر پر دان بنی اسمد کا محاصرہ کے رہا۔ خلیفہ ستنجد کو جنگ کا طول تھیجنا تا گوار گرزرا۔

ایک عظیم لئے کہ بہنچا۔ ایک زمانہ تک امیر پر دان بنی اسمد کا محاصرہ کے رہا۔ خلیفہ ستنجد کو جنگ کا طول تھیجنا تا گوار گرزرا۔

بزرید عما ہ امیر بزدان اس عما ہ آ میز شقہ کو پڑھ کر چو تک پڑا۔ ابن معروف کو بلا کر خلافت ما ہ کا خط دکھلایا۔ دونوں نے بندین ہر استہ کر کے چاروں طرف سے بنا میں اس مانہ کو جارہ کو اور کی گئی کہ بذریعیم نادی ہے جارہ ابنا تھی تھا ہو گئی کہ بذریعیم نادی ہے انہ اسمد کی اسمد کو بھر کو گئی کہ بذریعیم نادی ہے انہ کی اسمد کی تعلق کی تو بیس گھٹہ کے اندر جس کو کیو بیس گھٹہ کے اندر جس کو کہاں جانا ہو چلا جائے گئی چہیں گھٹہ کے اندر جس کو جہاں جانا ہو چلا جائے چانچہ بھتے السف بنی اسمد کا واق میں باتی ندرہ گیا۔

واسط میں بغاوت: بھر وامیر منکرس کی جا گیر میں تھا جو خلیفہ مستنجد کا آزاد غلام تھا۔ 89ھ میں خلافت مآب نے اس کوتل کر کے بجائے اس کے مشکنین کو مامور فر مایا۔ ابن سنکار بر دار زادہ شملہ والی خوزستان نے اس کو مفتنمات سے شار کر کے بھرہ پر چڑھائی کر دی اس کے اطراف و جوانب کے دیہاتوں اور قصبوں کو تاخت و تارائ کرنے لگا۔ در بار خلافت سے کھشکین کے نام ابن سنکا سے جنگ کرنے کا فرمان صا در ہوا۔ کھشکین نہ تو فو جیس فراہم کر سکا اور ندا بن سنکا کے طوفان ب تہیزی کوروک سکااس سے ابن سنکا کے حوصلے بلند ہو گئے وہ واسط کی طرف پڑھا اور اس کے اطراف و مضافات کولوشنے لگا۔ امیر خطلو برس اس صوبہ کا جا گیردار تھا۔ اس نے فوجیس فراہم کر ابن سنکا سے مزاحت کی 'ہنگامہ کار زار گرم ہوگیا۔ اثناء جنگ

میں ابن سنکانے اُن امراء کو ملالیا جوامیر خطلو برس کے ہمراہ تھے لیس بیالگ عین لڑائی کے وقت امیر خطلو برس کو جریف کے مقابل لا کرخود دائیں بائیں ہوگئے امیر خطلوس کو ابن سنکا کے ہمراہ یوں نے گرفتار کر لیا اس کا سارالشکر تتر ہوگیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابن سنکا نے بھر بھرہ کا قصد کیا اور اس کے جنگ کے بعد ابن سنکا نے بھر بھرہ کا قصد کیا اور اس کے شرقی حصہ کولوٹ لیا۔ کمشکین نے ابن سنکا کی روک تھام کرنے کو خروج کیا۔ دونوں حریف میں لڑائی ہوئی بالآ خرابن سنکا نے جنگ سے اعراض کر کے واسط کی جانب کوچ کیا اہل واسط بخوف آ بروجان کا نیپ اٹھے مگر ان کی خوش قسمتی سے ابن سنکا واسط بینے میں میں اس کی خوش قسمتی سے ابن سنکا واسط بینے میں میں کو اس کی خوش قسمتی سے ابن سنکا واسط بینے میں میں کا میں میں کی خوش قسمتی سے ابن سنکا واسط بینے میں میں کا بیانہ میں کے ایک میں میں کیا تھی میں میں کیا ہوئی کیا تا کی میں میں کیا ہوئی کیا تا کی وقت کی کیا ہوئی کیا تا کی وقت کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا تا کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا تا کیا گوٹ کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا تا کیا گوٹ کوٹ کیا گوٹ کوٹ کیا گوٹ کوٹ کیا گوٹ کوٹ کیا گوٹ کیا گوٹ کیا گوٹ کر کوٹ کیا گوٹ کیا گوٹ کوٹ کیا گوٹ کیا گو

شملہ کی شورش بالاہ یم سلہ والی خوزستان نے بقصد عراق کوچ کیا۔ سفر وقیام کرتا ہوا قلعہ با ہمی تک پہنچا خلافت مآ ب نے مآب سے صوبجات اسلامیہ کی گورزی کی درخواست کی اور درخواست میں اوب کا پہلو بھی ترک کردیا۔ خلافت مآ ب نے مآب کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کوایک فوج بھنچ دی اور بغاوت وسرکشی کے عواقب امور سے ڈرایا۔ شملہ نے معدرت کی کہ'' ایلدکر اور سلطان ارسطان شاہ نے ان بلاد کی حکومت مجھے عطا کی ہے جواس وقت میرے باس ہے اور ارسلان شاہ ملک شاہ کا بیٹا ہے جو بھر ہ واسط اور حلہ کا مالک و حکمران ہے۔ مجھے اور کسی شہر سے کوئی غرض نہیں ہے بین انہی تین شہروں کی حکومت پر اکتفا کرتا ہوں ملاحظہ کی غرض نہیں سے سلطانی فر مان بھی پیش کرتا ہوں'' خلافت مآب کوشملہ کی جسارت نا گوارگزری حکم صادر فر مایا'' شملہ کا شاراس وقت سے خوارج میں ہے' علانے مجمبروں پر اس پر لعن کی جائے اور اسی وقت ارغش مسترشدی کے پاس نعمانے میں اور شرف الدین ابوجعفر بلدی ناظر واسط کے پاس تھم بھیجا جائے کہ بہت جلد فوجیں فر اہم ومر تب کر کے اس سرکش و باغی کو گوشالی دیں''۔

شملہ کی مراجعت: ای زمانہ میں شملہ نے اپنے بردارزادہ پلیج کو چنددستہ فوج کے ساتھ کر دول سے جنگ کرنے کوروانہ کیا تھا اتفاق سے ارغش کواس کی خبرلگ گئی۔ حملہ کر کے بلیج کواور نیز اس کے ہمراہوں کو گرفتار کرکے بغداد تھنج دیا۔ شملہ نے بیہ سن کرمصالحت کی درخواست کی جس کا انکاری جواب ملا۔ اس داقعہ کے بعدارغش گھوڑے سے گر کرمر گیا اس کالشکرو ہیں مقیم رہاور شملہ نے آغاز سفر کے جو تھے ماہ اپنے شہر کی جانب مراجعت کی۔

شرف الدین کا عہد و وزارت برتقر ر: جمادی الاول و کے جمہ میں وزیر السلطنت عون الدین کی بن محمہ بن مظفر بن مہیر و نے وفات پائی ۔ خلیفہ سنتی نے اس کے بس ماندگان خاندان کو گرفتار کرلیا چند بے وزارت کا کام نائب وزیر انجام و بتار ہا۔ بعدازاں خلافت میں ہرت سے دیور الدین الوجعفر احمد بن محمہ سعید معروف ابن بلدی ناظر واسط کو قلدان و زارت سپر دفر مایا چونکہ عضد الدین ابوالفرح بن دمیں رئیس الرؤساء امور سلطنت میں حدسے زیادہ دخیل اور پیش پیش ہو گیا تھا اس وجہ سے خلافت میں ہوئے و زیر السلطنت کو تھم دیا کہ عضد الدین اور اس کے ہمراہیوں کو معمولی معمولی فروگز اشتوں پر معقول چشم نمائی کی جائے اور عضد الدین کے کل اختیارات سلب کر لئے جائیں چنا نیچہ وزیر السلطنت نے اس کے بھائی تاج معقول چشم نمائی کی جائے اور عضد الدین کے کل اختیارات سلب کر لئے جائیں چنا نیچہ وزیر السلطنت نے اس کے بھائی تاج عرفی الدین سے نہر الملک کا حساب عہد خلافت مقتی سے اس وقت تک کا طلب کیا۔ اس قسم کی کارروائی اور عمال کے ساتھ جو بھی عضد الدین کے آوردہ اور ہوا خواہ تھ کی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئ ہوشیاری اور دیانت داری سے عضد الدین کے آوردہ اور ہوا خواہ تھ کی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئ ہوشیاری اور دیانت داری سے عضد الدین کے آوردہ اور ہوا خواہ تھ کی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئ ہوشیاری اور دیانت واری سے خاری ہونے کے اس میں دولت کے کان کھڑے ہوگئی ہوشیاری اور دیانت واری سے خاری ہونے کو اس میں دولت کے کان کھڑے ہوگئی ہوشیاری اور دیانت داری سے خواہ دین کے آوردہ اور ہوا خواہ تھ کی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئی ہوشیاری اور دیانت داری سے خواہ کو سے سے دور کی کی دور کے دور کیا کھڑے کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کو کو کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور

کام ہونے لگا۔ بنظمی اورخودسری جاتی رہی۔

عضد الدین اور خلیفہ میں کشیدگی خلیفہ ستنجد کے کے عہد خلافت میں عضد الدین ابوالفرج ابن دہیں رئیس الرؤساء جودارالخلافت بغداد کے امیروں میں اعلیٰ درجہ کا خض تھا امور سلطنت میں دخیل اور ہر کام میں کچھ ایسا پیش پیش ہوگیا تھا کہ حقیقاً زمام حکومت اس کے قبضہ افتدار میں تھی قطب الدین قایماز مظفری اس معاملہ میں اس کا ہم سفیر اور ہم آ ہنگ تھا جس وقت خلافت مآ ب نے عہدہ وزارت سے شرف الدین جعفر کو سرفراز فرمایا اور وزیر السلطنت کو عضد الدین کے کاموں پر اعتراض اور اس کے اختیارات سلب کرنے کا اشارہ کیا اس وقت سے ما بین وزیر السلطنت اور عضد الدین میں عداوت اور مخالفت کی بنا پڑی بات بات پر وزیر السلطنت عضد الدین اور اس کے عمال سے الجھتا تھا۔ خلافت مآ ب بھی عضد الدین اور اس کے عمال سے الجھتا تھا۔ خلافت مآ ب بھی عضد الدین اور اس کے ہمال سے الجھتا تھا۔ خلافت مآ ب بھی عضد الدین اور قطب الدین اس معاملہ میں وزیر السلطنت متبم کیا اس کے ہم صفیر قطب الدین کو بری نگا ہوں سے دیکھتے تھے عضد الدین اور قطب الدین اس معاملہ میں وزیر السلطنت متبم کیا کرتے تھے۔

خلیفہ مستنجد کا قبل اور قطب الدین خلافت مآب بیار پڑے۔ رفتہ رفتہ مرض پیں شدت پیدا ہوئی 'عضد الدین اور قطب الدین خلافت مآب کی بیدار مغزی سے تنگ آئی رہے تھے شاہی طبیب سے سازش کر لی اس نے غلیفہ کی موت کی بی تدبیر نکالی کہ خلافت مآب کو جمام میں داخل کر کے دروازہ بند کر لیا خلافت مآب کا دم گھٹ گیا تھوڑی دیر میں جان بحق تسلیم ہوا۔ بعض مؤرخین عضد الدین اور قطب الدین کی مخالفت اور عداوت کا سب بیتخریر کرتے ہیں کہ خلافت مآب نے وزیر السلطنت شرف الدین کو عضد الدیل می مخالفت اور عداوت کا سب بیتخریر کرتے ہیں کہ خلافت مآب نے وزیر السلطنت شرف الدین کو عضد الدیل مین کے قید وقل کی بابت ایک خفیہ تحریر بھیجی تھی اتفاق سے بیتخریر عضد الدین کے مقد الدین کے مقد وقل کی بابت ایک خفیہ تحریر کھی تی اتفاق سے بیتخریر عضد الدین موکر بید کے ہاتھ پڑگئی۔ عضد الدین نے قطب الدین پر دان اور اس کے بھائی تیاش کو بلا کروہ تحریر دکھائی ان اوگوں نے متفق ہو کر بید کا مقد مقد الدین کے مقد کر کوئی سنتا نہ تھا۔ بیوا قعہ ہو رہے الآخر اس کے جائم میں نے جائم میں نے جائر باہر سے دروازہ بند کر لیا خلافت مآب چلا رہے تھے گر کوئی سنتا نہ تھا۔ بیوا قعہ ہو رہے الآخر اس کے جائم میں نے جائر باہر سے دروازہ بند کر لیا خلافت مآب چلا رہے تھے گر کوئی سنتا نہ تھا۔ بیوا قعہ ہو رہے الآخر اس کے جائم میں اس خلافت کی ماہ رہے الی فرائی ماہ رہے الی خلافت مآب چلا رہے تھے گر کوئی سنتا نہ تھا۔ بیوا قعہ ہو رہے الآخر اس کی عمریائی۔

خلیفہ سنتھی با مراللہ کی بیعت خلافت جس وقت خلیفہ سنجد کی موت کی ہولٹاک خبر شہور ہوئی اور ہنوزاس نے دم تو ڑا فہ تا کہ وزیر السلطنت امراء لئکر اور کل فوجیس سلح ہوکر محلسر اے خلافت کے دروازہ پر آگئیں عوام الناس کا بھی جم غفیر ان کے ساتھ تھا تل رکھنے کی جگہ دیتھی ۔ عضد الدین نے اس خوف سے کہ مباد اور پر السلطنت خلافت ما ب کی موت کا لیفین کر کے میرا خاتمہ کر دے بلند آ واز سے بکارا'' امیر المومنین کوغش آگیا تھا اب بفضلہ اس سے نجات مل گئی ہے''۔ وزیر السلطنت فیر عوام الناس اور لفکر محلسر اے خلافت میں گھس پڑیں۔ دار الوز ارت کی جانب معاودت کی امراء لشکر اور غیر عوام الناس منتشر ومنفرق ہو گئے عضد الدین اور قطب الدین نے جھٹ بٹ محلسر اے خلافت کے دروازے بند کر لئے اور خلیفہ سنتی کہ کی بیعت کر لی دو آمستھی با امر اللہ'' کا لقب ویا۔ ابو محمد کو اور خلافت کی بیعت کر لی دو آمستھی با امر اللہ'' کا لقب ویا۔ ابو محمد کو سند خلافت پر شمکن کرنے کے وقت اس سے یہ اقرار لے لیا کہ قلمدان وزارت عضد الدین کو شیر دکیا جائے اس کا بیٹا کمال

الدین استاد و دارمقرر ہوا اور عسا کر اسلامیہ کی سردداری قطب الدین قایماز کو دی جائے۔ جدید خلیفہ نے ان لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کل درخواستوں کے منظور فر مالیا۔ بعد از ان خاندان خلافت سے بیعت خاصہ لی گئی۔ اس کے بعد خلیفہ مستنجد کی وفات واقع ہوئی۔ ایکلے دن دربار عام میں بیعت عامہ ہوئی۔

وزیر بیشرف الدین کاقبل خلیفہ ستفضی مندخلافت پر شمکن ہوکر عدل وانصاف ہے کام لینے لگا لوگوں کو انعامات دیے جاگیریں دیں اور ستحقین کو صلے دینے وزیر السلطنت کوجد پد خلیفہ کی تخت نینی کی خبر لگی تو اس کے ہاتھوں کے طوط اڑ گئے ہوش وحواس جاتے رہے اپنی غفلت اور واپسی پر نادم ہوا مگر اب بیسب لا حاصل تھا بیعت کرنے کو بلایا گیا جس وقت حاضر ہوا غلاموں نے عضد الدین کے اشارے سے سرقلم کر دیا اسی زمانہ میں خلیفہ ستضی نے قاضی ابن مزاحم کو گرفتار کرکے جل خانہ میں ڈال دیا پی خض بڑا ظالم خود سراور غاصب تھا۔ خلیفہ ستضی نے اس کے مال واسباب کو ضبط کر کے جن لوگوں نے اس پر مال وغیرہ چھین لینے کے دعوے کئے تھے ان کو ان کے حقوق دے دیتے ابو بکر بن نصر بن عطار کو وزیر خزانہ مقرر کیا اور اشہر الدین کا لقب مرحمت فرمایا۔

فاطمی خلافت کا خاتمہ طیفہ متضی کے شروع زمانہ خلافت میں دولت علویہ کا شما تا ہوا چراغ مصر میں گل ہوا خلفاء بی عباس سے خلیفہ متضی کا خطبہ ماہ محرم کے لاھ میں قبل یوم عاشورہ جامع مبجد مصر میں پڑھا گیا۔ ان دنوں مصر میں خلفاء عبیدین کاسب سے پچپلا اور آٹھواں تا جدار عضد الدین اللہ حکومت کررہاتھا جو حافظ الدین اللہ عبد المجید علوی کے اعقاب و نسل سے تھااس کا وزیر اس درجہ متخلب و متصرف ہوگیاتھا کہ بینام کا خلیفہ تھا زمام حکومت اس کے وزیر کے قبضہ اقتد ارمیں تھی اس وقت کری وزارت پرشاور جلوہ افروزتھا'جو چاہتا کرگزرتا اراکین دولت' امراء مملکت اور سرداران لشکراس کے مطبع تھے خلیفہ عاضد اس کے ہاتھ کی کٹ بیلی بنا ہواتھا۔ اتفاق وقت سے ابن سوارنا می ایک شخص اہل دولت اسکندریہ سے مصر پر چڑھ آیا۔ عاضد اس کے ہاتھ کی کٹ بیلی بنا ہواتھا۔ اتفاق وقت سے ابن سوارنا می ایک شخص اہل دولت اسکندریہ سے مصر پر چڑھ آیا۔ شاور نے ایخ میں مقابلہ کی طاقت نہ دیکھ کرشام میں الملک العادل نورالدین محود زنگی کے پاس جاگر بناہ لی۔

وزیریشا ورکی بحالی اور بدعهدی: الملک العادل نورالدین محمود سلاطین سلحوقیہ کے ممالک اوران امراء میں تھا جواس وقت خلافت عباسیہ کے رکن اور بھاد تھے صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب بن شاری مع اپنے باپ تجم الدین اور پچا اسدالدین شیر کوہ کے الملک العادل نورالدین کی خدمت میں اعز ازی عہدوں پر مامور تھا پس جس وقت شاور نے دربار نوریہ میں حاضر ہو کرامداد کی ورخواست کی الملک العادل نورالدین نے ایک فوج بافسری اعراما ایوبیہ معردوان فرمائی جس کا افریہ میں جانجہ اسدالدین نے مصر میں پہنچ کرضر غام (ابن سوار) کو جس نے شاور کے قبضہ سے اختیارات وزارت بھین لئے تھے ل کر کے شاور کو دوبارہ وزارت کی کرسی پر متمکن کیا لیکن اس بدع ہدا حسان فراموش نے اس وعدہ کا ایفانہ کیا جوشام ہے ہوقت روائگی مصرور بارنور سیمیں کیا تھا۔

شاور کی عیسا نئول سے سازش میوہ زمانہ تھا کہ عیسائیوں (فرانسیسیوں) نے سواحل مصروشام پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے قرب وجوار کے صوبہ جات کو بھی و بالیا تھا مصراور قاہرہ کو آ ہستہ آ ہستہ د باتے چلے آتے تھے بلیس اور ایلہ مصل عقبہ پر انہی کا سکہ جما ہوا تھا بعض بعض محاصل اورٹیکس بھی دولت علویہ سے وصول کر لیتے تھے غرض دولت علویہ کا چراغ عیسائیوں کی ہوں رانی کی تیز ہوا ہے جھلملا رہا تھا ان امور میں عیسائیوں کو جراُت ولانے والا اوران کے ارادوں کا محرک وہی احسان فراموش شاورتھا اس خیال سے کہ مبادا اسدالدین شیر کوہ جس سے بدعہدی کی ہے عہد ہ وزارت پرمستولی اور معخلب ہوجائے۔

خلیفہ عاضد کا خانمہ : خلیفہ عاضد کوشاور کی ان حرکات کا پیۃ چلا گیا بظاہر عیسائیوں کی زیاد تیوں کی شکایت کرنے اوران کے مقابلہ میں امداد طلب کرنے کوشیر کوہ کی خدمت میں روانہ کیالیکن حقیقت میں شاور کی سازشوں کو دور کرنے اور سرکو بی کی غرض سے شیرہ کوہ بلا بھیجا۔ چنانچے شیر کوہ در بارنور رہے سے رخصت ہو کرمھر آیا۔خلیفہ عاضد نے اس کوخلعت وزارت سے سر فراز فرمایا اور سوائے درود ولت کے کل کا موں کے سیاہ وسفید کا اختیار دیا۔اس ردوبدل میں شاور نے کچھ سراٹھایا جو بہت جلد کچل دیا گیا۔شیرکوہ نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر کے اس کی کل بیار یوں کا علاج معقول کر دیالیکن افسوس ہے کہ شیر کوہ نے ا بنی وزارت کے ایک بی برس بعدو فات پائی بعض کہتے ہیں کہ بچپاس ہی دن بعد بیوا قعہ بیش آیا تھا۔ صلاح الدین بوسف کا عہدہ وزارت پر نقرر بہر کیف شیرکوہ کی دفات کے بعد خلیفہ عاضد نے شیرکوہ کے جیتیج صلاح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب كو مامور قرمايا صلاح الدين نے عهد و زارت برمتمكن موكر اصلاح حال رعايا اور انظام امورسلطنت كي طرف توجه كي اوراس كا چيااسدالدين شيركوه كوايخ الملك العادل نورالدين محمود كا نائب تصوركرتا تفا جس نے اس کو نیز اس کے چپا کومصر میں بھیجا تھا اور مصر میں قیام کرنے کی ہدایت کی تھی پس جب صلاح الدین کا قدم استقلال کے ساتھ مصرمیں جم گیا مخالفین کی قوت ٹوٹ گئ اور خلیفہ عاضد کے بھی قوائے حکمرانی مضمحل ہو گئے کل امور کے سیاہ وسفید کا اس کواختیا رکلی حاصل ہو گیا اس کا خادم قراقوش خلیفہ عاضد کے کل سرائے خلافت پر بھی قابض ومتصرف ہو گیا۔ مصر میں عباسی خطبہ کا اجراء اس وقت الملک العادل نورالدین محود زنگی نے شام سے یہ پیام بھیجا کہ خلیفہ عاضد کا خطبہ موقوف کر کے دولت عباسیہ کے نامور تا جدار خلیفہ ستضی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ صلاح الدین نے اس حکم کی تعیل اہل مصر کی مخالفت کی وجہ سے ڈرتے ڈرتے کی خلیفہ منتضی کے تام کا خطبہ پڑھا جانا تھا کہ دولت علوبیا کے آثار نبیت و نا بود ہو گئے اور خلافت عباسیہ کا پھریرہ کامیا بی کی فضامیں اڑنے لگا ای زمانہ سے مصرمیں دولت الوبید کی حکومت کی بنا پڑتی ہے بعد ازال تا جدارانِ بني ايوب نے شام ميں الملك العاول نورالدين كے مما لك مقبوضه پر بھي قبضه كرليا۔ شام اورطر ابلس غرب وغیرہ تک ان کی حکومت بھیل گئی جبیبا کہ آئندہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کیا جائے گا۔جس وقت مصر میں خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھا گیا نورالدین محمود زنگی نے دمش ہے دارالخلافت بغداد میں نامہ بشارت روانہ کیا خلاف مآ ہے نے شاد مانی کی نوبت بجوائی سارے بغداد میں چراغاں کیا گیا نورالدین اور صلاح الدین کوعمادالدین صندل کی معرفت خلعتیں روانه کیں۔عماد الدین صندل خلیفہ مقتضی کا خادم خاص اور خلیفہ ستضی کے محلسر اے خلافت کا داروغہ تھا۔ ومثق میں صندل کے پہنچنے پرنورالدین نے بھی بہت بڑی مسرت ظاہر کی صلاح الدین اور مصر کے خطیبوں کو خلعتیں روانہ کیں۔ سیاہ پھر پر ہے

بيج اس وقت معمر مين خلافت عباسيه كاجمندا كرُّ جا تا ب جوايك مدت تك قائم ربتا ب

( ۱۲۹ ) مناوت وعباس (هندوم) نور الدین محمود کی سفارت: ان دافعات کے بعد نورالدین محمود نے در بارخلافت میں قاضی کمال الدین ابوالفضل محمد بن عبدالله شهرز وري كوروانه كيا٬ (جومما لك مقبوضه نورييها قاضي القصاة تقا) اورصوبجات مصرُ شام٬ جزيره٬ موصل نورالمدين کے قبضہ اقتد ارمیں تھے اور دیار بکر'خلاط' بلا دروم فلج ارسلان جواس کے مطبع تھے ان کی سند حکومت کی درخواست کی اور درب ہارون بلادسوادعراق کوبطور جا گیرطلب کیا جیسا کہاس کے باپ کوملا ہوا تھا خلافت مآب نے نورالدین مجمود کے سفیر کی بڑی آ و بھگت کی ۔عزت واحتر ام سے ملااور بہطبیب خاطر نورالدین محمود کی کل درخواسیں منظور فر مالیں ۔

بنوجزن کی غارت کری خلیفه متضی نے امیریز دن کوحله کی حکومت عنایت فرمائی تھی اور خفاجہ کواس کی محافظت وحمایت کا ذمہ دار کیا تھا بنوحزن اور بنوکعب خفاجہ کے دونا می گروہ حلہ میں رہتے تھے۔امیریز دن نے حلہ پرمتصرف ہونے کے بعد بنو کعب کو حلہ کی حکومت سپر دکی اس پر بنوحزن بگڑ کھڑ ہے ہوئے اور سوادعراق میں غارت گری شروع کر دی امیر پر دن نے اپنی فوج آراستہ کر کے بنومزن پر چڑھائی کی۔غضبان سردار بنوکعب مع بنوکعب کے امیر پز دن کے ہم رکاب تھا ایک روز شب کے وقت سفر کررہے تھے کہ سی نے غضبان کوایک تیر ماراجس کے صدمہ سے غضبان مرگیا۔غضبان کے مرتے ہی کشکر بغداد کی جانب لوٹ کھڑ اہوا اور محافظت سواد بدستور سابق بنی حزن کرنے لگے۔اس واقعہ کے بعد یز دن نے ٨٢٨ هم ميں انتقال كيا\_ واسط اس كي جا كير مين تفاخلافت مآب ني اس كے بينے اعبامش كوم حت فر مايا اور "علاء الدين" كالقب عنايت كيا-سنکا بن احمد کافعل ہم او پرعبد خلافت مستنجد میں سنکا بن احمد اور اس کے چیاشملہ والی خوزستان کی فتنہ پردازی اور آئے ون سرکٹی کے حالات تحریر کرائے ہیں اس زمانہ میں سنکا قلعہ با بھی طرف آیا اوراس کے مقابلہ میں ایک قلعہ اس غرض سے تعمیر كرايا كهاس ميں قيام كركے قرب وجوار كے شہروں پر متصرف وقابض ہوجائے اتنے ميں خليفه منتضى كى خلافت كا دورآ كيا خلافت مآب نے بینجر یا کردارالخلافت بغداد سے ایک فوج سنکا کی سرکوبی کورواندفر مائی سنکانے جی تو ژکر مقابلہ کیا اگرائی ہوتی رہی۔ بالآ خرسنکا کوشکست ہوئی اثناء دارو گیر میں سنکا مارا گیا اس کا سرا تارکر بغدا دیکھیجے ویا گیا جوایک مدت تک عبرت کی غرض ہے د جلہ کے کنار بے لٹکار ہااور قلعہ جواس نے بنوایا تھامسار کردیا گیا۔

عضد الدين كي معزولي قطب قايماز كاحال آپ او پريڙه آئے بين كداس نے خليفه ستضى كى بيعت كاشى خليفه ستضى نے اس کواپنا کمانڈ رانچیف بنایا تھااورعضدالدین ابوالفرج ابن رئیس الرؤساء کوعہدہ وزارت عطا کیا تھا۔ بعد چندے جب قالیمازی حکومت کا سکہ جم گیااورکل امور کے سیاہ وسفید کا اختیار کلی حاصل ہو گیا تو اس نے خلیفہ ستضی کوعضد الدین ابوالفرج وزیرالسلطنت کی معزولی پرابھارنا نثروع کیا۔خلافت مآ ب ہے کھی بن نہ پڑا آخر کار کے لاکھ میں وزیرالسلطنت کومعزول کر۔ دیا۔ ۲۹ھ میں پھر خلافت مآب نے اس کی بحالی کا قصد کیا' قایماز نے اس کی مخالفت کی اور خلیفہ کے خلاف کارروائی كرنے كى غرض سے لشكركو تيارى كا تھم ديا اور سوار ہو گيا۔ خلافت مآب نے ملسر ائے خلافت كے دروازے برجوشر بغداد ہے متعل تھے بند کروالئے اور قائماز کے یاس برزی وملاطفت کہلا بھیجا'' تم واپس جاؤ فتندوفساد ہے باز آؤمیں تمہارے کہنے کے مطابق عضد الدین کووزارت نہ دول گا''۔ قائماز نے جواب دیا''میں اس وقت تک اپنے اراد ہے سے بازنہ آؤل گا جب تک عضد الدین کو بغداد سے باہر نہ کر دیا جائے گا''۔خلافت مآ ب نے مجبوری عضد الدین کو بغداد سے نکل جانے کا حکم

فطب الدین قامیماز کی بغاوت اس کے بعد قامیاز اپنی چیرہ دسی سے دولت عباسیہ پرمستولی و سخلب ہوگیا۔علاء الدین قامش کی بہن سے عقد کرلیا۔ تیامش اور قامیاز نے متفق ہوکر دولت و عکومت کی رہی ہی قوت بھی سلب کرلی تھوڑے دنوں بعد قامیماز نے ظہیرالدین بن عطار وزیر خزانہ سے ناراض ہوکراس کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ مکا نات کو جلا کر خاک و سیاہ کردیا (ظہیرالدین خلافت مآب کا خاص آوردہ تھا) قامیماز نے اس کی گرفتاری کا تھم دیا۔ ظہیرالدین بی خبر پا کر بھاگ گیا۔ تب قامیماز نے اس کی گرفتاری کا تھم دیا۔ ظہیرالدین بی خبر پا کر بھاگ گیا۔ تب قامیماز اور اس امر کا ان لوگوں سے اقرار لیا کہ محکسر اسے امیروں اور سر داروں کو جمع کر کے خلیفہ ستضی سے جنگ کرنے پرآ مادہ کیا اور اس امر کا ان لوگوں سے اقرار لیا کہ محکسر اسے خلافت کی جیت پر تشریف فرما ہوا۔ خدام دولت واویلا و مصیحا کا شور کرر ہے تھے خلافت مآب نے بآ واز بلند عوام الناس کو خلافت کی جیت پر تشریف فرما ہوا۔ خدام دولت واویلا و مصیحا کا شور کرر ہے تھے خلافت مآب نے بآ واز بلند عوام الناس کو خلافت کی جیت پر تشریف فرما ہوا۔ خدام دولت واویلا و مصیحا کا شور کرر ہے تھے خلافت مآب نے باتوں کا گھر بارلوٹ لو کی میں گرفتار کرلاؤٹ۔

قایماز کا خاتمہ عوام الناس یہ سنتے ہی قطب الدین کے گھر کی طرف دوڑ پڑے قطب الدین پشت مکان سے نکل بھا گا۔
عوام الناس نے اس کا گھر باراور مال واسباب لوٹ لیااس غارت گری عام میں پھرکشت وخون بھی ہوا قایماز بھاگ کر حلہ
پہنچااس کے امراء بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے غلیفہ منتفی نے اس خیال کے ماتحت کہ مبادا قایماز پھر بغداد کا قصد کر ب
اور اہل بغداد لحاظ و پاس سے اس کا ساتھ دے دیں شخ الثیوخ عبدالرحیم کو حلہ اس غرض سے روانہ کیا کہ قایماز کو تحکمت عملی
حلہ سے موصل روانہ کر دیا جائے چنا نچ شخ الثیوخ کی عاقل نہ تدبیر سے قایماز موصل چلا گیا۔ اثناء راہ میں اس کو اور اس کے
ہمراہیوں کو پیاس کی بے حد تکلیف اٹھانا پڑی۔ قایماز اور اکثر ہمراہیان قایماز شدت عطش سے مرگئے یہ واقعہ ماہ ذی الحجہ
عمراہیوں کو پیاس کی بے حد تکلیف اٹھانا پڑی۔ قایماز اور اکثر ہمراہیان قایماز شدت عطش سے مرگئے یہ واقعہ ماہ ذی الحجہ

علاء الدین تیامش کا انتجام باقی رہا علاء الدین تیامش۔وہ مدتوں موصل میں قیام پذیر رہا تا آ نکہ خلافت مآ ب نے اس کو دارالخلافت بغداد میں بلا بھیجا اور وہیں کمال عمرت سے تنگ دئ کی حالت میں مرگیا۔ اس نے قائماز کو ان حرکات پر آمادہ و برا بھیختہ کیا تھا جو اس سے سرز داور ظہور پذیر ہوئے ورنہ قائماز ایسا نہ تھا۔ خلافت مآ ب نے اپ مخلسر اے خلافت کا داروغہ شخر مقتفوی کومقر رکیا پھرائے ہے میں اس کومعزول کر ہے بچاہے اس کے ابوالفضل میہ اللہ بن علی بن صاحب کو تعین فرمایا۔

والی خوزستان کی سرکشی ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ ملک شاہ بن محمود بن سلطان محد نے خوزستان میں قیام کیا تھا اور شملہ والی خوزستان کی بغاوتوں کا ذکر بھی ہم اوپر کرآئے ہیں جوآئے دن خلفاء کے عہد میں مخلف اوقات میں کرتا آیا تھا اس کے بعد شملہ نے • بے پھر میں فوت ہو گیا بجائے اس کے اس کا بیٹا متمکن ہوا۔ اتنے میں ملک شاہ بن محمود کا بھی انتقال ہو گیا۔ ملک شاہ کا بیٹا بدستور خوزستان میں تھہرار ہا۔ سے بھرچے میں عراق کی جانب آیا۔ بند پنجین پرشب خون مارا غارت گری کے

ظہیر الدین بن عطار کا عہد ہ وزارت پرتقرر وزیرالسلطنت کے مارے جانے کے بعدظہیرالدین ابومنصورا بن نصر معروف بدابن عطار قلمدان وزارت کا ما لک ہوا۔ پس اس نے ارا کین دولت کواپئی تھکت عملیوں سے دبالیا اور من مانی تھرانی کرنے لگا۔

خلیفہ مستضی کی و فات ماہ ذی قعدہ ۵ <u>۵۵ جے میں</u> خلیفہ مستضی با مراللہ ابومجہ حسن بن یوسف مستنجد نے جب کہ خلافت کونو برس چھ مہینے گزر چکے تھے اس دار فانی سے انقال فر مایا۔

Mark Control of the Con

# <u> 40 : Å</u>

# احد بن مستفی الناصر الدین الله ۵۷۵ھ تا ۱۲۲ھ محد بن ناصر ظاہر بامر الله ۲۲۲ھ تا ۲۲۳ھ

ظہمیر الدین بن عطار کا انجام :ظہیر الدین بن عطار نے اس کے بیٹے ابوالعباس احد کوسندِ خلافت پر متمکن کیا اور ''الناصر الدین'' کالقب دیا جدید خلیف نے تکمیل بیعت کے بعد زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی ظہیر الدین بن عطار کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ دس دن بعد ۱۸ اذی تعدہ کو وہ جیل خانے سے نکالا گیا تو وہ مردہ تھا۔ لاش کو ایک مزدور کے سر پر رکھ کر جیل سے باہر لائے ۔عوام الناس ٹوٹ پڑے ہاتھوں ہاتھ لاش کو لے لیا اور کمال بے تو قیری سے د جلہ میں لے جا کر بہا دیا اس کے بعد مجد الدین ابوالفضل بن صاحب استاد دار حکمر انی کرنے لگا۔

بیعت خلافت: خلفه ناصر کی بیعت لینے میں ابن عطار کے ساتھ یہ بھی شریک تھا ممالکہ محروسہ اسلامیہ میں جدید خلیفہ کی
بیعت لینے کو قاصد روانہ کئے گئے چنانچے صدرالدین شخ الثیوخ کو بہلوان والی ہدان اصفہان اور رے کے پاس روانہ کیا۔
بہلوان نے بیعت کرنے سے انکار کیا صدرالدین کے ساتھ شخت کلامی سے پیش آیا۔ صدرالدین نے اس کے ہمرا ہیوں کو
ابھاردیا۔ ان لوگوں نے اعلانیہ کہدیا'' اگرتم خلافت مآب کی بیعت نہ کروگے تو ہم تمہارا ساتھ نہ دیں گئے سے مخرف اور
باغی ہوجائیں گئے'۔ بہلوان میں کرحواس باختہ ہوگیا۔ مجبوری بیعت کی اور خلافت مآب کے نام کا خطبہ پڑھا۔

بال اور طاقت ما بسروان بيرن سروان بيرن مروان بالحقة الولي وبيون كاور طاقت ما ب عام كاحطبه برهاد عليه الله بن ابوالفضل ابن صاحب كواس وجه سع الموقار كري المرافض كاعرون المرافض المن عاحب كواس وجه سع المرفقار كري في المرفق كالمركز الله كران المرفق المربي المرفق المربي المرفق المربي المرفق المربي المرفق المربي ال

سلحوقی حکومت کا خاتمہ جیا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں ہم نے ملوک ارسلان شاہ بن طغرل ربیب ایلد کر کے مستولی

ہونے اورایتائی والی رے کی لڑائیوں کے حالات اور نیز ایلدکڑ کے واقعات کی قدرتفصیل سے تحریر کئے ہیں بعد ازاں ۵۲ھ میں ایلدکڑ والی رے کو آئی کر کے رہے ہیں بعد ازاں میں ۵۲ھ میں ایلدکڑ والی رے کو آئی کر کے رہے پر قبضہ کرلیا تھوڑے دنوں بعد ایلد کڑاتا بک بھی ۸۲ھ میں مقام ہمدان ہیں انتقال کر گیا۔ بجائے اس کے اس کا بیٹا تحد بہلوان جانشین ہوا 'اس کا بھائی سلطان ارسلان تھی طغر ل برستوراس کی کفالت کرتا رہا۔ سے معرفی ہوا نو بہلوان نے اس کے بجائے اس کے بیٹے طغر ل کو جانشین کیا۔ بعد از ان سر ۵۸ھ میں بہلوان نے بھی وفات پائی ہمدان رے اصفہان آ ذر بائیجان اورارانیہ وغیرہ اس کے زیر حکومت تھے اور سلطان طغرل بن ارسلان اس کی کفالت اور گرانی ہمیں تھا بہلوان کے مرنے پراس کا بھائی کزل ارسلان موسوم برعثان حکر انی کرنے دگا چونکہ اس میں مادہ حکم انی وسیاست قدرتی طور ہے کم تھا طغر ل اس سے ملیجہ ہو ہو کرنگل آ یا۔ امراء وارا کئین دولت اور لشکر یوں کو ملا اس میں مادہ حکم انی وسیاست قدرتی طور ہے کم تھا طغر ل اس سے ملیجہ کی کرلیا۔ اس بناء پر اس سے اور کزل سے متعد دلڑا کیاں ہوئیں انہو میں موسی میں طغر ل کی قوت اور تر جا جیت یو ما فیو ما پر قبط ہی کرلیا۔ اس بناء پر اس سے اور کزل سے متعد دلڑا کیاں ہوئیں انہوئیں میں وقت کا ذکر کرتے ہوئے آئیدہ کے خطرات سے خلافت میں عرض داشت تھیجی۔ جس میں طغرل کی تھی اور اطاعت اور قرمانی تو تو تو اور قرمانی تھا سے وعدہ کیا تھا۔ سے وعدہ کیا تھا۔

معرکہ ہمدان : طغرل نے بھی یہ خبر پاکر ایک سفیر درباہ خلافت میں روانہ کیا اور دارالسلطنت کی تغییرا درمرمت کی اجازت طلب کی۔ اس سے پیشتر سلاطین بلجو قیہ کی حکومت کا سکہ بغداداور عراق میں چل رہا تھا گر عبد خلافت تقضی سے پیشتر سلاطین بلجو قیہ کی امداد دیے کا وعدہ کیا اور جا تا رہا تھا دارالسلطنت بے مرمت ہوگیا تھا خلافت مآب نے کزل کے قاصد کی عزت و تو قیر کی امداد دیے کا وعدہ کیا اور طغرل کے سفیر کو بلا جواب واپس کر دیاان قاصدوں کی واپس کے بعد خلافت مآب نے سلاطین بلجو قیہ کے دارالسلطنت کے اخبدام کا حکم صادر فر مایا جس پر نہایت تیزی سے عمل درآ مد کیا گیا اس کے بعد درباہ خلافت سے و زیرالسلطنت جلال الدین ایوالہ ظفر عبیداللہ بن یونس بسرافسری ایک لئکر عظیم کے کزل کی کمک پر ماہ صفر میں موانہ کیا گیا مقام ہمدان میں کزل کے اجتماع سے پیشتر طغرل سے مقابلہ ہوا اماری اللہ اور عبیداللہ سے بخت وخوز پر الزائی ہوئی میدانِ جنگ طغرل کے ہاتھ در ہافشر بغداد بھاگ کھڑ اہوا و زیرالسلطنت گرفارکر لیا گیا۔

طغرل کا قتل : بعدازاں کزل کوطغرل پر فتح نصیب ہوئی کزل نے طغرل کو گرفتار کر کے ایک قلعہ میں نظر بند کر دیا اور استحکام واستقلال کے ساتھ کل صوبجات پر حکمرانی کرنے لگا اپنے نام کاممبروں پر خطبہ پڑھوایا۔ درواز ہ پر بنٹے وقتہ نوبت بچوائی۔ تھوڑے دنوں بعدے <u>۵۸ سے میں طغرل اپنی خواب گاہ میں قبل کر ڈاللا گیا۔ بی</u>ندمعلوم ہوا کہ کس نے اس کوفل کیا۔ اس کے قبل سے دولت سلجو قبر کا چراغ گل ہوگیا۔

خلیفہ ناصر کا تکریت اور عائمہ پر قبضہ ۵۸۵ ہے میں امیر عیلی والی تکریت کواس کے بھائی نے قل کر کے بھنہ کرایا تھا غلافت ما آب کواس کی اطلاع ہوئی ایک فوج تکریت پر قبضہ کے لئے روانہ فر مائی چنا نچاس فوج نے تکریت پہنچ کری اصرہ کر لیا متعدد لڑائیوں کے بعد امان کے ساتھ تکریت مفتوح ہوا امیر عیلی کے بھائی گرفتا کرکے بغداد لائے گئے ان لوگوں نے وہیں سکونت اختیار کی خلافت ما ب نے ان لوگوں کو جا گیریں عنایت کیں۔ اس کے بعد الدی ہیں در بار خلافت سے ایک خلافت موعماس (خصده وم )

لشکر عانہ پر قبضہ کرنے کوروانہ کیا گیا۔ ایک مدت تک محاصرہ اور جنگ جاری و قائم رہی بالآ خرمحصوروں نے امان حاصل کر کے شہر کومحاصر ہ کرنے والوں کے حوالہ کر دیا۔خلافت مآ ب نے بھی حسب شرا نطان لوگوں کو جا گیریں دیں۔ بصره كا تاراج ہونا بھرہ كى زمام حكومت طغرل مملوك خليفه ناصر كے قبضة اقتدار ميں تھى بھرہ اس كى جا گير ميں تھا طغرل کی طرف سے محد بن اساعیل نیابیة حکومت کرر ہاتھا۔ ۸ ۵۵ چیپیں بنی عامر بن صفصعہ بسرگروہی عمیسرہ جھے ہو کر عارت گری کے ارادے سے بھرہ کی طرف روانہ ہوئے محمد بن اساعیل نے ان کی مدافعت کی غرض سے ماہ صفر سنے مذکور میں خروج کیا تمام دن لڑائی ہوتی رہی اگلے دن رات کے وقت عربوں نے شہر پناہ کی دیوار میں روزن کر دیا اورشہر میں تھس کر غارت گری شروع کردی محلے کے محلے ویران ہو گئے۔اس ا نناء میں یہ خبرگی کہ نقاجہ اور منتفق بہت بڑی جمعیت کے ساتھ بھرہ کے قریب پہنچ گئے ہیں بی عامریہ سنتے ہی بھرہ کوچھوڑ کرخفاجہ اورمنتفق سے لڑنے کونکل کھڑے ہوئے فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی طرفین کی ہزاروں جانون کا فیصلہ ہو گیا۔ آخر خفاجہ اور منتفق کو شکست ہوئی بنی عامر نے ان کے مال واسباب کولوٹ لیا اور منظفرا ورمنصور بھرے کی جانب لوٹے اس عرصہ میں امیر بھرہ نے اہلِ سواد کومجتمع کرلیاتھا مگر عرب کے مقابلیہ يرنتهم سك شكست الماكر بهاك كفريه ويع بول ني بصره من داخل موكر شركولوث ليا اوركوج كرآت مویدالدین ابن قصاب کاعهدهٔ وزارت برتقرر تنفیفهٔ ناصر نے گرفتاری کے بعد ابن یونس قلمدانِ وزارت مويد الدين ابوعبدالله محمر بن على معروف به ابن قصاب كوعنايت فرمايا تقا اورصوبه خوزستان وغيره بعض بعض شهرول كي سند حکومت بھی عطا کی تھی جس وقت شملہ والی خوزستان نے وفات پائی اوراس کے لڑکوں میں نزاع پیدا ہوئی ۔ <u>وزیر مویدالدین کا خوزستان پر قبضه</u> وزیرالسلطنت نے خوزستان پر قبضہ کرنے کی غرض سے لشکر کشی کی اجازت

وز بر مو پدالدین کا خوزستان بر قبضه وزیرالسلطنت نے خوزستان پر قبضه کرنے کی غرض سے شکر تنی کی اجازت طلب کی خلافت ما ب نے اجازت دے دی۔ چنا نچہ وزیرالسلطنت نے فوجیس آ راستہ کر کے اوق چیس خوزستان کی طرف کوچ کیا اہل خوزستان مقابلہ پر آئے لڑائیاں ہوئیں آخر کاروزیرالسلطنت نے شہرتشتر پر کامنیا بی کے ساتھ قبضه حاصل کیا بعد ازاں ان کل قلعات اور شہروں پر قابض و مضرف ہوگیا اور ملوک بنی شملہ کو گرفتار کر کے دارالخلافت بغداوروانہ کر دیا۔ غلافت ما ب نے انظاماً طاش تکین مجمرالدین امیر الحاج کوخوزستان پر مامور فر مایا۔ وزیرالسطنت نے خوزستان کو طاش تکین کے حوالہ کر کے سنہ نہ کور میں رہے کا قصد کیا اس وقت رہ پر خوارزم شاہ کا قبضہ تھا اس نے اس واقعہ سے قبل زنجان کے قریب قطلع بن بہلوان کو شکست دے کر رہے پر قبضہ کرلیا تھا۔

چندے قیام پذیرہ ہا۔

قطلغ کی سرکشی و شکست ای اثناء میں قطلغ کو حکومت وسلطنت کی طمع نے وزیرالسلطنت سے باغی ہونے پر مجبور کیا رہے کہ ناکہ بندی کر کے خالفت کا اعلان کر دیا وزیرالسلطنت نے اپنی فوج کو محاصرہ کا تھم دیا۔ قطلغ نے بجبوری رے سے نکل کر شہر آ وہ کا راستہ لیا شحنہ آ وہ نے جو وزیر السلطنت کی طرف سے مامور تھا قطلغ کو آ وہ میں واخل شہ ہونے دیا اور وزیر السلطنت کو اس کی خبر کر دی وزیر السلطنت نے قطلغ کے تعاقب میں رے سے آ وہ کی جانب کوچ کیا 'انتے میں بی خبر پہنچی کہ قطلغ نے شہر کرج کا قصد کیا ہے۔ فور اُکرج پر پہنچ کر قطلغ سے بھڑ گیا۔ ایک شخت خوزیز جنگ کے بعد قطلغ کوشکست دے کر ہمدان والیس آیا۔

خوارزم شاہ کا ہمدان پر قبضه والیس کے تیسرے مہینے خوارزم شاہ کا قاصد محمدتیش وزیرالسلطنت کی خدمت میں حاضر ہواان بلاد پر قبضہ کی شرکایت کی اور والیسی کی درخواست دی۔ وزیرالسلطنت نے انکاری جواب دیا اس بناء پرخوارزم شاہ نے ہمدان پر فوج کشی کی انہی واقعات کے اثناء میں وزیرالسلطنت کا ماہ شعبان ۱۹۵ھ میں انتقال ہو چکا تھا مگر اس کی رکاب کی فوج جواس وقت ہمدان میں موجود تھی سید سپر ہوکر مقابلہ پر آئی اورخوب جی کھول کرائری مگر میدان جنگ خوارزم شاہ نے ہمدان پر قبضہ کرلیا۔

سیف الدین طغرل کا بهدان بر قبضه بهران پرخوارزم شاه نے قبضہ حاصل کرنے کے بعد اصفہان میں ایک عظیم فوج کے ساتھ اپنے بیٹے کو تلم رایا چونکہ اہلِ اصفہان خوارزمیوں سے خوش نہ تھے اس وجہ سے صدر الدین بخندی رئیس شافعیہ نے در بارخلافت میں اس مضمون کی درخواست بھیجی کہ خلافت ما بتھوڑی می فوج اصفہان روانہ فرما کیں ہم لوگ بہ طبیب خاطر شہر حوالہ کردیں گے چنانچہ خلافت ما ب نے ایک لشکر بدا فسری سیف الدین طغرل جا گیردار بلاد لحف اصفہان کی جانب روانہ فرمایا۔ سیف الدین طغرل جا گیردار بلاد لحف اصفہان کی جانب روانہ فرمایا۔ سیف الدین نے اصفہان پر قبضہ کر کے اس کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کردیا۔

کوکچہ کوسند ا مارت : قبل اس واقعہ کہ کے خراسان کی جانب سے خوارزم شاہ کی مراجعت کرنے کے بعد بہلوان کے حادموں نے جمع ہوکررے پر قبضہ کرلیا تھا اورا پے سرداروں میں سے کوکجہ نامی ایک شخص کو ابنا سردار بنالیا تھا کو کجہ بین خریا کر کہ اصفہان میں خوارزم شاہ کا قبضہ و دخل ہے مع اپنے لئکر کے اصفہان کی طرف بڑھا آر ہا تھا قریب اصفہان بھی کہ معلوم ہوا کہ خوارزی لئکراصفہان چھوڑ کر چلا گیا ہے اور خلافت مآب کی فوج اس پرقابض و مصرف ہے ہیں کر شہر گیا' دارا لخلافت بغواد میں عرض داشت مشعر اطاعت و فرما نیرواری روانہ کی اور بیورخواست کی کہ دے سادہ فی اور قاشان کی حکومت اس تا بعدار کوعطا ہواور اصفہان ہدان زنجان اور قزدین پر خلافت مآب کا قبضہ و دخل رہے۔ خلافت مآب نے پرد خواست معظور فرمالی جس سے کو کجہ کے قوائے حکمرانی مضبوط ہو گئے اوراس کی حکومت و شوکت کو است کا مواسنقلال حاصل ہو گیا۔ امیر ابوالہجا ء والی بیت المحقد س کی معزولی سام کی جو اس کی کومت و شوکت کو است کیا مواسنقلال حاصل ہو گیا۔ امیر ابوالہجا ء والی بیت المحقد س کی معزولی سام کی جو امراء بی ابوب کا ایک نامور خض اور بیت المقدس کا وائی معزول کردیا ابوالہجا ء ملک شام کو خیر باو کہہ کردار الخلافت بغداد میں حاضر ہوا خلیفہ ناصر نے اس کی عزت افرائی کی وائی معزولی کی معزولی نے تعداد میں حاضر ہوا خلیفہ ناصر نے اس کی عزت افرائی کی وائی کی معزولی کو کہ کردار الخلافت بغداد میں حاضر ہوا خلیفہ ناصر نے اس کی عزت افرائی کی وائی کی معزول کی دیا ہوا ہی جو اس کی عزت افرائی کی وائی معزول کردیا ابوالہجاء ملک شام کو خیر باو کہہ کردار الخلافت بغداد میں حاضر ہوا خلیفہ ناصر نے اس کی عزت افرائی کی

وز مریضیرالدین کی معزولی نصیرالدین ناصرمهدی علوی رے کے بہت بڑے خاندان کا ایک نامور کن تھا جس وقت وزیر السلطندی مویدالدین این قصاب نے رے پر قضد حاصل کیا تھا اسی زمانہ میں نصیرالدین رے سے وارالخلافت بغداو جلا آیا تھا خلافت مآب نے براہ قدرافزائی اس کووزیر السلطنت کی نیابت عطافر مائی ۔ بعد چندے اس کووزارت عطاکی اور اس کے بیٹے کووزیر خزانہ مقرر کیا۔ نصیرالدین نے عہدہ وزارت یا کر بحکمت عملی کل اراکین دولت کو دبالیا اور خلیف ناصر کے خدام کے ساتھ کی ادائی کرنے لگا۔ مظفر الدین سنقر معروف بدوجہ السیع امیر حاج سومان میں جج کرنے کو جا رہا تھا مقام مرخوم میں کے ساتھ کی ادائی کرنے لگا۔ مظفر الدین سنقر معروف بدوجہ السیع امیر حاج سومان میں جج کرنے کو جا رہا تھا مقام مرخوم میں

بی کر ما جیوں کا قافلہ چھوڑ کرشام چلا گیا اور در بارخلافت میں کہلا بھیجا" چونکہ وزیر السلطنت بحکمت عملی خدام خلافت کو در بار خلافت سے علیحد ہ کرنا چا ہتا ہے اور اس ذریعہ سے در پر دہ خلافت و حکومت پر قبضہ حاصل کرنے کا فکر کر رہا ہے اس وجہ سے بی خادم تعمیل ارشاد سے معذور ہے'۔ اس بناء پر خلیفہ ناصر نے وزیر السلطنت کو معزول کرکے خانہ نشین رہنے کا تھم ویا اور کل مال واسباب وزیر کا اس کے پاس بھیج دیا وزیر السلطنت نے مشہد میں جا کر قیام پذیر ہونے کی اجازت طلب کی ۔ خلافت مآب فواسباب وزیر کا اس کے پاس بھیج دیا وزیر السلطنت نے مشہد میں جا کر قیام پذیر ہونے کی اجازت وی خطار تقصیر کی وجہ سے معزول نے اجازت دے دی اور پر تحریفر مایا" میں تم کوئی ایس نے تم کوئی خطار تقصیر کی وجہ سے معزول نے اجازت دے دی اور شمنوں اور شمنوں کے کہنے سننے سے بیام روتوع میں آیا تم اپنے جان بچانے کو جہاں چا ہو جا کر قیام کرو"۔ چنا نچہ وزیر السلطنت نے خلافت میں مخالفوں اور شمنوں کے مملوں سے محفوظ رہنے کے خیال کے حیال کے مناب کے سابی عاطفت میں مخالفوں اور شمنوں کے مملوں سے محفوظ رہنے کے خیال سے قیام کرنا پندا وراختیار کیا۔

فخر الدین ابوالبدر کی معزولی وزیرالسطنت کی معزولی کے بعد ہی مظفر الدین امیر جاج اوقشمتر وغیرہ واپس آئے فخر الدین ابوالبدر کی معزولی آئے فخر الدین ابوالبدر کھ بن اسمناء واسطی بطور نائب وزیروزارت کا کام انجام دینے لگالیکن اس کو کی شم کا تحکم وغلب عاصل نہیں ہوا۔ اسی زمانہ میں ابوفراس نفر بن ناصر بن کلی مدایی وزیر خزانہ نے بغداد میں وقات پائی ہجائے اس کے ابوالفتو ت مبارک بن عضد الدین ابوالفرج بن رئیس الرؤسا ماہ محرم هو آھی میں متعین کیا گیا اور تھوڑے دنوں اس کی بوی قدر ومنزلت رہی کین آخری سند خدگور میں بوجہ نالائتی معزول کیا گیا۔ ماہ رہی الاقال الان الدین ابوالبدر تیابت وزارت سے معزول ہو کرخانہ نشین ہوا پھر بجائے اس کے کمین الدین محربن بدرالقمر کا تب انشاء نائب وزیر مقرر کیا گیا اور موید الدین کا

لقب دیا گیا۔

سنچرکی بعثاوت: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ شجر خادم ناصر کو تاش تکلین امیر الحاج کے بعد خوزستان کی حکومت دی گئ تقی ۲۰۱۸ میں اس کی طرف سے خلافت مآ ب کو کشیدگی پیدا ہوئی طبی کا فرمان بھیجا شجر نے حاضری سے انکار کیا خلافت مآ ب کو کشیدگی پیدا ہوئی طبی کا فرمان بھیجا شجر نے حاضری سے انکار کیا خلافت مآ ب نے برہم ہوگر ایک شکر بسرافسری موید الدین تا بب وزیراورع الدین بن جاج شرائی خواص خلیف شجری سرکو فی کوروائد فرایا جس وقت شاہی گئی کر بسرافسری موید الدین تا ب بسعد بن وکلاء والی فارس کے پاس چلا گیا۔ اتا بک سعد نے اس کی بوی آؤ بھگت کی اور تمایت والداد پر آبادہ ومستعد ہوگیا۔ استے ہیں شاہی گئیکر ماہ ربھے الآخرسنہ ندکور ہیں خورستان بھی گیا اور شاہد کی اور تمایت کی اطاعت قبول کرنے کا پیام دیا شجر نے انکاری جواب دیا تب شاہد کا کھر شاہد کو میں اسلسلہ جاری تھا والی شخر نے انکاری جواب دیا تب شاہد کا گئی کہ وزشواست کی موید الدین اور عزالدین اور اعزالدین اور اعزالدین اور اعزالدین کے پاس شجر کی سفارش کا خط روانہ کیا اور امان دینے کی درخواست کی موید الدین اور عزالدین نے اتا بک سعد کی درخواست اور سفارش منظور کر کی چنا خیاتا بک سعد کی درخواست کی موید الدین اور عزالدین نے اتا بک سعد کی درخواست اور سفارش منظور کر کی چنا خیاتا بک سعد کی درخواست کی موید الدین اور عزالدین نے اتا بک سعد کی درخواست اور سفارش منظور کر کی چنا خیاتا بک سعد کی درخواست اور سفارش منظور کر کی چنا خیاتا بک سعد کی درخواست کی موید الدین اور عزالدین اور عزالدین اور عزالدین اور خراک پا بہ ذیجہد دنوں کے بعد خرکو پا بہ ذیجہد دنوں کے اور خواست کی کو خوزستان پر مامور فرمایا بعد اس کی ماہ مشرف میں کا کرحاضر کیا ۔ خواست میا تو ت نامی کو خوزستان پر مامور فرمایا بعد اس کے ماہ صفر سفر سالہ کی کو خوزستان پر مامور فرمایا بعد اس کے ماہ صفر سالہ کی کو خوزستان پر مامور فرمایا بعد اس کے ماہ صفر سند

ندكور ميں خركوقيدے رہاكر كے خلعت عنايت كيا۔

من کلی اوراید عمش امراء بهلواند میں سے ایڈمش کی دست درازی اور بلاد جبل ہمدان اصفہان اور سے وغیرہ برقابض و مصرف ہوجانے سے ایڈمش کی قوت وحکومت بروھ مصرف ہوجانے سے ایڈمش کی قوت وحکومت بروھ گئی آذر بائیجان اوراراند کی طرف قدم بروھایا اس کے ہمراہی از بک بن بہلوان نے آگے بروھ کران شہروں کو محاصرے میں لے لیا۔ اس اثناء میں امراء بہلوانہ سے ایک دوسراامیر منکلی نامی ۱۰ میں اٹھ کھڑا ہوااور حکومت وسلطنت کے حاصل کرنے کی غرض سے ایڈمش سے لڑ بڑا۔ افواج بہلوانہ نے اس کی بروھتی ہوئی قوت کو برائے العین دیکھ کرا طاعت و انقیاد کی گردنیں جما دیں جس سے منکلی نے ان کل صوبجات پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا شمس الدین ایڈمش منکلی کا مقابلہ نہ کرسکا دارالخلافت بغداد بھاگ گیا خلیفہ ناصر نے اراکین دولت کو ایڈمش کے استقبال کا تھم دیا بیدن بڑی چہل پہل کا تھا۔

ایر خمش کافتل منطق کو ایر خمش کے بغداد چلے جانے سے خطرہ پیدا ہوا اپنے بیٹے خوکو چندا مرا پاشکر کے ساتھ ابطور وفد دار الخلافت بغداد روانہ کیا اس وفد کے پہنچ ہے۔ پیشتر خلیفہ ناصر نے ایر خمش کی امداد کا دعدہ کر لیا تھا چنا نچہ ماہ جمادی الثانی مالا ہے میں ایک فوج عنایت کی ایر خمش در بار خلافت سے رخصت ہو کر ہمدان کی جانب روانہ ہوا رفتہ رفتہ سلیمان ائن ہر جم کر کماتی ابو بی کے ملک میں پہنچ ۔ خلافت ما ب نے سلیمان کو کی وجہ سے اس قوم کی سرداری سے معزول کر کے اس کے چھوٹے بھائی کو مامور کیا تھا سلیمان نے منطق کو ایر غمش کے آنے کی خبر کردی منطق نے ایک فوج ایر غمش کی گرفتاری کو متعین کی ۔ اس فوج نے اید فوج ایر غمش کو گرفتار کر کے سرا تا رئیا سارالشکر منتشر ومتفرق ہوگیا۔ خلافت ما ب کو اس کی خبر گی ۔ از بک بن بہلوان وائی آذر با بجان وارانیہ کو منطق اللہ بن وائی کہاں اللہ بن وائی انظام پر بھی جب اس کو تی موب اس کو اور منظم اللہ بن وجہ اس کو کہری بن زین اللہ بن کو چک وائی صوبہ اربیل اور شہر زور کو کھا ان کہ جب بیسب فوجیس فراہم ہوجا کیں تو اس کی کمان تم اپنے ہاتھ کی کہان افر بنا کرمنگئی کی سرکو کی کوکھ بھیجا اور پیتر بر کیا کہ جب بیسب فوجیس فراہم ہوجا کیں تو اس کی کمان تم اپنے ہاتھ کیں کہد بیسب فوجیس فراہم ہوجا کیں تو اس کی کمان تم اپنے ہاتھ کیں کے بعد بلا پر بھی کے مقابلہ پر جانے کو کھی جیجا اور پیتر بر کیا کہ جب بیسب فوجیس فراہم ہوجا کیں تو اس کی کمان تم اپنے ہاتھ کیں کے لئا۔

منطقی کا انجام : پس جب بی شکر ہدان کے قریب پہچامنطی پہاڑ پر بھاگ گیا جوکری سے ملا ہوا تھا شاہی اشکر نے اس بہاڑ کو جا کر گھیرلیا مدتوں محاصرے کا سلسلہ قائم رہا۔ ایک روزمنطی نے پہاڑ سے اتر کراز بک کے نشکر پرحملہ کیا اس لڑائی میں از بک کوشکست ہوئی میدان جنگ سے اپنے کیمپ میں بھاگ گیا دوسرے دن منطلی کو فتح یابی کی طبع پھر دامن گیر ہوئی فوج کو جیاری کا حکم دے کر پھر دھا وا کر دیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ شاہی فوجوں نے ہر چہار طرف سے جنگ چھیڑ دی ۔ آخر کا رمنطی منطلی شکست کھا کر بھاگا سار الشکر تتر ہوگیا۔ شاہی اشکر نے اس کے کل شہروں پر قبضہ کر لیا جلال اللہ بن والی قلعات اساعیلیہ نے حسب قرر دا دسابق منطلی کے مقبوضات کو حصہ بخر و کر لیا جو باتی رہا اس پر از بک بن بہلوان قابض و متصرف ہوا'

نو جیس اینے اپنے شہروں کی طرف لوٹیس اور منکلی بھا گیا ہوا سادہ پہنچا شحنہ سادہ نے گرفتار کر کے سرا تارلیا۔از بک نے اس

سر کوفتح کے بشارت نامہ کے ساتھ دارالخلافت بغدا دیجیج دیا پیروا قعہ ماہ جمادی الثانی اللہ پیکا ہے۔

ولی عہد کا انتقال : خلیفہ ناصر کا ایک چھوٹالڑ کا تھا جس کا نام علی اور کنیت ابوالحس تھی خلیفہ ناصر کواس ہے بہنبت اوراڑ کو ں ہے محبت زیادہ تھی اسی باعث ہے اپنے بڑے کڑولی عہدی ہے معزول کر کے اسی کواپناولی عہد بنایا تھا کیکن بقضائے الہی ٢٠ ذيقعد ه ٢١٢ هيين اس كا انقال هو گيا خلافت مآ بكواس كى وفات سے اس درجه صدمه ورخ هوا كه جس كاپايا نهين ُ عام اور خواص مجی اس کی نا گہانی اور غیر متوقع موت سے مغموم اور ملول ہوئے مرحوم نے وقت وفات دولڑ کے یا د گار چھوڑ تھے ایک کالقب موید تھااور دوسرے کا موفق خلیفہ ناصر نے ان دونوں کو ماہ محرم اللہ میں ایک عظیم کشکر کے ساتھ تشتر (متعلقات خوزستان ) کی طرف سندامارت عطافر ما کرروانه کیااورمویدالدین نائب دز براورعز الدین کوا تالیفی اورنگرانی کی غرض سے ساتھ کر دیا۔ایک مت تک بیلوگ وہاں مقیم رہے بعدازاں موقع مع نائب وزیراورشر کے رہیج الآخر سنہ فدکور میں بغداد

وايس آيا اورموية تشربي من مقيم ربا

خوارزم شاہ کا بلا دجبل بر قبضه قبل اس کے اعملش نے برور نیخ و عمل بلادجبل پر قبضہ حاصل کرلیا تھا جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں اور اس کی مد برانہ چالوں ہے اس کے قدم استقلال اور استحکام کے ساتھ حکومت وسلطنت کے زیند پر جم گئے تھے اس کے بعد موالا چرمیں فرقہ باطنیہ میں سے کی شخص نے اس کوقل کر ڈالا۔خوارزم شاہ علاء الدین محمد بن تکش جانشین سلاطین ملجو قیہ کو جوصوبہ خراسان و ماوراءالنہر پرمستولی ہور ہاتھا ان بلاد پر فبضہ ہونے کا شوق پیدا ہوا۔لشکر آ راستہ کر کے اس برفوج کشی کر دی اِ دھرا تا بک سعد بن وکلاوالیٰ فارس کوبھی اغلمش کے قل ہو جانے پریمی طمع دامنگیر ہوئی فوجیس فراہم کر کے اصفہان پر چڑھ آیا۔اہلِ اصفہان نے اطاعت قبول کرلی۔اتا بک سعداصفہان پر قبضہ کر کے آگے بڑھا اس وقت تک اس کوخوارزم شاہ کی شکست اور آمد کی خبر نہ تھی مقام رے میں ایک دوسرے سے متصادم ہو گیا ایک سخت خوٹریز جنگ کے بعدا تا بک کوشکست ہوئی خوارزم شاہ نے اس کو گرفتار کرلیا۔ بعدہ ساؤہ کی جانب بڑھااوراس پربھی کامیا بی گے ساتھ قبضہ حاصل کر کے قز دین زنجانِ اوراوسر پر قبضہ کرتا ہوا ہمدان پہنچا۔اہلِ ہمدان نے سراطاعت جھکا دیا۔

**خوارزم شاہی فوج کی یا مالی** تب اصفہان کا رُخ کیا اور اس پر بھی بلا جدال و قال قابض ومستولی ہو کے قم اور قاشان کوبھی لےلیا۔ والی آذر ہائیجان اور ارانیہ نے بغیر کسی تحریک کے دب کراطاعت قبول کر لی اور اس کے نام کا خطبہ یر سے لگے۔ اب اس کے دوسلے بڑھ گئے تھے دارالخلافت میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا نامہ وییام کررہا تھا مگر دربار خلافت سے برابرا نکاری جواب آرہا تھا خوارزم شاہ کوطیش آ گیا دارالخلافت برحملہ کرنے کا قصد کرلیا چنا نچہ ایک امیر کوحلوان سندامارت عطا کر کے پندرہ ہزارسواروں کی جمعیت سے بغداد کی طرف بوجنے کا حکم دیا اس کے بغدا یک دوسرے امیر کو بھی روانہ کیا جوہی برلوگ ہمدان سے بطے اس قدر برف پڑی کہ تقریباً ساری فوج ہلاک ہوگئ جو باتی رہ گئے ان کو ہنو برجم (ترکی) اور بنوسکار (گردوں) نے لوٹ مار کر کے پامال کر دیا۔ معدود ہے چند جان بچا کر خوارزم شاہ کے پاس واپس آئے۔خوارزم شاہ نے اس سے بدفالی لی اورخراسان کی جانب واپسی کا بھم دیا۔ ہمدان پر طالبیوں کو مامور کر کے ان کل

شہروں کی امارت اپنے بیٹے رکن الدین گودی' عماد الملک ساوی کواس کی دولت وحکومت کا ناظم اورمتو لی بنایا اور اپنے ممالک مقوضہ سے خلیفہ ناصر کا خطبہ موقوف کر کے 18 الاچ میں خراسان کی طرف لوٹ کھڑ انہوا۔

بنی معروف کا اخراج بنی معروف قبیلہ ربیعہ سے تھان کا سردار معلی نامی آیک شخص تھا۔ جنگل جھاڑیوں کے قریب غربی فرات میں بیلوگ رہتے تھے جب ان کاظلم فسا داور دن دہاڑے لوٹ مارحد سے متجاوز ہوگی اور قافلہ کے قافلہ تباہ ہونے گئے تو متعدد شہروں کے باشندوں نے دربارِ خلافت میں شکایت کی دربارِ خلافت سے شریف سعد دالی واسط کے نام ان لوگوں کی سرکو بی اور جلا وطن کرنے کا تھم آیا چنا نچے شریف سعد نے تکریت ہیت تا حدیث انبار علیہ کوفۂ واسط اور بھروے فوجیس فرا ہم کر کے بنی معروف پر چڑھائی کردی اور ان کونہایت تیزی سے ہزیمت دے کریا مال کردیا۔ پچھ تل کر ڈالے گئے بچھ قید کر لئے گئے اور مقتولوں کے سرماہ ذیقعدہ گئے اور کھی دریا میں غرق کردیئے گئے جو اس عالم گیریا مالی سے بنچے وہ جلاوطن کردیئے گئے اور مقتولوں کے سرماہ ذیقعدہ کراتے میں بغداد تھے دیئے گئے۔

۔ تا تار بول کی بلغار: تا تاری ترکول میں سے ہیں اللہ پیش اس گروہ نے بلادِ اسلامیہ کی جانب سے خروج کیا سرز مین چین میں طمعان کے پہاڑوں پر بیگروہ رہتا تھا جو بلا در کتان سے چر مہینے کی مسافت پرواقع ہے اس کے بادشاہ کا تام چنگیز خاں تھا جو ترکوں کے قبیلہ تمر بی سے تھااس نے بلا در کتان اور باورا ءائنہ پر پرفوج کشی کی اور اس کوخطا کے قبینہ سے تکال کرخود قابض ومتصرف ہوگیا بعد از ال خوارزم شاہ سے جا جوڑا تا آئداس کوزیر کرکے اس کے مقبوضہ شہروں صوبہ خراسان اور بلا و جبل پر بھی قبینہ حاصل کرلیا۔ بعدہ ارانیہ کی جانب بڑھا اور اس پر قبضہ کر کے شردان لان اور لکر کے شہروں کی جانب رُخ کیا اور مختلف گروہوں پر مستولی ہو کر بلا دفیجا تی کو جانب بڑھا اور اس پر قبضہ کر کے شردان لان اور لکر کے شہروں کی طرف نکل گیا جو اور مختلف گروہوں پر مستولی ہو کر بلا دفیجا تی کو گیا۔ انہی تا تار پوں کا ایک گروہ غزنی اور اُن شہروں کی طرف نکل گیا جو ہندوستان 'جنتان اور کر مان سے ملحق ومتصل تھے چنانچہ ایک ہی سال کے یا پھرزا کد زمانہ میں تا تاری 'دنیا کے اس سر سے تک کے بالک بن بیٹھے' خوزیزی' لوٹ اور غارت گری کی کوئی حدنہ تھی وہ ظلم وستم ان کے ہا تھوں سے وقوع میں آئے کہ جن سے عالم کے کان 'سلف سے اس وقت تک آشنائیں ہوئے تھے۔

خوارزم شاہ کی وفات خوارزم شاہ نے ان تا تاریوں سے شکت کھا کرطبرستان کے جزیرہ میں جا کردم لیا اور وہیں کو الہجے میں اپنی حکومت کے اکیسویں برس جاں بحق تسلیم ہوا۔خوارزم شاہ کی شکست کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین کو تا تاریوں نے غزنی میں شکست دی۔ چنگیز خان دریا ئے سندھ تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ جلال الدین دریائے سندھ کوعبور کر کے ہندوستان میں شکست دی۔ چنگیز خان دریائے سندھ تک ہندوستان میں شہرار ہا بعد از ال کے ہندوستان میں داخل ہو گیا اور بہرار خرابی ان کے ہنچہ خضب سے تھا گیا ایک مدت تک ہندوستان میں شہرار ہا بعد از ال کے ہندوستان میں خراسان اور عراق کی جانب معاودت کی آ ذر بائیجان اور ارمینیہ پرقابض ہو گیا تا آ نکہ اس کو مظفر نے قبل کرڈ الا جیسا کہ ہم ان کے واقعات کو بی مظفر اور بنی خوارزم شاہ کے حالات میں جدا گانہ یا دونوں حکومتوں میں مکرر بیان کریں گانہ وہ مقام ان واقعات کی تفصیل کا ہوگا۔

خلیفہ نا صرکا کردار آخر ماہ رمضان اللہ میں اپنی خلافت کے سنتالیس برس خلیفہ ابوالعباس احد الناصر الدین اللہ بن خلیفہ متضی نے وفات پائی موت سے تین برس پہلے قل وحرکت سے مجبور ہوگیا۔ ایک آٹھ جاتی رہی تھی تھی۔ دوسری آٹھ کی خلیفہ ناصر کی وفات: خلیفہ ناصر کے مرنے پراس کے بیٹے ابونصر کی خلافت کی بیعت لی گئی اور' الظاہر ہا مراللہ'' کالقب دیا گیا ہے۔ بیٹے اس کو محرول کر کے بوجہ میلان دیا گیا پہلے اس کو محرول کر کے بوجہ میلان طبیعت اس کے چھوٹے بھائی ابوالحن علی کی ولی عہدی کا اعلان کیا۔ اتفاق سے کہ آالا پھیسی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب خلیفہ ناصر نے مجبوراً ابونصر کو پھراپناولی عبد بنایا۔

ظاہر بامراللہ کی بیعت خلافت خلیفہ ظاہر نے تھیل بیت کے بعد عدل انصاف سے اس حد تک کام لیا کہ جس حد تک اس کے شایانِ شان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس سال خلیفہ ظاہر مسندِ خلافت پر متمکن ہوا تھا اس سال کی شب عید میں ایک لا کھ دینارعلماء کو دیئے۔

اس چہل پہل کے نوم ہینہ پندرہ ایوم بعد خلیفہ ظاہر ابونصر محمہ نے ۱۵ رجب ۱۲۳ ہے کو وفات پائی اس کا رویہ نہایت سیدھا سادھا تھا اس کے عدل وانصاف اور اس کی دادو دہش کے تذکر ہے اس وقت تک عوام اور خواص کی زبان پر جاری ہیں۔ روایت کی جائی ہے کہ اس نے قبل وفات بخط خاص ایک فرمان وزیر کو لکھا تھا جوارا کین دولت کے روبرو پڑھا گیا۔ وزیر السلطنت نے اس فرمان کے پڑھنے اور اراکین دولت کوسنانے کی غرض سے ایک جلسہ کیا خلافت ما ب کے قاصد نے کھڑے ہو کر کہا'' امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ہماری غرض پنہیں ہے کہ صرف اس قدر کہنے پراکھا کیا جائے کہ در با برخلافت سے بیفرمان آیا ہے جب یا بیھا مصادر ہوا ہے اور بحد میں اس کا کوئی اثر کہیں محسوس نہ ہو بلکہ اس زبانی گپ شپ کوئم چھوڑ دواور اس پر عمل در آمد کرو'۔ قاصد اس قدر کہد کو مواور اس بی بھم اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا۔

خلیفہ کا فر مان ''آگاہ ہوجاؤکہ ہماری بیتا خرجمل اور بے کارٹیں ہے اور نہ ہماری بیچٹم پوشی تفلت پہتی ہے بلکہ ہم تم لوگوں کو جانچتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص اچھا کارگزار ہے اس پیشتر ویرانی ملک' بربادی رعایا' تخ یب شریعت کی کارروائیاں جوتم سے ظہور پذیر ہوچکی ہیں اور نیز براہ مکروفریب جوجھوٹی باتوں کوسچائی کے لباس میں ظاہر کرتے اور نخ کی وہلاکت رعایا کوئی رہی و دادری سے تعبیر کرتے ہے ہم نے ان سب تمہارے افعال ذمیمہ وحرکات قبیحہ سے درگز رکیا۔ افسوں ہے کہ تم نے اس فرصت کے وقت کو مفتمات سے شار کر کے خوفاک اور مہیب شیر کے پنجوں اور دائتوں کی طرح سے خلق اللہ کو چیر پھاڑ ڈالا ہم لوگ ایک ہی بات کو بالفاظ مختلفہ کہا کرتے ہو' عالانکہ تم علم غلافت کے یا سبان اور معتمد علیہ ہو یہ خلق اللہ کو چیر پھاڑ ڈالا ہم لوگ ایک ہی بات کو بالفاظ مختلفہ کہا کرتے ہو' عالانکہ تم علم غلافت کے یا سبان اور معتمد علیہ ہو یہ تھ لوگ اپی خواہشات کی طرف خلافت مآ ب کی رائے کو مائل کر لیتے ہواور تن و باطل کو ملا جلا ویتے ہوائی سے مجوری تمہاری رائے سے موافقت کی جاتی ہے بظاہر مطبع اور فرما نبر دار ہولیکن حقیقت میں تم حد درجہ کے نافر مان اور متم رہو مور تا موافقت کی بیرا یہ اختیار کرتے ہوئے اور حقیقتاً پورے پورے خالف اور سرکش ہو۔ الحمد لله کہ اب الله ہجانہ نے تمہارے خوف کو امن سے مختابی کو غناہے باطل کو حق سے تبدیل کر دیا اور ایک ایسا فرما نبر دار تم کو عنایت کیا ہے جو تمہارے عذرات کو قبول کرے گا اور ای خفا کی موزات تھا م لے گا جوا بی خطاؤں پر مصر ہوگا اور اپی حرکات نامعقول سے باز نہ آتا ہوگا۔ امیر المومنین تم کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان کا یہی مقصود ہے کہ تم لوگ ہمیشہ عدل و انصاف کرتے رہواور ظلم و بے جا کار روائیوں سے احتر از کرتے رہو۔ امیر المؤمنین کوظلم و تم بے حدنا گوار اور نا پیند ہے کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی سے امیر المؤمنین خاکف و ترساں ہیں۔ امید کی جاتی ہے اللہ تعالی تم لوگوں کو اپنی اطاعت کی ترغیب و تو فیق میں اگرتم نے وہ راستہ اختیار کیا جو ملک خدا میں اس کے نائیوں اور امینوں کا ہے تو فور علی نور ور شیا در کھو کہ ہلاک و تباہ وہ جاؤگا والمام میں۔

建铁铁铁矿 经收收 化氯化矿 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏

And the state of t

#### باب:۲۳۹

# منصور بن ظاہر مستنصر باللد ۲۲۳ جے تا ۱۹۲۰ جے عبداللہ بن مستنصر مستعصم باللہ ۱۲۴ جے تا ۲۵۵ جے

خلیفہ ظاہر کی وفات کے بعداس کے بیٹے ابوجعفر مستنصر کی خلافت کی بیعت لی گئی اس نے بھی اپنے مرحوم باپ کا روبیا ختیار کیا مگراس کے عہد خلافت میں شیراز ہ حکومت درہم برہم ہو گیا خراج کم ہوکر تقریباً معدوم ہو گیا تھا۔صوبحات کے حصہ بخرے ہو گئے تھے ان وجو ہات سے لشکریوں کی تنخوا ہیں ادانہیں ہو علی تھیں اور نہان کے وظا کف دیئے جاتے تھے مجبوراً لشکر کا حصہ کثیر موقوف اور تخفیف کر دیا گیا جس ہے بے حد تغیرات وقوع میں آئے اسی کے زمانہ میں محمہ بن بوسف بن ہود نے اندلس میں آخری زمانہ حکومت موحدین میں دعوت عباسیہ کا اعادہ کیا تھا بیوا قعہ ۱۲۹ ہے کا ہے جیسا کہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کیا جائے گااس کے آخری دور حکومت میں تا تاریوں نے بلا دروم کوغیاث الدین کیخسر و آخری با دشاہ بی فلج ارسلان کے قبضہ سے نکال لیا تھا اس کے بعد بلا دارمینیہ کے تاخت و تاراج کرنے کو بڑھے اور اس پر قبضہ کرلیا اس واقعہ کے بعد غیاث الدین نے تا تاریوں سے امان طلب کی انہوں نے اپنی طرف سے بلادروم پراس کومقرر کیا چنانچے سیان کی ماتحی و اطاعت میں بلا دروم پرحکومت کرنے لگا۔ آئندہ کے ان کے حالات کے شمن میں بیوا قعات تحریر کئے جائیں گے۔ خلیفه مستنصر کی و فات: خلیفه مستنصر دارالخلافت بغدا دمیں انہی بلاد پر حکمرانی کر رہاتھا جو گورنران صوبجات اور اطراف وجوانب کے والیان ملک کے دست برداور قضہ وتصرف سے فیچ رہے تھے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں بعد چندے اس نظام میں بھی خلل واقع ہوا تا تاریوں نے کل بلا دِاسلامیہ پر قبضہ حاصل کرلیا اور گورنران صوبجات اسلامیداور اطراف وجوانب کے والیان ملک کوزیر کر کے ان کی دولت اور حکومتوں کا نام صفح ہتی ہے محوکر کے دارالخلافت بغداد کو تاخت و تاراج کرنے کی غرض ہے بڑھے اتنے میں خلیفہ مستنصر کا مبیل چے میں اپنی خلافت کا سولہوا ل سال پورا کر کے انقال کر گیا۔ خليفه مستعصم بالله اس كابياعبدالله مندخلافت برشمكن موانه المستعصم بالله كالقب اختيار كيافقيهه اورمحدث تفا

مویدالدین ابن علقمی رافضی اس کاوز برتھا اس کی نا قابلیت سے دارالخلافت بغداد میں شیعہ اہلِ سنت و جماعت عنابلہ اور کل اہلِ ندہب میں آئے دن جھڑ ہے ہوتے رہتے تھے اوباشوں جرائم پیشوں اور مفسدہ پردازوں میں آئے دن ایک ندایک فساد بر پار ہتا تھا۔ کوئی فتندوفساد مابین ملوک اور اراکین دولت کے ایسے نہیں ہوتا تھا جس میں وہ لوگ حصد نہ لیتے رہے ہوں محکومت وسلطنت کارعب لوگوں سے اٹھ گیا تھا۔ آئد نی بالکل مسدود ہوگئ تھی خلیفہ مستعصم کی خود نہایت تگی سے بسر ہور ہی تھی افران فوج کو تحفیف کردیا گیا تھا۔ باتی ماندہ کی تخواہ یوں اداکی جاتی تھیں کہ بھی کوئی چیز فروخت کردی اور بھی ان کو کسی باز ارکاموں وصول کر لینے کو کہد دیا۔ غرض امراء لشکر اور نیز خلافت مآ ب کی بدفت اوقات گزاری ہوتی تھی۔ انفاق سے انہی دنوں دارالخلافت بغداد میں آئی فساد شتعل ہوگئ شیعہ بنی باہم دست وگریباں ہوگئے۔

وزیراین علقمی کی غداری شیعوں کامکن غربی بغداد مقام کرخ میں تھا اور وزیراین علقمی ای گروه کا ایک متازر کن تھا ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت پرظلم و تعدی کی خلیفہ متعصم نے اپنے بیٹے ابو بکر اور دکن الدین و داو دار کوشیعوں کی سرکو پی کور وانہ کیا اور باغیان کرخ کے مکانات لوٹ لینے کا تھم دیا اس معالمہ میں خلافت مآب نے وزیرابن تھی کا پھھ کا ظاور پاس نہ کیا این علقی کو بیام رنا گوارگرزار موقع اور وقت کا انظار کرنے لگا۔ آبت آبت ہی تھی تھی ملی تشکر کے بہت بڑے حصہ کوموقو ف کر دیا اور خلافت مآب پر بین ظاہر کیا کہ بیہ فوجیں تا تاریوں کے مقابلہ پر بھی گئی ہیں اور علاوہ اس کے دار الخلافت بغداد میں رہنے ہے اوائی تخواہ میں بھی دفت ہوتی ہے ۱۹۳ ھے میں ہلاکو چنگیزی تا تاری نے عراق پر فوج تا کی رہے اصفہان اور ہمدان کو فتح کرتا ہوا قلعات اساعیلیہ پر دھاوا کیا۔ ۵۲ ہے میں قلعہ موت پر چڑھائی کی اثناء داہ میں ابن صلایا وائی اربل کا خط ملاجس میں ابن علتمی وزیر خلیفہ ستعصم کا خط بھی ملفوف تھا ابن علقی نے ہلاک کو دار الخلافت بغداد پر مالیا وائی اربل کا خط ملاجس میں ابن علتی میں ابن علیمی من وزیر خلیفہ ستعصم کا خط بھی ملفوف تھا ابن علقی نے ہلاک کو دار الخلافت بغداد پر میں ملایو کی ترغیب دی تقی در پر خلیفہ ستعصم کا خط بھی ملفوف تھا ابن علقی کی شاخت بغداد پر میں میں ابن علیمی وزیر خلیفہ ستعصم کا خط بھی ملفوف تھا ابن علیمی نے ہلاک کو دار الخلافت بغداد پر میں میں ابن علیمی کی دیر خلیفہ ستعصم کا خط بھی ملفوف تھا ابن علیمی کی ترغیب دی تھی۔

تا تارپوں کا بغداد پر حملہ: چنانچہ ہلاکونے بلادِ اساعیلیہ سے مراجعت کر کے بغداد کا قصد کیا امراء تا تارکو چاروں طرف سے بغداد پر حملہ کرنے کی غرض سے بلا بھیجا۔ وہ لوگ بھی بطور مقدمہ الجیش کے بلادروم کی طرف سے آنے گئے جس وقت بغداد کے قریب تا تاری لشکر کر بنچا۔ ایک دوادار مقابلہ برآیا پہلے حملہ میں تا تاری لشکر کوشسکت ہوئی۔ تا تارپوں نے دوبار حملہ کیا اس حملہ میں میدانِ جنگ تا تارپوں کے ہاتھ رہا۔ عسا کر اسلامیہ نے بغداد کی جانب معاودت کی مگران کے آنے سے پیشر تا تارپوں نے بغداد کا راستہ روک لیا تھا یا یہ کہ د جلے کا بند توٹ جانے سے بغداد کے اردگرد پانی تھیل گیا تھا جس سے لشکر اسلام بغداد میں داخل نہ ہوسکا۔ تا تارپوں نے تعاقب کر کے اسلامی قوج کو جی کھول کر پاہال کیا۔ دوادار مارا گیا اورام راء جواس کے ہم رکاب تھے قید کر لئے گئے۔

خلیفہ مستعصم کا خاتمہ : ہلا کونے بغداد میں پڑاؤ کر دیا وزیرا بن علقمی شہرے فکل کر ہلا کوئے پاس آیا بی وات خاص کے لئے امان حاصل کی اور واپس جا کر خلافت مآب سے رہ ظاہر کیا کہ میں نے آپ کے لئے بھی امان حاصل کر لی ہے آپ ہلا کو خان کے باس چلئے وہ آپ کو بدستور خلافت و حکومت میں قائم رکھے گاجیسا کہ بلا دروم میں بادشاہ روم کو قائم رکھا تھا۔ چنا نچہ خلیفہ ستعصم مع فقہاء قضا قاور اراکین دولت کے ہلا کوئے پاس گیا۔ ہلا کونے ان لوگوں کو گرفتار کرے اُسی وفت قبل کرڈ الا۔

بعدازاں خلیفہ ستعصم کو بور ہے میں لبیٹ کر ہاتھی کے پاؤں میں با ندھ دیا اور ستعصم گسٹا ہوا پا مال ہوگیا۔ اس عظمی نے خلیفہ کی نفت کو پاؤں ہے کہا اور اس زعم سے کہ میں اہل بیعت رسالت کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔ یہ واقعہ ۱۹ ہے گا ہے۔

بغدا و کی تناہی اور قتل عام اس کے بعد ہلا کوسوار ہوکر بغداد میں داخل ہوا۔ عام خونریزی کا حکم وے دیا ایک مدت تک غارت گری اور قتل عام کا بازارگرم رہا عورتیں اور لڑکے سروں پر قرآن لئے ہوئے گھروں سے واویلا وامصیتاہ کا شور عیاتے ہوئے گھروں سے واویلا وامصیتاہ کا شور عیاتے ہوئے نکلے جن کوتا تاریوں نے بات کی بات میں صفحہ ستی سے فیست ونا بود کر دیا کہتے ہیں کہ جس دن ہلا کو بغداد میں واخل ہوا تھا ایک کروڑ چھلا کھ مسلمان مارے گئے تا تاریوں نے قصور (محلسر ائے) خلافت اور خز انوں پر قبضہ کرلیا اور اس قدر مال واسباب لوٹ گیا کہ اعاطر تحریرا ورشارسے با ہر ہے۔

علمی ذخائر کی ہر باوی علمی ذخائر جوشاہی کتب خانے میں تھے دجلہ میں پھینک دیے گئے یہ الی زیادتی ہوئی جواحاطہ تحریر میں نہیں آئے گئے یہ الی زیادتی ہوئی جواحاطہ تحریر میں نہیں آئے گئے یہ اور قوموں کا بیزعم ہے کہ یہ اس کی بعید نظیر ہے جومسلمانوں نے شروع زمانہ فتوحات میں اہلِ فارس کے علوم اور کتابوں کے ساتھ کیا تھا۔ غرض اس عام خوزیزی سے ہلاکونے فارغ ہوکر شاہی محلسر اور کو آگ کا دیئے کا قصد کمیالیکن اس کے اراکمین دولت نے اس سے خالفت کی۔

ہلاکو کی فتو حات: فتح اور پا مالی بغداد کے بعد ہلاکونے میافارقین کے اصرے کوفو جیس روانہ کیں جود دیرس کے حاصر کے بعد ہز ورمفتوح ہوا۔ اس کے کل حامی و مددگار مارڈ الے گے ان دنوں بنی ایوب بیس سے ملک ناصرالدین محمہ بن شہاب الدین عازی بن الملک العادل ابو بکر بن ابوب اس شہر کا حاکم تھا۔ والی موصل اس خوفناک عارت گری کو دیچے کر ڈرگیا۔ نذرانے اور شحائف ہلاکو کے دربار میں بھیجے اطاعت وفر ما نبرداری کا اظہار کیا۔ چنانچہ ہلاکو نے اس کو بحال رکھا۔ مہم میافارقین کے سربونے پراریل کی طرف ہلاکو نے اس کو بحال رکھا۔ مہم میافارقین کے سربونے پراریل کی طرف ہلاکو نے الگی کو المالی اربل نے قلعہ بندی کر کی چند محاصرے کر کے تا تاری کھیکر دیا بین و مرام واپس آیا۔ اس کے بعد والی اربال بن صلابہ ہلاکو سے ملئے آیا۔ ہلاکونے اس کو آئی کر کے جزیرہ و دیار بکر اور دیار ربیعہ پرمستولی اور قالف بورگئیں اور ہلاکونے موقع پاکر ویار ویو گئیں اور ہلاکونے موقع پاکر ویار وی طرف سے اس پرفوج کشی کر دی جیسا کہ آئی تعدہ تحریر ہوگا۔

عاروں طرف سے اس پرفوج کشی کر دی جیسا کہ آئی تعدہ تحریر ہوگا۔

ہلاکو کی فتح یا بی سے خلافت اسلامیہ کی حکومت جو دارالخلافت بغداد میں بنی عباس کے بقضہ اقتد از میں تھی منظر ض اور معدوم ہوگئ پھراس رسم قدیم کو ملوک ترک نے ان خلفاء کے ذریعے سے جن کو انہوں نے پہلے خلفاء کے عقاب سے منصوب اور متعملن کیا تھا۔ دوسرے مقام پر قائم کیا اور ان کی ایک زمانہ تک حکومت مسلسل طور سے جاری رہی جیسا کہ ہم ابھی بیان کر فردا کر ترب

ولله وارث الارض و من عليها و هو خيرا الوارثين

### شجرة واساءخلفاءعباسيه جنهول نے بغداد میں خلافت کی

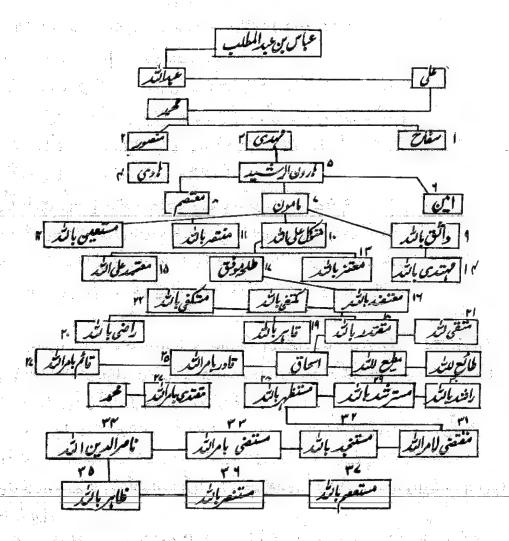

واضح رہے کہ بلحاظ ترتیب خلافت خلفا کے ناموں پر نمبر لگایا گیا ہے جن ناموں پر نمبر نہیں ہے اُن کوخلافت نصیب نہیں ہوئی ،مترجم

. Ngjara se sakang sa tao sagan

#### احمد بن ظاہر مستنصر باللہ ۱۹۵۹ جے تا ۲۲ جے

خلافت عباسيم مصر جس وقت خليفه متعصم تا تاريوں كظلم وسم كا شكار ہوگيا اور تا تاريوں نے ممالك اسلاميه پر قبضه و تصرف حاصل كرايا اس وقت مسلمانوں كى جماعت مقرق ہوگئ شيرازه خلافت ورہم برہم ہوگيا۔ خاندان خلافت كراراكان محلسر ائے خلافت سے نكل كر إدهراُ دهر بھا گ گئے ان ميں جوسب سے برا تقااس نے مصر ميں جا كر دم ليا وه كون تھا؟ احمد بن خليف خلا بر شہيد خليفه مستعصم كا يچا، مرحوم خليفه مستنصر كا بھائى اس وقت مصر كى زمام حكومت الملك الظا برك قبضه اقتدار ميں تحق جو بنى ايوب كے بعد مصروقا بره ميں تركوں كا تيسرا با دشاہ تھا۔ الملك الظا بريي خبريا كركہ خاندان خلافت كا ايك نا مور ركن احمد على من انقاق سے مصر آيا ہوا ہے۔ جوش وخروش سے انتظ كھڑا ہوا۔ ادادت مندانه ملا۔ تشريف آ ورى كى خوش ميں شہركو جا ان ان كرايا۔ يواقعہ ماه د جب 18 جو كل ہے۔

تخت تثینی احم کے معربیں رونق افروز ہونے کے بعد الملک الظاہر نے قلعہ پیرس میں دربارِ عام کیا اراکین دولت رؤسا ملک و ملت حسب مراتب عاضر ہوئے قاضی القصاۃ تاج الدین بن بنت الاع بھی موجود قصا۔ اسنے ان عربوں کی شہادت سے جواحمہ کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ احمر کا خاندان خلافت سے ہونا خابت کیا۔ اگر چراحمر کوئی غیر مشہور شخص ندتھا تاہم ضابطہ کا تکملا کیا گیا پہلے الملک الظاہر نے احمد کی بعیت کرتے گئے کمال خوشی و مسرت سے احمر کو خلافت اسلامیہ کے فرائف منصبی اداکر نے کاموقع دیا گیا اور 'لهستھر باللہ'' کا مبارک لقب حاصل ہوا۔ ممبروں پراحمد کے نام کا خطبہ برخ ھا گیا۔ سکر مسکوک ہوا اور گئی فرمان الملک الظاہر کے ہاتھ میں دی اور اپنی جانب سے ایک توقع کھ کرعنا بت فرمائی۔ اس کے بعد خلیف مستنصر نے زمام حکومت الملک الظاہر نے ہاتھ میں دی اور اپنی جانب سے ایک توقع کھ کرعنا بت فرمائی۔ اس کے بعد خلیف الظاہر نے شہر کے باہر نکل کر ایک کھلے میدان میں خیر فیصب کیا اراک بین وولت مشیر ان سلطنت اور رؤسا ملک و ملت حاضر ہوئے الملک الظاہر نے بطویب خاطر اس جدید فلیفہ کے خلیا ہم نے مراحمت کیا تو اور کا بیت کے الملک الظاہر نے بطویب خاطر اس جدید خلی کی سے خوش کے براجہ کے اور کو سلطن کیا تو ہم کیا ہم کی بیان کیا جاتا ہے کہ الملک الظاہر نے اس باب و سامان آرائش فراہم کے بیان کیا جاتا ہے کہ الملک الظاہر نے اس موقع پر ایک کروڑ دینار کیں۔ خوش کے بیت کے دی الملک الظاہر نے اس موقع پر ایک کروڑ دینار کیں۔ خوش کے بیتے ہم

خلیفہ مستنصر باللہ اور تا تار بول میں جنگ جندون بعد سلطان الملک الظاہر نے ممالک اسلامیہ کو کفار کے قبضہ سے نکالے کُون سے بلادع اللہ برفرج کئی کرنے کا قصد کیا۔ خلیفہ ستنصر نے بنفس نفیس اس مہم پر جائے کی تیاری کی۔ اسے نکالے بن لولووالی موصل پر آ جنجا۔ اس کوجی تا تاریوں نے اس کے مرنے کے بعد موصل سے نکال دیا تھا۔ الملک

الظاہر نے اس ہے بھی اس کا ملک واپس کرادینے کا وعدہ کرلیا تھا۔ چنا نچہ جدید غلیفہ مع صالح کے ایک عظیم شکر مرتب کر کے روانہ ہوا۔ الملک الظاہر بھی مشابعت کی غرض سے شہر سے باہر آیا اور آخر کارالظاہر بھی ان دونوں کے ہمراہ دمشق پہنچا۔ دمشق پہنچا۔ کر سلطان الملک الظاہر نے اپنے امیروں سے دوامیر بغرض امدادان کے ساتھ روانہ کئے اور پہم کہ دیا کہ ان کی معیت میں فرات تک جانا تا تاریوں کو اس کی فہرلگ گئی فوجیس مرتب کر کے جنگ گرنے کی غرض سے دریا کی موجوں کی طرح بڑھے۔ دونوں گروہوں میں ایک مقام پر ٹر بھیٹر ہوئی۔ تا تاریوں نے اپنے پُر زور حملوں سے خلیفہ مستنصر کے شکر کو ایسا کمزور کردیا کہ دونوں گروہوں میں ایک مقام پر ٹر بھیٹر ہوئی۔ تا تاریوں نے اپنے پُر زور حملوں سے خلیفہ مستنصر کے شکر کو ایسا کمزور کردیا کہ لوگ کی کیا دی کر سے مالے تک کی طاقت نہ رہی سب کے سب میدانِ جنگ ہی میں موت کی نیندسو گئے خلیفہ احمر بھی ان ہی لوگوں کے ساتھ شہید ہوگیا۔ تا تاری لشکر اس مہم سے فارغ ہوگر موصل کی جانب بڑھا۔ سات مہینے تک صالح کا موصل میں میں سرائے خریب بھی ان کے خاصرہ کے رہا۔ بالآخر ہر در تیخ مفتوح کر لیا اور قتل و غارت گری کرتا ہوا موصل میں گھس پڑا۔ صالح غریب بھی ان کے باتھوں شہید ہوگیا۔

#### احدين ابوعلى حسن حاكم بامر الله المرح تاافيه

خلیفہ ستنصری شہادت کے بعد الملک الظاہر کو مصر میں خاندانِ خلافت کے ایک دوسر نے فرد کی تلاش ہوئی جو منصب خلافت کے فرائض منصی اداکر نے کا اہل ہو۔ آئندہ روند سے استفساد کر رہاتھا کہ دفعتۂ بغداد سے ایک خص مصر میں وارد ہوا جو اپنے کونساً راشد بن مستر شد کی طرف منسوب کرتا تھا۔ صاحب جماۃ اپنی تاریخ میں نسابہ مصر سے روایت کرتے ہیں کہ بیٹ خص احمد بن حسن بن ابی بکر بن امیر ابوعلی بن امیر حسن بن راشد تھا اور عباسیہ سلیمانیان کا نسب یوں بیان کرتے ہیں کہ بیا حمد بیٹا ہے امام مستر شد کا۔ انتہاں کلام صاحب جماۃ۔

احمد کے آباء میں مابین اس کے اور خلیفہ راشد یا مستر شد کے کوئی اور شخص خلیفہ نہیں ہوا۔ الغرض الملک الظاہر نے اس کے ہاتھ پر خلافت اسلامیہ کی بیعت کی اور ' الحاکم بامراللہ' کا لقب دیا اس نے اپنی طرف سے امور خاصہ اور عامہ کے سفید و سیاہ کا اختیار الملک الظاہر کوعنایت کیا۔ ممبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا سکہ پر اس کا نام مسکوک کیا گیا۔ خلیفہ جاکم اس حالت میں بیرس میں الملک الظاہر اور اس کے بیٹوں کے زمانہ حکومت میں رہا۔ بعد اس کے صالح قلادن اور اس کے بیٹوں کے بیٹے اشرف کا دور حکومت آیا اور خلیفہ حاکم برستورای حال میں بیرس میں تھرار ہا۔ پھر الملک الناصر محمد بن قلادن کا دور دورہ ہوا۔ اس کے حکم ان کے زمانہ میں خلیفہ حاکم برستورای حال میں بیرس میں تھرار ہا۔ پھر الملک الناصر محمد بن قلادن کا دور دورہ ہوا۔ اس کے حکم ان کے زمانہ میں خلیفہ حاکم برستورای حال میں بیرس میں تھرار ہا۔ پھر الملک الناصر محمد بن قلادن کا دور دورہ ہوا۔ اس کے حکم ان کے زمانہ میں خلیفہ حاکم نے اور کے جیس وفات یائی۔

#### سليمان بن حاكم متلقى باللدا و يحية المراحي

عاکم کا جانشین اس کا بیٹا ابوالر بیج سلیمان ہوا۔ اور'' استکفی باللہ'' کا لقب اختیار گیابد ستورقد یم اس کے نام کا خطبہ ممبروں پر پڑھا گیا۔ سکہ مسکوک ہوا۔ اور بھر میں خلیفہ سلیمان' الملک الناصر محمد کے ساتھ دوبارتا تاریوں سے لڑنے کو لکا۔ اس بھر میں سلطان الملک الناصر محمد کوخلیفہ سکفی سے سونظنی پیدا ہوئی گرفتار کر کے قلعہ میں نظر بند کردیا ایک برس تک کئی سے اس میں سلطان الملک الناصر محمد کوخلیفہ سکفی سے سونظنی پیدا ہوئی گرفتار کر کے قلعہ میں نظر بند کردیا ایک برس تک کئی سے

ملنے جلنے نہ دیا بعدہ مکان پر آنے اورلوگوں سے ملنے جلنے کی اجازت دی۔ بعد چندے پھرکشیدگی نے تر تی کی۔اس مرتبہ الملک الناصر نے خلیفہ مشکلی کو <u>۱۳۸۷ھ</u> میں قوص کی طرف جلاء وطن کر دیا۔ چنانچہ قوص ہی میں دو برس بعد مہم <u>سرح میں</u> قبل وفات الملک الناصر مشکلفی مرگیا۔

ابراجيم بن واثق بالله ويم يصيتا الم يص

مستکفی نے خلافت سے پہلے اپنے بیٹے کو اپناولی عہد مقرر کیا تھا لیں وفات کے بعد مشکفی 'احمد کی خلافت کی بیعت کی لی گئی۔احمد نے بیعت خلافت لینے کے بعد'' آلحا کم بامراللہ'' کالقب اختیار کیا۔ گرسلطان الملک الناصر نے اس ولی عہدی اور بیعت خلافت کوشلیم ندکیا۔معز ول کر کے اس کے بھائی ایرا تیم کوخلیفہ بنایا اور'' الواثق باللہ'' کالقب دیا۔

### احدين متلفي حاكم بامراللدثاني اس كيوتا ٣٥ كيد

اس واقعہ کے تھوڑ ہے ہی ولوں بعد الملک الناصر کا انقال ہو گیا لوگوں نے سلطان الملک الناصر کی اس تبدیلی کو خلط تصور کر کے واثق کوخلافت سے معزول کیا اور احمہ کی خلافت کی بیعت کی اور'' الحائم بامراللہ'' کے لقب سے یا دکرنے لگے رپہ واقعہ اسم <u>ے ھے</u> کا پھر سم <u>کے چی</u>س اس نے بھی وفات یائی۔

#### محربن معتضد متوكل على الله ١٥٥ كيمة تا ١٢ كيم

تباس کا بھائی ابو بر خلیفہ بنایا گیا اور ' المعتقد باللہ' کے لقب سے ملقب کیا گیا دس برس خلافت کر کے الا کے بھی رحلت یائی اس کا بیٹا محمد منصب خلافت پر سر فراز کیا گیا اور ' المتوکل علی اللہ' کا لقب دیا گیا المرکے بیس سلطان اشرف شعبان بن حسین بن الملک الناصر کے ساتھ جج کرنے کو روانہ ہوا ترکوں نے بدعہدی کی ۔ بدامنی اور غارت گری کا باز الر گرم کر دیا ۔ بجوری سلطان اشرف مصروا پس آیا ۔ امراء ترک نے خلیفہ متوکل کوسلطنت اور نیز خلافت کے بیعت کرنے کو طلب کیا ۔ خلیفہ متوکل نے الا وان دنوں قاہرہ میں طلب کیا ۔ خلیفہ متوکل نے انکاری جواب دیا اس بناء پر ایجک نامی ایک خض نے جواس کے اور خلیفہ متوکل نے درمیان پیرا ہوگئ تھی خلیفہ متوکل کو معرول کر دیا اور اس کے برادر عمر المرک تا بیاتھا کہ متوکل کو معرول کر دیا اور اس کے برادر عمر اور خلیفہ متوکل کو دوبارہ منصب خلافت پر مشمکن کیا ۔ نا آئکہ قرط ترکمانی کا واقعہ پیش الملک الظاہر ابوسعید برقوق کے مقابلہ آیا۔ قرطمہ ترکمانی 'مصرتی لفتکر کا ایک سروار تھا مضد بین کی سازش سے قرطہ 4 کے جی سرا لملک الظاہر ابوسعید برقوق کے مقابلہ آیا۔ قرام میں نہ کو سے غلاوت اور سرکشی کی ہا الملک الظاہر سے بیچڑ دیا کہ قرط نے خلیفہ متوکل کی سازش سے بعناوت اور سرکشی کی ہا الملک الظاہر سے بیچڑ دیا کہ قرط نے خلیفہ متوکل کی سازش سے بعناوت اور سرکشی کی ہا الملک الظاہر نے خیر مطمئن ہوکرغریب خلیفہ متوکل کوقلحہ ہیں قید کردیا۔ الظاہر نے غیر مطمئن ہوکرغریب خلیفہ متوکل کوقلحہ ہیں قید کردیا۔

#### محربن ابراہیم واثق باللہ ۵ ۸ کے تا ۸ ۸ کے وزکر یا بن ابراہیم ۸ ۸ کے تا او کھے

بجائے اس کے عمر بن ابراہیم واثق کو منصب خلافت پر مامور کیا''الواثق باللد'' کالقب دیا تقریباً تین برس زندہ رہ کر کے جائی زکریا کو مسندِ خلافت پر مشمکن کیا جس کو ایک نے مسندِ خلافت پر مشمکن کیا جس کو ایک ترک کے مسندِ خلافت پر مشمکن کیا جس کو ایک ترک کے مسندِ خلافت پر مشمل کے جس کو ایک ترک کے مسندِ خلافت پر مشمل کے تھیا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔

#### محربن معتضد متوكل على اللداو عرضتا ٨٠٨ جر

اس کے بعدا وے میں بلیقا ناصری والی طلب نے خلیفہ متوکل کوقید کرنے کی وجہ سے سلطان الملک الظاہر کی خالفت کی اور نہایت تیزی سے فوج کئی کی سلطان الملک الظاہر نے خلیفہ متوکل کوقید سے دہا کر کے بدستور سابق منصب خلافت پر متمکن کیا اور حدسے زیادہ عزت واحر ام کیا۔ ان واقعات کے سلسلے میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جن کا ہم کامل طور سے ان ترکوں کی حکومت کے شمن ٹی بیان کریں گے جومصر میں ان خلفاء کی رسم خلافت کے قائم کرنے والے تھے۔ بے شک اس مقام پر فقط انہی حالات کے لکھنے پر ہم نے اکتفا کیا ہے جو خلافت کے متعلق تھے اور ان اخبار کو جو دولت وسلطنت سے تعلق نہیں رکھتے نظر انداز کردیا ہے۔

منصب خلافت: یہ خلفاء منصب خلافت پرسم خلافت کے پوراکرنے فرائض ندہی کی بہ طریق شریعت ادائی وارکان خاندان وغیرہ کوخطابات دینے کے لئے ہوتے تھے اور بوجہ کمال ایمان اور فرط مجت بغرض ایفاء شروط وا مامت بیرسم قدیم ادا کی جاتی تھی۔ ملوک ہند کیا جس قدر بلا دِنخلفہ میں اسلامی سلاطین تھے وہ برابرا نہی خلفاء سے اور نیز ان سے جو پیشتر گزر کچھے تھے خطابات اور سندات حکومت حاصل کیا کرتے تھے بیہ معاملات ملوک بنی قلادن وغیرہ کے ذریعہ وتو سط سے جومصر میں تھے پیشوا ہوا کرتے تھے اور وہ ان درخواستوں کوخلافت میں پیش کرے منظور کراتے تھے خلعت سند حکومت اور پیشوا ہوا کرتے تھے اور وہ اور وہ اور اوہ لوگ ان لوگوں کی جومنصب خلافت کے قائم رکھنے والے تھے امداد و تا کید کیا کرتے ہمن اللّٰہ و فصله

BUTER TO THE SECRET SECTION OF THE S

which ingredi is a form on the contract the second

EXTRACTION THE PROPERTY SHE IS NOT HE LOCALLY SHE WAS A GOOD

· 通过 "我想要你是我们的我们是不是

### شجرة انساب خلفاءعباسيہ جنہوں نے خلافت بغداد کے بعد مصر میں خلافت کی



ا خلفاءعباسیہ بیں سب سے پہلے ای کی خلافت کی مصریں بیعت کی گئے۔ ۲ اس کوا یبک نے منصب خلافت پر منصوب کیا تھا جو چندروز بعد معزول کیا گیا اس وجہ سے اس پر نمبر نہیں لگایا گیا۔